

فريد بكاب شال مه- أرد وبازار الابوريم

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں بیکتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، بیرا، لائن یاکسی متم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔



ISBN 969-563-014-6

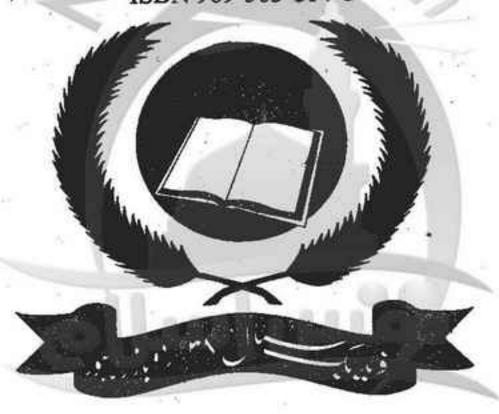

هي : مولانا ما فقائد الايم فيضي فاشل علوم شرقيه مطبع : روى پهليکييشنز ايند پرنزز لا مور الطبع الاقال : كفاليت نز 1421 هرافر وري 2000 م اطبع الاقال : صفر 1429 هرافر وري 2008 م اطبع السادس : صفر 1429 هرافر وري 2008 .

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فريد ما الربيعة الربيعة الدويان الالاور ون نبر ٩٢.٤٢.٧٢١٧٢٧١٧٣.٧١ ٩٠٠ ون نبر ٩٢.٤٢.٧٢١٧٢٠١٩٠

ال کل ال الم info@ faridbookstall.com: ال

## لِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّظْنِ الرَّحْنِمُ

# فهرست مضامين

| صنح | عنوان                                                                         | نبرثار   | منحه | عنوان                                    | برغار |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------|-------|
| ۵I  | چارماہ کے تعین میں متعد دا قوال<br>حضرت علی من تشریر کا علانِ براءت کرنا حضرت | 20       | rr   | سورة التوبه                              | 12.1  |
| ۵۲  | ابو بمرکی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے                                           | 27656627 | ro   | سورة التوبدك اساءاوروجه تتميد            | 1     |
| ۵۳  | ج اكبر كے مصداق كے متعلق احاديث                                               |          | 24   | سورة التوبرك اساءك متعلق احاديث          | r     |
| ۵۵  | جاكبر كے مصداق كے متعلق ندابب فقهاء                                           | 14       | 72   | سورة التوبداور سورة الانفال كياجي مناسبت | ۳     |
| ۵۵  | ج اكبرك مختلف اقوال من تطبيق                                                  |          | 24   | سورةالتوبه كازمانه نزول                  | ٣     |
|     | جب يوم عرف جعد ك دن موتواس كے ج اكبر                                          |          | 79   | سورة التوبدكے نزول كاپيش منظرويس منظر    | ۵     |
| ۵۵  | ہونے کی محقیق                                                                 |          | M    | سورة التوبيك مسائل اورمطالب              | ٧     |
| *   | جعد کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے                                       |          | rr   | براءةمن اللهورسوله (٢-١)                 | 4     |
| ra  | متعلق احاديث                                                                  |          |      | مورة التوبدك شروع من بهم الله الرحن      | ٨     |
|     | جس جعد كويوم عرفه مواس دن ج اكبر موية                                         | ri       | ٣٣   | الرحيم نه لکھنے کی توجیهات               |       |
| ۵۸  | يرا يك صديث عاستدلال                                                          | 10       | #IG  | مؤرة التوبد يبل بسم الله يزعين من        | 9     |
| ۵9  | جعد کے جے متعلق مفسرین کے اقوال                                               | rr       | 20   | غابب ائمه ۱۱۱ ۱۲۵ ۱۲۱ ۱۳۸                |       |
| 40  | جعه کے ج کے متعلق فقہاء کے اقوال                                              |          |      | سورة التوب كمنى مونے بعض آيتوں كا        | 10    |
| 11- | مشكل اوراجم الفاظ كے معانی                                                    |          | 47   | احثناء                                   |       |
|     | حرمت والي مينول مين ممانعت قبال كا                                            | ro       | 47   | مشكل اوراجم الفاظ كے معانی               | 11    |
| 40  | منوخ کرنا                                                                     |          | ۳۸   | آیاتِ سابقہ سے الناسب                    | 1     |
|     | فاقتلواالمشركين منوخ                                                          | n        | × 1  | ان مشركين كامصداق جن كوچارماه كي مهلت    | 11-   |
| YO  | مونے والی آیات کابیان                                                         |          | 19   | دی گئی                                   |       |

جلديثجم

| صني     | عنوان                                                                            | نبرثار | صنحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرغار   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 53 5    | مك من قل كرنے كے متعلق فقهاء احناف كا                                            | 200    |        | فاقتلواالمشركين من قلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14       |
| AL      | نامي                                                                             | 73     | 77     | سوی عظم سے مشتی افراد<br>مستی افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F        |
| Λi      | شریعت کی توجین کرنے والاتورات کی تصریح                                           | PP     | 3.4    | المشركين-الاية المم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|         | کریک کا وین رہے والا ورائے کی تعرب<br>کے مطابق واجب القتل ہے                     |        |        | لاه كالمارك نماز كو قتل كرنے پر استدلال اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        |
| ۸۵      | ے عابی وابب اس ہے<br>آیاتِ سابقہ سے ارتباط                                       |        | 44     | س کے جوابات<br>س کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1       |
| ľΛ      | ایپ حابقہ سے ارتباط<br>فنح کمد کے لیے جماد کرنے کے فوائد                         |        | IN QUA | عین زکوة سے حصرت ابو بکر رطابین کے قبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |
| M       |                                                                                  |        | - 49   | ے ائمہ مطابعہ کا استدلال اور اس کے جو اہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17/27    |
|         | الله تعالیٰ کومستقبل کے واقعات کاعلم ہے اور<br>صرحہ: کام طابق قرع میں میں تھی ہے | 28     | 2 1    | ياتِ سابقة ب ارتباط<br>ياتِ سابقة ب ارتباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T r.     |
|         | جس چیز کامطلقاً و قوع نہ ہواس کے و قوع کو<br>پائے کا علم یو اس مند               |        | ۷٠     | یے ہے بہت ہے برجاط<br>شرکین کودار الاسلام میں آنے کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ۸۸      | لله کاعلم شامل نهیں<br>حوالہ کی ہو ہے۔                                           | 100    |        | رین دراران ما میں اے جا اجازت<br>یے کے مسائل اور احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 19      | مورة التوبه كي آيت: ١٦ كي چند تراجم<br>الكرام ال                                 |        | 4.     | 1 1 6 1 1 6 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pr       |
|         | ماكانللمشركينانيعمروا                                                            | FA     |        | كيفيكونللمشركين عهد<br>١-٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 19      | (12-11                                                                           |        | 24     | The state of the s | 014      |
| 95      | فيركامعني الساما                                                                 | 1      |        | مشرکین کابیان جنہوں نے معلود و صیبیہ<br>مندون زیر کی جنب مندون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|         | افرول سے مجد کے لیے چندہ لینے میں                                                |        |        | اخلاف ورزی کی اور جنهوں نے اس معلمہ ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 91      | راهب فقهاء                                                                       |        | 4      | اپایندی کی<br>کل من مادان کا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 - 47  |
|         | افرول سے مجد کے لیے چندہ لینے میں علاء                                           |        | 40     | كل اورابهم الفاظ ك معانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 90      | يوبند كانظريه                                                                    | 1      | 24     | ل سوالول کے جوابات<br>قاری سے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|         | تجدينان كاجوازاورا تحقاق كن امورير                                               | or     | 24     | قبله كي تكفيراورعدم تكفيرين غدابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7        |
| 90      | وقوف                                                                             | 100    |        | به کرام کودی بعائی کے بجائے میرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|         | تجدينان كانحماري ايمان بالرسول ذكر                                               | or     | 41     | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 90      | . کرنے کی توجیهات                                                                | 18     | CIC    | ل مخص کے تعارف میں اس کی خصوصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 1      |
|         | جربتانے کے فضائل اور مجد کے اجرو                                                 | 00     | 41     | F THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RES |          |
| 40      | اب کے متعلق احادیث                                                               | اۋا    | 49     | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 94      | 1. 9 2 ( V. )                                                                    | 00     | 0      | ن رسالت كرنے والے غيرمسلم كواسلاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | או ביו   |
| 11000   | مريرا بمان لا نااوراس كى راەش جماد كرناكعبه                                      |        |        | من قل كرنے كے ثبوت من اطاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        |
| 9.4     | 120, 7 (17                                                                       | 1      | 49     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191      |
| - Salak | بقين صحابه كي نعنيلت اورانا كي رضاكا                                             | V 02   |        | ن رسالت كرف والے غيرمسلم كواسلاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م الوتار |
| 99      | ت سے افضل ہونا                                                                   | 5.     | AI     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المك     |
| ,,,     | فاراورمشركين سع محبت كاتعلق ركهنامنع                                             |        |        | ن رسالت كرف والے غيرمسلم كواسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ام أوبر  |

تبيلز القرآن

| صخ           | عنوان                                       | نبرثار | صغح  | عنوان                                       | نبرثار |
|--------------|---------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------|--------|
| 111          | كانظرية                                     | 1      | 100  | ب اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں         |        |
|              | معجد میں کا فرکے دخول کے متعلق فقهاء        | ۷۲     |      | ا پناب بيني بعالى بيوى، قربى اعزه           | 11.0   |
| 111-         | احتاف كانظريه                               |        |      | وطن تجارت اورمال ودولت سے زیادہ اللہ        |        |
| IIΔ          | ربط آيات اور مناسبت                         |        | 104  | اوراس کے رسول کامحبوب ہونا                  |        |
| IIO          | جزبيه كالغوى اوراصطلاحي معنى                | 41     |      | محابه كرام محبت كاس معيار كاكال نمونه       |        |
| 111          | جزيد كن عدوصول كياجائے كا                   |        | 101  |                                             |        |
| 114          | جزبيه كى مقدار مين مذابب فقهاء              |        |      | لقدنصركم الله في مواطن ال                   | 71     |
|              | وقالت اليهودعزير دابن الله                  |        | 100  | كثيرة (٢٥-٢٩)                               |        |
| IIA          | · (rra)                                     |        | 104  | آياتِ مابقه عارتباط                         |        |
|              | حضرت عزبر كاتام ونسب ان كانتعار ف اوران     | Ar     | 1.4  | وادي حنين كامحل و قوع                       |        |
| 119          | كوابن الله كهنے كاسب                        |        |      | اللي حنين كى مسلمانوں كے خلاف جنگ كى        | ALL    |
| 111          | آيا حعزت عزير ني بين يانسين                 | ۸۳     | 104  | דַורט -                                     | ß      |
| 111          | احباراور رمبان كامعني                       |        | 104  | نی المجاری الل حنین سے جماد کی تیاری        | 40     |
|              | قرآن اور صديث كے مقابلہ ميں اپنے ديني       |        | 1•٨  | ني سُرُ الله كاغروه و منين كي ليدروانه مونا | 77     |
| IFF          | پیشواول کو ترجیح دینے کی ندمت               | 1      |      | بعض نومسلم محابه كاحنين كراست ميس           | 44     |
| 1 <b>7</b> - | نی کے سوامسی بشر کا قول خطامے معصوم نہیں    | PA     | 100  | ذات انواط کی تمناکرنا                       |        |
| Iro          | سيد نامحمر وللكالي نبوت كے صدق برولا كل     | AL     |      | حنین میں ابتدائی فکست ، فکست کے اسباب       |        |
| IM           | تمام اديان پروين اسلام كاغلبه               |        | 1ºA  | اور آب کوچھو ڈ کر بھا گئے والوں کی تعداد    |        |
|              | يودى اورعيسائى علماء كيمال كھانے كے         | Λ4     |      | غزوة حنين من ابتدائي فكست كيعد فتحاور       | 44     |
| 174          | ناجائز طريق                                 |        | 1-9  | كامراني                                     |        |
| 12           | كتز كانتعني                                 | 4      | 1    | يوم حنين مين فرشتون كانزول                  |        |
|              | ز کو ة نه دے كرمال جمع كرنے والوں كى قرآن   | 4      | No.  | الل حنين كوعذاب دينے كامعني                 |        |
| 114          | مجيداد راحاديث حجيحه سيندمت                 |        | 44.0 | الل حنین میں ہے ہوا زن اور نقیف کا سلام     | 4      |
| 211          | جس مال کی ز کؤ قاد اکردی گئی وہ موجب        | 97     | Ħ    | تيول كرنا                                   |        |
| IFA          | عذاب شیں ہے                                 |        | 1    | سجد میں کافر کے وخول کے متعلق فقهاء         | 2      |
|              | ادائيكى زكؤة كے بعد مال جمع كرنے ميں اختلاف | 4      | m    | شافعيه كانظربيه                             | 1      |
| 119          | سحاب                                        | (*)    |      | سجرمیں کا فرکے دخول کے متعلق فقهاء ما لکیہ  | 200    |
| 19-1         | انعدة الشهورعند الله (٣٧-٢٧)                | qr.    | m    | كانظرية                                     |        |
|              | عبادات اورمعاملات ميس قمري تقويم كااعتبار   | 40     |      | سجدين كافرك وخول كمتعلق فقهاء حنبليه        | 40     |

| صفح   | عنوان                                                   | نبرثار | صفحہ                                    | ر عنوان                                                                              | نبرثا |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rai   | نه ملنے کی تحقیق                                        |        | ırr                                     | . 4                                                                                  |       |
| IOA   | مال اور اولاد كاسبب عذاب مونا                           | 154    | Ų.                                      | حرمت والے مینوں کابیان اور ان کا شرعی                                                | 94    |
| 1     | ر سول الله ما الله المالية الله كالمقتبي كالمعتراض كرنے | 114    | ırr                                     | المم المم                                                                            |       |
| ۱۵۹   | والول کے متعلق احادیث                                   | 1      | 11-1                                    | مشركين كاحرمت واليے ميينوں كومو خر كرنا"                                             | 94    |
| -     | جس مخص نے آپ کی تقتیم پراعتراض کیا                      | HA     | 11-                                     | يايهاالذين امنوامالكم (٣٨-٣٢)                                                        | 44    |
| 14+   | آپ نے اس کوسزا کیوں شیں دی؟                             |        | 100                                     | غزوهٔ تبوک کی تیاری                                                                  |       |
|       | ص مخص نے آپ کی تقتیم پراعتراض کیاتھا                    | 149    | 15.4                                    | جهاد کے لیے نکلنے کاوجوب                                                             |       |
| 141 - | ی کی تسل سے خارجی پیدا ہوئے                             | 4      |                                         | غار نور میں حضرت ابو بکر رہی تھنے کی رسول اللہ                                       | 101   |
| 141   | فارجيوں كے ظهور كاسب                                    |        | 11-7                                    | صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رفاقت                                                     |       |
| M     | فارجيون كم متعلق اللسنت كانظريد                         | tri    | 14.                                     | حضرت ابو بكرصديق خالفية كى افضليت كى وجوه                                            | 101   |
| M     | فارجيون كي علامت                                        | mr.    | ۱۳۲                                     | حفافاو ثقالا كمعنى                                                                   |       |
|       | ذاب كے خوف، تواب كے شوق اور محض                         |        | 100                                     | جهاد کی اقسام                                                                        |       |
|       | رضاالنی کے لیے عبادت کرنے کے تین                        | 1      | Ha.L.                                   | سيّد نامحمر من تلويه كي نبوت پر دليل                                                 | 1.10  |
| 147   | راتب                                                    |        |                                         | عفااللهعنكالماذنتلهم                                                                 | 104   |
| 141   | وول الله والله الله الله الله الله الله                 | 110    | ILL                                     | (44-44)                                                                              | 1000  |
| 141   | تماالصدقات للفقراء (٢٧-٢٠)                              | -      |                                         | عفاالله عنك كم متعلق مقرين                                                           | 104   |
| 140   | أيات سابقد كے ساتھ ارتباط                               | 3      | ILA                                     | سابقین کی نقار ہر                                                                    |       |
|       | کوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی علمتیں<br>مدر         | 1 4.4  |                                         | عفاالله عنك كمعلق مصفى                                                               | ۱۰۸   |
| 144   | رسعتن                                                   | 91     | 112                                     | = . ( ) . M   ( ) X 30                                                               |       |
|       | کوۃ لینے والے کے حق میں زکوۃ کی مکمتیں<br>مصل           | ) WA   | MILE.                                   | جب منافقین کاجماد کے لیے نگلنااللہ کو ناپند تھا                                      | 109   |
| MA    | ر صحین                                                  | 1      | Ind                                     | توان کی ندمت کیوں کی گئی؟<br>تام محلیق مدر نیک کردارد سر کی شد                       |       |
| 149   | ير کامعنی                                               | 114    | 111111111111111111111111111111111111111 | تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا<br>کا گڑ                                | No    |
| 14.   | عيين كاسعني                                             |        | 10+                                     | 00                                                                                   |       |
|       | يراور سلين كمعنى من مذاب المداور                        | 2 111  |                                         | الانصبحة-حسنةتسؤهم ١٥٠-٥٩                                                            | , "   |
| 14.   | مين مقام                                                | N WEEK | 101                                     | (D*-D4                                                                               | 1     |
|       | العاملين عليها كالمعنى اوراس ك                          | 9 111  | ION                                     | سلمانوں اور منافقوں کی دوحالتوں کی تفصیل<br>سلمانوں اور منافقوں کی دوحالتوں کی تفصیل | HIP   |
| 121   | رعی احکام                                               | . 1    | 100                                     | 1                                                                                    | 111   |
|       | لفته القلوب كي تعريف اوران كوز كؤة ميس                  |        | 100                                     | مان رون<br>هاف د او کفید کی د کشت برد مان                                            | 110   |
| 147   | عدين كے متعلق زابب فقهاء                                | -      |                                         | مرى رمانه سريل ن مون سيول پر ا بر مصيا                                               | 1 "   |

| صغحه | عنوان                                      | نبرثار     | صنحد     |                                                | برهار |
|------|--------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|-------|
| =::  | سابقه قوموں کے عذاب سے منافقوں کو          | ıor        | IZN      | غلاموں کو آزاد کرائے کے لیے زکو ہیں جصہ        |       |
| 1/19 | نفيحت فرمانا                               | 21 227 110 | +        | غلامون مقروضون الله كى راه ين اور              | 110   |
| 190  | منافقوں اور مومنوں میں نقابل               |            |          | مافروں پر ز کو ہ کی رقم خرچ کرنے کے لیے        |       |
|      | دائي جنتول ميں پاکيزه ربائش گابيں اور جنت  |            | 120      | تىيك ضرورى نىيى                                |       |
| 19+  | کی نعمتیں                                  | -          |          | ز کو ہے تمام مصارف میں تملیک ضروری             |       |
|      | الله كى رضااوراس كے ديدار كاسب سے برى      | 100        | 124      | ہونے پر فقهاءاحناف کے دلائل                    |       |
| 198  | نعمت ہونا                                  |            | 144      | تلیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ                | 11-2  |
| 190" | جنت کی تخفیف نه کی جائے                    | rai        | 6 /      | ائمه ثلاثة كے نزديك ادائيكي ذكوة ميں تمليك     | 11    |
|      | يايهاالنبيحاهدالكفار                       |            | IZA      | كار كن نه بونا                                 |       |
| 190  | (25-40)                                    |            |          | آخرى چار مصارف مين تليك كاعتبارنه              |       |
| 197  | منافقول کے خلاف جہاد کی توجیہ              | IOA        | 149      | كرنے كاثمرہ                                    |       |
|      | اس مديث كي تحقيق كديس صرف ظاهرر علم        | 77         | 149      | ز كوة ميں مقروضوں كاحصہ                        | 100   |
| 192  | كرتابول(الحديث)                            | 4          | 14       | ز كو هيس في سبيل الله كاحصه                    | Iri   |
|      | منافقین نے جو کلمہ کفر کہاتھااس کے متعلق   |            | IA+      | ز كۈۋىيى مسافرون كاحصە                         | Irr   |
| 19.  | مفسرین کے اقوال                            |            | 1        | كى ايك صنف كے ايك فرد پر زكوة تقيم             | irr   |
|      | منافق جس مقصد كوحاصل ندكر سكے اس كے        | M.         | IA+      | كرنے كاجواز                                    |       |
| r    | متعلق مفسرین کے اقوال                      |            |          | منافقين كاني مرتبين كو "كان "كمنااوراس پر الله | IC.   |
| r••  | منافقین کوغنی کرنے کی تفصیل                |            | IAI      | كاردكرنا                                       |       |
| ***  | جلاس بن سويد كي توب                        |            | 6        | شان نزول اور الله اور رسول کے لیے ضمیر         |       |
| 101  | الله عدركاس كوتو رف والامنافق              |            | IAT      | واحدلانے کی توجیہ                              |       |
|      | يه منافق حضرت ثعلبة بن حاطب تنصيا كوئى اور |            | IAM      | بى مۇنتىدىر كومنافقىن كاعلم عطاكىياجاتا        |       |
| r•r  | فخص؟                                       | 8          | 18       | بی مرتبر کی شان میں تو بین کالفظ کمنا کفرے     | 1     |
|      | حضرت تعلب بن حاطب كے بدرى صحابي            | 144        | IAM      | خواه تو بین کی نبیت ہویا شمیں                  |       |
| r•r  | بونے پر تصریحات<br>                        |            | (E) (Se) | المنفقون والمنفقت بعضهم                        |       |
|      | تضرت تعلبة بن عاطب كومنافق قراردي          |            | IAO      | من بعض (۱۲-۲۲)                                 |       |
| r•r  | والى روايت كاشديد ضعف                      |            | IAZ      | الله تعالیٰ کے بھلانے کا معنی                  | 1     |
| ۲۰۵  | س روایت کے راویوں پر جرح                   | NA!        | IAA      | مذاب مقيم كامعني                               | 1     |
| 4+1  | س روایت پرورایا جرح                        | 1          |          | منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ        | 101   |
|      | س روایت کارسول الله صلی الله علیه وسلم     | 14.        | IAA      | شابت                                           | 1     |

| صفحه | عنوان                                      | نبرثار | صفحه |                                               | نبرثار |
|------|--------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------|
| rrr  | سيده آمنه رضى الله عنهاكے ايمان پر استدلال | IAA    | 1.4  | كے مزاج كے خلاف ہونا                          |        |
|      | وجاءالمعذرون من الاعراب                    |        | T-A  | سورة التوبه كى ان آيات كالصحيح مصداق          |        |
| rrr  | (441")                                     |        | 709  | اس روایت کی محقیق میں حرف آخر                 | 128    |
| rrr  | معذورين كى اقتسام                          | 19+    | F-9  | صحابه كرام كيصد قات برمنافقين كي طعن          |        |
| rrr  | جهاداور نمازیس معذورین کے متعلق احادیث     | 191    | 110  | عبدالله بن أبي كي تماز جنازه يرصف كاشاك نزول  | 120    |
| rrı  | الله تعالی کے لیے نصیحت کامعنی             | 198    |      | عبدالله بن اني ك كفن ك لي تبيص عطا            |        |
| m    | كتاب الله كے ليے تقيعت كامعنى              | 191    | m.   | فرمائے کی وجوہ                                |        |
| rry  | ر سول الله ما الله ما الله المعنى          | 19/*   |      | الله تعالى كے منع كرنے كے باوجود عبدالله بن   | 124    |
| rry  | تمه مسلمين كے ليے تفيحت كامعنى             |        | PH   | بی کے لیے استغفار کی توجیهات                  |        |
| 277  | مام مسلمانوں کے لیے تصبحت کامعنی           |        |      | بن الي كي نماز جنازه پڙھنے کے متعلق امام      | 1      |
|      | وے سے برا میک بھی اللہ کی بخشش اور اس      |        | rir  | رازی کاتباع                                   | 1      |
| rr2  | ک رحت ہے مستغنی نبیں                       |        | 1    | فرح المخلفون بمقعدهم                          | 141    |
| rra  | مبادت محروم مونے كى بناء پر رونا           | 191    | rim  | (AI-A9                                        |        |
| 1    | يعتذرون اليكماذارجعتم اليهم                | 144    | no   | ربط آیات                                      |        |
| 779  | (9/~_99                                    | )      | ria  | وزخ کی گری                                    |        |
| rri  | ملد تعالى كاعالم الغيب مونا                | 1 100  | mo   | كم منے اور زيادہ رونے كى تلقين                | INI    |
| 221  | نافقین ہے ترکِ تعلق کا تھم                 | 101    | 1 -  | روهٔ تبوك كے بعد منافقوں كو كسى غزوه ميں      | M      |
| rrr  | حرب اور الاعراب كالمعنى                    | ror    | NA.  | فرکت ہے ممانعت کی توجیہ                       |        |
|      | اعراب موادرين كردر بخوال                   | 10 101 | 4    | نافقين كى نماز جنازه پر مصنے كى ممانعت كاشانِ | IAP    |
| rrr  | باتی <u>س</u>                              | 3      | MZ   | ول                                            | 7      |
| rrr  | راب كى سنك دلى اور شقاوت                   | et ron |      | بدالله بن الي كے نفاق كے باوجوداس كى تماز     | S IAP  |
| rro  | روائراور دائرة السوءك معاني                | JF 7-0 | riz  |                                               |        |
| 100  | النِ نزول اور ربط آيات                     | rey    |      | الركين كے ليے استغفار كى ممانعت كے            |        |
| rra  | بات اور صلوات كمعنى                        | 7 100  |      | جود عبد الله بن اني كي ثماز جنازه پر هانے كي  | باو    |
|      | السبقونالاولونمن                           | , r.A  | MA   |                                               | .9     |
| rmy  | مهاجرین(۲۰۱-۱۰۰)                           | 11     |      | یا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ  |        |
|      | اجرین اور انصاریس سے سابقین اولین کے       | N P-0  | rr.  |                                               |        |
| 224  | ماديق ميس اقوال                            | 20     | 2    | ن كے بعد قبرير كھرے ہوكراللہ كاذكركرتا        |        |
|      | اجرين اور انصاريس عايمان مسبقت             | W 810  | rr   | راس سے قبربر اذان كاستدلال                    | 191    |

| صفحہ | عنوان                                        | نبرثار | صفحه  | عنوان                                               | ببرشار |
|------|----------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| raa  | قتمین ا                                      | -      | 71-9  | كرفي والول كي تفصيل                                 |        |
|      | والذين اتخذوامسحداضرارا                      | 779    | rmi   | مهاجرين اور انصاركے فضائل                           | 111    |
| 101  | (1•∠-11•)                                    |        |       | الله كى رضااس برموقوف بكر مماجرين اور               |        |
| ray  | مجد ضرار كاپس منظره پیش منظر                 | ***    | rrr   | انصارى نيكيون مين ان كى اتباع كى جائ                |        |
| ۲۵۸  | معجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت            |        |       | مدينه عاجرك منافقين اوران عمتعلق                    | rm     |
|      | اس مجد كامصداق جس كى بنياداول يوم =          |        | ***   | اعتراضات كے جوابات                                  |        |
| r09  | تقویٰ پر رکھی گئ                             |        | 200   | دو مرتبه عذاب وینے کی تفصیل                         | rw     |
|      | مجد نبوی اور روضہ رسول کی زیارت کے           |        | - 1   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كانام بنام             | rio    |
| r4.  | نضائل                                        |        | rro   | منافقين كومجرے تكالنا                               |        |
| 141  | مجر قباکے نضائل                              | rrr    | rry   | حضرت ابولبليد كي توبه                               |        |
| M    | یانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت           | 110    | rrz   | حضرت ابولبلبه كي توبداور شاكن نزول                  | riz    |
| m    | مشكل الفاظ كے معانی                          | rry    | 989   | انبياء عليهم السلام كے غيرير استقلالاً اور انفراد أ |        |
| m    | منافقین کے شک میں پڑنے کی وجوہ               |        | MA    | صلوة بيبيخ كي تحقيق                                 |        |
|      | ازاللهاشترىمنالمؤمنين                        |        | rra   | صلوة كالغوى اور شرعي معنى                           |        |
| **   | انفسهم(۱۱۳-۱۱۱)                              |        | N SX  | انبياء عليهم السلام برانفراد أصلوة بيبيخ مين        |        |
|      | الله تعالى كامومنين كى جانوں اور مالوں كوجنت | 1179   | TTA   | ندا هب فقهاء                                        |        |
| ryr  | كبدله خريدنا                                 |        |       | انبياء عليهم السلام ك غيرر صلوة اورسلام سيج         | rri    |
| 240  | تورات اورا تجيل مين الله ك عمد كاذكر         | rr.    | 109   | مين جمهور كاموقف                                    |        |
| 170  | جنت كيدله من جان ومال كي يع كي أكيدات        |        |       | انبياء عليهم السلام كي غيرير استقلالأصلوة           | rrr    |
| 277  | اس رع كيد معصيت كابهت علين مونا              |        | 700   | يز من والول كرولا كل اوران كرجوابات                 |        |
| 277  | المتائبون كامعنى                             |        | air a | اغباء عليهم السلام كے غيرير انفراد أصلوٰة نه تبھيج  | rrr    |
| 174  | العابدونكامعتي                               | Kuu    | 100   | کے دلا کل                                           |        |
| nz   | الحامدون كامعنى                              | 1009   | ra    | صدقه کی ترغیب                                       | rrr    |
| MA   | السائحون كامعتى                              |        | rar   | صدقد كى نضيلت يس احاديث                             |        |
| MA   | الراكعون الساجدون كامعتى                     |        |       | نيك اعمال كاحكم دين اوربر اعمال =                   | rry    |
|      | الأمرون بالمعروف والناهوزعن                  | 10     | ror   | رو کئے کی وجہ                                       |        |
| 149  | المنكركامعتى                                 |        | er in | انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے          |        |
| ۲۷.  | الحافظون لحدودالله كامعى                     | 100    | 200   | رجين                                                |        |
| 141  | ابوطالب كامرتي وقت كلمه نديره حنا            | 100    | 161   | غزوهٔ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی جار            | PFA    |

تبيلن ألقرآن

| صفحه | عنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار | صنح  |                                                                               | نبرثار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | الله تعالى كے نزديك ہرچھوٹی اور بڑی نیکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141    | 1    | ابوطالب كے ايمان كے متعلق ايك روايت كا                                        | rai    |
| rqi  | مقبول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 141  | جواب                                                                          |        |
| rar  | تبليغ اسلام كے ليے جماد كافرض كفايير مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rzr    |      | شيده آمنه رصى الله عنهاك ايمان پراعتراض                                       | ror    |
| rar  | حصول علم دين كافرض كفاميه ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r25    | rzr  | كاجواب                                                                        |        |
| rar  | حصول علم دین کے فرض عین ہونے کامحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 120  | مشركين كے ليے مغفرت كى دعاكى توجيهات                                          |        |
| r9r  | حصول علم دین کے فرض کفایہ ہونے کامحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120    |      | زنده كافرول كے ليے مغفرت اور بدايت كى                                         | 100    |
| rar  | علم دین کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 720  | وعاكاجواز                                                                     | V      |
| rair | فقنه كالغوى اوراصطلاحي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      | آذركے ليے حضرت ابر ہيم عليه السلام كے                                         | roo    |
| rar  | تقليد فمتخصى بردلا كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | TLO  | استغفار کی توجیه                                                              |        |
|      | مسائل فقيدي ائمه مجتدين كاختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129    | 740  | اواه کامعنی                                                                   | POT    |
| ray  | ک اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 120  | تیامت کے دن آزر کی شفاعت کی توجیه                                             | 102    |
| rga  | يايهاالذين امنواقاتلوا (١٢٩-١٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.    | 724  | وماكان الله ليضل قوما (١١٨-١١٥)                                               | POA    |
|      | قریب کے کافروں سے جماد کی ابتداء کرنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAI    | 124  | شیاء میں اصل اباحت ہے                                                         |        |
| ۳    | 992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9      | FZA  | آیاتِ سابقہ ہے! رتباط کی وجوہ<br>مار نیا سام ہے ت                             | 1      |
|      | نیااور آ فرت میں منافقین کے عذاب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAT    |      | ی مسلی الله علیه و سلم کے توبہ کرنے اور الله<br>الاس میں مقال میں ان کا تاریخ |        |
| ۳٠۱  | مصيل تناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 121  |                                                                               |        |
| 1-1  | رآن مجیدے منافقین کی نفرت اور بیزاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar    | 129  | ماجرین اور انصار کی توبہ قبول کرنے کامحمل<br>مرتب کے مینگل سخت                | Par    |
| r•r  | مابقة آيات ارتباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      | زوهٔ تبوک کی تنگیاور سختی<br>ند ته الا کار بد ته قرار این                     | Far    |
| r-r  | ن والمينية كي المح صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | •    | مند تعالی کابار بار توبه قبول فرمانا                                          |        |
| r.   | سن انتقسكم كامعتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      | ر سول الله من آلیا می تبوک کے عازیوں اور تین<br>للغمری تریمان میں تاہد        | 270    |
|      | سن الفسسكم كالمعنى أي التيري كانفيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . PAZ  | PAP  | للفین کی توبه کلباجمی فرق<br>هنده که سر الک میداد در ا                        |        |
| m.m  | رين بوتا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1111 | هزت کعب بن مالک کلال بن امیداور مراره<br>مربع کرنته قداری این تفصیل           |        |
| r.0  | ست پر سخت احکام کا آپ پر د شوار ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                                               |        |
|      | يااور آخرت من امت كى فلاح بر آب كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1    | 100  | ايهاالذين امنوااتقوالله .<br>۱۲۱-۱۲۱)                                         |        |
| ۳۰4  | لیص بونا<br>د ترازی از مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | PAZ  | ت المتعادين                                                                   |        |
| r.2  | · 24 ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      | ت عقانه ا                                                                     |        |
| r.7  | The second secon | -      |      | مراسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ                                        |        |
| F-A  | رش کے متعلق احادیث و آثار<br>شرک تفہر متعلق احادیث و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1    |      | -36 ( ( )                                                                     |        |
| P-A  | ش كى تغيير مين اقاديل علماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rar    | 190  | عصوروبان س                                                                    | "      |

| صفحه | عنوان                                         | نبرثار     | صفحه      | عنوان                                   | نبرثار      |
|------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| rrz  | عدل کے ساتھ جزادینے کی توجیہ                  | ru.        |           | آياسور وتوبه كي آخرى آيت قرآن مجيد كي   | rar         |
| TTA  | سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال           |            | P-9       | آخری آیت ہیانیں                         |             |
| rta  | باری کاتعین قری حساب سے کرنا جاہیے            |            |           | حضرت خزيمه بن ثابت كي كوابي علقد        | 190         |
| 229  | منكرين حشركے احوال                            |            |           | جاء كمرسول من انفسكم الايه كا           | 0.1         |
| 779  | حشريرا يمان لانے والوں كے احوال               |            | 1-10      | سور و توبيس درج مونا                    |             |
| rr.  | المل جنت كي تفتكو كامعمول                     |            | 10        | حضرت خزیمه بن ثابت کی گواہی کادو گواہوں | 199         |
| ۳۳۰  | ولُويعجل الله للناس (٢٠-١١)                   |            | rn,       | کے برابرہونا                            |             |
|      | ائے آپ کو اپنی اولاد کواور این اموال کو       | 10000      | - 1       | لقدجاء كمرسول من انفسكم-                | <b>19</b> 2 |
| rrr  | بد دعادینے کی ممانعت                          |            |           | الايد كوظيفد يرسول الله سي الله         |             |
| ***  | كافرك مشرف بونے كى دجوه                       |            | rır.      | زيارت المارت                            |             |
|      | نزول مصيبت كوقت مسلمانوں كى فكراور            | mr.        |           | حسبى الله لااله الاهويز صحى             | ren         |
| rrr  | عمل کیاہوناچاہیے؟                             |            | rir       | فغيلت ا                                 |             |
| rry  | كافركو مشرف فرمانے كى وجوه                    |            | rim       | كلماتِ تشكر                             | 199         |
| rr2  | الله تعالى ك آزماني راعتراض كاجواب            | rrr        | 7         |                                         |             |
| rrz  | الله تعالى كے علم يرايك اشكال كاجواب          |            | 710       | سورة يونس                               |             |
| rra  | لننظر كح چندمشهور تراجم                       |            | )<br>H 12 |                                         |             |
|      | مشركين كأبيه مطالبه كه آپ قرآن مجيد كوبدل     | rro        | 114       | سورة كانام اوراس كي وجه تهميه           | r           |
| rra  | ۋالىن .                                       |            | MIA       | سورة نيونس كازمانه نزول                 | 1001        |
| 779  | قرآن مجيدين تبديلى كے مطالبه كى وجوہات        |            | MA        | سورة التوبداور سورة يونس كى مناسبت      | ror         |
| 779  | سيد نامحمه ما الكي نبوت پرايك دليل            |            | 1-19      | سورة يونس كے مسائل اور مقاصد            |             |
| m/r. | قران مجيد كلوحي الني مونا                     |            | (10.00)   | الرمدتلك ايت الكتاب الحكيم              |             |
| ***  | غیرالله کی عبادت کے باطل ہونے پر دلا کل       | 130 00 100 |           | (1-1•)                                  |             |
|      | بتول كوالله كبال سفارشي قرار ديينيس           |            | rrr       | سيدنا محمر مرتقب كي نبوت پردليل         | r.0         |
| mr.  | مشرکین کے نظریات                              |            |           | آب كى نبوت پرمشركين كا تعجب اوراس كا    | ۳٠4         |
|      | جس چیز کے وجو د کااللہ کو علم نہ ہواس کاوجو د | B1 15      |           | (ול.                                    |             |
| 201  | محال ہے                                       |            | mrin      | تدم صدق کے متعدد محامل                  |             |
|      | ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر       | rrr        | rro       | آپ کوساحر کہنے کاجواب                   |             |
| 201  | احاديث اور آثار                               |            | rra       | شرکین کے تعجب کوزائل کرنا               | P+9         |
| rer  | سيد نامحد ما تقريبا كى نبوت پر دليل           | F 17       | rra       | حشرا جساد پر دلائل                      |             |

| صفحه                | عنوان                                        | نبرثار | صخ           | عنوان                                          | نبرثار |
|---------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------|
|                     | قرآن مجيد کي پيش کو ئيال جو مستقبل ميں پوري  | roy    | ۳۳۳          | واذااذقناالناس رحمة (٣٠-٣١)                    | ۳۳۴    |
| 240                 | ہو کیں                                       | 7      | mmy          | مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا                | rro    |
| 244                 | قرآن مجيدك تغصيل الكتاب مون كامعنى           | 202    | 200          | مصائب اورشدا كديس صرف الله كويكارنا            |        |
| -                   | وانكذبوكثفقللىعملي                           | TOA    | . 1          | علامه آلوی مخيخ شو کانی اور نواب بھوپالی کا    |        |
| P42                 | (m-ar)                                       |        | E H y        | انبياء عليهم السلام اوراولياء كرام عاستداد     |        |
| m44                 | ہر محض اپنے اعمال کاجواب دہ ہے               | 209    | rea          | كوناجائز قراردينا                              | i.     |
|                     | كفارك ايمان ندلان يرني صلى الله عليه         | P40    | 460          | علامه آلوى وغيره كي عبارات برتبعره             |        |
| 46                  | وسلم كو تسلى دينا                            |        |              | وفاسيافة بزركول ساستدادك معالمين               | 229    |
| 121                 | قيام دنياكوكم للجحضن كاوجو بات               | 1711   | ra           | راواعتدال                                      |        |
|                     | مرامت كياس اس كرسول آنے كرو                  | PYP    | ror          | بغاوت کامعنی اور اس کے متعلق احادیث            |        |
| r2r                 | حمل ا                                        |        | ror          | زمین کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثال           |        |
|                     | اس سوال کاجواب که مشر کین پرعذاب             | ryr    | ror          | منت کے داعی کے متعلق احادیث                    | rer    |
| <b>727</b>          | جلدی کیوں نسی <i>س آ</i> تا                  |        | ror          | جنت كودار السلام كمنے كى وجوہات                | PPP    |
|                     | زول عد اب كيعد ايمان لائے كاكوئى قائده       | -40    | ror          | محشریس مومنین کی عزت اور سرفرازی               |        |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | نيين .                                       | 1      | 200          | لله تعلق كاديدار                               |        |
|                     | بإنى علماء كانبي صلى الله عليه وسلم كى ذات _ |        | 200          |                                                | -3     |
| ٣٧٢                 | ضرراور تفع بهنچانے کی مطلقاً نفی کرنا        |        | FOY          | فشريس كفار كي ذلت اور رسوائي                   |        |
|                     | آب سے ضرر اور نفع بالذات پینچانے کی نفی      | 244    | 19 9         | يامت كون شركاء كى مشركين سے بيزارى             |        |
| 440                 | کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً                       |        | POA          |                                                | 1      |
|                     | للد تعالى كى عطام بى صلى الله عليه وسلم كى   |        | e e          | شركاء كے كلام پر كذب كااعتراض اور اس           | mm     |
| r27                 | فعرساني كے متعلق قرآن مجيد كى آيات           |        | 109          |                                                | -      |
|                     | مند تعالی کی عطاءے نی صلی الله علیه وسلم کی  | 1 171  |              | فلمن يرزقكم من السماء                          |        |
| ٣٧٧                 | فعرسانی کے متعلق احادیث اور آثار             |        | 100          |                                                |        |
|                     | صال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے         | 9 1749 | la.di        |                                                | S1     |
|                     | ستمداداستغاثة كجوازك متعلق احاديث            |        | myr.         |                                                | 1      |
| ٣٧٨                 | יר דאר                                       |        | 100          | اس اور خبروا صد کے جمت ہونے پر ایک<br>مصرف کام |        |
|                     | فات یافته بزرگول سے استداد کی تکفیرکا        |        | The language |                                                |        |
| ۳۸۰                 | للان                                         |        | 1 male       |                                                |        |
| MAY                 | راب کی وعید کابر حق ہونا                     | id 1-2 | ו דיין       | رات مين ني سائلي كي آمد كي خوشخبري             | 9 50   |

| صخ          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار       | صغح         |                                                                                           | نبرثار  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 200         | حن ند ہونے اور مدرج ہونے کے جو ابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 2           | ولوان لكل نفس ظلمت مافي                                                                   | r2r     |
| 8           | تعویز کے جواز کی روایت کا ایک صدیثے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ۳۸۲         | الأرض(١٠-٥٣)                                                                              |         |
| <b>79</b> 2 | محارضه اوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | TAP         | ظالموں سے فدید نہ قبول کیاجانا                                                            | 12      |
| <b>44</b>   | روايت حديث مين امام محمدين المحق كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P19          | TAT         | ظالموں کے بشمانی چھپانے کی توجیہ                                                          |         |
| <b>799</b>  | امام محمد بن المحق كو كاذب كينے كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b> -9. | MAM         | فالمول كورميان عدل سے فيصله كى توجيه                                                      | r20     |
|             | عمروبن شعيب عن ابيه عن جده پر جرخ كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19           | **          | وعيدعذاب كيرحق مون پردلائل                                                                | 724     |
| r           | جواب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 11          | ظاہری ملکیت پر تازاں ہونے والوں کو متنب                                                   | 1-22    |
|             | عروبن شعيب كى اس روايت سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-41         | PAO         | فرمانا بالمانا                                                                            |         |
| r-r         | كرنے والے علماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |             | روحانی بیار یوں کے علاج کے لیے انبیاء علیم                                                |         |
| 100         | عض تابعین کے اقوال کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 200         | لسلام كومبعوث فرمايا                                                                      |         |
|             | تعویذ لٹکانے کے جواز کے متعلق فقهاء تابعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rgr          | - 1         | فرآن مجیدے قلبی اور روحانی امراض کے                                                       | 1 20    |
| 404         | کے فاوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | PAY         | اللج كے جاردارج                                                                           |         |
|             | م اور تعویذ کے جواز کے متعلق علامہ شای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             | ز آن مجیدے جسمانی شفاء حاصل کرنے کی<br>خترین                                              |         |
| 4.4         | عقى كى تصريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | PA2         | حين المالية                                                                               | 0 98027 |
|             | م اور تعویز کے جواز کے متعلق مشہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Total Const | تميمه اورتوله وغيره كيمعني اوران كا                                                       | PA      |
| 4.0         | يوبندى عالم فيخ محمد ذكريا سمار نيوري كي تصريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | PAA         | رق م                                                                                      |         |
|             | م اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور غیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             | (آن مجیدے جسمائی شفاء کے حصول کے<br>تعاقب میں میں میں                                     |         |
|             | قلدعاكم نواب صديق حسن خال بھوپالى كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | PAG         | تعلق احادیث اور آثار                                                                      | 24      |
| ۵۰۳         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             | لمات طیبہ سے دم کرنے کے جواز کے متعلق<br>ا                                                | J A     |
|             | غویذلٹکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | mar         | ماریت                                                                                     | "       |
| r+0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 121         | ماور تعویز کی ممانعت کے متعلق حضرت                                                        |         |
| ARICHE      | عوید لٹکانے کے متعلق علامہ این قیم جو زی<br>ارتبار میں مین کراتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             | ن مسعود کاارشاداورامام بغوی سے اس کی                                                      |         |
| L.4         | لی تصریحات اور بخار کا تعویز<br>صنوحما مدینگ موبکا سے متعادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | l man       | جیر<br>دویزاوردم کی ممانعت کے متعلق ابن مکیم                                              | J A     |
| r.4         | ضع حمل میں تنگی اور مشکل کے متعلق تعویذ<br>اس متعان تین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            | 1           |                                                                                           | 1       |
| W.V         | 120 W 222 PS 250 TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             | ر حضرت عقبه بن عامِر کاار شاداو رامام بیهقی،<br>م ابن الا ثیمراور دیگر علماء سلف کی توجیه |         |
| r.v         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             | ام بن الاعراد روير علي على موجيه<br>نويذ لا كان كم متعلق حضرت عبد الله بن                 |         |
| 500         | بعادی بخار (ٹائیفائیڈ) مثلاً تین دن کے بخار<br>م لہ تد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7"           | rar         |                                                                                           |         |
| r-v         | The second of th |              | 1           |                                                                                           |         |
| F.V         | ق النساء کے کیے تعوید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.04         | 1           | مرت عبدالله بن عمرو كى روايت كے صحيح اور                                                  | '^      |

| صغحه        | عنوان                                                                              | نبرثار | صفحه           | . عنوان                                                                        | برشار |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rra         | ولى كى صفات                                                                        | rra    | r*A            | عضائك ليے تعويز                                                                | ٣٠٥   |
|             | حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كازېرو                                               | rry    | r.v            | ڈاڑھ کے درد کے لیے تعویز                                                       |       |
| rrz         | تفوى اور خوف خدا                                                                   |        | A <sup>1</sup> | پھوڑے، معنسیوں اور آبلوں اور ہرفتم کی                                          | P+2   |
|             | حضرت عمرين خطاب رضى الله عندك                                                      | MYZ    | r•∧            | انفيكش كے ليے تعويذ                                                            |       |
| ۳۲۸         | عبادت زمداور خوف خدا                                                               |        |                | الله تعالى كے فضل اور آس كى رحمت كا                                            | ۳٠/   |
|             | حضرت عثمان عنى رضى الله عندكى عبادت زمد                                            | MYA    | P-9            | مصداق                                                                          |       |
| 749         | اورخونپخدا                                                                         | 30     | 0              | رسول الله سي كان التكراي آب كى آمد                                             | Pr-0  |
|             | حضرت علی رضی الله عنه کی عبادت و زمداور                                            | - 40   | · (~•q         | اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا ظهار                                        |       |
| m.          | خوف خدا                                                                            |        | (r)+           | مشركين كى خودساختە شريعت كى ندمت                                               |       |
|             | حضرت على رضى الله عنه كى فضيلت ميں ايك                                             |        | MIT            | تقشعن اور بناونی زہر اللہ کی ناشکری ہے                                         |       |
| اسم         | روایت پرعلامه قرطبی کا تبصره<br>عقلہ                                               |        | 8              | وماتكون في شانوماتتلوامنه                                                      | C.II  |
|             | امام اعظم کے اخلاق، زہدو تقوی عبادت اور                                            | ا۳۳    | سالما          | (41-20)                                                                        | F.    |
| ۳۳۲         | خوف خدا                                                                            | Acces  | ŭ.             | مشكل الفاظ كمعانى اور آيات سابقت                                               | ۱۳    |
|             | افعالِ خارقه (خلاف عادت كامون) كى اقسام                                            | 2000   | MID            | مناسبت                                                                         |       |
| mmm         | اور کرامت کی تعریف                                                                 |        |                | زمین کے ذکر کو آسان کے ذکر پر مقدم کرنے                                        | Lila  |
| essee       | اولیاءاللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید<br>س                                    | rrr    | P10            | ا کلا: ر مون                                                                   |       |
| rra         | کی آیات<br>ماریش کا در کارش همیدارد                                                |        | 614            | ولی کالغوی معنی<br>ایا کاد صطلاح معنه                                          |       |
|             | اولیاءاللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث<br>محمد ان کے دور میں کا دور کے معمد عالمہ |        | CH.            | ولی کااصطلاحی معنی و است کا مناطقتا                                            |       |
| ~w,         | معیداور کرامت کے اختیاری ہونے میں علماء<br>کی تصریحات                              |        | MZ             | ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق<br>احادیث اور آثار                       |       |
| ۲۳۷         | ی سریات<br>اولیاءاللہ کے لیے دنیامیں غم اور خوف کا                                 |        | Dr. 100a H     | اللہ این محبوب بندے کے کان اور آئکھیں<br>اللہ این محبوب بندے کے کان اور آئکھیں |       |
| المال       | و و الدح حدود المروق                                                               | Ш      | MIA            | ہوجا باہے اس کی توجیہ                                                          |       |
| e e e e e   | بوت<br>اولیاءاللہ کے دنیا کے غم اور خوف کی مصنف                                    | FFY    | <b>(*19</b>    | الله تعالى كے ترود كرنے كى توجيه                                               |       |
| 444         | ار پر المداریات اور وق المان<br>کی طرف سے توجیہ                                    |        | 44.            | ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث                                              |       |
| 500005      | اولیاءاللہ کے لیے آخرت کے غم اور خوف کی                                            | 1      | (609)          | ابدال کے متعلق احادیث اور آثار اور ان کی                                       |       |
| ساماما      | مصنف کی طرف سے توجیہ                                                               |        | rri            | في ميثيت                                                                       |       |
| and the CAN | اولیا عاللہ کے غم اور خوف کی امام رازی کی                                          |        | rrr            | احاديث ابدال كامعنامتوا تربهونا                                                | rrr   |
| 444         | طرف نے توجیہ                                                                       |        | rra            | احاويث ابدال كى مزيد توثيق                                                     |       |
|             | اولياءالله كي فياور آخرت مين بشارت                                                 |        | ۳۲۵            | نجباءاور نقباءوغيره كى تعداد                                                   |       |

جلد پنجم

| صفحه        | عنوان                                        | نبرثار      | صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                        | نمبرشار |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| ۳۵۸         | متفرع بونا                                   |             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تی صلی الله علیه وسلم کا بجرت فرمانا کفار کے | ۳.      |
|             | حضرت موی علیدالسلام پر ایمان لانے والوں      | m4.         | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خوف کی وجہ سے نہ تھا                         |         |
| MOA         | ک دعاکے دو محمل<br>ک                         |             | MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرک کے ابطال پر ولا کل                       | ١٣٣     |
| 100 mm 1 mm | ی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محال     |             | rra'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله تعالى كے ليے اولاد كامحال مونا          | rrr     |
|             | فرعون کے خلاف حضرت موی علیه السلام کی        |             | mma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كفاركے ناكام ہونے كى واضح دليل               | ۳۳۳     |
| (ry+        | دعائے ضرر کی توجیہ                           |             | rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واتل عليهم نبانوح (۸۲-۲۵).                   | ٣٣٣     |
|             | الله كرات على وعاكي                          |             | . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت نوح عليه السلام كاقصه                   | ٣٣٥     |
| m40         | توجيهات                                      | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ربط آیات داور انبیاء سابقین کے قصص بیان      | ٣٣٦     |
|             | دعاكى قبوليت بيس جلدى كى اميدر كهناجهالت     | MAL         | ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کرنے کی مکمتیں                               |         |
| المها       | - 4                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت نوح عليه السلام كے قصے كومقدم كرتے      | rrz     |
|             | فی اسرا کیل کی قوم فرعون سے نجات اور         | מרח         | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کاوجہ                                        | 100     |
| וויין       | فرعون كاغرق مونا                             |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت نوح عليه السلام ان كى قوم كى            | ۳۳۸     |
| MAL         | فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ       |             | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تأكوارى كى وجوه                              |         |
|             | فرعون کے منہ میں حضرت جبر کیل کامٹی ڈالنا    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت نوح عليه السلام كو تبليغ وين من كفار كا | rra     |
| سهما        | وراس پراشکال کاجواب                          | 1           | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كوئى خوف تقاندان ے كى نفع كى توقع تقى        |         |
| ۳۲۳         | فرآن مجيد كى صداقت                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت نوح عليه السلام كى قوم كے كافروں كا     |         |
| ۳۲۳         | ولقدبوانابنى اسرائيل (١٠٢)                   |             | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انجام                                        | -       |
|             | ظامرر سول الله طرح الله على المرف قرآن من شك | 170         | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كافرول كے دلول پر مراكانے كى توجيہ           | ۳۵۱     |
|             | كرنے كى نسبت اوراس سے عام لوگوں كامراد       | 4           | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معنرت موى عليه السلام كاقصه                  | ror     |
| ۲۲          | t,                                           | 7           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فرعون اوراس كے درباريوں كے قول ميں           |         |
| MYZ         | نك كى نسبت كاعام لوگوں كى طرف مونا           | 121         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فارض كاجواب اور حضرت موى كے معجزه كا         |         |
| MYZ         |                                              | THE RESERVE | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جادونه بونا                                  | 1       |
| MYA         | للد تعالى كے كلمات كامعنى                    | 1000        | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                              |         |
| P49         | مغرت يونس عليه السلام كاقصه                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بادو كالحكم دين كي توجيه                     | 100     |
| P49         | منرت يونس عليد السلام كانام ونسب             | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فماامن لموسى الاذريه (٨٣-٩٢)                 | 107     |
| III and     | مخرت يونس عليه السلام كي فضيلت بيس قرآن      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ربط آیات اور فرعون کے واقعدے نی صلی          |         |
| MAd         | يدكى آيات                                    | 100         | raz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [8] S.   |         |
|             | منرت يونس عليه السلام كي فضيلت ميس           | P/22        | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفترت موى كى قوم كى بعض اولاد كامصداق        | ron     |
| r4.         |                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلام اورايمان كامعنى اوراس معنى يرتوكل كا    |         |

| صفحه | عنوان                                      | نبرثار | صنحد     | عنوان                                         | ببرشار |
|------|--------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|--------|
| ۳۸۵  | کردی ہے                                    | -      | 47.      | حضرت يونس عليه السلام كي سوانح                | 441    |
| ۳۸۵  | لفظ" وكيل" كے چند تراجم                    | 144    | m2m      | ربط آیات                                      | r29    |
| ۳۸۵  | زیاد تیوں پر مبر کرنے کا حکم               | m92    |          | آثار عذاب وكميم كرحضرت يونس عليه السلام       | ۳۸۰    |
| ۳۸٦  | سور و میونس کی اختشامی دعا                 | MAV    | m2m      | کی قوم کاتو به کرنا                           |        |
|      |                                            |        |          | حضرت يونس عليه السلام كي قوم كي توبه قبول     | ۳۸۱    |
| ٣٨٧  | سورة هود                                   |        | ٣٧٣      | كرنے اور فرعون كى توبہ قبول ند كرنے كى وجہ    |        |
|      |                                            | 5      | 3        | حضرت يونس عليه السلام يركر فت كي توجيه اور    |        |
| ma9  | سورة كانام                                 | M44    | m20      | نگاه رسالت مين ان كابلند مقام                 |        |
|      | سورة حود کی آیات زمانه نزول اور نزول کا    | ٥٠٠    |          | حضرت بولس عليه السلام كي آ زمائش برسيد        | ۳۸۲    |
| r4.  | مقام                                       |        | MZA      | مودودي کی تقید                                |        |
| (°40 | سورة هودكي سورة بونس كے ساتھ مناسبت        |        | 477      | سيد مودودي كي تقيد پر مصنف كاتبره             |        |
| rq.  | سورة حودك متعلق احاديث                     | 0-1    | L        | روے زین کے تمام لوگوں کومومن بناتا اللہ       |        |
| (*91 | سورة حودكے مضامين                          | 0.5    |          | تعالی کی قدرت می ہے لیکن اس کی حکمت           |        |
|      | الرىدكتباحكمتايته ثم                       | 0.0    | MAA      | يين شين                                       |        |
| (°9° | فصلت(۵-۱)                                  |        | m29      | انسان مجور محض بنه مختار مطلق                 | MAY    |
| m9r  | قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی    | ۵۰۵    | 14       | الله تعالى كواحد موتيروليل                    | mA2    |
| rar  | استغفارك علم كيعد توبائ علم كي توجيه       | D+4    | 1        | مومنوں كو ثواب عطافرمانے كلوجوب الله تعالى    | ma/    |
| 99   | ونيايس كافرول كى خوشحالى اورمسلمانوں كى    | 0.7    | "A•      | کوعدہ کی وجہ ہے                               |        |
| ۳۹۳  | بد حالی کی توجیه                           |        |          | اسلام كافطرت كے مطابق ہونااور كفركاخلاف       | 44     |
|      | زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجردیے کی    | ۵۰۸    | ۳۸I      | فطرت ہونا                                     |        |
| 497  | تحقيق               -                      | 50     | MAI      | ریاکاری کاشرک خفی ہونا                        | 140    |
| m92  | تهديداور تبشير كاامتزاج                    | 0.4    | In By    | نی صلی الله علیه وسلم کو شرک سے منع کرنے      | m91    |
| m92  | منافقین کے سینہ موڑنے کے محامل             | ۵۱۰    | ۳۸I      | میں امت کی طرف تعریض ہے                       |        |
| ran  | ومامن دآبة في الارض (٨-٢)                  |        | ۳۸۲      | وانيمسكاللهبضر(١٠٩-١٠٠)                       | rer    |
| 1799 | ربط آيات                                   |        | - ;      | الله تعالى كااصل مقصودا بي بندول كو تفع       | rer    |
| 1799 | دآبة كامعتى                                | مان    | MAT      | بنچانا ہےنہ کہ ضرر پنچانا                     |        |
| (*99 | مشغراور مستودع كامعني                      | ar     | S. T. A. | اب گناہوں کو چھپاناداجب ہاور ظاہر کرنا        | ١٩٥    |
| 1799 | الله تعالى كرزق پنجائے كى مثاليس           |        | ۳۸۳      | - CV                                          |        |
| ۵۰۰  | آسانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنا |        |          | رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتلاقي تبليغ | mag    |

جلدينجم

| صفح     | عنوان                                                                | تبرثار | صفحه  | عنوان                                                                                                                                               | ببرثنار |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DIG     | ر کھتے تھے توان سے گرفت کیوں ہوئی؟                                   | G.     | ۵۰۰   | عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث                                                                                                                 | ۵۱۷     |
|         | نيكيوں كے لانيا قبول ہونے كى توقع نه ركھي                            | orr    | 7     | عرش کے پانی کے اور ہونے کے متعلق علماء کی                                                                                                           |         |
| or-     | جائے                                                                 | 4      | ۵۰۱   | آراءو نظريات                                                                                                                                        |         |
|         | ولقدارسلنانوحااليقومه                                                | محم    | ۵۰۵   | ربط آیات                                                                                                                                            | ۵19     |
| ori     | (ro-ro)                                                              |        |       | قرآن مجیداوراحادیث میں لفظ "امت" کے                                                                                                                 | ۵۲۰     |
| orr     | حضرت نوح عليه السلام كاقصه                                           |        | ۵۰۵   | اطلاقات                                                                                                                                             |         |
|         | انبياء سابقين عليهم السلام كے فقص بيان                               | orz    | . 1   | ولئن اذقنا الانسان منارحمه                                                                                                                          | ori     |
| orr     | کرنے کی حکمت                                                         | ,6     | D.4   | (9-14)                                                                                                                                              |         |
|         | حضرت نوح کی قوم کے کافر سرداروں کے                                   | ۵۳۸    | 1360  | مصیبت میں کفار کامایوس ہونااور راحت میں                                                                                                             | orr     |
| orr     | جهات                                                                 |        | ۵۰۸   | ناشری کرنا                                                                                                                                          |         |
| orr     | بشر کامعنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت                              |        | 4     | مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں کا<br>خب                                                                                                           | orr     |
| ۵۲۵     | نی کی حصوصیات                                                        |        | ۵۰۹   | 1 C .: 5 - h C .: 60                                                                                                                                | 50,000  |
| oro     | قوت باصره                                                            | -      | 1     | کیا گفار کے طعن و تشنیع کے خوف ہے نبی                                                                                                               | arr     |
| ory     | قوتِ سامعه<br>ت                                                      |        |       | مسلی اللہ علیہ و سلم وحی کی سکینے میں کمی کرنے ا                                                                                                    |         |
| ary     | قوتِ شامه                                                            | 1      | ۵۱۰   | دالے تھے؟                                                                                                                                           | 1       |
| OFY     | توتِ ذا كفته<br>ت                                                    | 1      | air   | قرآن مجيد كامعجز بونا                                                                                                                               |         |
| Orl     | قوت لامبه<br>د هري :                                                 | 1      | - 211 | ریا کاری کی ندمت اور اس پروعید<br>زیر دوا طلا دار مصل ندر سلا                                                                                       | on      |
| orl     | فرشتہ کو نبی نہ بتانے کی وجوہ                                        |        |       | نام ابلِ ملل پرسید نامحمر صلی الله علیه و سلم پر                                                                                                    |         |
| Season  | پس مانده اور کمزور لوگول کاایمان لانانبوت میں<br>ملہ س               |        | oir   | یمان لانے کاوجوب<br>فرمت میں نام سے ماں سے لیات                                                                                                     |         |
| ara     | طعن کاموجب نہیں<br>پنیز تال سے زیر ہوری نے فقہ سا                    | 4      |       | فیرمتمدن دنیامیں رہے والوں کے لیے توحید<br>ایمان ادارا خاص کے میں من کے سال میں                                                                     |         |
|         | لله تعالی کے نز دیک اغنیاء کی به نسبت فقراء کا<br>مق                 | 10.2   | ۵۱۵   | رائمان لانا ضروری ہےنہ کہ رسالت پر<br>افغار میں افغار میں |         |
| ora     | تقرب ہونا<br>احتاقہ فیق میں طور ان افغان کا مطابقہ                   | 10.07  |       | ومن اظلم ممن افتری علی الله<br>کذب ا (۱۸-۲۳)                                                                                                        | 1       |
| ****    | لمبقاتی فرق اور نام ونسب فضیلت کاموجب<br>نبد                         | PTG    | ۵۱۵   | حدب (۱۸-۲۱۰)<br>روز قیامت کفار کے خلاف گوائی دینے والوں                                                                                             |         |
| arg     | این<br>شهر داد سرک دوافی نبید                                        |        | 014   | رور میاست تفارے طلاف تواہی دیے والوں<br>کے مصادیق                                                                                                   |         |
| ٥٣٠     | شرہونانبوت کے منافی نہیں ہے<br>نبلیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت  | _      | DIA   | کے صادیں<br>کفار مکدکی چو دہ وجوہ سے ندمت                                                                                                           |         |
| A 84" - |                                                                      |        | wi/\  | کفار کودگناعذاب دینا ایک برائی پر ایک                                                                                                               | or      |
| ۵۳۰     | وح کا پی نبوت پر استدلال<br>مومنوں کو اپنی مجلس ہے نہ نکالنے کی وجوہ |        | 019   | نداب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے                                                                                                                       |         |
| or.     |                                                                      |        |       | بربب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں<br>سب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں                                                          |         |
|         | شریعت میں مومن کی تکریم اور کافر کی تذکیل                            | SOF    | L     | ب سر ن وعاورديان د                                                                                                                                  | ] "     |

جلد پنجم

| صفحه | عنوان                                          | نبرثار | صنح     | عنوان                                      | نبرغار |
|------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|--------|
| *    | حضرت نوح عليه السلام كے جو ابافداق اڑائے       | PFG    | مدا     | مطلوب                                      |        |
| محم  | كالمحمل                                        |        | 3       | حضرت نوح عليه السلام كالاي ذات سے الله     | ۵۵۴    |
| ۲٦۵  | تنور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق          |        |         | کے خزائے اور علم غیب کی نفی کرنااور اس کی  |        |
|      | حضرت نوح عليه السلام كى كشتى ميں سوار          | 041    | orr     | توجيه                                      |        |
| ۲۵۵  | ہونے والوں کی تفصیل                            |        | ٥٣٣     | جدال کامعنی                                |        |
| ۵۳۷  | بركام كے شروع سے يسلے الله تعالى كانام لينا    | 021    |         | حفرت نوح علیہ السلام کے جو ابات پر کفار کے | 207    |
|      | حضرت نوح عليه السلام في البيخ و تحتى ير        | 045    | orr     | اعتراضات                                   | 1.5    |
| ۵۳۸  | كيول بلايا جبكه وه كافر قفا؟                   |        |         | جب الله تعالَىٰ كفار كو ممراه كرنے كااراده | ۵۵۷    |
| ۵۳۸  | وقيل يارض ابلغى ماءك (٣٩-٣٩)                   |        |         | فرمائ تو پير مراه مونيس ان كاكياقصور       |        |
| ۵۵۰  | مشكل الفاظ كے معنی                             |        | مسم     | ??                                         |        |
| ۵۵۰  | الله اوراس کے رسول کاجمادات کو خطاب کرنا       |        |         | انسان کے افعال کی قدرت میں غداہب           | ۵۵۸    |
| ۵۵۱  | جودی پیاڑ پر کشتی تصرینے کی تفصیل              |        | ٥٣٣     | متكلمين اور جروقدر كى وضاحت                |        |
| oor  | تكبركي مذمت اور تواضع كي تعريف                 |        |         | واوحى الى نوح انملن يومن من                | ۵۵۹    |
|      | ن بچوں اور جانو روں کا کیا قصور تھاجن کو       |        | مده     | قومك (۳۳-۳۳)                               |        |
| oor  | لوفان ميس غرق كيا كيا؟                         | 1      | 052     | امتاع كذب اور مسئله نقدر                   | ٥٢٠    |
| oor  | لله تعالی کی کافرر رحم نمیں فرمائے گا          |        |         | جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی<br>توں   | ודם    |
| oor  | تعرت نوح عليه السلام كے بيوں كى تفصيل          |        | 052     | نفريع                                      |        |
|      | عرين عصمت كاحضرت نوح عليه السلام پر            |        |         | الله تعالى كى صفات متشابهات يس متاخرين كا  | DYF    |
| ۵۵۳  | عتراض اوراس كاجواب                             |        | ۵۳۸     |                                            |        |
|      | نفرت نوح عليه السلام كيسوال كي متعلق           | OAF    | P17     | الله تعالى كى صفات مشابهات من متقد مين كا  | יורם ו |
| ۵۵۵  | مام را زی کی تقریر                             | 1 0    | org     |                                            | 3(000) |
|      | نفترت نوح عليه السلام كے سوال پرسيد            |        | (31)    | لله تعالیٰ کی صفات متشابهات کے متعلق قرآن  |        |
| ۲۵۵  | بوالاعلى مودودي كالتبعيره                      |        | ۱۳۵     | بحید کی آیات<br>شد تران مرات مستاه         |        |
|      | بھرت نوح علیہ السلام کی دعاکے متعلق جمهور<br>• | ۵۸۵    | 5/88846 | لله تعالی کی صفات متشابهات کے متعلق        | 010    |
| ۵۵۷  | مرین کی توجیه                                  | 1      | arr.    | ماریث<br>سند کردن در این                   | 9      |
|      | رام اورامور مشتبه كے متعلق دعاكرنے كا          | PAN    | ۵۳۳     |                                            | 1      |
| ۵۵۷  | رم جواز                                        |        |         | کشتی بنانے کی کیفیت اس کی مقدار اور اس     | 274    |
|      | بمان اور تقویٰ کے بغیر تسلی امتیاز اور نسبی    |        |         |                                            | -4     |
| ۵۵۸  | رتری کی کوئی و قعت شیں                         | 6      | ۵۳۵     | تشتى بنانے كافداق الرائے كى وجوه           | 07/    |

| صنح | عنوان                                      | نبرثار | صنح  | عنوان                                           | نمبرشار |
|-----|--------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|---------|
|     | حضرت صالح عليه السلام سے ان كى قوم كى      | Y+A    |      | الله تعالى كى طرف سے سلامتى اور بركتوں كا       | ۵۸۸     |
| 24  | اميدول كى وجوہات                           |        | ٩۵۵  | معنی                                            |         |
| ٥٧٦ | شك اور مريب كافرق                          | 4+4    | 0Y+  | وصول نعمت ميس عوام اور خواص كافرق               | ۵۸۹     |
|     | اپنی نبوت پریقین کے باوجود حضرت صالح علیہ  | Al.    | DAI  | غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث        | ۵9۰     |
| ۵۷۷ | السلام في بصورت شك كول بات ك؟              | 1      | IFG  | والىعاداخاهمهودا(٧٠-٥٠)                         | 24      |
| ٥٧٧ | انبياء كرام عليهم السلام كى تبليغ كى ترتيب | 411    |      | حضرت هو دعليه السلام كو قوم عاد كابھائى كہنے كى | 09r     |
|     | حضرت صالح عليه السلام كى او نثنى كے معجزہ  | 111    | ٦٢٢  | <b>آ</b> وجیہ                                   |         |
| ۵۷۷ | ہونے کی وجوہ                               | C      | - 4  | امتی کے لیے نبی کواپنا بھائی کہنے کے جواز پر    | ۵۹۳     |
| ۵۷۸ | او نمنی ہے قوم کی دشمنی کاسب               | 4112   | מצר  | بعض علماء كے دلائل                              | 60      |
| ۵۷۸ | اد نتنی کو قتل کرنے کی دجوہ                |        | - 3  | نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم      | ۵۹۳     |
| ۵۷۸ | او منٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل              | AID    | nra  | جواز پر دلا کل                                  |         |
| 029 | قوم ثمو د پرعذاب نازل ہونے کی تفصیل        |        | E E. | بڑے بھائی جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم  | ۵۹۵     |
| ۵۸۰ | "الـُخـزى"كامعتى ا                         | YIZ.   | דרם  | کی تلقین کرناغلطہ                               |         |
| ۵۸۱ | ولقدجاءت رسلنا (۲۷-۹۹)                     |        |      | حضرت صالح عليه السلام في ولا كل قائم كي         | PPG     |
| ۵۸۲ | حضرت لوط عليه السلام كاقصه                 | 114    | 240  | بغيرتو حيد كي دعوت كيول دى تھى؟                 |         |
|     | حضرت ابراجيم عليه السلام كياس آن           | 14.    | 4    | تعتیں عطا کرنے کے بعد ان سے استفادہ کی          | 092     |
|     | والے فرشتوں کی تعداداوران کی بشارت میں     |        | AFG  | توقيق عطا فرمانا                                | 10      |
| ۵۸۲ | مختلف اقوال                                |        | PYG  | حضرت هو دعليه السلام او ران كي قوم كامكالمه     | ۵۹۸     |
| ۵۸۳ | فرشتوں کے سلام کے الفاظ                    | Yrı    | 949  | فلاصد آیات                                      | ۵99     |
| ۵۸۳ | سلام کے متعلق احادیث                       | 422    | 04.  | قوم عاد پر نزول عذاب كايس منظراو رپيش منظر      | 400     |
|     | جن لوگوں كوسلام كرنا مكرده ہے اور جن لوگوں | Yrr.   | 041  | والمي تموداخاهم صالحا(١٨٠-١١)                   |         |
|     | کے سلام کاجواب دینا ضروری نہیں ہے یا       | JU     | 025  | THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN            |         |
| ۵۸۴ | مکروہ ہے                                   |        |      | انسان اور زمین کی پیدائش سے اللہ تعالی کے       |         |
|     | سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی     |        | 025  | وجو د پراستدلال                                 |         |
| ۵۸۵ | احكام اور مسائل                            |        |      | نیو کاروں اوربد کاروں کے لیے دنیا کا ظرف        | 4.L     |
| PAG | اسلام میں مهمان نوازی کی حیثیت             |        | ۵۲۳  | ہوتا                                            |         |
|     | مہمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی<br>  | 484    | 020  | عمري كامعتي                                     |         |
| ۵۸۷ | בית ש                                      |        | ۵۷۵  | 2 1.3                                           | 1       |
| ۵۸۷ | مهمان نوازی کے متعلق نداہب فقهاء           | 472    | 020  | عمري مين غداب اتمه                              | 4.7     |

جلد پنجم

جلدينجم

| صغح  | عنوان                                      | نبرثار | صنح  |                                                                    | نبرغار |
|------|--------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|      | حضرت لوط عليه السلام كانجلت بإنااو ربدمعاش | 4m2    | ۵۸۸  | مهمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث                                | 444    |
| 404  | كافرول كابحاكنا                            |        |      | مهمان نوازی کے وجوب کے دلا کل کے                                   | 479    |
| 400  | قوم لوط ك بستى أكتف كم متعلق روايات        |        | ۵۸۸  | جوابات                                                             |        |
| 401- | " بخيل " كامعني                            |        |      | حضرت ابراجيم عليه السلام كے خوف زده                                | 44.    |
| 401  | قوم لوط كوسنكسار كرنے كے متعلق روايات      | 10.    | 009  | ہونے کی وجوہ                                                       |        |
| 40/2 | اس امت كوستكار كرف كم متعلق روايات         | 101    |      | حضرت ابراہیم علیہ السلام کومهمانوں کے                              |        |
|      | والىمدين اخاهم شعيبا                       |        | ۵40  | فرشتے ہونے کاعلم تھایا شیں                                         |        |
| 40le | (AP-AA)                                    | -      |      | چیلی امتوں میں بھی کھانے سے پہلے "بم                               | 427    |
| 4.4  | اب اور تول میں کی کرنے کی ممانعت           | 101    | ۵4۰  | الله " رحناتها                                                     |        |
|      | وگول كونقصان نه پنچاف اور فسادنه كرنے      | YOF    | 041  | حضرت ساره کے ہننے کی وجوہ                                          | t .    |
| 4.4  | € محال                                     |        | 04   | الياويليني "كامعني اور ترجمه                                       |        |
| ۸•۲  | 'بقيةالله"كامعتى                           | COF    | 097  | الم بيت كے مصدال كى تحقيق                                          |        |
| 4+4  | تعزت شعيب عليه السلام كوعظ كى تشريح        | POP    |      | فرشتول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے                              | 41-4   |
|      | وم كسام حفرت شعيب عليه السلام ك            |        | ۵۹۳۰ | مباحثه پرایک اعتراض کاجواب                                         |        |
| 4-9  | نقريه                                      | 7      |      | فرشتول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا                              | 41-2   |
|      | ويقوم لايحرمنكم شقاقي                      | NON    | 090  | باحث                                                               |        |
| 410  | (19-90)                                    |        | ۵۹۵  | تعرت ابراجيم عليه السلام كىدح سرائى                                | 11/    |
|      | مفرت شعيب عليه السلام كے خطاب كا تتر       | 104    |      | ولماجاءت رسلنالوطاسي بهم                                           | YP.    |
| 411  | در قوم كونفيحت                             | ,1     | PPO  | (44-14                                                             |        |
| YIF  | فقه "كالغوى اور اصطلاحي معنى               |        | 094  | شكل الفاظ كے معانی                                                 |        |
|      | لفار حضرت شعيب عليه السلام كى باتون كو     |        | 094  | プログル ▼30 M / / F 31 M A - 12 M / / / / / / / / / / / / / / / / / / |        |
| 411  | ليول نهيل مجھتے تھے؟                       |        | APA  |                                                                    | וחד    |
|      | منرت شعيب عليه السلام كي قوم پرعذاب كي     | 444    | 13   | عرت اوط عليه السلام في الى صلى بينيول كو                           | ALL    |
| 410  | سيل .                                      | الف    | 291  |                                                                    |        |
|      | لقدارسلناموسىبايتنا                        | , 111  | ۵99  |                                                                    |        |
| 411~ | (97-1*                                     |        |      | منرت لوط عليه السلام كالمضبوط فتبيله كى بناه كو                    | 7 40   |
| AlA  | مغرت موى عليه السلام كاقصه                 |        | 400  | لب كرنا                                                            | ь      |
| 2    | سلطان مهمامعتى اورعلماء كى سلطنت كا        | " 176  | )    | ند تعالی کی پناہ کی بجائے مضبوط قبیلہ کی پناہ کو                   | אר וני |
| 414  | 1                                          | باو    | 101  | ب کرنے کی توجیهات                                                  | Ь      |

| صغح      | عنوان                                                                                 | نبرثار | صغح      | عنوان                                                                        | نبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | دائمی عذاب پرامام رازی کے دواعتراضوں کا                                               | 444    |          | آيت اسلطان اورسلطان مبين كا                                                  | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41-1     | جواب                                                                                  |        | AIF      | اجى فرق                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41-1     | كفارك دائمى عذاب پر قرآن مجيدے دلاكل                                                  | 4AF    |          | فرعون کی مرابی اور دو زخیس اس کااپنی قوم                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ذیر تغیرآیت میں کفارے دائی عذابے                                                      | MAP    | VIF      | كامقتدامونا                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YPT      | استثناء کی توجیهات                                                                    |        |          | نبیاء سابقین اوران کی اقوام کے تقص اور                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | اللِ جنّت کے جنّت میں اور اللِ نار کے نار میں                                         | YAY    | 414      | اقعات بیان کرنے کے فوا کد                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 422      | دوام کے متعلق احادیث                                                                  | 0      | 11.      | كفار كوعذاب ديناعدل اور حكمت كانقاضاب                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AL.L.    | كفارك حصول كلبيان                                                                     |        | -        | كزشته قوموں كى برائيوں كے مرتبين پر                                          | 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ولقداتيناموسىالكتاب                                                                   |        | 411      | آنے والے عذاب سے ڈرنا جاہیے<br>قرم تاریخی کی ا                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۵      | فاختلففیه(۱۳۳-۱۱۱)                                                                    |        | 777      | قوع قیامت کی دلیل<br>اروژه کریس ایس کرارت کر را اروز می ایران                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42       | وحدور سالت كانكار كفاركى يرانى روش ب                                                  | PAY    | 1000000  | لیاحشرکے دن او گوں کلباتیں کرنامطلقا ممنوع                                   | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42       | کفار مکه پر فور اعذاب نازل نه کرنے کی وجوہ<br>                                        | 14.    | 422      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳۲      | عداوروعید کی جامع آیت<br>د مداوروعید کی جامع                                          | 191    |          | آیا حشرکے دن لوگ "سعید" اور "شقی "میں<br>میں سے انہوں م                      | i al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4179     | 'استقامت''کالغوی اور عرفی معنی<br>' استقامت ''کالغوی اور عرفی معنی                    | 191    | 444      | عصر ہوں گے یا نہیں؟<br>ک ک سے متعاد                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ala.     | 'استقامت "کاشری معنی                                                                  |        | Nacional | گوں کے سعیداور شقی ہونے کے متعلق<br>المدہ                                    | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ale.     | موفیا کے نزدیک استقامت کامعنی<br>دی درون                                              | 491    | 417      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ויור     | 'رکون''کالغوی اور عرفی معنی<br>دی مدیده به معن                                        | 190    |          | ب انسان کی پیدائش ہے پہلے بی اس کی<br>نہ میر شقیمہ والک مات کا معجمہ میں میں |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YM!      | 'رکون"کاشری معنی                                                                      | 26 4   |          | زرین شقی مونالکه دیاتو پر معصیت میں<br>کاک اقصیب مرع                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| energy ( | کفار 'بدند ہوں اور فاستوں سے میل جول کی<br>منتہ کے متعلقہ جہتر میں میں                |        | 450      | ں کاکیافصور ہے؟<br>تقدیم معلقی "اور فشقند میرمی کر متعلقہ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 404      | مانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات<br>کناری نیمیاری نامین                               |        | YEA      | تقذیرِ معلق"اور" تقذیرِ مبرم" کے متعلق<br>مادیث                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| u are    | کفار ٔ بدند ہیوں اور فاسقوں سے میل جول کی<br>رافعہ ہے کہ متعلقہ اساسہ ہ               | 147    | YPY OTH  | بادیب<br>ناء مبرم کو کوئی ثال نسیں سکتا                                      | 744 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 700      | مانعت کے متعلق احادیث<br>کار صحاری شدہ کلیں مشتران نو                                 | 100    | יווי     | ر بر ایمان لاتا ضروری ہے<br>ربر پر ایمان لاتا ضروری ہے                       | (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | کابر صحابه پرشیعه کاسب و شتم اور زیر تغییر<br>آمرین سرای کاده ا                       |        | 41/2     | 4.206.6.4                                                                    | 10 To |
| 444      | ایت سے اس کاجواب<br>باز کی اہمیت                                                      |        |          |                                                                              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4mm      | ASSET OF BUILDING STORY OF AN AND THE                                                 |        | 119      | فير"ادر"شهيق"كامعتى                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ALL      | ن کی دو طرفوں میں فقہاء صحابہ و تابعین کے<br>فوال                                     |        | "        | اعتراض کاجواب کر کفار کے عذاب کو                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10:10    | ورن<br>ماز جر کوسفید اور روشن وقت میں پڑھنے،<br>ماز جر کوسفید اور روشن وقت میں پڑھنے، | i cor  |          | عان اور زمین کے قیام پر مو قوف کرنادوام                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E ii     | مرارو سيراوررو ن وت ين پرت                                                            | ,      | 400      | 1                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | مركودو متل سايد كي بعد پڙھنے اوروتر                                                   | ]      | ,,,      | 70, 20,                                                                      | 1_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

جلد پنجم

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار    | صغح | عنوان                                                           | برثار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 440  | ما تدكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 4rr | کے وجوب میں امام ابو حقیقہ کی تائید                             |       |
| 441  | سورة يوسف كے مقاصد اور اہداف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ∠19        |     | یا نچ وفت کی نمازوں ہے گناہوں کے معاف                           | 2.4   |
| 441  | حضرت يوسف عليه السلام كي متعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.        | 400 | ہونے کے متعلق احادیث                                            | ļ)    |
|      | الرىدتلكئايت الكتب المبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1   | پانچےوفت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عبادات                         | ۷٠٢   |
| 77   | (Y-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     | ے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق                                  |       |
| 441  | قرآن مجید کے مبین ہونے کی وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | MMA | ا حاديث                                                         |       |
| 441  | الله تعالى كے ليے كم ترك كامعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 4M4 | نیکیوں سے صغیرہ گناہ منتے ہیں یا کبیرہ؟                         |       |
| OFF  | "قصّه "کالغوی <sup>مع</sup> نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 10° | مرجيه كے استدلال كاجواب                                         | 4.4   |
|      | سورة يوسف كو"احسن القصص" فرمانے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20         |     | سابقة امتول يرعذاب نازل مونے كرو                                | 4.4   |
| app  | وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 40· | عبب                                                             | 2     |
|      | حضرت يوسف عليه السلام كاخواب بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | × . | ونيام شرك قابل در كزرب، ظلم لا أق                               | 4.1   |
| YYY  | ستارول سورج اور چاند کود یکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 101 | در گزر شیں                                                      |       |
| rrr  | ان ستاروں کے اساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | IOF | دنیا کے مضہور فرقے                                              |       |
|      | خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     | اختلاف ندموم ہونے کے باوجود مجتندین کا                          |       |
| 442  | السلام ي عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 401 | اختلاف کیوں محمودہ؟                                             |       |
| 442  | "غيند"کي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289        | 6   | الله، رسول اور كتاب ايك به بهراسلام ميس                         |       |
| 772  | "خوابِ"کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 401 | فرقے کیوں ہیں؟                                                  |       |
| 772  | خواب کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | U   | ابتداءًاسلام قبول كرنے والائس فرتے ميں                          | 4     |
| 47.  | وجهے اور برے خوابوں کا شرعی علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 705 | فائے                                                            |       |
|      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خواب اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1986.04    | 400 | جہتم کاجنوں اور انسانوں سے بھرنا<br>میں رفقہ سے دقتہ میں میں سے | 41    |
| ٧٧٠  | بداری میں زیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | YOF | انبیاء سابقین کے تقص بیان کرنے کی حکمت<br>دین تصب               |       |
| 421  | چند خوابول کی تعبیروں کے متعلق احادیث<br>بند خوابول کی تعبیروں کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | COP | حق مصیحت اور عبرت کافرق<br>د نه سیخه                            |       |
| 420  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | YOY | <i>ر</i> فِ آ نر                                                | 21    |
| 420  | The state of the same of the s | -          |     | *                                                               |       |
|      | كفاراور فساق كے خواب سچے ہونے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 247        | 102 | سورة لوسف                                                       |       |
| 424  | وجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,000,000 |     |                                                                 | 0000  |
|      | صرف ہدرداور خیرخواہ کے سامنے خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 2        | 1   | سورة يوسف كانام اس كامقام نزول اور زمانه                        | 212   |
| 424  | یان کیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 109 | ינפטי<br>בים וב" . בים                                          |       |
| 444  | مد أخواب كي غلط تعبير بيان ند كرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250        |     | فقنرت يعقوب اور حضرت يوسف عليهماالسلام                          | 41/   |

| صنحہ | عنوان                                   | نبرثار | صفحه     | عنوان                                    | نبرثار |
|------|-----------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|--------|
| 494. | ن <i>ف</i> یلت                          |        |          | كى كوضررے بچانے كے ليے دو سرے كے         | ۷۳۰    |
|      | جمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کاصبر حصرت  | 209    | 444      | عيب بيان كرنے كاجواز                     |        |
| 191  | يوسف كے صبرے بهت عظیم ب                 |        | 442      | حمد کے خطرہ سے نعمتوں کے چھپانے کاجواز   | LM     |
| 191  | حدایک نفسانی باری ب                     | 44.    | T        | حفزت يعقوب عليه السلام كوحضرت يوسف       |        |
| 795  | حسد کے متعلق احادیث                     | 741    |          | علیہ السلام کی سربلندی اور ان کے بھائیوں |        |
|      | حضرت يوسف كے بھائيوں كا شيں قتل         | 244    | 14A      | کے حسد کا پیشگی علم ہونا                 | V      |
| 191  | كرفي اشهريد وكرف كامنصوب بنانا          |        | YZA      |                                          | Zer    |
| 490  | مشكل القاظ كے معانی                     |        | P #      | حفرت يوسف عليه السلام كي بهائيول ك       |        |
| 491  | "لقيط "كالغوى اور اصطلاحي معنى          | 245    | 429      | انبیاء ہونے کے ولائل                     |        |
| 497  | "لقيط"ك شرى احكام                       | 240    |          | حضرت يوسف عليه السلام كے بھائيوں كے      |        |
| MP   | القطه المخالفوي معني                    | 244    | IAF      | انبیاءنه ہونے کے دلائل                   |        |
| 490  | فطركے متعلق احادیث                      | 242    | 100      | حضرت يوسف عليه السلام كے بھائيوں كى      |        |
| 494  | فنطر كوا تمانے كے تھم ميں ندا ہب فقهاء  | ZYA    | YAP      | نبوت کے متعلق مصنف کامونف                |        |
|      | فنطر كوا ٹھانے کے حکم میں فقہاءاحناف كا | 249    | MAP      | حضرت يوسف عليه السلام كى مدح             |        |
| 49∠  | موقف                                    |        | DAY      | آویل الاحادیث کے محاص                    | 201    |
| 494  | قط کی اقسام اور ان کے احکام             |        |          | يحيل نعمت كامعني                         |        |
| APF  | فقط كاعلان كرنے كے مقامات اور طريقه كار |        |          | لقدكانفي يوسف واخوته (١١٣-١)             |        |
| 199  | قطرك اعلان كامدت ميس مداهب فقهاء        | 44     | II.      | تضرت يوسف عليه السلام ك قصه من           | 201    |
|      | آج كل كے دور ميں لقط كے اعلان كاطريقه   | 22     | YAZ      | ثانیاں شاہد                              | 1      |
| 400  | كار                                     | 1      | A ( * )= | تفرت يوسف كے بھائيوں كى حفرت يوسف        |        |
|      | علان كى مت بورى مونے كے بعد لُقط كے     | 1 220  | YAZ      |                                          | 1      |
| ۷٠١  | مصرف مين فقهاء إحناف كانظريه            | 1.000  | 13       | تضرت يعقوب كوحضرت يوسف سے زيادہ          |        |
| 4.1  | ام شافعی کے دلا کل کے جوابات            | 120    | AAF      | فبت كيول تهي؟                            |        |
|      | فظه كوصدقه كرنے كے وجوب كے متعلق        | ZZY    |          | نفرت يوسف كي بعائيون كاحدين ان ك         |        |
| 4.4  | عاديث و آثار                            | 45     | AAF      |                                          |        |
|      | مفرت أبى كى حديث كي وضاحت اور فقهاء     |        | AAF .    |                                          | 200    |
| 4.   | تناف کے جوابات کی تفصیل اور منقیح       | 1      | PAF      | 70.055                                   |        |
|      | ونث پکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول    | 1 441  | 190      |                                          |        |
| 200  | الله مالي المسائلة الماس مون كي وجد     | 15     |          | برافتياري مبركي بالبست اختياري مبركي     | 1 40   |

| صغہ          | عنوان                                  | نبرثاد | صفحه       | عنوان                                       | نبرثار     |
|--------------|----------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------|------------|
| - (          | بجائے اپن میوں کے جرم کے خلاف تفتیش    |        |            | حضرت يعقوب عليه السلام كوبهيشريي ك          | <b>ZZ9</b> |
| 44.          | كيول شين كى؟                           |        | ۷۰۵        | کھانے کاخطرہ کیوں ہوا؟                      |            |
| 211          | "مبرجيل" ڪ تعريف                       |        | 4.4        | فلماذهبوابهواحمعوا(۲۰-۱۵)                   |            |
| 271          | صرجيل كے حصول كے اسباب                 | 497    |            | حضرت بوسف کوان کے بھائیوں کاراستدہیں        | ZAI        |
| 222          | صبر جميل كى اقسام                      | 444    | 4.4        | زدو کوب کرنا                                |            |
|              | قافله والول كے ہاتھ حضرت یو سف علیہ    | ۷٩٨    |            | حضرت يوسف عليه السلام كى طرف وحى س          | ZAF        |
| 222          | السلام كو فروخت كرنا                   | 56     | 4.V        | مرادوجی نبوت بیاالهام؟                      |            |
| ۷۲۳          | وقال الذي اشترنه من مصر (٢٩-٢٩)        | ∠99    | - 8        | حضرت يوسف كے بھائيوں كو خرند ہونے كے        | 21         |
|              | حفرت يوسف عليه السلام كے خريد ارك      | ۸••    | ۷٠٨        | محامل المناسبة                              |            |
| 200          | متعلق متعدد روايات                     |        | -          | والدسے اپنے علاات کو مخفی رکھتے میں حضرت    | LAF        |
|              | كنعان سے مصرتك مضرت يوسف عليه          | A+1    | ۷۰۸        | وسف کی حکمت                                 |            |
| <b>Z</b> PY  | السلام کے پینچنے کی تفصیل              | -      | 1          | معرت يوسف عليه السلام كي بعائيون كا         |            |
| <b>L</b> TL  | عزيز مصركي فراست                       |        | 449        | تصرت يعقوب كوحفرت يوسف كي خردينا            |            |
| ۷۲۸          | الله ك امرك غالب موت ك محال            |        |            | و رس مسابقت کے متعلق احادیث اور ان          | 244        |
|              | تصديوسف ميں تقدير كے غالب آنے كى       | ۸۰۲    | 4.4        | ی شرح                                       |            |
| ۷۲۸          | عايس                                   |        |            | و رفي مابقت كي شرط كے متعلق نداب            | 214        |
| 419          | چنتگی کی عمریس متعدوا قوال             | ۸۰۵    | <b>∠II</b> | قنهاء                                       | *          |
| <b>∠</b> ۲9  | تقم اور علم کی تفسیر میں متعددا قوال   |        | 4114       | نعامی بانڈ زکے جواز کی بحث                  | 200        |
| ۷۳.          | محسنین کی تفسیر میں متعددا قوال        |        |            | اٹری اور قمار بازی کے متعلق تعزیر ات        | 219        |
|              | تعنرت بوسف عليه السلام كي عفت اور      |        | ZIM        | کتان کی دفعات کی تشریح                      |            |
| ۷٣٠          | إرسائى كاكمال                          |        | 5 6        | فعد ۲۹۴ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی     | 290        |
| 201          | مزيز مصركي بيوي كاحضرت يوسف كوور غلانا | A+9    | 210        | يفكش كرنا الألك الالالابط                   | +          |
|              | قلوق کی برنبت خالق سے حیاء کرنالا کق   |        |            | نعای باند زکے متعلق جسٹس پیر محد کرم شاہ کا | 1 29       |
| 4 <b>r</b> r | تائش ہے                                | 1      | ZM         | بمله                                        | ف          |
|              | نضرت يوسف عليه السلام كجوابات كي       | A#     |            | نعای بانڈ زکے جواز کے متعلق جسٹس شفیع       | 9 Zar      |
| ۲۳۲          | ضاحت                                   | 4      | ZIA        | لرحمن كافيصله                               |            |
|              | اهم "كالغوى اور اصطلاحي معنى اور اسك   | AIF    |            | مفرت يوسف عليه السلام كے بھائيوں كى خبر     | Z91        |
| ۲۳۲          | تعلق احاديث                            |        | 419        | كے من گفرت موتى كى وجوه                     | -          |
| 222          | 12 / -/-                               |        | 1          | عرت يعقوب عليه السلام نے صركرنے كے          | Zan        |

| صنحہ        | عنوان                                       | نبرثار      | صغح  | غنوان                                       | نمبرشار |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|---------|
| ۲۳۹         | كو كان لينا                                 |             |      | آياحفرت يوسف عليه السلام سے گناه صادر       | ۸I۳     |
|             | حضرت يوسف عليه السلام كو" فرشته "كينے ك     | AFF         | ۲۳۳  | ہوا تھایا نہیں؟                             |         |
| 200         | <b>ت</b> وجيہ                               |             | 200  | "وهه بها"کی باطل تغیریں                     | AIG     |
| ۷۵۰         | حضرت يوسف عليه السلام كي سخت آ زمائش        | ٨٣٥         | 200  | "لولاأن رابرهان ربه" كى ياطل تغيري          | M       |
|             | الله تعالى كى عنايت كے بغير كناه سے بچنامكن |             | ۷۳۹  | "وهم بها" كاكثر صحح اور بعض غلط محال        | AIZ     |
| 200         | نبيں                                        |             | 100  | انبياء عليهم السلام كوكناه كار قرار ديني كي | MA      |
| ۵۱ ا        | حضرت يوسف عليه السلام كوقيد كرنے كاسب       |             | 222  | توجيهات اوران كابطال                        |         |
|             | حضرت بوسف عليه السلام كى پاك بازى كى        | ۸۳۸         | P 1  | حضرت يوسف عليه السلام كي طرف كناه كي        | Alq     |
| Lor         | علامات                                      | 44 CO CO CO | 252  | تهمت كار داور ابطال                         |         |
| 40°         | تىدى مەت                                    | Arq         |      | معزت يوسف عليه السلام كياك دامن             |         |
|             | ودحلمعهالسحنفتين                            | ۸۳۰         | 28A  | ہونے پر متعدوشاد تیں                        |         |
| 201         | (my-mr)                                     |             | 2009 | "لولاانرابرهان ربه"كوذكركر خكافاكده         |         |
|             | حضرت يوسف كى قيدخاند يس ساقى اور نانبائى    | AMI         | 74.  | "لولاان رابرهان ربه" كمزيد محال             | AFF     |
| 200         | ے ملاقات                                    |             |      | السوء الفحشاء اور                           | Arr     |
|             | ساقی اور نانبائی کے بیان کیے ہوئے خواب آیا  | Arr         | 20°  | المخلصين كامعني                             |         |
| ۷۵۵         | ع تنها جهوث؟                                |             |      | عزيز مصرى بيوى كاحضرت يوسف عليه السلام      | AFF     |
|             | قيد خاند من كهاناآنے سے پہلے حضرت يوسف      |             | 201  | رالزام لگانا                                | U 2     |
| 200         | كاكھانے كى خبرويتا                          |             |      | حضرت يوسف عليه السلام كى تهمت =             |         |
|             | خواب کی تعبیرہائے سے پہلے کھانے کے          |             | ZPT  | براء تاوران كے صدف كے شوابد                 |         |
| 204         | متعلق پیش کوئی کی توجیه                     |             | 200  | عزيز مصري بيوي كومعافي النكنے كى تلقين      | Ary     |
| <b>Z</b> 0A | حضرت يوسف كے دعويٰ نبوت كے اشارات           | T (1) P (1) | 200  | عور توں کے محر کاعظیم ہونا                  | Arz     |
| 201         | کافروں کے دمین کو ترک کرنے کی توجیہ         | 100000      |      | وقالنسوة في المدينة امرات                   | Ara     |
| 409         | مبدءاورمعادكے اقرار كى اہمیت                |             |      | العزيز(٣٥-٣٠)                               |         |
| Z4.         | الله كى نعتول كے اظهار كاجواز               | ۸۳۸         |      | مصرکی عور توں کی نکتہ چینی                  |         |
| 44.         | دين کامعنی                                  |             | ZMA  |                                             | 10 0    |
| Z4.         | شرك سے اجتناب كے اختصاص كى توجيه            |             | 22   | مصرى خواتين كى دعوت كالهتمام                |         |
| 241         | ایمان پر شکراد اکرنے کاوجوب                 |             |      | حضرت يوسف عليه السلام كے غير معمولي حسن     |         |
|             | حضرت يوسف عليدالسلام كے كلام ميں توحيد      | AGT         | LMA  | کے متعلق احادیث و آثار                      |         |
| ∠41         | يارى كى تقارىي                              | 6           |      | مصرى خواتين كالجعلول كى بجائے استے اتھوں    | ۸۳۳     |

جلد پنجم

| صنح | عنوان                                    | نبرثار | صفحه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبرثار  |
|-----|------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 44  | میں صرف اللہ تعالی سے مدوطلب کی جائے     |        |      | بتوں کے صرف اساء ہونے پر ایک اعتراض کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nor     |
| 220 | غيرالله ساستمداد كاجواز                  | ۸۲۳    | 240  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 111 |
|     | مخلوق سے استمداد کی بناء پر حضرت یوسف    | ۸۷۳    |      | کفار کے اس قول کار د کہ اللہ نے بتوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 220 | ہے مواخذہ کی توجیہ                       |        | 240  | تعظيم كاحكم دياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 444 | حضرت يوسف عليه السلام كى قيدكى مدت       | 140    | 240  | الله کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 6 8 | وقال الملكئاني ارى سبع بقرات             | ٨٧٢    |      | اس بات کی توجیه که اکثر لوگ الله کے استحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 444 | (mr-mg)                                  | 46     | 240  | عبادت كونهيس جانتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 441 | مصركے بادشاہ كاخواب ديكھنا               |        | 240  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 441 | اضغ أشاحلام كالغوى اور اصطلاحي معنى      | ۸۷۸    |      | فواب کی تعبیرے متعلق حضرت یوسف علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۵۸     |
|     | رت گزرنے کے بعد حفرت یوسف کاذ کر         | 149    | 240  | The state of the s |         |
| 449 | کرنے کی توجیہ                            |        | 744  | نیطان کے بھلانے کے متعلق دو تغیریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|     | س سے علم حاصل کیاجائے اس کی تعظیم و      | ۸۸۰    | 上    | نفترت یوسف علیه السلام کو بھلانے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ۷٨٠ | عريم لازم ب                              |        | 744  | تعلق روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ۷۸۰ | نفرت يوسف عليدالسلام كم مكارم اخلاق      |        |      | ئیطان کے بھلانے کے متعلق اختلاف<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N41     |
|     | ستعتبل كے ليے پس انداز كرفے اور قوى      | AAF    | 247  | (A) (A) (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ZM  | نرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کاجواز    |        | 444  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ZAI | واب كاپهلی تعبیرپر داقع هو ناضرد ری نهیں | ۸۸۳    | 244  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     | ام مقاصد حیات کے لیے شریعت کامتکفل       | 7      | ZYA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7     |
| ZAF | t,                                       | ri .   | 1.   | عال تبليغيه مين سهواورنسيان كاجوازاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -33     |
| LAT | هزت يوسف عليه السلام كاغيب كي خرس دينا   | ^ ^^   | 249  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| LAY | رقال الملكة التونى به (٥٢-٥٠)            | AAY    | 249  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     | م دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی       | AAZ    | 100  | ليله التعريس "من تماز فجرقفا مون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1712    |
| 21  |                                          | -      | 24   | 2 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|     | رے نی سی الکی الاصرت اوسف کی تحسین       | 12 AAA | 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       |
| 41  | -                                        | 1      | 24   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     | ائی میں حضرت یوسف علید السلام کے         | 1 1    |      | ادمیں مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7. 14.  |
| ۷۸۳ |                                          | توا    | 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P 3 C 1 |
| 440 | جيل بھرو تحريك "كاعدم جواز               | " A9•  | 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|     | نرت يوسف كاتهمت لكأنے واليوں كى تعيين    | A91    |      | في اور افضل بيب كدمصائب اور مشكلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120     |

| صغح | عنوان                                      | نبريثار | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ببرشار |
|-----|--------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۷۹۲ | अंध को है                                  | 100     | ۵۸۵         | نه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|     | موجوده طريق انتخاب كى اصلاح كى ايك         | qi+     | ۷۸۵         | مصری عور توں کی سازش کی وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agr    |
| 494 | صورت                                       |         | - 50        | عزيز مصركي بيوى كاعتراف اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agr    |
|     | كافريافاس فاجرك طرف عده يامنصب             | 411     | 44          | حصحصكامعتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 494 | قبول کرنے کی تحقیق                         |         | ZAY         | بس پشت خیانت نه کرنے کے دو محمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|     | حضرت يوسف كے حفيظ اور عليم ہونے كے         | 911     |             | حضرت يوسف عليه السلام فيس بشت كمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A90    |
| ۷۹۸ | אל                                         |         | 414         | ی خیانت نمیں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|     | خودستائی کے ممنوع ہونے کے محال اور         | 911"    | LAL         | حضرت يوسف كى پاكيزگى پردلاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agy    |
| 499 | حضرت يوسف كي ايني تعريف كاجواز             |         | ۷۸۸         | وماابرئ نفسى (۵۵-۵۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194    |
|     | حضرت بوسف كالريني مدح فرماناتواضع اور      | 911     |             | حفرت يوسف كاس قول كى توجيد كد "مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A9/    |
| 499 | اکسار کے خلاف شیں ہے                       |         | ∠∧9         | ا پ نفس کوب قصور نمیں کتا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ۸•• | اتيام قحط مين حضرت يوسف كاحسن انتظام       | 40.     | <b>44</b> + | عصمت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A99    |
| A+1 | عزير مصرى يوى عصرت يوسف كانكاح             |         | 49          | نفس اماره اورنفس مطمئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900    |
|     | حفرت يوسف كى طهارت اور نزاجت ير            |         | 49          | بادشاه كاحضرت يوسف كواين پاس بلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 901    |
| ۸۰۳ | دلا كل                                     | Ž.      |             | حضرت يوسف عياد شاه كمتاثر مونى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9-1    |
|     | وجاءاحوة يوسف فدخلواعليه                   | 9IA     | 497         | وجوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ۸٠٣ | (01-44)                                    |         |             | حضرت يوسف كارباه وكرباد شاهك درباريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.5    |
| A+4 | مشكل الفاظ سي معاني                        |         | 49          | باتا المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|     | معرت يوسف كے بھائيوں كاغله لينے معر پنجنا  | qr.     |             | حضرت يوسف كلبادشاه كسامن خواب اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400    |
| ۲•۸ | ور حضرت بوسف كاانتيس بهجيان ليتا           |         | <b>49</b> " | اس کی تعبیر بیان کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 O    |
| -   | بعائيوں كاحضرت يوسف كونه بهجانتااوراس كى   | 971     | nia.        | إدشاه كاحضرت يوسف كوصاحب اقتذار اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| ۸۰۷ | 0.92.3                                     | 3       | Lar         | المانت دار قرار دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| ۸۰۷ | نیامین کوبلوائے کی وجوہ                    | qrr     |             | طلب منصب كلعدم جوا زاور حضرت يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90     |
|     | تضرت بوسف نيامين كوبلوا كرحضرت             | grr     | 491         | کے طلب منصب کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| ۸۰۸ | جقوب كومزيد رنج مين كيون مِتلاكيا؟         |         |             | موجودہ طریق انتخاب پر حضرت یوسف کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9-2    |
| A-9 | شكل الفاظ كے معنی                          |         |             | طلب منصب عاستدلال اوراس ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|     | هائيوں كى بوريوں ميں رقم كى تھيلى ركھنے كى | 970     | 490         | بوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| A+9 | 192.                                       | ,       | 294         | موجوده طريقه انتخاب كاغيراسلامي مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|     | رائی کاجواب اچھائی ہے دیے میں ہمارے نی     | 974     |             | ميدوارك لي شرائط الميت ندمونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900    |
|     | L                                          | 1       |             | and the second s |        |

جلدينجم

| صنح      | عنوان                                                             | نبرثار  | صنح                                   | عنوان                                                                                                                        | نبرثار |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | حیلہ کوجائز کنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے                          | 944     | Al•                                   | مرققي كانمونه                                                                                                                |        |
| APY      | امام ابوحنيفه يراعتراضات                                          | _       |                                       | حضرت يعقوب عليه السلام كي بنيامين كوليميخ                                                                                    | 91′∠   |
|          | حیلہ کوجائز کنے کی وجدے امام بخاری کے امام                        | 414     | AIF .                                 | کی و جوه                                                                                                                     |        |
| ۸۲۷      | ابو حنیفه پراعتراضات                                              |         | AIT                                   | بنياجن كوساته بيج كيليب كوتيار كرنا                                                                                          |        |
|          | حیلہ کے جواز پر علامہ قرطبی کے اعتراضات                           | 944     | AIF                                   | مصیبت میں کھرجانے کامعنی                                                                                                     | 979    |
| ٨٢٧      | کے جو ابات                                                        |         | AIM                                   | نظر لکنے کے متعلق احادیث                                                                                                     |        |
|          | حیلہ کے جواز پرامام بخاری کے اعتراضات                             | 979     | à 1                                   | "نظرید"میں نداہب اور اس کے متعلق<br>* میں بر                                                                                 | 91-1   |
| ۸۲۸      | کے جوابات                                                         |         | AI۵                                   | شرقی احکام                                                                                                                   |        |
|          | ونياوى احكام ظاهرر مبني بين اور باطني معاملات                     | 60.     | M                                     | تظريدي تأثيرات كي محقيق                                                                                                      |        |
| Arq      | لله تعالی کے سرویں                                                |         | AIZ.                                  | ولمادخلواعلى يوسف (٧٩-١٧)                                                                                                    |        |
| AF9      | نیلہ کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلا کل<br>میں بریت                |         | V.00002                               | حضرت يوسف كابنيامين كويه بتاناكه مين تمهارا                                                                                  |        |
|          | نیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ<br>خ                        |         | Alq                                   | بھاتی ہوں                                                                                                                    | I      |
| ٨٣١      | سر تحلی کے دلائل                                                  | 42      | D 502                                 | اس اعتراض کاجواب کہ حضرت یوسف نے<br>زام کے کسی کے اس میں استین میں                                                           |        |
|          | ئیلہ کے جوازیں معترضین کے منشاء غلطی کا                           | 905     | Alq                                   | بنیامین کوروک کرباپ کی مزید دل آزاری کی<br>رفته ستان ماری می کردی ت                                                          | -      |
| ۸۳۱      | زالت                                                              |         | A**                                   | ہے قصور قافلہ والول کوچور کہنے کی توجیہ<br>ماریک جنکہ دھی شرید کی توجیہ                                                      | 95-6   |
|          | وفوق کل ذی علم علیم "کے ترجمہ                                     | gar .   |                                       | جعل (کمی چیز کوڈ حونڈنے کی اجرت) کی<br>تحقہ                                                                                  | 77 2   |
| AFT      | ں مصنف کی مختیق<br>مناب میں کی ان مناب میں میں                    |         | Ar-                                   | یں<br>ال اور مخص کی ضانت کے متعلق احادیث                                                                                     | gr A   |
| - Common | هنرت یوسف کی طرف منسوب کی گئی چوری<br>کر متعلق                    | 900     | APT                                   | مانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام<br>مانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام                                                     |        |
| ۸۳۳      |                                                                   |         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | نفرت يوسف ك بهائيول ك چورند مون                                                                                              |        |
|          | مائیوں کا مفترت یوسف سے فدید لینے کی<br>رخواست کرنا               | 1000    | Arm                                   | رے یہ سے بات کی اور کے اور<br>کے ولا کُل |        |
| Ara      | 1 17 17 17 17 19 14                                               | IP. 250 | Fis                                   | نفرت يوسف كابحائيوں كے سامان كى تلاشى                                                                                        | 900    |
| Ara      |                                                                   |         | Arr                                   | C. C.                                                                                                                        | 4      |
| AFA      |                                                                   |         | Arr                                   | مائيول سے چور كى سزامعلوم كرنے كى وجد                                                                                        | é aut  |
| A A      | ے بعلی عورت بعضوب کے باس واپس<br>مائیوں کا معزت بعضوب کے پاس واپس |         | 0000000                               | مائی کواپے ساتھ رکھنے کے لیے اس پرچوری                                                                                       | 900    |
| 100      | 1 11/1                                                            |         | AFF                                   | کے الزام کی تحقیق<br>کے الزام کی تحقیق                                                                                       |        |
|          | قعاتی شادت کے جمت ہونے پر قرآن و                                  | -       |                                       | ملنی کی طرف چوری کی نسبت کوعلامه ماوردی                                                                                      |        |
| ٨٣٩      | C. 1. 15                                                          |         | Ara                                   | 1                                                                                                                            |        |
| AMI      | 1. /                                                              |         | Aro                                   | -3 (u. (1                                                                                                                    |        |
| 1000     | 00223000                                                          |         | - A.A.                                |                                                                                                                              | 1      |

| صفحہ | عنوان                                                    | نبرثار              | صخہ   | عنوان                                          | تمبرغار   |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------|-----------|
|      | بهت فاصله سے حضرت يعقوب تك حضرت                          | 9.4                 | . AMI | بستی سے بوچھنے کے معانی                        |           |
| ran  | يوسف کی خوشبو پنچنے کی توجیہ                             |                     |       | بر مگانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا ·<br>مت | 941       |
| ۸۵۷  | "تفندون"كمعاني                                           |                     | AMI   | سجاب                                           | 102000000 |
| 104  | "ضلال" <i>کے معانی</i>                                   |                     | ۸۳۲   | نیامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجیہ<br>حمد کرت  | 44m       |
| 104  | حصرت يعقوب كى بينائى كالوث آنا                           | 91                  | ۸۳۳   | مبرجمیل کی تعریف<br>حمار سروی است              | 940       |
| ۸۵۸  | اليخ مظالم كودنياض معاف كرالينا                          | ۹۸۴                 | AMM   | مبرجميل كے اجركے متعلق احادیث .                |           |
| ۸۵۸  | میوں کے لیے استغفار کومؤ فرکرنے کی وجوہ                  | QAP :               | 1     | نفرت يعقوب كي "بائ افسوس" كين كي               | 947       |
|      | تضرت يعقوب كالمصرروانه بونااور حضرت                      | PAP                 | ۸۳۳   | الله الله الله الله الله الله الله الله        | 1         |
| AT+  | وسف كااستقبال كرنا                                       |                     | ۸۳۵   | شكل الفاظ كے معانی                             |           |
|      | تعترت يوسف كى مال كى وفات كم باوجو وان                   | 914                 |       | ن قرائن كى بناء پر حضرت يعقوب كو حضرت          | 949       |
| AY•  | كے والدين كو تخت پر بھانے كى توجيه                       | -                   | ٨٣٥   | سف سے ملاقات کالیقین تھا                       |           |
|      | یں منتقابے والدین کوزندہ کرنے اور ان کے                  |                     |       | لله تعالى كى رحمت عايوى كے كفر بونے            | 1940      |
| IFA  | یمان لانے پر علامہ قرطبی کے دلا کل                       |                     | AMA   | اوجوه                                          |           |
|      | مفرت يوسف كے خواب كى تعبير يورى                          |                     |       | مرت یوسف کے بھائیوں نے حفرت                    | 921       |
| AYP  | ونے کی مت میں متعدد اقوال                                | 1                   |       | سف کوڈ هونڈنے کے بجائے غلہ کاسوال              | 2         |
|      | مزت يوسف كے ليے حفرت يعقوب كے                            | > 99+               | ME    | يون كيا؟                                       |           |
| AYF  | بده کی توجیهات                                           |                     | AMZ   | ال كرنے كى شرائط اور احكام                     |           |
| AYE  | اري شريعت مين "سجد و تعظيم "كاحرام هونا                  | Mark and the second | ۸۳۸   | ائيول سے ان كے مظالم يو چھنے كى وجوه           | 96        |
| AYP  | ام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث                       | 9 997               | 100   | ئيول كاحضرت بوسف كويجيان ليرا                  |           |
| AYE  | ام تعظیم من خدابب فقهاء                                  | 999                 |       | فرت يوسف عليه السلام كاجمائيوں كے              |           |
|      | ئے والے کے استقبال کے لیے کھڑے                           |                     | 100   | من الله تعالى كى تعمتون كاذكر كرنا             | 4         |
| PPA  | نے کے متعلق احادیث                                       | 27                  | 13    | نرت بوسف كے بھائيوں كا عتراف خطاء              | 2 92      |
| AYL  | امين سوال بي يمل الله تعالى كى حمدوثاكرنا                | 990                 | ۸۵۰   | بنااور حضرت يوسف كاانهيس معاف فرمانا           | 1         |
|      | ت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کا                       |                     |       | رت يوسف كي قيص عد حفرت يعقوب                   | 94        |
| AYA  |                                                          | تظ                  | ٨۵١   | 1 4 V . ST                                     | ک         |
|      | ت کی دعاکرنے کے متعلق مصنف کی                            | 992                 |       | ے بی التی ایک کروں اور آپ کے بالوں             | 167 92    |
| AYA  | , ja                                                     | 5                   | AOP   | المجيارون كاشفلياب مونااور ديكر بركتين         | =         |
| AYA  | نرت يوسف عليه السلام كى تدفين                            | 941                 | Vi.   | مافصلتالعيرقال اينوهم                          | 19 94     |
| 0.00 | رے موئ کاایک بردھیای رہنمائی ہے۔<br>نرت موئ کاایک بردھیا |                     | 0.00  |                                                |           |

| صفحه | عنوان           | نبرثار    | صخ        | عنوان                                           | نبرشار   |
|------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|----------|
|      | ,               |           | AY9       | حضرت يوسف كاتابوت نكالنا                        |          |
|      |                 |           | - Covered | حضرت موی علیه السلام اور جارے نی ساتھیں         | <b> </b> |
|      | * *             | 10        | ۸۷.       | كوجنت عطاكرنے كا اختيار تفا                     |          |
|      |                 |           |           | وفن سے پہلے اور وفن کے بعد میت کودو سری         | [00]     |
| 1    | 989             |           | ٨٢٢       | جكه نتقل كرنے كى تحقيق                          |          |
|      | SA. 12          | 100       | ٨٢٣       | سيدنامحم صلى الله عليه وسلم كى نبوت بردليل      | 10-1     |
|      |                 | 4,6       | ۸۷۳       | الله تعالى كانى صلى الله عليه وسلم كو تسلى دينا | 1001     |
|      | ~ ~ ~ ~ ~ ~     |           |           | وكاين من اية في السموت                          | ١٠٠١     |
|      |                 |           | ٨٢        | والارض(۱۱۱-۱۰۵)                                 |          |
|      |                 |           |           | آسانول اور زمينول مي الله تعالى كوجود           | 1000     |
|      |                 |           | ٨٧        | اوراس کی وحدت کی نشانیاں                        |          |
|      |                 |           | J.        | ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے          | 1007     |
|      |                 |           | AZY       | مصاديق                                          | *        |
|      |                 |           | ۸۷۸       | نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا زالہ             | 1004     |
|      |                 |           | 149       | "وظنواانهم قد كذبوا"كي وجيمات                   | 100A     |
|      |                 | 1         | 10        | اس آیت کے ترجمہ میں بعض متر بھین کی             | 1009     |
|      |                 | n n       | ۸۸۰       | لغزش                                            |          |
|      | CO.D.           | - Colonia | 9 4       | حفرت يوسف عليه السلام كے قضه كااحسن             | jeje     |
|      |                 |           | ۸۸۳       | القصص بونا                                      |          |
|      | TABLET AT A CO. | No.       | ۸۸۳       | قرآن مجيد مين برشے كى تفصيل كامحل               | 1011     |
|      | www.n.          | 11        | ۸۸۳       | ونِ آخ                                          | 1-11     |
|      | 44 44 444141    | 11 0      | ۸۸۵       | بآخذو مراجح                                     | 1011-    |
|      |                 | 3         |           |                                                 |          |
|      | 1 1             | 4. y.     | 2.0       | atting a way                                    |          |
|      | x 2.5           |           |           |                                                 |          |
| - 00 |                 |           |           |                                                 |          |
|      | 0.7             |           | -         | No.                                             |          |
|      | a 2             | 16        | 16.       |                                                 |          |
|      | 48              |           | 1.00      |                                                 |          |

### بست إلله الترخين الترجيع

الحمدمله رب العالمين الذى استغنى فى حمده عن العامدين وانزل القرآن تبيانا لكلشئ عندالعارفين وإلصلوة والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القرأن وتحدى بالفرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل النشد حبيب الرحن لواء فوقكل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والأخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وإزواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملته اجعين - اشهدان لااله الاالله وحدة لاشريك لفواشهدان سيدناومولانا محاعبده ورسوله اعوذ باللهمن شرور نفسى ومنسيئات اعمالي من يهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادي له اللهموارني الحقحقاوارزقنى اتبلعه اللهمرارف الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيدعلى منهج قويمروا عصمنع نالنطأ والزلل في تحريره واحفظني من شوالم أسدين وزيخ المعاندين في تعربي اللهم الق في قلبى اسرا رالقرأن واشرح صدرى لمعانى العربتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوبرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القزان، رب زدنى علمارب ادخلنى مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانانصيرا-اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعلد شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقت جاربية إلى يوم القيامة وارزقني زيارة النبى صلى المصعليه وسلم فى الدنيا وشعاعته فى الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنعلى الايمان بالكرامة اللهوانت ربى لاالدالاانت خلقتني واناعبدك وإناعلي عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بك من شرم اصنعت ابوء للث بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فاند لايغفرال ذنوب الاانت امين ياربالساله

جلدينجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیاجو عارفین کے حق میں ہرچیز کا روش بیان ہے اور صلوۃ وسلام کاسیدنا محد مال کا بر نزول ہوجو خود الله تعالی ك صلوة نازل كرنے كى وجہ سے ہر صلوة بيجنے والے كى صلوة سے مستعنى بيں۔ جن كى خصوصيت بي ب كه الله رب العالمين ان كوراضى كرتاب الله تعالى في ان يرجو قرآن نازل كياس كوانهول في بم تك پنجايا اورجو كي ان ير نازل بوا اس کاروش بیان انہوں نے ہمیں سمجھلا۔ ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلیج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لائے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعلق کے غلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کاجھنڈا ہر جھنڈے سے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے لام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گنہ گاروں كى شفاعت كرف والم بي - يدان كى خصوصيت ہے كه قرآن جيدين صرف ان كى مغفرت كے اعلان كى تصريح كى حتى ہے اور ان کی پاکیزہ آل ان کے کال اور ہادی اصحاب اور ان کی ازواج مطرات اممات المومنین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیاء پر بھی صلوۃ وسلام کانزول ہو۔ میں گوائی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا كوئى شريك شين اور يس كواي ويتا مول كرسيدنا محر الفيام الله كے بندے اور اس كے رسول بيں۔ يس اين نفس كے شر اور بداعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ بدایت دے اے کوئی محراہ نمیں کرسکتا اور جس کو وہ محرای پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکا۔ اے اللہ اجھ پر حق واضح کراور مجھے اس کی انتاع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرملہ اے اللہ! مجھے "تبیان القرآن" کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر جابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچالور مجھے اس کی تقریر میں صامدین كے شراور معاندين كى تحريف سے محفوظ ركھ- اے اللہ! ميرے دل من قرآن كے اسرار كا القاء كر اور ميرے سينہ كو قرآن ك معانى ك لئے كھول وے ، مجھے قرآن مجيد كے فيوض سے بسرہ مند فرملہ قرآن مجيد كے انوار سے ميرے قلب كى تاريكيول كو منور فرمله مجيع "تبيان المقرآن" كي تصنيف كي سعادت عطا فرمله ال ميرك رب! ميرك علم كو زياده كراك میرے رب! تو مجھے (جمال بھی داخل فرمائے) پندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جمال سے بھی باہر لائے) پندیدہ طريقة ے باہرانا كور مجھے ائى طرف سے وہ غلبہ عطا فرماجو (ميرے لئے) مدكار ہو۔ اے اللہ! اس تصنيف كو صرف ائى رضا کے لئے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول الھا کی بار گاہ میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور' مقبول' محبوب اور اثر آفریں بنا دے' اس کو میری مغفرت کا ذریعہ' میری نجلت کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کدے۔ مجھے دنیا میں نی مالھیم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بسرو مند کر ، مجھے سامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرہا اے اللہ! تو میرارب ہے تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہول اور میں تھے سے کئے ہوئے وغدہ اور عمد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بداعاليوں كے شرے تيرے بناہ ميں آ ما موں۔ تيرے مجھ يرجو انعلات بيں ميں ان كا اقرار كرما مول اور اين كناموں كا اعتراف كريا مول مجمع معاف فرما كيونكم تيرے سوا اور كوئى كناموں كومعاف كرنے والا نميں ہے۔ آمين يارب العالمين!



WWW.NAFSEISLAM.COM



WWW.NAFSEISLAM.COM

150

Y 45

### لِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِمُ

#### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# سورة التوبه

سورةالتوبه كے اساءاور وجہ تشمیہ

اس سورت كانام البراءة ب اس كے علادہ اس كے اور بھى اساء بيں- التوب المقشقش البحوث المبعثرة المنقرة المنقرة المنقرة الحافرة الحزيد الفاض المشردة المدرة المدرة الدرة العداب-

(انوارالتنزيل واسرارا [ویل جسم ۱۲۷، مع الکازرونی، مطبوعه دارا نقر بیردت، ۱۲۱۷ه)

اس سورت کانام التوبہ اس کیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی توبہ قبول کرنے کاذکر فرمایا ہے، خصوصاً معند ہے کہ میں اللہ علی میں اللہ میں میں ماریکٹر میں اللہ علی میں تند میں کی توبہ قبول کرنے کاذکر فرمایا ہے، خصوصاً

حصرت كعب بن مالك، بلال بن اميه اور مراره بن الربيع رضى الله عنهم- ان تين صحليه كي توبه قبول كرنے كاؤكر فرمايا ب:

اور ان تین فضوں (کی توبہ قبول فرمائی) جن کو مؤخر کیا گیا تھا حتیٰ کہ جب زین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود وہ بھی اپنے آپ سے تنگ آگئے اور ان کو بقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ شیں ہے، پھران کی (بھی) توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ (بیشہ) آئب رہیں، بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول

كرتے والاب حذرحم فرمانے والاب-

وَعَلَى النَّلْكَةِ الَّذِينَ مُحَلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبُتُ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظُنَّوْا أَنْ لَامَلْحَامِنَ اللهِ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظُنَّوْا أَنْ لَامَلْحَامِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمْمَ ثَنَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيْمُ ٥ (الوب: ١٨)

اور اس سورت کانام البراء قام کیونکہ البراء قاکامعنی کی ہے بری اور بیزار ہونا ہے اور اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کارسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری اور بیزار ہیں:

الله اوراس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف

بَرَاءَةً مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إلى اللهِ مَا عَاهَدُتُهُمُ مِنَ النَّمُشُرِكِيْنَ ٥(الوب: ١)

بير يكاعلان بجن عتم في معلده كياتها-

اور اس سورت کا نام المقشقشہ ہے کیونکہ تشقشہ کالغوی معنی ہے کمی فخص کو خارش اور چیک کی بیاری سے نجلت اور شفا دینا اور یہاں اس سے مراد ہے مسلمانوں کو متافقین سے نجلت دینا کیونکہ اس سورت میں متافقین کی سزا کے متعلق ایک

آیت نازل ہوئی جس کے بتیجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھتیں منافقوں کو نام لے لے کرمسجد نبوی ہے نکال دیا۔ اور تمهارے گر د بعض دیماتی منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں ہے بعض لوگ نظاق کے خوگر اور عادی ہیں، آپ اسیس (ازخود) نهيں جانے انہيں ہم جانتے ہيں عنقريب ہم انہيں دوعذاب ديں مے، پھروہ بہت بدے عذاب کی طرف اوٹائے جائیں گے۔

وَمِتَنْ حَوْلَكُمُ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أهل الممديننة مركةواعكى النفاق لاتعكمهم نَحُنُ نَعُلَمُهُم مِن عَلَيْهِم مَن عَلَيْهِم مَن عَلَيْهِم مَن وَيَن نَهُم مِن وَقُونَ الى عَذَابِ عَظِيْمِ ٥ (الوب: ١٠١)

فيخ شبيراحمد عثاني متوني ١٩٣١ه اس آيت كي تغيير من لكهت بين:

اخروی عذاب عظیم سے قبل منافقین کم از کم دو بار ضرور عذاب میں جتلا کیے جائیں گے، ایک عذاب قبر، دو سرا دہ عذاب جو ای دنیاوی زندگی میں پہنچ کررہے گاہ مثلاً (حضرت) ابن عباس کی ایک روایت کے موافق حضور (صلی الله علیه وسلم) نے جعہ کے روز منبریر کھڑے ہو کر تقریباً چیتیں آدمیوں کو نام بنام بکار کر فرمایا: اخسرج فسانسک مسناف ق یعنی تو منافق ہے مجد ے نکل جا- یہ رسوائی ایک حم عذاب کی تھی-

اور اس كانام البحوث ہے كيونك اس ميں منافقين كے احوال سے بحث كى مخى ہے اور اى وجہ سے اس كانام المنقرة ہے كيونك تتقير كامعني لغت ميں بحث اور تفتيش ہے' اور اس كانام المبعثرة اور المثيرة ہے' كيونكه ان كالغت ميں معنى كسي مخفي چيز كو ظاہر کرنا ہے اور اس سورت میں ان کے مخفی نفاق کو ظاہر کیا گیا ہے، اور الحافرہ کا مجازی معنی بحث ہے، اور اس سورت کا نام الحزيد اور الفاخد ہے، كيونكد ان كامعنى رسوا كرنا ہے اور جب ان كے نفاق كايرده جاك كياكياتو وہ رسوا ہو كئے، اور المنكلة، المشردة اور المدمدة كامعتى ہے ہلاك كرنے والى اور چو نكه متافقين رسوائى كے عذاب ہے ہلاك ہوگئے تھے اور اس سورت ميں ان كاس عذاب كاذكر إلى لي اس سورت كيد اساء مين اوراى وجد اس سورت كانام سورة العذاب بحى -(عمّا ينة القاضي ج ٣ ص ٢٩٦- ٢٩٥، موضحا، مطبوعه وا رصاد ربيروت)

سورة التوبه كاساءكم متعلق احاديث حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١٩٥١ ها بيان فرمات بين:

الم طرانى نے المعم الاوسط مى حضرت على رضى الله عند سے روايت كيا ہے كد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: منافق سوره حود موره براء ق ينين الدخان اور عسم يتسساء لون كوحفظ شيس كرسكا-

امام ابوعبيد، امام سعيد بن منصور، امام ابوالشيخ اور امام بيهتي في شعب الايمان من حضرت ابو عطيه الحمد اني سے روايت کیاہے کہ حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ سورہ براء ۃ کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ۔

المام ابن الي شيب المام طبراني في المعجم الاوسط من المام حاكم في اور المام ابن مردويد في حضرت حذيف رضى الله عند س روایت کیاہے کہ انہوں نے کماجس سورت کوتم سورہ توبہ کتے ہواس کانام سورۃ العذاب ہے۔

الم ابوعبيد الم ابن المنذر والم ابوالشيخ اور الم ابن مردويه نے سعيد بن جبيرے روايت كيا ہے كه انهول نے حضرت ابن عباس رضى الله عنماے كماسورة التوبه؟ انمول في كماتوب إلكه بدافاخه ب-

امام ابوالشیخ اور امام این مردوبیه زیدین اسلم رضی الله عندے روایت کرتے ہیں ایک مخص لهاسورہ توبہ؟ حصرت ابن عمررضی اللہ عنمانے فرمایا سورہ توبہ کون می سورت ہے؟ انہوں نے کماسورۃ البراء نے فرمایا: کیالوگوں کو یمی کچھ سکھلیا گیاہے، ہم اس سورت کو المقشقشہ کہتے تھے۔

امام ابوالشیخ نے عبداللہ بن عبید بن عمیررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ البراء ۃ کو سورۃ المنقرہ کما جا آتاہ کے کیونکہ اس میں مشرکین کے دلوں کی باتوں سے بحث کی گئی ہے۔

امام ابن مردوبیا نے حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ وہ سورہ توبہ کو سورۃ العذاب کہتے تھے۔ امام ابن المنذر امام محمد بن اسحاق رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ البراء ۃ کو نبی صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں المعبرۃ کماجا آتھا، کیونکہ اس نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو منکشف کردیا تھا۔

(الدرالمنثورج ٣ص١٦١-١٢٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣هـ)

سورة التوبه أور سورة الانفال كي باجمي مناسبت

سورة التوب اور سورة الانفال میں قوی مشاہت ہے، کیونکہ ان دونوں سور توں میں اسلامی ملک کے داخلی اور خارجی ادکام بیان کیے گئے ہیں، اور صلح اور جنگ کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں اور مومنین صادقین اور کفار اور منافقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور دیگر ممالک کے ساتھ محلدوں اور مواثیق کابیان کیا گیا ہے، البتہ سورة الانفال میں غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہوئے محلدوں کو پورا کرنے کا عظم دیا ہے اور سورة التوب میں کفار کی طرف سے عمد همانی کی ابتدا کی صورت میں ان محالدوں کو تو ژنے کا عظم دیا ہے باکہ اس سورت کی ابتدائی اس عظم سے ہوتی ہے، اور ان دونوں سورتوں میں یہ عظم دیا گیا ہے محالدوں کو تو ژنے کا عظم دیا ہے بلکہ اس سورت کی ابتدائی اس عظم سے ہوتی ہے، اور ان دونوں سورتوں میں مال خرچ کرنے کی تر فیب دی گئی ہے اور مشرکین کو مجد حرام میں آنے سے روکا جائے اور ان دونوں سورتوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تر فیب دی گئی ہے اور مشرکین کو مجد سے سورة التوب ہورة الانفال کے تتہ کے عظم میں ہے لیکن در حقیقت یہ دونوں مستقل الگ الگ سورتی ہیں اور سورة التوب مورة الانفال کے تمہ کے عظم میں ہے لیکن در حقیقت یہ دونوں مستقل الگ الگ سورتی ہیں اور سورة التوب میں اور عبد صورة الانفال کا جز خمیں ہے، کونکہ سورة التوب کے برکشت اساء ہیں جو اس سورت کو سورة الانفال سے ممیز اور ممین میں اند کرتے ہیں، اور عبد معاہد ہے آئ تک تمام مسلمان اس سورت کو سورت الانفال سے الگ شار کرتے آئے ہیں۔

یزید فاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہیں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: سورۃ الانفال مثانی سے ہے، اور سورہ البراء ۃ مئین سے ہے، پھراس کاکیا سبب ہے کہ آپ نے ان دونوں سورۃ وں کو طاکر درج کیا ہے، اور ان کے درمیان بسب السلہ المر حسن المر حسن منیں لکھی؟ اور آپ نے اس سورت کو السبح الموال میں درج کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ تک لمی لمی سورت میں نازل ہوتی تو آپ لکھنے والوں کو بلا کر فرماتے، اس آیت کو فلال فلال سورت میں رکھو، اور مدینہ کے ابتدائی ایام میں سورت الانفال نازل ہوئی تھی، اور سورۃ البراء ۃ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اور سورۃ البراء ۃ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا قصد، الانفال کے قصد کے مشابہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ بیہ الانفال کا حصد ہے، سو ہم نے یہ گمان کیا کہ بیہ اس کا حصد ہے، سو اس وجہ سے میں نے ان دونوں سورتوں کو طاکر کھا اور ان کے درمیان بسب السلہ المر حسس المر حیہ کو نہیں لکھا۔ بیہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صبح ہے لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرك ج م ص ۱۳۱ عافظ ذہبی نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے تلخیص المستدرک ج م ۴۷۱ مطبوعہ دارالباز مکہ مرصہ منن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۰۰۵ منن الترفدی رقم الحدیث: ۹۲۵ السن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۰۰۵ مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ منن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۰۰۵ منن الترفدی رقم الحدیث المام المام الله محت میں ایک سویا اس سے زیادہ آیتیں ہیں ان کو السیح العوال کما جا آ

ب وه بيرجي: البقره أل عمران النساء المائدة الانعام الاعراف اور الانفال اور جن سورتوں ميں ايك سو آيتي بين ان كو ذوات المئين كتے بيں اور ان كے بعد مفصل بين سورة الحجرات به ذوات المئين كتے بيں اور ان كے بعد مفصل بين سورة الحجرات به سورة البروج سه سورة البينة تك اوساط مفصل بين اور سورة البينة سے آخر قرآن تك قصار مفصل بين اور مورة البينة سے آخر قرآن تك قصار مفصل بين اور مورة البينة سے آخر قرآن تك قصار مفصل بين - (در مخار و ردا لمحتار جام ٣٦٣ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت ، ١٠٠٧هه) سورة التوب كا زمانه نزول

التوبه ٩

حضرت براء بن عازب رضى الله عند بيان كرتے بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم پر سورة البراء ة مكمل نازل بوكى اور جو آپ پر آخرى آيت نازل بوكى وه سورة النساءكى بير آيت ہے: يستنف تونك قبل الله ينف تيسكم في الكلالة، (النساء:٤١١)... (مند احمدج ٣٩٨ مطبوعه دارالفكر بيروت، طبع قديم)

امام ابوالسعادات السبارك بن محمد الشيسانی المعروف بابن الاثيرالجزری المتوفی ٧٠٦ه نے بخاری،مسلم اور ترندی کے حوالہ سے بیہ حدیث ذکر کی ہے:

حعثرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرنتے ہیں آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ التوبہ ہے اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الکلالہ ہے۔

(جامع الاصول جا رقم الحدث: ۸۸۷۱ تا مع معج بخاری اور صحح مسلم کی روایت میں کالمہ یا تامہ کالفظ نہیں ہے، ویکھتے صحح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۹۸ ورسنی شرندی میں یہ روایت نہیں ہے، یہ پورامتن مند البخاری رقم الحدیث: ۱۲۹۸ اور سنن ترندی میں یہ روایت نہیں ہے، یہ پورامتن مند احمد میں ہے، طفظ سیوطی نے مصنف این ابی شیبہ کا حوالہ بھی دیا ہے (الدرالمنثور جسم ص ۱۹۹۱) اور اس میں صرف یہ ذکور ہے کہ قرآن مجید کی آخری آئت یستفتونک ... ہے۔)

بجرت کے بعد اوا کل مدینہ میں الانقال نازل ہوئی اور سورۃ البراء ۃ یا التوبہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یہ سورۃ نو بجری میں نازل ہوئی ہے، جس سال غزوۃ تبوک ہوا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی اور مسلمانوں کی بہت شکی اور عسرت میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت تھجوریں بک چکی تھیں، اس میں مسلمانوں کے بحث آزمائش تھی، اور ای غزوہ ہے منافقوں کے نقاق کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں ہے آخری غزوہ تھا۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ فئے کمہ کے بعد نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معامرہ کو فیج کرنے کا اعلان کردیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کمہ روانہ کیا تاکہ وہ ایام ج میں مشرکین ہے کیے ہوئے معاہرہ کو فیج کرنے کا اعلان کردیں۔

یہ سورت نزول کے اعتبار سے بلاتفاق آخری سورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عند کے قول کے مطابق یہ سورة الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بہ اعتبار نزول کے اس کا نمبر ۱۱۳ ہے۔ روایت ہے کہ یہ سورت اوا کل شوال ہ ہجری میں نازل ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ یہ ذوالقعدہ ہ ہجری میں نازل ہوئی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی نازل ہوئی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کو امیر جج بنا کر روانہ کر چکے تھے اور جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت الانعام کی طرح مکمل میکبارگی نازل ہوئی ہے، اور بعض مضرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سورت کی بعض آیات مختلف او قات میں نازل ہوئی ہیں اور تکمل میکبارگی نازل ہوئے کی یہ توجیہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے دوران کوئی اور سورت در میان میں نازل نمیں ہوئی ہے۔

اس پر روایات متفق ہیں کہ جب رمضان نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزو ہ تبوک ہے لوٹے ، تو آپ نے بیہ ارادہ کیا کہ آپ اس سال ذوالحجہ کے مهینہ میں حج کرلیں ، لیکن آپ نے اپنے حج میں مشرکین کے ساتھ اختلاط کو ناپسند کیا ہیونکہ وہ ائے تلبیدیں اپنی بنائے ہوئے فدا کے شرکاء کا بھی ذکر کرتے تھے ان کا تلبید بیہ تھالب ک لاشریک لے الاشریک اسے معل هولک تصلیحہ وصاصلک "دمیں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں البتہ تیراوہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کے مملوک کا بھی تو مالک ہے " اور وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے ، اور اس وقت تک آپ کا مشرکین ہے کیا ہوا معلم ہو قائم تھا اور مقام رسالت اس کے خلاف ہے کہ آپ کفریہ کلمات سیں اور غیر شرعی امور دیکھیں اور ان کو تبدیل نہ کریں کو تکہ برائی کو اپنی قوت ہے مٹاویتاتی ایمان کا اعلی درجہ ہے۔

سورة التوبه کے نزول کا پیش منظرو کیس منظر

۲ھ کونی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ صلح اور امان کادس سال تک کامعلمہ ہ کیا تھا ہو خزامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل تھے اور بنو بکر مشرکین قریش کے عمد میں داخل تھے، بھراس مدت کے ختم ہونے سے پہلے قریش نے اس معلمہ ہ کی خلاف ورزی کی۔

امام عبد الملك بن بشام متوفى ٢١٨ ه لكعة بي:

امام این اسحاق نے کہاغزوہ مونہ کی طرف تھر بینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الآخرۃ اور رجب تک قیام فرمایا، پھر ۸ھ میں بنو بکر نے بنو خزاعہ کے ایک فخص کو قتل کرکے اس کامال لوٹ لیا، اور قریش نے بھی رات کو چھپ کر بنو بکر کے ساتھ مل کر قال کیا حتی کہ بنو فزاعہ نے رہم میں بناہ لی لیکن قریش اور بنو بکر نے حرم کا بھی احترام نہیں گیا۔ امام ابن اسحاق نے کما جب قریش اور بنو بکر نے بنو فزاعہ نے حرم میں بناہ لی لیک لوٹ لیا، اور انہوں نے اس معلم ہو کو تو ڈریا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے در میان تھا تب عمرو بن سالم الحزاعی اور بنو کعب کا ایک فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اے عمرو بن سالم تمہاری امداد کردی گئی ہے۔ کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اے عمرو بن سالم تعمور کی تجدید کے لیے ابوسفیان کو مدینہ بھیجا لیکن نبی صلی اللہ و سلم نے معلم نے معلم نے معلم نے معلم ہوگی تجدید نہیں گی۔ علیہ و سلم نے معلم ہوگی تجدید نہیں گئی۔ علیہ و سلم نے معلم ہوگی تجدید نہیں گی۔)

(البیرة النبوبید لابن ہشام مع الروض الانف ج ۳ ص ۱۳۱-۱۳۱۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۰ه) کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا اور ۸ھ بیں مکہ فٹح کرلیا، پھر ۸ھ بیس بی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا اور ۸ھ بیس مکہ فٹح کرلیا، پھر ۸ھ بیس بی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا اور اان سے بہت شدید قبال کیا تیروں اور منجنیق سے ان پر حملہ کیا اور طاکف کو فٹح کرلیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ھ بیس غزوہ تیوک کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا آخری غزوہ تھا اور سورۃ التوب کی اکثر آبیات ای غزوہ بیس نازل ہوئی ہیں۔

جوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے در میان ہے اور مدینہ سے چودہ منزل پر ہے۔ غزوہ مویۃ کے بعد سے روی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنارہ سے اور قیصرروم نے غسانیوں کو اس مہم پر روانہ کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیوں کے عزائم کا علم ہوا تو آپ نے از خودان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور تمیں ہزار مسلمانوں کی فوج سے اللہ علیہ وسلم کے جس کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن قیام کیا ایلہ (خلیج عقبہ کے پاس ایک مقام) کا سروار جس کا نام ہو جنا تھاوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ جرباء اور اذرح کے عیسائی سردار بھی حاضر ہوت اور انہوں نے جزیہ اوا کرنا منظور کر لیا ای طرح ایک عرب سردار جو رومیوں کے ذیر اثر تھا اس عیسائی سردار بھی حاضر ہوت اور انہوں نے جزیہ اوا کرنا منظور کر لیا ای طرح ایک عرب سردار دو رومیوں کے ذیر اثر تھا اس نے بھی اطاعت قبول کے بھی اطاعت قبول

کرلی اور آپ کی بیبت سے قیصر روم اور اس کے مماشتوں کو آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرأت نہیں ہوئی تو آپ فاتحانہ شان کے ساتھ مدینہ منورہ میں پنچے اور آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ غزوہ جوک کی پوری تنصیل ہم ان شاء اللہ اس سے متعلق آنتوں کی تغیر میں بیان کریں گے۔

غزوہ تبوک ہے واپس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کاارادہ کیا پھر آپ نے خیال فربلیا کہ اپنی عادت کے مطابق ان دنوں جس مشرکین بھی جج کے لیے آئیں گے اور برہنہ طواف کریں گے اور تبیہ جس شرکیہ کلمات پڑھیں گے، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ جج کرنے کو تاپیند فربلیا، اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے جامیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو متاسک جج کی تعلیم دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کر سکے گا اور چو تکہ عرب معلموں کو حضرت ابو بکر کے چھے حضرت معلموں کے فتح میں اصل محض کی بات کا اعتبار کرتے تھے یا اس کے قربی رشتہ دار کی، اس لیے حضرت ابو بکر کے چھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہ اعلان کر ویں کہ اب اللہ اور اس کارسول مشرکوں سے بری ہیں اور حدیدیہ کامعلم ہ اب ختم بھی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہ اعلان کر ویں کہ اب اللہ اور اس کارسول مشرکوں سے بری ہیں اور حدیدیہ کامعلم ہ اب ختم بوچکا ہے۔ (اللہ عات الکبریٰ ج۲ م ۲۵ – ۲۵ ملی الیں بھام مع الروض المانف ج سم ۲۵ – ۲۵ ملی ا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس میں بھیجا۔ ہم منیٰ میں بیا اعلان کرنے والے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہنہ بیت اللہ کاطواف کرے گا۔ حمید بن عبد الرحمٰن نے کہا پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو یہ تھم دیا کہ وہ براء ت کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا پھر حضرت علی نے ہمارے ساتھ قربانی کے دن منی والوں میں اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک طواف کرے گانہ برہنہ طواف کرے گا۔

(صحح البحاری رقم الحدیث ۱۹ مطبوعه المکتبه العصریة بیروت ۱۳۱۸ه ، صحح مسلم رقم الحدیث ۱۳۳۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۹۳۲) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے بیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه کو براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا مجران کو بلایا اور فرملیا بیہ اعلان صرف اسی مخص کو کرتا چاہیے جو میرے اہل ہے ہو، بجر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو بیہ اعلان کرنے کا تھم دیا۔ امام ترفدی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

اسنن الترفدى رقم الحديث:ا ١٩٣٩ اس كى سند بين حماد بن سلمه بين، برحاب بين ان كاحافظ خراب بوكيا قعا اى وجد امام بخارى نے ان كو ترك كر ديا تعا، تقريب التهذيب جاص ٩٣٨، تهذيب التهذيب جسم ص١١، تهذيب الكمال:١٣٨٢، الذابيه حديث ضعيف ٢٠)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو (امیر جی بنا کر بھیجا اور ان کو تھم دیا کہ وہ ان کلمات کا اعلان کریں، پھران کے پیچے حضرت علی کرم اللہ وجہ انکریم کو بھیجا حضرت ابو بکر ابھی راستے بی میں تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی او نثنی قصواء کی آواز سی۔ حضرت ابو بکر گھبرا کر باہر آئے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لے آئے، دیکھاتو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا کمتوب دیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اعلان کریں، پھروہ دونوں گئے اور ان دونوں نے جج کیا بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایام تشریق میں یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کاذمہ ہم مشمرک سے بری ہوچکا ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جے نہیں کرے گاہ اور نہ کوئی بیت اللہ میں برہنہ طواف کرے گاہ اور مومن کے سواکوئی مخض جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کریہ

اعلان كرتے تھے اور جب وہ تھك جاتے تھے تو حضرت ابو بكر كھڑے ہوكريد اعلان كرتے تھے۔

(سنن الزندى رقم الحديث:٣١٠٣ بيه حديث بحى ضعيف ب اس كاايك راوى سفيان بن حسين ب امام محد بن سعد نے كما بيد ابنى حديث ميں بهت خطاكر آنقه يعقوب بن شيب نے كما بيد صادق ب محراس كى حديث ميں ضعف ب ، ترذيب التهذيب ج مع ص ١٠٠٤ ترذيب الكمال رقم الحديث : المجلى نے كما اس ميں تشيع تھا ، ترذيب الكمال رقم الحديث : العجلى نے كما اس ميں تشيع تھا ، امام ابن حبان نے كما بير ترب التهذيب ج اص ٢٣٣٠ رقم : ١٨٥٨ تذيب التهذيب ج اص ٢٣٣٠ رقم : ١٨٥٨ تذيب التهذيب ج اص ٢٣٣٠ رقم : ١٨٥٨ تذيب التهذيب ج اص ٣٣٢ ، ترذيب الكمال رقم : ١٨٥٨)

سورة التويه كے مسائل اور مطالب

سورة التوب مي مشركين كومجرحرام مي واخل مونے اور مناسك جج اداكرنے سے روك ديا كيا ہے، مشركين كے ان مناصب کو معطل اور فننج کرویا جن پر وہ زمانہ جاہلیت میں فخر کیا کرتے تھے، مسلمانوں اور مشرکین کے ورمیان حالت جنگ کا اعلان كرديا كيه الل كتاب جب تك جزيه ادانه كرين ان سے بھي حالت جنگ كااعلان كرديا كيااوريدكه وه مشركين سے كم برے نہیں ہیں اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ان کامال اور ان کی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سے والے مینوں کی تعظیم کابیان کیا زمانہ جاہلیت میں مشرکین اپنی ہوس کو یورا کرنے کے لیے سال کے مہینوں کو جو آگے پیچیے کرتے رہے تھے اس کو باطل اور منسوخ کرتا اللہ کی راہ میں قبال کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب كرنے ير مسلمانوں كوجهاد كے ليے روانہ ہونے كى ترغيب دينا بيد فرماناكد الله خودا بينے رسول كى مدد فرمانے والا ب، جنگ حنين میں اللہ کی نصرت کو یاد دلانا غزوہ تبوک میں لشکر اسلام کے ساز و سلمان اور رسد کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو ترغیب رستا بلاعذر غزوۂ تبوک میں نہ جانے والے منافقول کی ندمت کرنا معد قلت پر منافقوں کی حرص اور ان کے بخل پر ان کو ملامت کرتا منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخانہ کلمات کمہ کر آپ کو اذیت پنجائی، پھر جھوٹی فتمیس کھاکر منكر ہوئے انہوں نے برائی كى ترغيب دى او نيكى سے روكااور ضعفاء مسلمين كانداق اڑايا ان كى ان كارستانيوں كابيان كرنا اہل کتاب پر جزید مقرر کرتا اور ان کے احبار اور رہبان نے دین میں جو عقائد باطلہ شامل کردیے تھے ان کی ندمت کرنا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے ساتھ جماد کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اپنے جماد میں کافروں سے مدد لینے کی ممانعت کی ہے اور کفار اور منافقین کے لیے استغفار کرنے ہے منع فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے ہے منع فرمایا ہے، گزشتہ امتوں کی مثالیں بیان کی ہیں، جن منافقوں نے مجد ضرار بنائی تھی ان کی بدنیتی کا ذکر فرمایا ہے،مبجہ قبااور مبحد نبوی کی فضیلت بیان کی ہے، اعراب (ویهاتیوں) میں ہے نیکوں اور بروں کا ذکر فرمایا ہے، کفار اور منافقین کے مقابلہ میں سلمانوں کی ان کے برعس صفات بیان کی ہیں اور مسلمانوں کی نیک صفات کے مقابلہ میں کفار اور منافقین کی بری صفات بیان کی ہیں' اور مسلمانوں کی جزاء اور ان کی سزا کاذکر فرمایا ہے' نیز حضرت ابو یکرصدیق رضی اللہ عنہ اور مهاجرین اور انصار اور ان كى اتباع بالاحسان برئے والے مسلمانوں كى فضيلت كاؤكر فرمايا ہے اور الله كى راہ ميں صدقه كرنے، توبه كرنے اور نيك كام كرنے كى ترغيب دى ہے، اور جماد كے فرض كفايہ ہونے كے متعلق آيات ہيں، غزوة حنين ميں مسلمانوں كى مايوى كے بعد ان کی مدد کرنے کی نعمت کو یاد دلایا ہے ، غزوۂ تبوک اور اس کے لشکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے ، جن تین مسلمانوں نے بغیر کسی عذر کے غزوہُ تبوک میں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ ہے شرکت نہیں کی تھی' ان کی ندامت اور تنگی کے بعد ان کی توبہ قبول نے کاذکر فرمایا ہے، اور مسلمانوں پر اپنے اس احسان کاذکر فرمایا جس کی ہرصفت میں ان کے لیے رحمت، خیراور برکت ہے،

ز کوۃ کی مشروعیت کوبیان فرمایا ہے اور علم دین حاصل کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایساگروہ ہونا چاہیے جوعلم دین حاصل کرے پھراس کی تبلیخ اور نشرواشاعت کرے۔

سورة التوب ك اس تعارف كو پيش كرنے كے بعد اب ہم اس كى تغير شروع كرتے ہيں، ہم اس سورت كى تغير بي كتب صديث، كتب بيرت اور كتب فقد سے زيادہ تر مواد پيش كريں كے، ہمارى كوشش ہوگى كه ہمارے قار كين كو زيادہ سے زيادہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى احاديث اور آپ كى بيرت تك رسائى ہو جائے، فسقول وبسالله التوفيق وبه الاستعانة بيليق -

عمشركو!)اب مراص اجارماه والزادي سے الى جراو اور لقين ر كھوكر تم الشركو ما بر البيل كرسكتے اللهُ وَأَنَّ اللهُ مُخْزِي الْكُفِي بِنَ®وَأَذَاكُ صِّنَ اللهِ وَ

تبيان القرآن

بلدينجم

مورة التوبه کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہ لکھنے کی توجیهات

حضرت ابن عباس رضى الله عثمانے فرمایا میں نے حضرت عثان رضى الله عند سے بوجھا: سورة الانفال مثاني (جس سورت میں ایک سوے کم آیتیں ہوں) ہے ہاور سورۃ البراء ۃ مئین (جب سورت میں ایک سویا اس سے زیادہ آیتیں ہوں) ے ہے، اور آپ نے اس سورت کو السم اللوال (سورۃ الفاتحہ کے بعد کی سات سور تیں جن میں ایک سویا اس سے زیادہ آیتیں جیں) میں درج کیا ہے، اس کی کیاوجہ ہے؟ حضرت عثان رضی الله عند نے فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ایک زماند تک جیں) میں درج کیا ہے، اس فی لیاوجہ ہے ؛ سرت ماں ر است کے ایک است والے کو بلاتے اور فرماتے ان آیات کو البی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلاتے اور فرماتے ان آیات کو البی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلاتے اور فرماتے ان آیات کو البی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلاتے اور فرماتے ان آیات کو البی سورتیں نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سورتیں نازل ہوتی رہیں، جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی سے دورتیں نازل ہوتی دورتیں نازل ہوتی دورتیں نازل ہوتی دورتیں نے دورتیں ہی تازل ہوتی ہوتی ہوتی نازل ہوتی نے دورتیں نے دورتی نے دورتی نے دورتی نے دورتیں نے دورتی نے دورت

ري

فلال فلال نام كى سورتوں ميں لكھ دو اور جب آپ پر كوئى آءت نازل ہوتى تو آپ فرماتے اس آءت كو فلال نام كى سورت ميں
لكھ دو اور سورة الانفال مدينہ كے اوا كل ميں نازل ہوئى تھى اور سورة البراء ة قرآن كے آخر ميں نازل ہوئى ہے اور التوبه كا
قصد الانفال كے قصد كے مشابہ تقا ہيں ميں نے يہ گمان كياكہ سورة البراء ة الانفال كاجز ہے اور رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم
وصال فرما گئے اور انہوں نے ہم ہے يہ نميں بيان فرماياكہ سورة التوبہ سورة الانفال كاجز ہے ہيں اس وجہ سے ميں نے ان
دونوں سورتوں كو ملاكر ركھ اور ميں نے ان كے درميان بسم الله الرحمس الرحيم كى سطر نميں كھى اور ميں نے اس
مورت كوالسى الموال ميں درج كرديا۔

امام ابوعیسیٰ الترفدی متوفی ۱۷۷ھ نے کمایہ حدیث حسن صحیح ہے اور ہمارے علم کے مطابق حضرت ابن عباس سے اس حدیث کو صرف بزید فارس نے روایت کیا ہے، نیز امام ترفدی نے کما ہے کہ بزید فارسی بزید بن ہرمزہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث ٩٠٠٤ سنن الوداؤد رقم الحديث: ٤٨٦ السنن الكبري بلنسائي رقم الحديث: ٩٠٠٤ المستدرك ٢٢ - ٢٢١ طافظ ذهبي ني لكعاب بيه حديث صحيح ب تلخيص المستدرك ج٢ص ٢٤٥)

حافظ جمال الَدين ابوالحجاج يوسف المزى المتوفى ٢٣٧ه لكمت بين:

امام عبدالرحمٰن بن ابی حاتم نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یزید بن ہرمز یزید فاری ہے یا نہیں، عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا یزید فارسی بی ابن ہرمزہ ، امام احمد بن حنبل نے بھی اسی طرح کہا ہے، یجیٰ بن سعید القطان نے اس کا انکار کیا ہے کہ بید دونوں ایک ہیں، انہوں نے کہا یہ مختص امراء کے ساتھ ہو تا تھا ابو ہلال نے کہا یہ مختص عبیداللہ بن زیاد کا خشی تھا امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ یزید بن ہرمز یزید فارسی نہیں ہے۔

(تهذیب الکمال ج۲۰ص ۳۹۳-۳۹۳، رقم:۲۷۵۷، مطبوعه دارانفکر بیروت، ۱۳۱۳ه)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ کی بھی بی تحقیق ہے کہ بزید فاری بزید بن ہرمز نہیں ہے۔

(تذيب التهذيب جااص ٣٢١، تقريب التهذيب ج ٢ص ٣٣٣)

اس بحث سے یہ معلوم ہوگیا کہ یہ متعین نہیں ہوسکا کہ اس مدیث کا دادی پزید فاری ہے یا پزید بن ہرمز۔
سند پر بحث کے علاوہ اس مدیث کامٹن بھی مخدوش ہے 'امام داذی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر اس بات کو جائز قرار دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سورۃ التوبہ کو سورۃ الانفلال کے بعد رکھا جائے اور بعض سور توں کی ترتیب و تی کے موافق نہیں کی گئی بلکہ صحابہ نے اپنے اجتماد سے ان بیل ترتیب قائم کی تھی تو باتی سورتوں میں بھی یہ احتمال ہو مسلم ہوگا کہ ان آیوں کی ترتیب ہو سکتا ہے کہ ان کی ترتیب بھی و تی سے نہ کی گئی ہو' بلکہ ایک سورت کی آیات میں بھی یہ احتمال ہو گا کہ ان آیوں کی ترتیب بھی صحابہ نے اپنی رائے سے قائم کی ہو اور اس سے دافسیوں کے اس عقیدہ کو تقویت ہوگی کہ قرآن مجید میں زیادتی اور کمی کا بھی صحابہ نے اپنی رائے سے قائم کی ہو اور اس سے دافسیوں کے اس عقیدہ کو تقویت ہوگی کہ قرآن مجید میں زیادتی اور کو دیہ بھی صحابہ نے اپنی رائے ہو کہ ہو کر خود یہ بوتا جائز ہے اور پھر قرآن مجید مجتب نہیں رہے گا اس لیے صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے و تی سے مطلع ہو کر خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس سورت کو سورۃ الانفلال کے بعد رکھا جائے اور خود نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے و تی سے مطلع ہو کر اس سورت کی ابتداء میں بسب اللہ السر حسب کونہ لکھنے کا عظم فرمایا تھا۔

( تغییر کبیرج۵ ص۵۲۱ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه )

سورة التوب سے پہلے بسسم الله الرحمن الرحب نه لکھنے کی صحیح وجہ تو یمی ہے جو امام رازی نے ذکر فرمائی ہے، اس کے علاوہ علماء کرام نے اور بھی توجیمات کی بین جو حسب ذیل ہیں: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنماييان كرتے بين كه بين في حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه سے يو چھاكه سورة البراء ةكى ابتداء بين بسسم الله الرحسن الرحيم كيوں نہيں لكھى كئى؟ انہوں نے فرمايا اس ليے كه بسسم الله الرحسن الرحيم الله الرحسن الرحيم الله عنوارے مارنے كى آيتيں بين اس بين امان نہيں ہے۔

(المستدرك ج ٢ص ١٣٣١ مطبوعه وارالباز مكه المكرمه)

سورۃ التوبہ سے پہلے بہم اللہ پڑھنے میں فراہب اٹمہ 55 سید محمود آلوی حفی متوفی ۱۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

علامہ خاوی ہے جمال القراء میں ہے منقول ہے کہ سورۃ التوبہ کے اول میں بسبہ اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کرنا مشہور ہے اور عاصم کی قرأت میں سورۃ التوبہ کے اول میں بسبم اللہ المرحمن الرحیم فرکور ہے، اور قیاس کا بھی کی نقاضا ہے کیونکہ بسبم اللہ کو یا تو اس لیے ترک کیا جائے گاکہ اس سورت میں تکوار ہے قبل کرنے کے احکام نازل ہوئے ہیں یا اس وجہ سے بسبم اللہ کو ترک کیا جائے گاکہ صحابہ کرام کو یہ بقین نہیں تھاکہ سورۃ التوبہ مستقل سورت ہے یا سورۃ الانفال کا جز ہے، اگر پہلی وجہ ہو تو بھر بسسم اللہ کو ترک کرنا ان لوگوں کے ساتھ مختص ہوگاجن کو کفار اور منافقین کے قبل کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور ہم تو سورۃ التوبہ کو تیم کا پڑھتے ہیں، اور اگر بسسم اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کا جز ہے تو سورۃ التوبہ کو تیم کا پڑھتے ہیں، اور اگر بسسم اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کا جز ہے تو سورۃ الرحیم پڑھتا جائز ہے۔ اللہ قال کا جز ہے تو سورۃ الرحیم پڑھتا جائز ہے۔ اللہ قال کا جز ہے تو سورۃ الرحیم الرحیم پڑھتا جائز ہے۔ اللہ قال کا جز ہے تو سورۃ الرحیم اللہ کو تا سے اللہ الرحیم الرحیم پڑھتا جائز ہے۔ اللہ قال کا جن ہے تو سورۃ الرحیم بڑھتا جائز ہے۔ اللہ قال کا جز ہے تو سورۃ ال کے اجتمال کا جن ہو تو تو تو اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورۃ النظال کا جز ہے تو سورۃ ال کے اجرا اور بعض آیات کو پڑھنے سے پہلے بھی تو بسسم اللہ الرحیم الرحیم پڑھتا جائز ہے۔ المحکم کا تو سورۃ الی کیا تھا کہ سے تو سورۃ اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کو بیا تھیا کیا گیا ہے کہ کو تو سورۃ الرحیم کیا تھا ہوں کیا گیا ہو گیا ہوں کو بیا گیا ہوں کو تو سورۃ اللہ کو اس کی کیا گیا ہوں کی کو تو سورۃ الور کی کو تو سورۃ الور کی کی کو تو سورۃ الور کیا گیا ہوں کو تو سے تو کو تو سورۃ الور کی کی کو تو سورۃ الور کی کی کو تو سورۃ الور کی کی کو تو سورۃ الور کی کو تو سورۃ کی کو تو سورۃ الور کی کو تو سورۃ کو تو سورۃ

جلدينجم

اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے مصحف میں سورۃ التوبہ سے پہلے بسسہ الله الرحمن الرحیبہ فذکورہے۔

ابن منادر کاموقف ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسبہ اللہ المرحدن المرحیہ پڑھنا چاہیے اور الاقناع میں بھی اس کا جواز لکھا ہوا ہے اور صحیح بیہ ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسبہ اللہ کونہ پڑھنامتحب ہے کونکہ حفرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سورۃ التوبہ سے پہلے بسبہ اللہ المرحدن فذکور نہیں ہے ، اور اس کے سوااور کسی مصحف کی اقدّا نہیں کی جاتی، بعض مشاکخ شافعیہ نے یہ کما ہے کہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسبہ اللہ کو پڑھنا حرام ہے اور اس کا ترک واجب ہے ، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے ، کیونکہ اگر کوئی محض سورت کے درمیان سے قرأت شروع کرے پھر بھی قرأت سے پہلے بسبہ اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ (روح المعلق بڑ ۱۹ س ۲۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

میری رائے میں علامہ آلوی کی ہے ولیل میجے نہیں ہے اور سورۃ التوب کے اول کو سورت کے درمیان ہے قرأت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سورۃ التوب کے اول میں بسب اللہ کو نہ پڑھنا مصحف عثان کے مطابق ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا بیہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر محمول ہے البذا سورۃ التوب پہلے بسب اللہ الرحسن الرحیہ کو نہ پڑھناتو قینی ہے اور اتباع سنت ہے جبکہ کسی سورت کے درمیان ہے جب قرأت کی جائے تو وہاں بسب اللہ کونہ پڑھنے کی وکیل موجود ہے کیونکہ قرآن مجید خواہ کمیں سے پڑھا جائے ایک متم بالثان کا مے اور ہرمتم بالثان کام سے پہلے بسب اللہ الرحین الرحیہ کو پڑھنامتحب ہے۔

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہروہ صمتم بالشان کام جس کوبسے اللہ سے شروع نہ کیاجائے وہ ناتمام ہتا ہے۔

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن فضائل انگال میں احادیث ضعیفہ معتبر ہیں۔ (الجامع الصغیر ج۲ ص۷۷۷ رقم: ۱۲۸۳ الجامع الکبیر ج۴ص ۱۳۳۰ رقم:۱۴۵۵ تاریخ بغداد ج۵ ص۷۷ کنزالعمال ج۱، رقم الحدیث:۲۳۹۱)

حافظ سیوطی نے کما ہے اس حدیث کو عبدالقادر رہادی نے اپنی اربعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا

فائدہ: جس طرح بسب الله الرحس الرحيد بابتداء كے متعلق عديث باى طرح الحمدلله ب ابتداء كے متعلق بھى عديث ب: حضرت ابو جريرہ رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه جروہ متم بالثان كام جس كوالحمدللة سے شروع نه كيا جائے وہ ناتمام رہتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٨٣٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨١٣٠ سند احمد جسر قم الحديث: ٨٧٢٠ سنن كبرئ لليسقى جسر من ٢٠٩٨)

ان دونوں حدیثوں میں اس طرح موافقت کی گئی ہے کہ بسب الملہ سے ابتداء ابتداء حقیقی پر محمول ہے اور الحسد لللہ سے ابتدا 'ابتداء اضافی یا ابتداء عرفی پر محمول ہے اور یکی اسلوب قرآن مجید کے مطابق ہے۔ اس کے جراس کام کوجہ شرعام محمد دموں سے اللہ میں شروع کر ناحلہ میں الدیدے کام فی آن در میں اس کی میں۔

اس کیے ہراس کام کوجو شرعاً محمود ہوبسہ اللہ ہے شروع کرنا چاہیے البتہ جو کام فمرعاً ندموم ہو اس کی ابتداء بسبہ اللہ ہے کرنا جائز نہیں ہے۔

## سورة التوبد کے مدتی ہونے سے بعض آیتوں کا استثناء علامه سيد محمود آلوي متوفي ١٢٥٠ه لكفية بن:

حضرت ابن عباس، حضرت عبدالله بن زبيررضي الله عنم، قاده اور بت ے علاء نے يه كما ب كه سورة التوبدني سورت ہے، ابن الفرس نے کمایہ سورت مرتی ہے لیکن اس کی آخری دو آیتیں لیقد جیاء کے رسول میں انف سے اور فان تولوا فقل حسبي الله (التوبه:١٣٩-١٢٩) يدو آيتي كمدين نازل موئى بي، ليكن اس يريد اشكال بكد حاكم ف حضرت آنی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ابوالشیخ نے اپنی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیاہے کہ قرآن مجید کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ لقد جاء کے رسول من انفسسکے ہے۔ اور دوسرے علاء نے ان دو آیتوں کا اعتباء کیا ہے ماکان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للمشرکین- الایه (التوبه: ١١٣- ١١٣) كيونكه بيه دو آيتين اس وقت نازل ہو كيں جب نبي صلى الله عليه وسلم نے ابوطالب سے بيه فرمايا تھا: ميں تمهارے کیے ضرور اس وقت تک استغفار کر تارہوں گاجب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے اور یہ آیتیں ہجرت سے پہلے مکہ مين نازل جوئي تحيين - (روح المعاني جز ١٠٠ ص ١٠٠٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: الله اور اس کے رسول کی طرف ہے ان مشرکین سے اعلان براء ت (بیزاری) ہے جن سے تم نے معلمہ ہ کیا تھا 0 سو (اے مشرکو!) اب تم (صرف) چار ماہ (آزادی ہے) چل پھرلواور یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر کتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہ O اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ جج اکبر کے دن الله مشركين سے برى الذمه ہے اور اس كارسول (بھى) پس اگر تم توبه كرلو تو وہ تمهارے ليے بهترے اور اگر تم اعراض ارتے ہو تو بتم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو' اور آپ کافروں کو در دناک عذاب کی خوشخبری دیجئے 🔾

(التوبد: ۳-۱)

مشكل اورابم الفاظ كے معالى

براءة: علامه حمين بن محدراغب اصغماني متوفى ٥٠٠ه في لكها براءة كااصل معنى يد ب كدانسان اس چزے منفعل ہو جائے جس سے اتصال اس کو ناپیند ہو' اس لیے کماجا تا ہے کہ میں مرض سے بری ہو گیا اور میں فلاں مخض سے بری ہوں، قرآن مجید میں ہے:

اَنْتُمْ بَرِيْكُونَ مِنَا اَعْمَلُ وَأَنَا بَرِي فَي مِنْهَا ﴿ مَ مِيرٍ عَمَلَ عَيرِي ووور مِن تهار اعال عبري تَعَمَّلُونَ - (يونس: ١١)

(المفردات ج اص ۵۷ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۱۳۱۸ ۱۱۵)

مرض سے بری ہونے کامعنی ہے مرض سے نجات پاتا عمد سے بری ہونے کامعنی ہے عمد کو ختم کرنا یا فنخ کرنا، گناہ سے بری ہونے کامعنی ہے گناہ کو ترک کرتا قرض سے بری ہونے کامعنی ہے قرض کو ساقط کرتا۔

عاهدته: عمد كامعنى ہے كى چيز كى بتدر يج رعايت اور حفاظت كرتا وہ پخته وعدہ جس كى رعايت كرنالازم ہواس كو بھی عمد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

پخته وعده کو پورا کرو، ب شک پخته وعده

(بنواسرائیل: ۳۳)

اللہ سے کیا ہوا پختہ وعدہ مجھی ہماری عقلوں میں مقرر ہو تا ہے اور مجھی اللہ تعلل کتاب اور سنت کے واسطے ہے ہم ہے پختہ وعدہ لیتا ہے' اور بھی ہم کسی چیز کو از خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور شریعت نے اس چیز کو ہم پر لازم نہیں کیا تھا ہ اس کی مثال نذرين مين، قرآن مجيد عن ب

وَمِنْهُمُ مِنْ عُهَدَالله - (الوب: ۵۵)

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عمد کیا تھا۔ اصطلاح شرع میں معلیہ' ذمی کو کہتے ہیں یعنی مسلمان جس کافرے جزییہ کے کراس کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیس اور اس کی حفاظت کاعمد کریں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کافر کے بدلہ قتل نہیں کیا جائے گااور نہ معلید (ذمی) کو اس کے عمد میں قتل کیا جائے گا۔ (سنن ابو داؤ و رقم الحدیث:۳۵۰۱ سنن ترندی رقم الحدیث:۹۳۱۳ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ٣٧٦٠ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٥٩٩٩ سنن كبري لليستى ٢٨ص ٣٠)

(المفردات ج ٢ص ٣٥٥، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ١٣١٨ه )

خلاصہ یہ ہے کہ دو فریق چند شرائط کے ساتھ جس عقد کاالتزام کریں اس کو معلمہ ہ کہتے ہیں، یہاں معلمہ بن سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی مدت کے تغیین کے عمد کیا تھا ہیا جن لوگوں کاعمد چار ماہ کی مدت سے کم تھا، سوان دونوں کو چار ماہ مكمل كرنے كى مملت دى محى اور جن لوگوں كاعمد جار ماہ سے زيادہ كى مت كے ليے تقا (حديبيد ميں مشركين سے وس سال كى مدت کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا) لیکن انہوں نے عمد کی خلاف ورزی کی ان کو بھی صرف چار ماہ کی مسلت دی گئی اور جن لوگوں نے عمد کی پابندی کی ان کے ساتھ ان آیتوں میں مدت عمد کو بور اکرنے کا حکم دیا گیاہے۔

فسيحوافي الارض: ساحة كلي جك كوكتے ہيں مكان كے صحن كو بھي ساحة كتے ہيں۔ جو ياني كلي جگه ميں سلسل بہتارہتا ہواس کوسیائے کہتے ہیں، جو محف مسلسل بہتے ہوئے پانی کی طرح آزادی سے چلنارہتا ہواس کو بھی سیائے۔ كتيت بين اور اس كوسياح بهي كتيت بين - (المفردات جاص ١٣٢٨ مطبوعه مكتبه نزار مصطفيٰ الباز مكه مكرمه ١٨١٨هـ)

اس سے مرادیہ ہے کہ جن لوگوں سے بغیر تعین مدت کے عمد کیا تھایا جن سے چار ماہ سے کم مدت کاعمد تھاان لوگوں کو اس مت میں امان کے ساتھ زمین میں چلنے کی مسلت ہے۔ اس مت کی ابتداء زہری کے قول کے مطابق شوال اوے ہوئی، کیونکہ سورۃ التوبہ شوال میں نازل ہوئی تھی، اور پھرچاہ ماہ کے بعد تمهارے لیے امان نہیں ہوگ۔ سیاحت کے معنی زمین میں آزادی کے ساتھ چلناہے۔

الحدج الاكبير: ج كامعى لغت من زيارت كاقصد كرناب، اور اصطلاح شرع من بيت الله كى زيارت كاقصد كرناب اور 9 ذوالحج کو احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں و قوف کرنا اور 9 تاریخ کے بعد طواف زیارت کرناہے، یہ حج کے ارکان ہیں' اس کے علاوہ عج کی شرائط' جج کے واجبات' سنن' آداب اور موانع ہیں جن کی تنصیل ہم البقرہ:۹۱ اور آل عمران: ۹۲٬۹۷ میں بیان کر چکے ہیں۔ علامہ راغب اصفمانی متوفی ۴۰۵ء نے لکھا ہے کئہ جج اکبرے مرادیوم قرمانی اور یوم عرفہ ہے اور روایت ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے۔ (المفردات جاص ۱۳۱۱) مجمع بحار الانوار جاص ۴۳۲ مطبوعہ مدینہ منورہ) اور زبان زو خلا کق ہے کہ جس سال نو ذوالحج جعہ کے دن ہو وہ عج اکبر ہو تاہے اور اس کا ثواب ستر حجوں کے برابر ہے واس کی تحقیق ہم ان شاء اللہ اس آیت کی تغیریں کریں ہے۔

آیات سابقہ سے مناسبت

مورة الانقال مين الله تعالى في فرمايا تها:

تبيان القرآن

جلد پنجم

اور اگر آپ کسی قوم سے عمد فکنی کرنے کا خطرہ محسوس کریں تو ان کاعمد ان کی طرف برابر سرابر پھینک دیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والول کو ہند ہنیں کرتا۔ وَامَّا نَحَافَنَ مِنْ فَوْم خِبَانَةٌ فَانْهِ ذَ لِلَيْهِمُ عَلَى سَوَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَحَانِينِيُّنَ عَلَى سَوَا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَحَانِينِيُّنَ

(الانفال: ۵۸)

اور سورۃ التوب کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں مشرکین سے مسلمانوں کے یہ وئے معلمہہ کو ضخ کرنے کا اعلان فرہا دیا ہے، اس کی تفسیل ہیہ ہے کہ او میں مسلمانوں نے مشرکین سے حدیبیہ میں مسلم کی تھی، پھراہ ہیں ہو ضمرہ اور بنو کنانہ کے سواسب نے عمد محلی کی، تب مسلمانوں کو یہ تھم دیا گیا کہ دہ مشرکین سے یہ ہوئے معلمہہ سے بری الذہ ہوجائیں، اور ان کو چار ماہ کی مبلت دی، اس کے بعد سے بھم دیا گیا کہ اگر مشرکین اسلام قبول کرلیں تو فبہاور نہ ان کو قتل کر دیا جائے، مشرکین اس انتظار میں تھے کہ روم اور ایران کی طرف سے مسلمانوں پر تملہ کیا جائے تو اس دور ان مسلمانوں پر تملہ کر ہوائے، مشرکین اس انتظار میں تھے کہ روم اور ایران کی طرف سے مسلمانوں پر تملہ کیا جائے تو اس دور ان مسلمانوں پر تملہ کر کے مسلمانوں کو ہزیمت سے دو چار کر دیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ان کی بسلا ان پر الٹ دی اور ان سے اعلان براء سے کرکے انہیں اس پر مجبور کر دیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کرلیں یا مسلمانوں سے لاکر کو تا کے گھاٹ انز جائیں، پھروہ وقت آیا کہ ان کی آ تھوں نے دکھے لیا کہ اس وقت کی دو بڑی طاقیوں فارس و روم بھی مسلمانوں کی قوت کے سامنے سرگوں ہو گئیں اور جو یہ چاہتے تھے کہ قبیمرہ کرئی کی پیغار کے سامنے مسلمان شکوں کی طرح بہہ جائیں، انہوں نے دکھے لیا کہ مسلمانوں کی قوت کے سامنے قبیمرہ کرئی شکوں کی طرح بہہ گئا دریوں اللہ اور اس کے رسول کی حکمت اور تدبیرے ان کی بازی ان پر الٹ گئی۔

ان مشركين كامصداق جن كوچار ماه كي مهلت دي گئي

الله تعالی نے فرمایا ہے: سو (اے مشرکو!) اب تم (صرف) جار ماہ (آزادی ہے) چل پھرلو۔ (التوبہ:۱) اس میں مفسرین کے چار اقوال میں کہ اس آیت میں کن مشرکین کو چار ماہ کے لیے امان دی گئی ہے۔ امام ابوالفرج عور الرحمٰن میں علی میں مجر الحرزی المہ فرر مدمر کلمہ میں ۔

امام ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على بن محمد الجوزى المتوفى ١٩٥٥ لكست بين:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمه قاده اور ضحاک نے یہ کما ہے کہ جن مشرکین سے مسلمانوں نے چار ماہ کی مدت سے زیادہ معلمدہ کیا تھا ان کی مدت کم کرکے چار ماہ کردی گئی اور جن سے چار ماہ سے کم کامعلمدہ کیا تھا ان کے معلمدہ میں چار ماہ تک توسیع کردی گئی اور جن سے کوئی معلمدہ نہیں تھا ان کو محرم ختم ہونے تک پچاس راتوں کی مسلت دی گئی۔

(٢) مجلم و برى اور قر ظى نيد كملب كداس آيت من جارماه كي لي تمام مشركين كوامان دى كئي خواهان كاعمد موياند مو-

(۳) امام ابن اسحاق نے کمااس آیت میں ان کے لیے امان ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ماہ سے کم مدت کے لیے امان دی تھی یا ان کی امان غیر محدود تھی اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نہیں دی تھی ان ہے بد ستور حالت جنگ ہے۔

(٣) ابن السائب نے کما اس آیت میں ان لوگوں کو امان دی ہے جن کے لیے پہلے امان نہیں تھی یا ان ہے کوئی معلم ہ نہیں تھا اور جن سے معلم ہ کیا گیا تھا ان کے لیے معلم ہ کی آخری مدت تک امان ہے، اس قول کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ صفرت علی رضی اللہ عند نے اس دن اعلان کرتے ہوئے فرمایا: جن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معلم ہ ہ کوئی معلم ہ ہ کوئی معلم ہ کی مدت ہوری کریں گے اور بعض روایات میں ہے ان کی مدت جار ماہ ہے۔

(زاد الميرج ٣٩٣ مه ١٣٠٠ مطبوعه المكتب الاسلاي بيروت ٢٠٠١هـ)

طافظ اساعيل بن كثير القرشي الشافعي المتونى ١٥٥٥ ه لكهة بين:

اس آیت کی تغییر مقرین کابست اختلاف ہے امام این جریر رحمہ اللہ کا مختاریہ ہے کہ اس آیت میں ان مشرکین کو چار ماہ کی مہلت دی ہے جن سے بغیر تغیین مدت کے معلم ہ کیا گیا تھایا جن سے چار ماہ سے کم مدت کے لیے معلم ہ تھاتو وہ چار ماہ کی مہلت دی ہے جن سے بغیر تغیین مدت کے لیے معلم ہ تھاتو وہ اپنی مدت پوری کریں خواہ وہ مدت جتنی بھی ہو کی مدت کو پورا کریں اور جن سے کی خاص مدت تک کے لیے معلم ہ کیا تھا ، پھر انہوں نے اس معلم ہ کو پورا کرنے میں کیونکہ اللہ تعلق نے فرمایا ہے: ماسوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معلم ہ کیا تھا ، پھر انہوں نے اس معلم ہ کو پورا کرو- (التوبہ: ۳) تہمارے ماتھ کوئی کی تبیں کی اور نہ تہمارے خلاف کی کی مدد کی تو ان سے اس معلم ہ کو مدت معینہ تک پورا کرو- (التوبہ: ۳) اور جیسا کہ عقریب حدیث بیں آئے گا کہ جس محض کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معلم ہ ہو وہ اس مدت کو پورا کرے۔ یہ قول تمام اقوال میں زیادہ عمرہ اور زیادہ تو تو ک ہے ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے ایک روایت اس طرح کے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معلم ہ نہیں تھا ان کو اللہ تعالی نے چار ماہ کی مملت دی اور جن لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معلم ہ نہیں تھا ان کو اور قرمانی کے دن) سے لے کر آخر محرم تک مملت دی ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہول کریں ورنہ ان کو قبل کردیا جائے۔

( تغییراین کثیرج ۱۳۵۷ مطبوعه دا رالاندلس بیروت ۱۳۸۵ هـ)

امام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى ١١٠٥ لكسة بي:

اس آیت میں ان مشرکین کو چار ماہ کی مسلت دی گئی ہے جنہوں نے معلمدہ حدیدیا کی خلاف ورزی کی تھی اور جن لوگوں نے معلمدہ کی خلاف ورزی نہیں کی ان کی مدت پوری ہونے تک ان کو امان دینے کا تھم دیا ہے جیسا کہ التوبہ: ۳ سے خلا ہر ہے اور یکی قول تمام اقوال میں راجے ہے۔ (جامع البیان جز ۱۰ص ۸۱، مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۱۵ء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ
کی طرف براء ت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا تو ہیں ان کے ساتھ تھا ان کے بیٹے نے بوچھا آپ لوگ کیا اعلان کرتے تھے؟
انہوں نے کہا ہم بیہ اعلان کرتے تھے کہ مومن کے سواکوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی فخص بیت اللہ کا برہنہ طواف
نہیں کرے گا اور جس محض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معلم ہو تھا اس کی انتہائی مدت چار ماہ ہے اور جب
چار ماہ گرر جائمیں گے تو اللہ اور اس کارسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کرے گاہیں
ہیں یہ اعلان کر تاریا حتی کہ میری آواز کی تیزی ختم ہوگئی۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٢٩٥٨ مند احمدج ٣ رقم الحديث: ٢٩٨٢ ، طبع جديد)

زید بن بیشب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عند سے بوچھا آپ کو ج میں کس چیز کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کما مجھے چار چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، بیت اللہ کا کوئی فخض برہنہ طواف نہیں کرے گا، جس فخض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو اس کو چار ماہ کی مسلت ہے اور سوائے مومن کے جنت میں کوئی فخض داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک جمع نہیں ہوں گے۔ امام ابو عیسیٰ ترفدی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترندى دقم الحديث: ٣١٥٣٠ منذ احرجا دقم الحديث: ٥٩٣٠ طبع جديد، منذ الحميدى دقم الحديث: ٣٨٠ سنن الدارى دقم الحديث: ٩٩٨٩ منذ ابويعلى دقم الحديث: ٣٥٣٠ سنن كبرئ لليستى ٣٥ ص ٢٠٠٠ منذ البزاد دقم الحديث: ٣٨٥٠ المستذرك ج٣٣ ص ١٤٨١)

ہوسکتا ہے کہ بیہ سوال کیا جائے کہ پہلی حدیث جو امام نسائی اور امام احمہ ہے مروی ہے اس میں نہ کور ہے جس شخص کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محاہدہ تھااس کی انتمائی مدت چار ماہ ہے اور دو سری حدیث جو امام ترنہ کی اور امام احمہ
سے مروی ہے اس میں نہ کور ہے جس شخص کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محاہدہ ہو وہ اپنی مدت پوری کرے گااور یہ
تعارض ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ پہلی حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
معاہدہ حدید بیر کیا اور پھراس کی خلاف ورزی کی ان کو صرف چار ماہ کی مملت دی گئی ہے اور دو سمری حدیث اس صورت پر
محمول ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محاہدہ کیا اور اس محاہدہ کی ظاف ورزی نہیں کی وہ اپنے محاہدہ
کی انتمائی مدید کو پورا کریں گے۔

چارماہ کے تعین میں متعدوا قوال

جن چار ماہ کی مشرکین کو مسلت دی گئی تھی ان کے تعین میں بھی مختلف اقوال ہیں امام عبدالرحن علی بن محد جو زی متوفی ۱۹۹۷ھ نے حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضي الله عنمانے فرمليا: يه مينے رجب؛ ذوالقعدة و ذوالحجه اور محرم ہیں۔

(٣) مجليم مدى اور قرظى نے كماان كى ابتداء يوم النحر (دس ذوالحبہ) ہے ہور ان كى انتباد س رہيج الثاني كو ہے۔

(٣) زہری نے کہا یہ مینے شوال والقعدۃ ذوالحجہ اور محرم ہیں کیونکہ یہ آیت شوال میں نازل ہوئی تھی۔ ابوسلیمان الدمشقی نے کہا یہ سب سے ضعیف قول ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تا تو ان میں اعلان کرنے کے لیے ذوالحجہ تک تاخیرنہ کی جاتی کیونکہ ان پر اس تھم کی پیروی اعلان کے بعد ہی لازم تھی۔

(۳) علامہ ماور دی نے کہا ہے اس مسلت کی ابتداً دس ذوالقعدہ سے ہوئی اور اس کی انتمادس ربیع الاول کو ہوئی، کیونکہ اس سال حج اس دن ہوا تھا پھراس کے اسکلے سال دس ذی الحج کو ہوا اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اداکیا تھا اور فرمایا تھا زمانہ گھوم کراپنی اصل ہیئت پر آگیا ہے۔ (زادالمسیر جسام ۴۵۰۵۔ ۴۵۴) مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت کے ۱۳۵۰ امام ابو بکرا حمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی و ۲۰۱۵ کلھتے ہیں:

ان چار مہینوں کی ابتدا \*اذوالقعدہ ہے ہوئی اور ذوالجبہ ، محرم ، صفراور دس دن رکتے الاول کے۔اور ای سال حضرت علی رضی الله عند نے مکہ میں لوگوں کے ساتھ سورۃ التوبہ پڑھی تھی، بھراس کے اسکلے سال جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جج کیا تھا ہوں سال جج ذوالحجہ میں تھا اور یہ وہی وفت تھا جس میں اللہ تعالی نے جج مقرر فرمایا تھا کہ ونکہ مشرکیین مہینوں کو موخر کرتے رہے تھے ،اور جس سال نبی صلی الله علیہ وسلم نے جج کیا تھا اس سال جج لوٹ کر اپنے اصل وفت میں آگیا تھا جس وفت میں ابتداءً اللہ تعالی نے حضرت ایرا جیم علیہ السلام پر جج فرض کیا تھا اور ان کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو جج کے لیے ندا

وَآذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَدِيِّ اَنُوْكَوْرِ حَالَا وَعَلَى (اے ابرائیم!) لوگوں میں بہ آواز بلند نج کا اعلان کیجے وہ آپ کُلِّ ضَامِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اَلْمِی کُلِ فَیْجٌ عَیمینی ہے۔ کُلِّ ضَامِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ عَیمینی ہے۔ (الحج: ۲۷) پنجیں گی۔

اس لیے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا: سنو زمانہ گھوم کرانی اصل بیئت پر آچکا ہے جس بیئت پر وہ اس ون تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا پس ثابت ہوگیا کہ جج نو ذوالحبہ کو ہو آہے۔ وہ یوم عرفہ ہے اور دس ذوالحجہ یوم النحر ہے اور بیہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ مشرکین کوجن چار مہینوں میں زمین پر آزادی سے چلنے پھرنے کی معلت دی گئی ہے وہ یمی چار ماہ ہیں۔ (احکام القرآن جسم سے یہ مطبوعہ سیل اکیڈی لاہور، ۱۳۰۰ھ) امام جصاص نے جس حدیث کاذکر کیا ہے اس کامتن مع تخریج ہیہ ہے:

حضرت الو بكروضى الله عد بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فربيا: زبانه الخي اصل بيت بين ان جي سے چار مين چاہ جس بيت پر وہ اس ون تفاجب الله في آجائوں اور زمينوں كو بيدا كيا تفه سال جي بارہ مينے بين، ان جي سے چار مين حرمت والے بين تمين مينے مسلسل بين : ووالقعدة ووالحجو، محرم اور قبيلہ معز كارجب جو جمادئ اور شعبان كے درميان ہے، (پر آپ في تو تھا:) بنہ كون سام مينے ہے ؟ ہم في كما الله اور اس كارسول زيادہ جائے ہيں، آپ فاموش رہے جى كہ ہم في يہ كيا كہ شايد آپ اس ممينے كے امالله اور اس كارسول زيادہ جائے ہيں۔ آپ فاموش رہے جى كہ ہم في كما كيا كہ شايد آپ اس ممينے كے امم معروف) بام كے سواكوتى اور بام ركھيں گو، آپ في چي جياكيا بيد ذوالحجو نمين ہے؟ ہم في كہ من كياں كياكہ آپ اس شمر كے امروف ما الله اور اس كارسول زيادہ جائے ہيں۔ آپ فاموش رہے جى كہ ہم في كما الله اور اس كارسول زيادہ جائے ہيں۔ آپ فاموش رہے جى كہ تمال كياكہ آپ اس شمر كے امروف ) بام كے سواكوتى اور نام ركھيں گے، آپ في فربيا كيا بيد بوام الحق ( وربيانى كادن) نمين كي سيس! آپ في چي تھا ہے جي من ما اور تماری عرب آپ فاموش رہے جى كہ ہم في كہ الله اور اس كارسول زيادہ جائے ہي ما اخر ( وبائى كادن) نمين ميں! آپ في في اس ميند اور اس شمر سيس مرب كى موروف) بام كے سواكوتى اور تمارے بال اور تماری عربی تم رہ سے خات کو آپ اس طرح حرام ہيں جس ميں تمارے اس دن كى، اس ميند اور اس شرح كي اور عقوب تم اپنے دو سرے كى كر دغين اڑادو، سنو! عاضرا بي بيغا م بنواى مين الله عليہ والوں نے زيادہ ياد ركھ والے ہوں (امام بنواری عرب خالى اور تمان كو بنوادہ بنو كيا نور تم الله كم تعلق كو تم تعلق ك

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۵۵ ، ۱۳۲۲ مسیح مسلم، الحدود:۲۹ (۱۹۷۹) ۲۴۰۳ مند احدج۵ ص ۲۴ سنن ابوداؤد رقم

الحديث: ١٩٩٢ السن الكبرى للنسائي رقم الجديث ١٥٨٥).

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علان براءت کرنا حضرت ابو بکر کی خلافت میں وجہ طعن نہیں ہے چھٹی صدی کے شیعہ عالم ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استحقاق خلافت میں حضرت ابو بکر کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے اپنی وجوہ ترجے بیان کیس اور ان میں فرمایا:

میں تہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ ج کے موسم میں مجمع عظیم کے سامنے سورۃ البراء ۃ کا اعلان کرنے والا میں تھا یا تم تھے؟ حضرت ابو بکرنے فرمایا بلکہ تم تھے۔ (الاحتجاج جاص ۴۲ مطبوعہ مؤستہ الاعلمی للمطبوعات بیروت، ۱۹۰۰ء)

پھر تمام وجوہ ترجیج بیان کرنے کے بعد حضرت علی نے فرملیا: ان دلائل کی وجہ سے تم امت محدی امارت کے مستحق ہوتے ہو؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم اللہ 'اس کے رسول اور اس کے دین سے بھک گئے اور تم ان چیزوں سے خالی ہو جن کے دین دار محکمتے ہوتے ہیں ' پھر(حضرت) ابو بکررونے لگے اور کما: اے ابوالحن! تم نے بچ کما جھے ایک دن کی مسلت دو تاکہ ہیں اس پر خور کروں۔ (الاحتجاج جامی ہے مطوعہ بیروت 'سوسمانیہ)

ایک اور شیعہ عالم محد باقر الموسوی خراسانی نے اس کتاب پر حاشیہ لکھا ہے وہ سورۃ البراء ۃ کے اعلان کے متعلق لکھتے

U

(حضرت) ابوسعید اور (حضرت) ابو جریره (رضی الله عنما) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کو ج کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ مقام مجنان پر پہنچ تو انہوں نے حضرت علی کی او نٹی کی آواز سی وہ ان کو پہلیان کر ان کے پاس آئے اور کماکیابات ہے؟ حضرت علی رضی الله عنہ نے فربایا خیرہ سول الله صلی الله علیہ و سلم نے بھے سورۃ البراء ۃ کا اعلان کرنے کے لیے بھیجاہے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو حضرت ابو بکر رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے پاس گئے اور کمایارسول الله ! میراکیا مقام ہے؟ فربایا اچھاہے تم میرے عار کے صاحب ہو گربات ہیہ ہے کہ یہ اعلان یا جس بہنچا سکا تھا اللہ علیہ و سلم الله علیہ و سلم کے اس حدیث کو امام ابو حاتم نے روایت کیا ہے (تغیر امام ابن ابی حاتم ہے؟ میرہ اللہ علیہ و سلم نہ ابو عاتم ہے؟ میں اللہ علیہ و سلم نہ ابو کہ نے کہ دوایت اس طرح بیان کی ہے کہ: حضرت علی ہے کما آپ الحدیث: ۱۹۲۵ اور انہوں نے کما بلکہ جس سفیرہوں ، بھی رسول الله علیہ و سلم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جس جج کے امیر جس سلی الله علیہ و سلم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جس جج کے امیر جس سلی الله علیہ و سلم نے اس کے متعلق ہو چھائو آپ نے فربایا: ابھی میرے پاس حضرت جرکیل آئے تھے اور یہ کما کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے اس کے متعلق ہو چھائو آپ نے فربایا: ابھی میرے پاس حضرت جرکیل آئے تھے اور یہ کما کہ معلم و فربان آپ کا کوئی قرابت دار۔ (ذھائر العقیٰ ص ۱۹۲)

(تعلیقات الموسوی علی الاحتجاج جام ۱۱۱۱ مطبوعہ بیروت ، ۱۳۰۳ هه) ویکر شیعه مفسرین نے بھی بیکی لکھا ہے کہ مشرکین پر بیہ اعلان ای وقت ججت ہوسکتا تھا جب آپ کا کوئی قرابت دار بیہ اعلان کر آ۔

يم الطا لفد ابوجعفر محمر بن الحن اللوى متوفى ١٠٧٥ لكست بين:

حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قربانی کے دن مکہ میں لوگوں کے سامنے سورۃ البراء ۃ پڑھی، کیونکہ اس سال جج کے موسم میں ابو بکرلوگوں کے امیر تھے، ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجااور فرمایا میری طرف سے صرف میرا رشتہ داری اعلان کر سکتا ہے۔ (التیمان ج۵ ص ۹۲۹ دار احیاء التراث العربی بیروت)

شخ ابو على الفضل بن الحن الطبرى (محصي صدى كے اكابر علماء اماميہ ميں سے تھے) لکھتے ہيں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بحركو بعيجااور ان كوبية تھم ديا كه وہ سورة البراء ةكى پہلى دس آيتيں پڑھ كر سائميں اور جس كا بحى كوئى محليدہ تقااس كو ضح كرديں، بغران كے بيچے حضرت على كو بعيجا تأكه وہ ان سے به كام لے ليس اور وہ نوگوں كے سامنے پڑھيں، پس حضرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كى او نتى هنبساء پر بيٹھ كر گے، حتى كه وہ ذوالحليف كے مقام پر حضرت ابو بكرواپس آئے تو رسول الله مقام پر حضرت ابو بكرواپس آئے تو رسول الله عليه وسلم كى او نتى هنبساء پر بيٹھ كر گے، حتى كه وہ ذوالحليف كے مقام پر حضرت ابو بكرواپس آئے تو رسول الله مقام پر حضرت ابو بكرواپس آئے تو رسول الله عليه وسلم سے پوچھاكيا ميرے متعلق كوئى حكم نازل ہوا ہے، آپ نے فرمايا خير كے سواكوئى چيز نازل نهيں ہوئى، ليكن ميرى طرف سے ميں خوداعلان كر سكتا ہوں يا ميراكوئى رشتہ دار۔ (مجمع البيان ج۵ ص)، مطبوعہ دارالمعرفہ بيروت، ۲۰۱۱ھ)

ان متندعلاء شیعہ کی تصریحات ہے واضح ہوگیا کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی امارت میں فریضہ حج ادا کیا تھا اور ان کا اعلان کرنا ایک خاص سبب سے تھا اس سے حضرت ابو بکر کی امارت کو عزل کرنالازم نہیں آتا جیسا کہ شیخ فتح اللہ کاشانی متوفی عہدے سمجھاہے، وہ لکھتے ہیں:

حضرت ابو بكررسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس كے اور كما: آپ نے مجھے ايبامنصب ديا تھاجس سے لوگوں كى

گر دنیں میری طرف اٹھنے لگیں، پھرابھی میں نے بچھ راستہ ہی طے کیا تھا تو آپ نے مجھے معزول کر دیا! آپ نے فرمایا: یہ میں نے نہیں کیا یہ اللہ نے کیا ہے۔ (منج الصادقین ج م ص ۴۲۰ مطبوعہ کتاب فردشے ملمیہ اسلامیہ طہران)

اور ندید واقعہ حضرت علی رضی الله عند کی خلافت کی دلیل ہے جیساکہ شیخ طبری صاحب الاحتجاج نے سمجھاہے۔

كتب الماميه سے اس واقعه كى روايات ير صفے كے بعد اب الل سنت كى روايت الاحظه فرمائيں:

حضرت ابوسعید یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ مقام بجنان پر پہنچ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی او نٹی کی آواز سی، تو انہوں نے اس کو پہنچان لیا اور وہ حضرت علی کے اور پو چھا میرے متعلق کوئی بات ہے؟ انہوں نے کما خیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جب ہم واپس آگئے تو حضرت ابو بکر گئے اور پو چھا یارسول اللہ! میرے لیے بھیجا ہے، جب ہم واپس آگئے تو حضرت ابو بکر گئے اور پو چھا یارسول اللہ! میرے لیے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرالیا خیرہ، تم میرے غالات میں اعلان میں کر سکتہ میں اعلان کو گئے ہو مخص جو میرے خاندان سے ہو، آپ کی مراد حضرت علی تھے۔

کروں گایا وہ مختص جو میرے خاندان سے ہو، آپ کی مراد حضرت علی تھے۔

(صحيح ابن حبان ج١٥ ص ١٤ رقم الحديث: ٩٦٣٣ خصائص على للنسائي رقم الحديث: ٤٠ فضائل العجابه رقم الحديث: ٢٠ سنن الترندي

رقم الحديث: ٩٠٩٠ ميح البهاري رقم الحديث: ٣١٥٦)

ج اكبر كے مصداق كے متعلق احاديث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ جج اکبر کے دن اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کارسول بھی، پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم اعراض کرتے ہو تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور آپ کافروں کو عذاب کی خوش خبری دے دیجے O(التویہ: ۱-۱)

مج اکبر کی تعیین میں مختلف اقوال ہیں امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۱۱۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حسن اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جج کیا تھا اس میں مسلمان اور مشرکین جمع تتھے اور اس دن یمود اور نصاریٰ کی عمید بھی تھی اس لیے اس جج کو تج اکبر فرمایا۔

حارث حضرت علی سے اور معمرز ہری ہے روایت کرتے ہیں کہ یوم النحر (قرمانی کاون) ج اکبر ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ ہے جج اکبر ادر حج اصغرکے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے کما: حج اکبر یوم المخر ہے اور حج اصغر عمرہ ہے۔

عطانے کما حج اکبریوم عرفہ ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے نیں کہ میں نے مصرت ابو جیند رہنی اللہ عنہ سے جج اکبر کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے کہاوہ یوم عرفہ ہے۔ میں نے بوچھا یہ آپ کی رائے ہے یاستیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی؟ انہوں نے کہا سب کی، پھر میں نے مصرت عبداللہ بن شداد سے سوال کیاتو انہوں نے کہا جج اکبر یوم النحر ہے اور جج اصغر عمرہ ہے۔

(تغیرامام عبدالرزاق ج۱٬ ص ۴۳۱٬ مطبوعه دار المعرفه بیروت٬۱۱۱۱ه)

حضرت ابن عمررضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جب حج اداکیاتو آپ یوم النح (۱۰ ذوالحجه) کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: یہ حج اکبر کاون ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:٩٢٣٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث:٩٩٣٥ سنن الترذي رقم الحديث:٩٢١٦ سنن ابن ماجد رقم

الحديث: ٥٥٠ ٣٠ اللبقات الكبري ج ٢ ص ١٩٠٠ مطبوعه وارالكتب العلمية المستدرك ج٢ ص ٣٣١)

امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ منوفی ۲۳۵ھ نے عبداللہ بن ابی اونی اور سعید بن جبیرے، عبداللہ بن شدادے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے، عامرے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے اور حضرت ابو محیفہ رضی اللہ عنہ ہے اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیاہے کہ حج اکبر یوم المنحرہے۔

(المصنعن ج سع ٢٠٠٠ رقم الحديث:١١١١١-١٠١١)

ج اكبرك مصداق كے متعلق مذاہب فقهاء

حافظ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراتيم القرطبي المالكي المتوفي ١٥٦ه ه لكيت بين:

امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حمیہ بن عبدالرحمٰن کتے تھے کہ یوم النحو ، یوم النج الا کبر ہے۔ (ابخاری:۳۹۹ مسلم نے سام ہے۔ ۱۹۳۹ مسلم نے روایت کیا ہے کہ جج اکبر کادن یوم النحر ہے ، جیسا سنن ابوداؤ د:۴۹۲ منن النسائی: ۴۳۳ مند احمد ج ۲ ص ۲۹۹۱) ہے حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جج اکبر کادن یوم النحر ہے ، جیسا کہ حمید نے کما ہے ، اور بیسا حضرت محرکا قول ہے ، اور ایک جماعت نے کما ہے کہ جج اکبر یوم عرفہ ہے اور بیسا حضرت محرکا قول ہے ، اور جماعت نے کما جج محمد نے کما جج محمد ہے ، اور شعبی نے کما جج الکبر جج ہے اور جج اصغر عمرہ ہے ، اور پسلا قول اولی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو بیہ تھم دیا کہ وہ لوگوں میں جج اکبر کا اعلان کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جج اکبر یوم النحر ہے۔ (سنن ابوداؤد ، رقم الحدے: ۱۳۵۵) میں جج اکبر کا اعلان کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جج اکبر یوم النحر ہے۔ (سنن ابوداؤد ، رقم الحدے: ۱۳۵۵)

جج اكبرك مختلف اقوال ميس تطبيق

ملاعلى بن سلطان محمد القارى الحنفي المتوفي ١١٠ه و لكهة بن:

خلاصہ بیہ ہے کہ یوم ج اکبر کے متعلق چار قول ہیں: ایک قول بیہ ہے کہ ج اکبریوم عرفہ ہے، دو مرا قول بیہ ہے کہ بیدیم
نحر ہے تیسرا قول بیہ ہے کہ ج اکبر طواف زیارت کا دن ہے، چوتھا قول بیہ ہے کہ ج کے تمام ایام یوم ج اکبر ہیں، اور در حقیقت
ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اکبر اور اصغرامراضائی ہیں، لنذا جعہ کے دن کا ج دو مرے ایام کی بہ نبست اکبر ہے
اور ج قیران ج افراد ہے اکبر ہے اور مطلقاً ج، عمرے ہے اکبر ہے اور جمع ایام ج بھی اکبر ہیں اور ان میں ہے ہرایک اپنے
نور انی چھام کے اعتبار سے مختلف ہے، ای طرح ایام میں یوم عرفہ، ج اکبری مخصیل کا دن ہے جو مطلقاً ج ہے، اور یوم نحرج اکبری مخصیل کا دن ہے جو مطلقاً ج ہے، اور یوم نحرج اکبری مخصیل کا دن ہے جو مطلقاً ج ہے، اور یوم نحرج اکبری مخصیل کا دن ہے جو مطلقاً ج ہے، اور یوم نحرج اکبری مخصیل کا دن ہے جو مطلقاً ج ہے، اور یوم نحرج اکبری مخصیل کا دن ہے جو مطلقاً ج ہے، اور یوم نحرج اکبری مخصیل کا دن ہے جو مطلقاً ج

(الحظ الاو فرني الحج الاكبر مع المسلك المتقسط ص ٨١، مطبوعه ادارة القرآن كراحي، ١٣١٥هـ)

جب يوم عرفه جمعه كے دن ہو تواس كے جج اكبر ہونے كى شخقيق

احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف ایام پر جج اکبر کا اطلاق آیا ہے اور کمی دن کے جج اکبر ہونے پر اتفاق نہیں ہے، اور عوام میں جو یہ مشہورہ کہ جب جعہ کے دن یوم عرفہ ہوتو وہ جج اکبر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہرچند کہ کوئی صریح حدیث نہیں ہے تاہم بکثرت دلائل شرعیہ سے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے، اس لیے اس کو حج اکبر کمنا سمجے ہے اور یہ بھی سمجے ہے کہ جس سال جعہ کے دن یوم عرفہ ہواس سال کے حج کا ثواب ستر حج سے زیادہ ہوتا ہے۔

ملاعلی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ نے جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس کے حج اکبر ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں: امام رزین بن معلویہ نے تجرید المحاح میں معزت طلحہ بن عبیداللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام ' یوم عرف ہے اور جب بیہ جمعہ کے دن ہو تو یہ بغیر جمعہ کے ستر جج سے افضل ہے۔

(اتخاف السادة المتقين ج م ص ٤٠، مطبوعه مطبعه ميمنه مصر)

طاعلی قاری لیستے ہیں کہ بعض محد ثین نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگر بالفرض یہ واقع میں ضعیف ہو بھی تو کئی حمن نہیں ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتربوتی ہے اور بعض جالوں کا یہ کمنا کہ یہ حدیث موضوع ہے، باطل اور مردود ہے (علامہ مناوی اور حافظ ابن قیم نے اس حدیث کو باطل کہا ہے) کیونکہ رزین بن معاویہ عبدری کبراء محد ثین اور عظماء مخرجین میں ہے ہیں، اور محقین کے نزدیک ان کا کی حدیث کو نقل کر دینا معتد سند ہے، جبکہ انہوں نے اس کو صحاح سند کی تجرید ہیں بیان کیا ہے، اس لیے یہ سند اگر صحیح نہیں ہے توضعیف ہے کی حال میں کم نہیں ہے اور اس حدیث کی تائید اس ہے ہوتی ہے کہ جعد کے دن عبادات کا تواب ستریا سوگنا بڑھ جاتا ہے، اور علامہ نووی نے اپنے مناک میں حدیث کی تائید اس ہے ہوتی ہے دن ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کر دی جاتی ہے، علامہ ابو طالب کی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور علامہ قوت القلوب میں بیان کیا ہے۔ ابن جماعہ نے اس حدیث کو نی صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف مند کر کے بیان کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے اس کو ابن جماعہ ہے نقل کرکے مقرر رکھا ہے اور یہ چیز قواعد ہیں ہے کہ جب کی حدیث کے متحدد طرق ہوں سیوطی نے اس کو ابن جماعہ سے نقل کرکے مقرر رکھا ہے اور یہ چیز قواعد ہیں ہے کہ جب کی حدیث کے متحدد طرق ہوں سیوطی نے اس کو ابن جماعہ سے نقل کرکے مقرر رکھا ہے اور یہ چیز قواعد ہیں ہے کہ جب کی حدیث کے متحدد طرق ہوں سیوطی نے اس کو ابن جماعہ سے نقل کرکے مقرر رکھا ہے اور یہ چیز قواعد ہیں ہے کہ جب کی حدیث کے متحدد طرق ہوں تو وہ قوی ہو جاتی ہے اور اس پر دلیل ہوتی ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے۔

(الحظ الاو فرني الحج الاكبر مع المسلك المتقسط ص ٣٨٢ ، مطبوعه اوارة القرآن كراحي)

جمعہ کے دن مغفرت اور ٹیکیوں میں اضافہ کے متعلق احادیث ملاعلی قاری جہ اور ٹیکیوں میں مصدد یا استدیک میں جہ

ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے فضائل جمعہ میں چند احادیث ذکر کی ہیں جن کو ہم تخ ہے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کاار شادہے:

وَالْبَوْمِ الْمَوْعُودِ O وَشَاهِدٍ وَمَشَهُودِ O وَسَاهِدٍ وَمَشَهُودِ O وعده كيه بوئ ون كى فتم اور عاضر بون والى كى اور (البروج: ٣-٣) عاضركي بوئ كى فتم.

اس کی تغیراس حدیث میں ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم موعود قیامت کادن ہے، اور یوم مشہود یوم عرفہ ہے اور شلید یوم الجمعہ ہے، اور آپ نے فرمایا سورج کسی ایسے دن پر طلوع ہوا، نہ غروب ہوا جو جعد کے دن سے افضل ہو، اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ اس میں جس خیر کی بھی دعاکرے اللہ اس کو قبول فرما تا ہے اور جس چیزے بھی پناہ طلب کرے اس کو اس سے بناہ میں رکھتا ہے۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۳۵۰ مند احمد ج۲ ص ۲۹۹-۴۹۸ سنن کبری ج۴ ص ۹۷۰ شرح السنه للبغوی ج۷ ص ۴۳۲۰ کال ابن عدی ج۴ ص ۷۷٪ حاکم نے کمایہ حدیث صحیح ہے، المستد رک ج۴ ص ۵۱۹ المشکوة رقم الحدیث: ۱۳۷۲ شعب الایمان ج۳ ص ۸۸، کنزالعمال رقم الحدیث: ۲۱۰۶۵)

ملاعلی قاری اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس حدیث میں بیہ ظاہر دلیل ہے کہ تناجعہ یوم عرفہ ہے افضل ہے، پس ثابت ہوا کہ جمعہ سیّدالایام ہے جیسا کہ زبان زدخلا نُق ہے۔ (الحظ الاد فرفی الحج الاکبر مع المسلک المتقسط ص ۸۸۳) میں کہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں بھی احادیث وارد ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کادن سیّد الایام ہے، اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اس دن وہ جنت سے باہرلائے گئے اور قیامت صرف جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔

(مصنف ابن ابی شیبه رقم الحدیث: ۷۵۰ شعب الایمان ۳۳ ص ۹۰ رقم الحدیث: ۴۹۵ مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۰ه) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے بین که رمضان سیدالشهو ر (مهینوں کا سردار) ہے اور جمعه سیدالایام

ر المعجم الكبيرج و ص٣٠٥ رقم الحديث: • • ٩٠ مجمع الزوا كذج ٣ ص ١٣٥ كنز العمال ج2 رقم الحديث: ١٠٠٧ مصنف ابن ابي شيبه رقم الحديث: ٨ • ٥٥)

اس كے بعد طاعلى قارى نے جعد كے دن مغفرت كے متعلق بيد احاديث ذكركى ميں:

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله جعد کے دن ہرمسلمان کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

(المعجم الاوسط٬ ج۵ ص ۴۰٪ رقم الحديث: ۴۸۱۳ مند ابويعلى رقم الحديث: ۴۳۳ كتر العمال رقم الحديث: ۴۲۰۵۳ اس كاايك راوى محد بن بحرالبجيمى بهت ضعيف ہے)

حفزت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جعہ کے دن اور اس کی رات کے چو ہیں گھنٹوں کی ہر ساعت میں چھ سوگنہ گار دو زخ کی آگ ہے آزاد ہوتے ہیں، ان میں سے ہرگنہ گار پر دو زخ واجب ہوتی ہے۔

(مند ابوبعلی ج۲ ص۲۰۱-۲۰۱ رقم الحدیث: ۹۳۸۸۳ اس کی سند میں عبدالواحد بھری ضعیف ہے، مجمع الزوا کہ ج۲ ص۱۲۵ المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۸۵۲ کنزالعمال ج۷، ص۷۱۷ رقم الحدیث: ۲۱۰۸)

امام محمد بن سعد نے طبقات کبری میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یوم عرف کو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے فخر فرما آئے اور ارشاد فرما آئے ہیں۔ میرے بندے بھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ میری رحمت کی طلب میں آئے ہیں، میں تہیں گواہ کر آہوں کہ میں نے ان کے نیکوں کو بخش دیا اور ان کے نیکوں کو ان کے بروں کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دیا اور جعہ کے دن بھی اسی طرح فرما آئے والا بنا دیا اور جعہ کے دن بھی اسی طرح فرما آئے (بھی کو طبقات یا کسی اور کتاب میں یہ حدیث نہیں ملی۔)

ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ملاعلی قاری فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیادہ مغفرت کاموجب ہے، اور جو شخص اس کاانکار کرتا ہے، وہ جاتل ہے اور منقول اور معقول پر مطلع نہیں ہے۔ اس کے بعد ملاعلی قاری جمعہ کے دن اجر میں زیادتی کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نیکیوں کو دگنا کر دیا جا تا ہے۔

(المعجم الاوسط ٢٠ ص٣٣ ، رقم الحديث: ٩١٩ ، مصنف ابن الي هيبه جمار قم الحديث: ٥٥١٣ ، كنز العمال رقم الحديث: ٢١٠٥ م طاعلى قارى فرماتے بين: بعض احادیث میں ستر گنا اضافه كا بھی ذکر ہے اور امام احمد بن زنجوبیہ نے فضائل اعمال میں مسیب بن رافع ہے روایت کیا ہے اس کو باقی ایام کی به نسبت دس گنا زائد اجر دیا جائے گاہ میں کتابھوں کہ بیہ ستر گنا اضافه بلکہ سوگنا اضافه کو بھی شامل ہے اور بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو شامل ہے کہ جب یوم عرفه جمعہ کے دن ہو تو اس کا اجر ستر گنا زائد ہو تاہے - (الحظ الاو فرنی الج الاکبر مع المسلک المتقبط ص ٣٨٣)

میں کتاہوں کہ جمعہ کے دن اجرو ثواب میں زیادتی کے متعلق سے حدیث بہت واضح ہے:

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی عیدوں میں جعد کی عید سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے، جعد کے دن ایک رکعت نماز پڑھنا باقی دنوں میں ہزار رکعات ہے افضل ہے اور جعد کے دن ایک تشہیج پڑھنا باقی دنوں میں ہزار تسبیحات پڑھنے ہے افضل ہے۔

(القردوس بماثور الخطاب ج ٣ ص ٣٨٣ رقم الحديث:١٦٦٥ مطبوعه دار لكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ه)

جس جعه کو یوم عرفه ہواس دن ج اکبر ہونے پر ایک حدیث سے استدلال

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج کیاوہ جمعہ کادن تھا۔علامہ حسین بن مسعود بغوی متوفی 2010ھ لکھتے ہیں: الیسوم اکسملت لیکسم دیسنکسم - (المائدة:۳) ہیہ آیت جمعہ کے دن یوم عرفہ کو عصر کے بعد حجتہ الوداع میں نازل ہوئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی او نٹنی عضباء پر تشریف فرما تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہودی کے سامنے یہ آیت پڑھی:الیہ وم اکسلت لکم دیسکم - (المائدة:۳) اس یمودی نے کما اگر ہم میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: بید آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔

(سنن الترندی رقم الحدیث:۵۵۰ ۳۰ صبح البخاری رقم الحدیث:۳۵۰ ۵ ۳۳۰۰ ۱۳۲۰ ۲۲۸۰ میچ مسلم رقم الحدیث:۵۱۰ ۳۰۱۰ النسائی رقم الحدیث:۵۰۱ ۱۳۳۰ ۲۰۳۰ میچ این حبان ، جاص ۱۸۵) النسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سن کبری للیسقی، ج۵ص ۱۸۸ صبح این حبان ، جاص ۱۸۵) بی صلی الله علیه وسلم نے جج کیاای دن تج کرنا تج اکبر ہے۔ بی صلی الله علیه وسلم نے جج کیاای دن تج کرنا تج اکبر ہے۔ امام ابن ابی شیبہ متوفی ۳۳۵ ہدروایت کرتے ہیں:

شاب بن عباد العصرى اپنے والدے روایت کرتے ہیں: حضرت عمرنے فرمایا یوم عرفہ جج اکبر ہے، ہیں نے اس بات کا سعید بن مسیب سے ذکر کیا انہوں نے کما مجھ سے عون بن محد نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن سیرین سے جج اکبر کے متعلق سوال کیا تھا انہوں نے کما جس دن جج اس دن کے موافق ہوجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ملل نے جج کیا تھا۔
کیا تھا انہوں نے کما جس دن جج اس دن کے موافق ہوجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ملل نے جج کیا تھا۔
(مصنف این الی ہدے موافق ہوجہ و موجود ، قرن کے مدین در موافق ہوگا ہے ۔

(مصنف ابن الي هيبه جسم ۳۷۰ رقم الحديث: ۱۵۱۰ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ۱۲۱۳۱ه)

اوراس حدیث سے محدث رزین کی اس حدیث کی تائیہ ہوتی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تواس ج کاثواب ستر

جے۔افضل ہے۔ جمعہ کے جج کے مہتعلق مفسرین کے اقوال

المم ابوجعفر محمر بن جرير طبري متوفى ١٠١٥ه نے ج اكبرے متعلق ايك بية قول ذكركيا ب:

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے محد بن سیرین سے جج اکبر کے متعلق سوال کیا انہوں نے کما جو جج اس دن کے موافق ہوجس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام دیماتیوں نے جج کیاتھا۔ (وہ جج اکبر ہے)

(جامع البيان٬ جز١٠٠ ص ٩٣٠ مطبوعه دا را لفكر بيروت، ١٣١٥هه)

امام ابن شیبہ کی روایت میں اہل ملل کے الفاظ ہیں اور امام ابن جریر کی روایت میں اہل وبر (دیماتیوں) کے الفاظ ہیں اور امام ابن جریر کی روایت میں اہل و بر (دیماتیوں) کے الفاظ ہیں اور امام ابن جریر کی روایت بی صحیح ہے کیونکہ تمام اہل ملل نے اس سال جج کیا تھا جس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جج کیا تھا۔ اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کیا تھا اس سال صرف مسلمانوں نے جج کیا تھا جن میں اہل وہر بھی تھے۔ بسرحال اس روایت کا ذکر حسب ذیل علاء نے کیا ہے:

- O امام بغوى شافعي، متوفى ١٩٥٥ (معالم التنزيل ٢٢ص ١٩٧٩، مطبوعه بيروت)
  - O علامه قرطبي ماكلي، متوفى ١٢٨ه (الجامع لاحكام القرآن جز٨، ص١١)
- علامه ابوالحیان اندفی، متوفی ۱۵۵ هه- (البحرالمیط ۵ ص ۱۹۳۹ مطبوعه دارالفکر پیروت)
- حافظ ابن کثیرشافعی، متوفی ۱۷۵۵ه- (تغییراین کثیرج ۱۳۹۳ مطبوعه دارالاندنس بیروت)
  - حافظ جلال الدين شافعي، متوفى الله هه- (الدرالمتثورج» ص ۹۳۸ مطبوعه دارالفكر بيروث)
    - نواب صدیق حسن خان بحویالی (غیرمقلد)، متوفی ۱۹۰۳۱ه-

(فتح البيان ج ٥ ص ٢٣٣، مطبوعه الكتبه العصرية بيروت، ١٣١٥) هـ)

علامه على بن محمد خازن شافعي متوفي ٢٥٥ه لكيمت بي:

جوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ج كے موافق ہواس كوج اكبر كما كيا ہے اور بيد دن جعد كادن تھا۔

(لباب الآویل ج ۲ ص ۱۲۷ مطبوعه مکتبه دا را لکتب العربیه پیثاور)

علامه اساعيل حتى حتى متوفى عساام لكي بين:

ُ حدیث میں وار د ہے کہ جب یوم عرفہ جعد کے دن ہو تو اس کا اجر ستر نج کے برابر ہے اور یمی نج اکبر ہے۔ (روح البیان 'ج ۱۳۸۳ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کو سے)

صدرالافاضل سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٧٧ه كفي إن

اور ایک قول بیہ ہے کہ اس مج کو حج اکبر اس لیے کما گیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تعااور چو نکہ بیہ جمعہ کو واقع ہوا تھا اس لیے مسلمان اس حج کو جو روز جمعہ ہو حج وداع کا نہ کر (یاد دلانے والا) جان کر حج اکبر کہتے ہیں۔ (خزائن العرفان ص ۶۹ مطبوعہ تاج کہنی لمینڈ لا ہور)

مفتى احمديار خال نعيى متوفى ١٩١١ه لكهي بي:

اس سے اشار تامعلوم ہوا کہ اگر جج جمعہ کا ہوتو جج اکبر ہے کیونکہ جمعہ کے ایک جج کا ثواب ستر جج کے برابر ہے، حضور کا جمتہ الوداع جمعہ بی کو ہوا تھا۔ (نور العرفان ص ٩٩٧ مطبوعہ ادارہ کتب اسلامیہ مجرات)

جلدينجم

مفتى محر شفيع ديوبندى متوفى ١٣٩١ه لكصة بين:

عوام میں جو بیہ مشہور ہے کہ جس سال یوم عرفہ بروز جمعہ واقع ہو صرف وہی حج اکبر ہے، اس کی اصلیت اس کے سوا نمیں ہے کہ اتفاقی طور پر جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج وداع ہوا ہے اس میں عرفہ بروز جمعہ ہوا تھا۔ (معارف القرآن ج م ص ۳۱۵ مطبوعہ ادارة المعارف کراچی، ۱۳۱۳ھ)

يم محدادريس كاندهلوى (ديوبندى)متوفى ١٩٣١ه لكمة بن:

عوام الناس میں جو بیہ مشہور ہے کہ حج اکبروہ حج ہے جو خاص جمعہ کے دن ہو اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

( تغيير معارف القرآن ج ٣٨٦ م ٨٨ مطبوعه مكتبه عناسيه لا جور ٢٠٠١ه)

جمعہ کے حج کے متعلق فقہاء کے اقوال

علامه عثان بن على زيلعي حنى سوفى سومي مديد

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تمام ایام ہیں افضل یوم عرف ہا اور جب یوم عرفہ جعد کے دن ہو تو وہ باقی دنوں کی بہ نسبت ستر جج سے افضل ہے۔ اس حدیث کور زین بن معاویہ نے تجرید السحاح میں ذکر کیا ہے۔ جب یوم عرفہ یوم جعد کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت السحاح میں ذکر کیا ہے۔ جب یوم عرفہ یوم جعد کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ ( تبیین الحقائق ج ۲ ص ۲ مطبوعہ کمتبہ المدادیہ ملمان ایسنا حاثیتہ الشہلی ج ۲ ص ۲ مطبوعہ ملمان)

علامه زين الدين بن مجيم حفى متوفى ويه الكية بن:

اور ایک قول میہ ہے کہ جب یوم عرفہ یوم جمعہ کو ہو تو تمام اہل موقف کی مغفرت کردی جاتی ہے اور جمعہ کا حج باتی ایام کی بہ نسبت ستر حج ہے افعنل ہے جیسا کہ حدیث میں وار د ہے۔ (البحرا لرا کق ج۲مس ۱۳۴۰ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ)

علامه سيد محدامين ابن عابدين شاى حنى متوفى ١٢٥٢هـ اس كے عاشيه مي لكھتے ہن:

ك واسط ، مغفرت فرمائ - من نورالدين الزيارى الشافعي كے حاشيه من بھى اى طرح ذكور ب-

(منحة الخالق على بامش البحرالرا كنّ ج ٢ص ٣٠٠ مطبوعه مكتبه ماجديه كوئهُ)

علامه حسن بن عمار بن على الشربلالي المنفى المتوفى ١٩٥٥ه ه لكهي بي:

تمام دنوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جب ہوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ باتی دنوں کی بہ نبست ستر جج ہے افضل ہے، اس صدیث کو معراج الدرامیہ نے اپنے اس قول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح مروی ہے کہ تمام دنوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جب ہوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ ستر جج سے افضل ہے۔ یہ حدیث تجرید السحاح میں علامتہ الموطاکے ساتھ ندکور ہے (الموطاکے موجودہ مطبوعہ نسخوں میں یہ حدیث ندکور نہیں ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے اگر اس حدیث کی کوئی اصل ہے تو ہو سکتا ہے ستر سے مراد ستر در سے تبوں یا مبالغہ مراد ہو اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ بی جائر اس حدیث کی کوئی اصل ہے تو ہو سکتا ہے ستر سے مراد ستر در سے تبوں یا مبالغہ مراد ہو اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ بی جائز ابری جہ من ۱۲۵ میں۔ (مراتی الفاح مع حاشیۃ المحطادی من ۱۳۵۷م) مطبوعہ معر ۱۳۵۷ میں۔

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمد الحسكفي الحنفي المتوفي ٨٨٠ه ف لكيت بي:

جب عرفہ جمعہ کے دن ہو تو ستر حج کا ثواب ہے اور (میدان عرفات میں) ہر فرد کے لیے بلاواسطہ مغفرت کردی جاتی ہے۔ (الدر الحقار مع ر دالمحتارج ۲ م ۲۵۳ مطبوعہ دار احیاءالتراث العربی ہیردت ۲۰ ۲۰۰۱ھ)

اس کے حاشیہ پر علامہ سید محمد این ابن عابدین شای حنفی متوفی ۱۲۵۲ م لکھتے ہیں:

الشن اليہ نے ذيالى سے نقل كيا ہے كہ تمام دنوں ميں افتال يوم عرفہ ہاور جب عرفہ جد كے دن ہوتواس دن ج كنا القرن الي دنوں كے ستر ج كے افتال ہے۔ اس حديث كور زين بن معاويہ نے تجريد السحاح ميں روايت كيا ہے۔ علامہ مناوى نے بعض حفاظ ہے نقل كيا ہے كہ يہ حديث باطل ہے اس كى كوئى اصل نہيں ہے۔ (فيق القدير جسم ١٤٥٣ مطبوعہ مكتبہ زار مصطفى كم مكرمہ ١٨٣١ه) البتہ امام غزائى نے احياء العلوم ميں ذكر كيا ہے كہ بعض سلف نے كما ہے كہ جب يوم عرفہ جمعہ كے دن ہوتو تمام الل عرفہ كى مغفرت كردى جاتى ہوئى ہو الله عليه و سلم نے الل عرفہ كى مغفرت كردى جاتى ہوئى ہو اور بيد دن دنيا كے تمام دنوں سے افضل ہے اس دن ميں رسول الله صلى الله عليه و سلم نے جي كيا تھا جو ججتہ الوداع تھا اور جب آپ و تجاف فرما رہے تھے تو يہ آيت نازل ہوئى: السوم اكمات لكم دينكم رائل كتاب نے كما اگر ہم ميں ہے آيت نازل ہوتى تو ہم عيد مناتے۔ حضرت عررضى الله عنہ فرمايا: ميں گواى ديتا ہولى كہ يہ آيت دو عيدوں كے دن نازل ہوئى ہو، يوم عرفہ اور يوم جمعہ - اس وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم عرفہ ميں وقوف فرمارہ ہے جو اللہ سے کھا ہے كہ يہ حدیث مجے ہے۔ ردا لحتار اس محال الله عليه و سلم عرفہ ميں وقوف فرمارہ ہے۔ ردا لحتار اس محال الله عليه و سلم عرفہ ميں نيزعلامہ شاى كلمة جي الله عليہ و سلم الله عليہ و سلم الله عليہ جس الله عليہ جس الله عليہ جس الله عليہ جس اللہ علیہ عرف میں نیزعلامہ شاى کلمة جس الله علیہ و سلم الله علیہ عرب الله عرب الله علیہ جس الله تعلیہ و سلم عرفہ میں نیزعلامہ شاى کلمة جس ا

علامہ سندی نے المسک الکبیر میں لکھا ہے کہ تمام اہل موقف کی مطلقاً مفخرت کردی جاتی ہے پھر جمعہ کی شخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جمعہ کے دن بلاواسط مغفرت کی جاتی ہے اور بلق ایام میں بعض لوگوں کی بعض کے واسطے سے مغفرت کی جاتی ہے۔ دو سمرا جواب ہیہ ہے کہ دو سمرے دنوں میں صرف حجاج کی مغفرت کی جاتی ہے اور جب عرفہ جمعہ کے دن ہو تو تجاج اور غیر تجاج سب کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ میدان عرفات میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تج تجول نہیں ہو باتو سب کی مغفرت کی ہوگے میرور کا کا تج تجول نہیں ہو باتو سب کی مغفرت کیے ہوگی؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ ان کی مغفرت تو ہو جائے گی لیکن ان کو ج میرور کا تواب نہیں ملے گااور مغفرت تج بھی مقبول ہوئے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ان احادیث میں تمام اہل موقف کی مغفرت کاذکر ہے اس لیے اس قید کا عشبار کرنا واجب ہے۔ (روالحتار ج مقرم مقبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ، کے معلوی

علامه سيّد احمد المحطاوي الحنفي المتوفي الالاه كلصة بين:

جب يوم عرف جعد ك دن موتواس دن ج كرنادوسرك اتام كى بدنسبت سترج سے افضل ہے۔

(حاثيته اللحفاوي على الدر المختارج اص ٥٥٩، مطبوعه وار المعرفه بيروت ٩٥٠ ١٣٩٥)

امام محد بن محد غزالي شافعي متوفي ٥٥٥٥ لكفتي بي:

بعض اسلاف نے بیہ کہاہے کہ جب جمعہ کے دن یوم عرفہ ہو تو تمام میدان عرفات والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بیہ دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے اور اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کیا تھا۔

(احیاءعلوم الدین جام ۳۲۰ مطبوعه دا را لخیربیروت ۱۳۱۳هه)

اس كى شرح ميس علامه سيد محد زبيدى متوفى ٥٠ ١١ه لكست بين:

ر زین بن معاویہ العبدری نے تجرید العجاح میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے اور جس دن عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ ستر حج ہے افضل ہے۔ اس حدیث پر موطاکی علامت ہے لیکن یہ حدیث کیجیٰ بن بیجیٰ کی موطاعیں نہیں ہے، شاید یہ کسی اور موطاعیں ہے۔

(اتحاف السادة المتقين ج م ص ٤٢٠، مطبوعه مطبعه ميمنه مصر)

علامه يحيىٰ بن شرف نواوى شافعي متوفى ١٤٦١ه لكصة بين:

اور بے شک ہے کما گیا ہے کہ جب ہوم عرفہ جعہ کے دن ہو تو تمام اہل موقف(میدان عرفات کے تمام لوگوں) کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

(شرح المهذب ج٨ ص ١٥٥ مطبوعه وارالفكر بيروت الإيضاح في مناسك الحج والعرة ص٢٨٦ مطبوعه المكتبه الامداديد كمد كرمه اسهاهه)

> مناسک نووی کی میں وہ عبارت ہے جس کا اکثر علاء نے حوالہ دیا ہے اور اس عبارت سے استدلال کیا ہے۔ علامہ عبدالفتاح کی مناسک الج والعمرۃ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے' اگر اس میں و قوف جمعہ کے دن ہو تو وہ دو سرے دنوں کی بہ نسبت ستر دنوں سے افضل ہے۔

(الإفصاح على مسائل الاييتاح، ص ٢٨٧، مطبوعه الكتبه الإمداديد مكه مكرمه، ١٣١٧هه)

علامه ابن حجراليتمي المكي الشافعي المتوفي ١٨٥٨ه لكهية بي:

جعد کے دن کے فضائل میں سے بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے: تمام دنوں میں افضل یوم عرفہ ہے'اگر و قوف عرفہ جعہ کے دن ہو تو وہ غیرجعہ کے ستر حج ہے افضل ہے۔

(عاشیہ ابن جرالیتی علی شرح الا بیناح فی مناسک المج لامام النودی ص ۳۲۸، مطبوعہ زار مصطفیٰ کمہ کرمہ ۱۳۱۹ھ)
میں نے شرح صحیح مسلم کی تیسری جلد میں بھی جج اکبر کے موضوع پر لکھا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے
دن ہو تو وہ جج اکبر ہو تا ہے اور وہ جج دیگر ایام کی بہ نبعت ستر جج سے افضل ہو تا ہے۔ اس وقت میرے وسائل عمرہ یا جج کرنے
کے نبین ہتے اور میرے وہم و مگان میں بھی عمرہ یا جج کی سعاوت نہیں تھی۔ میں نے کتاب الجج کے اخیر میں دعا لکھی اے اللہ!
جھے عمواور جج کی سعادت عطافر ما ہید دعا 18 جمادی الثافیہ ۸ میں اھے کو لکھی تھی (شرح صحیح مسلم جسم سے سے) اور ۱۳۱۰ھ میں اللہ

تعلق نے مجھے عمرہ کی سعادت عطا فرمائی اور ۱۳۱۳ھ میں مجھے جج کی سعادت عطا فرمائی اور بیر جج، جج اکبر تھا! اور اب سورة التوبه کی تغییر میں حج اکبر کالفظ آیا تو ذہن میں وہ مچھلی یادیں تازہ ہو گئیں اور میں نے دوبارہ حج اکبر کے موضوع پر لکھااور حسن اتفاق سے ہے کہ جن دنوں میں اس موضوع پر لکھ رہا تھاوہ ایام بھی جے کے تھے اور اس سال (۱۳۱۹ھ) کا جج بھی جے اکبر تھا ہ اللہ تعالیٰ میری اس تحرير كو قبول فرمائے، ميں نے اس بحث ميں ميہ حديث لكھى ہے كہ جب يوم عرفہ جمعہ كے دن ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بے پاياں كرم سے دنیا كے تمام مسلمانوں كى مغفرت فرما ديتا ہے اور ميں اپنى اس تحرير ياكسى اور نيكى كى وجہ سے الله تعالى كى مغفرت كا طالب نہیں ہوں، میں صرف اس کے فضل و کرم کی وجہ ہے اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم كي شفاعت كاميدوار جول- يحاذ والحجه بروز بفية بعد عصر ١٩٧٩ه -

الله تعلل كاارشادى: ماسواان مشركين كے جن سے تم نے معلدہ كياتھا، پھرانبوں نے اس معلدہ كو يوراكرنے ميں تمهارے ساتھ کوئی کمی نمیں کی اور نہ تمهارے خلاف کسی کی مدو کی توان سے ان کے معلمدہ کواس کی مدت معینہ تک بورا کرو، ب شك الله متعين كويند فرما ما ي ١٥ (التوبد: ١٠)

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی مشرکین ہے بری ہے ماسوا ان لوگوں کے جن ہے تم نے معلیدہ کیا تھا اور وہ اپنے عمد پر قائم رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مشرکین سے معلمہ و کیا گیا تھاان میں سے بعض نے معلمہ ہ کی خلاف ورزی کی ان سے اللہ تعالی نے برأت كاظمار كرديا اور بعض نے معاہدہ كى پابندى كى ان سے اللہ تعالى نے معاہدہ كى پابندى بوراكرنے كا

امام بغوی متوفی ۱۹۵ه نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق بنو ضمرہ تھے جن کا تعلق کنانہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے ر سول صلی الله علیہ وسلم کو علم دیا کہ ان سے معلمہ ہ کی مدت کو پورا کریں 'اور نزول آیت کے وقت ان کی مدت ختم ہونے میں نوماہ باقی تھے اور اس کاسب سے تھاکہ انہوں نے عمد محکی نہیں کی تھی۔

(معالم التنزيل ج٢٣ ص ٢٢٤ مطبوعه وا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ)

الله تعالی کاارشاد ہے: پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جماں پاؤ قتل کردو' ان کو گر فقار کرو اور ان كامحاصره كرد اور ان كى ماك مين برگھات كى جگه جينو، پس اگر ده توبه كرلين ادر نماز قائم كريں أور ز كؤة ادا كريں تو ان كا راستہ چھوڑوو، بے شک اللہ بہت بخشے والا، بے حدر حم فرمانے والاہ 0(التوبد:۵)

مشكل اوراجم الفاظ كے معانی

انسلخ: سلخ کامعنی ہے جانور کی کھال ایارہ پھراس کو زرہ ایارنے کے لیے بھی استعارہ کیاہے۔ (المفردات ج ص ۱۳۱۳) یمال اس کامعنی ہے جب حرمت والے مینے گزر جائیں زمانہ کے گزرنے کو جانور کی کھال ا تاریے سے تثبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح کھال جانور کو محیط ہوتی ہے، ای طرح ممینہ اپنے دنوں کو محیط ہو تاہے اور جب ایک ممینہ گزر جا تاہے تو وہ ان ونول سے منفعل ہو جا آے جن کووہ محیط تھا۔

الاشهرالحرم: حرمت والے مینے، ان مهینوں سے مرادیا تو وہ مینے ہیں جن مہینوں کی مشرکین کو معلت دی گئی تھی، اور امام ابو بكررازي كى تحقيق كے مطابق وہ مينے واذو القعدہ سے لے كروار ربع الاول تك بين اور يا ان مهينوں سے مراد وہ مينے ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے قال حرام تھا ان کابیان اس مدیث میں ہے:

حضرت ابو بكررضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: زمانه اي اصل بيئت بر كلوم كرآ

چکا ہے، جس ہیئت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا سال میں بارہ مینے ہیں ان میں سے چار مینے حرمت والے ہیں، تین مینے مسلسل ہیں: ذوالقعدة ووالحجہ، محرم اور قبیلہ مصر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے در میان ہے۔ الحدیث - (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵، ۳۲۱۲ سام سمجے مسلم رقم الحدیث: ۱۲۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۲۷) وحدودہ : ان کو گرفآد کرکے پکڑلو، الاحدید کا معنی ہے الاسر۔

واحصروهم : الحصر اور الاحصار كامعنى ہے گھرك راستہ كوبند كردينة ظاہرى ممانعت اور باطنى ممانعت و دنوں كے ليے يہ لفظ مستعمل ہے، ظاہرى ممانعت جيے وشمن كا محاصره كرنا اور باطنى ممانعت جيے مرض كى مريض كوكى كام سے روك دے- المحصر كامعنى بنگل كرنا بھى ہے اور واحصروهم كامعنى ہے ان پر بنگل كرو اور زبين پر آ زادى كے ساتھ ان كے چلنے پھرنے كوبند كردو- (المغردات جام ملاما) يعنى ان كوبا ہر نكلنے اور دو سرے شروں بيں بنتمل ہونے ہے منع كرو، ان كے گھروں اور ان كے قلعوں كا محاصره كرو حتى كہ وہ قتل كيے جائيں يا اسلام قبول كريس۔

واقعدواله کل مرصد: رصد کامعی ب کسی چزیر نگاه رکھنے کی تیاری کرنااور مرصد کامعی ب کسی چزیر نگاه رکھنے کی جگه - (المفردات جاص ۲۷۰) بینی ان تمام جگوں پر نظر رکھو جمال سے مشرکین گزر سکتے ہیں اور کسی دو سرے شرک طرف نکل سکتے ہیں۔

اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت میہ کہ یہ آیت اس سے پہلی آیتوں پر متفرع ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالٰی نے مشرکین سے برأت کا اعلان فرما دیا تھا اور ان کو چار ماہ کی امان دی تھی اور اس آیت میں میہ بتایا ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد مسلمانوں پر کیالازم ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قبال کامنسوخ کرنا

الله تعالی کارشادہ : پس جب حرمت والے مینے گزر جائیں گے تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کردو- (التوبہ: ۵)

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ جن مشرکین نے معلمہ ہی خلاف ورزی کی تھی اوران کو چار ماہ کی مسلت دی گئی تھی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو قتل کر دو، اسی طرح جن مشرکین نے معلمہ ہی خلاف ورزی نہیں کی تھی جو بنو کنانہ جیں ان کو معلمہ ہی مدت ہوتی نو ماہ تک باتی تھی سونو ماہ گزرنے کے بعد ان کو معلمہ ہی مدت بوری کرنے کی مسلت دی گئی تھی اور ان سے معلمہ ہی میعاد ابھی نو ماہ تک باتی تھی سونو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کردو، اور اس آیت جس حرمت والے چار ماہ بعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب مراد نہیں ہیں کیونکہ ان کی حرمت فیاقت المسلسر کیس حیث و حلات و حداث میں خواہ ان کو حرم جس باؤیا غیر حرم جس اور ان کو حرمت والے مکان جس قتل کرنے کا تھم اس کو جمال بھی پاؤ ان کو حرمت والے زمانہ جس بھی قتل کردیا جائے، کیونکہ نبی صلی الله علیہ و سلم نے غزوہ طائف جس حرمت والے مینوں جس قتال جاری رکھا تھا۔

امام محرین سعد متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال آٹھ ہجری میں طائف پر حملہ کیااور اٹھارہ دن تک ان کامحاصرہ کیااور چالیس دن تک ان پر منجنیق کو نصب کیے رکھا۔

(اللبقات الكبرى ج اص ۱۲۱-۱۳۰ دار الكتب العلميه المنتظم ج ۲ ص ۲۰۰ دار الفكريروت) اس كانقاضايه ہے كه شوال كے دو ماہ بعد تك ذوالقعدہ اور ذوالحجه بيس طالف پر حملہ جارى رہااور ذوالقعدہ اور ذوالحجه حرمت دالے مينے ہیں۔

اور حافظ ابن کثیرمتوفی ۲۵۵ه نے امام ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھاہے کہ طا نف کامحاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا۔ (البدابیہ والنمابیہ ج ۴ ص ۴۵۰ مطبوعہ دا را لفکر بیرو ت)

حافظ ابن حجر عشقلانی نے لکھا ہے کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طائف کے محاصرہ کی مدت چالیس دن تھی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۳۵، مطبوعہ لاہور ۱۰۰۰ھ)

اس كانقاضاييه ٢٠ دوالحجه تك طائف يرحمله جاري رہا-

اور علامہ شباب الدین خفاجی متوفی ۱۰۲۰ھ تکھتے ہیں کہ صحت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۰ محرم تک طائف کامحاصرہ کیا۔ (عنایت القاضی جسم ص۱۰۳ مطبوعہ دار صادر بیروت)

ان حوالہ جات ہے ہیہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں طائف پر حملہ جاری ر کھااور ب اس کی ظاہر دلیل ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قال کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، نیز اس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر اجماع منعقد ہو چکاہے۔

فاقتلواالمشركين عمنوخ مونوالى آيات كابيان

امام ابو بكررازى متوفى ١٥٠٥ه في الما كراس آيت فاقتلواالمشركين في حب ويل آيات كومنوخ كر

ريا:

آپ ان کو جرا مسلمان کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ان پر جر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو معاف کر دہجتے اور در گزر کیجے۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجتے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر

دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نمیں رکھتے۔

لَسَّتَ عَلَيْهِ أَيهُ مِصَّعَ يَطِيرٍ - (الغاثيد: ٢٢) وَمَنَّااَنَتُ عَلَيْهِ مُهِ حَبَّالٍ - (ق: ٣٥) وَمَاعُفُ عَنْهُمُ مَوَاصُفَحُ - (المائده: ٣١) فَاعْفُ عَنْهُمُ مَوَاصُفَحُ - (المائدة: ٣١) فَلْ لِللَّذِيْنَ الْمَنْوَا يَغْنُفِرُوا لِللَّذِيْنَ لَايَرُ حُونَ آيَكَامَ اللَّهِ - (الجافيه: ٣٢)

ای طرح حسب ذیل آیت بھی ان فرکور الصدر آیتوں کے لیے ناتخ ہے:

قَاتِلُوا اللّهِ يُنَ لَا يُغُومِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْاَيْرُمِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا بِالْيَوْمِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا اللّهِ وَرَسُولُهُ وَلا اللّهِ عَرَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَحْرَمُ وَلَا يَحْرَمُ وَلَا يَحْرَمُ وَلَا يَحْرَمُ وَلَا يَحْرَمُونَ وَيَنَ النّحِيقِ مِنَ اللّهِ فِينَ أُونُوا اللّهِ عَرُولُهُ عَلَى يَكُونُوا اللّهِ عَرُولُهُ مَا اللّهِ عَرُولَهُ عَمْ اللّهِ عَرُولُهُ مَا عَلَى يُعْمُلُوا النّحِدُولِيّهُ عَنْ يَدُولُولُهُمُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ان لوگوں سے قبال کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ
قیامت کے دن پر اور وہ اس کو حرام نمیں کتے جس کو اللہ اور
اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ دین حق کو قبول نمیں
کرتے وہ الن لوگوں میں ہے ہیں جن کو کتاب دی گئ (اان ہے
قبال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذات کے ساتھ اپنے ہاتھ ہے جزیہ

دیں۔ حضرت مویٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہااس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے قبال نہیں کرتے تھے جو آپ سے قبال میں پہل نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

پس آگروہ تم ہے الگ ہوجائیں اور تم سے قبال نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بردھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نمیں رکھا۔ فَيانِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُفَاتِلُوْكُمْ وَالْفَوْا التِنكُمُ الشّلَمَ فَمَا حَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا - (السّاء: ٩٠) عراس عم كوالله تعالى فاقتلواالمشركين حيث وحدتموهم عمنوخ كرويا-

(احكام القرآن ج ٣ص ٨١ مطبوعه سميل اكيد ي لا جور ٥٠٠٠ه)

فاقتلواالمشركين من قل كعموى عمم متثنى افراد

اس آیت میں اللہ تعالی نے ہر قتم کے مشرکین کو قتل کرنے کا تھم دیا ہے لیکن (التوبہ:۲۹) نے اس تھم سے ان اہل کتاب کو مشتنی کرلیا جو جزیہ ادا کر دیں۔

(صحح مسلم الجماد:۲ (۱۷۳۱) ۳ ۳۳ سنن ابو داؤ در قم الحديث:۲۷۱۲ سنن الترندي رقم الحديث؛ ۱۷۱۷ ملحماً)

ایک اور صدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں ایک عورت کو مغتول پایا تو آپ نے عور توں اور بچوں کو قتل کرنے ہے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۰۱۳ صحیح مسلم، الجماد:۴۵ (۴۳۳۷) ۴۳۳۷۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۴۷۱۸ سنن الترندی رقم الحدیث:۴۵۹۹ السنن الکیری للنسائی، رقم الحدیث ۸۷۱۸)

فاقتلواالمشركين الايه تائمه ثلاث كاتارك نمازكوقل كرني استدلال

اوراس کے جوابات

جو مخض فرضت نماز کا قائل ہو لیکن نماز کا آدک ہواور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو، امام احمد کااس کے متعلق مخار قول میہ ہے کہ وہ کافر ہوگیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، امام مالک اور امام شافعی کا نہ جب میہ اس کو حد آقتل کردیا جائے اور امام ابو حنیفہ کا نم جب میہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیرِ لگائی جائے حتی کہ وہ نماز پڑھنے گئے۔ اس مسئلہ کی بوری تنصیل اور تحقیق ہم نے جیان القرآن جامیں البقرہ: ۳کی تغییر میں کردی ہے۔

المام فخرالدین محمد بن عمردازی شافعی متوفی ۱۰۷ه نے فساقت لمواالسمشر کیس -الایدے آرک نماز کے متعلق امام شافعی کے موقف کی تائید میں استدلال کی تقریر کی ہے، ہم پہلے امام رازی کے استدلال کی تقریر چیش کریں گے پھراس کے جوابات کاذکر کریں گے۔

امام رازی فرماتے ہیں:

الم شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت ہیں استدلال کیا ہے کہ تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گاہ کیونکہ اللہ تعالی نے کافروں کے خون بمانے کو ہر طریقہ سے مبلح کر دیا ، پھر تین چیزوں کا مجموعہ پائے جانے کی صورت میں ان کے خون کو حرام کر دیا: (۱) کفر سے خون بمانے کو جرام کر دیا: (۱) کفر سے تو بہ کریں اور جب یہ مجموعہ نہ پایا جائے تو ان کاخون بمانے کی اباحت اپنی اصل پر باقی رہے گی۔

اگریہ جواب دیا جائے کہ نماز قائم کرنے اور زکوۃ اداکرنے سے ان کی فرضت کا عقاد مراد ہے اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ تارک زکوۃ کو قتل نہیں کیا جاتا تو یہ کما جائے گا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اقدام والدصلوۃ اور اندوالز کوۃ سے
ان کی فرضیت کا عقاد مرادلیتا مجازہے اور بلا ضرورت حقیقت سے عدول کرنا جائز نہیں اور تارک زکوۃ کو اس لیے قتل نہیں
کیا جاتا کہ اس میں شخصیص ہے۔ (تغییر کیمرے ۵ ص ۵۲۹۔۵۲۸) مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت ۱۳۵۵)

ہم نے اس آیت میں افسام والصلوۃ اور انبواالز کوۃ سے بیہ مراد لیا ہے کہ وہ نماز اور زکوۃ کی فرضیت کا عقاد رکھیں، بیہ بلا ضرورت نہیں ہے کو نکہ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں ہوسکتہ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی بیہ ہے کہ جب وہ شرک اور کفرست تو ہہ کرلیں اور نماز پڑھیں اور زکوۃ اداکریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ورنہ ان کا راستہ نہ چھوڑو، پس ایک مشرک شرک سے آئب ہوگیا لیکن اس نے فورا نماز نہیں پڑھی کیونکہ ابھی نماز کا وقت ختم ہونے میں کافی دیر ہے تو ظاہر معنی کے اعتبار سے اس کو قتل کرنا واجب ہے یا اس نے شرک سے تو با کرما کے بعد فورا زکوۃ ادا نہیں کی کونکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک نہیں یا مال کا مالک تو ہے لیکن آبھی اس پر سال نہیں گزراتو اس آیت کے ظاہر معنی کے اعتبار سے اس کو قتل کرنا واجب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کا بیہ معنی کیا جائے کہ جس محتمی نے شرک سے تو بہ کرلی اور نماز اور زکوۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھا اس کا راستہ چھوڑ دو ورنہ اس کو قتل کردو۔

اس معنی کاموجب اور تارک نماز کو قتل نه کرنے کاباعث بید حدیث بھی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا: اس ذات کی فتم جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو مسلمان مخض اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، جو مسلمان کاخون بماتا جائز نہیں ہے ماسوا تین کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں ہے، اور بے شک میں اللہ کارسول ہوں ایسے کسی مسلمان کاخون بماتا جائز نہیں ہے ماسوا تین مخص کے دو مخص اسلام کو ترک کرنے والا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا ہو اور شادی شدہ زنا کرنے والا اور جس مخص کے قصاص میں قتل کیا جائے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۸۷۸ صیح مسلم؛ القسامه:۳۵۱ (۱۲۷۳) ۴۳۹۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۳۵۲ سنن الزندی رقم الحدیث:۲۰۰۲ سنن النسائی رقم الحدیث:۴۰۰۲ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۳۵۳۳ سند احر؛ جاص ۴۰، ج۲ص ۵۸)

اس حدیث میں کسی بھی مسلمان ہخص کو ان تین وجہوں کے علاوہ قتل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے اور جو نماز کا آرک ہو وہ ان تین وجہوں میں داخل نہیں ہے لنذا اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔

علامه شهاب الدين خفاجي متوفى ١٨ ١٥ه اس مسئله ير بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

امام شافعی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام احوال اور تمام صورتوں میں کفار کے قتل کو مباح فرمادیا پھراس صورت میں ان کے قتل کو حرام فرمایا جب وہ کفرے توبہ کرلیں اور نماز پڑھیں اور ذکوۃ دیں، اور جس صورت میں یہ مجموع نہیں بایا جائے گااس صورت میں ان کو قتل کرتا پی اصل پر مباح ہوگاہ پس تارک نماز کو قتل کردیا جائے گااور شاید اسی آیت کی بنا پر حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے مانعین ذکوۃ سے قبال کیا تھا اور ان دو فرضوں کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ ان کا ظمار کرنالازم ہے اور باقی فرائض کی ادائیگی پر مطلع ہونادشوارہے۔

علامہ مزنی شافعی نے فقہاء شافعیہ پر اس مسئلہ میں ایک اعتراض کیا ہے جس کاجواب دینے میں فقہاء شافعیہ جمران اور مبهوت ہو گئے، جیسا کہ علامہ سکی شافعی نے طبقات میں اس کااعتراف کیا ہے، علامہ مزنی نے کہاجس نماز کاوقت گزر چکا ہے یا تو تارک نماز کو اس کے ترک کرنے پر قتل کیا جائے گا اور یا اس نماز کے ترک پر قتل کیا جائے گاجس کو اس نے ادا نہیں کیا اور اس کاوفت موجود ہے۔ اول الذ کر صورت میں اس کو قتل کرنااس لیے درست نہیں کہ قضانماز کی ادائیگی کو ترک کرنے پر قتل نہیں کیا جا تا اور ٹانی الذکر صورت میں اس کو قتل کرنا اس لیے درست نہیں کہ جب تک کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے اس کے لیے نماز کو موخر کرنا جائز ہے۔ فقہاء شافعیہ نے اس اعتراض کا ایک جواب مید دیا کہ میہ اعتراض امام ابو حنیفہ پر بھی وار دہوگا جوبیہ کتے ہیں کہ تارک نماز کو قید کیا جائے یا اس کو مارا پیٹا جائے۔ ہم کتے ہیں کہ ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ جس مخض نے بغير كمى عذركے عمد انماز كو ترك كرديا تواس نماز كاوفت نكلنے كے بعد اس كو قيد كرليا جائے گااور جب تك وہ ترك نمازے تو بہ نہیں کرے گااور وقت پر نماز پڑھنے کاعادی نہیں ہو جائے گااس کو قیدے نہیں چھوڑا جائے گااور اس جواب میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقہاء شافعیہ نے دو سرا جواب بیر دیا کہ جس نماز کاوفت نکل گیااس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے اس نماز کو بلاعذر ترک کیا ہے۔ بیہ جواب اس لیے مردود ہے کہ قضاء نماز کو فور آادا کرناواجب نہیں ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح کی ہے کہ تھی محض کو قضائماز کی وجہ سے مطلقاً قتل نہیں کیا جائے گااور امام شافعی کے اصحاب کا غرجب بھی یہ ہے کہ قضانماز میں تاخیر کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیاجائے گا۔ فقہاء شافعیہ نے تیسرا جواب بید دیا کہ اگر کسی مخض نے وقت پر نماز ادا نمیں کی اور نماز کا آخری وفت آگیاتو آخری وفت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس جواب پر بید اعتراض ہے کہ اس صورت میں بیدلازم آئے گاکہ بارک نماز قتل کی سزا کا مرتد ہے بھی زیادہ حقدار ہو کیونکہ مرتد کو بھی فور اقتل نہیں کیاجا تا بلکہ اس کو تؤ ہہ کرنے کے لیے تین دن کی مهلت دی جاتی ہے اور اس شخص کو اتنی مهلت بھی نہیں دی گئی کہ اس نماز کاوفت نکل جائے کیونکہ اگر نماز کا وقت نکل جائے گاتو وہ نماز قضا ہو جائے گی اور قضاء نماز کی ادائیگی میں تاخیریر ان کے نزدیک بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ امام شافعی کے مسلک پر علامہ مزنی شافعی کابیدوہ قوی اعتراض ہے جس کافقہاء شافعیہ میں ہے کسی ہے بھی جواب نهیں بن پڑا- (عنایت القاضی ج ۴ ص ۴ مهاوعه دار صادر بیردت ۴ ۱۲۸۳ه)

فقہاء احتاف نے اس آیت کا ایک ہے جواب بھی دیا ہے کہ یہ معنی کرنا: اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو پھران کو چھوڑ دو، ورنہ ان کو قتل کردو۔ یہ مفہوم مخالف ہے استدلال ہے اور فقہاء احتاف مفہوم مخالف ہے استدلال کے قائل نہیں ہیں اور اس آیت کی سیجے توجیہ بھی ہے کہ اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنا متھور نہیں ان کا الترام کرلیں تو ان کو چھوڑ دو ورنہ ان کا راستہ نہ چھوڑد کیونکہ توبہ کرتے ہی فوراتو نماز پڑھنا اور زکوۃ ادا کرنا متھور نہیں ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت کی نماز کا وقت نہ ہو اور اگر نماز کا وقت ہو بھی تو اس کو آخر وقت تک موثر کرنا جائز ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت واجب ہو تا ہے جب مسلمان بہ قدر نصاب مال کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ علامہ ہو اور زکوۃ کا اوا کرنا تو اس وقت واجب ہو تا ہے جب مسلمان بہ قدر نصاب مال کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ علامہ ابو بھر حصاص علامہ نسفی علامہ خفاتی اور علامہ آلوی نے اس توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فریا ہے آگر وہ توبہ نہ کریں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوۃ ادا نہ کریں تو ان کا راستہ نہ چھوڑو، اور راستہ نہ چھوڑنے کا مطلب فریا ہیں ہے بلکہ ان کوقید کرنا اور مار تا بھی اس میں شامل ہے۔

مفتى محر شفيع متونى ١٩٩١ه اس آيت كي تغير من لكهة بين:

آٹھوال مسئلہ فدکورہ پانچویں آیت ہے یہ ثابت ہوا کہ تھی غیرمسلم کے مسلمان ہو جانے پر اعتاد تین چیزوں پر موقوف ہے: ایک توبہ' دو سرے اقامت صلوٰۃ تیسری اداء زکوٰۃ۔ جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے ہے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے ہے انکار کردیا تھاان کے مقابلہ پر صدیق اکبرنے جماد کرنے کے لیے ای آیت ہے استدلال فرماکر تمام صحابہ کو مطمئن کر دیا تھا۔

(معارف القرآن جسم ساس، مطبوعه اوارة المعارف كراحي، ١٣١٧ه)

مفتی محمد شفتے صاحب حفی ہیں، لیکن اس آیت کی جو انہوں نے تغییر کی ہے وہ شافعی ندہب کے مطابق ہے۔ ہم علامہ ابو بکر جصاص حفی، علامہ نفی حفی، علامہ خفاجی حفی اور علامہ آلوی حفی کے حوالوں سے بیان کرچکے ہیں کہ احناف کے نزدیک اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ مشرکیوں کو قتل نہ کرنااس پر موقوف ہے کہ وہ شرک سے تو بہ کریں اور اقامت نماز اور اداء زکو ہ کی فرضیت کو مانیں اور اس کا الترام کریں اور اقامت نماز اور اداء زکو ہ کا عمل اس آیت میں مراد نہیں ہے اور نہ بی ان کا عمل متصور ہو سکتا ہے جبکہ مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے "جب تک اس پر عمل نہ ہو محض کلمہ پڑھ لینے سے ان کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی"۔

باقی مفتی صاحب نے مانعین زکوۃ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جمادے جو استدلال کیا ہے، یہ بھی دراصل فقهاء شافعیہ کا استدلال ہے۔ ہم پہلے اس حدیث کو باحوالہ ذکر کریں گے، پھراس حدیث سے فقهاء شافعیہ کے استدلال اور پھراحناف کی طرف ہے اس حدیث کے جوابات کاذکر کریں گے، فینقول ویسالسلہ النوفیہ ق

ما تعین زکوۃ سے حضرت ابو بکر کے قبال سے ائمہ ثلاثہ کا ستدلال اور اس کے جوابات

معرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی اور حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیااور عرب کے قبائل میں ہے جو کافر ہوئے وہ کافر ہوگئے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہا آپ کیے لوگوں ہے قبال کریں گے حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مجھے لوگوں ہے قبال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لاالہ الاالملہ کمیں ہیں جس نے لاالہ الاالملہ کمااس نے بچھ ہے اپنی جان اور مال کو محفوظ کرلیا ماسوا اس کے حق کے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو بکرنے کہا: اللہ کی قتم ! میں ضرور اس محف سے قبال کروں گاجو نماز اور ڈکو ق میں فرق کرے گاہ کیو نکہ ڈکو ق مال کا حق ہے اللہ کی قتم ! میں نے یہ جان لیا کہ اللہ عزوجل نے قبال کروں گاجو نماز اور ڈکو ق میں فرق کرے گاہ کیو نکہ ڈکو ق مال کا حق ہے اللہ کی قتم ! میں نے یہ جان لیا کہ اللہ عزوجل

(محیح البخاری رقم الحدیث:۹۳۹۹ ۹۳۵۹ ۹۳۵۲ ۹۲۸۳ ٬۷۸۵٬ ۳۳۵ مسلم، الایمان:۳۳ (۳۰) ۹۳۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۹۵۵۲ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۳۳۳ سنن الترزی رقم الحدیث:۳۲۱۲ مسند احد ج ۳ رقم الحدیث:۹۰۸۲۳ صیح ابن حبان ج رقم الحدیث:۳۲۱ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث،۹۸۷۱ سنن کبری للیهتی ج سم ۱۰۰۳

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حني متوفي ٨٥٥ه لکھتے ہيں:

علامہ نووی شافعی متوفی ۱۷۲ھ نے کہ اس حدیث ہے اس پر استدلال کیا جاتا ہے کہ جو محض نماز کے وجوب کا معقد ہو اور عدا نماز کا تارک ہواس کو قبل کر ویا جائے گا جمہور کا یمی موقف ہے اور امام ابو حفیفہ اور علامہ مزنی شافعی نے یہ کہا ہے کہ اس کو قبد کر لیا جائے گا حتی کہ وہ تو بہ کرے اور اس کو قبل نہیں کیا جائے گا جمہور فقہاء (امام شافعی امام مالک اور امام احمد) پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اس حدیث ہے نماز کے قبل کرنے کو قبل کرنے پر استدلال کیا ہے اور وہ مانع ذکو آؤ کو قبل کرنے کا نہیں کہتے ، حالا نکہ یہ حدیث ان دونوں کو شامل ہے اور ان کا تم بہ یہ کہ مانع ذکو آئے جرا ذکو آؤ وصول کی جائے گی اور ذکو آئہ دینے کی وجہ ہے اس کو تعزیر دی جائے گی نیز اس حدیث ہے عمد آ تارو کی نماز کو قبل کرنے پر استدلال کرنا اس لیے بھی درست میں مانعین ذکو آئے قبل کرنے کا اور قبل اور قبل اور قبل اور قبل میں فرق ہے ، قبال

جانبین سے ہو تاہے اور قل جانب واحدے۔

(عدة القاري ج اص ١٨٢-١٨١) ملحمة المطبوعة ادارة اللباعة المنيرية مصر، ٨٨ ١١٥)

شیخ انور شاہ تشمیری متونی ۱۳۵۳ ہے نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک عمد آ تارک نماز کو حد آقتل کر دیا جائے گااور ہمارے امام اعظم کے نزدیک اس کو قتل نہیں کیاجائے گا بلکہ اس کو تین دن قید رکھاجائے گا آگر اس نے نماز پڑھ لی تو فیساور نہ اس پر ضرب لگائی جائے گی۔ (فیض الباری جاص ۴۰۹ مطبوعہ ہندے ۳۵ میں ا

شخ بدرعالم میر تھی نے فیض الباری کے حاشیہ میں علامہ عینی کے خدکور صدر کلام کاخلاصہ لکھا ہے۔

(حاشيه فيض البارى ج اص ١٠٨)

فيخ شبيراحمد عثاني متوفى ١٩٧١ه اس آيت كي تغيريس لكيت بين:

امام احمد' امام شافعی' امام مالک کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تارک صلاۃ اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دے اور امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب زدو کوب کرے اور قید میں رکھے حتی کہ مرجائے یا توبہ کرے، بسرحال تخلیج سبیل ( آدک نماز کا راستہ چھوڑ دیتا) کی کے نزدیک نہیں' رہے مافعین زگوۃ ان کے اموال میں سے حکومت جرز زکوۃ وصول کرے اور اگر وہ لوگ مل کر حکومت سے آمادۂ پریکار ہوں تو راہ راست پر لانے کے لیے جنگ کی جائے، حضرت ابو بجرصد بق رضی اللہ عنہ نے مافعین نرکھ تصعیرہ جماد کیا تھا اس کا واقعہ کتب حدیث و آدریخ میں مشہور و معروف ہے۔

(حاشيه شبيراحمر عثاني ص ٢٣٩، مطبوعه المملكته العربيه السعوديه)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر مشرکین میں ہے کوئی فخص آپ نے پناہ طلب کرے تو آپ اے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ الله کا کلام سے پھر آپ اے اس کے امن کی جگہ پہنچاد پہنچاد تیجئے میہ (حکم) اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے O(التوبہ: ۲) آیات سمالیقیہ سے ارتباط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے یہ واجب کردیا تھا کہ مشرکین کو جن مینوں کی مسلت دی گئی ہے اس مسلت کے گزر جانے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے ، کیونکہ ان پر اللہ تعالی کی جمت قائم ہو چک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایسے دلا کل اور برا بین بیان کر دیئے جو ان کے شکوک و شبعات کو دور کرنے کے لیے کانی بیں اور اب ان سے صرف اسلام کامطالبہ ہے یا پھران کو قتل کر دیا جائے گاہ اس لیے پیمل پر یہ شبہ پیدا ہو یا تھا کہ اگر کئی مختص کو دین اسلام سمجھنے کے لیے کس مزید دلیل یا جمت کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے پاس اپنے اطمینان کے لیے نہیں آسکتا ہیں شبہ کو دور کرنے کے لیے کس مزید دلیل یا جمت کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے پاس اپنے اطمینان کے لیے نہیں آسکتا ہیں شبہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا اگر کوئی مخص اسلام کے متعلق اپنے شرح صدر اور اطمینان قلب کے لیے آنا چاہ تو آپ اس کو اسلامی ریاست میں آنے کی اجازت دے دیں اور بعد میں جمس جگہ وہ اپنے لیے امن اور عافیت سمجھتا ہے وہاں اے بہنچادیں۔
مشرکیوں کو دار الاسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام

علامه ابو بكراحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي المتوفى ١٥٥ والصح بين:

مشرک جب مسلمانوں کے ملک میں آنے کی اجازت طلب کرے تاکہ وہ دین اسلام کو سمجھے تو اس کو اجازت دین چاہیے ادر اس کے سامنے اللہ تعلق کی توحید اور سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلا کل بیان کرنے چاہئیں اور اس آیت میں سیر بھی دلیل ہے کہ جو مختص ہم سے جو دینی مسئلہ معلوم کرے، ہمیں اس کو وہ مسئلہ بتانا چاہیے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے: پھراس کو اس کے امن کی جگہ پہنچادیں۔ اس میں سیر دلیل ہے کہ جو مشرک ہماری اجازت سے ہمارے ملک میں آیا ہے ہم

پر اس کی جان' اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنالازم ہے اور اس میں بیہ بھی دلیل ہے کہ کسی مشرک کو زیادہ مدت تک دار الاسلام میں نہیں ٹھمرانا چاہیے اور اس کو صرف اتنی مدت تک ٹھمرانا چاہیے جتنی مدت میں اس کا اسلام کے احکام سمجھنا ضروری ہو' اور بیہ کہ کسی عذر اور سبب کے بغیر کسی مشرک کو دار الاسلام میں نہیں ٹھمرانا چاہیے۔

(احكام القرآن جسم ٨٣- ٨٣، مطبوعه سيل اكيدى لا مور ٥٠٠٠١ه)

علامه بربان الدين على بن الي بحرالمرغيناني المتوفى سهده ه لكست بي:

جب کوئی مسلمان آزاد مردیا آزاد عورت کسی کافر کویا کافروں کی جماعت یا قلعہ بند لوگوں کویا کسی شرکے لوگوں کو امان دے دیں (بیغنی دارالاسلام میں داخل ہونے کی اجازت دے دیرہے) تو ان کی بیہ اُجازت صبح ہے اور مسلمانوں میں ہے کسی شخص کے لیے ان سے قبال کرنا جائز نہیں ہے' اس کی دلیل بیہ حدیث ہے:

حفزت ابن عباس رصی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام مسلمانوں کاخون ایک جیسا ہے اور غیر مسلموں کے خلاف وہ ایک دو سرے کے دست و بازو ہیں، ان کا ادنیٰ فرد بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گااور جو مختص (لشکر میں) دور ہوگا اس کو بھی غنیمت پنجائی جائے گی اور عمرو بن شعیب کی روایت میں ہے اور مسلمانوں کا دنیٰ فرد بھی کسی مختص کو امان دے سکتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۶۸۵ ۴۶۸۳ سنن ابوداؤ د رقم الحديث: ۴۵۳۰ سنن النسائی رقم الحديث: ۴۵۳۸ سند احمد ، ۲۶ ص ۹۱۱۹۹۳ سنن كبرئ لليستى، ج۸ص ۲۹)

حضرت ام بانی رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ فتح کمہ کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اس وقت آپ عسل فرہا رہے تنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کپڑے ہے آپ پر پردہ کر رہی تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا ہ آپ نے پوچھاکون ہے؟ میں نے کمایش ہوں ام بانی بنت ابی طالب، آپ نے فرمایا مرحباام بانی، جب آپ عنسل ہے فارغ ہوئے تو ہیں نے فرمایا مرحباام بانی، جب آپ عنسل ہے فارغ ہوئے تو ہیں نے عرض کیا کہ میری مال کا بیٹا (حضرت علی رضی اللہ آپ نے زچاہت کی) آٹھ رکھات پڑھیں، جب آپ فارغ ہوگئے تو میں نے عرض کیا کہ میری مال کا بیٹا (حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ وہ اس محض کو قبل کرے گاجی کو وہ امان دے چکی ہیں، وہ این نہیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم نے اس کو پناہ دی جس کو اے ام بانی تم نے بناہ دی ہے۔

( صحیح البحاری رقم الحدیث: ۳۵۵ صیح مسلم صلاة السافرین: ۸۲ (۳۳۳۱) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۱ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۵۱ سنن الکبرئی للیستی جه الحدیث: ۳۵۱ السنن الکبرئی للیستی جه الحدیث: ۳۵۱ السنن الکبرئی للیستی جه ص ۵۹۱ السند رک ج۳ ص ۵۳۱ السنن الکبرئی للیستی جه ص ۵۹۱ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۳۵۱ می تریخ دمشق ج۳ ص ۹۰ اللبرتات الکبرئی ج۲ ص ۵ کال این عدی ج۷ ص ۴۵۱۸ المستقی رقم الحدیث: ۵۵۰ کنزالتمال رقم الحدیث: ۴۵۵۰)

ا مام ابن بشام نے امام ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص بن الربیج کو امان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امان کو نافذ کر دیا اور فرمایا: مسلمانوں کا ادنی فرد بھی امان دے سکتا ہے۔ (البیرة النبویہ ج م ۳۲۹ المعجم الکبیرج ۲۲ ص ۳۳۰)

ہاں اگر کسی مخص کو امان دینے میں اگر کوئی بڑا خطرہ یا فساد ہو تو اس سے امان واپس لے لی جائے گی، جیسے خود امام نے امان دی پھرامان واپس لینے میں کوئی مصلحت دیکھی تو وہ امان واپس لے سکتاہے۔ ذمی کا کسی مخص کو امان دینا جائز نہیں ہے، اور نہ اس مسلمان کا امان دینا جائز ہے جو خود دار الحرب میں قید ہو یا وہاں تجارت کے لیے گیا ہو، اور مجنون اور کم عمر پے کا امان دینا بھی صحیح نہیں ہے البتہ جو بچہ جنگ کر سکتا ہو اس کا امان دیتا صحیح ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۵۶۷۔ ۵۷۳ مطبوعہ شرکت ملمیہ ملتان) علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۸۷۸ھ لکھتے ہیں:

جس مشرک نے دین کو مجھنے کے لیے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت اور امان طلب کی ہو اس کے جواز میں سب کا انفاق ہے لیکن جس مشرک نے تجارت یا کسی اور غرض سے مسلمانوں کے ملک میں دخول کی اجازت طلب کی ہو تو اگر مسلمان حکمران میہ سمجھیں کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت اور منفعت ہے تو یہ جائز ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٨ ص ١٥، مطبوعه دار الفكر بيروت، ١٣١٥ه ٥)

المام فخرالدين محدين عمررازي شافعي متوفي ١٠٧ه و لكصة بين:

فقهاء نے کما ہے کہ جب کافر حملی ابنامال لے کردارالاسلام میں داخل ہو تو اس کامال بھی مال غنیمت ہوتا ہے، ماسوااس
کے کہ وہ کسی غرض شرعی کی بتا پر امان لے کرداخل ہو مثلاً وہ اسلام قبول کرنے کیلئے اللہ کا کلام سننا چاہتا ہویا وہ تجارت کیلئے
داخل ہو، اور جو کافر حملی دارالاسلام میں کافروں کاسفیر بن کر آئے توسفارت بھی امان ہے اور جس مخص کامال دارالاسلام میں
امان ہوتو اس کا اپنامال کینے کیلئے آنا بھی میچے ہے۔ (تغییر کبیرج ۵ ص ۵۳۱)، مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

المام محمر بن حسن الشياني المتوفى ١٨٩ه لكية بن:

قاعدہ میہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں امان حاصل کرنے والے کافر دہیں، مسلمانوں کے امیر پر ان کی نفرت کرنا واجب ہے اور اس پر واجب ہے کہ اگر کوئی فخص ان پر ظلم کرے تو اس کو انصاف مہیا کرے جس طرح مسلمانوں پر اہل ذمہ کے حق میں بید واجب ہے۔

عمس الائمه محمين احمد السرخي المتوفى ٨٣ مه اس كي شرح ميس لكهيت بين:

کیونکہ امان حاصل کرنے والے کافرجب تک دارالاسلام میں رہیں وہ مسلمانوں کی دلایت میں ہیں اور ان کا حکم ذمیوں کی طرح ہے۔ (شرح البیر الکبیرج ۵ ص ۱۸۵۳ مطبوعہ بالحرکة انثورة اسلامیه ' افغانستان )

تبيان القرآن

جلدينجم



باین یک وی خرور و بن صرکه علیم و پیشف صدور و مراز و مراز

تعملون 🖲

فرر کفتاہے 0

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیونکر کوئی عمد ہوسکتا ہے؟ ماسوا ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معلمہ و کیا توجب تک وہ اپنے عمد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے عمد کے پابند رہو، بے شک اللہ منتقین کو پند فرما آ ہے O(التوبہ: 2)

ان مشرکوں کابیان جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور جنہوں نے اس معاہدہ کی پابندی کی

جن لوگوں نے منجد حرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمد کرکے پھراس عمد کو تو ژا ان کے متعلق امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے کہا کہ عام معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ نہ مسلمان مشرکوں کو حرم میں جانے ہے رو کیں گے اور نہ مشرک مسلمانوں کو حرم میں داخل ہوئے ہے کیں گے اور نہ حرمت والے میمینوں میں جنگ کریں گے۔ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا جو مجد حرام کے پاس ہے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں اور قرایش کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدہ میں بنو بحر قرایش کے حلیف تھے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، پھر معاہدہ کی مدت پوری ہونے سے پہلے بنو بحر نے اس معاہدہ کی خلاف ور زی کی اور بنو خزاعہ پر حملہ کردیا۔

اور جن لوگوں نے عمد کی پاس داری کی وہ بنو خزاعہ تھے۔ امام ابو جعفر نے کماوہ لوگ بنو بکر کے بعض افراد تھے جن کا
تعلق کنانہ سے تھا جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو کنانہ نے بنو بکر کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے عمد پر قائم رہے۔ یہ قول اس
سے اولی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سورۃ البراء ۃ کا پیغام سانے کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے تو اس وقت تک اہل مکہ
میں سے قریش اور بنو خزاعہ سے جنگ ہو چکی تھی اور فتح مکہ کے بعد ان آیات کے نزول سے پہلے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے،
میں سے قریش اور بنو خزاعہ سے جنگ ہو چکی تھی اور فتح مکہ کے بعد ان آیات کے نزول سے پہلے وہ سب مسلمانوں کو تھم دیا گیاجب
اس وقت کنانہ ہی شرک پر تھے لیکن انہوں نے چو نکہ معاہدہ صدیعبیہ کی پاس داری کی تھی اس لیے مسلمانوں کو تھم دیا گیاجب
تک وہ عمد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ عمد نبھاؤ اور جو شخص اپنے فرائض کی ادائیگی میں اللہ سے ڈر آ ہے اور خوف خدا
سے معاہدہ کی پابندی کر آ ہے، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کر آ ہے، اور معاہدہ کر کے غداری نہیں کر آ اللہ تعالی اس کو پند کر آ

امام رازی متوفی ۲۰۲ ھے نکھاہے: جنہوں نے عمد کی پاسداری کی تھی وہ بنو کنانہ اور بنو ضمرہ تھے۔

( تغییر کبیرج ۵ ص ۵۳۱ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۰ ۱۵)

جن لوگول نے عمد شکنی کی تھی ان کے متعلق امام ابن جوزی متوفی ۱۹۵۵ نے تین قول لکھے ہیں:(۱) بنو ضمرہ، (۲) قرایش، (۳) نزاعہ-(زادالمبر، جساس،۳۰۰ مطبوعہ کمتباسلامی بیروت، ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان بے عمد کا کیے اعتبار ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال ہیہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ تم ہے کے ہوئے عمد کا پاس کریں گے وہ تمہیں صرف اپنی زبانی باتوں ہے خوش کرتے ہیں، اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں اور ان میں ہے اکثر لوگ فاسق ہیں 1 انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کردیا، بھراللہ کے راستہ ہے رو کا بے شک وہ بہت برے کام کرتے تھے 0 وہ نہ کی مومن کی رشتہ داری کا کانٹر کرتے ہیں نہ اس کے کی عمد کا پاس کرتے ہیں اور یمی لوگ حدے بردھنے والے ہیں 0 (التوبہ:۱۰-۸) مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

وان بطهروا علیہ کے جم کی پشت، جس سے قوت حاصل ہواس کے لیے بھی ظہر کا استعارہ کیا جاتا ہے۔ طبھر علیہ کا معنی ہے اس پر غالب ہوا۔ (المفردات ج ۲ س ۱۳۳) وان بطھروا علیہ کے معنی ہے اگر وہ تم پر فتح اور غلبہ حاصل کریں۔ لیسطھرہ علی الدین کلہ۔ (التوبہ: ۳۳) تاکہ اسے ہردین پر غالب کردے، ظہر کا معنی کی چیز کو ظاہر کرنا بھی ہے، اس میں نکتہ یہ ہے کہ جس محض کو دو سرے پر غلبہ حاصل ہو تا ہے اس کوایک کمال حاصل ہو تا ہے اور جس کے پاس کوئی کمال ہو وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور جو محض مغلوب ہو اس کو نقص حاصل ہو تا ہے، اور نقص کو انسان چھپانا چاہتا ہے اس لیے ظہور، غلبہ اور کامیالی سے کنامہ ہوگا۔

لایر قبوافیک، رقب کامعنی گردن ہے، پھر رقبہ کو غلام ہے کنایہ کیا گیا رقب کامعنی کافظ ہے، قرآن مجید میں ہے:
الالدیدہ رقب عتید۔ (ق:۱۸) مگراس کے پاس اس کا محافظ (تکہبان) لکھنے کے لیے تیار ہو آئے، مرقب اس بلند جگہ کو
کتے ہیں جس پر کھڑا ہو کر تکہبان کسی کو جھانک کردیکھا ہے۔ (المفردات جاص ۲۱۵) اس لیے رقوب کامعنی انتظار کرنا بھی ہے۔
وارتقبواانی معکم قریب۔ (حود:۹۳) اور انتظار کروہیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں اس آیت ہیں اس کا
معنی تفاظت کرنا ہے بعنی وہ تمہارے قرابت کی تفاظت کریں گے اور نہ تمہارے عبد کی تفاظت کریں گے۔
الاگنا: اللہ کامعنی ہے صاف شفاف اور چک دار چیز، جب گھوڑا تیز دوڑے یا بجلی چکے تو ال کما جا آہے، قتم کھا کرعمد کیا

جائے یا قرابت کو بھی اِل کما جاتا ہے اور چونکہ عمد بھی غدرے صاف اور چیکدار ہو تا ہے اس کے بھی اِل کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ال اور اہل اللہ تعالیٰ کے اساء ہیں لیکن بیہ صحیح نہیں ہے۔ (المفردات جام ۲۵)

ذمیہ: زمہ کامعتی ہے عمد، یعنی ہروہ کام جو کسی مخص کولازم ہو اور اس کے ترک کرنے کی وجہ ہے اس کو مذمت کا سامناہواس کو ذمہ کہتے ہیں۔

يرضونكم بافواهم وتابى قلوبهم: يعنى وه اين زبانول سے مينى كرتے بي اور ان كے دلول ميں اس کے خلاف ہو تا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں صرف شراور فساد ہو تا ہے آگر ان کو موقع ملے تو وہ مسلمانوں کو زک پہنچانے میں کوئی کی نہ کریں۔

بعض سوالوں کے جوابات

الله تعالیٰ نے التوبہ: ٨ کے آخر میں فرمایا ہے: اور ان میں ہے اکثر لوگ فاسق ہیں، اس پر میہ اعتراض ہے کہ ان لوگوں ے مراد ہیں مشرک اور کافر اور شرک اور کفر فتق ہے بہت بڑا گناہ ہے تو مشرکین کی ندمت میں فتق کی صفت ذکر کرنا کیے مناسب ہو گا اس کاجواب میہ ہے کہ بعض مشرکین اور کفار اپنے دین کے قواعد کے لحاظ سے نیک ہوتے ہیں مثلاً وہ امانت دار ہوں' بچ بولتے ہوں اور عمد پورا کرتے ہوں' اور بعض مشرکین اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے بھی بد کار اور اخبث ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ جھوٹ بولتے ہوں اور عمد شکنی کرتے ہوں <sup>م</sup>سویہ مشرکین شرک کرنے۔کے علاوہ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار ہے بھی فاسق ہیں۔

دو سرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ان میں ہے اکثر لوگ فاسق ہیں، تو کیا تمام مشرک فاسق نہیں ہیں۔ اس کا جواب بھی پہلے اعتراض کے جواب ہے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مشرکین میں ہے بعض لوگ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار ے نیک ہوتے ہیں۔مثلاامانت دار ہوں سیچے ہوں اور عمد پورا کرنے دالے ہوں لیکن مشرکین میں ہے اکثر فاسق ہوتے ہیں جو جھوٹے، خائن اور عہد شکن ہوتے ہیں۔

التوبه: بين الله تعالى نے فرمايا ہے: انهوں نے تھوڑی قيمت کے عوض الله کي آيتوں کو فروخت كرديا، اگر اس سے مراد يهود بول توبيد بات سمجه ين آتى ہے كدوہ تورات كى آيات كى عمد أغلط تشريح كرتے تے اور جب ان سے يو چھا جا آكد تورات میں سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیاصفات بیان کی ہیں تو وہ دجال کی صفات بیان کر دیتے تاکہ ان کے عام لوگ ان کے دین ہے برگشتہ نہ ہوں' لیکن اس پر بیہ اعتراض ہے کہ کلام کا سیاق و سباق یہود کے متعلق نہیں ہے بلکہ ان مشرکیین کے متعلق ہے جنہوں نے معلمہ ہ حدید بیا گی خلاف ور زی کی تھی۔ اس کاجواب میہ ہے کہ مشرکین کے لیے بیہ موقع حاصل تھا کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے لیکن وہ دنیاوی مفاد کی خاطراللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے اس لیے اللہ تعللی نے فرمایا: انہوں نے تھو ڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو فروخت کردیا، نیزان کے متعلق فرملیا: اور میں لوگ حدے بڑھنے والے ہیں، اس سے مراد ان کی دیگر برائیوں کے علاوہ عمد شکنی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم صاحبان علم کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں O(التوبہ:۱۱) اہل قبلہ کی تکفیراور عدم تکفیر میں غدا ہب

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠١٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے فرمليا: اس آيت في ابل قبله كاخون حرام كرديا-

(جامع البيان جز ١٠ص ١١٢ مطبوعه دا را تفكر بيروت ١٥١٥ ١٥)

اس آیت سے بید مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو محض شرک اور کفرسے بائب ہو، نماز پڑھے اور زکوۃ ادا کرے وہ مسلمانوں کادینی بھائی ہے، اس کی تکفیر جائز نہیں ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي ١٩٧٥ لكيت بين:

اہلسنت وجماعت کے قواعد میں سے بیہ کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار دیناجائز نہیں ہے 'اس کے بعد لکھتے ہیں: ان کا بیہ کمنا کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ' بھر بیہ کمنا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کے 'یا آخرت میں اللہ تعالی کے دیدار کو محال کے یا حضرت ابو بکراور عمر کو گلل دے یا ان کو لعنت کرے وہ کافر ہے 'ان دونوں قولوں کو جمع کرنا مشکل ہے۔

(شرح عقائد نسفی ص ۱۲۲-۱۲۱ مطبوعه کراچی)

علامه عبدالعزيز پر باروى نے اس كے حسب ذيل جواب ديتے ہيں:

(۱) اہل قبلہ کو کافرنہ کمنا شخ اشعری اور ان کے متبعین کاند جب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی المستقیٰ میں اس طرح منقول ہے، اور فقهاء نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے، اس لیے تعارض نہیں ہے۔

(۲) قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا کتاب سنت اور اجماع سلف کے دلا کل تطعیہ سے ثابت اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر کا ایمان اور ان کا شرف عظیم بھی دلا کل تطعیہ سے ثابت ہے سوجو فخص ان امور کامنکر ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کامصدق نہیں ہے اور اس کا اہل قبلہ سے ہونا معتبر نہیں ہے۔

(٣) فقهاء نے جو تھفیر کی ہے وہ تعلیظ اور تهدید پر محمول ہے، اس کا ظاہر مراد نہیں ہے۔

(نبراس ص ۵۷۲ مطبوعه شاه عبد الحق اكيدٌ مي بنديال ۱۳۹۷هه)

ملاعلى بن سلطان محرالقارى متوفى ١١٠١ه الص لكصة بين:

الل قبلہ سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ضروریات دین پر متفق ہوں مثلاً عالم کا حادث ہونا قیامت کے بعد لوگوں کا دوبارہ
زندہ ہونا اور ہیکہ اللہ تعالیٰ کو تمام کلیات اور جزئیات کاعلم ہے اور اس طرح کے دیگر اعتقادی امور ، پس جو محض ساری عمر
کی بجب اور ات اور ریاضات میں مشخول رہا طال تکہ اس کا اعتقاد یہ تفاکہ ہے عالم قدیم ہے یا اس کا اعتقاد تفاکہ حشر نہیں ہوگا یا
اس کا یہ اعتقاد تفاکہ اللہ سجانہ کو جزئیات کاعلم نہیں ہے وہ اہل قبلہ سے نہیں ہے ۔ (ای طرح جو محض غلام احمد قادیائی کو نبی یا
محبد دمانتا ہے یا جو محض قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہے یا حضرت عاکشہ پر بدکاری کی تھت لگا تا ہے ، یا یہ کتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے موالی کے بعد چھ کے سواتمام صحابہ مرتد ہوگئے تتے یا جو محض انکہ اربعہ کے مقالدین کو حقیقاً مشرک کہتا
ہے یا جو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شان میں صرح کلمات کفریہ کتا ہے ایسے تمام لوگ قرآن مجید کے مصدق نہیں
ہے یا جو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شان میں صرح کلمات کفریہ کتا ہے ایسے تمام لوگ قرآن مجید کے مصدق نہیں
ہیں خواہ وہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں لیکن وہ اہل قبلہ سے نہیں اور اہل سنت نے جو یہ کما ہے کہ اس عمراد ہو ہے کہ جب تک اس میں کفری علامات اور کفری وجو ہا ہت تمیں پائی جائیں گا اس کی تحفیر نہیں کی جائے گی اس سے مراد ہیہ ہے کہ جب تک اس میں کفری علامات اور کفری وجو ہا ہت تمیں پائی جائیں گی صفات اعمال کا محلوق ہونا اس کے دیوار کا ممکن اس کی تحفیر نہیں کی صفات اعمال کا محلوق ہونا اس کے اداوہ کا عوم ' اللہ کے کلام کاقد یم ہونا اور آ ترت میں اس کے ویوار کا ممکن اس تحق کو اور دیگر امور جن کے متحلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق صرف ایک ہے ' اور اس میں بھی ان کا اختلاف ہی ہونا اور ان میں بھی ان کا اختلاف ہونا اس میں کھی ان کا اختلاف ہونا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق صرف ایک ہے ' اور اس میں بھی ان کا اختلاف ہونا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق صرف ایک ہے ' اور اس میں بھی ان کا اختلاف ہے ہونا اور ان میں کھی کوئی کوئی کے دور کوئی شبہ نہیں کہ حق صرف ایک ہونا و اور دیگر امور جن کے متحقات اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق صرف ایک ہونا و اور دیگر امور جن کے متحقات اس میں کوئی شبہ نہیں کوئی کوئی ہونا کوئی ہونا کوئی کے دور کوئی سے مور کیکوئی کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کو

کہ جو ان امور میں حق کامکر ہواس کی تحقیم کی جائے گی یا نہیں۔ امام اشعری اور ان کے اصحاب کا ند جب ہیے کہ ان امور میں جو حق کا محکر ہو وہ کافر نہیں ہے۔ امام شافعی کے ایک قول ہے بھی بھی معلوم ہو تا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اہل الاحواء (نے نداہب اختیار کرنے والوں) میں ہے میں صرف خطابیہ کی شمادت کو مسترد کر ناہوں کیونکہ وہ جھوٹ ہولئے کو حلال کھتے ہیں اور المستقیٰ میں امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ ہے ہہ ہم اہل قبلہ میں ہے کسی کی تحقیم نہیں کرتے اور اکثر فقماء کا اسی پر اعتماد ہے اور ہمارے بعض اصحاب ان امور میں مخالفین کو کافر کہتے ہیں اور قدماء معتزلہ انہیں کافر کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ کے قائل تھے اور اعمال کو مخلوق کہتے تھے اور استاذ ابوا مختی نے کماہم اس کو کافر کہیں گے جو ہمیں کافر کے اور جو ہمیں کافر نہ کہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے اور امام رازی کا مختار ہی ہے کہ اہل قبلہ میں ہے کسی کی تطفیرنہ کی جائے اور اصل اشکال کا جو اب ہے ہے کہ تحقیم کرنا مخالفین کے در میں تحلیظ کے لیے ہے اور تحقیم کرنا فقیماء کا غرب ہے کہ پس کوئی تعارض نہیں ہے۔ بعض امور میں ہمارے موافق ہیں۔ (شرح فقہ اکبر ص ۱۵۵۔ ۱۵۲ مطبوعہ مصر)

امام ابو جعفر محد بن جرير طبري متوفى اساه روايت كرتے بين:

ابن زیدنے کمانماز اور زکوٰۃ دونوں فرض کی گئی ہیں اور ان کی فرضیت میں فرق نہیں ہے' اور اللہ تعالیٰ نے بغیر زکوٰۃ کے نماز کو قبول کرنے سے انکار فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکررضی اللہ عند پر رحم فرمائے وہ کس قدر زیاہ فقیہ تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا: تم کونماز قائم کرنے اور زکوٰۃ اداکرنے کا تھم دیا گیاہے اور جو محض زکوٰۃ ادانہ

کرے اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ (جامع البیان جز ۱۰ص ۱۱۱۰-۱۱۱۱ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۵۳۱۵هه) صحابہ کرام کو دینی بھائی کے بچائے میرے اصحاب کیوں فرمایا ؟

اس آیت میں توبہ کرنے والوں نماز قائم کرنے والوں اور زکوۃ ادا کرنے والوں کے متعلق فرمایا وہ تمہارے دین بھائی میں بظاہرایک حدیث اس آیت کے خلاف ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا: السلام علیم اے مومنو! ہم بھی ان شاء اللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دبی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے بوچھا: یارسول اللہ!کیا ہم آپ کی دبنی بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے (دبنی) بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے... الحدیث۔

(صحیح مسلم اللهارة :۳۹ (۲۳۹) ۵۷۳ منن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰ مند احیہ باص ۴۰ من کبری ج۳ ص ۵۸)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی فرمایا اور صحابہ کو دینی بھائی نہیں فرمایا حالا نکہ جن مشترک اوصاف کی وجہ سے آپ نے بعد کے مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی فرمایا وہ اوصاف صحابہ کرام میں بھی تھے بلکہ زیادہ احسن اور زیادہ اکمل تھے اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو دینی بھائی تو بعد کے لوگ ہیں کو نکہ دینی بھائی ہونے میں صحابہ کرام کی کوئی انفرادیت اور خصوصیت صحابی وہ تو قیامت تک کے سارے مسلمان ہیں ان کی خصوصیت صحابی ہونے میں تھی کو نمیں با کتے ہی کال کیوں نہ ہوں درجہ صحابیت کو نہیں با کتے۔

كسي شخص كے تعارف میں اس كى خصوصى صفات ذكر كى جائيں

اس حدیث سے میہ قاعدہ مستنبط ہو تا ہے کہ جب کسی فخص کے اوصاف کا ذکر کیا جائے تو ان اوصاف کا ذکر کرنا چاہیے

جواس کے خصوصی اوصاف ہوں نہ کہ وہ اوصاف جو کہ عام ہوں، مثلاً کمی مفتی اور عالم کاذکر کیا جائے اور کما جائے کہ یہ لکھنے پڑھنے والے جیں تو یہ درست نہیں ہے کیو نکہ لکھنے پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں، اس کی خصوصیت مفتی اور عالم ہونے میں ہے، اس طرح نبی صلی الله علیہ و سلم کے ذکر میں اگر آپ کو صرف بشر کما جائے تو یہ درست نہیں ہے، بشر کی تو مسلمانوں کے ساتھ بھی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ سید البشر ہیں، بشر کال ہیں، افتخار بشر ساتھ بھی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ سید البشر ہیں، بشر کال ہیں، افتخار بشر ہیں، بشر تو اپنی جگہ ہے صرف نبی ہونا بھی آپ کی خصوصیت نہیں ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، خاتم البنیین ہیں، سوجب آپ کاذکر کیا جائے تو آپ کے خصوصی اوصاف کے ساتھ آپ کاذکر کیا جائے کیونکہ عام اوصاف کے ساتھ تو آپ نے صحابہ کاذکر کرنا بھی پند نہیں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگریہ عمد کرنے کے بعد اپنی قتمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طنز کریں تو تم کفر کے علم پرداروں ہے جنگ کروان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے شاید کہ وہ باز آ جائیں O(التوبہ:۱۲)

كفرك علم بردارول كامصداق

جن مشرکین سے تم نے معلوہ کیا تھا کہ وہ تم ہے جنگ نہیں کریں گے اور تہمارے فلاف تہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور وہ مشرک اس معلوہ کو توڑویں اور تہمارے دین اسلام کی قدمت اور برائی کریں تو تم کفرے ان علم برداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس طرح تہمارے دین کی فدمت کرنے سے اور تہمارے فلاف تہمارے دشمنوں کی مدد کرنے سے باز آ جائیں۔ قادہ نے کما کفر کے ان علم برداروں سے مراد ابو مفیان بن تہمارے فلاف تہمارے دشمنوں کی مدد کرنے سے باز آ جائیں۔ قادہ نے کما کفر کے ان علم برداروں سے مراد ابو مفیان بن حرب امید بن فلف عتب بن ربیعہ ابو جمل بن بشام اور سیل بن عمرہ بین مید وہ لوگ ہیں جنموں نے اللہ سے عمد کرکے تو ثرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو مکہ سے نکالنے کا قصد کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۳) نکٹ کا معنی ہے نقش اور تو ژنا جب کوئی محض اپنی مضوط ری کو توڑدے تو اس موقع پر نے کے کالفظ استعمال کرتے ہیں۔

توہین رسالت کرنیوا کے غیرمسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے ثبوت میں احادیث اور آثار

امام رازی نے لکھا ہے کہ زجاج نے کہا ہے کہ جب ذمی دین اسلام میں طعن کرے تو بیہ آیت اس کے قتل کو واجب کرتی ہے کیونکہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کا جو مسلمانوں نے عمد کیا تھاوہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ وہ دین اسلام میں طعن نہیں کرے گااور جب اس نے دین اسلام میں طعن کیاتو اس نے اپنے عمد کو تو ڑ دیا۔

( تغییر کبیرج۵ ص۵۳۵ ، مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ )

میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی روہے اسلامی ملک میں رہنے والے ان غیر مسلموں کو بھی قتل کرناواجب ہے جو ہمارے نبی سید نامحمر صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں ہے کسی نبی کی بھی تو ہین کریں یعنی ان کی شان کے خلاف کوئی ایسالفظ بولیس یا تکھیں جو لفظ عرف میں تو ہین کے لیے متعین ہو'اور حسب ذیل احادیث اور آثار اس پر شاہد ہیں:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ کیونکہ اس نے الله اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ حضرت محمہ بن مسلمہ نے کمایار سول الله ! کیا آپ بیہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت محمہ بن مسلمہ ، کعب کے پاس گئے اور کما اس مخص نے یعنی نبی صلی الله علیہ وسلم نے جمیں تھکا دیا ہے اور ہم سے صدقہ کا سوال کر تارہتا ہے ، نیز کما بخدا تم اس کو ضرور ملال میں ڈال دو گے ، اور کما ہم نے اس کی بیروی کی ہے اور اب ہم اس کو چھوڑ نا تا لیند کرتے ہیں، حتی کہ ہم جان لیس کہ آخر کار ان کا ماجرا کیا ہوگا ، وہ

ای طرح کعب بن اشرف سے باتیں کرتے رہے جی کہ موقع پاکراس کو قتل کردیا۔

( صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۵۱۰ ۳۵۱۰ ۳۵۱۰ ۳۵۱۰ سیح مسلم رقم الحدیث ۱۸۹۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۸۵۱ سیح مسلم رقم الحدیث ۱۸۹۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۲۵۱۰ میل دهرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک نامینا کی باندی ام ولد بھی وہ نبی صلی الله علیہ و سلم کو برا کہتی اور آپ کو سب و شتم کرتی تھی۔ وہ نامینا اس کو منع کرتے رہتے تھے اور وہ باز نہیں آتی تھی۔ ایک رات جب وہ نبی صلی الله علیہ و سلم کو سب و شتم کررہی تھی انہوں نے ایک مغول ( گیتی یا بھادو ، پیگان والی لا بھی) لے کراس کو اس کے بیٹ پر رکھ کردیا اور اس کی ٹاگوں میں ایک بچہ آکر اس کے خون میں لتحر گیا۔ صبح کو لوگوں نے نبی صلی الله علیہ و سلم سے اس واقعہ کاذکر کیا۔ آپ نے سب لوگوں کو جمع کرکے فرمایا: جس محض نے بھی یہ کام کیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑا و سلم سے اس واقعہ کاذکر کیا۔ آپ نے سب لوگوں کو جمع کرکے فرمایا: جس محض نے بھی یہ کام کیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نامینالوگوں کو چھڑا نگما ہوا آیا اور نبی صلی الله علیہ و سلم نے سامنے آکر بیٹھ گیا اور کمایار سول اللہ! بیس اس باندی کا کمانند میرے دو نبیج بھی ہوئے اور وہ میری رفیقہ تھی۔ گزشتہ رات وہ پھر آپ کو سب و شتم کر رہی تھی اور برا کمہ رہی تھی۔ کی مانند میرے دو نبیج بھی ہوئے اور وہ میری رفیقہ تھی۔ گزشتہ رات وہ پھر آپ کو سب و شتم کر رہی تھی اور برا کمہ رہی تھی۔ گزشتہ رات وہ پھر آپ کو سب و شتم کر رہی تھی اور برا کمہ رہی تھی۔ خون رائیگاں ہے۔ (یعنی اس کا کو بی قصاص یا آوان نہیں ہوگا)

(سنن ابو واؤ در قم الحدیث: ۳۳۱۱ سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۳۱۱ سنن الحدیث: ۱۹۸۵) دعوت دی - اس نصرانی دعوت و دی العاص کے پاس بید محالمہ پیش کیا - انہوں نے دعوت و دی کا دی مان کی ساتھ اللہ دعوت و در سے در دی کی شان میں گستانی کی - دعوت و دی کہ ہم ان کے ساتھ اللہ دور اس کے رسول کی ایذاء پر عمد کریں ، ہم نے ان سے صرف اس بات کا عمد کیا تھا کہ ہم ان کو ان کے گرجوں میں عبادت کرنے دیں گئ اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ ہم ان کو ان کے گرجوں میں عبادت کرنے دیں گئ اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ دور آپس میں والیس کے اور اس بات کا عمد کیا تھا کہ دور آپس میں اپنے ذہیت کے مطابق عمل کریں گے لیکن جب دور میان اللہ تعالی کے ناذل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے - حضرت عمروین العاص وہ ممارے پاس آئیں گئے تو ہم ان کے در میان اللہ تعالی کے ناذل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے - حضرت عمروین العاص

نے کھا: تم نے تی کھا۔

(المعجم الاوسل ج اس قم الحدیث: ۱۵۳۳ مطبوعه ریاض سن کری للیستی ج اس ۲۰۰۰ المطالب العالیه رقم الحدیث: ۱۹۸۵) حضرت عمیر بن امیه بیان کرتے ہیں کہ ان کی بمن مشرکہ تھی، جب وہ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس جاتے تو وہ آپ کو سب و شتم کرتی اور آپ کو برا کہتی - انہوں نے ایک دن اس کو تلوار سے قبل کردیا اس کے بیٹے گھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم کو معلوم ہے اس کو کس نے قبل کیا ہے - کیاا من دینے کے باوجود اس کو قبل کیا گیا ہے ، اور ان لوگوں کے مال باب مشرک تھے ، حضرت عمیر کو بیہ خوف ہوا کہ بیہ لوگ کی اور بے قصور کو قبل کردیں ہے ، انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جاکر اس واقعہ کی خبردی ، آپ نے فرمایا: کیا تم نے اپنی بمن کو قبل کیا تھا؟ جس نے کما: بال! آپ نے پوچھا کیوں؟ جس نے کمایار سول الله! وہ آپ کے متعلق جمیعے ایذاء پنچاتی تھی ، نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کے پاس کی کو بھیجا تو انہوں نے کی اور کا نام لیاجو اس کا قاتل نہیں تھا۔ نبی صلی الله علیہ و سلم نے اس کے بیٹوں کے پاس کی کو بھیجا تو انہوں نے کی اور کا نام لیاجو اس کا قاتل نہیں تھا۔ نبی صلی الله علیہ و سلم نے اس کے جون کو رائیگال قرار دیا۔

(المعم الكبيرج ١٤، رقم الحديث ١٢، ص ١٥، ١٢، مطبوعه بيروت)

حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسب و شتم کرتی تھی۔ ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ دیا حتی کہ وہ مرکئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا۔

(السنن الكبري ج٩ص ٢٠٠٠ طبع بيروت)

حصین بن عبدالرحن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرے پاس ایک راہب کولایا گیااور بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے۔ انہوں نے کما اگر میں سنتاتو اس کو قتل کر دیتا۔ ہم نے ان کو اس لیے امان نہیں دی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو سب و شتم کریں۔ (المطالب العالیہ رقم الحدیث:۱۹۸۱ طبع بیروت) تو بین رسالہ ت کرنے والے غیر مسلم کو اسملامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق فدا ہمب فقتماء

علامه ابو عبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكهيت بين:

علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ عام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جم فخص نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلل دی اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ امام مالک کیٹ امام احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے اور بھی امام شافعی کا نہ جب ہے اور امام ابو حفیفہ سے یہ منقول ہے کہ جو ذی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو گلل دے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد علامہ قرطبی ماکل لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کا میہ نذہ ہب ہے کہ جو ذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو گلل دے ؟ یا آپ کو تعریف اور کنایتا پرا کے یا آپ کی شان میں کمی کرے یا آپ کی ایک صفت بیان کرے جو کفر ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گاکیونکہ ہم نے اس بات پر اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا نہ اس پر اس سے معلم ہ کیا ہے ؟ البتہ امام ابو حفیفہ ، ثوری اور اہل کوفہ میں ہے ان کے متبعین نے کہا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گاکیونکہ ہم ہے لین اس کو سزادی جائے گا در اس کی تعریف کہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ہم ہے لین اس کو سزادی جائے گا اور دہ سب سے بڑا جرم ہے لین اس کو سزادی جائے گا در اس پر تعزیر لگائی جائے گا۔ (الجامع لاحکام القرآن جرم مالاء عور دار انفکر بیروت ، ۱۳۵۵ ہے)

میں کتا ہوں کہ جمہور فقہاء احناف نے امام ابو حلیفہ کے اس قول پر فتوٹی نئیں دیا بلکہ ان کا یمی مسلک ہے کہ جو ذی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجین کرے وہ واجب القتل ہے اور توجین سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کفریہ اور شرک کے علاوہ اللہ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایمی بات کے جو عرف میں توجین ہو۔ توجین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں

وہن رسمان کرنے والے میر مسلم کو اسمالی ملک. قبل کرنے کے متعلق فقہاءاحناف کاند ہب

علامه بربان الدين على بن ابي بكرالرغيناني الحنفي المتوفي سهين ها كليت بي:

جو ذمی جزید ادا کرنے ہے رک جائے یا کسی مسلمان کو قتل کردے یا کسی مسلمان عورت ہے زنا کرے تو اس کاعمد نہیں فوٹ گا جس غایت کی وجہ ہے اس سے قبال موقوف ہوا ہے وہ جزید کا انتزام ہے نہ کہ اس کو ادا کرنا اور التزام ہاتی ہے، اور امام شافعی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو گلی دینا عمد ذمہ کو تو ژنا ہے اور جب اس نے عمد تو ژ دیا تو اس کو دی ہوئی امان بھی فوٹ گئی، اس نے ذمہ کاعقد کرکے اس کی خلاف ورزی کی، اور ہماری دلیل ہیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو گلی دینا اس کا کفر ہے، اور جو کفر ابتد آ اس کے ساتھ قائم تھا وہ اس عقد ذمہ سے مافع نہیں تھا جو کفر بعد میں طاری ہوا وہ بھی اس عقد سے مافع نہیں ہوگالہ ندا اس کے ساتھ قائم تھا وہ اس عقد ذمہ سے مافع نہیں تھا جو کفر بعد میں طاری ہوا وہ بھی اس عقد سے مافع نہیں ہوگالہ ندا اس کفر طاری ہے اس کاعمد ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ (ہدایہ اولین جی ۱۵ مطبوعہ شرکت ملیہ ملتان)
علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الہمام الحنفی المتوفی الامھ لکھتے ہیں:

اس کی تائیداس مدیث ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کما
السمام علیہ ک (سام کے معنی موت ہیں ایعنی تم کو موت آئی آپ نے فرمایا: وعلیہ کم (یعنی تم پر) حضرت عائشہ کہتی
ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا انہوں نے کیا کما ہے ۔ میں نے کما علیہ کہ السمام واللعندة (یعنی تم پر موت آئے اور لعنت ہو)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تھروا سے عائشہ! بے شک اللہ تعلی ہر معالمہ میں نری کو پند فرما تا ہے ۔ حضرت عائشہ
نے کما میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اکیا آپ نے سانمیں انہوں نے کیا کما تھا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس
کاجواب دے چکا ہوں وعلیہ کے۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث:۳۰۲۳ صیح مسلم دقم الحدیث:۴۲۵ سنن الترزی دقم الحدیث:۵۱ سنن این ماجد دقم الحدیث:۳۷۸ شرح البین دقم الحدیث:۳۷۸۸ شند احد ۲۲ ص۸۵، سنن بیهی جه ص ۲۰۳)

اس میں کوئی شک نمیں کہ مید یہود کاتو ہین پر بنی کلہ تھا اور اگر اس سے عمد ذمہ ٹوٹ جا آبہ تو آپ ان کو قتل کر دہے ،
کیونکہ اس صورت میں وہ حملی ہو پہلے تھے ،اس پر سے اعتراض ہے کہ حضرت ابن عمرے ایک شخص نے کہا: میں نے ساکہ ایک
راہب ہی صلی اللہ علیہ و سلم کو گل دھے رہا تھا تھا حضرت ابن عمرے فرمایا اگر میں سنتا تو اس کو قتل کر دیتا ہم نے ان سے اس پر
عمد نمیں کیا تھا۔ (المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۱) علامہ ابن ہام جواب دیتے ہیں کہ سے حدیث ضعیف ہے اور ہو سکتا ہے کہ
حضرت ابن عمرے ان سے عمد میں میہ شرط لگائی ہو کہ وہ ہی صلی اللہ علیہ و سلم پر سب و شتم نہیں کریں گے۔ (علامہ ابن ہمام
فرماتے ہیں:) اس مسئلہ میں جو محرا فرہب ہے وہ میہ ہم جو شخص ہی صلی اللہ علیہ و سلم کو سب و شتم کرے یا اللہ تعالیٰ ک
طرف اولاد کی نبست کرے یا کسی الی چز کی جو اس کی شان کے لا اُق نہیں ،جب ذی الی بات کو ظاہر کرے گاتو اس کا عمد ٹوٹ
جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر وہ اس کا اظہار نہ کرے وہ چھپا کر ایک بات کہ رہا ہو اور کوئی اس پر مطلع ہو جائے تو جائے گا اور اس کی وجہ میہ ہے کہ ان سے جزیہ اس شرط کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذلت کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذلت کے ساتھ قبول کیا گیا تھا کہ وہ ذلت کے ساتھ بھرائی دریا ہے:

حَنْثَى يُعْطُواالْ حِنْرِيَةَ عَنْ يَلَدٍ وَهُمْ صَغِيرُونَ - حَيْ كَدُوهِ الْبِيَ اللهِ وَي دِر آنحاليكه وه ذليل بون -(التوبه: ۲۹)

اوراللہ اور رسول پر سب وشتم کرنے کا ظهار کرنا جزیہ قبول کرنے کی شرط اور ان نے قتل کی مدافعت کے منافی ہے اور وہ شرط میہ ہے کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں اور ذات ہے جزیہ دیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی حدیث میں جن یہود کا ذکر کیا گیا ہے وہ ذمی نہ تھے اور نہ جزیہ ادا کرتے تھے، بلکہ ان ہے مال لیے بغیر دفع شرکے لیے ان سے صلح کی گئی تھی حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر قادر کر دیا۔ اور اس بحث ہے یہ ثابت ہو تا ہے کہ جب کوئی ذمی مسلمانوں کے خلاف سر کشی کرے تو تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلاف سر کشی کرے تو اس کو قتل کر دیا جات کے وہ قبل کر دیا جائے کیونکہ ان سے قتل کو اس صورت میں دور کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے بن کر ذات سے رہیں۔

(فتح القدير ج٢ ص ٥٩ - ٥٨ ، مطبوعه دارا لفكر بيردت ١٥١٨ هـ)

علامه بدر الدين محود بن احمر عيني حنى متوفى ١٥٥٨ الكصة بين:

اس مئلہ میں حق اصحاب شافعی کے ساتھ ہے، امام شافعی نے کہانی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرناعمد کو تو ژناہے، اگر وہ بالفرض مسلمان بھی ہو آتو اس کی املاق ٹوٹ جاتی، ای طرح ذی کی امان بھی ٹوٹ جائے گی۔ امام مالک اور امام احمہ کا بھی یکی قول ہے۔ (بنامیہ، ج۲، ص ۱۹۰۔۱۸۹۹، مطبوعہ وارالفکر بیروت، ۱۳۷۱ھ)

علامه بدر الدين ميني حفي في مزيد لكهاب:

امام شافعی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشتم کرنے ہے ذمی کاعمد ٹوٹ جائے گاکیونکہ اس ہے ایمان جا آ رہتا ہے تو امان بطریق اولی نہیں رہے گی، اور بھی امام مالک اور امام احمد کا قول ہے اور میں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ جب کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشتم کرے تو اس کی تکفیر کردی جائے گی اور اگر حاکم اس کو قتل کرنے کا عظم دے تو اس جو قتل کردیا جائے گاتو اگر کسی وین کے دشمن اور مجرم (غیر مسلم ذمی) سے بیہ سب و شتم صاور ہو تو اس کو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ (شرح العینی علی کنزالد قائق جام ۴۵۸، مطبوعہ اوارة القرآن کراچی)

علامہ ابن ہمام حنی اور علامہ بینی حنی نے دلائل کے ساتھ اس مسئلہ میں امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ اللہ ہے اختلاف کیا
ہے اور اس سے بیہ واضح ہو گیا کہ بیہ فقماء کرام محض مقلد جلد نہیں ہیں اور بیہ امام اعظم کی ان ہی مسائل میں موافقت کرتے
ہیں جہال امام اعظم کا قول قرآن اور حدیث پر جنی ہو' اور جہال امام اعظم کا قول قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو وہال ان سے
اختلاف کرتے ہیں۔ حمس الائمہ سرخی' علامہ حسکفی اور علامہ شامی نے بھی سب و شتم کرنے والے ذمی کے قتل کو جائز لکھا
ہے۔ البتہ علامہ ابن نجیم نے علامہ بینی کے اس قول کار دکیا ہے کہ "میں نے اس قول کو اختیار کیا ہے" اور علامہ شامی نے علامہ بینی کا وفاع کیا اس کی تفصیل بھی عنقریب ہم ذکر کریں گے۔

عمس الائمه محد بن احمد سرخبي حنى متوفى ٨٨٣ه لكهة بيرما:

اس طرح اگر کوئی عورت رسول الله صلی الله علیه و سلّم کو ظاہرا سب و شتم کرتی ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ابواسختی ہمدانی نے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آکر کمایارسول الله! میں نے ایک یہودی عورت کو سناوہ آپ کو گلل دے رہی تھی اور بخدایارسول الله! وہ میرے ساتھ نیکی کرتی تھی لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگال قرار دیا۔

(شرح البير الكبيرج ٣٥٨ ما ١٨ - ١١٨ ، مطبوعه افغانستان ٥٠ ١١٥ ه)

علامه بدرالدين عيني حفي لكهية بين:

میں اس کے ساتھ ہوں جو ہیہ کہتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے والے کو مطلقاً قتل کرنا جائز ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۳۳۳ صاد اردة اللبناعة المنیریہ مصر ۱۳۴۸ ص

علامه محمد بن على بن محمد الحسكفي الحنفي المتوفى ٨٨ •اه لكصتري:

ہمارے نزدیک حق ہیہ ہے کہ جب کوئی شخص علی الاعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گاکیونکہ سیر او خیرہ میں ہیہ تصریح ہے کہ امام محمد نے فرمایا جب کوئی عورت علی الاعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب وشتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گاکیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عدی نے سناکہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈا دیتی تھی انہوں نے رات میں اس کو قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی تعریف فرمائی۔

(الدرالخنار على بإمش ر دالمحتارج ٣ ص ٢٨٠-٢٤٩، مطبوعه دا راحياء التراث العربي بيروت ٩٠٠١هـ)

" علامه سيد محد المن ابن علدين حنى متوفى ١٢٥٢ه لكمة بين:

جو مخض على الاعلان نبي صلى الله عليه وسلم كوسب وشتم كرے ياعاد تأسب وشتم كرے تو اس كو قبل كرديا جائے گاخواہ وہ ورت ہو۔ (ردالمحتار جساص 424 مطبوعہ بيروت، ٩٠٩هه)

نيز علامه شاي لكين بي:

علامہ ابن نجیم نے تکھا ہے کہ علامہ بینی نے رہ کہا ہے کہ میں نے اس قول کو افتیار کیا ہے جو محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے اس کو قتل کر دیا جائے، علامہ ابن نجیم نے کہا کہ علامہ بینی کے اس قول کی کسی روایت (قتیبہ) میں اصل نہیں ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن نجیم کا یہ قول فاسد ہے کیونکہ تمام فقہاء احتاف نے یہ تصریح کی ہے کہ اس مخص پر تعزیر لگائی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی اور یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ دو سروں کی عبرت کے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ جب جرم بروا ہو تو تعزیر کی قتل تک ترقی جائز ہے۔

(منحة الخالق على البحرا لرا كق ج٥ ص ١١٥ مطبوعه كو ئنه)

ایک انگریزنے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک سخت توہین آمیز عبارت لکھی۔ ایک مسلمان ممتحن نے انگریزی سے عربی بیں ترجمہ کرنے کے لیے اس عبارت پر مشتل امتحانی پرچہ بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ سوال اور جواب حسب ذیل ہیں:

مسكله: ازجونيور ملائوله مرسله مولوي عبدالاول صاحب ومضان مبارك ١٣٥٥

سوال: کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں ایک فخص مسلمان ممتحن نے ذیر تگرانی دو فخص مسلمان کے پرچہ زبان دانی انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے مرتب کیا جس میں سب سے بڑے سوال جس میں نصف نمبرر کھے تھے، حضرت رسالت بآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی شان مبارک میں گٹتاخی اور تو ہین کے فقرات استعمال کیے تاکہ مسلمان طالب علم لامحالہ مجبور ہو کر اپنے قلم سے جناب رسالت بآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی معصوم و مقدس شان میں برگوئی تکھیں جو برائے فتوئی ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

· اس سخت توہین آمیز عبارت کو نقل کرنے کا اس عابز میں حوصلہ نہیں ہے، جو قار کین اس عبارت کو پڑھنا چاہیں وہ فاوی رضویہ ج۲مس2مس ملاحظہ فرمائیں 'اعلیٰ حضرت کاجواب درج ذیل ہے:

الجواب: رَتِي إِنِّي اَعُودُيكَ فَي مَ مَرَاتِ السَّهِ عِلَيْ وَاعْدُولِكَ رَتِّ الْهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي عَلَى الْفَالِيمِينَ وَ اللَّهِ عَلَى الْفَالِيمِينَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ

پینک پینک کیاف دیں کہ اس کی براوے ایذانہ ہو۔ یہ احکام ان سب کے لیے عام ہیں اور جو جو ان میں نکاح کیے ہوئے ہوں ان سب کی جو رو میں ان کے نکاحوں سے نکل گئیں، اب اگر قربت ہوگی حرام حرام حرام و زنائے فالص ہوگی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزناہوگی، عور توں کو شرعاً افتیار ہے کہ عدت گزر جانے پر جس سے چاہیں نکاح کرلیں، ان میں جے ہدایت ہو اور تو بہ کرے اور اپنے کفر کا قرار کرتا ہوا پھر مسلمان ہو اس وقت یہ احکام جو اس کی موت سے متعلق تھے منتی ہوں گے اور وہ ممانعت جو اس سے میل جول کی تھی جب بھی ہاتی رہ گی یمان تک کہ اس کے حال سے صدق ندامت و خلوص تو بہ و صحت اسلام ظاہر و روش ہو گرعور تیں اس سے بھی نکاح میں واپس نہیں آ سکتیں، انہیں اب بھی افتیار ہوگا کہ چاہیں تو دو سرے نکاح کرلیں یا کی سے نہ کریں، ان پر کوئی جر نہیں پہنچتہ ہال ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیں گے۔ دو سرے نکاح کرلیں یا کی سے نہ کریں، ان پر کوئی جر نہیں پہنچتہ ہال ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیں گی۔ وجیز امام کردرتی جلد میں اس میں نہ کوئی جر نہیں پہنچتہ ہال ان کی مرضی ہو تو بعد اسلام ان سے بھی نکاح کر سکیں گ

جو محض معاذاللہ مرتہ ہو جائے اس کی عورت حرام ہو جاتی ہے، پھراسلام لائے تو اس سے تجدید نکاح کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کلمہ کلمہ کفرے بعد کی صحبت سے جو بچہ ہوگا حرامی ہوگا اور پہ مخض اگر عادت کے طور پر کلمہ شمادت پڑھتارہ پھے فائدہ نہ دے گاجب تک اپ اس کفرے تو بہ نہ کرے کہ عادت کے طور پر مرتد کے کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر نہیں جا آاور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے دنیا میں بعد تو بہ بھی اسے سزاوی جائے گی مہاں تک کہ اگر نشہ کی ہے ہو تی میں کلمہ گستاخی بکا جب ہو تی میں کلمہ گستاخی بکا جب بھی معافی نہ دیں گے اور تمام علائے امت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقد س میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور کافر بھی ایسا کہ جو اس کے کفریں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ فتح القد ہر امام محقق علی الطلاق جلد چمارم ص سے میں بھی جین بھی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ ہو وہ مرتد ہ ، تو گستاخی کرنے والا بدرجہ اولی کافر ہے اور اگر نشہ بلااکراہ بیا اور اس صالت میں کلمہ گستاخی بکا جب بھی معاف نہ کیا جائے گا۔

(فآوي رضوبيه علم ٣٥-٣٤ مطبوعه دارالعلوم انجديه كراجي)

شریعت کی توہین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب القتل ہے

پاکستان میں تو بین رسالت کا قانون بنایا گیاہے جس کے مطابق سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقین میں ہے کسی نبی کی بھی تو بین کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جاسے گی اس پر پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم خصوصاً عیسائی آئے دن احتجاج کرتے رہتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے ہیں اور اس قانون کو اقلیت پر ظلم قرار دیتے ہیں جبکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قاضی یا کائن کی تو بین کرنے والا بھی واجب القتل ہے اور نبی کی حرمت اور اس کا مقام تو کائن اور قاضی ہے کہیں زیادہ ہے ، سومعلوم ہوا کہ تو بین رسالت کا یہ قانون قرآن صدیث آثار اور غراب انکہ کے علاوہ بائبل کے بھی مطابق ہے ۔ بائبل کی عبارت یہے :

شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسافیصلہ تجھ کو بتائیں ای کے مطابق کرنااور جو پچھ فتویٰ وہ دیں اس ہے دہنے یا بائیں نہ مڑنا کا اور اگر کوئی مختص گتاخی ہے چیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداو ند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کمانہ ہے تو وہ مختص مار ڈالا جائے تو اسرائیل میں ہے ایسی برائی کو دور کر دینا کی اور کرڈر جائیں گے اور پھڑگتاخی ہے چیش نہیں آئیں گے 0

(احثناء باب: ١٥ آيت: ١٣٠-١١) براناعمد نامه ص ١٨٦ ، مطبوعه با كبل سوسا كل الدور) مرح مسلم ج٢ ين جم نے تو بين رسالت كرنے والے مسلمان كا تھم بيان كيا تھا اور الاعراف كى تغيير بيس تو بين

رسالت کرنے والے ذمی کا تھم لکھا تھا اور اس میں احادیث اور آٹار کے علاوہ نداہب اربعہ کے فقہاء کی تصریحات پیش کی تھیں اور یمال پر ہم نے احناف کے ندہب کو قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے اور بائبل کا حوالہ بھی پیش کیا ہے اور ان تینوں مباحث کامطالعہ کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کیاتم ان لوگوں ہے جنگ نہیں کرو کے جنبوں نے اپنی قسموں کو تو ڈ ڈالااور انہوں نے رسول کو ب وطن کرنے کا قصد کیااور پہلی بار جنگ کی انہوں نے ہی ابتداء کی تھی، کیاتم ان سے ڈرتے ہو سواللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرواگر تم ایمان والے ہو 0 (التوبہ: ۱۳)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرملیا تھا: گفر کے علم برداروں سے قبال کرو اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان سے
قبال کا محرک اور باعث بیان فرملیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے کھار سے قبال کے تین اسبب بیان فرملیا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو تو ڑ ڈالا۔ اس سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ حدیبہ کو پکا کرنے کے بعد اس کو
قر ڈالا، اووانہوں نے بنو فرائد کے خلاف پنو بکر کی مدد کی اور دو مرول کی بہ فبست ان سے قبال کرنا زیادہ اولی ہے جنہوں نے
عمد شکنی کی۔ اور دو سراسب بیہ بیان فرملیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بے وطن کرنے کا قصد کیااور یہ ان سے
جمد شکنی کی۔ اور دو سراسب بیہ بیان فرملیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بے وطن کرنے سے مرادیا تو بیہ ہے کہ ان کی وجہ
جنگ کرنے کابہت بڑا داعیہ اور محرک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بے وطن کرنے سے مرادیا تو بیہ ہے کہ ان کی وجہ
سامت بڑے مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چرت کی اور بیاس سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے بار بار مدینہ منورہ سے بھی
جلے جا کیں اور تیمراسب بیہ ہے کہ جنگ کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بدر میں تملہ کیا حالا نکہ قافلہ ان کے
چلے جا کیں اور تیمراسب بیہ ہے کہ جنگ کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بدر میں تملہ کیا حالا نکہ قافلہ ان کے
چلے جا کیں اور تیمراسب بیہ ہے کہ جنگ کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی جب انہوں نے بدر میں تملہ کیا حالا مکہ قافلہ ان کے
پاس ضیح سلامت پنچ چکا تھا لیکن انہوں نے کہ ایم اس وقت تک واپس نہیں جا کیں گی جب تک کہ اسلام کو چڑ سے نہ اکھاڑ

الله تعالیٰ کاارشادہے: ان سے جنگ کرو الله تنهارے ہاتھوں سے ان کوعذاب دے گا ان کو رسوا کرے گااور ان کے خلاف تنهاری مدد کرے گا اور مومنوں کے دلوں کو محنڈک پہنچائے گا0 اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گااور الله جس کی جانے گاتو بہ قبول فرمائے گا اور اللہ بہت جانے والا ہے حد حکمت والاہ 0(التوبہ:۱۵۔۱۳)

اس آیت میں ان سابقہ آیات کی ناکید ہے، جن میں کفار کے ظالمانہ افعال ذکر فرماکر کفار ہے جنگ کے لیے مسلمانوں کی غیرت کو ابھارا نقا علاوہ ازیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح کی بشارت دی ہے اور کفار کی ہزیمت کی نوید سنائی ہے اور کفار کے خلاف اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف اس جنگ میں مسلمانوں کے متعدد فوا کدبیان فرمائے ہیں۔

فتح مكة كے ليے جماد كرنے كے فوائد

(پہلا فائدہ:) اللہ تعالی مسلمانوں کے ذریعہ سے کافروں کو عذاب دے گاہ اس عذاب سے مراد دنیا کاعذاب ہے اور بیہ عذاب کافروں کو قد کرنے کی صورت میں اور میدان جنگ میں ان کے اموال عذاب کافروں کو قتل کرنے کی صورت میں اور میدان جنگ میں ان کے اموال پر بطور مال غنیمت کے قبضہ کی صورت میں حاصل ہو گاہ اگر بیہ اعتزاض کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں عذاب دینے کاذکر فرمایا ہے 'اور ایک آیت میں ان پر عذاب بھیجنے کی نفی فرمائی ہے۔ ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْعَدِّيبَهُم وَأَنْتَ فِيهِم - الله كابيد ثان نيس كه وه ان كوعذاب دے در آنحاليك آپ

(الانفال:۳۳) ان مِن موجود بين-

اس کاجواب ہیہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں جس عذاب دینے کاذکرہاں سے مراد جنگ میں ان کے قتل اور قید ہونے کا عذاب ہے اور سورۃ الانفال میں جس عذاب دینے کی نفی ہے اس سے مراد ہے آسانی عذاب و مراجواب ہیں ہے کہ سورۃ التوبہ میں جس عذاب دینے کاذکرہے وہ صرف بعض لوگوں کو پہنچے گا اور سورۃ الانفال میں جس عذاب کی نفی ہے اس سے مراد ہے ان پر ایساعذاب نہیں آئے گاجس سے بوری قوم کفار ملیامیٹ ہو جائے۔

(دو سمرا فائدہ:) اللہ تعالیٰ فرما باہے: ان کورسوا کرے گا اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ سے ذلت آمیزاور عبرت ناک شکست سے دو چار کیا اور جن مسلمانوں کو وہ بہت کمزور اور پس ماندہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا اور ان کالخراور غرور خاک میں مل گیا۔

(تیسرا فاکدہ:) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تمہاری مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کی وجہ سے مسلمانوں کو عالت جنگ میں طمانیت عاصل ہوگی۔

(چوتھافا کدہ:) اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈ اکرے گاہ ہم پہلے بیان کرچکے بیں کہ بنوخز اعداسلام لاچکے تصاوروہ مسلمانوں کے حلیف تصاور بنو بکر کفار قریش کے حلیف تھے۔ بنو بکرنے بنوخز اعد پر حملہ کیاور قریش نے معاہدہ کی خلاف ور زی کرکے بنو بکر کی مدد کی، بھر مسلمانوں نے معاہدہ حدید بید کو فتح کرکے مکہ پر حملہ کیا کفار قریش کو فکست ہوئی اور بنوخز اعد کلول ٹھنڈ اہوگیا۔

(پانچوال فائدہ:) اور ان کے دلول کے غیظ کو دور فرمائے گاہ ہوسکتا ہے کہ کوئی فخص ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو مستذک پنچانا اور ان کے دلول سے غیظ دور کرنا ہے ایک ہی بات ہے، اور بیہ تکرار ہے۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ الرودونوں کے مشہوموں میں فرق ہے، دشمنوں کی شکست سے مسلمانوں کے دلول کاغم و غصہ اور غیظ دور ہوگا اور اللہ تعالی نے ان سے فتح کا جو دعدہ فرمالیا ہے اس کی وجہ سے وہ انتظار کی کوفت سے نیج جائیں گے، کیونکہ انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور جب اللہ نے ان کوفتی کی بشارت دے دی تو ان کے دلول میں فیصنڈ ک پڑگئی۔

(چھٹافا کدہ:) اللہ تعالی نے فرمایا ہے:اوراللہ جس کی جاہے گاتو یہ قبول فرمائے گااس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بعض مسلمان طبعی طور پر کفارے جماد کرنے تھے لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں غیرت دلائی اور جماد کے فوائد اور اجروثوا ہے اور اجروثوا ہے کی ترغیب دی تو بہ کے قائم مقام ہے، نیزاللہ تعالی اور اجروثوا ہے کی ترغیب دی تو بہ کے قائم مقام ہے، نیزاللہ تعالی اور اجروثوا ہے اور جب بندہ اپنی ہے شارکو تاہیوں اور گناہوں کے باوجو داللہ عن وجل کے انعام ہے اور جب بندہ اپنی ہے شارکو تاہیوں اور گناہوں کے باوجو داللہ عن وجل کے انعامات کود کھتا ہے تو اس پرندامت طاری ہوتی ہے اور وہ صدق دل ہے تو بہ کرتا ہے۔

(ساتوال فائدہ:) یہ آیت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اور آپ کا معجزہ ہے کیونکہ اس آیت میں جن امور کی پیشگی خبردی گئی ہے اور غیب کی جن امور کی پیشگی خبردی گئی ہے اور غیب کی خبر معرف ہے کہ اللہ عزوجل کے علم میں صحابہ کرام حقیقی مومن تنے کیونکہ ان کے قلوب خبر معجزہ ہے، نیز اس آیت میں سے بھی دلیل ہے کہ اللہ عزوجل کے علم میں صحابہ کرام حقیقی مومن تنے کیونکہ ان کے قلوب کفار کے خلاف غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تنے اور یہ ان کی دبنی حمیت تھی، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ بہت راغب اور سخت کوشاں تنے۔

الله تعالى كارشادى: (اك مسلمانو!)كياتهمارا كمان بيب كه تم (ايسى ، چھوڑديئے جاؤگ، علائك الله في المحي

تک تم میں سے ان لوگوں کو متیز نہیں فرمایا جنوں نے کال طریقہ سے جہاد کیا ہو' اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا محرم رازنہ بنایا ہو اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب خبرر کھتا ہے (التوبہ:۱۱)
ولیسے، کامعنی ہم نے محرم راز کیا ہے۔ کیونکہ ولوج کامعنی ہے واخل ہونا اور ولیسے، اس محض کو کہتے ہیں جو کسی مخض کے گھریٹ باربار آتا جاتا ہو۔ (المفردات ج م م ۱۹۰) اور یہ وہی محض ہوتا ہے جو اس کامحرم راز ہو۔
منتقبل کے مستقبل کے واقعات کاعلم ہے اور جس چیز کامطلقاو قوع نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کاعلم ہے اور جس چیز کامطلقاو قوع نہ ہو

اس کے وقوع کواللہ کاعلم شامل نہیں ا

اس آیت کالفظی ترجمہ بیہ ہے: اور ابھی تک اللہ نے تم میں ہے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا۔ اس سے بیہ وہم ہو تا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان بی کاموں کاعلم ہو تا ہے جو ہو چکے ہوں اور جو کام ہونے والے ہوں ان کااس کو علم نہیں ہو تا۔ امام
رازی نے لکھا ہے کہ ہشام بن الحکم نے اس آیت ہے بیہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کواسی چیز کاعلم ہو تا ہے جو وجو د میں آپکی
ہو' پھرامام رازی نے اس کارد کیا ہے اور فرولیا کہ اس آیت میں علم سے مراد معلوم ہے اور اس کامعتی بیہ ہے کہ ابھی تک اللہ
نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو موجود نہیں فرملیا' اور اس کو علم ہے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ کسی شے کے موجود ہونے کو
بید لازم ہے کہ اللہ کواس کاعلم ہو اس لیے اللہ کو کسی چیز کے وجود کاعلم اس چیز کے موجود ہونے ہے کتابیہ ہے۔

( تغییر کبیرج۲ ص ۸ ، مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هه)

خلاصہ بیہ ہے کہ جس چیز کے موجود ہونے کا اللہ کو علم نہ ہو وہ چیز موجود نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز موجود نہ ہو اور اللہ کو بیہ علم ہو کہ وہ چیز موجود ہے تو بیہ علم معلوم کے موافق نہیں ہو گا اور جو علم معلوم کے مطابق نہ ہو وہ جمل ہو تاہے اور اللہ تعالیٰ جمل سے منزہ اور پاک ہے۔

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوفي ١٨٥٥ ه لكهية بس:

اس آیت میں بعض مومنین سے خطاب ہے جنہوں نے قتل کرنے کو ناپند کیا تھا اور ایک قول ہیہ ہے کہ اس آیت میں منافقین سے خطاب ہے والی ہوئے۔ مخلصین منافقین سے خطاب ہے اور اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ ابھی تک تم میں سے مخلصین غیر مخلصین سے متیز نہیں ہوئے۔ مخلصین وہ ہیں جو جہاد کرنے والے ہوں اس آیت میں اللہ تعالی نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے مبالغثاً معلوم کی نفی کاار اوہ کیا ہے ، اور اس سے مبالغثاً معلوم کی نفی کاار اوہ کیا ہے ، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ کمی چیز کے ساتھ اللہ تعالی کے علم کا تعلق اس کے وقوع کو مشازم ہو تاہے۔

(انوارالتنزيل على بامش عنايت القاضي ج ٣ ص ٩٠٠٩؛ مطبوعه دا رصاد ربيروت)

علامه شاب الدين احمد خفاجي مصري حفي متوفي ١٠١٠ه و لكهي بين:

میرے نزدیک اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے علم کی نفی کی ہے اور اس سے معلوم کی نفی کاارادہ کیا ہے، یعنی
انہوں نے بہت زیادہ کامل طریقہ سے جہاد نہیں کیا ہیونکہ اگر انہوں نے کامل جہاد کیا ہو آبان کااللہ کو علم ہو آبا کیونکہ کسی چیز
کے ساتھ اللہ کے علم کا تعلق اس کے وقوع کا نقاضا کرتا ہے اور اس کے وقوع کو مشلزم ہو تا ہے ورنہ اللہ کاعلم واقع کے مطابق
نہیں ہوگا اور ہی محال ہے ، اور جس چیز کااللہ کو علم نہ ہو وہ اس چیز کے عدم وقوع کو مشلزم ہو تا ہے ، کیونکہ اگر وہ چیز واقع ہو تو
کا نتاست میں ایسی چیز ہوگی جس کااللہ کو علم نہ ہو اور ہیہ بھی محال ہے ۔ (علامہ آلوی نے بھی اس آیت کی بھی تقریر کی ہے)
کا نتاست میں ایسی چیز ہوگی جس کا اللہ کو علم نہ ہو اور ہیہ بھی محال ہے ۔ (علامہ آلوی نے بھی اس آیت کی بھی تقریر کی ہے)
(روح المعانی ج ۱ اص ۱۳ معنایت القاضی ج سم ۱۳ سے ۲۰ س مطبوعہ دار صاد ربیروت ، ۱۲۸۳ھ)

قاضی بیضاوی نے جہاد کے ساتھ مبالغہ کی قید لگائی ہے اور علامہ خفاجی نے کال کی قید نگائی ہے کیونکہ مسلمانوں نے فتح کمہ سے پہلے جہاد تو کیا تھا لیکن بہت زیادہ مبالغہ سے جہاد نہیں کیا تھا یا کال طریقہ سے جہاد نہیں کیا تھا۔ بیہ اس صورت میں ہے جب کہ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہو اور اگر اس میں متافقوں سے خطاب ہو تو پھر معنی یوں گا حالا نکہ اللہ و نے ابھی تک تم میں ہے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرملیا جنہوں نے خوش دلی سے جہاد کیا ہو۔

سورة التوبه كى آيت: Nك چند تراجم

شخ سعدی شیرازی متوفی ۱۹ ه لکھتے ہیں:

آیا پنداشید شا آنکه شابه گزار ده شویدونه بیند خدائ آنازاکه جهادی کننداز شادر راه او-

شاه ولى الله محدث والوى متوفى ١١١١ه لكعة بين:

آیا گمان کردید که گزاشته شوید و بنوز متمیز نساختهٔ است خدا آنا نرا که جهاد کرده انداز شا-

شاه عبد القادر محدث وبلوى متوفى ١٣٣٠ه لكهتم بين:

کیا جائے ہو کہ چھوٹ جاؤ کے اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے تم میں ہے جو لوگ لڑے ہیں۔

شاه رفع الدين محدث والوى متوفى ١٢٣٣ه لكصة بين:

کیا گمان کرتے ہوتم ہے کہ چھوڑے جاؤ اور طلا تکہ ابھی نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جماد کرتے ہیں تم ہے۔ شند م

ينخ محمود حسن ديوبندي متوفى ١٣٣٩ه لكست بين:

كياتم يه مكان كرتے ہوكہ چھوٹ جاؤ كے طال تك ابھى معلوم نيس كيا اللہ نے تم يس سے ان لوگوں كو جنہوں نے جماد كيا

اعلى حفرت امام احمد رضاخال فاصل بريلوى متوفى ١٣٠٠ه فرمات بين:

كياس كمان ميں ہوك يونى چھوڑ ديئے جاؤ كے اور ابھى اللہ نے پيچان نہ كرائى ان كى جوتم ميں سے جماد كريں-

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١١١٥ لكصة بين:

کیاتم لوگوں نے بیہ سمجھ رکھا ہے کہ یوننی چھوڑ دیئے جاؤ کے حالا نکہ ابھی اللہ نے بیہ تو دیکھاہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے (اس کی راہ میں) جاں فشانی کی۔

المرے میخ هیغم اسلام سد احمد سعید کاظمی قدی سره متوفی ۲۰ ۱۱ه تحریر فرماتے ہیں:

(اے مسلمانو!)کیاتم ہے سمجھ رہے ہو کہ تم (یوں ہی) چھوڑ دیئے جاؤ کے حالا نکہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ابھی ظاہر نہیں فرمایا جنہوں نے جماد کیا۔

اور ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

(اے مسلمانو!) کیا تمہارا گمان ہے ہے کہ تم (ایسے ہی) چھوڑ دیئے جاؤ کے حالا نکہ اللہ نے ابھی تک تم میں ہے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کامل طریقہ ہے جماد کیا ہو۔

مَا كَاكُولِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُعْمُرُوا مَسْجِدَاللَّهِ شِهِدِينَ

مشرکین کے بیے یہ جائز نبیں کر وہ التبرکی مساجد تعبیہ کریں ور آں حالیہ کہ وہ تو د

جلد پنجم

ان کارب ان کو اپنی رحمت اور رصاکی نوش خبری دیتاہے اور ان منتول کی جن میں ان



ا ہے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں' ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں بیشہ رہنے والے ہیں 0

تغمير كامعني

عسر الدار کامعتی ہے مکان تغیر کرنا اور عسر السنزل کامعتی ہے گربسانا اور آباد کرنا۔ (المنجد ص ۹۲۹ بیروت) انسا
یعسر مساحد الله (التوبہ:۱۸) میں اس کامعتی ہے تغیر کرنایا زیارت کرنا۔ (المفردات ۲۲ ص ۵۷) ممارت کا جو حصہ ٹوٹ
پھوٹ جائے اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اس کی صفائی اور آرائش و زیبائش کرنا اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔
اور مجد کی تغیر میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو دنیاوی باتوں ہے محفوظ رکھا جائے اور اس میں اللہ کے ذکر اور علم دین کی تدریس
مشغول رہا جائے۔ (مجع بحار الانوارج ۲ ص ۱۷۸ مطبوعہ المدینہ المنورہ)

علامه ابو بكراحمد بن على جصاص حنى رازى متوفى ١٠٧٥ كيم بين:

مجد کی تغیر کے دو معنی ہیں: ایک معنی ہے مجد کی زیارت کرنااور اس میں رہنااور دو سرا معنی ہے مجد کو بتانااور اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو گیاہواس کو نیا بنانا۔ کیونکہ اعتصر اس مختص کے لیے کماجا تاہے جس نے مجد کی زیارت کی اور اس سے لفظ عمرہ ماخوذ ہے کیونکہ عمرہ بین رہتا ہواس محرہ ماخوذ ہے کیونکہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کو کہتے ہیں اور جو مختص مسجد میں بکٹرت آتا جاتا ہواور مسجد میں رہتا ہواس کو عمار کہتے ہیں کو عمار کہتے ہیں اور اخل ہوئے اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے اور مسجد میں دیا جاتا کیونکہ بید لفظ دونوں معنوں کو شامل ہے۔

(احكام القرآن ج ٣ص ٨٠ مطبوعه سيل اكيد مي لا جور ١٣٠٠٠ه)

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ١٠٧ه كيت بين:

( تغییر کبیرج ۲ ص ۹٬ مطبوعه دا راحیاء التراث العربی بیروت٬۵۰۵ هـ)

الله تعالى نے فرمایا ہے: در آنحالیکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گوائی دینے والے ہوں، کیونکہ جب تم کسی عیمائی سے
پوچھو تمہاراکیانہ ہب ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عیمائی ہوں اور یہودی سے بوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ ستارہ پرست یا
آتش پرست سے بوچھو تو وہ کسے گامیں ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں اور بت پرست سے بوچھو تو وہ کے گامیں بت
پرست ہوں۔

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں مذاہب فقہاء فقہاء صبلیہ کے نزدیک کافر کا کسی جگہ کو عبادت کے لیے وقف کرنا جائز ہے۔ مثلاً کسی جگہ کو مسجد بنانا جائز ہے۔ علامہ ابو عبداللہ عمس الدین مقدی متوفی ۳۲ کے دکھتے ہیں:

مسلمان یا ذی کی جانب سے کمی جگہ کو نیک کام کے سواوقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مجدوغیرہ بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچ گا۔ ایک قول میہ ہے کہ میہ مباح ہے اور ایک قول میہ ہے کہ میہ مکروہ ہے، البعثہ کمی جگہ کو یمودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔

(كتاب الغروع جسم ١٨٥-٥٨٦ مطبوعه عالم الكتب بيروت ٥٨٠-١٣٠٥)

علامه ابوالحسين على بن سليمان مرداوي حنبلي متوفى ٨٨٥ ه لكهت بين:

دو سری شرط بیہ ہے کہ سمی جگہ کو نیک کام کے لیے وقف کرنا چاہیے خواہ وقف کرنے والا مسلمان ہویا ذی اس کی امام احمد رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسکینوں کے لیے وقف کرناہ مجدوں کے لیے بلوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یکی ند ہب ہے اور اس پر جمہور اصحاب حنبلیہ کا اتفاق ہے۔

(الانصاف ج ٢ ص ١٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٦ ٣ ١١ه)

فقهاء شافعیہ کے نزدیک کفار کامبحر بتاتا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم امام را زی شافعی کی عبارت نُقل کر پچے ہیں، اور علامہ ابوالحن علی بن محمد بن حبیب الماور دی الشافعی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

سورہ توبہ کی اس آیت کے دو معنی ہیں: ایک بید کہ کفار کے لیے معجدوں کی تغییر جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان کو صرف ایمان کے ساتھ تغییر کیا جا سکتا ہے، دو سرا معنی بیہ ہے کہ کفار کے لیے معجدوں میں داخل ہونا اور زیارت کے لیے معجدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ (انٹکت والعیون ج۲ص ۳۳۷) مطبوعہ مؤستہ الکتب الثافعیہ بیروت) فقد اس کر سے مندی تھے کی اس میں میں ایر نہیں ہے۔ (انٹکت والعیون ج۲ص ۳۳۷)

فقهاء ما لکید کے نزدیک بھی کفار کام جدینانا جائز نہیں ہے ، علامہ دسوقی مالکی متوفی ۱۲۱۹ھ لکھتے ہیں: روز مرد مردد مردد کا مرد اور انداز مردد اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں متوفی ۱۲۱۹ھ لکھتے ہیں:

كافرذى كاسمجر بناتا جائز نهيں ہے- (حاشيه الدسوقي على الشرح الكبيرج من ١٥٨-٨٥، مطبوعه وار الفكر بيروت)

فقهاء احتاف کے نزدیک بھی کافر کامسجد بناتا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم علامہ ابو بکر صاص حفی کی عبارت لکھ بھکے ہیں اور علامہ شامی حقی لکھتے ہیں:

ذی کااس چیز کے لیے وقف کرنا صحیح ہے جو اس کے اور ہمارے دونوں کے نزدیک عبادت ہو لنذا ذی کا حج اور مہر کے
لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ہمارے لیے عبادت ہیں ذی کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ذی کا گر جا کے لیے وقف
کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، البتہ مجد قدس کے لیے ذی کا وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ مجد قدس
اس کے نزدیک بھی عبادت ہے اور ہمارے نزدیک بھی۔

(مخته الخالق علی البحرالرا کُل ج۵ص ۱۸۹ مطبوعه کوئنه ، شختیج الفتادی الحامدیه ج اس ۱۱۹ مطبوعه مطبع حسیه کوئنه) غیرمقلدین کے نزدیک بھی کافر کامسجد برنانا جائز نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خال بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ لکھتے ہیں:

كماكيا ب كداكر كافرنے مجدينانے كى وصيت كى تواس كو قبول نبيں كيا جائے گا۔

(فتح البيان ج٥م ٢٥٢، مطبومه المكتبه العصريه بيروت، ١٣١٥ه )

اعلى حصرت امام احمد رضافاضل بريلوي متوفى ١٣٨٠ه ليصة بين:

كافرنے مجدكے ليے وقف كياوقف نہ ہو گاكہ بيراس كے خيال ميں كار ثواب شيں۔

(فأوي رضوبه ج٢ص ٣٣٨، مطبوعه وا رالعلوم امجديه كراچي)

صدر الشريعة مولانا امجد على متوفى ٧٦ ١١١ه لكصة بين:

وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے تی نف ثواب کا کام ہو، یعنی واقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہواور واقع میں بھی ثواب کا کام ہو۔ اگر ثواب کا کام ہوں وقف صحح نہیں (الی قولہ) اگر نفرانی نے جج و عمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صحح نہیں کیا کہ اگر چہ یہ کار ثواب ہے گراس کے اعتقاد میں ثواب کا کام نہیں۔ (الی قولہ) ذی نے اپنے گھر کو محبر بنایا اور اس کی شکل صورت بالکل محبر کی می کردی اور اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھی بھی جب بھی محبر نہیں ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی، یو نمی اگر گھر کو گرجاو غیرہ بنا دیا جب بھی اس میں میراث جاری ہوگی، یو نمی اگر گھر کو گرجاو غیرہ بنا دیا جب بھی اس میں میراث جاری ہوگی۔ (بمار شریعت بڑن اس ۳۹-۳۹ مطبوعہ ضیاء القرآن جبل کیشنز 'لاہور)
کا فروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء دیو بہند کا نظر رہ

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۹۷ ۱۱۱ ه لکھتے ہیں:

اگر کوئی غیرمسلم نواب سمجھ کرمسجد بنادے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کرنا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کایا آئندہ اس پر قبضہ کر لیننے کایا احسان جنلانے کاخطرہ نہ ہو۔ (درالحقار، شامی، مراغی)(معارف القرآن جسمس ۱۳۳۱،مطبوعہ ادارة المعارف کراجی، ۱۳۱۳ھ)

علامہ احمد مصطفیٰ المراغی نے اس طرح لکھا ہے ( تغییرالمراغی ج •اص ۷۳ ، مطبوعہ بیروت) لیکن علامہ المراغی کوئی مسلم فقیہ نہیں ہیں اور درالمختار میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے ، رہے علامہ شامی تو انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے منحتہ الخالق اور معتقبے الفتاویٰ الحامدیہ کے حوالوں ہے لکھ چکے ہیں اور اب ایک مزید حوالہ پیش کر رہے ہیں:

علامه سيد محدامين ابن عابدين شاى حفى متوفى ١٢٥٢ه تحرير فرمات بين:

در مختار میں صحت وقف کی ایک بیہ شرط بھی بیان کی ہے کہ اس کافی نفیہ عبادت ہونا معروف ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں

یہ صرف مسلمان کے وقف کرنے کی شرط ہے ورنہ البحرالرائق میں فہ کور ہے کہ ذمی کے وقف کی صحت کی شرط بیہ ہے کہ وہ

اس کے نزدیک اور ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے فقراء پر وقف کرنایا مجد بیت المقدس پر وقف کرنا برخلاف اس کے کہ ذمی

کی گر جاپر وقف کرے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہونا وہ جج اور عمرہ پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف ہمارے

نزدیک عبادت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے نزدیک عبادت ہونا صرف ذمی کے وقف کے لیے شرط ہے کیونکہ مسلمان

کے وقف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ان کے نزدیک بھی عبادت ہو بلکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے جج اور
عمرہ۔

(ردالمحتار ج۳ ص ۱۳۹۳ مطبوعه کوئنه، ردالمحتار ج۳ ص ۱۳۷۰ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۰۷ه، ردالمحتار ج۲ ص ۱۳۱۰ مطبوعه دار احیاءالتراث العربی بیروت؛ ۱۳۱۹ه طبع جدید)

اور چونکہ کافروں کے مذہب میں مسجد بنانا یا مسجد کے لیے چندہ دینا عبادت نہیں ہے اس لیے ان امور میں ان ہے چندہ لینا فقهاء ما کلید، فقهاء شافعیہ اور فقهاء احتاف کے نزدیک جائز نہیں ہے اور دینی حمیت کا بھی بیہ نقاضا ہے کہ اپنی عبادات میں کافروں سے مدد نہ کی جائے اور اپنے دین میں ان کا حسان نہ اٹھایا جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر کتے ہیں، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوۃ اوا کی اور اللہ کے سواوہ کس سے نہیں ڈرے اور عقریب بھی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گےO(التوبہ:۱۸)

## مسجد بنانے كاجواز اور استحقاق كن امور پر موقوف ہے

الله تعالى نے تقیر مساجد كاجواز پانچ چیزوں میں منحصر فرمایا ہے: (۱) الله پر ایمان (۲) قیامت پر ایمان (۳) نماز قائم كرنا، (۴) زكوة اداكرنا (۵) الله كے سواكسى سے نه دُرنا۔

مساجد بنانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنااس لیے ضروری ہے کہ مجدوہ جگہ ہے جمال اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جاتی ہے، سوجو مخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ بنانا ممنوع ہو گا۔

قیامت پر ایمان رکھنااس لیے ضروری ہے کہ جس فخص کا قیامت پر ایمان نہیں ہو گااس فخص کے لیے اللہ کی عبادت کا کوئی محرک اور باعث نہیں ہو گا۔

نماز قائم کرنااس کیے ضروری ہے کہ معجد بنانے کی غرض ہی نماز کی ادائیگی ہے، سوجو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے
محجد بنانا ممنوع ہوگا ڈکو قادا کرنااس کیے ضروری ہے کہ معجد میں داخل ہونے کے لیے بدن کی طمارت ضروری ہے اور نماز
کے لیے وضو اور پاک اور صاف لباس ضروری ہے اور اس کے لیے مال خرچ کرنا ہو گا اور اس کے لیے فراخ دلی ہے مال وہی
خرچ کرے گا جو ذکو ق ادا کرتا ہو، نیز فقراء، مساکین اور مسافروں کو ذکو قادا کی جاتی ہے اور مسجد کے نمازیوں میں فقراء،
مساکین، مسافر اور دیگر مستحقین ذکو ق ہوتے ہیں اور معجد میں آنے والے کو انہیں ذکو قادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔

مجر بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مجد بنانے والا اللہ عزوجل کے سواکس سے نہ ڈر آہو، کیونکہ بعض او قات غیر مسلم مجد بنانے میں مزاحم ہوتے ہیں جیسا کہ بھارت اور دیگر غیر مسلم ممالک میں اس کا بکٹرت مشاہدہ کیا گیاہے، ایسے میں مجد بنانے کی جرأت وہی شخص کرے گاجو اللہ کے سواکس سے نہ ڈر آ ہو، نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مجد بنانے والا نام و نمود اور اپنی تعریف و شمرت کے لیے مجد بنائے بلکہ صرف اللہ عزوجل کی رضااور خوشنودی کے لیے مجد بنائے۔ ممجد بنائے۔ ممجد بنائے۔ ممجد بنائے۔ ممجد بنائے اور نے کی توجیہات

اس آیت میں معجد بتائے کے لیے ایمان باللہ اور دیگر امور کاتو ذکر فرما آپ لیکن ایمان بالرسول کاذکر نمیں فرمایا۔ اس کا جواب ہے ہے کہ ایمان باللہ کے اللہ کا ایک ارشاد سے بحصر مسلم اللہ اللہ (اللہ بھی ہے مصر نے بید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ایمان لایا باللہ کا ایک ارشاد سے باللہ کا ایمان باللہ بھی ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نماز کا اور نماز کا ایمان باللہ کا ایمان باللہ کا نمان کا ذکر ہے اور نماز کا ایمان بھی باللہ باللہ کا نماز کر جواب ہے کہ اس میں نماز کا ذکر ہے اور نماز کا دور نماز باللہ کا نماز پردھوجس طرح مجملے نماز پردھوجس طرح مجملے نماز پردھوجس طرح مجملے نمان باللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے نمیں فرمایا تاکہ مشرکین کے اس قول کا رد ہوکہ (نمید نا) محمد حدد اور صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے نمیں فرمایا تاکہ مشرکین کے اس قول کا رد ہوکہ (نمید نا) محمد حدد اور صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ذکر اس لیے نمیں فرمایا تاکہ مشرکین کے اس قول کا رد ہوکہ (نمید نا) محمد دور صلی اللہ علیہ و سلم) دین اسلام کی دعوت اپنی ریاست اور حکومت کی طلب کی خاطروبیتے ہیں۔

مسجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد (مجد نبوی) کو از سرنو بنانے کے سلسلہ میں بہت اعتراض کے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے بہت اعتراض کیے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جس محض نے اللہ کی رضاکی طلب کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت بیس گھر بنائے گا۔ (صحیح ابتحاری رقم الحدیث: ۴۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳ مبند احمد جا ص۱۱، رقم الحدیث: ۴۳۳ سنن الداری رقم

الحديث: ١٣٩٩ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٢٣١٤ سنن الترفدي رقم الحديث: ١١٨٥ جامع الاصول رقم الحديث: ١٨١٩

حضرت عمرو بن عبد رضى الله عند بيان كرتے بيں كه جس نے اس ليے مسجد بنائى تأكه اس بيس الله كاذكركياجات الله اس كے ليے جنت بيں گفرينائے گا- (سنن الترفدى رقم الحديث:١٣٥٥ سنن النسائى رقم الحدیث:١٣٥٥ مند احمد ج٣٥٥ ١٣٨٥) حضرت ابو جريره رضى الله عند بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جو شخص صبح كو مسجد ميں جائے يا شام كو مسجد ميں جائے يا شام كو مسجد ميں جائے يا شام كو مسجد ميں جائے الله تعالى اس كے ليے جر صبح اور شام كو جنت سے مهمانى تيار كرتا ہے۔

(صحیح البطاری رقم الحدیث: ۲۷۲ صبیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس
دن اپنے سامیہ میں رکھے گاجس دن اللہ کے سامیہ کے سوا اور کسی کا سامیہ نہیں ہو گا: (۱) امام عادل (۲) جو فخص اللہ کی عبادت
میں جوان ہوا، (۳) جس فخص کا دل مسجد سے نگلنے کے بعد بھی مسجد میں معلق رہا جی کہ وہ دوبارہ مسجد میں آیا، (۳) وہ دو آدی
جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے اور اللہ کی محبت میں الگ الگ ہوئے، (۵) جس فخص نے تمائی میں بیٹھ کراللہ کو یاد کیا اور اس کی
آئے موں نے آنسو ہمائے، (۱) جس فخص کو خوبصورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے
ڈر آہوں، (۵) جس فخص نے چھیا کر صدفتہ دیا جی کہ بائیں ہاتھ کو بتانہ چلاکہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٢٣، ١٢٣٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٠٣١)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے ہے ایک نماز کا اجر ملتا ہے اور قبائل کی مجد میں نماز پڑھنے ہے پہنیس نمازوں کا اجر ملتا ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے ہے پانچ سونمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد اقصلی میں نماز پڑھنے ہے بچاس ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے اور میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز پڑھنے ہے بچاس ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے ہے ایک لاکھ نمازوں کا اجر ملتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۴۱۳)

حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میر نبوی کے گر د جگہ خلل ہوئی تو بنو سلمہ نے میر کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو بیے خبر پنجی تو آپ نے ان سے فرمایا: مجھے بیہ خبر پنجی ہے کہ تم میجر کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں! یارسول اللہ! ہمارا بیہ ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اے بنو سلمہ! اپنے گھروں میں ہی رہو، تم جس قدر قدم چلتے ہو تمہاری اتنی ہی نیکیاں تکھی جاتی ہیں، (پھر فرمایا) اپنے گھروں میں ہی رہو تم جس قدر قدم چلتے ہو تمہاری اتنی نیکیاں تکھی جاتی ہیں۔ (میچے مسلم رقم الحدیث:۳۱۵)

حضرت بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اندھیروں میں چل کرمسجدوں تک جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور آم کی بشارت دے دو۔

(سنن ابو دا دُور قم الحديث: ۵۱۱ ° سنن الترندي رقم الحديث: ۳۲۳ المعجم الكبير ۲۰ قم الحديث: ۵۸۰۰) حضرت انس رضي الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله فرما تاہے: ججھے الحجي عزت اور

مطرت اس رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی اللہ علیہ و سم نے فرمایا: اللہ فرما ماہے: بیصے اپی عزت اور بعلال کی قتیم! میں زمین والوں کو عذاب دینے کاارادہ کر آبوں پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو سحرکے وقت اٹھ کر جھے ستغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پھیردیتا ہوں۔ (تغییرابن کثیرج۲ص ۱۳۸۳ مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۱۸ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب تم کسی مخص کو مبجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو' کیونکہ الله تعالی فرما تا ہے:انہ مایہ عسر مسساجہ دالیلہ میں امین ببالیلہ والیہ وم الاحسر—(التوبہ:۱۸) (سنن الترفذی رقم الحدیث:۲۶۱۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۸۰۲ سنن الدارمی پے قم الحدیث:۳۲۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس میں چرا کرو۔ کما گیا یارسول اللہ! جنت کے باغات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مساجد۔ پوچھا گیا ان میں چرنا کس طرح ہے؟ فرمایا سب حسان اللہ والسحہ دللہ ولا اللہ الاالسلہ والسلہ اکبر (کمنا) (سنن الترفذی رقم الحریث:۳۵۰) مسجد کے احکام کے متعلق احلویث

حضرت ابو فقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی محض مجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز (تحب قال مسحد) پڑھے۔

(صحح البطاري رقم الحديث: ٣٣٣، صحح مسلم رقم الحديث: ١١٣)

حضرت جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسنے اس بد بودار درخت (لسن اور بیاز) میں ہے کچھ کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیزے انسانوں کو ایذاء پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذاء پہنچتی ہے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث:۸۵۵،۸۵۵، صبح مسلم رقم الحدیث:۵۲۳)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے تمام اعمال ایجھے اور برے مجھ پر پیش کیے گئے، ہیں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ تکلیف دہ چیز راستہ ہے ایک طرف کر دی گئی، اور برے اعمال میں، میں نے دیکھا کہ بلغم کومسجد ہیں دفن کیے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ (صبح مسلم رقم الحدیث:۵۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رصنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض مسجد میں جس نیت سے آیا اس کاوہی حصہ ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۷۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: جب تم کسی مخص کو مسجد ہیں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کھو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب تم دیکھو کہ کوئی مخص اپنی کم شدہ چیز کی تلاش کے لیے مسجد میں چلا رہا ہے تو کھو اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے۔

(سنن الترمذي رقم الجديث: ۱۳۱ سنن الداري رقم الحديث: ۱۴۰۱)

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجد میں دنیاوی باتمیں کریں گے تم ان کے پاس مت جیٹھو اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔(مشکوۃ رقم الحدیث:۷۳۳)

امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں میہ صدیث پنجی ہے کہ حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عند نے مبحد کے باہرایک تعلی جگہ بنوا دی تھی، جس کا تام ،طبحاتھا، آپ نے فرمایا جو آدمی پہیلیاں اور بجھارتیں ڈالناچاہتا ہویا شعر پڑھناچاہتا ہویا ہووہ اس تعلی جگہ میں چلاجائے۔

(موطاامام مالك اثر: ٩٢٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ، موطامع الزر قاني رقم: ٣٢٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت )

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو اور اپنے لڑائی جھڑوں کو اور اپنی حدود (کے نفاذ) کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو اور جعہ کے دنوں میں مسجدوں میں کثرت سے جمع ہواور اپنی مسجدوں کے دروا زوں پر وضو کرنے کی جگمیس بٹاؤ۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۷۲۱) المعجم الکبیرج ۴۰ رقم الحدیث:۳۹۹ سندالثامین رقم الحدیث:۳۵۱) حضرت ابوالدرداء و حضرت ابوالدروا بند عليه و سلم نے فرمایا: اپنی بچوں کو اور اپنی بھڑوں کو اور اپنی بھڑوں کو اور اپنی بھڑوں کے دنوں میں کشرت سے اپنی آوازوں کو اور اپنی حدود قائم کرنے کو اپنی مجدول سے دور رکھواور جمعہ کے دنوں میں کشرت سے اپنی مجدول میں جمع ہواور اپنی مجدول کے دروازوں پر اپنی وضو کی جگہیں بتاؤ۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۰ المجم الکبیرج ۸ رقم الحدیث: ۲۱۰ مند الشامین رقم الحدیث: ۳۹۲۹، مجمع الزوا کدج ۲ ص۲۹) الله تعالی کاارشاد ہے: کیاتم نے تجاج کے پانی پلانے کو اور مبحد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص (کی نیکیوں) کی مثل کردیا جو الله اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے الله کی راہ میں جماد کیا اللہ کے نزدیک بیہ برابر نہیں ہوں کے اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا (التوبہ: ۱۹)

الله يرايمان لانااوراس كى راه ميں جماد كرناكعبه كو آباد كرنے سے افضل ہے

حضرت نعمان بن بشررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیشا ہوا تھا ا ایک شخص نے کما اسلام قبول کرنے کے بعد بچھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے سوا اس کے کہ میں تجاج کو پانی پلا تا رہوں گا۔ دوسرے شخص نے کما بچھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے گرمیں مسجد حرام کی زیارت کروں گااور اس کو آباد رکھوں گا۔ تیسرے شخص نے کمائم نے جو چیزس بیان کی ہیں ان سے جماد کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں بلند نہ کرداور وہ جعہ کادن تھا لیکن میں جعہ کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں دریافت کروں گاہ تب اللہ تعالی نے یہ آبیت نازل فرمائی۔

(صحيح مسلم الامارة: 41 (١٨٧٩) ٨٨٨ ٣٠ مند احد رقم الحديث ٩٨٣٩٥ المعجم الاوسط جارقم الحديث: ٣٢٣، جامع البيان جز٥٠ رقم الحديث: ٩٣٨٧٠ تغييرامام ابن اني حاتم، رقم الحديث: ١٠٠٧٣)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما اس آیت کی تغییر پی فرماتے ہیں: غزوہ کیدر میں جب حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کیا گیاتو انہوں نے کما ہرچند کہ تم اسلام کو قیول کرنے میں اور جبرت کرنے میں اور جماد کرنے میں ہم پر سبقت کر پچے ہو لیکن ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، تجانح کو پانی پلاتے ہیں اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نیز حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مشرکین نے کہا کہ بیت اللہ کی تغییر کرنا اور تجاج کو پانی پلاتا ایمان لانے اور جماد کرنے ہے افضل ہے اور وہ لوگ حرم کی و کھے بھال کرنے کی وجہ سے فخراور تخبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیتیں بھی نازل فرمائیں:

بِ شک تم پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر ملیٹ کر بھاگ جاتے تھے در آنحالیکہ تم تکبر کرتے تھے اور رات کو (اللہ کی آنتوں کے متعلق) بے ہو دوباتیں کرتے تھے۔ قَدْ كَانَتُ أَيْنِي ثُنْلَى عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ عَلَى اَعُفَادِكُمُ تَنْكِكُ صُورَ 0 مُسُنَكُيْرِيُنَ يِهِ سُلِيمُ اَنَهَ حُرُونَ 0(المومنون: ١٤-١٢) پس مشرکین نے جو کعبہ کی دیکھ بھال کی ہے اور حجاج کو پانی بلایا ہے، اس سے اللہ پر ایمان لانااور اس کی راہ میں جماد کرنا

(جامع البيان جرواص ١٢٣- ١٢٢ تغيرامام ابن الي عائم ص ١٤٧٤ تغيرا بن كثيرج ٢ص ٣٨٣- ٣٨٣ طبع بيروت) الله تعالی کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے جرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جماد کیاہ اللہ کے نزدیک ان کابہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں 0 ان کارب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے 0 وہ ان جنتوں میں بیشہ رہنے والے ہیں، بے شك الله كے پاس بحت برااجر ٢٥ (التوب:٢٢-٢١-٢٠)

سابقين صحابه كى فضيلت اور الله كى رضا كاجنت سے افضل ہونا

اس سے پہلی آ بھوں میں اللہ تعالی نے بیہ بتایا تھا کہ وہ مشرک جنہوں نے کعبہ کی حفاظت کی اور محاج کو یانی بلایا ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور انہوں نے ججرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جماد کیا ان آنتوں میں اللہ تعلق نے اس کی مزید وضاحت کی اور فرمایا: ان کابہت بڑا ورجہ ہے، اس پر بیہ اعتراض ہو تاہے كه اس آيت سے يد معلوم مو يا ہے كه كعبه كى حفاظت كرتے والے مشركوں كا بھى الله كے نزديك كوئى ورجه ہے ليكن مسلمانوں کا بروا درجہ ہے حالا نکہ مشرکوں کے تمام نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کاکوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ واقع میں اللہ کے نزدیک ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، البتہ وہ میر گمان کرتے تھے کہ ان کاموں کی وجہ ہے الله كے نزديك ان كاكوئى درجہ ہے- الله تعالى فرما آئے: تمهارے كمان ميں تمهارا جو بھى درجہ ہے ايمان لاتے والوں، جرت الناد والول اور جماد كرنے والول كائم سے بحث برا درجہ عناس كى نظيريد آبت عن

(آپ کئے)کیااللہ بمترہے یا جن کووہ اللہ کا شریک قرار دیتے

الله حيراماً الشيركون ١٥٥ المل ١٥٩٠

الله تعلق نے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرملیا ہے کہ اللہ کے نزویک ایمان لانے والوں، بجرت کرنے والوں اور جماد کرنے والول كاورجه تمام مخلوق سے برا ہے، اور ان كاورجه بيان كرتے ہوئے فرماياكه وہ الله كى رحمت اور اس كى خوشنودى اور رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، فوز کا معتی ہے اپنے مطلوب کو پالیتا اور ان کا مطلوب عذاب سے نجات اور ثواب کا حصول ب اوراس كامصداق فتح كمه سے يہلے جماد كرنے والے محليہ بيں-الله تعالى فرما آب:

لَايسَمنَ وَى مِنْكُمُ مُنَّنُ أَنْفُقَ مِنْ قَبُل الْفَتْعِ (اے ملمانو!) تم میں ہے جن او کوں نے فتح (کمہ) ہے پہلے (الله كى راه يس) خرج كيا اور جماد كيه ان ك يرابر كوئى سيس ہوسکتا ان کا ان سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے بعد میں (اللہ کی راہ میں) خرج کیااور جماد کیااور اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرملیا ہے۔

وَقَاتَلُ أُولِيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَهُ مِنَ الَّذِينَ آنُفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَالَلُوْ أُوكُلُا وَعَدَاللَّهُ الْحُسْنَى-(الحديد:١٠)

اس کی تائداس مدیث میں ہے:

تضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اص و (برا نہ کمو) پس اگرتم میں سے کوئی مختص (اللہ کی راہ میں)احد بہاڑ جتنا بھی خرچ کرے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک کا

یا نصف کلو کے برابر نہیں ہوسکتا۔

(صحیح البھاری رقم الحدیث:۳۷۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۵۳۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۷۵۸ سنن الترندی رقم الحدیث:۳۸۷۱ سند احرج ۱۳ ص۵۳ ۱۳۳۰ سنن کبری للیستی ج۱۰ ص۴۰۹ تاریخ بغداد ج۷ص ۱۳۳۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۱۷۱) آبیت:۲۱ میں فرمایا ہے: ان کا رب ان کو رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ رب کریم کا دعدہ ہے اور حدیث میں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نجیم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی اہل جنت سے فرمائ گا: اے اہل جنت! وہ کمیں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے موجود ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے - الله تعالی فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ چوہ کمیں گے: اے رب! ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے حالا نکہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں ہے کسی کو نہیں دیا - اللہ تعالی فرمائے گا: کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے: اے رب! اس سے زیادہ افضل اور کیا چیز ہے؟ الله فرمائے گا: میں تم پر اپنی رحمت اور رضانازل کر تاہوں اس کے بعد میں بھی بھی تم ہے ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحیح البحاری دقم الحدیث:۱۵۳۹ صحیح مسلم دقم الحدیث:۳۸۲۹ سنن الترزی دقم الحدیث:۳۵۵۵ السنن الکبرئ للنسائی دقم الحدیث:۷۷۳۹، مشد احجر جهم ۸۸۰)

سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ قرآن مجید میں ہے: ورضوان من اللہ اکبر۔ (التوبہ: ۲۲) اللہ کی تھو ژی می رضا ہمی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا بیہ معنی نہیں ہے کہ جنت کو معمولی نعمت سمجھاجائے اور جنت کی تحقیر کی جائے۔ جیسا کہ جاتل صوفی کرتے ہیں، جنت اللہ کی رضا ہے لیکن بیہ نعمت ہم کو جنت میں ہی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے ولوں میں جنت کی طلب اور زیادہ فرمائے اور اپنے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت عطافر مائے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والو! اپ باپ دادا اور اپ بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دئیتے ہوں' اور تم میں ہے جو لوگ ان کو دوست بتائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں 0 کفار اور مشرکیین ہے محبت کا تعلق رکھنا منع ہے اور بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں

اس آیت میں تمام مو تنین سے خطاب ہے اور اس کا بھم قیامت تک باتی ہے اور اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوی تی رکھنے سے متع فرما ویا ہے، لیکن مسلمان ملکوں میں جو کافر مسلمانوں کی اجازت سے رہتے ہیں ان کے ساتھ خرید و فرو خت، مزدوری کرنے اور مزدوری کرانے اور ملکی، ملی اور ساتی امور میں ان سے تعاون کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی نے ان سے دوستی اور محبت رکھنے سے متع کیا ہے، اس آیت میں فرمایا ہے: تم اپنے کافر باپ دادا اور بھائیوں سے دوستی اور محبت نہ رکھو۔ اس آیت میں فرمایا ہے، تم اپنے کافر باپ دادا اور بھائیوں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں اس آیت میں بیؤں کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ بیٹے باپ کے آباج ہوتے ہیں اور فرمایا ہے: تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گئے تو وہ کی لوگ ظالم ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: دو لوگ مشرک ہیں کو نکہ جو مختص شرک کے ساتھ راضی ہوا وہ مشرک ہے لیکن میہ اس پر محمول ہے کہ جب وہ ان کے شرک کی وجہ سے ان کو پہند کرے اور اس وجہ سے ان سے محبت کرے اور اگر دو می اور وجہ سے ان سے دوستی اور محبت رکھتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوگاہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگا۔ کان دوست بین ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگاہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگاہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگا۔ اس کی سے بین ہوگاہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگاہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگاہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ اس کی نظر ہیں ہوگا۔

اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست ندیناؤ -

يَّاكِيَّهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُا لَاَتَشَخِذُوا الْمَهُودَ وَالنَّصَارُكَى وَلِيَهَا أَخِرِ اللَّامِهِ (اللَّامِهِ)

یہود و نصاری اور دیگر کافروں ہے دو تی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمانوں کے مفاد میں ان سے دفاعی اور تجارتی معلم ہے کہ بند کے یہودیوں سے معلم ہے اور حدیبید میں کمہ معلم ہے کہ اور حدیبید میں کمہ کے کافروں سے معلم ہ کیا اور آپ نے معلم ہ کی پابندی فرمائی تو ضرورت کی بنا پر کافر ملکوں سے معلم ہ کرنا جائز ہیں۔

اسی طرح اگر کمی مخص کے مال باپ کافر ہیں تو ان سے صلہ رحم کرنا اور کافررشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی جائز ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

ونیامیں مشرک ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

وَصَاحِبُهُ مَافِي الدُّنْيَامَ عُرُوفُا - (لقمان: ٥٥

اور مديث شريف من ب:

حضرت اساء بنت الی بکر رضی الله عنما بیان کرتی ہیں، انہوں نے کما میرے پاس میری ماں آئیں در آنحالیکہ وہ مشرکہ تعیں اور جب قرایش نے مسلمانوں سے معلیدہ کیا تفاقہ وہ ان کے ساتھ تھیں، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا: یارسول الله! میرے پاس میری ماں آئی ہیں در آنحالیکہ وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، کیا ہیں ان کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اپنی مال کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(میح مسلم، زکوۃ:۵۰(۱۰۰۳)،۲۲۸۸ میح بخاری رقم الحدیث:۲۲۲۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۱۲۲۸) ای طرح جن مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ قبال کیانہ کوئی اور ظلم کیاان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرناجائز ہے۔

قرآن مجيد جس ہے:

جن لوگوں نے دین میں تم سے جنگ نمیں کی اور تم کو تمہارے گھروں ہے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے ہے اور انصاف کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتہ ہے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پند فرما آہے۔

لَايَنَهُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَلِت لُوكُمُ فِي اللِّينِينَ وَلَمْ يُخْرِجُ وَكُمُ مِّنَ دِينَارِكُمُ أَنْ تَبَرُّوهُمُ وَتُقَيِيطُولًا رَالَيْهِمُ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقَيِيطِينَ - (المتحد: ٨)

امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ججرت کی۔ وہ ایک الیمی بستی جس داخل ہوئے جس جس ایک ظالم باوشاہ تھا۔ اس نے حضرت سارہ کے متعلق کما ان کو آجر (ہاجر) دے وہ اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بگری ہدیہ کی گئی، اور ابو حمید نے کہا: ایلہ کے بادشاہ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید تچرمدیہ کیا اور آپ کو ایک چاور پسائی اور آپ نے اس سرزجن پر اس باوشاہ کی عکومت کے لیے لکھا۔ (صبح ابتحاری باب قبول الهدیہ من العشرکین ص ۵۳۳، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث سے بید واضح ہو گیا کہ کفار اور مشرکین سے دوستی اور محبت کرنامنع ہے ،
اور بغیر دوستی اور محبت کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ان سے تحاکف لینا اور ان کو تحاکف دینا ان سے قرض
اور خرید و فروخت کا معالمہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
یہودی سے ایک ماہ کے ادھار پر طعام خریدا اور اس کے پاس اپنی ذرہ گروی رکھ دی۔ (هیچ البخاری رقم
الحدیث: ۲۰۹۸) میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۳) اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی

علد پنجم

الله عليه وسلم نے ايك مشرك سے ايك بكرى خريدى - (ميج البخارى رقم الحديث:٢١١٨، ميج مسلم رقم الحديث:٢٠٥١) الله تعالی کاارشاد ب: (اے رسول مرم!) آپ کئے کہ اگر تہمارے باپ دادا اور تہمارے بینے اور تہمارے بھائی اور تمهاری بیویاں اور تمهارے رشته دار اور تمهارے كمائے ہوئے مال اور تمهاری تجارت جس كے گھائے كا تمهيس خطرہ ب اور تمهارے پسندیدہ مکان متمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جماد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرد حى كه الله ابنا علم لے آئے اور الله نافرمان لوگوں كومدايت سيس دينا (التوبه: ٣٨) اينے باب بينے ، بھائى ، بيوى ، قريبى اعزه ، وطن ، تجارت اور مال و دولت سے زياده الله اوراس كرسول كالمحبوب مونا

انسان کو فطری طور پر اپنے باپ دادا ' بیٹے ' بیویاں اور دیگر قربی رشتہ دار بہت محبوب ہوتے ہیں ' ای طرح اس کو اپنا کملیا ہوا مال اور اپنا کاروبار بھی بہت مرغوب ہو تا ہے اور اپنے رہائشی مکان بھی اس کو بہت پند ہوتے ہیں اور ان سب کو چھوڑ كر كمى دو سرے شريس چلے جاتا اس كے ليے بت د شوار ہو تا ہے اس ليے بجرت كرنا اس پر طبعاً كراں ہو تا ہے اور اپني جان بھی اس کو بہت بیاری ہوتی ہے اس لیے اللہ کی راہ میں جماد کرنا اس پر بہت شاق ہوتا ہے، اور شیطان بھی اس کو بجرت کرنے اور جماد كرنے سے ورغلا آ ، صديث من ب:

حضرت سبرہ بن ابی فاکد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوید فرماتے ہوئے سنا ب کہ شیطان ابن آدم کے راستوں میں بیٹے جاتا ہے؛ وہ اسلام کے راستہ میں بیٹے جاتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے دین اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ ابن آدم شیطان کی بات رد کرکے اسلام قبول کرلیتا ہے، پھروہ اس کی بجرت کے راستہ میں بیٹے جا آ ہے اور کمتا ہے تم جرت کر کے اپنے وطن کی زمین اور آسان کو چھو ڈرہے ہو، مهاجر کی مثال تو اس کھوڑے کی طرح ہے جو ری سے بند حاہوا ہو (لینی تم ایک اجنبی شرمی جاکر مقید ہو جاؤ کے اور کسی جگہ آ جانہیں سکو کے) ابن آدم شیطان کی اس بات کو بھی رو کر کے بجرت کر تاہے، پھر شیطان اس کے جماد کے راستہ میں بیٹے جاتا ہے اور کہتا ہے تم جماد کرنے جارہے ہو، تم ائی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالو کے، تم جماد میں مارے جاؤ کے، تماری بیوی دو سرا نکاح کرنے گی، تممارا مال تقسیم ہو جائے گا- این آدم اس کی اس بات کو بھی رو کر کے جماد کے لیے چلاجا آہے۔ جس مسلمان نے ایساکیاتو اللہ تعالیٰ پر بیہ حق ہے کہ وہ اس كوجنت مين داخل كروب.....الحديث- (سنن النسائي رقم الحديث: ١٣١٧)

اس کیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں پر بیہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مال و دولت، اپنے مکانوں بلکہ خود اپنی جانوں سے زیادہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو محبوب رکھیں اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے وطن سے ہجرت کریں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔

الله كى محبت كاكيامعى ب الله بندول سے كس طرح محبت كرتاب اور بندے اس سے كس طرح محبت كريں، اس كى یوری تفصیل ہم نے آل عمران: اسم میں بیان کردی ہے، اس کو وہال ملاحظہ فرمائیں۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے محبت كاكيامعنى ب، آپ سے محبت كى كياوجوہات بيں اور آپ سے محبت كى كيا بھی ذکر کی جاتی ہیں:

حفرت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم

مومن نہیں ہوگاجب تک کدمیں اس کے نزدیک اس کے والد' اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۹۵۰۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۲ سند احمد رقم الحدیث: ۹۲۸۱۴ طبع جدید)

زہرہ بن معبد اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا: اللہ کی ضم یارسول اللہ! اپنی جان کے سوا آپ مجھے ہر چیز ہے زیادہ محبوب ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کوئی فض اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا: اللہ کی فتم! یارسول اللہ! اب آپ مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب اے عمر! (منداحرج سم سسم معیار کا کامل نمونہ تھے صحابہ کرام محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ دادا اور اولاد سے زیادہ محبوب ہوں اور جنگ بدر میں جب عتبہ بن ربیعہ نے مبارزت کی اور مسلمانوں کو مقابلے لے للکارا تو حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کے لیے آگے بردھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم بیٹھ جاؤ۔

(كتاب المفازي للواقدي جاص ٤٠، مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٠٠٠هـ)

ابن شوذب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے باپ ان کو اپنے بت د کھار ہے تھے اور حضرت ابوعبیدہ ان سے اعراض کر رہے تھے، لیکن جبّ ان کے باپ بازنہ آئے، بت د کھاتے رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے تو حضرت ابوعبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور پھران کی شان میں یہ آست نازل ہوئی:

(اے رسول مرم!) جو نوگ الله اور قیامت بر ایمان رکھتے لَاتَحِدُ فَوُمَّا يُتُوْمِنْ وَنَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَادَالله وَرَسُولَه وَلَوْكَانَ إِبَاءَ هُمُمَاوُ ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت آبُنَاءُ هُمُ ٱولِنْحَوانَهُمُ أَوْعَيشْيْرَتَهُمُ الْأَلْيكَ كرنے والاند ياكي م خواہ (وہ وحمن) ان كے باب ہوں يا بينے ہوں یا بھائی موں یا ان کے قریبی رشتہ دار موں سے وہ لوگ ہیں كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَ انْ وَايَّدَهُمُ بِرُورَ حِنْهُ الْمُ جن کے ولوں میں اللہ نے ایمان کو جاگزین کر دیا ہے اور ائی وَيُدُخِلُهُمْ مَثْبَ تَحْيِرِي مِنْ تَحْيِنهَا الْأَنْهُرُ خليدين فيهم أرضى الله عنهم ورض واعنه طرف کی پندیدہ روح سے ان کی تائید فرمائی ہے، اور وہ ان کو ان جنتوں میں واخل فرمائے گاجن کے بیچے سے دریا ہتے ہیں اور أُولَيْكَ حِزْبُ اللُّوفَالْآ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفَيلِحُونَ ٥ (المجاوله: ٣٣) وہ ان میں بیشہ رہے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو کیا اور وہ الله سے راضی ہو گئے ایک لوگ اللہ کا اللکر ہیں۔ سنو! اللہ کے

لشکر کے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ (المعجم الکبیرر قم الحدیث: ۳۷۰ المستدرک ج ۳ ص ۳۷۵-۴۷۴ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی کی سند جید ہے، الاصلبہ ج ۳ ص ۲۷ ۴ رقم: ۳۸۱۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو حافظ بیعتی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، تغییر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۸ھ)

نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ اور اس کارسول ان کے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہوں اور

حدیث میں ہے کہ جنگ بدر میں حضرت ابو بکرصد ہی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے للکار رہے تھے۔ حضرت ابو بکرنے ان کے مقابلہ پر جانا چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پنچاؤ۔ (الاستیعاب ج۲ص ۳۷۸ رقم: ۹۳۰۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۲ھ)

حضرت عمررضی الله عنه نے جنگ بدر میں اپنے ماموں العاص بن ہشام بن المغیرہ کو قتل کر دیا تھا۔

(سيرت ابن بشام ج٢ص ٣٢٣، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ه)

امام ابوالحن علی بن احمد الواجدی المتوفی ۴۸ احد فد کور الصدر آیت (الجادله: ۲۲) کے شان نزول میں لکھتے ہیں:
ابن جرتج نے کما مجھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابو قعافہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلل دی تو حضرت ابو بکرنے
ابو قعافہ (حضرت ابو بکر کا باپ) کو اس زور ہے تھیٹر مارا کہ وہ گر پڑا ، پھر انہوں نے اس واقعہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذکر کیا۔
آپ نے بوچھا: کیا تم نے ایساکیا؟ عرض کیا: باس! آپ نے فرمایا: ووبارہ ایسانہ کرنا۔ حضرت ابو بکرنے کہا: اللہ کی ضم! اگر میرے
باس مکوار ہوتی تو جس اس کو قتل کر دیتا تو اللہ عبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے جنگ احد میں اپنے باپ عبداللہ بن الجراح کو قتل کر دیا اور حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی جب جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبدالرحمٰن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے اس کے مقابلہ میں لڑنے کی اجازت ہا گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا: تم اپنی ذات ہے ہمیں فائدہ پنچاؤ۔ کیاتم نہیں جانے کہ تم میرے لیے میری آئیوں اور میرے کانوں کے مرتبہ میں ہو۔ اور حضرت مصحب بن عمیر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ماموں انہوں نے اپنے ماموں انہوں نے اپنے ماموں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ احد میں قتل کر دیا اور حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ماموں بن بشام بن المغیرہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا اور حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قربی رشتہ دار۔

انہوں نے عتبہ عیب اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا اور حسرت علی اور حسرت حزہ رضی اللہ عنما کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے عتبہ عوں یا بھائی ہوں یا ان کے قربی رشتہ دار۔

(اسباب النزول للواحدي ص ٣٣٣ رقم الحديث: ١٦٤ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت اسباب النزول للبيوطي ص ٨٢ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

امام ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مسیب بن سنان سے روایت کیا ہے کہ میں بعثت سے پہلے رسول الله صلی الله عليه وسلم كي صحبت ميں تقاه كها جاتا ہے كه جب حضرت صيب نے بجرت كي تو مشركين كي ايك جماعت نے ان كا پيجھاكيا-حضرت صیب نے کما: اے قرایش کی جماعت! میں تم سب سے بڑا تیرانداز ہوں اور جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے تو تم جھے تک نمیں پہنچ کتے۔ تیر ختم ہونے کے بعد میں اپنی تکوارے تم پر دار کروں گا سواگر تم میرا مال چاہتے ہو تو میں تم کو اس کا پتا تنا آبوں۔ کفار قریش اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت صیب نے ان سے معلمرہ کیااور ان کو اپنے مال کا پتا بتا دیا' وہ واپس محے اور حضرت صیب کامال اپنے قبضہ میں کرلیا۔ جب حضرت صیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: تمهاری تجارت فائدہ مندرہی، اور الله عزوجل نے یہ آیت نازل قرمائی:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْشِرِي نَفْسَهُ البَيْعَاءَ اور بعض لوگ ايسے بين جو الله كى رضاكى طلب مين اپني

جان كون والتي بن-

مَرْضَاوَاللُّه-(البقره:٢٠٤)

(الاصاب ج ٣ ص ٣٦٥) رقم: ١٦٣٣، مطبوعه دار الكتب العلميه ، كامل اين عدى ج ٢ ص ٢٦٢٧، مطبوعه دار الفكر بيروت) سو واضح ہو گیا کہ محابہ کرام کو اپنے باپ بیٹوں اور تمام رشتہ داروں وطن مکان متجارت اور مال و دولت ہر چیزے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔

بے تک الترنے برکثرت مواقع پر تمهاری مدد فرمانی اور وغزوہ ) حنین کے وال رہی جب ارى كرت نے تبنی محدثر میں مبتلا كرويا تقا (مالا تو) اس كرت نے ہے كى چيز كودور نبيں كيا اور زمين اپنى رَرْضَ بِمَا رَجُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مِّنْ إِينَ ﴿ ثُمَّ انْزَلَ اللَّهُ وسعت کے با وجود تم پر تنگ ہوگئی. پھرتم پلیٹھ پھیرتے ہوئے اوئے 🔾 بھیرانشرنے اسپے دمول پر لمانیت قلب نازل فرمان اور ایمان والول پر دہمی) اور اسس نے ایسے نظر آنار۔ جن کو تھنے نہیں دیجھا اور کا فرول کو عذاب دیا اور کافت رول کا یہی سزا ہے 0 يَتُونُ اللهُ مِنْ يَعْلَا ذَٰلِكَ عَلَى

1003

الق القراع جسنديد ول 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہے شک اللہ نے بھڑت مواقع پر تمماری مدد فرمائی اور (غزوہ) حنین کے دن (بھی) جب تمماری کثرت نے تمہیں محمنڈ میں جلا کردیا تھا، (حالانکہ) اس کثرت نے تم سے کی چیز کو دور نہیں کیا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہوگئ، پھر تم پیٹے پھیرتے ہوئے لوٹے O پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی، اور ایمان والوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لشکرا آرے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی بحد اللہ جس کی جائے گاتوبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشے والا ہے حد مرمان ہے O (التوبہ: ۲۵-۲۷)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں پر بیہ واجب ہے کہ وہ اپنے مشرک باپ، بیٹوں، بھائیوں،
یوبوں اور قریبی رشتہ داروں سے احتراز کریں اور اپنے اموال، تجارت، مکانوں اور کاروبار کو دین کے مفاد کے لیے ترک کر
دیں اور چو نکہ بیہ امر طبعی طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل اور دشوار تھا اس لیے اللہ تعالی نے غزوہ حنین کی مثال سے بیہ بیان
فرمایا کہ جو محض دین کی خاطر دنیا کو ترک کر دے تو اللہ تعالی اس کو دنیاوی مطلوب بھی عطافر ما تاہے، کیونکہ غزوہ حنین میں جب
مسلمانوں نے اپنی کشت پر اعتماد اور بھروسہ کیاتو وہ شکست کھا گئے، پھر جب انہوں نے اللہ تعالی کی طرف گڑ گڑا کر رجوع کیاتو
انہوں نے کفار کے افتکر کو فکست دے دی اور کافی مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان دنیا پر اعتماد کر تا
ہو دین اور دنیا دونوں اس کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں اور جب وہ اللہ پر بھروسہ کر تاہے اور دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو
اللہ اس کو دین اور دنیا دونوں عطافر ما تاہے۔

وادى حنين كالمحل وقوع

کمہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے جس کانام حنین ہے۔ (کتاب المفازی للواقدی ج ۲ ص ۸۸۵ طبقات ابن سعد ج۲ ص ۱۳۹ طبقات ابن سعد ج۲ ص ۱۳۹ طبقات کی جت میں ہید کمہ ج۲ ص ۱۳۹ طبقات کی جت میں ہید کمہ جسم الفظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ذوالحجاز کے پہلو میں طائف کے قریب یہ وادی ہے۔ عرفات کی جت میں ہید کمہ سے دس بارہ میل ہے ابو عبید بکری نے کہا ہے کہ حنین بن قساب شدہ بن صلال کے نام پر اس وادی کانام حنین بڑگیا۔ سے دس بارہ میل ہے ابو عبید بکری نے کہا ہے کہ حنین بن قساب شدہ بن صلال کے نام پر اس وادی کانام حنین بڑگیا۔ من سام ۲۵ میں ۲۰ میں ۲۵ میں ۲۰ میں

اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری

ہرچند کہ مسلمانوں کی فتوطت کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا لیکن جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا قبا کل عرب مطمئن تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو وہ واقعی ہے ہی ہیں، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت ہے قبا کل نے اسلام قبول کرلیا، لیکن ہوا ذن اور ثقیف دو قبیلے بہت جنگجو اور فنون حرب کے ماہر تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں اس لیے سب مل کران پر حملہ کردیں، ان کے لفکر میں ہوا ذن اور ثقیف کی تمام شاخیں شریک تھیں لیکن کعب اور کلاب ان ہے الگ رہے۔ ان کے لفکر کے ہے سالار مالک بن عوف تھے۔ (یہ بعد میں طائف میں عاضر ہو کر مسلمان ہوگئے۔ انہوں نے دمشق کو فتح کمیااور جنگ قادیہ میں شہید ہوئے۔ الاصابہ رقم:۲۱۸۵)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل حنین سے جہاد کی تیاری

رسول الله صلی الله علیه وسلم کوجب مکه میں ہوا زن اور تقیف کی جنگی تیاریوں کی خبر پینجی تو آپ نے حضرت عبدالله بن الی حدرد رضی الله عنه کو شخیق کے جنین جیجا۔ انہوں نے حنین میں کی دن جاسوی کی پھر آکر بی صلی الله علیه و سلم کو طلات سے مطلع کیا۔ نبی صلی الله علیه و سلم نے مقابلہ کی تیاری کی، مکہ میں صفوان بن امیہ امیر فیض تھااور اس کے پاس کانی اسلحہ تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا آپ نے اس سے اسلحہ مستعار لیا امام ابوداؤد نے اپی سند کے ساتھ روایت کیا اسلحہ تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا آپ نے اس سے اسلحہ مستعار لیا امام ابوداؤد نے اپی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ و سلم نے اس سے فرمایا: اس صفوان! کیا تمہارے پاس بتصیار جیں؟ اس نے بوچھا: آپ عاریاً لیما چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں عاریاً لیما چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو تمیں چالیس زرجیں عاریاً دیں، اور رسول الله صلی الله علیہ و سلم غروہ حنین میں گئے۔ جب مشرکین فلست کھا گئے تو صفوان کی ذرجیں جمع کی گئیں تو اس نے گئی رہیں گم ہوگئیں، کیا ہم تم کو ان کا آوان ادا درجیں کم ہوگئیں، کیا ہم تم کو ان کا آوان ادا

کریں؟ اس نے کما: نہیں یارسول اللہ! کیونکہ میرے دل میں جو اب(آپ کی محبت) ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔ اسٹن ایو دائری قرالہ یہ ہے: ۳۷۷ ۳ سریہ اس معالمہ خوالہ خو الانفہ جسم مدہ میں اللہ اس الذا ہے عوص مربعہ

(سنن ابوداؤور قم الحديث: ٣٥٦٣ سيرت ابن بشام مع الروض الانف ج ٣٠ ص ٢٠٠٨ البدايه والنهايه ج ٣٠ ص ٥٣٧ طبع جديد )

اساعیل بن ابراہیم اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے گئے تو ان ہے تمیں یا چالیس ہزار درہم قرض لیے، پھرجب آپ واپس آئے تو آپ نے وہ سب قرض ادا کردیا، پھران ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تممارے اہل اور مال میں برکت دے۔ قرض کی جزایہ ہے کہ اس کو واپس کیا جائے اور

(قرض خواه كا) شكريد اداكياجائي- (سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٢٣٢٣)

نبی صلی الله علیه وسلم کاغزوہ حنین کے لیے روانہ ہونا

امام ابن اسخی نے کما ہے کہ ان تیاریوں کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ دس بڑار وہ صحابہ تنے جو ملہ بن سے ساتھ فئی مکہ کے لیے آئے تنے اور دو بڑار وہ نومسلم صحابہ تنے جو مکہ بیں مسلمان ہوگئے تنے۔ ان کو طلقاء کما جا آپ ۔ (البدایہ والنہایہ جسمی ۵۲) نیزامام محربن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ بیس رمضان آٹھ ججری کو مکہ فتح ہوا تھا اور پانچ شوال آٹھ ججری کو آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئ اس طرح ان کا کمان یہ ہے کہ فتح کہ کے پندرہ دن بعد آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئ اس طرح ان کا کمان یہ ہے کہ فتح کہ سے پندرہ دن بعد آپ ہوازن کی طرف روانہ ہوئ ۔ حضرت ابن مسعود سے ہی روایت ہوال کو روانہ ہوئ اور مام مواقع اور وی سے اور عروہ بن الزبیر کا بھی ہی قول ہو ۔ امام احمد کا اور امام ابن جریر کا بھی ہی مختار ہے اور امام واقدی نے یہ کما ہے کہ آپ چھ شوال کو روانہ ہوئ اور دس شوال کو حنین بہنچ گئے۔ بارہ بڑار کاکٹیر تعداد لفکر دیکھ کر حضرت ابو بکرنے یہ کما کہ آج ہم لفکری قلت کی وجہ سے فکست یاب شیں ہوں گے، تو مسلمانوں کو فکست ہوئی، پہرایل مکہ کو، پھرتمام مسلمانوں کو فکست ہوئی، پہلے بو سلیم کو فکست ہوئی، پھرایل مکہ کو، پھرتمام مسلمانوں کو۔

(البدايه والنهاييج ٣٥س ٥٢٣، طبع جديد ١٣١٨ه)

بعض نومسلم صحابه كاحنين كے رائے ميں ذات انواط كى تمناكرنا

المام ابن اسحال نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حادث بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ حنین کی طرف گئے۔ ہم اس وقت زمانہ جاہلیت سے نئے نظے ہوئے تھے۔ کفار قرایش اور دیگر عرب کے لیے ایک
سر سز درخت تھا جس کو ذات انواط کتے تھے۔ وہ ہر سال اس درخت پر آتے اور اس پر اپنا اسلحہ لاکاتے اور وہاں جانور ذرک
کرتے اور وہاں ایک دن احتکاف کرتے۔ جب ہم رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جارہ تھے تو ہم نے
ہیری کا ایک بہت بڑا سر سز در خت دیکھا ہم نے کہا یار سول اللہ! اس درخت کو ہمارے لیے ذات انواط کر دیجئے جیے ان کا ایک
درخت ذات انواط ہے۔ رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر! تم نے ایسی بات کی ہے جیسی حضرت موکیٰ علیہ
درخت ذات انواط ہے۔ رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر! تم نے ایسی بات کی ہے جیسی حضرت موکیٰ علیہ
السلام کی قوم نے ان سے کمی تھی: ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں، حضرت موکیٰ نے فرمایا: تم
جائل لوگ ہو۔ (الاعراف: ۱۳۸۸) یہ ان لوگوں کی علو تھی تھیں اور تم ہیں بھی ان کی علو تھی سرایت کریں گی۔ (سرت این ہشام مع
الروض الانف ج ۲ ص ۱۳۲۰)

(سنداحمہ جہ ص ۱۲۱۸ المعم الکیرج ۳ ص ۲۷۵ معنف عبد الرزاق رقم الحریث:۲۰۷۱ سندالحمیدی رقم الحدیث: ۸۳۸) حنین میں ابتدائی محکست ، محکست کے اسباب اور آپ کو چھوڑ کربھا گئے والوں کی تعداد

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے حضرت براء رضی اللہ عندے کہا: اے ابو عمارہ! کیاتم جنگ حنین کے دن بھاگ پڑے تھے، انہوں نے کہانہیں خدا کی حتم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹے نہیں پھیری تھی، بلکہ امرواقعہ یہ تھا کہ آپ کے اصحاب میں سے چند جلد باز اور نہتے نوجوان آگے نکلے اور ان کا مقابلہ ہوا زن اور بنو نفر کے تیراندا زول سے ہوا جن کاکوئی تیر خطا نہیں جا تا تھا۔ انہوں نے اس طرح تاک تاک کر تیر برسائے کہ ان کاکوئی تیر خطا نہیں گیا پھر یہ جوان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور ابوسفیان بن حارث بن عبد اللہ سلی اللہ علیہ وسلم خچر سے انزے اور اللہ سے مدد طلب کی، اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے: میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۴۹۳۰ میج مسلم مغازی:۵۸ (۱۷۷۱) ۴۵۳۵ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ مند احد ۳۳ پ۲۸۰)

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قیس کے ایک فخص نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا تم غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مصرت براء نے کمالیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے سے نہیں ہے۔ ہوازن کے جوان اس دن تیم اندازی کررہ سے ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے ، اور جب ہم مال غنیمت لوٹے گئے تو انہوں نے ہمیں تیموں پر رکھ لیا اور جس نے ویکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ سفید فچر پر سوار شے اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ فرمارہ سے بھی بھی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہوار تھے اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ فرمارہ تھے: میں نمی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہوں جھوٹ نہیں ہوں یہ جھوٹ نہیں ہوں اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ فرمارہ تھے: میں نمی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہوں جھوٹ نہیں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ (مصح مسلم ، مغازی: ۸۰ (۱۷۷۱) ۳۵۳۷)

المم عبد الملك بن بشام متوفى ١١٣ه لكية بي:

جب ہوا زن کی تیراندازی ہے بھکد ڑئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائیں جانب ہوگے، پھر آپ نے فرمایا: لوگ کمال ہیں؟ میرے پاس آئیں، بیل اللہ کارسول ہوں اور بیل جھرین عبداللہ ہوں، پھی نہیں ہوا، اونٹ ایک دو سرے پر حملہ کر رہے تنے، اور مسلمان بھاگ گئے اور نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مها جرین اور انصار اور آپ کے اہل بیت بیس ہے چند لوگ تنے۔ مهاجرین بیس ہے جو آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے وہ حضرت ابو بکراور عمرتے اور اہل بیت بیس ہے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابوسفیان بن الحارث اور ان کے بینے، اور حضرت فضل بن عباس اور ربید بن طالب، حضرت اسلمہ بن زید اور ایمن بن عبید تنے اور ایمن اس دن شہید ہو گئے تھے۔

(سیرت این بشام مع الروض الانف ج ۴ ص ۴۱۲ البد ایه والنهایه ج ۳ ص ۵۲۹ طبع جدید 'سیرت این کثیرج ۳ ص ۴۶۷ بیروت) امام محمدین عمرین واقد متوفی ۷۰۷ هه کفیتے بیں:

روایت ہے کہ جب مسلمان فکست کھا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارشہ بن النعمان سے فرملیا: اے عارشہ فابت قدم رہنے والے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے وائی بائیں وکھ کر کماایک سوہیں، حتی کہ جس دن نی صلی اللہ علیہ وسلم مجد کے دروازے پر حضرت جرئیل سے کلام کر رہے تھے اس وقت وہاں سے حضرت عارشہ کزرے تو حضرت جرئیل نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: یہ عارشہ بن النعمان ہے، تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرملیا: یہ عارشہ بن النعمان ہے، تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرملیا: یہ ان سو مسلمانوں میں ہے ہیں جو یوم حنین میں عابت قدم رہے اور روایت ہے کہ ان سومی سے تینتیس مماجرین تھے اور باتی انصار شے۔ رکتب المفازی للواقدی جسم میں ہو۔ ۹۰۰ مطموعہ عالم الکتب بیروت ، ۱۳۰۳ ہو۔)

غزوہ حنین میں ابتدائی فکست کے بعد فتح اور کامرانی

حضرت عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اور

حضرت سفیان بن الحارث رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ساتھ رہ اور آپ ہے بالکل الگ تہیں ہوئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم اس سفید رنگ کی فچر پر سوار تھے ہو آپ کو فروہ بن نفاذ جذای نے بدیہ کی تھی۔ جب مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پٹیے بچیر کر بھاگے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے فچر کو کفار کی جانب وو ژار ہے تھے، حضرت عباس کے کما بیل فچر کی لگام تھام کر اس کو تیز بھاگئے ہے روک رہا تھا اور حضرت ایو سفیان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فرمایا: اے عباس اصحاب سمرہ کو آواز دو، حضرت عباس بلند آواز وختی تھے۔ وہ کتے تھے۔ وہ کتے تھی میں نے بہ آواز بلند پکارا اصحاب سمرہ کمان ہیں اسمرہ وہ ورخت ہے جس کے نیچے صحابہ نے بیعت رضوان کی تھی) حضرت عباس بلند آواز وختی تھی۔ اس کا معنی بیہ ہے کہ ان مسلمانوں کو آواز دو جنہوں نے حدیدیہ کے دن بیعت رضوان کی تھی) حضرت عباس نے کما بخد ایہ کو آواز دو جنہوں نے حدیدیہ کے دن بیعت رضوان کی تھی) حضرت عباس نے کما بخد ایہ کو آواز دو جنہوں نے حدیدیہ کے دن بیعت رضوان کی تھی) حضرت عباس نے کما بخد ایہ کو آواز دو جنہوں نے حدیدیہ کے دن بیعت رضوان کی تھی) حضرت عباس نے کما بخد ایہ کو گوروں کے گوروں کو آواز دو جنہوں نے حدیدیہ کے دن بیعت رضوان کی تھی) حدید ہوئے وہ رہ ہوئے ایک ایک ایک اسمار کی جماعت! اے انصار کی جماعت! پھر بنو حارث آواز میں خریج وہ اسلمانوں کو بلیا وہ کتے تھے اے انصار کی جماعت! اے انصار کی جماعت! پھر بنو حارث ان کی بنگ کامنظرد کی درہ ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردن اٹھاکہ کوروں کی طرف چھینکیں اور فرمایا: رب فری کھا۔ در آنحائیکہ گورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کئریاں اٹھاکہ گوائی اس کے جروں کی طرف چھینکیں اور فرمایا: رب فری کھاکہ ان کا ذور ٹوٹ گیا اور وہ پیٹے پھر کر اس کی آخری روایت بھی ہے آپ نے فرمایا ''دان کامنہ کالا ہوگیا'') بخدا بیس نے دیکھا کہ ان کا ذور ٹوٹ گیا اور وہ پیٹے پھر کر گور

(صحیح مسلم مغازی:۲۱ (۱۷۷۵)۳۵۳۲ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۸۶۵۳ تغییرعبدالرزاق رقم الحدیث:۱۰۶۳) یوم حنین میں فرشتوں کانزول

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: پھراللہ نے اپنے رسول پر طمانیت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر (بھی) اور اس نے ایسے لشکرا تارے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔

ہوازن کی تیر انداذی سے جو مسلمان اچانگ گھبرا گئے تھے اور مسلمانوں کے بھاگئے ہے جو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش لاحق ہوئی تھی؛ اللہ نعلیہ دسلم کی تشویش دور تشویش لاحق ہوئی تھی؛ اللہ نعلیہ دسلم کی تشویش دور ہوگئی اور مسلمانوں کے دل مطمئن ہوگئے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ غزدہ تنین میں فرشتوں کانزول صرف اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کریں۔ (تغیر کیر؛ جا ص ۴۴ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت) علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے سترہ فرشتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ فرشتے پانچ ہزار تھے، ایک قول ہے آٹھ ہزار تھے اور ایک قول ہے سترہ ہزار فرشتے تھے۔ (بیضاوی علی ہامش الخفاتی جا م ص ۱۳۵) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کانزول حنین میں اس لیے ہوا تھا کہ بزار فرشتے تھے۔ (بیضاوی علی ہامش الخفاتی جا م ص ۱۳۵) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کانزول حنین میں اس لیے ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دل مضبوط کریں اور کافروں کے دل کمزور کریں۔ (الجامع لادکام القرآن جر ۸ ص ۲۵)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کافروں کو عذاب دیا یعنی مسلمانوں کی تکواروں سے ہوا زن اور ثقیف کو قتل کیا گیااور ان کو قید کیا گیا- علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جنگ حنین میں حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے چالیس کافروں کو قتل کیا اور رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہزار کو گرفتار کیا- ایک قول چھ ہزا رکا ہے اور ایک قول بارہ ہزار اونٹ سواروں کا ہے- (الجامع لاحکام الفرآن جزام ص۳۵) امام ابن المحلّ نے کما کہ غزوہ حنین میں نقیف کے ستر کافر قتل کیے گئے۔ (البدایہ ج۳ ص ۵۴) اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ مال غنیمت جمع کیا جائے للندا اونٹ بکریوں اور غلاموں کو جمع کیا گیااور آپ نے تھم دیا کہ تمام مال غنیمت کو جعرانہ میں محفوظ کیا جائے اور مال غنیمت کی تگرانی پر آپ نے حضرت مسعود بن عمر خفاری کو مامور فرمایا۔ (البدایہ والنہایہ ج۳ ص ۵۴۳) طبیع جدید)

اہل حنین میں سے ہوازن او لرتقیف کااسلام قبول کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بھراس کے بعد اللہ جس کی جاہے گاتوبہ قبول فرمائے گا۔ بینی حنین کے رہنے والے ہوا زن اور نقیف جو فکست کھا چکے تھے ان میں ہے جس کی اللہ جاہے گاتوبہ قبول فرمائے گااور ان کو اسلام کی ہدایت دے گا۔ چٹانچہ حنین کے رکیس مالک بن عوف نصری اور ان کی قوم نے اسلام قبول کرلیا۔

علامہ بدرالدین عینی حفی لکھتے ہیں: امام این اسحاق نے مغازی ہیں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی
اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین ہیں تھے۔ جب آپ نے ہوازن کامال و متاع بطور
غنیمت لے لیا اور ان کے لڑنے والوں کو غلام اور باندیاں بنالیا اور بیال غنیمت اور قیدی بحرانہ بھیج دیئے۔ ہوازن مسلمان
ہوگئے اور ان کا وقد بحرانہ ہیں آیا ارھر ہوازن کا مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے ہے پہلے تقسیم
ہوگئے اور ان کا وقد بحرانہ ہیں آیا ارھر ہوازن کا مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے ہے پہلے تقسیم
ہوگئے اور ان کا وقد بحرانہ بہنچ اس وقت آپ کے پاس ہوازن کے بہت سے قیدی تھے۔ آپ سے ایک مخص نے کہا تھا
مارسول اللہ! تقیف کے لیے دعاء ضرر کیجئے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ! تقیف کو ہدایت دے اور ان کو بہاں لے آ ، پھر آپ کے
پاس ہوازن کا وقد بحرانہ میں آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ان کے چھ ہزار قیدی تھے اور ان کے اموال میں سے چو ہیں ہزار
پاس ہوازن کا وقد بحرانہ میں آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ان کے چھ ہزار قیدی تھے اور ان کے اموال میں سے چو ہیں ہزار
پاس ہوازن کا وقد بحرانہ میں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔ ہوازن کے وقد کی درخواست اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا بحواب
ورج ذیل حدیث میں ہے۔ (عمر قالقاری ج اس الا اللہ علیہ و سلم کا بحواب

حضرت مورین مخرصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہوا ذن کا وقد مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہوگئ انہوں نے بیہ سوال کیا کہ ان کے اموال اور ان کے قیدی ان کو واپس کردیئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: میرے نزدیک سب سے پہندیدہ بات وہ ہے جو سب سے پی ہو، تم وو چیزوں ہیں سے ایک کو افقیار کر لو۔ قیدی یا مال - رہا مال تو ہیں تہمارا انظار کر آ رہا اور جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ تو ویں پندرہ ون ان کا انظار کرتا فائوں کو بیا یقین ہوگیا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے صرف ایک چیزواپس کریں گے تو انہوں نے کہا ہم اپن قیدی وہ ان کو افقیار کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہیں گھڑے ہوئے، پہلے آپ نے اللہ کی وہ حمد و شاء کی جس کے وہ لا تق ہے پھر آپ نے فرمایا، حمد و شاک بعد ہیں یہ بتا نا ہوں کہ تہمارے یہ بھائی ہمارے پاس تو بہ کرکے حمد و شاء کی جس کے وہ لا تق ہے پھر آپ نے فرمایا، حمد و شاک بعد ہیں یہ بتا نا ہوں کہ تہمارے یہ بھائی ہمارے پاس تو بہ کرکے آپ تو وہ ان کے قیدی واپس کر دوے اور تم ہی ہے جو محض اپنا حصد اپنے پاس رکھنا چاہتا ہو تو اس کے بعد اللہ ہمیں جو مال غنیمت عطافر مات کو قوہ ای کہا ہم سے اس کو دے دیں گے تو وہ ایسا کر لے۔ مسلمانوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خاطران لوگوں کو ایس کے آدی خو تی ہوائی جا در کس نے اجازت نہیں دی تم واپس کر نو تی ہو ایس کی بعد اللہ علیہ و سلم کی خاطران لوگوں کو ایس کے آدی خو تی ہوائی جا وہ تھی جو تر تمارے با وہ ایس کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تمارے کی ایس جاؤ اور ہمارے پاس ان لوگوں کو بھیج جو تہمارے محاطات کی دکھیے سے اور کس نے اجازت نہیں دی تم واپس جاؤ اور ہمارے پاس ان لوگوں کو بھیج جو تہمارے محاطات کی دکھیے

بھال کرتے ہیں اوگ واپس گئے اور انہوں نے اپنے مخاران کار اورا پنے وکیلوں سے مشورہ کیا پھرواپس آکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ خبردی کہ انہوں نے خوشی سے قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

اصیح البخاری رقم الحدیث:۲۳۹۸-۲۳۰۰ سنن ابو داؤ در قم الحدیث:۲۹۹۳ تغیر عبدالرزاق جام ۲۳۳۷) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والو! تمام مشرک محض نجس ہیں، سووہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اور اگر تم فقر کاخوف کرو تو اگر اللہ نے چاہاتو وہ تم کو عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا ہے شک اللہ ہے حد جانے والا ، بہت حکمت والاے O(التوبہ:۲۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری کے بعد کافروں اور مشرکوں کومبجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرمادیا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ بیہ ممانعت صرف مبجد حرام کے ساتھ مختق ہے یا کسی مبجد میں بھی مشرکوں کا داخل ہونا جائز نہیں ہے اور بیہ کہ مشرکین کسی صورت میں مبجد میں داخل نہیں ہو سکتے یا بیہ ممانعت کسی قید کے ساتھ مقید ہے، اس میں فقہاء کے حسب ذیل مسالک ہیں:

مسجد میں کافرکے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ کانظریہ

المام فخرالدين رازي شافعي متوفي ١٠٧ه كصة بين:

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ کفار کو صرف می حرام میں دخول ہے منع کیا جائے گا اور امام مالک کے نزدیک اور الن کو تمام مساجد میں دخول ہے منع کیا جائے گانہ کی اور الن کو تمام مساجد میں دخول ہے منع کیا جائے گانہ کی اور اس آبت کے مفہوم مخالف ہے امام الاو صغیفہ کا ند ب باطل ہے اور اس آبت کے مفہوم مخالف ہے امام مالک کا قول ملح ہے: ہم میہ کہتے ہیں کہ اصل ہے ہے کہ کفار کو منجد میں دخول ہے نہ منع کیا جائے لیکن اس صریح نص قطعی کی وجہ ہم باطل ہے: ہم میہ کہتے ہیں کہ اصل ہے ہے کہ کفار کو منجد میں دخول ہے نہ منع کیا جائے لیکن اس صریح نص قطعی کی وجہ ہم نے اس اصل کی مخالفت کی اور کفار کو منجد میں دخول کی اجازت دی۔ انفیر بیرن اس من مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۵۰ مناه میں منعود میں کافر کے دخول کے متعلق فقیماء ما لکیہ کا نظر ہیہ مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقیماء ما لکیہ کا نظر ہیہ معلومہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۵۰ منعود ہیں دول کے متعلق فقیماء ما لکیہ کا نظر ہیہ معلومہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۵۰ منعود ہیں دول کے متعلق فقیماء ما لکیہ کا نظر ہیہ معلومہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۵۰ منعود ہیں کافر کے دخول کے متعلق فقیماء ما لکیہ کا نظر ہیں علامہ قرطبی مالکی متوفی ۱۲۹۸ ہوئے ہیں:

الل مدینہ (ما لکیہ) نے کما کہ یہ آیت تمام مشرکین اور تمام مساجد کے حق میں عام ہے۔ عمرین عبدالعزیز نے اپنے عمال کو یمی عظم لکھوایا تھااور اس عظم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت ہے ہوتی ہے:

فِی بُیوْتِ اَفِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذُکّر فِیتُهَا الله کان گرون مین جنین الله نے بلند کرنے کا عظم دیا مرج دان میسد

السمعة- (النور:٣١)

اور کفار کامساجد میں داخل ہوتا اللہ کی مساجد کے بلند کرنے کے مثانی ہے اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں نہ کور ہے: "ان مساجد میں پیشاب کرتایا کسی قتم کی کوئی اور نجاست ڈالتا جائز نہیں ہے "اور کافران نجاستوں سے خالی نہیں ہے (یعنی وہ استخاکر آئے نہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مسجد کو حائض اور جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا اور کافر جنبی ہے ۔ اور اللہ تعالی کاار شاو ہے: انساال مشرک ون نہ سسر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کاار شاو ہے: انساال مشرک ون نہ سسر کون مع کرتے کی علت «نجاست "ان نجس العین ہیں یا حکماً نجس ہیں اور ہر صورت میں ان کو مساجد سے منع کرناواجب ہے کیونکہ منع کرنے کی علت «نجاست "ان میں موجود ہے اور مساجد میں حرمت موجود ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزیم صوبی دارالفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)

نه جائیں۔

مجدمیں کافرکے دخول کے متعلق فقہاء صبلیہ کانظریہ

علامه ابن قدامه حنيلي لكين بين:

حرم میں ذمیوں کا واخل ہوتا کی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

مشرکین نجس ہیں تو اس سال کے بعد وہ معجد حرام کے قریب

إِنْهُمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَكُمُ فَلَا يَقْرَبُوا لَمُسْرِكُونَ نَحَكُمُ فَلَا يَقْرَبُوا لَمُسْرِجَدَالُحُرَامَ بَعُدَعَامِهِمُ هُذَا-

(PA: \_ 51)

غیر حرم کی مساجد کے متعلق دوروایتیں ہیں: ایک روایت ہیہ کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کا مساجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے دیکھا کہ ایک ججوی مجد میں داخل ہو کر منبر پر بیٹے گیاتو حضرت علی نے اس کو منبر ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے دیکھا کہ ایک جوی مجد میں داخل ہونا جائز ہے اس کو منبر ہے اگر کرمارااور مسجد کے دروازوں سے نکال دیا اور مسلمانوں کی اجازت سے ان کامسجد میں داخل ہونا جائز ہے اور کسی صحیح فر بہ ہے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے اہل طائف کاوفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں تھرایا اور سعید بن مسیب نے کہا کہ ابوسفیان عالت شرک میں مدینہ کی مجد میں آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمیر بن وجب آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے(اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عماریا کہ تم کس ارادہ سے آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے(اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دولت اسلام سے سرفراز کردیا۔

اور دوسری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت میں بھی مجد میں دخول جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو موئ، حضرت عمرے باس گئے۔ ان کے پاس ایک مکتوب تھا جس میں عمال کا حساب لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمرنے کما اس کے لکھنے والے کولاؤ تاکہ وہ اس کو پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابو موئی نے کما وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرنے بوچھا: کیوں؟ حضرت ابو موئی نے کما وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرنے بوچھا: کیوں؟ حضرت ابو موئی نے کما وہ مصروف اور نقاس اثر میں بیہ دلیل ہے کہ کافروں کا مسجد میں داخل نہ ہو ناصحابہ کرام کے در میان مشہور و معروف اور مقروف کا حدث بیز جنابت، چیض اور نقاس کا حدث مسجد میں دخول ہے مانع ہے تو شرک کا حدث بطریق اولی مانع ہوگا۔

(المغنى ج٩ص ٢٨٧-٢٨١ وارالقربيروت ٥٠٠١ه)

مسجدمیں کافرے وخول کے متعلق فقهاءاحناف کانظر بیہ

علامه ابو بكراحمين على رازى جصاص حفى متوفى ١٥٣٥ اس آيت كى تغييريس لكهت بين:

اس آیت کی تغییر بین علاء کا اختلاف ہے اہم مالک اور اہام شافعی ہے کتے ہیں کہ مشرک مجد حرام میں داخل نہیں ہوگا اور اہام مالک ہے کتے ہیں کہ وہ کی اور مجد میں بھی داخل نہیں ہوسک البتہ ذی کی ضرورت کی بناپر مجد میں جاسکا ہے ، مثلاً کی مقدمہ کی پیروی کے لیے حاکم کے پاس مجد میں جاسکا ہے ، اور امارے اصحاب (فقماء احتاف) نے یہ کما ہے کہ ذی کے لیے تمام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے ، اور اس آیت کے دو محمل ہیں: اول یہ کہ یہ آیت غیرذی مشرکین کے لیے ہے جو مشرکین عرب ہیں، ان کو کمہ مکرمہ اور تمام مساجد میں دخول ہے منع کیا گیا ہے ، کیونکہ یہ ذی نہیں ہو سکتے ان کے لیے صرف دو رائے ہیں: اسلام یا تکوار! دو سرا محمل ہیہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو جے کے کہ میں داخل ہونے ہے منع کیا گیا ہے۔ کی وجہ ہے کہ جس سال حضرت ابو بکر نے جائو اس سال حضور نے حضرت بابو بکر کے ساتھ حضرت علی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جے نہیں کرے گا تھی اس جب کہ اس آیت میں اس کے مصل بعد اللہ علیہ و سلم نے جے کیا تو کی مشرک نے جہ نہیں کیا اور اس معنی پر دلیل ہے ہے کہ اس آیت میں اس کے مصل بعد اللہ تعالی نے فرمایا: " تو آگر تم کو نگ

دی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنے فضل ہے تہمیں غنی کردے گا"۔ اور نگ دی کا خوف اس وجہ ہو سکتا تھا کہ جے کے موسم میں بھڑت لوگ جے کے لیے آتے تھے اور اہال مکہ ان ہے تجارت اور خرید و فروخت کے ذریعہ نفع اٹھاتے تھے اور جب کہ مشرکین کو تج پر آنے ہے روک دیا گیا تو اہل مکہ کی تجارت میں کمی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو اللہ تعالی نے اس کا از الہ فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالی تم کو اپنے فضل ہے غنی کردے گا اور اس معنی کی مزید تائید اس بات ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالی تم کو اپنے فضل ہے غنی کردے گا اور اس معنی کی مزید تائید اس بات ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات ہو کہ مشرکین کو عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کرنے اور ج کے تمام افعال ہے منع کیا جائے گا خواہ وہ افعال مجد میں نہ کیے جاتے ہوں اور ذمیوں کا ان جگوں میں جانا منع نہیں ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکین کو ج کرنے ہے منع کیا گیا ہے اور ج کے بغیر مجد میں داخل ہونے ہے منع نہیں کیا گیا ہیزاس آیت میں مجد حرام کے قریب جانے کی ممانعت نہیں ہے اور مجد حرام میں جانا ج کے لیے جانے میں متحقق ہو سکتا ہے۔

حماد بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثان بن الی العاص سے روایت کیا ہے کہ جب تقیف کاوفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیاتو آپ نے ان کے لیے مجد میں خیمہ لگوایا۔ صحابہ نے کمایار سول اللہ ایہ تو نجس لوگ ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی نجاست زمین پر نہیں لگتی ان کی نجاست ان جس ہی رہتی ہے اور زہری نے سعید بن صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد میں واخل ہو یا تھا البتہ ان کامسجد حرام میں مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابوسفیان زمانہ کفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد میں واخل ہو یا تھا البتہ ان کامسجد حرام میں واخل ہونا تھا البتہ ان کامسجد حرام میں واخل ہونا تھا البتہ ان کامسجد حرام میں واخل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "وہ (غیرزی مشرک) مجد حرام کے قریب نہ ہوں"۔

علامہ ابو بکررازی کہتے ہیں کہ نقیف کاوفد نئی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (آٹھ ہجری میں) فتح مکہ کے بعد آیا تھا اور بیہ آیت نو ہجری میں نازل ہوئی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر جج بن کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہر میں تھرایا اور بیہ خبردی کہ کفار کی نجاست ان کو مجد میں واغل ہونے سے منع نہیں کرتی اور ابوسفیان فتح مکہ سے پہلے صلح کی تجدید کے لیے آئے تھے وہ اس وقت مشرک تھے اور بیہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا نقاضا صرف مہر حرام کے قریب جانے سے منع نہیں کرتی۔

اگرید اعتراض کیاجائے کہ زید بن پیشیع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے عکم سے یہ ندا کی کہ حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگاتواس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ روایت صحح ہوتواس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں کوئی مشرک جے کیلئے واخل نہیں ہوگا کیو نکہ حضرت علی سے احادیث میں یہ روایت ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جے نہیں کرے گاہ ای طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ پس ٹابٹ ہوا کہ اس حدیث میں جے کہ حرم میں دخول سے ممالغت ہے اور شریک نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مالغت کہ بی صلی اللہ علی والم بن دخول سے ممالغت ہے اور شریک نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مال کے بعد مشرک بین مجد حرام کے قریب نہ جائیں، البتہ کی ضرورت کی وجہ سے غلام یا باندی کا مجد حرام میں دخول جائز قرار دیا ہوں داخل ہو سکتی ہو اور جی کیا تارہ دیا ہو سکتا ہے، اور جی کہا تارہ دیا ہو سکتا ہو سکتا ہے، اور جی کہا تارہ دیا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو کہ اور جی کے تارہ دیا کہ میں دوارہ میں داخل ہو سکتا ہو سکتا ہو کہ دیا مطور پر جج کیلئے اجازت نہیں جاتے اور امام عبدالرزاق نے سورہ تو ہو گیاس آیت کی تغیر میں یہ روایت ذکر کیا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو کہ سے مطور پر جج کیلئے نہیں جاتے اور امام عبدالرزاق نے سورہ تو ہو گیاس آیت کی تغیر میں یہ روایت ذکر کیا ہو سکتا ہو کہ دیا مطور پر جج کیلئے نہیں جاتے اور امام عبدالرزاق نے سورہ تو ہو گیاس آیت کی تغیر میں یہ روایت ذکر کیا ہو سے معام طور پر جج کیلئے نہیں جاتے اور امام عبدالرزاق نے سورہ تو ہو گی مختص ہو تو وہ جاسکا ہے۔ دھرت جابر بن عبداللہ اس آیت کی تغیر میں جاتے تھرالہ ذات ، رقم الحد یہ دیام القرآن نے سورہ تو میاسکا ہے۔

علامه محمود آلوى حنى متوفى ١٢٥٠ه لكصة بين:

امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس ممانعت کو اس سال (معنی نو جری) کے بعد سے مقید کیا ہے اور جو کام سال بہ سال کیا جا تاہے وہ جج یا عمرہ ہے۔ اگر مشرکین کومسجد میں مطلقاً داخل ہونے سے منع کرنا مقصود ہو تا تو اس سال کے بعد کی قید لگانے کی ضرورت نہ تھی اور دو سری دلیل میہ ہے کہ مشرکین کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں ے فرما آے "اور اگرتم کو تنگ وسی کاخوف ہو تو اگر اللہ نے چاہاتو وہ عنقریب تم کو اپنے فضل سے غنی کروے گا" اور تنگ وتی کا خوف ای صورت میں ہوسکتا تھا کہ مشرکین کو ج کے لیے آنے ہے روک دیا جائے، کیونکہ ج کے موقع پر مشرکین کے آنے سے مسلمانوں کو تجارت میں بہت فائدہ ہو یا تھااور ان کے نہ آنے ہے اس تجارت کے منقطع ہونے کا خدشہ تھا اس لیے امام اعظم کے نزدیک مشرکین اہل ذمہ کامسجد حرام اور دیگر مساجد میں دخول جائز ہے۔

(روح المعاتى جزماص ۷۷٬ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت)

علامه سيد محدامين ابن عليدين شاى حقى متونى ١٢٥٢ه لكست بين:

المام شافعی وغیرہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ لایقربوا المستحد الحرام "مشرکین مجدحرام کے قریب نہ جائیں" ے استدلال کیا ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ یہ نمی تکوینی ہے بعنی اللہ تعلقی ان میں مجدحرام کے قریب جانے کا فعل پیدا نہیں کرے گا اور بیہ منقول نہیں ہے کہ اس ممانعت کے بعد مشرکین میں سے کسی نے برہنہ ہو کرجے یا عمرہ کیا ہو' اور اس ننی کو تکوینی اس لیے قرار دیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک کفار احکام فرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔

(روالمحتارج٥ص ١٣٣٠-٣٣٠ مطبوعه استنول ، ج٥ص ٢٣٨ ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ، ٢٠٠٧ه ٥) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ان لوگوں ہے قال کروجو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ' یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان ے قال کرتے رہو) حتی کدوہ ذات کے ساتھ ہاتھ سے جزید دیں 0 ربط آيات اور مناسبت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کے احکام بیان فرمائے تھے کہ نو بجری کے بعد ان کومسجد حرام میں جج اور عمرہ کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ مشرکین کے لیے مساجد کو بناتاجائز ہے، اور پید کہ مشرکین جمال پائے جائیں ان کو قتل کرنا واجب ہے' اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اٹل کتاب کا تھم بیان فرما رہا ہے کہ اٹل کتاب اگر ایمان نہ لائمیں تو ان سے قال کرو حتی کہ وہ ذات کے ساتھ جزید ادا کریں۔

جزبيه كالغوى اوراصطلاحي معني

علامہ ابوعبید القاسم بن سلام ہروی متوفی ۱۳۲۴ھ نے لکھا ہے کہ جزید کالغوی معنی ہے اکتفا- (غریب الحدیث جاص ۳۳۰) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) اور علامہ راغب اصغمانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ وہ رقم ہے جو اہل ذمہ ہے لی جاتی ہے اور وہ رقم ان کی جان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (المفردات جاص ۱۳۱) مطبوعہ بیروت---)امام رازی نے واحدی ہے قل کیاہے کہ جزید جزی ہے بناہے اور اس کا معنی ہے کسی واجب کو اوا کرنا اور كے ليے اواكر آہے- (تغيركبيرج٥ص٢٥)

علامه علاء الدين محمر بن على الحسكفي الحنفي المتوفى ١٠٨٥ ه الله تلبية بي:

جزید کالغوی معنی ہے الجزاء یعی بدلہ اوریہ قتل کابدل ہے، کیونکہ جب کوئی ذمی جزید ادا کردیتا ہے تواس ہے قتل ساقط
ہو جاتا ہے اور الجزاء سزا کو بھی کہتے ہیں اور جزید کی رقم ذمی کے کفر کی سزا ہے۔ جزید کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ قسم ہے جو صلح
ہو جاتا ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور نہ اس میں تغیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے اہل نجران
ہے اس پر صلح کی کہ وہ ہر سال دو ہزار طے ادا کیا کریں گے (سنن ابوداؤدر قم الحدیث:۳۰۱۳) اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے بنو
تغلب کے نصاری ہے اس پر صلح کی کہ ان کے ہر شخص ہے ذکوۃ ہے دگنی رقم لی جائے گی اور جزید کی دو سری قسم وہ ہے جو
اہل کتاب سے جرا ہر سال لی جاتی ہے اور اس کے عوض ان کو ان کے اطاک پر برقرار رکھاجاتا ہے۔

(در مختار مع روالمحتار ، ج٠، ص ٢٣٩، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٩٠ه ، طبع جديد )

جزید کن سے وصول کیاجائے گا

امام شافعی امام احمد اور امام ابو صنیفہ کا بید ند بہب کہ قرآن مجید کی اس آےت کی روے جزیبہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے گاخواہ وہ عربی ہوں یا مجمی اور سنت کی روہ ہمی جزیبہ لیا جائے گا اور امام مالک کا ٹر بہب بیہ ہے کہ مرتد کے سوا ہر کافراور مشرک سے جزیبہ لیا جائے گاخواہ اس کا کفراور شرک کسی قتم کا ہو۔ (الجامع لاحکام القرآن جرم میں)

علامه علاء الدين محمد بن على الحصكفي الحنفي المتوفي ٨٨٠ احد لكصة بين:

جزيد الل كتلب ير مقرر كياجائے كان بين يهود السامرہ بھي داخل بين كيونك، وه حضرت موى عليه السلام كي شريعت كو مانتے ہیں، اور نصاری پر مقرر کیاجائے گاان میں افریکی اور روی بھی داخل ہیں اور رہے الصائبہ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان یر بھی جزید مقرر کیاجائے گاکیونکہ وہ یمودی ہیں یا عیسائی' اس لیے وہ اہل کتاب میں داخل ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محد کے ز دیک وہ ستارہ پرست ہیں اور اہل کتاب میں داخل نہیں ہیں اس لیے ان پر جزبیہ مقرر نہیں کیا جائے گااور بھو ی پر بھی جزبیہ مقرر کیاجائے گاخواہ وہ عربی ہول کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجرکے مجوسیوں پر جزید مقرر کیاتھا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنماييان كرتے بيں كه الل ، كرين ميں سے اسذيين ( ، كرين كاايك شمر) كاايك مخض آيا اور وہ الل جر ( يمن كى زمين) كاايك مجوی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن ٹھمر کرچلا گیا۔ میں نے اس سے یو چھا اللہ اور اس کے رسول نے تهارے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس نے کما برا فیصلہ کیا۔ میں نے پواچھاوہ کیا ہے؟ اس نے کمایا اسلام لاؤ ورنہ قتل کر دیا جائے گاہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا آپ نے اس ہے جزید قبول فرمالیا تھا۔ حضرت این عباس نے کما پھر مسلمانوں نے حضرت عبدالرحمٰن کے قول پر عمل کیااور اس کے قول کو ترک کردیا جو میں نے خود اس السبذی ہے سنا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣٠٣٣) اور حضرت عمرو بن اوس اور حضرت ابوالشعثاء بيان كرتے بين كه حضرت عمر رمني الله عنه في اس وقت تك بچوں سے جزیبہ قبول نمیں کیاجب تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیہ شادت نمیں دی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بجركے بحوس سے جزيد وصول كيا تفا- (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٠٥٣ ميح البخارى رقم الحديث:١٥٦١ سنن الترندي رقم الحديث:١٥٨١) اور امام ابوعبيد نے زہري سے مرسلاً روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اہل بحرين سے جزیه وصول کیا تفااور وہ مجوی تھے۔ (الاموال رقم الحدیث:۸۵) اور عجمی بت پرست پر بھی جزید مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس کو غلام بنانا جائز ہے اور عربی بت پرست پر جزید مقرر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ الل زبان تھے اور قرآن مجید کامعجزہ ہوناان کے حق میں بت ظاہر تھا۔ اس کے ان کاعذر معبول نہیں ہے اور نہ مرتد سے جزید قبول کیاجائے گا اس سے صرف اسلام قبول کیاجائے گا

یا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غالب آ جائمیں تو ان کی عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بتالیا جائے گا کیونکہ حضرت ابو بکرنے بنو حنیفہ کے مرتدین کی عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بتالیا تھا اور ان کو مجلبدوں بیس تقسیم کر دیا تھا۔ (در مختار مع ر دالمحتارج ۲ مس۲۳۱-۳۳۱ مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی بیروت ۱۹۴۰ھ، طبع جدید)

عجى بت پرست پر جزيد مقرر كرنے كى دليل يد عديث ب:

حن بیان کرتے ہیں گلا ترسول اللہ مالی ہیں کی طرف میہ خط لکھا جو مخص ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف میہ خط لکھا جو مخص ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے ہیں وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں ہے اور جو انکار کرے اس پر جزید ہے۔ (مصنف ابن الی فیبہ رقم الحدیث: ۳۲۲۳۳ مطبوحہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ)

جزبيه كى مقدار مين غدابب فقهاء

جزید کی مقدار میں فقماء کا اختراف ہے، امام شافعی کا زبہ بیہ ہے کہ آزاد اور بالغ پر ہرسال ایک دینار مقرر کیا جائے گا خواہ وہ غنی ہویا فقیر، ان کی دلیل بیہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذر ضی اللہ عنہ کو یمن بھیجاتو ان کو تھم دیا کہ وہ ہر بالغ سے ایک وینار یا اس کے مساوی کپڑا وصول کریں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدے:۳۴۰ سنن الرزی رقم والوں سے ہرسال چالیس درہم وصول کیے جائیں گے، اس میں کوئی ہرسال چار دینار وصول کیے جائیں گے، اور چاندی رکھنے والوں سے ہرسال چالیس درہم وصول کیے جائیں گے، اس میں کوئی زیادتی اور کی شیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عدے ای طرح متقول ہے۔ (الجائع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۳۷) امام احمد بن حضبل کا ند ہب یہ ہے کہ امیر آدی سے اثر آلیس درہم سالانہ لیے جائیں گے، متوسط سے چوہیں اور فقیرے بارہ درہم، اور اثر من نے امام احمد سے بید ہی نقل کیا ہے کہ ان کی ملی حیثیت کے لحاظ سے اس میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ امام وقت کے اجتماد پر موقوف ہے۔ (زادالممیری ۳ میں ۲)

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد الحصكفي المتوفى ٨٨٠ اه لكيت بين:

فقیرے بارہ درہم سلانہ لیے جائیں گے، موسط سے چو ہیں درہم سلانہ اور امیرے اڑ آلیس درہم سلانہ لیے جائیں کے اور جو مخص دس بزار درہم یا اس سے زیادہ کا مالک ہو وہ غنی ہے اور جو مخض دو سویا اس سے زیادہ درہم کا مالک ہو وہ متوسط ہے اور جو مخص دو سودرہم سے کم کلمالک ہویا کی چیز کا مالک نہ ہووہ فقیرہے۔

(ور في رمع روالحتارج ٢٥٠ - ٢٣٩ مطوعه واراحياء الراث العربي يروت ١١٩١٠ على جديد)

فقهاء احتاف كى دليل بد عديث ب:

محدین عبیداللہ الشعنی بیان کرتے ہیں کہ حصرت عمرین الخطاب رضی اللہ عند نے مردول پر جزیہ مقرر کیا غنی پر اڑ آلیس در ہم 'متوسط پرچو ہیں در ہم اور فقیر پر بارہ در ہم۔

الله تعالى نے فرمایا ہے: حتی کدوہ ذلت کے ساتھ ہاتھ ہے جزید دیں - ہاتھ سے مراد احسان ہے، بعنی ان پر مسلمانوں کا حسان

ہے کہ وہ ان کو قبل کرنے کے بدلہ ان سے صرف جزید لے رہے ہیں اور ذلت کے ساتھ کامعنی یہ ہے کہ وہ اس طرح جزید کی رقم نہ
دیں جیسے کوئی افسراینے ماتحت کو انعام دیتا ہے کیونکہ اس میں دینے والے کی بڑائی ہے بلکہ وہ اس طرح جزید کی رقم دیں جس طرح بحرم
حاکم کو جرمانہ اواکر تاہے اور اس میں اس پر حاکم کا حسان ہے کہ وہ جرمانہ وصول کرکے اس کی سزامعاف کر رہاہے۔

ے پہلے کا فروں کی کہی ہوئی یا توں کی مشاہبت کرتے ہیں، ان یو انشر کی پیمشکار حالانک ان کو یہ محم و یا حمیا تھا کہ یہ حرف ایک خدا کی میادت کری اس سے مواکوئی میادت کا

عرة على التأبر - كُلَّه وَلَ یل اور (اولال کو) ں ون وہ اسونا اور جاندی) دورخ کی آگ میں پتایا جائے گا، بھرای سے ان کی پیشا نیول ابنے بیے جمع کرے دکھا نفا سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ حکیمو 🔿 الله تعالى كاارشاد ب: اور يموديون في كماكه عزير الله كابياب اورعيمائيون في كماكه ميح الله كابياب، يدمحض ان کے منہ سے کمی ہوئی (بے سرویا) ہاتیں ہیں، یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کمی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان پر اللہ ک پھٹکاریہ کمال او تدھے جارہے میں (التوبہ: ۳۰) حضرت عزبر کانام ونسب٬ان کاتعارف اوران کوابن اللہ کہنے کاسبب حافظ ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن العساكر المتوفى ا٥٥ ه لكهة بي: حضرت عزير كانام ونسب يد إ عزير بن جروه (ايك قول ابن شويرق إب) بن عراء بن ايوب بن در تنابن عزى بن بقي

بن ایشوع بن منحاس بن الغارز بن بارون بن عمران- اور ان کوعزیر بن سروخابھی کماجا تاہے : کما گیاہے کہ ومشق میں ان کی قبر

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے کما کہ حضرت عزیر انبیاء کی اولاد میں ہے ہیں۔ انہوں نے تورات کو محکم کیا تھا اور ان کے زمانہ میں تورات کاان سے بڑا عالم کوئی نمیں تھا۔ العا کا نبیاء کے ساتھ ذکر کیا جا تا تھا۔ جب انہوں نے اللہ سے نقذر کے متعلق سوال کیاتو اللہ نے ان کانام مٹادیا۔ جب بیہ نوعمرلا کے تھے تو ان کو بخت نصر نے قید کرلیا تھااور جب بیہ چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ (یہ ضعیف روایت ہے ٔ ابن کثیر) نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: من (ازخود) نهيس جانيًا كه عزير نبي عظم يا نهيس-

(سنن ابو دا وُ در قم الحديث: ٣٦٤٣ البدايه والنهايه جام ٣٩٥، طبع جديد )

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا عزیر بن سروخای وہ مخض ہیں جن کے متعلق الله تعالیٰ نے فرمایا:

یاای مخص کی طرح جوایک بستی پر گزرا در آنحالیکه وه بستی عُرُوسِها قَالَ أَنْثَى يُعْمِي هٰ فِيهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ابْنِي جَمَوْل بِرَكِي بُولَى تَقي اس فِي (تعجب سے) كما الله اس بستی والول کو مرنے کے بعد کیے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے سو برس تک اس ير موت طاري كردي، پعراس كوزنده كر كے اشحايا۔

أَوْكَالَّذِي مَرَّعَلَى قُرْيَةٍ وَّهِيَى خَاوِيَهُ عَلَى فَأَمَانَهُ اللَّهُ صِائَّةً عَلِم نُمَّ بِعَثُهُ- الايه-

(القره:٢٥٩)

ہم نے تبیان القرآن جلد اول میں اس بستی کابیان کیا ہے اور حضرت عزیر کے زندہ ہونے کی کیفیت بھی بیان کر دی ہے-اس کی تغصیل وہاں ملاحظہ کریں-

حضرت عزیر سوسال کے بعد جب زندہ ہوئے تواپنے محلّہ میں گئے۔ لوگ ان کے شناسانہ تھے اور نہ بیہ لوگوں کے شناسا تھے اور اپنامکان بھی اٹکل پیج سے تلاش کیا وہاں ایک سو ہیں سال کی عمر کی ایک بردھیا جیٹی ہوئی تھی جو فالج زوہ تھی، وہ دراصل حفزت عزیر کی باندی تھی۔ حفزت عزیر نے اس سے یو چھااے خاتون! کیا یمی عزیر کا گھرہے؟ اس نے کہاہاں یہ عزیر كا كھر ہے۔ نيزاس نے كما ميں نے اتنے سالوں ہے كى كو عزير كاذكر كرتے نہيں سناہ لوگ اس كو بھول چكے ہيں۔ انہوں نے كما میں عزیر ہوں۔ اس نے کما سجان اللہ ! عزیر کو تو ہم ایک سوسال ہے گم کر چکے ہیں اور ہم نے کسی ہے ان کاذکر نہیں سا۔ انہوں نے کمامیں عزیر ہوں؛ اللہ نے جھے پر ایک سوسال تک موت طاری کردی تھی پھرزندہ کردیا۔ اس عورت نے کما عزير متجلب الدعوات تنے ان كى دعاہے بيار تندرست ہو جا يا تقااور معيبت زوه كى مصيبت دور ہو جاتى تقى- آپ اللہ سے وعا کیجے کہ اللہ میری مطاقی لوٹادے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوب اور اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میں آپ کو پیچان لوں گی- حضرت عزیر نے دعاکی اور اس کی آ تھوں پر ہاتھ چیرا۔ وہ تذرست ہوگئی۔ پھر حضرت عزیر نے اس فالج زدہ ہے کماتم اللہ کے علم ے کھڑی ہو جاؤ۔ سووہ بالکل تدرست ہو کر کھڑی ہوگئ ۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کمامیں گوائی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہیں۔ جب یمودیوں کو حضرت عزیر کا پتا چلا تو انہوں نے کہا ہم میں عزیر کے سوا کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا اور بخت نصرنے تورات کو جلادیا تھا اور اب اس کاکوئی نشان باقی شیں ہے سواچند سورتوں کے جو لوگوں کو حفظ ہیں۔ آپ ہمیں کھل تورات تکھوا دیں۔ حضرت عزیر کے والد سروخانے بخت نصر کے ایام میں ایک جگہ تورات کو دفن کر دیا تھا جس کا حضرت عزیر کے سوا کسی کو عل نہیں تھا، حضرت عزیر اس جگہ لوگوں کو لے گئے اور تورات کو کھود نکالا اس کے اوراق کل گئے تتے اور لکھائی مٹ پیجی تھی۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنو اسرائیل ان کے گرد بیٹھ گئے۔ آسان سے دو ستارے نازل ہوئے اور ان کے

ہیں میں تھس گئے اور ان کو تورات یاد آگئی اور انہوں نے بنو اسرائیل کے لیے از سرنو تورات لکھوا دی۔ جب بنو اسرائیل نے معترت عزیرے یہ غیر معمولی امور دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ عزیر اللہ عزوجل کے بیٹے ہیں۔

(مختر آریج دمثق ج) مه-۳۵ ملحنادارالفکر بیروت البدایه والنهایه جام ۴۹۷ ملیع جدید دارالفکر بیروت) آیا حضرت عزمر نبی بین یا نهین

طافظ عمرين اساعيل بن كثير الدمشقي متوفى ١١٥٥ و لكهة بين:

عطا بن رباح، حسن بھری اور عثان بن عطاء الخراسانی کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عزیز نبی نہیں تھے، کیونکہ عطابن ابی رباح نے کہا کہ زمانہ فترت (انقظاع نبوت کا زمانہ) ہیں نوچیزیں تھیں: ان ہیں ہے ایک بخت نفر کو بیان کیااور اسحاق بن بشر نے اپنی سند کے ساتھ حسن بھری ہے روایت کیا کہ عزیر اور بخت نفر کا واقعہ زمانہ فترت ہیں ہوا اور حدیث صحیح ہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں عیسیٰ بن مریم کے تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوئی ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں عیسیٰ بن مریم کے تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوئی ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نبیں ہے۔ (صحیح ابدواری رقم الحدیث: ۱۹۲۳ سنن اور دھرت میں ہو اور در قم الحدیث: ۱۹۲۹ سنن اور دھرت میں کے درمیان تھے، اور حافظ ابن عسائر نے دھرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عزیر معشرت موکی بن عمران کے زمانہ جس تھے۔ (مفھر ناریخ دمفق نے ۱۹ مساکر کے دھرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عزیر معشرت موکی بن عمران کے زمانہ جس تھے۔ (مفھر ناریخ دمفق نے ۱۹ مساکر ا

البدايه والنهايه ج اص ٩٨ ٣٠ طبع جديد دار الفكر بيروت ١٩١٩هه)

بسرطل روایات مختلف ہیں اور حضرت عزیر کانبی ہوناحتی اور بھنی نہیں ہے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے تمام اہم پہلو اور ان کے ابن اللہ ہونے کی بحث ہم نے آل عمران: ۵۸-۳۵ میں بیان کردی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

نیزاللہ تعلق کاار شاو ہے: یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کئی ہوئی ہاتوں کی مشاہت کرتے ہیں۔ اس مشاہت میں تین اقوال ہیں: (ا) بت پرست کہتے تھے کہ لات 'منات اور عزیٰ خدا کے شریک ہیں۔ (۲) بعض کافر کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ (۳) یہ اس قول میں اپنے باپ داد! کی اندھی تقلید کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے اللہ کو چھوڑ کراپنے علماء اور پیروں کو خدا بتالیا ہے اور مسیح ابن مریم کو (بھی) حلائکہ ان کو یہ تھم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں' اس کے سوا کوئن عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ ان کے خود ساختہ شرکاء ہے یاگ ہے © (التوبہ:۳۱)

اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کی بید بدعقیدگی بیان فرمائی تھی کہ انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کمااور اس آیت میں ان کی بید بداعمالی بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنار کھاتھا۔ محر اساں سے کہ سکامعنز

احبار اور ربيان كامعني

امام ابوعبيد متوفى ١٢٢ه في العاب كداحبار، جركى جمع ب- جرعالم كوكت بين، كعب كوجر كماجاً ما تعا-

(غريب الحديث ج اص ١٠)

علامہ راغب اصفهانی متوفی ۱۹۰۵ء نے لکھا ہے جر کامعنی ہے: نیک اثر اور اچھی نشانی۔ جب علماء لوگوں کے دلوں میں اپنے علوم سے ایجھے تاثر ات اور اپنے افعال کے ٹیک آثار چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں کی اقتداء کی جاتی ہے تو ان کو احبار کہتے ہیں اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: علماء تو قیامت تک بلق رہیں گے اور احبار کم ہو گئے اور ان

كے آثار ولول يس موجود بيں- (المفردات جاص ١٣٨)

نیزعلامہ راغب نے لکھائے کہ رہب کامعتی ہے گھراہٹ کے ساتھ ڈراور خوف اور راہب کامعتی ہے اللہ ہے ڈرنے والا اور رہبان راہب کی جمع ہے۔ (المفردات جاص ۲۹۹) امام فخرالدین رازی المتوفی ۲۰۱۸ھ نے لکھا ہے کہ جر اس عالم کو کہتے ہیں جو عمدہ بیان کرتا ہو۔ اور راہب اس مخفس کو کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا جاگزیں ہو اور اس کے چرے اور لباس سے خوف خدا ظاہر ہو تا ہو 'اور عرف میں احبار کالفظ علماء یہود کے ساتھ خاص ہے اور رہبان کالفظ ان علماء نصاری کے ساتھ خاص ہے دور رہبان کالفظ ان علماء نصاری کے ساتھ خاص ہے جو گر جول میں رہتے ہیں۔ (تغییر کبیرج ۲ میں ۲۰۰۳)

قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں آپنے دینی پیشواؤں کو ترجیح دینے کی ذمت

حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہودیوں نے آپ احبار (علماء) کی اور عیسائیوں نے اپنے رہبان (گر جا میں رہنے والے علماء) کی عبادت کی تھی؟اور اس آیت کی کیاتو جیہ ہے؟انہوں نے کہا:انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں ک لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کردیتے تو وہ اس کو حلال کہتے اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کردیتے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے اور یمی ان کا پنے اپنے علماء کو خدا بہتاتا تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن جر۸ ص ۵۴، مطبوعہ بیروت)

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه بيان كرتے بين كه بين الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بوا اس وقت ميرك كرون بين سونے كى صليب تقى- آپ نے فرمليا: اے عدى !اس بت كوا تاركر پينك دو ميں نے آپ ہے اس آيت كے متعلق بوچھا: انتخذوا احسارهم ورهسانهم ارساسا من دون الله والمسسيح اس مريم - (التوبه: ٣١) آپ نے فرمايا: وہ اپن علماء كى عبادت نہيں كرتے تھے ليكن جب وہ كى چيز كو طال كرديتے تو وہ اس كو طال كتے اور جب وہ كى چيز كو حرام كرديتے تو وہ اس كو طال كتے اور جب وہ كى چيز كو حرام كرديتے تو وہ اس كو حال كتے اور جب وہ كى چيز كو حرام كرديتے تو وہ اس كو حال كتے اور جب وہ كى چيز كو حرام كرديتے تو وہ اس كو حال كتے اور جب وہ كى چيز كو حرام كرديتے تو وہ اس كو حال كتے اور جب وہ كى چيز كو حرام كرديتے تو وہ اس كو حرام كتے - (سنن التر فرى در تم الحدیث علیہ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۲۲ھ)

قرآن مجید کی اس آیت اور اس صدیث سے بید واضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے کی دینی پیشوا کو قول کو ترجے دینااور اس پر اصرار کرنااس دیتی پیشوا کو خدا بنالینا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرح حدیث کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجے دینااس کو رسول کا درجہ دینا ہے، اسی گراہی کا قلع قمع کرنے کے لیے امام ابو حفیفہ نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا فرجب ہے اور امام شافعی نے فرمایا اگر میرا قول کی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دو اور حدیث پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محقد مین فقماء پر رحمتیں نازل کی حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر مار دو اور حدیث پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محقد مین فقماء پر رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کتنے ہی سائل میں ائم شے اقوال کے خلاف اصادیث پر عمل کیا ہے اور اس گراہی کی جڑکات دی ہے، کین اس زمانہ میں من نے دیکھا کہ اگر کسی محض کے دینی پیشوا کے کسی قول کے خلاف قرآن اور حدیث کتابی کیوں نہ چیش کیا جائے وہ اپنے دینی پیشوا کے قول کے ملاقہ چمٹار ہتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ قرآن کی آیت اور مدیث ان کو معلوم نہیں تھی اور جائے وہ اپنے دینی پیشوا کے قول کے ساتھ چمٹار ہتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ قرآن کی آیت اور مدیث کو تم سے بہت زیادہ جائے وہ لے تھے!

امام عبدالبرمالکی متوفی ۱۳۷۳ ہے نے متعدد اسانید کے ساتھ حتیبہ اور مجاہدے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص کا قول قبول بھی کیا جا تا ہے اور ترک بھی کیا جا تا ہے۔

(جامع بيان العلم وفضله ج ٢ص ٩٢٤- ٩٢٥ وا را بن الجو زبيه جده)

نی کے سواکسی بشر کا قول خطاہے معصوم نہیں ۔ معمد میں بھی ان کی تقدیم

مروان بن الحكم بیان كرتے ہیں كہ میں حضرت عثان اور حضرت على وضي اللہ عنما کے پاس تھاہ حضرت عثان ج تمتع ہے

منع کر رہے تھے، حضرت علی نے بیہ دیکھ کرج تمتع کا حرام باند ھااور فرمایا میں کسی فخض کے قول کی بناپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تزک نہیں کروں گا۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۲۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۷۳۳ سنن داری رقم الحدیث: ۱۹۲۳ منز المدیث: ۱۹۲۳ منز الحدیث: ۱۹۲۳ منز الله علیه و سلم کے عهد میں حج تمتع کیا محضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه و سلم کے عهد میں حج تمتع کیا اور قرآن نازل ہوا اور ایک محض نے اپنی رائے ہے جو چاہا کہا۔ امام مسلم کی روایت میں ہے ان کی مراد حضرت عمررضی الله عند تنے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۷۵۱ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۲۹ سنن نسائی رقم الحدیث:۴۷۳۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۲۹۷۸ سنن داری رقم الحدیث:۱۸۱۳)

سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنماے جے تہتے کے متعلق سوال کیا انہوں نے کما جائز ہے۔ اس نے کما آپ کے باپ توج تہتے ہے منع کرتے تھے ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ میرا باپ ایک کام سے منع کر آ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو تو آیا میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا؟ اس مخص نے کما بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا؟ اس مخص نے کما بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر نے کہا: تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جج تحت کیا ہے۔ یہ حدیث سیجے ہے۔

پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر نے کہا: تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج تحت کیا ہے۔ یہ حدیث سیجے ہے۔

(سنن التر مذی رقم الحدیث: ۵۲۵) وار الفکر بیروت ۱۳۱۳ ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوگئے تو میں نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا کہ حضرت عمر کتے تھے کہ میت کے گھروالوں کے رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہو آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے فرمایا: اللہ فعالی حضرت عمر روح فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت کے گھروالوں کے رونے سے اللہ اس میت کو عذاب دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کافر پر اس کے گھروالوں کے رونے سے اللہ اس کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے، اور تمہمارے لیے قرآن مجید کی بیر آیت کافی ہے:

وَلاَ كَيْرُدُ وَالْدَهُ فِي وَلَدَ الْحُدْرى - (الانعام:١٨٣) اوركوئي بوجه افعانے والا كمي دو سرے كابوجه نبيس افعائے

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۸۸-۱۳۸۵ صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۲۹-۹۲۸ سنن الترندی رقم الحدیث:۹۰۰۳ سنن النسانی رقم الحدیث:۱۸۵۵ سنن این ماجد رقم الحدیث:۱۵۹۳)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جلوا دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما تک بیہ خبر پنجی تو انہوں نے کمااگر ہیں ہو تاتو ان کو نہ جلا تاہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اللہ کے عذاب سے سزانہ دو' البت میں ان کو قتل کر دیتاہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو صحص ابنادین بدلے اس کو قتل کر دو- ترفدی کی روایت میں ہے حضرت علی کو یہ خبر پنجی تو انہوں نے کما: ابن عباس نے بچ کما۔

(صحیح البحاری رقم الحدیث: ۱۹۲۲ ، ۱۹۹۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۳۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۵۲۵ سند احدیجار قم الحدیث: ۱۸۷ المستدرک جسم ۵۳۸ سنن بیهتی ج۸ ص۱۵۹ سند ابویعلی رقم الحدیث: ۲۵۳۳) حضرت عمررضی الله عند نے ایک زائیہ حالمہ کو رجم کرنے کا ارادہ کیاتو حضرت معاذ رضی الله عند نے کما جو بچہ اس کے

جلد پنجم

پیٹ میں ہے اس کوہلاک کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ تو حضرت عمرنے فرملیا: اگر معلق نہ ہوتے تو عمرہلاک ہو جا آ! (جامع بیان العلم و فضلہ ج۲ص ۹۲۰ رقم :۵۳۵-۱۷۳۲ مطبوعہ دار این الجو زیہ ریاض ۱۳۱۹ھ)

ایک عورت کے نکاح کے چھ ماہ بغد بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر کے پاس بیہ مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر نے اس عورت کو رجم (سنگسار) کرنے کا تھم دیا تو حضرت علی نے فرملیا: اس کو رجم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے: عور تیس بورے دو سال تک بچوں کو دودھ پلائیں۔ (البقرہ: ۳۲۳) اور فرملیا: حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے ک (مجموعی) مدت تمیں ماہ ہے۔ (الاحقاف: ۱۵) تو حضرت عمرنے حضرت علی کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔

(جامع بیان العلم و فضله ج۲م ۴۰۰ رقم:۴۶۱، مطبوعه ریاض)

عبداللہ بن مععب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کما: عورتوں کا مرجالیس اوقیہ (دس چھٹانک چاندی) سے زیادہ نہ باندھو' اور جس نے اس سے زیادہ ممرہاندھا ہیں وہ زیادہ مقدار بیت المال ہیں داخل کردوں گا، تب ایک چپٹی ناک والی دراز قد عورت پچھلی صف ہیں کھڑی ہوئی اور اس نے کما: آپ کے لیے یہ تھم دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمرنے یو چھا: کیوں؟ اس نے کما اللہ تعالی فرما آ۔ ہے:

اورتم ان میں سے کمی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے پچھے واپس نہ لو۔ وَاتَيَنْهُمُ اخْلَقْنَ فِسُطَارًا فَلَا تَاخُلُوا مِنْهُ شَيْبًا-(الساء: ٢٠)

حفرت عمرنے فرمایا: عورت نے مجع کمااور مردنے خطاک-

(مصنف عبدالرذاق ص ۱۸۰ سنن کبری للیستی، ج۷٬ ص ۹۳۳۴ سنن سعید بن منصور رقم الحدیث:۵۹۸-۵۹۵ جامع بیان العلم و فضلہ جامل ۱۵۳۰ رقم:۸۶۳ تغییرابن کثیرجاص ۵۲۸ وارالفکر، ۱۳۱۸ه الدرالمنٹورج۲مس۳۲۱ وارالفکر، ۱۳۱۲ه)

غور بیجئے جب اکابر صحابہ کے اقوال خطاء ہے معصوم نہیں ہیں تو بعد کے ائمہ، فقہاء اور علماء کے اقوال کی خطاء ہے معصوم ہونے کی کیاضانت ہے؟ اس لیے کسی امام، عالم اور فقیہ کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے قول میں خطاء نہیں ہو سکتی اور ایساعقیدہ رکھنا شرک فی الرسالت کے مترادف ہے۔

اعلى حضرت المام احمد رضافاضل بريلوى متوفى ومسواح لكميت بين:

انبیاء علیم العلوۃ والثناء کے سواکوئی بشر معصوم نہیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلہ غلط یا بے جاصادر ہونا کچھ ناور کلمعدوم نہیں، پھر سلف صالحین وائمہ دین سے آج تک اٹل جن کابیہ معمول رہا ہے کہ ہر شخص کا قول مقبول بھی ہو تا ہے اور مردود بھی ماسوااس قبروالے کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ (فقوی رضوبہ ج۲م ۳۸۴ مطبوعہ مکتبہ رضوبہ کراچی)

اعلی حضرت سے سوال کیا گیا کہ شاہ عبد العزیز محدث والوی متوفی ۱۳۳۹ھ نے لکھاہے کہ پیرے نام کا بکرا حرام ہے خواہ بروقت ذرئے تکبیر کمی جائے اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں حق میہ ہے کہ نیت ذائع کا اعتبار ہے، اگر اس نے ارافت دم تقرب الله کی (اللہ کے لیے جانور کا خون بمایا) اور وقت ذرع نام النی لیا، جانور منص قطعی قرآن مظیم طلل ہو گیا۔ اللہ تعالی فرما آئے:

حميس كيا مواكدتم اس كونيس كهات جس پر الله كانام لياكيا

مَّالَكُمُّمُ أَنَّ لَا تَبَأَكُّلُوا مِسْنَا ذُكِرَ اسْمُ عَلَيْهِ-(الانعام:١١٩)

تنسيل فقيرك رساله سل الاصفياء يس ب شاه صاحب اس مئله على العلى موكى اوروه نه فقط فآوى بلكه تغير

تبيان القرآن

جلدينجم

Andrew Sales

عزیزی میں بھی ہے اور نہ ایک ان کا فاقویٰ بلکہ کسی بشرغیر معصوم کی کوئی کتاب ایسی نہیں، جس میں سے پچھے متروک نہ ہو۔ سید تا امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر محض کا قول مقبول بھی ہے اور مردود بھی سوا اس قبروالے کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (فاویٰ رضویہ ج۸ ص۳۵۹ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

الله تعالی کاارشاد ہے: وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھو تکوں ہے بجھادیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر مانے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو تاگوار ہو O(التوبہ:۳۲)

سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر دلائل

اس آیت میں یمودیوں کی ایک اور اسلام دشتی بیان کی ہے اور دہ بیہ ہے کہ یمودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کے دلائل کی اہم پانچ فتمیں ہیں:

(۱) حضرت موی اور عینی کی نبوت ان کے معجزات سے ثابت ہوئی۔ ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اثبات کے لیے بے شار معجزات پیش کیے۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے اور آپ نے قرآن مجید کو پیش کیا جس کی فصاحت اور بلاغت کی نظیر آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ اس کی دی ہوئی پیشین گوئیاں درست ٹاہت ہو کئیں اور اس کے اس دعویٰ کو بھی کوئی رد نہیں کر سکا کہ اس میں کی اور زیاد تی نہیں ہو سکتی۔

(۳) نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیم اور شریعت کا حاصل ہے ہے کہ صرف اللہ عزوجل کی عباوت کی جائے، آپ ہے جو بھی علمی اور عملی کمالات طاہر ہوئے آپ نے فرالیا: یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ نے علم اور عمل کے ہر کمال کی اپنی ذات سے نفی کر دی، آپ نے اچنال کو بھی موجب نجات قرار نہیں دیا بلکہ یمی فرالیا کہ میری نجات بھی صرف اللہ کے فضل ہوگی۔ آپ کی بوری سرت کو دکھے لیس آپ اپنی نبوت اور رسالت نے اپنے لیے کوئی کبریائی، کوئی بردائی نہیں چاہے فضل ہے ہوگی۔ آپ کی بوری سرت کو دکھے لیس آپ اپنی نبوت اور رسالت نے اپنے کوئی کبریائی، کوئی بردائی نہیں چاہے سے بلکہ میں فرماتے تھے کہ ساری کبریائی اور عظمت و جلالت صرف اللہ کے لیے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دعویٰ نبوت چاہے بھی اس کے کملات ہیں تھے بلکہ میں فرماتے تھے کہ ساری کبریائی اور عظمت و جلالت صرف اللہ کا چرچاہو اور لوگ کمیں کہ یہ اس کے کملات ہیں خواہ ان کملات کا ذریعہ کوئی اور ہو!

(۳) آپنے بت سے شرفتے کے لیکن اپنے لیے دنیا جمع نہیں گ' آپ کے کھانے' پینے' لباس اور گھر کے ساز و سامان میں کوئی آسودگی' عیش اور تھم نہیں تھا۔ ڈھیروں مال غنیمت آ آلیکن آپ اس کو تقتیم کیے بغیر مجدسے نہیں اٹھتے تھے' اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی تھے اور اس دعویٰ نبوت ہے آپ کا مقصود اپنی ذات کی منفعت نہیں تھی۔

(۵) آپ نے لوگوں کو جس قدر عبادت کا تھم دیا ، خود اس سے زیادہ عبادت کی اوگوں کو پانچ نمازوں کا تھم دیا خود تہجہ
سیت چھ نمازیں پڑھتے تھے، لوگوں کو چالیسوال حصہ زکوۃ کا تھم دیا ، خود پاس کچھ نئیں رکھتے تھے، لوگوں سے کما تمہارا ترکہ
دراثت ہے اور میرا ترکہ صدقہ ہے، لوگوں کو طلوع فجرسے غروب آفاب تک روزہ کا تھم دیا اور خود وصال کے روزے رکھے
جس میں بحری ہوتی ہے نہ افطار ، کوئی ممینہ روزوں سے خالی نمیں ہو تا تھا اور راتوں کو انتاطویل قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک
سوح جاتے تھے، لوگوں کو چار بیویوں میں عدل کرنے کا تھم دیا اور خود بیک وقت نو ازواج میں عدل کرے دکھایا، آپ کا عبادت
اور ریاضت میں اس قدر کوشل ہونا ہے ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا دعوی نبوت اپنے عیش و آرام ، اپنی آسودگی اوجوا بی بردائی کے
لیے نمیں تھا۔ آپ سے نی ہیں اور آپ کا پیغام سے ہا ور جس طرح کوئی شخص سورج کے نور کو بھانے کے لیے بھو تکمیں مار آ

رہے تو سورج کانور کم نہیں ہوگا ای طرح یہودی اور دیگر مخالفین اسلام کی اسلام دعمن کوششوں ہے اسلام کی اشاعت اور فروغ میں کوئی کمی نہیں ہوگی-

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہردین پر غالب کردے خواہ مشرکین کو ناگوار ہو O(التوبہ:۳۳)

تمام ادیان پر دین اسلام کاغلبه

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کاذکر فرمایا، رسالت ولا کل اور معجزات ثابت ہوتی ہے اور آپ کے دلا کل اور معجزات سب رسولوں سے زیادہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ سب سے عظیم اور کامل رسول ہیں۔

نیز فرمایا آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا یعنی آپ کا دین اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، آپ کا کوئی تھم خلاف عقل نہیں ہے اور آپ کی تعلیم میں دین اور دنیا کی ہے شار ملمتیں ہیں۔ واضح ہوا کہ آپ کی شریعت ہی کامل ہے۔

پھر فرمایا تاکہ آپ کا دین ہر دین پر غالب ہو جائے اور غلبہ سے مراد ولا ئل اور ججت کے اعتبار سے غلبہ ہے تو تمام ادیان کے مقابلہ میں اسلام کے دلا کل غالب ہیں اور اسلام کے آنے سے ہر دین پر عمل منسوخ ہوگیا ہے اور اگر سے مراد مادی غلبہ ہو تو یہ پیش گوئی اس وقت یوری ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔

امام سعید بن منصور امام ابن المنذر اور امام بیهی نے اپی سنن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہر یبودی اور ہر عیسائی مسلمان ہو جائے گا حتیٰ کہ بحمیاں بھیڑیوں سے مامون ہو جائیں گی اور گائے شیروں سے اور انسان سانیوں سے اور حتیٰ کہ چوہا جراب کو نہیں کترے گااور جزیہ موقوف ہو جائے گااور صلیب تو ڑ دی جائے گی اور خزیر قتل کردیئے جائیں گے۔

(الدرالمشورج ٢٥ س٧١) مطبوعه دا رالفكر بيروت ١٣١٣ه ٥)

الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والو! بے شک (اہل کتاب کے) بہت سے علاء اور پیرلوگوں کاناحق مال کھاتے ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے رائے ہے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے تو آپ ان کو در دناک عذاب کی خوشخبری سناد ہے © (التوبہ: ۳۳) پیمودی اور عیسائی علماء کے مال کھانے کے ناچائز طریقے

اس سے پہلی آنتوں میں اللہ تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کی ندموم صفات بیان فرمائی تخیس کہ وہ اپنے آپ کوعام لوگوں سے بلند اور برتر سمجھتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے، اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ اس تکبر کے باوجود وہ لوگوں سے مال لینے میں بہت حریص ہیں اور لوگوں سے ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے لیے ان کے کئی طریقے ہیں:

(۱) وہ رشوت لے کر شرعی احکام میں تخفیف کردیتے تھے 'اگر تورات میں رجم یا کو ژوں کی سزا ہو تو وہ صرف جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دیتے تھے۔

(۲) انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں میں بیے بٹھا دیا تھا کہ انہیں آخرت میں نجات ای وقت حاصل ہو گی، جب وہ ان کی

خدمت اور اطاعت کریں گے۔

(۳) تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ان کی ایسی باطل تاویل کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر منطبق نہ ہوتی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے عوام ان سے کٹ کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبع ہو جائیں اور ان کے نذرانے شکرانے بند ہو جائیں۔

(٣) انهوں نے لوگوں کو بیہ باور کرا دیا تھا کہ صحیح دین یمودیت یا عیسائیت ہے اور اس دین کی تقویت ای وقت ہو گی جب اس دین کے حاملین کی مائی خدمت کی جائے ، سووہ ان باطل طریقوں ہے اپنے عوام کا ناجائز طریقہ ہے مال کھاتے تھے، ہرچند کہ وہ اس ناجائز مال کو کھانے کے علاوہ ویگر مصارف میں بھی خرچ کرتے تھے لیکن عرف میں کسی ہے ناجائز مال لینے کو مال کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا تاحق مال کھاتے ہیں اور مفسرین نے اس کی میہ توجید بھی کی ہے کہ کسی کا مال لینے ے برا مقصود اس مال کو کھائے اور پینے پر صرف کرتا ہو آئے اس لیے فرمایا وہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں۔

نوگوں کا اس دنیا میں بڑا مقصود مال اور عزت اور سرداری کا حصول ہو تاہے واللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال حاصل کرتے تھے اور عزت اور سرداری کے حصول کے لیے لوگوں کو اسلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت ہے روکتے تھے کیونکہ اگر ان کے عوام مسلمان ہو جاتے تو پھرلوگ ان کی تعظیم اور تکریم چھوڑ دیتے۔ كنز كامعني

علامہ راغب اصغمانی نے لکھا ہے کہ کنز کامعتی ہے مال کو اوپر تلے رکھناہ مالی جمع کرکے اس کی حفاظت کرناہ خزانہ کو کنز کتے ہیں۔اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی زمت فرمائی ہے۔ (المفردات ج ۴ص ۷۰)

ز کوۃ نہ دے کرمال جمع کرنے والوں کی قرآن مجیداور احادیث محیحہ سے ندمت

ولايتحسبن الكذيثن يشخلون يمتاأنهم الله مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَبُرًا لَهُ مُ إِبَلُ هُوَ شَوْلَهُ مُ سَيُطَوَّوُون مَابَحِيلُوابِهِ يَوْمَ الْهَيْمَةِ

(آل عمران:۱۸۰)

جو لوگ ان چیزوں (کو خرچ کرنے) میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اینے فضل سے عطا فرمائی ہیں، وہ برگزید گمان نہ كريں كديد بخل ان كے حق ميں بهتر ہے، بلكہ وہ ان كے حق ميں بہت بڑا ہے وہ (مال) قیامت کے دن ان کے مجلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔

ہر طعنہ دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے تاہی ← O جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھاO وہ گمان کر آہے کہ وہ (مال) اس کو بھشہ زندہ رکھے گا0 ہرگز شیں! وہ چوراچورا کرنے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا0 اور آپ کیا جانیں کہ چوراچوراکرنے والی کیا چیزے 0 وہ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گ0 بے شک وہ ان پر ہر طرف ے بند کی ہوئی ہوگی 0 (بحر کتے ہوئے شعلوں کے) لیے لے ستونول مين-

وَيُلُّ لِكُلِّلِ مُمَّزَةٍ لُمُزَوِّكُمْ زَوْكُ إِلَّذِي حَمَّعَ مَالًا وَعَلَدُهُ كُ يَحُسُبُ انَّ مَالَةً آخُلُدُهُ ٥ كَلَّا لَيُنْكِدُنَّ فِي الْحُطَمَةِ 0 وَمَا آذرنكَ مَا الْحُطَمَةُ ٥ نَارُاللهِ الْمُوْفَدَةُ كُاللَّهِ تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ 0 إِنَّهَا عَلَيْهِا مُكُوِّصَدَةً ٥ فِي عَمَدِ مُ مَدَّدة - (الحمرة)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس فیحض کو اللہ نے مال عطاکیا اور اس نے اس کی زکوۃ ادا نہیں کی وقیامت کے دن اس کے لیے ایک مختجاسانپ بتایا جائے گاجس کے دو زہر ملے وُ تک ہوں گے اس سانپ کو اس کاطوق بتا دیا جائے گا مجروہ اس کو اپنے جبڑوں سے مجاڑے گاہ بھر کے گاہ بیس تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے آل عمران: ۱۸۰کی تلاوت فرمائی۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۰۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۳۳۰ موطا امام مالک رقم الحدیث:۵۳۰ صیح این تزیر رقم الحدیث:۵۲۵ مند احرج ۲ ص ۹۸۰ تمید این عبدالبر، ج۲۰ ص ۵۳۱، المستقی للباجی رقم:۵۳۰ هم الممالک رقم:۳۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ مخض جس کے پاس سونااور چاندی ہو اور وہ اس کاحق ادانہ کرتا ہو، جب قیامت کا دن ہو گاتو اس کے لیے آگ کے پترے تیار کیے جائیں گے، اور ان کو جنم کی آگ میں گرم کیا جائے گاہ پھر ان کے ساتھ اس مخص کے پہلو، پیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گاہ ورجب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے توان کو دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گاہ بید عذاب دیا جاتا رہے گا حتی کہ تمام کو گا جائے گاہ جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی اس کو بیہ عذاب دیا جاتا رہے گا حتی کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کردیا جائے گاہ پھروہ دیکھے گائی کا ٹھکانا جنت کی طرف ہو گایا دو زخ کی طرف اور جو او نوں کا حق ادا نہیں کرے گائی کو اس پورے دن اونٹ اپنے بیروں ہے رو نہ ہے گا ور اپنے مونہوں سے کائے رہیں گے، حتی کہ تمام لوگوں کے در میان فیصلہ کردیا جائے گا۔ پھروہ دیکھے گائی کا طرف ہو گایا دو زخ کی طرف اور ہو محض بحریوں اور بھیڑوں کا حق ادا نہیں کرے گاہ ان کو اس پورے دن تک اپنے سیکھوں سے زخمی کرتی رہیں گی اور اپنے پیروں سے روند تی رہیں گاہوں اور نہیں گی اور اپنے پیروں سے روند تی رہیں گاہی کہ ختی کہ تمام لوگوں کے در میان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھروہ ویکھے گائی کا ٹھکانا جنت کی طرف ہو گایا دو زخ کی طرف ہو گایا دون تک ہوں۔

(صحیح مسلم؛ الزکوۃ:۲۳ (۹۸۷) ۹۲۵۳ سمیح البخاری رقم الحدیث:۴۸۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۵۹۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۹۱۵۸ سند احمر؛ ۲۴ م ۳۸۳ السن الکبریٰ ۳۶ م ۸۷ التمبید لاین عبدالبر؛ ۲۲ م ۵۴۸) جس مال کی زکوٰۃ اداکردی کئی وہ موجب عذاب نہیں ہے

اس آیت میں پہلے یہودی اور عیسائی علاء کی ذمت کی گئے ہے کہ وہ ناجائز طریقہ سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور پھران
لوگوں کی ذمت فرمائی ہے جو سونے اور جاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعلق کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ قاضی بیضاوی
متونی ۱۸۵۵ ھے نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان مال جمع کرنے والوں سے مرادیبودی اور عیسائی علاء ہوں اور ان کی زیادہ
ذمت کرنا مقصود ہو کہ وہ مال پر حریص بھی ہیں اور مال پر بخیل بھی ہیں، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہوں
جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کا حق اوا نہیں کرتے، اور یہودی اور عیسائی رشوت خوروں کے ساتھ بربتاء تعلیظ ان کاذکر کیا گیا ہو
اور اس کی دلیل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت شاق گزری آور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس
کے متعلق نی صلی اللہ علیہ و سلم سے استفسار کیا:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی والمذیس یک خون المذھب والمفسہ: التوبہ: ۳۲) تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت شاق گزری، حضرت عمرنے فرمایا چلوجی تنهارے لیے اس معللہ کو کشادہ کرا تا ہوں، پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضرہو کر کہا: اے اللہ کے نبی! آپ کے اصحاب پر یہ آیت بہت شاق گزری ہے، تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے زکوۃ صرف اس لیے فرض کی ہے کہ تنهارا باقی مال پاکیزہ ہو جائے اور وراثت

تمهارے بعد والوں کے لیے فرض کی ہے۔

(سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۱۳۱۳) سند ابو یعلی رقم الحدیث: ۴۳۹۹ المستد رکج ۲ ص ۳۳۳ سنن کبری للیستی ج ۴ ص ۸۳) حضرت ام سلمه رضی الله عنها بیان کرتی چی که چی سونے کی پازیب پہنتی تھی، چی نے عرض کیایا رسول الله ! کیا ہے کنز (خزاند ، جمع شدہ مال جس پر آگ کے عذاب کی وعید ہے) ہے؟ آپ نے فرمایا: جو مال زکوۃ کی حد تک پہنچ گیااور اس کی ذکوۃ ادا کردی گئی وہ کنز نہیں ہے۔ (سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۱۵۲۳ الماستذکار رقم الحدیث: ۱۲۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کردی تو تم نے اس حق کو ادا کردیا جو تم پر واجب تھا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١١٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٨ السنن الكبري لليسقى، ج٣ ص ٨٨ معرفة السنن والآثار رقم الحديث: ٢٨٨٢)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس مال کی تم نے زکوٰ قادا کر دی ہو تو خواہ وہ مال سات زمینوں کے پنچ ہو وہ کنز نہیں ہے اور جس مال کی تم نے زکوٰ قادا نہیں کی تو خواہ وہ ظاہر ہو وہ پھر بھی کنز ہے۔

(مصنف عبد الرزاق جهم ١٠٠٠ الاستذكار رقم الحديث: ١٢٧٠٣)

الله تعالی کاارشاد ہے: جس دن وہ (سونا اور چاندی) دوزخ کی آگ میں تبایا جائے گا پھراس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پیشانیوں کو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا بیہ ہے وہ (سونا اور چاندی) جس کو تم نے اپنے لیے جمع کرکے رکھا تھا سو اب اپنے جمع کرکے رکھا تھا سو اب اپنے جمع کرکے درکھا تھا سو اب اپنے جمع کرنے کامزہ چکھو (التوبہ: ۳۵)

اس آیت میں پیشانیوں پہلوؤں اور پیٹھوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ وافنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔
کیونکہ یہ اشرف اعضاء ہیں۔ جو اعضاء رکیسہ دل ولئ اور جگر پر مشتل ہیں اور چو نکہ انسان اپنے ان ہی اعضاء کی سلامتی
کے لیے مال جمع کر آئے اس لیے ان اعضاء کو اس مال کے ساتھ جلایا جائے گایا اس لیے کہ انسان کے بدن کی چار اطراف ہیں ،
اگلا حصہ اور پچھلا حصہ ، چرو اگلے حصہ پر اور پیٹے پچھلے حصہ پر ولالت کرتی ہے اور دو پہلو وائمیں اور بائمیں جانبوں پر ولالت کرتی ہے اور دو پہلو وائمیں اور بائمیں جانبوں پر ولالت کرتے ہیں اور مقصودیہ ہے کہ ہرجانب سے اس کوعذاب محیط ہوگا۔

ادائیگی ذکوہ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف صحابہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنم کا اس میں اختلاف تھا کہ جس کنز (جمع شدہ مال) کی اللہ تعالی نے ندمت کی ہے اور اس پر عذاب کی وعید سائی ہے اس کامصداق کیا ہے؟ اکثر صحابہ کاموقف یہ تھا کہ جس مال کی زکوۃ اوا کردی گئی وہ کنز ندموم نہیں ہے اور جس مال کی زکوۃ اوا نہیں کی گئی وہ کنز ندموم ہے اور بعض صحابہ کامسلک بیہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیاوہ کنز ندموم ہے اور موجب عذاب ہے خواہ اس کی ذکوۃ اوا کی گئی ہو یا نہ ان کا استدلال اس آیت کے ظاہرے ہے کیونکہ اس آیت میں بغیر کسی قید اور احتراء کے اللہ تعالی نے مال جمع کرنے پر عذاب کی وعید فرمائی ہے کہ دوزخ کی آگ سے سونا چاندی جمع کرنے والوں کے بدنوں کو داغا جائے گا۔ نیز عدیث میں ہے:

عبداللہ بن ابی بزیل بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ب: سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو! میرے صاحب نے کما پھروہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو، پھر بم کس مال کو حاصل کریں؟ آپ نے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور آخرت میں مدد کرنے والی بیوی۔ (منداحمہ نے ۴۵۲۷) ۲۵۱۲ میں دھرانے میں ۴۵۷۷) کنز العمال رقم الحدیث: ۹۱۱۲، ۲۳۱۲)

زید بن وجب بیان کرتے ہیں کہ میں الربذة ( مکہ اور مدینہ کے در میان ایک مشہور جگہ ) کے پاس سے گزراتو وہاں حضرت ابوذر رضی الله عند تھے۔ میں نے بوچھا آپ یمال کس سب ہے آگئے؟ انہوں نے کمامیں شام میں تھا میرااور حضرت معاویہ کا اس آیت میں اختلاف ہوا: الدندین یہ کننزوں الدہ الفضصة ولا یہ نفقونہ افسی سبیل الله - (التوبہ: ٣٣) حضرت معاویہ نے کمایہ آیت ان کے اور ہمارے دونوں کے متعلق نازل ہوئی معاویہ نے کمایہ آیت ان کے اور ہمارے دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، میں نے کمایہ آیت ان کے اور ہمارے دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، پھر میرے اور ان کے در میان بحث ہوئی، انہوں نے حضرت عثان کی طرف میری شکایت لکھ کر بھیجی، حضرت عثان نے بھے مدینہ بلایا، میں مدینہ آگیاتو بہت زیادہ لوگ میرے گرد اکھے ہوگئے جسے اس سے پہلے انہوں نے جھے دیکھائی نمیں تھا، میں نے مصرت عثان سے اس کاذکر کیا۔ انہوں نے کما اگر آپ چاہیں تو مدینہ کے قریب کی اور جگہ چلے جا میں تو اس سب سے میں یمال آگیا اور اگر جھ پر کسی جبٹی کو بھی صائم بنا دیا جا آتو میں اس کی (بھی) اطاعت کرتا۔

اس قتم کی احادیث سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ استدلال کرتے تھے کہ جو مختص اپنی ضرورت سے زائد مال کو جمع کرے اس پر عذاب کی وعید ہے، لیکن یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی منفرد رائے تھی۔ حضرت ابو ذر کی طرف سے بیہ توجیہ کی گئی ہے کہ وہ ان حکام اور سلاطین پر رد کرتے تھے جو بیت المال سے اپنے لیے مال لے لیتے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابو ذر، منحاک اور بعض اہل ذہرے منقول ہے کہ ذکو ہ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اور حضرت ابو ذر سے آثار منقول ہیں کہ جو جیز صاف ایس کے اور حضرت ابو ذر سے ایسے آثار منقول ہیں کہ جو جیز صافے چیز صافے پینے اور گزر بسرے زائد ہواس کو جمع کرنا مال مذموم ہے اور اس آیت میں ای کے متعلق و عمید ہے۔ حضرت ابو ذر

رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ مال والے قیامت کے دن سب سے نچلے طبقہ می ہوں کے ماسوا ان لوگوں کے جو مال کو دائمیں بائمیں آگے پیچھے تقسیم کردیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۳۴۰۰)

(الاستذكارج ٩ص ١٢٣ مطبوعه مؤسة الرسال بيروت ١١٨ه و المغم جساص ١٣ مطبوعه بيروت ١١١١ه إ

آہم صحیح نظریہ وہ ہے جو جمہور صحابہ کا ہے کہ زکوۃ اداکرنے کے بعد مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بغیر سوال اور بغیر طلب کے مال لیتا جائز ہے۔ حضرت عمررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے ہو میں عرض کرتا جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہواس کو عطاکر دیں تو آپ نے فرمایا: یہ مال لے لو، جب تہیں اس مال سے کوئی چیز بغیر طلب اور سوال کے ملے تو اس کو اواور جو اس طرح نہ ہوتو اس کے چیجے نہ پڑو۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ١٣٧٣ صحح مسلم رقم الحديث: ١٠٣٥ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٦٠٨ سنن ابو داؤ د رقم

الحديث: ١٦٢١)

## ے ، جس دن سے اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان بیسے چار میلنے ب سو ان مبینول بن تم این حالول پر طلم نه التحرارات وموامه والمراب بينه كودوم سيسلل حرام فراددين بي الكران كرم المبير مين مبينون كي تعداد لورى كريس، بيرس كوان تدري مياب

جلد پنجم

## مَاحَرُمُ اللَّهُ ﴿ ثُرِينَ لَهُ مُ سُوِّءُ اعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا

اس کو طال کلی ، ان سے برے کام ان کے بے توش فا بنادیے گئے ہیں ، اور اشر

## يَهُدِي الْقَوْمُ الْكُفِي بِينَ ﴿

کا وسروں کو ہلایت نہیں دیا 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ کے زویک میینوں کی تعداد اللہ کی کتب میں بارہ میں نہیں ، جس دن ہے اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں ہے چار مینے حرمت والے ہیں، یکی دین منتقیم ہے، سوان میینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکین ہے قبال کروجیسا کہ وہ تم سب ہے قبال کرتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ منتقین کے ساتھ ہے O (التوبہ:۳۹)

عبادات اور معللات من قرى تفقيم كاعتبارب

یہ آبت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاطلت کے احکام ان میینوں اور سالوں کے اعتبارے مقرر
کے جائیں گے جو مینے اور سال اہل عرب کے نزدیک معروف تھے نہ کہ وہ مینے جو محمیوں، رومیوں، تبطیوں اور
ہندیوں کے نزدیک معروف تھے، فیرعرب کے نزدیک حمینہ تمیں دنوں سے زیادہ کا بھی ہو آہ اور عرب کے نزدیک
ممینہ کا اعتبار چاند کے صاب سے ہو آ ہے اور ایک حمینہ تمیں دن سے زیادہ کا نہیں ہو آ، البتہ تمیں دن سے کم کا
ممینہ بھی ہو آ ہے، قرآن مجدیں ہے:

هُ وَالَّذِي حَكَلَ الشَّمَسَ ضِيَا أَعُوَّ الْفَمَرَثُورًا وَقَلَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَكَدَ التِينِيْنَ وَالْحِسَابَ-(يونن:۵)

يَسْتَلُونَكَ عَيِن الْآهِلَةَ فَكُلُ هِمَ مَوَاقِيْتُ وَ لَكُونَكَ عَين الْآهِلَةَ فَكُلُ هِمَ مَوَاقِيْتُ لِ لِلنَاسِ وَالنَّحَيِجُ - (البعره:١٨٩)

وی جس نے سورج کو روشنی دینے والا بتلیا اور چاند کو روش اور چاند کے لیے منزلیس مقرر کیس تاکہ تم برسوں کی گفتی اور حساب جان لو۔

لوگ آپ سے نے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کئے کہ وہ لوگوں (کی عبادات اور معاملات اور خصوصاً) ج کے لیے او قات کی نشانیاں ہیں۔

الله تعالی نے ان بارہ مینوں کو مقرر کیا اور ان کے نام رکھے، جب سے اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور الله تعالی نے اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل کیس ان میں ان مہینوں کاذکر کیا اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے۔ حرمت والے مہینوں کا بیان اور ان کا تشرعی تھم

الله تعالى نے فرمایا: ان مس سے چار مینے حرمت والے ہیں:

حضرت ابو بکررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ تھوم کراپی اصل شکل پر آ چکا ہ جب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا سلل کے بارہ مینے ہیں' ان میں سے چار حرمت والے مینے ہیں' تین مینے متواخ ہیں: ذوالقعدة و ذوالحجہ اور محرم اور (قبیلہ) مضر کارچب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

(میح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۲۳ مطبوعه دا را رقم بیروت)

الله تعالی نے فرمایا ہے: سوتم ان مینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ہرچند کہ کی ممینہ میں بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے،
لیکن یہ مینے چو نکہ حرمت والے ہیں اس لیے ان مینوں میں گناہ کرنا زیادہ شدت سے محنوع ہے، کیونکہ الله تعالی جب کی چیز
کی ایک وجہ سے عظمت اور حرمت مقرر فرما آئے تو وہ ایک وجہ سے محرم اور محرم ہوتی ہے اور جس چیز کی دویا دوسے زیادہ
وجہ سے حرمت اور عظمت مقرر فرما آئے تو وہ دویا دوسے زیادہ وجہ سے محرم اور محرم ہوتی ہے، اس میں برے کاموں پر
عذاب بھی دگنا چوگنا ہو آئے جس طرح اس میں نیک کاموں کا جرو ثواب بھی دگنا اور چوگنا ہو آئے سوجو محض حرمت والے
مینے مثلاً ذوالحجہ میں یا حرمت والی جگہ مثلاً کمہ محرمہ یا مجد حرام میں عبادت کرے گا اس کا جرو ثواب دو سرے او قات اور
دو سری جگوں کی بہ نبست بہت زیادہ ہوگا اور جو محض اس حرمت والے ممینہ اور حرمت والی جگہ میں برے کام کرے گا اس
پر مواخذہ بھی دگنا چوگنا ہوگا اس کی نظیریہ آیت ہے:

اے نی کی بیویو! اگر تم میں ہے کوئی ایک کھلی بے حیائی کا ار تکاب کرے تواس کودگناعذاب دیا جائے گا۔

كَنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنُ يَّالَٰتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيْنِ-

(11711-1-1711)

پہلے ان مہینوں میں قبال کرنا جائز نہیں نقلہ پھراللہ تعالیٰ نے یہ تھم منسوخ کر دیا اور تمام مہینوں میں قبال کو مباح کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا زن سے حنین میں اور نقیف سے طائف میں قبال کیا اور شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ان کامحاصرہ کیا۔

الله تعالی کاارشادہے: مبینہ کو موخر کرنا محض کفرہ، اس سے کافروں کو تمراہ کیا جاتاہے، وہ کمی ممینہ کو ایک سال طال قرار دیتے ہیں اور اس ممینہ کو دو سرے سال حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے ممینوں کی تعداد پوری کر لیس، پھر جس کو اللہ نے حرام کیاہے اس کو طلال کرلیس، ان کے برے کام ان کے لیے خوش نماینادیے مجتے ہیں، اور اللہ کافروں کو بدایت نہیں دیتان(النوبہ: ۳۷)

مشركين كاحرمت والے مهينوں كوموخر كرنا

النسب کامعنی ہے موخر کرتا مشرکین حرمت والے مینوں کو موخر کرتے رہتے تھے ان کے ردیس بیہ آیت تازل ہوئی ہے۔ محرم حرمت والا ممینہ تھا اس میں قال حرام تھا مشرکین عرب لوٹ مار اور قبل و عارت کرنے والے لوگ تھے، اور ذوالقعدہ والے جو اور محرم بیہ تین مینے متواخر حرمت والے تھے، ان تین مینوں میں قال ہے مبرکرنا مشرکین عرب کے لیے بت مشکل اور دشوار تھا انہیں جب محرم کے مینے میں گی ہے لڑنے کی ضرورت پیش آئی قودہ محرم کے ممینے کو موخر کردیت اور صفرکے ممینے کو محرم کے ممینے کو موخر کردیت اور صفرکے ممینے کو مجرم قرار دیتے اور اصل محرم کے ممینے میں قال کر لیتے۔ ای طرح وہ جرسال محرم کے ممینے کو ایک ماہ موخر کرتے رہیے، حتی کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ج کیا اس سال گیارہ مرتبہ محرم کاممینے موخر ہو کرا پی اصل بیئت پر آچکا تھا اس لیے آپ نے فرمایا: زمانہ محموم کرا پی اصل بیئت پر آچکا ہے، جس بیئت پر وہ اس وقت تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیا تھا۔

يَّا يَّهُا الَّذِينَ امَنُوامَا لَكُمُ إِذَا وَيُلَا لَكُوانُونُ وَافِيْ

ك ايان والو! نمبي كيا ہو گياہے كہ جب تمسے اللہ كى ماہ يمى شكفے كے يے

O اگرم (الترك داه ميس) سين كلوعي فرالتد تميم ان پرطمانیت قلیب <sup>ت</sup>ازل کی اور ان کی اس*یسے ب* U. الشربب عليه والابرى حكمت والاب (الشرك راه من كاونواه بلك موكر تواه اوهل موكراوراب ماول

## ا ور جانوں کے ساتھ الترکی راہ میں جہر تم حاسنت مو تو ٥ داے رسول مرم اآپ نے حساطات تکلنے کہانتا ، اگرود سل کھول ال ہوا اور شوسط غربوتاتو رید منافقین) مزور آپ کے بیچے بل پڑتے میں دور وراز کا سفر ان کو بھاری لگا ، نقریب یہ التّرکی نسیں کھایش گے کہ اگر ہم یں طاقت ہوتی تو ہم حزودا ہے سانفدوانہ ہوتے، كُوْنَ اَنْفُسُهُمُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ ھ

وه اپنی مانوں کو بلاکت میں محال رہے ہیں ، اورانتر جاناہے کہ بے تک وہ ضرور حمور فے بین 0

الله تعالى كاارشاد ب: اے ايمان والو! تهيس كيا ہو كيا ہے كہ جب تم سے الله كى راہ ميں نكلنے كے ليے كما جاتا ہے تو تم ہو جھل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو، کیاتم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پبند کر لیا ہے؟ سو دنیا کا نفع تو آخرت کے مقابله ميس بهت تحو ژا ٢٥ (التوبه:٣٨) غزوهٔ تبوک کی تیاری

یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ نو بجری میں ہوا تھا۔ تبوک ایک چشمہ ہے جو وادی قریٰ میں تھا، یہ مینہ سے بارہ مرحلہ پر شام کے نزدیک واقع ہے۔

امام این استخق نے بیان کیا ہے کہ طائف کی مهم ہے فارغ ہو کرنبی صلی الله علیہ وسلم نے نو ہجری میں ذوالحجہ ہے رجب تک مدید میں قیام فرملیا، پرآپ نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جماد کی تیاری کرنے کا علم دیا۔ یہ بہت تھی کا زمانہ تھا، گر می بہت شدید تھی، اور شہروں میں مجوریں پکنے والی تھیں اور لوگ چاہتے تھے کہ مدینہ میں ٹھسریں اور درختوں کے سائے اور کی ہوئی مجوروں سے راحت حاصل کریں اور اس موسم میں مدینہ سے باہر نکلناان پر بہت شاق اور دشوار تھا۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم جب بھی سمی غزوہ کے لیے نکلتے تھے تو اس کا صراحناً ذکر نہ کرتے بلکہ اس کا کنایٹا ذکر فرماتے تھے لیکن تبوک كا آپ نے صراحناً ذكر فرمليا كيونك بير بهت دور كاسفر تقا اور اس من مشقت بهت تقى اور جس دعمن سے آپ نے جنگ كااراده كيا تقااس كى تعداد بهت زياده عقى اس لي آپ نے صراحاً بيان فرما ديا كه آپ روميوں سے جنگ كے ليے جا رہے ہيں۔ منافقوں نے ایک دو سرے سے کمااس قدر سخت گری میں جماد کے لیے نہ جاؤ۔ اسحاق بن ابراہیم اپنی سند کے ساتھ رواہة رتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پینی کہ منافقین سویم یبودی کے گھر جمع ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو

ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانے سے منع کر رہے ہیں، تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبیدالله کو چند اصحاب کے ساتھ بھیجااور ان کو یہ تھم دیا کہ وہ سویلم کے گھر آگ نگادیں، سو حضرت طلحہ نے ایسا بی کیا۔

امام ابن اسحاق کینتے ہیں کہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی اور مال دار مسلمانوں کو جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ جعنرت عثان رمنی اللہ عنہ نے غزو و کتبوک میں دل کھول کرمال خرچ کیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن خباب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بین بی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا۔اس وقت نبی صلی الله علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو برانگیخة فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کھڑے ہوئ اور عرض کیایارسول الله! میں الله کی راہ میں ایک سواونٹ مع کباووں اور کپڑوں کے پیش کر آ ہوں۔ آپ نے پھر مسلمانوں کو برانگیخة کیا تو حضرت عثمان نے کھڑے ہو کرعرض کیا؛ یارسول الله! میں دو سواونٹ الله کی راہ میں مع ان کے کباووں اور کپڑوں کے پیش کر آ ہوں۔ رسول الله علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو افتکر کی مدد کے لیے برانگیخة کیا محضرت کباووں اور کپڑوں کے پیش کر آ ہوں۔ رسول الله علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو افتکر کی مدد کے لیے برانگیخة کیا محضرت عثمان بن عفان رضی الله عنہ بحر کھڑے ہوئے اور کہا: میں الله کی راہ میں تین سواونٹ مع ان کے کباووں اور کپڑوں کے پیش کر آ ہوں۔ تب میں نے دیکھا رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے مشہرے اترے: آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٤٠٠ سند احمد رقم الحديث: ١٦٦٩٧ سند ابويعلي رقم الحديث: ٨٥٢)

حضرت عبدالرحمٰن بن السمرہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے نشکر کے لیے حضرت عثان رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار کے کر آئے، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ویناروں کو اپنی گود میں الٹ پلیٹ رہے تھے اور فرمارہ ہے۔ آج کے بعد عثان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۱ سے ۳۱ بدایہ والتہایہ ج ۳ ص ۵۹۷، طبع جدید)

اس حدیث کامعنی بیہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان نیک کام کریں یا بدان کو اس کا ضرر نہیں ہو گا، بلکہ اس کامعنی بیہ ہے کہ اللہ ان کو برائی ہے محفوظ رکھے گااور اگر بشری نقاضے ہے کوئی غلطی ہو گئی تو مرنے سے پہلے ان کو تو بہ کی توفیق دے دے گا۔

واضح رہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! تہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم ہے جماد کے لیے نکلنے کے کما جاتا ہو تم ذمین سے چپک جاتے ہو'اس سے مراد تمام مسلمان نہیں ہیں، بلکہ بعض مسلمان ہیں کیونکہ اکثر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق غزوہ تبوک پر خوشی سے روانہ ہو گئے تھے جن کی تعداد تمیں ہزار تھی، اور بعض مسلمان بغیر کسی عذر کے اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے جن کو بہت سخت ملامت کی گئی اور منافقین جھوٹے جیلے بہانے کر کے رہ گئے تھے۔ (المیدایہ والنہایہ جسم سام مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۹۲ھ)

الله تعلق کاارشاد ہے: اگرتم (اللہ کی راہ میں) نہیں نکلو کے تو اللہ تنہیں در دناک عذاب دے گااور تنہاری جگہ دو سری قوم لے آئے گا اور تم اس کوبالکل نقصان نہیں پنچاسکو کے اور اللہ ہرچیز پر قادر ہے © (التوبہ:۳۹) جملو کے لیے نکلنے کاوجوب

اس آیت سے مسلمانوں کو بیہ تنبیہ کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالی وشمنان اسلام کی سرگوبی کرنے اور ان سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے نے صلمی اللہ علیہ وسلم کے طلب والوں کی مدد کرنے نے صلمی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر جماد کے لیے جانے میں سستی کی تو اللہ تعالی کو کوئی کی شیں ہے وہ اپنے نبی کی مدد کے لیے کوئی اور قوم لے آئے گاہ

اس کیے وہ مید مگان نہ کریں کہ دین کاغلبہ صرف ان ہی ہے ہوسکتاہے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے تم اللہ کو بالکل نقصان نسیں پنچاسکو گے، اس سے مرادیہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نمیں پنچاسکو گے، کیونکہ اللہ تعالی کو نقصان پنچاتا تو متصور ہی نہیں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر تم جماد کے لیے نمیں نکلو گے تو اللہ تمہیں در دناک عذاب دے گا اس ہے معلوم ہوا کہ جماد کرنا واجب ہے، نیز اس ہے پہلی آیت میں ان مسلمانوں کی ندمت کی ہے جو جماد پر بلانے کے باوجود جماد کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کو جماد کے لیے بلائے تو ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی دعوت پر لبیک کمیں، نیز اس آیت میں جماد نہ کرنے پر عذاب کی دعید سنائی ہے اور جس طرح جماد فرض ہے اس طرح نماز، روزہ، زکوۃ اور جس طرح جماد فرض ہے اس طرح نماز، روزہ، زکوۃ اور جم بھی فرض ہیں اور جب جماد نہ کرنے پر عذاب کی دعید ہے تو باقی فرائض کے ادانہ کرنے پر بھی عذاب ہوگا، کیونکہ بہ حیثیت فرض ان عبادات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اگرتم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک الله ان کی مدد کرچکا ہے، جب کافروں نے ان کو بے وطن کردیا تھادر آنجالیکہ وہ دو جس سے دو سرے تھے، جب وہ دونوں غار جس تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرمار ہے تھے: فرمار ہے تھے فرمار ہے تھے: فرمار ہے تھے فرمار ہے فرمائی جن کو شیس دیکھااور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور الله کادین ہی بلند و بالا ہے اور الله بست غلبہ والا بردی تھمت والا ہے (التوبہ: ۴۰۰)

اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے اور بیہ بتایا ہے کہ اگر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ جوک میں جاکران کی مدد نہیں کی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کی نہیں ہوئی اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی ہی جب قرایش مکہ نے آپ کو ہے وطن کر دیا تھا آپ نے مکہ سے مدینہ چرت کی اور غار توربیں تین را تیں گزاریں اس سفر میں اور غاربیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ آپ کے رفیق تھے ان کا ذکر بھی اس آیت میں ہے اور غار ثور میں حضرت ابو بکر کی رفاقت کی تفصیل اس طرح ہے: عار توربیں آئید علیہ و سلم کے ساتھ رفاقت

الم عبد الملك بن بشام متونى ١١٨ ه لكهية بين:

امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کاارادہ کیاتو کسی کواس کاعلم نہیں تھا، ماسوا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آل ابو بکر کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان کوادا کر دیں، اس کے بعد مدینہ آ جائیں اور مکہ میں جس شخص کے پاس بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی وہ اس کو آپ کے پاس رکھوا دیتا تھا کیونکہ سب لوگ آپ کی صدافت اور امانت پر بھین رکھتے تھے۔

جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیاتو آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان کے مکان کے پیچ چھپے سے عار تورکی طرف نکلے جو مکہ کے نشیب میں ایک پہاڑ ہے، وہ دونوں اس پہاڑ میں داخل ہو گئے، حضرت ابو بکرنے اپ بیٹے سے کما تھا کہ وہ بغور سنیں کہ لوگ ان کے متعلق کیابا تیں کرتے ہیں پھر شام کو آکر ہمیں خبردیں اور اپ غلام عامرین فہیرہ کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ دن میں بکریاں چرائیں اور شام کو ان کے پاس آ جائیں اور حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنماشام کو ان

ك پاس كھانا لے كر آتى تھيں۔

امام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کو غار میں پنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو بکرغار میں داخل ہوئے اور غار کو ٹٹول کر دیکھا کہ اس میں کہیں سانپ یا بچھو تو نہیں ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اثر ہے محفوظ رکھیں۔

(سيرت ابن مشام ج ٢ص ٩٩ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٥ هـ)

امام ابو بكراحمد بن حسين بيهى متوفى ٥٨ مه افي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: الله کی حتم حضرت ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن، عمر کی تمام عمرے افضل اور بهتر بہتر کیا ۔

ب کیا میں تہیں ان کی ایک رات اور ایک دن کے متعلق بتاؤں؟ راوی نے کہا ہاں! اے امیرالمو منین! حضرت عمر نے فرمایا:
رات تو وہ ب ، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ججرت فرمائی، حضرت ابو بکر بھی رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے پیچھے بلاء کہ الله علیہ و سلم نے پیچھے بلاء کہی واکنی چلاء کہی واکنی چلاء کہی واکنی چلاء کہی اس سول الله صلی الله علیہ و سلم نے پیچھے بلاء کہی آگے بلاء کہی واکنی چلاء کہی واکنی چلاء کہا الله علیہ و سلم نے پیچھے بلاء کوئی اجائک آپ پر عملہ آور ہو تو اس کا پہلا نشانہ میں بنوں۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم اس رات بلاء جا ہے جل رہا ہوں کہ آگر کوئی اجائک آپ کہا کہ تو در ہو تو اس کا پہلا نشانہ میں بنوں۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم اس رات بلاء رہے جی کہ آپ کو مبارک باؤں گھی علیہ تو کہا کہ کوئی اجائک گوئی ہوئی کہ تاکہ اگر اس میں کوئی مصر چزے تو پہلے ججھے اس کا ضرر پنچے۔ حضرت ابو بکر کوئی سان ہوں گاہ تاکہ آگر اس میں کوئی مصر چزے ہو پہلے ججھے اس کا ضرر پنچے۔ حضرت ابو بکر کوئی سان سوراخوں ہے کوئی سانپ نگل کر رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو ایذاء نہ بہنچائے 'انہوں نے سوراخ میں بناقد م کہ کہیں ان سوراخوں ہے کوئی سانپ نگل کر رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو ایذاء نہ بہنچائے 'انہوں نے سوراخ میں ابناقد م کہ کہیں ان سوراخوں سے کوئی سانپ نگل کر رسول الله علیہ و سلم کو ایذاء نہ بہنچائے 'انہوں نے مراخ فرمایا: بیہ حضرت ابو بکر کی آگھوں سے آئی میں داخل دیا ہو کہر غم نہ کروائلہ جمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر کی آگھوں سے آئی ہوں گا۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا: اے ابو بکر غم نہ کروائلہ جمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: بیہ ابو بکر غم نہ کروائلہ جمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: بیہ حضرت ابو بکر کی درات ہوئی کی درات ہوئی کی درات ہوئی کی درات ہوئی کیا ہوئی کی درات کی

(ولا ئل النبوة لليسقى ج٢ص ٢٤٣) البدايه والتهليه ج٢ص ٥٦٣ طبع جديد الرياض النفرة للحب الطبرى جاص ٩٠٦ الدر المتثور ج٣ص ١٩٨ مختفر تاريخ ومثق ج٣١ص ٥٥)

امام ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على جو زي المتوفى ١٩٥٥ه لكييت بين:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے کہا: ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ ہم غار ہیں ہیں، اگر کسی نے اپنے قدموں کے نشان کو دیکھا تو وہ ہمارے قدموں کے نشانوں کو بھی دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! تہمارا ان دونوں کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیبرا اللہ ہے! (صبح البحاری رقم الجدیث:۳۲۵۳، صبح مسلم رقم الحدیث:۲۳۸۱، مند احمد جا میں، نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غار کی شب حضرت ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! جسے پہلے غار میں داخل ہونے دیں، آپ نے فرمایا: تم داخل ہو، حضرت ابو بکرداخل ہو کراپنے ہاتھ ہے ٹول ٹول کرغار کے سوراخوں کو دیکھتے رہے، پھرانہوں نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کرغار کے تمام سوراخ بند کردیے، ایک سوراخ باتی رہ گیا تو اس میں اپنی ایزی رکھ دی۔ جب رسول اللہ داخل ہوئ تو آپ نے پوچھا: اے ابو بکر تممارا کپڑا (قیص) کماں ہے، تو حضرت ابو بكرنے يد واقعہ بيان كيا تو نبى صلى الله عليه وسلم نے ہاتھ اٹھاكريد دعا فرمائى: اے اللہ ! ابو بكر كو جنت ميں ميرے ساتھ ميرے درجہ ميں ركھنا۔

(المنتظم ن ۲ ص ۲ ۱۷ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ه ، سل الهدی والرشاد ، ج ۳ ص ۴۳۰ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ه ) امام ابن جوزی نے الوفاء میں بیر بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکرنے سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی تو سانپ ان کی ایڑی میں ڈنک مارنے گئے، اور حضرت ابو بکر کی آئکھوں ہے آنسو ہنے گئے اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: اے ابو بکرغم نہ کرو ، بے شک اللہ جمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکرکے دل میں سکون نازل فرمایا۔

(الوفاج اص ۲۳۸ مطبوعه مکتبه نوریه رضویه لا ئل یور)

شخ عبد الحق محدث وہلوی متوفی ۱۵۰۲ھ نے بھی اتناہی لکھاہے۔

(مدارج النبوت ج ع م ٥٨ ، مكتبه نوريه رضواييه سكهر، ١٣٩٤ هـ)

امام ابوجعفراحمه المحب الطبري المتوفي ١٩٨٧ ه لكصة بين:

این السمان نے کتاب الموافقہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکرغار میں داخل ہوئے اور اس میں جو سوراخ بھی دیکھااس میں اپنی انگی داخل کر دی حتی کہ ایک بڑا سوراخ دیکھااس میں ران تک اپنی ٹانگ داخل کر دی پھر کمایار سول اللہ! اب آپ غار میں آ جائے، میں نے آپ کے لیے جگہ تیار کر دی ہے۔ (الی ان قال) رات بھرسانپ حضرت ابو بکری ٹانگ میں ڈیک مارتے رہے اور حضرت ابو بکرنے بڑی تکلیف میں رات گزاری، صبح کو انہیں دکھے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب ابو بکرا یہ کیا ہوا؟ ان کی پوری ٹانگ سوتی ہوئی تھی، حضرت ابو بکرنے کما: یارسول اللہ! یہ سانپ کے ڈیک مارنے کا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکرنے کما: میں نے آپ کی فیند کو خراب کرنا تابیند کیا پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکریر اپناہاتھ پھیرا تو ان کے جسم کا سازا درد جا تا رہا اور دہ بالکل ٹھیک ہوگئے۔

(الرياض النفرة في مناقب العشرة ج اص ١٠١٠ مطبؤ عدد ارا لكتب العلميه بيروت)

اس سلسله مين دو سرى روايت الحب الطبرى في اس طرح بيان كى ب:

حضرت عمرین الخطاب رضی الله عند نے حضرت الو بکر رضی الله عند کی ایک رات کی عظمت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکررسول الله علیہ و سلم کے ساتھ غار ٹور میں پنچ تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله اللہ غار میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہو تا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی مصرچیز ہو تو اس کا ضرر مجھے لاحق ہو، نہ کہ آپ کو۔ جب حضرت ابو بکر غار میں داخل ہوئے تو اس میں بہت سوران تھے، انہوں نے اپنی چادر بھاؤ کروہ تمام سوراخ بحر دیئے۔ دو سوراخ باتی رہ گئے تو انہوں نے اپنی چادر بھاؤ کروہ تمام سوراخ بحر دیئے۔ دو سوراخ باتی رہ گئے تو انہوں نے ان پر اپنا بیر رکھ دیا، پھرانہوں نے رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو بلایا، رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو بلایا، رسول الله صلی الله علیہ و سلم آئے اور حضرت ابو بکر کی گور میں عزر کھ کرسوگے، سانپ نے حضرت ابو بکر کے بیر میں ڈیک مار نے شروع کردیے اور حضرت ابو بکر نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی کہ کمیں رسول اللہ علیہ و سلم بیدار تہ ہو جائمیں۔ ان کے آنسو رسول الله صلی الله علیہ و سلم بیدار تہ ہو جائمیں۔ ان کے آنسو رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے چرے پر گرے تو رسول الله صلی الله علیہ و سلم بیدار تہ و چھا: اے ابو بکر آکیا ہوا؟ انہوں نے کہا: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں جھے سانپ نے ڈس لیا، بھر رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ان کے پر پر لعلب انہوں نے کہا: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں جھے سانپ نے ڈس لیا، بھر رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ان کے پر پر لعلب مارہ الله متونی الله ہو تھونی اللہ ہو تھے۔ ان کی تران الله متونی اللہ ہو تھونی اللہ ہو تھے۔ ان کی تران الله میں میں بالہ ہو تو تی اللہ ہو تھونی اللہ ہونی دار الکت اللہ ہو تھونی اللہ ہو تھونی اللہ ہونی ہونی ہونی میں میں میں کو تھونی اللہ ہونی میں کو تھونی کو تھونی کو تھونی کو تھونی کو تھونی کو تھونی کر ان

نیزروایت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بحررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں واقل ہوئے تاکہ آپ کو ضرر سے محفوظ رکھیں 'انہوں نے ایک سوراخ دیکھا تو اس میں اپنی ایڑی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی سانپ نکل کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر نہ پہنچائے ' بھرسانپ حضرت ابو بحرکی ایڑی پر ڈنک مار نے گئے اور حضرت ابو بحرکی آ تھوں سے آنسو گرنے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت ابو بحرکی گود میں تھا جب سانپ نے حضرت ابو بحرکی ایڈی پر چھا: اے ابو بحرا الو بحرکی ایڈی پر ڈنک ماراتو حضرت ابو بحرکے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے چرے پر گرے 'آپ نے بوچھا: اے ابو بحرا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں جمحے سانپ نے کاٹ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس جگہ اپنا لعاب دین لگادیا اس سے حضرت ابو بحرکی تکلیف جاتی رہی۔ اس حدیث کو رزین بن محاویہ متوفی و سات کیا ہوا ہے۔ لاموا ہب اللہ نیہ جامل کا "المعرفہ بیروت 'الاس وایت کو رزین بن محاویہ متوفی و سات و ارا المعرفہ بیروت 'الاس وایت کو رزین بین محاویہ جامل کا "ارا المعرفہ بیروت کیا ہے۔ علامہ علی بن بڑبان الدین علی متوفی مسموری وار المحکم کے اس روایت کو رزین بی الموا ہب جامل کا الدین علی متوفی مسموری وار کھی اس روایت کو رزین بی محاویہ بی اس رہان الدین علی متوفی مسموری وار کھی میں روایت کو رزین بی محاویہ بی اس رہان الدین علی متوفی مسموری وار کھی اس روایت کو رزین بی محاویہ بی ان بڑبان الدین علی متوفی مسموری وار بھی اس روایت کو رزین بی اس میں بربان الدین علی متوفی مسموری وار بھی اس روایت کو رزین بی اس میں بربان الدین علی متوفی مسموری و کھی اس روایت کو رزین بی محاویہ کیا ہے۔

(انسان العيون ج ٢٠٥ مطبوعه مصر ٣٠٨٠)

امام ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمین ون غار میں رہے اور قریش نے آپ کو واپس لانے والے کے لیے ایک سواو نٹ کا افعام مقرر کر دیا تھا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد اللہ بن ابی بکرون میں قریش کی باتیں سنتے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے متعلق کرتے تھے اور شام کو آکر ان کی خبر پہنچاتے تھے۔ عبد اللہ بن ابی بکر کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اس جگہ بکریوں کو لے جاتے اور بکریوں کے جلنے کی وجہ سے عبد اللہ بن ابی بکر کے غال کے پاس چلئے کے نشان مٹ جاتے اور حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنما تین کے چلنے کی وجہ سے عبد اللہ بن ابی بکر کے غال کے پاس چلئے کے نشان مٹ جاتے اور حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنما اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غال کے میں ، پھر تمین دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غال کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔

(سيرت ابن بشام ج ٢ص ١٠٠-٩٩، مطبوعه واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ه )

قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نے میں ناکام ہو گئے تو وہ تھوجی کو لائے جو قد موں کے نشان ہے اپنے ہدف تک پہنچا تھا۔ حتی کہ وہ محف غار پر جا کر ٹھر گیآ۔ اس نے کہا یہاں آگر نشانات ختم ہو گئے ہیں، مکڑی نے اس وقت غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکڑی کو مار نے سے منع فرمایا ہے، جب انہوں نے مکڑی کے جالے کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئے۔ (الجامع لادکام القرآن جز ۸ ص ۵۵) حضرت البو بکر صد لق کی افضلیت کی وجوہ

(۱) کفار نی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل کرنے کے دربے تھے اور آپ ان سے چھپ کرغار تور میں داخل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو حضرت ابو بکر کے ایمان اور ان کی جانثاری پر کھمل اعتاد نہ ہو آتو ان کو اپنے ساتھ لے کر کبھی غار میں داخل نہ ہوتے۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بجرت کرنا اللہ کے تھم سے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار بھی بہت تھے،

لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں رفاقت کے لیے صرف حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بجرت میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بجرت میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفل اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تعالی کے تھم سے تھا اور حضرت ابو بکر کی بہت بردی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کو چن لیا۔

(۳) اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کو ٹانی اشنین (دو میں سے دو سرا) فرملیا ہے، اور دین کے اکثر مناصب میں

حضرت الو بكرسيدنا محير صلى الله عليه و سلم كے خاتی تھے۔ پہلے ہى صلى الله عليه و سلم نے حضرت الو بكر كو اسلام كى دعوت دى اور وہ مسلمان ہوگئے، پھر حضرت الو بكر نے حضرت طبح ، حضرت زبيراور حضرت عثان بن عفان كو اسلام كى دعوت دى اور وہ مسلمان ہوگئے۔ اس طرح اسلام كى دعوت دي عمل الله عليه و سلم اور خاتى حضرت الو بكر سول الله صلى الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و سلم كے ساتھ اور آپ كى خدمت ميں حاضر رب اس طرح وہ غزوات ميں بھى خاتى اشتين ہيں اور جب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيار ہوئے تو آپ نے حضرت الو بكر كو امام مقرر فرمايا، پس امامت ميں بھى خاتى الو بكر طافى اشتين ہيں، اور جب حضرت الو بكر فوت ہوئے تو وہ آپ كے پہلو ميں و فن ہوئے اس طرح وہ قبر ميں بھى خاتى اشتين ہيں، اور حدیث ميں ہوں الله صلى الله عليه و سلم بي اور جب حضرت الو بكر فوت ہوئے تو وہ آپ كے پہلو ميں و فن ہوئے اس طرح وہ قبر ميں بھى خاتى اشتين ہيں، اور حدیث ميں ہے کہ سب ہے پہلے قبرے رسول الله عليه و سلم و خاتى الله عليه و سلم داخل ہوں گے اور است ميں ہجرت كرنے ميں، المت ميں ہجرت كرنے ميں، امت ميں سب ہے پہلے حضرت الو بكر داخل ہوں گے۔ (سنن الوداؤد: ٣١٥٣) خلاصه بيہ ہے كہ تبلیغ دين ميں، ہجرت كرنے ميں، امامت ميں، امامت ميں، امامت ميں، امامت ميں، قبر ميں، حشر ميں، دخول جنت ميں، تمام اہم ديني مناصب ميں اول سيدنا محمر صلى الله عليه و سلم ہيں اور طافی حضرت الو بكر داخل بوں گے۔ (سنم ہيں اور طافی حضرت الو بكر درضى الله عند ہيں، و سلم ہيں اور طافی حضرت الو بكر درضى الله عند ہيں۔

(۳) اس آیت میں نذکور ہے کہ جب حضرت ابو بکر عمکین ہوئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا: غم نہ کرد ہے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ حضرت ابو بکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دینے والے ہوں۔

(۵) اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ تصریح کی ہے حضرت ابو بکرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں اور یہ نص قطعی ہے جس کا انکار کفرہے اور تمام صحابہ میں صرف حضرت ابو بکر کی صحابیت منصوص ہے اور آپ کے صحابی ہونے کا انکار کفرہے۔

(۲) اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ ہمارے مع (ساتھ) ہے، اور اس معیت سے حفاظت اور نصرت کی معیت مراد ہے، یعنی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت اور نصرت فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت اور نصرت فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت ابو بکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، نیز اللہ نتحالی نے فرمایا ہے کہ اللہ متعین اور محسنین کے مع (ساتھ) ہو تاہے۔ اس سے حضرت ابو بکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، نیز اللہ نتحالی نے فرمایا ہے کہ اللہ متعین اور محسنین کے مع (ساتھ) ہو تاہے۔ اس سے حضرت ابو بکر کا متقی اور محسن ہوتا بھی منصوص ہوا۔

(۵) احادث اور کتب سیرے ثابت ہے کہ عار توریس قیام کے دوران جفرت ابو بکر کے بیٹے ، عبداللہ بن ابی بکراوران کی بیٹی حفرت اساء ، ان کاغلام عامرین فہیرہ آپ تک مکہ کی خبرس پنچانے اور آپ کے لیے طعام پیش کرنے میں گئے رہے اور یہ بھی حفرت ابو بکر کی فضیلت ہے کہ ان کی اولاواوران کے خدام اس خطرے کے موقع پر جان کی بازی نگاکر آپ کی خدمت میں مشخول رہے۔

(۸) حضرت ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینے پنچے تو سب لوگوں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس محض کو سفرو حضر میں ساتھ رکھتے ہیں وہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہیں۔

(٩) اس آیت میں حفزت ابو بکری خلافت کی دلیل ہے کیونکہ عاکمیت میں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور افلی حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیں۔ سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو افسار نے کہا: ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہوگا تو حضرت عمر نے کہا: ایسا کون شخص ہے جس کے متعلق بیہ تمن آیتیں ہوں: ادھ ما فی الغار (جب وہ دونوں غار میں شخے) وہ دونوں کون شخے؟ اذب قبول لے احب (جب وہ اپنی اس کون ہیں؟ پھر کے کہد رہے تئے) وہ صاحب کون ہیں؟ پھر کہد رہے تئے) وہ صاحب کون ہیں؟ لا تحرن ان اللہ معنا (غم نہ کرواللہ ہمارے ساتھ ہے) یہ دونوں کون ہیں؟ پھر

حضرت ابو بکرنے ہاتھ بوھلیا اور سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ اور بیہ بہت عمرہ بیعت تھی۔ (السن الکبری ج۲ص ۳۵۵) رقم الحدیث:۱۳۱۹، مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱، م

(۱۰) غار ثور کی ان تین راتوں میں حضرت ابو بکر میں انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ جب حضور اور حضرت ابو بکر مدینہ پنچ تو استقبال کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو سمجھا کہ بیہ رسول اللہ بیں اور وہ سب آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر سے سلنے اللہ بیں اور وہ سب آگے بڑھ کر حضرت ابو بکرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سریر چادر کا سایہ کیا تاکہ لوگ جان لیس کہ بیر رسول اللہ علیہ وسلم بیں بھی تو ان کا ایک غلام اور امتی ہوں۔

المام بخاری حدیث جرت کے اخیر میں عروہ بن الزیبر ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی ایک جماعت میں حضرت زمیر ہے القات ہوئی جو شام ہے تجارت کرکے لوٹ رہے تھے، پھر حضرت زمیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر کو سفیہ کپڑے پہنائے اور مدینہ کے مسلمانوں نے من لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مکہ ہے تشریف لارہے ہیں، وہ ہرروز صبح مدینہ کی پھر کی ذہین پر جاتے اور آپ کا انتظار کرتے اور دو پسر کو لوٹ آتے، کہ ایک یہودی کسی ٹیلہ پر کھڑا ہوا کسی کا انتظار کر کے اور دو پسر کو لوٹ آتے، کہ ایک یہودی کسی ٹیلہ پر کھڑا ہوا کسی کا انتظار کر ایک یہودی کسی ٹیلہ پر کھڑا ہوا کسی کا انتظار کر ایک یہودی کسی ٹیلہ پر کھڑا ہوا کسی کا انتظار کر باتھا اور باتھ لیاں اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے اصحاب کو سفیہ لیاس میں آتے ہوئے و کھے لیا۔ وہ یہودی بے اضیار کسی بلند آواز سے چلا کر پولا: اے معاشر العرب! بیہ ہیں وہ تمہارے بزرگ جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان اپنہ تعلیہ و سلم دائیں بلند آواز سے جلا کر ہوں نے اس پھڑ بلی ذہین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دائیں میں آتے ہوئے اور بنو عمرہ بن عوف کے محلّہ میں خصرے۔ بیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہا تات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا ہیں۔ تب معفرت ابو بکرکو تعظیم دیے۔ گئے۔ حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ و سال اللہ و سلمی اللہ علیہ و سلم کو بہانا اللہ و سلمی و سلمی اللہ و سلمی و سلمی

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ظاہر حدیث ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے حضرت ابو بکر کو رسول اللہ گمان کیا اس لیے انہوں نے ابتداءً حضرت ابو بکر کو سلام کیا اور جب دھوپ آگئی اور حضرت ابو بکرنے چادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ (فتح الباری ج 2 ص ۴۳۴ طبع لا ہور)

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابو بکر میں انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے حضرت ابو بکر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اللہ کی راہ میں) نکلو خواہ ملکے ہو کرخواہ بو جھل ہو کراور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کرو ' بیہ تمہمارے بلیے بہت بہترہے اگرتم جانتے ہو تو O (التوبہ:۱۳)

خفافاوثقالا كمعالى

اس آیت میں پھر مسلمانوں کو جہاد کی جانب متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے: تم خفیف ہویا ثقیل جہاد کے لیے نکلو، خفیف اور ثقیل کے مفسرین نے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔(۱) تہمارے لیے نکلنے میں خواہ آسانی ہویا مشقت ہو(۲) اہل و عیال کی کمی ہویا زیادتی ہو (۳) ہتھیاروں کی زیادتی ہو یا کمی ہو (۴) سوار ہو کر نکلو یا پیادہ (۵) جوان ہو یا بو ڑھے (۲) طاقتور ہو یا کمزور (۵) تندرست ہو یا پیار (۸) خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے (۹) خواہ غنی ہو یا فقیر (۱۰) کاروبار دنیا سے فارغ ہو یا اس میں مشغول (۱۱) کھیتی باڑی سے فارغ ہو یا مشغول ہو (۱۲) بماور ہو یا بزدل- خلاصہ بیہ ہے کہ جب حمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماد کے لیے بلائمیں توخواہ تم کمی حال میں ہو یا کمی کیفیت میں ہو، تم پر جماد کے لیے جاناواجب ہے۔

بعض علاء نے یہ کما ہے کہ یہ آیت لیس علی الاعمی حرج - (الفتح: ۱۵)"اندھے پر کوئی گناہ نہیں" ہے منوخ ہاد ربعض نے کمایہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے:

اوريه تو ہو نبيں سكتاكه سب مسلمان ايك ساتھ نكل كھڑے

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواكَافَةً

(التويد:۱۲۲) يول-

اور تختین ہیہ ہے کہ میہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے اور اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام مسلمان جماد کے لیے نکل کھڑے ہوں خواہ وہ معذور ہوں یاغیرمعذور بلکہ اس کامعنی ہیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جن مسلمانوں کو جماد کے لیے بلائمیں تو ان کاجماد کے لیے جاناواجب ہے خواہ وہ کسی صالت یا کسی صفت پر ہوں۔ جماد کی اقسام

نیزاس آیت میں فرملا ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کرو' اس آیت کا محمل ہیہ ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہو اور اس کابدن بھی تندرست اور قوی ہو تو وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جماد کرے اور جس کے پاس مال نہ ہو لیکن وہ توانا اور تندرست ہو تو وہ اپنی جان کے ساتھ جماد کرے اور جس کابدن کمزور ہو یا وہ بیاریا معذور ہو تو وہ اپنے مال کے ساتھ جماد کرے' حدیث میں ہے:

حضرت زید بن خلد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے کسی عازی کو اللہ کی راہ میں سلمان دیا تو اس نے بھی جماد کیا ہ اور جس نے اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے کسی عازی کے پیچھے اس کے گھر کی د کھے بھال کی اور ان کے ساتھ نیکی کی تو اس نے بھی جماد کیا۔

(صحح البخارى رقم الحديث: ٣٨٣٣ ، صحح مسلم رقم الحديث: ١٨٩٥ ، سنن الوداؤد رقم الحديث: ٢٥٠٩ ، سنن الترذى: ١٦٢٥) جماد كى پہلى قتم فرض بين ہے ، اور بير اس وقت ہے كہ جب دشمن اسلام مسلمانوں كے كسى شهر بر جمله كرك اس پر غلبہ عاصل كرك اس وقت اس شهرك تمام لوگوں پر جماد كرنا فرض بين ہے خواہ نہتے ہوں يامسلى جوان ہوں يا بو ژھے ، اگر اس شهرك لوگ و مثمن ہے مقابلہ كے ليے ناكلتى ہوں تو اس سے مقصل شهر كے مسلمانوں پر دعمن سے جماد كرنا فرض بين ہے وعلى هذا القيب اس ۔

جہاد کی دو سری فتم فرض کفامیہ ہے اور وہ میہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر پر واجب ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرے حتی کہ مخالفین اسلام میں واخل ہوں یا ذات کے ساتھ جزیہ دیں۔

الانفال: ٠٠- ١٠ مين جم في جماد متعلق تمام امور پر مفصل مختلو كى ہے، اس موضوع كو وہال و كيد ليا جائے۔ الله تعالى كاار شاد ہے: (اے رسول كرم! آپ في جمل طرف نظنے كے ليے كما تھا) اگر وہ سل الحصول مال ہو آاور متوسط سفر ہو آتو (يد متافقين) ضرور آپ كے بيچے چل پڑتے ليكن دور دراز كاسفران كو بھارى لگا، اور عقريب بيد الله كى فتميں كھاكيں كے كہ اگر جم ميں طاقت ہوتى تو جم ضرور آپ كے ساتھ روانہ ہوتے، وہ اپنى جانوں كو ہلاكت ميں ڈال رہے ہيں اور

الله جانتاہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں0(التوبہ:۳۲) سید نامجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

عَفَاللَّهُ عَنْكَ لِمُ آذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَكْبُيِّنَ لَكَ

الشرآب كومعاف فرمائے آب نے النبی اغز وُفاتوك میں نثر كيا نہ ہونے كى اكيوں اعازت ديدى داگرآپ اعازت نردیتے افرآپ كو

الَّذِينَ صَكَافُوا وَتَعَلَّمُ الْكُذِرِيثِينَ ﴿ لَا يَسْتَأَذِنُكَ

معدم بوجاً اكرمندر پیش كرنے میں سیحے كون بي اور آب جيولول كوجان كينے 🔾 جو لوگ الٹر پر اور دوز آخرت

الَّذِينَ يُؤُمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِانَ يُجَاهِلُ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِانَ يُجَاهِلُ وَا

بر ایمان در کھنے والے ہیں وہ اسینے مالول اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں

بِأُمُوالِهِمُواَنْفُسِهِمُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيُمَّا بِالْمُتَّقِينَ ۞

ومجمی دصت کی اجازت نہیں طلب کری گے اور الشر متفین کو نوب جانت والا ہے 0

ائماً يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَـوُمِ

آ ب سے وہی لوگ دجا دیں رخصنت کی ) اجازت طلب کرتے ہیں جوالٹریر اور دوزِ آفوت برا ایما ن

ساتھ تم میں افرائیں بھیلاتے اور تمیں ان سے بے بایس سنے والے موجود بیں اوروہ داس کو، ابندکینے والے تھے (اوران میسے بعض یہ فرور مجيط س

تبيان القرآن

جلد پنجم

الله تعالی کاارشادہ: الله آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں (غزوۂ تبوک میں شریک نہ ہونے کی) کیوں اجازت دے دی واگر آپ اجازت نہ دیتے) تو آپ کو معلوم ہو جا آکہ تنزر پیش کرنے میں سیچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے (التوبہ: ۳۳)

شانِ نزول

منافقین کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے درخواست کی کہ انہیں غزوہ تبوک میں شامل ہونے ہے رخصت دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اس موقع پر یہ آبت بصورت عمّاب نازل ہوئی کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی واجازت دی اللہ تعلیہ وسلم کادل نے ان کو کیوں اجازت دی اور عمّاب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ آپ کو معاف فرمائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کادل مطمئن رہے۔

عفاالله عنك كم متعلق مفرين سابقين كي تقارير

امام فخرالدین محد بن عمر را زی متونی ۲۰۲ه فرماتے ہیں:

منکرین عصمت انبیاء نے اس آیت ہے ہیہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء ہے گناہ کاصدور ہو تاہے، وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا گناہ کی فرع ہے اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیاتھاتو پھرمعاف کرنے کاکیامعنی ہوا۔ قادہ اور عمرو بن میمون نے کہاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بغیروحی کے کیے تھے: ایک منافقین کو غزوہ تبوک میں پشریک نہ ہونے کی اجازت دی اور دو سرا کام یہ تھاکہ آپ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا۔

امام رازی نے اس اعتراض کے دو جواب دیتے ہیں: پہلا جواب میہ کہ عضائلہ عنک (اللہ آپ کو معاف فرمائے) کلام عرب میں تعظیم اور بحریم کا کلہ ہے جس کو کلام کی ابتداء میں ذکر کیا جاتا ہے اور جو شخص متعلم کے زویک بہت معظم اور کرم ہواس کے متعلق کہتا ہے اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے میرے معالمہ میں کیا کیا ہے، یا اللہ آپ ہو امنی ہو میری بات کا کیا جواب ہے ۔ لا قداس آپ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے عضائلہ عنک و اس سے یہ لازم نبیس آپ کہ آپ نے میں اللہ علیہ وسلم کا منافقین کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی نبیس آپ کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو۔ دو سرا جواب ہے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت دیتا آیا گناہ تھایا نہیں۔ اگر یہ گناہ تھاتو عضائلہ عنگ سے اللہ عنگ اس کو معاف فرمادیا تھا پھر کیوں فرمایا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی اور اگر یہ گناہ نہیں تھاتو یہ کیوں فرمایا اللہ نے آپ کو معاف فرمادیا۔ ظاصہ یہ ہے کہ ہر نقذ یر پر آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ فرماناگناہ کو مسئل م نہیں ہے، للڈ اس قول کو ترک اولی اور ترک اکمل پر محمول کیا جائے گا۔

(تغير كبيرج٢ص ٥٨، مطبوعه دا راحياء التراث العربي بيروت، ١٣١٥ه ه)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٥٣٨ه اس آيت كي متعلق لكست بين:

ابو محمر کی نے کما عضا الله عند کا افتتاح کلام کا کلمہ ہے، جیسے کتے ہیں اصلحک الله واعز ک الله (الله الله الله تماری اصلاح کرے الله تمہیں عزت دے)

علامہ سمرفندی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے اس کامعنی ہے: اللہ آپ کو عافیت سے رکھے آپ نے آن کو کیوں اجازت دی اور اگر کلام اس طرح شروع ہو آکہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ کا قلب شق ہو جا آب اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پہلے یہ ذکر فرمایا اللہ آپ کومجاف کرے تاکہ آپ کادل مطمئن اور پیر سکت ہو جا آب اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پہلے یہ ذکر فرمایا اللہ آپ کومجاف کرے تاکہ آپ کادل مطمئن اور پیر سکت ہو جا آگہ کون اپنے گئے سکون دے پھر فرمایا آپ نے ان کو جماد میں شمال نہ ہونے کی اجازت کیوں دی جن کہ آپ پر یہ منکشف ہو جا آگہ کون اپنے

عُذر میں سچاہ اور کون جھوٹاہ، اور اس اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعلقی کے زدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بردا مرتبہ ہے۔ نطفویہ نے کما کہ بعض علاء کا یہ فدہب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت میں عمّاب کیا گیا، حلائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمّاب کیا گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمّاب کیے جانے سے بہت بعید بیں بلکہ آپ کو افقتیار تھا کہ آپ ان کو اجازت ویں یا نہ دیں اور جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعلق نے یہ خبردی کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے پھر بھی یہ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوتے اور آپ کے اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ (الشفاء جام ۴۸ مطبوعہ دار اُلفکر بیروت ۱۳۵۹ھ)

علامه سيد محمود آلوى حنى متوفى ١٢٧٠ الله لكهة بين:

اس آیت میں عفاللہ عنک فرمانا ایسے جبیباکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: مجھے یوسف علیہ الملام کے کرم اور جبر پر تعجب ہے اور اللہ ان کی معفرت فرمائے جب ان ہے وہلی اور موٹی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا اگر میں ان کی جگہ ہو آتو میں اس وقت تک ان کو خواب کی تعبیر نہ ہتا آجب تک ان سے یہ شرط نہ منوالیتا کہ وہ مجھ کو قید سے رہا کر دیں گے۔ (اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ حضرت یوسف کی معفرت فرمائے اور پھر جس کام پر معفرت کا دیں گئر فرمایا ہے وہ بھی کوئی گناہ ذکر فرمایا ہے وہ کوئی گناہ خیر اس معیدی عون بن عبداللہ نے تک اس سے زیادہ حسین اور کون ساعتاب ہوگا جس میں اللہ تعالی نے تحاب سے نبین ہے معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے نزویک یہ حقیقاً عمال نمیں ہے صور تاعماب ہوگا جس میں اللہ تعالی ن عبید کیا تک کہا کہ یہ کیا گاؤ کر فرمایا پھراس چیز کا ذکر فرمایا جس سے معان دی۔ اس کے بعد علامہ آلو ی نے زعش ی بخش کہا کہ یہ کہا گئی ہو سے کہ پہلے معاف کرنے کا ذکر فرمایا پھراس چیز کا ذکر فرمایا جس پر معانی دی۔ اس کے بعد علامہ آلو ی نے زعش ی

(روح المعاني ج ١٠٥٠ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

علامہ احمد خفاتی نے بھی امام رازی اور قاضی عیاض کی طرح تقریر کی ہے اور قاضی بیضاوی نے زعشری کی اتباع میں جو یہ لکھا ہے کہ عضا الملہ عنے فرمانا اس بات سے کنامیہ ہے کہ آپ کا اجازت دینا خطائقی کیونکہ معاف کرنا خطاکی فرع ہے، علامہ خفاتی نے زعشری اور بیضاوی دونوں کارد بلیغ کیا ہے۔

(عنايت القاضي جهم ص ٥٧٣- ١٥٥ مطبوعه وارالكتب المطميه بيروت ١١١١ه)

علامہ محی الدین شیخ زادہ متوفی اللہ ہے نے قاضی بیضاوی کی عبارت کی توجید کی ہے اور کہا ہے کہ قاضی بیضاوی کی خطا مراد اجتمادی خطا ہے اور اجتمادی خطا گناہ نہیں ہوتی بلکہ اس پر اجر ملتا ہے اور آپ کا یہ فعل ترکِ اولی کے قبیل ہے تھا۔ (عاشیہ شیخ زادہ علی ابیضاوی جسم ۳۶۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۷۸ ھے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عماب فرمایا ہے اور بعض علماء نے بید کہا ہے کہ آپ سے ترکِ اوٹی صادر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطاب میں عنو کو مقدم کیا جو صورتِ عماب میں ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۸ ص ۸۳، مطبوعہ دارانقکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)

عفاالله عنك كم متعلق مصنف كي تقرير

میرے نزدیک اس آیت کی تقریر اس طرح ہے کہ جس کام سے اللہ نے لازمامنع کیا ہو اس کام کا کرنا حرام اور گناہ کیے ہو ہے اور جس کام سے اللہ نے لازمامنع نہ کیا ہو بلکہ ترجیحاً منع کیا ہو یعنی اس کانہ کرنا رائح ہو تو اس کام کا کرنا گناہ تو نہیں لیکن مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی ہے 'اب اگر اللہ تعالی نے پہلے آپ کو متافقین کو اجازت دیے سے لازمامنع کیا ہو آتو یہ فعل حرام اور

گناہ كبيرہ ہوگا اور اگر ترجيحاً منع كيا ہو آنو گناہ تو نہ ہو آگريہ فعل مكروہ تنزيكى يا ظاف اولى ہو آه ليكن جب الله تعالى نے بہلے آپ كو منع كيابى نبيس تعاقو آپ كا ان كو اجازت ديناه كى تتم كا گناہ ہے نہ يہ فعل مكروہ تنزيكى يا ظاف اولى ہے، بلكہ آپ كے ليان كو اجازت دينا يا فول مبلح تنے اور اس آيت ميں الله تعالى نے آپ سے مجت آميز خطاب فرمايا ہے كہ الله آپ كو معاف فرمائے آپ نے ان كو جماد ميں شال نہ ہونے كى كيوں اجازت دے دى حالانكہ اگر آپ اجازت نہ ديتے تو يہ بھر جماد ميں شريك ہونے والے نہ تنے يعنى ان كے حق ميں آپ كا اجازت دينا اور نہ دينا دونوں امر برابر تھے۔

الله تعلق کاارشاد ہے: جو لوگ الله پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جماد کرنے میں (کبھی رخصت کی) اجازت طلب نہیں کریں گے اور الله متقین کو خوب جاننے والا ہے (التوبہ: ۱۳۳۳)

اس آیت کا معنی میہ ہے کہ جو لوگ الله اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ آپ ہے جماد میں شامل نہ ہونے کی اور میں شامل نہ ہونے کی میں میں ہونے کی دور ہے ہیں دور ہونے کی دور ہونے کرنے کی دور ہونے ک

یا اپنے گھروں میں بیٹھنے کی اجازت طلب نہیں کریں گے، بلکہ جب بھی آپ کسی بات کا تھم دیں گے وہ اس کی تقبیل میں جھپٹ پڑیں گے اور اس وقت جملو میں شامل نہ ہونے کی اجازت طلب کرناعلاماتِ نفاق سے تقاای لیے اس کے بعد فرمایا:

الله تعلق كاارشاد ب: آپ دى لوگ (جماد ميں رفصت كى) اجازت طلب كرتے ہيں جو الله پر اور روز آخرت پر ايمان نميں ركھتے اور ان كے دلول ميں (اسلام كے متعلق) شكوك ہيں، پس وہ اپ شكوك ميں جران ہوتے رہيں كے 0 (التوب: ۵۵)

اس آیت میں فرملیا ہے: ان کے دلوں میں شکوک ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ شکوک کا محل قلب ہے اور جب شک کا محل قلب ہے اور جب شک کا محل قلب ہوگاتی لیے اللہ تعالی نے فرملیا ہے:

اُولَنْ كَا كَتَبَ فِي قُلُولِيهِ مُ الْإِيْسَانَ . بو وہ لوگ بیں جن كے ولوں من اللہ نے ايمان كو فيت فرما

نیز فرمایا ہے: وہ اپنے شکوک میں جران ہوتے رہیں گے، کیونکہ جس مخض کو کسی مسئلہ میں شک ہو تا ہے وہ نہ اس کی مخلف جانب کوئی تھم لگا سکتا ہے نہ موافق جانب اور وہ نفی اور اثبات کے در مُیان حترد داور جیران رہتا ہے۔

الله تعالی کاارشاوی: اور اگروه (جماد کے لیے) نکلتے کااراده کرتے تواس کے لیے زادِ راه کی تیاری کرتے، لیکن الله کو ان کا نکلتا ناپند تفاتو اس نے ان کو پست ہمت کر دیا اور ان سے کمہ دیا گیا کہ جیشنے والوں (بیاروں اور عور توں) کے ساتھ بیشے رہو O (التوبہ: ۳۷)

کے داول میں ڈال دی تھی۔

جب منافقین کاجماد کے لیے نکلنااللہ کو نامیند تھاتوان کی فرمت کیوں کی گئی؟

طافظ محدين الى بكراين القيم الجوزيد متوفى المده لكية بين:

اکرید اعتراض کیا جائے کہ اگر منافقین جماد کے لیے نکلتے تو ان کابیہ فعل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عبادت ہوتا، تو الله عزوجل نے اپنی اطاعت کو کیے تابیند فرمایا، اور جب ایک چیز مکروہ ہو تو اس کی ضد محبوب ہوتی ہ، اور جب منافقین کاجمادے لیے تکانااللہ تعالی کے نزدیک مروہ تھاتو اس کی ضدیعن جمادے لیے نہ تکانااور میند میں بیٹے ر منااللہ تعلق کے نزدیک محبوب قرار پایا اور جب ان کاجماد کے لیے نہ جاتا اور بیٹھے رہتا اللہ کے نزدیک محبوب تھاتو اللہ تعلق ان کوجماد کے لیے نہ نکلنے پر کیو تکرعذاب دے گا ہے بہت اہم سوال ہے اور مختلف فرقوں نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں: جربیا نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی کے افعال کسی حکمت اور مصلحت پر موقوف نہیں ہوتے اور ہر ممکن اللہ

کے لیے جائز ہے، اس لیے یہ جائز ہے کہ اللہ تعلق ان کو اس فعل پر عذاب دے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پندیدہ ہو اور اس تعل پر عذاب نہ دے جو اس کے نزدیک مبغوض اور غیرپسندیدہ ہو' اور اللہ کے اعتبارے سب پچھ جائز ہے۔

اور قدریہ (معتزلہ) نے اپنے تواعد کے مطابق یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جماد کے لیے نکلنے سے حقیقاً منع نمیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو جماو کے لیے تکلنے سے منع کیااور رو کااور وہ کام کیاجو اللہ کاارادہ نہ تھا اور جب کہ ان ك نكلتے ميں خرابي تھي تو اللہ تعالى نے ان كے داوں ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جماد كے ليے نكلنے كى كراہت اور تابیند بدگی ڈال دی اور اللہ تعالی کا ان کے دلوں میں کراہت کا ڈالتا اس کی مشیت کی کراہت ہے اور خود اللہ تعالی کو ان کا لكنا تابند سيس تفاكونك الله تعلق نے ان كوجماد كے ليے نكلنے كا علم ديا تھا الله تعالى ان كواس چيز كا علم كيے دے كاجس كووه تابند كرتابو، خلاصة بيب كه الله تعالى في جو قربايا "ليكن الله كو ان كالكلتا تابند تقا" اس كامعنى بيب كه الله تعالى في ان ك دلوں میں نکلنے کی تاپندید کی اور کراہت ڈال دی جب کہ اللہ تعالی کو ان کا نکلنا پند تھا۔

جس مخض کے دل میں اللہ تعلق نے علم کی تورانیت رکھی ہو اس پر ان دونوں جوابوں کافساد محقی نہیں ہے، اور اس اعتراض کا سیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے منافقین کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور ان کا جہاد کے لیے نکلنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھا اور آپ کی اور مومنین کے لیے نصرت تھی اور ان کا یہ عمل محبوب اور پندیدہ جمل لیکن اللہ سجانہ کو بیا علم تھا کہ آگر بیہ جماد کے لیے نظے توان کی نیت اللہ کی رضاجو کی اس کے رسول صلی الله عليه وسلم كي اتباع اور مسلمانول كي نصرت نهيس ہوگي، بلكه ان كا فكلنا اس ليے ہوگا كه وہ راسته ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں و وحری اُد حرنگائیں اور مسلمانوں میں فساد ڈالنے کی کوشش کریں اور ان کامطم نظریہ ہو گاکہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کیاجائے اور اس جماد میں مسلمانوں کو فکست سے دوجار کیا جائے' اس لیے ان کا جماد کے لیے نکلنا اگر چہ بظاہر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اتباع تھالیکن ورحقیقت ان کالکلنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کی بدخواہی پر جنی تھااور ان کا نکلنا اس چیز کو متشکزم تھاجو اللہ کے نزدیک مکروہ اور مبغوض تھی سوان کا فکلنااس اعتبارے اللہ کے نزدیک مردہ اور ناپندیدہ تھااور جس اعتبارے مسلمان جماد کے لیے نکلے تھے اس اختبارے ان کا لکانا محبوب اور پندیدہ تھا اور اللہ کو علم تھاکہ منافقین نے ای اعتبارے جملو کے لیے نکلنا تھا جو اللہ کو تاپندیدہ اور مبغوض ہے، اس لیے اللہ تعالی کو ان کا لکانا تاپند تھا اور اللہ تعالی نے ان کی اس لیے ندمت کی کہ جس طرح ان کو

جماد کے لیے نکلنا چاہیے تھاوہ اس طرح جماد کے لیے نہیں نکلے اور ان کے اس طرح نہ نکلنے اور بیٹھے رہنے کی وجہ ہے ان کو عذاب دے گا۔ اس بتا پر جواب میں یہ کماجائے گاکہ ان کو جماد کے لیے جس طرح نکلتا چاہیے تھااس طرح ان کاتہ نکلتا اللہ کو مبغوض اور ناپندیدہ ہے اور اس کی ضد ہے جماد کے لیے اس طریقہ سے لکانا یہ اللہ کو پندیدہ ہے لیکن وہ اس طرح نہیں نکانا چاہتے تھے، وہ بریناء فساد جماد کے لیے نکلنا چاہتے تھے اور یہ لکلنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور ناپندیدہ تھا غرض ہیہ کہ ان کا جماد کے لیے نکلنا بھی تابندیدہ تھااور نہ نکلنا بھی اللہ کے علم کی خلاف ورزی اور موجبِ عذاب تھا۔

تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا کی گئی

اگرید اعتراض کیا جائے کہ اللہ نے ان کو ایس توفیق کیوں نہ دی کہ وہ جماد کے لیے اس طرح نکلتے جس طرح 'کلتا اللہ کو محبوب اور پسندیده تفااس کاجواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کانقاضایہ ہے کہ وہ غیر محل اور غیراہل میں اپنی توفیق نہیں رکھتا، الله تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس نے اپنی ہدایت اپنی توفیق اور اپنے فضل کو کہاں رکھٹا ہے اور ہر محل اس کی صلاحیت نہیں ر کھتاہ اور اگر کوئی شخص میہ کھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر محل میں ہدایت اور توفیق کی صلاحیت کیوں نہ پیدا کر دی؟ اس کاجواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال ربوبیت اور عالم خلق اور امرمیں اس کے اساء اور صفات کا ظہور اس بات ہے انکار کر آہے اور اگر الله سبحانه ایساکر تاتویه اس کو محبوب ہو تاکیونکہ وہ اس کو پسند کر تاہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا شکر اوا کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے' اس کی توحید بیان کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے لیکن ایسا کرنا اس سے زیادہ محبوب چیز کے فوت ہونے کا باعث تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جاہتا ہے کہ اس کے وشمنوں سے جماد کیا جائے اور ان سے انتقام لیا جائے اور اس کے اولیاء کے مرتبہ اور شرف کا ظهار کیاجائے اور ان کے فضل کی تخصیص کی جائے اور وہ اپنی جانوں کو اللہ کے دشمنوں سے جنگ میں خرج کریں اور اللہ کی عزیب قدرت اور سطوت کا ظہور ہو اور اس کی زبردست پکڑ اور اس کے وردناک عذاب کا اظهار ہو' اس کے علاوہ اور بے ثنار سلمتیں ہیں جن تک محلوق کے علم اور عقل کی رسائی نہیں ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبرا ہر فخص مين مدايت اور توفيق نهيل پيدا كي - (بدائع القبيرين ٢ص٣٥٧-٣٥٥) مطبوعه دار ابن الجوزيه رياض، ١٦٣٠هه)

الله تعلل كاارشاد ہے: اگروہ تهمارے ساتھ نگلتے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ے0(التوبہ: ۲۷)

حب ال کے معنی ہیں فساد ڈالنا چغلی کرنا لوگول کے در میان پھوٹ ڈالنا۔ اس آیت میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر منافقین تمهارے ساتھ جہاد کے لیے نہیں مجے تو یہ کال کار تمهارے لیے بہتر ہوا اکو تکد اگر وہ تمهارے ساتھ جاتے تو فساد والحي، چفليال كرتے اور تم كو ايك دوسرے سے الانے كى كوشش كرتے اور فتنہ والنے كے ليے بہت تيزى سے افواہيں پھیلاتے، نیز فرمایا ہے اور تم میں ان کے لیے ہاتیں سننے والے موجود ہیں، اس کامعنی یہ ہے کہ تمهارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تھماری خبریں ان تک پہنچاتے ہیں۔

الله تعالی کاار شاد ہے: بے شک انہوں نے پہلے بھی (اوا کل جرت میں) فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں الٹ پلٹ کی تھیں حتی کہ اللہ کی مدد آگئی اور اللہ کا دین غالب آگیا اور وہ (اس کو) تاپیند کر۔ والے تق (التوبہ: ۴۸)

اس آیت کامعنی سے بے کہ اللہ تعالی فرما آ ہے: اے رسول مکرم! میہ منافقین اس سے پہلے بھی ایسی سازشیں کرتے تھے

جس کے بتیجہ میں آپ کے اصحاب آپ کے دین ہے پھر جائیں، جیے جنگ احدیث عبداللہ بن ابی بین معرکہ کے وقت اپنے تین سوساتھیوں کو لے کرمیدان کارزار ہے نکل کیا اور وہ آپ کے دین کو اور آپ کی مہم کو ناکام کرنے کے لیے مخلف سازشیں کرتے رہے ہیں حتی کہ اللہ کی مدد آگئ اور اللہ کا دین غالب آگیا ای طرح اب بھی اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کے سازشیں کرتے رہے ہیں حتی کہ اللہ کی مدد آگئ اور اللہ کا دین غالب آگیا ای طرح اب بھی اللہ تعالی نے آپ کو اور تبوک کی اصحاب کو رومیوں کے مقابلہ میں فتح اور تھرت عطا فرمائی اور آپ تبوک ہے کامیاب و کامران ہو کرواپس آئے اور تبوک کی عیسائی ریاستوں نے آپ کا بل گرزار بنتا تبول کرلیا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ان میں ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے (جمادے رخصت کی) اجازت دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ سنو ، یہ فتنے میں گریکے ہیں اور بے شک جنم کافروں کو ضرور محیطے 0(التوبہ: ۴۹)

حضرت این عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف نکلنے کا اراوہ کیا تو آپ نے جدین قیس سے فرمایا: اے جدین قیس! بنوالاصفر (زرد رو قوم) سے جماد کے متعلق تساری کیا رائے ہے؟ اس نے کما: یارسول الله! میرے پاس عور تیس ہیں اور جب بنی بنوالاصفر کی عور تیس دیکھوں گاتو فتنہ میں پڑ جاؤں گاتو آپ مجھے یہاں بیضے کی اجازت دیں اور فتنہ میں تہ والیس ، تب الله عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہ اجازت دیں اور فتنہ میں تہ والیس ، تب الله عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے (جمادے رخصت کی) اجازت دیجے اور فتنہ میں نہ والے - (المجم الکیرج ۱۳ رقم الحدیث: ۱۳۵۵، مجمع الروا کہ جے ص ۲۰۰۰)

امام این جریر طبری اپی سند کے ساتھ عاصم بن عمر بن قادہ ہے روایت کرتے ہیں: جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے ایک دن آپ نے بنوسلہ کے بھائی جدبن قیس سے فرمایا: اے جد! اس سال بنوالا صفر (زرد رو عیسائیوں) سے جماد کے متعلق تہمارا کیا خیال ہے؟ اس نے کما: یارسول اللہ !کیا آپ بجھے اس سے اجازت دیں گے! اور جھے فتنہ میں نہ ڈالیں، میری قوم کو معلوم ہے کہ میں عورتوں میں سب سے زیادہ دلیجی رکھتا ہوں اور جب میں بنوالا صفر کی عورتوں میں سب سے زیادہ دلیجی رکھتا ہوں اور جب میں بنوالا صفر کی عورتی دیکھوں گاتو ان سے مبر نہیں کر سکول گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے اعراض فرمایا اور فرمایا: میں نے تم کو اجازت دی، تو اس سے اعراض فرمایا اور فرمایا: میں کے واجازت دی، تو اس موقع پر جدین قیس کے متعلق سے آیت نازل ہوئی کہ وہ کہتا ہے بچھے فتنہ میں نہ ڈالیے، سنویہ فتنے میں گر واقعی وہ بنوالا صفر کی عورتوں کے فتنہ سے وار آتھاتو یہ فتنہ تو اس کو لاحق نہیں ہوا لیکن وہ اس سے برے فتنہ میں پڑگیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جماد میں شامل نہیں ہوا اور اس نے حضور کے تھم کے مقابلہ میں اپی میں پڑگیا کہ وہ رسول اللہ صلی افتہ علیہ و سلم کے ساتھ جماد میں شامل نہیں ہوا اور اس نے حضور کے تھم کے مقابلہ میں اپی رائے کو ترجے دی اور بیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ می 100 میں 100 کو ترجے دی اور بیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ می 100 کو ترجے دی اور بیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ می 100 کو ترجے دی اور بیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ می 100 کو ترجے دی اور بیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ می 100 کو ترجے دی اور دیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ میں 100 کو ترجے دی اور دیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ میں 100 کو ترجے دیں اور دیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ میں 100 کو ترجے دی اور دیں 100 کو ترجے دی اور دیر بہت بڑا فتنہ ہے۔ (جامع البیان بڑ ۱۰ میں 100 کو ترجے دیں 100 کو تربی کو ترجے دیں 100 کو تربی کو ترجے دی 100 کو تربی کو

# إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةً تُسُؤُّفُونَ وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِيبَةً

اكراً ب كوكون بعلان ينبي داسمان مدديا الغنيمن، زان كريُرا كُتاب، اوراكراب كو كوي مقيبت بيني

## يَّقُولُوا قَكُ الْحُدُنَا الْمُرَنَامِنَ قَبُلُ وَيَتُولُوا

تو یہ کتے ہیں کہ بم نے تربیعے ہی احتیاط کرلی تعی دکرجہا دمین بیس مجھے نتھے ، اور یہ تومشیاں

# وَّهُ وَوَرِحُونَ ۞ قُلُ لِّنَ يُصِيبنا إِلَّا مَا كُتَب

مناتے ہوئے وشتے ہیں 0 آپ کہیے کہ ہیں ہر گز کوئی معیبت نہیں پہنی ماسوااسس سے بو

# الله كناع هُو مَوْلِناع وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو اولاد فرانا ہے کہ ان کو ان سے مال اور ان کی اولادے سبت ان کودنیا کی زندگی می مذاب دے اور

ود فرورة يسب بي عالا تك وه تم يسب بني بي فيكن وه تقيد كرت بي الاست مركال مي سال توات ہوئے کھس مایش واوران می سے بین وہ بی جوصد قات کی تعتیریں آب پراعترامن کرتے ہیں ، ان کوان صدقات سے دے دباجائے تروہ دامنی ہوجائے ہیں اوراگران کران صدقات سے نہ وا جائے کہ دہ نادامن ہوجائے ہیں ) اور اگر وہ اس چیز بردامنی ہوجاتے جوان کوانشر اوراس کے دسول نے دی ہے، اور بھتے کہ میں اللہ کا فی ہے، عفریب اللہ اوراسس کا رسول میں استے فضل الله لم غيدن

الله تعالى كاارشاد ب: اگر آپ كوكوئى بعلائى پنچ (آسانى مدديا مالى غنيمت) توان كوبرا لكتاب اور اگر آپ كوكوئى مصبت پنچ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کرلی تھی، (کہ جماد میں نہیں گئے تھے) اور یہ خوشیال مناتے ہوئے لوشتے ين (التوبد: ٥٠)

اس آیت میں منافقین کے خبث بواطن کی ایک اور نوع بیان فرمائی ہے، کہ بعض غزوات میں اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو یا مالِ غنیمت حاصل ہو، یا جن بادشاہوں کے خلاف آپ نے جماد کیا تھاوہ مطبع اور باج گزار ہو محتے ہوں تو ان کوبڑا لگتا ہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس پر میہ خوش ہوتے ہیں، حضرت این عباس رضی اللہ عنماہے منقول ہے

E POV

کہ بھلائی سے مراد جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے اور مصیبت سے مراد جنگ احد میں مسلمانوں کی فلست ہے۔ اگر بیہ روایت ثابت ہو تو اس آیت کو اس معنی پر جمول کرناواجب ہے ورنہ اس آیت میں عموم مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ منافقین کو مسلمانوں کی ہرمصیبت سے خوشی ہوتی تھی۔ منافقین کو مسلمانوں کی ہرمصیبت سے خوشی ہوتی تھی۔ منافقین کو مسلمانوں کی ہرمصیبت سے خوشی ہوتی تھی۔ امام ابن جریر نے اس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے:

حضرت این عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ جدین قیس نے کماکہ غزو و تبوک کے اس سفر میں مسلمانوں کو کوئی بھلائی پنجی یعنی فنج حاصل ہوئی تو اس کواور دیگر منافقین کوئر الگے گا۔ (جامع البیان جز ۱۰ص ۱۹۳۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

بات میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ہوں ہوں ہوں اور استربیروٹ میں اور استربیروٹ میں اور اللہ نے اللہ ا اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماسوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کردمی ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر تو کل کرنا چاہیے O(التوبہ: ۵۱)

مسئله تقذبر

اس کے بعد فرمایا: اللہ ہمارا مالک ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کے ارادہ اور اس کے فعل دونوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اب اگر کوئی یہ کئے کہ جب بندہ کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا فعل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو بندے کو برک کاموں پر تواب کیوں ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک بڑے کاموں پر تواب کیوں ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک بیں اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے عام احوال میں بہی ہو تا ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہو وہ اس میں جس طرح تصرف کرے کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے تو اللہ عزوج اللہ کا تو تا ہیں ہی کہ ایک کا حق نہیں ہے تو اللہ عزوج اللہ کا تی تعلق نہیں جس طرح تصرف فرمائے اس یہ کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔

این و یملی بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں نقد رہے متعلق ایک شک پیدا ہوا اور جھے یہ شک ہوا کہ اس سے میرادین فاسد ہو جائے گا، میں حضرت الی بن کعب کے پاس کیا۔ انہوں نے جھے ایک ہدیت خاتی اور کما کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھنا۔ انہوں نے بھی جواب میں وہی صدیت خاتی دونرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھنا۔ انہوں نے بھی جواب میں وہی صدیت خاتی ہو ان دونوں نے خاتی تھی اور کما کو حضرت زید بن ثابت کے پاس جاؤ۔ انہوں نے بھی وہی حدیث خاتی کہ میں فریح سائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شاہ کہ اگر اللہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے تو وہ اور اگر وہ ان پر رحمت فرماتے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے، اور اگر تمارے پاس احد پہاڑ جتنا سوتا ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرج کرو تو اللہ اس کو تم سے اس وقت تک قبول نہیں گرے گا جب شکہ اللہ تھی ہر نظر پر ایمان نہ لے آؤ، اور تم یہ تھین رکھو کہ تم کو جو چیز بھی پیچی ہے وہ تم سے مل نہیں علی تھی اور جب تک تم اللہ کی ہر نقد پر پر ایمان نہ لے آؤ، اور تم یہ تھین رکھو کہ تم کو جو چیز بھی پیچی ہے وہ تم سے مل نہیں علی تھی اور جب تک تم اللہ کی ہر نقد پر پر ایمان نہ لے آؤ، اور تم یہ تھین رکھو کہ تم کو جو چیز بھی پیچی ہے وہ تم سے مل نہیں علی تھی اور جب تک تم اللہ کی ہر نقد پر پر ایمان نہ لے آؤ، اور تم یہ تھین رکھو کہ تم کو جو چیز بھی پیچی ہے وہ تم سے مل نہیں علی تھی اور جب تک تم اللہ کی جو دور تم اللہ یہ دور تم تم اللہ یہ دور تم اللہ یہ دور تم تم تم تم تم اللہ یہ دور تم تم تار تم تار تھیں کو تھوں تم تار تھیں تم تار تم تار تم تار تھیں تم تار تم تار تم ت

متکلمین نے اس اشکال کو دُور کرنے کے لیے یہ کما ہے کہ ارادہ کو اللہ تعلق کے پیدا نہیں کیا بندہ اس کاخود احداث کر تا ہے' اور معتزلہ نے یہ کما ہے کہ ارادہ کو بندہ خود پیدا کر تا ہے اور اعمال کو بھی خود پیدا کر تا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے 'اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ منافقین اور کفار دنیاوی اسبب پر توکل کرتے ہیں اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کریں ' دو سرااس میں یہ اشارہ ہے کہ جرچند کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھیں اور جرچند کہ جوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں اور اس سے دعاکرنانہ جھوڑیں کیو تا۔ دعا اور دوا بھی مقدرات میں سے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں (فتح یا شادت) میں ہے ایک کاانظار کر رہے ہوں اور ہم تمہارے متعلق صرف اس بات کا انظار کر رہے ہیں کہ اللہ تنہیں اپنے پاس سے عذاب پہنچا تا ہے یا ہمارے باتھوں عذاب دلوا تاہے 'سوتم بھی انظار کرواور ہم بھی تمہارے ساتھ انظار کرنے والے ہیں O(التوبہ: ۵۲) میں این

مسلمانوں اور منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل

مسلمانوں کے مصائب پر منافقین جو خوشی کا اظمار کرتے تھے اس آیت میں اس کا دو سرا جواب ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ مسلمان جب میدانِ جہاد میں جاتا ہے تو اگر وہ مغلوب ہو کر قتل کر دیا جائے تو اس کو دنیا میں شہید کما جاتا ہے اور موت کے بعد دنیا میں بھی اس کی بہت تکریم ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑاا جر تیار کر رکھا ہو، وہ اپنی قبر میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہو تا ہے اور اس کی رُوح سبز پر ندوں میں بیٹے کر جنت کی کیار یوں میں سیر کرتی ہو اور اگر مسلمان میدانِ جنگ میں غالب ہو تو وہ فتح و کا مرانی مال غنیمت اور نیک تامی کے ساتھ لوشا ہے، اور منافق جب جہاد کے لیے نمیں جاتا اور گھر میں بیٹھ رہتا ہے تو دنیا میں وہ بزدلوں میں شار ہوتا ہے اور اند ھون، اپا چوں، بیاروں، کروروں، عورتوں اور بھو ان ہو اور اور اور اور اور اور اور اور منافق جب مرانی کی جن دو مالتوں کا خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کہیں ان کے نقاق کا پر دہ چاک ہوگیاتو پھران کو مشرکوں کے ساتھ لاحق کرکے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عذاب ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کولاحق ہو گااور عرفے کے بعد ان کو قیامت میں دائی عذاب ہوگاہ کیں منافق مسلمان کی جن دو حالتوں کا ختھر ہے وہ دنیا میں ذات اور آخرت میں ان میں حالت عزت و سیمریم کی حال ہے اور مسلمان منافق کی جن دو حالتوں کا ختھر ہے وہ دنیا میں ذات اور آخرت میں عذاب کی حالتیں ہیں۔

الله تعالی کاارشادہ: آپ کیے کہ تم اللہ کی راہ میں خوشی ہے خرچ کرہ یا ناخوشی ہے تم ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گاکیونکہ تم فائل لوگ ہوں ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ ہے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ناخوشی ہے ترچ کرتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ناخوشی ہے خرچ کرتے تھے اور (اللہ کی راہ میں) صرف ناخوشی ہے خرچ کرتے تھے O(التوبہ: ۵۳-۵۳)

شاكِ نزول

امام ابن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے ناس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جدبن قیس نے کما میں عورتوں کو دیکھ کراپے نفس پر ضبط نسیس کر سکتا کیکن میں اپنے مال کے ساتھ آپ کی امداد کروں گا۔ ابھی موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ تم خوشی سے خرچ کرویا ناخوشی ہے،

تم ہے ہر از قبول نہیں کیاجائے گاکیونکہ تم فاس لوگ ہو۔

كأفرى زمانة كفرمين كي موئى نيكيون براجر ملنے يانه ملنے كى تحقيق

کافرجب دنیا میں کوئی نیک کام کرتائے مثلاً رشتہ واروں ہے جسن سلوک کرے، کمی کے نقصان کی تلافی کرے، کمی مصیبت زدہ کی مدد کرے اور کمی بھوکے بیاہ کو کھلائے اور پلائے تو اس کو آخرت میں ان نیک کاموں کا جر نہیں ملے گاالبتہ ان نیک وض دنیا میں اس کو نعتیں اور راحتیں دی جائیں گی، اور اس کی دلیل سے مدیث ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! این جدعان زمانہ جالجیت میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا اور مسکینوں کو کھلا تا تھا کیا ہے کام اس کو نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا: (یہ کام) اس کو نفع نہیں دیں گے 'اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کمااے اللہ! حساب کے دن میری خطاؤں کو بخش دیتا۔

( منج مسلم والا بمان: ۳۱۵ (۱۳۳ مند احمد جه ص ۱۳۰ ۹۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کسی مومن کی نیکی میں کوئی کی نمیں کرے گاہ اس کو اس نیکی کاعوض دنیا ہیں بھی دے گا اور آخرت ہیں بھی اس کو اجر دیا جائے گا اور رہا کا فرتو اس نے اللہ کے لیے جو نیکیاں دنیا ہیں کی جیں ان کا تمام عوض اللہ اس کو دنیا ہیں دے دے گا حتی کہ جب وہ آخرت ہیں پہنچے گاتو اس کے لیے جو نیکیاں دنیا ہیں کی جیں کا ترا جو مسلم 'مفات المنافقین: ۵۲ (۲۸۰۸) ۱۹۵۷)

اس پر سد اعتراض ہو آے کہ بعض احادیث سے معلوم ہو آے کہ زمانہ کفر کی نیکیوں پر بھی اجر ملاہے:

معرت علیم بن حزام رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ! میں زمانہ جالمیت میں چند امور بطور عبادت کر آتھا کیا ان کا جھے کو کچھ اجر ملے گا؟ تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے پہلے جو نیکیال کی تھیں تم نے ان کوسلامت رکھاہے۔

(ميح البخاري رقم الحديث: ٢٢٢٠ مج مسلم الايمان: ١٩٣ (١٢٣))

امام مسلم کی دوسری روایت (۱۹۵) میں ہے: وہ صدقہ کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے تھے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ جو کافر کفریری مرے اس کواس کی نیکیوں کا آخرت میں اجر نہیں ملتااور جو کافراسلام لے آئے اس کو زمانہ کفر کی نیکیوں کا جر ملتاہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کر نیک عمل کرے تو اللہ تعالی اس کی ہر تجھیلی نیکی کو بھی لکھ لیتا ہے اور اس کے ہر پچھیلے گناہ کو مثا دیتا ہے اور اسلام کے بعد جو نیکی کرے گا س کا جر دس گناہے لے کرسات سوگنا تک طے گا اور ایک گناہ کو ایک ہی لکھاجائے گاسوا اس کے کہ اللہ اس کو معاف کردے۔ (معجے ابتحاری رقم الحدیث: ۳۱ سنی النسائی رقم الحدیث: ۵۰۱۳)

اس پر پھریہ اعتراض ہے کہ بعض کافر کفرپر مرے اور ان کو نیکوں کا پھر بھی اجر دیا گیا جیسا کہ اس حدیث میں ہے:
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: یارسول اللہ ! کیا آپ نے ابوطالب کو پچھ نفع پنچایا، وہ آپ کی حفاظت کر آفااور آپ کا دفاع کر آفااور آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضب ناک ہو آفا؟ آپ نے فرمایا:
ہل! وہ نخوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہو تاتو وہ دو زخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوتا۔

(صح البحاري رقم الحديث: ٨٨٣ ، ٨٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ معج مسلم ، الايمان: ١٥٥٠ (٢٠٩) ٥٠٠)

اس کاجواب میہ ہے کہ جس کافر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق کی وجہ سے شفاعت فرما دیں اللہ تعللٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرمادیتا ہے جیساکہ ابوطالب کے معللہ میں ہوا اور جو کافرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہارِ محبت کاکوئی نيك عمل كرے الله تعلق اس كو بھى محروم نسيس كريا- صديث ميں ہے:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ توبید ابولہ کی لونڈی تھی۔ ابولب نے اس کو آزاد کردیا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولسب مرکیاتو اس کے بعض رشتہ داروں نے اس کو بہت بڑے حال میں دیکھا۔ اس سے یوچھا تمہارے ساتھ کیامعللہ ہوا؟ ابولب نے کہاتم ہے جُدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی البتہ مجھے اس انگل ہے پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے توبید کو آزاد کیاتھا۔ (صحح ابتحاری رقم الحدیث:٥١٠١) محدث رزین کی روایت میں پچھ اضافہ ہے، عروہ نے کہا: توبید ابولب کی باندی تھی' اس باندی نے جب ابولیب کو نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولب کفریر مراتو (حضرت) عباس (بن عبدالمطلب) نے اسلام لانے کے بعد اس کو خواب میں بڑی حالت میں دیکھا اس سے یو چھا تمہارے ساتھ کیا معالمہ ہوا؟ اس نے کما: تمہارے بعد میں نے کسی بھلائی کو نہیں دیکھا سوااس کے کہ مجھے اس انگل ہے ہر پیر کی رات پلایا جا تا ہے ، کیونکہ میں نے توبیہ کو اس انگل کے اشارے ہے آزاد کیاتھا۔ (جمع الغوائد ص ۳۵-۱۳۴ رقم الحدیث:۳۱۹۸)

ابوطالب اور ابولهب كے عذاب ميں بي مائي الم الله الله عندا ور آپ كے ساتھ اظهارِ محبّت كے نيك عمل كى وجہ سے تخفيف كى محنى ب كيكن اس بريداعتراض ب كديد حديثين قرآن مجيد كى اس آيت كے خلاف بين جس ميں كفار كے متعلق فرمايا ب:

کفار دوزخ میں بیشہ رہیں مے ان کے عذاب میں تخفیف

خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُحَقِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

نیں کی جائے گی اور نہ ان کو مملت دی جائے گی۔

وَلاَهُمْ مِنْ طَلُووْنَ ٥ (العرو: ١٢١)

اس کا جواب سیہ کہ ان کے عذاب میں کمیت اور مدت کے اعتبارے تخفیف نہیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی گئی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہے وو سرا جواب میہ ہے کہ بطریق عدل ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور جو تخفیف کی تی ہے وہ بطریق فضل ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جس کافرنے زمانہ کفریس کوئی نیکی کی ہو اور وہ پھرمسلمان ہو جائے یا وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس کی نی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہویا اس نے آپ کی مجت میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کی نیکیوں پر اجر ملتا ہے یا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے' اور جو کافر کفریر مراہونہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہو اور نہ اس نے آپ کی محبت میں کوئی نیک عمل کیا ہو، تو اس کی زمانہ کفر کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآنِ مجید میں ہے:

جم ان کے (نیک) کاموں کی طرف قصد فرمائیں سے پھر ہم انسیں فضایس بھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنادیں گے۔ وقلومنتكاللي ماعكم الموامن عمل فتحقلنه هَبَاءُ مُنْفُورًا-(الفرقان: ٣٣)

الله تعالى نے تصریح فرمادى ہے كہ ايمان كے بغير كوئى نيك عمل مقبول نسيس ہو يا:

جس نے کوئی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں ك اور جم ال ك كي جوئ نيك كامول كاان كو ضرور اجر عطا فرہائیں گے۔

مَنْ عَيلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرا وَأَنْنَى وَهُوَ مُوْمِينَ فَلَنُحُيبَيَّنُهُ حَيْرَةً طَيِّبَةً وَلَنَحْرِيَّتَهُمْ (النحل: ١٩٤)

اس ك بعد الله تعلق نے فرمليا ؟: اور وہ صرف ستى اور كابلى كے ساتھ نماز پڑھنے كے ليے آتے تھے۔

حفرت ابن عباس نے فرمایا: اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نماز پڑھ لیتے اور اگر اکیلے ہوتے تو نماز نہ پڑھتے 'ایبا فخص نماز پڑھنے پر کسی اجر، کی امید رکھتا ہے اور نہ نماز نہ پڑھنے ہے اس کو کسی عذاب کا خوف ہو تا ہے ' اور منافق عبادت کی اوائیگی میں کالجی اور سستی پیدا کر تاہے۔ اس آیت کی مکمل تفییرالنساء: ۱۳۳۲ میں بیان کی جاچکی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ کی راہ میں صرف ناخوشی سے خرچ کرتے تھے کیونکہ وہ زکوۃ اور صد قات کو جُربانہ مجھتے تھے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: سوان کے مال اور اولادے آپ متعجب نہ ہوں اللہ بید ارادہ فرما آہے کہ انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کے سبب سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں O(التوبہ: ۵۵)

مال اور اولاد كاسبب عذاب مونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تحقیر کی ہے اور بیربیان فرمایا ہے کہ ان کوجو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کشت عطاکی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں جٹلا فرمائے، دنیا کی زندگی میں ان پر جو مصائب آتے ہیں ان پر ان کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملتا ہ اس لیے یہ مصائب ان کے لیے محض عذاب ہیں، اس کے علاوہ شریعت نے ان کو زکوۃ اور دیگر صد قات واجبہ کی ادائیگی کابھی مکلف کیا ہے جس کو وہ عذاب سجھتے ہیں۔

جو فحض مال اور اولاد کی محبت میں جنلا ہو وہ دن رات جائز اور ناجائز طریقہ سے مال اور دولت کو جمع کرنے میں نگارہتا ہے اور جیسے جیسے اس کے دل میں مال اور اولاد کی محبت پڑھتی جاتی ہے وہ آخرت اور باوِ خدا سے غافل ہو تاجا تاہے، جس شخص کے دل میں مال اور اولاد کی محبت نہ ہو بلکہ وہ دنیادی امور سے بر غبت اور بے پروا ہو اسے مرتے وقت اور دنیا سے جُدا ہوتے وقت کوئی تکلیف شیں ہوتی، لیکن ہو شخص مال و دولت اور اولاد سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہواس پر موت بہت ہوا جو تاہو اور دُشوار ہوتی ہے۔ اس کادل دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہو دولت اور اولاد سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہواس پر موت بہت بھاری اور دُشوار ہوتی ہے۔ اس کادل دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہوا دول اور اور وستوں کی مجالس سے نکل کر تنائی اور غربت کی جگہ جارہا ہوتواس کارنج و غم بہت بوج جاتا ہے۔

الله تعلقی کاارشاد ہے: اور وہ اللہ کی فتمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں ہے ہیں، حالانکہ وہ تم میں ہے نمیں ہیں لیکن وہ تقیّہ کرتے ہیں اکہ تم ان ہے مشرکوں جیساسلوک نہ کرو)0اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تریہ خانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ تو وہ اس میں تیزی ہے رسیاں تڑاتے ہوئے تھمن جائیں0(التوبہ: ۵۷-۵۱)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ منافقین دنیااور آخرت کی زندگی میں نقصان اٹھانے والے ہیں اور ان

کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اور اس آیت سے پھران کے ہیچ اوصاف اور بڑے کام بیان کرنے شروع
فرمائے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ وہ فتمیں کھا کر کتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں یعنی تممارے دین اسلام پر ہیں اور حالانکہ وہ دین
اسلام پر قائم نہیں ہیں، وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پوشیدہ کفر کو ظاہر کر دیا تو ان کے ساتھ
مشرکین جیساسلوک ہوگا ان کو قتل کر دیا جائے گااور ان کامال بطور مالی غنیمت کے ضبط کرلیا جائے گا۔

دوسری آیت میں ملحاء سے مراد قلع اور مغارات سے مراد بے پہاڑوں میں غار اور مدحل سے مراد ب زمین

کے تمد خانے۔۔۔ اس آیت کامعنی میہ ہے کہ وہ مسلمانوں ہے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کی پہنچ اور ان کی گرفت سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں کوئی قلعہ مل جائے ، یاکسی بہاڑ میں غاریا زمین کے پنچے کوئی تمہ خانہ تو وہ تیزی ہے دوڑتے ہوئے اس میں گھس جائمیں۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور ان میں ہے بعض وہ ہیں جو صد قات کی تقییم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں اگر ان کو ان صد قات ہے دے دیا جائے تو بیہ راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو ان صد قات ہے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں (التوبہ:۵۸)

لسرے معنی ہیں کسی کو طعنہ دیتااور اس کے منہ پر اس کی بڑائی بیان کرنااور ھسز کے معنی ہیں کسی کے پسِ پشت اس کی بڑائی بیان کرنااور اس کی غیبت کرنااور توسٹاان کا ایک دو سرے پر بھی اطلاق آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ منافقین صد قات کی تقسیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، بھٹرت احادیث میں ان منافقین کاذکر کیا گیاہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تقسيم پر اعتراض كرنے والوں كے متعلق احادیث

حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین ہے والیہی پر جو انہ میں تھے، ای انتاء میں ایک شخص آپ کے پاس آیا در آنحالیکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں جاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہے مٹھی بھر بھر کر لوگوں کو دے رہے تھے، ایک شخص نے کہا: اے مجر! عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا: حمیں عذاب ہو اگر میں عدل نہیں کروں گاتو کون عدل کرے گاہ اگر میں عدل نہ کر آتو میں (اپ مشن مین) ناکام اور نامراد ہو جاتا۔ حضرت محربین الخطاب نے کہا: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا: معاذ اللہ! کمیں لوگ میہ نہ کہیں کہ میں اپ اصحاب کو قتل کر آبوں، یہ شخص اور اس کے اصحاب قرآن پڑھتے ہیں گر قرآن ان کے کہیں لوگ میہ نہ کہیں اثر آباور یہ لوگ قرآن ان کے گلوں سے نیچ نہیں اثر آباور یہ لوگ قرآن ہوں۔ اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیزنشانہ سے نکل جاتا ہے۔

(صحیح مسلم؛ الزکوة: ۱۳۲ (۱۳۲۳) صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۱۸ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۷۲ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث:۸۰۸، سند احدج ۳۵۳ -۳۵۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیٹھے ہوئے سے۔ آپ کچھ تقیم فرمار ہے تھے کہ ہو تھیم ہے ذوالخو حرہ نای ایک محض آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تھے عذاب ہو اگر ہیں عدل نہیں کروں گاتو اور کون عدل کرے گا! اگر میں عدل نہیں کروں گاتو اور کون عدل کرے گا! اگر میں عدل نہیں کروں گاتو میں (اپنے مشن میں) ناکام اور نامراد ہو جاؤں گا۔ حضرت عمرہن الخطاب نے کہا: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں بال کی گردن اُڑا دوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہنے دو، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر گردانو گے، یہ لوگ قرآن مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر گردانو گے، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن وہ ان کے صلفوم ہے نیچ نہیں اُڑے کی اور یہ لوگ دین ہے اس طرح نکل جا میں گے جس طرح تی خوا سے شکارے اس طرح نکل جا میں گے جس طرح تی شکارے اس طرح نکل جا میں گر کو دیکھتا ہے اور اس میں خون کا اُڑ نہیں ہو آپا جا کہ کی جڑ کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہو آپا حالا نکہ تیم شکار کی بیٹ اور خون کے قوا س میں بھی تھی نون خان کی شانہ عورت کے بیتان کی طرح ہو گا یا درمیان ہے نکانے ہو نائوں کی نشانی ہے کہ ان میں ایک کالا آدی ہو گاجس کا ایک شانہ عورت کے بیتان کی طرح ہو گا یا

جیے بلتا ہوا گوشت کالو تھڑا ہو' یہ گروہ اس وقت ظاہر ہو گاجب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قبال کیا اور میں اس وقت حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا تھم دیا۔ وہ مل گیا اور اس کو حضرت علی کے پاس لایا گیا اور میں نے اس مختص کو ان ہی صفات کے ساتھ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرمائی تقیں۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۷۳ صیح مسلم و از کوة: ۱۳۸ (۱۰۷۳) ۴۳۱۷ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۲۹ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث:۸۰۸۹)

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه نے وسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں یہن سے کچھ سونا بھیجا جس میں پہنے مٹی بھی تھی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ سونا چار آو میول میں تقسیم فرما دیا۔ اقرع بن حابی، حسنسنی، عیبینه بن بدر الفراری اور علقہ بن علایہ العامری، پھر بنو کلاب کے ایک محض کو اور زید الخراطائی کو، پھر بنو نسب ان کے ایک محض کو۔ حضرت این مسعود کتے ہیں کہ قریش ناراض ہوگئے کہ حضور نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور جمیں چھوڑ رہے ہیں۔ رسول الله علیہ وسلم نے فرایا: یہ ہیں نے اور آ تھیں اندرو حضی ہوئی تھیں، کی آلیف قلب کروں۔ پھرایک محض آیا جس کی ڈاڑھی تھی، گال آبھرے ہوئے تھے اور آ تھیں اندرو حضی ہوئی تھیں، پیٹانی اُونچی تھی اور سرمنڈ اہوا تھا۔ اس نے کہا: اس نے کہا: الله سے ڈرو۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آگر میں اللہ کی فرمای کروں گاتو بھر کروں اللہ سلی الله علیہ و سلم نے فرمایا: اس نے محض نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، راوی کا کمان ہے وہ حضرت خص پشت پھیر کرچل دیا۔ مسلمانوں میں ہے ایک محض نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، راوی کا کمان ہوہ وہ مسلم خص بیت بھی کہ ورکہ ہوں کا فروں کو چھوڑ دیں گے اور یہ لوگ اسلام سے خلد بن ولید تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے مطلم نے اس کے محل جان کو اسلام سے ایک میں اور تی گائیات تو قرم عادی طرح ان کو اسلام سے محل کی جس طرح تیر شکارے نکل جانا ہے، آگر میں ان لوگوں کو (ایسی ان کا زمانہ) پالیتاتو قوم عادی طرح ان کو اسلام سے محل کروائا۔

(صحیح البحاری رقم الحدیث:۳۳۵۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۷ الزکوة: ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۳۷۷ سنن النسائی رقم

الحدث: ١١٣٠ منداح ج ٢٥٠٠١

جس مخص نے آپ کی تقتیم پر اعتراض کیا آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟

قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں: جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا آپ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ لوگ بیر نہ کہیں کہ سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں کیونکہ وہ شخص منافق تھا اور مسلمانوں کی وضع اختیار کرکے رہتا تھا ہ آپ نے صبر کیا اور دھ سرے نومسلموں کی آلیف کے لیے اس کو قتل نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور طلم اور مواضع تہمت سے بہنے کا ثبوت ہے۔

(ا كمال المعلم بفوا كدمسلم ج ٣ ص ٨٠٨ ، مطبوعه وا ر الوفا بيروت ١٩٩٠هـ)

جو شخص ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرے یا آپ کی شان میں گتاخی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گاخواہ وہ مسلمان ہو یا کافراس پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے لکھ بچکے ہیں اس کے لیے مطالعہ فرمائیں: الاعراف: 402 التوبہ: 47 شرح

مسلم جهص ١٠١٠-٠٠٠-

جس شخص نے آپ کی تقسیم پراعتراض کیاتھااسی کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اس منافق کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی قرطبی المتوفی ۱۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ جوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خردیے تھے کیونکہ آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں خارجیوں کا ظہور ہوا جو کافروں کو چھو ژکر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور یہ سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت قوی دلیل ہے۔ ان کا امام وہ شخص تھا جس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم اور خالفم اور خالفہ اور خالفائی کی نبیت کی اگر اس میں ادئی بھیرت ہوتی تو وہ جان لیتا کہ بی صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف ظلم اور بے انصافی کی نبیت کرناای طرح جائز نہیں ہے جس طرح اللہ کی طرف ظلم اور بے انصافی کی نبیت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کا نکت کا مالک ہے اور اس پر کسی کا حق نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق خلم کا تصوّر نہیں کیا جا سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق بھی ظلم اور بے انصافی کا تصوّر نہیں کیا جا سکتا ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق بھی ظلم اور بے انصافی کا تصوّر نہیں کیا جا سکتا کہ وقرل اور جا سکتا ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق بھی تھی ہوئے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ان خارجیوں کی جمالت اور جنتی ہوئے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے شاوت دی تھی، مثلاً حضرت اللہ عنہ و غیرہ - (المنم می سمی سی)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہیں ہے یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین فرقے کے خلاف خروج کریں گے۔ ( میچے ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۲۲ میچے مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۴ الزگوة: ۱۳۸۸) علامہ قرطبی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

ان لوگوں نے اس وقت خروج کیا تھا جب مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے تھے: ایک فرقہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیتا تھا اور ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو درست قرار دیتا تھا اور ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا اور آپ کے ساتھ اکابر صحابہ تھے اور اس میں کی قال کر دہا تھا اور اس کی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا اور آپ کے ساتھ اکابر صحابہ تھے اور اس میں کی کا اختلاف نہیں کہ آپ ہی امام عادل تھے اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے افضل تھے بلکہ اس زمانہ میں ہر مخض سے افضل تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرقہ پر یہ صادق آ تا ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بہتر فرقہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا: ان سے وہ جماعت قال کرے گی جو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت نے ان سے قال کیا لائد این بی کا فرقہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بہتر تھا۔ (المفھم ج سامی کا اللہ عنہ کی جماعت نے ان سے قال کیا لائد ان بی کا فرقہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بہتر تھا۔ (المفھم ج سامی کا اس اللہ کا کہ ان کے دور کیا تھا۔ (المفھم ج سامی کا اس اللہ کا کہ کوئی کی جماعت نے ان سے قال کیا لائد ان بی کا فرقہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں بہتر تھا۔ (المفھم ج سامی کا اس کا کہ کا کہ کہ کوئی کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کا کہ کا کیا کہ کا کہ کا

خارجیوں کے متعلق اہلسنت کانظریہ

نیز علامہ قرطبی خارجیوں کے متعلق لکھتے ہیں:

ہارے ائمہ نے خارجیوں کو کافر قرار دیا ہے اور بعض ائمہ نے اس میں توقف کیا ہے، لیکن اس باب کی اعادیث کی روشنی میں بہلا قول درست ہے، اس قول کی بتا پر ان سے قال کیا جائے گااور دو سرے

قول کی بتا پر ان میں ہے بھاگنے والوں کا پیچیا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے قیدیوں کو قبل کیا جائے گا اور نہ ان کا مال اُو ٹا جائے گا اور بیہ تھم اس وقت ہے جب بیہ لوگ مسلمانوں کی مخالفت کریں اور ان کے اتحاد کی لائٹی کو تو ژئیں اور بغاوت کا جھنڈ ابلند کریں کی لائٹی کو تو ژئیں اور بغاوت کا جھنڈ ابلند نہ کریں ان میں ہے جو ہخص اپنی بدعت کو رد کرنے اور کریے اور اس کی اس بدعت کو رد کرنے اور اس کو راہ راست پر لانے کی پوری کو شش کی جائے گی اور اس سے قبل نہیں کیا جائے گا۔ (المنم ج سام ۱۱۰) خار جیوں کی علامت

حضرت سمل بن صفیف کی روایت میں ہے: یہ لوگ سرمنڈایا کریں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹۸) الز کو ق: ۱۵۹) علامت ہو
قرطی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ان لوگوں نے سرمنڈانا اس لیے افقیار کیا کہ یہ ان کی دنیا ہے بے رغبتی اور زہد کی علامت ہو
جائے اور ان کی شاخت اور شعار بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق ارشاد ہے ان کی علامت سر
منڈانا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۱ ہے، مند احمد جس ص ۱۲۳) ہیہ ان کی جمالت ہے کہ جس چیز میں زہد نہیں ہے یہ اس کو
زہد شار کرتے ہیں اور یہ اللہ کے دین میں بدعت ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلقاء راشدین کا طریقہ اس کے خلاف تھا
اور کی سے یہ مروی نہیں ہے کہ اس نے سرمنڈانے کو اپنی شاخت بتالیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جن
میں آپ مانگ نکالتے تھے، اور بھی آپ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے اور بھی اس سے زیادہ لیے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے: جس کے بال ہوں وہ ان کی تحریم کرے۔ (سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۲۲۱ سے، مند احمد جسم ۱۲۳) اور امام مالک

(المفهم ج سوص ۱۲۲ مطبوعه دا راین کثیر پیروت ۲۷ ۱۴ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر وہ اس چیزر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کہتے کہ جمیں اللہ کانی ہے، عنقریب اللہ اور اس کارسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں (توبیہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا) (التوبہ: ۵۹)

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت سے جتنا ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ لوگ ای پ راضی ہو جاتے اور خواہ وہ مال کم ہو تالیکن وہ اس پر خوش ہوتے اور میہ کہتے کہ ہمیں میہ مال کانی ہے، اور عنقریب ہمیں اللہ تعالی کسی اور مالِ غنیمت سے عطا فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوبارہ اس مرتبہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کے فضل و کرم کی طرف رخبت کرتے ہیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بهتر ہوتا۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محض دنیا کی لذات کی وجہ سے دنیا کو طلب کرتا ہے یا دنیا برائے دنیا طلب کرتا ہے تو وہ نفاق کے خطرہ میں ہے اور جو محض دنیا اس لیے طلب کرتا ہے کہ اس سے عبادات کی انجام دہی میں آسانی ہو، دین کی زیادہ اور موثر طریقہ سے تبلیغ کرسکے تو یہ مستحس اور محمود ہے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو کچھ عطا فرما تیں انہیں اس پر اور قضاء وقدر پر راضی رہنا چاہیے اور اپنی رضا کا زبان سے بھی اظہار کرنا چاہیے اور اپنی رضا کا زبان سے بھی اظہار کرنا چاہیے اور یہ کہتا چاہیے کہ جمیں اللہ کافی ہے اور عبادات میں اس کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔

عذاب کے خوف اور ہے شوق اور عص رضاالنی کے لیے عبادت کرنے کے تین مراتب الم رازی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا ایک جماعت سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کررہی تھی۔ آپ نے بوچھا کہ جہیں اللہ کے ذکر پر کس نے برانگیفتہ کیا؟ انہوں نے کہا: اللہ کے عذاب کے خوف نے۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے فرمایا: تمهاری نیت درست ب پھرایک اور جماعت کے پاس سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ان سے پوچھا کہ تم کو آس ذکر پر کس نے ترغیب دی؟ انہوں نے کہا: حصولِ ثواب نے ۔ آپ نے فرمایا: تمهاری نیت صحیح ہ، پھرایک تیمری قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ نے ان سے اس ذکر کا سب پوچھاتو انہوں نے کہا: ہم عدّ اب کے خوف سے ذکر کر رہے ہیں نہ ثواب کے شوق میں ذکر کر رہے ہیں، ہم محض ذلتِ عبودے کی دجہ سے اور عزتِ ربوبیت کی دجہ سے ذکر کر رہے ہیں اور اپنے دل کو اس کی معرفت سے مشرف کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو اس کی صفاتِ قدیمہ کے الفاظ سے مکرم کرنے کے لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا: تم ہی حقیقت میں حق رسیدہ ہو۔

( تغيركبيرج ٢ص ٧٤، مطبوعه واراحياء التراث العرفي بيروت، ١٣١٥ ٥)

اس نکایت ہے یہ مطلب نہیں افذ کرنا چاہیے کہ انسان عذاب کے خوف اور ثواب کے شوق ہے بالکل عبادت نہ کرے اور صرف اظہارِ عبودیت اور حصولِ رضا کے لیے عبادت کرے ، کو نکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جو دو زرخ کے عذاب کی شدت اور ہولتا کی بیان کی ہے وہ عبث نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں جت کی نعمتوں کا جو بھڑت ذکر فربایا ہے وہ بھی ہے فائدہ نہیں ہے اور بشمول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں نے دو زخ کے عذاب سے نجات اور جقت کے حصول کی دعا میں کی ہیں ، اس لیے انسان کو غدا کے سامنے ہے باک اور جری نہیں بننا چاہیے اور دو زخ کے عذاب سے نجات اور جقت کے حصول کی دعا میں کی ہیں ، اس لیے انسان کو غدا کے سامنے ہے باک اور جری نہیں بننا چاہیے اور دو زخ کے خوف سے بھی عبادت کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اور زند اللہ تعالی کی نعمتوں ہے مشخفی ہونا چاہیے اور جقت کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا چاہیے اور کبھی بھی اس کے دل میں سے کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ تواب اور عذاب سے قطع کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا چاہیے اور کبھی بھی اس کے دل میں سے کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ تواب اور عذاب سے قطع کی خدمت میں نظر کرکے وہ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور بندگی کا نقاضا ہی ہے کہ وہ اپنی کی خدمت میں نظر کرکے وہ اللہ کی عبادت موف اس کے دو اللہ کا بندہ ہونا چاہیے کہ اس کا موالی اس سے راضی رہے ، کسی میں منتقد می

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف عطاكرنے كي نسبت

اس آیت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیے اور عطاکرنے کی نبست درست ہے اور اس کو شرک کمنا درست نہیں ہے کو تکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت بی اس کی ترغیب دی ہے کہ یوں کمنا چاہیے کہ عنقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل ہے عطا فرمائیں کے اور اللہ اور رسول کے دیے بیں فرق ہے، اللہ بالذات عطا فرمائے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت، اس کے اون اور اس کے تھم سے عطا فرماتے ہیں۔ قرآنِ مجید کی اور آب سے تھم سے عطا فرماتے ہیں۔ قرآنِ مجید کی اور آبات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطاکرنے کی نبست کی تمی ہے:

اور ان کو مرف بیابت بڑی تھی کہ ان کو اللہ اور اس کے

رسول نے اپنے فعنل سے غنی کر دیا۔

اورجب آپ اس فض ے کتے تھے جس پر اللہ نے انعام

كيااور آپ نے (بھی)اس پر انعام كيا-

وَمَا نَقَدُمُ وَآلِاً أَنْ آعُنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِينَ

فَضَيله - (التوبد: ١١٧)

وَإِذْ تَكُولُ لِلَّذِي آنُعُمَ اللَّهُ عَلَبُ وَوَاتَعُمَّتَ

عَلَيْهِ-(الاحزاب: ٢٥)

# إثما الطسك فأت لِلفُقر إله والمسكين والطيلين

ذکاۃ کے معارف مرت نقرار اور مساکین ہیں اور زکاۃ کی وصولیا بی

جلد پنجم

تے ہیں اور تم میں سے ایمان والوں سے ۔ وطيو (١٠) رہے گا یہ بہت بڑی رسوان ہے 0

تبيان القرآن

جلد بنجم

# التوبه 9: ۲۲\_\_\_\_۰۲ مسلانوں پر ایس سورت نازل ہو مائے کی جو مسلانوں کو منا تقول کےدل کی باتوں کی تردے دے گ اسْتَهْزِءُوْا ۚ إِنَّ اللَّهُ مُخُرِجُ مَّا تَحْذَكُمُ وَنَ ﴿ کیے تم مُلاق اواتے رہو، یے تک الشراس چیز کوظاہر کرنے والاہے جس سے فردرہے ہو O ا ور اگر آب ال سے دان کے خواق اڑانے کے متعلق اسوال کریں تو وہ خرور بر کمیں گے کہم تو محف تو من طبعی اوردل ملی کرنے تھے

آپ کیے کہ کیاتم اللہ کا اور اس کی ایرن کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے سفے 🔾

## ڒؾؙۼؖؾڹؠؙ؆ؗڎٳڞؙڷڰڡٛٞۯؿؙۄؙۑۼڰڔٳؽؠٵؽڴۄڟٳ؈ٛؾٛۼڡؘٛۼڗ

اب عدر من بیش کرو، بے تک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر بیکے ہو، اگر ہم تہاتی ایک جماعت

## لِفَةٍ مِّنْكُمُ نُعُلِّبُ طَالِفَة ۖ إِلَاتَهُمُ كَانُوْامُجُرِمِينَ ﴿

راس کی توب کی وجہ سے ) درگذر کر لیں تو بنیک ہم دوس نون کوغذاب دیں گئے بمیونکہ وہ مجرم تنے روہ کقوادر خداق اڑانے براحزر کرتے تھے ) 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے: زکوۃ کے مصارف صرف فقراء اور ساکین میں اور زکوۃ کی وصولیابی پر مامور لوگ، اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور مقروض لوگ، اور اللہ کی راہ میں اور مسافرین سے اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے اور اللہ بہت علم والا ، بے حد حکمت والا ہے 0

(التوبه: ۲۰)

#### آیاتِ سابقہ کے ساتھ ارتاط

اس سے پہلی آیتوں میں میہ بتایا تھا کہ منافقین زکوۃ اور صد قات کی تقشیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کے مصارف کابیان فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ کو اس کے مصارف میں تقسیم فرماتے ہیں اور زکوۃ اور صد قات میں ہے اپنے نفس کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے اس لیے زکوۃ کی تقتیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے۔

ز کوهٔ کانغوی اور شرعی معنی ز کوهٔ کانصاب اور وجوبِ ز کوهٔ کی شرا نظ جم البقره: ۳۳ میں بیان کر چکے ہیں واس مقام پر جم ز کوۃ کی ملمتیں، زکوۃ کی مصلحتیں اور زکوۃ کے فوا کر بیان کررہے ہیں، ان میں سے بعض حکمتوں کا تعلق زکوۃ دینے والے ک ساتھ ہے اور بعض حکمتوں کا تعلق زکوۃ لینے والے کے ساتھ ہے۔

جلد پنجم

ز کو ہ دینے والے کے حق میں زکوہ کی حکمتیں اور مصلحتیں

امام ابو صلد محد بن محد غزالي متوفى ٥٠٥ه نے زكوة كے حسب ذيل اسرار اور فوا كدبيان فرمائے بين:

(۱) انسان جب کلمۂ شمادت پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ بیہ دعویٰ کر آ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبّت کر باہے۔ قرآن مجید باہے:

وَالَّذِينَ أَمَنُ وَالْشَدُّ حُبُّ الِّلَّهِ-(البقرة: ١١٥)

اور جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے مجتت

کرتے ہیں۔ محت کی میں تصلیف میں نیش کی میں میں

یعنی مومن اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبّت کر تاہے، تو مسلمانوں پر جماد فرض کرکے ان کی جان سے زیادہ محبّت کو آزمایا گیا اور زکوٰۃ کو فرض کرکے ان کی مال سے زیادہ اللہ سے محبّت کو آزمایا گیاہ اور اللہ کی محبّت میں مال خرج کرنے والے مسلمانوں کے تین درجات ہیں:

(الف) وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں سار ایال اللہ کی راہ میں خرج کردیتے ہیں اور اپنے پاس ایک ورہم اور ایک دینار بھی نمیں رکھتے اس لیے جب ان سے پوچھا جا آئے کہ دوسودرہم پر کتنی ذکو ہے تو وہ کتے ہیں کہ عوام پر تو پانی درہم ذکو ہے اور ہم پر تمام مال کو خرج کرنا واجب ہے - حضرت عربی الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ۔ اس دن انفاق سے میرے پاس مال تھا میں نے دل میں کما اگر میں کی دن حضرت ابو بکر پر سمان ہوں تو وہ آج کا دن ہے - میں اپنا آد حامال لے کرنی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں پنچا آپ نے پوچھا تم نے سبقت کر سکا ہوں تو وہ آج کا دن ہے - میں اپنا آد حامال لے کرنی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں پنچا آپ نے پوچھا تم نے اپنچھو اور اس کے کیا چھو ڈا ہے ؟ میں نے عرض کیا اتفاقی مال ہے - حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ علیہ و سلم نے پوچھا ڈا؟ میں کما میں حضرت ابو بکر نے کہا جمل دیا ہوں کہ اللہ علیہ و سلم نے پوچھو ڈا ہے ، تب میں نے دل میں کما میں حضرت ابو بکر پر بھی صدت ہیں ہوں کو چھو ڈا ہے ، تب میں نے دل میں کما میں حضرت ابو بکر پر بھی صدت ابو بکر پر بھی صدت ابو بکر پر بھی اللہ عنہ کہا صدت کی مقام پر فائز تھے۔ میں اللہ عنہ باس صرف اس چر کو رکھا جو انہیں سب سے ڈیادہ محبوب تھی اور وہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول انہوں نے سے بیاس صرف اس چر کو رکھا جو انہیں سب سے ڈیادہ محبوب تھی اور وہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول جبوب تھی اور وہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول جبوب

(ب) دو سرا درجہ اس پہلے درجہ والوں ہے کم ہے، یہ اپنے پاس مال کو بچاکر رکھتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کے موقع پر کام آئے اور جب نیک کاموں پر خرچ کرنے کے مواقع آئیں تو وہ مال کو خرچ کر عیس، پس وہ مال کو اس لیے جمع کرکے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے مواقع پر خرچ کر عیس نہ کہ عیش و عشرت پر خرچ کرنے کے لیے اور یہ ضرورت سے زائد مال کو نیکی ہیں تاکہ ضرورت کے مواقع پر خرچ کر عیس نہ کہ عیش و عشرت پر خرچ کرنے کے لیے اور یہ ضرورت سے زائد مال کو نیکی کے راستوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ صرف زکوۃ کی مقدار پر اقتصار نہیں کرتے، اور تابعین ہیں ہے نہیں، عطا اور مجاہد کا یہ نظریہ ہے کہ مال میں زکوۃ کے علاوہ اور حقوق بھی ہیں، ان کا استدلال قرآن مجید کی درج ذیل آنتوں ہے ہے:

اور مال سے (طبعی) مجت کے باوجود (اللہ کی محبت بیں) اپنا مال رشتہ داروں اور بیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے دے ' اور نماز قائم کرے اور زکوۃ اداکرے۔ وَانْتَى الْتَمَالُ عَلَى مُحَيِّبِهِ ذَوِى الْقُرْبُلَى وَالْيَنَاطَى وَالْمَسْرِكِيْنُ وَابُنَ السَّيِيْلِ وَالسَّلَايُلِيْنَ وَفِي الرِّفَابِ وَآفَامَ الطَّلُوةَ وَاتَى الرَّكُوةَ - (البقره: ١٤٤)

وَأَنْفِ فَكُواصِمًا أَرَوَانُكُمُ -(المنافقون: ١٠)

اور جو مکھ ہم نے حمیں دیا ہے اس میں سے تم (حاری راہ میں) خرچ کرو-

وَمِيتُ ارْزَقَنْهُ مُ مِنْفِقُونَ - (الانفال: ٣)

اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے دہ اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔

(ج) اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو صرف مقدار واجب اوا کرنے پر اقتصار کرتے ہیں، ان پر جتنی ذکوۃ فرض ہے وہ صرف اتی ہی اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا بھی طریقہ ہے کیونکہ صرف اتی ہی اور تمام عام لوگوں کا بھی طریقہ ہے کیونکہ وہ مال کی طرف ماکل ہوتے ہیں اور مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ ان کی محبّت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

اگر اللہ تم ہے تمہارا مال طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کردے گان ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جا آئے تو تم میں ہے کوئی بخل کر آئے اور جو بخل کر آہے وہ صرف اپنی جان ہے ہی إِنُ بَسْفَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبُحَلُوا وَيُخْرِجُ اَضْغَانَكُمُ ٥ لَمَانَتُمُ هَوُلاً يُدُعَونَ لِتُنْفِقُوافِي سَبِيْلِ اللَّؤْفَمِنُكُمُ مَنْ يَبَحُلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَيَالْمَا يَبْحُلُ عَنْ نَفْسِهِ.

(FL-TA:3)

(۲) زکوۃ اداکرنے کا دو سرافاکدہ سے کہ زکوۃ اداکرنے سے انسان سے بخل کی صفت زاکل ہو جاتی ہے اور بخل سے نجات کی اللہ تعالی نے مرح فرمائی ہے:

نیز حدیث صحیح میں بھی بخل کی ندمت کی گئی ہے۔ حضرت ابو تتعلبہ خشنی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم بیہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جارہی ہے اور خواہشِ نفس کی اتباع کی جارہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جارہی ہے اور ہر مختص اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہاہے، تو تم عام لوگوں سے الگ ہو کرعزات نشین ہو جاؤ۔

(سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۳۳۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۵۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۵۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۵۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۵۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث اس کو در گوة ادا کر کے انسان الله کی نعمت کاشکر ادا کر آئے، کیونکہ الله تعالی نے اس کو بدن اور مال کی نعمت عطا فرمائی، عبادات بر نیم انجام دے کروہ محمت بدن کاشکر ادا کر آئے اور ذکوة ادا کر کے وہ نعمت مال کاشکر ادا کر آئے اور ریم کی بات ہے کہ وہ ایک فقیر کو دیکھے جس پر رزق کی تنگی ہو اور وہ اس سے سوال کرنے کا مختاج ہو، پھراس کے دل میں رحم نه آئے اور وہ اس بات پر الله کاشکر ادا نه کرے کہ الله نے اس کو سوال کرنے سے اور دو سرے کی طرف مختاج ہونے سے مستفتی کر دیا ہے اور وہ اس ضرورت مند فقیر کو ذکوة عشر اور صدفتہ و خیرات دے کر الله تعالی کاشکر ادا نه کرے۔ (احیاء علوم الدین جام ۴۰۲-۴۰۳ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھی)

اورامام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه لكهت بين:

(۳) جب انسان کے پاس مال اس کی ضرور بات ہے بہت زیادہ ہو گاتو وہ اس مال سے اپنے عیش و عشرت کے ذرائع اور وسائل مہتاکرے گااور ہوں اس کا دل دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی مرغوب چیزوں اور لذتوں میں نگارہے گااور آخرت کی

طرف بالكل متوجہ نہیں ہوگایا كم متوجہ ہوگا اور وہ سوپے گاكہ عبادات اور نیک كاموں اور زكوۃ عشر اور صدقہ و خیرات ادا
کرنے ہے اس کے مال میں كمی ہوگی اور اس وجہ ہے وہ نیک كاموں میں اپنے مال كو بالكل خرچ نہیں کرے گایا كم كرے گا۔
(۵) مال كی كثرت ہے انسان میں غرور اور تكبر پیدا ہوگا اور سركشی اور بغاوت پیدا ہوگی اور زكوۃ اور صد قات ادا كرنے
ہوگا۔
ہے اس کے تكبراور سركشی میں كمی ہوگی اور اس كادل اللہ ہے مغفرت طلب كرنے اور اس كی رضاجوئی كی طرف متوجہ ہوگا۔
(۲) جب انسان زكوۃ اور عشر اداكرے گا اور صدقہ و خیرات كرے گاتو ضرورت مند لوگ اس كے ليے دعائيں كریں گے اور اس كی دعاؤں ہے اس كامال نقصان اور بربادی ہے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

وَاَمَنَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُمُ كُثُ فِي الْأَرْضِ - ﴿ اور ربى وه چیز جو لوگوں کو نفع پنجاتی ہے تو وہ زمین میں (الرعد: کا) برقرار رہتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکوۃ ہے اپنے اموال کی حفاظت کرو' اور صد قات ہے اپنے بیاروں کی دوا کرو اور مصائب کے لیے دعا کو تیار رکھو۔

(المعجم الكبيرج ما رقم الحديث: ٩٠١٩٦ مليته الاولياء ج٣ ص ٩٠٣ ج٣ ص ٩٣٣ المعجم الاوسط رقم الحديث: ١١٤ تاريخ بغداوج ص ٣٣٣ عافظ البيثمي نے كها اس حديث كا ايك راوى متروك الحديث ہے، مجمع الزوا كدج ٣ ص ٩٣٠ حافظ سيوطي نے كها بير حديث ضعيف ہے، الجامع الصغيرج ارقم الحديث: ٣٧٢٨)

(2) مال بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اس مال کو نیکی کی راہ میں خرچ کرے گاتو وہ نیکیاں باقی رہیں گی، دنیا میں ان کی تعریف کی جائے گی اور آخرت میں اجر ملے گا۔ ایک مختص نے کہا: کاش! میں اپنے تمام مال کو قبر میں لے جاسکتا! میں نے کہا: ناش ! میں اپنے تمام مال کو اللہ کی راہ میں اور اس کی رضامیں خرچ کردو تم کو یہ مال قبر میں بھی ملے گااور آخرت میں بھی۔ بھی۔

(۸) مال داروں کے پاس بہت زیادہ مال ان کی ضروریات سے زائد ان کی تجوریوں اور بینکوں میں معطل پڑا رہتا ہے اور فقراء اور ضرورت مندوں کے پاس اپنی ضروریات بوری کرنے کے لیے بھی مال نہیں ہو تاتو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ زکوۃ اور صد قات کے ذریعہ مال داروں کے زائد مال میں سے بھتریہ ضرورت زکوۃ اور صد قات کے ذریعہ ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔

(۹) اگر مال دار ضرورت مندول اور فقیرول کی مالی امداد نه کریں تو ہوسکتا ہے که ضرورت مند فقراء اپنی تنگی اور فقر ننگ آکر بغاوت پر اتر آئیں اور چوریاں واگے اور لوٹ مار اور بھتہ خوری شروع کردیں اور زکوۃ اور صد قات کی اوائیگی کے ذریعہ اس بغاوت کاسیرباب ہوسکتا ہے۔

(۱۰) زکوۃ اور صدقات کی ادائیگی کرکے انسان اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے لیے رزق فراہم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہو تا ہے اور انبیاء اور صالحین کے اخلاق سے متحلق ہو تا ہے۔ زکوۃ لیننے والے کے حق میں زکوۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں

(۱) مغیرہ بن عامرنے کہا: شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔

(موسوعہ رسائل ابن ابی الدنیاج ۳۳ موستہ الثقافیہ بیروت ۱۳۱۳ھ شعب الایمان ج ۴ ص ۱۰۹ رقم الحدیث: ۸ ۲۳۸) زکوٰۃ دینے والااپنے مال کے کم ہونے پر صبر کر آہے اور ضرورت مند فقیر ذکوٰۃ کی صورت میں مال لے کر شکر اوا کر آہے

یا بوں کماجائے کہ مال دارنے پہلے مال ملنے پر اللہ کاشکراداکیا، پھرز کؤہ کی ادائیگی ہے جو مال میں کمی ہوئی اس پر صبر کیاتو زکؤہ کی وجہ سے اس کا ایمان ممل ہوگیہ ای طرح حاجت مند فقیرنے پہلے مال نہ ہونے پر صبر کیا اور زکوۃ کی شکل میں مال ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیاتو زکوۃ کی وجہ ہے اس کا ایمان بھی مکمل ہوگیا۔ نیز حضرت سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا: جو مخص مصیبت میں مبتلا ہو تو اس نے صبر کیااور اس کو نعمت دی گئی تو اس نے شکرادا کیا اس پر ظلم کیا گیاتو اس نے معاف کردیا اور اس نے خود ظلم کیا تو اس پر استغفار کیا ہوچھا گیااس کے لیے کیاا جرہے؟ تو آپ نے فرمایا: میں لوگ عذاب سے مامون ہیں اور میں لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

(٣) ہرچند کہ اللہ تعالی نے غنی کو بہت مال دیا ہے اور فقیر کو مال نہیں دیا الیکن اللہ تعالی نے غنی کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ فقیر کو زکوۃ اداکرے اور فقیر کاغنی پر احسان ہے کہ وہ اس سے زکوۃ قبول کرکے اس کو دو زخ کے عذاب سے چھڑا تاہ، غنی کا فقیر کو زکوٰۃ دینے کی وجہ ہے اس کی دنیا پر احسان ہے اور فقیر کاغنی کی آخرت پر احسان ہے اور اخروی احسان دنیاوی احسان سے زیادہ بڑا ہے۔

(m) الله تعالیٰ نے فقیر کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ وہ غنی کے پاس جاکر اس سے زکوٰۃ مانے کے، بلکہ غنی کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ فقیر کے پاس جاکر زکوۃ اوا کرے۔ فقیرا پی ونیامیں غنی کامختاج ہے تو غنی اپی آخرت میں فقیر کامختاج ہے۔

فقير كالفظ جار معانى مين استعال مو آب:

(۱) حاجتِ ضروریه کا وجود مثلاً جن کوغذا الباس اور مکان کی حاجت ہو اور اس معنی میں ہر صخص فقیرہے - اللہ تعالی فرما تا

النَّهُ النَّاسُ انْتُمُ الْفُقَرَ آجُولِكَ اللَّهِ-(فاطر: ١٥) اے لوگو! تم سب الله كى طرف محاج ہو-

(٣) جس مخص کے پاس مال جمع نہ ہو و فقهی اصطلاح میں جو مخص دو سو در ہم (باون اعشارید ۵ تولہ چاندی) کا مالک نہ ہویا اس کے پاس اس کی حاجت اصلیہ سے زائد دوسو درہم کے مساوی رقم نہ ہواور وہ مستحق زکوٰۃ ہو، فقهاء احناف کے نز دیک فقیر کالیم معنی ہے اور سورہ توبہ: ۲۰ میں کی معنی مراوہ، ای طرح یہ آیت بھی ہے:

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّتًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الُحَاهِلُ آغُنِيكَآءَ مِنَ التَّعَقُّفِ-

ایہ خیرات) ان فقراء کاحق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف كيے ہوئے ہيں جو (اس ميں شدت اشتقال كى وجہ سے) زمين ميں سفر کی طاقت نہیں رکھتے، ناوا قلیب حال ان کے سوال نہ کرنے کی

وجہ ہے ان کو عنی سمجھتا ہے۔ (القره: ۲۲۳)

(۳) نفس کا بہت زیادہ حریص ہوتا اس حدیث میں فقراسی معنی میں ہے۔ یزید بن ابان رقاضی حضرت انس رضی اللہ عنہ ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریب ہے کہ فقر( زیادہ حرص) کفرہو جائے اور قریب ہے کہ حسد تقدير پر غالب ہو جائے۔ (مليته الاولياءج ٣ ص ٥٣، طبع قديم، ج٣ ص ١٢-١١، رقم: ١١٩٩، طبع جديد، تاريخ أصغمان جاص ٩٠، الضعفاء للعقبل جه ص٢٠٦٠ كنزالعمال رقم الحديث:٩٦٧٨٢ مشكوة المصابح رقم الحديث:٥٠٥١ العلل المتنابيه ج٢ص ٣٢٠) اور اس فقر کے مقابل غنی کامیہ معنی ہے: "غنی وہ شخص ہے جس کاول غنی ہو-"

(m) الله تعالى كى طرف محتاج مونه قرآن مجيد مي ب:

فَقَ الَ رَبِّ الِّنِي لِمَا أَنْ زُلْتَ اللَّيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرُ - موىٰ نے كما: اے ميرے رب! مين اس فيروبركت كامخاج (القعص: ٣٣) مون جو تونے ميري طرف ناذل كى ہے۔

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعا کی ہے: اے الله! مجھے اپنی طرف مختاج کرکے (دنیا ہے) مستغنی کر دے اور اپنے آپ سے (یعنی اللہ ہے) مستغنی کرکے مجھے (دنیا کا)مختاج نہ کر۔'

(المفردات ج٢ص ٣٩٧-٩٥٥، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز، ١٣١٨ه)

مسكين كامعنى

مسكين كامعنى ب جس كے پاس كوئى چيز نه ہواو توبيہ فقير كى به نسبت زيادہ تنگ دست ہو تا ہے۔ قرآن مجيد جس ب: اَمَّنَا السَّنَهُ فِينَتَهُ فَاكَنَا لِيَّنِ لِمسَسَاكِ بِيْنَ ،

(ا كلعت: 29)

اس آیت سے بظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ مسکین کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کشتی چھن جانے کے بعد ان کو مسکین فرمایا ہے، دو سرا جواب یہ ہے کہ ان پر اس قدر زیادہ غربت اور مسکینی تھی کہ اس کے مقابلہ میں اس کشتی کا ہونالا کق شمار نہ تھا۔ (المفروات جام ۱۳۳۳) اور علامہ طاہر پنی متونی ۱۹۸۱ھ نے لکھا ہے کہ مسکین کا معنی ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہواور ایک قول ہہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑی تی چیز ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اس کے پاس تھوڑی تی چیز ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اس اللہ اجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما۔ (سنن الرزی رقم الحدیث:۲۳۵۲ سنن این ماجہ رقم الحدیث:۲۳۵۲ سنن بیمق جے ص ۱۳ المستدرک جسم سر ۱۳۳۷ آپ نے اس سے قواضع کا ارادہ فرمایا اور یہ کہ آپ جبارین اور مسکون میں معن نہ ہوں۔ (مجمع بحار الانوار جسم ۱۳۳۷) آپ نے اس سے قواضع کا ارادہ فرمایا اور یہ کہ آپ جبارین اور مسکون میں معن معن میں معن معن میں معن معن سے معن سے

فقيراور ممكين كے معنى ميں غدابب ائمه اور تحقيق مقام

حسن بھری نے کہا: فقیروہ ہے جو آپ گھریں بیٹھارہ اور اسکین وہ ہے جبو سعی کر آرہے۔ حضرت این عباس نے فرمایا: مساکین گھوستے پھرنے والے ہیں اور فقراء فقراء مسلمین ہیں۔ جابرین زیدنے کہا: فقراء وہ ہیں جو سوال نہیں کرتے اور مساکین وہ ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ زہری اور مجابد کا بھی کی قول ہے۔ قادہ نے کہا: فقیر اپاہی ہے اور مسکین وہ ہے جو تدرست اور محتاج ہو، اور عکرمہ نے کہا کہ فقراء کا اطلاق فقراء مسلمین پر ہو تا ہے اور مساکین کا اطلاق، اہل کتاب کے مساکین پر ہو تا ہے اور مساکین کا اطلاق، اہل کتاب کے مساکین پر ہو تا ہے۔ امام ابو جعفر طبری کا مختار ہیں ہے کہ جو سوال نہیں کرتے وہ فقراء ہیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ مساکین ہیں۔ (جامع البیان جزیوں کرتے ہیں مطبوعہ بیروت)

امام ابو حنیفہ کے نندیک فقیروہ مخص ہے جس کے پاس کچھ ملل ہو لیکن وہ نصابِ زکوۃ سے کم ہو'اور مسکین وہ مخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو'اور امام شافعی کا قول اس کے بر عکس ہے اور امام مالک کے نزدیک فقیراور مسکین مساوی ہیں' اور امام احمد کا نمر ہب بھی امام شافعی کی مثل ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن جزم ص ۹۹-۹۷، عنایت القاضی ج م ص ۵۸۹-۵۸۵ زاد المیر ج موص ۵۵۱)

امام شافعی کی دلیل بیہ ہے کہ مسکین کے متعلق قرآن مجید میں ہے: رہی کشتی تو وہ مسکینوں کے لیے تھی۔ (ا کلت:۵۸)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کے پاس کچھ مال ہو تاہے 'امام ابو حذیفہ کی طرف سے اس کاجواب بیہ ہے کہ وہ کشتی ان کی
ملکیت نہیں تھی وہ اس کو کرائے پر چلاتے تھے یا انہوں نے اس کشتی کو عاریاً لیا ہوا تھا گیا دراصل وہ فقیر تھے ان کو ازراہ و ترم

مجازا مسكين فرمايا- امام شافعي كادو سرا استدلال اس حديث ب عند حضرت انس رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله عليه وسلم في دعاكى: اے الله! مجعے بحالت مسكين زندہ ركھ اور بحالت مسكين مجعے موت عطا فرما اور قيامت كه دن مساكين كى جماعت بيس ميراحشر فرما- حضرت عائشه نے پوچھا: يارسول الله! آپ نے به دعاكيوں كى ہے؟ آپ نے فرمايا: مساكين اغذياء بے چاليس سال بيلے جنّت بيس داخل ہوں گے، اے عائشه! مسكين كو رونه كرو، خواہ مجبور كاليك ظرابى دو، اے عائشه! مسكين كو رونه كرو، خواہ مجبور كاليك ظرابى دو، اے عائشه! مساكين سے محبّت ركھو اور ان كو قريب ركھو، قيامت كے دن الله تنهيس قريب ركھے گا- (سنن الترفك رقم الحديث ١٩٣٥، سنن اين ماجه رقم الحديث بيس الله عليه و سلم نے مسكين كے اين ماجه رقم الحديث بيس كه بين مسلى الله عليه و سلم نے مسكين كے حال بيس رہنے كى دعاكى ہے اور ايك اور حديث بيس آپ نے فقر سے بناہ ما تى ہے - حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه بيان كرتے بيس كه نبى صلى الله عليه و سلم بيه دعاكرتے تھے: اے الله! بيس فقر، قلت اور ذلت سے تيرى بناہ طلب كرتا ہوں، اے الله! بيس فقر، قلت اور ذلت سے تيرى بناہ طلب كرتا ہوں، اے الله! بيس فقر، قلت اور ذلت سے تيرى بناہ طلب كرتا ہوں، اے الله! بيس على كه نبى صلى الله عليه و سلم بيه دعاكرتے تھے: اے الله! بيس فقر، قلت اور ذلت سے تيرى بناہ طلب كرتا ہوں، اے الله! بيس فقر، قلت اور ذلت سے تيرى بناہ طلب كرتا ہوں، اے الله! بيس

(سنن ابو داؤ در قم الحديث: ١٥٣٣ سنن التساكي رقم الحديث:٥٣٧٥ صحيح البخاري رقم الحديث:٩٣٧٨)

امام شافعی کی دلیل کا حاصل ہے کہ اگر مسکین مالی طور پر فقیرے کم ہو تو یہ کیے ہوسکا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم
فقرے پناہ مانگیں اور مسکین ہونے کی دعافر مائیں جو کہ فقیرے زیادہ اینز حال ہے اور بیہ تناقض کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس
کا جواب ہے ہے کہ جس حدیث میں بی صلی اللہ علیہ مسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے اس حدیث میں فقرے مراد قلت مال نہیں
ہے بلکہ اس سے مراد فقر النفس ہے بعنی وہ شخص جو مالی پر بہت حریص ہو، اور اس فقر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے
ہا بلکہ اس سے مراد فقر النفس ہے بعنی وہ شخص جو مالی پر بہت حریص ہو، اور اس فقر سور منی اللہ علیہ و سلم میہ دعا کرتے ہیں کہ بی
صلی اللہ علیہ و سلم ہے دعا کرتے تھے: اے اللہ! بیس تھے ہے ہدایت، تقویٰ سوال سے بیخے اور غناء کا سوال کر تا ہوں۔ (صبح مسلم
مران سے بیاد و سلم ہے دعا کرتے تھے: اے اللہ! بیس تھے ہواہت، تقویٰ سوال سے بیخے اور غناء کا سوال کر تا ہوں۔ (صبح مسلم
مران سے بیاد و سلم ہے مسلم نفی ہے مراد کھڑت مال نہیں ہے بلکہ اس سے غنی النفس حراد ہے بعنی نفس کا مستنفیٰ ہونا۔ اور
علی مسلم اللہ علیہ و سلم نے مسلم نفی ہے مراد کھڑت مال نہیں ہے بلکہ اس سے غنی النفس حراد ہے بعنی نفس کا مستنفیٰ ہونا۔ اور
علی مسلم بید دیا ہوں بی کے مال میں رہے کی جو دعا کی ہو اس سے مراد آپ کی تواضع اور اکسار ہے۔ امام شافعی کی
علی اسلام ایو منیف کی طرف سے یہ دلیل دی می اس کے بعد مسکمین پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کا
مران سے بیا بیٹ ذھوں ہے جس کے باس کے بعد مسکمین کا ذکر کیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو آاور مسکمین کے اس معلوم ہوا کہ فقیر کا
مران سے بیا بیٹ ذھوں ہے جس کے باس کے بعد مسکمین کا ذکر کیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو آاور مسکمین کے اس معلوم ہوا کہ فقیر کا
کی شدت سے بنا بیٹ ذھوں ہے جس کے باتی ہو کہ جسکمین دارہ در البلہ: ۱۲) بعنی مسکمین وہ شخص ہے جس نے بھوک

والعاملين عليها كامعنى اوراس ك شرعى احكام

یعنی جو لوگ زکوۃ اور صدقات کو وصول کر کے لاتے ہیں ان کو ان کی محنت اور مشقت کے مطابق مالِ ذکوۃ ہے اُجرت دی جائے کیکن یہ اُجرت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زکوۃ کی وصول کردہ تمام رقم یا اس کے نصف پر محیط ہو- (عنایت القاضی جسمے) اگر عامل کو اس مهم کے دوران کوئی شخص ذاتی طور پر پچھ ہدیہ اور تحفہ دے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کو بھی وصول شدہ زکوۃ کی مدیس شاکلی کردے۔

حضرت ابوحمید الساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ابن اللتیہ کو بنوسلیم کے صد قات وصول کرنے کاعامل بنایا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے حساب لیا تو اس نے کہا: یہ وہ مال ہے جو آپ کے لیے دیا گیا ہے اور میہ وہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھرمیں کیوں نہ بیٹھے رہے حتی کہ تمہارے پاس مدیدے آتے اگر تم سیچے ہو' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: میں تم میں ہے کسی مخص کو کسی کام پر عامل بنا تا ہوں جس کام کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، پھرتم میں ہے کوئی شخص میرے پاس آ کر کہتا ہے ہیہ حقیہ تمہارے لیے ہے اور یہ حقیہ مجھے مدید کیا گیاہے، پس وہ شخص کیوں نہ اپنے باپ کے گھرمیں یا اپنی مال کے گھرمیں جا کر بیٹیا حتی کہ اس کے پاس ہدیہ آگا وگروہ سچاہے 'اللہ کی قتم! تم اس مال میں ہے جو چیز بھی ناحق لوگے اللہ تعالی قیامت کے دن اس چیز کو اس کے اوپر لاد دے گا، سنو! میں اس مخض کو قیامت کے دن ضرور پھپان لوں گا جس کے اوپر اللہ بلبلا آ ہوا اونٹ لاددے گااور جس کے اوپر ڈکراتی ہوئی گائے لاددے گایا ممیاتی ہوئی بمری لاودے گا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے حتی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی (کی جگہ) دیکھی، پھر آپ نے فرمایا: سنو! کیا میں نے پیغام پہنچادیا ہے!

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۷۷، صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۲ سنن ابوداؤ د رقم الحدیث: ۲۹۴۷ سنن داری رقم الحدیث:۱۲۲۹) حضرت عدى بن عميركندى رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اے لوگو! تم ميل ے جس شخص نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا پھراس میں ہے کوئی چیز چھپالی خواہ وہ سوئی ہویا اس سے بھی کمتر چیز تو وہ خیانت ہے اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا تب ایک سیاہ فام انصاری اٹھا اور کہنے لگا: یار سول اللہ! اپنا عمل مجھ سے لے لیجے' آپ نے پوچھا: کیوں؟اس نے کما: میں نے آپ کواس اس طرح فرماتے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے یہ کما ہے کہ جس کو ہم کوئی کام سونہیں تووہ قلیل اور کشر ہرچیز لے کر آئے ، پھراس کوجو دے دیا جائے وہ لے لے اور جونہ دیا جائے وہ نہ لے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۳ سنن ابو دا ؤ در قم الحدیث: ۳۵۸۱)

مؤلفته القلوب كي تعريف اوران كو ز كؤة ميں ہے دینے کے متعلق مذا ہب فقهاء ادائیگی زکوۃ کا چوتھامصرف مئولفتہ القلوب ہیں یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، حفرت این عباس رضی الله عنمانے فرمایا: بیہ وہ آزاد اور معزز لوگ ہیں جن کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنگ حنین

میں عطا فرمایا تھا، بیہ پند رہ آدی تھے: ابو سفیان' اقرع بن حابس، عیبینہ بن حصن حو ۔طب بن عبد العزیٰ، سل بن عمرو' حارث بن ہشام<sup>، سہی</sup>ل بن عمرو الجمنی<sup>،</sup> ابوالسنایل<sup>، حکی</sup>م بن حزام<sup>،</sup> مالک بن عوف، صفوان بن امیه، عبدالر جمن بین پر بوع<sup>،</sup> جدبن قیس<sup>، عمرو</sup> بن مرداس اور العلاء بن الحارث- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان ميں سے ہر شخص كوسواونث ديئے اور ان كو اسلام كى ترغیب دی ماسوا عبدالرحمٰن بن بربوع کے اس کو آپ نے پچاس اونٹ دیئے اور حکیم بن حزام کو آپ نے ستراونٹ دیئے۔ انبول نے کہا: یارسول اللہ! میرے خیال میں آپ کی عطاء کا مجھ سے زیادہ کوئی اور مستحق نہیں ہے تو آپ نے ان کو بھی سو

اونٹ یورے کردیئے۔

مؤلفتہ القلوب کی ووقتمیں ہیں: مسلمان اور کفار۔ مسلمانوں کو صد قات میں ہے اس لیے دیا جا تا ہے کہ ان کا ایمان توی رہے<sup>،</sup> یا ان کے مماثل لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور کفار کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے یا ان کے شرے بچنے کے لیے ان کو زکوۃ اور صد قات ہے دیا جا تاہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو عطا فرمایا ہے

جب آپ نے ان کااسلام کی طرف میلان ویکھا۔

علامہ واحدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کے قلوب کی تالیف سے مستغنی کر دیا ہے، اگر مسلمانوں کا سربراہ سے دیکھے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہے اور ان کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو نفع پہنچے گاتو ان کو مال فئے سے عطاکرے، زکوٰۃ سے نہ دے۔

حضرت عمررضی الله عندے یہ مروی ہے کہ مئولفتہ القلوب کامصرف،مصارفِ زکوۃ ہے اب ساقط ہو چکا ہے اور یمی شعبی کا قول ہے۔ امام مالک، توری، امام ابو صنیفہ اور اسحاق بن راہویہ کا یمی ند ہب ہے، اور حسن بصری ہے یہ مروی ہے کہ ان کا حقیہ اب بھی ثابت ہے۔ زہری، ابو جعفر مجھ بن علی اور ابو تور کا یمی ند جب ہور امام احمہ نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہو تو ان کو زکوۃ ہے دیا جائے گاور نہ نہیں۔

(اللباب في علوم الكتاب ج •اص ١٢٦- ١٢٥ دار الكتاب العلميه بيروت ١٣١٩ه )

قاضی بیضاوی شافعی نے کہا: مؤلفتہ القلوب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے میں ان کی نیت ضعیف تھی، تو ان کے قلوب کو اسلام پر قائم اور برقرار رکھنے کے لیے ان کو عطاکیا جاتا ہے، یا ایسے معزز لوگ کہ اگر ان کو عطاکیا جاتا ہے، یا ایسے معزز لوگ اسلام لے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بن حصین، اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس کو ای وجہ سے عطا فرمایا تھا، اور ایک قول بیہ ہے کہ معزز لوگوں کو اسلام کی طرف من اقرع بن حابس اور عباس بن مرداس کو ای وجہ سے عطافر مایا تھا، اور ایک قول بیہ ہے کہ معزز لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے بلیے عطاکیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کو عطاکرتے تھے اور زیادہ صحیح بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کو خمس کے اس بانچویں حقہ سے عطافر مائے تھے جو خالص آپ کا حقہ تھا، اور کفار اور مائعین زکوۃ سے قال کرنے کی طرف مائل کرنے کے لیے جن کو عطاکیا جائے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ مئولفتہ القلوب کو اس لیے دیا جا آتھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں کثرت ہو اور اب جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطافر مادیا ہے اور مسلمانوں کی گذت ہو گئی ہوتان کا حقہ ساقط ہوگیا۔ (انوار التعزیل مع عنایت القاضی جسم صے ۵۸) مطبوعہ دار اکتب العلمہ بیروت، کا ۱۹۵)

علامه بربان الدين على بن ابي بكرالرغيناني الحنفي المتوفي ٥٩٣ه و لكصة بي:

مصارفِ ذکوٰۃ میں سے مولفتہ القلوب کاحقیہ اب ساقط ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے اور ان سے مستعنی کر دیا ہے اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ (ہدایہ اولین ص۲۰۴ مطبوعہ مکتبہ شرکت علمیہ ملتان) علامہ کمال الدین محمدین عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفی المتوفی ۸۲۱ھ کیسے ہیں:

ساتھ معلل تھااور اب وہ علت نہیں تھی اور حضرت عمرف ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی:

آپ کیے کہ جن تمارے رب کی جانب ہے ہے سو جو چاہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ وَقُلِ الْحَقِّ مِنَ آَرِيْكُمْ فَمَنَ شَاءَ فَلَيْكُوْمِنَ وَمَنْ شَاءُفَلْيَكُفُرُ-(اكلمن: ٢٩)

( فتح القديرج ٢٩٥ ٢٧٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه محد بن محمود بابرتی حنفی متونی ۸۷۷ه لکھتے ہیں:

علامہ علاء الدین عبدالعزیز نے کہا: ان کی تابیت قلوب سے مقصود دین کا اعزاز اور غلبہ تھا کیونکہ غلبہ کفر کے زمانہ میں اسلام کمزور تھا اس وقت تابیت قلوب کے لیے عطا کرنے میں دین کا اعزاز تھا اور جب حال بدل گیا اور اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا تو اب دین کا اعزاز ان کو نہ دینے میں ہے اور اصل مقصود دین کا اعزاز ہے، وہ اپنے حال پر باتی ہے اور منسوخ نہیں ہوا' اس کی مثال ہیہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو طعارت کے حصول کے لیے مٹی سے تیم کرنا ضروری ہے، اور جب حال بدل جائے اور بانی مل جائے تو اب مٹی سے تیم کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اب طمارت کے حصول کے لیے مٹی کا استعمال کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اب طمارت کے حصول کے لیے مٹولفتہ القلوب کو دینے میں تھا اب نہ دینے میں ہوا اور اصل تھم دین کا استعمال کرنا متعین ہے، اس طرح دین کا اعزاز پہلے مئولفتہ القلوب کو دینے میں تھا اب نہ دینے میں ہوا اور اصل تھم دین کا اعزاز ہے، وہ منسوخ نہیں ہوا ۔ (العنایۃ ج۲ م ۲۲۵ - ۲۲۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ) غلامول کو آزاد کرانے کے لیے ذکو قامیس حقمہ غلامول کو آزاد کرانے کے لیے ذکو قامیس حقمہ

جس غلام کے متعلق اس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ اگر اس نے اتنے روپے مجھے ادا کردیئے تو یہ آزاد ہے، اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں اور اس کی آزادی میں تعاون کرنے کے لیے زکوۃ میں ہے اس کو حضہ دینا مشروع کیا گیا ہے۔

حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک مکاتب حضرت ابو موئی اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہ اس وقت جمعہ کا نطبہ دے رہے تھے۔ اس نے حضرت ابو موئی ہے کہا: اے امیر! لوگوں کو میرے لیے برانگیخۃ کیجئے۔ تو حضرت ابو موئی نے مسلمانوں کو برانگیخۃ کیا، پس لوگوں نے اس کو کپڑے اور انگو ٹھیاں دیں، حتی کہ بہت مال جمع ہوگیا۔ حضرت ابو موئی نے اس مال کو جمع کرکے فروخت کیا اور اس کی مکاتبت اوا کر دی اور باقی مال بھی غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کر دیا، اور لوگوں کو میہ رقم واپس نہیں کی، اور یہ کما کہ لوگوں نے بیہ رقم غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کر دیا، اور لوگوں کو بیہ رقم واپس نہیں کی، اور یہ کما کہ لوگوں نے بیہ رقم غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے دی ہے۔

(جامع البيان جز ١٠١٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامه ابوحفص عمر بن على الدمشقى الحنيلي المتوفى ٩٨٠ه لكيت بين:

الرفاب (غلاموں کو آزاد کرانے) کی تغییر میں کئی اقوال ہیں: (۱) اس ہے مراد مکاتب ہیں تاکہ ان کو زکوۃ کے مال ہے آزاد کرایا جائے، (۲) امام مالک وغیرہ نے یہ کما کہ مالی زکوۃ ہے غلام خرید کران کو آزاد کرایا جائے، (۳) امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کما ہے مالی ذکوۃ ہے مکمل غلام آزاد نہ کرایا جائے بلکہ مالی ذکوۃ ہے مجھ رقم غلام کے لیے دی جائے اور اس ہے مکاتب کی گردن آزاد کرانے میں مدد کی جائے، کیونکہ و فسی الرف اب فرمانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مالی ذکوۃ میں پچھ دخل ہونا چاہیے اور یہ اس کے منافی ہے کہ مالی ذکوۃ میں مالی خلام آزاد کیا جائے۔ علاموں ، مقروضوں ، الله کی راہ میں اور مسافرول پر زکوۃ کی رقم علام آ

خرچ کرنے کے لیے تملیک ضروری نہیں

بعض علاء نے بید کما ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ مکاتب کی اجازت سے زکوۃ میں اس کاحقہ اس کے مالک کو دے وہا

جائے کو نکہ اللہ تعالی نے پہلے چار مصارف کا ذکر لام تملیک کے ساتھ کیا ہے اور جب رف اب کا ذکر کیا تو لام کے بجائے "فی "کا ذکر کیا اور فرمایا و فی السرف اس اور اس فرق کا کوئی فائدہ ضروری ہے اور وہ بیہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں زکوۃ میں سے ان کا حقبہ ان کو دے کران کو ان حصص کا مالک بنا دیا جائے اور باتی مصارف میں زکوۃ میں ان کا حقبہ ان کے مصالح اور ان کی بہتری اور ان کے فوائد میں خرچ کیا جائے اور ان کو ان کا مالک نہ بنایا جائے۔

زعشری نے کہاہے کہ آخری چار مصارف میں اہم کے بجائے "فی "کاذکرکیا ہے اور اس میں یہ بتانا ہے کہ آخری چار مصارف سے صدقہ اور زکوۃ دیئے جانے کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ "فی" ظرفیت کے لیے آ آ ہے اور اس مصارف سے صدقات کا ظرف اور خل ہیں اور فسی سبیل اللہ وابن السبیل میں جو"فسی "کا حمرار کیا ہے اس میں سبیل اللہ اور ابن السبیل میں جو "فسی "کا حمرار کیا ہے اس میں یہ شبیعہ ہے کہ ان دو مصرفوں کو بینی فسی سبیل اللہ اور ابن السبیل کو پہلے دو مصرفوں پر زیادہ ترجے ہے اور غلام میں یہ شبیعہ ہے کہ ان دو مصرفوں کو بینی فسی سبیل اللہ اور ابن السبیل کو پہلے دو مصرفوں پر خرج کرنا زیادہ رائے ہے۔ آزاد کرانے اور مقروض کا قرض ادا کرنے کی یہ نسبت مالی زکوۃ کو اللہ کے راستہ میں اور مسافروں پر خرج کرنا زیادہ رائے ہے۔ (اللباب فی علوم الکتاب جو اس ۱۲۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ہیروت ۱۳۱۹ھ)

قاضى شاب الدين احمرين محمرين عمر خفاجي حنى متونى ١٩٥٥ه لكصة بي:

پہلے چار مصارف کے ساتھ لام اور آخری چار مصارف کے ساتھ وفقی " ذکر کرنے میں نکتہ بیہ ہے کہ پہلے چار مصارف میں ان کو ذکوۃ میں ان کو دکوۃ میں بنایا جائے گا بلکہ ان کا حقد ان کی فلاح اور ان کے مصالح میں خرج کیا جائے گا اور اللہ کے راستہ میں خرج کرنا بالکل کو دیا جائے گا اور اللہ کے راستہ میں خرج کرنا بالکل واضح ہے، اور مسافر بھی اللہ کے راستہ میں داخل ہے، اس کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خصوصیت پر سنبیہہ ہو۔ واضح ہے، اور مسافر بھی اللہ کے راستہ میں داخل ہے، اس کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خصوصیت پر سنبیہہ ہو۔ واضح ہے، اور مسافر بھی اللہ کے راستہ میں داخل ہے، اس کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خصوصیت پر سنبیہہ ہو۔ واضح ہے، اور مسافر بھی اللہ کے راستہ میں داخل ہے، اس کو علیحدہ اس کے مدی میں داخل ہے، اس کو علیحدہ اس کے مدی دار الکتب العلمہ بیروت، کا میں داخل ہے۔ القاضی ج سم ۵۸۸ مطبوعہ دار الکتب العلمہ بیروت، کا سمالہ کی خود کو دار الکتب العلمہ بیروت، کا سمالہ کی خود کو دار الکتب العلمہ بیروت، کا سمالہ کی دور کو دیا جائے گا دور اس کو دیا جائے گا دور کیا ہے۔ اس کو دیا جائے گا دور کی دور کی دور کیا ہے۔ القاضی ج سم ۵۸۸ مطبوعہ دار الکتب العلمہ بیروت، کا سمالہ کو دیا جائے گا دور کی دور کیا ہے۔ اس کو دیا جائے گا دور کی جائے گا دور کی دور کیا ہے۔ اس کو دیا جائے گا دور کی دور کیا ہے۔ اس کو دیا جائے گا دور کیا ہے کہ دور کی دور کیا ہے کہ دور کی دور ک

مفرینِ حنبلید میں سے علامہ عمر بن علی الدمشق حنبلی نے اور مفرینِ شافعیہ میں سے امام رازی کے علاوہ علامہ خازن شافعی متوفی 200 سے اور آخری چار مصارف میں تدیک شافعی متوفی 200 سے اور آخری چار مصارف میں تدیک شافعی متوفی 200 سے اور آخری چار مصارف میں تدیک کے بجائے ان کی ضروریات اور مصالح میں ذکوۃ خرج کی جائے۔ (تغییرِخازن ج۲ص ۲۵۳) اور مفرینِ احتاف میں سے علامہ خفاجی کے بجائے ان کی ضروریات اور مصالح میں ذکوۃ خرج کی جائے۔ (تغییرِخازن ج۲ص مناوی حقی متوفی ۱۹۸۳ سے اور علامہ آلوی حقی خفاجی کے علاوہ علامہ محی الدین شیخ زادہ حقی متوفی ۱۹۵۱ سے اور علامہ ابوالسعود محمد بن عمادی حقی متوفی ۱۹۸۲ سے اور علامہ آلوی حقی

متونی ۱۲۷۰ نے بھی میں لکھا ہے۔ (حاشیہ محی الدین شیخ زادہ جہ ص ۴۷۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ، تفسیر ابوالسعود ج۳ ص ۱۲۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ، تغییر روح المعانی ج۰۱ ص ۱۳۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) غیر مقلدین میں سے نواب صدیق حسن خال بھوپالی متوفی ۷۰ساتھ نے بھی میں لکھا ہے۔ (فتح البیان ج۵ ص ۳۳۲)

جن مضرین نے ژرف نگائی ہے کام لیا اور اس پر غور کیا کہ پہلی چار اصناف کے لیے اللہ تعالیٰ نے لام کالفظ استعمال فرمایا ہے ، انہوں نے اس سے یہ مستبط کیا کہ پہلی چار قسموں بیں فرمایا ہے ، انہوں نے اس سے یہ مستبط کیا کہ پہلی چار قسموں بیں سے جس کو زکوۃ اواکی جائے اس کو اس مال زکوۃ کا مالک بنانا ضروری ہے اور دو سری چار قسموں کے شروع میں چو تکہ لام تملیک نمیں ہے بلکہ "فی "کاؤکرہ اس لیے ان میں ان کو مال زکوۃ کا مالک نمیں بنایا جائے گا بلکہ ان کے حصر کی زکوۃ کو ان کی ضروریات اور ان کے مصالح میں خرچ کیا جائے گا۔ حنبلی ، شافعی اور حنفی مضرین کی تصریحات اس مسئلہ میں گزرچکی ہیں اور فقماء ما کید کا بھی میں موقف ہے کیونکہ وہ کتے ہیں کہ غلام کو زکوۃ کا حصد اواکرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکوۃ کے حصد سے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۲۱۸ ہے کھتے ہیں:

امام مالک نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے اور اس کی ولاء مسلمانوں کے لیے ہوگی، (الی قولہ) اس میں اختلاف ہے کہ
آیا مکاتب کو آزاد کرانے میں اس کی معاونت کی جائے یا نہیں، کیونکہ جب اللہ نعالی رقبہ (غلام) کاذکر فرما آئے تو اس سے مکمل
غلام آزاد کرنے کا ارادہ فرما آئے اور رہا مکاتب تو وہ غارجین (مقروضوں) کے کلمہ جس داخل ہے کیونکہ اس کے اوپر مکاتبت کا
قرض ہو تاہے اس لیے وہ رقباب میں داخل نہیں ہوگا۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۸ ص ۱۹)

ز کوۃ کے تمام مصارف میں تملیک ضروری ہونے پر فقہاء احناف کے دلا کل

ہرچند کہ علامہ خفاجی حنی علامہ ابوسعود حنی علامہ شیخ زادہ حنی اور علامہ آلوی حنی نے یہ تصریح کی ہے کہ اوائیگی زکؤۃ میں مالک بنانے کا تعلق اصافِ زکؤۃ میں ہے صرف پہلی چار اصاف کے ساتھ ہے اور باقی چار اقسام میں تملیک نہیں کی جائ گی بلکہ مالِ زکؤۃ کو ان کی ضروریات اور مصالح میں خرچ کیاجائے گائیکن جمہور فقهاء احناف تملیک کو ادائیگی زکؤۃ کارکن قرار دیتے ہیں اور یہ زکؤۃ کی تمام اصناف کے لیے رکن ہے۔

علامه ابو بكرين مسعود كاساني حنى متوفى ١٨٥٥ الكفية بين:

ز کوۃ کارکن ہیہ ہے کہ نصاب میں ہے ایک جز کو اللہ کی طرف نکالا جائے اور اس کو اللہ کے سپرد کردیا جائے اور فقیر ک مالک بنا کر اس کے سپردوہ مال کرکے مالک کا قبضہ اس جز ہے منقطع ہو جائے، یا فقیر کے نائب کے سپرد کردے جو زکوۃ وصول کرنے والا ہے اور ملک فقیر کے لیے اللہ کی طرف ہے ثابت ہوگی اور صاحبِ مال فقیر کو مالک بنانے اور اس کے سپرد کرنے میں اللہ کی طرف ہے تائب ہوگا۔ اس پر دلیل ہے آبیت ہے:

اَكُمْ يَعْلَمُ وَاَنَ اللّٰهَ هُو يَفْبَلُ النَّوْبَةَ عَنَ كَاوه بين بين جائة كدب شك الله على الله على الله ع عِبَادِهٖ وَيَا تُحُدُّ الصَّدَقَاتِ - (التوبه: ١٠٥٣) قبول كرمّا به اور وي معد قات ليمّا به -

اور نبی صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: فقیری ہتیلی پر آنے سے پہلے صدقہ رحمٰن کے ہاتھ میں آ آ ہے۔

اور الله تعالى نے فقير كومالك بنانے كا تھم ديا ہے كيونكه الله تعالى نے فرمايا ہے: اتواالز كوة - (البقرة: ٣٣) زكوة دو اور الايتاء (دينا) تمليك ہے اس ليے الله تعالى نے زكوة كو صدقه فرمايا ہے انسا الصد قات للفقراء - (النوب: ٢٠) اور تقدق كامنى تمليك ہے اس نصاب كامالك زكوة كى مقدار كوالله كى طرف نكالنے والا ہوتا ہے -

ہم نے بید کما ہے کہ فقیر کو زکوۃ سپرد کرتے وقت اس سے زکوۃ کی نبیت منقطع ہو جائے گی اور یہ خالص اللہ کے لیے ہوجائے گی' اور اللہ کی طرف زکوۃ نکالنے کامعنی عبادت اس وقت بنے گاجب فقیر کو مالک بنا کروہ اس سے اپنی ملک کو باطل کر دے' بلکہ حقیقت میں مالک اللہ بنا آئے اور صاحب مال تو اللہ کی طرف سے نائب ہے۔

اس قاعدہ کے مطابق مساجد، سرائے اور پائی کی سبیلیں بنانے، پلوں کی مرمث کرنے، مردوں کو دفن کرنے اور دیگر نیکی کاموں میں زکوۃ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں تبیک (کسی کو مالک بنانا) بالکل نہیں پائی جاتی (کیونکہ یہ چیزیں وقف ہوتی جیں اور وقف کاکوئی مالک نہیں ہوتا) اسی طرح اگر کسی محض نے مال زکوۃ سے طعام خریدا اور فقراء کو صبح اور شام کھانا کھلایا اور ان کو بھینہ طعام نہیں دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہوئی، اور اگر اس نے مال زکوۃ سے کسی ذعرہ فقیر کا قرض اس کے حکم کے بغیرادا کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں بھی فقیر کو مالک نہیں بنایا گیا اور اگر فقیر کے حکم سے اس کا قرض ادا کیا گیا ہے تو جائز ہے کیونکہ اب فقیر کے لیے تملیک پائی گئی گویا کہ فقیر نے مال ذکوۃ پر بھنہ کیا اور اگر کسی محض نے مالی ذکوۃ سے فلام خرید کر آزاد کر دیا تو یہ جائز نہیں جو ہے: وفی الوقاب (التوبہ: ۱۰۰) ان کے نزدیک تو یہ جائز نہیں جو ہے: وفی الوقاب (التوبہ: ۱۰۰) ان کے نزدیک اس کا بھی معتی ہے کہ مالی ذکوۃ سے فلام خرید کر آزاد کر دیا جائے، اور ہمارے نزدیک تملیک واجب ہے اور آزاد کر دیا جائے، اور ہمارے نزدیک تملیک واجب ہے اور آزاد کرنا ملک کو زائل کی معتی ہے کہ مالی ذکوۃ سے فلام خرید کر آزاد کر دیا جائے، اور ہمارے نزدیک تملیک واجب ہے اور آزاد کرنا ملک کو زائل کی معتی ہے کہ مالی ذکوۃ سے مطاب کامین سے ہم کہ مالی ذکوۃ سے مکانتین کی اعداد کی جائے۔

(بدائع الصنائع ج ٢ص ٥٦- ٥٦٦) مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ، ١٣١٨ه)

اى طرح علامه كمال الدين محمر بن عبد الواحد المعروف باين جام حنفي متوفى ٨٦١ه لكهة بي:

مالِ زکوۃ ہے مسجد بنائی جائے گی اور نہ میت کو کفن دیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہے اور وہ رکن ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے زکوۃ کوصد قہ فرمایا ہے اور صدقہ کی حقیقت سے ہے کہ فقیر کومال کامالک بنا دیا جائے۔

(فتح القدير ج ٢ ص ٢ ٢٢ ، مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

تملیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ

میں میں میں کہ کامانی نے تملیک پر بیر ولیل وی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وات واالز کوۃ اور الابتاء کامعتی ہے کی کو کی چیز کامالک بنانا ہم اب کتب لغت میں الابتاء کامعتی دیکھتے ہیں۔ علامہ مجدالدین فیروز آبادی متوفی ۱۸۵ھ لکھتے ہیں: الابتاء کامعتی ہے: معتی ہے کسی کو کوئی چیز عطاکرنا۔ (قاموس ج م ص ۳۰۰) علامہ راغب اصغمانی متوفی ۱۰۵ھ نے لکھا ہے: الابتاء کامعتی الاعطاء میں الاعطاء میں الاعطاء میں مشہور ہوگیا۔ اس کااصل معتی ہے کسی چیز کو حاضر کرنا۔ (آج العروس ج ۱۰ ص ۱۸ مطبوعہ المعبد المحدد معر ۲۰ سامی کتب لغت سے مشہور ہوگیا۔ اس کااصل معتی ہے کسی چیز کو حاضر کرنا۔ (آج العروس ج ۱۰ ص ۱۸ مطبوعہ المعبد المحدد معر ۲۰ سامی کتب لغت سے بی ثابت نہیں ہے کہ الابتاء کامعتی تملیک ہے اور قرآن مجید کی متعدد آبات میں یہ لفظ استعال کیا گیا ہے اور وہاں اس کامعتی مالک بنانا متصور نہیں ہو سکیا۔

فَالَ لِفَوْمِ آرَءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَا وَقِيْنُ رَبِّى وَالْنِيقُ رَحْمَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِنِيتُ عَلَيْكُمْ -(هود: ۲۸)

فَلَمَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّهُ لَتَ دَّعَوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَالَئِنُ أَتَيْنَنَا

(نوح نے) کہا: اے میری قوم! میہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہو سووہ تم پر مخفی کر دی گئی۔ پھرجب وہ حاملہ ہوگئی تو ان دو نوں نے اپنے رب سے دُعاکی صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَ مِنَ السُّرِرِيْنَ- الرَّوْخَ بِمِينَ لِكَ بِينا ديا توجم ضرور تير عشر الرار موجائين

(الاعراف: ۱۸۹)

پس اللہ نے جب انہیں بہترین بچہ دیا۔ تو اس باغ نے ڈگنا کھل دیا۔ مجھے لوہے کے بڑے بڑے ککڑے لاکر دو۔ فَكَمَّ النَّهُ مَاصَالِحًا-(الاعراف: ١٩٠) فَأَتَّتُ كُلَهَ الضِعُفَيِّنِ-(الِعَره: ٢٦٥) أَتُونِيَّ وَهُرَّ الْكَدِيثِلِ-(الكَمن: ٩٦)

اس لفظ کے تمام صیغوں اور قرآن مجید اور احادیث میں اس کے اطلا قات ہے یمی معلوم ہو تا ہے کہ الابتء کامعنی حاضر کرنااور کسی چیز کو دیتااور مہیّا کرنا ہے اور اس کے مفہوم میں تملیک داخل نہیں ہے۔

علامہ کاسانی اور علامہ این ہمام نے بیہ بھی لکھا ہے کہ صدقہ کامعنی تملیک ہے۔ علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: صدقہ وہ چیز ہے جس کو تم اللہ عزوجل کی ذات کے لیے دو۔ (قاموس جس ص ۳۹۸) علامہ زبیدی نے لکھا ہے کہ صحاح میں فہ کور ہے: جس چیز کو تم فقراء پر صدقہ کرواور مفردات میں فہ کور ہے: جس چیز کو انسان اپنے مال سے بطورِ عبادت نکالآ ہے جیسے زکوج لیکن صدقہ اصل میں نقلی خیرات کو کہتے ہیں اور زکوۃ خیراتِ واجبہ کو۔ (المفردات ج۲ ص ۳۱۵) ان تصریحات سے واضح ہوگیا کہ صدقہ کے لغوی معنی میں تملیک کامفہوم داخل نہیں ہے۔ اس علی خیرادائیگی زکوۃ میں تملیک کار کن نہ ہونا

ائمہ مطابۃ نے زکوۃ کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں تملیک کاذکر نہیں کیا ان کے نزدیک تملیک زکوۃ کار کن ہے نہ رط-

علامه ابوالحن على بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي المتوفى ٥٠ مه الكصة بي:

کسی مخصوص چیز کو مخصوص مال ہے اوصاف مخصوصہ کے ساتھ جماعیت مخصوصہ کے لیے لینا شرعاً ذکوۃ ہے۔

(الحاوى الكبيرج ٣ ص ٣ ، مطبوعه دار الفكر بيروت)

علامه محد بن عبد الباقي بن يوسف الزر قاني المالكي المتوفى ١١٢٢ه لكيت بي:

علامہ ابن العربی نے کہا ہے کہ زکوۃ کااطلاق صدقہ واجبہ پر ، صدقہ مستجہ پر ، نفقہ پر ، عفو پر اور حق پر کیاجا تا ہے اور اس کی شرعی تعریف میہ ہے: سال گزرنے کے بعد نصاب کے ایک جز کو فقیراور اس کی مثل کو دیناوہ فقیر غیرہا تھی اور غیر مطلی ہو ، اس کار کن اخلاص ہے، اس کاسب ایک سال تک نصاب کا مالک ہونا ہے، اس کی شرط عقل، بلوغ اور حریت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں واجب ساقط ہوجا تا ہے اور آخرت میں تواب ملتا ہے اور اس کی حکمت مال کو میل کچیل سے پاک کرنا ہے۔

(شرح الزر قاني على الموطاامام مالك ج٣ص ١٣٥-١٣٣٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٤)

حافظ احمد بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی این عربی مالکی کی اس تعریف کو ذکر کرکے لکھا ہے۔ یہ بہت عمدہ تعریف ہے لیکن وجوب کی شرط میں اختلاف ہے۔ (فتح الباری جسم ۴۶۴ مطبوعہ دار نشرالکتب الاسلامیہ لاہور،۱۰ساھ) علامہ منصور بن یونس بہوتی متوفی ۴۳اہ کھتے ہیں:

ز کوۃ کا شرعی معنی ہے ہے کہ بید وہ حق ہے جو مالِ مخصوص میں جماعیت مخصوصہ (فقراء وغیرہ) کے لیے وقتِ مخصوص میں واجب ہے یعنی نصاب پر سال گزرنے کے بعد' اور مالِ مخصوص سے مراد مولیقی' سوتا چاندی (درہم' دینار) اور مالِ تجارت ہے۔(کشاف القناع ج۲ص۲-۵) مطبوعہ عالم الکتب بیروت' کے ۱۳۱۱ھ)

#### آخری چار مصارف میں تملیک کا عتبار نہ کرنے کا تمرہ

فقهاء احناف نے تملیک کے ثبوت میں جو دلیل دی ہے کہ آنہ وااور صدقہ کرنے کامعنی فقیر کو مالک بنانا ہے وَہ کتب لغت اور قرآنِ مجید کی آیات سے ثابت نہیں ہے' اور ائمہ ثلاثہ نے زکوٰۃ میں تملیک کور کن یا شرط قرار نہیں دیا' البتہ سور ہ تو یہ کی اس آيت من قراب اربعه كم مقرين في للفقراء والمساكيين والعملين عليها والمؤلفة قبلوسهم من لام كو تمكيك كے ليے قرار ديا ہے اور وفي الرقباب والخرمين وفي سبيل الله وابن السبيل ميں لام كي جگه " فسی "لانے کی وجہ ان مفسرین نے ہیے بیان کی ہے کہ غلام آزاد کرنے اور مقروضوں کے قرض ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرج کرنے کے لیے ذکوۃ کی رقم کا ان کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے بلکہ زکوۃ کی رقم کو ان کی ضروریات اور مصلحتوں میں بھی خرج کیا جا سکتاہے، خصوصاً حنفی مفسرین میں سے علامہ خفاجی، علامہ چنخ زادہ، علامہ ابوسعود اور علامہ آلوی کا یں مختار ہے، سواگر ہمارے علماء احناف اس نظریہ ہے انقاق کرلیں تو اس کافائدہ میہ ہو گاکہ دینی مدار س، مساجد، ہپتالوں اور دیگر فلاحی کاموں پر ذکوۃ کی رقم خرج کی جاسکے گی اور حیلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمارے اہل علم اور اہل فتویٰ حضرات کواس پرغور کرنا چاہیے۔

ز کوة میں مقروضوں کاحقبہ

مقروض سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی جائز ضروریات میں مقروض ہوں نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی گناہ کے ار تکاب کے لیے قرض لیا ہو، مثلاً کسی نے سینما ہاؤس، وڈیو شاپ یا شراب کی د کان کھو لنے کے لیے قرض لیا ہو یا مثلاً کسی نے بے جا خرج اور اسراف کے لیے قرض لیا ہو مثلا کسی نے اپنے بچوں کی شادی کے سلسلہ میں مروجہ رسومات بڑے پیانہ پر منعقد کی ہوں اور مقروض ہو گیا ہو اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے' البنته علامہ نووی شافعی نے ''الروضہ'' میں ہیہ لکھا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھراس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا عتی ہے، مقروض خواہ غنی ہولیکن اگر اس کے پاس قرض ا تارنے کے لیے رقم نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حدیث میں ہے:

عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی غنی کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے مگریانچ كے ليے: جو اللہ كى راہ ميں جماد كرنے والا ہو، يا وہ صدقہ وصول كرنے والاعال ہو، يا مقروض ہويا جس مخص نے صدقه كوا ي مال ہے خرید لیا ہو، یا جس مخص کا کوئی مسکین پڑوی ہو اور اس پر کوئی چیز صدقہ کی گئی ہو اور وہ مسکین غنی کو وہ چیز مدیبہ کر دے-(بدروایت مرحل ہے)

(سنن ابو دا ؤ در قم الحديث: ١٦٣٥ سنن اين ماجه رقم الحديث: ١٨٣١ موطاا مام مالكسور قم الحديث: ٣٠٤) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کسی غنی کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے مگراس غنی کے لیے جو اللہ کی راہ میں ہو' یا مسافر ہو' یا وہ کسی فقیر کاپڑو سی ہو اس فقیر پر صدقہ کیا جائے اور وہ غنی کوہدییہ وے یا اس کی دعوت کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث:١٩٣٧ سنن اين ماجه رقم الحديث:١٩٨١ فردوس بماثور الخطاب رقم الحديث:٤٩٣٧، مند احمد ج٣ ص٥١، المستدرك جاص ٢٠٠٤- اس حديث كى سند حسن ب اور اس كے راوى ثقد اور مشهورين) زلوةمين في تبيل الله كاحضه

اس سے مرادیہ ہے کہ جماد کرنے والول پر زکوۃ کی رقم خرج کی جائے اور ان کے لیے اسلحہ، کھو

چیزیں خریدی جائیں۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا یمی فرہب ہے اور امام محرکے نزدیک جو مسلمان جج کے لیے جائیں وہ بھی الله کی راہ میں ہیں اور ان کو بھی ذکوۃ کی رقم ریٹا جائز ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر مجلد یا حاجی کے پاس اس کے وطن میں نصاب کے برابر مال ہے اور سفر میں نہیں ہے تو وہ مسافر میں داخل ہے اور اگر سفراور معزدونوں میں وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو بھردہ فقیر میں داخل ہے تو بھردہ فقیر میں داخل ہے تو بھر فی سبیل الله ایک مستقل اور الگ معرف نہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ محض اپنے وطن میں مال دار ہے لیکن جب وہ جماد کے لیے روانہ ہو آئے تو اس کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے برخلاف مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے برخلاف مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے برخلاف مسافر کو اسلحہ اور سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام ابو حذیفہ کے نزدیک غازی اور مجاہد کو اسی وقت زکوۃ دی جاسمتی ہے جب دہ مختلع ہو ، باتی ائمہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔

المام اخرالدين محدين عمررازي متوفى ٢٠٧ه لكية بين:

فی سبیل اللہ کے الفاظ صرف عازیوں اور مجاہدین میں مخصر نہیں ہیں، ای وجہ سے قفال نے اپنی تغییر میں بعض فقهاء سے بیہ نقل کیا ہے کہ فقهاء نے زکوۃ کو نیکی کے تمام راستوں میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، مثلاً مردوں کو کفن دیا جائے، قلعے بنائے جائیں اور مساجد بنائی جائیں۔ ان تمام امور میں زکوۃ کو خرچ کرنا جائز ہے کیونکہ فی سبیل اللہ کالفظ ان سب کو شامل ہے۔ (تغییر کبیرج ۲ می ۸۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت، ۱۳۵۵ھ) زکوۃ میں مسافروں کاحضہ

اس سے مرادوہ محض ہے جس کے پاس سفریش مال اور اسباب نہ ہوں اور اس کو مدد کی ضرورت ہو، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔

علامه سيد محود آلوي حنى متوفى ١٣٤٠ ليعة إن:

مسافرے مرادوہ مسافرے جس کے پاس مال نہ ہو ، وہ ذکوۃ قبول کرنے کہ بجائے قرض مانگ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ "فتح القدیم" میں نہ کورہ کہ مسافر کے لیے اپنی ضرورت سے زیادہ ذکوۃ لینا جائز نہیں ہے اور مسافر کے ساتھ ہروہ فخض الاحق ہے جس کے پاس مال نہ ہو خواہ اس کے شریص اس کے پاس مال ہو ، اور "محیط" میں نہ کورہ کہ اگر آبر کی رقوم لوگوں کے پاس قرض ہوں اور وہ ان سے قرض وصول کرنے پر قاور نہ ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کے لیے ذکوۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح اس حال میں فقیرہ ، اور "خاتیہ" میں اس کی تقصیل ہے ، اس میں فہ کورہ کہ اگر آبر کالوگوں پر معطوی قرض ہو اور وہ کھانے پینے میں مختل ہو تو اس کے لیے قرض وصول ہونے کی مدت تک ذکوۃ وصول کرنا جائز ہے اور اگر معطوی قرض ہو اور اس کے بیا ذکرہ وہ مسافر کی طرح ہے اور اگر مقروض فیرمیعادی ہو بھی مقروض نگ دست ہو تب بھی اس کے لیے ذکوۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے اور اگر مقروض امیر ہوتو پھراس کے لیے ذکوۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے اور اگر مقروض امیر ہوتو پھراس کے لیے ذکوۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے اور اگر مقروض امیر ہوتو پھراس کے لیے ذکوۃ لینا جائز ہیں ہیں پھر بھی ذکوۃ لینا جائز نہیں الا یہ کہ مقروض قباس کے میں مسافر میں ہیں پھر بھی ذکوۃ لینا جائز ہیں ہیں ہوتو پھراس کے لیے ذکوۃ لینا جائز ان المانی ہوتوں کی اس کے اور اگر میں جن پھر جو ذکوۃ لینا جائز ہوتوں ہوتوں

لسي ايك صنف كے ايك فروپر ذكوة تقسيم كرنے كاجواز

مشہوریہ ہے کہ شافعیہ کے نزدیک لام تملیک کے لیے ہے اور یکی ان کے ند بہب کا مقتضیٰ ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب یہ تمام اصناف موجود ہوں تو ان تمام اصناف پر ذکارۃ کو تقتیم کرنا واجب ہے اور چونکہ اس آیت میں ہر صنف کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے ہر صنف کے تین افراد پر تقتیم کرنا واجب ہے اور ہمارے اذر ما لکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک یہ وَلِنْ تُحْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُفَرَآءُ فَهُو الْمُفَوَرَاءُ فَهُو الْمُرْتَمِ مدقات نفيه طريقة ب دواوروه مدقات نقراء كو خَيْرَلَكُمْ - (البقره: ۲۵۱) دوتويه تهارب ليے زياده بمترب-

اس آیت میں فقراء کو ذکوۃ دینے کو زیادہ بہتر فرمایا ہے اور فقراء ایک صنف ہیں اور ایک مرتبہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس صدقہ کامال آیا تو آپ نے صرف ایک صنف میں دیا اور وہ متولفتہ القلوب تھے، پھردو سمری مرتبہ مال آیا تو آپ نے صرف مقروضوں کو دیا اس میں بیہ دلیل ہے کہ صرف ایک صنف پر اقتصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صیغوں پر افتصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صیغوں پر افتصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صیغوں پر افتصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صیغوں پر افتصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صیغوں پر افتصار کرنا جائز ہے اور اس آیت میں جمع کے صیغوں پر افتصار کرنا جائز ہے اور جنس صدقہ کو کسی صنف کی جنس پر خرچ کرنے کو ایک فرویر بھی ذکوۃ کی ہوری رقم خرچ کی جاسمتی ہے۔

(روح المعانى برماص ١٣٥- ١٣٥ مطوعه واراحياء التراث العربي بيروت الجامع لادكام القرآن برره ص ١٥٥ زاد الممير ج٥٥ ص ١٥٥) الله تعالى كارشاد ب: اور بعض منافقين في كوايذاء بهنجات بي اور كت بي كه وه كانول كر يج بير، آپ كيد كه وه تسارى بعلائى كے ليے برايك كى بات سنة بيل وه الله پر ايكان ركھتے بيل اور مومنين كى باتول كى تقد يق كرتے بيل اور تم بيل عدا ايكان والوں كے ليے رحمت بيل اور جو لوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ايذاء بهنجاتے بيل ان كے ليے وردناك

منافقین کانی صلی الله علیه وسلم کو دوکان "کمنااور اس پرالله کارو کرنا

اس آیت میں فرکورے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتے ہیں کہ وہ اُڈُنُ (کان) ہیں، عربی میں اُڈنُ (کان) اس فخص کو کما جا باہے جو ہراس بات کو سے جو اس سے کسی جلستے اور اس کی تصدیق کرے جیسا کہ جاسوس کو وہ عین (آنکھ) کہتے ہیں کیونکہ وہ ہرچیز کو بغور دیکھتاہے، گویا کہ وہ سرایا آنکھ ہے، اسی طرح جو ہرمات کو سن کراس کی تصدیق کر دیتا ہے گویا کہ وہ سرایا کان ہے۔

علامه خفاى حفى متوفى ١٩٥٥ اله لكية إل:

ای آبت کے شان زول میں دو قول ہیں: ایک قول ہے کہ منافقین کی ایک جماعت نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہلمتاہ باتیں کمیں، پھرانموں نے یہ کما کہ جمیں ہے خوف ہے کہ جماری باتیں ان تک پہنچ جائیں گی تب جلاس بن سوید نے کہا: ہم جو چاہیں گے کمین کے پھراگر ان تک یہ باتیں پہنچ گئیں قو ہم ضم کھالیں گے اور وہ جماری بات قبول کرلیں گے کہونکہ وہ تو سمرایا کان ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے ایک مخص نے کما کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو بچھ کہتے ہیں وہ برحق ہے تو ہم تو گدھے سے بھی بدتر ہو۔ یہ بات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تب ان میں سے ایک مخص نے کما: بخدا! وہ برحق ہیں اور تم گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ یہ س کراس کی بیوی کے بیٹے نے کما: بخدا! وہ برحق ہیں اور تم گدھے سے بھی بدتر ہو۔ یہ بات نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی تب ان میں سے ایک مخص نے کما: بے شک (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو برق میں اللہ علیہ وسلم) تو بین اگر تم ان کے لیے طف اٹھالو تو وہ تمماری تقد ایق کردیں گے۔

(عنايت القاضي ج ٣ ص ٥٩١ مطبوعه وا را لكتب المطميه بيروت ٢ ١٣١٥ ٥)

اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرمایا: آپ کیے کہ وہ تمماری بھلائی کے لیے ہرایک کی بات سنتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک جس طرح تم ان کے سنتے کا بطور فرمت ذکر کرتے ہیں، مومنین کی بات سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک جس بات پر دلائل قائم بھوں آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، مومنین کی باتوں کی آپ تصدیق کرتے ہیں کو کان کے خلوص کا علم ہے، اس میں میہ تعریض ہے کہ منافقین بڑے کان ہیں، وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لاتے، اور مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو قبول نہیں کرتے اور اس مسلمانوں کی باتیں ازراہ شفقت سنتے ہیں لیکن ان کو قبول نہیں کرتے میں اور ان کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس کا پردہ فاش نہیں کرتے اور اس میں یہ تندیمہ ہے کہ وہ تممارے صل سے ناوا قفیت کی بنا پر تممارے قول کو قبول نہیں کرتے بیلکہ تم پر شفقت اور رحمت کی وجہ میں یہ تندیمہ ہے کہ وہ تممارے صل سے خوا قفیت کی بنا پر تممارے قول کو قبول نہیں کرتے بلکہ تم پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے تماری باقوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم) کو ایذاء پہنچاتے ہیں ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ یہ بیان کیا جاچاہے کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم کو ایذا ہوگئا در حقیقت اور کراہ ہیں۔ انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ و سلم کے احسان کا بدلہ بڑائی ہے دیا۔ آپ نے بطور شفقت ان کی بات سی اور انہوں نے کہا کہ یہ کانوں کے کی جیں، اس لیے وہ عذابِ شدیدے مستحق ہوگے کو نکہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم کو ایذاء پہنچانا در حقیقت ان کی بات سی ادر کراہ بین ان کے بین کا این ایک ہو دی اس کے دور قائل ہو کہنچانا ہے۔ ان کی اللہ کو ایذاء پہنچانا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: (اے مسلمانو!) منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں والانکہ اللہ اور اس کارسول اس کے زیادہ حق دار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے © (التوبہ: ۱۲۲) شاکنِ نزول اور الله اور رسول کے لیے ضمیرواحد لانے کی توجیبہ

اس آیت میں منافقین کی ایک اور بڑائی بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت پہلی آیت سے مربوط ہے ، پہلی آیت کے شانِ نزول میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نامناسب باتیں کہیں اور جب انہیں یہ خوف ہوا کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گی تو جلاس بن سوید نے کہا:

ہم ضم کھالیں گے کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کہیں اور وہ تو کان ہیں ، وہ ہماری قسمیں قبول کرلیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ تہیں راضی کرنے کے جہ منافقین کی ایک جماعت غزوہ تبوک میں نہیں گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آ گئے تو انہوں نے اپنے نہ جانے پر جھوٹے بہانے تراشے اور اس بر جھوٹی قسمیں کھاتی ہیں۔

اس پر جھوٹی قسمیں کھائیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین حمیس راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

اس آیت گے دو سرے حقہ میں فرمایا ہے: اللہ اور اس کارسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ اس کو راضی کرتے اور یہ صدوہ میں واحد کی ضمیرہے اور چو نکہ پہلے اللہ اور اس کے رسول دونوں کاذکرہے اس لیے یہ ظاہر شید کی ضمیر ہونی چاہیے تھی جس کامعنی ہو تاکہ وہ ان کو راضی کرتے 'اش کاجواب ہیہ ہے کہ واحد کی ضمیراس لیے لائے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضاواحدے۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ: کیایہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دو زخ کی آگ ہے جس میں وہ بیشہ رہے گا ہیہ بہت بڑی وُسوائی ہے O (التوبہ: ۹۳)

اس آیت میں بھی منافقین کی بڑا ئیوں کابیان ہے کہ واضح دلا ئل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاصدق ظاہر ہو چکا ہے، وہ کتنے عرصے سے آیات اور معجزات کامشاہدہ کررہے ہیں اس کے بلوجو و منافقین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کررہے ہیں۔ منافقین اگرچه الله کو مانتے تھے اور اپنے گمان میں وہ الله کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کرناہی در حقیقت الله کی مخالفت کرنا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایس سورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبردے دے گی، آپ کیے تم غداق اڑاتے رہو ہے شک الله اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو 0(التوبہ: ۱۲۳)

اس آیت کے شان زول میں تین قول ہیں:

(۱) منافقین آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتے تھے اور بیہ کہتے تھے کہ عنقریب اللہ ہماری باتوں سے ان کومطلع کردے گاہ توبیہ آبت نازل ہوئی۔

(۲) ایک منافق نے کہا: میں بیہ چاہتا ہوں کہ خواہ جھے سو کو ڑے مار دیئے جائیں لیکن ہمارے متعلق کوئی ایسی چیزنہ نازل ہو جس سے ہماری رُسوائی ہو، تو بیہ آیت نازل ہوئی۔

(۳) ابن کیمان نے کما کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک ہے والیں آرہے تھے تو اندھیری رات میں منافقین کی ایک جماعت راستہ میں کھڑی ہوگئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے تو حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے آکر آپ کو خبردے دی اور سہ آیت نازل ہوئی۔(زادالمسیر جسم ۳۶۳سمطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۰۰ھ) فہ صل بیڈ روسلمک رفقہ سریعا سے بہت ہیں۔

نبى صلى الله عليه وسلم كومنافقين كاعلم عطاكياجانا

المام ابومحمد التحسين بن مسعود الفراء البغوى المتوفى ٥١٦ه لكهة بي:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے ستر منافقین کا نام بنام ذکر کیااور ان کے آباء کا نام بھی ذکر کیا پھران کے ناموں کا ذکر مثاویا تاکہ مومنین پر رحم ہو، اور بعض مسلمان دو سرے مسلمانوں کو عار نہ دلا کیں کیونکہ ان کی اولاد مومن تھی۔

این کیمان نے کہا: یہ آیت بارہ منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو ایک گھائی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹیں تو وہ آپ پر جملہ کریں ان کے ساتھ ایک مسلمان بھی تھا جس نے اپنا حال ان سے چھیایا ہوا تھا وہ اندھیری رات میں بھی بدل کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جبر کیل علیہ السلام نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبہ کی خبروی اور یہ کماکہ آپ ان کے باس ان لوگوں کو بھیجیں جو ان کی سواریوں پر ضرب لگائیں۔ حضرت مار بین باسررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی سواریوں کو مار کر بھگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی سواریوں کو مار کر بھگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کی کو نہیں پچیائا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خدیفہ سے کی کو نہیں پچیائا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: یہ فلاں اور فلاں تھے حتی کہ ان سب کے نام بتاد ہے۔ حضرت حذیفہ نے یو چھا: آپ ان کے پیچے کی مخض کو بھیج کر ان کو قبل کون نہیں کرا دیتے۔ آپ نے فرمایا: میں اس کو نالبند کرتا ہوں کہ عرب یہ کس کہ جب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ ان کو قبل کون نہیں کرا دیتے۔ آپ نے فرمایا: میں اس کو نالبند کرتا ہوں کہ عرب یہ کس کہ جب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اور ان کے اصحاب فتح یاب ہوت ہیں تو وہ ان کو قبل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جمارا بدلہ اللہ ان سے لے گا۔

(معالم التنزيل ج٢ص ٢٦١) بيروت ١٣١٠ه ؛ الجامع لاحكام القرآن جز ٨ ص ١٢٢) مطبوعه بيروت ١٣١٥ه هـ) امام فخرالدين محمه بن عمررا زي متوفى ٢٠١ه ه لكھتے ہيں: حن بیان کرتے ہیں کہ بارہ منافقین اپ نفاق پر جمع ہوئ و حضرت جر کیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق کی خردے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ اس اس بات پر جمع ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو کراعتراف کریں اور اپ رسب سے استغفار کریں حتیٰ کہ ہیں ان کی شفاعت کروں۔ جب وہ کھڑے نہیں ہوئے تب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فلال کھڑے ہو، اے فلال کھڑے ہو، حتیٰ کہ آپ ان سب کے پاس گئے۔ بھروہ کہنے گئے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں فرمایا: اے فلال کھڑے ہو، اپ نے فرمایا: اب کمہ رہ ہو حالا نکہ میں پہلے تمہاری شفاعت کرنے والا تھا، اور اللہ قبول فرمالیتا، اور استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اب کمہ رہ ہو حالا نکہ میں پہلے تمہاری شفاعت کرنے والا تھا، اور اللہ قبول فرمالیتا، میرے پاس سے نکل جاؤ۔ پھران سب کو نکال دیا۔ (تغیر کبیرج) میں مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۵۵ھ)

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ جب منافقین نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمان اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے تو پھر

یہ کیے ممکن تھا کہ وہ اس بات ہے ڈرتے کہ کمیں اللہ ان کے احوال کی آپ کو وجی ہے خبرنہ کردے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

ہرچند کہ وہ کا فرتھے لیکن ان کو بار ہا تجربہ ہوا تھا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی باتوں کی وتی کے ذریعہ سے خبردی،

سووہ اپنے سابقہ تجربہ کی بنا پر ڈرتے تھے۔ دو سمرا جواب یہ ہے کہ وہ اس بات کے معترف تھے کہ آپ سے نمی میں لیکن وہ حمد

اور عماد کی وجہ سے آپ کا کفر کرتے تھے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کو آپ کی نبوت کی صحت کے متعلق شک تھا اور شک

کرنے والا ڈر تار ہتا ہے:

الله تعالی کاارشادہ: اوراگر آپ ان سے (ان کے فداق اڑانے کے متعلق) سوال کریں تو وہ ضرور یہ کمیں گے کہ ہم تو محض خوش طبعی اور دل گلی کرتے تھے۔ آپ کیے کہ کیاتم اللہ کااور اس کی آنیوں کااور اس کے رسول کا فداق اڑاتے تھے! ۱۰ اب عُذر نہ پیش کرو ہے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر بچے ہو' اگر ہم تمہاری ایک جماعت ہے (اس کی توجہ ہے) درگزر کرلیں تو ہے شک ہم دو سرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے (وہ کفراور فداق اُڑانے پر اصرار کرتے تھے) درگزر کرلیں تو ہے شک ہم دو سرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے (وہ کفراور فداق اُڑانے پر اصرار کرتے تھے) 0 (التوبہ: ۲۱ - ۲۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کالفظ کمنا کفرہے خواہ توہین کی نبیت ہویا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافداق اُڑانے والے منافقین کے متعلق امام این جریر متوفی ۱۳۱ھ نے حسبِ ذیل روایات بیان کی ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں: غزوہ تبوک کی ایک مجلس میں ایک محض نے کہا: ہمارے قرآن پڑھنے والے جتنے بیٹ کے تریص ہیں اور جننی باتوں میں جھوٹے ہیں اور مقابلہ کے وقت جتنے بزول ہیں، اتا میں نے کی کو شیس دیکھا۔ اس مجلس میں دو سرے مخص نے کہا: تم نے جھوٹ بولا اور تم منافق ہو، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا تی اور و آن نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس محض کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او نشی کے پیچھے چل رہا تھا اور پھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور وہ کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او نشی کے پیچھے چل رہا تھا اور پھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور وہ کسر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمارے تھے: کیا تم اللہ کا ور اس کی آئیوں کا اور اس کی دور اس کی اسٹر کی آئیوں کا اور اس کی دور کی کی دور کی کی اور کیا کی کی دور اس کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی د

قادہ اس آیت کی تغیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں جارہے تھے اور آپ کے آگے کچھ منافق تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا: اس شخص کو بید امید ہے کہ بید شام کے محلات اور قلعے فیچ کر لے گا حالا تکہ بید بہت بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان

سواروں کو روکو، پھر آپ نے پوچھا: تم نے اس اس طرح کہا تھا۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم تو محض خوش طبعی ادر دل گلی کرتے تھے۔

مجاہد نے اس آیت کی تغیر میں کما: ایک منافق نے کما (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) ہمیں بیہ حدیث سناتے ہیں کہ فلاں مخص کی او نٹنی، فلال وادی میں، فلال فلال دن ہے، یہ غیب کو کیاجانیں!

(جامع البيان ج ١٠ص ٢٢١- ٢٢٠، مطبوعه دار الفكر بيروت، ١٣١٥ه)

علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی متوفی ۱۹۸ ھ لکھتے ہیں: منافقین نے بیہ کلماتِ کفریہ سنجیدگی ہے کے تھے یا نداق ہے اور جس طرح بھی انہوں نے بیہ کلمات کے ہوں بیہ کفرہے کیونکہ اس میں ائمہ کاکوئی اختلاف نہیں ہے کہ نداق ہے کلمہ کفریہ کہنا بھی کفرہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۸ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت ٔ ۱۳۵ھ)

نیزاس سے بیہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کمناجو عرف میں تو ہین کے لیے متعین ہووہ کفر ہے اور اس کا قائل واجب القتل ہے خواہ اس نے تو ہین کی نیت کی ہویا نہیں ، کیونکہ منافقین نے کہا: ہم نے تو ہین کی نیت سے ایسا نہیں کیونکہ منافقین نے کہا: ہم نے تو ہین کی نیت سے ایسا نہیں کہا تھا کہ ذاق ہے کہا تھا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا: اب بمانے نہ بناؤ تم ایمان کا ظمار کرنے کے بعد کفر کر بچے ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: یہ تین آدی تھے، دونے غراق اُڑایا اور ایک ان کی بات پر ہساتھا۔ جو آدمی ہنسا تھا وہ صدقِ ول سے علام اور آئب ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو معاف کردیا۔ اس نے دُعاکی تھی کہ اللہ اس کو شمادت عطا فرمائے اور اس کی قبر کا کسی کو بتانہ چلے۔ وہ جنگ بیمامہ میں شمید ہوگیا اور غراق اُڑانے والے کفراور نفاق پر قائم رہے اور مستحق عذاب ہوئے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز٨ ص ١٢٣ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٥ه)

ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بِعُضَّهُ وَمِّنَ بَعُضُ وَمِّنَ بَعُضُ يُأَمُّرُونَ

منافق مرد اور منافق مورتی (نفاق می) سب ایک دومرے کے مثابہ ہیں ، بران کا

بِالْمُنْكُرِو يَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ آيْدِيهُمْ

عم دیتے بی اور لیکی سے منع کرتے ہیں اور اینے افقوں کو یند رکھتے ہیں

سُوالله فَنِسِيَهُمُ ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِعُونَ ®

ا نہوں نے الٹر کو بھلا دیا سوالٹرنے بھی ان کو پھلادیا ہے ٹنگ منافقین ہی فاسق ہیں 🔾

وعكالله المنفوين والمنفقت والكفام كارجهتم

التر نے منافق مردوں اورمنا تی تورتوں اور کفار کو دوزن کی آگ کی وعید سنائے ہے۔

خلدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عناب

ص می وه میشد ربی مے اور وه ال کے لیے کا فی بے اور الشرنے ال پرلفنت فرما فی بے اور اللہ کے لیے

وقفلازم

وقفالازمر

یتے یں اور براق سے

# الصّلوة ويُونُونُ الزّكوة ويُطِيعُونَ الله ورسُولة

#### اُولَيِكَ سَيَرْحَمُهُ وُاللَّهُ ﴿إِنَّ اللَّهُ عَنِيزُ كَلِيمُ ﴿ وَعَكَ

ان ، کی لوگوں پر منقریب اللہ دجم فرائے گا، ہے تنگ اللہ ببہت ملیہ والا ہے حدمکمت واللہ 🔾 اللہ نے

#### اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا

مومن مردول اور مومن عورتول سے ان جنتوں کا دعدہ فرایاہے جن کے بنیج سے

### الْاَنْهُا خُلِدِيْنَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدُنِ

دریا بہتے ہی ،جس میں وہ میشررسے والے ہوں گے اوروائی فبتوں میں باکیزہ ربائش کا ہوں کا (وعدہ قرالیسے)

#### وَرِضُواكَ مِن اللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَالْفَوْنُ الْعَظِيمُ ﴿

اور انترکی رمنا زان سے ) بڑی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے 0

الله تعالی کاارشادہ: منافق مرد اور منافق عور تیں (نفاق میں)سب ایک دو سرے کے مشابہ ہیں، برائی کا تھم دیتے ہیں اور نیکی ہے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو برند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سواللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں (التوبہ: ۱۲) منافقین ہی فاسق ہیں (التوبہ: ۱۷) الله تعالی کے بھلانے کا معنی

اس آیت ہے اللہ تعالی منافقین کی ایک اور قسم کی خرابیاں بیان قرارہا ہے اور اس آیت ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ
ان کی عور تمی بھی ان کے حردوں کی طرح نفاق کی خرابیوں میں ملوث ہیں نیز فرمایا ہے کہ منافق برائی کا علم دیتے ہیں بینی وہ
لوگوں کو کفر کرنے اور معصیت کا علم دیتے ہیں اس ہے مراد ہر قسم کی برائی اور معصیت ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ سیدنا
محیر صلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت کی تحذیب کا علم دیتے ہیں اور جر قسم کے نیک کاموں ہے منع کرتے ہیں اور خصوصاً سیدنا محمد
صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہے منع کرتے ہیں اور فرمایا وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں بینی ہر خبرے اپنے ہاتھ بند
رکھتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ زکو ہمد قات اور اللہ کی راہ جس خرج کرنے ہے اپنے بند رکھتے ہیں اور اس سے بہ
میں مراد ہے کہ وہ ہر اس نیک کام کو نہیں کرتے جو فرض یا واجب ہو ، کیو نکہ اللہ تعالی صرف فرض یا واجب کے ترک پر
ملامت فرما آ ہے ، اور اس جی یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ جماد جس شریک نہیں ہوتے۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اس پر اعتراض ہے کہ بھول پر تو مواخدہ نہیں ہو آاور نہ اس پر ملامت کی جاتی ہے حالا تکہ اللہ تعالی نے اس کو ان کا فسق فرمایا ہے، اس کا جو اب سے ہے کہ پیمال بھلانے کالازی معنی مراد ہے اور وہ ہے اللہ کے احکام پر عمد آعمل نہ کرنا اور ان کو اس وجہ سے فاسق فرمایا ہے، پھر فرمایا ہے سواللہ نے بھی ان کو بھلادیا، اس

200

پر سے اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھولنا محال ہے اس کاجواب میہ ہے کہ یمال بھی بھلانے ہے اس کالازی معنی مراد ہے یعنی ان پر لطف و کرم نہ فرمانا اور ان کوعذاب میں جتلا کرنا۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ: اللہ نے منافق مردوں اور منافق مودوں اور کفار کوفنے کی آگ کی وعید سنائی ہے، جس میں وہ بیشہ رہیں گے، اور وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے وائمی عذاب ہے O(التوبہ: ١٨) عذاب مقیم کامعنی

اس نے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کے جرائم بیان فرمائے تھے کہ وہ برائی کا تھم دیتے ہیں اور نیکی ہے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور اس آیت میں ان جرائم کی سزابیان فرمائی ہے کہ وہ بھیٹہ دو زخ کی آگ میں رہیں گے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے بالکل دور کر دیا، پھر فرمایا ان کے لیے عذاب مقیم ہے، اس پر اعتراض ہے کہ عذاب مقیم کا معنی ہے دائی عذاب اور اس کا ذکر تو حالمدین فرمایا ان کے لیے عذاب مقیم ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا ان کو دو زخ کی آگ کا دائی عذاب ہوگا اور عذاب مقیم سے مراد کی اور قتم کا عذاب ہے جو ان کو دائی ہوگا، دو سراجواب بیہ ہے کہ عذاب مقیم سے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہے اور سے مراد کی اور قتم کا عذاب ہے جو ان کو دائی ہوگا، دو سراجواب بیہ ہے کہ عذاب مقیم سے مراد ان کا دنیاوی عذاب ہو اور سے مطلع کردے گا اور اور ان کو ہروقت بیہ خوف رہتا تھا کہ اللہ تعالی وتی کے ذراجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو ان کے نفاق سے مطلع کردے گا اور اور ان کو ہروقت اپنی رسوائی کا خطرہ رہتا تھا۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: (اے منافقو! تم) ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے،
اور تم سے زیادہ ملدار اور اولاد والے تھے، سوانہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کر
لیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا تھا اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ
فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وی لوگ نقصان اٹھانے والے
جن O (التوبہ: ۱۹)

منافقین کی پہلے زمانہ کے کافروں کے ساتھ مشاہت

الله تعلق نے ان منافقین کو ان کفار کے ساتھ تغیبہ دی ہے جو ان سے پہلے زمانہ میں تھے۔ وہ بھی برائی کا تھم دیتے تھ اور نیکل سے منع کرتے تھے، اور خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے تھے، پھرائلہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ وہ کافران منافقین سے زیادہ قوت والے تھے اور ان سے زیادہ مال اور اوالاد والے تھے، پھرانہوں نے اس فانی زندگی سے چند روز فائدہ اٹھایا اور پھریالاً تحردائی عذاب کی طرف لوٹ گئے، اور تم جبکہ ان کی بہ نسبت کمزور ہو اور تہمارے پاس دنیاوی اچھائیاں بھی ان کی بہ نسبت کم ہیں تو تہمارا وائی عذاب کی طرف لوٹنا زیادہ لاکتی ہے۔

دوسری وجہ تشید میہ کہ منافقین نے دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالی کی عبادت سے اعراض کیا تھا جس طرح ان سے پہلے زمانہ کے کافروں نے دنیاوی لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالی کے عبادت سے عدول کیا تھا بجراللہ تعالی نے ان کے مال اور اولاد کی کثرت اور قوت کو بیان کرکے فرمایا انہوں نے اپنے جھے کی دنیاوی بھلائی سے فائدہ اٹھایا اس طرح اے منافقو! اب تم بھی اسپنے حصہ کی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھالو۔

پھراللہ تعالی نے فرملیا: ان لوگوں کے اعمال دنیاو آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی ان کی، کی ہوئی نیکیاں ان کے مرنے کے بعد باطل ہو تکئیں کیونکہ مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر نہیں ملتہ پھر فرملیا: سودہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان منافقوں اور کافروں نے انبیاء علیم السلام اور رسل عظام کارد کرنے میں اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالا لیکن اس کے عوض میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کے سوا اور پچھ نہیں پایا، اور دنیا اور آخرت میں جو عذاب ان کو ملا وہ اس پر مشزاد ہے۔ اس مثلا سے مقصود یہ ہے کہ ان سے پہلے کے کافروں کو اعمال ضائع ہونے اور رسوائی کے سوا پچھ حاصل نہیں ہوا جبکہ وہ کافران مثافقوں سے زیادہ طاقت ور تتے اور ان کے اموال اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی، تو یہ منافقین اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے فوا کہ سے محروم ہوں اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں جتلا موال۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پنجی نوح کی قوم کی اور عاد اور ثمود کی اور ابراہیم کی قوم کی اور اصحاب مدین کی اور (ان کی) جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے سوان پر ظلم کرنا اللہ کے شلیان شان نہیں تھالیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے O(التوبہ: 20) سابقہ قوموں کے عذاب سے منافقوں کو تصبحت فرمانا

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرملیا ہے: کیاان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خرشیں پنجی اور پہلے لوگوں میں اللہ تعالی نے چھ قوموں کا ذکر فرملیا ہے: (۱) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اللہ تعالی نے طوفان میں غرق کر دیا تھا(۲) قوم عاو، ان کو اللہ تعالی نے ایک ہولناک آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا(۳) قوم شمود ان کو اللہ تعالی نے گرج اور کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا اس کو دی ہوئی نعمتیں ان سے چھی کر ان کو منداب سے ہلاک کر دیا تھا اور نمرود کے دماغ میں ایک مجھر مسلط کر دیا تھا(۵) حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور یہ اصحاب مدین تھے۔ کما جاتا ہے کہ یہ مدین بن ابراہیم کی اولاد تھے ان کو اللہ تعالی نے یوم السطلة کے عذاب سے ہلاک کر دیا السطلة کے مقد اب سے ہلاک کر دیا السطلة کے مقد اب سے ہلاک کر دیا السطلة کے مقد اب سے ہلاک کر دیا السطلة کے مقد ہوں کا دیا السطلة کے مقد ہوں کا دیا اس سے انتقاب اس سے مائبان ان کے پاس سائبان کی طرح ابر آیا اور اس میں سے آگ برسی اور نہین میں دائرلہ آیا جس سے سخت ہولناک آواز آئی مراد ہے قوم تواہ ہوگئی۔ (۱) السٹونے کہا نہ بیا مؤتے کہا تھا دیں اور لفت میں الاکتاف کا معن ہے انتقاب اس سے مراد ہے قوم لوط - ان کی زمین کو اللہ تعالی نے پہلے دیا تھا ذمین کا نچلا حصد اویر اور کا حصد نیچے کر دیا تھا۔

الله تعالی نے فرمایا: کیاان اوگوں کے پاس ان سے پہلے اوگوں کی خرضیں پیچی؟ پھراللہ تعالی نے ان چھ قوموں کاذکر فرمایا،
کیونکہ عرب والوں کے پاس ان اوگوں کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ وہ اوگوں سے بھی ان کے متعلق خبریں سنتے رہجے تھے، کیونکہ
جن علاقوں سے متعلق ہے خبریں تھیں وہ ان کے آس پاس تھے، مثلاً شام اور عراق وغیرہ اور وہ ان علاقوں کے سفر میں ان کے
آٹار کامشاہدہ کرتے تھے۔

نیزاللہ تعالیٰ نے فرمایا: سوان پر ظلم کرنااللہ کے شایان نہیں تھا کیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آیت کے اس حصہ کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر جوعذ اب نازل فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھاہ کیونکہ وہ اپن ناجائز افعال کی وجہ سے اور انبیاء علیم السلوۃ والسلام کی ہے حد تکذیب کرنے کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق ہو چکے تھ اس وجہ سے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور مومن مرد اور مومن عور تیں ایک دو سرے کے کارساز ہیں، وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور از کوۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان ہی لوگوں پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گاہے شک اللہ بہت غلبہ والا بے حد حکمت والا ہے O(التوبہ: اے)

منافقول اورمومنول ميس تقاتل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے منافقین کی صفات قبیحہ ان کے عقائد فاسدہ اور ان کے اعمال خبیثہ بیان فرمائے تھے، اور اب اس کے بعد کی آیات میں ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی مومنوں کی صفات حسنہ ان کے عقائد محیحہ اور ان کے اعمال صالحہ بیان فرما رہا ہے، نیز پہلے منافقوں کے بداعمال بیان فرماکر ان کی سزا کابیان فرمایا تھا اور اب مومنوں کے نیک اعمال بیان فرماکر ان کی جزاء کاذکر فرمائے گا۔

پہلی آیتوں میں فرمایا تھا کہ منافق مرداور منافق عور تیں ایک دو سرے کے مشابہ ہیں اور اب اس آیت میں فرمارہا ہے کہ مومن مرد اور عور تیں ایک دو سرے کے کارساز ہیں، منافق ہوائے نفس کی بناء پر ایک دو سرے کی تقلید کرتے تھے اور مومنوں کو جو ایک دو سرے کی موافقت حاصل ہوئی وہ اندھی تقلید کی بناء پر نمیں تھی بلکہ وہ سب حق کی تلاش کے لیے استدلال کرتے تھے اور اللہ تعالی ان کو توفیق اور ہدایت عطافرما آتھ منافق برائی کا تھم دسیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے، نمازوں میں سستی کرتے تھے اور نیکی سے منع کرتے، نمازوں میں سستی کرتے تھے اور زکو قاور صد قات ادا کرنے میں اپنے ہاتھ بندھے رکھتے اور مومن نیکی کا تھم دسیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، سواللہ تعالی مومنین کی جزاء کا ذکر فرما تا ہے:

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ نے مومن مردوں اور مومن عور توں ہے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے ہے دریا بستے ہیں، جن میں وہ بیشہ رہنے والے ہوں گے اور وائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا (وعدہ فرمایا ہے) اور اللہ کی رضا (ان سب سے) بڑی ہے اور کی بست بڑی کامیابی ہے (ان سب سے) بڑی ہے اور کی بست بڑی کامیابی ہے (النوبہ: ۲۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ان جنتوں (باغات) کا ذکر فرمایا ہے جن کے بیچے ہے دریا بہتے ہیں اور ان دائی جنتوں کا ذکر فرمایا ہے جو مومنوں کی دائی پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلی قتم کی جنتیں مسلمانوں کی سیرو تفریح اور احباب سے ملاقات کے لیے ہوں اور دو سری قتم کی جنتیں مسلمانوں کی رہائش کے لیے ہوں۔ دائمی جنتوں میں یا کیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی تعمییں

امام محمر بن جرير طبري متوفى ١٠١٥ ه اين سند كے ساتھ روايت كرتے بن:

حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسکن طب اف عدن کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فربلا: یہ موتوں کا ایک محل ہے، اس میں سرخ یا قوت کی سرخ حلیاں ہیں، ہرحو یلی میں سبز ذمرہ کے سرتر گھر ہیں، ہر گھر ہیں سرتر تخت ہیں، ہر تخت ہی ہر رنگ کے سرتر بستر ہیں، ہر بستر بردی آنکھوں والی ایک گوری ہوی ہے، ہر گھر میں سرتر خوان ہیں، ہردسترخوان پر سرتر فند مت کھانے ہیں، ہر گھر میں سرتر خدمت گار ہیں اور مومن کو ہر صبح اتنی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو صرف کر سکے۔

(جامع البيان ج٠١٠ ص٢٠٩٠ تغييرامام بن الي حاتم ج٢٠ ص٠١٨١)

حضرت عبدالله بن قبس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: رو جنتیں چاندی کی ہیں ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ چاندی کا ہے اور دو جنتیں سونے کی ہیں ان کے برتن اور ان میں جو پچھ ہے وہ سونے کا ہے، لوگوں کے اور ان کے رب کے در میّان صرف کبریائی کی چادر ہے جو اللہ کے چرو پر جنت عدن میں ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:٨١٨، ٣٨٤٨، صحيح مسلم رقم الحديث:٩٨٠ سنن الترذي رقم الحديث:٣٥٢٨ سنن ابن ماجد رقم

الحديث:١٨٦)

حفزت عبداللہ بن قیس اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے لیے جنت میں کھو کھلے موتیوں کا ایک خیمہ ہے جس کاطول ساٹھ میل ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۸۳۸ صحیح البخاری رقم الحدیث:۴۸۸ سنن الزندی رقم الحدیث:۴۵۲۸ سنن الداری رقم الحدیث:۲۸۳۳)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں سو در ہے ہیں: ہردو در جوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس ان میں سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے چار دریا کلتے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کاسوال کرو۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۲۵۳۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۳۳۱ المستد رک جهه ص ۸۰ م مند احمد رقم الحدیث: ۴۱۹۸۷ ۴۲۵۹۳ مطبوعه دارالحدیث قاهره ٔ حافظ شاکرتے کهااس کی سند صبح ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگاس کی صورت چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگ، بھرجو ان کے قریب بوں گے ان کی صورت چمک دار ستارے کی طرح ہوگ، نیر جو ان کے قریب بوں گے ان کی صورت چمک دار ستارے کی طرح ہوگ، وہ بیٹاب اور باخانہ نہیں کریں گے، تھو کیس گے نہ ان کی تاک نظے گی، ان کی سونے کی کتامی ہوگی اور ان کالبیت مشک کی طرح ہوگا ان کی ان کیسٹی کور سلگنا ہوگا ان کی بیویاں بردی آئھوں والی حوریں ہوں گی، ان سب کی تخلیق ایک شخص کی طرح ہوگا، وہ سب اپنے باپ (حضرت) آدم کی صورت پر ہوں گے، جن کاقد آسان میں ساٹھ گز کے برابر ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۲۷ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۹۲۵ سنن الترندی رقم الحدیث:۳۵۳۷ سنن این ماجد رقم الحدیث:۳۳۳۳۰ سنن الداری رقم الحدیث:۳۸۲۳ شرح السنه ج۹۵ ص ۲۱۲)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جنتی شخص کو کھانے پینے، جماع اور شہوت میں سو آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ ایک یمودی نے یہ سن کر کماجو شخص کھائے گااور پنے گااس کو قضاء حاجت بھی ہوگ، آپ نے فرمایا: اس کے جم سے پیپند نکلے گاجس سے اس کا جم سکڑ جائے گا۔

(سنن داري رقم الحديث: ۲۸۲۵ مند احمد رقم الحديث: ۱۹۲۰ مطبوعه دا رالحديث قامره)

امام ترندی نے حضرت انس ہے اس باب کی حدیث کو روایت کیا ہے، ۱ سنن الترندی رقم الحدیث:۲۵۳۹) اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ مند احمد رقم الحدیث:۱۹۳۰ مطبوعہ وار الحدیث قاہرہ)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں سے ادنیٰ مخص وہ ہو گاجس کے اس ہزار خادم ہوں گے اور اس کی بهتر (۷۲) بیویاں ہوں گی اور اس کے لیے موتی، زمرد اور یا قوت کا اتنا بردا گنبد بتایا جائے گاجتنی جابیہ اور صنعاء میں مسافت ہے۔ اسن التر ذی رقم الحدیث:۲۵۹۲)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ منبر کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موئ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجہ کس مخص کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ ایک مخص ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جائے کا اس سے کما جائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ مخص کے گا اے میرے رب میں جنت میں کماں جاؤں، جنت کے محلات اور مناصب پر تولوگوں نے پہلے بی قبضہ کرلیا ہے۔ اس سے کما

جلدينجم

جائے گا: کیاتم اس بات پر راضی ہوکہ تم کو جنت میں اتفاعلاقہ مل جائے جتنا دنیا میں کی بادشاہ کے ملک کاعلاقہ ہوتا ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا: اے میرے رب! میں راضی ہوں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جاؤیہ علاقہ لے لواور اس کا پانچ گناعلاقہ اور لے لواور اس کا پانچ گناعلاقہ اور لے لواور اس کے علاوہ وہ چیز بھی لے وہ وہ تمہارے دل کو پہند آئے اور تمہاری آئھوں کو اچھی گئے۔ وہ شخص کے گااے میرے رب! میں راضی ہوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: اور جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہوگاوہ کون لوگ ہوں میں راضی ہوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: اور جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہوگاوہ کون لوگ ہوں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ وہ گروہ ہے جس کو میں نے پہند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے مہرلگادی، ان کو وہ نعمیں ملیں گی جن کو کسی آ تکھ نے دیکھانہ کسی کان نے شا، اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: ان نعموں کی تھمدیق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

کوئی شخص شیں جانا کہ ان کی آنکھیں مصندی کرنے کے لیے کیا کیا نعمتیں چھیائی ہوئی ہیں۔ فَلَا تَعُلَمُ نَفْشَ مِنَا الْحُفِيَ لَهُمْ مِنْ فَرَةِ آعُبُونِ0(البحدة: ١٤)

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۸۹ سنن الترندی رقم الحدیث:۳۱۹۸ سند احمه ج ۳، ص ۹۵، ۸۸)

الله كى رضااوراس كے ديدار كاسب سے برسى نعمت ہونا

الله تعللي نے جنات اور مساكن طيب كاذكر كرنے كے بعد فرمايا: ان سب سے بدى چيزالله تعللى كى رضا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کمیں گے لبیک اے ہمارے رب ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ الله تعالی فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کمیں گے: ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیا: الله تعالی فرمائے گا: میں تم کو اس سے افضل چیز عطا فرماؤں گا۔ وہ عرض کریں گے: اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟ الله تعالی فرمائے گا: میں نے تم پر اپنی رضاحلال کر دی ہے، میں اب تم سے بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۷۵۱۸ محج مسلم الحديث: ۲۸۲۹ سنن الترندي رقم الحديث: ۲۵۶۳)

الله کی رضاسب سے بڑی نعمت ہے ہیں ہو جائے کہ اس کاموٹی اس سے راضی ہے تواس کو ہر نعمت سے زیادہ خوثی ہوتی ہے ، جیسا کہ اس کو جسمانی آرام اور آسائش حاصل ہو لیکن اس کو یہ علم ہو کہ اس کاموٹی اس سے ناراض ہے تو تمام عیش اور آرام مکدر ہو جا تا ہے اور اس کو چولوں کی سے بھی کانٹوں کی طرح چیسی ہے اور جب اس کو اپنے موٹی اور محبوب کی رضا کاعلم ہو تو جسمانی تکالیف اور بھوک و پیاس کا بھی احساس نہیں ہو تا چہ جائیکہ جسمانی نعتوں اور لذتوں کے ساتھ اس کو یہ علم ہو کہ اس کامالک اور موٹی اور محبوب بھی اس سے راضی ہے تو اس کی خوشی اور راحت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ حسن بھری نے کہا: اللہ کی رضا ہے ان کے دلوں میں جو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی تمام نعتوں سے زیادہ اس نعمت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ زمخش کے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے ، اس میں مقربین کے درجات کی طرف اشارہ ہے ہرچند کہ تمام جنتی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں کین ان کے درجات محتی رہا ہے۔ اللہ کی رضا ہے۔

(البحرالمحيط ۵ ص ۲۲ س- ۲۱ س، مطبوعه دا رالفكر بيروت، ۱۳۱۲ هـ)

الله تعالیٰ کی رضااس وقت حاصل ہو گی جب اہل جنت الله تعالیٰ کا دید ار کریں گے۔ حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلیٰ الله علیہ وسلم کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چود هویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا: تم عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو سے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو،اگر تم ہے ہو سکے تو طلوع عش ہے پہلے اور غروب عش ہے پہلے کی نمازوں (فجراور عصر کی نمازوں) سے عاجز نہ ہونا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

وَسَيِّحْ بِحَمُد رَبِّكَ فَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ طلوع عمل ہے پہلے اپ رب كى حمرك ماتھ تبہج كيجة وَفَبُلَ الْغُرُوبِ ٥(ق: ٣٩)

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۵۳ میچ مسلم رقم الحدیث:۹۳۳ سنن الترندی رقم الحدیث:۴۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۷۲۹ سنن این ماجه رقم الحدیث:۷۷۷)

حضرت صیب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ماڑھ کے فرمایا: جب الل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ جارک و تعالیٰ فرمائے گا: تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تم کو عطا فرماؤں! وہ عرض کریں گے: کیاتو نے ہمارا چرہ سفید نہیں کیا! کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا!! کیاتو نے ہم کو دو زخ ہے نجات نہیں دی!!! آپ نے فرمایا: مجراللہ تعالیٰ تجاب منکشف کر دے گا اور اہل جنت کو ایس کوئی چیز نہیں عطاکی گئی ہوگی جو ان کو اپنے رب عزوجل کے دیدارے زیادہ محبوب ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۸۱۱ سنن الترزی رقم الحدیث:۳۵۵۲ سنن این ماجد رقم الحدیث:۸۸۷ مند احر رقم الحدیث:۹۸۹۳ ۹۸۹۵۸ مطبوعه دارالفکریپروت)

حضرت ممارین یا سررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعاکرتے تھے: اے اللہ! اپ علم
غیب ہے اور مخلوق پر اپنی قدرت ہے جھے اس وقت تک زندہ رکھتا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو اور جھے اس وقت
وفات دیتا جب تیرے علم میں میرے لیے وفات بہتر ہو' اے اللہ! میں تجھے سے غیب میں (جب کوئی دکھے نہ رہا ہو) اور شماوت
میں (لوگوں کے سامنے) تیرے خوف کا سوال کر آ ہوں' اور میں رضا اور غضب میں کلہ حق کنے کا سوال کر آ ہوں' اور فقر اور
غنامیں میانہ روی کا سوال کر آ ہوں اور میں تجھ سے ختم نہ ہونے والی نعمت کا سوال کر آ ہوں اور موت کے بعد محتذی
کی ٹھنڈک کا سوال کر آ ہوں' اور نقد پر واقع ہونے کے بعد اس پر راضی رہنے کا سوال کر آ ہوں اور موت کے بعد ٹھنڈی
زندگی کا سوال کر آ ہوں اور تیرے چرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کر آ ہوں جو بجھے کی لذت کا اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کر آ ہوں ہوں جو بجھے کی لذت کا اور تھ سے ساتھ مزین کر اور ہمیں ہمایت یافتہ اور
ہوارت ویے والا بنا دے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث ۴ سند اجمد ج۴ میں میں کا دیت کے ساتھ مزین کر اور ہمیں ہمایت یافتہ اور

اس صدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اللہ کے دیدار کرنے اور اس کی ملاقات کے شوق کے حصول کی دعا کی ہے۔ ابویزید نے کما: اللہ کے پچھے ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چرے کو مجاب میں کرے تو وہ جنت میں اس طرح فریاد کریں مے جس طرح دو زخی دو زخ میں فریاد کرتے ہیں۔

بعض حکایات میں ہے کہ کمی نے خواب میں دیکھاکہ معروف کرخی کے متعلق کماگیاکہ یہ معروف کرخی ہیں، جب یہ دنیا سے گئے تواللہ کی طرف مشکل تھے تواللہ عزوجل نے اپنادیدار ان کے لیے مباح کردیا۔

کما کیا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وتی کی کہ جولوگ جھے ہے روگر دانی کیے ہوئے ہیں کاش وہ جانتے کہ جھے کو ان کا کتنا انظار ہے اور ان کے لیے کیسی نری ہے اور ان کے گناہ ترک کرنے کا جھے کو کتنا شوق ہے تو وہ میرے اشتیاق میں مرجاتے اور میری محبت میں ان کی رکیس کٹ جاتیں، اے داؤد! یہ تو جھے ہے روگر دانی کرنے والوں کے لیے میرا ارادہ ہے تو جو میری طرف برصنے والے بیں ان کے متعلق میراارادہ کیا ہو گا!

(رساله قشيريه ص ٢١ ٣-٣٥٩، ملحصاً، مطبوعه وا را لكتب العلميه بيروت، ١٣١٨هـ)

جنت کی تخفیف نہ کی جائے

يَاكِيُّهَا النَّيْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَل

تبيان القرآن

اوران کے بعے زمین میں کوئی کارساز بيے نفاق وال ديا جس دن وہ اس مے صفور پيش مراسطے، كيونكرانبول نے الشرسے جرومدہ كيا تفااس مے خلاف كيا اولا میں کردہ جوٹ بوت تقے 0 کیا انبیں برمعدم نبیں کرانٹر ان کے دل مے داز کو اوران کی مرحوثیمل کودھی جاتا۔

جلد پنجم

تبيان القرآن

## والشرعمام عيبول كوببيت زياده حاست واللهي 🔾 سيه شك ہتے ہیں اوران کوجن کے پاکسس دمدقر کے ہیے اپنی فنت کی مزدندی کے سوا اور کھے بنیں ہے الله منهم وا ووہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، الشرال کو ان کے خلاق اڑائے کی مزادے کا اوران کے بیے معدناک مغاب ب توانشدان کو ہر گزنبیں یخشے گا یہ اس سے ہے کہ انھاں نے انشر اوراس سے رسول سے ساتھ کفر کیا والله لايهدى القوم الفسقترى اور الله فائل اوگال کو ہدایت نہیں دیا 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اے نی! کافروں اور منافقوں ہے جماد کیجے اور ان پر بختی کیجے ان کا ٹھکانا دو زخ ہے، اور دو کیائی بڑا ٹھکانا ہے O(التوبہ: ۲۷) منافقوں کے خلاف جماد کی توجیہ

اس سے پہلے اللہ تعالی نے منافقول کی ہیج صفات بیان کیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کابیان فرمایا اور آخرت میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا پھراس کے مقابلے میں مسلمانوں کی نیک صفات اور آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا اور میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار اور منافقین سے فرمایا اسب پھردوبارہ اللہ تعالی نے منافقوں اور کا فروں کا ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار اور زبان سے جماو کرنے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا محلمہ کیا جا تا ہے اور منافق اپنے کفر کو خفیہ رکھتا ہے اور زبان سے کفر کا انگار کرتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا محلمہ کیا جاتا ہے اور منافق کا قصہ تو الگ رہا کی ہفت کے بھی باطن پر تھم نشیں نگایا جاتا ہے در منافق کا قصہ تو الگ رہا کی ہفت کے بھی باطن پر تھم نشیں نگایا جاتا ہے در منافق کا حال اللہ کے بیرد ہے۔

(احياء علوم الدين جسم من ١٨١ مطبوعه ١١٩١ه)

نیزامام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک ہے واپس آئے تو اسی (۸۰) ہے زیادہ لوگوں نے حتم کھاکر آپ کے ساتھ نہ جانے کے متعلق عذر پیش کیے۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا اعتبار کرکے ان کے عذر قبول كي اوران كے باطن كواللہ كے سپرد كرديا- (مج مسلم رقم الحيث: ١٤١٩)

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معالمہ کیا جاتا ہے تو پھران کے خلاف جماد کرنے کی کیا توجیہ ہوگی؟ اس سوال کا جواب ہیہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کافروں اور منافقوں ہے جماد کیجئے اور ان دونوں ہے الگ الگ نوعیت کا جماد مطلوب ہے، کافروں کے ساتھ تماد کا معنی سے الگ الگ نوعیت کا جماد مطلوب ہے اور منافقوں کے ساتھ جماد کا معنی سے کہ ان کے ساتھ اسلام کی حقانیت پر دلائل چیش کیے جائیں، اور اب ان کے ساتھ نرم رویہ کو ترک کردیا جائے اور ان کو ترج و تو تخ اور و ترخ اور و تا تا ہے۔

اس مديث كي تحقيق كه مين صرف ظاهرير حكم كرتابون (الحديث)

ہم نے نہ کورہ الصدر پیراگراف میں احیاء العلوم نے حوالہ سے بیہ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں صرف ظاہر پر تھم کر آ ہوں اور باطن کا معللہ اللہ کے سپرد ہے۔ قاضی شوکانی متوفی ۱۳۵۰ھ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: اہل اصول اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(الغوا كذا لجموعه في الاحاديث الموضوعه ص ٢٠٠٠ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه)

اور حافظ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقی المتونی ۴۹ ه نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: مجھے اس حدیث کی اصل نہیں ملی اور جب مزی ہے سوال کیا گیاتو انہوں نے بھی ای طرح کما۔ (المنفی عن حمل الاسفار مع احیاء العلوم ج۳ میں ۱۸۱۸) میں کہتا ہوں کہ متعدد احادیث ہے اس حدیث کا معنی ثابت ہے: حضرت ابن عمربیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں ہے قبل کروں حتی کہ وہ لا المه الا المله محمد رسول المله کی شمادت ویں اور نماز پڑھیں اور زکوۃ اوا کریں۔ جب وہ یہ کرلیں مے تو جھے سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیں کے ماسواحق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سرد ہے۔ (میج البخاری رقم الحدیث: ۴۵ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۵)

نیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے مناقشہ کی آواز دروازہ ک باہرے سی۔ آپ ان کے پاس گئے اور فرملیا؛ میں محض بشرہوں اور میرے پاس ایک فریق (اپنامقدمہ لے کر) آ تا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ بعض فریق بعض سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں ہے گمان کروں کہ وہ سچاہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کردوں پس (اگر بالفرض) میں اس کو کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ محض آگ کا مکڑا ہے، وہ خواہ اس کو لے یا ترک کردے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٣٥٨ صحح مسلم رقم الحديث: ١٤١٣)

ان دونوں حدیثوں سے بیہ ٹابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کردیتے تھے۔

ای طرح رسول الشرط الشرط الميان علم في اين ميل ديا كياكدين لوكول كے دلول كى چھان بين كرول-(ميح البخارى رقم الحديث: ١٠٦٣) ميح مسلم رقم الحديث: ١٠٦٣، ميح مسلم رقم الحديث: ١٠٦٣)

علامہ نووی نے اس مدیث کی شرح میں لکھا ہے: اس مدیث کا معنی یہ ہے کہ بچھے ظاہر ہو تھم کرنے کا امرکیا گیا ہے اور
باطن کے معاملات اللہ کے سرد ہیں، نیز ایک مدیث میں ہے: حضرت اسامہ بن زید نے جہینہ کے ایک کافر پر حملہ کیا۔ اس نے کہا
لاالہ الااللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: اس نے لاالہ الا
اللہ کما تم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے کما: یارسول اللہ! اس نے ہتھیار کے ڈرے کما تھا! آپ نے فرمایا: تم نے

كون نداس كاول چرك وكي لياكه آياس في ورس كما تقايانسي!

(صحح مسلم رقم الحديث: ٩٦ سنن ابو داؤ در قم الحديث: ٢٦٣٣ مند احمد ج٣٠ ص ٣٣٣)

" مجھے یہ تھم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی چھان بین کروں" اس کی شرح میں علامہ ابو العباس قرطبی متونی ۱۵۲ھ نے لکھا ہے: اس کامعنی یہ ہے کہ مجھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ظوا ہر کا اعتبار کروں اور ان کے بواطن کو اللہ کے سپرد کردوں۔(المنہم جس سے سے کامد ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ نے بھی میں تقریر کی ہے۔(کمال اکمال المعلم جس ص ۵۲۵)

قاضی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ نے بھی علامہ نووی کی تقریر نقل کی ہے۔ (نیل الاوطار ج۳ م ۴۰ مطبوعہ مکتبہ الکایات الاز ہریہ مصر ۱۳۹۸ھ) نیز قاضی شوکانی نے لکھا ہے کہ تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ یہ تھی کہ آپ ظوا ہراحوال کا اعتبار کرتے تھے، بھی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر میں آپ کے چھا عباس نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھ کو جرا لایا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: ہم پر تمہارا ظاہر ججت ہے، اور بیہ صدیث کہ ہم صرف ظاہر پر تھم کرتے ہیں ہرچند کہ اس کی عبارت کسی معتبر سند سے ثابت نہیں ہے لیکن اس پر ایسے شواہد ہیں جن کی صحت پر سب اتفاق ہے اور ظاہر کا اعتبار کرنے کی سب سے بردی دلیل بیہ ہو تاب منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کرتے تھے۔ (نیل الاوطار ج۳ من ۱۳ مطبوعہ معر)

اس مسئلہ میں بہت واضح دلیل میہ حدیث ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا: رسول اللہ صلحالاً فرمدہ میں کے عمد میں لوگوں پر وحی سے موافذہ (بھی) کیا جاتا تھا اور اب وحی منقطع ہو چکی ہے، اب ہم تمہارا ان چیزوں پر موافذہ کریں گے جو تمہارے ظاہری اعمال ہیں، پس جو صحف ہمارے لیے خیر کو ظاہر کرے گااس کو ہم امن سے رکھیں گے اور اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس کو اپنے تمارے کریں گے اور اس کے باطنی امورے کوئی چیز ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کے باطن کا اللہ حساب کرے گا اور جس نے ہمارے لیے برائی کو ظاہر کیا ہم اس کو امن سے رکھیں گے نہ اس کی تقدد ہی گریں گے خواہ وہ یہ کے کہ اس کا باطن نیک ہے۔

(صحیح ابھاری رقم الحدیث: ۲۶۴۱)

اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لیے دیکھئے المقاصد الحسنہ صا۱۱-۱۱۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت اور کشف الحقاء و مزل الالباس ج۱ ص ۱۹۶۷-۱۹۶۷- خلاصہ بیہ ہے کہ بیہ حدیث ''میں ظاہر پر تھم کر تا ہوں اور باطن کو اللہ کے حوالے کر تا ہوں۔'' ہرچند کہ ان الفاظ کے ساتھ کسی معتبر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے لیکن بیہ احادیث محیحہ اور آثار قویہ سے معنا ثابت ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: وہ (منافق) الله کی قتم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا طلانکہ بے شک انہوں نے کلہ کفریہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہوگئے اور انہوں نے اس کام کاقصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہوسکا اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ الله اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فعنل سے غنی کردیا پس اگر وہ تو بہ کرلیس تو ان کے حق میں بہتر ہو گا اور اگر وہ اعراض کریں تو الله دنیا اور آخرت میں ان کو در دناک عذاب دے گا اور آن کے لیے زمین میں کوئی کار ساز اور مددگار نہیں ہوگا کار التوبہ: ۷۲)

منافقین نے جو کلمہ کفر کہاتھااس کے متعلق مفسرین کے اقوال

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے خلاف تو بین پر ببنی کلمہ کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفریہ قرار دیا وہ کلمہ کفریہ کیا تھا اس کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں:

(۱) امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري افي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عردہ بیان کرتے ہیں کہ بیر آیت جلاس بن سوید بن الصامت کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس نے کما تھا کہ (سیدنا) محمد (صلی

الله عليه وسلم) جو پیغام لے کرآئے ہیں اگر وہ پیغام برحق ہے تو ہم لوگ گدھے ہے بھی بدتر ہیں۔ یہ سن کراس کی بیوی کے بینے نے کہا: اے الله کے دستمن! تو نے جو بچھ کہا ہے ہیں ضرور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس کی خبر پہنچاؤں گاہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ضرور مجھ پر کوئی آفت آ پڑے گی ورنہ تیری گرفت کی جائے گی۔ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو بلا کر بعی کیا تو ضور بچھ پر کوئی آفت آ پڑے گی ورنہ تیری گرفت کی جائے گی۔ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو بلا کر بعی ہو چھا: اے جلاس! کیا تم نے ایسا ایسا کہا تھا، تو جلاس نے تسم کھالی کہ اس نے بیہ نبیس کہا تھا تب یہ آ بیت نازل ہوئی: وہ منافق الله کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نکلہ کفریہ کہا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۹۹) الله کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور نکھا ہے کہ پھر جلاس نے تو ہہ کرلی تھی اور تو ہہ کے بعد اس نے اسلام میں نیک کام ہے۔

(٢) نيزامام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس الرازي ابن ابي حاتم المتوفى ٢٣٥ه ووايت كرتے بين:

قادہ اس آیت کی تغیر میں روایت کرتے ہیں: دو آدمیوں نے آپس میں قال کیا ان میں ہے ایک جہنے میں ہے تھا اور در افغارے تھا اور جہنے انصار کے حلیف تھے۔ غفاری مجہنی پر غالب آگیا ہت عبداللہ بن ابی نے ندا کی اے بنواوس! اپنے کے بھائی کی مدد کرد اور کما خدا کی قتم ہماری اور (سیدنا) مجر (سلی اللہ علیہ وسلم) کی مثال صرف ایسی ہم بسیا کہ کسی نے کما اپنے کے کو خوب موٹا کرو، وہ تہمیں کھا جائے گا اور کما اگر ہم مدینہ کی طرف واپس آگئے تو ضرور عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ ایک مسلمان مخص نے بیات ہی سلم اللہ علیہ وسلم کو پینچادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا، اور اس نے وچھا۔ اس نے قتم کھائی کہ اس نے بہت نہیں کسی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (تغیرامام ابن ابی صاتم رقم الحدیث: ۱۹۰۰)

اللہ علیہ وسلم کو صواری ہے گرا دیے کا ارادہ کیا تھا، جب کہ آپ رات کے وقت توک ہے واپس آرہ تھے۔ دھزت مذیف نے اس کے رضی اللہ علیہ و سلم کی پیواری کے پیچھے تھے اور دھزت ممار بی سرماری کے رضی اللہ عنہ نے اور نظرت مارہ بن یا سرماری کے رضی اللہ عنہ نے اور نظرت منازل ہوئی۔ انہوں نے اس طرف انہوں نے اس طرف انہوں نے اس طرح کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی شم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کما تھا اور نئی سلم کی اللہ وہ بی صلم اللہ علیہ و نہ تھا کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہ آپ رائی اور کی تھا کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا؟ انہوں نے اللہ کی قتم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا اور نئی سلم کا الدہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی قتم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا اور نئی سلم کا الدہ کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا وارت اور نہیں۔ نہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا وارت نے اللہ وہ نہیں کہا تھا وہ الدہ کی قتم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا وہ اور نے اللہ کی قتم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا کہا کہ دورت نے اللہ کی قتم کھائی کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا وہ نہیں۔ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا کہا کہا کہا کہا کہ نہوں نے اس طرح نہیں۔

اس آیت کے شان نزول میں پہلی دو حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں ان پر بیہ اعتراض ہو تا ہے کہ پہلی حدیث میں صرف طلاس کے کلمہ کفر کے کہنے کاؤکر ہے اور دو سری حدیث میں صرف عبداللہ بن ابی کے کلمہ کفر کئے کاؤکر ہے ، جبکہ قرآن مجید میں جمع کاصیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین بھی اس کلمہ کفر کے ساتھ میں جمع کاصیغہ ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین بھی اس کلمہ کفر کے ساتھ متفق تھے اس لیے قرآن مجیدنے جمع کے صیغہ کے ساتھ فرمایا: انہوں نے کلمہ کفر کھا۔

سید ابو الاعلیٰ مودودی متونی ۹۹سار کلمہ کفرید کے متعلق لکھتے ہیں:

ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نمی صلّی الله علیہ وسلم کی او نخی گم ہوگئ، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب نداق اڑایا اور آپس میں کہا"یہ حضرت آسان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں گران کو اپنی او نٹنی کی پچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کمال ہے۔" (تفہیم القرآن ج۴ ص۲۲۱) اس روایت کا ذکر ان تفییروں میں ان الفاظ ہے ہے: مجلم بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق نے کما (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم)

علد پنجم

بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی او نمنی فلاں فلاں وادی میں فلان فلاں ون تھی، ان کو غیب کی کیا خبر۔ یہ روایت التوبہ: ٦٥ کی تغیب میں امام ابن جریر امام ابن الی حاتم اور امام ابن جوزی نے ذکر کی ہے۔

(جامع البيان جز ١٠ص ٢٢١، تغييرا مام ابن الي حاتم ج٢٠ ص ١٨٣٠ زاد الميرج٣٠ ص ٢٥٥)

اس روایت سے بیر معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکار کرنے کو یا اس پر اعتراض کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے اور بیر کہ آپ کے علم غیب کا انکار اور اس پر اعتراض منافقین کا طریقہ ہے۔ منافق جس مقصد کو حاصل نہ کرسکے اس کے متعلق مفسرین کے اقوال

اس كے بعد اللہ تعلق نے فرملیا: اور انہوں نے اس كام كاقصد كياجوان كو حاصل نہ ہو سكا امام ابن ابي حاتم نے اس آيت

کا یک محمل میہ بیان کیا کہ عروہ نے کہا کہ جلاس نے ایک محمو ڑا خرید افغا تاکہ اس پر بیٹھ کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے مگر وہ اینے اس مقصد میں ناکام رہا (رقم الحدیث: \*\*\*) دو سرا محمل یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اسود نام کے ا يك منافق نے آپ كو قتل كرنے كااراده كيا تھااوروه ناكام رہا- (جامع البيان: ١٩١١٩٥ اين الى حاتم رقم الحديث: ١٠٠٠٠) تيسرا محمل يه ے کہ مجاہد نے کما کہ جب جلاس نے کما تھا کہ اگر (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو پچھے کتے ہیں وہ برحق ہے تو ہم گدھے ہے بھی بدتر ہیں اس وقت ایک مسلمان محض نے کہا: بے شک وہ حق کہتے ہیں اور تم ضرور گدھے سے بدتر ہو تو اس منافق نے اس مسلمان مخض کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گروہ اس میں کامیاب نہیں ہوسگا۔ (رقم الحدیث: ٩٠٠٠٣ جامع البیان رقم الحديث: ١٣١٧) جو تھا محمل يہ ہے كه انهول نے عبداللہ بن الى كے سربر تاج ركھنے كااراده كيا تھا محروه اس ميس كامياب نهيس موسك- (رقم الحديث: ١٥٠٠١)

مغرین نے اس کامیہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک ہے واپسی کے موقع پر متافقین نے بید ارادہ کیا تھا کہ رات کے اند جرے میں کسی بلند گھاٹی ہے آپ کو سواری ہے نیچ گرا دیں گے تاک آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل کے ذرایعہ آپ کو بروفت خردار کرویا اور منافقین ابی سازش میں کلمیاب نمیں ہو سکے۔

منافقین کو تحنی کرنے کی تفصیل

الله تعالی نے فرمایا ہے: اور ان کو صرف میہ ٹاگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل ہے ان کو غنی کر دیا 'امام ابن انی حاتم ابنی سند کے ساتھ اس کی تغییر میں عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنوعدی بن کعب کے ایک محض نے ایک انساری کو قتل کردیا تو نبی صلی الله علیه و سلم نے اس کی دیت بارہ ہزار درہم ادا کی تب بیہ آیت نازل ہوئی یعنی ان کو دیت کی بیہ رقم لینی تاکوار ہوئی۔ (رقم الحدیث: ۹۰۳۰۰ جامع البیان رقم الحدیث: ۹۳۳۱) اور عروہ نے اس کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ جلاس ر قرض تفااور نبي صلى الله عليه وسلم في اس كا قرض اداكرديا تفااس پريد آيت نازل بوكي- (رقم الحديث: ١٥٣٠٢)

جلاس بن سويد کی توبه

الله تعلق نے فرمایا: پس اگر وہ توبہ كرليس توان كے حق ميں بمتر ہو گا امام ابو حاتم نے اس كى تغيير ميں عروہ سے روايت كيا ہے کہ جب جلاس نے وہ کفریہ کلمہ کما کہ اگر (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) برحق ہیں تو ہم گدھے ہے بھی بدتر ہیں، تو ایک محانی عمیربن سعد نے نبی صلی الله علیه وسلم کویہ بتاویا، جب نبی صلی الله علیه وسلم نے جلاس کوبلا کریو چھاتو اس نے انکار کیا اور حتم تھالی کہ اس نے یہ کلمہ کفر نہیں کمالیکن جب بعد ہیں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تو بہ کرلیں تو ان کے حق میں بهتر ہو گاتو جلاس نے اعتراف کیا کہ اس نے بید کلمہ کفر کما تھ اور اپنے اس قول سے صدق دل سے توبہ کرلی اور پھر نیک عمل کیے اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے عمیرے فرمایا: تمهارے رب نے تمهاری تقدیق کردی-

(رقم الحديث: ١٠٣٠١ جامع البيان رقم الحديث: ١١١١١)

الله تعالیٰ کارشادہ: اوران میں ہے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے مد کیا تھا کہ آگر ہم کو اللہ نے اللہ فضل ہے (مال) ویا تو ہم ضرور بہ ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور بہ ضرور نیکو کاروں میں ہے ہو جا ہمیں گے 0 ہیں جب اللہ نے انہیں اپنے فضل ہے (مال) عطا کیا تو انہوں نے اس میں بحل کیا اور انہوں نے بیٹے بھیرلی در آنحائیکہ وہ اعراض کرنے والے تھے 0 سواس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گئے کیونکہ انہوں نے اللہ ہے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے 0 کیا انہیں سے نہیں معلوم کہ اللہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو (بھی) جانتا ہے ، اور بے شک اللہ تمام غیبوں کو بہت زیادہ جانے والا ہے 0 (التوبہ: ۲۵ – ۵۵)

الله في عدركاس كوتورف والامنافق

عام کتب حدیث کتب تغییراور کتب بیرت میں یہ ذکور ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جس منافق کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام تعلیہ بن علوب انساری تھا ہیکن یہ ضجے نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ اس کا نام تعلیہ بن ابی حاطب تھا اور یہ واقعی منافق تھا اور اول الذکر یعنی حضرت تعلیہ بن حاطب انساری بدری صحابی تنے اور جنگ احد میں شہید ہوگئے تنے ، پہلے ہم عام روایت کے مطابق اس واقعہ کا ذکر کریں گے کہ یہ واقعہ تعلیہ بن ابی حاطب کا ہے نہ کہ حضرت تعلیہ بن حاطب انساری رضی اللہ عنہ کا ہے نہ کہ حضرت تعلیہ بن حاطب انساری رضی اللہ عنہ کا ۔

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی متوفی ۱۳۷۰ و اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تعلیہ بن حاظب الانصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا
اور کما: یا رسول اللہ! اللہ سے وعا سجے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہا تعلیہ کم مال ہواور تم اس کا شکر نہ اوا کر سکو، وہ پجردوبارہ آپ کے پاس آیا اور کمایا رسول اللہ اللہ وعا شجے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے آپ نے فرمایا: تعلیہ! تم پر افسوس ہے کیا تم یہ تبین چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حشل ہو جاؤ؟ اللہ کی فتم! اگر جس سوال کروں کہ بہاڑ میرے لیے سونا اور جائدی بمائیں تو وہ ضرور بمائیں گے، وہ پھر آیا اور کما کہ یا رسول اللہ کی حشم ہو جاؤ؟ اللہ کی فتم! اگر جس سوال کروں کہ بہاڑ میرے لیے سونا اور جائدی بمائیں تو وہ ضرور بمائیں گے، وہ پھر آیا اور کما کہ یا رسول اللہ نے بھر اللہ علیہ و سلم نے وعا کی: اے اللہ تعلیہ کو مال عطا فرما۔ اس نے بمیال پالیس ان جس اس قدر افزائش ہوئی کہ مدینہ کی گلیاں ان سے تک ہوئے لگیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھتا پھر اس قدر افزائش ہوئی کہ مدینہ کی گلیاں ان سے تک ہوئے لگیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھتا پھر سوار گرزتے تو وہ ان سے حالات معلوم کر آتھا حتی کہ اللہ عزوجل نے درسول صلی اللہ علیہ و سلم پر بیہ آتھا تا فرائس کے پاس سے سارگرزتے تو وہ ان سے حالات معلوم کر آتھا حتی کہ اللہ عزوجل نے درسول صلی اللہ علیہ و سلم پر بیہ آتھا تا فرائس کیا گروں کہ اور ان نے اموال سے ذکوۃ لیج جو ان کو پاکیزہ کرے اور ان

وَيُرَكِينِهِ مِنْ اللهِبِهِ: ١٠١٣) كَانِ اللهِبِهِ: ١٠١٣) كَانِ اللهِبِينِ عَالِمُن كُواسِ كَسِبِ مِ صاف كرك-

تب رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم في ذكوة كى وصول يالى پر دو شخص مقرر كيو، ايك مخص انصار من سے تفااور ايك مخص بنو سليم سے، اور ان كے ليے ذكوة كى مقدار اور جانوروں كى عمرس لكھ ديں اور ان كو تھم ديا كہ وہ لوگوں سے ذكوة وصول کریں۔ اور تعلیہ کے پاس جائیں اور اس ہے بھی اس کے ہال کی زکوۃ لیں۔ سوانہوں نے ایسائیہ جب وہ تعلیہ کے پاس گئے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا محتوب پڑھوایا، تب اس نے کما پہلے اور لوگوں ہے زکوۃ وصول کر لو پھر میرے پاس آنا، جب وہ لوگوں ہے فارغ ہو کراس کے پاس گئے تو اس نے کما ضدا کی تھم! یہ زکوۃ تو جزیہ کی بمن ہے، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس جا کریہ واقعہ عرض کیا جب اللہ عزوجال نے اپنے رسول پریہ آیات نازل فرمائیں اور ان بیس سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے بعض (منافقین) وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے بعض اور اللہ نے وصلے کے ویک ہور ہوں ہے۔ اللہ علیہ واللہ ہوگی ہیں، تب تعلیہ گیا اور کما بھے پر افساد کا ایک محتص جو تعلیہ کے قریب رہتا تھا، وہ تعلیہ کیا اس نے اپنے پر افساد کا ایک محتص جو تعلیہ کے قریب رہتا تھا، وہ تعلیہ کیا اور کما بھے پر افساد کا ایک محتص جو تعلیہ کے قریب رہتا تھا، وہ تعلیہ کیا اور کما بھے پر افساد کا ایک محتص ہو تعلیہ کے وصال کے بعد وہ مصل نے اس سے زکوۃ کو بالوں میں فاک ڈالی اور رونے لگا اور کونے لگایا رسول اللہ ایا رسول اللہ ایکن رسول اللہ علیہ وہ مصل کے بعد وہ مصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ مسلم کے وصال کے بعد وہ مصرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وہ مسلم کے وصال کے بعد وہ مصرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وہ مسلم کے وصال کے بعد وہ مصرت ابو بکر مصرت عمل کے باس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا، پھر مصرت عمل کے دور میں ان کے پاس گیا کہ دور میں کے دور میں ان کے پاس گیا کہ دور میں کے دور میں ان کے پاس گیا کہ دور میں کیا کہ دور میں کے دور میں کو دور میں کے دور میں کے دور میں کو دور می

(المعجم الكبيرج ٨٠ ص ٢١٩-٢١٦ وقم الحديث: ٣٨٧-٤١ ولا ئل النبوة لليه قى ج٥ ص ٢٩٣-٢٨٩ معرفة العجابه ج١ ص ٣٩٣ ، وقم الكبير ج٨ ص ٢٩٣ مطبوعه وار الوطن بيروت بجمع الزوائد ج٤ ص ٣١-٣١ احياء علوم الدين ج٣ ص ٣٣١-٢٣١ جامع البيان جز ١٠ ص ١١٥٠ مطبوعه وار الوطن بيروت بجمع الزوائد ج٤ ص ١٨٣-٣١ احياء علوم الدين ج٣ ص ٢٣١-٢٣١ امباب نزول القرآن ص ٢٣١-٢٣١ تفير امام ابن البي حاتم ج٢ ص ١٨٣-١٨٩ معالم التنزيل ج٢ ص ٢٦٣-٢٩١ امباب نزول القرآن ص ٢٥٠-٢٥٠ تفير بيضاوى و خفاجي ج٣ ص ١٠٥-١٠٠ ملبوعه وارالفكر و تفير كبير ج٢ ص ١٠٥-١٠٠ تفير بيضاوى و خفاجي ج٣ ص ١٠٥-١٠٠ الدرالمشورج ٢٠ ص ٢٥٠-١٠٠ توريفان وغيرو)

ان کے علاوہ اور بھی بہت کتب تفییر میں یہی لکھا ہے کہ اس منافق کانام ثعلبہ بن حاطب تھا۔ بیہ منافق حضرت تعلیہ بن حاطب تھے یا کوئی اور شخص ؟

علامه ابن الاجمر الجزري المتوفى ١٧٠٠ ه لكيت بن:

سب نے یہ قصہ ای طرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ (اسد الغابہ جا مس ۱۳۹۳ ساس) این الکلی نے کہا کہ تعلیہ بن حاطب بدری سحانی تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے اگر تعلیہ بن حاطب وی ہیں جن کے متعلق سور ہاتو ہا کی فرکورہ آیات نازل ہوئیں تویا تو ابن الکلی کو ان کے جنگ احد میں شہید ہونے کے متعلق وہم ہوا ہے یا پھر تعلیہ بن حاطب کے متعلق یہ قصہ صحیح نہیں ہے اور یا پھراس قصہ میں تعلیہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور شخص ہے۔

(اسد الغابه ج١٠ ص ٦٢ ٣، مطبوعه دار الكتب العلميه ، بيردت )

طافظ شماب الدين احمد بن حجر عسقلاني متوفى ١٥٥٢ه لكصة بين:

مویٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق نے تعلیہ بن عاطب انصاری کابدری صحابہ میں ذکر کیا ہے، ای طرح ابن الکلی نے ذکر کیا ہے اور بیہ لکھا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد حافظ ابن حجرنے اس قصہ کاخلاصہ ذکر کیا ہے، کچر لکھتے ہیں: تعلیہ بن حاطب کے متعلق بیہ قصہ ہو میرے گمان میں بیہ صحیح نہیں ہے، حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ بدری

تبيان القرآن

محانی تھے اور وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور اس قصہ میں جس شخص کاذکرہ، وہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مراقعہ اور اس کی تقویت اس بات ہے ہوتی ہے کہ امام ابن مردویہ نے اپنی تفییر میں حضرت ابن عباس ہے سور ہ تو ہد کی اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تعلیہ بن ابی حاطب انصاری تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس گیا اور بھرپورا قصہ بیان کیا اور کما کہ یہ مخص تعلیہ بن ابی حاطب تھا، اور جو بدری صحابی ہیں، ان ہے متعلق انقاق ہے کہ وہ تعلیہ بن حاطب سے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جو مخص غزوہ برریا حدید میں حاضرہ واوہ دو ذرخ میں دا قل نہیں ہوگا نیز آپ نے فرمایا، اللہ تعلیہ و سلم نے فرمایا: جم مخص غزوہ برریا حدید میں حاضرہ واوہ دو ذرخ میں دا قل نہیں ہوگا الحد شدن کے ذرایا، اللہ تعالی نے اہل بدر کے متعلق فرمایا: تم جو چاہو، عمل کرہ، میں نے تم کو بخش دیا ہے ۔ (صبح ابتحاری رقم الحد شدن کے داس تھہ میں نے تم کو بخش دیا ہو سکتا ہے جن الحد شدن کور ہے کہ قیامت تک ان کے دل میں نقاق رہے گا ہیں ظاہر ہے کہ اس قصہ میں جس شخص کاذکر ہے وہ حضرت تعلیہ میں خاص برضی اللہ عنہ کا غیر تھا اور تفیراہی مردوبہ میں حضرت این عباس کی روایت کے مطابق وہ محض تعلیہ بن ابی حاطب بن حاطب رضی اللہ عنہ کا غیر تھا اور تفیراہی مردوبہ میں حضرت این عباس کی روایت کے مطابق وہ محض تعلیہ بن ابی حاطب بین حاطب رضی اللہ عنہ کا غیر تھا اور تفیر این مردوبہ میں حضرت این عباس کی روایت کے مطابق وہ محض شعلیہ بن ابی حاطب الن حال میں اللہ عنہ کا غیر تھا اور تفیر ایک مطابق وہ محض شعلیہ بن ابی حاطب الاسابہ جات میں اللہ عنہ کا خور میں اللہ عنہ کا خور میں اللہ عنہ کا خور میں مطابق دور الکتب العلم یہ بروت میں اللہ عنہ کا خور میں مطابق دور الکتب العلم یہ بروت میں اللہ عنہ کا خور میں اللہ عنہ کا خور میں اللہ عنہ کا میں مطابق دور کو میں اللہ عنہ کا میں معرف میں اللہ عنہ کیا کی دور میں کیا کی دور میں کی دور میں اللہ کے دور میں اللہ کی میں دور میں کی دور میں کیا کی دور میں کی دو

علامہ محمد بن یوسف الصالحی الشامی المتوفی ۹۳۴ ہے اور علامہ السید محمد بن محمد الزبیدی المتوفی ۴۰۵اھ نے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس جحقیق ہے انقاق کیا ہے۔

(سبل الهدئ والرشادج ۴۴ ص ۹۵- ۹۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ه و اتحاف السادة المتقین ج۸ مس ۴۳۷ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۷هه)

ہمیں بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق پر اعتاد ہے۔ حضرت تعلیہ بن حاطب کے بدری صحابی ہونے پر تصریحات

امام ابن ہشام متوفی ۱۲۱۸ کیسے ہیں: غزوہ بدر میں بنوامیہ ہے جو صحابہ شریک ہوئے ان میں حضرت تعلیہ بن حاطب بھی ہیں- (سیرت ابن ہشام ج۴ من ۴۰۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام محربن عمرو واقد المتوفی ٢٠٧ه لکھتے ہیں: بنوامیہ میں سے غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان میں حضرت ثعلبہ بن حاطب بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو مقام روحاء سے واپس کردیا تھااور ان کو مدینہ پر عامل مقرر کیا تھااور مال غنیمت میں سے حصہ عطافرمایا تھا۔ (کتاب المغازی جا ص ١٥٩ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ، ١٠٠٧ه)

امام محمد بن سعد متوفی • ٢٣٣ه لکھتے ہیں: نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ بن حاطب اور حضرت معتب بن الحمراء خزاعی کے درمیان مواخات کرائی تھی اور حضرت ثعلبہ بن حاطب غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔

(اللبقات الكبري ج ٣٠ ص ٢٠ ٣٠ مطبوعه وارصاد ربيروت ٨٤ ١٣٠ه)

امام يوسف بن عبد البرالقرطبي المالكي المتوفي ١١٣٨ه و لكصة بين:

حضرت ثعلبہ بن حاطب اور حضرت معتب بن عوف بن الحمرائے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی اور حضرت ثعلبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔

(الاستيعاب ج١، ص ٣٨٣، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٥) ه)

یہ معتمد اور منتد تقریحات ہیں جن سے واضح ہوگیا کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحالی ہیں اور بدریوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ سب نجلت یافتہ اور جنتی ہیں تو ان کو ایک منافق کے متعلق نازل

شده آیات کامصداق قرار دیناکس طرح درست موسکتا ہے۔

حضرت تعلبه بن حاطب كومنافق قرار دينے والي روايت كاشديد ضعف

حضرت ابوامامہ باہلی کی طرف منسوب جس روایت میں حضرت تعلیہ کو منافق قرار دیا ہے اس کو انمہ حدیث نے بالانفاق ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ ابوعبداللہ قرطبی ماکلی المتوفی ۲۱۸ ہے کیے ہیں: امام ابن عبدالبرنے کما ایک قول بیہ ہے کہ شعلبہ بن حاطب ہی وہ مخص ہے جس کے متعلق بیہ آیت نازل ہوئی (منہ ہم من عاهداللہ - التوب: 20) کیونکہ اس نے زکو ہو ہے منع کیا تھا اور ان کے متعلق بیہ وار دہ کہ وہ بدر میں حاضرہوئے اور وہ اس آیت کے محارض ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلول میں حشر تک نفاق ڈال دیا ۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت تعلیہ بن حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور ان صحابہ میں ہے ہیں جن کے ایکان کی اللہ اور اس کے رسول نے شماوت وی ہے ، جیسا کہ المتحنہ کے شروع میں آئے گاہ پس ان کے متعلق حضرت ابوامام ایمان کی اللہ اور حضرت ابن عباس کی طرف جو روایت مضوب ہے ، وہ صحیح نہیں ہے اور امام ابن عبدالبرنے کما کہ یہ قول صحیح نہیں بالی اور حضرت تعلیہ بن حاطب نے زکوۃ ادا کرنے ہے منع کیا تھا اور ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور ضحاک نے کما کہ یہ آیت بند منافقین کے متعلق باذر کوئی اور محاب بن قیر۔

(الجامع لاحكام القرآن جر ٨، ص ١٣١٠- ١٣١٠ مطبوعه وا را نقكر بيروت، ١١٥٥ه)

طافظ شهاب الدين احمد بن حجر عسقلاني متونى ١٥٥٢ م كلصة بين:

یہ روایت طبرانی نے اور بہتی نے دلا کل النبوۃ اور شعب الایمان میں اور ابن ابی حاتم اور طبری اور ابن مردویہ نے روایت کی ہے اور الن سب نے اس سند سے روایت کی ہے۔ علی بن یزید از قاسم بن عبدالرحمٰن از ابو امامہ اور یہ بہت زیادہ ضعیف سند ہے۔ سمبلی نے ابن اسحی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ثعلبہ بدری صحابی ہیں اور ابن اسحی بی سے یہ منقول ہے کہ یہ آیت ثعلبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، پس یہ ثعلبہ بن حاطب کے نام کے دو الگ الگ مخض ہیں۔

(الكاني والثاف في تخرّج احاويث ا كلثاف على تغيير كشاف ج٢٠ ص ٢٩٢، مطبوعه من منشور ات البلاغه ابران)

نيز حافظ ابن حجر عسقلاني لكيت بن:

امام ابن اثیرمتوفی ۱۳۰۰ھ نے کہا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب کے متعلق جو زکوۃ نہ دینے کی طویل حدیث مروی ہے، اس سے معلوم ہو تاہے کہ زکوۃ نو بجری میں فرض ہوئی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

( فتح الباري ج ٣٠ ص ٢٦٦ ، مطبوعه لا بور ١٠٠ ١١هـ)

واحدی نے نقل کیا ہے کہ تعلیہ بن حاطب انصاری ہی وہ فض ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی (منہ من عاھدالله التوب ها) اور انہوں نے اس پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی اور نہ بی یہ ذکر کیا کہ وہ بدری صحابی ہیں، ہاں امام ابن اسحان نے ان کا بدر بین میں ذکر کیا ہے اور میرے نزدیک حضرت تعلیہ بن عاطب اس مختص کے غیر ہیں جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تکہ وہ مختص حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوا تھا اور حضرت تعلیہ بن عاطب کے متعلق ابن الکلی نے ذکر کیا ہے کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، نیز واحدی اور اس کے شیخ تعلی اور المهدوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت حاطب بن ابی بلتھ کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن اس پر بھی اعتراض ہے کیونکہ حضرت عاطب بھی بدری صحابی کہ یہ آیت حاطب بن ابی بلتھ کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن اس پر بھی اعتراض ہے کیونکہ حضرت عاطب بھی بدری صحابی ہیں اور مماجرین میں سے ہیں۔ (فتح الباری جان میں ۲۵ مطبوعہ لاہوں ۱۵ مطبوعہ لاہوں ۱۵ میں اور مماجرین میں سے ہیں۔ (فتح الباری جان میں ۲۵ مطبوعہ لاہوں ۱۵ میں ۱۵ مطبوعہ لاہوں ۱۵ میں اور مماجرین میں سے ہیں۔ (فتح الباری جان میں ۲۵ مطبوعہ لاہوں ۱۵ میں ۱۵ میں اور مماجرین میں سے ہیں۔ (فتح الباری جان میں ۲۵ میں 18 میں

المام الوبكراحم بن حسن بيهي متوفى ٥٨ مه كلعة بن:

یہ حدیث مفرین کے درمیان مشہور ہے اور وہ اس کو متعدد اسانید موصولہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور وہ سب ضعیف اسانید ہیں - (دلا کل النبوۃ ج۵، ص ۹۹۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۷۰ھ)

المام عبدًا لرحيم بن الحسين العراقي المتوفى ١٠٨٥ لكصة بين:

اس حدیث کوامام طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیاہے۔

(المغنى عن حمل الاسفار في الاسفار مع احياء العلوم جس، ص ٢٣٢، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ) حافظ نور الدين الهيثمي متوفى ٢٠٨هـ اس حديث كے متعلق لكھتے ہيں:

اس حدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں علی بن پزید الالهانی ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔ (مجمع الروائدجے 2° ص ۳۲° مطبوعہ وار الکتاب العربی ° ۲۰۰۰ م

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١٩١١ه و لكييت بن:

امام طبرانی، امام ابن مردوید، امام ابن ابی حاتم اور امام بیعتی نے ولا کل النبوۃ میں اس حدیث کو سند ضعیف کے ساتھ روایت کیاہے۔ (اسباب النزول ص ۱۳۹ مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروت)

نيز حافظ سيوطى متوفى اله ح لكمة بن:

حافظ عسقلانی نے الاصابہ میں نکھاہے کہ این الکلی نے ذکر کیاہے کہ حضرت تعلیہ بن حاطب بدری ضحابی ہیں اور وہ احد میں شہید ہوئے تھے اور اس قصد میں جس تعلیہ کاذکر ہے وہ حضرت عثان کی خلافت میں مراقعہ پس ظاہر ہو گیا کہ بید دونوں الگ الگ مخص ہیں۔ ملحماً (ہم الاصابہ کی مفصل عبارت نقل کر بچے ہیں)

(الحاوي للفتاوي ج٠٠ ص ٩٤- ٩٩ مطبوعه المكتبه النوريية الرضوييه الا كل يو رپاكستان)

علامه مش الدين عبدالرؤف مناوي متوفي ١٩٠٠ه لكيم بين:

امام بیہتی نے کمااس حدیث کی سند پر اعتراض ہے' اور بیہ مفسرین کے درمیان مشہور ہے اور الاصلبہ میں اشارہ ہے کہ بیہ حدیث صبح نہیں ہے اور اس قصہ کامصداق حضرت ثعلبہ کو بتانا درست نہیں۔

(فيض القديرج ٨، ص ٨٣ ٣٣، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز، مكه محرمه ١٣١٨ه)

اس روایت کے راواول پر جرح

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرملیا کہ طبرانی بیستی، ابن ابی حاتم اور طبری نے یہ حدیث اس سند کے ساتھ روایت کی ہے: علی بن یزید الالهانی از قاسم بن عبدالرحمٰن از ابوامامہ بلطی، اب ہم اساء رجال کی کتب سے علی بن یزید الالهانی اور قاسم بن عبدالرحمٰن کے احوال نقل کرتے ہیں جس ہے اس امریر بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ حضرت تعلیہ بن حاطب کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے والے کس درجہ ساقط الاعتبار ہیں۔

حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى متوفى ٢٣٧هـ اس كے متعلق لكھتے ہيں:

حافظ ابو ذرعہ نے کمایہ قوی نہیں ہے، عبد الرحمٰن بن ابی حاتم نے کما: میں نے اپنے والدے علی بن بزید کے متعلق پوچھا انہوں نے کمایہ ضعیف الحدیث من کی احادیث منکرہ ہیں، اور جب علی بن بزید قاسم سے روایت کرے تو وہ قابل غور ہیں، محد بن ابراہیم الکتانی نے کمانہ میں نے ابو حاتم سے بوچھا آپ اس سند کے متعلق کیا کہتے ہیں: علی بن بزید از قاسم از

تبيان القرآن

ابوامامہ انہوں نے کمایہ سند قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، امام بخاری نے کمایہ منکرالحدیث، ضعیف ہے، امام ترندی نے کماحسن بن علی بن نصراللو بی اس کو حدیث میں ضعیف کہتے تھے۔ ایک اور جگہ پر کمابعض اہل علم نے علی بن پزید میں کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے کمایہ ثقة نہیں ہے، ایک اور جگہ کمایہ متروک الحدیث ہے، ابوالحن الدار قطنی نے اس کو متروک کما۔ حاکم ابواحمہ نے کمایہ ذاہب الحدیث ہے۔

(ترزیب الکمال فی اساء الرجال ج ۱۳۳۳ - ۳۲۵ مطبوعه دا رالفکر بیروت ۱۳۳۴ هه) حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھا الساجی نے کما کہ تمام اہل علم کا اس کے ضعف پر اتفاق

برتذيب التذيب جد، ص ١٩٩٨، وقم: ١٩٩٨، التقريب وقم: ١٨٨٣، الناريخ الكبيروقم: ١٣٧٠، الجرح وقم: ١١٣٧، الميران وقم: ٥٩٦٦)

اور قاسم بن عبد الرحمٰن کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام احد نے کہا یہ جعفر، بشیر بن نمیراور مطرح سے متکراحادیث روایت کرتا ہے، نیز کہا یہ نقات سے متکراحادیث روایت کرتا ہے، ابراہیم بن جنید نے کہا ہیہ مشاکح ضعفاء سے الی احادیث روایت کرتا ہے جو ضعیف ہیں، العجلی نے کہا یہ قوی نہیں ہے، ابوحاتم نے کہا کہ اگر یہ نقات سے روایت کرے تو اس کی احادیث ہیں کوئی حرج نہیں، اس کی ان روایات پر انکار کیاجائے گاجو یہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے، غلابی نے کہا یہ متکر الحدیث ہے، بیقوب بن شیبہ نے ایک بار کہا ہے ثقد ہے، دو سری بار کہا اس میں اختلاف ہے۔

(تذیب النذیب به ۱۸ من ۲۸۱ رقم: ۲۸۱۵ نزیب الکمال رقم: ۴۸۰۰ الناریخ الکبیررقم: ۱۲۲ الجرح رقم: ۹۳۹) اس روایت پر درایتاً جرح

ابو محمر على بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلى المتوفى ٥٦ه المحت بين:

ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت (التوبہ: ۵۵) حضرت تھلبہ بن حاطب کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ روایت باطل ہے کو نکہ حضرت تعلبہ معروف بدری صحابی ہیں، نیز از علی بن یزید از قاسم بن عبدالرحن از ابواماسہ روایت ہے کہ تعلبہ بن حاطب اپناصد قد لے کر حضرت عمر کے پاس کے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اس صدقہ کو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اور نہ حضرت ابو بکر نے اور نہ بی میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ روایت بلاشک باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زکوقہ قبول کرنے کا تھم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت یہ تھم دیا کہ جزیرہ عرب میں دو میں باقی نہ رہیں، پس تعلبہ مسلمان ہوں گئے یا کافر، اگر وہ مسلمان ہیں تو حضرت ابو بکراور حضرت عمر کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ ان سے زکوۃ قبول نہ کرتے اور اگر وہ کافر تھے تو اس مفروض کے خلاف ہے کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہ رہیں، پس بلاشک یہ روایت ساقط ہوگئی اور اس روایت کی سند میں معان بن رفاعہ، قاسم بن عبدالرحمٰن اور علی بن بزید ہیں اور سے سب طبوعہ اوارۃ اللباعۃ المنیریة، ۱۳۵۲ھ)

شخ محمر عبدة لكهت بن:

اس صدیث میں کئی اشکلات ہیں جو ان آیات کے نزول ہے متعلق ہیں: (۱) قرآن مجید کے سیاق سے بیہ ظاہر ہو تاہے کہ بیہ واقعہ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع کاہے، اور اس صدیث کے ظاہرے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ واقعہ زکوۃ کے فرض ہونے کے بعد پیش آیا اور مشہور ہیہ ہے کہ زکوۃ دو بجری کو فرض ہوئی تھی اور غزوہ بجوک رجب نو بجری بیس ہوا تھا اور ہیہ واضا اور ہیہ واضا در ہیں واضا تعارض ہے۔ (۲) اس صدیث بیس ہے کہ تعلیہ نے کہا بار جو زکوۃ نہیں دی اور اس کو جز ہیں کی بمن کما تھا وہ اس پر نادم ہوئے اور روئے اور توب صادقہ کی پھر بھی نی صلی اللہ علیہ و سلم کما نفین کے ساتھ ان کے ظاہر حال کے اور ہیہ نی صلی اللہ علیہ و سلم کی عام سرت کے ظاف ہے جبکہ نی صلی اللہ علیہ و سلم منافقین کے ساتھ ان کے ظاہر حال کے اعتبار سے معالمہ فرماتے تھے۔ (۳) اس صدیث بیس نہ کور ہے کہ تعلیہ نے توب نہیں کریں گے حالا نکہ اس حدیث بیس معنی ہوئی اور وہ اپنے بخل اور زکوۃ سے اعراض سے توبہ نہیں کریں گے حالا نکہ اس حدیث بیس صواحت ہی کہ ان کی موت نفاق پر ہوگی اور وہ اپنے بخل اور زکوۃ ہیش کرتے تھے۔ (۳) نیز اس حدیث بیس نہ کور ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت عرفے ان کی زکوۃ کو قبول نہیں کیا اور فلاہر شریعت پر عمل نہیں کیا حالا نکہ اللہ تعلیہ و سلم کو زکوۃ وصول کرنے کا تھی دیا ہوں اللہ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ (۵) نی صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی بیس اور اسلام میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ (۵) نی صلی اللہ علیہ و سلم کا زندگی بیس اور اسلام میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ (۵) نی صلی اللہ علیہ و سلم کا اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب شعلہ نے زکوۃ اور اللہ کی ارشاد ہے: ججے تھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کی اللہ علیہ و سلم کر زکوۃ دیے آ باتو آب اس کی زکوۃ کو اس دیں اور اس کو بڑنیہ کماتو آپ اس کی زندگی بیس ہے، نی صلی اللہ علیہ و سلم پر بھی افتراء ہے، اور حضرت شعلہ پر افتراء ہے، اور حضرت عربہ بھی افتراء ہے، اور حضرت شعلہ ہو میں سے ذکرۃ قبول نہیں کی۔ وہ دس سے دکرۃ بھی افتراء ہے، اور حضرت ابو بکر اور دھرت عربہ بھی افتراء ہے کونکہ اس روایت کے مطابق انہوں نے بھی اس سے ذکرۃ قبول نہیں افتراء ہے، اور حضرت ابو بکر اور دھرت عربہ بھی افتراء ہے کونکہ اس روایت کے مطابق انہوں نے بھی اس سے ذکرۃ قبول نہیں ہوں اور اس کور نکوۃ تبول نہیں افتراء ہے، اور دھرت عرب بھی افتراء ہے کونکہ اس روایت کے مطابق انہوں میں سے دسلی افتراء ہے کور نگوں بھی اس کی دور اسام میں کی دور کی انہیں ہے۔ اور دھ

(النارج ١٠) ص ٥٦١ مو شكاو مزيد أ، مطبوعه وار المعرف بيروت)

اس روایت کارسول الله صلی الله علیه وسلم کے مزاج کے خلاف ہونا

یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سرت اور مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ابو سفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملہ کیا لیکن جب وہ اسلام لائے تو آپ نے ان کا اسلام قبول کرلیا۔ و حتی نے آپ کے محبوب چچا حضرت جزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا لیکن جب وہ اسلام لانے کے لیے آیا تو آپ نے اس کا اسلام قبول کرلیا۔ ہند نے آپ کے پچپا کا کلیجہ دانتوں سے چبلیاس کا اسلام قبول کرلیا، عمیر بن و جب آپ کو قتل کرنے کے اراوہ سے مدینہ آئے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کرلیا، صفوان بن امیہ عمیر کو بھیجنے والے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کرلیا، صفوان بن امیہ عمیر کو بھیجنے والے تھے آپ نے ان کا اسلام قبول کرلیا اور الی بہت کی مثالین ہیں تو اگر تعلیہ بن حاظب نے ایک بار زکو ۃ دیے کو بھیجنے والے تھے آپ اس کی توبہ قبول نہ کرتے اور اس سے انکار کیا بھی بعد میں اس پر توبہ کرلی اور شخت نادم ہوا تو پھر یہ کہتے ہو سکتا تھا کہ آپ اس کی توبہ قبول نہ کرتے اور اس سے زکو ۃ نہ لیتے۔ اس مسئلہ پر قباس کرنے کے لیے ہم ایک اور حدیث بیش کر رہے ہیں:

مصعب بن سعد اپ والد رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چار شخصوں اور دوعور تول کے سواسب کے لیے امن کا اعلان کردیا، اور فرمایا ان کو قتل کردو خواہ تم ان کو کعبہ کے پردول کے ساتھ لاکا ہوا پاؤ، وہ چار شخص یہ تھے: عکرمہ بن ابی جمل، عبد الله بن خطل، مقیس بن صبابہ اور عبد الله بن سعد بن ابی السرح، رہا عبد الله بن خطل - وہ کعبہ کے پردول کے ساتھ چمٹا ہوا پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت عمار بن یا نمر نے اس کو پکڑا اور حضرت سعید نے حضرت عمار بن یا نمر نے اس کو پکڑا اور حضرت سعید نے حضرت عمار بن یا نمر نے اس کو پکڑا کے اور حضرت سعید نے حضرت عمار پر سبقت کر کے اس کو قبل کر ڈالا اور رہا مقیس بن صبابہ تو مسلمانوں نے اس کو بازار میں پکڑ کر قبل کر دیا اور رہا عکرمہ تو وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہوا اور تند و تیز آندھیوں کی وجہ سے وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی، پھر

جلدينجم

کشی والوں نے کما اب اظامی کے ساتھ اللہ ہے دعا کرو، تمہارے خود ساختہ معبود یمل تمہارے کی کام نہیں آ سکتے، تب کرمہ نے دل ہے کما اللہ کی فتم! اگر سمند رہیں اظامی کے سواکوئی چیز نجات نہیں دے سکتی تو تحظی ہیں بھی اس کے سواکوئی چیز نجات نہیں دے سکتی تو تحظی ہیں بھی اس کے سواکوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، اے اللہ! ہیں تجھے عافیت میں رکھا، تو ہیں سیدھا چیز نجات نہیں دے سکتی، اے اللہ! ہیں تجھے عافیت میں رکھا، تو ہیں سیدھا رسید نا) مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، اور میں ان کو ضرور محاف کرنے والا اور کریم پاؤں گا، پس وہ حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اور رہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پس چھپ گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان نے ان کولا کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان اللہ علیہ وسلم نے تعن بار سراٹھا کردیکھا اور ہریارا انکار کیا، پھر تین مرتبہ کے بعد اس کو بیعت کرلیا، پھر آپ نے اسحاب کی طرف متوجہ ہو کر فربلیا: کیا تم میں کوئی سمجھ دار محض نہیں تھاجو اس کو تحق کردیتا جب اس نے بید دیکھا کہ میں اس کی بیا تو اس کو بیعت کرنے ہو گئی کے اتب ہمیں آ تکھ ہو۔ اس کو بیعت کرنے ہو گئی کے ایک ہو ہو۔ اس کو بیعت کرنے ہو گئی کے ایک ہیں آ تکھ ہو۔ اشارہ کردیتے! آپ جمیں آ تکھ ہو۔ اشارہ کردیتے! آپ جمیں آ تکھ ہو۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٢١٨٠، سنن ابودا ونور قم الحديث: ٣٦٨٣)

خور فرمائے عبداللہ بن سعد بن ابی مرح کے متعلق ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا اس کو قتل کر دیا جائے خواہ وہ کعبہ کی جب آپ کے سامنے اسلام لانے کے لیے حاضر ہواتو آپ نے اس کو بیعت کر لیا۔ اب اگر بالفرض تعلیہ بن حاطب نے پہلی ہار زکوۃ نہیں دی اور اس کو جزیہ کی بمن کماتو وہ زیادہ سے زیادہ اس جرم کی بنا پر قتل کا مستحق تھا لیکن جب وہ اس پر نادم ہوا اور توبہ کرکے رو آہوا زکوۃ دینے کے لیے حاضر ہواتو آپ کے مزاج اور آپ کی کا مستحق تھا لیکن جب وہ اس پر نادم ہوا اور توبہ کرکے رو آہوا زکوۃ دینے کے لیے حاضر ہواتو آپ کے مزاج اور آپ کی مرتب کی مواف فرمادیا تھا۔ کیا آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اگر آپ اس کے کمیس ذیادہ جرائم کے مرتب اس کے مسیم نیادہ جرائم کے مرتب سے زیادہ اس کے مرتب سے زکوۃ قبول نہیں ہو تاکہ سرتب سے مرتب سے مرتب سے مرتب سے مرتب سے مرتب سے دیادہ اس کے مرتب سے زکوۃ قبول نہیں ہو تا۔ اس کا اللہ ایک ہوان کو سکار کو اور اس کے استعفار کرتے۔ اس کے مرائل کے استعفار کرتے۔ اس کے مرب اس کے جب ماجز نے زنا کر لیا تو ان کے دوست ہزال نے ان کو مشورہ دیا کہ بی صلی اللہ علیہ و سلم کو جا کر بیا تھا میں ہو تاکہ مرتب ماجز نے زنا کر لیا تو ان کے دوست ہزال نے ان کو مشورہ دیا کہ بی صلی اللہ علیہ و سلم کو جا کر بیا اور اس رواجت میں بیڈکور ہے کہ تعلب نے تو تیہ تمارے لیے بمتر ہو تا۔ (سن ابوداؤدر تم الحدے نے کہ میں ہو تاکہ دوست میں حاضر ہوا لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن آپ نے اس سے زکوۃ قبول نہیں فرمائی ، ایساتو رسول اللہ علیہ و سلم کا مزائ نے دوست ہو تا

سورة التوبه كي ان آيات كالصحيح مصداق

صحیح بات یہ ہے کہ کچھ منافقوں نے یہ قتم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں مال دیا تو وہ ضرور زکوۃ ادا کریں گے۔ پھرجب اللہ نے انہیں مال دیا تو انہوں نے بخل کیااور زکوۃ نہیں دی۔ اللہ تعالی نے اس جرم کی سزامیں ان کے دلوں میں تاحیات نفاق کو پختہ کر دیا، وہ منافق کون تھے؟ امام ابن مردویہ کی تغییر کے مطابق جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ تعلیہ بن ابی حاطب تنے جیسا کہ حافظ عسقلانی کے حوالے ہے گزر چکا ہے اور امام ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے (دوسری روایت میں) فرمایا: وہ بنو عمرو بن عوف کا ایک فخص تھا اس کا شام میں مالی تھا ایک بار اس مال کے پہنچنے میں دیر ہوگئ اور اس نے بہت سنگی اٹھائی تب اس نے قتم کھائی کہ اگر اللہ نے اپنے فضل ہے اس کو وہ مال عطاکر دیا تو وہ ضرور صدقہ کرے گا اور نماز پڑھے گا پھر جب اس کے پاس اس کا مال آگیا تو اس نے بخل کیا اور اپنی قتم پوری نہیں گی۔ ابن السائب نے کہا اس مخص کا نام حاطب بن ابی بلتھ تھا امام رازی نے بھی اس روایت کو اختیار کیا ہے ، امام ابن جوزی نے ضحاک کی ایک اور روایت ذکر کی ہے کہ سبنیل بن الحارث ، جد بن قیس ، تعلیہ بن حاطب اور معتب بن قشر نے یہ قتم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور جب اللہ نے اپنے فضل ہے انہیں مال دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا۔ (ہماری شخیق کے مطابق اس روایت میں تعلیہ بن حاطب کا شار درست نہیں ہیا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیہ بن ابی حاطب ہو)

(زادالميرج ٣٠٠ ص ٣٤٣، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت، ٢٠٠٧هه)

اس روایت کی تحقیق میں حرف آخر

ہمارے زمانہ میں آردو کی عام دستیاب تغییروں میں بھی حضرت تعلیہ بن حاطب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا گیا ہے اور جو خطباء اور واعظین ان اردو کی تفاسیر پر اعتاد کرتے ہیں، وہ ایک عظیم بدری صحابی پر افتراء باندھتے ہیں، سو میں نے یہ چاہا کہ اس عظیم بدری صحابی ہے اس افتراء کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم کو تحقیق کرنے کی توفیق دے اور سی سائی اور ہے سند باتوں ہے ہم کو اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، میں نے ان آبیات کی تفییر میں حضرت تعلیہ کی براء ت ہر میں حضرت تعلیہ کی براء ت ہر اعتبارے کھل ہو جائے اور اس کاکوئی پہلو تشنہ نہ رہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک جو (منافق) خوشی ہے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں، اور ان کو جن کے پاس (صدقہ کے لیے) اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سووہ ان کا نداق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے نداق اڑانے کی سزادے گااور ان کے لیے در دناک عذاب ہے- 0 (التوبہ: 24)

صحابه كرام كے صد قات ير منافقين كے طعنے

حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم کو صدقہ دینے کا تھم دیا گیاتو ہم مشقت کرکے صدقہ لاتے تھے، ابو عقبل نصف صاع (دو کلو گرام) لے کر آئے اور کوئی انسان اس سے زیادہ لے کر آ باقو منافقین نے کہا: بے شک اللہ تعالی اس صدقہ سے مستغنی ہے اور جو محض زیادہ لے کر آیا ہے، وہ محض دکھلوے کے لیے لے کر آیا ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی: بے شک جو (منافق) خوثی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں۔

(ميح البخارى رقم الحديث: ١٠١٨، ميح مسلم رقم الحديث: ١٠١٨)

حمرو بن ابی سلمہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرو کیونکہ میں ایک لفکر بھیجنا چاہتا ہوں، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کما: یارسول اللہ! میرے پاس چار ہزار درہم ہیں، میں دو ہزار اللہ کو قرض دیتا ہوں اور دو ہزار اپنے عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوتم نے اللہ کے لیے دیے، اللہ اس میں بھی برکت دے اور جوتم نے اپنے عیال کے لیے رکھ لیے، اللہ اس میں بھی برکت دے، تب ایک انساری نے کما: یارسول اللہ! میرے پاس دوصاع مجوریں ہیں، ایک صاع میں اپنے رب کے لیے دیتا ہوں اور ایک صاع میں ا پے لیے رکھ لیتا ہوں 'تب منافقین نے طعنہ دیتے ہوئے کہا: این عوف نے محض ریا کاری کے لیے صدقہ دیا ہے اور کہا: اس مخض کے ایک صاع سے اللہ تعالی مستغنی ہے۔

(جامع البیان جز ۹۰ ص ۹۳۹ تغیرا بام ابن ابی حاتم ج ۴۰ ص ۹۸۵ اسباب النزول للواحدی ص ۹۲۰ تغیرابن کیرج ۴۰ ص ۱۲۸) الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو الله ان کو ہرگز نہیں بخشے گا ہیر اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کوہدایت نہیں دینا ۵ (التوبہ: ۸۰)

عبدالله بن أنى كى نماز جنازه يرصف كاشان نزول

صحبی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے بلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھ سے بیہ ارشاد فرمایا گیا ہے: آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہر گزنہیں بخشے گا۔ اور میں اس کے لیے ستر، ستر اور ستر مرتبہ استغفار کروں گا شاید اللہ تعالی ان استغفار کروں گا ہو دو سری روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں ان کے لیے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا شاید اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمادے، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالی ان کو ہرگزنہیں بخشے گا۔ (المنافقین: ۲۰) ... (جامع البیان بر۱۰ میں ۲۵۰۔ ۲۵۳ معلی)

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوگیاتو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا، آپ نے اس کو اپنی قیص دی اور فرمایا: اس میں اس کو کفن دیناہ پھر آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ جنازہ پڑھنے کے گئر اور عرض کیا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ جنازہ پڑھنے کے گئر اور عرض کیا: آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں طلا تکہ یہ منافق ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے ہے منع فرمایا ہے! آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے بھے اختیار دیا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے سرتر مرتبہ (بھی) مغفرت طلب کریں قو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، آپ نے فرمایا: میں عنقریب سرتر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا، پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، تب اللہ تعالی نے یہ آ بہت نازل فرمائی: ان میں ہے جو صحف مرجائے آپ جنازہ پڑھیل اور نہم نے بھی اس پر نماز جنازہ پڑھی، تب اللہ تعالی نے یہ آ بہت نازل فرمائی: ان میں ہے جو صحف مرجائے آپ ان میں سے کی کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبریر کھڑے ہوں۔ (التوبہ: ۱۸۳)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۲۹٬۳۷۷۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۳)

عبداللہ بن أبي كے كفن كے ليے قبيص عطا فرمانے كى وجوہ

عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا پھراس کی کیاوجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواپی قبیص عطا فرمائی، علماء کرام نے اس کے متعدد جوابات دیئے ہیں:

(۱) عبداللہ بن ابی نے عمرہ حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی پیشکش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کی جزامیں آپ نے قبیص عطا فرمائی۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کی دلجوئی کی خاطر قبیص عطا فرمائی تھی کیونکہ وہ خالص مومن اور صحابی تھے۔

(m) کفن کے لیے قیص کانہ دینامکارم اخلاق کے خلاف تھا اس لیے آپ نے قیص عطافرمائی۔

تبيان القرآن

(٣) نبي صلى الله عليه وسلم سے جب سمى چيز كاسوال كياجائے اور وہ چيز آپ كے پاس ہو تو آپ منع نہيں فرماتے تھے۔

(۵) قرآن مجيد من ب: واماالسائل فالاتنهر-(الفحل: ۱) اور سائل كونه جمركين، آب ناس آيت يرعمل كيا-

(۱) اکثر علماء نے بیر بیان کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاحفرت عباس دراز قامت تنے اور بدر کے دن ابن ابی کی قیص کے سوااور کسی کی قیص ان کو پوری نہیں آئی ابن ابی نے اپنی قیص ان کے لیے دی تھی سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کابدلہ اتار نے کے لیے اپنی قیص اس کو دی اس وجہ کا ثبوت حسب ذیل حدیث میں ہے:

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں: بدر کے دن قیدیوں کو اور عباس کو لایا گیا عباس کے لایا گیا عباس کے لایا گیا عباس کے لایا گیا عباس کے لایا گیا عبداللہ بن الی کی عباس کے لایا گیا عبداللہ بن الی کی تقی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیص ان کو پہنا دی اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیص ان کو پہنا دی اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیص ان کو پہنا دی اللہ علیہ وسلم براحسان تھا ہم آپ نے اس احسان کا برکر عبداللہ بن ابی کو پہنا کی تھی۔ ابن عبید نے کہا: عبداللہ بن ابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا ہم آپ نے اس احسان کا بدلہ ا تار تا پہند کیا۔ (صبح ابواری رقم الحدیث: ۲۰۰۸)

(2) علامہ بدر الدین عینی نے بیان کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قبیص اس سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر عتی، مجھے امید ہے کہ اس سبب سے اللہ تعالی (لوگوں کو) اسلام میں داخل کر دے گا- روایت ہے کہ خزرج کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ابن ابی آپ کی قبیص کو طلب کر رہا ہے اور آپ سے نماذکی درخواست کر رہا ہے تو ایک ہزار آدی اسلام میں داخل ہوگئے۔ (عمدة القاری ج۸، ص۵۴)

الله تعالی کے منع کرنے کے باوجود عبداللہ بن ألی کے لیے استغفار کی توجیهات

اکثر روایات محید میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ فی آیت کریمہ استخفر لہم او لا تستخفر لہم التہ بندہ التہ بندہ کی آپ ان کے لیے استخفار کرنے کا استخفار کرنے کا افتیار دیا ہے، جیسا کہ صبح بخاری اور صبح مسلم میں ہے، اکار علماء کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدیث پر افتیار دیا ہوا، کیو نکہ قرآن مجید کی اس آیت ہے آپ کو استخفار کا افتیار دیا واقعی میں ہو آب اس لیے بعض اکار علماء نے اس الشکال پیدا ہوا، کیو نکہ قرآن مجید کی اس آیت ہے آپ کو استخفار کا افتیار دیا واقعی میں ہو آب اس لیے بعض اکار علماء نے اس صحت پر انقاق ہے، اس لیے بعض اکار علماء نے اس کو حدیث پر جرح کی، طال نکہ یہ حدیث بکٹرت طرق صحیحہ ہوئی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، اور محیحین کے مخرجین کا اس کی صحت پر انقاق ہے، اس لیے اس صدیث کا انگار کیا اور کما اس صدیث کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور صحت بی امام الحرمین نے کہ باور کہا اس صدیث کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اور صحت کی تعرف ہے کہ اس انگار کی وجہ وہی ہے جو حضرت کی خرجین کا اس انگار کی وجہ وہی ہے جو حضرت کی تھی کہ "آپ ان کے لیے استخفار کریں او اللہ ان کو نہیں عمل کے اس آیت ہے منافقین کی مغفرت کی فی میں مبالغہ مراد ہے، سرتے عدد کی خصوصیت اور افتیار دینا مراد نہیں ہو سبا کہ اس آیت کے میاں اللہ علیہ و سلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ میں سرتے ہے ہو کہا ہے استخفار کریں تا ہوا کہ بی صلی اللہ علیہ و سلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ میں سرتے ہے بی صلی اللہ علیہ و سلم کے اس قول پر اشکال ہے کہ میں سرتے ہے بی خرایا تھا اور آپ کا بی ارادہ نہیں تھا کہ آگر آپ نے سرتار ہے زیادہ استخفار کرنے ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں آئید اس روایت ہے جو گی کہ دورات ہے جس کے بی افقاظ ہیں: "مین مخفرت ہو جائے گی تو میں آئید استخفار کرنے ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں تارید وی استخفار کرنے۔ اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں تارید وی استخفار کرنے۔ اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں تارید وی وہ استخفار کرنے۔ اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں تارید وی وہ استخفار کرنے۔ اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں تارید وی وہ استخفار کرنے۔ اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں تارید کی دورات نواز کے دورات نواز کو تو کو کی ان ان کی دورات ہو تارید کی دیار وہ بی تاری جائے کی تاری جائے کی تارید کی دورات کے جس کے یہ افتان ہیں۔ دورات کی تارید کی تاری جائے کی تارید

بارے زیادہ استغفار کروں گا۔ "بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد استعجاب حال پر جن ہے، کیونکہ اس آیت کے نزول سے پہلے ابن کے لیے استغفار کرناجائز تھا ہیں لیے وہ اپنی اصل کے مطابق اب بھی جائز ہے، اور یہ اچھاجواب ہے، اس کا فلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نفی مغفرت میں مبالغہ کو سمجھنے کے باوجود اصل کے حکم کوباتی قرار دے کراس پر عمل کرنے میں کوئی تنافی نہیں ہے گویا کہ آپ نے ستر بارے زیادہ استغفار کرنے پر حصول مغفرت کو جائز قرار دیا لیکن اس پر یقین نہیں کیا۔ بعض علماء نے یہ جواب ویا کہ اللہ تعالی سے استغفار کرنائی نف عبادت ہے، سونجی سی کھی ہے۔ بہ قصد عبادت ستر بارے زیادہ استغفار کیا ۔ اور اس ہے آپ کا بید ارادہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی کی مغفرت ہو جائے، اس جواب پر بید اشکال ہے کہ اس اعتبار سے پھر جس کی مغفرت کو جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمء ص ۱۳۳۸ کی مغفرت طلب کرناجائز ہو گاحالا نکہ یہ جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمء ص ۱۳۳۸ کی مغفرت طلب کرناجائز ہو گاحالا نکہ یہ جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمء ص ۱۳۳۸ کی مغفرت طلب کرناجائز ہو گاحالا نکہ یہ جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمء ص مغفرت طلب کرناجائز ہو گاحالا نکہ یہ جائز نہیں ہے۔ (فتح الباری جمء ص ۱۳۳۸ کیا ہور)

ہمارے نزدیک اس اشکال کا صحیح جواب میہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی م مغفرت نہیں کرے گااور آپ کو اس وفت تک ان کے لیے استغفار کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا ہ اس لیے آپ نے فرمایا: میں ان کے لیے استغفار کروں گااور استغفار کرنے ہے آپ کی غرض ان کے لیے مغفرت حاصل کرنانہیں تھی بلکہ ابن ابی کے بیٹے اور اس کی قوم کی دلجوئی اور اس حسن خلق کی وجہ ہے اس کی قوم کو مسلمان کرنا آپ کا مطلوب تھا۔

این أبی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تمام

امام رازي اس بحث مين لكسة بين:

اگریہ اعتراض ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کویہ علم تھا کہ عبداللہ بن ابی کافر ہے اور کفر پر مراہ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں کیول رغبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کااس کی نماز جنازہ پڑھتااس کے اعزاز و اکرام کے مترادف ہے اور کافر کی تکریم جائز نہیں ہے، نیزاس کی نماز جنازہ پڑھتا اس کے لیے دعائے مغفرت کو مستلزم ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی آپ کو خبردے چکاہے کہ وہ کفار کی بالکل مغفرت نہیں کرے گا۔

اس اعتراض کاجواب سے ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بید درخواست کی کہ آپ اس کو اپنی وہ قیص عطا فرمائیں جو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ گئی ہو تاکہ اس قیص جس اس کو دفن کیا جائے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ ظن غالب ہوا کہ وہ اس دفت جس ایمان کی طرف خطل ہوگیا ہے کیونکہ سے وہ وفت ہے جس میں فاسق تو ہہ کرلیتا ہے اور کافر ایمان لے آیا ہے ، سو جب آپ نے اس سے اظہار اسلام دیکھا اور اس کی ان علامات کا مشاہدہ کیا جو دخول اسلام پر دلالت کرتی ہیں تو آپ کا سے ظن غالب کے مطابق دخول اسلام پر دلالت کرتی ہیں تو آپ کا سے ظن غالب ہوگیا کہ اب وہ مسلمان ہوگیا ہے تو آپ نے اپنے ظن غالب کے مطابق اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں رغبت کی اور جب جرائیل علیہ السلام نے ناذل ہو کریہ خبردی کہ وہ گفراور نفاق پر مراہے تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے نے باز رہے۔ (تغیر کیبرج) میں مطبوعہ بیروت، ۱۳۵۵ھ)

امام رازی کی بیہ تقریر صحیح نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث محیحہ میں بیہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور کی حدیث ہے بیہ ثابت نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بیہ خبردی علیہ و سلم نے عبداللہ بن ابی کفراور نفاق پر مراہے۔۔۔باقی رہا بیہ سوال کہ ابن ابی کانفاق مشہور تھا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں کیوں مخبت کی اس کا جو اب بیہ ہے کہ بیہ بات مقرر ہے کہ جب منافق ایمان کا ظمار کرے تو اس میں کفر کے باوجود اس پر اسلام کے احکام جاری کیے جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کہ و نام منافق ایمان کر عبد خلام رحال پر جنی ہیں ، نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: بمر خام رکھ کے جاتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کی طرف مفوض ہے ، اور ابن ابی کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میری ظاہر پر حکم لگاتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کی طرف مفوض ہے ، اور ابن ابی کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میری ظاہر پر حکم لگاتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کی طرف مفوض ہے ، اور ابن ابی کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میری

تىيان القرآن

تیص اور میری نماز اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر علی اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سب ہے اس کی قوم کے ا یک ہزار آدمیوں کو اسلام میں داخل کردے گا اس سے ظاہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول مغفرت کے لیے اس ک نماز جنازہ نہین پڑھائی تھی، آپ پر اعتراض تب ہو آجب آپ حصول مغفرت کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ جن کو (جنگ پی) دسول الشرسے بیٹھیے دہ جانے کی ام آزنت دی تئی تھی وہ الٹرکی دا ہیں اسپے بیٹھے دسہنے سے توش ہوئے اورا فالول ا ورجانول کے ساتھ التہر کی واہ میں جباد کریں اور انہول -اللے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ کرم ہے یں ان کو جا بیٹے کہ جلیں کم اور روش ریادہ یران کامول کی مزاہے جو وہ کرستے تھے 🔾 میں ہی میرے ساتھ نہ جا سکو کے اور میں میرے عمراہ دھن سے قبال نہیں کو گے۔ بہلی بار بیٹے رہنے پر الماضی ہوسے سواب تیجے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹے رہو ا در جوان میسسے مرجائے توآپ ان میسے مجامی کی مارجنازہ نروشیں اور نداس کی قبر پر کھڑ۔ انہوں نے اللہ اور اس کے دسول کے ساتھ کفر کیا اور بینافرمانی کی مالت میں مرے 6 کیے

جلد پنجم

تبيان القرآن



الله تعالی کاارشادہ: جن کو (جنگ میں) رسول اللہ سے پیچے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے رہنے سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو ناپند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کریں اور انہوں نے کما گری میں نہ نکلو، آپ کہتے کہ جنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، اگر وہ سجھتے O(التوبہ: ۸۱)

تبيان القرآن

جلد پنجم

ربط آیات

یہ آیت ان منافقین کی فرمت میں نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کے ساتھ منیں گئے تتے اور یہ بیٹے رہ گئے تتے اور ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے فکٹناناکوار ہوا تھااور بعض منافقین نے بعض سے کہا اس گری میں نہ فکو کیو نکہ غزوہ تبوک کی طرف روا گئی سخت گری میں ہوئی تھی اس وقت پھل پک چکے تتے اور در ختوں کا سابہ اور پھل ایکھے لگتے تھے اللہ تعالی نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ان سے کہتے کہ جماد سے چیچے رہنے کی وجہ سے تم جس جہنم میں جانے والے ہو کو وہ اس گری سے بہت زیادہ گرم ہے۔ دو زخ کی گرمی

جنم کی گرمی اور تیش کے متعلق حسب زیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے ستر حصوں ہیں ہے ایک حصہ ہے، الحدیث۔

(موطاامام مالک رقم الحدیث: ۸۳۹ مسیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۷۵ مسیح مسلم ، رقم الحدیث: ۲۸۳۳ مسیح مسلم ، رقم الحدیث بنزار سال تک دوزخ کی آگ کو مسیرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک بزار سال تک بھڑکایا گیا حتی کہ وہ سفید ہوگئ ، پھراس کو ایک بزار سال تک بھڑکایا گیا حتی کہ وہ سفید ہوگئ ، پھراس کو ایک بزار سال تک بھڑکایا گیا حتی کہ وہ سفید ہوگئ ، پھراس کو ایک بزار سال تک بھڑکایا گیا حتی کہ وہ سفید ہوگئ ، پس وہ سیاہ تاریک ہے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث: ۲۵۹۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۹) الله تعالی کا ارشاد ہے: پس ان کو چاہیے کہ بنسیس کم اور رو کمیں زیادہ ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

(التوبہ: ۸۲)

امام رازی نے فرمایا اس آیت میں اگر چہ امرے معینے ہیں لیکن ان کامعنی خبر ہے بعنی عفریب ان منافقین کو بیہ حالت حاصل ہوگی بینی دنیا کی عمر تم ہے اس لیے ان کے بینے کے مواقع کم ہوں گے اور آخرت غیر متناتی ہے اور اس میں ان کو در د اور عذاب کی وجہ سے روتا پڑے گا سو یہ غیر متناتی زمانہ تک روتے رہیں گے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ان کاموں کی بینی ان کے کفراور نفاق کی سزا ہے جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ (تفیر کبیر جان ص ۱۱۲) حافظ ابن کیر نے فرمایا: یہ ان کاموں کی بینی ان کے کفراور نفاق کی سزا ہے جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ (تفیر کبیر جان میں مافظ ابن کیر نے دنیا مسلم منافع ہو جائے گی اور یہ اللہ عزوجل کی طرف جائیں گے تو پھر یہ روئیں گے اور یہ رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔

( تغییرابن کثیرج ۲٬ م ۳۲۳٬ مطبوعه ۱۳۱۸ه )

کم بننے اور زیادہ رونے کی تلقین

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان چیزوں کو دکھے رہا ہوں جن
کوتم نہیں دکھے سکتے اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کوتم نہیں س سکتے اسان چرچ ارہا ہے اور اس کوچرچ انے کاحق ہے ،
اس میں ہرچار انگشت پر ایک فرشتہ اپنی چیشانی کو اللہ کے لیے بجدہ میں رکھے ہوئے ہے اللہ کی قتم! اگرتم ان چیزوں کو جان لو
جن کو میں جانتا ہوں تم کم بنسو اور روؤ زیادہ اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے ،
جن کو میں جانتا ہوں تم کم بنسو اور روؤ زیادہ اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے ،
جنگوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابوذر نے کھا: کاش میں ایک در خت ہو تاجس کو کاٹ دیا جاتا۔

(سنن الترزي رقم الحديث: ٣٣١٣ مند احرج٥٠ ص ١٥٣٠ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٩١٥٠ طيت الأولياء ج٠٠ ص ٢٣٦٠ ج٠٠

ص ٢٦٩٠ شرح السنه رقم الحديث: ١٧١٣)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اے لوگو روؤ اگر تم کو رونانہ آئے تو رونے کی کوشش کرکے روؤ، کیونکہ دو زخی دو زخ میں روئیں گے حتی کہ ان کے آنسوان کے چروں پر اس طرح بسیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، بھران کاخون بننے لگے گااور وہ خون انتازیادہ بہہ رہا ہو گاکہ اگر اس بیں بحثی چلائی جائے تو وہ چل پڑے گی۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٩٩٧، سند ابويعلى رقم الحديث: ١٩٣٣، مجمع الزوائد ج١٠٥ ص١٩٦١، المطالب العاليه رقم الحديث: ١٩٧٣)

سالم بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس مخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے گھر میں وسعت رکھی اور اپنے گٹاہ پر رویا - (کتاب الزبد لابن السبارک رقم الحدیث: ۱۳۴)

عبداللہ تبی نے کہاجس کو ایساعلم دیا گیاجس کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ اس لا کتی ہے کہ اس کو نفع آور علم دیا جائ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے، وہ فرما تا ہے: بے شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیاتھا، جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل مجدے میں گر جاتے اور کہتے ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا تھا کا اور وہ روتے ہوئے ٹھو ڑیوں کے بل گرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بردھا تا ہے کا (بنواسرا ئیل: ۱۰۹۔ ۲۰۱۵) (کتاب الزہر رقم الحدیث: ۱۳۵ ملیتہ الاولیاء ج۵، ص۸۸)

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: سو(اے رسول مکرم!)اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور بیہ آپ کے ان آپ سے جماد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کہیں کہ اب تم بھی بھی میرے ساتھ نہ جاسکو گے، اور بھی میرے ہمراہ دشمن سے قبال نہیں کرو گے، تم پہلی بار بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، سواب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو (التوبہ: ۸۳)

غزوہ تبوک کے بعد منافقوں کو کسی غزوہ میں شرکت سے ممانعت کی توجیہ

اس سے پہلی آخوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کے برے کاموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاوہ میں نہ طاف ان کی سازشوں کا بیان فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بھائی اس میں ہے کہ منافق ان کے ساتھ کی غزوہ میں نہ جائمیں کیو نکہ ان کا کسی غزوہ میں شریک ہونا انواع واقسام کے شراور فساد کاموجب ہو آہے، اب اللہ تعالی نے فرمایا: اگر آپ کو اللہ تعالی مسلمان بھی اللہ منافقین کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، منافقین کے ایک گروہ کی قید اس لیے لگائی کہ مدینہ میں واپس آئیں اور یہ موجود تھے، جو معذور تھے اور عذر کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، سوجب آپ مدینہ میں واپس آئیں اور یہ سافقین آپ سے پھر کسی غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیں کہ تم اب بھی بھی کسی غزوہ میں میرے سافقین آپ سے پھر کسی غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت اور نہ مت اور ان پر لعنت کرنے کے قائم مقام ہے، کیونکہ حب انہوں نے جھوٹے جیا بہانے کرکے آپ سے جہاد میں نہ شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو ان کا چھیا ہوا کفر ظاہر ہوگی ہو جب انہوں نے جھوٹے جیا بہانے کرکے آپ سے جہاد میں نہ شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو ان کا چھیا ہوا کفر ظاہر ہوگی ہو تکہ دین اسلام میں مسلمانوں کی جماد کی طرف رغبت تو سب کو بدایتاً معلوم ہے اور نی صلی اللہ علیہ و سلم کا آئندہ ان کو جماد میں شرکت سے منع فربانا س لیے تھا کہ مسلمان ان کے شراور فساد اور ان کے مکرو فریب اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہیں سودہ آئندہ بھی اور چو نکہ یہ پہلی باریعنی غزوہ تبوک میں اس بات کو پہند کرتے تھے کہ مدینہ میں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں سودہ آئندہ بھی

تبيان القرآن

جلد پنجم

ای کو پیند کریں، گویا جب ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانا پیند نہیں کیاتو اس کی سزاان کو یہ دی گئی کہ اب اگر آئندہ یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں گے پھر بھی ان کو اجازت نہیں ملے گی' اس آیت ہے ہیے معلوم ہوا کہ اگر کسی فخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی فخص اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو وہ آئندہ اس کو اپنا رفیق اور مصاحب بنانے ہے گریز کرے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جو ان میں ہے مرجائے تو آپ ان میں ہے بھی بھی کئی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں ' بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرہانی کی حالت میں مرے - (التوبہ: ۸۲) اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کی اہانت اور ان کی فدمت کرنے کا تھم ویا تھا اور اس آیت میں ان کی مزید اہانت کرنے کا تھم ویا ہے ' کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے ہے بھی منع فرما دیا اور اس سے بڑی اور کیا فدمت

منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت کاشان نزول

عَلَى قَبْرِهِ أَلَّهُمْ كَفَرُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا

وَهُمُ مُفَاسِفُونَ - (التوبه: ۸۴)

حضرت این عمررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب عبدالله بن ابی فوت ہوگیاتو اس کے فرزند حضرت عبدالله بن عبدالله رضی الله عند رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں اپنی قیص دے کریہ فرمایا کہ اس میں اس کو فن دیا جائے، پھر آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمربن الخطاب نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا: آپ اس کی نماز پڑھانے کہ وہ منافق تھا اور الله تعالی نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا: الله تعالی نے جھے افقیار دیا ہے اور فرمایا ہے: استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار کریں، اگر آپ ان کے لیے سر فلس یعفور الله ہے۔ (التوب: ۱۸۰) آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار کریں، اگر آپ ان کے لیے سر بار استغفار کریں تب بھی الله ان کو نہیں بخشے گا۔ "آپ نے فرمایا: «ہیں سر بار سے ذیادہ استغفار کروں گا۔ "پھر سول الله صلی بار استغفار کریں تب بھی الله ان کو نہیں بخشے گا۔ "آپ نے فرمایا: «ہیں سر بار سے ذیادہ استغفار کروں گا۔ "پھر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ پر یہ آب پر یہ آب بازل ہوئی: وکا تشکیل عکم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ پر یہ آب بن اور آپ ان جن کی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھیں، اور آپ ان جن کے کی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھیں، اور آپ ان جن کی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھیں، اور آپ ان جن کی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھیں، اور آپ ان جن کی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھیں، اور آپ ان جن کی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھیں، اور آپ ان جن کی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھیں، اور

بور بپ بن یا سے کی قبرر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نہ (بھی) ان میں ہے کی کی قبرر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے

ك حالت من مركة -

( منج البخاري و قم الحديث: ٣٦٤٢ منج مسلم و قم الحديث: ٣٧٧٣)

عبدالله بن أبي كے نفاق كے باوجوداس كى نماز جنازہ پڑھانے كى توجيهات حافظ شاب الدين احمد بن على بن جرعسقلانی متونی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

حضرت عمررضی اللہ عند نے بقین ہے کہا کہ ابن ابی منافق ہے، اس کا یہ بقین ابن ابی کے ظاہراحوال پر جنی تھااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بقین پر عمل نہیں کیا کیونکہ وہ بظاہر مسلمانوں کے عظم میں تھااور آپ نے بطور استعجاب اس طلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نیز آپ کو اس کے بیٹے کی عزت افزائی منظور تھی، جو نمایت مخلص اور صلح مومن تھے، اور اس کی قوم کی آلیف قلوب میں مصلحت تھی، اور ایک شرکو دور کرتا مقصود تھااور ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی وی ہوئی اذبتوں پر صبر کرتے تھے اور ان کو معاف اور در گزر کرتے تھے، پھر آپ کو مشرکین سے قال کا علیہ وسلم مشرکین کی دی ہوئی اذبتوں پر صبر کرتے تھے اور ان کو معاف اور در گزر کرتے تھے، پھر آپ کو مشرکین سے قال کا

بلديجم

تھم دیا گیااور جو لوگ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، خواہ باطن میں اسلام کے مخالف ہوں، ان کے ساتھ آپ کے ورگزر کرنے کا محالمہ بدستور جاری رہا اور ان کو تعنفرنہ کرنے اور ان کی آلیف قلوب کرنے میں مصلحت تھی، ای لیے آپ نے فرہایا تھا «کہیں لوگ بیہ نہ کہیں کہ محمداپ اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ "اور جب مکہ فتح ہوگیااور مشرکین اسلام میں داخل ہو گئے اور کھیں لوگ بیہ نہ کہیں کہ محمداپ اس اس کو بیہ تھم دیا گیا کہ آپ منافقین کو ظاہر کر دیں اور خاص طور پر ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا واقعہ اس وقت چین آیا تھا، جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی گئی تھی، اس تقریر سے ابن بی کی نماز جنازہ پڑھانے کا واقعہ اس وقت چین آیا تھا، جب منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی صراحتاً ممافعت نہیں کی گئی تھی، اس تقریر سے ابن کی نماز جنازہ پڑھانے کا واقعہ اس وقت چین آیا تھا، جب منافقین کی اشکال ہے، وہ دور ہوجا آہے۔

علامہ خطابی نے کہاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو حسن سلوک کیااس کی وجہ یہ تھی کہ جس مخص کا دین کے ساتھ معمولی سابھی تعلق ہو، آپ اس پر نمایت شفقت فرماتے تھے، نیز آپ اس کے بیٹے کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے جو نیک صحابی تھے اور اس کی قوم فزرج کی تالیف قلوب کرنا چاہتے تھے جن کا وہ رکیس تھا اگر آپ اس کے بیٹے کی درخواست قبول نہ فرماتے اور اللہ تعالی کے صراحتاً منع فرمانے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرماویے تو اس کے بیٹے کی دل شکنی ہوتی اور اس کی قوم کے لیے باعث عار ہوتا اس لیے آپ نے صراحتاً ممافعت کے وار د ہونے سے پہلے انتمائی مستحن امرکو اختیار فرمایا۔

بعض محدثین نے بیہ جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اس میں دلیل ہے کہ اس کا ایمان صبحے تھا لیکن بیہ جواب صبحے نہیں ہے ، کیونکہ بیہ ان آیات اور احادیث کے خلاف ہے جن میں اس کے ایمان نہ ہونے کی صراحت ہے۔

امام ابن جریر طبری نے اس قصہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قیص اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی لیکن مجھے امیدہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہوجائیں گے۔

(فتح الباري ج٨ ص ٣٣٦ مطبوعه لا بور ، عمدة القاري ج ٩٨ ص ٣٤٦ مطبوعه مصر ارشاد الساري ج٤ ، ص ١٣٨ مطبوعه مصر ، فيض الباري ج٢ ص ٢٥٦ مطبوعه لا بور)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام ابن جریر طبری کی جس روایت کاحوالہ دیا ہے' اس کو امام ابن جریر کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی روایت کیا ہے اور متعدد مفسرین نے اس روایت کاذکر کیا ہے:

امام ابن جریر نے دو سندوں کے ساتھ اس کو قتادہ سے روایت کیا ہے: جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ ۱۳۲۱ النزول للواحدی ص ۴۷۲ امام ابن جوزی نے اس کو قتادہ اور زجاج کے حوالے سے ذکر کیا ہے، زادالمسیر ج ۴۳ ص ۴۸۰ معالم التنزیل ج۴ ص ۴۷۷ تغییر خازن ج۴ ص ۴۲۹ الدر المشور ج۴ ص ۴۵۹ روح المعانی ج ۱۰ ص ۴۵۸ حاثیتہ الشیخ زادہ علی البیناوی ج۴ ص ۴۷۷ مطبوعہ بیروت ۱۳۱۹ھ۔

مشرکین کے کیے استغفار کی ممانعت کے باوجود عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کی توجیهات مانظ شاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متونی ۸۵۳ھ لکھتے ہیں:

عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے پر ایک اشکال ہیہ ہو آہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیاہے اور بیہ فرمایا کہ میں ستربار سے زیادہ استغفار کروں گا حالا نکہ عبداللہ بن ابی کی دفات 8 ھا میں ہوئی ہے اور بجرت سے پہلے جب ابوطالب کی وفات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک مجھے منع نہ کیا جائے، میں تمهارے لیے استغفار کر تارہوں گا اس وفت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

نی اور ایمان والول کی شان کے یہ لا کُق نمیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں ، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں ، جب کہ ان پر بیہ ظاہر ہو چکاہے کہ وہ جنمی ہیں۔ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْكَذِيْنَ امَنُوَاكَنُ يَّسَتَغُفِمُوُا لِلْمُشْرِرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوُاكُولِيُ فَرُبُلِي وَنَ بَعُدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اصَحْبُ الْحَجِيثِيمِ.

(التوبه: ۱۱۳۳)

توجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کردیا تھا تو پھر آپ نے ہجرت کے نوسال بعد عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کیوں کیا؟

اس کاجواب میہ ہے کہ آپ کو اس استغفار ہے منع کیا گیا ہے جس میں حصول مغفرت اور قبولیت دعا کی توقع کی جائے جیسا کہ ابوطالب کے لیے استغفار کے معاملہ میں تھا اس کے برخلاف آپ نے عبداللہ بن ابی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے غرض اس کی مغفرت کا حصول نہیں تھا بلکہ اس سے غرض میہ تھی کہ اس کے بیٹے کی دلجوئی کی جائے اور اس کی قوم کی آلیف قلوب کی جائے۔

علامہ زعشری نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا تھا کہ "اگر آپ سر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے گا۔" زبان و بیان کے اسلوب کے مطابق سریار کامطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بکشت استغفار کیا پھر بھی اللہ تعالی ان کو نہیں معاف کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم جو تمام مخلوق سے زیادہ فصیح ہیں۔ آپ سے یہ معنی کیے مخفی رہا حتی کہ آپ نے اس کو عدد کی خصوصیت پر محمول کیا اور فرمایا ہیں اکستر مرتبہ استغفار کروں گا ای طرح دو سرااعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا "آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔" اس کامطلب یہ ہے کہ استغفار سے ان کو نفتے نہیں ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس آیت کو اس پر محمول کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو افقیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں بانہ کریں اس کاجواب یہ ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں اس کاجواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بطور تو رہ ہے بعید معنی مراد لیے تاکہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور لیک تاکہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نمایت شفقت اور خات کا اظہار ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کہا:

وَمَنَ عَصَالِنَى فَالِّكَ غَفُورَ رَّحِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ (ابرائیم: ۳۱) رخم فرمانے والا ہے۔

کیونکہ حفرت ابراہیم نے اس آیت میں معصیت سے مراد اللہ کی معصیت لینی بت پرستی کو مراد نہیں لیا بلکہ اپنی معصیت مراد لی جبکہ سیاق و سباق سے یہاں اللہ تعالیٰ کی معصیت مراد ہے اور بیہ اپنی امت پر رحمت اور شفقت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کاتوریہ ہے' اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحمت اور شفقت کے غلبہ کی وجہ سے بعید معنی مراد لیا۔

بعض علماء نے بیہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو، اور بیہ ممانعت اس کے لیے استغفار کرنے سے ممانعت کو مستلزم نہیں ہے جو دین اسلام کا اظہار کرئے ہوئے مرا ہو، اور بی بہت اچھاجواب ہے۔ (فتح الباری ج۸، ص۳۳۹۔۳۳۸) مطبوعہ لاہور) ہمارے نزدیک بہترین جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس استغفار سے منع کیا ہے جس سے مقصود مغفرت کا حصول ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کے لیے جو استغفار کیا تھا اس سے مراد اس کے بیٹے کی دلجوئی اور اس کی قوم کے ایک ہزار آدمیوں کا اسلام تھا جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری قیص اور میری نماز اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ اس وجہ سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس روایت کو امام جریر طبری نے روایت کیا ہے۔

كياابن الي كے حق ميں مغفرت كى دعاكا قبول نہ ہونا آپ كى محبوبيت كے منافى ہے؟

اگرید سوال کیاجائے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی مغفرت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول نہیں فرملیا اور یہ آپ کی شان مجبوبیت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی لفظ ہے اس کا صریح معنی مراد ہو آہے اور بھی اس لفظ ہے مشکلم کا خاص منشاء مراد ہو آہے۔ آپ نے جو ابن ابی کے لیے مغفرت کی تھی اس سے مراد اس کے لیے مغفرت کا حصول تھا اور جو اس دعاہ آپ کا خشاء اس کی قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا اور جو اس دعاہ آپ کا خشاء اس کی قوم کے لیے ایمان کا حصول تھا اور جو اس دعاہ آپ کا خشاء تھاوہ اللہ تعالی نے یورا کر دیا۔ اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَفُلِ الْحَدِّقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَكُونُ شَاءً فَلَيْتُوْمِنَ الْمَاءُ فَلَيْتُوْمِنَ الْمَاءُ فَلَيْتُوْمِنَ الْمَاءُ فَلَيْتُومِنَ الْمَاءُ وَمِنْ الْمَاءُ وَمُنْ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

اس آیت کامنطوق صرح میہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، لینی انسان کو کفر کرنے کابھی اختیار دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے لیکن اس آیت کامنشاء تهدید ہے اور کفر کرنے پر آگ کے عذاب کی دعید ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں:

یہ آیت پچپلی آیت سے اس طرح مربوط ہے کہ مال دار مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کہا تھا کہ اگر آپ فقراء کو اپنے پاس ہے بھگا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہے یہ فرمایا کہ آپ ان کی طرف النفات نہ کریں اور ان لوگوں ہے یہ کمیں کہ دین حق اللہ کی طرف ہے ، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم کو نفع ہوگا اور اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم کو نفع ہوگا اور اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تم کو نفع ہوگا اور ایہ جو فرمایا ہے ''جو چاہے کفر کرے۔ "تو قرآن مجید میں بہت جگہ امر کا لفظ فعل کی طلب کے لیے نہیں آیا، حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا: یمال امر کا لفظ تهدید اور وعید کے لیے ہے، تخیر کے لیے نہیں ہے۔ (تفیر کیرین کے موجود دار انفکر بیروت، ۱۳۹۸ھ)

علامه آلوى علامه خفاجى كحوالے يكھے بين:

یعنی اس آیت میں امراور تعمیر اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ یماں مجاز اسے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان مالدار کافروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کفر کا تھم دیتا مراد نہیں ہے ، بلکہ بیہ ان کو رسوا کرنے سے کنابیہ ہے۔ (روح المعانی ۴۵ ص ۲۶۷) ای طرح قرآن مجید میں ہے:

اگر تم کو اس کلام کے متعلق شک ہو، جس کو ہم نے اپ بندے پر نازل کیا ہے تو اس کلام کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔ وَلِنُ كُنْتُمُ فِي رَبْبِ مِّبِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَافَاً مُوْابِسُورَةٍ مِنْ مِنْ لِلهِ-(العَمه: ٣٣) اس آیت کامنطوق صریح میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شک کرنے والوں کو یہ تھم دیا کہ وہ قرآن مجید کی مثل ایک سورت بناکرلائمیں لیکن اس کا منشاء میہ ہے کہ وہ اس کی مثل سورت نہیں بنا سکتے اور اس سے مکمل عاجز ہیں۔ علامہ آلوی لکھتے ہیں:

علامہ خفاجی نے بید کما ہے کہ اس آیت سے مراد عرب کے بلغاء کو پہلنج دینا ہے اور ان کو قرآن مجید کی مثل سورت لانے سے عاجز کرنا ہے۔ (روح المعانی ج) م ص ۱۹۳)

ہم نے دو مثالیں ذکر کی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بکٹرت ایس مثالیں ہیں، جہاں کی لفظ ہے اس کا منطوق اور مدلول صریح مراد نہیں ہو تا بلکہ اس ہے کوئی خاص منشاء مراد ہو تا ہے، اس طرح جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابن ابی کی مغفرت کے لیے دعا کی تو اس دعاہے اس کا منطوق اور مدلول صریح مراد نہیں تھا بلکہ اس لفظ ہے آپ کا خاص منشاء مراد تھا اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی آپ کے حسن اخلاق کی وجہ ہے اس کی قوم کے ایک ہزار لوگوں کو مسلمان کردے، اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کرلی اور وہ مسلمان ہوگئے۔ وللہ المحد علی ذالے:

دفن کے بعد قبریر کھڑے ہو کراللہ کاذکر کرنا اور اس سے قبریر اذان کا استدلال

الله تعالى نے فرمایا: آپ منافقین میں ہے كى كى قبرير كھڑے نہ ہوں- (التوبه: ۸۳)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبار کہ یہ تھا کہ میت کے دفن کیے جانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے رہتے اور اس کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ تعلیٰ ان کو منکر نگیر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھمرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھمرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کھونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث کی سند صبح ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله انساری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی الله عند فوت بوئ اس دن ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حسات علیه وسلم نے حضرت سعد کی نماز جنازہ پر حالی ان کو قبر میں اثارا ، جب ان کی قبر کی مٹی برابر کردی گئی تو رسول الله صلی الله علیه سلم نے سبحان المله کمااور ہم نے بہت دیر تک سبحان المله کما پھر آپ نے المله اکبر کمااور ہم نے بھی المله اکبر کما آپ نے بوچھا گیا: یارسول نے بہت دیر تک سبحان المله کما پھر آپ نے المله اکبر کمااور ہم نے بھی المله اکبر کما قبر تھی ہوگئی تھی، حتی کہ الله ایس نے سبحان المله اور المله اکبر کس وجہ سے کما آپ نے فرایا: اس نیک بندے پر قبر تھی ہوگئی تھی، حتی کہ الله ایس یک بندے پر قبر تھی ہوگئی تھی، حتی کہ الله ایس یک بندے پر قبر تھی ہوگئی تھی، حتی کہ الله نے اس پر کشادگی کردی۔

(مند احمد ج۱ ص ۱۳۷۰ احمد شاکرنے کما ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، منداحمہ ج۱۴ رقم الحدیث: ۹۳۸۰۹ مطبوعہ وارالحدیث القاہرہ ۱۳۱۲ھ)

حافظ جلال الدين سيوطي نے اس مديث كومتعدد اسانيد كے ساتھ ذكر كيا ہے:

(اللّالي المعنوعه ج ۲٬ ص ۱۲۳٬ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت٬ ۲۱۳۱۵)

علامہ ابوالحن علی بن محمد عراق الکنانی المتوفی ۹۲۳ھ نے بھی اس حدیث کو دار قطنی، ابن شاہین، نسائی، عالم، بہعتی اور طبرانی کے حوالوں سے درج کیا ہے۔ (تنزید الشریعہ ج۴، ص ۳۷-۳۷۱)

تاہم تبیج اور تلبیر کاذکر صرف منداحد کی ہوایت میں ہاور وہ روایت صحیح ہے اور ہمارے علماء نے اس مدیث سے

یہ استدلال کیا ہے کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا جائز ہے کیونکہ اذان میں بھی اللہ کاذکر ہے اور اس سے میت سے عذاب ساقط ہوتا ہے اور توحید اور رسالت کے ذکر سے میت کو سوالات کے جوابات کی تلقین ہوتی ہے، تاہم اس عمل کو بھی بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ فرض اور واجب کامعالمہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنماکے ایمان پر استدلال

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٧٤٠ اله لكفية بن:

صحیح حدیث ہے تابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دے وی گئی اور اس اجازت ہے یہ استدلال کیا جا آ ہے کہ سید تا آمنہ رضی اللہ عنماموحدین میں ہے تھیں، نہ کہ مشرکین میں ہے اور کبی میرا مختار ہے اور وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ کو کافروں کی قبر پر کھڑے نہونے ہے منع فرمایا ہے اور آپ کو آپ کی والدہ کافروں میں ہے منع فرمایا ہے اور آپ کو آپ کی والدہ کافروں میں ہے نہیں تھیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر پر کھڑے ہوئے کی اجازت نہ دی جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو کہ زمانہ جالمیت میں آپ کی والدہ تو حید پر تھیں اور آپ کو وی کے وربعہ اس کی صحت پر اطلاع دی گئی، اس لیے اب یہ اعتراض وارد نہیں ہو تا کہ آپ کی والدہ مشرکین میں سے تھیں ورنہ آپ اعتراض وارد نہیں ہو تا کہ آپ کا اجازت کر لیے، کیونکہ آپ کا اجازت طلب کرتا اپ علم کو مقرر اور ثابت کرنے کے لیے تھا۔ ابغیر اجازت کر ایجازت کر ایجازت اللہ کی دراہ ایکا کرتا ہی اللہ کرتا ہی جا کہ انہ کرتا ہے کہ آپ کی والدہ کرتا ہے کہ آپ کی والدہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے تھا۔ ابغیر اجازت کر ایجازت کر ایجازت کر ایجازت کرتا ہے اللہ کرتا ہے تھا کہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے تھا۔ انہوں کرتا ہے اللہ کرتا ہے تا کہ کرتا ہے تھا کہ دراہ ایجاز ان اللہ کرتا ہے تا کہ کرتا ہے تھا۔ انہوں کرتا ہے تا کہ کرتا ہے تا کہ کرتا ہے تھا کہ دراہ ایجاز ان اللہ کرتا ہے تا کہ دراہ کرتا ہے تھا۔ ان دراہ ایجاز ان اللہ کرتا ہے تھا۔ ان دراہ ایجاز ان اللہ کرتا ہے تھا۔

التوبه: ۵۵ میں اس آیت کی تغیر گزر چکی ہے۔

الله تعالی کاارشاوہ: اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جماد کرو تو ان میں سے متمول لوگ آ**ہے اجازت مانگنے مگلتے ہیں گئے تی ہم ک**وچھوڑ دیجے نہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں O (التوبہ: ۸۲)

اس آیت کامضمون التوبہ: ۸۳ ش گزرچکا ہے اور اللہ پر ایمان لاؤ کامعنی ہے اللہ پر ایمان کو بر قرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: انہوں نے یہ پہند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عور توں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہرنگادی گئی ہے سووہ نہیں سیجھتے O(التوبہ: ۸۷)

ان کے دلوں پر مهرنگانے کامعنی میہ ہے کہ ان کادل کفر کی طرف رغبت کرتے کرتے اس حد تک پینچ گیا ہے کہ اس کے بعد ایمان لانے کا امکان باقی نمیں رہایا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخت نافرمانی اور گستاخی کی ہے کہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مهرنگادی اب وہ ایمان لانابھی چاہیں تو ایمان نمیس لا کتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جماد کیا اور ان بی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں ۱ اللہ نے ان کے لیے ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے بیچے سے دریا ہتے ہیں، وہ ان میں ہیشہ رہنے والے ہیں اور یمی بہت بڑی کامیابی ہے ۱ (التوبہ: ۸۸-۸۸) جن کے بیچے سے دریا ہتے ہیں، وہ ان میں ہیشہ رہنے والے ہیں اور یمی بہت بڑی کامیابی ہے ۱ (التوبہ: ۸۹-۸۸) ہر چیزا پی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کی صفات بیان کرنے کے بعد

جلد پنجم

مومنوں کی صفات کا ذکر فرما آئے اور کافروں اور منافقوں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر فرما آئے، پہلے بیان فرمایا تھا کہ منافق حیلے بمائے کرکے جمادے بھامحتے ہیں اور ان کی سزا دو زخ ہے، اب بیان فرمایا کہ مومن اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جماد کرتے ہیں اور ان کی جزاجت ہے۔

0 كرورول بيمارول کھتے، ان پر اجهادیں شرکیب نہونے کی دحبہ سے) کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ وہ الشر اوراس کے رسول یے اخلاص سے عمل کریں ، نیکی کرنے والول پر(طعنہ کرنے ک) کوئی داہ ہیں ہے اورانٹر مبہت بختے والا یے صروح فرانے والاب اور نا ان وگول پر کوئی ورج سے جواب کے باس آئے تاکراب انسی جاد۔ برے اس کوئی سواری ہیں ہے وہ اس حال میں والی گئے کران کی آنکھوں سے اس عم میں آنسو بہررہے۔ ر ان کے پا*س جا دیں توق کرنے کے* ا وجود أب جهادي رفعت كوطلب كرتهي ، وه اى كوليندكرت بي كويي

# وَطَبَعُ اللهُ عَلى قُلُورِمُ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ®

( گھرول میں) رہی ،اورا نشرف ان کے دول ہر ممر نگا دی ہے قروہ کچھ نہیں جانے 🔾

الله تعلق كاارشاد ب: اور بهانه بناتے ہوئے دیماتی آئے تاكہ ان كو (بھی جماد سے) رخصت دی جائے اور جن لوگوں نے افر لوگوں نے الله اور اس كے رسول كى كلزيب كى تقى وہ (گھروں میں) بیٹھ گئے، ان میں سے جن لوگوں نے كفركيا ہے ان كو عقريب دردناك عذاب ہوگان (التوبہ: ۹۰)

اس سے پہلی آبتوں میں مدینہ میں رہنے والے منافقوں کے احوال بیان فرمائے تھے، اب مدینہ کے ارد کر درہنے والے دیماتوں کا حال بیان کیا جارہا ہے۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ السعدر (ذال پر تشدید کے بغیر) وہ فخض ہے جو کسی کام کی کوشش کرنا جاہے گراس کو مُذر در پیش ہو' اور السعد ذر (ذال پر تشدید کے ساتھ) وہ فخص ہے جو فی الواقع معذور نہ ہو اور جھوٹے مُذر پیش کرے۔ (تغیر کبیرج ۲ ص ۱۳۰۰ مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰ ہے)

امام ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قينبه الديوري المتوفى ٢٤١ه لكهية بن:

السعدون: به وولوگ بیل جو جدوجهد نهیل کرتے، به ان چیزوں کو پیش کرتے بیں جن کو کرنے کا ارادہ نهیل رکھتے، جب کوئی مختص کسی کام میں تفقیر کرے تو کہا جاتا ہے علقوت (ذال پر زبر) اور جب کسی کام میں احتیاظ کرے تو کہا جاتا ہے اعدوت-(تغیرغریب القرآن ص ۱۲۲ وارو کھتے۔ الہلال بیروت ۱۳۷۱ھ)

امام این استخق نے اس آیت کی تغییر میں کہا: یہ بنوغفار کی ایک جماعت تھی، انہوں نے آگر نگز رپیش کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معذور قرار نہیں دیا۔ (تغییرامام این الی حاتم ج۲ ص ۱۸۷۰ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباذ مکہ مکرمہ، ۱۳۷۷ھ)

الله تعلق كاارشاد ب: كمزدروں اور بياروں اور جو لوگ خرچ كرنے كى طاقت نميں ركھتے ان پر (جماد ميں شريك نہ ہونے كى وجہ سے) كوئى حرج نميں ہے جب كہ وہ الله اور اس كے رسول كے ليے اخلاص سے عمل كريں، نيكى كرنے والوں پر (طعنہ كرنے كى) كوئى راہ نميں ہے اور اللہ بہت بخشے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے 0 (التوبہ: ۹۱)

معذورين كىاقسام

قرآنِ مجید کا اسلوب ہے ایک چیز بیان کر کے پھراس کی ضد کو بیان کرتا اس اسلوب پر پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو جھوٹے مُغذر پیش کرتے تھے اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو حقیقی اعذا پر لاحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: ان سے جماد کے احکام ساقط ہیں۔

ان معذورین کی اللہ تعالیٰ نے تین فتمیں بیان فرہائیں: (۱) اقل وہ ہیں جو بدن کے اعتبار سے تو تذرست ہوں لیکن بوڑھے ہوئے کی وجہ سے کمزور ہوں کیا وہ ہیں جو بیار بوڑھے ہوئے کی وجہ سے کمزور ہوں کیا وہ ہیں جو بیار ہوں ان میں اندھے افتار سے اور اپانچ بھی داخل ہیں۔ (۳) ثالث وہ ہیں جو طاقتور اور تندرست ہوں لیکن ان کے پاس سواری اور زادِ راہ نہ ہوجس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جماد کے سفر پر نہ جاسیں۔

جهاداور نماز میں معذورین کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ (تبوک) کے دوران فرمایا: ہم مدینہ

میں پچھ لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، ہم جس وادی اور گھاٹی ہیں بھی گئے وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ نگذر کی وجہ ہے نہیں جاسکے۔ (صحیح البھاری رقم الحدیث:۲۸۳۸، مطبوعہ دارِ ارقم بیرو ت)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم مدینه میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو کہ تم نے جو سفر بھی کیا یا جو خرچ بھی کیا یا تم جس وادی میں بھی گئے وہ تسارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا: یارسول الله! وہ ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے حلا نکہ وہ مدینہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ عُذرکی وجہ سے نہیں جاسکے۔

(سنن ابو داؤور قم الحديث: ٢٥٠٨، منج البغاري رقم الحديث: ٣٣٢٣، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٧٦٣)

(اسد الغاب ج م ١٩٥١- ١٩٩٥ المن الكبرى لليسقى جه ص ٩٣ ولا كل النبوة لليسقى ج م ١٩٣٣ تخاف الساوة المتقين ج ١٥ ١٣٣٠ د هزت ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك نابينا هخص آيا اور اس نے كها:
يار سول الله ! مجھے مبجد بيل كوئى لے جانے والا نبيں ہے اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سوال كياكه اس كو كھر بيس
غماز برھنے كى رخصت دى جائے - آپ نے اس كو رخصت دے دى - جب وہ واليس چلاكياتو آپ نے اس كو بلايا اور يو چھا: كيا تم
اذان سنتے ہو؟اس نے كما: بل! فرملا: پھرتم اذان برليك كمو - (يعنى مبحد بيس جاكر نماز برحو)

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٦٥٣ ، سنن النسائي رقم الحديث: ٨٥٠)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے كما: ہم يہ جانتے تھے كه نماز كو صرف منافق بى ترك كرتا تھا جس كانفاق معلوم ہو، يا وہ يمار ہو اور بے شك ايك بيمار مخص دو آدميوں كے درميان سمارے سے چانا ہوا نماز پڑھنے كے ليے آتا تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہميں سنن المدى كى تعليم دى اور جس مجد بيں اذان دى گئى ہو اس بيس نماز پڑھنا سنن المدى بين ماز پڑھنا سنن المدى بين عمارة مطبوعہ مكتبہ نزار پھطفى، كمه كرمه، ١١٧١هه)

#### الله تعالى ك لي تفيحت كامعنى

اس آیت میں فرملیا ہے:جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کریں۔

تصبحت كامعنى ب اخلاص - (اساس البلاغد للرجيشري ج عص ١٤٦٣ مطبوعه دار إلكتب العلميه بيروت ١١٧١٩ه)

حفرت تمیم ملابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین نفیحت ہے۔ ہم نے پوچھا: کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے اس صحیصات

ك لي- (صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٥٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٣٣ منن النسائي رقم الحديث: ١٩٨٨)

الله کے لیے تھیجت کا معنی ہے کہ بندہ الله پر ایمان لائ اس سے شریک کی نفی کرے اس کی صفات میں الحاد نہ کرے (اس کی طرف الیکی صفت منسوب نہ کرے جو اس کی شان کے لا اُن نہ ہو) اور تمام عیوب اور نقائض ہے الله تعالیٰ کی براء ت بیان کرے اور ان کو الله تعالیٰ کے لیے محال مانے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی ہے اجتناب کرے الله تعالیٰ کی وجہ سے مجتت اور اس کی وجہ سے بغض رکھے اس کی اطاعت کرنے والوں سے دوستی اور اس کی وجہ سے بغض رکھے اس کی اطاعت کرنے والوں سے دوستی اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے دھنی رکھے اس کے مشکروں سے جماد کرے اس کی نفتوں کا اعتراف کرے اور اس کا شکر بجالائے اور تمام اُمور میں اس کے ساتھ اظام رکھے۔

كتأب الله كي لي نفيحت كامعني

الله کی تلب کے لیے تھیجت کا یہ معنی ہے کہ بندہ اس پر ایمان رکھے کہ یہ الله تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق کا کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں اور مخلوق میں زیادتی یا کہی محال ہے،

اس کی تعظیم کرے اور اس کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح تلاوت کرنے کا جن ہے، مخالفین اسلام اس پر جو اعتراض

کرتے ہیں ان کے جواب دے اور مبتدعین جو اس کی آیات کی یاطل باویل کرتے ہیں ان کارد کرے۔ اس کے علوم اور اس کی مثالوں کو سمجھے، اس کے مواعظ (نصیحتوں) میں غور و فکر کرے، اس کے عجاب میں تذریر کرے، عقائمہ اسمام پر اس سے کل مثالوں کو سمجھے، اس کے مواعظ (نصیحتوں) میں غور و فکر کرے، اس کے عجوم، خصوص اور نائخ و منسوخ ہے بحث کرے، دلاکل تلاش کرے، اس کے عموم، خصوص اور نائخ و منسوخ ہے بحث کرے، اس کے اوامریز عمل کرے، اس کے عموم، خصوص اور نائخ و منسوخ ہے بحث کرے، اس کے اوامریز عمل کرے، اس کے علوم کی نشرواشاعت کرے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ رسول الله تر صلی الله علیہ و سملم کے لیے تصیحت کا معنی

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے نفیحت کامعنی ہے، آپ کی رسالت کی تقدیق کرنا آپ اللہ کے پاس ہو بچھ کے کر آئے اس کو ماننا اور امراور نبی میں آپ کی اطاعت کرنا آپ کے دوستوں ہے دو تی اور آپ کے دشمنوں ہے دشمنی رکھنا آپ کی تعظیم و تو قیر کرنا آپ کی مثلت اور آپ کے طریقہ کو زندہ کرنا آپ کی شریعت کی نشروا شاعت کرنا اور اس ہے اعتراضات کو دُور کرنا آپ کی احادیث کی جیت بیان کرنا اور ان کی فرف عمل کی دعوت دینا آپ کی احادیث کی جیت بیان کرنا اور ان کی فرف عمل کی دعوت دینا آپ کی احادیث کی جیت بیان کرنا اور ان کی نشروا شاعت کرنا حدیث پڑھتے وقت آداب کا لحاظ رکھنا آپ کی سرت اور آپ کے اخلاق اور آداب کو اپنانا آپ کی احادیث کی جو باطل آو بلات آپ کی سرت اور آپ کی احادیث کی جو باطل آو بلات آپ کی بین ان کارد کرنا احادیث می جو باطل آو بلات کی بین ان کارد کرنا احادیث موجود مصند، ضعیفہ اور موضوعہ کو الگ الگ پچاننا اور ان کے مراتب اور درجات کی رعایت کرنا۔

ائمه مسلمين تح ليے تقبيحت كامعني

ائمہ مسلمین کے لیے تقیحت کامعنی میہ ہے: حق بات پر ان کی معاونت کرنا اور اس میں ان کی اطاعت کرنا ان کی خطابر

نری ہے ان کو متوجہ کرتا جن ہے وہ غافل ہوں اس کی ان کو خبر دیتا جن مسلمانوں کے حقوق ان کو مستحضر نہ ہوں وہ ان کو یاد دلانا ان کی بیت پر قائم رہنا اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرتا ان کی اطاعت پر لوگوں کو ماکل کرتا ان کی اقتداء میں نماز پر صنا اور ان کے ساتھ جماد کے لیے روانہ ہونا ان کو زکوۃ اور عشرلا کردیتا اگر ان سے علم یا کوئی بڑائی ظاہر ہو تو ان کے خلاف طاقت استعال کرنے ہے گریز کرنا اللہ یہ کہ العیاذ باللہ ان ہے علی الاعلان کفرصادر ہو، ان کے سامنے ان کی جھوٹی تعریف نہ کرنا ان کو نیکی کی تلقین کرتا میہ تمام امور اس وقت ہیں جب ائمہ مسلمین سے خلفاء اور حکام مراد ہوں اور اگر ائمہ مسلمین سے علاء اور مجتدین مراد ہوں تو ان کے لیے تقیحت کامعنی یہ ہے کہ ان کی روایت کردہ احادیث کو ماننا اور ان کے احکام اور فآویٰ کی تقلید کرنا اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔

عام مسلمانوں کے لیے تصبحت کامعنی

عامتہ المسلمین کے لیے تقیحت کامعنی یہ ہے: دنیااور آخرے میں ان کی سعادت اور فلاح پر رہنمائی کرتا ایذاء دینے والی چیزوں کو ان سے وُور کرتا جن شرعی احکام سے وہ لاعلم ہوں وہ ان کو بتانا اور ان میں ان کی قول اور فعل سے مدد کرتا ان کے عیوب کو چھیا ۴ اور مضرچیزوں کو ان سے ڈور کرنا اور مفید چیزوں کو ان کے لیے مہیّا کرنا نری اور اخلاص کے ساتھ ان کو نیکی کا تھم دینا اور ان کو بڑائی ہے روکنا ان کے چھوٹول پر شفقت اور بروں کی تعظیم کرنا ان ہے حسد نہ کرنا نہ دھو کا دینا ان کے لیے ای امچھی چیز کو پند کرناجس کواپنے لیے پند کر تاہو اور اس بڑی چیز کو ان کے لیے ناپند کرناجس کووہ اپنے لیے ناپند کر تا ہو'ان کی جان' مال اور عزت ہے ضرر اور بڑائی کو دُور کرنا اور ان امور کی طرف ان کو بھی متوجہ کرنا۔

ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق نصیحت کرنالازم ہے، جب کہ اس کو یہ علم ہو کہ اس کی نصیحت قبول کی جائے گی اور اس کے حکم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کو پیہ اطمینان ہو کہ تھیجت کرنے کی وجہ ہے اس کو کوئی ناگوار صورتِ حال پیش نہیں آئے گی' اور اگر اس کو بیہ خطرہ ہو کہ بھیجت کرنے کی وجہ ہے وہ کسی مصیبت میں پڑ جائے گاتو پھر تھیجت کرنااس پر لازم

حضرت جریر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ وہ نماز قائم کریں گے ، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے لیے تھیجت کریں گے۔

(صحح البحاري د قم الحديث: ٥٢٣ صحيح مسلم د قم الحديث: ٥٦ سنن الترندي د قم الحديث: ١٩٢٥)

برے سے برانیک بھی اللہ کی مجھش اور اس کی رحمت سے مستعنی نہیں

الله تعالى نے فرمایا: نیکی كرنے والوں ير (طعنه كرنے كى) كوئى راہ نسيں اور الله بست بخشے والا بے حد رحم فرمانے والا ب-اس آیت پرید اعتراض ہو آہے کہ بخشش اور رحمت کا تعلق تویر ائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ساتھ ہو آ ہے نہ کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ - اس کے دو جواب ہیں: اقل بید کہ بخشش اور رحمت کا تعلق بڑائی کرنے والوں اور گنہ گاروں کے ساتھ ہے بشرطیکہ وہ توبہ کرلیں آؤر میہ محذوف ہے اور اس کا تعلق محسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی نیکیوں کی وجہ ہے اپنے اوپر دنیامیں ندمت کااور آخرت میں عذاب کا دروازہ بند کردیا ہے للذا ان کی ندمت کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نیکی کرنے والے خواہ نیکیوں کی انتہا کو پہنچ جائیں وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی گناہ ے اور اپنے اور بندوں کے درمیان کھی بڑائی ہے خالی نہیں ہوتے لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان پر رحم فرما آئے جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تم کو منع

كياكياب توجم تمهارے صغيره كناموں كو مثاديں كے - (النساء: ٣١) نيز حديث ميں ب:

حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہربی آدم خطاکار ہے اور بهترین خطاکار وہ ہیں جو تو بہ کرنے والے ہیں-

(سنن الترفدی رقم الحدیث:۲۳۹۹ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۲۵۱ سند احمد جسم ۱۹۸ سنن الداری رقم الحدیث:۴۷۳۰ مند ابویعلی رقم الحدیث:۴۹۲۲ المستدرک جسم ص۴۳۴ الکامل لاین عدی ج۵ ص۴۸۵۰ اتخاف السادة المستقین ج۱ ص۴۰۹، ج۸ ص۵۹۷ مشکوة رقم الحدیث:۳۳۳۱ کنزالعمال رقم الحدیث:۱۰۲۲)

اس حدیث ہے ہماری اس بات کی تائیہ ہوگئی کہ کوئی شخص کتنا بڑا نیکی کرنے والا کیوں نہ ہو وہ کسی نہ کسی درجہ میں گنگار ہے' اور وہ تو بہ کرنے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ہے مستعنی نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جماد کے لیے سواری مہیّا کریں تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ اس عال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جماد میں خرچ کرنے کے لیے پچھے نہیں ہے 0(التوبہ: ۴۴) عبادت سے محروم ہوئے کی بناء پر رونا

امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس الرازي ابن ابي عاتم متوفى ٢٧٥ه ابني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت این عباس رضی اللہ عنمااس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ جماد میں جائیں، آپ کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت آئی جن میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے کہا: یارسول اللہ! بمیں کوئی سواری عطا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اللہ کی فتم! میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تنہیں سوار کرواں۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ جمادے رہ جانا ان پر بہت شاق تھا اور ان کے پاس نہ زاوراہ تھانہ سواری تھی۔ اللہ تعالی نے ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور جماد یر حرص کی وجہ سے ان کے مُذر میں یہ آیتیں تازل فرمائیں۔

(تغييرامام اين ابي حاتم ج٢ص ١٨٦٣- ١٨٦٣، رقم الحديث: • ١٠٢٠ مطبوعه مكه مكرمه ١٣١٧ه)

نبرم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موئی اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ مرفی کاذکر چل پڑا۔ ان کے پاس بوتیم اللہ کا ایک سرخ رنگ والا مخص تھا گویا کہ وہ آزاد شدہ غلاموں ہیں ہے تھا۔ اس کو کھانے کے لیے بابیا۔ اس نے کمان ہیں نے اس مرفی کو کوئی چیز گھاتے ہوئے دیکھا تھا بھے اس سے گھن آئی اور ہیں نے اس کو نہ کھانے کی حتم کھائی ہے۔ حظرت ابو موئی نے کہانہ آؤ میں تہمیں اس کے متعلق ایک حدیث سائوں: ہیں اشعریوں کی ایک جماعت کے ساتھ نی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں صافر ہوا۔ ہم آپ سے سواری طلب کر رہے تھے۔ آپ نے فربلا: اللہ کی قتم ا میں تم کو سوار نہیں کروں گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جس پر میں تہمیں سوار کروں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس مال کون تھی تھا و سلم کے پاس مال ختیمت سے اونٹ آگئ آپ نے ہمارے متعلق ہو چھا اور فربلا: اشعریوں کی جماعت کہاں ہے؟ پھر ہمارے لیے پانچ اونٹوں کا ختیمت سے اونٹ آگئ آپ بھی برکت نہ دی جائے ہم نے آپ میں کہا: یہ ہم نے کیا کیا تھا آپ نے قبی ہمیں برکت نہ دی جائے ہم دوبارہ آپ کے پاس گئے، ہم ہے عرض کیا: ہم نے آپ سے سواری کا سوال کیا تھا آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں تھی ہی ہے دواری تم کو اللہ نے دی کو سواری نہیں دیں تھی ہے۔ آپ بھول گئے تھے۔ آپ نے فربارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے آپ نے فربارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے آپ نے فربارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے آپ نے فربارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے آپ نے فربارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے آپ نے فربارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے آپ نے فربارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے آپ نے فربارہ آپ کے پاس گئے، ہم نے آپ نے فربارہ آپ کے پاس کے، کیا آپ بھول گئے تھے۔ آپ نے فربارہ نے خربارہ نہ نے کہ کو سواری نہیں دیں تھی، کیا آپ بھول گئے تھے۔ آپ نے فربارہ نے خربارہ نہ بھول گئے تھے۔ آپ نے فربارہ نے خربارہ نہ کی کیا آپ بھول گئے تھے۔ آپ نے فربارہ نے خربارہ نہ کی کیا آپ بھول گئے تھے۔ آپ نے فربارہ نے خربارہ نہ کیا تھ کو مواری تا کو نہ کا کو تعلق کے فربارہ نہ کیا تھ بھول گئے تھے۔ آپ نے فربارہ نہ کیا تھ کیا کے کو نواند نے دیں کو نواند نے دیں کیا کہ کو نواند نے دیں کیا تھ کیا کہ کو نواند نے دیں کیا تھ کیا کہ کو نواند نے دی تھی کیا کہ کو نواند نے دیں کیا تھ کے کو نواند نے دی تھی کیا کہ کو نواند نے دیا کیا کو نواند نے دی کے دیا تھ کے دیا تھ کی کے دی تھ کی کو نواند نے دی تھی کرنے ک

449

تھی، اور اللہ کی قتم! میں جس سمی کام کے نہ کرنے کی قتم کھاؤں پھراس کام کے کرنے میں خیرد یکھوں تو میں اس کام کو کروں گا اور اس قتم کا کفارہ دوں گا۔ (صحح ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳، صحح مسلم رقم الحدیث:۱۲۳۹)

اس آیت میں اور اس کے شانِ نزول میں جو صدیث ذکر کی منی ہے اس میں بذکور ہے کہ جماد میں شرکت سے محروم ہونے کی وجہ سے صحابہ شدتِ غم سے رو رہے تھے، ہم لوگ جان کال اور اولاد کے نقصان کے غم میں روتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز قضا ہونے پر ہم روئے ہوں یا جج سے یا جماد سے محروم ہونے پر ہم روئے ہوں!

ہے کہ مار صدی ہوئے پر ہا روٹ برس میں کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو مال دار ہونے کے باوجود آپ سے جماد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ندمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو مال دار ہونے کے باوجود آپ سے جماد میں رخصت کو طلب کرتے ہیں، وہ اس کو پہند کرتے ہیں کہ چیچے رہ جانے والی عور توں کے ساتھ (گھروں میں) رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر ممرلگادی ہے تو وہ کچھ نہیں جانے O(التوبہ: ۹۳)

اس آیت کی تغیرالتوبه: ۸۷-۸۸ می گزر چکی ہے۔

بناؤيم بركزنتهارى بان كاينين بي كريك الشرخ بم كاتسار صحالات مصطلع كرد ياب اوراب الشراوراس كارول ے اطرز ) عمل کو دیکھے گا بھڑے اس وات کی طرف لڑائے جاؤ کے جربے غیب اور ہم زا اس کو جاننے والا -م كوان كامول كى تجروے كا ہوئم كرتے دہے ہے 🔾 حب تم ان كى طرفت نوٹ كرجاؤ ہے تو وہ تعرصوا عنهم فاعرض اہنے عنقریب البّہ کی قسیس کھائیں گئے تاکہ تم (ان کے ہوئے ہمانوںسے) ان سے موت نظر کروہی تم ان کی طرف ترجہ د کرو بے تک وہ نایاک بیں، اوران کا تھے کا نا دون اس سے ان کے ان کاموں کی مزاہے جروہ کرتے سے 🔾 یے تبیا سے سامنے تسبیں کھایں گے ہیں اگریم ان سے راضی ہم دہی، سکتے کو انشر فاسق

علد پنجم

تبيان القرآن

ت مخت ہیں وہ اس لائق ہیں کر ان احکام شرعیرسے جاہل رہیں جر انشریتے ایپے دمول پڑنازل کیے ہیں والاب 🔾 اور بعن ديما تي وه يي جد وراه حق بين ١٠ سي الشرخوب سننے والا بسبت جلنے والاہے اور بعنی دیباتی وہ بی جو الشر بر اور یوم آخرت بر ایمان لائے ہیں اور واللہ کی راہ میں، فری کرنے کر ر صنقریب ان کو اپنی رحمت میں وانمل زمائے گا۔ بنيك التربب يخشف والاب حدرهم فرات والاس الله تعالى كاارشادى: (اك مسلمانو!) جبتم ان (منافقين) كى طرف لوث كرجاؤ كو وه تهارك سائ بهائ بنائيں مے الے رسول مرم!) آپ كيے كه تم بمانے نه بناؤ بم برگز تمهاري بات كاليقين نبيں كريں مے اللہ نے بم كو تمهارے حالات سے مطلع كرديا ہے اور اب الله اور اس كارسول تهارے (طرز) عمل كوديكھے كا پھرتم اس ذات كى طرف لوٹائے جاؤ كے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، پس وہ تم کو ان کاموں کی خبردے گاجو تم کرتے رہے تھے (التوبہ: ۹۲) اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بہانوں کو اس لیے قبول نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم كومطلع فرماویا تفاكه منافق جموث بول رہے ہیں اور الله تعالی كوعلم ہے كه مستعبل ميں

تبيان القرآن

جلد پنجم

منافقوں کی کیاروش ہوگی۔ آیا جس صدق اور اخلاص کاوہ اظمار کررہے ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے یا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہوتا

اس کے بعد فرمایا: وہ (اللہ تعالیٰ) ہرغیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، اور ہرغیب اور ہر ظاہر کو جاننا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ الغیب میں لام استغراق کا ہے اس لیے مخلوق کو عالم الغیب کمنا جائز نہیں ہے۔

اعلى حضرت امام احمد رضافاضل برملوي متوفى ١٣٠٠ه فرمات بين:

علم غیب بالذات الله عزوجل کے لیے خاص ہے، کفار اپنے معبودانِ باطل وغیرہم کے لیے مانتے تنے اندا محلوق کاعالم الغیب کمنا کمروہ اور یوں کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے بتائے ہے امورِ غیب پر انہیں اطلاع ہے۔

(الامن والعلي ص ١٨٨) مطبوعه مكتبه نوريه رضويه سكمر)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عالم الغیب کو اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ بیہ ظاہر ہو کہ اللہ ان کے باطن میں چھپی ہوئی خباشتوں کو اور ان کے دلوں میں جو مکر و فریب اور سازشیں ہیں ان سب کو جاننے والا ہے، اس آیت میں ان کو ڈرایا گیا ہے اور ان کو ڈانٹ ڈبٹ کی گئی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ: جب تم ان کی طرف لوٹ کرجاؤ کے تو وہ تمہارے سامنے عقریب اللہ کی قتمیں کھائیں گے تاکہ تم (ان کے جھوٹے بمانوں سے) ان سے صرف نظر کردیس تم ان کی طرف توجہ نہ کرو بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانا دو زخ ہے (بیہ) ان بے ان کاموں کی سزاہے جو وہ کرتے تھے 0 (التوبہ: 40)

منافقین نے ترک تعلق کا تھم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ منافقین غزوہ تبوک میں نہ جانے کے متعلق جھوٹے بہانے بتاتے تھے، اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے ان بہانوں کو جھوٹی قسموں کے ساتھ موکد کرتے ہیں۔

منافقین نے قتم کھا کریہ کہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانے پر قادر نہ تھے اور انہوں نے یہ قتمیں اس لیے کھائی تھیں تاکہ مسلمان ان سے در گزر کریں اور ان کی قدمت نہ کریں۔ حوز م

امام ابوجعفر محمر بن جرير طبري متوفى ١١٥٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جوک ہے لوٹولوں ہے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے؛ پھر آپ ہے ملئے وہ لوگ آئے جو آپ کے ساتھ غزوہ جوک ہیں نہیں گئے تھے، وہ آکر تشمیس کھا کھاکر جھوٹے مُنڈر پیش کرتے رہے، وہ ای (۸۰) ہے پچھ زیاوہ لوگ تھے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ظاہری مُنڈر کو جول کرے انہیں بیعت کرلیا اور ان کے باطن کو الله کے سرد کرویا۔ حضرت کعب نے کما: الله تعالی نے جھے اسلام کی ہدایت و جسے اسلام کی ہدایت دیے جو برجو سب سے بردا احسان کیاوہ یہ تھاکہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سلمنے کوئی جھوٹا مُنڈر پیش نہیں کیا۔ ویٹ کے بعد جھے پرجو سب سے بردا احسان کیاوہ یہ تھاکہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سلمنے کوئی جھوٹا مُنڈر پیش نہیں کیا۔ ویٹ کے بعد جھے پرجو سب سے بردا احسان کیاوہ یہ تھاکہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سلمنے کوئی جھوٹا مُنڈر پیش نہیں کیا۔ واسم البیان جزاا میں 6، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)

الله تعالى نے فرمایا: ان سے اعراض كرويعنى ان كى طرف توجه نه كرو-

امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادرلیس الرازی این الی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزو و جوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد فلیفہ بنایا اور ان کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ منافقین نے کہا: آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی ناراضگی کی بناء پر اپنے ساتھ نہیں لے گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رائے میں آپ ہے جا ملے اور منافقین کی باتوں ہے آپ کو مطلع کیا، تب نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے فرمایا: جب حضرت موکی علیہ السلام اپنے رب کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو فلیفہ بنایا تھا اور میں نے اپنے بعد تم کو فلیفہ بنایا ہم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے حضرت ہارون علیہ السلام کو فلیفہ بنایا تھا اور میں غلیہ السلام کے لیے تھے، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا:

کیوں نہیں یا رسول اللہ ! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم غزوہ تبوک ہے واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا استقبال کیا، نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا: اللہ تعالی منافقین اور مخالفین پر لعنت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مومنین ہے فرمایا: ان کے ساتھ بٹھو اور ان سے اس طرح اعراض کرو اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مومنین ہے فرمایا: ان کے ساتھ بٹھو اور ان سے اس طرح اعراض کرو جس طرح اللہ نقائی نے تھیں تھی دیا ہے۔

( تغییرا مام این ابی حاتم ج۲ ص ۱۸۷۵ مطبوعه مکتبه نزا ر مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۲ ۱۳۱۷ هـ)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک وہ ہلپاک ہیں۔ اس آیت کا معنی ہے کہ ان کاباطن خبیث اور نجس ہے اور ان کی رُوح ناپاک ہے، اور جس طرح جسمانی نجاستوں ہے احتراز کرنا واجب ہے اس طرح رُوحانی نجاستوں ہے بھی احتراز کرنا واجب ہے تاکہ ان کی نجاستیں انسان میں سرایت نہ کرجا کمیں اور تاکہ ان کے بڑے کاموں کی طرف انسان کی طبیعت راغب نہ ہو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے فتمیں کھائمیں گے، پس اگر تم ان سے راضی ہو (بھی) گئے تواللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہو تا0(التوبہ: ۹۷)

اس آیت کا معنی ہے کہ اے مسلمانو! یہ منافقین جھوٹے گذر پیش کرکے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو گئے اور تم نے ان کی معذرت کو قبول کرلیا، کیونکہ تم کو ان کے بخالہ تن ان سے راضی ہو گئے اور تم نے ان کی معذرت کو قبول کرلیا، کیونکہ اللہ تعالی ان بخیوٹ کے درمیان انتیاز نہیں ہے، سو تمہارا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنوں کو اور ان کے خفیہ آمور کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، یہ اللہ کے ساتھ کفر پر قائم ہیں اور ایمان سے کفر کی طرف اور اطاعت سے معصیت کی طرف جانے والے ہیں، پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: مدینہ کے (گرد رہے والے) ویماتی کفراور نفاق میں بہت سخت ہیں وہ ای لا کق ہیں کہ ان احکامِ شرعیہ سے جابل رہیں جو اللہ نے اپ رسول پر نازل کیے ہیں اور الله بہت علم والا بے حد عکمت والا ہے © (التوبہ: ۹۷) العسر ب او رالاعبراب کامعنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: الاعراب کفراور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ الاعراب الاعراب کی جمع ہے، البعرب اور الاعراب کے معنی حسب ذیل ہیں:

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفي ٥٠٠ه و لكصة بين:

العرب، حضرت استعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور الاعراب اصل میں اس کی جمع ہے۔ پھریہ گاؤں اور دیمات میں رہنے والوں کے لیے اسم بن گیا، عرف میں جنگلوں اور صحراء میں رہنے والوں کو الاعرابی کما جاتا ہے، اور الاعراب کامعنی ہے بیان۔ حدیث میں ہے:

ب نكاح عورت اپ متعلق خود بيان كرے گى-

الثيب تعرب عن نفسها-

(صحيح مسلم، النكاح: ١٨٨)

(الفردات ج ٢٣ ٣٢٧) مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ۱۳۱۸ هـ)

علامه نظام الدين الحن بن محمد القمي منيثا يوري المتوفى ٢٨ ٧ ه لكصة بين:

اہل لغت نے کما ہے کہ جب کسی شخص کانب عرب کی طرف ثابت ہو تو اس کو عربی کہتے ہیں اور جب کوئی شخص جنگل یا صحرا کا رہنے والا ہو تو اس کو اعرابی کہتے ہیں، خواہ وہ عرب سے ہویا عرب کے آزاد شدہ غلاموں میں سے ہو اور اس کی جمع اعراب ہے، جیسے مجوی اور مجوس اور يمودى اور يمود، النذاجب اعرابي سے كما جائے سااعرابي تو وہ خوش مو آ ہے اور جب عربی سے کما جائے یااعرابی تو وہ غضب ناک ہو آے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس نے عرب کے شہرول کو وطن بنایا وہ عربی ہ، اور جس نے جنگلوں اور صحرامیں رہنے کو اختیار کیاوہ اعرابی ہے، ای وجہ سے مهاجرین اور انصار کو اعراب کهنا جائز نہیں ہے' وہ عرب ہیں- حدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو کوئی عورت مرد کی امام نہ ہے اور نہ کوئی اعرابی مهاجر کاامام ہے اور نہ کوئی فاجر مومن کاامام ہے سوااس کے کہ اس کو سلطان مجبور کرے، وہ اس کی تکوار اور کو ڑوں ہے ڈر تا ہو- الحدیث: (سنن این ماجہ رقم الحدیث:۱۰۸۱) ایک قول میہ ہے کہ عرب كو عرب اس لي كت بين كدوه حضرت استحيل عليه السلام كي اولاد ن بين جن كي المعرب مين تشوونما موئي- المعرب، تهامه کاایک حقد ہے، ان کی اپنے شہر کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور ہروہ مخص جو جزیرے عرب میں رہتا ہو اور ان کی زبان بو لٹا ہو وہ ان میں ہے ہے، دو سرا قول ہیہ ہے کہ ان کی زبان ان کے مافی الضمير كابيان كرنے والى ہو كيونكہ ان كى زبان ميں فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ تھی (اور الاعراب کامعتی ہے بیان کرنا) اور بعض حکماء سے منقول ہے کہ روم کی حکمت ان کے دماغوں میں ہے اور ہند کی حکمت ان کے اوہام میں ہے اور یونان کی حکمت ان کے دلوں میں ہے، اور عرب کی حکمت ان کی زبانوں میں نے اور بدان کے الفاظ اور ان کی عبارات کی مضاس کی وجہ ہے ، اور الاعراب کے متعلق اللہ تعالی نے بد فرمایا ہے کہ وہ کفراور نفاق میں بہت سخت ہیں اس کی وجہ رہ ہے کہ وہ وحشیول کے مشابہ ہیں کیونکہ ان پر گرم ہوا کاغلبہ ہو آہے جو کثرتِ طیش اور اعتدال سے خروج کاموجب ہوتی ہے اور جن لوگوں پر صبح و شام انوارِ نبوت کافیضان ہوتا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ سنتے رہتے ہوں اور دن رات آپ کی تربیت سے بسرہ مند ہوتے ہوں ان کے برابر جنگل میں رہنے والے وہ لوگ کب ہو سکتے ہیں جن کی کوئی تربیت کر تاہو نہ ادب سکھا تا ہو اور اگر تم چاہو تو جنگلی اور بہاڑی پھلوں کا باغات کے پھلوں ے مقابلہ کر لو، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! شقاوت اور دلوں کی تحتی فدادین (چرواہوں) میں ہے جو او نٹول کی دموں کے پاس چیخ و پگار کرتے ہیں۔

(صحح ابواری رقم الحدیث:۳۳۰۲ صحح مسلم رقم الحدیث:۵۱ مند احدج ۲ ص ۲۵۸)

اس حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم نے الاعراب کوشقی اور سخت ول قرار دیا ہے۔

(غرائب القرآن ج ٣٣ ص ٥٢١ - ٥٢٠ ، مطبوعه وا رالكتب المعلميه بيروت ٢١٦١ه ٥)

علامه ابوحفص عمر بن على الدمشقى الحنبلي المتوفى ٨٨٠ه لكصة بين:

عرب اور اعراب میں یہ فرق ہے کہ اعراب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ندمت فرمائی ہے، اور عرب کی نبی صلی اللہ سلم نے مدح فرمائی ہے۔ حضرت این عباس رمنی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین وجوہ سے عرب سے محبت رکھو: کیونکہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔

(المعجم الكبير مقم الحديث الالالا المعجم اللوسط و قم الحديث المحدث المحدم العلاء بن عمروالحنفي ضعيف ب مجمع الروائد ج اص ۵۲ علامه نيشا پورى نے عرب كى وجه تسميہ ميں جو اقوال ذكر كيے ہيں علامہ ابو حفص صنبل نے ان كار دكيا ہے اور لكھا ہے كہ جب حضرت اسمعیل پيدا ہوئے تو ان كى والدہ حضرت باجرہ جرہم كے پاس رہيں اور حضرت اسمعیل نے ان كے پاس نشوونما پائى۔ وہ سب حضرت اسمعیل ہے كہ عرب ہے اور حضرت اسمعیل نے جرہم ہے عرب علی تقی اور صحح بيہ ہے كہ عرب حضرت اسمعیل ہے جہ ہم ہے عرب علی تقی اور صحح بيہ ہے كہ عرب حضرت اسمعیل ہے بہلے تھے، اور عاد، شمود، مسم، جدیس، جرہم، عمالیتی بيہ سب عرب تھے اور نسابین نے كما ہے كہ سام بن نوح مضرت اسمعیل ہے جملے کہ سام بن نوح الوالعرب تھے اور نسابین نے كما ہے كہ حضرت آ دم علیہ السلام نے عربی اور دو سری ذبانوں میں كلام كيا تھا اور اس میں كوئی شرب كہ عربی ذبان تمام ذبانوں میں قصح اور بلغ زبان ہے۔

(اللباب في علوم الكتاب ج ١٥٠ ص ١٨٠-١٤٤ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٩١٩ه )

الاعسواب سے مرادم بند کے گرد رہنے والے دیماتی ہیں۔ امام فخرالدین محرین عمردازی متوفی ۲۰۱ ھ لکھتے ہیں:

جب جمع کاصیغہ معرف باللام ہو تو اس میں اصل ہیہ ہے کہ اس سے مراد معہود سابق ہو' اوز اگر معہود سابق موجود نہ ہو
تو اس کو ضرور تا استغراق پر محمول کیا جائے گا کیونکہ جمع کاصیغہ تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے ہو تا ہے اور الف کام
تعریف کے لیے ہو تا ہے ہیں اگر جمع کے معنی میں کوئی معہود سابق ہو تو اس کو مراد لیمتا واجب ہے اور اگر معمود موجود نہ ہو تو
اس کو استغراق پر محمول کیا جائے گا اور جب بیہ طابت ہو گیا تو ہم ہیہ کتے ہیں کہ یمال الا عراب سے مراد منافقین اعراب کی ایک
جماعتِ معید ہے جو مدینہ کے منافقین سے دو تی رکھتی تھی گئذ اس لفظ سے مدینہ کے گر در ہے والے منافق دیماتی مراد ہیں۔
جماعتِ معید ہے جو مدینہ کے منافقین سے دو تی رکھتی تھی گئذ اس لفظ سے مدینہ کے گر در ہے والے منافق دیماتی مراد ہیں۔
(تغیر کیرج ۲ می ۱۲۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۵۰)

الله تعالیٰ کاارشادہ: اور بعض دیساتی دہ ہیں جو (راہ حق میں) اپنے خرج کرنے کو بڑمائہ قرار دیتے ہیں اور وہ تم پر گردشِ ایام کے معتقر ہیں حالاً نکہ بڑی گردش ان بی پر مسلطہ اور الله خوب سننے والا بہت جانے والاہ O(التوبہ: ۹۸) اعراب کی سنگ ولی اور شقاوت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مختص جنگلوں میں رہتا ہے وہ شخت دل ہو تاہے اور جو مختص شکار کے پیچھے جاتا ہے وہ عافل ہو جاتا ہے اور جو مختص سلطان کے دروازوں پر جاتا ہے وہ فتنوں میں جتلا ہو جاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنک اعرابی آیا۔ اس نے پوچھا: کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو ان کو بوسہ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ نے تمہمارے دل سے رحمت نکال لی ہے توکیا ہیں اس کامالک ہوں؟

" الميح البحاري رقم الحديث: ٥٩٩٨، ميح مسلم رقم الحديث: ١٣١٧ سنن ابين ماجد رقم الحديث: ٣٩٧٥ مند احرج ٢٠ ص ٧٠)

صافظ این کثیرنے لکھا ہے کہ چونکہ بادیہ نشینوں اور اعراب میں شقاوت اور سخت دلی غالب ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے بادیہ نشینوں میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا بلکہ جورسول بھیجوہ شہر کے رہنے والوں میں سے بھیج جیساکہ اس آیت میں ہے: وَمَا اَرْسُلُنْمَا مِنْ فَدِیْلِکُ اِلَّا رِحَالًا اَنْهُ وَجِدَی ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سواسی کو رسول بناکر نہیں راکیتے ہے قرض اُھیل الْفَصْری - (یوسف: ۱۰۹) بھیجاجن کی طرف ہم وی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے

-ē

( تغییراین کثیرج ۲ ص ۴۲۹، مطبوعه دا را لفکر بیروت ۱۳۱۹هه)

المدوائر اور دائرة السوء كمعانى

الدوائر: دائرہ کی جمع ہے، نعمت ہے مصیبت کی طرف پلننے والی حالت کو دائرہ کہتے ہیں۔ اصل میں دائرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دو سری چیز کا اعلطہ کرے، اور دوائیر البرمسان، زمانہ کی گردش کو کہتے ہیں اور اس کا استعال صرف ناپسندیدہ چیزوں اور مصائب میں ہوتا ہے۔ اس آیت کامعنی سے ہے کہ منافقین تم پر زمانہ کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، زمانہ کی گردش ہے بہمی راحت آتی ہے اور بمجی مصیبت، وہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاجائمیں اور مشرکین کاغلبہ ہو جائے۔

علیہ دائرۃ السوء: سوء (سین پر زبر کے ساتھ) کامعتی فساد اور ددی ہونا ہے اور سوء (سین پر پیش کے ساتھ)
کامعتی بلاء اور ضرر ہے، ظاہریہ ہے کہ بید دونوں اسم ہیں اور بید بھی اختال ہے کہ بید دونوں مصدر ہوں، اور بعض نے کہا کہ
سوء (زبر کے ساتھ) کامعتی نذمت ہے اور سوء (پیش کے ساتھ) کامعتی عذاب اور ضرر ہے اور سوء (زبر کے ساتھ) اسم
ہے اور سنوء (پیش کے ساتھ) مصدر ہے۔ اس آیت کامعتی بیہ ہے کہ منافقین، مسلمانوں پر بڑی گردش کے منتظر تنظ ، اللہ تعالیٰ
نے خبردی کہ بڑی گردش صرف ان بی پر ہوگی۔

الله تعالی کاارشاوی: اور بعض دیماتی ده بین جوالله پر اور بوم آخرت پر ایمان لاتے بیں اور (الله کی راه میں) خرج کرنے کو الله کے نزدیک تقرب کا اور رسول کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے بیں ، سنو! یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہاللہ عنقریب ان کوائی رحمت میں داخل قربائے گاہے شک الله بہت بخشے والا بے حدر حم فربائے والا ہے 0 (التوبہ: ٩٩) شاكن نزول اور ربط آیات

اس ہے پہلی آیت میں فرمایا تھا: بعض اعراب دہ ہیں جو راہ حق میں اپنے خرج کرنے کو (مغرم) بڑمانہ قرار دیے ہیں امام این ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ زید بن اسلم ہے روایت کیا ہے: یہ اعراب میں ہے منافقین تھے جو دکھاوے کے لیے راہ حق میں خرج کرتے تھے اور اس ڈر سے خرچ کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اپنے خرچ کرنے کو بڑ مانہ قرار دیے تھے۔ (تغیرامام این ابی حاتم ج۲ ص ۱۸۲۷ جامع البیان جز ۱۰ ص ۷) اور اب اس آیت میں اعراب کی دو سری قتم بیان فرمائی ہے جو اپنے خرچ کرنے کو اللہ سے قرب کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ امام این ابی حاتم نے کمان یہ مزینہ سے بنو مقرن تھے، اور امام این جریر نے کما و معزت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا: یہ مقرن کے دس بیٹے تھے اور یہ آیت ہم میں نازل ہوئی ہے۔

(جامع البيان جرواص ٥٠ تغييرامام اين ابي حاتم جر٢ ص ١٨٦٧)

قربات اور صلوات کے معنی

قربات: قربة كى جمع ب اوريد وه چيز بي سے الله تعالى كى طرف تقرب عاصل كياجائ اور اس كامعنى يه ب كه

تبياز القرآن

وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف قُرب کا ذریعیہ قرار دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حصول کا سبب قرار دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما آباہے:

وَصَلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَ لَهُمْ اللهُ مَانيت

حضرت این ابی اوئی رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جب کوئی فخص صدقہ لے کر آ تاتو آپ فرماتے: اے الله! آلِ فلاں پر صلوٰة تازل فرمایعنی اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما اور جب میرے باپ آئے تو آپ نے فرمایا: اے الله! آلِ ابواوٹی پر صلوٰة بھیج۔

(صحیح البھاری رقم الحدیث: ۱۳۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۸ اسنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۵۹۰ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۷۹۱) علامه قرطبی نے تکھاہے کہ صلوات السوسول کا معنی ہے آپ کا استغفار کرنا اور دعا کرتا اور صلوٰۃ کی کئی قشمیں ہیں۔ اللہ عزوجل کی صلوٰۃ کا معنی ہے رحمت، خیراور برکت۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

وی ہے جوتم پر صلوٰۃ نازل فرما آے اور اس کے فرشتے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَاتَكُمُ

(الاحزاب: ٣٣)

اور فرشتوں کے صلوٰۃ بھیجنے کامعنی ہے دُعاکرتا اور یمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوٰۃ بھیجنے کامعنی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۸ ص ۱۵۸ مطبوعہ وار الفکر بیروت ۱۳۱۵ ھ)

# وَالسِّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

اور مماجرین اور انعبار میں سے انیکی میں ، سننت کرنے والے اورسب سے پہلے ایمان لانے

#### وَالَّذِينَ الَّبُعُوهُمُ بِإِحْسَارِ لَا يَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضِوُا

والے اورجن مسلانوں نے نیمی میں ان کی اتباع کی ، انشر ان سے رامنی ہوگیا اوروہ انترسے

### عَنْهُ وَاعْتَالُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى تَخْتَهَا الْأَنْهُ رُخِلِينَ

راضی ہوسکتے اورالٹرنے ان کے بیے ایس جنتیں تیار کی بیں جن کے نیچے سے دریا بیتے ہیں وہ ان میں

## فِيُهَا آبَكُ الْذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ © وَمِتَنَ حَوْلَكُمْ مِنَ

بمیشر بمیشہ دبیں مے ہی بہت بڑی کامیا ہی ہے ن اور تمبارے گرد بعض اعسانی

# الكَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنَ آهُلِ الْبَرِينَةُ فَ مَرَدُوا

ردیهاتی بدوی منافق بی اور بعض ابل مرسیت ربسی منافق بین وه نفاق پر

50

تبيان القرآن

كاطرت والمك جائي ك و اور لعفن دومرك وه وسلمان بي حبول ۔ اپنے گنا ہوں کا افراد کر لیا ، انہوں نے نیک کاموں کو دومرے برے کاموں سے سافقہ طادیا ، عنقریب انشران ک بے صدر حم فرمانے والاہے ) آب ان کے مالوں۔ ر کوۃ بیجے جس کے دربعہ آب انہیں پاک کریں ہے اوران کے اطن کوصاف کریں گے اورا ب ان پرصلاۃ بھیجے یے شکہ آب كى صلوة ان كے ليے باعث طمانيت ہے اورالله رمبيت سننے والا بے مدمانے والاہے آ الترامى الين بدول کی توب قبول کرناہے اور صدفات کو لیتا۔ ا ورب شک الندى ببت توب قول كرنے والا ببت رجم فرمانے واللب ) اور آب كيے كم عمل كروكي عنقريب الك مالے عمل کودیکھ کے کا ادراس کا زمول اور مومنین رہی، اور عنقریب نم اس کی طریف وٹائے جاؤ تھے جو ہر عمیب اور ہر فنے والا ہے . پھروہ تم کو ان کاموں کی خردے گاجن کو تم کر

# مُرْجُونَ لِا مُراتلهِ إِمَّا يُعَلِّي مُهُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ

جن كوالشركا عكم آئے تك مؤتركميا هيا ہے . يا الشرال كومتراب وسے كا يان كى توب قبول فراھے كا اورالشر

#### عَلِيُوْحَكِيُوْ

ببت علم والا بے مدحکمت والاب 🔾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور مهاجرین اور انسار میں ہے (نیکی میں) سبقت کرنے والے اور سب ہے پہلے ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی الله ان ہے راضی ہو گیا اور وہ اللہ ہے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے اللہ ہے ان کے لیے ایس جنتی جن جن کے بیچے ہے دریا بہتے ہیں وہ النومی ہیشہ بیشہ رہیں گے، یسی بری کامیابی ہے ٥ لیوبہ: ١٠٠٠)

مهاجرین او رانصار میں ہے سابقین اوّلین کے مصادیق میں اقوال اس تیت میں مماجرین اور انسار میں ہے جو سابقین اوّلین ہیں اس کا صداق کون ہے محلبہ ہیں 'اس میں متعدد اقوال

:03

الم عبد الرحن بن على بن محرجوزي صبلي متوفى ١٥٥٥ لكست بين: اس آيت كے مصداق ميں چھ قول بين:

(۱) حضرت ابوموی اشعری سعید بن مسیب این سیرین اور قنادہ کابیہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف مند کرکے تماز پڑھی۔

(٢) شجى نے كما: يد وہ محابد ميں جنهوں ئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باتھ پر بيعت رضوان كى تقى اور يد بيعت

(٣) عطاء بن ابي رباح نے كما: ان ع مراد الى بدر يس-

(۳) محد بن کعب القرقلی نے کہا: ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سبقت حاصل ہے اور بے شک اللہ تعلق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی مغفرت کردی ہے اور ان کے لیے جنّت کو واجب کردیا ہے خواہ وہ نیکو کار ہوں یا خطاکار۔

(۵) علامہ ماور دی نے کما: ان سے مراد وہ صحلبہ ہیں جنہوں نے موت اور شمادت میں سبقت کی اور اللہ کے تواب کی طرف سبقت کی۔

(٢) قاضى ابويعلى نے كما: ان سے مرادوہ صحاب ميں جو بجرت سے پہلے اسلام لائے۔

(زاد المسيرج ١٠٥١- ١٩٥٠ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٢٠٠١ه)

جلدينجم

تاہم اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ ان تمام اقسام کو اس آیت کا مصداق قرار دیا جائے۔ ابو منصور بغدادی نے کما کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں افضل خلفاء اربعہ ہیں، پھر عشرہ میشرہ میں سے باقی چید، (حضرت طور، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن ابی و قاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنم) اسنن الترخدی رقم الحدث نے ۳۷۲۳) پھراصحابِ بدر، پھراصحابِ احد، پھر حدید بیر میں ابلی بیعت رضوان۔

(فتح القديرج ٢ ص ٥٦٣ ، مطبوعه دا رالوفاء پيروت ١٣١٨ هـ)

المام فخرالدين محرين عمررازي متوفي ٢٠٧ه لكصة بين:

میرے نزدیک اس آیت کامعداق وہ فخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اور آپ کی نفرت میں سب سے سابق اور سب اقل ہو' اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں' کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرر ہے تھے اور ہر مقام اور ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے' اس لیے حضرت ابو بکر کامقام دو سرے صحابہ سب مناظر میں حاضر رہے تھے اور جعضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اگر چہ صاحرین اقلین میں سے ہیں لیکن انہوں نے رسول سند صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محملت کو انجام دینے کے لیے مکہ میں رہے لیکن ہجرت میں سبقت کرنے کا شرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا' ای طرح رسول اللہ صلی اللہ عنہ کو حاصل ہوا' ای طرح رسول اللہ صلی اللہ عنہ کو حاصل ہوا' ای طرح رسول اللہ صلی اللہ عنہ کو حاصل ہوا' ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نصرت میں مبتقت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔

( تغییر کبیرج۲ ص ۱۳۸ - ۲ سان مطبوعه واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ه )

مهاجرین اور انصار میں ہے ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تفصیل امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی المتوفی ۱۹۵ هد لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها کے بعد سب ہے پہلے کون اسلام لایا، جب کہ اس پر اتفاق ہے کہ آپ پر سب ہے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنهااسلام لا تیں۔ بعض علاء نے کہا: سب ہے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضرت جا بر قول ہے اور اعام این اسمحق نے کہا: حضرت خدیج کے بعد جو صب ہے پہلے اسلام لائے وہ حضرت ضدیج کے بعد جو اور اہام این اسلام لائے وہ حضرت اور بعض نے کہا: حضرت ضدیج کے بعد جو اور بعض نے کہا: صفرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور بین عباس ابراہیم نجی اور شبحی کا قول ہے اور بعض نے کہا: سب ہے پہلے حضرت ذید بن حاریہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور بین زہری اور عودہ بن الزبیر کا قول ہے اور اسمحق نے کہا: سب ہے پہلے حضرت ابو بکر وضی اللہ عنہ اسلام لائے اور بین رضی اللہ عنہ اور اور خور توں میں ام المومئین حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہ اور بی صدحت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں اسلام لائے اور عور توں میں ام المومئین حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہ و سنم کی طرف وعوت دی اور حضرت ابو بکر قریش میں عمد حضرت ابو بکر قری اور حضرت ابو بکر قریش میں عمد اسلام کا اظہار کیا اور اوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عنہ و سنم کی طرف وعوت دی اور حضرت ابو بکر قریش میں عمد اسلام کا اظہار کیا اور اوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عنہ و سنم کی طرف وعوت دی اور حضرت ابو بکر قریش میں است اللہ تھوں کہ میں اسمام کا ایک تو تھوں کو اسلام تی کو تھوں کو جس شی پر اعتماد ہو جانے تھے۔ حضرت ابو بکر کو جس شی پر اعتماد ہو تھوں کو اسلام قبول کر لیا اور نماز پڑھ کی قرمت سعد بن ابی و قاص کی دعوت سعد بن ابی و قاص کی دعوت دیے تھوں کہ میں عبد اللہ اس کہ باتھ پر اسلام لائے و حضرت عبد اللہ کو جانے تھے۔ حضرت ابو بکر کو جس میں ابو حضرت عبد اللہ کو جانے تھے۔ حضرت ابو بکر کو جس فیض پر اعتماد کو جانے تھے۔ حضرت ابو بکر کو جس فیض پر اعتماد کو جانے تھے۔ حضرت ابو بکر کو جس فیض پر اعتماد کو جانے تھے۔ حضرت ابو بکر کو جس فیض پر اعتماد بر ابوا کہ کو جس خورت دیں بالے کو خوت دیں عبد اللہ کو اسلام کو جانے تھے۔ حضرت ابو بکر کو جس خورت دیں جو حضرت ابو بکر کو جس خورت دیں جس انہوں کی اسمورت عبد اللہ کو کو تھوں کو حس کے کو حس خورت دیں عبد انہوں کے اسمورت عبد اللہ کو کو تھوں

تبيازِ القرآن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين لے كر آئے۔ بيد وہ آئھ مختص تے جنهوں نے اسلام كى طرف سبقت كى تھى، پھر لوگ ہد در ہے اسلام ميں داخل ہونے گئے، اور رہے انصار ميں ہے سبقت كرنے والے توبيد وہ لوگ ہيں جنهوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے لبلة العقب ميں بيعت كى تقى العقب ة الاوللى (كله كے قريب ايك گھائى تھى، مدينہ سے لوگ جے كے ليے آتے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اس گھائى ميں تبليغ فرماتے۔ پہلى بار چھ مختص مسلمان ہوئے تھے، ان كو اصحاب العقب ة الاوللى كما جاتا ہے) ميں چھ مختص مسلمان ہوئے تتے اور دوسرے سال چھ اور آكر مسلمان ہوئے ، يہ اصحاب العقب ة الاوللى بين ان كے بعد ستر (٥٠) مختص مسلمان ہوئے تتے ، يہ اصحاب العقب ة المنان ہوئے تھے، پھران كو قرآن كى تعليم ويتے تھے، پھران كے ساتھ انصار كے مردوں، عورتوں اور بچوں كى ايك برى تعداد اسلام لے آئى۔

(معالم التنزيل ج اص ۱۹۷۱ مطبوعه دارا لکتب العلميه بيروت ۱۳۷۷ هداللباب في علوم الکتاب ج ۱۸۵۱ مطبوعه بيروت) معام مهاجرين سے مرادوہ محابه جيں جنهوں نے اسلام اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خاطرا بى قوم اپنے قبيله اور اپن وطن كوچھوڑ ديا اور انصار سے مرادوہ محابه جيں جنهوں نے دشمتانِ اسلام كے خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مددكى اور آپ كو اور آپ كے اصحاب كو مدينه جن بناہ دى-

امام محدین سعد متوفی ۱۳۳۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم آیام ج میں تبلغ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو مدینہ ہے آئے ہوئے چھ فخص طے۔
آپ نے ان سے پوچھا: کیاتم یبود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے ان کو الله کی طرف دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، سو وہ مسلمان ہوگئے اور یہ بنوالنجار میں سے اسعد بن زرارہ اور عوف بن الحارث اور بنو ذریق میں سے سعد بن عامر بن نالی اور الحارث اور بنو ذریق میں سے عقبہ بن عامر بن نالی اور بنو عبید بن عامر بن نالی اور بنو عبید بن عدی بن سلمہ سے جابر بن عبدالله بن راب تھے اور ان سے پہلے مدینہ سے آکر کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا ان پر سب کا اجماع ہے۔ پھر یہ چھ صحابہ مدینہ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی پس جس نے اسلام لانا تھاوہ اسلام لے آیا۔ ان دنوں انصار کے ہر گھر میں رسول الله مسلی الله علیہ و سلم کا ذکر ہو رہا تھا۔

اس کے دو سرے سال ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھائی میں ان چھ کے ساتھ چھ اور نفر آئے ان میں ہی عوف بن الحزرج میں سے عبادہ بن الصامت ، اور بیزید بن ثعلیہ اور بنوعاس سے عباس بن عبادہ بن صلہ تھے اور بنوزریق میں سے ذکوان بن عبد قیس تھے۔ یہ دس افراد خزرج میں سے تھے اور اوس میں سے دو ھخص تھے۔ ابوالیٹم بن التیمان ، یہ بنو عبدالا شہل کے طیف تھے اور بنو عمرو بن عوف میں سے عویم بن ساعدہ تھے ، یہ سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں کریں گے ، اور نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور نہ کی پر بستان لگا کمیں گے اور نیک کام میں کی کی تخالفت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم نے اس عمد کو پوراکیاتو تمہارے لیے جاور جس نے ان مجموع کاموں میں سے کوئی کام کرلیاتو اس کا معاملہ اللہ کے برد اس عمد کو پوراکیاتو تمہارے لیے وال کو عذاب دے۔ اس وقت تک جماد فرض نہیں ہوا تھا ہو مدینہ چلے گئے اور اللہ تعالمی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایل اور حضرت اسعد بن زرارہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے ، اور یہ سب سے لئے بعد کی نماز تھی۔ یہ بارہ صحابہ اصحابِ عقبہ اولی ہیں اور انصار میں سے ساتھیں اذکین ہیں ، ان کے بعد ستر نفر مدینہ سے کہ کی نماز تھی۔ یہ بارہ صحابہ اصحابِ عقبہ اولی ہیں اور انصار میں سے ساتھیں اذکین ہیں ، ان کے بعد ستر نفر مدینہ سے کہ کی نماز تھی۔ یہ بارہ صحابہ اصحابِ عقبہ اولی ہیں اور انصار میں سے ساتھیں اذکین ہیں ، ان کے بعد ستر نفر مدینہ سے کہ کی نماز تھی۔ یہ بارہ صحابہ اصحابِ عقبہ اولی ہیں اور انصار میں سے ساتھیں اذکین ہیں ، ان کے بعد ستر نفر مدینہ سے کہ کی نماز تھی۔ یہ بارہ صحابہ اصحابِ عقبہ اولی ہیں اور انصار میں سے ساتھیں اذکین ہیں ، ان کے بعد ستر نفر مدینہ سے کہ کی

گھاٹیوں میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کومسلمان کیا ہیہ اصحابِ عقبہ ٹانیہ ہیں۔ (اللبقات الکبریٰ خاص اے ۱۷۱۰مطبوعہ دا را لکتب العلمیہ ۱۳۱۸ھ)

مهاجرین اور انصار کے فضائل

جو ہخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی حیاتِ ظاہری میں آپ کی صحبت اختیار کی بایں طور کہ آپ کو دیکھایا آپ کی گفتگو سنی یا آپ کے ساتھ سفریا حضر کی تھی میں رہا خواہ یہ صحبت ایک لخط کی ہو اور وہ مختص ایمان پر ہی تادم مرگ قائم رہا حتیٰ کہ حالتِ ایمان میں اس کو موت آئی ہو وہ مختص صحابی ہے۔ ان میں سے مماجرین وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پناہ دی۔ سے مماجرین وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پناہ دی۔ منزت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اصحاب کو بڑا نہ کہو' اگر تم میں ہے کوئی مختص احد بہاڑ چتناسونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیئے ہوئے ایک مدیا نصف (ایک کلوگرام یا نصف) کے برابر نہیں ہے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۴۷۷۳ صیح مسلم رقم الحدیث:۴۵۴ سنن ابوداؤ د رقم الحدیث:۴۷۵۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۸۷۷ مند احد ج۳ ص ۱۱ مند ابویعلی رقم الحدیث:۸۷۰ ۱۹۸۴ صیح این حبان رقم الحدیث:۷۲۵۳)

اسنن الترندی رقم الحدیث: ۳۸۶۲ مسیح این حبان رقم الحدیث:۷۲۵ مسند احمدیّ ۳ ص۸۷ ملیته الاولیاءیّ ۸ ص۸۲۸) حضرت این عمر رضی الله عنماییان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو بڑا کہتے ہیں تو کھو تمہارے شمریر الله کی لعنت ہو۔

(سنن الترذی رقم الحدیث: ۱۳۸۱ معم الله سل کرتے ہیں کہ ایک دن جم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے گھروں کے سامنے معربین کی میں بیٹے ہوئے ہیں جم بین جرہ رضی الله علیہ وسلم کے گھروں کے سامنے معربین کی اور ایک جماعت بنوباشم کی جم بین مجر نبوی میں بیٹے ہوئے تھے، ہم میں ایک جماعت انصار کی تھی ایک جماعت مماجر بین کی اور ایک جماعت بنوباشم کی جم میں یہ بحث ہوئی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کون زیادہ قریب ہے اور کون آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ ہم نے کہا: ہمارا انصار کا گوہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم پر ایمان لایا اور ہم نے آپ کی اجاع کی اور ہم نے آپ کی اجاع کی اور ہم نے آپ کے ساتھ جماد کیا اور آپ کو دشمنوں سے لاے تو ہم رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے برادر مماجرین نے کہا: ہم نے الله اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اور ہم نے اپنے خاندان اٹل و عیال اور اموال کو چھوڑ دیا اور جن معرکوں میں تم عاضر رہے ان میں ہم بھی حاضر تھے تو ہم اور لوگوں کی بہ نسبت رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے ذیادہ قریب اور زیادہ محبوب ہیں۔ اور ہمارے ہیں اور جن مواقع پر تم حاضر تھے تو ہم رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے خاندان سے ہیں اور جن مواقع پر تم حاضر تھے تو ہم رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے ذیادہ قریب ہیں اور آپ کے زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول تھے تو ہم رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے ذیادہ قریب ہیں اور آپ کے ذیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول

الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم کیا کمہ رہے تھے؟ ہم (گروہ انصار) نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: تم نے بچ کما تمہاری بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پجرہمارے برادر مهاجرین نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: انہوں نے بچ کما ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پجرہمارے برادر بنوباشم نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا: انہوں نے بچ کما ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پجر آپ نے فرمایا: کیا ہیں تمہارے در میان فیصلہ نہ کروں؟ ہم نے فرمایا: انہوں نے بچ کما ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے! پجر آپ نے فرمایا: کیا ہیں تمہارے در میان فیصلہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نمیں! آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں یارسول الله! آپ نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! ہیں صرف تم ہمار بھائی ہوں، تو انہوں نے کما: الله اکبر! رب کعب کی قسم! ہم بازی لے گئے۔ اور رہے تم اے گروہ مماجرین! تو ہیں صرف تم میں ہو، تو ہم سب کھڑے ہو اور میری طرف سے ہوں، تو انہوں نے کما: الله اکبر! رب کعب کی قسم ہم جیت گئے۔ اور رہے تم اے بنوباشم! تو تم جھے ہو اور میری طرف ہو، تو ہم سب کھڑے ہو گئے اور ہم سب راضی تھے اور رسول الله علیہ و سلم کی تھین کرتے تھے۔

(المعجم الكبيرج19 ص ١٩٣٣ حافظ البيثمي نے كها: ميں اس حدیث کے ایک راوی كو نمیں پیچانیا ، باقی راوی ثقه میں اور بعض میں اختلاف ہے، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ١٦٣٧ طبع جدید دار الفکر بیروت ، ١٣١٣ه)

حضرت مسلمہ بن مخلد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مهاجرین عام لوگوں سے چالیس سال پہلے (جنّت کی) نعمتوں میں ہوں گے اور لوگ حساب میں گر فقار ہوں گے، الحدیث۔

(المعجم الكبير ج19 ص ٣٣٨) حافظ البيثمي نے كها: اس كاايك راوى عبدالرحمٰن بن مالك ہے، اس كوميں نہيں پہچانتا اور باقی راوى ثقة بیں، مجمع الزوا كدر قم الحديث:٢٢٣ ٢٢)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی علامت انصار ہے محبّت کرناہے اور نفاق کی علامت انصار ہے بغض ر کھناہے۔

(صحح البقاري رقم الحديث: ١٤ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٧ ، سنن النسائي رقم الحديث: ٥٠١٩)

حفرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصارے صرف مومن محبّت رکھتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض رکھتا ہے، پس جو ان سے محبّت کرے گاتو اللہ اس سے محبّت کرے گااور جو ان سے بغض رکھے گااللہ اس سے بغض رکھے گا۔

ا صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۷۸۳ میچ مسلم رقم الحدیث:۷۵۲۰ سنن الزندی رقم الحدیث:۳۹۰۰ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۲۱۰ مند اجرج مسلم رقم الحدیث:۳۹۱۰ مند این ۱۲۳ مند اجرج مسلم و تم الحدیث:۲۷۳ مند این الجعد رقم الحدیث:۳۹۲۰ مند این الجعد رقم الحدیث:۳۷۱ مند این الجعد رقم الحدیث:۳۷۱

الله كى رضااس پر موقوف ہے كه مهاجرين اور انصار كى نيكيوں ميں ان كى اتباع كى جائے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: اس سے مرادیہ ہے کہ جو مسلمان مهاجرین اور انصار کے لیے جنت اور رحمت کی دُعاکرتے ہیں اور ان کے محاس بیان کرتے ہیں، اور دو مری روایت یہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ قیامت تک کے جو مسلمان مهاجرین اور انصار کے دین اور ان کی نیکیوں میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو ان کی اتباع کرے وہ اللہ کے راضی کرنے کے مرتبہ اور ثواب اور جنت کا اس وقت مستحق ہو گاجب وہ نیکی میں مهاجرین اور انصار صحابہ کی اتباع کرے گااور احسان سے مراد مرتبہ اور ثواب اور جنت کا اس وقت مستحق ہو گاجب وہ نیکی میں مهاجرین اور انصار صحابہ کی اتباع کرے گااور احسان سے مراد سے کہ وہ ان صحابہ کے حق میں نیک کلمات کے اور ان کے محامن بیان کرے اس لیے جو محض صحابہ کرام کے متعلق نیک

تبيان القرآن

کلمات نہیں کے گاوہ اللہ کی رضاکے مرتبہ اور جنّت کامستحق نہیں ہوگاہ کیونکہ ایمان والے صحابہ کرام کی تعظیم میں بہت مبالغہ کرتے نیں اور اپنی زبانوں پر کوئی ایسا کلمہ نہیں لاتے جو ان کی شان اور ان کے مقام کے نامناسب ہو۔ حافظ ابن کیٹردمشقی متوفی ۴۷۷ھ لکھتے ہیں:

ان لوگوں پر افسوس ہے جو صحابہ کرام ہے بغض رکھتے ہیں اور ان کو پڑا کہتے ہیں خاص طور پر اس صحابی کو جو سیّد السحابہ ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد امت میں سب ہے افضل ہیں اور سب ہے برتر اور خلیفہ اعظم ہیں یعنی حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی الله علیہ وسلم کے بعد امت میں افسال السحابہ ہے بغض رکھتے ہیں اور ان کو بڑا کہتے ہیں، اور جب بید لوگ ان فواتِ قد سبہ کو بڑا کہیں گے جن ہے الله راضی ہوگیاتو ان کا قرآن پر ایمان کسے رہے گااور رہے الجسنت تو وہ ان ہے راضی بیں جن ہے الله راضی ہے اور اس کو بڑا کہتے ہیں جس کو الله اور اس کارسول بڑا کہتے ہیں، الله کے دوستوں ہے دوستی رکھتے ہیں جن اور الله بین اور وہی حزب الله ہیں اور فلاح پانے ہیں اور الله ہیں اور وہی حزب الله ہیں اور فلاح پانے ہیں اور الله بین اور وہی حزب الله ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ (تفیر این کیشر تامی ۴۳۹-۴۳۹) مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۳۱۹ھ)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جٹت عطا فرمائے گااور اس سے راضی ہو گاجو مهاجرین اور انصار کی اتباع بالاحسان کرے گااور ان کے متعلق نیک کلمات کے گاہ سوجس کو جٹت اور اللہ کی رضا چاہیے وہ مهاجرین اور انصار صحابہ کی نیکی میں اتباع کرے اور ان کے محاس بیان کرے، نیز اس آیت سے بیہ بھی واضح ہوگیا کہ مهاجرین اور انصار صحابہ سے اللہ راضی ہے اور جن سے اللہ راضی ہے انہیں اس کی کیار وا ہوگی کہ کوئی ان سے راضی ہویا ناراض ہو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تہمارے گر دبعض اعرابی (دیماتی، بدوی) منافق ہیں اور بعض اہلِ مدینہ (بھی منافق ہیں) وہ نفاق پر ڈٹ بچکے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں، عنقریب ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے، پھروہ بت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائمیں گے O(التوبہ:۱۰۱)

مینہ ہے باہر کے منافقین اور ان ہے متعلق اعتراضات کے جوابات

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال بیان فرمائے اس کے بعد اعرابیوں اور بدویوں میں سے منافقین کا حال بیان فرمایا، پھراعرابیوں میں سے خالص مومنوں کا ذکر فرمایا، پھر بیان کیا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مماجرین اور انصار میں سے سابقین اوّلین ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ کے اندر اور باہر دونوں جگہ منافقین ہیں۔

مردواعلى السفاق كامعنى إنهي نفاق كى خوب مشق موچكى ب، وه نفاق مين خوكر اور نفاق كے ماہر بين-

امام این جوزی لکھتے ہیں: ان میں ہے بعض عبداللہ بن ابی جدین قیس الجلاس معتب وجوح اور ابوعامرراہب ہیں۔
(زادالمیر ج۳ ص ۱۹۳۱-۱۹۹۹) اور مدینہ کے گر دجو منافقین تھے ان کے متعلق امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ جبینہ اسلم واثیح اور غفار تھے ہے لوگ مدینہ کے گر در ہے تھے۔ (تفیر کبیر ج۲ ص ۱۳۳۰) امام بغوی امام واحدی امام ابن الجوزی نسفی خازن اور سیوطی وغیرہم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے ای طرح روایت کیا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا: آپ انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں۔ امام رازی نے فرمایا: یہ نفاق میں اس قدر ماہر اور مشاق ہو پچکے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ بہت ذہین ہیں اور آپ کی عقل اور فراست بہت کامل اور روشن ہے پھر بھی آپ انہیں نہیں جانتے 'انہیں ہم جانتے ہیں۔ (تفیر کیرن ۲ ص ۱۳۱)

اس جگہ یہ اعتراض ہو تاہے کہ حضرت این عباس کی روایت کے مطابق اس آیت میں جہینہ 'اسلم' الجیح اور غفار کو ماہر

منافق فرمایا ہے اور احادیث عیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریش، انصار، جہید، مزینہ، انھجو انہ غذا م

اسلم' المجمع اور غقار میرے دوست ہیں' اللہ اور اس کے رسول کے سواان کاکوئی دوست نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲۰)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منبریر فرمایا: غفار کی الله مغفرت فرمائے اور اسلم کو الله سلامت رکھے اور عصیہ نے الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۵۱۸)

اس کاجواب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میہ احادیث جہنہ 'اسلم اور غفار وغیرہ کے غالب اور اکثرافراد پر محمول بیں' اور ان قبیلوں کے بعض افراد منافق تھے جن کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اس جگہ دو سرااعتراض ہیہے کہ قرآنِ مجید میں ہے:

اس کاجواب میہ ہے کہ سورۂ تو ہمیں منافقین کے جس علم کی نفی ہے وہ قطعی ہے بینی آپ قطعہہ ہے ساتھ منافقوں کو نہیں جانتے اور سورۂ محمد میں جس علم کا ثبوت ہے وہ ظنی ہے بینی آپ علامتوں اور قرینوں سے منافقوں کو پہچان لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطعیت کے ساتھ منافقین کی شاخت کرادی تھی اور ان کاعلم دے دیا تھا۔ دو مرتبہ عذاب دینے کی تفصیل

(۱) امام ابن منذر اور امام ابن الی عاتم نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو بھوک کاعذاب دیا جائے گااور دو سری مرتبہ ان کو قتل کرنے کاعذاب دیا جائے گا۔

(۲) امام این منذر اور امام این ابی حاتم نے مجاہد ہے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کوعذابِ قبر دیا جائے گااور دو سری بار عذابِ تار دیا جائے گا۔ قنادہ ہے بھی بھی تغییر منقول ہے۔

(٣) امام این ابی حاتم ٔ ابوالشیخ اور رزیج سے منقول ہے: ایک بار ان کو دنیا میں آزمائش میں ڈالا جائے گااور ایک بار عذابِ قبر دیا جائے گا۔

(۳) امام ابوالشیخ نے این زیدے نقل کیا ہے کہ ایک بار ان کو مال اور اولاد کی آزمائش میں جتلا کیا جائے گااور دو سری بار ان کو مصائب میں جتلا کیا جائے گا۔

(۵) امام ابن جریر امام ابن ابی حاتم امام طبرانی اور امام ابوالشیخ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو دنیا میں رُسوائی کے عذاب میں جتلا کیا جائے گااور دو سری مرتبہ عذابِ قبر میں جتلا کیا جائے گا۔

(الدرالمتثورج۵ص ۲۷۳-۲۷۳ مطبوعه دارالفكر بيروت)

منافقین کی وُسوائی میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منافق کا نام لے کر اس کو مسجدے نکال دیا ، اس کو ہم بکثرت حوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

تبيان القرآن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كانام بنام منافقين كومسجد ع نكالنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے اس آیت (التوبہ: ۱۰۱) کی تفییر میں کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن
خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ، آپ نے فرمایا: اے فلاں! تُو نکل جا تُو منافق ہے ، اے فلاں! تُو نکل جا تُو منافق ہے ۔ آپ نے
منافقوں کا نام لے لیے کران کو مبجد سے نکال دیا اور ان کو رُسوا کر دیا ، اس دن کسی کام کی وجہ سے اس وقت تک حضرت عمر
رضی اللہ عنہ مبجد میں نہیں پہنچے تھے ، جس وقت حضرت عمر آئے تو وہ مبجد سے نکل رہے تھے ، وہ حضرت عمر سے چھپ رہے
تھے ، ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت عمر کو حقیقیت واقعہ کا پتا چل گیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر سے کما: آپ کو خوشنجری ہو ، اللہ تعالی نے آج منافقین کو رُسوا کر دیا ، یہ ان پر عذابِ اقل تھا اور عذابِ ٹانی عذابِ قبر ہے ۔

المعجم الاوسط ناص ۳۳۳ رقم الحديث:۹۱، عافظ الهيثى نے كهاكه اس حديث كا ايك راوى الحسين بن عمرو بن مجمر العنقر رى ضعيف ہے۔ مجمع الزوائد ج مع ۳۳۳ حافظ اين حجر عسقلانی نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے، الکافی الثاف فی تخ ج احادیث ا کشاف ن۲ص ۳۰۷)

حبِ ذیل مفسرین نے اس حدیث کاذکر کیاہ، ان میں ہے بعض نے اس کواپی سند کے ساتھ روایت کیاہے:

- (١) امام اين جرير طبري متوفى ١٠١٠ه (جامع البيان جزااص١٥)
- (٢) امام اين الي حاتم متوفى ٢٥٣ه ( تغيير القرآن ١٢٥ ص١٨٥)
- (٣) امام ابوالليث سمرقندي متوفى ٢٥ ساه و (تغيير سمرقندي ج٢ص ١١)
  - (٣) علامه ابوالحن الواحدي المتوفى ٢٨ ١٣ه والوسيط ج٢ص ٥٢١)
- (۵) امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ۱۵۵ه و (معالم التنزيل ٢٥٥ ص ٢٤١)
  - (١) علامه محبود بن عمرز عشري متوفي ٥٣٨ه ١٠ الكثاف ج٢ص ٢٩١)
  - (2) قاضى اين عطيه اندلسي متوفى ٢٨٥هـ والمحرر الوجيزي ٨ص ٢٦٢)
    - (٨) امام عبد الرحمن جوزي متوفي ١٩٥٥ه (زاد الميرج ٣٥٠ ص ١٣٩٢)
      - (٩) امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱۳ ۵۰ (تفیر کبیر ج۴ ص۱۳۱)
  - (١٠) علامه علاء الدين خازن متوفى ٢٥٧ه و (لباب التاويل ت٢ص ٢٩١)
- (۱۱) علامه نظام الدين نيشايوري متوفي ۲۸ ۵ هـ (غرائب القرآن ج ۳ ص ۵۲۳)
  - (١٢) علامه ابوالحيان اندلسي متوفي ٧٥٠ ١٥٠ (البحرالمحيط ٢٥ ص ١٩٥٠)
  - (١٣١) حافظ ابن كثيره مشقى متوفى ١٢٧ه و تفيير القرآن ج٢ص ٢٩٥)
- (١١٧) علامه ابوحفص عمرد مشقى متوفى ٥٨٨ه واللباب في علوم الكتاب ج ١٩٠٠)
  - (١٥) حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ه ٥ (الدرالمتثورج م ص ٢٧١)
    - (١٦) قاضي ابوالسعود متوفي ٩٨٢هـ (تغييرابوالسعودج ٣ص ١٨٦)
    - (١١) قاضي محمد شو كاني متوفى ١٢٥٠ه وفتح القديرية ٢ص ٥٦١٥)
    - (١٨) علامه سيد محمود آلوسي متوفى ١٤٥٠ه (روح المعاني جااص ١١)
  - (١٩) نواب صديق حسن خان بهويالي متوفى ٢٠٠١ه وفتح البيان ج٥ص ٢٨٦)

(٢٠) صدر الافاضل سيد محمد نعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٧١ه و خزائن العرفان ص٣٢٥)

(٢١) شيخ شبيراحمه عثاني متوفي ٢٩ ١١١ه و (تفيير عثاني برحاشيه قرآن ص ٢٦٢)

بعض علاء دیوبند اس حدیث کا نکار کرتے ہیں اس لیے ہم نے متعدد حوالہ جات ذکر کیے ہیں جنہوں نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے۔

عافظ ابن کثرنے بھی منافقین کے علم کے متعلق دو حدیثیں ذکر کی ہیں:

امام احمد کی سند کے ساتھ و کر کرتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عند نے کماہ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ اوگ بید گمان کرتے ہیں کہ جمیس کمہ کی عباوت کا کوئی اجر نہیں سلے گا! آپ نے فرمایا: تم کو تہماری عباوتوں کے اجو رملیں گواہ تم لومڑی کے مُوران میں ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنا سر کرکے کان لگا کر ساتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی منافقین مختشف صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چودہ ہوگئے تھے اور وہ لوگ جو بے پر کی افواہیں اڑاتے تھے۔ اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چودہ پندرہ معین منافقوں کا علم عطا فرمایا تھا اور بیہ شخصیص اس کا نقاضا نہیں کرتی کہ آپ تمام منافقوں کے اساء پر شخصی طور پر مطلع نہ ہوں' اور امام این عساکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک شخص جس کا نام حرملہ تھاوہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کمانا ایمان میں ہو گئے تھے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور اس نے اللہ کاؤ کر بہت کم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کے اللہ کاؤ کر بہت کم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے ہو جو اس کے میں ان کی محبت عطا فرماہ اور اس کا معاملہ خرکی طرف کردے والا بنادے اور اس کو میری محبت عطا فرماہ اور اس کا معاملہ خرکی طرف کردے - اس نے کما: یارسول اللہ ایم میان توں کا آواں کا محاملہ اللہ کے پیاں لاؤں؟ آپ نے فرمایا:جو ہمارے پاس آگ گاہم اس کے جق میں استغفار کریں گا اور جو اصرار کرے گاتواں کا محاملہ اللہ کے پیس لاؤں؟ آپ نے فرمان کا روہ فاش نہ کرنا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض دوسرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کاا قرار کرلیا، انہوں نے نیک
کاموں کو دوسرے بڑے کاموں کے ساتھ ملادیا، عقریب الله ان کی توبہ قبول فرمائے گاہ بے شک الله بہت بخشے والا بے حدر حم
فرمانے والا ہے O(التوبہ: ۱۰۴)
حضرت ابولیابیہ کی توبیہ

ایں ہے پہلی آ پیوں میں اللہ تعالی نے منافقین کاذکر فرمایا تھا جو جھوٹے بہائے تراش کرغزوہ ہوک میں نہیں گئے تھے۔
بعض مسلمان بھی بغیر کسی سبب اور نگذر کے غزوہ ہوک میں نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگرا ہے قصور کا عتراف کر لیا اور منافقوں کی طرح جھوٹے نگذر ہیں نہیں کیے اور انہوں نے یہ امید رکھی کہ اللہ تعالی ان کو معاف کر دے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریہ طبری متوفی ۱۳ ھے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بیہ دس مسلمان تھے جو غزوہ ہوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہوک ہے واپس تشریف لائے تو ان میں سے سات نے اپنے آپ کو مجبر کے ستونوں کے بہت بہتی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہوگ ہوگ جو اسلم گزرتے تھے، جب آپ نے ان کو دیکھاتو فرمایا: یہ کون لوگ ساتھ باندھ لیا، اور وہ ایکی جگہ تھی جمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، جب آپ نے ان کو دیکھاتو فرمایا: یہ کون لوگ

تبيان القرآن

ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مجد کے ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے؟ مسلمانوں نے کہا: یہ ابولبابہ اور ان کے اصحاب ہیں جو
آپ کے ساتھ غزوہ تبوک ہیں نہیں گئے تھے۔ یہ اس وقت تک بندھے رہیں گے جب تک آپ ان کا گذر قبول کر کے ان کو
نہیں کھولیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اور ہیں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ ہیں اس وقت تک ان کو نہیں کھولوں گااور
ان کا گفتر قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ ہی ان کو کھولنے کا تھم نہ دے ان لوگوں نے بچھ سے اعراض کیا اور مسلمانوں
کے ساتھ جاد میں نہیں گئے۔ جب ان مسلمانوں کو یہ خبر پینچی تو انہوں نے کہا: ہم خود اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے حتی کہ اللہ
ہی ہمیں کھولے گا تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور بعض دو سرے وہ (مسلمان) ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں
کا قرار کرلیا انہوں نے نیک کاموں کو دو سرے بڑے کاموں کے ساتھ طادیا عنظریب اللہ ان کی تو بہ قبول فرمائے گا۔
مضرت این عباس سے دو سری روایت یہ ہے کہ یہ چھا فراد تھے اور ان میں سے ایک مھڑت ابولبابہ تھے۔
نیو بہن اسلم سے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو ستونوں سے باندھا تھا وہ آٹھ افراد تھے ان میں کردم ، مرداس اور ابولبابہ تھے۔

قنادہ سے روایت ہے کہ بیہ سات افراد تھے' ان میں ابولبابہ بھی تھے لیکن وہ تین صحابہ (ہلال بن امیہ' مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک) ان میں نہیں تھے۔

ضحاک نے روایت کیا ہے کہ یہ ابولبابہ اوران کے اصحاب تھے اللہ تبعالی نے ان کی توبہ قبول کرلی تھی اوران کو کھول دیا تھا۔
مجاہد نے روایت کیا ہے کہ ابولبابہ کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے ہو قریظ کو اشارہ سے یہ بتایا تھا کہ اگر تم مجمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کے کہنے سے قلعہ سے نکل آئے تو وہ تم کو ذرح کر ریں گے انہوں نے اپنے ہو حلقوم پر رکھ کر اشارہ کیا تھا۔
و سلم) کے کہنے سے قلعہ سے نکل آئے تو وہ تم کو ذرح کر دیں گے انہوں نے اپنے ہو حلقوم پر رکھ کر اشارہ کیا تھا۔
امام ابو جعفر نے کہا: ان روایات میں اولی بیہ ہے کہ حضرت ابولبابہ نے غرو و تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو مجد کے ستون کے ساتھ باندھا تھا۔

(جامع البيان جزااص ٢٢-١٩، ملحقاء تغييرا مام اين ابي حاتم ن٢ص ١٨٧٣-١٨٧١)

الله تعالیٰ کاارشادہ: آپ ان کے مالوں سے زکوۃ لیجے جس کے ذریعہ آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان پر صلوٰۃ بھیجے ' بے شک آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعثِ طمانیت ہے ' اور اللہ بہت سننے والا ب حد جانے والا ہے O (التوبہ: ۱۰۴)

حضرت ابولبابه كى توبه اور شانِ نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابولبابہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنم ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اموال لیے اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنم ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اموال لیے اور ان کو جماری طرف سے صدقہ کر دیجے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جمارے لیے استغفار بیجے اور ہم کوپاک بیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا: میں اس وقت تک ان میں سے کوئی چیز نہیں اوں گاجب تک کہ جھے اس کا حکم نہ دیا جائے ، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: آپ ان کے مالوں سے زگوۃ لیجے جس کے ذریعہ آپ ان کے مالوں سے ذرکوۃ لیجے جس کے ذریعہ آپ انسی پاک کریں گے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں ہے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے استغفار فرمائیں۔

(جامع البيان جز ١١ص ٢٠٠ تغييرامام اين الى عائم ج٦ص ١٨٧٥)

انبياء عليهم السلام كے غير پر استقلالأاور انفراد أصلوة بهيجنے كى تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے: آپ ان پر صلوٰۃ پڑھئے، ہے شک آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعثِ طمانیت ہے۔ (التوبہ: ۱۰۳)

اس آیت سے بظاہریہ معلوم ہو آہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر، امت کے عام افراد پر بھی مستقل طور پر صلوٰۃ پڑھنا جائز ہے۔ ہم پہلے صلوٰۃ کا معنی بیان کریں گے، پھراس مسئلہ میں فقہاء اسلام کے غداہب بیان کریں گے اور فریقین کے دلائل ذکر کریں گے اور آخر میں اپناموقف بیان کریں گے۔ فسفول وبساللہ النسوفیسق۔ صلوٰۃ کالغوی اور شرعی معنی

علامہ ابن یہ بوری سوی اداعہ کی سیس ہے۔ کہ مسلوہ کا سی بناء (عربیہ اور توصیف) کرتا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے: اللہ عزوجل کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھناان کی ثناء اور ستائش کرنااور ان کو سراہنا ہے اور فرشتوں کا آپ پر صلوٰۃ بڑھتا آپ کی ثناء اور ستائش کی دعا کرنا ہے۔ (صحیح ابواری کتاب القیر، الاحزاب: ٥٦) اور الاحزاب: ٥٦ میں صلوٰۃ کامعنی رحمت نہیں ہو سکتا بلکہ اس کامعنی ہے: اللہ اور اس کے فرشتے آپ کی ثناء اور تعریف کرتے ہیں۔ (جلاء الافہام ص٤٦، دارا اکتب العلمیہ بیروت)

اس تحقیق کی بناء پر انسان عسل عسلی محسد کامعنی ہوگا: اے اللہ! سیدنامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور وَصیف فرما۔

انبياء عليتم السلام كے غير پر انفراد اصلوۃ بھيجے ميں مذاہبِ فقهاء

علاء شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ بعض متعصین ابلسنت نے لکھا ہے کہ بیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مستقلاً صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مخص کے اے اللہ! امیرالمو منین علی پر صلوٰۃ بھیج یا فاطمت الز ہرا پر صلوٰۃ بھیج تو یہ ممنوع ہے حالا نکہ قرآنِ مجید کی اس آیت ہے عام مسلمانوں پر بھی صلوٰۃ بھیجنا جائز ہے چہ جائیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت اور آپ کے ولی پر صلوٰۃ بھیجنا ناجائز ہو۔ (تغیر نمونہ ن ۸ ص ۱۳۱- ۱۳۰ مطبوعہ دارا لکتب الاسلامیہ طہران ۵۵ ساتھ)

علامه موى بن احمد صالى صبلى متوفى ١٩٥٠ ه لكية بن:

نی صلی اللہ علیہ و سلم کے غیر پر بھی انفراد اصلوٰۃ بھیجنا جائز ہے۔

(الاقتاع مُع كشاف القناع خ اص ٣٣٢، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٨١٨ هـ)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٥٣٨ م لكصة بي:

امام مالک کے نزدیک انبیاء علیهم السلام کے غیریر مستقلاً صلوٰۃ بھیجنا مکردہ ہے۔

(ا كمال المعلم بغوا كدمسلم ج٢ص ٥٠٣، مطبوعه وارالوفاء بيروت ١٩١٩هه)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ه لكهت بين:

امام مالک اور جمہور کے نزدیک انبیاء علیم السلام کے غیر پر استقلالا صلوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے۔

(فتح الباري ت ٣٩٣ مطبوعه لا بهور ١٠٠٠هـ)

علامه بدرالدین محمود بن احمه عینی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام احمد کے نزدیک غیرانبیاء پر استقلالا صلوٰۃ بھیجنا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ' ان کے اصحاب' امام مالک' امام شافعی اور اکثرین کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے غیر پر انفراد اصلوٰۃ نہ بھیجی جائے لیکن ان پر تبعگاصلوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے۔

(عمرة القاري جزوص ٩٥ مطبوعه ادارة اللباعة المنيريير ٩٨ ١٣١٥)

انبیاء علیهم السلام کے غیر پر صلوٰۃ اور سلام بھیجنے میں جمہور کاموقف علامہ کی بن شرف نودی شافعی متوفی ۱۷۷ھ کھتے ہیں:

ہمارے نبی سیدنا حجہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادا صلوق سیجنے پر اجماع ہے، اسی طرح تمام انبیاء اور ملائکہ پر استقلالا صلوق سیجنے کے جواذ اور استجباب پر لائق شار علیاء کا اجماع ہے اور انبیاء علیم السلام کے غیر کے متعلق جمور کاموقف ہیہ ہے کہ ان پر ابتداءً صلوٰۃ نہ بھیجی جائے، مثلاً ابو بکرصلی اللہ علیہ وسلم نہیں کماجائے گااور ممانعت میں اختلاف ہے، ہمارے بعض اصحاب نے کما کہ یہ حرام ہے اور اکثر علیاء نے یہ کما کہ یہ مگروہ تنزیمی ہے، اور بہت سے علیاء نے یہ کما کہ یہ مگروہ تنزیمی جسی ضاف اولی ہے، کو تکہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے اور جم کو اہل بدعت کے شعار سے منع کیا گیاہے اور مگروہ وہ ہو آ ہے جس میں قصد اولی ہے، کو تکہ یہ اہل بدعت کا مشاب نے کماۃ ان انبیاء اور ممانعت وارد ہو، ہمارے اسحاب نے کماۃ اس کے مگروہ تنزیمی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سلف کی زبانوں میں صلوٰۃ کا لفظ انبیاء علیم السلام کے ساتھ مخصوص ہے، پس جس طرح مجم عزو جمل نہیں کما جائے گا جرچند کہ آپ عزیز اور جلیل ہیں، اس طرح ابو بر مسلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ علیہ وسلم خیر انبیاء پر تبعا صلوٰۃ بھیجی جائتی ہے اس لیے یہ کما جائے گا کہ المذہ ہے۔ اس کا معنی صحیحہ و علی اللہ علیہ و ارد ہوں ہمارہ اس کا معنی اللہ علیہ و اور جائے گا کہ المذہ ہمارے اور جائی اور اس پر انقاق ہے کہ غیر انبیاء پر تبغا صلوٰۃ بھیجی جائتی ہے اس لیے یہ کما جائے گا کہ المذہ ہمیں اس کا حمل وارد جو اور جائے گا اور اس میں زغرہ اور مردہ برابر ہیں اور جو اور مسلم کما جائے گا اور اس میں زغرہ اور مردہ برابر ہیں اور حاضر کو سلام کمی سلام نہیں بھیجا جائے گاہ پس علی علیہ السلام علیک کما جائے گا اور اس میں زغرہ اور مردہ برابر ہیں اور ماضر کو سلام کمی سلام نہیں بھیجا جائے گاہ پر اعلی علیہ یا اسلام علیکے کماجائے گا۔

(الاذ کارخ اص ۱۳۶۱-۱۳۵۵) مطبوعه دا را لکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۰) مطبوعه دا را لکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۰ هه) علامه عمش الدین این قیم جوزی حنبلی متوفی ۱۵۷ ه نے سلام بھیجنے کے مسئلہ میں علامہ جو بی ہے اختلاف کیا ہے، وہ لکھتے

دوسرے علماء نے صلوۃ اور سلام میں فرق کیا ہے، وہ کتے ہیں کہ سلام کالفظ ہرمومن کے حق ہیں مشروع ہے خواہ وہ زندہ ہویا مردہ، حاضرہ ویا غائب، کیونکہ یہ کمنامعروف اور معمول ہے کہ فلال شخص کو میراسلام پنچادو، اور یہ اہلِ اسلام کی تحیت (تعظیم) ہے بخلاف صلوۃ کے کیونکہ وہ رسول کا حق ہے اس لیے نماز کے تشدیمی پڑھتے ہیں السسلاء علیت وعلی عباد الله المصالحین، اور اس سے ان عباد الله المصالحین، اور اس سے ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہوگیا۔ (جلاء الافهام ص ۲۷۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت) انبیاء علیم السلام کے غیر پر استقلالاً صلوۃ پڑھنے والوں کے دلا کل اور ان کے جوابات میں مورہ تو ہی ذرین کی ایک دلیل سورۂ تو ہی ذری جث آیت ۱۰۳ ہے:

تبياز القرآن

econor in Total entretains

آپ ان پر صلوٰۃ بھیجے'' آپ کی صلوٰۃ ان کے لیے باعثِ طمانہ تہ یہ

... (بد) وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات

صَرِّ عَلَيْهِ مِإِنَّ صَلَوْنَكُ سَكَنَّ لَهُمُ-

اور ديگر آيتي يه بين:

أُولِيَّكَ عَلَيْهِم صَلَوْكَ مِنْ رَبِهِم مُورَحْمَةً. (القره: ١٥٧)

میں اور رحمت۔

هُ وَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ - (الاتزاب: ٣٣)

وی ہے جو تم پر صلوٰۃ بھیجاہے۔

ان آیتوں کے علاوہ حسبِ ذیل احادیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ صدقہ کے کر آتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے: اے اللہ! ان پر رحمت بھیج۔ سومیرے باپ ابواوفی صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! ابواوفی کی آل پر رحمت بھیج۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۹۷ صیح مسلم رقم الحدیث:۷۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۵۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۵۹ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۳۵۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۱۵۹۲

امام داری نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے ' ایک خاتون نے کہا: یارسول اللہ! مجھ پر اور میرے خاوند پر صلوٰۃ بھیجے تو آپ نے ان پر صلوٰۃ بھیجی۔

(سنن الداری رقم الحدیث: ۴۶ منذ احمد ج ۳۳ ص ۴۳ مه ۳۳ میج این حبان رقم الحدیث: ۹۵۵ مصنف این الی شیب ت ۲ ص ۵۱۹) قیس بن سعد بن عباده بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعاکی: اے الله ! سعد بن عباده کی آل پر اپنی صلوات اور رحمت بھیج - (سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۵۱۸۵ ممل الیوم واللیاتہ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۵)

ان آیات اور احادیث کاجواب ہیہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے صلوٰۃ تیجنے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی تھم اور کسی قاعدہ کا پابند نہیں ہے، وہ جس کو چاہے صلوٰۃ بیجے اور جو چاہے کرے اور صلوٰۃ رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ اپناحق جس کو چاہیں عطاکر دیں، سویہ آیات اور احادیث ہمارے موضوع ہے خارج ہیں۔ ہمارا موضوع ہیہ کہ امت کسی غیر نجی پر صلوٰۃ بیجے اور یہ چیزان آیات اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسلمام کے غیر پر الفراد اصلوٰۃ نہ بیجے کے دلا مگل

المام ابن عبد البرمتوفي ١٣٥٥ه في اس آيت عبد التدلال كياب:

تم آپس میں رسول کی دُعا کو ایسانہ قرار دو جیسا کہ تم ایک دو سرے کے لیے دُعاکرتے ہو۔ لَا تَحْعَلُوا دُعَاءُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمُ بِعَضًا - (النور: ١٢)

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وُعامیں صلوٰۃ کاؤکر ہو اور مسلمان ایک دو سرے کے لیے وُعامیں بھی صلوٰۃ کا ذکر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے لیے وُعامیں کوئی امتیاز نہیں رہے گا حالا نکہ اس آیت کا یہ نقاضا ہے کہ ان میں امتیاز ہونا چاہیے۔

(الاستذ کارج ۲ ص ۲۶۲ طبع بیروت ۱۳۱۳ه و التمییدج ۷ ص ۹۹ مطبوعه دا را لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۹هه) حضرت این عمررضی الله عنمانے فرمایا که نبی صلی الله علیه وسلم کے سواکسی مخص کاکسی مخص پر صلوٰۃ بھیجنا میرے علم

تبيان القرآن

میں جائز شیں ہے۔

(مصنف ابن ابي شيبه ج٢ ص ٥١٩) مصنف عبدالرذاق رقم الحديث:١١٩٩ سنن كبرى ج٢ ص ١٥٣ الاستذكار ج٢ ص ١٦٦٠ التمييدج يص ٩٩)

المام عبدالرزاق نے بیراثر اس طرح روایت کیاہے:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: انبیاء کے سوا کسی مخص پر صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ے- سفیان نے کہا: نبی کے سوا کسی اور پر صلوۃ بھیجنا مروہ ہے-

المعنف رقم الحديث: ١١٩٩) لمعمم الكبيرج ١١ رقم الحديث: ١٨٨١٣)

امام مالک وغیرہ نے عبداللہ بن دیتارے روایت کیاہے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر (مبارک) پر کھڑے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ جیجے اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنما کے لیے دُعا كرتے- (الاستذكارج وص ١٦٧٥ التميدج ع ص ٩٩)

موطا امام مالک کے موجودہ نسخوں میں بیہ روایت ہے کہ حضرت این عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہوتے اور ني صلى الله عليه وسلم اور حعزت ابو بكراور حضرت عمرير صلوة سجيجة - (رقم الحديث:١٦٢) امام ابين عبدالبرنے اس كار د كيا ہے اور کہا ہے کہ یجیٰ بن یجیٰ کو اس روایت کے درج کرنے میں مغالظہ ہوا ہے، صبح روایت اس طرح ہے جس طرح نذکور الصدر عبارت مين ذكرب- (الاستذكارج ١٠ص ٢٦٠ التمييدج ٢ ص ٩٩)

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنمانے فرمایا: نبي صلى الله عليه وسلم كے سواكوئي فحض كى فخص پر صلوة نه بھيج، باقی لوگوں کے لیے دعا کی جائے اور ان پر رحمت بھیجی جائے۔ (الاستذ کارج ۲ ص ۱۳)

خلاصه بيہ ہے كه انبياء عليهم السلام كے غيرير تبعًا صلوٰة و سلام بھيجنا جائز ہے اور انفراد ا اور استقلالا صلوٰة بھيجنا مكروہ تنزيمي ے اور صرف سلام بھیجنابلا کراہت جائز ہے۔ یمی جمہور کامسلک ہے اور یمی جمارا موقف ہے۔

الله نعالي كاارشاد ع: كياب نيس جانع كه ب شك الله عي اين بندول كي توبه قبول كريام اور صد قات كوليتا ب، اورب شك الله بى بهت توبه قبول كرف والابهت رحم فرمان والاب (التوبه: ١٠١٧) صدقه کی ترعیب

اس سے پہلی آیت میں فرملیا تھا: جن بندوں نے اپنے گناہوں پر توبد کی اور اس کے کفارہ میں صدقہ کیا عقریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں توبہ کو قبول کرنے کی امید دلائی تھی، توبہ قبول کرنے کی خبر نسیں دی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے حتی طور پرید خردی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندول کی توبہ قبول فرما آہے اور صد قات کو لیتا ہے، تاکہ بندے زیادہ ذوق و شوق اور رغبت سے صدقہ و خیرات کریں۔

نیز پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا تھا کہ آپ ان سے صد قات لیں اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ صد قات لیتا ہے اور میہ بظاہر تعارض ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاصد قات لیناہ اللہ ہی کاصد قات لینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کواپنے افعال اور اپنے ساتھ کیے جانے والامعاملہ قرار د تعالیٰ نے فرمایا:

رِانَّ اللَّذِينَ أَيْبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ- بِ ثَلَ جُولُوگُ آپ عبت كرتے بين وه وراصل الله (الفتح: ۱۰) عبیت كرتے بين -

إِنَّ الْكَذِينَ يُودُونُ اللَّهَ - (الاحزاب: ٥٥) بِ شَكَ جولوكَ الله كوايذاء ديتي مِي -

اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈاء دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایڈاء دیتا تو محال ہے۔

يُحَادِعُونَ اللهُ-(البقرة: ٩)

اس ہے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھو کا دینا ہے ، کیونکہ وہ اپنے عقیدہ میں اللہ کو دھو کا نہیں دیتے تھے۔ صید قیہ کی فضیلت میں احادیث

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی کسی پاک چیز کو صدقہ کرتا ہے، اور اللہ پاک چیز کے سوااور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، تو رحمٰن اس کو اپنے ہے لیتا ہے، خواہ وہ ایک تھجور ہے، پھروہ تھجور رحمٰن کے ہاتھ ہیں بڑھتی رہتی ہے حتی کہ وہ پہاڑھے بھی بڑی ہو جاتی ہے جیساکہ تم میں سے کوئی شخص اپنے تھوڑے کو یا اس کے پچھیرے کو بڑھا تارہتا ہے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۱۰ صیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۱۳ سنن الترزی رقم الحدیث:۹۲۲ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۵۲۵ سنن این ماجد رقم الحدیث:۱۸۳۳ سند احد ۳۳۱ صیح این فزیر رقم الحدیث:۲۳۲۲)

ترندی کی دو سری روایت میں ہے: حتی کہ ایک لقمہ پیاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور اس کی تقیدیق اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے: وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور صد قات کولیتا ہے۔ (التوبہ: ۱۰۴) اور اللہ مُود کو مثا تا ہے اور صد قات کو بڑھا تا رہتا ہے ۱۵(البقرہ: ۲۷۱)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی بید اضافہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون ساصد قہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: تک دست کی کمائی' اور فرمایا: اپنے عمال سے ابتداء کرد-

(صیح البخاری رقم الحدیث:۵۳۵۹ سنن الترندی رقم الحدیث:۹۳۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۹۷۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۵۴۳ سنن الداری رقم الحدیث:۱۹۵۱)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عشابیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذکوۃ کے متعلق سوال کیا گیا؛ آپ نے فرمایا: مال میں ذکوۃ کے متعلق سوال کیا گیا؛ آپ نے فرمایا: مال میں ذکوۃ کے سوابھی حق ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: (اصل) نیکی بیہ نمیں ہے کہ تم اپنے مُنہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرلو، (اصل) نیکی اس مخص کی ہے جو اللہ، قیامت کے دن، فرشتوں، آسانی) کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبّت کے باوجود رشتہ داروں، بیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے مال دے۔ (البقرہ: ۲۵)

(سنن الترندی رقم الحدیث:۲۵۹ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۵۹ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۷۹۹ سنن الدا رمی رقم الحدیث:۱۹۳۷ جفرت حکیم بن حزام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اُوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ ہے۔ بہترے اور اپنے عیال سے ابتدا کرو بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان خوشحالی کے وقت دے ، جو شخص سوال سے رُکے گااللہ اس کو سوال سے رُکے گااللہ اس کو سوال سے رُکے گااللہ اس کو سوال سے رائد اس کو مستغنی رکھے گا۔

جلد بنجم

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۳۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۰۳۵ سنن الترندی رقم الحدیث:۴۳۶۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۲۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۶۷۶ سنن الداری رقم الحدیث:۴۷۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی خاتون اپنے گھر کے طعام سے خرج کرے در آنحالیکہ وہ اس کو ضائع کرنے والی نہ ہو تو اس کو طعام خرچ کرنے کا جر ملتا ہے، اور اس کے خاوند کو اپنے ملنے کا جر ملتا ہے اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے اور ان میں ہے کسی کا جر دو سرے کے اجر میں کمی نہیں کرتا۔

اصیح البخاری رقم الحدیث: ۹۳۲۵ صیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۲۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۹۷۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۸۸۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۲۹۳)

حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے عرض کیا: یارسول الله! میرے پاس صرف وہ مال ہے جو مجھے (حضرت) زبیرنے دیا ہے، کیامین صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا: صدقہ کرد اور ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔ (صبح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۹۰، صبح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۲۹ سنن الترندی رقم الحدیث: ۹۹۲۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۹۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سائل آیا، اس وقت میرے پاس رسول اللہ علیہ وسلم بھی تھے، میں نے اس سائل کو کچھ چیز دینے کے لیے کما، پھر میں نے اس سائل کو بلایا اور اس چیز کو دیکھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، میں نے فرمایا: کیاتم یہ نہیں چاہتیں کہ تمہمارے گھر میں جو پچھ آئے اور تمہمارے گھرہے جو پچھ جائے اس کا تم کو علم ہو؟ میں نے کما: ہاں! آپ نے فرمایا: کھمرو اے عائشہ! تم گن گن کرنہ دیا کرو، ورنہ اللہ عزوجل بھی تم کو گن گن کرنہ دیا کرو، ورنہ اللہ عزوجل بھی تم کو گن گن کردے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۵۰۰، سنن النسائی رقم الحدیث:۲۵۳۹)

حفزت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کاسد قد عمر میں زیاد تی کرتا ہے، بڑی موت کو دُور کرتا ہے اور اللہ اس کی وجہ ہے تکبراور فخر کو دُور کرتا ہے۔

(المعجم الكبيرخ 2اص ٢٢ مافظ الهيثى نے كما: اس بيں ايب راوى ضعيف ہے ، مجمع الزوا كدر قم الحديث:٣١٠٩) حضرت عقبہ بن عامر بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه و للم نے فرمايا: صدقہ ، صدقہ دينے والوں كى قبروں سے گرى كو دُور كرتا ہے اور مسلمان قيامت كے دن صرف اپنے صدقہ كے سائے ميں ہوگا۔

(المعجم الكبيرة عاص ٢٨١٠) اس كى شديين ابن البيط بهاس كام ب مجع الزوا كدر قم الحديث: ٣١١٣) حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه گھروالوں نے ايك بكرى كو ذيح كيا۔ نبى صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: اس میں سے کچھ بچاہے؟ حضرت عائشہ نے كہا: اس كا صرف ايك شانه باتى ہے۔ آپ نے فرمایا: اس شانه كے علاوہ باتى سب باتى ہے۔ (سنن الترفدى رقم الحدیث: ٢٣٧٥ مند احمد خ٢٥ ص ٥٠٠ علیته الاولیاء خ٥ ص ٢٣٠)

حافظ عماد الدين المعيل بن عمر بن كثيرد مشقى متوفى ١٧٧٥ و لكهت بين:

امام این عساکرنے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عبدالرحمٰن بن خلا بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جماد کیا ایک مسلمان نے مالِ غنیمت میں سے سو روی دینار غبن کر لیے۔ جب لشکرواپس چلا گیااور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہ مسلمان بہت نادم ہوا' اس نے امیرِ لشکر کے پاس بید دینار پہنچائے۔ اس نے ان کو لینے سے انکار کردیا کہ جن اہلِ لشکر میں بید دینار تقلیم کیے جاسکتے تھے وہ سب تو اپنے اپنے گھر چلے گئے' اب میں ان کو نہیں

تبيان القرآن

لے سکتا تم قادیت کے دن مید دینار قدا کو پیش کر دینا۔ اس محض نے بھت سے سحابہ سے مید معلوم کیا سب نے بھی جواب دیا۔ وہ دمشق گیا اور حضرت معاویہ سے ان کو قبول کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بھی انکار کیا وہ رو آ ہوا عبداللہ بن الشاعر السکی کے پاس سے گزرا انہوں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کما: تم حضرت معاویہ کے پاس جاؤ اور ان سے کمواس میں سے پانچوال حقہ جو بیت الممال کا حق ہو کے لیس اور بیس دینار ان کے حوالے کر دو اور باقی اسی (۸۰) دینار ان ابل لشکر کی طرف سے صدقہ کر دوجو ان کے مستحق ہو گئے تھے ، کیونکہ اللہ ان کے ناموں اور ان کے پتوں سے واقف ہے ، وہ ان کو ان دینار کا ثواب پہنچا دے گا ور اللہ اپنے بندوں کی تو بہ قبول کرنے والا ہے ، سواس مسلمان نے ایسانی کیا۔ حضرت معاویہ نے کما: اگریہ فتوئی میں نے دیا ہو آتو جھے یہ فتوئی اپنی ساری مملکت سے زیادہ محبوب تھا۔

سه بیهان یا سرخ دمشق لابن عساکوج ۱۲ ص ۴۵۴ مطبوعه دارالفکر بیروت ۹۰ ۱۳۱۰ ، تغییراین کثیرج۲ ص ۴۳۳ ، مطبوعه دارالکتب العلمه بیروت ۱۳۱۶هه)

۔ اللہ تعالیٰ کاارشادہ: اور آپ کیے کہ تم عمل کردیں عنقرب المنتم المعرفی کے اور اس الرم الرم الرم الرم الرم الرم اور عنقریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے بھروہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گاجن کو تم کرتے رہے تھے (التوبہ: ۴۵)

نیک اعمال کا حکم دینے اور بڑے اعمال سے روکنے کی وجہ

آیات سابقہ ہے اس آیت کے ارتباط کی دوصور تیں ہیں:

(۱) اس آیت کا تعلق ان مسلمانوں ہے ہے جنہوں نے توبہ کی تھی یعنی کیا یہ مسلمان نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ محیحہ کو قبول کر تاہے' اور خلوصِ نیت ہے جو صد قات دیئے جاتے ہیں ان کو قبول فرما تاہے۔

(٢) اس سے مراد دو سرے اوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی تاکہ ان کو توبہ کی ترغیب دی جائے۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ معبود پر جن کوالیا ہونا چاہیے کہ اس بین زیادتی اور کی محال ہو، محلوق کی عباوت ہے اس بی کی چیز کا زیادہ ہونا اور محلوق کی نافرانی ہے اس بین کی چیز کا کم ہونا محال ہو، عباوت کی طرف اس کی رغبت اور معصیت اس کی نفرت محال ہو حتی کہ یہ کما جائے کہ اس کی نفرت اور اس کا غضب اس کو انتقام پر برانگیختہ کر آئے، بلکہ اس کا معصیت ہے منع کرنا اور عباوت کی طرف راغب کرنا اس لیے ہے تاکہ محلوق کو نیک لوگوں کے مقامات حاصل ہوں اور وہ بڑے لوگوں کے انجام سے بچیں۔ پس نافر الی کرنے واللا صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا آئے اور اطاعت کرنے والا صرف اپنے آپ کو فائدہ پنچا آئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم نیک کام کرو گے تو وہ نیک کام تمارے نفع کے لیے ہیں، اور اگر تم بڑے کام کرو گے تو ان کا نقصان تمہیں پنچ گا۔ (الا سراء: یم) پس اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے: تم عمل کرو اللہ تمارے عمل کو د کھے لے گاہ اس میں نیک کام کرنے والوں کے لیے ترغیب ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم مستقبل کے لیے جد وجد کرو کیو تکہ تمارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا ہیں ہا اور ایک ثمرہ آئرت میں ہے۔ دنیا ہیں ثمرہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تمارے اعمال کو و کھے رہے ہیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرد گے تو دنیا ہیں تماری بہت تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت ہیں تمہیں اچر عظیم ملے گاہ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرد گوت دنیا ہیں تماری ڈمت ہوگی اور و تیا اور آخرت ہیں تمہیں شدیم عذاب ہوگا۔

( تغییر کبیرج۲ ص ۱۴۲ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه )

انسان کے اعمال کو زندہ اور مرُ دہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم نمی بند چنان کے اندر عبادت کروجس کانہ کوئی دروازہ ہونہ کھڑی تب بھی لوگوں کے لیے عمل ظاہر ہو جائیں گے خواہ وہ جو عمل بھی ہوں۔ (مند احمد جسم ۲۸ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۴۲۵ موار دالظمان رقم الحدیث: ۱۹۳۲ شیخ احمد شاکرنے کمااس حدیث کی سند حسن ہے، مند احمد رقم الحدیث: ۱۷۵۳ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ، ۱۳۱۷ھ)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمهارے اعمال تمهارے مرے ہوئے قرابت داروں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ نیک اعمال ہوں تو وہ ان سے خُوش ہوتے ہیں اور اگر وہ نیک اعمال نہوں تو وہ ان سے خُوش ہوتے ہیں اور اگر وہ نیک اعمال نہ ہوں تو وہ دُعاکرتے ہیں: اے اللہ! تُواُن پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک تُوان کو اس طرح بدایت نہ دے جس طرح تُونے ہمیں مدایت دی ہے۔

(مند احمد جهم ۱۹۵۵ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۳۷۸ اللیالی رقم الحدیث: ۱۵۷ حافظ البیشی اور شخ احمد شاکرنے کماہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مند احمد رقم الحدیث:۱۲۷۱۹ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کی جنے نے فرمایا: تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کمی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کرہ جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے کو نکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانہ تک ایسے عمل کر تا رہتا ہے کہ اگر وہ ان اعمال پر مرجائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھروہ پلٹتا ہے اور بڑے عمل کرتا ہے اور ایک بندہ ایک زمانہ تک بڑے عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور تک بندہ ایک بندہ ایک بندہ ایک بندہ ایک بندہ کی بندہ کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس سے (نیک) عمل کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا: یارسول جب اللہ کمی بندہ کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس سے (نیک) عمل کرا لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ ! وہ اس سے کیے عمل کرا تا ہے ؟ آپ نے فرمایا: وہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے پھراس کی ڈوئ قبض کر لیتا ہے۔

(مند احمر ج۳ ص ۱۳۰ صبح البخاری رقم الحدیث:۳۲۰۸ صبح مسلم رقم الحدیث:۳۲۴۳ سنن الترمذی رقم الحدیث:۴۷۸۱ امام ترمذی اور شیخ شاکرنے تصریح کی ہے کہ اس کی سند صبح ہے؛ میند احمر رقم الحدیث: ۱۲۱۵۳ مطبوعہ دارالحدیث؛ قاہرہ)

حفزت عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا: جب تنہیں کسی شخص کا عمل اچھا لگے تو بیہ آیت پڑھو: تم عمل کرو عنقریب اللہ تهمارے عملی کو دیکھ لے گااور اس کارسول اور مومنین بھی۔ (التوبہ: ۱۰۵) (صبح البھاری کتاب التوحید 'باب: ۴۸)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض دو سرے وہ ہیں جن کواللہ کا حکم آنے تک مو خرکیا گیاہے، یا اللہ ان کوعذاب دے گایا ان کی توبہ قبول فرمالے گا اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہےO(التوبہ: ۱۰۶)

غزوهٔ تبوک میں ساتھ نہ جانے والوں کی چار فتمیں

جولوگ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کی چار فتمیں ہیں:

(۱) وه منافق تصح جن كالله تعالى في التوبه: ١٠١ من ذكر قرمايا ب-

(۲) وہ مسلمان تھے جو سستی اور غفلت کی بناء پر غزو ہ تبوک میں نہیں گئے تھے، وہ بعد میں نادم ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تو بہ کرلی- ان کاذ کراللہ تعالیٰ نے التو بہہ: ۱۰۲میں فرمایا ہے۔

(۳) وہ مسلمان بتھ جو سستی اور غفلت کی وجہ سے غزوہ ٹیوک میں نہیں گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی حاضری نہیں دی اور توبہ کرنے میں اقل الذکر مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے

بھی ان کامعالمہ موخر کردیا۔ یہ کعب بن مالک مرارہ بن الربیج اور ہلال بن امیہ تھے۔

(٣) وہ مسلمان جو بست بو رہے، كرور، تابينايا الإج تنے، ان كوان كے شرعى غذركى وجد سے و خصت دى كئى-

حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں: جب سے آیت نازل ہوئی حدّ من اموالہ صدف ہو رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے حضرت ابولبابہ اور ان کے اصحاب سے صدفہ لے لیا اور تین اصحاب باتی رہ گئے جنہوں نے حضرت ابولبابہ کی طرح اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں بائد ہاتھ انہوں نے کسی چیز کاذکر نہیں کیا ان کا تمذر نازل نہیں ہوا اور انہیں کے متعلق سے آیت نازل ہوئی۔ اور بعض دو سرے وہ ہیں جن کو الله کا تھم آنے تک مو خرکیا گیا ہے، یا ان کو الله عذاب دے گایا ان کی توبہ قبول فرمالے گا تب لوگوں نے کما: یہ لوگ بلاک ہو گئے کیونکہ ان کے متعلق کوئی محذر نازل نہیں ہوا اور دو سروں نے کہا: ہو سکتا ہے اللہ ان کی مخفرت فرمادے کیونکہ ان کامحالمہ مو خرکیا گیا ہے۔ (جامع البیان جزام ۲۹۰)

ے مصرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کی تفصیل التوبہ: ۱۱۸-۱۱۸ میں بیان کی جائے گی' ان شاء اللہ -

وَالَّذِينَ اتَّخَذُنُ وَامْسِجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفِي يُقَّا بَيْنَ

اوروہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچائے کے بے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے بیے اور مسلانوں سے درمیان

الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَامَ بَ اللَّهُ وَرُسُولَهُ مِنْ

بھوط ول والنے مے بیے اوراس شخص کی کمین گاہ بنانے کے بیے جو پہلے سے بی التراوراس کے دسول سے جنگ

قَبْلُ وَلَيْحُلِفُنَّ إِنَّ أَرُدْنَا إِلَّا الْحُسَنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ

كرداب اوروه مزورية تسيس كعاين م كربم فعرف بعلان كا اداده كيلي اورالشر كواى ويتاب

رِاتَهُمُ لَكُنِ بُوْنَ @ لِاتَقْتُمْ فِيْ إِبَدًا "لَهُسُجِدًا أُسِّسَ

کہ ہے ننگ وہ خرور جھوٹے ہیں 0 آب اس مسجد میں تمبی کھڑے نہ ہوں ، البتہ جس مسجد کی بنب و

عَلَى التَّقُوٰى مِنَ اوَلِ يَوْمِ احَقُ انَ كَقُوْمَ فِيهُ وْفِيهُ وَفِيهُ

سید دوزسے بی تقوی پر رکھی محتی ہے وہ اس بات کی زیادہ حق وارسے کراکب اس میں کھڑے ہول اس میں

ڔڮٵڬؿؙڿؚڹؙۏؙؽٲؽؙؾۜڟۿۯۅٛٳٷٳٮڷۿؽؙڿؚۺؙٲؠٛڟۜڡڕؽۣؽٵٛڣؽ

ابسے مرد ہیں جو توب پاکیزہ بونے کیند کرستے ہیں اورالترزبادہ پاکیزی حاصل کرنے والوں کوبیند فرما تب ن توکیا جس

اكسَسُ بُنْيَانَة عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ خَيْرًا مُقَنَ

نے السّرے ورقے اوراس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی وہ ببترہے یا وہ عنفس جس نے

حَكِيْمُ اللهُ

رائى مكمت والاب 0

الله تعالیٰ کاارشاوہ: اور دہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس محض کی کمین گاہ بنانے کے لیے جو پہلے ہے ہی اللہ اور اس کے رسول ہے جنگ کر رہا ہے اور وہ ضرور بیہ فتمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں (التوبہ: ۱۰۷)

مسجد ضرار كابس منظرو پیش منظر

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٧٥ لكهت بي:

رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے مدید تشریف لانے ہیں۔ مدید بین قبیلہ خزرج کا ایک محض رہتا تھا جس کا نام ابوعامرراہب تھا ہیہ محض ایام جالمیت بین نفرانی ہوگیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کرچکا تھا۔ ایام جالمیت بین سے ایک عبادت کرار محض تھا اور اس کوایے قبیلہ بین بحت فضیلت حاصل تھی۔ جب بی صلی الله علیہ و سلم بجرت فرما کر مدید تشریف لائے اور مسلمان آپ کے گر دجع ہونے گئے اور اسلام کی مقبولیت ہونے گئی اور غزوہ بدر میں بھی الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایات کے گر دجع ہونے گئے اور اسلام کی مقبولیت ہونے گئی اور غزوہ بدر میں بھی الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایی نے سام امور بہت شاق گزرے اور وہ بر ملا مسلمانوں ہے عداوت خلاج کرنے لگا اور مدید ہوئے کر کفار کہ اور مشرکین سے جا ملا میں ان کو رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے خلاف جنگ پر ماکل کر آتھا موعوب کے سارے قبیلے اکتفے ہوگئے اور جنگ احد کے لیے چیش قدی کی۔ اس جنگ جی الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش جی جتا کیا اور مسلمانوں کو اس الله صلی الله علیہ و سلم کر بڑے اور اس فات نے دونوں طرف کی صفوں کے در میان کن گڑھے کھو در کھے تھے ان جس سے ایک بین رسول الله صلی الله علیہ و سلم کا سر بھی زخی ہوگیا تھا۔ ابوعامر نے الله صلی الله علیہ و سلم کا سر بھی زخی ہوگیا تھا۔ ابوعامر نے دائس جانے کا ایک دائت شہید ہوگیا(اس کا ایک کنارہ جھڑگیا تھا) اور نی صلی الله علیہ و سلم کا سر بھی زخی ہوگیا تھا۔ ابوعامر نے جاگ شروع ہونے سلم کا سر بھی زخی ہوگیا تھا۔ ابوعامر نے بیا اور اس کو بہت برا کیا اور اس کو بہت برا کہا اور اس

جلد پنجم

تبيان القرآن

کی ندمت کی- ابوعامریہ کمتا ہوا واپس گیا کہ میرے بعد میری قوم بہت بگڑ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگئے ہے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اس کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا کیکن اس نے سرکشی کی اور اڈکار کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعاء ضرر فرمائی کہ وہ جلاوطنی کی حالت میں مرے۔ اس دعاء ضرر کا اثر اس طرح ہوا کہ جب ابوعامرنے دیکھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے بلوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی کمی نمیں آئی تو وہ روم کے باوشاہ ہرقل کے پاس کیااور اپنی قوم میں سے منافقین کو مکہ بھیجا کہ میں لشکر لے کر آ رہاہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب جنگ ہوگی اور میں ان پر غالب آ جاؤں گا اور منافقین کو بیہ پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک پناہ کی جگہ بنائیں اور جولوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئیں ان کے لیے امن کی ایک پناہ گاہ بناؤ تاکہ جب وہ خود مدینہ آئے تو دہ جگہ اس کے لیے کمین گاہ کا کام دے، چنانچہ ان منافقین نے مجد قباکے قریب ہی ایک اور مسجد بناڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک روائلی سے پہلے وہ اس کام سے فارغ بھی ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیہ درخواست لے كر آئے كہ آپ ہارے پاس آئے اور ہارى مجرين نمازيزھے تاكہ مسلمانوں كے نزديك بيد مجد متند ہو جائے-انہوں نے آپ سے کما کہ ہم نے کمزوروں اور بیاروں کی خاطریہ مجد بنائی ہے اور جو ضعیف لوگ مردیوں کی راتوں میں دور کی مساجد میں نہیں جاسکتے ان کے لیے آسانی ہو، لیکن اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجد میں نماز پڑھنے سے بچانا چاہتا تھا اس کیے آپ نے فرمایا: ہمیں تو اس وقت غزو ہ تبوک کا سفر در پیش ہے، جب ہم واپس ہوں گے تو ان شاء اللہ دیکھا جائے گااور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک ہے فارغ ہو کرمدینہ کی طرف واپس ہوئے اور ایک دن یا اس ہے کچھ کم مدینہ کی مسافت رہ منی تو حضرت جرئیل علیہ السلام وی لے کر آئے اور بتایا کہ منافقوں نے بید مسجد ضرار بنائی ہے اور مسجد قبا کے قریب ایک اور میجد بنانے سے ان کامقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا ہے اور اس سے ان کامقصود ابوعامر راہب کی کمین گاہ بناتا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی چند مسلمانوں کو اس معجد ضرار کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اس کو منہدم کردیں اور اس کو جلاؤالیں۔ آپ نے بنوسالم کے بھائی مالک بن و محتم اور معن بن عدى يا اس كے بھائى عامر بن عدى كو بلايا او ر فرمليا: تم دولوں ان طالموں كى مسجد كى طرف جاؤ اور اس كو منهدم کردو اور جلاڈ الو۔ اِن دونوں نے اس مجد کو گرایا اور جلاڈ الا۔ اس دفت اس مجد میں بیہ کفار موجود تھے اور مجد کے جلنے ے یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔مسجد ضرار کو بنانے والے میہ بارہ افراد تھے: خذام بن خلد، ثعلبہ بن حاطب (یہ وہ نہیں جو بدری صحابی ہیں) معتب بن قشیر، ابوحبیب بن الازع، عباد بن حنیف، حارث بن عامراور اس کے دو بیٹے مجمع اور زید، نسسل الحارث، مخرج ، بجاد بن عمران اور دولید بن ثابت --- بد لوگ قتمیں کھا کھا کر کمہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے ہے بد مجد بنائی تھی، ہمارے پیش نظر صرف مسلمانوں کی خیرخوائی تھی، اللہ تعالی نے فرمایا: الله شمادت دیتا ہے کہ بید منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ ( تغییرا بن کثیرج ۲ ص ۳۳۵-۳۳۲ ملحشا، مطبوعه بیروت ۱۳۱۹ه و البدایه والنهایه ج شاص ۲۱۹- ۱۲۸، مطبوعه بیروت ۱۳۱۸ه و الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ اس مجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مجد کی بنیاد پہلے روزے ہی تقویٰ پر رکھی گئ ہے' وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں' اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پہند کرتے بس اور الله زیاده یا کیزگی حاصل کرنے والوں کو پیند فرما تاہےO(التوب: ۱۰۸) تجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بتائی ہوئی مسجد ضرار میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ابن جر بج

نے کہاہے کہ متافقین جعد کے دن اس مجد کو بنا کرفارغ ہو گئے تھے، انہوں نے جعد، ہفتہ اور اتوار کو اس مجد میں نمازیں پڑھیں، اور پیر کے دن یہ مجد گرا دی گئی۔ اللہ تعالی نے اس مجد میں نماز پڑھنے کی پہلے یہ وجہ بیان فرمائی تھی کہ یہ مجد مسلمانوں کو ضرر پنچانے، کفر کرنے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور جو فحض الله اور اس کے رسول سے جنگ کر تا تھا اس کی کمین گاہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس آیت میں دو سری وجہ بیان فرمائی ہے کہ دو مجدوں میں سے ایک مجد پہلے روز سے بی تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہو اور دو سری مجد میں نماز پڑھنام بحد تقویٰ میں نماز پڑھنے سے مانع ہو تو اس دو سری مجد میں نماز پڑھنا بدایتا ہمنوع ہوگا۔

اس معجد كامر مداق جس كى بنياد اول يوم سے تقوى ير ركھى كئ

حضرت ابو ہریرہ مضرت ابن عمر مضرت زید بن طابت اور مضرت ابوسعید رضی اللہ عنم اور تابعین میں ہے سعید بن مسبب اور خارجہ بن زید کاموقف بیہ ہے کہ لے سعد اسس علی التقوی کامصداق مجد نبوی ہے ۔ حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بعض ازواج کے جمرہ میں حاضر ہوا میں نے عرض کیایارسول اللہ! وہ کون می مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے روز ہے بی تقوی پر رکمی گئی ہے۔ آپ نے اپنی مشی میں کاریاں لیس اور ان کو زمین پر مارا ، مجر فرطیا: وہ تمہاری ہد مجد ہے۔

حصرت این عباس این بریده اور این زید کاموقف بیه ی که وه مجد قبای-

امام ابوجعفر محرین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ نے کماان مختلف روانتوں میں رائج قول بیہ ہے کہ مسجد تقویٰ، مسجد نبوی ہے، کیونکہ اس سلسلہ میں احلامات محیجہ وارد جیں:

حضرت سل بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عمد میں دو مخصوں کا اس میں اختلاف ہوا کہ وہ کون می مسجد ہے جس کی بنیاد روز اول ہے ہی تفویٰ پر رکمی تنی تقی ؟ ایک مخص نے کہاوہ مسجد نبوی ہے، دو سرے مخص نے کہاوہ مسجد نبوی ہے، دو سرے مخص نے کہاوہ مسجد قباء ہے، مجروہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ مسجد میری مسجد ہے۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۲۱۷-۲۱۲۹۷)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلیٰ اللہ علیہ وسلم ہے اس مبجد کے متعلق سوال کیا گیا جس کی بنیاد تغویٰ پر رکھی گئی تنمی۔ آپ نے فرملیا: وہ میری مبجد ہے۔ (منداحمد رقم الحدیث:۳۲۸۹۹ مصنف این ابی شیبہ ۲۲ ص۳۲ (جامع البیان بڑااص ۳۹-۳۱، مطبوعہ وا را افکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرااور بنو عمرو بن عوف کے ایک مخص کااس میں اختلاف ہوا کہ جس مبحد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی مٹی تقی وہ کون می ہے؟ میں نے کہا کہ وہ مبحد رسول اللہ ہے اور بنو عمرو بن عوف کے مخض نے کہا وہ مبحد قباہے، پھر دوٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے کہاوہ مبحد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبحد اور فرمایا: اس میں (مبحد قبامیں) خیر کیڑے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۹۳۸ سنن التیزی رقم الحدیث:۳۳۳ ۹۳۹۹ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۹۹۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۱۹۲۱ ۱۹۳۳ مصنف ابن ابی شیبه ۲۳ صلوعه کراچی، سند احد ۳۳ صند ۱۹۲۱ مسند ابوییلی رقم الحدیث:۹۸۵ ولائل الحدیث:۹۸۵ ولائل النبوة للیستی ۲۲ ص ۹۳۳ مستد رک جام ۴۳۷ ۲۳ ص ۹۳۳ شرح الدنه رقم الحدیث:۵۸۵)

واضح رہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمادیا ہے کہ جس مجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئے ہے وہ میری مجد ہے یعنی

مجد نبوی اس سلسلہ میں صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماکی منفرد رائے ہے کہ اس سے مراد مجد قباہ اور تابعین میں سے ابن بریدہ ابن زید اور ضحاک کا بھی کی موقف ہے اس کے برخلاف کثیر صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تصریح یہ ہے کہ اس سے مراد مجد نبوی ہے جیساکہ ہم احادیث محجہ سے بیان کر چکے ہیں اور اب ہم مجد نبوی اور مجد قباکے فضائل میں احادیث کاذکر کریں گے۔

مسجد نبوی اور روضهٔ رسول کی زیارت کے فضائل

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کمی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور محلّه کی مسجد میں نماز پڑھنا پچتیں نمازوں کا ثواب ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کامسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور اس کامسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۴۱۳)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اس مجد میں چالیس نمازیں پڑھیں اور ان میں ہے کوئی نماز قضانہ ہوئی ہو اس کے لیے آگ ہے نجات لکھ دی جائے گی اور عذاب ہے نجات لکھ دی جائے گی اور نفاق ہے برأت لکھ دی جائے گی۔

(مند احمد نے ۳ ص۵۵) شیخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مند احمد رقم الحدیث:۵۲۱، مطبوعہ وارالحدیث قاہرو، المعجم الاوسط رقم الحدیث:۵۴۳۰ حافظ منذری نے کہا اس حدیث کے راوی صبح میں،الترغیب والتربیب نے ۲ ص ۲۱۵، حافظ البیثی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقة میں،مجمع الزوا کدن ۴ ص۸)

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بیت اور میرے منبر کے در میان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک بلغ ہے اور میرا منبر حوض پر ہے۔

اصحیح البخاری رقم الحدیث:۹۸۸۸ صبیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۹۱ سنن الترزی رقم الحدیث:۳۹۲۱ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۵۲۴۳ الطبقات الکبری ناص ۴۵۳ مصنف این ابی شیبه نااص ۴۳۳ کراچی، مسند احد ۲۲ ص ۴۳۳۱ صبیح این حبان رقم الحدیث:۳۷۵۰ المعجم الصفیررقم الحدیث:۱۱۱۰ سنن کبری للیسقی ن۵ ص ۴۳۳ التمبید نااص ۵۷۸)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اس منبر کے پائے جنت میں مہ

اسنن النسائي رقم الحديث: ٩٩٥، مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٥٢٣٢، مسند حميدي رقم الحديث: ٩٩٠، صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٠٣٣، المعجم الكبير رقم الحديث: ٣٢٩٦، حليته الاولياء عن ٢ ص ٩٣٨، مجمع الزوائد عن ص ٢٠٩، المستدرك عن ٣ ص ٥٣٢، مسنف ابن الى شيبه عاص ٣٨٠، كنزالعمال رقم الحديث: ٣٣٩٥)

حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

"سنن دار تطنی ج۴ ص۴۷۷ رقم الحدیث:۲۶۹۹ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۸۳۰ مجمع الزوائد ج۴ ص۴ تلخیص الحیر ج۳ ص۹۰۲ اتحاف السادة المتقین ج۳ ص۱۳۷ کنزالعمال رقم الحدیث:۳۲۵۸۳ کال این عدی ج۴ ص۲۳۵)

تبياز القرآز

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے میری وفات کے بعد ج كرك ميري زيارت كي كويا إس في ميري وندكي ميس ميري زيارت كي-

(المعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٣٩٤ المعجم الاوسط رقم الحديث: • • ٣٠٠٠ مجمع الزوا كدين ٣ ص ٢٠ سنن وار قطني رقم الحديث: ١٦٦٠٠ سنن كبرى لليستى ن٥٥ ص٢٣٦، المطالب العاليه رقم الحديث: ٩٢٥٣ كنز العمال رقم الحديث: ٩٢٥٨٢)

حضرت عبدالله بن عمرر صی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حج کیااور میری

زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ بیہ حدیث ضعیف ہے۔

( تلخيص الحييرين ٣ ص ٩٠٣، كتاب المجرو حين لابن حبان ين ٣ ص ٤٣)

محد قباکے فضائل

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل قبائے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ سوال کیا کہ ان کے لیے مجد بنائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کوئی شخص کھڑا ہو اور او نثنی پر سوار ہو، حضرت ابو بکر نے اس پر سوار ہو کراس کو اٹھانا چاہاوہ نہیں اٹھی، پھردہ آ کر ہیٹھ گئے، پھر حضرت عمرنے اس پر سوار ہو کراس کو چلانا چاہاوہ نہیں چلی' وہ بھی واپس آ کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھراینے اصحاب سے فرمایا: تم میں سے بعض لوگ کھڑے ہوں اور اس او نٹنی پر سوار ہوں' پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کراس کی رکاب میں پیرر کھاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ملی! اس کی مهار ڈھیلی چھوڑ دو' اور اس کے گھوشنے کے گر دمجد بیناؤ کیونکہ بیہ او نٹنی اللہ کے حکم کی یابند ہے۔ (المعجم الكبيرر قم الحديث: ٣٠٩٣ مجمع الزوا ئدر قم الحديث: ٥٨٩٧)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہرہفتہ کے دن مسجد قباجاتے تھے خواہ پیدل یا سوار اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ای طرح کرتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹ ۱۳۳۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۸۸ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۰۴۰) حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد قبامیں نماز پڑھنے کا اجر عمرہ کے برابر ہے۔ (سنن الترقدي رقم الحديث: ٩٣٢٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣١١)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس (قبا) میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پہند کرتے ہیں 'اور اللہ زیادہ پاکیزگی

حاصل کرھے والوں کو پہند فرما آہے۔ بابی کے ساتھ استخاء کرنے کی فضیلت

امام ابن جرير ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عويم بن ساعده رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل قباع فرمايا: ميس في الله ے سناکہ وہ تمہاری یا کیزگی حاصل کرنے کی تعریف فرما آہے، تم کس طرح یا کیزگی حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہایار سول الله! ہمیں اور کسی چیز کا پتانمیں لیکن ہم نے دیکھاکہ ہمارے پڑوی برازے فارغ ہونے کے بعد اپنی سرینوں کو پانی ہے وحوتے ہیں ، پس ہم بھی اس طرح دھوتے ہیں جس طرح وہ دھوتے ہیں۔

(جامع البیان جزااص ۴۱ سند احمد رقم الحدیث:۵۳۸۵) المستد رک ج۱۱ حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیہ آیت: (التوبہ: ۱۰۸) اہل

متعلق نازل ہوئی ہے، وہ پانی کے ساتھ استنجاء کرتے تھے، توان کے متعلق بد آیت نازل ہوئی۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۰۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۴ سنن این اجه رقم الحدیث: ۳۵ سنن کبری للیستی جام ۱۰۵ الله تعالی کا ارشاد ہے: توکیا جس نے الله ہے ڈرنے اور اس کی رضار اپنی مبحد کی بنیاد رکھی وہ بهتر ہے یا وہ مخص جس نے اپنی مبارت کی بنیاد رکھی وہ بهتر ہے یا وہ مخص جس نے اپنی ممارت کی بنیاد ایسے کڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے تو وہ اسے لے کر جنم کی آگ میں گریڑا اور الله ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (التوبہ: ۱۰۹)

مشكل الفاظ كے معانی

شفا کے معنی ہیں طرف یا کنارہ - حرف کے معنی ہیں وہ جگہ جس کو سیاب براکر لے جاتا ہے۔ (المفردات جاس) شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین نے اس کا ترجمہ کھائی کیا ہے اور اعلیٰ حضرت اور ہمارے شیخ علامہ کاظمی نے اس کا ترجمہ گڑھا کیا ہے - ھار: یہ اصل میں ھائے تھا جو چیز گرنے والی ہو - فسانسھار بہ اپنے بنانے والے کے ساتھ کر گیا۔ ریسة: شک - تبقطع: مکڑے مکڑے ہوگیا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ان دومسجدول کے بنانے والوں بیں ہے ایک نے اپنی مسجد بنانے سے اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا کا ارادہ کیااور دو سرے نے اپنی مسجد بنانے سے نافر مانی اور کفر کا ارادہ کیا پس پہلی بنا نیک ہے اور اس کا باقی رکھناواجب ہے اور دو سری بناخبیث ہے اور اس کا کر اناواجب ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: جس ممارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کے خطرہ کی وجہ سے بیشہ ان کے دلوں میں تعکلی رہے گی سوااس کے کہ ان کے دل کھڑے کھڑے ہو جائیں اور اللہ بے حد جانے والا ہوئی حکمت والا ہے O(التوبہ: ۹۰) منافقین کے شک میں بڑنے کی وجوہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرملیا ہے کہ منافقین نے جو مجہ ضرار بنائی تو اس کے بنانے کے بعد ان کے دلوں میں
یہ خوف رہا کہ اس مجد کاراز کھل جائے گا اور اس کو مندم کر دیا جائے گا اور اس کو بنانے کا سبب یہ تھا کہ ان کو دین اسلام کے
متعلق شک تھا اور وہ شک ان کے دلول ہے نکل نہیں سکا تھا کہ فتیکہ ان کو موت نہ آ جائے اور اس ہے مراد یہ ہے کہ یہ
مجد ضرار دین میں شکوک اور شہمات کا مصدر تھی اور کفراور نفاق کا مظر تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مندم
کرنے کا تھم دیا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا بغض اور زیادہ ہو گیا اور آپ کی نبوت میں ان
کے شکوک اور شبمات اور بڑھ کے اور ان کو اپنے متعلق یہ پریشانی رہتی تھی کہ آیا ان کو اسی نفاق کی حالت میں پر قرار رکھا
جائے گایا ان کو قبل کر دیا جائے گا تو کو یا اس مجد ضرار کو بنانا بجائے خود ایک فٹک تھا کو تکہ وہ شک کا سبب تھا۔ اس شک کے
پیدا ہونے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) منافقین مسجد ضرار کوبتاکر بہت خوش ہوئے تھے اور جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا تھم دیا تو ان کو یہ تھم بہت تاکوار گزرااور آپ کی نبوت اور رسالت کے متعلق ان کے شکوک اور شبہلت اور زیادہ ہو گئے۔

(۲) جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس مجد كو منهدم كرنے كا تھم ديا تو انهوں نے يہ كمان كياكه آپ نے ان سے حدك وجہ سے يہ تھم ديا ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كوجو المان دى ہوكى تھى دہ ان كے خيال ميں مرتفع ہوكئ اور ان كو جرد قت يہ خوف اور خطرہ رہاكہ آيا ان كو اان كے حال پر چھوڑ ديا جائے گايا ان كو قتل كرديا جائے گااور ان كے اموال سلب كر ليے جائيں گے۔
سلب كر ليے جائيں ہے۔

(۳) ان کا عقادیہ تفاکہ اس مجر کو بتاتا ایک نیک کام ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا تھم ریا تو یہ اس شک بیں پڑھے کہ کس دجہ ہے اس مجر کو گرانے کا تھم دیا گیا ہے۔ (۳) وہ مسلسل اس شک بیں رہے کہ اللہ تعالی ان کے اس جرم کو معاف کردے گایا نہیں، لیکن صبح پہلی وجہ ہے۔

## إِنَّ اللَّهُ الثَّمَا لَيْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُ وَ وَآمُوالَهُ وَ

بے تک انترنے ایان والوں سے ان کی جانوں اور ان سے مالاں کوجنت

## بِأَنَّ لَهُ وَالْجَنَّةُ ﴿ يُقَارِتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَ قُتُلُونَ وَ

کے بدلے میں تو ید لیا، وہ اللہ کی واہ میں جہاد کرتے ہیں، یس مثل کرتے ہیں اور

# يُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِلِةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْانِ

قتل كي جانة بن اس برالتدكاسيا وعده ب تورات من اور الجيل من اور مسدآن ين

## وَمَنَ اَوْ فَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبُشِرُ وَابِبَيْعِكُمُ الَّذِي

اورانشیسے زیادہ اپنے عبد کو پوا کرنے والا اورکون سے بیس م اپنی اس بیم کے ساتھ نوش ہر ما وجو

#### بَايَعْتُمُ بِهُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْنُ الْعَظِيمُ@التَّالِبُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ

تم نے بیج کی ہے اور ہی بست بڑی کامیابی ہے 0 (یی وگرین) توب کونے والے عبادت کونے

## الْحَامِلُ وَنَ السَّالِحُونَ الرُّ كِعُونَ السُّحِدُ وَنَ الْمُورُونَ

والے مدکرنے والے روزے دکھنے والے رکھنے والے سجرہ کرنے والے اپی کا

#### بالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُثْكِرِ وَالْخِفْظُونَ لِحُلُاوُدِ

عم دینے والے اور بانی سے مدینے والے اور انٹر کی مدود کی مفاظت کرنے والے ا

# اللو كَبِقِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ الْمَنْ وَا

اورآپ ایان وال کوش فری کشنادی O بی اور ایسان والول کے بیے یہ جا کر نبیں ہے

اَنْ يَسْتَغُومُ وَالِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوٓ الْوَلِيُ قُرُبِي فِي الْمُسْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوٓ الْولِيُ قُرُبِي فِي المُعْدِ

كروه مشركين كے يہ استغفار كريں خواه وه ان كے قرابت دار بول، جب كر ان بر

#### مَاتَنِكِينَ لَهُمُ إِنَّهُمُ أَصُّحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ

## ٳڹڒۿؚؽؘ؏ڒڒؠؽٷٳڒۘۘۘٷؽؗڡٞۏؙۅؽڗۊۊۜػؽۿٲٳؾۜٲٷٞڣػؠۜٵؾؙؽؽڮ

ا متنعقار كرمًا حرف اس وعده كى وجرس نفاجواس في الإميم سى كباتها اورجب ان پريز ظاهر بوگيا كرده

#### ٱتَّذَعُنُ وَّتِلْهِ تُبَرِّامِنُهُ ﴿إِنَّ إِبْرَهِيُمُ لِاَ وَالْمُحَلِيُوْ

التركاد ممن ب تووہ اس سے بیزار بوگئے ہے شک ارابیم ببت زم دل اوربیت روبار نف 🔾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ہے شک اللہ نے ایمان والوں ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا' وہ اللہ کی راہ میں جمالوکرتے ہیں' لیں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں' اس پر اللہ کا سچاوعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے جاتے ہیں' اس پر اللہ کا سچاوعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ ہے تو الدا ور کون ہے' لیس تم اپنی اس بچے کے ساتھ خوش ہو جاؤجو تم نے بیس کی اور کی بہت بڑی کا میابی ہے 0(التوبہ: ۱۱۱)

الله تعالى كامومنين كى جانول اور مالول كوجنت كے بدله خريد تا

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے منافقین کی ان برائیوں اور خرابیوں اور سازشوں کاذکر فرمایا تھاجو غزو ہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے کی تحییں' اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جماد کی فضیلت اور اس کی ترغیب کو بیان فرمایا تاکہ ظاہر ہو کہ منافقین نے جماد کو ترک کرکے کتئے بوے نفع کو ضائع کر دیا۔

مجلدین اپنی جانوں اور مالوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جنت عطا فرمائی
اس کو اللہ تعالیٰ نے شراء (خرید نے) ہے تشبیہ دی ہے۔ عرف میں خرید نے کامعنی بیہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو اپنی ملک ہے
نکال کر دو سرے کو کسی اور چیز کے عوض دیتا ہے جو نفع میں اس چیز کے برابر ہوتی ہے یا کم یا زیادہ 'پس مجاہدین نے اپنی جانوں
اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا جو اللہ نے مومنین کے لیے تیار کی ہے ' ہیں طور کہ وہ اہل جنت
میں ہے ہو جا کمیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھرے نکالنے کا محرک صرف اس کی راہ میں جماد کرنے کا جذبہ ہو تا ہے اور اس کے کلام کی تقیدیق کرتا ہو تا ہے' اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا ضامن ہو گیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کردے یا اس کو اس کے گھرا جراور مال غنیمت کے ساتھ لوٹادے۔

(صحیح ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳ می صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۰۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳۳۳ موطالهام مالک رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن کبرئ للیسقی جه ص ۱۵۵ سنن سعید بن منعور رقم الحدیث: ۱۳۳۱)

یه آیت آخری بیعت عقبه کے موقع پر بعثت نبوی کے تیر بویں سال میں نازل ہوئی تھی، اس موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے ستر آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امام ابو جعفر محد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جلد پنجم

تبيان القرآن

محمہ بن کعب قرظی وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا: آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہیں شرط لگالیں۔ آپ نے فرمایا: ہیں اپنے رب کے لیے شرط لگا آبوں کہ تم میری حفاظت بوں کہ تم اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بتاؤ' اور ہیں اپنے لیے یہ شرط لگا آبوں کہ تم میری حفاظت اس طرح کروگے جس طرح تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے کماجب ہم یہ کرلیں گے تو جمیس کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا: جنت! انہوں نے کمایہ نفع والی بجے ہے' ہم اس کو خود فنح کریں گے نہ اس کے فنح کرنے کو پہند کریں گے۔ آپ نے فرمایا: جنت! انہوں نے کمایہ نفع والی بجے ہے' ہم اس کو خود فنح کریں گے نہ اس کے فنح کرنے کو پہند کریں گے۔ (جامع البیان جزااص ۳۹) مطبوعہ دار انفکر بیروت' ۱۳۱۵ھ)

حسن بھری نے کماروئے زمین پر جو مومن بھی ہے وہ اس پیچ میں داخل ہے۔

(تغییرامام ابن ابی حاتم ج۲ص ۱۸۸۷، مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمه ، ۱۳۱۷هه)

تورات اورانجیل میں اللہ کے عہد کاذکر

اس آیت میں ذکورے کہ یہ وعدہ برحق ہے تورات انجیل اور قرآن میں۔

موجودہ تورات اور انجیل میں اس دعدہ کی تصریح نہیں ہے؛ مفتی محمد عبدہ نے لکھا ہے اس دعدہ کی صحت موجودہ تورات اور انجیل پر نہیں ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کا کافی حصہ ضائع ہو چکا ہے اور اس میں تحریفات بھی ہو چکی ہیں، بلکہ اس کے اثبات کے لیے قرآن مجید کی تصریح کافی ہے۔ (المنارج) مصرہ مطبوعہ دارالمعرفہ بیردت)

آئم تورات كى بعض آيات مين اس عمد كى طرف اشارے ملتے بين:

اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتا تا ہوں تو ان کو مانتااور ان پر عمل کرنا0اور تہمارے ان مکموں کو شنے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عمد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قشم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی 0اور تجھ سے محبت رکھے گااور تجھ کو برکت دے گااور بڑھائے گا الخ۔

(تورات: التثناء باب: ٤٠ آيت ١١٠ - ١١١٠ ص ١١٤١ مطبوعه باكبل سوسائني لا بور)

ای طرح انجیل کی بعض آیات میں بھی اس عمد کی طرف اشارے ملتے ہیں:

اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سوگنا ملے گااور بیشہ کی زندگی کاوارث ہوگاO(متی کی انجیل: باب: ۹۹ آیت: ۳۹ مسسس مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور)

مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے کیونکہ آسان کی باوشاہت ان بی کی ہے 0

(متی کی انجیل:یاب:۵٬ آیت: ۱۰ ص ۲٬ مطبوعه با ئبل سوسائنی لا ہور)

قرآن مجید کی اس آیت میں سے دلیل ہے کہ جماد کا تھم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور ہرامت ہے اس پر جنت کا دعدہ

جنت کے بدلہ میں جان و مال کی بیچ کی تا*کید*ات

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ سے زیادہ اپنے عمد کو پورا کرنے والا اور کون ہے! آیت کے اس جزمیں مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو خرچ کریں، پہلے اس نے یہ خردی کہ اس نے موضین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لہا ہے، اور جنت ان کی ملکیت ہوچکی ہے، پھر فرمایا: اس کا میہ وعدہ آسانی کتابوں میں فدکور ہے، پھر تیسری بار فرمایا: اس سے بردھ کرکون سچا وعدہ کرنے والا ہے، کیونکہ کریم کے اخلاق سے بیہ ہے کہ وہ وعدہ کر

کے اس کو ضرور بورا کر تاہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے، پھراللہ تعلق نے ان کو مزید خوش کرنے کے لیے فرمایا: پس تم ابنی اس بچے کے ساتھ خوش ہو جاؤ کیونکہ تم نے اس بچے سے ایبا نفع حاصل کیا ہے جو کسی مخص کے ساتھ بچے کر کے نہیں حاصل کر کتے، پھر فرمایا: یکی بہت بڑی کامیابی ہے بینی اللہ کا تمہارے ساتھ سے بچے کرنا تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے یا ہے جنت بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس بيع كے بعد معصيت كابہت علين ہونا

اس تج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کردیا اللہ تعالیٰ کا اس کو تج اور شراء قرار دیتا ہی مجاز ہے اور اس کا بہت کرم اور احسان ہے کیو تکہ ہماری جانوں اور ہماری جانوں اور ہماری جانوں اور ہماری مالوں کو ہماری مالک ہے تو پھر حقیقت ہیں وہی مشتری ہے اور وہی ہائی ہے ، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کو ہماری ملکت قرار دیا پھراس جان و مال کو جنت کے بدلہ ہیں خرید لیا۔ باین طور کہ ہم اس جان و مال کو اللہ کے احکام کے مطابق اور اس کی راہ میں خریج کریں ،اگر وہ ہماری جان و مال کو نہ خرید آ پھر بھی ہم کلیتا اس کے مملوک تے اور ہم پر لازم تھا کہ ہم اس کی راہ میں قبال اور جماد کرتے اور نہ صرف جماد بلکہ ہم زندگی میں ہر کام اس کے حکم کے مطابق کرتے اور اس کی مطابق کرتے اور ہم اس کے حکم کے مطابق کرتے اور نہیں کہ پھر جب اس نے اختا کی کرم یہ کیا کہ اس نے ہماری جان و مال کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا تو اب کی طور پر بھی یہ جائز نہیں کہ پھر جب اس کے حکم کے خلاف کوئی عمل کریں ، اور اگر اس تھے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کریں اور اس کی کھلی کھلی تافر مائی کریں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کے حکم کے خلاف کوئی عمل کریں ، اور اگر اس تھے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کریں اور اس کی کھلی کھلی تافر مائی کریں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس تھے کو عمل مسترد کر دیا ہے!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (می لوگ ہیں) توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حد کرنے والے، روزے رکھنے والے، روزے رکھنے والے، کوع کرنے والے، کو مدود کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کی مدود کی حفاظت کرنے والے اور آپ ایمان والوں کوخوش خبری سناویں (والتوبہ: ۱۲۲)

المتبائبون كالمعنى

توبہ کامعنی ہے: رجوع اور تائب کامعنی ہے: جو معصیت کی حالت فد موصہ سے اطاعت کی حالت محمودہ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کے چار ارکان ہیں:

- (۱) معصیت کے صدورے ناوم ہواور معصیت کے صدورے اس کادل جل رہا ہواوروہ اپنے آپ سے متنفر ہو۔
  - (۲) آئندہ اس معصیت کونہ کرنے کا پختہ عوم کرے۔
- (۳) اس معصیت کی تلافی اور تدارک کرے مثلاً جو نماز رہ گئی تھی اس کی قضا کرے ، جس کی رقم دبالی تھی اس کو واپس کرے ، جس کی غیبت کی تھی اس کے حق میں دعا کرہے۔
- (۳) ان تین کاموں کامحرک محض اللہ تعلق کی رضااور اس کے تھم پر عمل کرنا ہو اور اگر اس کی غرض لوگوں کی خرمت کرنا ہو یالوگوں کی تعریف اور تحسین حاصل کرنا ہو یا اور کوئی غرض ہو تو وہ المتسائیسین میں سے نہیں ہے۔

جعنرت انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہراین آدم خطاکار ہے، اور خطاکاروں میں ایکھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔

(سنن الترخدی دقم الحدیث:۹۳۹۹ سنن این ماجه دقم الحدیث:۳۲۵۱ مصنف این ابی چیبه ۳۳ ص ۹۸۷ مند احرج ۳۳ ص ۹۹۸ سنن داری دقم الحدیث:۳۷۳۰ مند ابویعلی دقم الحدیث:۳۴۲۲ المستد رک جهم ۲۳۳۰) حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک غرغرہ موت کاوقت نہ آئے اللہ بندہ کی توبہ قبول فرما تاہے۔

(سنن الترفدى رقم المحده من ابن ماجه رقم المديث: ٣٢٥٣ سند احد ج٢ص ١٥٣ سند ابويعلى رقم المديث: ٥٢٠٥ سند ابويعلى رقم المديث: ٥٢٠٥ سند الإيمان رقم المحدث: ٣٢٠٠ سنيت الاولياء ج٥ ص ١٩٩ المستدرك ج٣ ص ٢٥٤ شعب الايمان رقم المحدث: ٣٢٠١، شرح السند رقم المحدث: ٣٠٠١ سنيت الاولياء ج٥ ص ١٩٩ المستدرك ج٣ ص ٢٥٤ شعب الايمان رقم المحدث: ٣٢٠١، شرح السند رقم المحدث: ٣٠٠١ الكال لابن عدى ج٣ ص ١٥٩١)

حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا اس مخص کی مثل ہے جس کاکوئی گناہ نہ ہو۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۵۰ سنن كبرئ لليسقى ج ۱۰ ص ۱۵۴ مليته الاولياء ج ۱۲ ص ۴۴۰ كنزالتمال رقم الحديث: ۱۰۱۳۹ مجمع الزوا كدج ۱۰ ص ۴۰۰ الترغيب والتربيب ج ۲ ص ۱۵۰ اتحاف ج ۸ ص ۵۰۳ مشكوة رقم الحديث: ۲۳۳۳) المعساب لمون كامعتى

عبادت کا معنی ہے عابت تذلل کا ظمار کرتا جو لوگ اللہ کے سامنے انتمائی بخز اور ذلت کا ظمار کریں وہ عابدین ہیں۔
(المفردات ج۲م م ۴۵) جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ وحدہ کے احکام پر عمل کریں اور اس عمل پر حریص ہوں وہ عابدین ہیں۔
(کشاف ج۲م م ۴۵) حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: جو لوگ اللہ کی عبادت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوں وہ عابدین
ہیں۔ متعلمین نے کما عبادت کا معنی ہے ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعلق کی تعظیم کا اظمار ہو اور وہ انتمائی تعظیم ہو، سو ایسے کام
کرنے والے علیدین ہیں۔ حسن بھری نے کماعلیدین وہ ہیں جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کریں۔ قادہ نے کماجو دن
رات اللہ کی عبادت کریں وہ عابدین ہیں۔ (تغیر کبیرج) مسموں)

قرآن مجيد مي إ

اب رب کی عبادت کرتے رہے حتی کہ آپ کے پاس پیغام

وَاعْبُدُرَيْكُ خَتْلَى يَايْدِكُ الْبَقِيْنُ.

(الحج: ٩٩) اجل آجائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی بھترین زندگی کا طریقہ

یہ ہے کہ ایک شخص مکموڑے کی لگام چکڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے، وہ اس کی پشت پر اڑا جارہا ہو، جس طرف و سمن کی آہٹ

یا خوف محسوس کرے اسی طرف محموڑے کا رخ کر دے اور قتل یا موت کی تلاش میں نکل جائے، یا اس آدمی کی زندگی بھتر ہے
جو چند مجموال لے کر پہاڑ کی کسی چوٹی یا کسی وادی میں نکل جائے، وہاں نماز پڑھے، زکوۃ اوا کرے اور اللہ کی عباوت کر تا رہے
حتی کہ اس کو موت آ جائے اور لوگوں کے کسی معالمہ میں بھلائی کے سواد خل نہ دے۔

(صحح مسلم د قم الحديث:۱۸۸۹ سنن النسائي د قم الحديث:۵۰۱۳ سنن ابن ماجد د قم الحديث:۵۰۱۳)

قرآن مجیداور اس صدیث سے معلوم ہوا کہ علدین وہ ہیں جو آدم مرگ عبادت کرتے رہیں۔ میں معنو

الحامدون كامعنى

حدے معنی ہیں صفات کمالیہ کا ظمار اور حسن و خوبی کابیان کرتا اور اگر حمد نعمت کے مقابلہ میں کی جائے تو وہ شکر ہ اور شکر کا معنی ہے نعمت کی بتا پر منعم کی تعظیم کرتا اور منعم نے جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو مرف کرتا ہیں حسادوں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضا پر راضی رہے ہیں اور اس کی نعمت کو اس کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں

اور ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں- حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہرذی شان کام جس کی ابتداء الحصداللہ سے نہیں کی گئی وہ ناتمام رہتا ہے۔ اشعب الایمان رقم الحدیث: ۲۲ ۳۳)

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الذكر لائے لا الله ہے، اور افضل الدعاء السے مدارلیة ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۳۳۷)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گاجو راحت اور تکلیف میں الله کی حمد کرتے ہیں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۳۳۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضیٰ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ! نونے مجھے جو علم عطاکیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما اور مجھے نفع آور علم عطا فرما اور میرے علم کو زیادہ فرما ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، اور اے میرے رب! میں دوزخ کے حال ہے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۲۱ ۳۳۷) اب سے سمامیوں

السائحونكامعتي

الساحة كامعنى به وسيع جكه ساحة الداركامعنى به مكان كاصحن السائعة المسائعة المسلل جارى رہنے والے پانى كو كتے جين سائح اور سباح كامعنى به زين بين سفر كرنے والا السائح حون (التوبه: ١١٢) كامعنى به روزه ركھنے والے وروزه كى دو قسميں جين: حقیقى اور حكى - حقیقى روزه به به كه طلوع فجرے غروب آفناب تك كھانے پينے اور عمل ازدوائ كو ترك كرديں اور اس آيت بين السائح وں به ترك كرديا اور اس آيت بين السائح وں به يك معنى مراد به - (الفردات ناص ١٣٢٣)

عبید بن عمیر کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے السسائے۔ ن کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: وہ روزہ دار ب-

امام ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ ' حضرت عبداللہ بن مسعود' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهم ' سعید بن جبیر ' مجاہد ' حسن بھری' ضحاک اور عطا ہے بھی اسی طرح روایت کیا ہے بلکہ حضرت ابن عباس سے بیہ بھی روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں جمال بھی السیسیا حیت کاذکر آیا ہے اس سے مراد روزہ دار ہیں۔

(جامع البيان جزااص ٥٣-٥١ مطبوعه وأرالفكر بيروت ١٣١٥ه)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کمایار سول اللہ! مجھے سیاحت کی اجازت دیجئے! آپ نے فرمایا: میری امت کی سیاحت اللہ عزوجل کی راہ میں جماو کرنا ہے۔

(سنن ابوداؤور قم الحديث: ٢٣٨٦ المعجم الكبيرر قم الحديث: ٧٧٦٠ مند الثامين رقم الحديث: ١٥٢٢ المستدرك بي ٢٥٣٧) السواك عون السساج لدون كامعتي

رکوع اور تجدہ سے مراد نمازوں کا قائم کرناہ، نماز کی اشکال میں قیام، قعود، رکوع اور بچود ہیں، یمال پر باقی شکلوں میں سے صرف رکوع اور بچود کاذکر فرمایا ہے، کیونکہ کھڑے ہونا اور بینصنا یہ وہ حالتیں ہیں جو نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، انسان عاد تأاہبے معمولات میں کھڑا ہو تاہے اور بیٹھتاہے، اس کے برخلاف رکوع اور بچود کی حالت نماز کے ساتھ مخصوص ہے، للذا جب رکوع اور مجدہ کاذکر کیا جائے گاتو ذہن صرف نماز کی طرف منتقل ہوگا۔ اور یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تواضع اور تذلل کا پہلا مرتبہ ہے اور تواضع اور تذلل کامتوسط درجہ رکوع میں ہے اور غایت تواضع اور تذلل تجدہ میں ہے، پس رکوع اور تجدہ کا بالخصوص اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ یہ غایت عبودیت پر دلالت کرتے ہیں تاکہ اس پر تنبیہہ ہو کہ نمازے مقصود انتہائی خضوع اور تعظیم ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے وقت پر نماز پڑھی، بورا وضو کیااور مکمل رکوع، جود اور خشوع کیاتو وہ نماز سفید روشن صورت میں پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے الله تیری حفاظت کرے، جس طرح تونے میری حفاظت کی ہے۔

(المعجم الاوسط، رقم الحدیث: ۳۱۱۹؛ التر فیب والتر بیب ناص ۱۵۸، المغنی عن حمل الاسفار علی الاحیاء نااص ۱۳۲۱)
معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے بوچھا: مجھے ایسا عمل بتلائے جس کو کرنے
کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ خاصوش رہے، جب دو تین باریہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہے یہ سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا: تم بکشرت اللہ کے لیے سجدے کیا کرو کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے
ہوتو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مناویتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۸۸ سنن الترزی رقم الحدیث:۳۸۹ ۳۸۱ سنن این ماجد رقم الحدیث:۱۳۲۳ صیح این فزیمد رقم الحدیث:۳۱۲ منداحد خ۲ص۵۱ سنن کبری للیسقی خ۲ص ۳۵۸ شرح السنه رقم الحدیث:۳۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب مجدہ میں ہو تاہے، سوتم (مجدہ میں) بکٹرت دعاکیا کرو۔

' صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۸۲٬ سنن ابو داؤ در قم الحدیث:۸۷۵٬ سنن النسائی رقم الحدیث:۸۷۵٬ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۱۳۷ حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے عمد انماز کو ترک کیااس نے کفرکیا۔

( تلخیص الحیر ناص ۱۹۵۹ تحاف السادة المتقین ۳ ساص ۱۰ کنز العمال رقم الحدیث:۵۰۰۸ التر غیب والتر بیب ناص ۳۸۲) به حدیث اس بر محمول ہے جب کوئی شخص نماز کے ترک کو جائز سمجھے یا معمولی سمجھے یا اس کی فرضیت کا انکار کرے۔ الاصرون بسالسم معروف والنسا هسون عین السمنسکر کامعتی

ابوالعالیہ نے کما کہ قرآن مجید میں جمال بھی امریالمعروف کاؤکر ہے، اس سے مراد اسلام کی طرف وعوت دیتا ہے اور جمال بھی نئی عن المنکر کاذکر ہے اس سے مراد بتوں کی عباوت سے منع کرنا ہے۔ امام ابن بڑریے نے کما: امریالمعروف سے مراد ہر اس نیک کام کا حکم دیتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور نئی عن المنکر سے مراد ہراس برائی سے روکنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ (جامع البیان بڑاا ص۵۵، مطبوعہ دار الفکر ، بیروت، ۱۳۱۵ھ)

طارق بن شاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون ساجماد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ظالم حاکم کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۳۴۳ سنن الترندی رقم الحدیث:۱۲۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۱۴۰۱ سند احمد ج۵ ص۴۵۱ شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۸۲- اس حدیث کی تمام سندس صحح بین) دون سند سند منت منت سند سالت کردند منتخ

حضرت ابوسعید رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کسی کاخوف حمیس اس حق

بات کو کنے ہے منع نہ کرے جس کا تہیں علم ہو- امام بیعتی کی روایت میں ہے کیونکہ کوئی فخص تہماری موت کو مقدم کر سکتا ہے نہ تہیں رزق سے محروم کر سکتا ہے-

(سنن الترزی رقم الحدیث: ۲۱۹۱ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۰۰۷ سند احمد جسم ۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۸۰) حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم وآله نے فرملیا: اس ذات کی حتم جس کے قبضه و قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا تھم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا ورنہ عنقریب تم پر عذاب بھیجا جائے گا بھرتم دُعاکروگے اور تمهاری دُعاقبول نمیں ہوگی۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٤٥٥٨، سنن كبرى لليستى ج١٠ ص ٩٣)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یار سول اللہ اہم نیکی کااس وقت تک عظم نہ دیں جب تک اس پر عمل نہ کرلیں! اور کسی برائی سے نہ رو کیس حتی کہ تمام برائیوں سے اجتناب نہ کرلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ نیکی کا عظم دیتے رہو، خواہ تم اس نیکی پر عمل نہ کرواور برائی سے منع کرتے رہو خواہ تم تمام برائیوں سے اجتناب نہ کرو۔

(المعجم الصغیررقم الحدیث: ۱۸۱۳ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۹۲۳ شعب الانعان رقم الحدیث: ۷۵۷ طفظ البیثی نے کما اس حدیث کی سندجی دو راوی ضعیف بیں مجمع الزوا کرج۲ ص ۲۷۷)

الحافظون لحدودالله كامعى

الله تعالى نے بتروں كوجن احكام كامكان كيا ہوہ بت زيادہ جيں، ان كو دو العموں جل مضبط كيا جاسكتا ہے: عبادات اور محالمات عبادات جيے نماز، روزه، زكوۃ اور ج وغيرہ اور محالمات جيے خريد و فروخت، نكاح، طلاق وغيرہ اور جن چيزوں سے الله تعالى نے منح كيا ہے: قبل، زناہ چ رئ، ڈاكه، شراب تو شي اور جموث وغيرہ بيہ تمام امور الله تعالى كي صدود جيں۔ جن چيزوں كا الله تعالى نے منح كيا ہے ان سے باز رہنا بيہ الله تعالى كي صدود كي مخاطب الله تعالى نے حدود كي مخاطب ان سے باز رہنا بيہ الله تعالى كي صدود كي مخاطب الله تعالى نے منح دور الله تعالى نے منح الله اور كو الله اور تواں اور آخرى امريعنى صدود الله كي مخاطب ان سب امور كو جامع ہے۔ پہلے الله تعالى نے آغي امور كو تفسيلاً بيان فريا اور تواں اور آخرى امريعنى صدود الله كي مخاطب ان سب امور كو جامع ہے۔ حضرت نعمان بن بشرر صنى الله عنہ بيان كرتے جيں كه رسول الله صلى الله عليہ وسلم نے فريا: طال خاہر ہے اور حرام خاہر ہے اور ان كے درميان پچھ امور مشتيہ جيں، جن كو اكو كوگ نهيں جانتے ہيں جو مختص مشبعات سے بچااس نے اپنے دين اور اپنى عزت كو مخفوظ كرليا، اور جو مختص شبعات كامر بحب ہوكيا، اس كي مثل اس جواب كی طرح ہے جو شاتى جراگاہ ہوتى ہو اپنى عزت كو مخفوظ كرليا، اور جو مختص شبعات كامر بحب ہوكيا، اس كي مثل اس جواب كی طرح ہے جو شاتى جراگاہ ہوتى ہو الله كی مشعر من جاگاہ ذمين پر اس كی حراب ہوتى چيز س جن منہ ماري، سنو! جرم جي الكور اب جو تو پورا جم خراب ہوتى چيز س جن وہ دل ہے!

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۲ صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۹۹ سنن ابوداوُد رقم الحدیث:۳۳۳۹ سنن الترندی رقم الحدیث:۵۳۰۵ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۳۵۳ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۹۸۳ سند احدج ۳ ص۱۲۹۳ سنن داری رقم الحدیث:۳۵۳۳ صبیح این حبان رقم الحدیث:۷۲۱ المعیم الاوسط رقم الحدیث: ۳۲۸۵ طیت الاولیاء ج۳ ص۲۷۰)

الله تعالی کاارشادہ: نمی اور ایمان والوں کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، جب کہ ان پر یہ ظاہر ہوچکاہے کہ وہ (مشرکین) دوزخی ہیں O(التوبہ: ۳۳)

ابوطالب كامرتي وقت كلمه نهريزهنا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے زیرہ کافروں اور منافقوں سے ترک تعلق اور محبت نہ رکھنے کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مردہ کافروں سے بھی اظمار براءت کرنے کا تھم دیا ہے، اس آیت کے ثنان نزول میں اختلاف ہے، صحح یہ ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے جیساکہ اس صحح حدیث سے واضح ہوتا ہے:

سعید بن مسب اپ والد مسب بن حزن سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے پاس ابو جسل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے پہلا لا المد الا المد محت میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا تو ابو جسل اور عبداللہ بن امیہ نے کما اس ابوطالب! کیا تم عبداللہ کی لمت سے اعراض کرتے ہو؟ پس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک جھے منع نہ کیا جائے ہی تمارے لے استغفار کرتا رہوں گا تب سے آیت نازل ہوئی ماکان للنسی والمذین امند اللہ بسی والمذین

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳ سنن التسائی رقم الحدیث: ۹۰۳۵ مند احدج۵ ص ۹۳۳۳ اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۹۳۰ سیرت این اسکتی جاص ۲۳۸- ۴۳۳)

اس صدیث پر مید اعتراض کیا گیا ہے کہ ابوطالب کی موت ججزت سے تین سال پہلے ہوئی ہے اور سورۃ التوبہ ان سورتوں میں سے ہو جدید میں آخر میں نازل ہوئی امام واحدی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اس وقت سے استغفار کرتے رہے ہوں وی کہ حدید میں اس سورت کے نازل ہونے تک استغفار کرتے رہے ہوں اور جب یہ آن سے نازل ہوئی تو آب نے استغفار ترک کر دیا۔ اس جواب کو اکثر اجلہ علاء نے پند کیا ہے 'امام رازی اور علامہ آلوی اور علامہ ابو صفعی دمشتی وغیر بھم ان میں شامل ہیں۔ علامہ آلوی نے ایک اور جواب یہ ذکر کیا ہے کہ سورہ تو ہہ کے مدنی ہونے کا علامہ ابو صفعی دمشتی وغیر بھم ان میں شامل ہیں۔ علامہ آلوی نے ایک اور جواب یہ ذکر کیا ہے کہ سورہ تو ہہ کے مدنی ہونے کا معنی یہ ہونے کا منی نہیں ہوئی ہوئو وہ سورہ تو ہہ کے مدنی ہونے کے مدنی نہیں ہے۔ کہ اس کی اکثر اور غالب آیا ت عدنی ہیں 'اس لیے اگر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہوئو وہ سورہ تو ہہ کے مدنی ہونے کہ منانی نہیں ہے۔

اس مدیث میں تفریج کہ ابوطالب نے تادم مرگ کلہ نہیں پڑھااور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کاجواب

امام ابن استحق نے اپنی سند کے ساتھ حسب ذیل روایت بیان کی ہے اس سے شیعہ ابوطالب کا ایمان ثابت کرتے ہیں:

از عباس بن عبداللہ بن صعبہ از بعض اہل خود از این اسلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابوطالب کی بیاری کے

ایام عمل اس کے پاس محکے تو آپ نے فرمایا: اے پچا! لاالہ الااللہ پڑھے میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کی شفاعت

کودل گا۔ ابوطالب نے کما اے بیستے ! اگر بیھے یہ خوف نہ ہو تاکہ میرے بعد تحمیس اور تممارے اہل بیت کو یہ طعنہ دیا جائے گا

کہ میں نے موت کی تکلیف سے محبرا کر یہ کلمہ پڑھا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھ لیتا اور میں صرف تمماری خوشنودی کے لیے یہ کلمہ

پڑھتا جب ابوطالب کی طبیعت زیادہ بگڑی تو اس کے ہونٹ ملتے ہوئے دیکھے گئے، عباس نے ان کا کلام سننے کے لیے اپنے کان

پڑھتا جب ابوطالب کی طبیعت زیادہ بگڑی تو اس کے ہونٹ ملتے ہوئے دیکھے گئے، عباس نے ان کا کلام سننے کے لیے اپنے کان

ان کے ہونٹوں سے لگائے، پھر عباس نے اپنا سمراو پر اٹھا کہ کمایار سول اللہ ! بے شک اللہ کی حم! اس نے وہ کلہ پڑھ لیا ہے جس

(سیرت این الحق ج اص ۴۳۸ مطبوعه دا را لفکر)

یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، نیزید اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام ابن اسختی نے اس کو ایک جمول شخص ہے روایت کیا ہے، ٹانیا جس وقت کی یہ روایت ہے اس وقت دھرت عباس اسلام نہیں لات تھے، پھران کا یارسول الله کمناکس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ٹالٹا یہ کہ اس روایت میں خود تصریح ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بیس نے نہیں سناہ رابعاً یہ روایت دھزت عباس رضی الله عنہ کی صحیح روایت کے خلاف ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ امام بیعتی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس روایت کی سند منقطع ہے اور دھزت عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول الله صلی الله علی موافقت کر آ تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ مُخنوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہو آتو وہ دوزخ کے آخری طبقہ میں ہو آب اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (صحیح البحاری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ ۱۳۸۳ ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۹ اور یہ ضعیف روایت اس صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۹ اور یہ ضعیف روایت اس صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ (ولا کل النبوۃ جام ۱۳۵۳) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۳ اور یہ ضعیف روایت اس صحیف روایت اس صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۳ میں رکھتی۔ (ولا کل النبوۃ جام ۱۳۵۳)

ایک اعتراض میہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں امام واحدی متوفی ۴۹۸ھ نے اپنی سند کے ساتھ میہ حدیث روایت کی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ آپ نے ہمیں بیٹنے کا حکم دیا، ہم بیٹھ گئے۔ پھر آپ چند قبروں سے گزر کرا یک قبر کے پاس گئے اور بڑی دیر تک مناجات کرتے رہے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے، بھر آپ ہماری طرف آئ، حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یارسول اللہ! آپ کو کس چیزنے دلایا تھا، ہم بھی گھبرا کر رونے لگے تھے۔ پھر آپ آپ ہمارے پاس آکر بیٹھ گئے اور قربایا: میرے رونے کی وجہ سے ہم گھبرا کر رونے لگے تھے۔ پھر آپ آپ نے فربای آ کر بیٹھ گئے اور قربایا: میرے رونے کی وجہ سے تم گھبرا گئے تھے؟ ہم نے مرض کیا ہاں! یارسول اللہ! آپ نے فربایا: تم نے جس قبر کے پاس مجمعے مناجات کرتے دیکھاتھاوہ (حضرت) آمنہ بنت وہب کی قبر تھی، میں نے اپ رب سے ان کی اجازت طلب کی تھے۔ اس کی اجازت طلب کی تھی سو مجھے اس کی اجازت دی گئی، پھر بیس نے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تھے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کی وجہ سے جو رفت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی استغفار کریں خواہ وہ ان کی وجہ سے جو رفت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ دل میں اپنی ماں کی وجہ سے جو رفت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی گئا۔

(اسباب النزول للواحدي رقم الحديث:۵۳۲ المستد رك ت٢ص ٣٣٦)

اس روایت سے یہ ٹابت ہو تا ہے کہ حضرت آمنہ معاذ اللہ مشرکہ تھیں' اس کاجواب یہ ہے کہ اس آیت کے شان خول کے متعلق صحیح حدیث وہی ہے جس کو ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پہلے ذکر کیا ہے اور رہی یہ روایت تواس کی سند ضعیف ہے' اس کی سند میں ابن جر بچ کہ لس ہے اور ابوب بن ہانی ضعیف۔ امام ذہبی نے بھی اس پر تعقب کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ابن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ابن معین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کہ ابوب بن ہانی ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کا سند یب جامل سے اور کہا ہے کہ ابن معین اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

حضرت سید تنا آمنہ رضی اللہ عنها کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق صحیح حدیث ہیہ ہے:

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، پھر آپ روئ اور جو لوگ آپ کے گرد تھے وہ بھی روئے، پھر آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو میرے رب نے مجھے اجازت وے دی، پھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی، پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تہیں آخرت کی یادولاتی ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۷۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۲۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث:۹۵۷۳ صحیح این حبان رقم الحدیث:۳۲۹۹ منداحمه ۲۳ ص۳۳۱ معنف این ابی شیبه ج۳ ص ۳۳۳ مطبوعه کراچی المستدرک جاص ۳۷۵)

اس سیح مدیث میں آپ کو حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، اگر حضرت آمنہ مشرکہ ہوتیں تو یہ اجازت نہ دی جاتی کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ولائقہ علی قبرہ - (التوبہ: ۱۳٪) آپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، رہا یہ کہ آپ کو حضرت آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا موہم معصیت ہوتا ہے، اللہ تعالی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ کے لیے استغفار کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ وہم ہو کہ آپ کی والدہ نے خلط اور ناجائز کام کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت چیش آئی۔ مشرکیین کے لیے مغفرت کی مفرورت چیش آئی۔ مشرکیین کے لیے مغفرت کی وعالی توجیہات

ایک اور اعتراض بید کیاجا آئے کہ اس آیت ہے بید معلوم ہوا کہ کافر زندہ ہوں یا مردہ ان سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعاکرنی چاہیے ، طلانکہ حدیث سمج میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے دعلئے مغفرت فرمائی:

حضرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد جس نبی صلی الله علیہ وسلم کاسامنے کا نجلا دانت شہید ہوگیہ نبی صلی الله علیہ وسلم اپنے چرے سے خون کو ہو تجھتے ہوئے قرما رہے تھے: اے اللہ! میری قوم کی منفرت قرمہ کیونکہ وہ نہیں جانتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۹۲۹ مند احمد جاص ۱۳۴۱ مجمع الزوائد جاص ۱۳۵۷ الترغیب والتربیب جسوص ۱۳۱۹ کنزالعمال رقم الحدیث:۲۹۸۸)

عافظ ابن مجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی نے اپی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن جب مشرکین چلے گئے تو خوا تین مردول کی معاونت کے لیے گئیں ان میں حضرت سید تنا فاطمہ رصنی اللہ عنہا بھی تھیں انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاتو آپ سے لیٹ گئیں اور پانی سے آپ کے زخم دھونے لگیں الیکن خون مسلسل برہ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھاتو انہوں نے چٹائی کا ایک گڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک گیا اس حدیث کے آخر میں ہا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس قوم پر اللہ کابہت زیادہ غضب ہوگا جس نے اپنے نبی کاچرہ خون سے ر تکمین کردیا ، پر تھو ڈی دیر بعد آپ نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کی منفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانے۔ (فتح الباری جے م ۲۵۳)

حضرت سل بن سعد الساعدى رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اے الله! ميرى قوم كى مغفرت فرماكيونكه وہ نهيں جائے۔

(المعجم الكبير رقم الحديث: ۵۲۹۳ مافظ البيثمي نے كها اس حديث كے تمام راوی صحح ميں ، مجمع الزوائد ج٦ ص١١٤ مند احمر جا ص ٣٥٣ ، شيخ احمد محمد شاكر نے كها اس حديث كى سند صحح ہے ، مسند احمد رقم الحديث:٣٣٣ ، مطبوعہ دارالحديث قاہرہ ) اس کاجواب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ازخود میہ دعانہیں کی، بلکہ انبیاء سابقین میں ہے ایک نبی (حصرت نوح علیہ السلام) کی دعا کی حکایت کی ہے، اس پر دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اِس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے کی طرف دیکھ رہا تھا آپ انبیاء سابقین میں ہے اس نبی کی حکایت کر رہے تھے جس کو اِس کی قوم نے ضرب لگائی تھی' آپ اپنے چرے سے خون یو نجھتے ہوئے فرمارہ ہے تھے: اے میرے رب! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نمیں جانے۔

(صیح ابتحاری رقم الحدیث:۷۳۴۷ صیح مسلم رقم الحدیث:۹۲۴ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۳۵۰ ۴۰ مند احمد نآاص ۴۳۲ مند احمد رقم الحدیث:۱۵ ۴۰ مطبوعه قابره)

اس اعتراض کا دو سرا جواب میہ ہے کہ مردہ مشرکین کے لیے استغفار کرناممنوع ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کا ایمان لانامتوقع ہے، اس لیے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی آلیف قلب کے لیے ان ہے اچھے اور نیک کلمات اور دعائیہ الفاظ کھنا جائز ہے۔

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کاجواز

علامہ قرطبی مالکی نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے کافر مال باپ کے لیے دعاگرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب
تک وہ زندہ ہوں ان کے لیے استغفار کرتا رہے البتہ جو صحص حرگیاتو اس کے اسلام لانے کی امید نہیں رہی سواس کے لیے
دعانہیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے تو یہ آیت
تازل ہوئی۔ اس آیت کے تازل ہونے کے بعد اُنہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتاچھوڑ دیا اور ان کو زندہ مشرکین کے
لیے استغفار کرنے سے نہیں منع کیا گیا حتی کہ وہ مرجائیں۔ دجائی ابلیان رقم الحدیث: ۲۲ م

(الجامع لاحكام اعتر آن جز ٨ ص ١٩٢ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٥١٥ هـ)

زندہ مشرکین کے لیے دعاکرنے کے جوازمیں حسب ذیل احادیث میں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور ان کے اصحاب نے آکر کما: یار سول اللہ! دوس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا ان کے خلاف اللہ ہے دعا کیجئے۔ پس کما گیا اب دوس ہلاک ہوگئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور ان کو (یمان) لے آ۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲۳ صیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۹۳ مند احمد ن۲ ص۳۳۳ دلائل النبوة ن۱ ص۵۰ اللبغات الکبری جهم ص۱۰ تهذیب تاریخ دمشق ن۷ ص ۱۵ مند حمیدی رقم الحدیث:۱۰۵

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا: یار بیول اللہ! تقیف کے تیروں نے ہمیں جلاؤالا ہے، ان کے خلاف اللہ ہے دعا بیجئے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! تقیف کو ہدایت دے۔

اسنن الزندى رقم الحديث: ۳۹۳۳ مصنف ابن ابي شيبرج ۱۴ ص ۴۰ صند احمد خ ۱۳ ص ۱۳۳۳ الكامل لابن عدى ج اص ۱۳۱۳ مشكوة رقم الحديث: ۵۹۸۲ الطبقات الكبرى ج۲ص ۱۹۵۵ كنزالعمال رقم الحديث: ۵۳۰۰ (۳۳۰۰)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے دعا کی: اے الله ! اسلام کو عزت دے ابوجسل بن ہشام سے یا عمر بن الخطاب ہے، پھراگلی صبح کو حضرت عمر نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرلیا۔

(سنن الترفذى رقم الحديث: ٣٧٨٣ مند احرج ٢ ص ٩٥ الكامل لابن عدى ج٤ ص ٣٣٨٧ شرح السنه رقم الحديث: ٣٨٨٥٠ مشكوة رقم الحديث: ٣٠٣٥ المستدرك ج٣ ص ٢٠٥٠ مليته الاولياء ج٥ ص ٢٣١ اللبقات الكبرى ج٣ص١)

ان دلائل کی بناء پر اگر کمی غیرمسلم کو کمی موقع پر سلام کرناپڑے یا اس کے سلام کاجواب دیناپڑے تو اس کے لیے طلب ہدایت کی نیت سے سلام کیا جا سکتا ہے یا سلام کاجواب دیا جا سکتا ہے، اس غیرمسلم کے دائیں بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کرتے بھی اس کوسلام کیا جا سکتا ہے۔

الله تعلق كارشاوم: اورابرائيم كانت (عرفی)باپ كے ليے استغفار كرنا صرف اس وعدہ كى دجہ سے تھاجو اس نے ابرائيم سے كيا تھا اور جب ان پر بيد ظاہر ہوگيا كہ وہ اللہ كارشن ہے تو وہ اس سے بيزار ہوگئے، بے شك ابرائيم بهت زم دل اور بهت بردبار تھے (التوب: ۱۳۳)

آزركے ليے حضرت ابراہيم كے استغفار كى توجيھ

جب مسلمانوں کو مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے ہے منع کیا گیاتو انہوں نے کہا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے بھی تو اپ عرفی باب آزر کے لیے استغفار کیا تھا اللہ سجانہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ حضرت ابرائیم کا اپ (عرفی) باب آزر کے لیے استغفار کرتا محض اس کے اسلام لانے کے دعدہ کی وجہ سے تھا اور جب ان پر یہ منکشف ہوگیا کہ وہ ایمان لاتے والا نہیں ہے تو دہ اس سے بیڑار ہوگئے اور ان پر یہ انکشاف اللہ تعالیٰ کے وئی فرمانے کی وجہ سے ہوا تھایا آزر کی کفر پر موت کی وجہ سے ہوا تھایا آزر کی کفر پر موت کی وجہ سے ہوا تھایا آزر کی کفر پر موت کی وجہ سے ہوا تھایا

امام ابن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ نے حطرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے که حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے (عرفی) باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے حق کہ وہ مرگیاہ جب وہ مرگیاتو پھر آپ نے اس کے لیے دعانمیں کی۔ الااہ کامعنی

حضرت عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاا، اد کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈرنے والا اور گزگڑا کر دعا کرنے والا اور حضرت این عباس نے فرمایا: اواد کا معنی ہے بہت زیادہ تو بہ کرنے والا اور مجاہد نے کہا جو شخص تنمائی میں گناہ کرے اور پھر تنمائی میں اس گناہ سے تو بہ کرے وہ اواد ہے۔

( تغييرامام ابن ابي حاتم ج٢ ص ١٨٩٧ - ١٨٩١ ملحسًا، مكه مكرمه ، جامع البيان جز ١١ص ٥٠ ، بيروت )

قیامت کے دن آزر کی شفاعت کی توجیہ

اس آیت میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ آ زر سے بیزار ہو گئے تھے، حلا نکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیامت کے دن اپ (عرفی) باپ آزرے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ آزر کاچرہ سیاہ اور غبار آلود ہوگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کیا میں گے میں آج تمہاری نافرمانی سے فرمائیں گے کیا میں گے میں آج تمہاری نافرمانی نہیں کروں گاہ پھر حضرت ابراہیم عرض کریں گے اے میرے رب! تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تو حشر کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرے گااور اس سے بڑی کون می شرمندگی ہوگی کہ میرا (عرفی) باپ (جنت سے) دور ہو۔ اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے جنت کو کافروں پر حرام کردیا ہے، پھر کما جائے گااے ابراہیم! دیکھیں آپ کے بیروں کے نیچے کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آزر المسخ : .

ك كندكى ين لتعزا موا بحو موكه بجراس كويرون سے پكر كردو زخ بين ۋال ديا جائے گا-

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۳۵۰ سن کبری للنسائی رقم الحدیث:۵۳۷ المستدرک ج۲ ص ۹۳۸ کنزالعمال رقم الحدیث:۳۲۲۹۲ مشکوة رقم الحدیث:۵۵۳۸)

اللہ تعالیٰ مشرکین کی مغفرت نہیں فرمائے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اصول ہے لاعلم نہیں سے پھرانہوں نے آزر کی شفاعت کیوں کی نیز اس آیت میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر سے بیزار ہوگئے تھے پھر قیامت کے دن انہوں نے آزر کی شفاعت کیوں کی۔ اس کے جواب میں علاء نے بہت بحث کی ہے لیکن کوئی شائی جواب نہیں بن سکا اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو قریب ترین بلت کی گئی ہو وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ مشرکین کی منفرت نہیں ہوگی، اور ان کے لیے شفاعت کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے جو کہا تھا اے میرے رب! تو نے جھے ہے دعدہ کیا تھا النے ہوں اس سے آزر کی شفاعت کرنا مقامت نہیں تھا جھیقت میں آزر کے سامنے یہ عذر پیش کرنا مقامت میں تھا حقیقت میں آزر کے سامنے یہ عذر پیش کرنا تھا کہ میں نے تو تہمیں جنت میں داخل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کردیا اور فرمایا: اللہ کو کافروں پر جنت حرام کردی ہے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے لیے تھی لیکن کے بیار یہ ہو گئے تھے اور اس حدیث میں جس دو خیات کے لیے نہیں تھی بلکہ تخفیف عذاب کے لیے تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میہ کہ دعزت ابراہیم علیہ السلام آزر کے لیے تھی لیکن معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزر کے لیے تھی لیکن معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیہ کیوں فرمایا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کردی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کردی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جت کی دُعارت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جت کی دُعارت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جت کی دعارت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جت کی دعارت ابرائی مقابیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جت کی دعارت کی دعارت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جت کی دعارت ابرائیم علیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جت کی دعارت کی دعارت ابرائی میں دعارت ابرائی علیہ السلام نے آزر کے لیے حصول جت کی دعارت کی دعارت ابرائی میں دعارت ابرائی میں دو تھرے کیا گئی تھی دیا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ تَوْمًا بَعْنَا إِذْ هَا لَهُ وَحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ وَمَّا

اور التركی برشان نبیں ہے كركى قوم كو برايت دينے كے بعداس كو گراه كردے حتى كران كے بيے بربان كردے كر

يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ اللهُ اللهُ لَهُ مُلُكُ

انبین کی چیزسے بچنا بیلیے سے تنک الشر ہرچیز کوجانے والا ب مے تنگ آسالوں اور زمینول کی

السّلوت وَالْرَضْ يُحَى وَيُمِينَكُ وَمَالَكُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ

سلطنت الشرى مے يہے ب وى زندہ كرتا ہے اور وى مازنا ہے اور الشر سے سوائتبادا

مِنْ وَلِي وَلِانصِيْرِ ﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْفَجِرِينَ

كونى ملك اورمدد كارسين - 0 بے شك اللہ نے بى پرنعنل قرط الدان مب جرين اور

وَالْانْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُولُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ مِنْ بَعُومًا

انعمار پرجنہوں نے سی کے وقت میں نی کی اتباع کی جب کر اس کے بعد یہ قریب

F.

#### گادیزیع قالوب فریق منهم تحریک علیم ان کی بهم ناراید روه ک دل این بکسے بی بایل بیراس کے بعداس نے ان کی تربیفرل کی بے تک ان پر

# ڒٷؙۉ۫ڰٛڗڿؽٷۨٷٙۼڶؽٳڰڵۼؙڷڰڵٷٳڵڹؽڹڿؙڴٷٛٳڂؾٚؽٳڎٳ

نہایت مہران بہت رحم والاب ن اوراس نے ان بن شخصول کی توبرای افرون وائی جن کا معامر مرور دیا گیا تھا ،

## ضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْرَرْضُ بِهَارَحُبَتُ وَضَافَتُ عَلَيْمُ أَنْفُهُمُ

حتی کرجب زمین ابنی وسعنت کے یا وجودان پر تنگ ہوگئی اورخودان کی جائیں بھی ان پر تنگ ہوگئیں

#### وَظُنُّوا اَنَ لَامَلُهَا مِنَ اللهِ إِلَّا اللَّهِ الْآلِيَةِ ثُقَّرَتًا بَ عَلَيْهِمُ

اور انموں نے یہ یقین کر لیا کہ الٹر کے سوا ان کی کرٹی جائے پناہ نہیں ہے ، پھران کی توبر فبول فرما لی

#### رليتُوْبُوْا ﴿إِنَّ اللَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

اكروہ توبر برفائم رہي سے تا۔ التربت ترب فيول فرلمن الا بے مدر فم فرلمنے والب

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم کوہدایت دینے کے بعد ممراہ کردے حتی کہ ان کے لیے یہ بیان کردے کہ انہیں کس چیزہے پچتا چاہیے ، بے شک اللہ ہرچیز کو جاننے والا ہے O(التوبہ: ١١٥٥) اشیاء میں اصل اباحث ہے

جب الله تعالی نے مسلمانوں کو فوت شدہ مشرک قرابت داروں کے لیے مغفرت کی دُعاکرنے ہے منع فرما دیا تو انہوں نے ہید بوچا کہ اس ممانعت سے پہلے جو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے تھے کیا اس پر ان سے موافذہ ہوگا اور جو مسلمان اس ممانعت سے پہلے فوت ہوگئا اور وہ اس طرح کی دعائیں کرتے رہے تھے آیا ان پر بھی گرفت ہوگی، تو الله تعالی نے سلمان اس ممانعت سے پہلے فوت ہوگئ تھم نازل کر دے اور پھر اس کے بعد اس کی خلاف ور زی کی جائے تو الله اس پر موافذہ فرمائے، اس موافذہ فرمائے اس کے معلوم ہوا کہ ممانعت سے پہلے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت جائز تھی اور اس بی بید دلیل ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت سے معلوم ہوا کہ ممانعت سے پہلے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت جائز تھی اور اس بی بید دلیل ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت

اور سے جو فرمایا کہ کمی قوم کوہدایت دینے کے بعد محمراہ کردے اس کی کئی تغییری ہیں: (۱) اللہ کی بیہ شان نہیں ہے کہ وہ کمی قوم کو جنت کا راستہ دکھانے کے بعد اس کو اس راستہ سے محمراہ کردے۔ (۲) اللہ کی بیہ شان نہیں ہے کہ وہ کمی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں میں مجرای پیدا کردے۔

الله تعالی کاارشادے: بے شک آسانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ بی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا

تبيان القرآن

ے اور اللہ کے سواتھارا کوئی مالک اور مددگار نمیں ہے (التوبہ: ۱۲۹) آیاتِ سمالِقہ سے ارتباط کی وجوہ

مابقة آیات سے اس آیت کے ربط کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے زندہ اور مردہ کافروں ہے برأت ظاہر کرنے کا تھم دیا ہے، ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو اس ہے یہ خوف ہو کہ کافرانسیں کوئی نقصان پہنچا کیں تو اللہ نے ان کو تسلّی دی کہ تمام آبانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے اور جب وہ تمہارا حامی اور ناصر ہے تو پھر تمہیں کسی ہے ڈرنانسیں جاہے۔

(۲) جب مسلمان اپ مشرک قرابت داروں سے لا تعلق ہو گئے تو ان کو احساس محروی ہوا کہ اب وہ کس سے تعلق رکھیں۔ اللہ تعلق رکھیں۔ اللہ تعلق نے فرمایا: تم ان سے محروم ہو گئے ہو تو کیا ہوا اللہ جو تمہمارا مالک اور مدد گار ہے، تم اس سے محبت اور تعلق رکھو۔

(۳) الله تعالیٰ جب تمام آسانوں اور زمینوں کامالک ہے تو اے مسلمانو! وہ تمہارا بھی مالک ہے اور تم اس کے مملوک اور بندے ہو، سواس کے تمام احکام پر عمل کرنااس کی بندگی کانقاضا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک اللہ نے نی پر فضل فرمایا اور ان مهاجرین اور انصار پر جنوں نے بھی کے وقت میں نی کی اتباع کی جبکہ اس کے بعد سے قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے بل جائمیں پھراس کے بعد اس نے ان کی توب قبول کی بے شک میں میان ، بہت رحم والاہے 0 (التوبہ: ۱۵)

نبی صلی الله علیه وسلم کے توبہ کرنے اور الله تعالی کے توبہ قبول فرمانے کی توجیهات

اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اللہ تعالی نے نبی کی توبہ قیول فرمائی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب منافقین نے جھوٹے بہلنے پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تیوک میں نہ جانے کی اجازت لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، اس کے متعلق اس سے پہلے یہ آیت آ چکی ہے: اللہ علیہ وسلم نے ان کے طاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو اجازت دے اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو کیوں اجازت دے عَلَى اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو کیوں اجازت دے عَلَى اللّٰہ اللّٰہ عَلَى اللّٰہ اللّٰہ عَلَى اللّٰہ اللّٰہ

(التوبه: ۳۳) دی!

الله تعالی نے پہلے آپ ہے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ ان کے ظاہر حال کا اعتبار نہ کریں اور ان کے پیش کردہ بھانوں کو مسترد کردیں' اگر آپ کو پہلے متع فرمایا ہو آباور پھر آپ اجازت دے دیتے تو پھر آپ کا بیہ اجازت دیتا کروہ تنزیمی یا ترکِ اولی یا ترکِ افضل ہو آن بلکہ سیجے بمی ہے کہ آپ کو ظاہر حال پر عمل کرنے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا تھم ہے۔

امام شافعی نے کتاب الام میں حضرت ام سلمہ کی روایت بیان کرکے یہ کما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبردی ہے کہ وہ ظاہر بر حکم کرتے ہیں اور جافظ ابوطا ہرنے ادارۃ الحکام میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی صلی وہ ظاہر بر حکم کرتے ہیں اور باطن کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور حافظ ابوطا ہرنے ادارۃ الحکام میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف فیصلہ اللہ علیہ وسلم نے کہ اتب نے میرے خلاف فیصلہ کہ حق میرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور باطن اللہ کے سپرد کیا ہے حالا نکہ حق میرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور باطن اللہ کے سپرد ہے۔ (تحفیۃ الطالب بہ معرفتہ احادیث مختفرابن الحاجب ص ۱۳۵۵ مطبوعہ دار ابن حزم بیروت ۱۳۱۲ھ)

سویمی کماجائے گاکہ آپ نے اپناجتمادے ان کواجازت دی تھی بالفرض اگریہ اجتمادی خطابھی ہوت بھی آپ اس پر ایک اجر کے مستحق بیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اس کامعنی آپ کے درجات کی بلندی

تبياز القرآز

ب، آب الله ك علم ير عمل كرنے كے ليے برروز توب اور استغفار كرتے تھے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ کی فتم! میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ ہے تو بہ اور استغفار کر تاہوں۔

ا سیح ابنواری رقم الحدیث: ۷۰ ۱۳۰ سند احمد ج۲ص ۱۳۳۱ لکامل لاین عدی ج۳ ص ۱۰۴۷ ملیته الاولیاء ج۷ص ۳۲۵) حضرت اغر مزنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے دل پر غیب (غفلت) طاری ہو جاتی ہے اور میں الله سے ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ امام نسائی کی روایت میں ہے: میں ہردن سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

(صحیح مسلم الدعوات: ۳۱ (۲۷۰۴) ۳۷۰۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۵۵ عمل الیوم واللیاته للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۷ مند احمد ت۲ ص ۳۹۷ سنن بیهتی ج۷ ص ۵۲)

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! اللہ کی طرف تو بہ کرو، کیونکہ میں ایک دن میں اس کی طرف سو مرتبہ تو بہ کر آبوں۔ امام نسائی کی روایت میں ہے: میں ایک دن میں سو مرتبہ سے زیادہ اس کی طرف تو بہ کر آبوں۔

اصیح مسلم الد موات: ۱۳۲۱ (۱۳۵۳) مل الیوم واللیاته النسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۸ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۵۴۱ ۱۵۵۱ قاضی عیاض نے کما: غیس ہے مراد خفلت ہے، (یعنی لوگوں کو تبلیغ کرنے، کھانے پینے اور دیگر عوارضِ بشریه لاحق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ نہ رہتی) اور آپ اس پر استغفار کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے دل پر طمانیت طاری ہو جاتی اور آپ اظمارِ عبودیت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے دل پر خشیت اللی کی کرفیت طاری ہو تی اور آپ استغفار کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے دل پر خشیت اللی کی کیفیت طاری ہو تی اور آپ استغفار کرتے اسکا شکر اوا کرتے۔

اس حدیث پر بیر ایمال ہے ۔ استغذار معصیت کے وقوع کا نقاضا کر آ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اس اشکال کے متعدد جوابات ہیں:

(۱) ابن بطال نے کہا کہ انبیاء علیم اسلام تمام مخلوق ہے زیادہ عبادت میں کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کماحقہ عبادت نسیں کر کیتے اور اس تقفیم پر اللہ تعالی ہے استغفار کرتے ہیں؛

(۲) وہ کھانے پینے وظیفہ زوجیت نیند کراحت کو گوں سے تفتگو کان کی مصلحتوں میں غور و فکر کو شمنوں سے جنگ اور دیگر مباح کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ ہے اللہ تعالی کے ذکر اس کی طرف رجوع اور مشاہدہ اور مراقبہ سے مجموب ہو جاتے میں اور اپنے بلند مقام کی وجہ ہے اس کو ذنب خیال فرماتے میں اور اس پر استغفار فرماتے ہیں۔

(٣) وہ امت كى تعليم كے ليے استغفار فرماتے ہيں يا امت كے گناہوں پر استغفار كرتے ہيں۔

یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ اور استغفار کرنے کامعنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی توبہ قبول فرمائی اس کامعنی ہے اس نے آپ پر فضل و کرم فرمایا اور آپ کے درجات اور مراتب میں ترقی فرمائی، ہم نے اپنے ترجمہ میں اس طرف اشارہ کیاہے۔

مهاجرین اور انصار کی توبه قبول کرنے کامحمل امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ھ لکھتے ہیں:

X.

انسان اپی طویل زندگی میں سمو، تسام اور لفزشوں سے خلل نہیں ہوتہ اور بید امور صفائر کے باب سے ہوتے ہیں یا ترک افضل اور خلاف اولی سے، پھرجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس سفر میں بہت تکلیفیں، مشقتیں اور سختیاں اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس سفر میں بہت تکلیفیں، مشقتیں اور سختیاں ان کی اس طویل زندگی کی تمام لفزشوں اور خلاف اولی کاموں کے الله تعالی نے فرمایا: الله نے نبی کی کفارہ بن گئیں اور بیہ تکلیفیں ان کی اخلاص کے ساتھ توبہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: الله نے نبی کی توبہ تھول کی اور ان مماجرین اور انصار کی جنہوں نے تکلی کے وقت میں نبی کی اتباع کی۔

دو سرا جواب میہ ہے کہ اس سفر میں ان پر بہت سختیاں اور صعوبتیں آئیں تھیں اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوے آتے رہتے تھے اور جب بھی سمی کے دل میں کوئی وسوسہ آٹاتو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر آاور اس وسوسہ کے ازالہ کے لیے اللہ سے گڑگڑا کر دعاکر آباتو ان کی کثرتِ توبہ کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل کی۔

تیسرا جواب میہ ہے کہ میہ بعید نہیں ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں ہے کچھ گناہ ہو گئے ہوں کئین اس سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے اللہ تعلیٰ نے فرمایا: اللہ نے ان کے وہ گناہ معاف فرما دیے اس لیے اللہ تعلیٰ نے فرمایا: اللہ نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان مماجرین اور انصار کے جنوں کی اور ان مماجرین اور انصار کے جنوں کی وقت میں نبی کی اتباع کی ہمرچند کہ ان مماجرین اور انصار کے گناہ معاف کیے تھے لیکن ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دین میں ان کے عظیم مرتبہ پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اتنے عظیم درجہ پر فائز ہیں کہ قبویت توبہ میں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا گیا۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۱۶۲ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۵ هه)

غزوهٔ تبوک کی تنگی اور سختی

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مماجرین اور انصار نے بھی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابناع کی، اس بھی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابناع کی، اس بھی کہ وقت سے مراد غزوہ تبوک ہے، کیونکہ اس سفر میں مسلمانوں پر بہت سختیاں اور صعوبتیں آئی تھیں۔ حضرت جابر نے کہا: اس سفر میں سواری کے لیے بھی مشکلات تھیں، پانی کے لیے بھی اور زادِ راہ کے لیے بھی۔ سواری کی مشکلات بھی کہ حسن نے کہا: وس مسلمان ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے تھے، اور زادِ راہ کی یہ مشکلات تھیں کہ بعض او قات مسلمانوں کی ایک جماعت باری باری مجور کی ایک مشکل چوستی تھی، ان کے پاس سڑے ہوئے بجو تھے، وہ ناک پکڑ کراس کالقمہ کھاتے تھے اور پانی جماعت باری باری مجور کی ایک مشکل چوستی تھی، ان کے پاس سڑے ہوئے بجو تھے، وہ ناک پکڑ کراس کالقمہ کھاتے تھے اور پانی کی مشکلات یہ تھیں کہ حضرت عمر نے کما: شدتِ بیاس کی وجہ سے بہم میں سے ایک محض اپنے اونٹ کو ذریح کر کے اس کی او جھڑی کو نچوڑ کر پتیا۔ (جامع البیان براہ میں 2) تغیر امام این ابی جاتم جام میں سے ایک محض اپنے اونٹ کو ذریح کر کے اس کی او جھڑی کو نچوڑ کر پتیا۔ (جامع البیان براہ میں 2) تغیر امام این ابی جاتم ۱۸۹۹۔ ۱۸۹۹، ملین)

ص ٢٠٣٠ طبع جديد دارالفكر)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے کہ آگیا کہ آپ ہمیں تنگی کے وقت کے لشکر کے متعلق بھے بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تخت گرمیوں میں تبوک کی طرف گئے، ہم ایک ایس جگہ خصرے جہاں ہمیں سخت پیاس گئی، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہماری گرونیں ٹوٹ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مخص دو سرے مخص کے پاس پانی طلب کرنے جاتما تو اس حال میں واپس آتا کہ اس کی گردن و حلکی ہوئی ہوتی، حتیٰ کہ ایک مخص اپ اور باقی ماندہ کو آپ جگر پر وال لیتا، پھر حضرت ابو بکرصدیق رضی مختص اپ اور باقی ماندہ کو آپ جاتھ ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! پس آپ نے وعالم عنہ باتھ اپ باتھ اٹھر نے ہاتھ نے نہیں کیے تھے کہ آسمان سے پانی برنے لگا، حتیٰ کہ تمام اہلِ لفکرنے اپ برتن بحر لیے۔ لیے ہاتھ اٹھا گئر نے اپنی آپ برتے لگا، حتیٰ کہ تمام اہلِ لفکرنے اپ برتن بحر لیے۔

(دلا کل النبوة نی۵۱ ص۱۹۵-۱۹۷۳ مند البزار رقم الحدیث:۱۸۳۱ مجمع الزوائد ج۵۳ ص۱۹۵-۱۹۷۳ الفبقات الکبری ج۲ ص۱۳۷-۱۳۷ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۸۳۱هه) الله تعالی کایار بارتوبه قبول فرمانا

اگرید کماجائے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا: اللہ نے ہی کی توبہ قبول کی اور مہاجرین اور انصار کی اور اس آیت کے آخر میں پھر فرمایا ۔۔۔۔۔ پھراس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی اور بیہ بظاہر تکرار معلوم ہو آ ہے ، اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے گناہ کا ذکر کیے بغیران کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا، تاکہ ان کے دل خوش ہوں، پھر فرمایا: انہوں نے شکل کے وقت میں نبی کی اتباع کی، اس کے بعد بیہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ ہے ہل جا کمیں، یعنی غروہ جوک کی شخیوں اور صعوبتوں کو دیکھ کر بعض مسلمان گھبرا گئے تھے اور ان کے دلوں میں وسوسے آئے گئے جا کہ اور بیہ وسوسہ گناہ کے قائم مقام تھا، اس کے بعد اللہ تعالی نے پھران کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا، گویا پہلے گناہ کا ذکر کر کے توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور اس سے محض ان کی عظمت اور شان بغیر توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور اس سے محض ان کی عظمت اور شان کرنا مقصود ہے اور بیہ بٹلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی بار بار توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور اس سے محض ان کی عظمت اور شان کیا مقصود ہے اور بیہ بٹلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی بار بار توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا اور اس سے محض ان کی عظمت اور شان کیا مقصود ہے اور بیہ بٹلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی بار بار توبہ قبول فرما تا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ہے: ایک بندہ گناہ کرتا ہے کہ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیااور وہ جانتا ہے کہ اس کارب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت کرتا ہے، وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور گھڑا ہے کہ اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے، پس اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندہ نے گناہ کیااور وہ جانتا ہے کہ اس کارب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت فرما تا ہے، وہ بندہ پھر تیسری بارگناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کارب ہے جو گناہ کو بخش دے۔ پس اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے، وہ بندہ پھر تیسری بارگناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت فرما تا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت فرما تا ہے، تو جو چاہے کرمیں نے تجھ کو بخش دیا۔

(سیح ابتخاری رقم الحدیث: ۷۵۰-۷۵۰ میمج مسلم رقم الحدیث: ۴۷۵۸ مند احمد ج۲ص ۴۹۳ اتحاف ج۵ص ۵۹) اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ جب تک بندہ گناہ کر کے توبہ کر آرہے گااللہ تعالیٰ اس کو معاف کر آرہے گالیکن بیہ واضح رہے کہ اس کی توبہ محیحہ ہو بایں طور کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کاعزم صمیم کرے اور اس گناہ کی تلانی

تبيان القرآن

اور تدارک بھی کرے اور اگر توبہ کرتے وفت اس کی بیہ نبیت ہو کہ میں دوبارہ بھر بید گناہ کروں گاتو یہ ایسی توبہ ہے کہ بیہ توبہ بھی گناہ ہے اور اس توبہ سے بھی اس پر توبہ کرنالازم ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: گناہ ہے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثال ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور جو شخص گناہ ہے استغفار کرے در آنحالیکہ وہ گناہ پر بر قرار ہو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنے رب ہے فداق کر رہا ہو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۷۱۷) الفردوس بماثور الخطاب رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

و والنون نے کما: گناہ کو جڑے اُکھاڑے بغیرتوب کرنا گذابین کی توبہ ب-۱شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۱۵

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اس نے ان تین صحصوں کی تو بہ ابھی، قبول فرمائی جن کامعاملہ موخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی و معاملہ موخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی و معت کے باوجو د ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانبیں کزلیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے بناہ نہیں ہے، پھران کی تو بہ قبول فرمائی تاکہ وہ تو بہ پر قائم رہیں، بے شک اللہ بہت تو بہ قبول فرمانے والاے حد رحم فرمانے والاے ۱۵ (التوبہ: ۱۸۸)

رسول الله صلی الله علیه و سلم، تبوک کے غازیوں اور تین مخلفین کی توبہ کاباہمی فرق

اس آیت کا عطف پیچلی آیت پر ب اور اس کا معنی اس طرخ ب: القد نے نبی کی توبہ قبول فرمائی اور ان مهاجرین اور انصار کی جنبوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی اتباع کی اور اس نے ان تیمین شخصوں کی توبہ (بھی) قبول فرمائی جن کا معاملہ مو خرکر دیا گیا ہا اور اس کافائدہ یہ ب کہ ان کی توبہ کو نبی کی توبہ قبول ہونے اور مهاجرین اور انصار کی توبہ اور انجال پر دلالت کرے اور اس عطف کافائدہ یہ ب کہ نبی صلی القد علیہ و سلم کی توبہ قبول ہونے اور مهاجرین اور انصار کی توبہ اور ان تیمن کی توبہ قبول ہونے اور مهاجرین اور انصار کی توبہ اور ان تیمن کی توبہ قبول ہونے اور مهاجرین اور انصار کی توبہ و سلم کی توبہ قبول ہونے اور عماجرین اور انصار کی توبہ راست توبہ بغیر کسی گناہ کے مجمل اللہ علیہ و سلم کی توبہ بغیر کسی گناہ کے مجمل اللہ تعالی کے حکم کی تعیل میں ب اور غزوہ تبوک میں جانے والے مهاجرین اور انصار کی توبہ راست کی صعوبتوں کی وجہ سے وسوسوں کی بناء پر ہے اور ان تیمن کی توبہ بغیر تغیر رکے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے ب وہ وہ سے ب وہ وہ سے ب اور ان تیمن کی توبہ بغیر تغیر رکے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے ب وہ وہ کی بناء پر ہے اور ان تیمن کی توبہ بغیر تغیر رکے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے ب وہ تیمن نہ جانے گی صحوبتوں کی وجہ ب کی خورہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے دورہ کی تفسیل اس جدیرے میں الگ محضرت ہمال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن الربیج - ان کے غزوہ تبوک میں نہ جانے اور توبہ کی تفسیل اس جدیرے میں ۔

حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل

حضرت کعب بن مالک نے کہا: میں غزوہ ہوگ کے علاوہ بھی کئی غزوہ میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہے بیچے نہیں رہا البتہ میں کعب بن مالک نے کہا: میں غزوہ بھی کئی غزوہ میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہے بیچے نہیں رہا البتہ میں غزوہ بدر میں بیچے رہ کیا تھا اور غزوہ بدر میں بیچے رہ جانے والوں میں ہے کئی پر بھی آپ نے عمال نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، قریش کے قافلہ کے ارادے ہوئے بیچہ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان اچانک مقابلہ کرا دیا، اور جب ہم نے اسلام کاعمد کیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ کی حاضری کے عقبہ کی شب میں بھی حاضرہ واتھا، ہم چند کہ مسلمانوں میں شرکاء بدر کی وقعت بہت زیادہ ہے لیکن میں شب عقبہ کی حاضری کے بہلے میں اور کوئی فضیلت پند نہیں کرتا۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ جب میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیچے رہ گیا تھا، اس وقت میں جس قدر قوی اور خوش حال تھا اس ہے پہلے بھی اس قدر قوی اور خوشحال نہیں تھا، اس وقت جما ہے اس میرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اس دو او نشیال تھیں جو اس سے پہلے بھی کی جماد کے وقت میرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ میرے پاس دو او نشیال تھیں جو اس سے پہلے بھی عمیرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں عمیرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں عمیرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں عمیرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ میں عمیرے پاس نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ عمیرے پاس نہیں تھیں۔

تبياز القرآن

وسلم سخت گرمی میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ دُور دراز سفر کے لیے صحرامیں کثیرد شمنوں سے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں پر پورا معاملہ واضح کر دیا تھا تاکہ وہ دشمنوں سے جہاد کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے ارادہ سے آگاہ کر دیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کسی رجیز میں مسلمانوں کی تعداد کا اندراج نہیں تھا۔ حضرت کعب نے کہا: بت کم کوئی ایسا محض ہو گاجو اس غزوہ سے غائب ہونے کاارادہ کرے اور اس کا پیے مگان ہو کہ بغیراللہ کی وی نازل کرنے کے آپ سے اس کامعالمہ مخفی رہے گا۔ جب در خوں پر پھل آگئے تھے اور اُن کے سائے گھنے ہوگئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کاارادہ کیا، میں اس وقت پھلوں اور در ختوں میں مشغول تقااور رسول الله صلى الله عليه وسلم اور مسلمان جهاد كي تياري بين تنے، ميں ہر صبح جهاد كي تياري كاسوچها اور واپس آ جاتا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کریا تا اور سوچتا کہ میں جس وقت جانے کاارادہ کروں گاجا سکوں گاہ میں میں سوچتا رہا حتی کہ مسلمانوں نے سلمانِ سفرہاندھ لیااور ایک صبح رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ میں نے ابھی تیاری نہیں کی تقی میں صبح کو پھر گیااور اوٹ آیااور میں کوئی فیصلہ نہیں کرسکا میں یو ننی سوچ بچار میں رہاحتی کہ مجاہدین آگے بڑھ گئے اور میں کی سوچتا رہا کہ میں روانہ ہو کران کے ساتھ جاطوں گاہ کاٹن میں ایسا کرلیتا ہ لیکن یہ چیز میرے مقدر میں نہیں تھی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تشریف نے جانے کے بعد مجھے میہ دیکھ کرافسوس ہو پاکہ میں جن نوگوں کے درمیان چانا تھامیہ صرف و ہی اوگ تھے جو نفاق ہے متھ تھے یا وہ ضعیف لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد ہے معذور رکھاتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے سے پہلے میراذکر نہیں کیا جس دفت آپ تبوک میں محابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ بنوسلمہ کے ایک محض نے کہا: یارسول الله! اس کو دو چادروں ادر اپنے پہلوؤں کو دیکھنے نے روک ایا۔ حضرت معاذبن جبل نے کما: تم نے بڑی بات کی ہے! بخدا! یار سول اللہ! ہم اس کے متعلق خیر کے سوا اور پچھ نہیں جانتے۔ ر سول الله صلى الله عليه وسلم خاموش ہو گئے ابھى بيد بات ہو رہى تھى كه آپ نے ايك سفيد يوش مخص كو ريكتان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تو ابو خیثمہ ہو جا" تو وہ ابو خیثمہ انصاری ہو گیا۔ یہ وہی مخص بتھے جنہوں نے ایک صلع (چار کلوگرام) چھوارے صدقہ کیے تھے تو منافقین نے انہیں طعنہ دیا تھا۔

حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب جھے یہ خریجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک ہے واپس آ رب بیں تو میری پریٹانی پھر آزہ ہوگئی، میں جھوٹی باتمیں بنانے کے لیے سوچنے نگا اور بیہ سوچنے نگا کہ میں کل حضور کی نارا ضگی ہے بچوں گا اور اپنے گھر جب بھے بیہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم عنقریب تشریف لا رہ بیں تو میرے ذہن ہے وہ سب جھوٹے بہانے نکل گئے اور میں نے یہ جان لیا کہ میں کی ماجھوٹی بات ہے بھی نجات نہیں پاسکوں گاہ پھر میں نے بچ بولنے کا پخت اراد کرلیا۔ صبح کو رسول اللہ علیہ و سلم تشریف لے آئے اور آپ جب سفرے آئے تھے تو پہلے مجھر میں جاتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر لوگوں کی طرف کے آئے اور قبل دو رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب حضور معمول کے مطابق فارغ ہوگئے تو جو لوگ غزوہ جوک بیں نمیں گئے تھے وہ آ آ کر گذر پیش کرنے گئے اور قسمیں کھانے گئے۔ یہ لوگ اتنی سے زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ظاہری اعتبارے ان کے گذر کو جو کر کرلیا تھا آپ نے ان سے بیعت کی اور ان کے لیا ستغفار کیا اور ان کے باطنی معللہ کو اللہ تعالی پر چھوڑ دیا، حتی کہ میں آگر آپ کے سامنے آیا۔ جب میں نے سلام کیاتو آپ مسکرائے جسے کوئی ناراض محض مسکرا تا ہے۔ آپ نے فرمایا: آؤ! میں آ کر آپ کے سامنے بیئے گیا۔ آپ نے فرمایا: آو! میں آ کر آپ کے سامنے بیئے گیا۔ آپ نے فرمایا: تمارے نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کما: یارسول اللہ! بخدا!

تبيان القرآن

اگریس آپ کے علاوہ کسی دنیادار کے پاس بیٹھا ہو آتو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی عُذر پیش کرکے اس کی نارانسگی ہے نیج جاتا کیونکہ مجھے کلام پر قدرت عطائی گئی ہے، لیکن بخدا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج آپ سے کوئی جھوٹی بات کہہ دی حتی کہ آپ اس سے راضی ہو بھی گئے تو عنقریب اللہ تعالی آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اور اگر میں آپ سے مجی بات کموں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے اور بے شک مجھ کو چے میں اللہ تعالیٰ ہے حسنِ عاقبت کی امید ہے، بخدا میرا کوئی عُذر نہیں تھا، اور جس وقت میں آپ کے پیچھے رہ گیا تھا تو مجھ سے زیادہ خوش حال کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بسرحال اس شخص نے سچے بولا ہے، تم یمال ہے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالی تمهارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ میں وہاں ہے اٹھا اور بنوسلمہ کے لوگ بھی اٹھ کرمیرے پاس آئے انہوں نے مجھ سے کمابخدا ہم کویہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو، کیاتم سے بیہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قتم کاغذر پیش کرتے جس طرح دیگر نہ جانے والوں نے عُذر پیش کیے تھے، تمهارے گناہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمهارے لیے استغفار کرنا کافی تھا، بخدا وہ مجھ کومسلسل ملامت کرتے رہے حتی کہ میں نے سہ ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤں اور اپنے پہلے قول کی تکذیب کر دوں، پھر میں نے ان سے یو چھا: کیا کسی اور کو بھی میرے جیسامعالمہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا: دو اور فخصوں نے بھی تمہاری مثل کہاہے، ان ہے بھی حضور نے وہی فرمایا ہے جو تم سے فرمایا تھا۔ میں نے یو چھا: وہ کون ہں؟ انہوں نے کما: وہ مرارہ بن رہے عامری اور ہلال بن امیہ وا تفی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ان دو نیک مخصوں کا ذکر کیا جو غزوهٔ بدر میں حاضر ہوئے تھے، وہ میرے لیے تمونہ (آئیڈیل) تھے، جب ان لوگوں نے ان دوصاحبوں کاذکر کیاتو میں اپنے پہلے خیال پر قائم رہااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمادیا، جو آپ سے پیچے رہ گئے تھے، پھر مسلمانوں نے ہم سے اجتناب کرلیا اور ہمارے لیے اجنبی ہو گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے اجنبی ہو گئے۔ یہ وہ زمین نہیں تھی جس کو میں پہلے بہچانتا تھا، ہم لوگوں کو ای حال پر پہاس را تیں گزر گئیں، میرے دو ساتھی تو خانہ نشین ہو گئے تھے، وہ اپنے گھروں میں بی بڑے روتے رہتے تھے، لیکن ان کی بہ نسبت میں جوان اور طاقتور تھا، میں باہر نکانا تھا، نمازوں میں حاضر ہو یا تھااور بازاروں میں گھومتا تھاہ مجھ ہے کوئی مخض بات نہیں کر یا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ آاور نماز کے بعد جب آپ اپنی نشست پر جیٹھتے تو میں آپ کو سلام عرض کر آ۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ آیا حضور نے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں، پھریس آپ کے قریب نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کو دیکھتا ہوجب میں نماز کی طرف متوجہ ہو آتو آپ میری طرف و کھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہو آتو جھ سے اعراض کرتے، حتیٰ کہ جب مسلمانوں کی ہے رُخی زیادہ بڑھ گئی تو میں ایک روز اپنے عم زاد حضرت ابو قنادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیاہ وہ مجھ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب عضے میں نے ان کو سلام کیا بخد انہوں نے میرے سلام کاجواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کما: ابو قنادہ! میں تم کو اللہ کی قتم ریتا ہوں کیاتم کو علم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کر تا ہوں، وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کو قتم دے کر سوال کیا وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھران کو قتم دی تو انہوں نے کہا: الله اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كو زيادہ علم ہے- ميرى آئكھوں سے آنسو جارى ہو گئے، ميں نے ديوار پھاندى اور واپس آئيا-ا یک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا ہو اٹلِ شام کا ایک مخص مدینہ میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کمہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو ے ملا دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا، میں چو نکہ پڑھالکھا تھا اس کے میں نے اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا: "جمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر

ظلم کیا ہے اور اللہ تعلق نے تم کو ذات اور رُسوائی کی جگہ میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا تم ہمارے پاس آ جاؤہم تمہاری دلجوئی کریں گے۔ "میں نے جب بیہ خط پڑھاتو میں نے کمایہ بھی میرے لیے ایک آ زمائش ہے، میں نے اس خط کو تنور میں پھینک کر جلا دیا حتیٰ کہ جب پچاس میں سے چالیس دن گزر گئے اور وحی رکی رہی تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا، اس نے کما: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بیہ بھم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے علیحہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا: آیا میں اس کو طلاق دے دول یا کیا کروں؟ اس نے کما: نہیں بلکہ تم اس سے علیحہ ہو جاؤ، اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت کعب نے کما: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھیوں کو بھی بی تھم بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کما: تم اپنے میکہ جلی جل کو اور وہی رہو حتیٰ کہ اللہ تعالی میرے متعلق کوئی تھم نازل فرمائے۔ ۔ ۔

حضرت كعب من كما: كار حضرت بلال بن اميه كى يوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس آئى اور اس في كما: يارسول الله! بے شك حضرت بلال بن اميه بهت بو ژھے ہيں اور ان كى خدمت كرنے والا كوئى نہيں ہے، كيا آپ اس كو ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا: نہیں، لیکن وہ تم سے مقاربت نہ کرے۔ ان کی بیوی نے کہا: بخداوہ تو لی چیز کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتے اور جب ہے یہ معللہ ہوا ہے بخدا وہ اس دن سے مسلسل روتے رہتے ہیں۔ مجھ ے میرے بعض گھروالوں نے کما: تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح اجازت لے لو، کیونکہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے حضرت ہلال بن اميه كى بيوى كوان كى خدمت كرنے كى اجازت دے دى ہے۔ بيس نے كها: بيس اس معالمه بيس ر سول الله صلی الله علیه وسلم ہے اجازت نہیں لوں گا مجھے پتا نہیں کہ اگر میں نے اجازت طلب کی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم اس معللہ میں کیا فرمائیں گے؛ اور میں ایک جوان مخص ہوں؛ پھرمیں ای حال پر دس را تیں ٹھہرا رہا۔ پھرجب سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم سے گفتگو کی ممانعت کی تھی' اس کو پچاس دن گزر چکے بتھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ پچاس روز کے بعد ایک میچ کوش اپنے گھر کی چھت پر میچ کی نماز پڑھ رہاتھ پھر جس وقت میں ای حال میں بیٹھا ہوا تھا، جس کا اللہ عزوجل نے ہمارے متعلق ذکر کیا ہے کہ جھے پر میرانفس ننگ ہو گیااور زمین اپنی وُسعت کے باوجود جھے پر ننگ ہو گئی، اچانک میں نے سلح يهار كى چونى سے ايك چلانے والے كى آوازى ، جو بلند آواز سے كه رہا تھا: اے كعب بن مالك ؟ بشارت ہو (مبارك ہو) حضرت کعب نے کما: میں ای وقت تحدہ میں کریڑا اور میں نے جان لیا کہ اب کشادگی ہوگئی، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے ہماری توبہ قبول کرلی ہے، پھرلوگ آکر ہم کو مبارک باد دیتے تھے، پھرمیرے ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارک باد دینے کے لیے گئے اور ایک محتف کھو ژا دو ژا تا ہوا میری طرف روانہ ہوا اور قبیلہ اسلم کے ایک مخص نے پہاڑ پر چڑھ کربلند آوازے مجھے تدا کی اور اس کی آواز گھوڑے سوار کے پہنچنے سے پہلے مجھ تک پیچی- جب میرے پاس وہ مخص آیا جس کی بشارت کی آواز میں نے سی تھی، میں نے اپنے کپڑے ا تار کراس مخض کو بشارت کی خوشی میں بہنادیے، بخدااس وقت میرے پاس ان کیڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نمیں تھی، اور میں نے کسی سے عارینا كيڑے لے كر پنے، كھر ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہونے كے قصدے روانہ ہوا، ادھر ميرى توب قبول ہونے یر فوج در فوج لوگ مجھ کو مبارک باد وینے کے لیے آ رہے تھے اور کمہ رہے تھے کہ تم کو اللہ تعالی کاتوبہ قبول کرنا مبارک ہو۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے اردگر د صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ جلدی سے اٹھے اور مجھ سے مصافحہ کیااور مبارک باد دی۔ بخدا مهاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی شیں اٹھا تھا۔ حضرت کعب طلحہ کو نہیں بھولتے تھے، حضرت کعب نے کہا: جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(ترجمہ،) بے شک اللہ تعالی نے نبی کی توبہ قبول کی اور ان مماجرین اور انصار کی جنہوں نے بختی کے وقت نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان بیس ہے ایک کروہ کے دل اپنی جگہ ہے بل جائیں، پھراللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ ان پر نمایت ممیان ہے حد رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالی نے ان تمنیوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ مو خر کیا گیا تھا، یمان تک کہ جب ذبین اپنی وُسعت کے بلوجود ان پر نگ ہوگئی اور ان کی جائیں بھی ان پر نگ ہوگئی تھیں اور ان کو جائیں بھی ان پر نگ ہوگئی تھیں اور ان کو بیا تھا کہ باللہ بھی ہوگئی تھیں اور ان کی جائیں ہوگئی تھیں ان کہ شک اللہ تعالی بہت سے بھین ہوگیا تھا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کرئی، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرئی، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرئی ہو۔ (التوبہ: 80 ـ 18)

حضرت کعب نے کہا: جب سے اللہ تعالی نے مجھے ہدایتِ اسلام کی نعمت دی ہے اس وقت سے کے کراللہ تعالی نے میرے نزدیک مجھے اس ہے بیڑی کوئی نعمت نہیں دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیج بولا کیونکہ میں نے آپ سے جمعوث بولا تھا۔ جب اللہ تعالی سے جمعوث بولا تھا۔ جب اللہ تعالی نے جمعوث بولا تھا۔ جب اللہ تعالی نے دحی نازل کی توجھتنی ان جمعوث ولا تھا۔ جب اللہ تعالی ا

الله تعالی نے فرمایا: جب تم ان کی طرف لوٹ کرجاؤ کے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی تشمیل کھائیں گے تاکہ تم ان (کی برا ممالیوں) سے اپنی توجہ ہٹلے رکھو، تو تم ان کی طرف النفات نہ کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانا جنم ہے۔ بید ان کے کاموں کی سزا ہے، وہ تم کو راضی کرنے کے لیے قتمیں کھائیں گے، سواگر تم ان سے راضی ہو (بھی) جاؤ تو بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں سے راضی نمیں ہوگا۔

حضرت کعب نے کہا: ہم لوگوں کا معلمہ ان لوگوں ہے مو خرکیا گیا تھا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے قسمیں کھائی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تفذر قبول کرلیا تھا ان سے بیعت کرلی تھی اور ان کے لیے استخفار کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معالمہ کو مو خرکر دیا تھا حتی کہ اللہ تعالی نے اس معالمہ کا فیصلہ کر دیا استخفار کیا تھا اور رسول اللہ تعالی نے ان تیوں کی تو یہ بھی قبول فرمائی جن کا معالمہ مو خرکیا گیا تھا۔ اس آبت کا یہ مطلب نہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نے ان تیوں کی تو یہ بھی قبول فرمائی جن کا معالمہ مو خرکیا گیا تھا۔ اس آبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غروا جو کہ تھے دو الوں کی یہ نبت ہمارے کے نووا جو ک بی جو نیچھے رہ گئے تھے اس کا ذکر ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے والوں کی یہ نبت ہمارے

تبياز القرآز

معللہ کو موخر کیا گیا تھاجنوں نے فتمیں کھائی اور آپ نے ان کے عُذر کو قبول فرمالیا تھا۔

(صحیح مسلم؛ التوب: ۵۳ الا ۱۳۵۳) ۱۸۸۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۰۳ سنن الترزی رقم الحدیث: ۴۳۱۳ سنن التربی رقم الحدیث: ۴۳۱۳ سنن التربی و آم الحدیث: ۴۳۱۳ سنن التربی و آم الحدیث: ۴۳۱۳ سنن التربی و آم الحدیث: ۴۳۱۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ۱۶ مستف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مستف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مستف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۳۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۷۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۷۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۷۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۷۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۷۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۷۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۷۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سنن کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سندی کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سندی کری للیستی ج۴ ص ۱۸۱ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۲ سندی کری للیستی کری للیستی در سندی کرد در تو الحدیث: ۴۳۲۳ سندی کرد کرد در تو الحدیث الحدیث

## <u>يَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللهَ وَكُوْنُوْامَعَ الطَّوِقِينَ ®</u>

ك ايمان والو! الترس ودست وبوء اور دبيش، بيون كے ساتھ ربو ٥

#### مَاكَانَ لِاهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُقِنَ الْاَعْرَاب

ابل مینہ اور ای کے گرد دہنے والے بدووں داعراب) کے بیاے یہ میاز د نقا

#### اَنْ يَتَخَلَّفُواعَنَ رَّسُولِ اللهِ وَلا يَرُغَبُوا بِأَنْفُسِهُمُعَنَ

كه وه رسول الشرك سافده جانف اورنه ال كے يصيع أربعناكروه رسول الشويلي التي ميام كل جا ل سے زياده ابني جا نوں ك

## تَّفُسِهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيْبُهُ مُ ظَمَّا وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةً ۗ

فكركت، يريح اس بيعب كانبين جب بى الله كاره ين كبي بياس ملے كى ياكون تقكاوط بوكى يا

## فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارُ وَلا

جوک کے گئ، اور وہ جب بھی کس البی مگر جائی کے جس سے تقار غضب ناک ہوں ، اور وہ

## يَنَالُوْنَ مِنْ عَنْ إِنْ يُلُا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴿

جب بھی وشمن سے مال منیمت حاصل کریں ہے زان کے بیاس کے بہت نیک عمل مکھا جائے گا،

## ٳؾٛٳٮڷٷڒؽڝؚ۬ؽۼؙٳڿڒٳڵؠؙؙؙٛڝؙڛڹؽؙؽ۞ٛۅڵڒؽڹٛڣڠؙۅؙؽؘؽؘڡٛڠؘڰ

یے شک اشرنیک کام کرنے والول کا اجرضائع منیں کرتا 🔾 اور وہ جب بھی لااشرکی راہ میں، کوئی تھے وال

# صَغِيْرَةً وَلَا كِبِيْرَةً وَلَا يَفْظَعُونَ وَادِيَّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ

بوا فرق کرتے ہیں یاکمی مافت کوسط کرتے ہیں تر ان کا وہ عمل مکھ دیا جا تا ہے

تبياز القرآن

بلديجم

## لِيجْزِيهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ

تاکر اللہ ان کو ان کے عمل کی بترین حب زا عطا فرمائے ن اور یہ تر نہیں ہو سکتا

## الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِمُ وَاكَانَّةً فَلُولَانَفَ مِنْ كُلِّ فِرْقَاتِةٍ مِّنْهُمُ

که دانشر تعالیٰ کی دا دیس تمام مسلان روان موجایش، تو ایسا کیوں نه بواکران کے برگروه میںسے ایب جماعست

## طَايِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ وَإِن الرِّينِ وَلِيُنْزِرُواقَوْمَهُ مُراذَا رَجَعُوا

روائر ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی توم کی طوت لوشتے کو ان کو

## اليهولعلم يحن رون ١

(الترك مذاب فررائے اكر ووكنا بول سے بجتے )

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ ے ڈرتے رہو، اور (بیشہ) پچوں کے ساتھ رہو (والتوبہ: 14)

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بتایا تفاکہ اس نے تین مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کی توبہ ان کے بچ بولئے کی وجہ سے قبول فرمائی تقی اس لیے اس آیت میں پچون کے ساتھ رہنے کا ذکر فرمایا، نیزان کا قصور یہ تفاکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی ہر عمل نہیں کیا تھا اور آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، اس لیے اس آیت میں پہلے یہ تھی درسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمائی نہ کرو۔
پہلے یہ تھی دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمائی نہ کرو۔

ہوں سے مراد سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں، ضحاک نے کما حضرت ابو بکر، حضرت عمراور ان کے اصحاب مراد ہیں، حسن بھری نے کما اگرتم دنیا میں بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں ہے رغبتی رکھو اور دو سرے ادیان

صدق کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان آرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: صدق كولازم ركھو، كيونكه صدق فيكى كى بدايت ويتا ب اور فيكى جنت كى بدايت ويتى ب ايك انسان بيشه يج بولنا رہتا ہے اور يج كاقصد كرتاب حتى كه دہ الله كے نزديك سچالكھ ديا جاتا ہے ، اور تم جموث سے بچو اور جموث كنابوں كى طرف لے جاتا ہے اور كناہ دوزخ كى طرف لے جاتے بيں ايك بندہ بيشہ جموث بولتا رہتا ہے اور جموث كاقصد كرتا ہے ، حتى كه دہ الله كے نزديك جموثا لكھ ديا جاتا

(میح ابتخاری رقم الحدیث:۹۰۹۳ میچ مسلم رقم الحدیث:۹۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۹۸۹۳ سنن الزندی رقم الحدیث:۹۹۸۳ سنن الزندی رقم الحدیث:۱۹۹۱ مصنف این ابی شیب ج۸ ص ۵۵۰ مند احر ج۳ ص ۹۳۳ مند ابویعلی رقم الحدیث:۹۹۰ صیح این حبان رقم الحدیث:۹۲۱ المستدرک ج۲ ص ۵۰) الدیث:۹۳۲ المستدرک ج۲ ص ۵۰)

حضرت عبدالله بن عمررضى الله عنمابيان كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب كوئى بنده جهوث

بولائے تواس کی بدیو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلاجا آئے۔

(سنن الترزى رقم الحدیث:۱۹۷۱ معم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۵۳ ملیت الاولیاء ج۸ ص ۱۹۷۱ الکامل لابن عدی جام ۲۵ می استن حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے خواب دیکھاکہ میرے پاس دو مخض آئے اور انہوں نے کما آپ نے جس مخض کو دیکھاتھاکہ اس کا جزا چیرا جا رہاتھا یہ وہ مخض تھا جو جھوٹ بولیا تھا بھروہ جھوٹ اس سے نقل ہو کر دنیا میں مجیل جاتاتھا ہ اس کے ساتھ قیامت تک میں کیا جاتا رہے گا۔

(صحیح البھاری رقم الحدیث:۲۰۹۷، مطبوعہ دارار قم بیروت)

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاوجہ ہے کہ میں تم کو جھوٹ پر اس طرح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح پروانے آگ پر کرتے ہیں۔ ہر جھوٹ لامحالہ لکھا جا آہ سوااس کے کہ کوئی مختص جنگ میں جھوٹ ہو لے اکمونکہ جنگ ایک وحوکا ہے ایا کوئی مختص دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ ہولے ایکوئی مختص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ ہولئے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٤٩٨ ٣٠ مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے فرملیا: سنجیدگی سے جھوٹ بولٹا جائز بے ند خداق سے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٣٧٩٠)

علامہ شامی نے امام غزالی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی جان یا اس کی امانت کو بچانا جھوٹ ہولئے پر موقوف ہو تو جھوٹ بولنا واجب ہے، نیز اگر اس نے تنمائی جس کوئی بے حیائی کا کلم کیا ہو تواس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے کیونکہ بے حیائی کا اظمار کرنا بھی بے حیائی ہے اور مبالغہ جس جھوٹ جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رہا ابو جہم وہ تواہیۓ کندھے سے لاتھی اٹار تاہی نہیں اور توریہ کرنے جس جھوٹ سے بچنے کی وسیع مخواکش ہے۔

(روالمختارج٥ص٣٧٣، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت، ٢٠٠٧ه)

ایک فض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں گرمیں شراب نوشی، زنا کرنے، چوری کرنے اور جھوٹ ہولئے ہے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ ہیہ کتے ہیں کہ آپ ان چزوں کو حرام کتے ہیں اور بچھ میں ان تمام چزوں کے ترک کرنے کی طاقت نمیں ہے، اگر آپ اس پر قاعت کرلیں کہ میں ان میں ہے کی ایک چزکو ترک کر دوں تو میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جموٹ ہو لئا چھو ڈود، اس نے اس کو تحول کر لیا اور مسلمان ہوگیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے گیاتو اس کو شراب پیش کی گئی، اس نے سوچا آگر میں نے شراب پی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے گیاتو اس کو شراب پیش کی گئی، اس نے سوچا آگر میں نے شراب پی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں کہ متعلق سوال کیااور میں نے جموث ہولا تو عمد شکنی ہوگی، اس کے مسلم شراب پی جوان تو آپ بھوٹ ہو تھا تھی ہوگی، اس کے مسلم میں خراب پر بی خواس کو زنا کرنے کی پیکش ہوگی، اس کے مسلم کی خواس کو زنا کرنے کی پیکش ہوگی، اس کے دل میں پھر بی خیال آیا، اس نے پھراس کو بھی ترک کردیا، اس طرح چوری کا معللہ ہوا، پھروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی مسلم کی مسلم کی خواس نے بھی پر تمام گناہوں نے بہت اچھاکیا کہ بھی جھوٹ ہولئے سے روک دیا اور اس نے بھی پر تمام گناہوں سے آئب ہو گیا۔ (تغیر کیرج اس ۱۹۸۸ اللباب جواس ۱۳ سے بھی پر تمام گناہوں سے آئب ہو گیا۔ (تغیر کیرج اس ۱۹۸۸ اللباب جواس ۱۳ سے اس ۱۳۵۸) صدر قبل کی عقالی فضیلت

الله تعالى في شيطان كابية قول نقل قرمايا ب:

فَيِهِ عِزَّنِكَ لَأُغُووِيَنَا هُمْ آجُمْعِيْنَ 0 إِلَّا تَمَرَى عَرْت كَى ثَمَ مِن ضرور ان ب كو بهكا دول كالماوا عِبَادَ كَنْهِ مُنْ الْمُحُلِّصِيْنَ - (ص: ٨٣-٨٣) تيرے ان بندول كے جو برگزيدہ ہیں -

اگر شیطان صرف انتا کہتا کہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کردوں گاتو یہ جھوٹ ہو آباس نے جھوٹ سے بچنے کے لیے کہ اس اتیرے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ شیطان بھی اس سے احتراز کر آ ہے تو مسلمانوں کو اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ صدق کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایمان قول صادق ہے اور ایمان سب سے بڑی عبادت ہے کہ ایمان قول کاذب ہے اور کفراور سے بڑی عبادت ہے اور کفراور شرک سب سے بڑی برائی ہے ہے کہ کفر ایعنی خدا کے شریک ہیں) قول کاذب ہے اور کفراور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: اہل مینہ اور اس کے ساتھ رہنے والے بدووں (اعراب) کے لیے یہ جائزنہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی قکر کرتے، یہ علم اس لیے ہے کہ انہیں جب بھی اللہ کی راہ میں بھی بیاس لگے گی یا کوئی تعکاوٹ ہوگی یا بھوک لگے گی، اور وہ جب بھی کمی ایس گے جس سے کھار غضب ناک ہوں اور وہ جب بھی دخمن سے مال غنیمت حاصل کریں گے تو ان کے لیے اس سبب سے نیک عمل کھا جائے گا بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کر آن (التوبہ: ۱۳۰) کشکر اسلام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے روانہ ہونے کے وجوب کی تحقیق

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرملیا تھا کہ پچوں کے ساتھ رہو' اس کا نقاضا یہ تھا کہ تمام غزوات اور مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا واجب ہے' اس تھنم کی ناکید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاساتھ چھوڑنے سے منع فرمادیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا اس آیت میں جن اعراب کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: مزینہ ، جہینہ ، اشجع ، اسلم اور غفار - اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مدینہ کے گر درہنے والے تمام اعراب مراد ہیں کیونکہ لفظ مُن عام ہے۔

بسرحال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کی ممانعت کردی ہے، اور اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوپ، گری، بھوک اور پیاس، سفر کی مشقت اور دستمن کے حملوں سے محفوظ اور مامون رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس سخت گری کے سفر میں بھوک، پیاس اور دستمن کے حملوں کی زومیں جاتا ہوا دیجھتا رہے گویا اس کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ قیمتی اور حفاظت کے قابل ہے۔

اس آیت کے ظاہر کا نقاضایہ ہے کہ ہر مخص پر امیر لشکر کے ساتھ جماد کے لیے جاناواجب ہولیکن دیگر شرعی دلا کل ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ ہر مخص پر جماد کے لیے روانہ ہوناواجب نہیں ہے کیونکہ بیاروں، کمزوروں اور عاجزوں پر جماد کے لیے جاناواجب نہیں ہے، اللہ تعالی فرما تاہے:

لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الْأَوْسُعَهَا-

الله تعالی سمی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں

البقره: ۲۸۷) . كر

اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گرفت ہے اور نہ بھارے کوئی مواخذہ ہوگا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعَمْى حَرَجَ وَلَاعَلَى الْأَعْمَى حَرَجَ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجَ وَلَاعَلَى الْمَرِيمُضِ حَرَجَجَ - (الْقَحَ: ١٤) نیز جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو ہر مخص پر واجب تھا کہ وہ جماد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے لیکن جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ تھم اس آیت ہے منسوخ ہو گیا:

اوریه تو نبیس موسکتا که تمام مسلمان (الله کی راه میس) رواند

وَمَا كَانَ الْمُعْتُومِ مُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

(التوبه: ۱۳۲) . جوجاكيس-

قادہ نے کہاہے کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے نگلنے کا وجوب اس وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفہ جہاد کے لیے روانہ ہوں اور اس وقت بغیرعذر کے کسی کے لیے آپ کا ساتھ چھوڑنا جائزنہ تھا اور ابن عطیہ نے یہ کہا کہ تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے روانہ ہونا اس وقت واجب تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو روانہ ہونے کا تھم دیں اور بی قول صحیح ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھم دیں اور بلائمیں تو آپ کے تھم کی اطاعت کرنا اور آپ کے جا کہا ہے جا کہ بلائے پر جانا واجب ہے اس طرح بعد جی مسلمانوں کے تھران جب مسلمانوں کو لشکر اسلام میں شامل ہونے کے لیے بلائمیں تو ان کے جا کہا تھیں۔

(تغیر کبیرج۲ ملاوعه ۱۲۹۰ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱ اللباب ج ۱۰ مل ۲۳۷-۳۳۱ بیروت ۱۳۱۹هه) الله تعالی کاارشاو ہے: اور وہ جب بھی (الله کی راہ میں) کوئی چھوٹایا بڑا خرج کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں توان کاوہ عمل لکھ دیا جا آہے، ٹاکہ الله ان کوان کے عمل کی بهترین جزاعطا فرہائے ۱۵ (التوبہ: ۱۳۱) الله کے نزدیک ہرچھوٹی اور بڑی نیکی مقبول ہے

یعنی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی می چیز بھی صدقہ کی جائے یا اللہ کی راہ میں تھوڑی می مسافت بھی طے کی جائے تو اللہ اس کا جر عطا فرما تاہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے پاک کمائی ہے ایک محجور کے برابر بھی صدفتہ کیااور اللہ صرف پاک چیزی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ اس کواپنے وائیں ہاتھ ہے قبول فرما تا ہے، بھراس کی برورش کرتا ہے جس طرح تم میں ہے کوئی مخص اپنے بچھڑے کی برورش کرتا ہے جتی کہ وہ صدفتہ بہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ (ضحے ابتحاری رقم الحدیث: ۱۲۳) صححے مسلم رقم الحدیث: ۱۵۳۴ مشکوۃ رقم الحدیث: ۱۸۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرروز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہرجو ڑکے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، انسان کسی مخص کو سواری ہیں سوار ہونے پر مدد کرے یا اس کا سماان سواری پر لاد دے تو یہ صدقہ ہے اور نیک بات کتا صدقہ ہے اور نماز کی طرف ہرقدم چلنا صدقہ ہے، اور راستہ سے کوئی تکیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ (صیح ابواری رقم الحدیث: ۴۹۸۹) مسیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰۹ مشکوۃ رقم الحدیث: ۱۸۹۵)

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ تعالی نیک اعمال کی بھترین جزا عطا فرما آہے، نیک اعمال میں فرائض، واجبات، سنن، مستجبات سب شامل ہیں۔ بعض علماء نے کما کہ ان میں مباح کام (مثلًا لذیذ کھانے کھانہ عمدہ لباس پہنناہ بھترین مکان میں رہنا) شامل نہیں ہیں لیکن شخفیق یہ ہے کہ مباح کام بھی اچھی نیت کے ساتھ کیے جائیں تو ان پر بھی ثواب ملتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اظمار کرنا یہ بھی اچھی نیت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وہ نیک کاموں پر بہترین جزاعطا فرما آ ہے، بہترین جزا کاذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص الله کی راہ میں

کوئی چیز خرچ کر آہے اس کے لیے وہ چیز سات سوگنا لکھی جاتی ہے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث:٩٢٥ سنن النسائي رقم الحديث:٩٨١٣ مصنف ابن ابي غيبه ج٥ ص ١٩٦٨ مند احرج ٣٠٥ ص٥٣٣ د.

ميح اين حبان رقم الحديث: ٢٣١٨، المعم الكبير وقم الحديث: ١٥١٥، المستدرك ج٢ص ٨١٥)

الله تعالی کاارشادے: اور بیہ تو نہیں ہوسکتا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام مسلمان روانہ ہو جائیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہرگردہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو (اللہ کے عذاب ہے) ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچے O (التوبہ: ۱۳۲)

تبليغ اسلام كے ليے جماد كافرض كفايہ ہونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو روایتی ہیں، پہلی روایت یہ ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے منقول ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ کی طرف جاتے سے تو آپ کے ساتھ نہ جانے
ماتھ نہ جانے والوں میں مناقل ہوتے تھے یا معذور لوگ، اور جب اللہ سجانہ نے غزوہ جو ہیں گے نہ کی سریہ ہے، پھر
والے منافقین کی سخت ندمت فرمائی تو مسلمانوں نے کمااللہ کی تشم! آئے تدہ ہم کی غزوہ سے چیچے رہیں گے نہ کی سریہ ہے، پھر
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینہ آگ اور آپ نے کفار کی طرف الکر بھیجے تو تمام مسلمان لاتے کے لیے روانہ ہوگئے
اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفارہ گئے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کامعتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے
لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جماد کے لیے روانہ ہو جائیں بلکہ ان پر واجب ہے کہ ان کی دو جماعتیں ہو جائیں: ایک
ارشادات فرمائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے اور جو احکام نازل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو
ارشادات فرمائی ان کو محفوظ اور منفیط کرتے رہیں اور جب پہلی جماعت جماد سے والیں آئے تو ان کو احکام سکھائیں اور
دو سری جماعت جماد کے لیے روانہ ہو جائے احکام شرعیہ تدریجانان کی ہور ہے تھے، اس لیے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے
مدینہ میں آپ کے پاس رہنا بھی ضروری تھا اور اسلام کی نشرواشاعت اور تبلیغ دین کے لیے جماد کرنا بھی ضروری تھا۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۲۵۰ مطبوعه بیروت ۱۵۰ اه ، جامع البیان جزااص ۹۰ وا را لفکر بیروت ۱۳۱۵ هـ)

حصول علم دين كافرض كفابير بهونا

اس آیت کے شان نزول کے متعلق دو سری روایت سے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل دین اور احکام شرعیہ سیکھتی تھی، اور ان کو اپنے چیش آمدہ مسائل میں جس شری رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی آپ سے وہ رہنمائی حاصل کرتی تھی، پھر جب وہ قوم اپنے قبیلہ میں واپس جاتی تو وہ ان کو نماز، زکوۃ اور اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دیتی اور اسلام کی تبلیغ کرتی اور اللہ کے عذاب سے ڈراتی اور یہ کہتی کہ جو اسلام کے آیا وہ ہم میں سے ہے حتی کد ایک محض اپنے مال باپ سے جدا ہو جاتا۔

(تغيرامام اين الي طائم ج٢ص ١٩١١) رقم الحديث:١٠١٢، مطبوعه كمد كرمه ١١١١ه)

یہ آیت طلب علم کے وجوب جی اصل ہے' اور یہ کہ کتاب اور سنت کاعلم اور اس کی فقہ (سمجھ) حاصل کرنا فرض ہے اور یہ فرض عین نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں پر یہ واجب نہیں کیا کہ وہ علم دین کے حصول کے لیے سز کریں بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر یہ فرض کیا ہے' اس لیے یہ فرض کفایہ ہے۔ طلب علم پر یہ آیت بھی ولالت کرتی ہے: ا كرتم كوعلم نه بوتوعلم والول سے بوچھو-

فَسْتَلُوَّا آهُلَ الدِّكْيرِانُ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ-

(الحل بيا) حصول علم دين كے فرض عين ہونے كالمحمل

طلب علم کی دو تشمیں ہیں: ایک قتم فرض میں ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مثلاً نماز ہر فحض پر فرض ہے ہو نماز کے احکام اور مسائل کا سیکھنا ہر فحض پر فرض ہے، ای طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر فحض پر فرض ہے اور جو فحض مالدار ہو اس پر زکوۃ کے مسائل کا سیکھنا قرض ہے اور جو تج کے لیے روانہ ہو اس پر ج کے ارکان، فرائض، واجبات اور موانع کاعلم حاصل کرنا فرض ہے اور جو فحض نکاح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح، طلاق اور حقوق زوجین کے جملہ مسائل کا پہلے علم حاصل کرے اور اس کی فرضیت پر سے حدیث دلالت کرتی ہے:

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کاطلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ناائل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے خزر یوں کو جو ہر موتی اور سونے کے بار ڈال دیئے جائیں۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٢٣ المعيم الكبير رقم الحديث:١٥٣٣٩ تغيب تاريخ ومثق ج٢ ص ٩٧٨ مليته الاولياء ج٥ ص ١٣٣٣ تاريخ بغداد ج١٥ ص ٢٣٥ مشكوة رقم الحديث: ١٦٨ المطالب العاليه رقم الحديث: ١٥٠٩٥ الترغيب والتربيب ج١ص ١٩٦٠ مجمع الزوائد جاص ١١٩ كنزالعمال رقم الحديث: ٢٨١٥١)

حصول علم دین کے فرض کفاریہ ہونے کامحمل

طلب علم کی دو سری فتم فرض کفایہ ہے یعنی تمام احکام شرعیہ اور مسائل دیسیدہ کاان کے ولائل کے ساتھ علم حاصل کرنا حتیٰ کہ جس کسی عام محض کو زندگی ہیں جو بھی عملی یا اعتقادی مسئلہ در پیش ہوتو وہ عالم دین اس مسئلہ کا حل پیش کر سکے ، اس میں عبادات ، معاملات ، حدود و تعزیرات ، قصاص اور حدیث اور تغییر کاعلم شامل ہے۔ اس علم کا حامل رتبہ اجتماد پر فائز ہو تا ہے اور اس اجتماد ہے مراد مسائل عصریہ میں اجتماد ہے جیے اس زمانہ میں ٹیلی فون پر نکاح ، ریڈ ہواور ٹیلی و ژن پر رمضان اور عید ، اور سحراور افطار کا اعلان ، خاندانی مصوبہ بندی ، اسقاط حمل ، ٹیسٹ ٹیوب بے بی ، ریل اور ہوائی جماز میں نماز ، الکو حل آمیز دوائیاں ، انتقال خون اور ایسے دیگر مسائل میں شرعی علم بیان کرنا۔

اس آیت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے نگلنے کا تھم دیا گیا ہے' اس ہے ہی علم مراد ہے اور جب یہ لوگ اس علم کو حاصل کر کے آئیں اور اپنے علاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتائیں تو ان پر ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور بھی تقلید ہے کیونکہ ہر فخص انتاو سیع علم حاصل نہیں کر سکتا جو تمام احکام شرعیہ اور پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے مشکفل ہو اس لیے وہ ان مسائل میں علاء کی طرف رجوع کرے گااور ان کی تقلید کرے گا۔ علم دین کے فضائل

معترت ابوالدرواء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے ہو هخص کسی راستہ پر علم کی تلاش میں نکاتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستہ کی طرف لے جاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضاکے لیے پر جھکاتے ہیں اور بے شک جو آ سانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جو مچھلیاں پانی کی گمرائی میں ہیں ' یہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعاکرتے ہیں ' اور بے شک علماء انہیاء کے وارث ہیں اور بے شک انہیاء دیتار اور در ہم کے وارث نہیں بتاتے ، وہ صرف علم کے وارث بتاتے ہیں ' سوجس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصہ کو حاصل کیا۔

جلدينجم

(سنن الترفذی رقم الحدیث:۳۲۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۳۱۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۳۲۳ سنن الداری رقم الحدیث:۳۳۳ صبح ابن حبان رقم الحدیث:۸۸ مند احدج۵ ص ۱۹۲ مند الشامین رقم الحدیث:۳۳۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا: ایک فقیہ شیطان پر ایک ہزار علیہ وں سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔

(سنن الترفدى رقم الحديث:٣٦٨١ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٢٣ المعجم الكبير رقم الحديث:٩٠٩٩ سند الشاميين رقم الحديث:٩١٠٩ الكامل لابن عدى ج٣ص ٩٠٠٣ تاريخ بغداد جاص ٢٢٣)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: اللہ جس محض کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ (سمجھ) عطا فرماتا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ امت، پیشہ حق پر قائم رہے گی اور کمی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتی کہ قیامت آجائے گی۔ فرماتا ہے، اور یہ امت، پیشہ حق پر قائم رہے گی اور کمی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتی کہ قیامت آجائے گی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵ ص ۱۹۰۱ المجم الکیمین اللہ اللہ اللہ معنی اللہ معنی اللہ معنی اللہ اللہ معنی اللہ معنی اللہ معنی اللہ معنی اللہ معنی اللہ معنی اللہ معنی

اس آبت میں ایک لفظ ہے لیے مفقہ واقعی الدین اور اس کابادہ فقد کے لغوی اور اصطلاحی معنی حب ذیل ہیں:
علامہ راغب اصفہ انی متونی ۵۹۴ ہے فقد کالغوی معنی ہے علم حاضرے علم عائب تک پنچنا اور اس کا اصطلاحی
معنی ہے احکام شرعیہ کاعلم، (المفردات ۲۶ ص ۴۹۷) میرسید شریف جرجانی متوفی ۱۱۸ ہے نے لکھا ہے، فقد کالغوی معنی ہے متکلم
کے کلام ہے اس کی غرض کو سمجھنا اور اس کا اصطلاحی معنی ہے: احکام شرعیہ عملیہ کاعلم جو ان کے دلائل تفصیلہ سے حاصل
ہو' ایک قول میہ ہے کہ فقد اس مخفی معنی پرواقف ہونے کو گئے ہیں جس کے ساتھ تھم متعلق ہو اور یہ وہ علم ہو رائے اور
اجتماد ہے مستبط ہوتا ہے' اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے' اس وجہ سے اللہ تعالی کو فقیہ نمیں کما جاتا کیونکہ اس سے
کوئی چیز مخفی نمیں ہے۔ (التعریفات عن۱۹ مطبوعہ بیروت) اور اہام اعظم ابو حقیقہ سے میہ تعریف متقول ہے اللہ قدہ معرف ہوئی چیزوں کو جان لینا۔"
النفس مالیہ اوسا علیہ الاتو شیح مع التلوج میں ۲۲ مطبوعہ کراچی) "نفس کا اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو جان لینا۔"
تقلید شخصی برولا کل

سورہ تو بہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بیہ تو نہیں ہو سکتا کہ (اللہ کی راہ میں) تمام لوگ روانہ ہو جائیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں ہے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹنے تو ان کو (اللہ کے عذاب ہے) ڈراتے تاکہ وہ گناہوں ہے بچتے۔ (التوبہ: ۱۲۲)

اس آیت کی روے جب بیہ لوگ واپس آ کراپنے علاقہ کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتائیں تو ان کے علاقہ والے لوگوں پر ان کے بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اور بھی تقلید ہے کہ عام آدمی جو دلائل شرعیہ کو نہیں جانتا اور قرآن اور حدیث سے براہ راست احکام حاصل نہیں کر سکتا وہ عالم دین کے بتائے ہوئے تھم شرعی پر عمل کرے اور اس کے لیے دلائل شرعیہ کو جانتا ضروری نہیں ہے۔

تقلید پر دو سری دلیل قرآن مجید کی بیر آیت ہے: اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ (النول: ۳۳) نیز حدیث شریف میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صغیہ بنت مجھی صنی اللہ عنها کو حیض آگیا انہوں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا: کیا یہ ہم کو (واپسی سے) روک لیس گی (انہوں نے طواف و داع نہیں کیا تھا) صحابہ نے بتایا کہ وہ طواف زیارت کر پھی ہیں، آپ نے فرمایا: پھر کوئی حرج نہیں۔

(معج البغاري رقم الحديث: ١٧٥٧ مطبوعه بيروت)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف زیارت کر چکی تھی پھراس کو حیض آگیا۔ (آیا وہ طواف وداع کیے بغیراپنے وطن واپس جاستی ہے؟) حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہال وہ جاسکتی ہے۔ (حضرت زید بن ثابت یہ کتے تھے کہ وہ طواف وداع کیے بغیر نہیں جاسکتی) انہوں نے کما ہم آپ کے قول پر عمل کرکے حضرت زید کے قول کو نہیں چھوڑیں گے، حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس مسئلہ کو معلوم کرایت انہوں نے حضرت ام سلیم سے پوچھا حضرت ام سلیم نے حضرت صفید کی حدیث انہوں کے حضرت ام سلیم نے حضرت مسلم کے حضرت صفید کی حدیث (ندکور الصدر) بیان کی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۵۸۱ مطبوعہ دار ارتم بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ ہے نے سنن ابو داؤد طیالی کے حوالے سے لکھاہے کہ انصار نے کہااے ابن عباس! جب آپ زید کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی انتاع نہیں کریں گے، اور سنن نسائی کے حوالے سے لکھاہے کہ جب حضرت زید بن ثابت کو حضرت صغیہ کی حدیث کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کرلیا۔

(فتح الباري جهم ۵۸۸ مطبوعه لا بور ۱۴۰۱ه)

خلاصہ بیہ ہے کہ اہل مدینہ پیش آمدہ مسائل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے تھے،اور حضرت زید بن ثابت کے قول کے خلاف جب حضرت ابن عباس نے فتویٰ دیا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کے قول پر عمل نہیں کیا اور یمی تقلید شخصی ہے۔

امام غزالى متوفى ٥٠٥ ه مسئله تقليد ير الفتكوكرت بوس كلفت بين:

عام آدی کے لیے عالم دین کی تقلید پر ولیل ہیہ ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ عام آدی احکام شرعیہ کامکلف ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جا مکی درجہ اجتماد کاعلم حاصل کرنے کامکلف ہو تو زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت بلکہ دنیا کے تمام کاروبار معطل ہو جا میں گارہے گا اور نہ کی کے لیے بچھ کھانے کو ہو گانہ ہو جا میں گارہے گا اور نہ کی کے لیے بچھ کھانے کو ہو گانہ پہننے کو اور دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا اور حرج عظیم واقع ہو گا اور سید بداہتا باطل ہے، اور سید بطلان اس بات کے مانے سے لازم آیا کہ عام آدی درجہ اجتماد کا ملکف نمیں ہے اور عام آدی پر مجتمدین کی تقلید آیا کہ عام آدی درجہ اجتماد کا ملکف نمیں ہے اور عام آدی پر مجتمدین کی تقلید لازم ہے۔ (المستعفیٰ ۲۲ ص ۱۳۸۹ مطبوعہ معر)

امام غزالی کی اس تقریرے یہ اور واضح ہوگیا کہ سورہ توبہ: ۱۲۲ میں اللہ تعالی نے تفقہ فی الدین صرف ایک جماعت پر لازم کیا ہے اور تمام مسلمانوں پر تفقہ فی الدین حاصل کرنالازم نہیں کیاورنہ وہی حرج لازم آتاجس کا امام غزائی نے ذکر کیا ہے اور وہ جماعت مجتدین کی جماعت ہے۔ تفقہ فی الدین میں وسعت اور گرائی اور گیرائی حاصل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، باتی تمام عام لوگوں پر صرف ان کی تھلیدلازم ہے۔

ين احمر بن تيميه خنبل متوفى ١٦٨ه لكه بين:

امام احمد بن حنبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور بدچیز تمام ائمہ

مسلمین کے درمیان انقائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے وال کردہ کو حلال قرار دینا اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دینا اور اینا اور اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہے اس کو واجب مانتا تمام جن وانس پر واجب ہے اور یہ ہر مختص پر ہر حال میں واجب ہے ، ظاہر ہو یا باطن ، لیکن چو نکہ بست سے احکام ایسے ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانے ، اس وجہ سے عام لوگ ان احکام میں ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان کو یہ احکام بتلا عیس ، کیو نکہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کا زیادہ علم رکھتے ہیں ، پس مسلمان جن ائمہ کی اجادیث کو بیا وہ عام لوگوں تن کہ کا احادیث کی احادیث کا زیادہ علم رکھتے ہیں ، پس مسلمان جن ائمہ کی احتاج ہیں وہ عام لوگوں تک استمال کو اللہ علیہ و سلم کی درمیان وسیلہ ، راستہ اور رہ نما ہیں۔ وہ عام لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کا مقدوم اور مراد بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالی منان علماء کو ایسا علم اور ایسا فرما آئے ہو دو سرول کو نہیں دیتا اور بسااو قات یہ علماء کی مسئلہ کو نہیں جانے ہیں وہ اخت ہیں جو دو سرول کو نہیں دیتا اور بسااو قات یہ علماء کی مسئلہ کو نہیں جانے ہیں جو دو سرول کو نہیں دیتا اور بسااو قات یہ علماء کی مسئلہ کو نہیں جانے ۔ (مجموع الفتاءی جو موس ۱۹۳۳ سے مطبوعہ سعودی عرب)

نيز في ابن تميه منبلي لكفة بي:

جس مخص نے کی ذہب تعین کا التزام کر لیا اور پھر بغیر کی شرقی عذریا بغیر کی دلیل مرج کے کی اور عالم کے فتوئی پر عمل کیا تو وہ مخص اپنی خواہش کا پیرو کارہ ۔ وہ مجتدہ نہ مقلد اور وہ بغیر عذر شری کے جرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ چیزلا کتی ذمت ہے۔ بیخ مجم الدین کے کلام کا بھی خلاصہ ہے۔ نیز امام احمد اور دیگر ائمہ نے اس کی تقریح کی ہے کہ پہلے کوئی مخص کی چیز کو جرام یا واجب اعتقاد کرے تو یہ اصلاً جائز نہیں ہے، شرائی پہلے کوئی مخص کی چیز کو حرام یا واجب اعتقاد کرے تو یہ اصلاً جائز نہیں ہے، شرائی پہلے کوئی مخص کی بیزوں کی بناء پر شفعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ حنی غذہب میں ہے) اور جب اس پر پڑدس کی وجہ سے شفعہ ہو تو کہ یہ خصص پڑوس کی بناء پر شفعہ کا مطالبہ کرے (جیسا کہ حنی غذہب میں ہے) اور جب اس پر پڑدس کی وجہ سے شفعہ ہو تو کہ یہ خاب نہیں ہے اس کی خواہش سے دو مرا پہلو اختیار کرے، یہ مخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو اختیار کرے، یہ مخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو اختیار کرے، یہ مخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو اختیار کرے، یہ مخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو اختیار کرے، یہ مخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو اختیار کرے، یہ مخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو اختیار کرے، یہ مخص محض اپنی خواہش سے دو مرا پہلو اختیار کرے اور دیگر ائمہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ (اور یکی تظید محض ہے)

(مجموع الفتاوي ج٠٢ ص ٢٢١ - ٢٢٠ مطبوعه سعودي عربيه)

مسائل تقییہ میں ائمہ مجہندین کے اختلاف کے اسباب علامہ عبد الوہاب الشعرانی المتونی ۵۷۳ھ لکھتے ہیں:

تمام ائمہ مجتدین اپنے اصحاب کو اس پر برانگیختہ کرتے تھے کہ وہ کتاب اور سنت کے ظاہر پر عمل کریں اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کتاب اور سنت کے خلاف دیکھو تو تم خلا ہر کتاب اور سنت پر عمل کرو اور ہمارے کلام کو دیوار پر مار دو' ان کا بیہ کمنااحتیاط پر جنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کانقاضا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ وہ شریعت میں کمی چیز کا اضافہ کردیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور جس سے آپ راضی نہ ہوں۔

(ميزان الشريحة الكبري ج اص ١٤، مطبوعه دا را لكتب العلمية بيروت، ١٨١٨ه)

بعض فقہی مسائل میں ائمہ مجتمدین کا باہم اختلاف ہو تاہے، اس اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے اصول اجتماد میں اختلاف ہو تاہے اور اس اختلاف کے اور بھی اسباب ہیں، ہم ان میں سے بعض کا پہلی ذکر کررہے ہیں:

(۱) بعض او قات مجتمد کو وہ حدیث نہیں ملتی اور جس کو ایک حدیث نہیں پینجی وہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ اس کے مقتقتی پر عمل کرے اور ایسی صورت میں وہ کسی ظاہر آیت پر عمل کرتا ہے یا کسی اور حدیث پریا استعماب حال کے موافق اجتزاد

کرتا ہے اور بعض او قات اس کا یہ اجتماد اس مدیث کے موافق ہو تا ہے یا مخالف اور یکی سبب عالب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا احاظہ امت کے کسی مخص نے نہیں کیا حتی کہ خلفاء راشدین نے بھی اس کا احاظہ نہیں کیا تھا جو امت میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنن کو جانے والے تھے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں انساز کی ایک مجلس میں بیٹا ہوا تھا ہمارے پاس حفرت ابو موی رضی اللہ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے، ہم نے بوچھاکیا ہوا؟ انہوں نے کما کہ حضرت عرفے بلوایا تھا ہیں ان کے دروازے پر گیا میں نے ان کو تین حرت ملام کیا انہوں نے جھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں لوث آیا۔ حضرت عرف بوچھاتم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کمامیں آیا تھااور جس نے دروازہ پر کھڑے ہو کر تین حرت ملام کیا کی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوث آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے: جب تم میں ہے کوئی محض تین مرتبہ سلام کرے پھراس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمرف کماتم اس حدیث پر گواہ پیش کرو، ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ حضرت ابی بین کعب نے کما اس حدیث کی گواہی توم کا سب سے کم عمروے گا۔ حضرت ابوسعید نے کما میں سب سے کم سن ہوں۔ انہوں نے کماتم ان کے ساتھ جاؤ۔ دو سری روایت (مسلم: ۱۹۸۳) میں ہے حضرت ابوسعید نے کما پھر میں گیا اور میں نے حضرت ابوسعید نے کما پھر میں گیا اور میں نے حضرت ابوسعید نے کما پھر میں گیا اور میں نے حضرت ابوسعید نے کما پھر میں گیا اور میں نے حضرت ابوسعید نے کما پھر میں گیا اور میں نے حضرت ابوسعید نے کما پھر میں گیا اور میں نے حضرت عمر نے ساتھ کو ای دی۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۵، صیح مسلم الاوب: ۳۳ (۲۱۵۳) ۵۵۲۲ منن ابو داؤ در قم الحدیث: ۵۱۸۰) منن ابو داؤ در قم الحدیث: ۹۱۸۰ صیح مسلم الاوب: ۳۳ (۲۱۵۳) ۵۵۲ منن ابو داؤ در قم الحدیث نام دسترت علی نے ان کو جلاؤالا - حضرت علی منان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عند کی الله عند وسلم نے ابن عباس رضی الله عندماکو یہ خبر پنجی تو انہوں نے کہا آگر ہیں وہاں ہو آتو ان کو نہ جلا آئا کیونکہ رسول الله صفی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے: جو مختص اپناوین بدلے اس کو قبل کردو - امام ابو داؤو کی روایت ہیں ہے جب حضرت علی تک حضرت ابن عباس کی

حدیث مینی تو انہوں نے حضرت این عباس کی تعریف فرمائی۔

(ضَجِح البحارى رقم الحديث:۹۹۲۲ سنن ابوداؤد رقم الحديث:۳۳۵۱ سنن الترذى رقم الحديث:۹۳۵۸ سنن النسائى رقم الحديث:۵۰-۲۰۰۱ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۳۵۳۵ سمج ابن حبان رقم الحديث:۵۹۰۱ سند احمد جا ص۹۸۲ سند ابويعلى رقم الحديث:۲۵۳۲)

اور بہت احادیث ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ متعدد کبار صحلبہ کو بعض احادیث کاعلم نہیں تھا اور جب ان پر وہ احادیث پیش کی گئیں تو انہوں نے اس حدیث کی موافقت کی۔ اس کی ایک مثال اس مسئلہ میں گزر پھی ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو وہ طواف وداع کے بغیرا پنے گھرکے لیے روانہ ہو سکتی ہے۔

(۲) دوسراسب یہ ہے کہ ایک صدیث کی دوسندیں ہوتی ہیں: ایک سند میچے ہوتی ہے اور دوسری غیر میچے - ایک جمتد کے علم میں وہ صدیث سند غیر میچے کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو ترک کر دیتا ہے اور دوسرے جمتد کے علم میں وہ صدیث سند صحیح کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس صدیث پر عمل کرتا ہے - اس کی مثال ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حضرت علی ہے منقول صدیث ہے ۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۷) امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے اس پر عمل کیا ہے اور امام شافعی کے نزدیک سے صدیث ہے ۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۷) امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے اس پر عمل کیا ہے اور امام شافعی کے نزدیک سے صدیف سے درسی ضعف سے۔

(٣) حدیث کی ایک بی سند ہوتی ہے لیکن ایک مجتد کے نزدیک اس صدیث کے متن یا اس کی سند میں کلام ہو آہے اس

کے وہ اس کو ترک کرونا ہے اور دو سرے جمتد کے نزدیک اس میں کوئی کلام نہیں ہو آاس کے وہ اس صدیت پر عمل کر آ
ہے۔ اس کی مثال صدیث مصراۃ (جس جانور کے تقنول میں دودھ روک لیا جائے اس کو ایک صاع مجبور دے کرواپس کرنا) ہے،
ائمہ خلاشہ اس صدیث پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حقیفہ کے نزدیک سے صدیث مضطرب اور مطال ہے اور صریح قرآن کے خلاف
ہے اس کے وہ اس صدیث پر عمل نہیں کرتے۔

(٣) ایک جمتد کے زدیک خرواحد عموم قرآن کو منسوخ کر عتی ہے اور دوسرے کے زدیک نہیں کر عتی، مثلاً حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عند سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مسلم ہوگی۔ (مجے ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۹۳) ائمہ الله اس حدیث کے موافق یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور الم ابو حنیفہ کے زدیک یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے:
مورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور الم ابو حنیفہ کے زدیک یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے عموم کے خلاف ہے:
مؤافر کو اُس آئیسَتَ مِن اللّه مُران - (المزل: ۲۰)

اس کیے امام ابو صنیفہ نے نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو اس آیت کے بموجب فرض نہیں کما اور اس حدیث کے منتقبٰ سے واجب کماہے۔

(۵) ایک مجتمد کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے اور دو سرے کے نزدیک معمول ہے۔ اس کی مثال رکوع سے پہلے اور رکوع کے پہلے اور رکوع کے پہلے اور رکوع کے بہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کی حدیث ہے اتمہ مثلاث کے نزدیک سے حدیث معمول ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سے حدیث منسوخ ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی معنرت ابن عمررضی اللہ عنماخود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو تکبیرا فقتاح کے علاوہ رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جاص ۲۳۷ طبع کراچی الحاوی فی بیان آٹار الطحاوی جاص ۵۳۳ وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ) ہم نے بیہ چند مثالیں اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ذکر کی ہیں ، ورنہ ائمہ جمتدین کے اصول ہائے اجتہاد کی تعداد بہت

زیادہ ہے، اس کی بفترر کفایت مثالیں ہم نے تذکرۃ المحد ثین میں ذکر کی ہیں۔

## يَاكِنُهُا الَّذِينَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوْلُكُمُ مِنَ الْكُفَّامِ

اے ایمان والو! ان کافسروں سے جنگ کرو جو تمارے قریب ہیں ،

## وَلْيَجِنُ وَافِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَافْيَكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُ وَاتَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَّوْمِينَ

اور چاہیے کہ وہ تمارے داول مستختی محسول کریں ، اور اچھی طرح یقین رکھو کہ التر متنقین کے ساتھ ہے 0

### وَإِذَامَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَبِنَهُ مُ مَن يَقُولُ ٱلْكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّه

ا درجب کوئی سورت نازل بوتی ہے توان میں سے بعض کتے بیں کرائ سورت نے تم میں سے

هٰنِ ﴾ إِنهَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوافَزَادَ ثَهُمُ إِنهَانًا وَهُمُ

کس سے ایمان کوزیاوہ کیا ؟ موجرایمان واسے بیں ان سے ایمان کو ٹواس مودرسے وددختیفنت) زیا وہ بی کیا ہے

تبيان القرآن

جلدينجم

ے وہ اور جن کے دلول میں بیماری سے تواس س این و اورجب کوئی سورت نازل موئی ہے ترود آ تکھوں می آئیھول میں بے تک تمارے اس می میں سے ومنول پرسبت شفيق اور نبايت مبريان بي الله تعالى كا ارشاد ، اے ايمان والو! ان كافرول سے جنگ كروجو تمهارے قريب بيں اور چاہيے كه وه تمهارے دلول میں محتی محسوس کریں اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ متعین کے ساتھ ہے0 (التوب: ۱۲۳)

تبيان القرآن

جلد پنجم

#### قریب کے کافروں سے جہاد کی ابتدا کرنے کی وجوہ

اس آیت میں اللہ تعالی مومنین سے بیہ فرمارہا ہے کہ جمادی ابتدا ان کافروں سے کروجو تمہمارے درجہ بدرجہ قریب ہیں نہ کہ ان سے جو تم سے درجہ بدرجہ بعید ہوں اس آیت کے زمانہ نزول میں قریب سے مراد روم کے کافر ہیں کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے اور شام عراق کی بہ نسبت قریب تھا اور جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے کئی شرفتے کر دیے تو ہر علاقہ کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے قریبی کافر ملکوں سے جمادی ابتداء کریں اور اس کی متعدد وجوہ ہیں:

(۱) بیک وقت تمام ونیا کے کافروں سے جماد کرنا تو عاد تا ممکن نہیں اور جب قریب اور بعید دونوں کافر ہوں تو پھر قرب مرج

(٣) قرب اس کیے رائے ہے کہ اس میں جماد کے لیے سوار یوں سفر خرج اور آلات اور اسلحہ کی کم ضرورت پڑے گی۔ (٣) جب مسلمان قریبی کافروں کو چھوڑ کر بعید کے کافروں سے جماد کے لیے جائیں گے تو عور توں اور بچوں کو خطرہ میں

چھوڑ جائیں گے۔

(۳) بعید کی به نسبت انسان قریب کے حالات سے زیادہ واقف ہو تاہے، سومسلمانوں کو اپنے قریبی ممالک کی فوج کی تعداد، ان کے اسلحہ کی مقدار اور ان کے دیگر احوال کی به نسبت بعید ممالک سے زیادہ وا تغیت ہوگی۔

(۵) الله تعالى في اسلام كى تبليغ بهى ابتداءً اقربين ير فرض كى تقى الله تعالى كاارشاد ب:

وَأَنْ فُورُ عَنْ مِينَ مِنْ مُكِنَا لِأَقَرُ رِيسَ وَ الشَّرَاء: ١١٣) اور آپ اين زيادو قريب رشته دارول كو دُرايين

اور غزوات ای ترتیب ہے واقع ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد کیا پھر آپ شام کے غزوہ کی طرف منتقل ہوئے اور صحابہ جب شام کے جہاد سے فارغ ہوئے تو پھر عراق میں داخل ہوئے۔

(۱) جب کوئی کام زیادہ آسانی ہے ہوسکتا ہو تو اس ہے ابتداء کرناواجب ہے اور بعید ملک کی بہ نبعت قریب ملک ہے جہاد کرنا زیادہ آسان ہے مسواس ہے جہاد کی ابتداء کرناواجب ہے۔

(2) حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھارہا تھا اور میں بیالہ کی ہر طرف سے گوشت کو لے رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے قریب کی جانب ہے کھاؤ۔ دصحے الموں کہ قریلہ یہ میں معروم صلحہ تھے السے میں میں میں تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۳۷۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۰۲۲ سنن این ماجه رقم الحدیث:۵۳۷۷ منداحد ۳۳ ص ۴۷٬۲۲۷

مجع الزوائدج٥ص ٣٣ تغيب تاريخ ومثق ج٢ص ١٩٣٥ كنزالعمال رقم الحديث:١٩٩٨)

سوجس طرح وسترخوان میں اپنے قریب سے کھانا چاہیے ای طرح جماد بھی اپنے قریب کے کافروں سے کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں
سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سوجو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس سورت نے (در حقیقت) زیادہ می کیا ہے اور وہ
خوش ہوتے ہیں 10 اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بھاری ہے تو اس سورت نے ان کی (سابق) نجاست پر ایک اور نجاست
کا اضافہ کردیا اور وہ حالت کفر میں بی مرگے 10 (التوب : ۱۲۵-۱۳۳)

ان آیات میں اللہ تعالی منافقین کے برے کام بیان فرمارہا ہے اور ان برائیوں میں سے ایک برائی بیہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیااور اس سے ان کی غرض بیہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے متنظر کریں اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا فراق اڑانے کے لیے ان سے

استزاءًاس طرح کتے ہوں، اللہ تعالی فرما آہ کہ کمی سورت کے نازل ہونے سے مسلمانوں کو دوا مرحاصل ہوتے ہیں: ایک تو یہ ہدب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو مسلمان اس سورت پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے الحکام پر عمل کرتے ہیں اور یہ امران کے ایمان ہیں اضافہ اور تقویت کا موجب ہو آہ اور ان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہوں ہے کیونکہ اس سورت ہیں جو احکام فہ کور ہیں ان پر عمل کرکے وہ اللہ تعالی کی مزید خوشنودی اور اجر آخرت کے مستحق ہوں کے اور ان احکام پر عمل کرنے ہے وہ دنیا ہیں بھی نفرت اور کا مرانی حاصل کریں گے۔ پھردو سری آیت ہیں اللہ تعالی نے بتایا کہ کی نئی سورت کے نازل ہونے سے منافقوں کو بھی دو امر حاصل ہوتے ہیں: ایک امریہ ہے کہ ان کی سابق نجاست ہیں اضافہ ہو تا ہے، نجاست سے مراد ان کے عقا کہ باطلہ اور اخلاق فہ مومہ ہیں، وہ پہلے بھی قرآن مجید کے وتی اللی ہونے کے مشر خصافہ ہو تا ہوں سورت نازل ہوئی تو ان کی مزید انکار کیا اور ہوں ان کے حدید ہیں اور اضافہ ہو تا اور دو سرا امریہ ہی خمومہ ہیں حدد کرنے کا مرض تھا اور جب بنی سورت نازل ہوتی تو ان کے حدید ہیں اور اضافہ ہوتا اور دو سرا امریہ ہوئی موسر ہیں ہوئی تو ان کے حدید ہیں اور اضافہ ہوتا اور دو سرا امریہ ہوئی موسر ہیں کے مدید ہیں اور اضافہ ہوتا اور دو سرا امریہ ہی کہ ان کی موت کفریر واقع ہوگی اور یہ حالت پہلی حالت سے زیادہ قوتے ہے۔

الله تعالی کاارشادہ: کیاوہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہرسال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جا تا ہے پھر بھی وہ تو بہ نہیں کرتے ہیں (التوبہ: ۱۳۷) نہیں کرتے، اور نہ ہی تھیجت قبول کرتے ہیں (التوبہ: ۱۳۷) دنیا اور آخرت میں منافقین کے عذاب کی تفصیل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمایا تھا کہ بیہ منافقین کفرپر مرس گے اور اس سے بیہ واضح ہو گیا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہو گااور اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ایک یا دو بار عذاب میں مبتلا کیا جا آ ہے۔

دنیا میں ان کو جوعذاب دیا جا آئے اس کی کئی تغییری کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ یہ ہرسال
ایک یا دو مرتبہ بیاری میں جٹلا ہوتے تھے اور پھر بھی اپنے نفاق سے توبہ نہیں کرتے تھے اور نہ اس مرض سے کوئی نفیحت حاصل کرتے تھے، جس طرح جب مومن بیار پڑتا ہے تو دہ اپنے گئاہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کے سلمنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اور اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے اور اس وجب وہ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا زیادہ امیدوار ہوتا ہے۔ مجاہد نے یہ کماکہ ان کو ہرسال قبط اور بھوک میں جٹا کیا جاتا ہے۔ قبادہ نے کہ اگر وہ جماد میں نہ شریک ہوتے تو لوگ ان کو جماد میں نہ شریک ہوتے تو لوگ ان کو لئی طعن کرتے اور اگر وہ جماد میں شریک ہوتے تو لوگ ان کو لئی طعن کرتے اور اگر وہ جماد میں شریک ہوتے تو ان کو جماد میں اسے مارے جانے کا خوف ہوتا۔

الله تعالیٰ کاارشادے: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ آتھوں بی آتھوں میں ایک دو سرے سے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھروہ بلٹ کر بھاگ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سجھنے والے نہیں تنے O(التوبہ: ١٤٤٤)

قرآن مجيدے منافقين كى نفرت اور بيزارى

اس سے پہلی آغول میں منافقین کے ہیج افعال بیان فرمائے تھے ای سلسلہ میں یہ آیت بھی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی کوئی سورت سنتے ہیں تو ان کو اس کے سننے سے کوفت اور افیت ہوتی ہے اور ان کے چروں پر نفرت اور کدورت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ، مجروہ آ تکھول ہی آ تکھول میں ایک دو سرے کی طرف و کھے کر اشاروں سے یہ کہتے ہیں کہ تہمیں کوئی د کھے تو نہیں رہایعنی ان کے چرول پر قرآن مجید سنتے سے نفرت اور بیزاری کے جو آثار ظاہر ہو رہے ہیں ان کو کسی

نے جانچ تو شیں لیا یا قرآن مجید سننے کے بعد انہوں نے ایک دو سرے کی طرف دکھے کر قرآن مجید کا نداق اڑانے کے لیے جو
اشارے کیے اور استہزائید انداز میں ایک دو سرے کی طرف دیکھااس کو کسی نے دکھے تو نہیں لیایا قرآن مجید سننے سے ان کو جو
اذیت اور تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ سے وہ چکھے ہے مجلس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کرتے تھے تو پھرید کہتے تھے کہ ان کو نکلتے
ہوئے کوئی دکھے تو نہیں رہا یعنی اگر ان کو کوئی دکھے نہ رہا ہو تو وہ چکھے سے نکل جائمیں تاکہ قرآن مجید سننے سے ان کو جو کوفت اور
اذیت پہنچی ہے وہ دور ہو جائے ، اور جب ان کو یہ اطمیمان ہو جاتا تو وہ مجلس سے نکل جائے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی
ہوسکتا ہے کہ وہ اس مجلس ہی میں موجود رہنے تھے اور قرآن مجید پر اعتراض کرنے اور زبان طعن دراز کرنے کی طرف متوجہ ہو
جاتے تھے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے، اس پر یہ
اعتراض ہو تاہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے تو ان کی ندمت کیوں کی جاتی ہے۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ
ان کو ایمان لانے کے بہت مواقع دیئے گئے، معجزات دکھائے گئے اور دلائل پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام دلائل اور
معجزات کا نداق اڑا یا اور ایسا بھاری کفر کیا کہ اس کی سزامیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مردگادی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک تمہارے پاس تم ہی میں ہے آیک عظیم رسول آگئے ہیں، تمہارامشقت میں پڑناان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں مومنوں پر بہت شفیق اور نمایت مہریان ہیں O(التوبہ: ۱۲۸) مہالة تستر اللہ میں مدال

سابقه آيات ارتباط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل احکام کی تبلیغ کڑیں جن کابرداشت کرنابہت دشوار تھا ہاسوا ان مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالی نے خصوصی توفیق اور کرامت سے نوازا تھا اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک آیت تازل فرمائی جس سے ان مشکل احکام کابرداشت کرنا آسان ہو جا آ ہے۔ اس آیت کامفہوم یہ ہے کہ یہ رسول تہماری جنس سے ہیں اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور شرف حاصل ہو گاوہ تممارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی تممارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں تمہیں ال جائیں اور وہ تممارے لیے ایک مشفق طبیب اور مرح دل باپ کے مرتبہ میں ہیں کیونکہ حاذتی طبیب اور شفیق باپ بھی اولاد کی بمتری کے لیے ان پر سختی کرتا ہے سواتی طرح یہ مشکل اور سخت احکام بھی تمماری دنیا اور آخرت کی معاوتوں کے لیے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی پانچ صفات

اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) من انفسسکم (۲) عزیز علیہ ماعنت م (۳) حریص علیکم (۴) رءوف(۵) رحیم -

من انفسکہ کی دو قرأتیں ہیں: من انقسکہ "ف" پر ہیں کے ساتھ اس کامعیٰ ہے تہمارے نفوں میں سے یعنی تہماری جنس اور تہماری نوع میں ہے اور من انقسکہ "ف" پر زبر کے ساتھ اس کامعیٰ ہے وہ تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں۔

زیادہ حیں ہیں۔ من انتقب کے کامعتی ا

امام فخرالدین محدین عمررازی متوفی ۲۰۷ه لکھتے ہیں:

اس سے مرادیہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل بشریں جیساکہ اللہ تعالی کاارشادہ:

کیالوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد

یرومی نازل کی۔

آپ کئے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر بیہ وحی کی

جاتی ہے کہ میرااور تمہارامعبود واحد ہے۔

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنُّ أَوُ حَيْنَا اللَّي رَجُلِ مِنْهُمْ - (يونس: ٣)

قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَسُرُ مِثْلُكُمُ مِوْخَى اِلَّيَ اَنَّمَا اِللَّهُ كُمُ اللَّهُ وَاحِدُ-(١ كمعنه: ١١٠)

اور اس سے مقصود میہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو لوگوں پر آپ کی اتباع کرتا بہت دشوار ہو جا تاجیساکہ سورۃ الانعام میں اس کی تقریر گزر چکی ہے:

وَلَوْ حَعَلْنُهُ مَلَكُا لَحَعَلْنُهُ رَخُلًا لَحَعَلْنُهُ رَخُلًا وَلَحَعَلْنُهُ رَخُلًا وَلَكَامَ: 9)

اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو مرد ہی (کی صورت میں) بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس شبہ میں وہ

اب جلايي-

(تغیرکیرج ۵ م ۱۱۷۸ البحرالمحیط ج ۵ ص ۵۳۲ عنایت القاضی ج ۲ ص ۹۲۵ اللباب فی علوم الکتاب ج ۱۰ ص ۳۳۷) من انفسسکم (تمهاری جنس سے رسول آیا) کا دو سرا محمل بیہ ہے کہ تمهارے پاس ایسارسول آیا جو تمهاری قوم نے تھا، تمهاری زبان بولٹا تھااور تم اس کے حسب اور نسب کو پہچانتے تھے:

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہا: اے بادشاہ! ہم جائل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے منقطع کرتے تھے، پڑوسیوں ہے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا قوی، ضعیف کامال کھاجا آتھا، ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیج دیا جس کے نسب، اس کے صدق، اس کی امانت اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانے تھے، اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہماری بال کے عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باب دادا جن پھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دیں اور ہم کو بچ ہو لئے، امانت داری اور پاکستہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں سے حسن محالمہ کرتے، جرام کاموں اور خوں ریزی کرنے کو ترک کرنے کا تھم دیا اور ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ ہو گئے، میٹم کامال کھانے اور پاک دامن عورت پر بہ چلنی کی تحمت لگانے سے منع کیا اور ہم کو تھم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا کیں اور ہم کو نماز پڑھے، دورہ رکھتے اور زکو قادا کرنے کا تھم دیا پھر ہم نے ان کی تھدین کی اور ان پر ایمان لے آئے، الحدیث

(مند احمد جام ۴۰۴ شخ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مند احمد ج۴ر قم الحدیث: ۴۷۴ مطبوعہ وارالحدیث قاہرہ' الروض الانف ج۴ص ۱۱۱۱ المعجم الکبیرج۴۵ص۴۴ مجمع الزوائیدج۴ص۴۴)

من انف سكم كامعني (نبي صلى الله عليه وسلم كانفيس ترين مونا)

امام رازی نے ککھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاظمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی قرأت من انفیسسکے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے در آنحالیکہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ (المستدرک ج۲ص ۲۳۰) (تفییر کبیر ج۲ ص ۱۷۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

نی من اللہ اللہ انسانوں میں نفیس ترین' افضل اور اشرف ہیں اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر قرن میں بنو آ دم کے بمترین لوگوں میں سے مبعوث کیا گیا ہوں حتی کہ جس قرن میں میں ہوں۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٥٥٧ مند احمه ج ٢ ص ٣٧٣ مشكوة رقم الحديث: ٥٥٣٩)

حضرت واثله بن الاسقع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله نے ابراہیم کی اولاد میں سے استعیل کو فضیلت دی، اور استعیل کی اولاد سے بنوکنانہ کو فضیلت دی اور بنوکنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنوہاشم کو فضیلت دی اور بنوہاشم میں سے جھے فضیلت دی۔

(صح مسلم رقم الحديث: ٤٦٤٦ سنن الترندي رقم الحديث: ٥٠٣٥ منداحرج ١٠٧ ص ١٠٠)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب الله نے تعلق کو پیدا کیاتو بچھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر جب آن کو گروہوں میں تقتیم کیاتو بچھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر جب قبل کی گروہوں میں تقتیم کیاتو بچھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا پھر جب گر جب قبل بین او بھے سب سے بہتر جان میں رکھا پھر جب گر بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔ بینر کے تو مجھے سب سے بہتر کھر میں رکھا ہی میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔

(سنن الترندی رقم الحدیث:۷۰۲۰ سند احمد جام ۱۳۰۰ ولا کل النبوة للیستی جام ۱۹۷۷ ولا کل النبوة لا بی هیم رقم الحدیث:۱۱) حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم سے لے کر حتی کہ میں اپنی مال سے پیدا ہوا؟ زناسے پیدا نہیں ہوا۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث: 400 م) ولا كل النبوة لاني هيم رقم الحديث: 90 ولا كل النبوة لليسقى ج2 ص 140 مجمع الزواكد ج٨ ص ١٦٤ جامع البيان جزلاص 140 تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ٥٥٨ ال

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ماں باپ بھی زنا ہے نہیں طے، الله عزوجل مجھے بیشہ پاکیزہ پشتوں ہے پاکیزہ رحوں کی طرف خفل فرما نا رہاور آں حالیکہ وہ صاف اور مہذب تھ، اور جب بھی دوشاخیں تکلیں میں ان میں ہے سب ہے بہترشاخ میں تھا۔

(ولا كل النبوة لا بي تعيم رقم الحديث: ١٥٠ تهذيب تاريخ دمثل ج اص ٣٣٩ الحسائص الكبري ج اص ٦٣)

حضرت الن بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس نبی صلی الله علیہ وسلم کے جسم پر ہمارے پاس دو پسرکو آرام فرمایا۔ آپ کو پیپند آ رہا تھا میری والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور نبی صلی الله علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیر کر پیپند کو ایک شیشی میں جمع کر رہی تھیں، نبی صلی الله علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے ام سلیم! یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کمایہ آپ کا پیپند ہے ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے انہی خوشبو کے۔ اس کے مسلم رقم الحدیث علامی سب سے انہی خوشبو

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم گندی رنگ کے تھے اور جیسی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خوشبو تھی ایسی خوشبو کسی مشک اور عزریں نہیں تھی۔

(اللبقات الكبري جاص ١٦٤ منداحمة ٣٣٥ من ٢٥٩ البدايه والتهابية ٢٥ من ١١)

حضرت جابر رصنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رائے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی اس راستہ پر جا آاتو وہ اس راستہ میں آپ کی پھیلی ہوئی خوشبو ہے یہ پہچان لیتا تھا کہ آپ اس رائے ہے گزر کر گئے ہیں۔

(سنن الداري رقم الحديث: ٧٦٠ الحسائص الكبري ج اص ١١١٠)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستوں ہیں ہے کسی راستہ سے گزرتے تو وہاں مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آج اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ (مند ابو بعلی رقم الحدیث:۳۱۵، مجمع الزوائدج ۸ ص۴۸۲ الحصائص الکبری جاص ۱۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا:

یارسول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چیزے میری مدد کریں، آپ نے فرمایا: اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن تم کل آتا اور ایک کھلے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا بھر آپ نے اس شیشی میں ابنا پیند ڈال دیا حتی کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا: اپنی بیٹی ہے کہنا کہ وہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر اس ہے خوشبو لگائے، پھر جب وہ لڑی خوشبو والوں کا گھر بڑگیا۔

(الکامل لابن عدی ج ۲ ص ۸۶۳-۸۶۳ ، سند ابویعلی رقم الحدیث: ۹۲۹۵ ، مجمع الزوا کدر قم الحدیث: ۵۶ میما ، طبع جدید ) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جربل علیہ السلام نے کہا ہیں نے زمین کے مشارق اور مغارب بلیث ڈالے میں نے کسی شخص کو (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا اور نہ بنوہاشم سے افضل کوئی گھر دیکھا۔ (المعجم الاوسط رقم الحدیث:۱۲۸۱م مجمع الزوا کدج۸ ص ۲۱۵ طبع قدیم)

امت يرسخت احكام كاآب ير دشوار مونا

الله تعالى نے فرمایا: تسارا مصفت میں پڑتاان پر بہت شاق ہے اور تسادی فلاح پر وہ بہت حریص ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور تسماری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے اروگر دکو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے مکو ڑے اس آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے ہے روک رہاتھا اور وہ اس پر غالب آکراس آگ میں گر رہے تھے، پس میں تم کو کمرے پکڑ کر آگ ہے تھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔

(صحح البحاري رقم الحديث: ١٣٨٣، صحح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٣، مشكوة رقم الحديث: ١٣٩)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہو آیا فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہو تاتو انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۲؛ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۳۷؛ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۹۹۰)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہو تا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تمائی رات تک مو خرکر دیتا۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۴۳ سند احمدج ۴۴ شرح السنہ رقم الحدیث:۱۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکِ رات مسجد ہیں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی افتداء میں نماز پڑھی، پھر دو سری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی افتداء کی، پھر تیسری یا چو تھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سیس لائے، پھر مسج کو آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم نے جو پچھ کیا تھا لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کردی جائے

گ، پھرتم اس کو پڑھ نہیں سکو گے۔

( من البخاري رقم الحديث: ١٩٠١ من مسلم رقم الحديث: ١٤٨ عدا ١٤٧ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٢٠١)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ شب معراج نبی صلی الله علیہ وسلم پر ایک دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بار بار الله کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی کچھ تخفیف فرمائیے حتیٰ کہ پچاس کی جگہ پانچ نمازیں فرض ہو گئیں اور فرمایا کہ بیہ تعداد میں پانچ نمازیں اور اجر میں پچاس نمازیں ہیں۔ (ملحق)

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۲۳ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۱۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۳۸ سنن الترندی رقم الحدیث:۳۳۳۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو (یعنی بغیر محرو افطار کے روزے پر روزے نہ رکھو) مسلمانوں نے کہا: یارسول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں! آپ نے فرمایا: میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں ' بے شک جھے میرارب کھلا آاور پلا آئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۹۶۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۳۷۱ سند احمد جسوس ۱۷۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث:۷۷۸ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۷۵۷۳ سند ابویعلی رقم الحدیث:۷۸۷۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی: لوگوں میں ہے جو محض حج کو جانے کی استطاعت رکھے' اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا: یارسول اللہ ! کیا ہرسال ؟ آپ نے فرمایا: اگر میں ہاں کمہ دیتا تو تم پر ہرسال حج کرنا فرض ہو جاتا۔

(سنن الترفذی رقم الحدیث: ۸۱۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۸۸۳ سند ابویعلی رقم الحدیث:۵۱۷ سند احمد جاص ۱۱۳ سند البزاد رقم الحدیث: ۹۱۳ المستدرک ج۲ص ۲۹۳)

دنیااور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کاحریص ہونا

رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر امت کے سخت اور مشکل احکام دشوار تھے اور آب ان کی آسانی پر بہت حریص تھے،

اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں گرہم نے جو احادیث ذکر کردی ہیں وہ کافی ہیں، ای طرح امت کی دنیاوی اور اخروی فلاح پر
جو آپ حریص تھے اس سلسلے میں ہم چند احادیث ہیں گر رہے ہیں: حضرت خباب بن ارت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ

ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے بہت لبی تماز پڑھی، سحابہ نے پوچھا: یارسول الله! آپ نے اتنی لمی نماز پڑھی ہے

جتنی آپ عام طور پر نہیں پڑھا کرتے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یہ الله کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور اس ہے ڈرتے ہوئے نماز

پڑھی تھی، میں نے اس نماز میں اللہ سے تین چڑوں کا سوال کیا تھا اللہ نے دو چڑیں مجھے عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال سے

بڑھی تھی، میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری امت کو (عام) قبط سے ہلاک نہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا

نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری (پوری) امت پر کمی ایسے و خمن کو مسلط نہ کرے جو ان کا غیر ہو، تو اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا

کردی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری امت کے لوگ ایک دو سرے سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے مجھے اس سوال سے رہیں۔

(سنن التهذي دقم الحديث:۵۵۱۴ سنن النسائي رقم الحديث:۵۳۳ السن الكبرئ للنسائي رقم الحديث:۹۳۳۱ صحح ابن حيان رقم

الحديث: ٢٣٣١، سند احدج٥ ص ١٩٠٨ المعجم الكبير و قم الحديث: ٣١٢١-٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرنی کی ایک (خصوصی) مقبول دعا ہوتی ہے، سو ہرنبی نے دنیا ہیں وہ دعا کرلی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کرر کھا ہے اور یہ ان شاء اللہ میری امت کے ہراس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔

المعيم مسلم رقم الحديث: 444 سنن الترزى رقم الحديث: ٣٢٠٣ سنن ابن مأجه رقم الحديث: ٢٠٣٧ مند احدج٢ص ٣٣١ المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٨٨ شعب الايمان رقم الحديث: ٣١٣٠ السنن الكبرئ ج٨ص ١١)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (بیر حدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے)

(سنن الترندی رقم الحدیث:۱-۴۳۳۵ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۳۳۱ سنن ابوداؤ و رقم الحدیث:۲۳۳۹ سیج این حبان رقم الحدیث:۹۳۷۸ سند احدیج ۳ ص ۴۱۳ المعجم الاوسط رقم الحدیث:۸۵۴۳ سند ابویعلی رقم الحدیث:۳۲۸۳ المستدرک جاص ۲۹، الشریعه ملاجری ص ۴۳۳۸ ملیت الاولیاء ج ۳ ص ۴۰۰)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اب اگریہ لوگ آپ ہے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کمہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اس پر توکل کیا ہے ادروہ عرش عظیم کامالک ہے۔ (التوبہ: ۱۳۹) الله تعالیٰ کانبی صلی الله علیہ و سلم کو تسلی دیتا

اس آیت میں روئے بخن مشرکین اور منافقین کی طرف ہے، بینی اگرید مشرکین اور منافقین آپ ہے اعراض کریں یا یہ نوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اعراض کریں یا بیہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے اعراض کریں یا بیہ لوگ مشکل اور سخت احکام کو قبول کرنے ہے اعراض کریں یا بیہ منافق لوگ جماد میں آپ کے ساتھ جانے اور آپ کی نصرت ہے انکار کریں تو آپ کمہ دیں کہ مجھے اللہ کانی ہے، اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔

اس آیت ہے یہ مقصود ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے آگر یہ مشرکین اور منافقین آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ اسلام کی نشرواشاعت اور دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ عرش کامعنی

عرش کالغوی معنی ہے: کسی شے کار کن ، گھر کی چھت ، خیمہ ، وہ گھر جس ہے سابیہ طلب کیا جائے ، اور بادشاہ کا تخت ، اللہ تعالیٰ کے عرش کی تعریف نہیں کی جا سکتی ، وہ سرخ یا قوت ہے جو اللہ کے نور سے چیک رہاہے۔

( قاموس ج٢ص ٥٠٥م مطبوعه دا راحياء التراث العربي بيروت )

عزت المطان اور مملکت کا کنایہ عرش ہے کیا جاتا ہے اٹس عرشہ کا معنی ہے اس کی عزت جاتی رہی اروایت ہے کہ محنی ہے اس کی عزت جاتی رہی اروایت ہے کہ شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا ان سے بوچھا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا ہو آپ نے کہا اگر اللہ تعالی کی رحمت میرا تدارک نہ کرتی تو لئے عرشہ (میری عزت جاتی رہتی) اللہ کے عرض کی حقیقت کو کوئی نہیں جاتا ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو عرش کہتے ہیں اور عرش اس طرح نہیں ہے جس طرح عام لوگوں کا وہم ہے ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ عرش فلک اعلیٰ ہے اور کری فلک الکواکب ہے اور انہوں نے اس حدیث سے اسردال کیا ہے: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذر! سات آسمان کری کے مقابلہ

میں ایسے ہیں جیسے کسی جنگل میں انگو تھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہو' اور عرش کی فضیلت کری پر ایسے ہے جیسے جنگل کی فضیلت چھلے پر ہے۔ (کتاب الاساء والصفات للیستی ص۵وم، مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیروت)

(المفروات ج مع ٢٦٩-٢٨، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مكه مكرمه، ١٨١٨ه)

عرش کے متعلق احادیث اور آثار

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعلقٰ نے عرش کو اپنے نور سے پیدا کیااور کری عرش سے ملی ہوئی ہے، اور پانی کری کے بینچے اور ہوا کے اوپر ہے اور فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے گر دچار دریا ہیں، اور ان دریاؤں میں فرشتے کھڑے ہوئے اللہ کی تنہیج کر رہے ہیں، اور عرش بھی اللہ عزوجل کی تنہیج کرتا ہے۔

(كتاب العظمة رقم الحديث: ١٩٢) مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه ٥)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: وہ کری جو آسانوں اور زمینوں کو محیط ہے قدموں کی جگہ ہے اور عرش کی مقدار کاکوئی اندازہ نہیں کر سکتا سوا اس کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور تمام آسان گنبد کی طرح ہیں۔

(كتاب العظمه رقم الحديث: ١٩٨٠ المتدرك ج٢ص ٢٨٢، يه حديث مح ٢٠)

حفرت جیربن مطعم رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں: ایک محرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ ہو کہا:

یار سول اللہ! لوگ مشکل میں پڑھے، بال نیچ ضائع ہو گئے، اور حویثی ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا تیجے،

ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار

سبحان اللہ فرمایا، بھر فرمایا: تم پر افسوس ہے اللہ کو کسی کے حضور سفارشی شمیں بنایا جا کہ اللہ سجانہ کی شان اس سے بلند

ہے، تم پر افسوس ہے تم اللہ کو شہیں جانے اس کا عرش تمام آسانوں اور زمینوں کو گنبد کی طرح محیط ہے اور وہ اس طرح

چرچرا آئے جس طرح پالان سواری کی وجہ سے چرچرا آئے۔

(کتاب العظمه رقم الحدیث: ۲۰۰۰ سنن ابودا ؤ درقم الحدیث: ۳۷۲۷ کتاب السنه رقم الحدیث: ۵۷۵ الشریعه ص ۲۹۳) عرش کی تفسیر می**ں اقادیل علماء** 

المام الوبكراحد بن حسين بيهي متوفى ٥٨ مه لكعة بين:

اٹل تغیرنے کہاہے کہ عرش ایک تخت ہے اور وہ جم مجسم ہے' اللہ تغالی نے اس کو پیدا کیااور اس کو اٹھانے کا حکم دیا اور اس کی تغظیم کے لیے طواف کرنے کا حکم دیا جیسے زمین میں ایک ہیت پیدا کیااور بنو آدم کو اس کاطواف کرنے اور اس ک طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا حکم دیااور اکثر آبات' احادیث اور آٹار میں اس نظریہ کی صحت پر دلا کل ہیں۔

(كتاب الاساء والصفات ص ٣٩٢، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

ابوالحن على بن مجم الطبرى نے کما کہ رحمٰن کے عرش پر مستوى ہونے کامعنی ہے کہ وہ عرش پر بلند ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ سورج ہمارے سرپر بلند ہے، اللہ سجانہ عرش پر بلند ہے نہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے نہ وہ اس پر کھڑا ہوا ہے، نہ وہ عرش کے ساتھ مماس ہے نہ وہ اس سے مبائن ہمعنی متباعد ہے کیونکہ مس کرنا اور بعید ہونا اور کھڑا ہونا اور بیٹھنا اجمام کی صفات ہیں اور اللہ عزوجل احد اور صد ہے، وہ نہ مولود ہے نہ والد اور نہ اس کا کوئی مماثل ہے اور جم کے عوارض اور احوال اس کے لیے مکن نہیں ہیں۔ (کتاب الاساء والصفات ص ۱۳۱)، مطبوعہ بیروت)

علامه عبد الوباب احمد بن على الشعراني المتوفي ١٥٥٥ ه لكصة بين:

رحمٰن کے عرش پر استواء کامعتی ہیہ ہے کہ اللہ کاخلق کرناعرش پر مکمل ہو گیااور اس نے عرش کے ماوراء کی چیز کو پیدا نہیں کیااور اس نے دنیااور آخرت میں جو کچھ بھی پیدا کیاہے وہ دائرہ عرش سے خارج نہیں ہے کیونکہ وہ تمام کا نتات کو حاوی باستوى كامعنى بم نے تمام بونا اور ممل بوناكياب اوربياس آيت سمتفادب:

وَلَمْ الْمُلَعُ الشَّكُ فُواسْتَوْى - (القصص: ١٧٠) اورجب وه این شبل کو پنجانور تام اور مکمل ہوگیا۔

الله نے قرآن مجید میں چھ جگہ عرش پر استواء کاذکر کیاہے اور ہر جگہ آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے بعد عرش

يراستواء كاذكركياب مثلًا يبلى بارسورة الاعراف مين ذكر فرماياب:

ب شک تمارا رب الله بج جس نے چھ ونوں میں آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا پھراس کا پیدا کرنا عرش پر تام اور مکمل إِنَّ رَبِّكُمُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى خَلَقَ السَّسَمُ وْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِينَةُ وَآيَام مُعَمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرَيش-

(الاعراف: ۵۴)

یعنی اس کے پیدا کرنے کا سلسلہ عرش پر تمام ہوگیا اور اس نے عرش کے بعد کمی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی عرش تمام ممالک میں سب سے اعظم ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بہ اعتبار رتبہ کے بلند ہے، مثلاً جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ہوا ہے، مجراس کے اور آسان ہے اور جب جارا وہم سات آسانوں سے ترقی کرتا ہے تو اس کے اور کری ہے اور جب ہم کری ہے رتی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عرش ہے جو مخلوقات کی انتہا ہے، اس کے آگے ہماری فکر کی کوئی سیوھی نہیں ہوتی اور عرش پر جاکر ہماری فکر کی پرواز تھر جاتی ہے اور عرش کے اوپر اور اس سے بہ اعتبار رتبہ کے بلند اللہ تعالی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کاسلسلہ عرش پر جاکر ٹھر گیااور یمی عرش پر استواء کامعنی ہے۔

(اليواقية والجوا برج اص ١٨٥- ١٨٢ مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت ١٨١٠ه)

علامہ شعرانی کی مرادیہ ہے کہ کا تات کے عناصر اور اجسام اور اس کی وضع کو پیدا کرنے کاسلسلہ عرش پر جا کر تھرگیاہ اس کایہ معنی نہیں ہے کہ مطلقاً خلق اور پیدائش کاسلسلہ عرش کو پیدا کرنے کے بعد موقوف ہو گیا۔ آیا سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے یا شیں

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنمااور حضرت ابی بن کعب رضی الله عند سے روایت کیاہے کہ قرآن مجيد كى جو آخرى آيتي تازل بوكي وه يه بين: لقد حاء كم رسول من انفسكم-الايه- (التوب: ١٣٨-١٣٨)

'( جامع البيان جزااص ١٠٥٣ مطبوعه دا را نفكر بيروت )

حضرت البراء بن عازب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں سب سے آخر ميں نازل ہونے والى سورت البراء ة (التوبه) ہے اور ب سے آخریں نازل ہونے والی آیت: بستفتونک قبل الله یفتیکم فی الکلالة-الایه-(الساء: ۱۷۱) ہے-(صحیح ابتحاری رقم الحدیث:۳۲۰۵، صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۲۱۸)

نیزامام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله- (القره: ٢٨١) (جامع البيان بر٣٥ ص١٥٦ رقم الحديث:٣٩٣١)

امام ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیرے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو راتیں وہ چھ جگہیں یہ بین: (۱) الاعراف: ۵۳ (۲) یونس: ۳ (۳) طلہ: ۵ (۴) الفرقان: ۵۹ (۵) السجدہ: ۳ (۲) الحدید: ۳

زنده رب- (تغيرامام ابن ابي حاتم ج٢ص ٥٥٥٠ رقم الحديث:٣٩٣٣)

نیز حضرت ابن عباس رضی الله عنماے مروی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم پر بو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الریو ہے۔ (صبح ابتھاری رقم الخدیث: ۴٬۵۴۳) مطبوعہ دار ارقم ، بیروت)

واضح رہے کہ البقرہ: ۲۸۰-۲۷۸ تک آیات الربو ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ البقرہ: ۲۸۱ کا بھی پہلی آیتوں پر عطف ہے' اس لیے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ افتح الباری ج۸ ص۳۰۵ طبع لاہور)

ابن جریج نے کمایہ آیت (البقرہ: ۲۸۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے نو گھنٹے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، اور ابن جبیر نے کمایہ آیت آپ کی وفات سے تین گھنٹے پہلے نازل ہوئی، سور ہ تو بہ کی آخری آیت کو بھی قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت کما گیاہے لیکن البقرہ کی آیت: ۲۸۱ کا آخری آیت ہونا زیادہ صحیح، زیادہ معروف اور زیادہ علماء کامختار ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۳مس ۴۳۴ مطبوعہ وار الفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)

حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٨ه لكصة بين:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی الله عند ہے مودی ہے کہ سورہ نساء کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہا اور حضرت این عباس ہے مودی ہے کہ واتقوایوم اتر جعود فیدہ المبی الله - (البقرہ: ۲۸۱) قرآن مجید کی آخری آیت ہا اور اس کی نائید صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آخری آیت آیت الربو ہے، ہو سکتا ہے کہ بید دونوں قرآن مجید کی آخری آیت ہوں اور دونوں قرآن مجید کی آخری آیت ہوں اور دونوں قرآن مجید کے آخر میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں اور جرآیت دو سری آیت کے اعتبار ہے آخری آیت ہو اور آخری آیت ہو اور آخری آیت ہو اور است میں ہو سکتا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیدہ الی الله، حقیقی آخری آیت ہو اور بست فتونک قبل الله یفت کے فی الکلالہ کے آخری آیت ہونے کا بید معنی ہوکہ وراثت کے ادکام کی آخری آیت ہونے کا بید معنی ہوکہ وراثت کے ادکام کی آخری آیت ہونے الله علیہ و سلم کی دفات کی طرف آیت ہونزول قرآن مجید کے خاتمہ کو منظرم ہے، یوری آیت اس طرح ہے:

وَاتَّقَوْواَ يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

(فخ الباريج ٨ ص ٢٠٥٥ مطبوعه لا بهو ر ١٠٠٠١ هه)

مورة النماءك آخرين بم نے قرآن مجيد كى آخرى آيت كے مليے ميں مخلف روايتوں ميں باہم تطبق بيان كى ہے۔ حضرت خزيمہ بن ثابت كى كوائى سے لقد جاء كے رسول من انفسسكے - الايدہ كاسور و توبہ ميں درج ہونا

جب صحابہ کرام قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے تو ان کو سورہ تو بہ کی یہ آخری دو آیتیں نہیں ملیں پھر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ آیتیں ملیں اور ان کی شہادت پر انہوں نے اس کو قرآن مجید میں شامل کیا امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ذید بن ثابت رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے مجھے پیغام بھیجاتو میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا حتیٰ کہ جب میں سورہ تو بہ کے آخر پر پہنچا تو لیف د جساء کے رسول میں انیف سیکیم مجھے صرف حضرت

تبيان القرآن

جلدينجم

خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی اور ان کے علاوہ اور کی کے پاس نہیں ملی۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۲۸۰۷٬۷۳۲۵ مطبوعه دارار قم بیروت)

اس جگہ یہ سوال ہو آئے کہ قرآن مجید تو توار سے ثابت ہے، صرف ایک صحابی کے کہنے ہے یہ آیت قرآن مجید کا جز کیے بن گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو توار سے معلوم تھا کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن مصحف میں ہر آیت کو درج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ضابطہ بنایا تھا کہ دو صحابی اس پر گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس آیت کو تکھوایا تھایا دو صحابی اس پر گواہی دیں کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات ہوئی اس سال آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تھی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کے علاوہ اور کی صحابی کے پاس اس کی شمادت نہیں تھی لیکن چو نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت خزیمہ کی شمادت کو دو شماد توں کے قائم مقام قرار دیا تھا اس لیے اس آیت کو سور ہ تو ہہ میں درج کرلیا گیا۔

حافظ جلال الدين سيوطى متونى ٩١١ه م لكصة بين:

امام این ابی داؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکرنے حضرت عمراور حضرت زید ہے کہا کہ آپ دونوں ممچد کے دروازہ پر بیٹے جائیں اور جب دوگواہ اس پر گواہی دیں کہ بیہ آیت کتاب اللہ گی ہے تو اس کو لکھے لیں۔ اور بیہ اس پر دلالت کر تا ہے کہ حضرت زید کسی آیت کے صرف اپنے پاس لکھے ہونے پر اکتفائیس کرتے تھے حتی کہ دوگواہ اس پر گواہی دیں اور بیہ چیز ان کی عابت احتیاط پر دلالت کرتی ہے۔ علامہ خاوی نے کہا مراد بیہ ہے کہ دوگواہ اس پر گواہی دیں کہ بیہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی یا دوگواہ اس پر گواہی دیں کہ بیہ آیت اس طرح تازل ہوئی تھی، اور لیٹ بن سعد نے کہا اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی یا دوگواہ اس پر گواہی دیں کہ بیہ آیت اس طرح تازل ہوئی تھی، اور لیٹ بن سعد نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکرنے قرآن جج کیا اور اس کو حضرت زید بن خابت نے کلھا اور جب تک دو عادل (نیک) گواہ گواہی نہ دینے حضرت زید اس آیت کو مصحف میں درج نہیں کرتے تھے اور سورہ تو بہ کی آخری آیت صرف حضرت خزیرہ بن خابت انصاری کے پاس پائی گئی تو مسلمانوں نے کہا اس کو لکھ لو کیو تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت خزیرہ کی گواہی کو دو مردوں کی گوائی کے برابر قرار دیا ہے۔ (الانقان جاص ۵۸) معجوعہ سیل اکیڈی لاہور، ۱۳۰۰ھی)

حضرت خزیمہ بن ثابت کی گوائی کادو گواہوں کے برابر ہونا

عمارہ بن خزیمہ کے پچارضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی ہے ایک گھوڑا خریدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلت طلب کی تاکہ گھوڑے کی قیت لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلائی ہے اس کو آخر سجھا پجروہ سرے لوگ اس اعرابی ہے اس گھوڑے کی قیت لگانے لگے گھوڑے کی قیت لگانے لگے اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خرید بچے ہیں، پھراس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اگر آپ اس گھوڑے کو خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہیں اس گھوڑے کو خیج رہا ہوں۔ آپ نے اس اعرابی کی وسلم کو پکارا اگر آپ اس گھوڑے کو خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہیں اس گھوڑے کو خیج رہا ہوں۔ آپ نے اس اعرابی کی بات من کر قربایا: کیا ہیں تم ہے یہ گھوڑا خرید نہیں فروخت کیا۔ بات من کر قربایا نے کہا اچھا پھر آپ گواہ لائمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے خرابی نہیں گھوڑا آپ کو فروخت کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے معزت خریمہ کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔ مصلی اللہ ایکو نکہ ہیں توجہ ہو کر ہو چھا: تم کس وجہ سے گوائی دے رہے ہو؟ حضرت خریمہ نے کرابر قرار دیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٦٠-٣١٠ سنن النسائى رقم الحديث: ٣٦١١) اللبقات الكبرى رقم الحديث: ٥٨٣ المجم الكبير رقم الحديث: ٣٤٠-٣ مجمع الزواكدج ص ١٣٣٠ المستدرك ج٢ ص ٩٨ سنن كبرى ج١٠ ص ١٣٦١ تهذيب تاريخ دمثل ج٥ ص ١٣٦١) كنزالعمال رقم الحديث: ٣٨٠-٣٤ الاصاب رقم: ٣٢٥٦ اسدالغلب رقم: ١٣٣١)

صحیح بخاری میں بھی اس کی تائیہ ہے:

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں مصحف میں آیات درج کررہاتھا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کی آیک آیت پڑھتے ہوئے سناتھا وہ مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا اور کسی کے پاس نمیں ملی جن کی شمادت کو رسول الله صلی الله علیہ وشلم نے دوگواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی: من المح منب رحال صدة واماعاهدواالله علیه و الاحزاب: ۲۳) (صحیح ابتخاری رقم الحدیث:۲۸۰)

اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا ہ اس وقت نگاہ نبوت بیں یہ تھاکہ ایک وقت آئے گاجب جمع قرآن کے وقت سورہ توبہ کی آخری آیت اور الاحزاب کی آیت: ۲۳ پر حضرت خزیمہ کے سواکوئی گواہ نہیں ہو گا اور اگر ان کی گوائی کو دو گواہوں کے برابر قرار نہ دیا جائے تو سورہ توبہ اور سورہ احزاب بیں یہ آیتیں درج ہونے سے رہ جائمیں گی۔

> لقد جاء کے درمسول من انف سے ہے۔ الایہ کے وظیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

علامه مشمل الدين محمد بن الي بكرابن قيم الجوزيد المتوفى الاعده ابني سند كے ساتھ بيان كرتے ہيں:

ابو برمجمہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جس ابو برین مجاہد کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ شیلی آگے، ابو بکرین مجاہد ان کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے معافقہ کیا اور ان کی آگھوں کے در میان بوسہ دیا۔ جس نے کما اے سیدی! آپ شیلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں حالا نکہ آپ کا اور تمام اہل بغداد کا بیہ خیال ہے کہ بید دیوانہ ہے! انہوں نے کہا: جس نے اس کے ساتھ ای طرح کیا ہے جس طرح جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھردیکھا کہ شیلی آرہا تھا۔ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کی آ تھوں کے در میان اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھردیکھا کہ شیلی آرہا تھا۔ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کی آتھوں کے در میان بوسہ دیا۔ جس نے کمایارسول اللہ! آپ شیلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں۔ آپ نے قربایا بیہ نماذ کے بعد یہ پڑھتا ہے، اور ایک جساء کہ رسول میں انفسسکہ۔ الایہ۔ (التوبہ: ۱۳۹-۱۳۷۸) اور اس کے بعد مجھ پر درود (شریف) پڑھتا ہے، اور ایک روایت جس ہے یہ ہرفرض کے بعد یہ دو آپیش پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور تین مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے دوایت جس ہے یہ ہرفرض کے بعد یہ دو آپیش پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور تین مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے اس کے بعد ہی پر درود پڑھتا ہے اور تین مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ کئے یہ مرفرس کے بعد ہی انہوں نے کہا پھرجب شیلی آئے تو جس نے ان سے بو چھا کہ آپ نماذ کے بعد کیاؤ کر سے جس قرض نے اس حدمد، انہوں نے کہا چارجب شیلی آئے تو جس نے ان سے بو چھا کہ آپ نماذ کے بعد کیاؤ کر سے جی تو ان اس کے بعد ہی تو انہوں نے ای طرح ذکر کیا۔ (جلاء اللہ نام م ۲۵۸) کمتبہ نوریہ رضویہ لائل پور، پاکستان)

عافظ منس الدین محمدین عبد الرحمٰن المخادی متوفی ۱۹۰۴ ہے ناتقول البدیع ص ۲۵۲-۲۵۱ میں اور علامہ احمد بن محمدین حجر بیشی متوفی ۱۹۵۳ ہے الدر المشور ص ۱۵۲-۱۵۱ میں اور شیخ محمد زکریائے فضائل درود ص ۱۱ میں اس روایت کاذکر کیا ہے اور شیخ ذکریائے علامہ سخادی کے حوالے ہے یہ محمول ہے۔ علامہ سخادی کے حوالے ہے یہ محمول ہے۔ علامہ سخادی کے حوالے الا المدہ الا ہو را صفے کی فضیلت

حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس مخص نے ہر صبح اور ہر شام كو

سات مرتبہ یہ پڑھا حسبی الله لااله الاهوعلیه توکلت وهورب العرش العظیم اس کے ونیا اور آخرت کے اہم کاموں میں اللہ کافی ہوگا۔

(سغن ابو داؤ در قم الحدیث: ۵۰۸۱ ممل الیوم واللیلته لابن السنی رقم الحدیث: ۷۱ الاذ کارللنو وی رقم الحدیث: ۳۱۹) سنن ابو داؤ د میں بیہ حدیث موقوف ہے اور باقی کتابوں میں مرفوع ہے -اور یہال پہنچ کرسور وکو تید کی تغییر ختم ہوگئی۔

كلمات تشكر

وازواحه وامته احمعين WWWAAFSEISLAM.COM



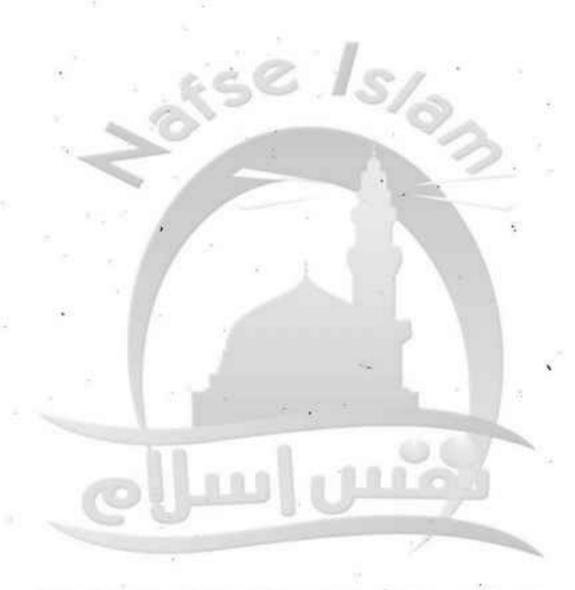

WWW.NAFSEISLAW.COM

TT 4 0

4

7 1000



WWW.NAFSEISLAM.COM

E 1 100



WWW.NAFSEISLAM.COM

 $\mathcal{A}^{\prime}$ 

### لِسُمِ اللّٰهِ اللّٰهِ

#### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة يونس

سورت كانام اوراس كى وجه تشميه

اس سورت کانام سورۃ یونس ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء علیم السلام کی اقوام ہے اس صفت میں منفرد تھی کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرایا اور انہوں نے عذاب اللی کے آثار دکھے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان سے آئے اور ان کا ایمان لانا نفع آور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے عذاب اٹھالیا جس کا اس آیت میں ذکر ہے:

فَلَوُلَاكَانَتُ قَرْيَةُ الْمَنَتُ فَنَفَعَهَا لِيُمَانُهَا الْافَوْمُ يُونُسُ لَمَنَّا الْمَنُواكَ فَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحِرْي فِي الْحَيْوةِ الكُنْيَا وَمَتَّعَنْهُمُ اللّي حِيْنِ ٥(يونس: ٩٨)

یونس کی قوم کے سوا اور کسی بہتی کے لوگ ان کی طرح کیوں نہ ہوئے کہ وہ لوگ (بھی) ایمان لے آتے اور انہیں (بھی) ان کا ایمان نفع دیتا (جس طرح) وہ (قوم یونس) ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی زندگی میں عذاب اٹھالیا اور

ايك مخصوص وفت تك انسيل فائده بهنجليا-

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوئس علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الصافات میں سورۃ ہوئس ہے بہت زیادہ ہوئی اس کام سورۃ ہوئس کیوں نہیں ہے' اس کاجواب ہیہ ہے کہ وجہ تسمیہ میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کانام رکھا جائے اس میں اس چیز کا مناسبت ہوئی چاہیے' یہ ضروری نہیں کہ جمال وہ مناسبت ہائی جائے وہال وہ نام بھی ہو کیونکہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی، اس کی مثال ہیہ ہے کہ خمر(انگور کی شراب) کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ خامرہ کامعنی ہے ڈھائیااور خمر عقل کو ڈھائی لیتی ہے، اس کی مثال ہیں ہوئی ہوئیا ہور غمل کو ڈھائی لیتی ہے، اب یہ نہیں کما جاسکا کہ بختگ بھی عقل کو ڈھائی لیتی ہے سواس کو بھی خمر کہنا چاہیے' ارود میں اس کی یہ مثال ہے کہ پاجامہ کو باجامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیروں کالباس ہے' اب یہ نہیں کما جاسکا کہ شلوار' تمبند' غرارہ' ساڑھی اور پتلون وغیرہ ہیہ بھی پاجامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیروں کالباس ہے' اب یہ نہیں کما جاسکا کہ شلوار' تمبند' غرارہ' ساڑھی اور پتلون وغیرہ ہیہ بھی پیروں کالباس ہے تو ان کو پاجامہ کیوں نہیں گئے۔

سورہ یونس کا نام یونس رکھنے کی دو سری وجہ بیہ ہے کہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسیف اور سورہ ابرا بیم بیہ چارون

سور تیں المارے شروع ہوتی ہیں اور ان میں باہم امتیاز کے لیے ہر سورت کاوہ نام رکھا گیاجس سورت میں ایک نبی کا یا اس کی قوم كاتذكره آيامو بجائا اى ك كدان من اس طرح القياز مو آالل اولني الرث انسه الرث الشه اور الرابعه-سوره بولس كازمانه نزول

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى اله ص لكصة بين:

امام النحاس؛ امام ابوالشیخ اور امام ابن مردوبیا نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ سورہ بوٹس مکہ میں نازل ہوئی' اور امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ سورہ یوٹس مكه مين نازل كى كني- (الدرالمتورج من صوحه المعنومة وارالقكر بيروت ما سامهاها)

نیز لکھتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ یہ سورت کمی ہے۔ امام ابن مردویہ نے مجاہد کی سندے حضرت ابن عباس سے روایت لیاب کہ یہ ملی ہے اور عطاکی سندے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ مدنی ہے-

(الانقان ج اص ۱۲۳ مطبوعه دا رالکتاب العربی بیروت ۱۹۴۹هه)

بعض علماء نے سورہ پوٹس کے مکی ہونے ہے تین آیتوں کا اعتثاء کیا ہے، اور ابن الفرس اور علامہ سخاوی نے کہا ہے کہ سورہ یونس کے شروع سے لے کر چالیس آنتوں تک کمی آیتیں ہیں اور باقی آیتیں مدنی ہیں، اس کی ایک سونو آیتیں ہیں اور شامی کے نزدیک اس کی ایک سودس آیتیں ہیں۔ (روح المعانی جے ص ۸۴ مطبوعہ وار الفکر بیروت کا ۱۳۱ه) سوره التوبه اور سوره بولس کی مناسبت

سورہ توبہ کا اختتام رسالت کے ذکریر ہوا تھالقد جاء کے رسول من انفسسکے - (التوبہ: ۱۲۸) اور سورہ یونس کی ابتداء بھی رسالت کے ذکرے ہوئی ہے: اکان للناس عجباان او حیناالی رجل منہم- (یونس: ۲) "کیالوگوں کو اس پر تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان ہی میں ہے ایک (مقدس) مرد پر وحی نازل کی ہے"۔ نیز سورہ توبہ میں مصیبت نازل ہونے کے باوجوداس سے عبرت اور تعییحت حاصل نہ کرنے اور توبہ نہ کرنے پر منافقین کی غرمت کی تھی:

ٱوَلاَ يَسَرُونَ أَنَّهُ ﴾ يَفْضَنُونَ فِينَ كُلِّ عَلَا مِنَّرَةُ أَوْ اللهِ سَيْنِ وَيَصِحَ كه وه هرسال ايك يا دو مرتبه آزمائش مِن مَتَرْنَتِينَ نُعُمَّ لاَيَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَدَّكُونُ - ﴿ وَالْحَ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَمِهِ كُرتَ مِن نَه تَعِيمت قبول

كرتين-(التوب: ١٣٦)

اور اس سورت میں ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جو کسی مصیبت کے موقع پر اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور جب وہ مصیبت مُل جاتی ہے تو پھروہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔

فَلِعِدًا أَوْفَا لِمُنَا فَلَمَّا كَشَغْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُوّ كَانَ مُعَدِّهُ مُنَّالِلُي ضُرِرُمَّ سَنَّهُ - (يونس: ١٧)

وَإِذَا مَثَلَى الْإِنْسَانَ الطُّورُ دَعَانَا لِحَدْثِيمَ أَوْ الدرجب انسان كوكوني معيبت آپينجي بووه بم ع فراد كرتاب خواہ پهلوكے بل يا بيٹھے ہوئے يا كھڑے ہوئے اور جب ہم اس سے مصیبت دور کر دیتے ہیں تو دہ اس طرح گزر جا آ ہے گویااس نے کسی مصیبت کے پہنچتے وقت ہمیں پکاراہی نہ تھا۔

اس طرح سورہ توبہ کی ابتد اُء اللہ تعالی نے اللہ اور رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کے اعلان سے کی اور اس میں مسلمانوں کو بیہ علم دیا کہ وہ مشرکین کو جہاں پائیں قتل کر دیں۔ (التوبہ: ۵)اور اس سورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے فرمایا کہ وہ مشرکین ہے بیزاری کا ظمار کریں: اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کر دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری الذمہ ہو جو میں کر تا ہوں اور میں ان کاموں سے بیزار ہوں جن کو تم کرتے ہو۔ وَانُ كَذُبُوْكَ فَقُلُ لِي عَمَلِي وَكَكُمُ عَمَلُكُمُ ٱنْتُهُمْ بَرِيْفُونَ مِمَّا ٱعْمَلُ وَآنَا بَرِيْءُ مِمَّانَعُمَلُونَ -(يونَى: ٣١)

#### سورہ یونس کے مسائل اور مقاصد

اس سورت کی ابتد اءالہ سے کی گئی ہے جو حروف حجی ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کو ہمارے نبی نبوت کی دلیل کے طور پر چیش کیا ہے ان ہی حروف سے بنا ہے جن سے تم اپنا کلام بناتے ہو اگر یہ تمہارے دعویٰ کے مطابق کی دلیا ہے تو تم بھی ایساہی کلام بناکر لے آؤی سویہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے۔

الله صلى الله عليه وسلم كى رسالت كاثبوت الله تعالى كى وحدانيت كے ثبوت كو مستازم ہے۔

\* محلوقات كى ملمتس بيان فرمائي بين اورجزا اور سزا كافلسفه بيان فرمايا ہے۔

\* مشركين كے ليے وعيد بيان كى ب اور مومنوں كوبشارت دى ہے۔

★ کافروں پر جلد عذاب نہ جیجے کی حکمت بیان فرمائی ہے۔

کی سزائیں یاد دلائی ہیں۔

خطی اور سمندر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کاؤکر فرمایا ہے۔

\* دنیا کے زیب و زینت کے زوال اور اخردی نعتوں کی بقاکوییان فرملیا ہے۔

آخرت میں مومنوں اور کافروں کے احوال کانفاوت اور باطل خداؤں کی اپنے عبادت گزاروں سے بیزاری کاذ کر فرمایا ہے۔

★ الله عزوجل کے غیر کی الوہیت کا اس دلیل ہے رو فربلیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کی کے کسی کام نہیں آ کیتے۔

قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں اور مشرکین کے اس قول کو باطل کیا ہے کہ قرآن میں من گھڑت باتیں ہیں۔

مشرکین کو چیلنج دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کی ایک سورت کی مثل لا کر د کھاویں۔

★ مشرکین کواس بات سے ڈرایا ہے کہ پچپلی جن امتوں نے اپنے رسولوں کی تخذیب کی تھی ان پر خوفٹاک عذاب آیا،
 اور عذاب آنے کے بعد پھر کی قوم کے ایمان لانے ہے کوئی فائدہ نہیں ہو آاور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر بیہ عذاب اس لیے نہیں آیا تھاکہ وہ عذاب آئے تھے۔
 اس لیے نہیں آیا تھاکہ وہ عذاب آئے ہے پہلے فور اائمان لے آئے تھے۔

\* مشركين كى اس ير قدمت كى ہے كد انہوں نے اللہ كے طال رزق كو حرام كرايا تھا۔

اولیاء الله کو دنیا اور آخرت کی بشارت دینے کاذ کر فرمایا ہے۔

★ کفار کی دل آزار باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔

\* اگرالله تعالی چاہتاتوروئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آئے۔

\* انبیاء سابقین میں سے حضرت نوح و حضرت موی اور حضرت ہادون کے احوال پر غور کی دعوت ہے۔

الل كتاب كى شادت سے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى رسالت كے صدق كوبيان فرمايا ہے۔

اخریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ تلقین کی ہے کہ آپ ان سے کمہ دیں کہ اگر تم میرے دین میں شک

ارتے ہو تو میں تو اللہ بی کی عبادت کروں گا اور اگر (بالفرض) اللہ آپ کو کوئی نقصان پنچائے تو آپ کو اللہ ہے کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کاارادہ کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا جس نے ہدایت پائی تواپنے فائدہ کے لیے اور جو مراہ مواتواس كاوبال صرف اى يرہے-

الشريى كے نام سے دخروع كرا بول) جوندا يت رحم فرلم في والابست مبريان ہے

الف لام را ابراس تنب كى آيات بي جوعك لر ہم نے ان ہی جی سے ایم و مقدس مرد بر وی نازل کی ہے کہ آب رفاعل : اوگوں کو درایش اورا يمان والول

بربتارت ویں کران کے سے ان کے رہے کے یاس دان کے نیک اعمال کا بہترین اجرہے واس برا کافرول۔

مینول کو چھ دارل میں بیرا کیا بجروہ عرصت را جلوہ

رّیا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے بیں انٹرتمارا پروردگا۔

بحوايمان للث اور اتبول اور جن مركول یسے کھول ہوا یانی میں تاکہ تم ساوں کی گنتی کی آوقع نہیں رکھتے اور وہ ونیا کی زندگی سے راخی ہو سے اور اس پر مطبئی ہیں۔ اور جو لوگ 

# يكسيون وإن النين امنوا وعملواالطلحت يهايم

ڒؾؙؙٞٛٛٛٛٛؠٛؠٳؽؠٵڔٛؠٛ<sup>ٷ</sup>ؾؘڿڔؽڡڹؿػؘڿؾۿۄؙٳڵۯڹۿؙڎۼڋؾ

ان کے ایمان کی وجرسے وائی جنتوں کی طرف ہرایت سے گا بن کے بینے سے دریا

التَّعِيْرِ ۞ دَعُولُهُمُ فِيهَاسُبُحنَكَ اللَّهُ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا

بيت بي اورجنوں يں ان كاب ساخت يكار بوك باك ہے تواے اللہ" اور جنوں يي ان كا ايك ومري يك

سَلَّمُ وَاخِرُدَعُوْمُ وَانْ الْحَمْلُ بِلَهِ وَتِ الْعَلَيْيِنَ فَ

بدوعابو في وسلام وعليم " اور بريات كي آخري ال كايد كنا بوطى والمدوندوب العالمين "

الله تعالی کاارشادے: الف لام رائیہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکت ہے معمور ہے ٥ (یونس: ١) سید نامحمد صلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے السرکی تغییریں فرمایا: انساالیله ادی "بیں الله دیکھتا ہوں" جعفرت ابن عباس سے دو سری روایت سے ہے کہ الر، حم اور نون قل کر الله تعالی کا نام "الرحمٰن" بنآ ہے، اور قنادہ سے سے روایت ہے کہ سے حروف قرآن مجید کے اساء ہیں، ان کی کھمل تغییرالبقرہ: ۹ بیں گزر پہلی ہے۔

(جامع البيان برااص ١٠٥٠ تغيرامام ابن ابي حاتم ج١ص١٩٢١)

كتب عيم كي تغيري حب ذيل اقوال بن:

(۱) اس سے مراد تورات اور انجیل ہے اور اس کا معنی ہیہ ہے: اس سورت میں جو تضص بیان کیے گئے ہیں وہ تورات اور انجیل کے موافق ہیں، طلائکہ (سیدنا) محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو پڑھا تھانہ کسی عالم سے ان کو سنا تھا تو پھر اس موافقت کا حصول اس کے سواعمکن نہیں ہے کہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی اور بیہ آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔

(۳) الرجس بيراشاره كربير ممثل وف حجى سے مركب ب اكربيرالله كاكلام نبيس ب اور كمي انسان كاكلام ب وتم مجى ان حروف مجى سے اس كى مثل كلام بناكر لے آؤ اوربير بھى آپ كى نبوت اور رسالت ير دليل ہے۔

(۳) اس آیت میں تکیم بہ معنی حاکم ہے، یعنی یہ کتاب اس بات کا تھم دیتی ہے کہ سیدنا محمر صلّی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ نبوت میں صادق ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے جس کی مثال لانے سے یوری دنیا عاجز ہے۔

(۱۳) تعلیم بہ معنی مجکم ہے نیعنی یہ کتاب منسوخ نہیں ہے، اس میں کذب، تناقض اور تصاد نہیں ہے اور حادثات زمانہ سے یہ کتاب مٹ نہیں سکتی اور یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کیونکہ آپ کادعویٰ ہے کہ آپ قیامت تک کے نبی ہیں اس لیے آپ کی کتاب بھی بلا کسی تغیر کے قیامت تک باتی رہے گی، اس کے برخلاف دو سرے انبیاء علیم السلام کیونکہ ایک مخصوص

زمانہ کے لیے نبی تھے اس لیے ان کی کتابیں بھی ان کے بعد تغیرات ہے محفوظ نہیں رہیں حتی کہ اب وہ زبان بھی موجود نہیں جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔

(۵) علیم کامعنی ہے یہ کتاب حکمت پر مشمل ہے، حکمت کامعنی ہے علم اور عقل سے حق تک پنجنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معنی میہ ہے کہ اس کو تمام اشیاء کاعلم ہے اور اس نے ان اشیاء کو انتلائی خوبی اور بهتری کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انسان کی حکمت یہ ہے کہ اس کو موجودات کی معرفت ہو اور وہ نیک کام کرے اور قرآن مجید کی حکمت یہ ہے کہ اس نے سیجے اور برحق باتیں بیان کی ہیں-(المفردات جاص ۱۸۸)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیالوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں ہے ایک (مقدس) مرد پریہ وحی نازل کی ہے کہ آپ (غافل) لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس (ان کے نیک اعمال کا) بهترین اجر ہے (اس پر) کافیروں نے کہا بے شک میہ شخص تو کھلا جادو گر ہے 0 (یونس: ۲) آپ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب اور اس کاا زاله

مشرکین مکہ حسب ذیل دجوہ سے سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تعجب کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ملہ کتے تھے کہ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ا يك بشركورسول بنائي- (جامع البيان جزااص ١٠٠ تغيير امام ابن اني عائم ت٢ص ١٩٣٢)

فَالْوَابَعَتَ اللَّهُ بَشَرُ رَّسُولًا - (بن اسرائيل: ٩٣) كفارت كماكيا الله ني بشركورسول بنايا؟

الله تعللي نے ان کے اس تعجب کو حسب ذیل آیتوں میں زائل فرمایا:

وَلَوْ حَعَلْنَهُ مَلَكُما لَحَعَلْنَهُ رَخُلًا اور اگر ہم فرشتہ کو رسول بتاتے تواہے مرد بی بناتے اور ان پروتی شبه ڈال دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں۔ وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهُمْ مُلْيَلْبِسُونَ وَ(الانعام: ٩)

قُلُ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَافِكَةً يَتَمُشُونَ آبِ كَنَ الرَّرْضِ مِلْ البِي الْمُرْتَة بوت بواس مُطْمَئِرِيْنَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ مِنْ السَّمَاءِ میں اطمینان ہے چلنے والے ہوتے تو ہم ضروران کے اور آسان مَلَكُارَ اللهُ لان ے فرشتہ کورسول بناکر نازل کرتے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے وہ ای قوم کی جنس ہے ہو تاہے تاکہ اس رسول کاعمل اس قوم کے لیے نمونہ اور جبت ہو، نیز اگر رسول کی اور جس ہو تو قوم اس سے استفادہ نہیں کر عتی جیسا کہ عام انسان فرشتوں کو دیکھے کتے ہیں نہ ان کا کلام س نکتے ہیں نہ ان کو مس کر بکتے ہیں' اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نقاضایہ تھا کہ انسان اوربشر کی طرف انسان اوربشری کورسول بناکر بھیجا جائے اور اللہ تعالی کی بیشہ سے میں سنت رہی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ إِلا رِجَالًا تَعُوِّجِينَ اورتم ن آپ سے پہلے (بھی) صرف مردول بی کورسول بتلاہے جن کی طرف ہم وی کرتے تھے۔ راكية م- (يوسف: ١٠٩)

نیزان کو اس بات پر بھی تعجب ہو تا تھا کہ ایک غریب اور بیتیم مخص کو کیوں رسول بنایا، کسی امیر کبیر شخص کو رسول کیوں نبين بنايا؟ چنانچه وه کهتے تھے:

> لَوْ لَا ثُيْرِلَ هَٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُمِلِ قِينَ ين عَيظِيمٍ - (الرّفرف: ٣١)

مشرکین نے کمایہ قرآن ان دو شہوں (مکہ اور طائف) ۔ كى برے آدمى يركون سيس نازل كياكيا- اس شبہ کا جواب میہ ہے کہ فقر نیک صفات کے منافی نہیں ہے اور غنا نیک صفات کا موجب نہیں ہے، سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے باوجود اپنی نیکی، خیر، تقویٰ امانت، ویانت، صلہ رحم اور ایٹار وغیرہا کے ساتھ معروف اور مشہور تھے اور آپ کا علیہ وسلم فقر کے باوجود اپنی نیکی، خیر، تقویٰ امانت، ویانت، صلہ رحم اور ایٹار وغیرہا کے ساتھ معروف اور مشہور تھے اور آپ کا عمان نہ ہو، عیتم ہونا کسی نقصان کا موجب نہیں ہے بلکہ اللہ تعلق نے آپ کو بیتیم اس لیے رکھا کہ آپ پر والدین کی پرورش کا احسان نہ ہو، کیونکہ آپ کو تمام دنیا پر فضل اور احسان کرنے کے لیے بھیجا تھا کسی کا احسان اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا اور ملامار اور غنی جو لیکن ان کی نیکی اور پر بیزگاری کی شہرت نہیں تھی ہونا کسی خوبی اور نیکی کو مشلزم نہیں ہے، مکہ میں گئے مال وار اور غنی تھے لیکن ان کی نیکی اور پر بیزگاری کی شہرت نہیں تھی اور نہ مال اور دولت اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالی فرما آہے:

اور نه تهمارے مال اور تمهاري اولاد ايسي چيزي بيں جوتم كو

وَمَا آمُوالُكُمُ مُ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي ثُمَّةِ رِبُكُمْ

مارے قریب کردیں۔

عِنْدَنَازُلُفْی-(سا: ۳۷) قدم صدق کے متعدد محامل

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو بشارت دیجے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صدق ہے، قدم صدق کی حسب ذیل تغییریں کی گئی ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قدم صدق سے مراد منزل صدق ہے، یعنی بمترین مقام اوربیہ تفیراس آیت سے ماخوذ

ا ہے: م

آپ کئے کہ آے میرے رب مجھے بہترین مقام میں داخل فرمااور مجھے بہترین مقام سے باہرلا۔

وَفُكُرُ زَّبِّ اَدُيْحِلْنِنَى مُكْحَلَ صِلْقِقَ وَانَحُرِخَنِى مُخَرَجَ صِدُ فِي - (بَى امرا كَال: ٨٠)

زجاج نے کماقدم صدق سے مراد بلند مرتبہ ہے- (معلنی القرآن للزجاج، جساص، مطبوعه عالم الكتب بيروت)

ماوروی نے کمااس سے مراد نیک بیٹا ہے جو بچپن میں فوت ہو گیاہ کیونکہ قدم کامعنی ہے مقدم اور پیش رو اور نابالغ بچ قیامت کے دن ماں باپ کے لیے مقدم اور پیش رو ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ اپنے نابالغ بیٹے کی نماز جنازہ میں ہیہ دعاما نگیں: اے اللہ! اس کو ہمارے لیے مقدم اور پیش رو بنادے اور اس کو (نیکیوں کا) ذخیرہ اور اجر بنادے۔ (سیجے ابھاری کتاب البمائز باب، ۱۵)

حن اور قنادہ نے کمااس سے مراد سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے اور ان پر مقدم ہیں: حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حوض پر تمهارا پیشرو اور مقدم ہول- (صحیح البھاری رقم الحدیث: ۱۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۹ موطانام مالک رقم الحدیث:۵۹)

یہ بھی کما گیاہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ میدان محظر میں سب پر مقدم ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم (بعثت میں) آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہیں، (صحیح البخاری رقم الحدیث:۸۵۱) نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پانچ نام ہیں: میں محمداور احمد ہوں، اور ماحی (مٹانے والا) ہوں، اللہ میرے سب سے کفر کو مٹادے گااور میں حاشر ہوں لوگوں کا حشر میرے قد موں پر ہو گااور میں حاشر ہوں لوگوں کا حشر میرے قد موں پر ہو گااور میں حاقب (سب نبیوں کے بعد آنے والا خاتم النبیین) ہوں۔

( ميح البحاري رقم الحديث: ٣٥٣٢ ، موطاامام مالك رقم الحديث: ١٨٩١)

مجلدنے کما: قدم صدق سے مراد نیک اعمال ہیں۔ ضحاک نے کما: اس سے مراد نیک اعمال کا جربے۔

یہ تمام محامل امام ابن ابی حاتم نے بیان کیے ہیں۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم ج۲ ص۱۹۲۳-۱۹۲۲) آپ کو ساحر کہنے کا جو اب

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: (اس پر) کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کافروں کی مرادیہ تھی کہ قرآن مجید اپنی فصاحت اور بلاغت میں اتنے عظیم مرتبہ پر ہے کہ اس جیساکلام بناناغیر ممکن ہے اور ای وجہ سے یہ جادو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، ان کے اس کلام کافاسد اور باطل ہونا بالکل بدیمی اور ظاہر تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کاجواب نہیں دیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما ان کے درمیان ہوئی، اور آپ کا بھی جادوگروں سے واسط نہیں پڑا اور نہ ہی مکہ میں جادو سکھانے والے تھے حتی کہ یہ کما جاتا کہ آپ نے ان سے جادو سکھ لیا، پھر آپ کا ایساکلام پیش کرنا جس کی نظیرلانے سب عاجز تھے معجزہ کے سوااور پچھ نہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بلاشہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کوچھ دنوں میں پیدا کیاہ پھروہ عرش پر جلوہ گر ہوا وہ کائنات کو چلانے کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، نہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سوتم اس کی عمادت کروکیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے O(یونس: ۳) میٹ کر سے تعریم میں کا سے بیا

مشرکین کے تعجب کو زائل کرنا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے وی بعث اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں ان کے تعجب کو زائل فرمایا ہے بایں طور کہ جس ذات نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کااس مخلوق کی طرف ایک رسول کو بھیجنا کوئی بعید نہیں ہے جو اس کی مخلوق کو نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے کیونکہ اس جمان کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے احکام نافذ ہیں اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کا نکات کے نظام کو چلا رہا ہے ، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب پیدا کیا اور وہی اس کا نکات کے نظام کو چلا رہا ہے ، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اس کی عادت کرنی چلسے۔

آسانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے اور عرش پر جلوہ گر ہونے کی تغییر ہم الاعراف: ۵۴ میں بیان کر چکے ہیں، نیز عرش کی مزید تغییر ہم نے التوبہ: ۱۳۹ میں بیان کی ہے اور شفاعت کی تغییرالبقرہ: ۴۸ میں اور عبادت کی تغییرالفاتحہ: ۴ میں سان کہ حکمہ میں

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ای کی طرف تم سب نے لوٹ کر جاتا ہے، یہ الله کابر حق وعدہ ہے، بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، پھراس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جڑا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیاان کے لیے کھولٹا ہوا پانی اور در د تاک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے 0 (یونس: مر) حشرا جساد پر دلا کمل

کفار اور مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حشراور جزاء اور سزا کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حشراجہاد پر بہت زور دیا ہے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بہت دلائل قائم کیے ہیں، ان میں سے چند دلائل حسب ذیل ہیں: (۱) ہم دیکھتے ہیں کہ ذمین ایک موسم (خزال) میں مردہ ہوتی ہے اس پر خفظی غالب ہوتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو سرے موسم (بہار) میں اس پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں کھیتیاں لملمانے لگتی ہیں اور بکثرت پھل، پھول اور غلہ پیدا ہوتا ہے، پھر پہلا موسم لوث آتا ہے اور وہ زمین مردہ ہو جاتی ہے اور دو سرے موسم میں پھریار شیں ہوتی ہیں اور پھر وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور بیہ سلسلہ یو ننی چلتار ہتاہے توجو زمین کو ایک بار زندہ کرتا ہے پھرمار دیتا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے تو کیا اس میں بیہ نشانی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مار کر پھر زندہ کرے گا۔

وَاللّٰهُ الَّذِي آرْسَلُ الرِّياحَ فَتُوثِيْرٌ سَحَابًا فَسُفُلُهُ اللّٰهِ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاحْبَيْنَا إِيهِ الْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَكَذْلِكَ النَّهُ شُورُ - (فاطر: ٩)

اور الله جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل اٹھالاتی ہیں، پھرہم بادل کو مردہ شرکی طرف لے جاتے ہیں، پھرہم اس کے سبب سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیتے ہیں، ای

طرح (قبرول سے) انھناہے۔

(۲) ہم میں سے ہر ضخص اپنا مشاہدہ کرتا ہے کہ کی بیماری یا عارضہ کی وجہ سے اس کا جم وبلا ہو جاتا ہے، پھر صحت مند ہونے کے بعد مقوی غذا کیں اور فربہ کرنے والی خوراگ کھانے سے وہ پھر موٹا اور فربہ ہو جاتا ہے اور پھر کی عارضہ کی وجہ سے کمزور اور دبلا ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ موٹا ہو جاتا ہے اور گزوری مبنزلہ موت اور فربی مبنزلہ حیات ہے تو اللہ تعالی ممارے جسموں کو کمزور اور دبلا کرنے کے بعد دوبارہ پھر موٹا اور طافقور کرنے پر قادر ہے ای طرح وہ ہم کو مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کردینے پر بھی قادر ہے، ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں مینڈک اور دو سرے برساتی جانور اچانک دوبارہ نے بیدا ہو جاتے ہیں اور برسات کا موسم ختم ہوتے ہی مرکھپ جاتے ہیں پھر دوبارہ برسات آنے پر وہی جانور دوبارہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں اور برسات کا موسم ختم ہوتے ہی مرکھپ جاتے ہیں پھر دوبارہ پھر بیدا کردے گا!

(۳) الله تعالی نے بغیر کسی سابق مثال اور نمونہ کے ابتداءً انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل معالمی نیز آل فرز آ

٢! الله تعالى فرما آب:

آپ کئے کہ اللہ ہی ابتداءً پیدائش کر آ ہے، پھروہی اس کا اعادہ فرمائے گاسوتم لوگ کہاں بھٹک رہے ہو۔ قُلِ اللّٰهُ يَبُدُوُ الْحَلُقَ ثُمَّ يُعِبُدُهُ فَاتَّى تُوْفَكُونَ ٥ (يونس: ٣٣) تَارِّفَكُونَ ٥ (يونس: ٣٣)

اس (مشرک) نے کما پڑیوں کے بولیدہ ہو جانے کے بعد ان کو، کون زندہ کرے گا؟ آپ کئے کہ وی ان کو زندہ کرے گا

قَالَ مَنْ يَتُحْتِى الْعِظَاءَ وَهِيَ رَمِيْكُمُ 0 فُلُ يُحْدِيثُهُالَّذِي أَنْشَاهُا أَوْلَ مَرَّةٍ (اس: 29-24)

جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے پہاڑ اور آسان اور زمین پیدا کیے تو وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے!

اَوَلَهُ يَرَوُا اَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَتِ وَالْاَرْضَ وَلَهُ يَعُمَى بِخَلْقِهِ فَنَ بِقَادٍ عَلَى اَنْ يَتُحْرِجَ الْمَوْنَى -(الاهاف: ٣٣)

وكأنف أشكر تحلفاك الشمآة بتنهاد

کیاوہ شیں دیکھتے کہ اللہ جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد تھکا نہیں وہ (ضرور) مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

کیا (تمهارے نزویک) تمهارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسان کا

النازعات: ۲۷) منانا

الله موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے اور جن کی

الله يتوقى الأنفس حين موتيها والتي لم

تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيَمُسِكُ الْفِي قَطَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْمُسِلُ الْأَخْرَى اللَّي آخَلِ مُسَمَّعُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِهِ لِلْقَوْمِ بَنَفَ كَرُونَ ٥ مُسَمَّعُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِهِ لِلْقَوْمِ بَنَفَ كَرُونَ ٥ (الرم: ٣٢)

موت نہیں آئی ان کی نیند میں روح قبض کرتا ہے، پھر جس کی موت کا علم فرمادیا اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دو سرے کی روح کو ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0

(۲) حیات موت کی ضد ہے' اور اللہ تعالی ایک چیز کے بعد اس کی ضد کو پیدا کرنے پر قادر ہے جس طرح نور کے بعد ظلمت اور ظلمت کے بعد نور اور دن کے بعد رات' اور رات کے بعد دن' سوای طرح وہ موت کے بعد حیات پیدا کرنے پر قادر ہے۔ عدل کے ساتھ جزا دینے کی توجیبہ

حشراجهاد قائم کرنے ہے مقصود ہے کہ مسلمان اور کافر اور نیک اور بدکے درمیان فرق کو ظاہر کیا جائے، نیک مخص کواس کی نیکی پر اجر دیا جائے اور بدکار کو اس کی بدی پر سزا دی جائے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک وہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے بھروہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے گفر کیا ان کے لیے کھو گئا ہوا پانی اور در دناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اور جن لوگوں کو اجر عطافر مانا اللہ تعالی کاعدل ہے بیجنی ان کو ان کی نیکیوں کا پورا بورا اجر ملے گااور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جائے گئا اور ان مجمد کی اور آیتوں میں بھی ہے:

وَيَلْكُ الْحَلَّهُ الْيَتَى أُوْرِثْتُ مُنْوَهَ الِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ٥(الرَّرْف: ٤٢)

الَّذِيْنَ الْمُعَوَّلُهُ مُ الْمَلَّا كُهُ مُ الْمَلَّا كُهُ مُ الْمَلَّا كُهُ مُ الْمَلَّا كُنْهُ وَاللَّهُ مُ الْمُكَنَّةُ مِمَا كُنْتُ مُ الْمُحَدَّةُ بِمَا كُنْتُ مُ الْمُحَدَّةُ بِمَا كُنْتُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْم

اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان (نیک) کاموں کے سبب ہے وارث کے گئے ہوجو تم دنیامیں کرتے تھے۔

وہ انیک مسلمان اجن کی فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں در آل حالیک وہ خوش ہوتے ہیں کتے ہیں کہ تم ان (نیک) کاموں کے سبب سے جنت میں داخل ہو جاؤ جن کو تم کرتے

بے شک نیک مسلمان سائے اور چشموں میں ہوں گے 0 اور اپنی خواہش سے پھلوں میں 0 مزے سے کھاؤ پیؤان (نیک) کاموں کے سبب سے جو تم کرتے تھے 0 بے شک ہم نیک کام کرتے والوں کو ایسانی بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّ النَّمُتَّقِقِيْنَ فِي ظِلَى وَعُيُونِ 0 وَقَوَاكِمةً مِثَّا يَشْنَهُ وُنَ 0 كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّنَا إِمَّا كُنْنُهُ تَعْمَلُونَ 0 رَاثًا كَذَٰلِكَ نَحُونِي النُّحُسِينِيْنَ 0(الرطات: ٣١-٣١)

اس جگدید سوال ہو آہے کہ ایک صدیث ان آیات کے معارض ہے:

حضرت جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہ کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گااور نہ دو زخ سے پناہ میں رکھے گااور نہ بچھ کو، سوااس کے کہ اللہ رحم فرمائے، ایک اور روایت میں ہے سوااس کے کہ اللہ عمل فرمائے۔

ا صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۷ مند اجریّ ۳ ص ۵۰۹ مشکوة رقم الحدیث: ۲۳ ۲۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۳۸۳ الاستان و م اور مشکلمین الجسنّت نے کما ہے کہ نیکوں کو ثواب دینااللہ تعالیٰ کافضل ہے اور کافروں کوعذ اب دینااللہ تعالیٰ کاعدل ہے، اس کاجواب سے ہے کہ نیکیوں پر اجر و ثواب عطاکرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کافضل ہے اور حدیث ای معنی پر محمول ہے، اور ان آیات میں نیک کاموں کو جو اجر و ثواب کا سبب قرار دیا ہے یہ اسناد بہ اعتبار ظاہر کے ہے اور بندے کی نیکیوں کو اجر و ثواب کا سبب قرار دیا ہے جہ اور نیک کاموں کے لیے اس کاجذ بہ بر قرار رہے سبب قرار دیتا ہے بھی اللہ تعالی کاکرم اور اس کافضل ہے تاکہ بندہ خوش رہے اور نیک کاموں کے لیے اس کاجذ بہ بر قرار رہے اور اس کاحوصلہ بڑھتا رہے کہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بے ثمراور بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالی ان نیکیوں ہے خوش ہوتا ہے اور ان پر انواع واقسام کی جنت کی دائی نعمتیں عطافرما تاہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بتایا اور چاند کو روشن اور اس کی منزلیں مقرر
کیس تاکہ تم سالوں کی گفتی اور حساب کو جان لو اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے ، وہ علم والوں کے لیے (اپنی قدرت کی)
نشانیاں واضح کر آئے ہے کے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہراس چیزمیں جس کو اللہ نے آ سانوں اور زمینوں میں پیدا کیا
ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو (فکر میں غلطی ہے) بچتے ہیں ۵ (یونس: ۲-۵)

سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال

تاریخ کانتین قری صاب سے کرناچا سے

سورج اور چاندگی روشنیوں میں مخلوق کے بہت فائدے ہیں، سورج کی روشنی سے دن میں کاروبار ہو آ ہے اور اس کی حرکت سے میمینوں اور حرکت سے میمینوں اور حرکت سے میمینوں اور حرکت سے میمینوں اور سال کی مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں اور چاند کی حرکت سے میمینوں اور سالوں کی گنتی اور حساب کا حصول ہو تا ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ تقویم اور تاریخ کا تعین قمری حساب سے کرنا چاہیے نہ کہ سمنی حساب ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن اور رات کے اختلاف میں اور آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں اور ان میں اس کی الوہیت اور توحید پر دلیلیں ہیں' اس پر مفصل گفتگو ہم البقرہ سامیں کر چکے ہیں' اس کی تفسیر کو وہاں د مکھ لیا جائے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: درحقیقت جولوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے

اور اس پر مطمئن ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے عافل ہیں 0 ہیہ وہی ہیں جن کا ٹھکانا دو زخ ہے ان کاموں کی وجہ ہے جن کو وہ کرتے رہے تھے 0(یونس: ۸-۷) منکرین حشر کے احوال

آن آیتوں سے اللہ سجانہ نے ان لوگوں کے احوال شروع کیے ہیں جو حشر(مرنے کے بعد دوبارہ المخضے) پر ایمان نہیں لاتے اور جو حشر پر ایمان لاتے کیو نکہ اس سورت میں ان لوگوں کے ساتھ خطاب ہے، جو ان باتوں پر تعجب کرتے ہیں جن پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور ان چیزوں میں غور و قکر نہیں کرتے جن میں غور و قکر کرنا چاہیے۔ نہ کور الصدر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان شقی القلب لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سجانہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیے اور اللہ عزوجل سے ملاقات کی بالکل توقع نہیں رکھتے تھے، وہ اس دنیا کی زندگی پر راضی سے اور اللہ عزوجل سے ملاقات کی بالکل توقع نہیں رکھتے تھے، وہ اس دنیا کی زندگی پر راضی سے اور اللہ عزوجل کے امام پر عمل میں گرتے تھے اور اللہ تعول کی نشانیوں میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے تھے اور اللہ عزوجل کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، سو ششرکے دن ان کا ٹھکانا جنم ہوگا کیو نکہ انہوں نے دنیا میں جرائم اور گناہ کے اور اس کے علاوہ وہ اللہ؛ رسول اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: لا پیر جنون لیقاء نیا رجناء کے معنی یمال خوف ہیں یعنی وہ اللہ کے عذاب سے نمیں ڈرتے تھے، اور ایک قول بیہ ہے کہ رجناء کے معنی یمال طبع ہیں یعنی وہ اللہ سجانہ کے اجر و ثواب کی طبع نمیں رکھتے تھے یا اللہ تعالی کے دیدار کی طبع نمیں رکھتے تھے تاہم مناسب سے کہ یمال رجناء کا معنی توقع لیا جائے جو حقیقت کے قریب ہے یعنی وہ ہم سے طاقات کی توقع نمیں رکھتے تھے کیونکہ وہ حشر کے منکر تھے للذا وہ عذاب سے ڈرتے تھے نہ ثواب کی طبع رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے 'ان کارب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گاجن کے پنچ سے دریا بہتے ہیں ۵ (پونس: ۹) حشر پر ایمان لانے والوں کے احوال

اس رکوع کی آخری دو آیتوں میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جو اللہ اور رسول اور آخرت پر
ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانا اور نیک عمل کیے، اللہ تعالی ان کے ایمان کے سبب
انہیں قیامت کے دن جنت کی طرف ہدایت دے گابایں طور کہ ان کو سلامتی کے ساتھ پل صراط ہے گزار دے گااور وہ جنت
تک پہنچ جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیاب السنطانت کے لیے ہو، کو قلہ قادہ نے اس آیت کی تفیریں
تک ہنچ جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیاب السنطانت کے لیے ہو، کو قلہ قادہ نے اس آیت کی تفیریں
تمارا کہا ہے کہ مومن کے اعمال کو حبین صورتوں میں متمثل کر دیا جائے گاجن سے خوشبو آ رہی ہوگی، جب وہ قبرے اٹھے گاتو وہ
حبین صورت اس سے ملاقات کرکے اس کو جنت کی بشارت دے گی۔ مومن پو بھے گاتم کون ہو؟ وہ صورت کے گی ہیں تمارا
عمل ہوں، پھراس کے سامنے نور بچھادیا جائے گاحتی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گااور میں اس آیت کا معنی ہے کہ ان کارب
ان کو دائی جنتوں کی طرف ہدایت دے گاہ اور کافر کے اعمال کو بھیا تک اور ڈراؤنی شکل میں مشکل کر دیا جائے گاجس سے بدبو آ
رہی ہوگے۔ وہ ڈراؤنی شکل کافرے چیف جائے گی اور اس کو دو زخ میں ڈال کر آئے گی۔

(جامع البيان رقم الحديث:١٣٦١٦، تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٠٢٣٥)

جنت میں دخول کاسب کیا چیز ہے؛ اس میں اہلسنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ایمان اور اعمال صالحہ

دونوں مل كرجنت ميں دخول كاسب بيں اور المستت كي نزديك صرف ايمان دخول جنت كاسبب ، أكر كوئي مخص ايمان لايا اور اس نے نیک عمل نہیں کیے یا برے عمل کیے تو وہ محض اللہ تعالی کی رحمت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ے یا اپنے گناہوں کی سزایا کرجنت میں چلا جائے گااور یہ آیت اہلسنت کی مؤید ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:اللہ ان کوان کے ایمان کے سبب سے دائی جنتوں کی ہدایت دے گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جنتوں میں ان کی (بے ساختہ) یہ پکار ہوگی: "پاک ہے تواے اللہ!" اور جنتوں میں ان کی ایک دو سرے کے لیے یہ دعا ہوگی: "سلام (علیکم)" اور ہریات کے آخری ان کایہ کمنا ہوگا: "الحمدلله رب العلمين0"(اولى: ١٠)

ابل جنت کی گفتگو کامعمول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے پر بیان فرملیا تھا کہ نیک عمل کرنیوالے دومنین جنت میں ہوں سے اور اس آیت میں بد بیان فرما رہا ہے کہ ان کے جنت میں کیا معمولات ہوں گے اور اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح مومنین دنیا میں سب سان الله كتے تے اور ہر حتم كے عيب سے اللہ تعالى كى براء ت اور تنزيد بيان كرتے تھے سواى طرح جنت ميں بھى دہ ہروقت تبیع اور نقزیس کرتے رہیں گے۔

بعض مفسرین نے کما ہے کہ دعوٰ مھیم کامعنی ہے ان کی تمناہ یعنی ان کی تمنااور آرزویہ ہوگی کہ وہ ہروقت اللہ تعالیٰ کی تعلیج اور نقدیس کرتے رہیں- اور بعض مفرین نے یہ کما ہے کہ اللہ تعالی نے نیک مسلمانوں سے تواب عظیم کا وعدہ فرمایا تھا ( تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یونس: ۴) پس جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں کے اور جنت کی ان عظیم نعتوں کو دیکھیں کے نوان کو تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جوان نعمتوں کے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ سچاتھ ہو وہ اس وقت ہے ساختہ کمہ اٹھیں گے سب حیانے اللہ ہے بعنی اے اللہ! تو اس بات ہے یاک ہے کہ تو وعدہ کرکے بع رانہ فرمائے یا تیرا قول صادق نہ ہو۔

اس کے بعد فرملیا: جب وہ ایک دو سرے سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو' اور اس کامعنی ہے بھی ہوسکتاہے کہ وہ ایک دو سرے کو وہی دعادیں کے جو فرشتے ان کو دعادیں کے اور فرشتوں کی دعامیہ ہے:

وَالْمَلْنِيكَةُ يُدَدُّ وَلَكُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلُ بَابٍ اور فرشت بردروازه عان ير (يد كمت بوع) وافل بول

سَلَامُ عَلَيْكُمْ - (الرعد: ٢٥- ٢٢) ك"سلام عليكم" (تم يرسلامي مو)

پر فرمایا: اور ہریات کے آخریس ان کاب کہناہوگا: "الحمدلله رب العلمين" يعنی ان کی مفتلو کا آغاز الله تعالی ك تبييج سے ہو گااور ان كى تفتكو كا اختام الله تعالى كى حدير ہو گا۔

さらいいこところいいいいいいいいいいいろう

تبيان القرآن

ے اختیاریں شیں ہے ایس مرت اس چیز کی بیروی کرتا ہوں جس کی بری طوت وحی کی ہ

علدينجم

النے ہیں کہ وہ الترکے اس ہماری سفارش زمنول میں ، وہ ان تمام چیزول سے بری اور بلند سےجن کو ر پہلے ہی مقدر نہ ہو چکا ہوتا ترجن چیزول میں یراختلات کررہے ہی ان کا فیصلہ ہو لیکا ہوتا 🔾

تبيان القرآن

جلدبينجم

ال الديار

# وَيَقُوْلُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيُهِ اللَّهُ مِنْ مَرِّبًّ فَقُلْ إِنَّمَا

اور کتے ہیں کہ اس درسول) پر اس کے دب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نبیں نازل کیا گیا آپ کیئے کہ

## الْغَيْبُ بِلَّهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ إِنَّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞

غیب تومون الترای کے بیے ہے ، سوتم بھی انتظار کرد اور می انتظار کرنے واوں میں سے ہوں

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر الله لوگوں (کی بدا عمالیوں کی سزامیں ان) کو نقصان پنچانے میں بھی اتی جلدی کر آ جتنی جلدی وہ (دنیا کے) نفع کی طلب میں کرتے ہیں تو اسمیں (کب کی) موت آپکی ہوتی (لیکن) جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں (یونس: ۱۱)

اي آپ كوايى اولاد كواوراي اموال كوبد دعادي كى ممانعت

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے مشرکین کے اس شبہ کاجواب دیا تھا کہ سیدنا میر صلی اللہ علیہ وسلم کو نی بتانے
کی کیا خصوصیت تھی اس کے بعد در میان میں مومنوں کا ذکر فرمایا اور اب اس آیت میں پھر مشرکین کے دو سرے شبہ کا بواب
دیا ہے ، وہ یہ کتے تھے کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اپنے وعویٰ نبوت میں سے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو
ان کی مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آ آ! اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر تمہارے مطالبہ کی وجہ سے تم پر
جلد عذاب بھیج دیا جا آتو اب تک تمہارا کام تمام ہوچکا ہو آ ہو لیکن اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے واصل دیتا ہے کہ تم اپنی سرکشی میں
جسکتے رہو۔ (اللباب جو اس 420 مطبوعہ دارالکتب العلمہ ہیروت ۱۳۱۹ھ)

مجلد نے بیہ کماہے کہ اس آیت کی تغییریہ ہے کہ جب کوئی مخض اپنی اولاد پر غضبتاک ہو تو ان کے خلاف یہ دعانہ کرے کہ اے اللہ! ان کو برکت نہ دے اور اے اللہ ان پر لعنت فرما درنہ اگر اللہ تعالی نے بیہ دعا قبول کرلی تو وہ ان کو ہلاک کردے گا۔ (جامع البیان جڑاا ص ۴۴۲ تغییرامام این الی حاتم رقم الحدیث:۱۰۲۵۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بواط کی جنگ میں گئے۔ آپ مجدی بن عمرہ جہنی کو ڈھونڈ رہے تھے ایک اونٹ پر ہم پانچ ، چھ اور سات آدی باری باری بیٹھتے تھے، ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا اس نے اونٹ کو بھا پھر اس پر سوار ہوا پھراس کو چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی، اس نے اونٹ کو کما شاہ اللہ تجھ پر لعنت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا اونٹ پر لعنت کرنے والا کون فخص ہے؟ اس نے کما یارسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے بوچھا اونٹ پر لعنت کرنے والا کون فخص ہے؟ اس نے کما یارسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے بوچھا اونٹ پر لعنت کرنے والا کون فخص ہے؟ اس نے کما یارسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے بوچھا اونٹ پر لعنت کرنے والا کون فخص ہے؟ اس نے کما یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ بوکہ بید وہ ساعت ہو جس میں اللہ ہے کی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا اولاد کو بددعا دو اور نہ اپنے اموال کو بددعا دو کو بید وہ ساعت ہو جس میں اللہ ہے کی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا ہوتی ہو۔ (میچ مسلم رتم الحدیث: ۴۰۰)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب انسان کو کوئی مصیبت پنچی ہو وہ پہلو کے بل یا بیٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم ہے دعاکر آئے، پس جب ہم اس ہے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جا آئے گویا جب اس کو وہ مصیبت بنچی تھی تو اس نے ہم کو پکار ای نہ تھا ای طرح صدے تجاوز کرنے والوں کے کر توت ان کے لیے خوش نما بنادیئے گئے ہیں ۱۷ (یونس: ۱۲)

تبيان القرآن

كافركے مشرف ہونے كى وجوہ

ر اس کے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیر بیان فرمایا تھا کہ اگر کفار کے مطالبہ پر دنیا میں جلد عذاب نازل کر دیا جا آتو اب تک وہ سب مرچکے ہوتے اور اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ وہ بہت کمزور اور نمایت عاجز ہیں' ان پر اگر تھوڑی می مصیبت بھی آئے تو وہ گھبرا کراس مصیبت کو دور کرنے کی دعائمیں کرنے لگتے ہیں۔

یہ آیت موم ہے اور کافر دونوں کے احوال کو عام ہے ، کیونکہ اکثر مسلمانوں کا بھی بیہ طال ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ تعالی ہے جبر گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اور جب اللہ اپنے فضل ہے اس مصیبت کو دور کر دیتاہے تو وہ اس کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے کسی مصیبت کے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارائی نہ تھا!

برول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی قکر اور عمل کیا ہونا چاہیے نزول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی قکر اور عمل کیا ہونا چاہیے

ملمانوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہو تو ان پر حسب ذیل امور کی رعایت کرنالازم ہے۔

۱۱) مسلمانوں کو یہ بیتین رکھنا چاہیے کہ ان پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ ان کی نقد پر میں لکھی ہوئی تھی اور ان سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

> مَا آصَابَ مِنْ مَيْصِيْبَةٍ فِي الْآرْضِ وَلَا فِيَ آعُنُسِكُمُ إِلَّافِي كِتَابِ قِنْ قَبُسِ آنْ نَبُرَاهَ الْأَرْ دُنِكَ عَلَى النُّويَسِيْرُ فَالِّكِي كَيْدُلُا تَالْسُوا عَلَى مَا قَالْكُوْ وَلَا مِنْ النَّالِي اللَّهِ عَلَى النَّالِي اللَّهِ عَلَى النَّالِي اللَّهِ عَلَى النَّالُةِ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُ

کو پیدا کریں ، بے شک بداللہ پر بہت ہی آسان ہے 0 بدائ لیے ہے کہ جو چیز تمہارے پاس سے جاتی رہے تم اس پر غم نہ کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر تم اترایا نہ کرو۔

ہر مصیبت جو زمین میں اور تمہاری بانوں میں پینچتی ہے وہ

ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کے ہم اس مصیب

(PT-TT: 201)

سوسلمان کواللہ کی تقدیر پر راضی اور مطمئن رہنا چاہیے ، وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کاشکوہ کرے نہ دل میں اللہ عزوجل سے کوئی شکایت کرے ، کیونکہ اللہ علی الاطلاق ہے اور وہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے کسی کو اس پر اعتراض یا شکایت کا کوئی حق نہیں ہے ، اور وہ حکیم مطلق ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں اور اس کا کوئی فعل عبث اور باطل نہیں۔ اگر وہ اس کو اس مصیبت ، تکلیف یا مرض پر باقی رکھے تو یہ اس کاعدل ہے اور اگر وہ اس سے اس مصیبت یا آفت کو زائل کر دے تو یہ اس کاعدل ہے اور اگر وہ اس سے اس مصیبت یا آفت کو زائل کر دے تو یہ اس کافضل ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اس مصیبت پر مبرکرے اور رنج اور قاتی کے اظہار کو ترک کر دے۔

(٣) بنده کواس مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور سیر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بہت اجر عطافرہ ، ہے:

اور ہم تم کو ضرور پچھ ڈر اور بھوک اور مال اور جان کے نقصان اور پھلوں کی کے آزما کمیں گے اور مبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہ بنگ ہم ای کی ہیں اور بے شک ہم ای کی بین کر بے شک ہم ای کی طرف لوٹے والے ہیں 0 یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے صلوات (نگا اور تحسین) اور رحمت ہے اور یمی و سبوت ہیں۔

وَلَنَهُلُولَكُمُ مِشَيْعٌ قِنَ الْحَوْفِ وَالْحُنْعُ وَلَقَصِ قِينَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَ الْأَوْرَ الْحَنْقِ الطَّيْرِيُّنَ ٥ الَّذِيثَ رَذَا اصَابَتْهُمُ مَيْمِيبَ الطَّيْرِيثَ ٥ الَّذِيثَ رَذَا اصَابَتْهُمُ مَيْمِيبَ قَالُولَ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهُ إِلَيْهِ إِجِعُونُ٥ أُولِيكَ عَلَيْهِمُ صَلَواتَ قِنْ رَبِيهِمُ وَرَحْمَتُهُ وَالْفِيكَ مُمُ النَّهُمُ مَدُولَ وَمِنْ رَبِيهِمُ وَرَحْمَتُهُ وَالْفِيكَ اِنْكَمَا يُوفِقَى الصَّيِسِرُونَ آجْرَهُمْ يِعَيْرِ اللهِ اللهِ

(۳) نیز بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں میہ سوچے کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ سو اے اس گناہ پر توبہ کرتا چاہیے'اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

مَا أَصَابَكُمُ مُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَيهِمَا كَسَبَتْ اَبَدِيْكُمُ وَيَنْعُفُوعَنَ كَيْنِيْرِ - (الثوري: ٣٠)

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَمِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ الللِهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ

اور تم کو جو مصیبت پینچتی ہے تو وہ تسارے بی ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے پینچتی ہے اور (تساری) بہت سی خطاؤں کو تو وہ معاف کرویتاہے۔

(اے مخاطب!) تجھ کو جو بھلائی پنجی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہو اللہ کی طرف سے ہو اور تھھ کو جو برائی پنجی ہے وہ تیرے نفس کی شامت

انگال کی وجہ ہے۔ (۳) جب کی مسلمان بندے کی مصیبت آئے تو اس کو اس مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض آفت یا مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنادے گا۔

حضرت عائشہ رضی القد منہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کوئی کاٹا چیجے یا اس سے زیادہ تکلیف ہو تو القد اس تکلیف کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹاویتا ہے۔

(صیح ابتحاری رقم الحدیث: ۵۲۳۷ میح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۷۳ سنن الترزی رقم الحدیث: ۹۲۵ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۹۲۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۰۳۳ مین حبان رقم الحدیث: ۴۹۲۵ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۵۹۸ الحدیث: ۱۵۹۸ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۰۳۳ مین حبان رقم الحدیث: ۴۹۲۵ مسنی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کو کوئی مصیبت بنجے خواہ وہ تھکاوٹ ہو، غم ہویا قرض یا بیماری ہو حتی کہ کوئی قکر ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہو، تو الله اس مصیبت کواس کے گناہوں کا کفارہ بیمادیتا ہے۔

' صحیح البخاری رقم الحدیث:۵۱۳۱ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۵۷۳ سنن ترندی رقم الحدیث:۹۱۱ سند ابویعلی رقم الحدیث:۱۳۵٪ (۵) جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو الله تعلل ہے دعا کرنی چاہیے 'الله تعالی اس بات ہے خوش ہو تا ہے کہ بندہ اس نے دعا کرے۔ الله تعالی فرما تا ہے:

اُدُعُوارَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَعْلَاقِ حُفْدَة والاعراف : ٥٥) الني ربْ الرَّار الورجِي جِيكِ وعاكرو-

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: الله ہ اس کے فضل سے سوال کرو کیونکہ الله عزوجل اس کو پہند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشاوگی کا انتظار کرنا ہے۔ (سنن التروی رقم الحدیث: ۸۵ میں الحدیث: ۸۸ میں الکامل لابن عدی تام ۸۲۵)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روئے زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعلق سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا نوری کر دیتا ہے کیا اس دعا کی مقدار کے برابر اس سے کوئی مسلمان بھی اللہ تعلق سے کوئی اللہ سے کوئی مسلمانوں میں سے ایک مختص مسببت دور کر دیتا ہے بشر طیکہ وہ اللہ ہے کی گناہ کاسوال نہ کرے یا قطع رہم کاسوال نہ کرے ، مسلمانوں میں سے ایک مختص نے کہا: بھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا: اللہ بہت زیادہ عاقبول فرمانے والا ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ٣٥٤٣ سند احمد ج٥ ص٣٩٩ المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٣٧ كتاب الدعا للغبراني رقم الحديث: ١٣٧٤ شرح السنر رقم الحديث: ١٣٨٤)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں ہے کوئی شخص بیار ہو جاتاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور بیہ دعا فرماتے: اے لوگوں کے رب! اس مصیبت کو دور کردے، اور شفادے تو ہی شفاد بے والا ہے، تیرے سواکوئی شفاد بے والا نہیں ہے، ایسی شفادے جو کسی بیاری کو نہ چھوڑے۔

(صیح مسلم رقم الحدیث:۲۱۹۱ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۱۲۱۹)

(۱) جب کسی مسلمان پر کوئی افتاد پڑے اور وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کی دعائے بجائے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے مضامین کے مطالعہ اور اشتباط مسائل میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعاکرنے والوں سے زیادہ عطا فرما تاہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: رب عزوجل ارشاد فرما تا ہے: جس محض کو میری یا داور مجھ سے سوال کرنے کو قرآن نے مشغول رکھاتو میں اس کوسوال کرنے والوں سے زیادہ عطا فرما تا ہوں۔

(سنن الترندی رقم الحدیث:۲۹۳۷، سند احمد ج۳ ص ۳۹۰ مصنف این ابی شیبه ٔ ج۴۴ ص ۳۰۰ سنن الداری رقم الحدیث: ۳۳۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۷۳۳ سنن این ماجهٔ رقم الحدیث:۲۰۱

(2) الله سجانہ جب مسلمان ہے مصیبت کو دور کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے اور خلوت اور جلوت اور تنگی اور آسانی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر آ رہے ، کیونکہ شکر کرتے رہنے ہے نعمت میں اضافہ ہو آ اور ناشکری کرشنے ہے زوال نعمت کاخطرہ ہے۔

المام فخرالدين محمرين عمررازي متوفى ٢٠٧ه لكهية بين:

محققین نے بیان کیا ہے کہ جو محض حصول نعمت کے وقت نعمت میں مشغول رہتا ہے نہ کہ منعم کی طرف وہ زول مصیبت کے وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے نہ کہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف اور ایبا محض مستقل طور پر خوف میں مسیدت کے وقت مصیب نعمت کے وقت مصیل نعمت کے وقت ہیں اس نعمت کے دوال کا دھڑ کا لگا رہتا ہے اور جو محض حصول نعمت کے وقت اس نعمت سے لذت حاصل کرنے کے بجائے نعمت دینے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کر تا ہے اور اس کی رضا کا طابگار رہتا ہے تو وہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہونے کے وقت بھی مصیبت سے گھرا تا نمیں بلکہ مصیبت نازل کرنے والے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب رہتا ہے ، سو نعمت کا حصول ہو یا مصیبت کا نزول ، اس کا مطلوب واحد ہوتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب رہتا ہے ، سو نعمت کا حصول ہو یا مصیبت کا نزول ، اس کا مطلوب واحد ہوتا ہے اور رہ بہت اعلیٰ اور ارفع مرتبہ ہے ۔ (تغیر کبیر ج۲ م ۴۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ، ۱۳۵۵ھ)
کافر کو ممسیرف فرمانے کی وجوہ

اس آیت میں کافر کو مسرف فرمایا ہے، کیونکہ کافراپی جان اور اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے، جان کو اس طرح ضائع کر آ ہے کہ وہ بنوں کی پرستش کرکے خود کو جنم کامستحق بنالیتا ہے اور مال کو اس لیے ضائع کر آ ہے کہ وہ بنوں کی زیب و زینت کر آ ہے، اور جانور خرید کربنوں کی بھینٹ چڑھا آ ہے اور رید مال کو ضائع کرنا ہے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ جس مخص کی یہ عادت ہو کہ وہ مصیبت ٹازل ہونے کے وقت بکثرت دعا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے' اور جب مصیبت زائل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کاشکر اداکرنے سے اعراض کرے تو ایسا مخص اپنی جان

کواور اپنے دین کوضائع کرنے والاہے۔

مرف وہ مخض ہے جو اپنے کثیرمال کو کمی خسیس اور گھٹیا مقصد کے حصول میں خرچ کرے اور یہ معلوم ہے کہ دنیا کی مسرف وہ مخض ہے جو اپنے کثیرمال کو کمی خسیس اور گھٹیا ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس ، عقل اور تصرف کی تھینیاں اور دنیا کی لذتیں اخروی نعمتوں کے مقابلہ میں خسیس اور گھٹیا ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس ، عقل اور تصرف کو ان تو توں کو ان کے حصول میں کو شش کرے ، سو جس مختص نے اپنی ان قوتوں کو ان گھٹیا چیزوں کے حصول کی جدوجہد میں خرچ کیاتو اس نے اپنی ان قوتوں کو ضائع کر دیا اور ایسے مختص کے مسرف ہونے میں کیا شک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (لوگو!) ہم نے تم ہے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جنبوں نے ظلم کیا تھا، اور ان ک پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ایمان لا کرنہ دیا، اور ہم مجرم قوم کو ای طرح سزا دیے ہیں کچر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیے عمل کرتے ہو (وینس: ۱۳-۱۳) اللہ تعالیٰ کے آزمانے پر اعتراض کا جو اب

کفار اور مشرکین یہ تھتے تھے کہ اگر دین اسلام ہر حق ہاور ہم اس کے منظر ہیں تو آپ ہم پر آسان سے پھر برسائیں یا کوئی در دناک عذاب لے آئیں۔ اللہ تعالی نے اس کا یہ جواب دیا کہ بیہ اپنے اس مطالبہ میں جھوٹے ہیں کیونکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور پہلو کے بل، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے احوال یاد دلائے کہ ان کے پاس ان ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے احوال یاد دلائے کہ ان کے پاس ان کے رسول دلائل اور معجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان رسولوں کی تلذیب کی تو ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور میہ اس لیے فرہایا تاکہ مشرکین مکہ نزول عذاب کے مطالبہ سے باز آجائیں۔

الله کے علم پر ایک اشکال کاجواب

دوسری آیت میں فرمایا: پھران کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح عمل کرتے ہو،
اس آیت سے بظاہریہ معلوم ہو آئے کہ اللہ تعالی کو پہلے علم نہیں تھااور جب مشرکین عمل کرلیں گے تو اللہ تعالی کو علم ہوگا،
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ایسا معالمہ کرے گا جیسا معالمہ معلومات حاصل کرنے والا اور امتحان لینے والا
لوگوں کے ساتھ کر آئے تاکہ ان کو ان کے عمل کے مطابق جزاد ہے، حالا تکہ اللہ تعالی کو ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے۔ قرآن مجید
میں اس کی بہت نظائر ہیں: لیسلوک میں سے کون زیادہ اچھا عمل کر آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتاہے"۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کابت طویل خطبه روایت کیا اس میں آپ کا بیہ ارشاد ہے: بیہ دنیا سرسبزاور میٹھی ہے اور الله حمہیں اس میں جانشین بتانے والا ہے پھروہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو۔

(سنن الترفدى رقم الحديث:٣١٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٠٠٠ ٣٨٧٣ سند حميدى رقم الحديث: ٣٥٣ سند احمد، ٣٣ ص٤، مند ابويعلى رقم الحديث:١٠١١ سنن كبرئ ج٤ ص ١٩٠ ولاكل النبوة ج٢ ص ١٣١٤)

. اس حدیث کابھی میں معنی ہے کہ اللہ تعالی تہمارے ساتھ ایسامعاملہ کرے گاجیسامعاملہ امتحان لینے والااور آ زمانے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہرچیز کابیشہ ہے علم ہے۔

لِنَهُ فُطُور كَ چند مشهور تراجم

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی الا کا اھاس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: باز جانشیں ساختیم شارا در زمین پس از ایشاں تا بہ بینم چگونہ کار می کنند O شیخ محمود حسن متوفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

تم كو بم نے نائب كياز من ميں ان كے بعد تاكه ديكھيں تم كياكرتے ہون

شيخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٨ه لكصة بين:

پھران کے بعد دنیامیں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ہم دیکھ لیس کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔

اعلى حضرت امام احمد رضاخان فاضل بريلوي متوفي ١٣٠٥ه لكصتري:

پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔

حفزت ابوالمحامد سيد محمد محدث اعظم كچھوچھوى لکھتے ہيں:

پھر بنادیا ہم نے تم کو جانشین زمین میں ان کے بعد تاکہ نظر کے سامنے کردیں کہ کس طرح کام کرتے ہو۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ سااه لكست بن:

اب ان كے بعد ہم نے تم كو زمين ميں ان كى جگه وى ہے، تاكه ديكھيں كه تم كيے عمل كرتے ہو-

اور ہمارے شیخ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۴۰ ۱۳ اللہ لکھتے ہیں:

بحران كے بعد جم نے زمين ميں تم كو (ان كا) جانشين بنايا تاكہ جم ظاہر فرمائيں كہ تم كيے كام كرتے ہو-

ان تمام تراجم میں صرف ہمارے حضرت صاحب نے ایسا ترجمہ کیا ہے جس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، دیگر متر جمین کا ترجمہ بھی غلط نہیں ہے لیکن انہوں نے استنظر کالفظی ترجمہ کیا ہے جس پر بید اشکال وارد ہوتا ہے کہ مشرکین کے عمل کرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کو علم ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور ہمارے حضرت صاحب نے نبطر کامعنی علم ظہور کیا ہے بعنی اللّٰہ تعالیٰ مشرکین کی کارروائی کو ظاہر فرمائے گا اصطلاح میں اس کو علم تفصیلی ہے تعبیر کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری روش آینوں کی تلاوت کی جاتی ہے توجن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤیا ای کو تبدیل کر دو' آپ کھئے کہ اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے' میں صرف ای چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے' اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب ہے ڈرتا ہوں جس کی ہیری کا اس کا عذاب ہے ڈرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے' اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب ہے ڈرتا ہوں جس کی ہیرہ کا ا

مشركين كابيه مطالبه كه آپ قرآن مجيد كوبدل واليس

جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین طعیٰ ڈکر ممکے ان کے جوابات ذکر فرمائے تھے' اس آیت میں بھی ان کا ایک طعن ذکر کرکے اس کاجواب ذکر فرمایا ہے۔

امام ابو محمد حسين بن مسعود الفراء البغوى المتوفى ٥١٦ه لكهة بي:

قادہ نے کہا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے مشرکین مکہ تھے اور مقاتل نے کہا ہے کہ یہ پانچ شخص تھے: عبداللہ بن امیہ المحزوی ولید بن مغیرہ مکرز بن حفص عمرو بن عبیداللہ بن ابی قیس العامری اور العاص بن عامر بن ہشام ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کما تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی

اور قرآن لے آئیں جس میں لات عزیٰ اور مناۃ کی عبادت ہے ممانعت نہ ہو اور نہ ان کی فدمت کی گئی ہو اور اگر اللہ ایی آیتیں نازل نہ کرے تو آپ ایس آیتیں بنالیں کیا اس قرآن کو بدل ڈالیں اور عذاب کی آیتوں کی جگہ رحمت کی آیتیں بنادیں یا حرام کی جگہ حلال اور حلال کی جگہ حرام لکھ دیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے محمد! آپ کھٹے کہ اس قرآن کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق میں تھم دیتا ہوں یا کسی جن سے منع کرتا ہوں۔ (معالم الشنزیل جمع مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت منع کرتا ہوں۔ (معالم الشنزیل جمع مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ساماتھ)

قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات

کفار جو آپ ہے بیہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی اور قرآن لے آئیں یا ای قرآن کو بدل ڈالیس تو ان کا بیہ مطالبہ بطور استہزاء تھا اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ آپ ہے بیہ مطالبہ کرتے ہوں اور اس سے ان کی غرض بیہ ہو کہ اگر آپ نے ان کا بیہ مطالبہ مان لیا تو آپ کا بیہ دعویٰ باطل ہو جائے گا کہ بیہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا نازل کیا ہوا ہے، اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ واقعی کوئی اور کتاب چاہتے ہوں کیونکہ بیہ قرآن ان کے معیودوں کی غدمت پر مشتمل ہے اور ان کے معمولات کو باطل قرار دیتا ہے، اس لیے وہ کوئی اور کتاب چاہتے تھے جس میں بیہ چزیں نہ ہوں۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: آپ کیئے میں صرف اس چیز کی پیروی کر تاہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس پر یہ اعتراض ہو تاہے کہ اس آیت ہے یہ لازم آتاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماد نمیں کرتے تھے اور نہ قیاس ہے کام لیتے تھے، اس کاجواب یہ ہے کہ این آیت کامعنی یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے پنچانے اور اس کی تلاوت کرنے میں وحی کی اتباع کر تا ہوں، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی اور تغیر تبدل نہیں کر تااور نہ مجھ کو اس کا اختیار ہے۔

باقی اجتماد اور قیاس پر مکمل بحث ان کی تعریف، ار کان، شرائط، ان کے دلائل اور ان کے نظائر ہم نے الانعام: ۵۰ میں بیان کر دیئے۔ جو حضرات ان مباحث پر مطلع ہو تا چاہیں، وہ ان کو وہاں دکھیے لیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے اگر اللہ چاہتاتو میں تم پر اس قرآن) کی تلاوت نہ کر آاور نہ تم کو اس کی اطلاع دیتا پھر ہے شک اس (نزول قرآن) ہے پہلے میں تم میں عمر( کالیک حصہ) گزار چکاہوں، کیا تم (یہ) نہیں سمجھنے O (یونس:۱۱) سید نامحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر اللہ چاہتاتو بھے تمہاری طرف رسول بناکرنہ بھیجااور میں تم پر قرآن کی تلاوت نہ کرتا،
اور نہ میں تمہیں اللہ کے متعلق کوئی خردیتا اس آیت میں کفار اور مشرکین کے اس خیال کار دہ کہ بیہ قرآن مجید ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کیونکہ مشرکین کہ نے اول ہے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامشاہدہ کیا تھااور ان کو آپ کے تمام احوال معلوم تھے، وہ بیہ جانتے تھے کہ آپ نے کسی کتاب کامطالعہ نہیں کیا اور نہ کسی استاذے علم حاصل کیا پھر آپ پر اس تمام احوال معلوم تھے، وہ بیہ جانتے تھے کہ آپ نے کسی کتاب کامطالعہ نہیں کیا اور نہ کسی استاذے علم حاصل کیا پھر آپ پر اس طرح چاہیں سال کا عرصہ گزرگیا، پھر چاہیں سال بعد آپ اچانک اس عظیم کتاب کو لے آئے جس میں اولین اور آخرین کی خرین ہیں اور تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور ملکی سیاست کے متعلق مفصل احکام اور پیش گوئیاں ہیں اور بہت وقیق علوم ہیں اور تمام علماء، فصحاء اور بلغاء اس کی نظیرلانے میں عاجز اور ناکام رہے تو ہروہ محض جس کے پاس عقل سلیم ہو وہ بداہ تا یہ جان کے گاکہ ایسام بجز کلام اللہ کی وحی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا کہ میں بے شک اس (نزول قرآن) سے پہلے تم میں عرکا ایک حصہ گزار چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے!

اس آیت کی دو سری تقریر سے ہے کہ اس نزول قرآن سے پہلے میں نے تم میں چالیس سال زندگی گزاری اور تم میرے

صدق اور امانت اور میری پاکیزگی کو جان چکے ہو، میں پڑھتا تھانہ لکھتا تھا پھر میں تمہارے پاس اس معجز کلام کو لے کر آیا تو اب کیا تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کلام میرانہیں ہوسکتااور یہ صرف اور صرف وحی النی ہے، پھرمیں نے تم میں اپنے شاب کی پوری عمر گزاری ہے جس میں، میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی تواب تم جھے سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی كروں گااور اس كے كلام كوبدل ۋالوں گا كياتم اتنى ى بات نميں سمجھتے!

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پس اس ہے زیادہ اور کون ظالم ہو گاجو جھوٹ بول کرانٹہ پر بہتان تراشے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ، بے شک مجرم فلاح سیں پاتے 0 (یونس: 10)

قرآن مجيد كاوخي الهي مونا

مشرکین کابیہ دعویٰ تھاکہ بیہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاخود ساختہ کلام ہے اور آپ نے اس کواللہ کی طرف منسوب کرکے اللہ پر افتراء باندھاہ، اللہ تعالیٰ ان کارو کرتے ہوئے فرما آئے کہ جو محض اللہ پر افتراء باندھے اس ہے بڑھ کر ظالم کون ہو گاہ یعنی اگر بفرض محال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہو تاتو آپ (العیاذ ہاللہ) سب ہے بڑے ظالم ہوتے 'اور جبکہ دلا کل ہے ثابت ہوچکا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ بیہ اللہ تعلقٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے تو جو مشر کین اس قرآن کواللہ کا کلام نہیں مانے وہ اللہ کی آیات کی محکذیب کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشادِ ہے: اوروہ الله کوچھوڑ کران کی عبادت کرتے ہیں جو ان کونہ نقصان پنچا سکتے ہیں نہ نفع پنچا کتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جماری سفارش کرنے والے ہیں ایپ کہتے کہ کیاتم اللہ کو ایسی بات کی خبردیتے ہوجس کا اللہ کونہ آ انول میں علم ہےنہ زمینول میں وہ ان تمام ہے بری اور بلندہ جن کوتم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو (ایونس:۱۸)

غیراللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلا تل

مشرکین میہ کہتے تھے کہ اس قرآن کواس لیے بدل ویں کہ اس میں ان کے باطل معبووں کی غرمت کی گئی ہے اور وہ اپنے بتوں کی مدح اور تعظیم و تکریم چاہتے تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتوں کی عبادت کی ندمت کی اور ان کی عبادت کے باطل ہونے کو واضح فرمایا ہے۔ مشرکین بتول کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بھی مانتے تھے، پہلے الله تعالی نے ان کی عبادت کرنے کارد فرمایا ہے اور اس کی تقریر سے کہ ان کے تراشیدہ بت جن کی وہ عبادت کرتے ہی، عبادت کرنے کی بنا پر وہ ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور عبادت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور دو سری دلیل میہ ہے کہ معبود کو عابد ہے اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے اور کفار جن بنوں کی عبادت کرتے ہیں وہ خود ان کی بہ نسبت زیادہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں' اولا اس لیے کہ ان بتوں کو بنانے والے وہ خود ہیں' وہ چاہیں تو ان بتوں کو بنائیں اور چاہیں تو ان بتول کو تو ڑ ڈالیں، تو یمال معبود کے نفع اور نقصان پر علید کو قدرت ہے اور چاہیے یہ تھا کہ عابد کے نفع اور نقصان پر معبود کو قدرت ہوتی، اور تیسری دلیل ہیہ ہے کہ عبادت تعظیم کی سب سے بردی نوع ہے، اس لیے عبادت ای کی کرنی جاہیے جس كاسب سے برا انعام ہو، اور جس ذات نے انسان كو حيات، علم اور قدرت كى نعتيں عطا فرمائيں اور زندگى بسر كرنے كے کیے دنیا میں ذرائع اور وسائل پیدا کیے اس سے بڑھ کرانعام دینے والا اور کون ہے تو اس کے علاوہ عبادت کا اور کون مستحق

> بتوں کو اللہ کے ہاں سفار شی قرار دینے میں مشرکین کے نظریات امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متونی ۲۰۷ه کصتے ہیں:

بعض لوگوں نے بیہ کماہے کہ کفار کا بیہ عقیدہ تھا کہ صرف اللہ عزوجل کی عبادت کرنے کی بہ نبست اللہ تعالیٰ کی تعظیم
اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم میں بیہ اہلیت نمیں ہے یا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے ،
کی عبادت میں مشغول ہوں ، بلکہ ہم بتوں کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے ،
پھران کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بت کس کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے ، اور اس میں ان کے حسب
زیل اقوال ہیں :

(۱) ان کاعقیدہ تھاکہ عالم افلاک میں ہرعالم کے لیے ایک معین روح ہے پھرانہوں نے ہرروح کے مقابلہ میں ایک بت معین کرلیا۔ ان کاعقیدہ تھاکہ وہ روح سب سے بڑے خدا کی عبد ہے، پھرانہوں نے اس بت کی پرستش شروع کر دی۔ معین کرلیا۔ ان کاعقیدہ تھاکہ وہ روح سب سے بڑے خدا کی عبد ہے، پھرانہوں نے اس بت کی پرستش شروع کر دی۔

(۲) وہ ستارہ پرست تھے اور انہوں نے ستاروں کے مقابلہ میں بت تراش کیے اور ان کی پڑستش شروع کر دی۔

(٣) انهوں نے نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں کے مطابق بھی تراش لیے اور ان کا بیہ عقیدہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ اس زمانہ میں اس کی نظیریہ ہے کہ اس زمانہ میں بت لوگ بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا بیہ عقیدہ ہو تا ہے کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم میں غلو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ (غالباامام رازی کی مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو قبروں کی تعظیم میں غلو کرتے ہیں۔ مثلاً قبروں کا طواف کرتے ہیں، ور وراد ہیں قبروں کا حجاد ہیں، قبروں کو تجدہ کرتے ہیں، ور ماجب قبری نذر مانے ہیں، کین جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جاکر قرآن شریف پڑھنے ہیں، قبروں کو تجدہ کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے اللہ بین، کین جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جاکر قرآن شریف پڑھنے ہیں، اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعاکرتے ہیں وہ اس میں ڈاخل نہیں ہیں کیونکہ یہ تمام امور دلا کل شرعیہ سے ثابت ہیں۔)

(۳) ان کابیہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نور عظیم ہے اور فرشتے انوار ہیں تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں صنم اکبر بنایا اور فرشتوں کے مقابلہ میں اور بت تراش کیے - (تغییر کبیرے) من ۴۲۷ مطبوعہ دار احیاءالتراث العربی بیروت، ۱۳۵۵ھ)

جس چیز کے وجود کااللہ تعالیٰ کو علم نہ ہواس کاوجود محال ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کئے کہ کیاتم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسانوں میں علم ہے نہ ' زمینوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی علم کی نفی سے مرادبیہ ہے کہ اس چیز کافی نفسہ وجود نہیں ہے ، کیونکہ وہ چیزاگر کسی زمانہ میں بھٹی موہو و یہ آن تو اللہ تعالیٰ کو اس کاعلم ہو تا اور جب اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے موجود ہونے کاعلم نہیں ہے تو واجب ہے کہ وہ چیز موجود نہ یہ 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا شریک فی نفسہ محال ہے 'ای طرح اجتماع ضدین وغیرہ کا تھم ہے۔

( تغیرکیرج ۲ ص ۲۲۷ روح المعانی ج ۷ ص ۱۲۹ دارا لفکه نیروت ۱۳۱۰ه)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور پہلے تمام لوگ صرف ایک امت تھے، پھر مختلف ہوگئے اور اگر آپ کے رہ ب کی طرف ہے ایک امر پہلے می مقدر نہ ہو چکا ہو تاتوجن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کافیصلہ ہو چکا ہو تا ۵ (یونس:۱۹ ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر احادیث اور آثار

تمام لوگ پہلے صرف ایک امت تھے، صحیح یہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ تمام لوگ پہلے صرف مسلمان تھے، امام عبدالرحمٰن ابن انی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح ملیما السلام کے در میان دس صدیاں ہیں۔ بیہ سب ہدایت پر تھے۔ اور برحق شریعت پر تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے در میان اختلاف ہوا اور وہ پہلے رسول تھے جن کو الله تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا ان کو اس وقت بھیجا گیاجب ان میں اختلاف پیدا ہو گیااور انہوں نے حق کو ترک کر دیا تب الله تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجااور اپنی کتاب نازل کی جس سے حق پر استدلال کیا گیا۔

( تغييرا مام ابن ابي حاتم ج ٢ص ٢٤٣، رقم الحديث:١٩٨٩، مطبوعه مكه مكرمه ١٤١٧ه)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى الهه يان فرمات بين:

امام طبرانی نے شد حسن کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین بھی ایسے چالیس آدمیوں سے خالی نہیں رہی جو خلیل الرحمٰن کی مثل ہیں، ان ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور اان ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ان میں سے جو مختص مرتا ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو سراپیدا فرمادیتا ہے۔ ان میں سے جو مختص مرتا ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو سراپیدا فرمادیتا ہے۔ اس میں سے جو مختص مرتا ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو سراپیدا فرمادیتا ہے۔ اس میں سے جو مختص مرتا ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو سراپیدا فرمادیتا ہے۔ اس میں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اس میں سے جو مختص مرتا ہے، اللہ اس کے بدلہ میں دو سراپیدا فرمادیتا ہے۔

امام احمد نے کتاب الزحد میں سند صحیح کے ساتھ حصرت این عباس رضی اللہ عنماے روایت کیاہے کہ حصرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین بھی ایسے سات آ دمیوں ہے خالی نہیں رہی جن کی وجہ ہے اللہ عذاب دور فرما تاہے۔

امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روامت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین کبھی ایسے تمیں آدمیوں سے خالی نہیں رہی جو ابراہیم خلیل اللہ کی مثل تھے، ان ہی کی وجہ ہے تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان ہی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے اور ان بی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے۔

امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمیشہ روئے زمین پر سات یا اس سے زیادہ مسلمان رہے ہیں 'اکر وہ نہ ہوتے تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔

امام احمد نے کتاب الزحد میں حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ حضرت نوح علیہ البلام کے بعد زمین ایسے سات آدمیوں سے خالی نمیں رہی جن کی وجہ سے اللہ زمین والوں سے عذاب دور فرما تاہے۔

(الدرالمنثورج اص ٤٩٧ - ٤٩٥ ، مطبوعه دا رالفكر جيروت ، ١٣١٣ ه )

پھر فرمایا: اگر آپ کے رب کی طرف ہے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی توجن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا 'اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکا ہے کہ عذاب اور ثواب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس آیرین کی من تفصیل کر گیرائی ہے ۔ سوامو کی تفریبالونا کی ایم

اس آیت کی مزید تفصیل کے لیے البقرہ: ۲۱۳ کی تغییر ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ کاارشادے: اور کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی طرف ہے کوئی معجزہ کیوں نمیں ناذل کیا گیا، آپ کہتے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سوتم بھی انظار کرواور میں بھی انظار کرنے والوں میں ہے ہوں 0 (یونس: ۲۰)

سيدنا محمه صلى الله عليه وشلم كى نبوت بردليل

ای آیت میں بھی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مشرکین کے ایک شبہ کاجواب دیا گیاہ، وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ پیش کریں، مثلاً ان پہاڑوں کو سونے کا بناویں یا آپ کا گھرسونے کا ہو جائے یا ہمارے مردہ باپ دادا کو زندہ کر دیں۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ قرآن مجید خود بہت عظیم معجزہ ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں نشوونما پائی اور ان کے سامنے آپ نے چالیس سال تک زندگی گزاری اور ان کو معلوم تھا کہ آپ نے سے استان سے رہائے تا کہ دیا ہیں کی فصاحت اور بلاغت بے کہ استان سے اس کا مطالعہ کیا ہے، پھر آپ نے دیا گیا گیا اس قرآن کو پیش کر دیا جس کی فصاحت اور بلاغت بے کہ استان سے بڑھا ہے نہ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، پھر آپ نے دیا گیا گیا اس قرآن کو پیش کر دیا جس کی فصاحت اور بلاغت ب

تبيان القرآن

نظیر تھی اور جس میں اولین اور آخرین کی خبریں تھیں اور ترزیب اظلاق، تدبیر منزل اور ملکی اور بین الاقوای مطلات کے احکام تھے اور جس محض کو تعلیم کے اسباب میانہ ہوئے ہوں اس سے اس تنم کے کلام کاصادر ہونا بغیزوتی النی کے محال ہے، سویہ قرآن مجید آپ کی نبوت پر قاہر مججزہ ہے اور اس کے ہوئے کسی اور مججزہ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی اور مجزہ نازل کرتا یہ اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو کوئی مجزہ ظاہر کرے اور چاہے تو نہ کرے، سویہ اب باب غیب سے ہوئے مسلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی ہے اور آپ کے دعویٰ رسالت کا صدق ظاہر ہوچکا ہے اور آپ کے دعویٰ رسالت کا صدق ظاہر ہوچکا ہے۔

صدق ظاہر ہوچکاہے۔ بہت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت حکھائے ہی تروہ اسی دفت ہماری آیوں رکا مخالفت یں سازشیں کرنے ملتے ہیں ،آب کھیٹے کہ التہ بست جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے ، بے ٹنگ ہما ہے فرشتے تہاری مازشول کو لکھ دہے ہیں 0 وہی ہے جوتم کو خشکی اور سمندر میں سفر کراتا۔ تشتیول میں امحوسفر) ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوائے ساتھ دولاں کرلے کوجاری ہول اور لوگ ان سے توق ہورہے ہوں قردامیا ٹکس) ان کشتیوں پرتیز آ تدھی آئے اور دسمندرکی، موجیں ہرطرف سے ان کر تھیر میں او ے یہ یفین کرلیں کہ وہ رطوفان میں) بینس چکے ہیں، اس دفت وہ دین میں الشرکے ساتھ مخلص ہوکراس سے دماکیہ ہیں کر اگر توستے ہمیں اس رطوفان ہے بچا لیا تو ہم حرور تیرا شکر کرنے واول میں سے ہوجا بین کے 🔾 چھرجب 2511/3/20200215120137 ここ にこばとてかい ہیں بچالیا تر وہ پھریکا کیس زمین میں ناحق بفاوست دفساد، کیس

تبيان القرآن

جلدينجم

نه ذلت وی

الله تعالی کاارشادے: اورجہ آیوں (کی مخالفت) میں ساز شیں کرنے لکتے ہیں، آپ کئے کہ اللہ بہت جلد تھیہ تدبیر تهماری سازشوں کو لکھ رہے ہیں ٥ (يونس: ٢١)

ج م م ا

تبيان القرآن

مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا

اس سے پہلی آیت بیں اللہ تعالی نے بنایا تھا کہ مشرکین آپ سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور معجزہ طلب کرتے ہیں اور ان کی بیہ طلب محض عناد اور کٹ ججتی کے لیے تھی اور اس سے ان کامقصد ہدایت کو طلب کرنا نہیں تھا اب ای معنی کو موکد کرنے کے لیے فرما آ ہے کہ جب اللہ مصیبت کے بعد ان پر رحمت فرما آ ہے تو بیہ اللہ کی آیتوں کی مخالفت میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔

مصیبت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفرپر ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی بناپر ان سے بارشیں روک لیں اور ان کو خٹک سالی اور قط میں مبتلا کر دیا، پھراللہ عزوجل نے ان پر رحم فرمایا اور ان پر بارشیں نازل فرمائیں جس سے قحط دور ہوگیا اور ان کے کھیت ہرے بھرے ہوگئے، پھر چاہیے تھا کہ بیہ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اس کے بحائے ان رحمتوں کی نسبت اپنے ان بٹوں کی طرف کردی جو کسی نفع اور ضرر پر قادر نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے اسلام قبول کرنے میں بہت ہانچر کردی ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا فرمائی تو ان کو قبط نے جگز لیا ، حتی کہ وہ اس میں ہلاک ہونے گئے۔ انہوں نے مردار اور ہریاں کھائیں ، پھر آپ کے پاس الوسفیان آیا اور اس نے کہا اے محرا آپ صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں ، اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہو آپ اللہ اللہ ہے ، آپ اللہ اللہ علیہ وسلم وضح دھوال لائے گا۔ رہی ہو آپ اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ خان ، آپ اس دن کا انتظار بیجئے جب آسان واضح دھوال لائے گا۔ (الدخان: ۱۰) پھروہ دوبارہ اپ کفر کی طرف لوث گئے۔ منصور کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان پر بارش ہوئی ، اور پورا آسان بادلوں سے ڈھک گیا پھر لوگوں نے بارش کی کڑت کی شکایت کی تو آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ ! ہمارے اردگر دیارش نازل فرما جم پر بارش نہ نازل فرما تو بادل آپ کے سرسے چھٹ گئے۔ پھر لوگوں کے اردگر دیارش ہوئی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۲ مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ بیسی صبح کی نماز پڑھائی' اس وقت آسان پر رات کی بارش کا اثر تھا منمازے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئ' پھر آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا میرے بندوں نے صبح کی، بعض بھے پر ایمان لانے والے تھے اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے، جنہوں نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستارے کا کفر کرنے والے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والے ہیں اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۴۷ ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۱ ، سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۹۰ ، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۵۲۵) الله تعالی نے فرمایا ہے: نزول رحمت کے بعد وہ ہماری آیتوں کے خلاف ساز شیں کرنے لگتے ہیں، مجاہد نے اس کی تغییر میں کہاوہ الله کی آیتوں کا غداق اڑاتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اور مقاتل نے کماوہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کارزق ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فلال فلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔

پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کئے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے بعنی وہ ان کو بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے

تبيان القرآن

ہوئے ہم سے دعاکر آئے پس جب ہم اس سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جا آئے گویا جب اس کو وہ مصیبت کپنجی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ (یونس: ۱۲) اس آیت میں تو انسان کے صرف شکرنہ کرنے کا بیان فرمایا تھا اور زیر تفییر آیت میں ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے ذیر تفییر آیت میں ہید ذکر فرمایا ہے کہ وہ صرف اعراض اور شکرنہ کرنے پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے احسان کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی کی ہوئی رحمت کو اپنے باطل معبودوں، یعنی بتوں اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی سازشوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں شراور فساد کو طلب کرتے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: وہی ہے جوتم کو خشکی اور سمندر میں سفر کرا آ ہے، حتی کہ جب تم کشتیوں میں (محوسفر) ہواور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جارہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہور ہے ہوں تو (اجپانک) ان کشتیوں پر تیز آند ھی آئے اور (سمندر کی) موجیں ہر طرف ہے ان کو گھیرلیں اور لوگ میہ بقین کرلیں کہ وہ (طوفان میں) بھنس چکے ہیں، اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کراس ہے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) ہے بچالیا تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے رہاں کے رہا کہ اللہ نے انہیں بچالیا تو وہ پھر لیکا یک زمین میں ناحق بغاوت (فساو) کرنے لگتے ہیں، اس لوگو! تمہاری بغاوت (فساو) کرنے سے ہی مرف تمہارے لیے ہی (مضر) ہے، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ (اٹھالو)، پھرتم نے ہماری ہی طرف لوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے، پھرہم تمہیں ان کاموں کی خرویں گے جوتم کرتے تھے (پوئنا ہے)

مصائب اور شدائد ميس صرف الله كويكارنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا: آور جب ہم مصیبت پہنچنے کے بعد لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ ای
وقت ہماری آیتوں (کی مخالفت) میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اس کر کی مثال بیان فرما ربا
ہے کہ جب انسان سمندر میں کئی گئی میں بیٹھ کر سفر کرتا ہے ہوا کمیں اس کے موافق ہوتی ہیں پھراچانک تیز آند ھیاں آتی ہیں،
ہر طرف سے طوفانی لریں اٹھتی ہیں اور وہ گر داب میں پھنی جاتا ہے اس وقت اس کو اپنے ڈو بے کا یقین ہوجا تا ہے اور نجات
کی بالکل امید نہیں ہوتی، اس پر سخت خوف اور شدید مایوی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جن باطل معبودوں کی وہ اب تک
پرستش کرتا آیا تھا ان کی بے چارگی اس پر عیاں ہو جاتی ہے اور کڑھے کڑ مشرک بھی اس وقت اللہ عزوجال کے سوا اور کسی کو
نہیں بیکار تا اور اس کے علاوہ اور کسی سے دعا نہیں کرتا ور جب تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور
دوح کے ساتھ صرف اللہ عزوجال کی طرف متوجہ ہو تا ہے اور صرف اس سے فریاد کرتا ہے۔

ام علیم بنت الحارث عکرمہ بن ابی جمل کے عقد میں تھیں، فتح مکہ کے دن وہ اسلام لے آئیں اور ان کے خاوند عکرمہ مکہ ہے بھاگ گئے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹے، وہ کشتی طوفان میں بھٹس گئی۔ عکرمہ نے لات اور عزکی کی دہائی دی، کشتی والوں نے کہا اس طوفان میں جب تک اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو نہیں پکارو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے سوا اس طوفان سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، تب عکرمہ کی آئکھیں کھل گئیں، انہوں نے دل میں سوچااگر سمندر میں صرف اللہ فریاد کو سنتا ہے تو خشکی میں بھی اس کے سواکوئی کام نہیں آسکتا، انہوں نے قشم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچالیا تو میں پھر سید ھا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوں گااور اسلام قبول کرلوں گاہ پھرانہوں نے ایسابی کیا۔

( ولا ئل النبوة ج ۵ ص ۹۸ ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ۱۳۱۰ هـ )

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تنہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم الله (کے احکام) کی حفاظت کرو، الله تنهاری حفاظت کرے گاہ تم اللہ (کی رضا) کی حفاظت کرو تم اس (کی رحمت) کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرد اور جب تم مدد طلب کرد تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ الحدیث۔ امام تر ندی نے کمایہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث:٣٥٨ سند احمد ج اص ٣٩٣ سه ٢٠٠٠ المعجم الكبير رقم الحديث:١٢٩٨٨ ١٢٩٨٨ مشكوة رقم الحديث:٥٣٠٢ عمل اليوم والليله لابن السني رقم الحديث:٣٢٥ شعب الايمان رقم الحديث:١٤٨ ١٩٥ الآجري رقم الحديث:١٩٨٠ العديث:٥٠- من الله الله الله الله الله الله الله الحديث ١٤٨٠ شعب الايمان رقم الحديث:١٤٨ الآجري رقم الحديث

المتدرك جساص ۵۴۱ طيته الاولياء جاص ۱۳۳۴ كتاب الآداب لليستى رقم الحديث: ۱۰۷۳)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى المتوفى ١٥٠١ه اس مديث كي شرح ميس لكهت بين:

جب تم سوال کرو تو صرف اللہ ہے سوال کرو کیونکہ تمام عطاؤں کے ترانے ای کے پاس ہیں اور تمام واد و دہش کی کنجیاں ای کے قبضہ ہیں ہیں، اور ونیا اور آ ترت کی ہر نعمت وہی بندوں تک پہنچا آئے اور دنیا اور آ ترت کی ہر بلا اور مصبت ای کی رحمت سے دور ہوتی ہے، اس کی عطائیں کی غرض اور کی سبب کا شائح نمیں ہے، کیونکہ وہ جواد مطلق اور بنایت غنی ہے سو صرف ای کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے اور صرف ای کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور تمام معمات اور مشکلات غنی ہے سو صرف ای کی غرب سوال نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں ای کی بناہ حاصل کرنی چاہیے اور تمام حاجات میں ای پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے غیرے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا غیرد ہے پر قادر ہے نہ دوئے پر ، وقع ضرر پر قادر ہے نہ تحصیل نفع پر کیونکہ وہ خودا پی جانوں کے لیے کسی نفع اور تقصان کے کا فیر ہیں ، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں نہ روز قیامت اٹھانے کے مالک ہیں اور زبان حال سے اور زبان قال سے کسی مالک نہیں ہیں، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں نہ روز قیامت اٹھانے کے مالک ہیں اور زبان حال سے اور زبان قال سے کسی اللہ سے سوال کرنے کو ترک نہ کیا جائے کیونکہ حدیث ہیں ہے جو شخص اللہ سے سوال کرنے کو ترک نہ کیا جائے کے ونکہ حدیث ہیں ہے جو شخص اللہ سے سوال کرنے کی آلاند اس پر غضب ناک ہو تا ہے۔ (سنن الرزی رقم الحدیث ہیں ہے جو شخص اللہ سے سوال کرنے کی ترک نہ کیا جائے کیونکہ حدیث ہیں ہے جو شخص اللہ سے سوال کرنے کی ترک نہ کیا جائے کیا گائے ہیں اور زبان کا کیونکہ کا کہ وہ تا ہے۔ (سنن الرزی رقم الحدیث ہیں ہے جو شخص اللہ سے سوال کرنے کیا جائے ہیں ہیں کا کہ وہ تا ہے۔ (سنن الرزی رقم الحدیث ہیں ہیں کیا ہے۔ (سندی رقم الحدیث ہیں ہے۔ (سندی ہ

موال کرنے میں انکسار کے طریقہ کا ظمار ہے اور بجزی ست کا قرار ہے اور رنج اور فاقہ کی پستی ہے قوت اور طاقت کی بلندی کی طرف انتقار ہے، کسی نے کہا ہے کہ بنو آدم سوال کرنے سے خضب ناک ہوتے ہیں اور اللہ عزوجل سوال نہ کرنے سے خضب ناک ہوتے ہیں اور اللہ عزوجل سوال نہ کرنے سے خضب ناک ہوتا ہے اور جب تم دنیا اور آخرت کے کسی بھی کام میں مدد طلب کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے مدد طلب کرنے سے دو کا ارادہ کرو تو اللہ سے مدد طلب کرہ کیونکہ ہرزمانہ میں اور ہرمقام پر ای سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔

(مرقاة المفاتح ج ١٠ص ٥٣٠ مطبوعه مكتبه الداديه ملتان ١٣٩٠ه)

پير محمد كرم شاه الاز هرى المتوفى ١١٨ه ه لكصة بين:

علامہ قرطبی نے بہاں بڑے نکتہ کی بات رقم فرمائی ہے کہ نفیات انسانی کے اس تجوبیہ ہے معلوم ہوا کہ یہ چیزانسانی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ جب تکالیف کے مهیب سائے اے گھیرلیتے ہیں تواس کے دل میں اس وقت صرف اپ رخیقی کائی خیال پیدا ہو آئے 'اور اس کے دامن رحمت میں پناہ کی امید بند ھتی ہے اور اللہ تعالی ہر مضطراور پریثان حال کی التجا تبول فرما آئے جواہ وہ کافری ہو کیونکہ اس وقت جموٹے سمارے ختم ہو چکتے ہیں اور صرف اس (اللہ تعالی) کی رحمت کاسمارا باقی رہ جا آئے ۔ (ضیاء القرآن جام ۴۹۱ مطبوعہ ضیاء القرآن جام ۴۹۱ مطبوعہ ضیاء القرآن جام ۴۹۱ مطبوعہ ضیاء القرآن جام ۱۹۳۱ مطبوعہ ضیاء کانبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کو ناجائز قرار دینا

علامه سيد محمود آلوسي حنى متوفى ١٧٥٠ه لكهي بين:

یہ آیت اس پر دالات کرتی ہے کہ ایس صورت حال میں کڑے کٹر مشرک بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور

ای کو پکار آئے لیکن تم جانتے ہوگے کہ آج کل بعض مسلمان جب ختکی یا سمند رہیں کمی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو
پکارتے ہیں جو کسی کو نقع اور نقصان پنچانے کے مالک نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ان میں سے بعض خصراور الیاس کو
پکارتے ہیں اور بعض ابوالحمیس اور عباس کو پکارتے ہیں اور بعض مشائخ امت میں سے کسی شیخ کو پکارتے ہیں اور تم نہیں دیکھو
گے کہ ان میں سے کوئی صرف اللہ عزوجل کو پکار آبو اور کسی کے دل میں خیال نہیں آ ناکہ اس پریشانی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی
نجات دے سکتاہ، سوچو کہ جس حالت کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچاہ، اس حال میں ان مشرکین کاعمل ہدایت کے زیادہ قریب
نجات دے سکتاہ، سوچو کہ جس حالت کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچاہ، اس حال میں ان مشرکین کاعمل ہدایت کے زیادہ قریب
نسایا ان مسلمانوں کاعمل ہدایت کے زیادہ قریب ہا، اب جو گمراہی کی موجیں شریعت کی کشتی سے نکرار ہی ہیں اور غیراللہ سے استمداد کو جو نجات کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اس کی صرف اللہ سے ہی شکایت ہے اور عارفین پر نیکی کا تھم ویٹا اور برائی سے رو کنا
بہت مشکل ہوگیاہے۔ (روح المعانی ج سے سے سے اس معرف دار الفکر بیروت، کے اس

شيخ محمر بن على شو كاني متوفى ١٢٥٠ه اور نواب صديق حسن بحويالي متوفى ٤٠٣١ه اس آيت كي تفسير مي لكهت بين:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مخلوق کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ مشکلات اور شدا کہ میں صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور جو مخص مصیبت کے گر داب میں پھٹا ہوا ہو اور وہ اس وقت صرف اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاکو س لیتا ہے خواہ وہ مشرک اور کافر ہواور یہ کہ ایس صورت حال میں مشرکین بھی اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے صرف اللہ سے دعاکرتے تھے۔ تو اس پر کس قدر تعجب ہو تاہے کہ اب اسلام میں ایس چزیں پیدا ہوگئی ہیں کہ لوگ ایس حالت میں خدا کے بجائے وفات یافتہ بزرگوں کو پکارتے ہیں اور جس طرح مشرکین نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ سے دعاکی تھی وہ ایس نہیں کرتے، غور کرو کہ ان شیطانی معتقدات نے لوگوں کو کمان پہنچاویا ہے اور ان کے دل و دماغ پر کس طرح قبضہ کرلیا ہے کہ فرمایا میں اللہ وانساالیہ واجعوں و

(فتح القدريج ٢ ص ١١١ مطبوعه دا رالوفاء بيردت ١٨١٠ه ، فتح البيان ج٢ ص ٣٠-٣٩، مطبوعه المكتبه العصريه بيردت ١٨١٨ه ») علامه آلوى وغيره كي عب**ارات** بر شجره

علامہ آلوی کا نبیاء غلیم السلام اور اولیاء کرام ہے استداد کو بالکل ناجائز قرار دینابھی صیح نہیں ہے، اور اس طرح علامہ شو کانی اور نواب صدیق حسن بھوپالی کا مشکلات میں فوت شدہ بزرگوں ہے استداد کو شیطانی معقدات قرار دینا بھی صیح نہیں ہے، کیونکہ اس ہے بشمول صحابہ کرام بکٹرت صالحین امت کے عقائد کو شیطانی قرار دینالازم آئے گا۔

المام محدين اشرجزري متونى ١١٠٠ ه لكهة بين:

حضرت خالد بن ولید نے و شمن کو للکارا پھر مسلمانوں کے معمول کے مطابق پکارا یسامہ ہداہ پھروہ جس شخص کو بھی للکارتے اس کو قتل کر دیتے۔ (الکال فی الثاریخ ج۲ص۹۳۲ البدایہ والنہایہ ج۲ ص۳۲۳)

امام ابن ابی شیبہ حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کرتے ہیں کہ کراماً کاتبین کے علاوہ الله تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو در ختوں سے گرنے والے بتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کمی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تووہ یہ ندا کرے "اے اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔"

(المصنف ج ١٠ص ٩٠٠٠ مطبوعه ادارة القرآن كرا چي ٢٠٠١ه)

خود علامه محمر بن على شوكاني متوفى ١٢٥٠ه لكصة بين:

امام بزار نے جعزت عبداللہ بن معود رضى الله عند سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

جب تم میں ہے کی شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے "اے اللہ کے بندو! اس کو روک لو"

کیونکہ زمین میں اللہ کے لیے کچھ رو کنے والے جیں جو اس کو روک لیتے جیں۔ (کشف الاستار عن زوا کد البزار جہ عن ۱۳۳) اس حدیث کو امام ابویعلی موصلی (مند ابویعلی رقم الحدیث:۵۲۹ه) امام طبرانی (المجم الکبیر رقم الحدیث:۵۱۸ه) اور امام ابن السنی (عمل الیوم واللہ عن ۱۲۲ مطبوعہ حید رآباد و کن) نے روایت کیا ہے۔ علامہ الیشی نے کہ اس میں ایک راوی معروف بن حسان ضعیف ایوم واللہ عن ۱۲۲ مطبوعہ حید رآباد و کن) نے روایت کیا ہے۔ علامہ الیشی نے کہ اس میں ایک راوی معروف بن حسان ضعیف ہے۔ (مجمع الزوا کدج اص ۱۳۳۲) علامہ نووی نے اس حدیث کو امام ابن السنی کی کتاب سے نقل کرنے کے بعد کہ امجھ سے بعض بحث بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی۔ ان کو اس حدیث کا علم تھا انہوں نے یہ کلمات کے تو اللہ تعالی نے اسی وقت اس سواری کو روک دیا اور ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا جمارے ساتھ جو سواری تھی وہ بھاگ گئی مسب اس کو روک نے سے عاج آگئے میں نے یہ کلمات کے تو اسی وقت وہ سواری بغیر کی سب کے رک گئی۔

(الاذكارص١٠١)

امام طرانی نے حضرت عتب بن غزوان رضی اللہ عنہ ہے ہے حدیث روایت کی ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا:

جب تم میں ہے کوئی شخص کسی چیز کو گم کردے اور وہ کسی اجنبی جگہ پر ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے "اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو" کیونکہ اللہ کے بندی اس بن مجن کو ہم نہیں ویکھتے ۔ (المجم الکبیرج ۱۵ ملاء ۱۸۵) حافظ الیشی نے کہا ہے کہ بد امر بجرج الزوائد جو اص ۱۳۲۲) اور امام بزار نے حضرت ابن عباس کے کہ بعض میں ضعف ہے البتہ زید بن علی نے عتب کو نہیں پایا۔ (مجمح الزوائد جو اص ۱۳۲۱) اور امام بزار نے حضرت ابن عباس کے کہ بعض اللہ حنما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: ہے شک کرانا کا تبین کے سوازین میں اللہ کے بچھ فران سے کسی کو جنگل کی ذمین میں کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کو چاہیے وہ بلند آواز ہے کہ: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرد۔ (کشف الاستار عن زوائد آبرالبزار رقم الحدیث بی ان تو اس کو چاہیے وہ بلند آواز ہے کہ: اس العمان رتم الحدیث بی ان مدیث میں ان لوگوں ہے مدد طلب کرنے پر دلیل ہے جن کو انسان نہیں دیکھتے جو اللہ کے بندول میں ہے فرشتے اور نیک جن میں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہو جیل کہ انسان کے لیے یہ جائز ہو کہ جب اس کی سواری گر جائے یا پیسل جائے یا گم ہو جائے تو وہ میں عبور آدم ہے مدو طلب کرے۔

( تخفة الذاكرين ص ۱۵۱- ۱۵۵ ، مطبوعه مطبع مصطفیٰ البابی مصر ۰۰ ۵ ساهه و ص ۲۰۲ ، مطبوعه و ۱ را اکتب العلميه بيروت ۱۳۰۸هه ) علامه سيد محمد امين ابن عليدين شای متوفی ۱۲۵۲ه اسپنج منهيه ميس لکصته مين :

علامہ زیادی نے مقرر رکھا ہے کہ انسان کی جب کوئی چیز ضائع ہو جائے اور وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ سجانہ اس کی چیز واپس کردے تو اس کو چلہ ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرکے کسی بلند جگہ کھڑا ہو، اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کراس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو پہنچائے بھراس کا ثواب سیدی احمہ بن علوان! اگر آپ اللہ علیہ و سلم کو پہنچائے بھراس کا ثواب سیدی احمہ بن علوان! اگر آپ نے میری گم شدہ چیزواپس نہ کی تو میں آپ کا نام دیوان اولیاء سے نکال دوں گا تو جو شخص یہ کسے گا اللہ تعالی ان کی برکت سے اس کی گم شدہ چیزواپس کردے گا، اجبوری مع زیادۃ اس طرح داؤدی رحمہ اللہ کی شرح المنبج میں ہے۔

(ر دالمحتار' وارالکتب العربیه مصر'ج ۳۵ س۳۵۵٬ مصر ۱۳۲۷ه ۴ ج ۳۳ س۳۳٬ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۲۰۰۰ه ۶ ساره ) حافظ ابن اثیراور حافظ ابن کثیرنے لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اپنی مهمات میں سامحہداہ پکارتے تھے، علامہ شوکانی نے متعدد احادیث کے حوالوں سے لکھا ہے کہ فرشتوں اور نیک جنوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے اور علامہ شامی نے متعدد علماء کے حوالوں سے لکھا ہے کہ سیدی احمد علوان کی وفات کے بعد ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اب اگر علامہ آلوی، علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خال بھوپالی کی تصریحات کے مطابق انبیاء کرام اور اولیاء عظام سے مدد طلب کرنے کو ناجائز اور شیطانی عقیدہ قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ تمام صالحین امت کو شیطانی عقیدہ کا حامل قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ تمام صالحین امت کو شیطانی عقیدہ کا حامل قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ تمام صالحین امت کو شیطانی عقیدہ کا حامل قرار دیا جائے تو بشمول صحابہ تمام صالحین امت کو شیطانی عقیدہ کا حامل قرار دیا الذم آئے گا۔

وفات یافتہ بزرگوں ہے استمداد کے معاملہ میں راہ اعتدال

ہرچند کہ قرآن مجید میں وفات شدہ ہزرگوں کو پکارتے اور ان سے مدد طلب کرنے کی کمیں تصریح نہیں ہے لیکن اس سلمہ میں احادیث اور آثار موجود ہیں جو ہم الفاتحہ: ۳ میں بیان کر بچے ہیں اس کے علاوہ علاء اسلام کی بکرت نقول ہیں اور ان سب کو شرک اور گرانی پر مجتع قرار دینادرست نہیں ہے، اب حال ہیں ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بغیر کی قید اور پغیر کی احتیاء کو فات شدہ ہزرگوں سے استماراہ کو شرک کتے ہیں اور دو سمری طرف وہ چہلاء ہیں جو مصائب اور شدا کہ میں اور اپنی حاجات میں اللہ عزوج مل کو چھو ڈکروفات شدہ ہزرگوں کے پکارتے ہیں اور ان ہی کے نام کی دہلی وسے ہیں، اور ان کے زدیک افضل اور اولی بھی ہے کہ وفات شدہ ہزرگوں سے مدد طلب کی جائے اور اللہ کو پکارنے اور اس سے مدد طلب کرنے کو وہ وہابیت اور نہوں مونیاء کرام اور بعض علماء کی نقول سے اگر پکھ طابت ہی اور ان ہو تا ہو وہ یہ ہم کہ وفات شدہ ہزرگوں کو پکار نا اور ان سے عدد طلب کرنا جائز ہے، شرک نہیں ہے یہ ہرگز طابت نہیں ہو تا کہ اللہ عزوج مل کو چھو ڈکر صرف ان کو پکار نا اور ان سے عدد طلب کرنا افضل اور اولی ہے، اور یہ بھی روز روش کی طرح واضح ہو تا کہ اللہ عزوج میں کہ وہوں کو پکار نا اور ان سے عدد طلب کرنا فضل اور اولی ہے، اور یہ بھی روز روش کی طرح واضح ہوں کہ دو جس کی اور مصائب میں ان کو پکار نا ہم حال اللہ تعالی کی عبادت اور کار ثواب ہے اور مان کے دو مری خطعی اور بیشی نہیں ہے اور مصائب میں ان کو پکار نا ہم حال اللہ تعالی کی عبادت اور کار ثواب نہیں ہے۔ دو مری خطعی اور بیشی نہیں ہے اور مصائب میں ان کو پکار نا ہم حال ہوگی ہیں۔ طرف وہ لوگ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و مسائب میں ان کو پکار نا ہم اللہ ہوگی ہیں۔

یہ درست ہے کہ اگر انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر بانا جائے اور یہ اعتقاد ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ ایہ اللہ ایہ وکی کو کی کے کام نہیں آ سکتا اللہ ایہ شرک اور کفر نہیں ہے، لیکن ایس صورت حال میں جس کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پکار پر ان فوت شدہ بزرگوں کو حاجت طلب کرنا مستحن بھی نہیں ہے، کو تکہ یہ برمطال ایک ظنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار پر ان فوت شدہ بزرگوں کو مطلع کر دے اور ہماری مدد کرنے کی ان کو اجازت دے دے دے اور طاقت عطا فرمائے لیکن جو چیز قطعی اور بقتی ہے اور جس میں مطلع کر دے اور ہماری مدد کرنے کی ان کو اجازت دے دے دے اور ہمال میں سننے والا ہے اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اس سننے کے لیے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے اور مدد کرنے کے لیے کسی کی قوت آ فرین کی حاجت نہیں ہے تو پھر کیوں نہ صرف اس کو پکارا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے جبکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے کہ اس کو پکارہ اس سے دعا کر واور اس سے مدد طلب کی جائے جبکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دعوت دی ہے کہ اس کو پکارہ اس سے دعا کر واور اس سے مدد طلب کو اور اس سے دعا کر اس سے دعا کر واور اس سے مدد طلب کو پکار تے تھے اور اس سے دعا کر واور اس سے دعا کر اس سے دعا کر اس میں کہ دیکر اس الم اور صاحبین کی اتباع کریں!

تبيان القرآن

نیز اس برغورکرنا جاہیے کہ انبیاء واولیاء کومستقل سمجھ کران ہے مدد مانگنا شرک ہے کیکن انہیں ایک وسیلۂ سبب اورمظہر امدادالبی جان کران کی طرف رجوع کرتائمی طرح ایمان واسلام کےخلاف نہیں ہے۔

بعناوت كالمعنى اوراس كيمتعلق احاديث

تَحَقُّتُا-(النور: ٣٣)

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فر مایا: اے لوگو! تنہاری بغاوت صرف تنہارے لیے ہی (مصر) ہے۔

علامه حسين بن محد راغب اصفهاني متوفي ١٠٠٥ه كلفت بن:

فعاد میں حدے تجاوز کرنے کو بغاوت کہتے ہیں، عورت کی فحاشی اور بد کاری کو بھی بغاوت کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی فساد میر صدے تجاوز کرناہ۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تُكُيِّرِهُ وَافْتَيَاتِكُمُ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ ارْدُنَّ

جب تمهاری باندیال پاک دامن رمنا چاہتی موں تو ان کو

بد کاری پر مجبور نه کرد-

تکبر کو بھی بغاوت کتے ہیں کیونکہ اس میں حدے تجاوزے اور جس چیز میں بھی حدے تجاوز ہو اس کو بغاوت کتے ہیں۔ امام کی اطاعت سے خروج کرنے کو بھی بغاوت کہتے ہیں۔ خواہش نفس کے مقابلہ میں اللہ عزوجل کے احکام کو ترک کرنا اور الله بتعالیٰ کے احکام سے سر کشی کرنایہ بھی بغاوت ہے، ان آیات میں بغاوت ای معنی میں ہے:

يَسُعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَتِي - (يونس: ٣٣) نيمن مِن عَلَى الْأَرْضِ بِغَاوت كرت بي -

اِنْسَلَمَعْ مُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ - (يونى: ٢٣) اے لوگوا تهارى بناوت مرف تمارے نے وى مفر

امام بیعتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بغنوت اور رشتہ تو ژنے سے زیادہ اور کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس گناہ کے مرتکب پر اللہ جلد عذاب نازل فرمائ- (شعب الايمان رقم الحديث: ٤٩٦٠)

ا مام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عتماے روایت کیاہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ا یک بہاڑ بھی دو سرے بہاڑ کے خلاف بعاوت کرے تو بغاوت کرنے والا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔

(الادب المفرد رقم الحديث: ٥٨٨ ، شعب الايمان رقم الحديث: ٦٦٩٣)

امام ابو تعیم نے ملیتہ الاولیاء میں ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دعا کرنے سے افضل کوئی عبادت نمیں ہے، نقدر کو صرف دعا ٹال دیتی ہے، نیکی کا ثواب بہت جلد ملتاہے، اور بغاوت کی سزا بہت جلد ملتی ہے، کسی فخص کے عیب کے لیے یہ کافی ہے کہ اے دو سرے لوگوں میں وہ چیزیں نظر آئیں جو اے اپنے اندر نظر نہیں آتیں اور وہ لوگوں کو ایس چیزوں کا حکم دے جن کووہ خود نہیں چھو ڑ سکتا اور وہ بے فائدہ باتوں ہے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو ایذاء پہنچائے۔ (الدر المنثوريّ عم ص ۵۳-۵۳ مطبوعه دا را لفكر بيروت ، ۱۳۱۳ هه)

جلد ينجم

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ سازش کرو اور نہ سازش کرنے والے کی مدد کرو' نہ بغاوت کرو اور نہ بغاوت کرنے والے کی مدد کرو' نہ عمد شکنی کرو اور نہ عمد شکنی کرنے والے کی مدد کرو۔

(المستدرك ج ع ص ۴۳۸، شعب الايمان رقم الحديث: ١٦٢١)

الله تعالی کاارشادہ: دنیای زندگی کی مثال محض اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسان سے نازل کیاتواس کی دجہ سے زمین کی وہ پیدادار خوب تھنی ہو گئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں حتی کہ عین اس وقت جب کھیتیاں اپنی ترو آزگی اور شادابی کے ساتھ لسلمانے لگیس اور ان کے مالکوں نے یہ گمان کرلیا کہ وہ ان پر قادر ہیں تواچانک رات یا دن کو ان پر ہماراعذاب آگیا ہی ہم نے ان کھیتوں کو کٹا ہوا (ڈھر) بنا دیا جسے کل یمال پچھ تھاہی نہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم ای طرح آبتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں ۱ور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سد سے راستہ کی طرف بدایت دیتا ہے 0 (یونس: ۲۵-۴۳)

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو اسماری بعناوت صرف تمہارے لیے ہی معزے ، اب اللہ تعالیٰ نے اس فض کے متعلق ایک مجیب مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں اور مرغوبات میں منمک ہو کر آخرت سے اعراض کر لیتا ہے۔
آسمان سے جو پانی نازل ہو آئے اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب تھی ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے رنگ برنگ کے پھول ، خوشما بیلیں ، خوشفا افقہ پھل اور طرح طرح کے غلوں کی اجناس پیدا ہوتی ہیں ، حتی کہ باغوں اور کھیتوں کا مالک جب ان ہری بھری اسلماتی ہوئی فصلوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولا نہیں ساتہ بھروہ خوش نما منصوبہ بنا آئے کہ ان باغوں اور کھیتوں سے استے منافع اور فوائد حاصل کرے گاہ پھراچانک ٹڈی دل کے باول اللہ آتے ہیں اور منصوبہ بنا آئے کہ ان باغوں اور کھیتوں سے استے میں بیا آسمان سے ذیروست ژالہ باری ہوتی ہے ، اور سب کچھ اجڑ جا آپ یا دریاؤں میں سیاب آئا ہے اور تمام فصلوں کو بماکر لے جاتا ہے ، اور وہ غم اور افسوس میں ہاتھ ماتا ہوا رہ جاتا ہے ، ای طرح جو آدی میں سیاب آئا ہے اور تمام فصلوں کو بماکر لے جاتا ہے ، اور وہ غم اور افسوس میں ہاتھ ماتا ہوا رہ جاتا ہے ، اس طرح جو آدی میں سیاب آئا ہے اور تمام فصلوں کو بماکر لے جاتا ہے ، اور وہ آخرت میں اجرو قواب سے محروم اور عذا ہو بھی گر قار میں ہی عال ہوگا۔

جنت کے داعی کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے۔

سلامتی کے گھرسے مراد ہے جنت ، جس میں ہر فتم کے رنیج بلا اور نقصان سے سلامتی ہے۔ جنت کی طرف لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعلق کے تائب مطلق ہیں اور آپ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا آہے۔

حضرت ابوقلاب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نئی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کما گیا: آپ کی آنکھوں کو سونا چاہیے اور آپ کے قلب کو بیدار رہنا چاہیے اور آپ کے کانوں کو سنتے رہنا چاہیے "سومیری آنکھیں سو گئیں اور دل ہوشیار رہا اور کان سنتے رہن چاہیے "سومیری آنکھیں سو گئیں اور دل ہوشیار رہا اور کان سنتے رہن پھر کما گیا کہ ایک سردار نے گھربنایا بھردستر خوان سجایا، پھرا یک بلانے والے کو بھیجا ہیں جس نے اس بلانے والے کو بیک کما اور گھریں داخل ہو گیا اور دستر خوان سے کھایا آس سے سردار راضی ہو گیا اور جس شخص نے اس دامی کو لبیک نمیں کہا گھریں داخل نہیں ہوا اور دستر خوان سے نمیں کھایا اس سے سردار راضی نہیں ہوا، پس اللہ سردار ہے اور گھراسلام ہے کہا گھریں داخل نہیں ہوا اور دستر خوان سے نہیں کھایا اس سے سردار راضی نہیں ہوا، پس اللہ سردار ہے اور گھراسلام ہے

اور دسترخوان جنت ہے اور داعی (بلانے والے) محد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(المعجم الكبيرر قم الحديث: ٣٥٩٤، جامع البيان رقم الحديث: ١٣١٥١)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرروز جب سورج طلوع ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں دونوں جانب دو فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ! ہے شک جو چیز تھو ڑی اور کافی ہو وہ اس کی دونوں جانب دو فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ! ہے شک جو چیز تھو ڑی اور اس کافی ہو وہ اس سے بمترہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو اور اس ندا کو جن اور انسانوں کے سواتمام مخلوق سنتی ہے اور اس کی آئید میں الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیہ آیت نازل فرمائی: اور الله سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سدھے رائے کی طرف بدایت دیتا ہے۔

(مسند احمد رقم الحديث:۱۱۷۸ جامع البيان رقم الحديث:۱۳۷۵۳ صحح ابن حبان رقم الحديث:۹۸۵ المستد رک ۳۲ ص ۳۳۵۰ شعب الايمان رقم الحديث:۳۱۳۹)

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: بیس نے خواب میں دیکھا ہے کہ جرئیل میرے سرکی جانب ہیں اور میکا کیل میرے ہیروں کی جانب ہیں، ان میں ہے ایک نے اپنے ساتھی سے کما: ان کی کوئی مثال بیان کرو، پس اس نے (جھے ہے) کما تمہارے کان سنتے رہیں اور تمہارا دل سمجھتارے، تمہاری اور تمہاری امت کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک باوشاہ نے ایک حویلی بنائی ہو، اور اس حویلی میں ایک گھر بنایا ہو، پھر ایک وسلم خوان سے بایا ہو، پھر اس میں ایک وسلم خوان سے بایا ہو، پھر ایک والی بھیجا ہو جو لوگوں کو اس وسترخوان کی طرف دعوت دے، پس بعض بنایا ہو، پھر ایک وسلم نے اس کی دعوت کو ترک کر دیا، پس اللہ وہ باوشاہ ہے، اور وہ حویلی اسلام ہیں داخل ہوگیا اور جو اسلام میں داخل ہوگیا اور جو باسلام میں داخل ہوگیا اور جو جنت میں داخل ہوگیا ہیں جنت کی نفتوں سے کھایا۔

(المتدرك ج ٢ص ٣٣٨) جامع البيان رقم الحديث: ١٣٦٥٣ ولا ئل النبوة لليهنتي ج اص ٧٥٠)

جنت كو دارالسلام كہنے كى وجوہات

جنت کو دارالسلام کئنے کی ایک وجہ میہ کہ جنت کے سات نام میں اور ان میں سے ایک نام دارالسلام ہے، وہ سات نام میہ جیں: (۱) دارالسلام، (۲) دارالجلال، (۳) جنت عدن، (۳) جنت الماوی، (۵) جنت الخلد، (۲) جنت الفردوس، (۵) جنت النعیم- دو سری وجہ میہ ہے کہ جنتی ایک دو سرے کو وعاد ہے ہوئے کہیں گے سیلام (تسحید بھیم فیدھیا سیلم، ابراہیم: ۳۳) تیسری وجہ میہ ہے کہ اہل جنت ہرنالیندیدہ چیزے سلامت اور محفوظ ہوں گے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزاء ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے، اور ان کے چروں پر نہ سیابی چھائے گی نہ ذلت وہی جنت والے ہیں وہ اس میں بھیشہ رہیں گےO(یونس: ۲۷) محشر میں مومنین کی عزت اور سر فرازی

نیک عمل سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر جو احکام فرض اور واجب مقرر کیے ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور اور سنن اور مستجبات پر عمل کرتے ہیں اور جن کاموں کو حرام اور محروہ تحری قرار دیا ہے ان سے دائما مجتنب رہتے ہیں اور محروبات اور خلاف اولی کاموں سے بھی بچتے رہتے ہیں اور اگر کوئی فروگز اشت ہو جائے تو فور اتوبہ کر لیتے ہیں اور حنی (اچھی جزاء) سے مراد جنت ہے۔ اور زیادة (زائد اجر) سے مراد ہے اللہ تعالی اپنے فضل سے جو زائد اجر عطافرمائے گا اللہ تعالی فرما تا ہے: لِیْسُوفِیْسِیْ اُمْسُورُهُمُ وَیَوْیِیْسَدَهُمُ وَیْنُ فَیَصْلِیٰہِ۔ تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطافرمائے اور اپنے فضل سے (فاطر: ۳۰) انہیں اور زیادہ دے۔

اور دو سراقول میہ ہے کہ زیادہ اجر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کادس گنا اجر عطافرہا تاہے اور بعض او قات سات سو گنا اجر عطافرہا تاہے اور بھی اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے اور بھی بے حساب اجر عطافرہا تاہے۔ اور تیسراقول میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا زائد اجر ہے اور چوتھا قول میہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا بیں بے حساب نعمتیں عطافرہا تاہے اور پانچواں قول میہ ہے کہ اس سے مراد اللہ عزوجل کا دیدار کرنا ہے:

حضرت سیب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للذیس احسن والحسن وزیدادۃ (یونس: ۲۲) کی تغیر میں فرمایا: جب اہل جنت میں واخل ہو جا تیں گے ، تو ایک منادی ندا کرے گا تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے ، اہل جنت کمیں گے: کیا اللہ نے ہمارے چروں کو سفید نہیں کیا کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی ، کیا اس نے ہم کو جنت میں واخل نہیں کیا؟ فرشتے کہیں گے: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: پھر تجاب کھول دیا جائے گا، آپ نے فرمایا: اللہ کی قتم! اللہ نے قرمی طرف دیکھتے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیزان کو نہیں دی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۸۱) سنن الزندی رقم الحدیث:۳۵۵۳ سنن این ماجه رقم الحدیث:۸۸۷ صحیح این حبان رقم الحدیث:۷۸۷ ۱۳۳۷ مند احد جهم ۳۳۳)

الله تعالى كاديدار

قاصى عياض بن موى مالكي متوفى ١٨٥٥ ماكست بين:

اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، اور تمام اہل سنت کا ند ہب یہ ہے کہ عقلا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے اور قرآن مجید اور احادیث محجہ ہے آ خرت میں موسنین کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا خابت ہے، اس پر امت ہے تمام متقد مین کا اجماع ہے اور دس سے زیادہ صحابہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ معزلہ، خوارج اور بعض مرجیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی عقلاً نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھائی دینے والادیکھنے والے کی مقابل جانب میں ہونا چاہیے اور دیکھنے والے کی مقابل جانب میں ہونا چاہیے اور دیکھنے والے کی بھری شعاعیں اس سے مصل ہونی چاہئیں اور اہل حق کہتے ہیں کہ یہ شرائط ممکنات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شرائط سے بری ہے، آخروہ دیکھنا ہی تو ہے اور جب وہ بغیر سمت اور جانب کے دیکھنا ہے تو اس کے دکھائی دینے سے کیا چیز مان شرائط سے بری ہے، آخروہ دیکھنا ہی تو ہے اور جب وہ بغیر سمت اور جانب کے دیکھنا ہے تو اس کے دکھائی دینے سے کیا مراو ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تجاب سے کیا مراو ہے؟

اس حدیث میں ہے پھر تجاب کھول دیا جائے گا اس تجاب سے مراد نور کا تجاب ہے کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کا تجاب نور ہے اگر وہ اس تجاب کو کھول دے تو اس کے چرے کے انوار منتائے بھر تک تمام مخلوق کو جلا ڈالیں۔ اسمج مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۹۵ مند احمہ جسم ص۱۳۸) اس حدیث میں بید اشارہ ہے کہ اللہ تعالی کا تجاب دنیا کے معروف تجاب کی طرح نہیں ہے اور اللہ تعالی اپنی عزت اور جلال کے انوار کی وجہ سے مخلوق سے محتجب ہے اور اس کی عظمت اور کبریاء کی شعاعیں ہی وہ تجاب کی طرح نہیں ہو جاتی ہیں اور عظمت دات کے سامنے عقلیں مدہوش ہو جاتی ہیں اور نظریں مبدوت ہو جاتی ہیں اور بھیرتیں جران ہو جاتی ہیں اگر وہ تھا کئی صفات اور عظمت ذات کے نماتھ مجلی فرمائے تو ہر چیز فائت رہو جائے گی۔

تجاب اصل میں اس ستر کو کتے ہیں جو دیکھنے والے اور دکھائی دینے والے کے ورمیان حاکل ہو جائے اور اس حدیث میں تجاب سے مرادیہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے ہے اس کانور جلال مانع ہے اور اس مانع کو ستراور حاکل کے قائم مقام کیا گیا ہے اور کتاب اور سنت کی تصریحات ہے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ تجاب اور دیکھنے ہے مانع اس دنیا میں ہے جو قال کے لیے بنائی گئی ہے نہ کہ آخرت میں بو بقا کے لیے بنائی گئی ہے نہ کہ آخرت میں یہ تجاب کھول دیا جائے گااور مومنین اللہ تعالی کو دیکھ لیس کے اور یہ تجاب محلول دیا جائے گااور مومنین اللہ تعالی کو دیکھ لیس کے اور یہ تجاب محلول دیا جائے گااور مومنین اللہ تعالی کو دیکھ لیس کے اور یہ تجاب محلول کیا جائے گااور مومنین اللہ تعالی کو دیکھ لیس کے اور یہ تجاب محلول کیا جائے گا

الله تعالی کاارشادہ: اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان ہی کی مثل بری سزا ملے گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی' ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا ان کے چرے اندھیری رات کے نکڑوں ہے ڈھانپ دیئے گئے، وہی دوزخی ہیں وہ اس میں بیشہ رہیں گے © (یونس: ۲۷)

محشرمين كفاركي ذلت اور رسوائي

اس سے پہلی آیت بیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی احوال اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کابیان فرمایا تھااور اس آیت میں اللہ عزوجل کمفار کے اخروی احوال اور ان کے عذاب کا بیان فرما رہا ہے، کفار کے اخروی احوال میں سے اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل چار امور بیان فرمائے ہیں:

(۱) ایک جرم کی ایک بی سزا ملے گی، اور اس کو بیان کرنے ہے مقصود نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا فرق بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی جزادس گنا سات سوگنااور اس ہے بھی زیادہ عطافرما تا ہے اور ایک برائی کی ایک بی سزا دیتا ہے، تاکہ انسان نیکی کی طرف راغب ہواور برائی ہے متنظر ہو۔

(۲) ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اس میں ان کی تحقیراور توہین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذلت کو بیان کرتے ہوئے فرما تاہے:

ہم قیامت کے دن ان کو چروں کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے اور گو نگے اور بسرے ہوں گے۔ وَنَحُشُرُهُم يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوهِ إِلَّهِ الْمَاكِمَةِ عَلَى وُجُوهِ إِلَّهِمَ عُمْدًا وَمُ مُنَا وَكُوهِ إِلَى الرَّاكِل: ١٤٥)

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن المختے والے لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی: ایک قسم ان لوگوں کی ہو گی جو پیدل چل رہے ہوں گے (بیعنی عام مسلمان) اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو سواری پر ہوں گے: (بیعنی اولیاء اللہ) اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے چروں کے بل چل رہے ہوں گے، (بیعنی کی ہوگی جو اپنے چروں کے بل چل رہے ہوں گے، (بیعنی کفار) عرض کیا گیا: یارسول اللہ! وہ اپنے چروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا: جس ذات نے ان کو، ان کے قد موں سے چلایا ہے کیاوہ اس پر قادر ضمیں ہے کہ ان کو چروں کے بل چلائے؟ وہ ہربلندی اور ہر کا نئے ہے اکپنے چروں سے نیچ رہے ہوں گے۔

(سنن الترفدى رقم الحدیث: ۳۱۳۳ مند احمد ج ۲ ص ۲ س ۴ مادیث: ۸۲۱۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۱ سال اور تحقیز کی طرف اشاره ہے کہ وہ اپنے چروں سے ہاتھوں اور پیروں کا کام لیس گے، کیونکہ اس حدیث میں ان کی تذکیل اور تحقیز کی طرف اشاره ہے کہ وہ اپنے چروں سے ہاتھوں اور پیروں کا کام لیس گے، کیونکہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا اور ان کو حسین صورت دی انہوں نے اس ذات کے لیے اپنے چرہ کو نہیں جھکایا تو قیامت کے دن وہ چرہ ذلیل ہو کر پیروں کا کام کرے گاجس سے وہ چل رہے ہوں گے اور ہاتھوں کا کام کرے گاجس سے وہ راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا کیں گے۔ نیز اللہ تعلق نے قیامت کے دن ان کی رسوائی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مجرم ائی علامتوں سے پہچانے جائیں گے انسیں پیشانی کے

يُعْرَفُ المُحَرِّمُونَ بِسِيمَنْهُمْ فَيُوْتَحَذُ

بالون اور ياؤن سے پكڑا جائے گا۔

بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَقْدُامِ - (الرحمٰن: ١١)

حضرت ابن عباس نے اس کی تفییر میں فرمایا: اس کے سراور پیر کو اکٹھاکر کے ری سے باندھ دیا جائے گا۔

(البدورالسافرة رقم الحديث:١٣٢٨)

ضحاک نے اس کی تغییر میں کہا: اس کی پیثانی اور اس کے پیروں کو پکڑ کر اس کی پشت کے پیچھے سے زنجیرے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ (البدور السافرة رقم الحدیث:۳۲۹)

(۳) ان کواللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، ہاں جس کو اللہ تعالی اپنے حضور شفاعت کی اجازت دے گاس کی شفاعت سے گنگار عذاب سے نجات پائیں گے اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ان کی عذاب سے نجات ہوگی یا عذاب میں شخفیف ہوگی اور بعض کفار مثلاً ابوطالب کے عذاب میں بھی تخفیف کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی وجہ سے ابولہب کے عذاب میں بھی تخفیف کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی وجہ سے ابولہب کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی اور حسب ذیل احادیث میں اس پر دلیل ہے:

حفرت عباس بن عبدالمطلب نے عرض کیا: یار سول اللہ اُکیا آپ نے ابوطالب کو پچھے فائدہ پنچایاوہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے غضب ناک ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں وہ بہ مقدار ٹخنوں کے آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہو آتووہ دو زخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوتے - (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۷۳٬۹۲۰۸٬۳۸۸۳) صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۹)

عردہ نے کما: تو یہ ابولب کی باندی تھی، ابولب نے اس کو آزاد کر دیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابولہب مرگیاتو اس کے بعض اہل نے اس کو برے حال میں (خواب میں) دیکھا اس سے بوچھا: تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ابولہب نے کماتم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی البتہ تو یہ کو میرے آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس (انگلی) سے پلایا جاتا ہے۔ (میچے ابتحاری رقم الحدیث:۱۰۵۱، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث:۱۳۹۵)

محدث رزین کی روایت میں ہے کہ ابولہب کو خواب میں حضرت عباس نے اسلام لانے کے بعد ویکھا تھا اس کی بری حالت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بوچھا تہمارے ساتھ کیامعالمہ ہوا اس نے کما تہمارے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی البتہ ہر پیر کی رات کو اس (بعنی انگو ٹھے کے ساتھ والی انگلی) ہے بلایا جاتا ہے ، کیونکہ میں نے تو یب کو آزاد کیا تھا۔

(جمع الفوا ئدر قم الحديث: ١٩٨٨ ، مطبوعه وارابن حزم كويت ، ١٣١٨ هـ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابولہب کو خواب میں دیکھا تھا اور کفار کے عذاب میں بطریق عدل تخفیف نہیں ہوتی لیکن چو نکہ ابولہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کی تھی اس لیے بطریق فضل اس کے عذاب میں تخفیف فرما دی۔ (فتح الباری جام ص۱۳۵۔۱۳۵ ملحملاً مطبوعہ لاہور ۱۴ مراہ ہو)

(٣) گویا ان کے چرے اندھیری رات کے فکڑوں نے ڈھانپ دیئے گئے اس سے مرادیہ ہے کہ آخرت میں کفار کاحال مسلمانوں کے برعکس ہوگا کیونکہ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: اور ان کے چروں پر نہ سیابی چھائے گئ نہ ذلت۔ قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں میں بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ کافروں کے چرے سیاہ ہوں گے:

بت سے چرے اس دن جیکتے ہوئے ہوں گے0 مسکراتے

ہوئے شادال و فرحال ۱ اور بہت سے چرے اس دن غبار آلود ہوں گے 10 ان پر سابق چھائی ہوئی ہوگی 0 میں لوگ ہیں جو کافر وُجُوهُ يَّوْمَعِدُ مُّسُفِرَةً 0 ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً 0 وَوُجُوهُ يَّوْمَهِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً 0 مُسْتَبْشِرَةً 0 وَوُجُوهُ يَّوْمَهِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً 0 تَرْمَفُهَا فَتَرَةً 0 أُولَيْكَ مُمْ الْكَفَرَةُ

جلد پنجم

لْفَحَرَةُ ٥ (عبس: ٣٨-٣٨)

يَوْمَ نَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسَوَدُومُ وَهُوهُ فَأَمَّا اللَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُ هُهُمُ اكْفَرْتُمُ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ الايه-(آل مُحران: ١٠١)

وَيَوْمَ الْفِيلْمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواعَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُ مُهُمُّ الْفِيلِمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواعَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُ مُهُمُّ اللَّهِ الرَّمِ: ١٠)

بد كارين0

جس دن بہت ہے چرے سفید ہوں گے اور بہت ہے چرے ساہ ہوں گے (تو ان سے کہا ساہ ہوں گے (تو ان سے کہا جائے گا) کیاتم ایمان لانے کے بعد کافر ہوگئے۔

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چرے ساہ ہوں گے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں کے کمیں گے تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ تھریں، پھر ہم ان کے در میان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کمیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے ہے ہے آپ ہماری عبادت نہیں کرتے ہے آپ ہماری عبادت سے عافل تھے (یونس: ۲۸-۲۹) میں سے بیزاری اور شرکاء کا مصداق قیامت کے دان شرکاء کی مشرکین سے بیزاری اور شرکاء کا مصداق

ان آیتوں کا ظاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن غیراللہ کی عبادت کرنے والوں اور ان کے معبودوں کو جمع فرمائے گا اور اس دن وہ معبود اپنے علیدوں ہے براء ت کا ظمار کریں گے اور اس دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان مشرکوں نے ان معبودوں کے علم ارادہ اور ان کی رضا اور رغبت ہے ان کی عبادت نہیں کی اور اس سے مقصودیہ ہے کہ دنیا میں مشرکین یہ کماکرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالی قیامت کے دن این کی عبادت سے برأت کا ظمار کریں گے جیسا کہ نود ساختہ معبود اللہ تعالی ہے اس ان کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کی عبادت سے برأت کا اظمار کریں گے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

را فہ تسبیر آلگیا بین اللیون کی گئی تھی، جب وہ ان لوگوں کی ونیا میں پیروی کی گئی تھی، جب وہ ان لوگوں را فہ تسبیر آلگیا بین اللیون کے بین اور ہوں گے جنہوں نے بیروی کی تھی۔

اس آیت میں شرکاءے مراد کون ہیں' اس میں تین قول ہیں: ایک قول ہیے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں اور اس پر دلیل بیہ آیت ہے:

> وَيَوْءَ يَخْشُرُهُمُ جَمِيعُنَا نُمُ يَفُولُ لِلْمَلَافِكَةِ الْمَثُولَةِ لِتَاكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ لِلْمَلَافِكَةِ الْمَثُولَةِ النَّاكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ فَالْتُوا سُبُخْنَكَ النَّ وَلِيثُنَا مِنْ دُونِهِمُ بَلَّ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْيَحِنَّ اكْتَوْرُهُمُ مِيهِمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْيَحِنَّ اكْتَوْرُهُمُ مِيهِمُ مُنُونُونُونَ (المِ: ٣٠-٣٠)

اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تساری عبادت کرتے تنے © وہ عرض کریں گے تو (شرکاء ہے) پاک ہے ان کے بغیر تو بمارا مالک ہے، بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ہی ایمان رکھتے تھے۔

دوسرا قول ہے ہے کہ ان شرکاء سے مراد فرشتے نہیں ہیں کیونکہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ تہدیداور وعید پر مشتل ہے اور وہ ملائکہ مقربین کے مناسب نہیں ہے اور اس آیت میں شرکاء سے مراد بت ہیں اب رہا یہ سوال کہ وہ بت کیسے کلام کرین گے تواس کا جواب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی ان میں حیات عقل اور نطق پیدا کر دے گا یا ان میں صرف نطق پیدا کر دے گا۔
تیسرا قول ہے ہے کہ شرکاء سے مراد ہروہ ذات ہے جس کی اللہ کو چھو ڈکر پر ستش کی گئی، خواہ وہ بت ہوں، سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو، جن ہویا فرشتہ ہو۔

تبيإن القِرآن

اور تمام مشرکین اس دن الله عزوجل کی طرف رجوع کریں گے جو ان کامالک حقیقی ہے اور ذنیا میں وہ اللہ کو چھوڑ کر

ہے ؟ اورمردے سے زندہ کو کون کا ت ہے اور زندہ سے مردے کو کون

### مِنَ الْحِي وَمَنْ يُكَابِّرُ الْإِمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ

الانتها و اور نظام کانات کوکون جلاناب ، تر وه ضرور کمیں سے کہ اللہ، مجرآب کمیں

تبيان القرآن

409

وہ کرتے ہیں 0 اور قرآن الیی چیز ہیں کہ انٹری وی سے بغیراس

لیکن یہ موجودہ داکھائی اکت بول کی تصدیق ہے ، اور امکتاب کی ں میں کوئی شک نہیں کہ بیر رب العلمین کی جانب سے سے کیا وہ بریختے ہیں کردمل نے اس کنب کونو د کھڑ لیاہے؟ آب معربت دنباکر، ہے آؤ اورانٹرے سواجن کوتم بلاسکتے ہوان کو دہمی، بلا لو س كے جھٹلانے كا الخام بنيں ؟ إ ، اى طرح ان سے سلے وكوں نے بھی جھٹلا يا تھا ، پھر ہوا 🔾 اور ان یں سے بعض وہ فرگ بی جراس پر ایمان لایش گے اور بع ان يرس بعض وه لوگ بي جواس برايان نبي لاين هي اوراب كارب فياد كرنے والول كونوب مبانے والله > الله تعالى كاارشاد ب: آپ (ان سے) كئے كه تهيس آسان اور زين سے كون رزق ديتا ہے؟ يا كان اور آكھوں كا كون مالك ب؟ اور مردے سے زئدہ كو كون فكالآب اور زندہ سے مردے كو كون فكالما ب؟ اور نظام كا مكات كو كون چلا آب؟ تو وہ ضرور کمیں گے کہ اللہ ، پھر آپ کمیں کہ تم (اللہ ہے) ڈرتے کیوں نہیں! 0 یمی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے ، تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے! سوتم کمال پھرائے جارہے ہو!0 فاسقوں پر ای طرح آپ کے رب کے دلا کل قائم ہو پچلے ہیں وہ یقینا ایمان شیس لائمیں کے 0 (یونس: ۳۳-۳۱) توحید کے اثبات پر دلا مکل اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کی ندمت فرمائی تھی اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے ندہب کا بطلان اور اسلام کی حقانیت کو واضح فرمار ہاہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ

تبيان القرآن

جلدينجم

رزق سے استدالل کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نشوہ نماغذا ہے ہوتی ہے اور غذا سبزیوں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے یا گوشت سے اور گوشت کا مال بھی نبا آت ہیں کیونکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی غذا بھی زہین کی پیداوار ہے اور زہین کی پیداوار آسان سے برسنے والے پانی اور زہین کی روئیدگی پر موقوف ہے، اور زہین اور آسان کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہے، اور حواس میں سب سے اشرف کان اور آسمیس ہیں صرف اللہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور حواس میں سب سے اشرف کان اور آسمیس ہیں کیونکہ میں علم اور ادراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اور حضرت علی نے فرمایا: سجان ہے وہ ذات جس نے چربی سے دکھایا اور بڑی سے سنایا اور گوشت کے ایک پارچہ کو گویائی بخشی۔

پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے جس طرح اس نے انسان اور پر ندے کو نطفہ اور انڈے سے نکالا جو بظا ہر ہے جان ہیں یا جس طرح اس نے مومن کو کافر سے پیدا کیا اور اس نے فرمایا وہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے جس طرح اس نے نطفہ اور انڈے کو انسان اور پر ندے سے نکالا یا جس طرح اس نے کافر کو مومن سے پیدا فرمایا۔

اور اے مشرکو! جب تنہیں ہے اعتراف اور اقرار ہے کہ زمین اور آسان سے رذق دینے والا' اور انسان کو حواس دینے والا' اور موت اور حیات کو پیدا کرنے والا اور اس تمام نظام کا نئات کو چلانے والا صرف اللہ ہے، تو پھرتم اللہ کے لیے شریک کیوں بناتے ہواور شریک بنانے پر اللہ کی گرفت اور عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے!

پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: یمی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، یعنی جس کی ایسی عظیم الثان قدرت ہے جس ہے اس نے اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جس کی ایسی وسیع رحمت ہے جس سے وہ اس ساری مخلوق کی پرورش کر رہا ہے یہی تو در حقیقت تمہارا رب ہے تم اس کوچھوڑ کر کمال مارے مارے پھررہے ہو'ان گنت دروازوں پر گدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس آیک در کے ہو رہو۔

پھر فرمایا: فاسقوں پر ای طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں وہ یقینا ایمان نہیں لائیں گے۔

اصطلاح میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو مومن ہواور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو لیکن اس آیت میں فاسقین ہے مراد ایسے
کافر ہیں جو ضد اور ہٹ دھری ہے اپنے گفر پر قائم تھے اور معجزات اور دلا کل چیش کیے جانے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی
اندھی تقلید سے توبہ نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے گفراور عناد ہے اس حد پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ نعالیٰ کو علم تھاکہ اب وہ ایمان
نہیں لائیں گے۔

اس آیت پر بید اعتراض ہے کہ جب اللہ تعالی نے بید فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان لانا محال ہے حالا نکہ وہ ایمان لانے کے مکلف ہیں اس سے لازم آیا کہ اللہ تعالی نے ان کو محال کا مکلف کیا ہے جب کہ اللہ تعالی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا اس کا جو اب بیر ہے کہ وہ اس آیت سے قطع نظر کرکے فی نفسہ ایمان لانے کے مکلف ہیں اس کی مفصل تغیر البقرہ: ۲ میں طاحظہ فرمائیمیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے کہ تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتداء کر سے بھر افغان کی پیدائش کی ابتداء کر آئے بھر افغان کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا سے بھر افغان کے بعد)اس کو دوبارہ پیدا کرے گا ہوتم کمال او ندھے بھر رہے ہو؟ آپ کئے کہ تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے گا سوتم کمال او ندھے بھر رہے ہو؟ آپ کئے کہ تمہارے (خود ساختہ) شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سے بھا ہوا ہے۔ کئے کہ اللہ بی حق کی ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی ہدایت دیا ہوا ہے۔ او کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے یا وہ جو بغیر ہدایت دیئے خود بی ہدایت نہ پاسکے، تمہیں کیا ہوا ہے! تم کیے فیصلے کر رہے ہو! 10 ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی ہدایت دیئے خود بی ہدایت نہ پاسکے، تمہیں کیا ہوا ہے! تم کیے فیصلے کر رہے ہو! 10 ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی

يعتدرون ١١ يونس ١٠: ١٠٠

کرتے ہیں ' بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا ہے شک اللہ خوب جانے والا ہے جو پچھ وہ کرتے ہیں 0 . ر

شرك كابطلان

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات پر دلا کل قائم کیے تضاوران آیتوں میں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر دلا کل قائم فرمار ہاہے کہ جو ذات ابتداءً مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔

ان آیات کا ظامہ میہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی سید تا تجر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما آہے: اے محر! ان مشرکین سے کئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کرجن کی پرستش کرتے ہو کیاوہ بغیرمادے کے کسی چیز کو پیدا کر بحتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد کیااس کو فٹا کر سکتے ہیں اور کیا ان میں سے تمی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس میں یہ سکتے ہیں اور کیا ان میں سے تمی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس میں یہ واضح اور قطعی دلیل ہے کہ ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ میہ بہت اللہ کے سوار ب ہیں اور یہ استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب اور مفتری ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اے جھرا ان مشرکین ہے ہیہ کہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کرجن بتوں کی عبادت کرتے ہو کیا ہے کی ایسے شخص کو سیدھا راستہ دکھا گئے ہیں جو سیدھا راستہ کم کرچکا ہو ایپ بلت کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کے خود ساختہ معبود کمی گم کردہ راہ کو راستہ دکھا گئے ہیں کو نکہ بالفرض اگر ہے ایسادعویٰ کریں بھی تو مشاہدہ اور واقعہ ان کی تکذیب کردے گا اور جب ہے اقرار کرلیس کہ ان کے اخترائی معبود کی گم کردہ راہ کو راستہ نہیں دکھا گئے تو پھران ہے گئے کہ اللہ تو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہے تو بھران ہے گئے کہ اللہ تو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہو وہ اس کا مشتحق ہے کہ اس کی دعوت پر لیک کمی جائے یا وہ جو بغیر کی ہدایت دیتا ہے وہ اس کی ہد نسبت اطاعت اور ہدایت دیتا ہے وہ اس کی بد نسبت اطاعت اور فرہ نہرداری کا زیادہ مستحق ہے جو بغیر کی کی ہدایت دینے کے ازخود ہدایت نہ پاسکتا ہو للذاتم ان بتوں کی عبادت کو ترک کر کے فرہ نہرداری کا زیادہ مستحق ہے جو بغیر کی کہ ہایت دیتا ہے اور اظام کے ساتھ صرف اس کی عبادت کرونہ کہ ان بتوں کی جن کو تم نے بغیر کی دلیل دکے اللہ کا شریک بنالیا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان مشرکین میں ہے اکثر صرف ظن اور تخیین کی پیروی کرتے اور انگل بچوہے بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس کی صحت اور واقعیت کے متعلق ان کو خود شکوک اور شبهات لاحق رہتے ہیں اور ظن بہمی بھی یقین ہے مستغنی نہیں کر سکتا۔

قیاس اور خبرواحد کے جحت ہونے پر ایک اعتراض کاجواب

اس آیت سے یہ اعتراض گیاجا آئے گہ اس آیت جس اتباع ظن کی ذمت کی گئی ہے اور قیاس اور خرواحد بھی ظنی ہیں للذا قیاس اور خرواحد بھی جمت نہ رہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ اس آیت میں مطلقا ظنی دلیل کی اتباع سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس ظنی دلیل کی اتباع سے منع کیا گیا ہے جو ظن یقین اور قطعیت کے خلاف اور اس کے معارض ہو جیسے مشرکین کا پنے بول کی اتباع سے منع کیا گیا ہے جو ظن یقین اور قطعیت کے خلاف اور اس کے معارض ہو جیسے مشرکین کا پنے بول کی پرسٹش کرنا محض اپنے ظن کی بتاء پر تھا اور ان کا بیہ ظن ان دلا کل یہ قیدیت اور براہین قطعیہ کے خلاف تھا جو شرک کے بطلان پر دلالت کرتے ہیں' سوقیاس اور خرواحد درجہ ظن میں جبت ہوتے ہیں اور اس سے مراد وہی قیاس ہے جو کسی دلیل قطعی کے خلاف دلیل قطعی کے خلاف دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو' جیسے ابلیس نے قیاس کرکے خود کو حضرت آدم سے افضل کما تھا ہو یہ قیاس دلیل قطعی کے خلاف ہو وہ بھی جبت تھا اور وہ اللہ تعالی کا تھم تھا کہ سب آدم کو بحدہ کریں' اس طرح جو خرواحد قرآن مجیدیا کسی خرمتوا ترکے خلاف ہو وہ بھی جبت تھا اور وہ اللہ تعالی کا تھم تھا کہ سب آدم کو بحدہ کریں' اس طرح جو خرواحد قرآن مجیدیا کسی خرمتوا ترکے خلاف ہو وہ بھی جبت تھا اور وہ اللہ تعالی کا تھم تھا کہ سب آدم کو بحدہ کریں' اس طرح جو خرواحد قرآن مجیدیا کسی خرمتوا ترکے خلاف ہو وہ بھی جبت تھا اور وہ اللہ تعالی کا تھم تھا کہ سب آدم کو بحدہ کریں' اس طرح جو خرواحد قرآن مجیدیا کسی خرمتوا ترکے خلاف ہو وہ بھی جبت

تبیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وی کے بغیراس کو گھڑلیا جائے لیکن یہ موجودہ (آسانی)
کتابوں کی تقدیق ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب ہے ہے کہ کیاوہ یہ
کتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑلیا ہے؟ آپ کئے کہ پھراس کی مشل تم کوئی ایک سورت (بناکر) لے آؤ اور اللہ کے
سواجن کو تم بلاسکتے ہوان کو (بھی) بلالواگر تم سچے ہو ( بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری
طرح علم نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک اس کے جھٹلانے کا انجام نہیں آیا، اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا پھرد کھ
لو ظالموں کا کیسانجام ہوا ( اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا تمیں گے اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو
اس پر ایمان نہیں لا تمیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانے والا ہے ( یونس: ہم ۔ 200)
سید نا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت پر دلا کل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے تو حید پر دلائل قائم کے تھے اور شرک کابطلان ظاہر فرمایا تھااور ان آیتوں میں اللہ تعالی نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کیے ہیں اور آپ کی نبوت پر جو ان کے شبہات تھے ان کا ازالہ فرمایا ہے۔ ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخود تھنیف کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کردیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا اس طرح ازالہ فرمایا کہ یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیراس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ

موجودہ (آسانی) کتابوں کی تصدیق ہے، اور اس کی حسب ذیل تقاریر ہیں:

(۱) سیدنا مجر صلی اللہ علیہ و سلم ایک امی شخص تھے، آپ نے حصول تعلیم کے لیے کمی شرکاسٹر نہیں کیا تھا اور مکہ علاء کا شر نہیں تھا اور نہ اس میں علم کی کتابیں تھیں، پھر ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ قرآن پیش کیا جس میں پہلی امتوں اور ان کے نہیوں کی خبریں بیں، لوگ آپ کے شدید و شمن تھے، اگر قرآن مجید کی دی ہوئی خبریں تورات اور انجیل کے موافق نہ ہوتیں تو وہ قرآن مجید پر ذہردست اعتراض کرتے اور کہتے کہ آپ نے گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سابقہ آسانی کتابوں کے مطابق نہیں ہیں اور جب کمی نے یہ اعتراض نہیں کیا حالا نکہ وہ قرآن کریم کے بہت بڑے مطابق ہیں جب کہ آپ نے تورات کرنے کے در پے تھے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی دی ہوئی خبریں تورات اور انجیل کے مطابق ہیں جب کہ آپ نے تورات اور انجیل کا مطالعہ نہیں کیا تھا اور نہ ان کا علم حاصل کرنے کے لیے کمی کی شاگر دی افقایار کی تھی اور یہ اس بات کی دلیل ہو اور انجیل کا مطالعہ نہیں کیا تھا اور نہ ان کا علم حاصل کرنے کے لیے کمی کی شاگر دی افقایار کی تھی اور یہ اس بات کی دلیل ہو تبی صلی اللہ علیہ و سلم نے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے احوال اور واقعات کی جو خبریں دی تھیں وہ اللہ عروجل کی وحی ہو تبیں ہے۔

تورات میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری

(۲) سابقہ کتابوں میں سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبردی گئی تھی، آپ کی شریعت اور آپ کے اصحاب کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا تھا، تورات میں ہے:

اور اس نے کما خداوند سیناہے آیا اور شعیرے ان پر طلوع ہوا ، فاران ہی کے بہاڑے وہ جلوہ گر ہوا ، دس ہزار قد سیوں نے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ ایک آتھیں شریعت ان کے لیے تھی۔

(کتاب مقدس اشتناء باب: ۳۳ ) آیت: ۲ص ۱۹۲ ، مطبوعه برنش اینڈ فارن بائبل سوسائٹ ۱ نار کلی لاہور ، ۱۹۲۷) اور تورات کے عربی ایڈیشن میں بیر آیت اس طرح لکھی ہوئی ہے: وس بزار قد سیوں سے آیا۔

اتىمنربواتالقدس-

(مطبوعه دا رالكتاب المقدس في العالم العربي، ص ٢٣٣، ١٩٨٠)

تورات کی بیر آیت نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح منطبق ہوتی ہے کہ آپ دس بڑار اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، یبودیوں نے جب بیر دیکھا کہ بیر آیت آپ کی نبوت پر دلیل ہے تو انہوں نے اس آیت کو بدل دیا چنانچہ تورات کے موجودہ ایڈیشنوں میں انہوں نے دس بڑار کی بجائے لاکھوں لکھ دیا۔

قرآن مجيد کي پيش گوئيال جو مستقبل ميں پوري ہوئيں

(۳) سیدنا محمر صلی الله علیه وسلم نے قرآن مجید میں بہت ی ایسی غیب کی خبریں دیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی تھیں اور پھر آپ کی دی ہوئی خبروں کے مطابق ایسا ہی ہو گیا اور آپ کی پیش گو ئیوں کا صادق ہونا آپ کی نبوت کے برحق ہونے ک واضح دلیل ہے' اس نوع کی چند آیتیں حسب ذمل ہیں:

المَّمْ 0 غُولبَتِ الرُّومُ 0 فِي اَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمُ مِنْ بَعَدِ غَلَيهِمْ سَيْغُلِبُونَ 0 فِي بِضَعِ مِينَيْنَ -(الروم: ١٠٣)

الف الم ميم الل روم (الل فارس سے) قريب كى زمين ميں مغلوب ہوگئ اور وہ چند سالوں ميں اسبے مغلوب ہونے كے بعد غالب ہو جائس كے۔

اس زمانہ کی دو بڑی سلطنی فارس (ایران) اور روم میں عرصہ درازے کھکش اور جنگ چلی آ رہی تھی، مکہ والوں میں بھی ان کی جنگ کے متعلق خبر پہنچی رہتی تھیں۔ اہل فارس بجو ہی اور آتش پرست تھے، اور اہل روم نصاری اور اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ بت پرست ہونے کی وجہ ہے ذہتی طور پر اہل فارس کے قریب تھے اور مسلمان ذہنی طور پر اہال روم کے زیادہ قریب تھے۔ ایرانیوں کی فیج کی خبرے مشرکین خوش ہوتے تھے۔ اعلان نبوت کے پانچ سال بعد ایرانیوں کی فیج کی خبرے مشرکین خوش ہوتے تھے اور رومیوں کی فیج کی خبرے مسلمان خوش ہوتے تھے۔ اعلان نبوت کے پانچ سال بعد ایرانیوں نے رومیوں کو ایک مملک اور فیصلہ کن فیکست دی اور بست علاقے روم کے قبضہ اعلان نبوت کے پانچ سال بعد ایرانیوں کے عیسائیوں کی سب سے مقدس صلیب بھی ایرانی لے گئے۔ اس خبرے مشرکین بہت خوش ہوئے اور مسلمان مغموم ہوئے اس وقت قرآن مجید کی ہیں آبات نازل ہو عیں اور قرآن کریم نے ایرانیوں کے خلاف خوش ہوئے اور میران کی فیج کی چیس اور رومیوں کے خلاف تھے اور پجرچھ سال کے دومیوں کی فیج کی چیش گوئی کی جب کہ عام اسباب طاہری ایرانیوں کے حق میں اور رومیوں کے خلاف تھے اور پجرچھ سال کے بعد یہ پیش گوئی کی در میران کوری ہوگئی اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن مجید کی اس عظیم الثان اور محم العقول پیش گوئی کی مسلمان ہوگئے۔ (سنن التریزی رقم الحدیث بھوس، معنی)

ای طرح قرآن مجیدیس ب

لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِهِ لَلَهُ اللهُ لَسَاءً اللَّهُ لَنَاءً اللَّهُ لَنَاءً اللَّهُ الْمَنْدُخُلُنَ الْمَسْعِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءً اللَّهُ الْمَنْدُخُلُنَ الْمُسَعِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءً اللَّهُ الْمَنْدُخُلُنَ الْمُعَمِّرِيْنَ لَا الْمِنْدُنَ الْمُحَلِيْفِيْنَ لَا الْمَنْدُنَ وَاللَّهُ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا اللَّهُ اللهُ اللهُو

بے شک اللہ نے اپنے رسول کاخواب حق کے ساتھ سچاکر دکھایا کہ (اے مسلمانو!) تم ان شاء اللہ ضرور مجد حرام میں داخل ہوگے اس حال میں کہ تم بے خوف ہوگے؛ سرون کے بال منڈاتے ہوئے اور کترواتے ہوئے بغیر کی ڈرکے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنا اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور سرمنڈا کراور بال کتروا کر حلال ہو رہے ہیں' اتفاق سے آپ نے اسی سال عمرہ کا قصد کرلیا۔ صحابہ نے عمونا یہ سمجھ لیا کہ ہم اسی سال مکہ بہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ مشرکین نے آپ کو حدیبہ کے مقام پر روک لیا اور بالا تحران سے اس شرط پر صلح ہوگئی کہ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آگر عمرہ کرلیں۔ حضرت عمرے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ ہیں نے بیہ تو نہیں کہاتھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے، تم ان شاءاللہ امن کے سابھ مکہ پہنچ کر عمرہ کروگے سوا گلے سال ایساہی ہوا۔

الله في من سے ايمان لانے والوں اور نيك عمل كرنے والوں سے يہ وعدہ فرمايا ہے كہ وہ ان كو ضرور زمين ميں حكومت عطا فرمائے گا ميساكہ اس نے ان سے پہلے لوگوں كو حكومت عطا فرمائے گا ميساكہ اس نے ان سے پہلے لوگوں كو حكومت عطا فرمائی تقی اور ان كے ليے ان كے اس دين كو ضرور رائح كر وے گاجس كو اس نے ان كے ليے پند كر ليا ہے اور اس كے بعد ان كے خوف كو ضرور امن سے بدل دے گا۔

نیک مسلمانوں کے حق میں قرآن مجید کی ہے بیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب اللہ تعالی نے خلفاء راشدین کو حکومت عطا فرمائی، حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زمین کے مشارق اور مغارب سے خراج اکٹھا کر کے بدینہ منورہ لایا جا آ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا صدق ظاہر ہو گیا: بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور جنٹی زمین میرے لیے سمیٹی گئی تھی عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک بہنچ گی۔ (ترفین رقم الحدیث:۲۱۷)

فرعون کے متعلق فرمایا:

پس ہم آج تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔

فَالْيَوْمَ نُنَيِحِيْكَ إِبَدَنِكَ لِنَكُوْنَ لِمَنَ ا خَلْفَكَايَةُ (يُونِي: ٩٣)

صدیاں گزر گئیں اور قرآن مجید کی ہیہ چیش گوئی آج تک صادق ہے اور فرعون کا جسم اس طرح محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے تفصیل الکتاب ہونے کامعنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الکتاب کی تفصیل ہے، قرآن مجید بنمادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، اس میں عقائد اور اس ک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا عقیدہ ہے اور اس کے داحد ہونے کا عقیدہ اور اس ک صفات کا عقیدہ ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی حیات، علم، قدرت، کلام، می بھر، ارادہ اور تھوین کی صفات ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام صفات اور ان کے دلا کل کا ذکر ہے، ای طرح فرشتوں کے متعلق عقائد کا ذکر ہے، اور فیوں اور رسولوں کا تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ کے تھم سے فرشتے نمیوں پر وی نازل کرتے ہیں، قیامت کا حشرو نشر کا حماب و کتاب اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اور شرائع میں عبادت کے تمام طریقوں کا بیان ہے اور اخلاق اور آداب سے متعلق احکام کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تمام سنقوں کی اصل بھی قرآن مجید میں ہے اور اجماع اور قیاس کے ججت ہونے کے دلا کل بھی ترآن مجید میں ہیں، گویا تمام عقائد اور شرائع کی اصل اور اساس قرآن مجید میں ہے اور ان میں سے بعض قرآن مجید میں تفصیل نہ کور ہیں اور بعض اجمالا نہ کور ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جزی، جزی تھم کی تفصیل قرآن مجید میں ہے بلکہ مطلب بیہ ہے نہ کور ہیں اور بعض اجمالا نہ کور ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جزی، جزی تھم کی تفصیل قرآن مجید میں ہے کہ تمام دنیا کے علوم نہ کور ہیں اور بعض اجمالا نہ کور ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جزی، جزی تھم کی تفصیل قرآن مجید میں ہے کہ تمام دنیا کے علوم نہ تمام جزیات کے اصول اور قواعد اور ان کے دلا کل کی تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ یہ محیح نہیں ہے کہ تمام دنیا کے علوم

کواللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور اس کی تشریح اور تجیر کے لیے سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے،
آپ نے اس کی آیات کی تعلیم دی ہے اور ان کی تغیر بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید کے احکام کا عملی نمونہ چیش فرمایا ہے اور
ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ اس کے نبی فرشتوں کتابوں تقدیر ، قیامت ، حشراور جزا اور سزا پر ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنا
اور برے اعمال سے اجتناب کرنا ہے تاکہ انسان کی عاقبت انجھی ہو جائے اور قرآن مجید جی صرف ان بی چیزوں کی تفصیل ہے
اور اس سے بید مرادلینا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید جی تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ اور تمام حوادث اور کوا نف کی تفصیل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ کئے کہ پھراس کی مثل تم کوئی ایک سورت (بناکر) لے آؤ۔ الآبہ: اس کی مفصل تفیر
البقرہ: ۱۳ میں گزر چکی ہے۔

پھر فرمایا : بلکہ اصل واقعہ میہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا نہیں پوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا اور ابھی تک اس کو جھٹلانے کا انجام سامنے نہیں آیا 'ای طرح ان ہے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا پھرد کچھے لو ظالموں کا کیساانجام ہوا O

یعنی ان لوگوں نے قرآن مجید کی تحقیب کی نہ اس کو سمجھانہ جانا اور اس قرآن میں عقائد اور شرائع کی جو تفصیل بیان

کی گئی ہے اور دین حق کی جو رہنمائی کی گئی ہے نہ اس کو سمجھانہ جانا اور اس کی دو سری تغییریہ ہے کہ ان کی تحذیب کا متجہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا۔ امام ابن جریر نے فرمایا: اس قرآن میں ان کی تحذیب پر جو وعید سائی گئی ہے ابھی تک اس کا مصداق ان کے پاس نہیں پہنچا اور اے محمہ! (صلی اللہ علیک و سلم) جس طرح ان لوگوں نے اللہ کی وعید کی تحذیب کی تھی اور اپنے رسولوں کو جھٹالیا تھا اور ان پر ایمان ہے اس طرح ان ہے کہا امتوں نے بھی اللہ تعالی کی وعید کی تحذیب کی تھی اور اپنے رسولوں کو جھٹالیا تھا اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے، پس آپ غور سیجے، کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا! کیا ہم نے بعض کا فروں کو زلزلہ سے ہلاک نہیں کر دیا اور بعض کو غرق نہیں کر دیا، کیا ہے لوگ پہلے کا فروں کا انجام دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے اور شرک اور خشن میں دھنسا نہیں دیا اور بعض کو غرق نہیں کر دیا، کیا ہے لوگ پہلے کا فروں کا انجام دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے اور شرک اور کفرے تو یہ نہیں کرتے!

اس کے بعد فرمایا: اور ان میں ہے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائمیں گے اور ان میں ہے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائمیں گے۔ امام این جریر نے فرمایا: یعنی: اے محمر! (صلی اللہ علیک وسلم) قریش میں ہے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان لے آئمیں گے اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر بہمی بھی ایمان نہیں لائمیں گے اور بہمی اس کا قرار نہیں کریں گے، اور آپ کارب ان مکذبین کو خوب جاننے والا ہے اور ان کو عنقریب اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔

## وَإِنْ كُنَّا بُوْكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بِرِيْكُونَ

اور اگریرا ب کی کذیب ری قرآب کہیے کرمیرے سے میزاعل ہے اور تبارے میں اعل ہے، تمان کا مول بری الذمر بو

## مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَابِرِي عَقِمَّاتَعْمَلُون ﴿وَفِنْهُمْ قَنْ يَسْعَمِعُونَ

جویں کتا ہوں اور یں ان کاموں سے بری الذمہ ہوں جو کتے ہوں اوران یں سے بعق آپ کی طوت کا ن

## اليُكُ أَفَانَتُ شُرِمُ الصَّحِّرِ وَلَوْ كَانُوْ الرَيْعُولُوْنَ وَوَالْمُ الصَّحِرِ وَلَوْكُانُوْ الرَيْعُولُوْنَ ﴿

نگاتے ہیں قرکیا آپ ببروں کوسٹنا بٹن گے خواہ وہ کھر بھی نہ سیجھتے ہوں 🔾 اور ان میں سے

آپ کیے یں ابی جان کے بیے ندلسی ضرد ب ريور بو كا) 0

## اعة ولايستقيامون تروہ نرایک محولی موفر ہوسکیں مے اورنہ (ایک محولی) مقدم ہوسکیں مے 🔾 کیے کہ بھال بناؤ تو مہی اس کا منداب داما بک) دات کو اُمائے یا دن کو قر مجرے کس چیز کو جلدی سے د اسپنے بچا ڈ سے ب كيا بيرجب يرعذاب أجائے كا تو بيرتم اس كا يفين كروم إ ران س كها جلن كا) اب انام بے شک تم اس کوجلدی طلب کرتے تھے 🔾 بھیر ظالموں سے کہا جائے تھے وائٹی عذاب کا مزہ بیں مرف ان ہی کاموں کی مزادی جائے گی جو تم کرتے سکتے 0 اوروہ آب سے معلی کرتے ہیں وا تعی وہ عذاب برحق ہے ؟ آپ بھیے کر ان امیرے رب کی فتم وہ عذاب برحق بے اور تم ربیرے رب کر) عابر کرنے وار نہیں بھ الله تعالی کاارشادے: اور اگریہ آپ کی تلذیب کریں تو آپ کئے کہ میرے لیے میراعمل ہواور تمارے لیے تمارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری الدمہ ہو جوش کر آبوں اورش ان کاموں سے بری الدمہ ہوں جو تم کرتے ہو (یونس: ۳۱) ہر مخص ایناعمال کاجواب دہ ہے یعنی میں نے جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے اور تم کو اللہ تعلق کی توحید کو ماننے اور اس کی عبادت اور اطاعت کرنے کی دعوت دی ہے جھے اس کا ثواب ملے گاہ اور تم کو تمہارے شرک کرنے کی سزا ملے گی اور کسی مخف سے دو سرے مخف کے المال كامواخذه شيس موكا-بيد مضمون قرآن مجيد كى حسب ذيل آيات من بهي بيان كياكيا ب: آم يَكُولُونَ افْتَرْمهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى كَاووي كَتْ بِي كداس خاس (قرآن) كوازخود كمزلياب! اِخْرَامِي وَأَنَابَرِ مَي مُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَمُونَ ٥ (مود: ٣٥) آپ کئے کہ اگر میں نے اس کو کھڑلیا ہے تو میرا گناہ جھے یہ ہے، اور می تمارے گناہوں سے بری الذمہ ہوں۔ قُلْ لِانْسْفَلُونَ عَمَّا آجُرُمْنَا وَلانسْفَلُ عَمَّا آپ کئے (اگر بالغرض) ہم نے کوئی جرم کیاہے تو تم شے اس کے متعلق سوال شیں کیا جائے گااور تمہارے کاموں کے متعلق تَعْمَلُونَ-(المِ: ٢٥)

ہم سے کوئی سوال شیں کیاجائے گا۔

تبيان القرآن

جلد پنجم

اور ہر مخص جو برائی کرتا ہے وہ ای پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دو سرے کابوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَاتَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ الْآعَلَيْهَ اوَلَاتَرِرُوَازِرَةَ ﴿ وَزُرَاتُحُرِى-(الانعام: ١٨٣)

مقاتل نے کہا کہ زیر تغیر آیت، جہاوی آیات ہے منسوخ ہے۔ (جامع البیان جزاا ص ۱۵۵) لیکن یہ درست نہیں ہے
کیونکہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی فخص دو سرے کے اعمال کا بنواب دہ نہیں ہے اور یہ عظم باتی ہے منسوخ نہیں
ہے، دراصل اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ مشرکین آپ کی پہیم تبلیغ کے باوجود
مسلمان نہیں ہوتے تو آپ غم اور فکرنہ کریں، آپ کو اپنی تبلیغ پر ثواب طے گا اور ان کو اسلام نہ قبول کرنے کی سزا ملے گی،
کیونکہ ہر مخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ان میں ہے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بسروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں 0 اور ان میں ہے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں 0 بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کر تالیکن لوگ خودا پی جانوں پر ظلم کرتے ہیں 0 (یونس: ۴۲–۴۲) کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو تسلی دینا

ایونس: ۳۰ میں اللہ تعالی نے کفار کی دو قتمیں کی تھیں: بعض آپ پر ایمان لائیں گے اور بعض آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور ان آیتوں میں ایمان نہ لانے والوں کی دو قتمیں کی ہیں: بعض وہ ہیں جو بغض و عزاد کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اس طرح نہیں ہیں، جو بغض و عزاد کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں: ایک وہ ہیں جو بہروں کی ماند ہیں کیونکہ جب ایک انسان دو سرے انسان سے حد سے زیادہ بغض اور عزاد رکھے تو وہ ہراعتبار سے اس کی بیل جو بہروں کی ماند ہیں کیونکہ جب ایک انسان دو سرے انسان سے حد سے زیادہ بغض اور عزاد رکھے تو وہ ہراعتبار سے اس کی بیل ماطاب ہو آب اور در ایک اس کی اچھائی سے اعراض کرتا ہے اور بہرا مخض کی کیاست من نہیں سکتا ہی طرح سے بیم مشرکین بھی آپ کے کلام کے محاس اور فضا کل کا دراک نہیں کرتے گویا کہ انہوں نے آپ کا کلام سائی نہیں اور دو سری مثال بید دی کہ بید اند موں کی مائند ہیں اللہ تعالی نے آپ کو جو کملات اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں بید ان کا دراک نہیں کرتے گویا کہ ایک سے بو تو تع کیے کی جاسمتی ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے تی نہیں اور جو لوگ بغض اور عداوت میں اس حد کو پہنچ بھیے ہوں ان سے بید تو تع کیے کی جاسمتی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائمیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے ، سواس آیت ہے بھی مقصود کی ہے کہ آپ کو آپ کی نہیں ہے کہ آپ کو قوان کے آپ کی بات سنتے نہیں، کی تبلغ سے یہ مشرکین اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ غم اور قراد دراور اندھاکر دیا ہے، بید توجہ سے آپ کی بات سنتے نہیں، کانوں اور ان کی آ تکھوں ہیں ہے، بغض اور عداوت نے ان کو بہرا اور اندھاکر دیا ہے، بید توجہ سے آپ کی بات سنتے نہیں، بھیرت سے آپ کو دیکھتے نہیں پھراگر یہ آپ کی تبلغ سے مثار نہیں ہوتے تو اس میں کیا تجب ہے!

اس کے بعد فرمایا: اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کر آلیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اس کی دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مخص کو کفر؛ شرک اور بد کاریوں پر مجبور نہیں کیا لوگ خود اپنے اختیار سے برے کام کرتے ہیں۔

الله تعالی کاار شاو ہے: اور جس دن وہ (الله)ان کو جمع فرمائے گا (تو وہ یہ گمان کریں گے کہ)وہ (دنیا میں) دن کی صرف ایک گھڑی بھررہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پیچان لیس گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا تھا ہوں وہ ہدایت پانے والے نہ تھے 1 اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس ہے ہم نے ان کو وہ ایک کو جھٹلایا تھا ہوں وہ ہدایت پانے والے نہ تھے 1 اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس ہے ہم نے ان کو وہ رایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کردیں تو ان کو تو (بسرحال) الله ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھراللہ ان کے افعال پر گواہ ہے 0 کو وُر رایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کردیں تو ان کو تو (بسرحال) الله ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھراللہ ان کے افعال پر گواہ ہے 0 )

قيام دنياكو كم سجحنے كى وجوہات

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ کفار دنیامیں قیام کو بہت کم خیال کریں گے، ای طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا ہے:

الله فرمائه كا (بتاؤ) ثم كتنه سال زمين ميس مهري؟٥٠ وه

قُلُ كُمُ لَيِثْنُمُ فِي الْآرُضِ عَكَدَ سِينِيْنَ 0

كيس مح بم ايك ون يا دن كا كچھ حصد تھرے تھ سو كننے

فَالُوا لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسُتَلِ

والول سے يوچھ ليجئے۔

الْعَالَةِينَ ٥ (المومنون: ١١٠٠١١)

وه ونیایس قیام کو کم کیول ممان کرتے تھے،اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) چونکہ کفارنے اپنی عمروں کو دنیا کی طلب اور لذنوں کی حرص میں ضائع کر دیا اور دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا انہیں آخرت میں نفع ہو تا تو ان کا دنیا میں زندگی گزار نا اور نہ گزار نا دونوں برابر تھے اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی کو تم سمجھا۔

- (٢) جبوہ آخرت کے دہشت ناک امور دیکھیں کے توانمیں دنیا کی گزاری ہوئی زندگی بھول جائے گی۔
  - (٣) آخرت ك والحى عذاب كے مقابلہ ميں انسيں ونيا كاقيام كم معلوم ہوگا۔
- (٣) محشرکے طویل دن کے مقابلہ میں (جو پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا) انہیں دنیامیں قیام کم معلوم ہو گا۔

(۵) ہم چند کہ انسان کو دنیا میں لذتیں بھی حاصل ہوتی ہیں گروہ لذتیں آلام اور مصائب کے ساتھ مقرون ہوتی ہیں اور آخرت کاعذاب خالص عذاب ہو تاہے اس لیے دنیا کی لذتیں بہت بھی ہوں تو تھوڑی معلوم ہوں گی۔

اس کے بعد فرمایا: وہ ایک دو سرے کو پھپان لیس گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹا یا تھا۔ مشرکین جو ایک دو سرے کو پھپانیں گے اس میں ان کے لیے زجر و تو بخ ہے، ایک دو سرے کے گاتو نے مجھے گمراہ کردیا اور جھے دو زخ کا مستحق بنادیا۔ (زاد المسیرج میں اس) جب وہ قبرے اشھیں گے تو ایک دو سرے کو پہپپان لیس گے، جیسا کہ دنیا میں ایک دو سرے کو پہپپان لیس گے، جیسا کہ دنیا میں ایک دو سرے کو پہپپانے تھے، پھر قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک مناظر کو دیکھ کر وہ ایک دو سرے کو شافت نمیں کر سکیں گے بعض روایات میں ہے کہ انسان اس فض کو پہپانا ہو گاجو اس کے پہلو میں کھڑا ہو گائیکن خوف اور دہشت کی دجہ سے اس سے بات نمیں کر سکیں کرے گا۔

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرملیا: اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھادیں جس ہے ہم نے ان کو ڈرایا ہے یا آپ کی مدت حیات پوری کردیں تو ان کو تو (بسرحال) اللہ ہی کی طرف اوٹنا ہے۔

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو دنیا میں کفار کی ذلت اور رسوائی کی کچھ انواع دکھائے گااور آپ کے وصال کے بعد ان کو مزید ذلت اور رسوائی میں جتلا فرمائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں بھی وہ ذلت اور رسوائی میں جتلا ہوئے جیہا کہ جنگ بدر اور احزاب وغیرہ میں اور آپ کے بعد بھی ذلیل ہوئے جیسا کہ متعدد جنگوں میں ہوا اور قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے اور اس میں سے اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کا انجام محمود اور مستحن ہوگا اور رسوائی بد کاروں کامقدر ہوگی۔

الله تعالی کاارشاوہ: اور ہرایک امت کے لیے رسول ہے توجب ان کارسول آجائے گاتو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گااور ان پر (بالکل) ظلم نہیں کیا جائے گا0 اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب (پورا ہو گا؟) اگر تم سے ہو0(یونس: ۳۷-۳۷)

ہرامت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو محمل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا ہ اب فرمار ہا ہے کہ ہرنبی کے ساتھ اس کی قوم کا ایسا ہی معاملہ تھا۔

اس آیت میں فرملیا ہے کہ ہرایک امت کے لیے ایک رسول ہے توجب ان کارسول آجائے گاتو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا اس کے دو محمل ہیں: (۱) توجب ان کارسول دنیا میں آجائے گا (۲) توجب ان کارسول ان کے پاس میدان حشرمیں آجائے گا۔

معتی اول مراد ہو تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب دنیا ہیں ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا جائے گاتو وہ تبلیغ کرکے اور دین اسلام کے حق ہونے پر دلائل قائم کرکے ہر قتم کے شک اور شبہ کا ازالہ کر دے گا پھر کفار کے پاس دین حق کی مخالفت کرنے اور اس کی تکذیب کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اور وہ قیامت کے دن یہ نہیں کمہ سکیں گے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں تھا اور نہ کوئی عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا، اس معنی کی آئید میں حسب ذیل آیات ہیں:

وَمَاكُنَّامُعَ لِيبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا

(بنوا سرائيل: ١٥)

رُسُلًا مُثْبَشِرِيْنَ وَمُنْفِرِيْنَ لِفَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللُّوحُ يَحَةً بْنَعُدَ الرُّسُلِ-

(التساء: ١١٥)

وَلَوَّانَّا اَهُ لَكُنْهُمْ يِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوًا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسُلُتَ اِلْمِنْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ الْتِيكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ لَلْكُونَ حُزى - (الله: ١٣٣)

اور جم عذاب دیتے والے نمیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔

(ہم نے) بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول (بھیجے) تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے عذر چیش کرنے کاموقع نہ رہے۔

اور اگر ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو دہ ضرور کہتے اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم (عذاب میں) ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی چیروی کر لیتے۔

۔ اور معنی ٹانی کی توجیہ ہیہ ہے کہ جب میدان حشر میں اللہ تعالی حساب کے وقت رسولوں کو اور ان کی امتوں کو جمع قربائے گا تاکہ رسول ان امتوں پر گواہی دیں اور امتوں کو یہ اعتراف کرنا پڑے کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے تھے، اور یہ ان کی بدا تمالیوں پر گواہی دیں گے اور میز ان کی بدا تمالیوں پر گواہی دیں گے اور میز ان پر اعمالیوں پر گواہی دیں گے اور میز ان پر اعمالیوں پر گواہی دیں گے اور اللہ تعالی ان سے باز پر س بھی کرے گااور اللہ تعالی خود ان کے اعمال کا و زن ہو گااور کرا ان کا تبین ان کی بدا تمالیوں کے رجم کھولیں گے اور اللہ تعالی ان سے باز پر س بھی کرے گااور اللہ تعالی خود ان کے اعمال پر گواہ ہے، ان بی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہو گا اور اس معنی کی تائید میں حسب ذیل آیات ہیں:

فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّحِثْنَابِكَ عَللَى لَمْؤُلَا اللَّهِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ (النَّاء: ٣١)

وَكَذَٰلِكَ حَعَلَنْكُمُ اللَّهُ وَسَطَالِتَكُونُوا

اس وقت كيما حال موكاجب بم برامت سے ايك كواه لاكي كے اور (اسے رسول) بم ان تمام پر آپ كو كواه بناكرلائيں

اور ای طرح ہم نے حمیس بمترین امت بنایا تاکہ تم اوگوں

پر گواه مو جاؤ اورب رسول تم پر گواه مول-

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-(البقره: ۱۳۲)

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمایا: اور وہ كہتے ہيں كہ يہ وعدہ كب يورا ہو گااگر تم سے ہو؟

جب بھی رسول منکرین نبوت کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور ایک عرصہ ٹنگ عذاب نازل نہ ہو آنو وہ کہتے کہ نزول عذاب کا میہ وہ کہتے کہ نزول عذاب کا میہ ہوگا ان کا منشاء اس سے آخرت کے عذاب کے متعلق پوچھنا نہیں تھا کیونکہ آخرت پر توان کو یقین بی نہ تھا وہ نبی علیہ السلام کی تکذیب اور آپ کا نداق اڑانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے وشمنوں پر عذاب نازل ہوگا اور اللہ کے دوستوں کی مدد کی جائے گی آخر آپ کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اس کا جواب اللہ تعالی نے درج ذیل آیات میں دیا ہے:

الله تعالی کارشادہ: آب کئے میں اپی جان کے لیے نہ کی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا گرائی کاجو اللہ جاہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گاتو وہ نہ ایک گھڑی مو خر ہو سکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے وقت مقررہ، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گاتو وہ نہ ایک گھڑی مو خر ہو سکیں گے اور نہ (ایک گھڑی) مقدم ہو سکیں گے آپ کئے کہ بھلا بتاؤ تو سمی اگر اس کا عذاب (اچانک) رات کو آ جائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی ہے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں گے آپ بھرجب یہ عذاب آ جائے گاتو بھرتم اس کا لیقین کرو گے! (ان سے کما جائے گا) اب مانا تم فیا ہو جگھو، تہیں صرف ان ہی کے! بے شک تم اس کو جلدی طلب کرتے تھے آپ بھر فالموں سے کما جائے گا دائی عذاب کا مزہ چکھو، تہیں صرف ان ہی کاموں کی سزادی جائے گا جو تم کرتے تھے آپ ایونی: ۲۹-۵)

اس سوال کاجواب که مشرکین پرعذاب جلدی کیوں نہیں آتا

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب کا نازل کرنا اور دوستوں کے لیے مدد کو ظاہر کرنا صرف اللہ عزوجل کی قدرت اور اختیار میں ہے اور اللہ تعالی نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کردیا ہے اور اس وقت کا تعین اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اور جب وہ وقت آ جائے گاتو وہ دعدہ لامحالہ پورا ہوگا۔

الله تعالى نے فرمایا: آپ کئے کہ بیں اپنی جان کے لیے نہ کی نفع کا مالک ہوں نہ کی ضرر کا مالک ہوں گرای کا جو الله علی ہے کہ الله تعالی جس چرکا چاہے مجھے مالک اور قادر بنادیتا ہے؛ الله تعالی رزاق ہے اور نبی صلی الله علیہ وسلم قاسم ہیں۔ آپ دنیا میں اوگوں کو غنی کیا اور آ خرت کی نعتیں تقیم کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں اوگوں کو غنی کیا اور آپ کی شفاعت سے مسلمانوں کو جنت ملے گا، جو شخص آپ کا انکار کرے وہ نقصان اٹھائے گا اور دوزخ میں جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ سویہ وہ نفع اور ضرر ہے جو الله تعالیٰ نے آپ کی قدرت اور افقیار میں دیا ہے ہاں الله تعالیٰ کے قادر کے بغیر آپ کو اپنی جان پر بھی کی نفع اور ضرر کا افقیار نہیں ہے اور اس آیت میں کی مراد ہے کہ اے کا فرو! تم محت یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ میں جلد دوستوں کے لیے امداد ظاہر کروں اور دشمنوں پر عذاب لاؤں کیونکہ یہ چیز صرف الله عزول عذاب کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں

الله تعالی نے فرمایا: آپ کئے کہ بھلا بتاؤ تو سی اگر اس کاعذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی ے (اپنے بچاؤ کے لیے) کریں گے O یعنی آپ ان مشرکین سے کئے کہ اگر رات یا دن کے کسی وقت میں تمہارے پاس عذاب آ جائے اور قیامت قائم ہو جائے تو کیا تم قیامت کو اپنے اوپر سے دور کرنے پر قادر ہو، اور اگر تمہارے مطالبہ کی بناء پر بالفرض عذاب آ جائے تو تم کو اس سے کیافا کدہ ہوگا اس وقت ایمان لانا تو کار آمد ہے نہیں تو پھر کس لیے تم اس عذاب کے جلد آ جانے کامطالبہ کررہے ہو؟

نیز الله تعالی نے فرمایا: کیا بھریہ عذاب آ جائے گاتو پھرتم اس کا یقین کرد گے! (ان سے کما جائے گا) اب ماناتم نے! ب شک تم اس کو جلدی طلب کرتے تھے 0

یعنی جب ان پر اللہ کاعذاب واقع ہو جائے گاتوان ہے کماجائے گااب تم ایمان لے آئے اور اب تم نے اس کی تقدیق کر دی حالانکہ اس وقت تمہاری تقدیق کوئی فائدہ نہیں دے گی اور تم اس سے پہلے اس عذاب کے جلد آئے کامطالبہ کرتے تھے اور اس کے نزول کی تکذیب کرتے تھے، سواپ تم اس چیز کو چکھو جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔

پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر ظالموں ہے کہاجائے گادائی عذاب کامزہ چکھو، تہیں صرف ان ہی کاموں کی سزادی جائے گی جو تم کرتے تنے O دوزخ کے فرشتے کافروں ہے کہیں گے: اب اللہ کے دائی عذاب کو گھونٹ بھر بھر کر پیو، یہ وہ عذاب ہے جو نہ بھی زائل ہو گانہ فناہو گااور یہ تمہارے ان کاموں کا نتیجہ ہے جو تم اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت میں کرتے تھے۔ وہائی علماء کانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضرر اور تقع پہنچانے کی مطلقاً نفی کرنا

قاضى محمرين على بن محمد شوكانى متوفى مهداك و المسلك لننفسسى ضراولانفعا (يونس: ٢٩١) كى تغير من لكهة

اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بخت زجر و تو پیج ہے جو ان مصائب کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں جن مصائب کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ورجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو طلب كرتے ہيں جن كو دينے پر الله سجانہ كے سوا اور كوئى قادر نہيں ہے، كيونكہ بير رب العالمين كامقام ہے جس نے انبياء، صالحين اور تمام مخلوق کو پیداکیا ہے اس کو رزق دیا اس نے ان کو زندہ کیا وہی ان کو وفات دے گاپس انبیاء میں سے کسی نبی ے یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے سے یا ولیوں میں سے کسی ولی سے اس چیز کو کیے طلب کیا جائے گاجس کے دینے پر وہ قادر نہیں ہیں اور رب الارباب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، خالق، رازق، معلی اور مانع ہے اس سے طلب کو ترک کر دیا جائے گا اور تمهارے لیے اس آیت میں کافی نصیحت ہے کیونکہ میہ سید ولد آدم اور خاتم الرسل ہیں۔ جب ان سے اللہ تعالیٰ میہ فرما تاہے کہ آپ لوگوں سے کمیں کہ میں اپنی جان کے لیے کمی نفع اور نقصان کا مالک شیں ہوں تو آپ کاغیر کیے نفع اور نقصان کا مالک ہو گاجس کا مرتبہ آپ ہے بہت کم ہے اور جس کا درجہ آپ ہے بہت نیچے ہے، چہ جائیکہ وہ شخص اپنے علاوہ کسی اور کے نفع اور نقصان پر قادر ہو، پس ان لوگوں پر تعجب ہو تاہے جو وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر جیٹھتے ہیں اور ان سے ایسی حاجتیں طلب كرتے ہیں جن كے بوراكرنے پر اللہ كے سوا اور كوئى قادر نہيں ہے، وہ اس شرك سے آگاہ كيوں نہيں ہوتے جس ميں وہ واقع ہو چکے ہیں اور لاالیہ الاالیاء کے معنی کی مخالفت میں اتر چکے ہیں، اور زیادہ تعجب خیز بات سے ہے کہ اہل علم ان کو منع نہیں كرتے اور ان كے اور جابليت اولى كے درميان حائل نہيں ہوتے، بلكه ان كى حالت جابليت اولى سے زيادہ شديد ہے كيونكه وہ لوگ اپنے بتوں کو اللہ کے نزدیک شفاعت کرنے والے مانتے تھے اور ان کو اللہ کے تقرب کا سبب سمجھتے تھے، اور بیہ لوگ ان وفات یافتہ بزرگوں کے لیے نفع اور ضرر پر قدرت مانتے ہیں اور بھی ان کو بالاستقلال پکارتے ہیں اور بھی اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ شیطان کو رسوا کرے اس کی اس ذریعہ ہے آٹکھیں ٹھنڈی ہوگئی ہیں ادر اس امت مبارکہ کے اکثر لوگوں کو کافریٹا کر اس كادل مُصندًا موكيا ٢- (فتح القدير ج٢ص ١٣١٦ مطبوعه دارالوفاء بيروت ١٨١٨ه)

نواب صدیق بھوپالی متوفی 2 • سااھ نے قاضی شوکانی کاحوالہ دیے بغیر معینہ یمی لکھا ہے۔

(في البيان ج ٢ ص 20- ٧٧، مطبوعه المطبعة العصرية ١٥١٥ه)

آپ سے ضرر اور نفع بالذات پہنچانے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً

قاضی شو کانی اور نواب صدیق حسن خال بھویالی نے شیخ محد بن عبد الوہاب نجدی کے افکار کی اتباع کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ سیجے نہیں ہے، پہلی بات رہ ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع اور ضرر کی مطلقاً نفی کرنا صیحے نہیں ہے' اس آیت میں آپ سے بلازات نفع اور ضرر کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی آپ بلاات کسی کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا کتے لیکن الله كى دى موئى قدرت سے تفع اور ضرر پنجا كتے ہيں۔ مفسرين نے اس معنى كى تقرير اس طرح كى ہے:

علامه محى الدين شيخ زاده متوفى ١٥٥ه ه لكيت بين:

اس آیت میں اشٹناء منصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی اگر اشٹناء منصل ہو تو اس آیت کامعنی اس طرح ہو گا: میں کسی کو نقصان یا نفع پنچانے کی قدرت نہیں رکھتا گرانلہ تعالیٰ جس کو نفع یا نقصان پنچانا چاہے میں اس پر قادر ہوں اور اس کا مالک ہوں اور اگریہ احتثناء منقطع ہو تو اس کامعنی ہے ہو گا: میں کسی کو نقصان یا نفع پنچانے پر قادر نہیں ہوں لیکن اللہ جو نفع یا نقصان چاہے وہ ہو جاتا ہے یعنی وہ اس کی مشیت ہے ہو گا۔

(حاثيته الشيخ زاده على البيناوي ج ٣ ص ٢٥٤ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٩هه)

علامہ قرطبی نے اس اعتناء کا صرف بطور اعتناء متصل معنی کیاہے، قاضی بیضادی، علامہ خفاجی اور علامہ ابو سعود نے لکھا ہے کہ بیر اشٹناء متصل اور منقطع دونوں ہو سکتے ہیں اور قاضی شو کانی اور نواب بھوپالی نے لکھاہے کہ بیر استثناء صرف منقطع ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع اور نقصان پہنچانے کی مطلقاً نفی کردی-

علامه سيد محمود آلوي حفى متونى ١٢٥٠ لكيت بي:

بعض متقدمین کابیہ نظریہ ہے کہ بندہ کے لیے قدرت ہوتی ہے جو اللہ کے اذن سے موثر ہوتی ہے اور اس آیت کامعنی یہ ہے کہ میں کسی ضرریا نفع پنجانے پر قادر نہیں ہوں گرجس کواللہ جاہے تو میں اس کی مشیت سے نفع اور ضرر پہنچانے پر قادر مو تا بول- (روح المعانى ج ع ص ١٩٠ مطبوعه دار الفكر بيروت عاسماه)

اعتناء منصل میں مشتنی منتنی منه کی جنس ہے ہو آ ہے اور اعتناء منقطع میں منتنی منتنی منہ ہے مغارُ ہو آ ہے۔ ہارے نزدیک بھی ہیہ مشتی منقطع ہے اور آیت کامعنی اس طرح ہے: آپ کئے میں ضرریا نفع پنچانے پر بلذات قدرت نہیں ر کھتا مگر جس کو اللہ چاہے میں اس کو ضرریا نفع پہنچانے پر بالعطاقدرت ر کھتا ہوں اور میرا بیہ نفع اور ضرر پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آلجے ہے

اور بالذات کی قید اس کیے لگائی ہے کہ بکثرت آیات احادیث اور آثارے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے دشمنان اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور اسلام کے حامیوں اور ناصروں کو نفع پہنچایا، اگر اس آیت میں بالذات كى قيدند لكاني جائے تو ان تمام آيات احاديث اور آثار كاانكار لازم آئے گا اب ہم ايك ايى نظير پيش كر رہے ہيں جس ے نقصان اور تفع پنچانے میں بالذات کی قیدلگانے کابرحق ہونا بالکل واضح ہو جائے گا۔

روایت ہے کہ جھنرت عمر رضی اللہ عنہ حجراسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے: میں خوب جانتا ہوں کہ تو ا ں کو ضرر پنچاسکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پنچاسکتا ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے ہوسہ ،

ويكها مو آنويس تخفي بهي بوسدند دينه اس مديث كو صحاح سندكى جماعت في روايت كيا ہے۔

(مسیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۹۷ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۸۷۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۹۸۰۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۹۳۷ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۹۴۳)

اس صدیث پر بید اشکال ہو تا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بیہ حجراسود اس حال میں آئے گا کہ اس کی دو آئکھیں ہوں گی جن سے بیہ دیکھ رہا ہو گااور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے بیہ کلام کرے گااور بیہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گاجو اس کی حق کے ساتھ تعظیم کریں گے۔

(سنن الترفدى رقم الحديث: ۹۱۱ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۹۴۴ سند احد جاص ۴۴۷ سنن الدارى رقم الحديث: ۹۸۳۲ صحح ابن خزيمه رقم الحديث: ۴۷۳۵ سند ابويعلى رقم الحديث: ۴۷۱۴ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۱۱۳۳۲ المعجم الكبير رقم الحديث: ۱۱۳۳۲ الكامل لابن عدى ج۲ص ۴۷۹ المستدرك جاص ۴۵۷ مليته الاولياء ج۲ص ۴۳۳ سنن كبرى لليستى ج۵ص ۵۷)

قاضى محربن على بن محر شوكاني متونى ١٢٥٠ اله لكست بي:

جھڑت ابن عباس رضی اللہ عنما کی ہے حدیث سیجے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہے (تو ایک پھڑے نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نفع بہنچا سکتا ہے اس لیے فرمایا تھا کہ لوگوں نے تازہ بتوں کی عبادت کو چھوڑا تھا و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ کمیں لوگ بیہ نہ سمجھیں کہ حجراسود کی تعظیم کرنا بھی ایسانی ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کی تعظیم کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے تعظیم کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے فعل کی انباع کی وجہ سے تھانہ اس لیے کہ حجراسود ضرر اور نفع بالذات دیتا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کی عبادت کی جاتی فعل کی انباع کی وجہ سے تھانہ اس لیے کہ حجراسود ضرر اور نفع بالذات دیتا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کی عبادت کی جاتی فعل کی انباع کی وجہ سے تھانہ اس لیے کہ حجراسود ضرر اور نفع بالذات دیتا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ (نیل الاوطار جز۲ ص ۱۳۳۲ مطبوعہ مکتبہ الکلیات الاز ہریہ مصر ۱۳۹۸ھ)

دیکھنے معزت عمرنے فرمایا جراسود ضرر اور نفع نہیں پنچا سکتاتو قاضی شوکانی نے ایک پھڑی نفع رسانی طابت کرنے کے لیے اس قول میں بالذات کی قید لگائی اور کہا کہ حضرت عمر کی مرادیہ تھی کہ جراسود بذانۃ ضرر اور نفع نہیں پنچا سکتا اور میں قاضی شوکانی میں جنہوں نے بغیر کسی قید کے ذریہ تغییر آئیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرر اور نفع پہنچانے کی مطلقا نفی کردی انسالیہ واسلم سے ضرر اور نفع پہنچانے کی مطلقا نفی کردی انسالیہ واسلہ وانساالیہ راجعوں!

الله تعالى كى عطائے نبى صلى الله عليه وسلم كى نقع رسانى كے متعلق قرآن مجيد كى آيات

الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

وَمَا نَفَهُ وَالِآلَا أَنَّ اَعَنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ - (التوبه: ٤٣)

وَلَوْاتُهُمُ مُرَضُوامَا اللهُ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ - (التوبه: ۵۹)

وَإِذْ تَفُولُ لِلَّذِي آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَآنْعَمَتَ عَلَيْهِ-(الاحزاب: ٣٧)

اور ان کو صرف میہ ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کواینے فضل سے غنی کر دیا۔

اور کیما اچھا ہو آ اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطاکی اور وہ سے کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عنقریب ہم کو اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول۔

اور جب آپ اس فخص سے کتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیااور آپ نے انعام کیا۔ الله تعالی کی عطامے نبی صلی الله علیه وسلم کی نفع رسانی کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت سل بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جبرکے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کل ہیں جسنڈ اس مخص کے ہاتھوں ہیں دوں گاجس کے ہاتھوں پر الله خیبر کوفیج کرے گا وہ الله اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو گا اور الله اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہو گا ہی پر مسلمانوں نے رات اس طرح گزاری کہ وہ ساری رات مضطرب رہے کہ کس کو آپ صبح جسنڈا عطا فرمائیں گے۔ صبح کو سب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس پہنچ ، ان ہیں سے ہر جی کو بیہ امید تھی کہ آپ اس کو جسنڈا عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کمان ہیں؟ عرض کیا یارسول الله! ان کی آ تھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ان کو لایا گیا ہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کی آ تکھوں میں لعاب و بمن ڈالا اور ان تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ان کو لایا گیا ہرسول الله علیہ وسلم نے ان کی آ تکھوں میں لعاب و بمن ڈالا اور ان کہ ایارسول الله! بیں ان سے قال کرتارہوں گا حتی کہ وہ ہماری طرح (مسلمان) ہو جا تیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مہم پر روانہ ہو کہا کہ ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ ، پھرتم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر الله کے کیا حقوق واجب ہیں الله کی می اگر الله تمہاری وجہ سے کیا ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ او نون سے بہت بہتے۔

(صحیح البھاری رقم الحدیث: ۲۱۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۴۰۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۳۰۳)

حضرت قادہ بن النعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان ہم یہ کی گئی جنگ احد

کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمان مجھے عطا فرمادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ

کے سامنے اس کمان سے تیر مار تا رہا حتی کہ وہ کمان ٹوٹ گئی بجر بھی میں آپ کے سامنے کھڑا رہااور آپ کے چرہ کی طرف آنے
والے تیروں کے سامنے اپنا چرہ کر آ رہا حتی کہ ایک تیر میری آنکھ کے وصلے پر لگا۔ وہ وہ عیلا میرے چرے پر لگا گیا۔ میں اس
والے تیروں کے سامنے اپنا چرہ کر آ رہا حتی کہ ایک تیر میری آنکھ کے وصلے پر لگا۔ وہ وہ عیلا میرے چرے پر لگا گیا۔ میں اس
وصلے کو اپنی جھیلی میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس پنچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کو دیکھاتو
آپ کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ آپ نے دعاکی: اے اللہ! قادہ نے اپنے چرے سے تیرے نی کے چرے کی حفاظت
کی جہ کہاں س کی اس آنکھ کو اس کی دونوں آنکھوں میں سے سب سے حین اور سب سے تیز نظر والی بنادے تو حضرت قادہ
کی جہ کہاں س کی اس آنکھ کو اس کی دونوں آنکھوں میں سب سے حین اور سب سے تیز نظر والی بنادے تو حضرت قادہ
کی دہ آنکھ دونوں آنکھوں میں زیادہ حین اور زیادہ تیز نظر والی تھی۔ (امام ابولیعلی کی روایت میں بید واقعہ جنگ بدر کا ہے ، عافظ بیعتی کی دوائی آئکھوں میں یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے ، واقعہ جنگ احد کا ہے اور میں قرین قیاس ہے)

(المعجم الكبيرج ۱۹ ص ۸ مند ابوليعلى رقم الحديث:۹ ۱۵۳ ولا كل النبوة لا بي نجيم رقم الحديث: ۱۳۱۷ المستد رك ج ۳ ص ۴۹۵ السيرة النبوبيه لابن كثيرج ۳ ص ۹۲ الاصابه رقم: ۹۱۱ - ۲ اسد الغلبه رقم: ۷۲۲ ۴۳ الاستيعاب رقم: ۳۱۳۱)

حارث بن عبید اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت ابو ذر رصنی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہوگئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب د ہن لگادیا تو وہ دونوں آنکھوں میں زیادہ صحیح تھی۔

(مندابو بعلى رقم الحديث: ١٥٥٠ مجمع الزوائدج ٨ ص ٢٩٨)

حضرت عثان بن حنیف رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک تابینا شخص نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آپ الله ہے دعا کیوں اور اگرتم چاہوتو میں دعا کردوں اور اگرتم چاہوتو میں دعا کردوں اور اگرتم چاہوتو میں اس کو موخر کردوں وہ تسارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ، آپ الله ہے دعا کیجئے۔ آپ نے اے حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرکے دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت (سیدنا) محمر صلی

الله عليه وسلم كے وسيلہ سے تيرى طرف متوجہ ہو آ ہوں اسے محمد ايس آپ كے وسيلہ سے اپنے رب كى طرف اپنى اس حاجت ميں متوجہ ہو تا ہوں تاكہ وہ پورى كى جائے ، آپ اس حاجت ميں ميرى شفاعت كيجے ، (اسے اللہ) آپ كى ميرى حاجت ميں شفاعت كو قبول فرما- وہ مخص شفاعت كے بيہ كلمات بار بار كمتار ہا حتى كہ اس كى آئىس ٹھيك ہو گئيں۔

(مند احمد جهم هم ۱۳۸ طبع قدیم مند احمد رقم الحدیث:۵۵ ۱۵ احمد شاکرنے کمااس مدیث کی سند صحیح ہے ، سنن الترفذی رقم الحدیث:۳۵۷ امام ترفذی نے کمایہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث:۱۳۱۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۱۳۸۵ مند عبد بن حمید رقم الحدیث:۱۳۵۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۱۳۵۹ مند عبد بن حمید رقم الحدیث:۱۳۵۹ المستدرک جا ص ۱۳۱۳ ولائل النبوة للیسقی ج۱۲ ص ۱۲۲۱ مختصر تاریخ دمشق ج۳ ص ۱۳۸۳ مند تخفیۃ الذاکرین ص ۱۸۵۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ، الاذکار للنووی رقم الحدیث:۱۳۸۳ مکتبہ نزار مصطفیٰ ریاض)

وصال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداداد راستغانہ کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیرِ خوراک تھے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) لوگوں پر قبط پڑگیا ایک شخص (حضرت بلال بن حارث منی) رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور عرض کیایا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ (قبط سے) ہلاک ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ ان کو سلام کمواور یہ خوشخبری دو کہ تم پر بعوجہ بوجھ لازم ہے۔ بھروہ سلام کمواور یہ خوشخبری دو کہ تم پر یقینا بارش ہوگی اور ان سے کمو کہ تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے۔ بھروہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونے لگے اور کما: اے اللہ ابیں صرف ای چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عابز ہوں۔

(المصنف ج۱۲ ص ۳۲ مطبوعه ادارة القرآن کراچی؛ المصنف ۱۲ ص ۳۵۹ رقم الدیث: ۳۱۹۹۳ الاستیعاب ج۳ ص ۴۳۸، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت؛ ۱۳۵۵ه؛ دلا کل النبوة للیه تقی ج ۷ ص ۷۷ الکامل فی الناریخ ج۲ ص ۳۹۰-۳۸۹، فتح الباری ج۲ ص ۳۹۸-۳۹۵، حافظ این کثیرنے اس حدیث کی سند کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی سند صبح ہے؛ البدایہ والنہ ایہ ج۵ ص ۱۲۷ طبع جدید؛ دارالفکر بیروت، ۱۳۱۸هه)

نیز حافظ ابن کثیرنے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں (۸اھ میں) جب عام قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث کے گھروالوں نے ان سے کما کہ وہ بکری ذرج کریں انہوں نے کمااس میں پچھ شیں ہے۔ گھروالوں کے اصرار پر جب بکری کو ذرج کیا تو اس کی ہٹیاں سرخ تھیں۔ انہوں نے پکاراب امد حسداہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی 'آپ نے فرمایا: عمر کو میراسلام کمواور اس سے کہنا میراعمد تمہمارے ساتھ پورا ہونے والا ہے، اس کی گرہ سخت ہے اے عمرائم سمجھ داری سے کام لو'اے عمرائم سمجھ داری سے کام لو۔ پھر حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھی۔

(البدايه والنهايه ج۵ ص ۱۲۷ طبع جديد دارالفكر، ۱۳۱۸ه، الكامل في الناريخ ج۲ ص۱۸۹ بيروت، ۱۸۹۰۰ المنتظم لابن الجوزي ج۳ ص ۱۵۷ دارالفكر بيروت، ۱۳۱۵هه)

حضرت بلال بن حارث مزنی کی اس صحیح حدیث ہیں یہ تصریح ہے کہ قحط کے ایام میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرمبارک پر جاکر آپ کو پکارا اور آپ نے ان کو بارش کی خوش خبری دی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی نے محضر صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا اور تمام صحابہ نے اس پر عمل کیااور اس میں ہیہ دلیل ہے کہ وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے استداد اور آپ ہے استغاثہ پر تمام صحابہ کا جماع تھا اور اس حدیث میں مصائب میں وفات یافتہ بزرگوں ہے استداد کے جواز کی قوی اصل ہے اور اس سلسلہ میں دو سری حدیث ہیہ ہے:
میں مصائب میں وفات یافتہ بزرگوں ہے استداد کے جواز کی قوی اصل ہے اور اس سلسلہ میں دو سری حدیث ہیہ ہے:
امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوتی ۲۰ سمھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جا آنتھااور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس مخص کی حضرت عثمان بن صنیف سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عثمان بن صنیف سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے اس سے کما: تم وضو خانہ جا کروضو کرو، پھرمجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھو، پھریہ کہوا ہے الله! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نی، نبی رحمت محمر صلی الله علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہو تا ہوں، اے محمرا میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری عاجت روائی کرے اور اپنی عاجت کاذکر کرنا بھرمیرے پاس آنا حتی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ مخص گیااور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کیا، تھروہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا، دربان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند کے پاس لے گیا۔ حضرت عثان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے ا پنا کام ذکر کیا حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کاذکر شیں کیا تھا اور فرمایا جب بھی تہیں کوئی کام ہو تو تم جارے پاس آ جانا پھروہ فخص حضرت عثان رضی اللہ عند کے پاس سے چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کما اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، حضرت عثمان رضی اللہ عنه میری طرف متوجد نہیں ہوتے تھے اور میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے حتی کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی- حضرت عثمان بن حنیف نے کما بخدا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا آپ کے پاس ایک نامینا مخص آیا اور اس نے اپنی نامینائی کی آپ سے شکایت کی- نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: یا تم اس پر صبر کرو مے؟ اس نے کہایار سول الله! مجھے راسته دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بدی مشكل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ عليہ وسلم نے اس سے فرمايا: تم وضو خانے جاؤ اور وضو كرو، پجردو ركعت نماز پڑھو، پجران كلمات ے دعا کرو۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہاا بھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ ہاتنیں ہوئی تھیں کہ وہ نابینا فخض آیا در آں حالیکہ اس میں بالکل نابینائی شیں تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

اس حدیث میں بھی ہیہ تقریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ سے استداد اور استغایہ جائز ہے اور پیر

مدیث بھی وفات یافتہ بزرگوں ہے استمداد اور استغاثہ کے جواز کی اصل ہے۔

علامه يجي بن شرف نووي شافعي متوفي ١٧١٨ ه لكهت بين:

عتبی ہے منقول ہے کہ میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹے ابوا تھا ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا:
السلام علیک یارسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کویہ فرماتے ہوئے ساہے: اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ہترے پاس آتے پس وہ اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگتے اور ان کے لیے رسول بھی اللہ تعالیٰ ہے معافی طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مرمان پاتے۔ (التساء: ۱۲) پس میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھراس نے آپ کی مدح سرائی میں دو شعر پڑھے، پھروہ شخص چلاگیا۔ (عتبہی کتے ہیں) میری آئے کھوں ہے آئے ہوئے۔ گئے، پھرمیں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: جاکراس اعرابی ہے ملواور اس کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کردی ہے۔

(الاذكار ص ۱۸۵) بيروت، شفاء التقام ص ۱۳ تغير الثعالي ٣٢ ص ١٥٥ تغير ابن كثير جاص ٥٨٥ علامه ابوالحيان اندلس متونى الاذكار ص ١٨٥ بيروت، شفاء التقام ص ١٦٠ تغير الثعالي ٣٢ ص ١٥٥ تغير ابن كثير جام ٥٨٥ منونى عبد البحر المحيط ج٣٥ ص ١٩٥٠ ما ١٥٠ هـ في عبد التحر المحيط ج٣٥ ص ١٩٥٠ علامه تسفى متونى ١٥٠ هـ أور مفتى محمد شفيح متوفى ١٩٣١ هـ في بعمى اسى طرح نقل كيا به مدارك التنزيل على بإمش الخازن جاص ١٣٩٥ معارف القرآن ج٢ص ١٣٩٠ .

الشيخ ظفراحم عثاني تفانوي متوفي ١٩٣٠ه الص لكصة بين:

حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اپنا چرہ رکھاتو کی نے اس پر انکار کیا۔ انہوں نے کہایش کسی اینٹ یا پھرکے پاس نہیں آیا، ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں جیسا کہ عنقریب آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت (النساء: ۱۲۳) کا تھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باتی ہے، لاذا جس محنص نے کوئی گناہ کرکے اپی جان پر ظلم کرلیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرے اور آپ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار فرمائیں گے۔ (اعلاء السن ج۵ ص ۵۳۳) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھی)

عنسی کی اس نقل سیجے ہے بھی ہید واضح ہو گیا کہ وفات کے بعد انبیاء علیهم السلام اور ای طرح اولیاء کرام ہے استداد اور استغاثہ جائز ہے اور جمال تک دور ہے پکارنے کا تعلق ہے تو الشیخ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیراللہ تعالی کو دور ہے شرک حقیقی جب ہو آ ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے درنہ یہ شرک نہیں، مثلاً یہ جانے کہ حق تعالی ان کو مطلع فرما دیوے گایا باذنہ تعالی انکشاف ان کو ہو جادے گایا باذنہ تعالی ملائکہ پنچادیویں گے جیسادرود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیہ کہنا ہو محب میں یا عرض حال محل تحرو حرمان میں کہ ایے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگزنہ مقصود اسماع ہو آئے نہ عقیدہ پس ان بی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک نہ معصیت الخ۔ (فادی رشیدیہ کال مبوب ص ۱۸ مطبوعہ کراچی) و فات یا فتہ بزرگوں سے استمداد کی تحقیم کا بطلان

قاضی شو کانی اور نواب بھوپالی نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اتباع میں وفات شدہ بزرگوں سے استداد اور استفاقہ کو کفراور شرک قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ ان نقول محیحہ کے ہوتے ہوئے ان کی بیہ تکفیر باطل ہے تاہم اس کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی متوفی ۱۳۰۷ھ کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب متوفی ۱۳۰۸ھ کی عبارت پیش کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

مسلمانوں کی تحقیر کے بارے میں تمہارا موقف اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ غیراللہ کو پکار تااور نذر و نیاز قطعاً کفر نہیں ،
حتی کہ اس کے مر تکب مسلمان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیا جائے ، کیو تکہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جب کی مختص کی سواری کی ہے آب و گیاہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جب کی مختص کی سواری کی ہے آب و گیاہ صحرا میں گم ہو جائے تو وہ تمین بار کے اے عباداللہ! (اے اللہ کے بئرو) بھے کو اپنی حفاظت میں لے لو، تو اللہ تعالی کے پکھ بندے میں جو اس کو اپنی حفاظت میں لے لو، تو اللہ تعالی کے پکھ بندے ہیں جو اس کو اپنی حفاظت میں لے لیے ہیں ، اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اگر وہ مخص مدد چاہتا ہو تو یوں کے کہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اس حدیث کو فقماء اسلام نے اپنی کتب جلیلہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور معتبہ فقماء بندو! میری مدد کرو۔ اس حدیث کو فقماء اسلام نے آپئی کتب جلیلہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی اشاعت عام کی ہے اور معتبہ فقماء میں ہے کی نے اس کا انکار نمیں کیا چیانچہ امام نودی نے ''کاب الاذکار'' میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابن القیم نے اپنی کتاب میں ہو کہ کار کیا ہے اور ابن القیم نے اپنی کتاب ہو کہ میں نے پانچ بار ج کے ہیں' ایک بار میں پیدل جارہا تھا اور راست بھول گیا میں نے کہا جارہا تھا وہ دی کہ میں نے کہ خوالہ ہی کہ میں نے کہا جارہا تھا وہ دی کہ میں نے کہا ہو تھی کہ میں نے کو ایک میں ضحیح راست بر آلگا۔

جرچند کہ وفات یافتہ بزرگول سے استمداد اور استغلقہ جائز ہے لیکن ہے مستحن اور افضل نہیں ہے، افضل اور اولی یمی ہے کہ جربلا اور جرمصیبت کو ٹالنے کے لیے اور جررنج اور جر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بی کو پکارا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ اس کی امداد اور اعانت مسلم ہے اور جرفتم کے شک و شبہ سے بلاتر ہے اور ظفی سماروں کے بجائے قطعی آسرے سے تمک کرنا مستحن ہے، باقی وفات یافتہ بزرگ اس کے اذن کے تابع بیں وہ کسی کا تابع نہیں ہے، اس سے مدد طلب کرنا مصائب سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، کار تواب بھی ہے، اور انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کی سنت اور ان کا اسوہ اور طریقہ بھی ہے۔ قبل لا امداک استقسی ضرا ولانف عدا (الاعراف: ۱۸۸۱) میں بھی ہے، وہاں بم کی سنت اور ان کا اسوہ اور طریقہ بھی ہے۔ قبل لا امداک استقسی ضرا ولانف عدا (الاعراف: ۱۸۸۸) میں بھی ہے، وہاں بم نے ایک اور پہلو ہے اس کو بھی بغور پڑھ لیا جائے

اور ان تینوں آینوں کی تغییر میں ہم نے جو بحث کی ہے اس کو ایک ساتھ پڑھنے سے ان شاء اللہ اس موضوع پر کافی بصیرت افرو زمعلومات حاصل ہوں گی۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور وہ آپ سے معلوم کرنے ہیں کیاواقعی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کئے کہ ہاں! میرے رب کی قتم وہ عذاب برحق ہے اور تم (میرے رب کو)عاجز کرنے والے نہیں ہو 0(یونس: ۵۳)

عذاب كى وعيد كابرحق مونا

اس نے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے اس قول کو نقل فرمایا تھا: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب (پورا ہوگا) اگر تم سچ ہو؟

(یونس: ۴۸) پجراللہ تعالی نے اس کاجواب دیا تھاجس کی تفسیل گزر چکی ہے، پجرانہوں نے دوبارہ سوال کیا جس کی اللہ تعالی نے یہاں دکایت فرمائی ہے، اس سوال کاجواب بھی ان آیات کے سابقہ مضمون ہیں گزر چکا ہے جن میں سیدنا مجر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت پر عقلی دلا کل بیان کیے گئے تھے اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر براہین قائم کیے گئے تھے، اور جب نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت پر عقلی دلا کل بیان کیے گئے تھے اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر براہین قائم کیے گئے تھے، اور جب نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت ثابت ہوگئ، تو ہر جس چیز کے وقوع کی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے خبردی ہے اس کا قطعی اور یقینی ہونا ثابت ہوگیا۔

اس کے بعد فرملیا: اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی جس نے تم کوعذاب نے ڈرایا ہے تم اس کوعذاب نازل کرنے سے عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالی جو کام کرنا چاہے تو نہ کوئی اس کام کو روک سکتا ہے نہ اس جس مزاحمت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اؤن اور اس کی رضا ہے بینے کسی کی شفاعت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کافراور مشرک کو دائی عذاب سے بچاسکتا ہے۔

لیم نصبحت آمکی اوردندل کی بیماریوں کی شغا آگئی اور وہ مومنین کے بیدے ہوایت اور آپ کیے دیر) التر کے مفل اوراس کی دحمت کے مبتنے ہے مواس کی وجہ سے المان فوشی یش براس دمال سے کہیں بہتر ہے جس کروہ دکفار اجمع کرتے ہیں ن آپ کھیے کہ انتر سنے متبارے یہ جرزق نازل کیا، لین تہنے اس میں سے بیعن کو حزام اور بیعن کوصلال فرارشے دیا، آپ کھیے کیا انترانے تم کواس کا حکم دیا تھا یا انشریر بہتان باندھ رہے ہو 🔾 الد ہو وگ حجوما ببتان بانده رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گان ہے ؟ بے شک انشر لوگوں پرفضل کرنے والاس الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر ہر ظالم کی ملیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہو تیں تو وہ (عذاب سے بیجنے کے

کیے) ان سب کو ضرور دے ڈالتا اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے وار ان کے در میان عدل ہے فيصله كياجائے گااور ان پر بالكل ظلم نميں كياجائے گا0 (يونس: ۵۴) ظالمول سے فدید نہ قبول کیاجانا

الله تعالى نے اس آیت میں قیامت کے دن کی تین صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) ظالم کے اگر بس میں ہو تاتو وہ دنیا کی پوری دولت وے کر بھی اپنے آپ کوعذاب سے چھڑالیا۔ (۴) ظالم عذاب کو دیکھ کراپی پشیانی چھپائیں گے۔ (۳) ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیاجائے گا۔

ظالم تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے نمیں چھڑا سکے گاہ اس کی وجد اولاً توبیہ ہے کہ تهاآئے گااور كى چيز كامالك تىس موگا الله تعالى فرما آع:

تبيان القرآن

جلد پنجم

وَكُلُهُ مُ أَيْبِهِ يَوْمَ الْيُفِيْمُ وَقُرُدًا - (مريم: ٥٥) اوران من عمرايك قيامت كون اكيلا حاضر موكا-

اوراس کیے بھی کہ اللہ تعالی نے فرمادیا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔

وَلاَيْوُمُ حَدُّمِينَ هَاعَلَكُ وَلاَهُمْ مِنْ صَرُورَ ٥٠ اورنه كى نفس سے كوئى فديد ليا جائے گااورندان كى دوكى (البقرہ: ٣٨) جائے گا۔

ظالموں کے پشیانی چھیانے کی توجیہ

قیامت کے دن کی دو سری صفت یہ بیان کی ہے: اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تواپی پشیانی اور بجھتاوے کو چھپائیں گے۔ اپنی پشیانی کو چھپائے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا بین اس عذاب کا انکار کرتے رہے تھے اور جب ان پر اچانک سخت عذاب آ جائے گاتو وہ جیران اور ششدر رہ جائیں گے، وو سری وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے متبعین سے حیاء آئے گی اور ان کو ان کی لعنت طامت کا خوف ہوگا اس وجہ سے وہ ان کے سامنے اپنی پشیانی کا اظہار نہیں کریں گے، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ بست اظلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے، اس آیت میں ان کی ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے، اس آیت میں ان کی غرمت کی گئی ہے کہ اظلام کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے، اس آیت میں ان کی غرمت کی گئی ہے کہ اظلام کے ساتھ کوئی اب یہ اظلام سے محل ہے۔ فیصلہ کی توجیہ خوالہ ہے وہ اس کے در میان عدل سے فیصلہ کی توجیہ

قیامت کے دن کی تیسری صفت میہ بیان فرمائی ہے کہ اس دن ان کے در میان عدل کے ساتھ فیصلہ کیاجائے گااور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک قول میہ ہے کہ مومنون اور کافروں کے در میان فیصلہ کیا جائے گا دو سرا قول میہ ہے کہ صنادید کقار اور ان کے متبعین کے در میان فیصلہ کیا جائے گا اور ایک قول میہ ہے کہ کفار اور ان کے عذاب کے در میان عدل سے معالمہ کیا جائے گا۔

ہرچند کہ تمام کفار دو زخ کے عذاب میں مشترک ہوں گے لیکن عذاب کی کیفیات میں ان کے درمیان فرق ہوگاہ کیونکہ
دنیا میں بعض کافروں نے بعض کافروں پر ظلم کیا ہوگاہ اور بعض کافروں نے بعض کافروں سے خیانت کی ہوگی، اس لیے بعض کافر
خالم اور بعض کافر مظلوم ہوں گے اور عدل اور حکمت کا نقاضا ہیہ ہے کہ مظلوم کاعذاب ظالم سے کم ہو اور ظالم کاعذاب مظلوم
کے عذاب سے زیادہ ہو، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا
جائے گا۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: سنو بے شک آسانوں اور زمینوں ہیں جو کچھ ہے وہ(سب) اللہ کی ملکیت ہے، سنو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانے O وہی زندگی دیتا ہے اور وہی زندگی لیتا ہے، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤے O(یونس: ۵۷-۵۵)

وعيدعذاب كيرحق موني يردلائل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ (عذاب سے بچنے کے لیے) ان سب کو ضرور دے ڈالٹا اور اس آیت میں یہ بتارہا ہے کہ ظالم کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں اور اس سے پہلے دلا کل سے یہ بتایا جاچکا ہے کہ اس جمان میں جو جماوات نبا تات میوانات انسان ملاککہ اور جنات ہیں اور نور اور ظلمت اور دن اور رات کا جو سلسلہ ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ تمام صاحات سے مستغنی ہے اور

تمام آفات اور نقائص سے منزہ ہے اور جب وہ تمام ممكنات ير قاور ہے اور تمام معلومات كاعالم اے اور وہ تمام حاجات سے ستغنی ہے اور تمام آفات اور نقائص سے منزو ہے اور جب وہ تمام ممکنات پر قادر ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے دشمنوں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے نیک بندول اور اولیاء اللہ پر ونیااور آخرت میں انعام اور اکرام فرمائے اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قطعی دلائل اور قوی معجزات ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تقویت فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ظاہر فرمائے اور ان کے دین اور ان کی شربیت کو استحکام عطا فرمائے اور جب وہ ان تمام اموریر قادر ب تو مشركين ماستهزاء كرنا آپ كے دين كافداق ارانااور نزول عذاب كى وعيد پر تعجب كاظهار كرناباطل موكيا كيونكه جب الله تعالی ہر قتم کے عیب اور نقائص سے پاک ہے تو وہ اپنی وعید کو پورانہ کرنے سے بھی پاک ہے اور بری ہے۔ مواس نے مشرکین کو عذاب دینے کاجو وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے لیکن ان میں ہے اکثراس کو نہیں جانتے۔

ظاہری ملکیت پر نازاں ہونے والوں کو متنبہ فرمانا

نیز نیہ جو فرمایا ہے کہ تمام آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکت ہے، اس میں پیر بھی بتلانا مقصود ہے کہ اس دنیا میں لوگ اسباب ظاہرہ کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریہ فلاں کی بلڈنگ ہے، یہ فلاں کی فیکٹری ہے، یہ فلاں کی زمین ہے، بیہ فلاں کاباغ ہے، سووہ ہرچیز کی کسی اور مالک کی ظرف تسبت کرتے ہیں کیونکہ وہ جمل اور غفلت کی وجہ ہے امور ظاہرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مجازات میں منهمک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غفلت پر متنبہ کیا ہے کہ بیہ سب چیزیں اللہ کی ملكيت بين، وه زندگى دينے والا ب ويى زندگى لينے والا ب- جب وه تمهارى بيه زندگى واپس لے لے گاتو تمهارى ملكيت ميس كيا رہ جائے گاہ تم نہ اپنے مالک ہونہ اپنی چیزوں کے مالک ہو، سب کاوی مالک ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! تمهارے پی تمهارے رب کی طرف ہے ایک عظیم نصیحت آگئی اور دلوں کی بیار یوں کی شفا آگئی، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے آپ کئے (بیہ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب ے ہے ، سواس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں یہ اس مال اے کمیں بمترے جس کووہ ( کفار) جمع کرتے ہیں 0

(يونس: ۵۸-۵۵)

روحانی بیار یوں کے علاج کے لیے انبیاء علیهم السلام کو مبعوث فرمایا

اس سے پہلے یونس: ۳۸-۳۷ میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جار صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) قرآن مجید اللہ کی جانب ہے تھیحت ے ان جا قرآن مجید دلوں کی بیاریوں کے لیے شفاہ ان اس قرآن مجید ہدایت ہے اس) قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور قرآن مجید کیوان جاروں صفات کانبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ساتھ بہت قوی ربط ہے، اس کی تفصیل اور تمیدیہ ہے کہ چوراانسان جس طرح زبان کی لذت اور چھارے حاصل کرنے کے لیے لذیز، حیث بی اور مسالے دار اشیاء اور مرغن اور میٹھی چیزیں بکثرت کھا تا ہے اور اس کے تیجہ میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور معدہ کے السر کا مریض بن جا تا ہے اور شہوانی لذتوں کے ناجائز حصول کی کثرت کی وجہ ہے آتشک سوزاک اور ایڈز کا مریض بن جاتا ہے پھر جسمانی صحت کے حصول کے لیے اے کھانے پینے کی ان مرغوب اشیاء اور سمیل شموت سے پر بیز کرایا جا آے اور ایسی دوا کمیں استعمال کرائی جاتی ہیں جن سے اس کی زا کل شدہ جسمانی صحت بحال ہوسکے،ای طرح انسان کی نفسانی اور روحانی بیاریوں کامعالمہ ہے،جہ الله كے تى سے رابط نہ ہواوروہ صرف اپنى عقل سے اپنے عقائدوضع كرسے اور اپنى زندگى كزارنے كے ليے خود ضابطہ حیات

مقرر کرے تو اس کے ول و دماغ پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور اس کے عقائد محراہ کن اور طحدانہ ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کفر، شرک اور زندیقی پر بخی ہوتے ہیں اور اس کو طال اور حرام کی بالکل تمیز نہیں ہوتی، سو اللہ تعالی ایے لوگوں کی نفسانی روحانی اور قلبی امراض کے علاج اور اصلاح کے لیے نبی مبعوث فرما تا ہے اور ان کو بطور نسخہ شفاء کتاب عطافرما تا ہے افتدا ای سنت الہید کے مطابق اللہ تعالی نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور روحانی بیاریوں کے علاج اور ان کی اصلاح کے لیے قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا۔

قرآن مجیدے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج

جو ماہر معالج ہواس کے علاج کے حسب ذیل طریقے ہیں:

(۱) وہ مریض کو معنراور مخرب اشیاء کے استعمال ہے منع کرتا ہے جن ہے اصل حیات خطرہ میں پر جاتی ہے، اس طرح قرآن مجید انسان کو شرک اور کفرے روکتا ہے کیونکہ شرک اور کفرے ارتکاب سے انسان سرمدی عذاب اور دائی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ انسان کو کفراور شرک ہے منع کیا ہے تاکہ انسان بیشہ بیشہ کے لیے اخروی عذاب کا مستحق نہ ہو جائے اور اس کے عقائد کی اصلاح کی ہے۔

(۲) مریض کو الی دوائم دی جائم جن کی وجہ سے اس کے خون یس اعتدال پیدا ہو اور وہ خرابی دور ہو جائے جس کی وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے مثلاً مریض کے جسم میں جگہ جگہ زخم ہیں جو تھیک نہیں ہو رہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ خون میں اس کی شکر کالیول بردھا ہوا ہے مثلاً مریض کے جسم میں جگہ خون میں اس کی شکر کالیول بردھا ہوا ہے تو اس کا علاج ہیے کہ خون میں اس کی شکر کالیول کیا جائے اور جب شکر اعتدال پر آ جائے گی تو زخم ٹھیک ہو جائمیں گے، اسی طرح انبیاء علیم السلام جب لوگوں کو ممنوع کاموں کے ارتکاب ہے منع کرتے ہیں تو ان کا ظاہر کا نہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھروہ ان کو باطن کی طمارت کا تھم دیتے ہیں جس کو تزکیہ نفس کتے ہیں۔ نماز، روزے، زکو قاور کے تو ترک کرنے سے پختا اور خیرت سے پختا ان کاموں کے خوار کی جب بی تان کاموں کے خوار کی خوار کی جاتا ہوں کا موں کے بیٹ اسی طرح جمعوث، چفلی اور غیبت سے پختا ان کاموں کے خام بردن پاک ہو تا ہے اور کین، حسور بختا ہو گئی جس جن کا باطن اور قلب پاک ہو تا ہے اور جب نک خام براک نہ ہو باطن صاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایسے احکام مجی ہیں جن سے خام بردن پاک ہو تا ہے اور ایسے احکام مجی ہیں جن سے خام بردن پاک ہو تا ہے اور ایسے احکام مجی ہیں جن سے خام بردن پاک ہو تا ہے اور ایسے احکام مجی ہیں جن سے خام بردن پاک ہو تا ہے اور ایسے احکام مجی ہیں جن سے خام میں ماف ہو تا ہے:

لَقَدُّ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذَّ بَعَثَ فِيهُ مَ رَسُولَامِنَ أَنْفُسِيهِ مَ يَنْلُواعَلَيهِ مَ إِنبِهِ وَيُزَكِّيهُ مَ وَيُعَلِّمُهُ مُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَ مَ أَلِيهِ كَانُوامِنُ فَبُلُلِهِ مَ صَلْلِ مُمْمِينِينَ

(آل عمران: ۱۲۳)

خُذُ مِنْ آمُوَالِهِمْ صَدَقَةً تُكَلَّهُمُ مُمَّا وَتُزَكِّيْهِمْ بِهِمَا-(التوبه: ١٥٣)

ب شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب ان میں ان بی ان میں ان بی اللہ عقیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آغوں کی اللوت کر آ ہے اور انہیں اللوت کر آ ہے اور انہیں کتاب اور عمت کی تعلیم دیتا ہے، ب شک دو اس سے پہلے ضرور کملی ممرای میں تھے۔

ان کے اموال سے زکوۃ لیجے جس سے ان کو پاک سیجے اور اس سے ان کارزکید (صفائے باطن) سیجے۔

جیساکہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ عقائد فاسدہ اعمال خیشہ اور اخلاق فدمومہ امراض کے قائم مقام ہیں اور جب یہ چیزیں دا کل ہو جاتی ہیں تو قلب کو شفا حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی روح ان تمام آلود گیوں سے پاک ہو جاتی ہے جو اس کو انوار اللہ یہ کے مطالعہ سے مانع ہوتی ہیں اور ان بی دو مرجوں کی طرف قرآن مجید کی ان صفات میں اشارہ ہے: موعیظ تامین ربکہ

وشفاءلمافىالصدوراية تمارى ربى جانب تعصت باوردل كى ياريول كے ليے شفا -

(۳) جب انسان عقائد فاسدہ اعمال خبیشہ اور اخلاق رفیلہ سے منزہ کاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس کادل روش ہو جاتا ہے اور اس میں انوار البیہ منعکس ہونے تکتے ہیں اور اس کی روح تجلیات قدیمہ سے فیض یاب ہونے کے قاتل ہو جاتی ہے اور اس می تبدید ہے: اور اس مرتبہ یہ ہے:

اے نفس ملتذ اسے رب کی طرف اوٹ جا۔

يُلَيِّتُهُ النَّفْسُ النُّمُطُمِّزِنَّةً كُلُّ ارْجِعِي إِلَى

رَيْكِ ٥ (الفجر: ٢٨-٢٨)

اور ہدایت کامتوسط مرتبہ ہیہ ہے: فَکُورُواَالِکَ اللّٰهِ-(الذاریات: ۵۰) سواللہ کی طرف ہما کو۔

اور آخری مرتبہ یہ ہے:

عُلِ اللَّهُ ثُمَّ أَرُهُمُ فِي خَوْضِيهِمْ يَلْعَبُونَ - آپ كيَّ الله المران كوان كى يَج بحق مِن الجعابوا جموز

کے فرمائی ہے کہ منبع فیوض توسیدنا محیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے اور مسلمان کا منتماء کمال بیہ ہے کہ وہ انوار رسالت میں جذب ہو جائے تبھی وہ معارف رہانیہ ہے واصل ہو تاہے ، اور کفار تو نچے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آتے اور آپ ہے دور بھامتے میں اور آپ کانکار کر تریس اور جس کہ معرف ہے ہی ۔ اصل

ے دور بھامتے ہیں اور آپ کا افکار کرتے ہیں اور جس کو معرفت محمدی حاصل نہ ہو وہ معارف رہانیہ کا کب اہل ہو سکتا ہے سو یہ مرتبہ مومنین بی کے ساتھ مختص ہے، اس لیے فرملیا ور حسمة للمدم منسین۔

ظامہ یہ ہے کہ جو مخص قرآن مجیدے اپ نفس کے کملات عاصل کرنا چاہے اس کے لیے چند مرات ہیں، اس کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ نامناب کامول کو چھوڑ کر اپ ظاہر کو درست کرے اور اس کی طرف موعظت ہے اشارہ فرمایا کو تک موعظت کے اشارہ فرمایا کو تک موعظت کے اشارہ فرمایا کو صاف کرنا اور معظت کا معنی ہے گناموں سے منع کرنا اور دو سمرا مرتبہ ہے عقائد فاسدہ اور صفات ردیہ ہے اپنی کو صاف کرنا اور اس کی طرف شفاء لما فی الصدور ہے اشارہ فرمایا اور چوتھا مرتبہ ہے اللہ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کاروش ہونا اور اس کی طرف اور اس کی طرف مدی ہے اشارہ فرمایا اور چوتھا مرتبہ ہے اللہ کی رحمتوں کے انوار سے قلب کاروش ہونا اور اس کی طرف ورحمہ تللہ مؤمنین ہے اشارہ فرمایا۔

قرأن مجيدے جسمائی شفاحاصل کرنے کی تحقیق

علامہ جلال الدین میوطی نے اس آیت میں شفاء لسا فی الصدور کو عام قرار دیا ہے اور قرآن مجید کو روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفاء قرار دیا ہے اور اس ملطے میں احادیث اور آثار کو بیان کیا ہے جن کو ہم ان شاء اللہ عنقریب نقل کریں ہے، اور علامہ سید محمود آلوی حنی متوفی 2010 ملے ہیں:

اور سے بات بعید نمیں ہے کہ بعض دل کی بیاریاں، جسمانی بیاریوں کاسب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور

کینہ دل کی بیاری ہے اور اس سے بعض جسمانی بیاریاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہم اس بلت کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالی قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے جسمانی امراض دور فرما دیتا ہے۔ (روح المعانی جے ص ۴۰۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت کا ۱۳۱۲ھ) مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۴۹ ۱۳۱ ھ لکھتے ہیں:

در حقیقت قرآن ہر بیاری کی شفاء ہے خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی (الی قولہ) علماء امت نے پچھ روایات و آثار ہے اور پچھ اپنے تجربوں ہے آیات قرآنی کے خواص و فوا کد مستقل کتابوں ہیں جمع بھی کردیتے ہیں، امام غزالی کی کتاب خواص قرآنی اس کے بیان میں مضہور و معروف ہے، جس کی تلخیص حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے اعمال قرآنی کے نام سے فرمائی ہے اور مشاہدات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا انکار نمیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف امراض جسمانی کے لیے بھی شفاء کلی ثابت ہوتی ہیں، ہاں میہ ضرورہ کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روح کی بیاریوں کو ہی دور کرنا ہے اور صفنی طور پر جسمانی بیاریوں کا بھی بھترین علاج ہے۔

( • ما رف القرآن ج ٣ ص ٥٣٣ ، مطبوعه ادارة المعارف القرآن ١٣١٣ ١١٥٥ )

علامه مبارك بن محد المعروف بابن الاثير الجذري المتوفى ٢٠١ه لكهة بين:

تسمانیہ کامعنی ہے تعاویذ اور خروز (ڈوری میں پروئی ہوئی بیپیاں اور کو ژیاں)اور ان کے عقد کامعنی ہے ان کو گلے میں لٹکانا۔ (جامع الاصول جسم صسسے) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

علامه محمر طاهر يني متوفى ٩٨٦ه لكصة بين:

عقد التمائم كامعى ب ۋورى من پروكى بولى يييول اور كو ژبور كواور تعويزون لو كلے من الكانا-

( جمع بحار الانواري اص ٣٤٠ مطبوعه مكتبه دار الايمان المدينة المنوره ١٣١٥٠ه )

المام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٥١٧ه لكهت بين:

نسائد ان سبیوں یا کو ژبول کو کتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لاکاتے تھے، ان کا عقاد تھا کہ اس سے نظر نہیں لگتی، شریعت نے اس کو باطل کر دیا۔ روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے بگلے سے تسمیدہ کو کاٹ دیا۔ (المستدرک جسم ص ۱۳۷) حضرت عائشہ نے فرمایا: مصیبت نازل ہونے کے بعد جو تعویذ گلے میں لاکایا جائے وہ تسمیدہ نہیں ہے، لیکن تسمیدہ وہ ہے جو مصیبت نازل ہونے سے پہلے لاکلیا جائے، تاکہ اس سے اللہ کی تقدیر کو ردکیا جائے۔ (اس کا مفہوم بیہ ہے کہ اگر تقدیر رد کرنے کا اعتقاد نہ ہوتو مصیبت نازل ہونے سے پہلے بھی تعویذ لاکانا جائز ہے۔) عطاء بائے۔ (اس کا مفہوم بیہ ہے کہ اگر تقدیر رد کرنے کا اعتقاد نہ ہوتو مصیبت نازل ہونے سے پہلے بھی تعویذ لاکانا جائز ہے۔) عطاء فیلے تعویذ قرآن مجید سے توال کیا گیا کہ

عور توں اور چھوٹے بچوں کے گلوں میں ایسے تعویذ لٹکائے جائیں جن میں قرآن مجید لکھا ہوا ہو تو اس کاکیا تھم ہے؟انہوں نے کہاجب وہ تعویذ چڑے میں منڈ ھاہوا ہویالوہے کی ڈبید میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اور تیوک جادو کی ایک قتم ہے، اصمعی نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خاوند کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نیشرہ شیطان کاعمل ہے، (مند احمد نے ۳۵ ص ۴۹۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۲۸) نیشرہ ایک قتم کادم ہے، جس محفص کے متعلق بید گمان ہو کہ اس کو جن کا آسیب ہے اس سے اس کاعلاج کیا جاتا ہے، متعدد فقہاء نے اس کو محروہ کہا ہے۔ حسن نے کہا یہ جادو ہے، سعید بن مسیب نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(شرح السنرج ١٢ص ١٥٩- ١٥٨ ملحقًا ومطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ١١٥٠ه)

امام الو بمراحم بن حسين بيهي متونى ٥٨ مه لكست بين:

نسب مه ان بہیوں اور کو ڑیوں کو کہتے ہیں جن کو (زمانہ جاہلیت میں عرب) گلوں میں اٹکاتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا
کہ اس سے مصائب دور ہوتے ہیں اور جو تعویذ اٹکائے جاتے ہیں ان کو بھی نسب سے ہیں (الی قولہ) ان کو اٹکائے کی اس
وجہ سے ممانعت کی گئی ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ مصائب دور ہونے کی علت ہیں اور ان سے مکمل عافیت حاصل
ہوتی ہے، اور اگر ان کو اللہ کے ذکر سے ہر کت حاصل کرنے کے لیے اٹٹکایا جائے اور اعتقاد یہ ہو کہ اللہ کے سواکوئی مصیبت کو
ٹالنے والا نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ (سنن کمرئی جام ص ۳۵۰ ملحقاً مطبوعہ نشرالسنہ ملتان)

ملاعلى بن سلطان محرالقارى متوفى ١١٠١ه لكست بي:

حدیث میں جس تصیب کو شرک فربایا ہے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸۳) ہید وہ تعویذ ہے جس کو بچے کے محلے میں ڈالا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اساء ، قرآنی آیات اور ماتورہ (منقولہ) دعائمیں نہ ہوں ، اور ایک قول ہیہ ہے کہ بید وہ سبیاں یا کو ٹیال جان کو مرب بچوں کے گلول میں اس لیے ڈالتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے ، اور یہ باطل ہے ، اس کو شرک اس لیے فرمایا ہے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ بید سبب قوی ہیں یا ان کی (خود یہ خود) تا شیرہے ، یا ان میں ایسے کلمات ہوتے تھے جو شرک خفی یا شرک جلی کو مقضمین ہوتے تھے جو شرک معلی میں میں ایسے کلمات ہوتے تھے جو شرک خفی یا شرک جلی کو مقضمین ہوتے تھے۔ (مرقات ج ۸ ص ۳۵۹ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ، ۱۳۹۹ھ)

نیز ملاعلی قاری فرماتے ہیں: جو تعویذات آیات قرآنیہ' اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات اور منقولہ دعاؤں پر مشمثل ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے' خواہ وہ تعویذ ہوں' دم ہویانے شہرہ ہو' البتہ غیر عربی میں جائز نہیں ہیں کیونکہ ان میں شرک کااخمال ہے۔ (مرقات ج۸ص۳۱-۳۲۰ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملکان' ۴۳۱۰ھ)

علامہ سید احمد مخطاوی متوفی اسامارہ لکھتے ہیں: ہندیہ میں ندکور ہے کہ تعویذِ لٹکانا جائز ہے لیکن بیت الخلاء جاتے وقت یا عمل زوجیت کے وقت تعویذ ا تارلینا چاہیے - (حاثیتہ اللحطاوی علی الدر البخارج مع ۱۸۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، ۱۳۹۵ھ) یہ اس صورت پر محمول ہے جب تعویذ کپڑے یا چڑے میں سلا ہوا نہ ہویا کسی دھات کی ڈبیا میں بند نہ ہو۔

قرآن مجیدے جسمانی شفاکے حصول کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیار ہوتے تو اپنا اوپر قبل اعدو ذہرب الفلق اور قبل اعدو ذہر بسلا الفلق اور قبل اعدو ذہر بسال مرض میں جتلا ہوئے جسم پر پھیرتے، پھرجب آپ اس مرض میں جتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوگئی تو میں قبل اعدو ذہر ب الفلق اور قبل اعدو ذہر ب الناس پڑھ کر آپ پر دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ دم فرماتے تھے، اور نبی صلی الله علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۹۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۹۳۹۳ سنن این ماجه رقم الحدیث:۵۲۹ استن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۵۳۹ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۵۳۹ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۵۳۸ موطاایام مالک رقم الحدیث:۵۲۹

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہیں سے کوئی بیار ہو آتو آپ اس کے اوپر قبل اعدوذ بسرب الفیلی اور قبل اعدوذ بسرب المنساس پڑھ کردم فرماتے۔

(صحح مسلم رقم الحديث: ٢١٩٢ مشكوة رقم الحديث: ١٥٣٢)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب سفری ہیں۔ عرب کے قبیلوں میں ہے ایک قبیلہ کے پاس ہے گزر ہوا، صحابہ نے ان ہے مہمانی طلب کی، انہوں نے صحابہ کو حامہان نہیں بنایا۔ اس قبیلہ کے سردار کو بچو نے ڈیک ارا ہوا تھا انہوں نے اس کے لیے تمام بعن کے لیکن کی چزرے اس کو فائدہ نہیں ہوا، کجران میں ہے کی نے کہا ہے جماعت جو بہال تھری ہوئی ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چز ہو، وہ ان کے پاس گئا اور کما اے لوگو! ہمارے سردار کو بچھو نے ڈیک مار دیا ہے اور ہم بر هم کی کوشش کر چکے بیں اس کو کسی چزے فائدہ نہیں ہوا، کہا تم میں ہے کسی کے پاس کوئی چزرے فائدہ نہیں ہوا، کہا تم میں ہے کسی کے پاس کوئی چزرے فائدہ نہیں ہوا، کہا تم میں ہے کسی کے پاس کوئی چزرے فائدہ نہیں ہوا، کہا تم میں ہے میں اس کو کسی چزرے فائدہ نہیں ہوا، کہا تم میں ہے میں کہ تم بی کے پاس کوئی چزرے فائدہ نہیں ہوا، کہا تم میں ہے میں کہ بی ہوئی ہی گئاں اللہ کی تھی، تم نے ہماری اللہ کی تھی، تم نے ہماری مسلم بی ہے ہماری مسلم بی ہے ہماری میں ہوا کہا تا ہوں ہوئی ہوئی بیاری نہیں تھی۔ بردار نے کہا ان سے جس انعام کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو پورا پورا دو۔ بعض سحابہ نے کہا اس انعام کو پورا پورا تشیم کراہ بعن سردار نے کہا ان سے جس انعام کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو پورا پورا دو۔ بعض سحابہ نے کہا اس انعام کو پورا پورا تشیم کراہ بعن سمانی اللہ علیہ وہ بات کہا ہی تشیم کراہ بعن سے بہت میں کہا ہی ہوزہ ہوئی ہور بول اللہ صلی اللہ علیہ وہ بات کی بیان کیا۔ آپ نے فرمانی تھی ہور سول اللہ صلی اللہ علیہ وہ بات کو بیان کیا۔ آپ نے فرمانی تم بی کہا آپ نے بیس کی نے بتایا ہو (زمانہ جالمیت کا)دم ہے، پھر آپ نے فرمانی تھی ہورا ہورا کی ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میل ہورا ہورا کی تقسیم کر لواور اس میں ہے میرا حصہ بھی نگاہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۲۷ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۴۰ سنن ابؤداؤد رقم الحدیث:۳۹۰۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۳۰۹۳ سنن این ماجد رقم الحدیث:۳۱۵۳ السنن الکبرئ للنسائی رقم الحدیث:۸۲۸ مند احد ۳۳ ص ۹۰ مصنف این ابی شیبد ج۸ ص۵۳-۵۳ کراچی، صحیح این حبان رقم الحدیث:۳۱۳ سنن دار تعلنی ۳۳ ص ۲۳-۲۳)

یہ حدیث محیج ہے جس سے معلوم ہوا کہ دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي الهديان فرمات بين:

حضرت ابوالاحوص رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ ایک فخص حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے پاس آیا اور
کمامیرے بھائی کے بیٹ میں تکلیف ہے۔ انہوں نے اس کو خمر (شراب) پینے کامشورہ دیا، پھر کما سجان الله! الله تعالی نے نجس
چیز میں شغانمیں رکھی، شغا صرف دو چیزوں میں ہے: قرآن میں اور شمد میں۔ ان میں دل کی بیاریوں کے لیے شفاہے اور نوگوں
کے لیے شغاہے۔ (المجم الکیمرد تم الحدیث: ۸۹۱)

ام ابن المنذر اور امام ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص ہی ملی

الله عليه وسلم كى پاس آيا اور اس نے كمامير سيند من تكليف ، آپ نے فرمايا: قرآن پر حو، الله تعالى فرما آب: شفاء لما فى الصدور-

امام بیسی نے شعب الایمان میں حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلق میں دردکی شکایت کی۔ آپ نے فرملیا: تم قرآن پڑھنے کولازم رکھو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۸۰) علیہ وسلم سے طلق میں دردکی شکایت کی۔ آپ نے فرملیا: تم قرآن پڑھنے کولازم رکھو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۸۰) امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں دل کی بیار یوں کے لیے شفاء ہے اور شد میں بربیاری کے لیے شفاء ہے۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۸۵)

امام بیمتی نے طلحہ بن معرف ہے روایت کیا ہے کہ مریض کے پاس جب قرآن پڑھا جائے تو وہ آرام محسوس کرتا ہے، حضرت فیٹمہ جب بیار ہوئے تو میں ان کے پاس کمیہ میں نے کما آج آپ تندرست لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کما آج میرے پاس قرآن مجید پڑھاگیا تھا۔ (شعب الایمان رقم الحت: ۳۵۹ الدرالمتثورج مسم ۳۳۹ مطبوعہ دارالفکر بیردت، ۱۳۱۷ھ)

الم الحسين بن مسعود البغوى المتوفى ١٥١١ه وايت كرتے بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما اس بات میں کوئی حرج نہیں تبجیق تعیں کہ تعوذ کے کلمات پڑھ کرپانی پر دم کیا جائے پھر
اس کے ساتھ مریض کا علاج کیا جائے۔ مجاہد نے کہ اس جس کوئی مضا نقہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات لکھ کر ان کو دھولیا جائے اور اس کا غسالہ (دھوون) مریض کو بلا دیا جائے اس کی مثل ابو قلابہ سے مروی ہے اور محمی اور ابن سیرین نے اس کو کمروہ قرار دیا ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماسے مروی ہے کہ ایک عورت کو وضع حمل میں مشکل پیش آ رہی تھی تو مضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن مجید کی گھے آبیتیں اور پچھ کلمات طیبات لکھ کر انہیں دھو کر اس کا غسالہ (دھوون) اس عورت کو بلایا جائے۔ ابوب نے کہا جس نے ابو قلابہ کو دیکھا انہوں نے قرآن مجید کی پچھ آبیتیں تکھیں پھران کو پائی ہے دھویا اور مختص کو بلایا جائے۔ ابوب نے کہا جس الدی جو اللہ کو دیکھا انہوں نے قرآن مجید کی پچھ آبیتیں تکھیں پھران کو پائی ہے دھویا اور اس مختص کو بلادیا جس کو جنون تھا۔ (شرح السنہ جس معلون الکتب الاسلامی بیروت ، سوم مجلھ)

الم ابو بمرعبدالله بن محدين الى شيبه متوفى ٢٣٥ه انى سند ك ساته روايت كرت بن:

حضرت على رضى الله عند بيان كرتے بيں كه ايك رات كورسول الله صلى الله عليه وسلم نماز پڑھ رہے تھ، آپ نے اپا
ہاتھ ذھن پر ركھ تو اس پر چھونے وُنك مارا- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنى جوتى ہے اس بچھو كو مار ديا، پھر آپ نے
واپس مڑتے ہوئے فرمایا: الله تعلق بچھو پر لعنت فرمائے يہ نمازى كوچھو ڑ آہے نہ غير نمازى كو، نبى كونہ غير نبى كو تمراس كو وُنك مار
د تا ہے، پھر آپ نے پانى اور نمك منظاكر اس كو ايك برتن بيس والا پھر جس انگلى پر پچھونے وُنك مارا تھااس كو پانى بيس وُبويا اور
اس پر پانى لگايا اور قبل اعوذ برب المفلى اور قبل اعوذ برب الناس پڑھا۔

(مصنف ابن الي هيبه رقم الحديث: ٢٣٥٣٣ ، يروت ، شعب الايمان رقم الحديث: ٢٥٧٥)

المام محمين يزيد ابن ماجه متوفى ١٥٥٥ه الى سد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت على رضى الله عند في كماك رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بمترين دوا قرآن ب-

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٠٥١ مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٥١٥ هـ)

علامه عش الدين محدين ابو بمراين قيم جوزيه متوفى المديد للصة بي:

یہ بلت معلوم ہے کہ بعض کلام کے خواص ہوتے ہیں اور اس کی تاثیرات ہوتی ہیں تو تہمارا رب العالمین کے کلام کے متعلق کیا گمان ہے۔ متعلق کیا گمان ہے جس کی ہر کلام پر نصیلت اس طرح ہے، جیسے اللہ تعالی کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، اس کا کلام عمل شفاہ،

عصمت تافعه نور اور رحمت عامد إلله تعالى فود فرمايا:

وَنُسَرِّلُ مِنَ الْفُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَهُ مَا مِهِم وَمَانِ اللَّهِ مِنَالَ اللَّهِ مَانِلَ فَرات مِن بَومومنين كَ يَكُمُ وُمِينِينَنَ - (بنوامراكل: ۸۲)

اور قرآن مجید کی تمام آیات شفاہیں اور سورہ فاتھ کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کی مثل قرآن میں ہے نہ تورات میں نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔ ایک مرتبہ میں مکہ میں بیار ہو گیا مجھے دوا اور طبیب میسرنہ آ سکے، تو میں سورہ فاتحہ ہے اپنا علاج کر تاتھا، میں ایک گھونٹ زمزم کاپانی پیتا اور اس پر کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتا، پھرایک گھونٹ زمزم کاپانی پیتاہ میں نے کئی بار بیہ عمل کیا حتیٰ کہ میرے تمام درداور تکلیفیں دور ہو گئیں اور مجھے کھمل فائدہ ہو گیا۔

(زاد المعادج ٣ ص ١٣١١ - ١٣٠٠ ملحقًا، مطبوعه دا رالفكر بيروت، ١٩٧٩ه )

کلمات طیبہ ہے دم کرنے کے جواز کے متعلق احادیث

الثفاء بنت عبدالله بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت حفصہ رضی الله عنها کے پاس بیٹھی ہوئی تھی' اس وقت نبی صلی الله علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم اس کو پھوڑے کا دم کیوں نہیں سکھاتیں جس طرح تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ اسن ابو داؤ در قم الحدیث: ۳۸۸۷ سند احمد رقم الحدیث: ۳۸۸۷ سند احمد رقم الحدیث: ۳۸۸۷)

معضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے جیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وم صرف نظر بدیا سانپ یا بچھوکے ڈستے میں (زیادہ موٹر) ہے۔ (سنن ابوداؤر رقم الحدیث:۳۸۸۴ سنن الترفذی رقم الحدیث:۴۰۵۷)

سمیل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وم صرف بیار محض یا سانپ یا بچھو کے ڈے ہوئے میں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۸۸۸ مخترز)

(سنن ابوداؤد رقم الحديث:٣٨٨٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٥٣٠ شرح السنر رقم الحديث:٣٢٣٠ مند احمد رقم الحديث:٣١١٥ المستدرك جهم ١٨٨-١١٤، جهم ص٢١٤-٢١١ سنن كبرى لليهقى جه ص٣٥٠) ر

المام الحسين بن مسعود البغوى المتوفى ١٦٥ه اس حديث كى تشريح مين فرمات بين:

اس متم کی جماز پھو تک اور دم کرنے کی ممانعت ہے جس میں کلمات شرک ہوں یا اس میں سرکش شیاطین کا ذکر ہویا اس میں عربی کے علاوہ کی اور زبان کے کلمات ہوں؛ یا ان کلمات کا کچھ بتانہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس میں جادو کے کلمات ہوں یا اس میں اللہ عزوجل کا ذکر ہو تو ان کلمات کے ساتھ دم کرنا جائز اور سخب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ (سمیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۹) میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۳) اور جن صحابہ نے بکریوں کے عوض سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا ہوان سے آپ نے فرمایا: جم کو کیسے معلوم ہوا کہ میر زمانہ جالیت کا دم ہے، اس کو تقیم کرو، اور اس میں سے میراحصہ بھی نکالو اور فرمایا: جن فرمایا: جم کو کیسے معلوم ہوا کہ میر زمانہ جالیت کا دم ہے، اس کو تقیم کرو، اور اس میں سے میراحصہ بھی نکالو اور فرمایا: جن چڑوں پر تم الجمت ہوا کہ میں اجرت کی سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ (سمیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۵-۲۵۱۹) اور جی سلمی اللہ علیہ و سلم حضرت حسن اور حضرت حسین پر مید کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے: اعدود سمیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۵ کا میں اللہ علیہ و سلم حضرت حسن اور حضرت حسین پر مید کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے: اعدود سمیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۵ کی خاہ طلب کر ناموں۔ "اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی سند علیہ و سلم بیار ہوئے تو حضرت جرئیل نے میر پڑھ کر آپ پر دم کیا:

اللہ کے نام ہے آپ پر دم کر آہوں' اللہ آپ کوشفادے ہر اس چیزے جو آپ کو ایڈا دے اور ہر نفس کے شرے اور ہر حاسد نظرے' اللہ کے نام ہے آپ کو دم کر آہوں۔

بسم الله ارقيك من كل شسئ يؤذيك من شركل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك -

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۳ ۱۸۹۹ سنن الزندی رقم الحدیث: ۹۷۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۵۳۳ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۸۳ اور عوف بن مالک انجعی سے روایت ہے کہ انہوں نے کماہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، یارسول الله! آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے دم کے کلمات مجھے پڑھ کرسناؤ، اس وقت تک دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ ان میں شرکیہ کلمات نہ ہول۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۹)

(شرح السنرج ١٦ص ١٦٠-١٥٩، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت، ١٣٠٣ه)

دم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق حضرت ابن مسعود کاار شاد اور امام بغوی ہے اس کی توجیہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہوئے سا
ہے کہ دم کرنا تسائے اللہ تعویز لئکانا) اور یَدو کہ ایوی سے خاوند کی محبت کا جادو) شرک ہیں، حضرت عبدالله کی بیوی نے کہا آپ
اس طرح کیوں کتے ہیں، خدا کی فتم! میری آنکھ میں پچھ پڑگیا تھا میں فلال یہودی کے پاس جایا کرتی تھی وہ میری آنکھ پر دم کرتا
تھا اور جب وہ مجھ پر دم کرتا تھا تو مجھے آرام آ جاتا تھا۔ حضرت عبدالله نے کہا یہ شیطان کا عمل تھا وہ اپنے ہاتھ سے آنکھ میں
چھوتا تھا اور جب وہ یہودی دم کرتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ کو ہٹالیتا تھا تنہمارے لیے یہ کانی ہے کہ تم اس طرح پڑھوجس طرح رسول
الله صلی الله علیہ وسلم پڑھتے تھے:

اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لاشف اء الاشفاء كالايغاد رسقما-

اے لوگوں کے رب! تکلیف کو دور کردے، شفادے توہی شفادینے والا ہے، تیرے سواکسی کی شفانہیں ہے جو بیاری کو ہاتی

رہے نیں دی۔ تعویذ اور دم کی ممانعت کے متعلق ابن علیم اور حضرت عقبہ بن عامر کاار شاد اور امام بیمقی' امام ابن الاثیراور دیگر علماء سلف کی توجیہ

عینی بن عبدالرحل بن ابی لیل بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن علیم ابو معبد الجمنی کی عیادت کرنے کے لیے گیاان پر ورم تھا۔ ہم نے کما آپ کوئی چیز کیوں نہیں لٹکاتے؟ (ایک روایت جی ہے آپ تعویذ کیوں نہیں لٹکاتے، مشکوۃ رقم الحدیث:۵۵۷) انہوں نے کماموت اس سے زیادہ قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے کسی چیز کولٹکایا وہ اس کے سپرد کردیا جائے گا۔

امام ترغدی نے کما عبداللہ بن مکیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساع ثابت نہیں اور بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا اور اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر سے بھی روایت ہے۔

(سنن الترزى رقم الحديث: ٢٠٤٢ مند احمد جهم ١٩٣١ المستدرك جهم ٩٣٥ سنن كبرى لليسقى جهم ١٨٥٠ شرح السنر ج١١٥ من ١٨٠ امام ترفدى في حضرت عقبه بن عامركي جمل حديث كاحواله ديائه وه بيرب:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے ج جس مخص نے تسمیسہ (تعویذ) کو لٹکایا اللہ اس کے مقصد کو بورانہ کرے اور جس مخص نے کو ڈی (بیپی) کو لٹکایا اللہ اس ک

تفاظت نه کرے۔

(سنداحہ جسم ۱۵۳ سندابو یعلی رقم الحدیث:۵۹۱۱ المعجم الکبیرج ۱۷ص ۲۹۷ جسم ۱۳۱۷، مجمع الزوائدج ۵ ص ۱۰۳) امام ابو بکراحمہ بن حسین بیعتی متوفی ۸۵۸ هاس حتم کی احادیث کے متعلق لکھتے ہیں:

اس متم کی احادیث میں ان نسبائے (تعویذات) کو شرک فرمایا، جن تعویذات کو لٹکانے والوں کابیہ اعتقاد ہو کہ کھل عافیت اور بیماری کا کھمل زوال ان تعویذات کی وجہ ہے ہوگا جیسا کہ زمانہ جالجیت میں مشرکین کاعقیدہ تھا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکرے پرکت حاصل کرنے کے تعویذ کو لٹکایا اور اس کابیہ اعتقاد ہو کہ مصیبت کو ٹالنے والا اور مرض کو دور کرنے والا صرف اللہ عزوجل ہے تو پر تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (سنن کبری للیستی جہ ص ۱۳۵۰ مطبوعہ ملکان) نیز امام بیمق فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ دم والد اور تمائم شرک ہیں اس سے ان کی یہ مراد ہے کہ وہ دم اور تعویذ وغیرہ شرک ہیں جو عربی زبان میں نہ ہوں اور ان کے معنی فیر معلوم ہوں۔

(سنن صغیرج ۲ ص ۳۲۳، مطبوعه دا رالجید بیروت ۱۳۱۵ه ۵)

علامه مجد الدين ابوالسعادات المبارك بن محرابن الاثير الجذري المتوفى ١٠٧ه لكعة بين:

سَمانے (تعویذات) کو شرک اس لیے فرایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ سَمانے کے متعلق کھل دوا اور شفا کا اعتقاد رکھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سَمانے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو ٹال دیتے ہیں اور وہ اللہ کے غیرے مصائب کو دور کرنا چاہتے تھے۔ (النہایہ جاص ۱۹۲۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۸ھ)

علامه شرف الدين حين بن محمد الليبي متوفى ١١٥٥ العيم بين:

تعویذ اور کوڑی لٹکانے پر آپ نے شرک کا اطلاق اس لیے فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے لٹکانے کا جو طریقہ معروف اور مروج تعاوہ شرک کو نتضمن تھا کیونکہ ان کے متعلق ان کا اعتقاد شرک کی طرف نے جاتا تھا، میں کہتا ہوں کہ شرک سے مرادیہ اعتقاد ہے کہ یہ تعویذات قوی سبب ہیں اور ان کی اصل تا تیرہے اور یہ توکل کے منافی ہے۔

(شرح الليبيج ٨ ص ١٠ ٣٠ مطبوعه اوارة القرآن كراجي ١٣١٣ه)

علامہ محد طاہر پنی متوفی ۱۸۹ ہے نے بھی ای طرح لکھا ہے۔

(مجمع بحار الانوارج اص ۲۷۳ مطبوعه دار الایمان مدینه منوره ۱۳۱۵ ۱۳۱۵)

تعویز لٹکانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت اور اس کے حوالہ جات امام ابوعینی محمد بن عینی ترندی متونی 24ء روایت کرتے ہیں:

على بن جراساعيل بن عياش از محربن اسحاق از عمروبن شعيب از والدخود از جدخود روايت ب: ب شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فرمليا جب تم من سے كوئى مخص فيند عن ور جائ تو وه يه وعاكر اعوذ بكلمات الله المنامة من عصبه وعقابه وشر عباده ومن همزات المشيطان واز يحصرون تو پحرشياطين اس كو نقصان أسس بنجائي مح و معزت عبدالله بن عمروا بن بلغ بح ل كواس دعاكى تلقين كرتے تے اور جو نلالغ بنج تے ان كے محلا من ايك كاغذ پريه دعالك كرائكا و ية تھے .

امام ترندی نے کمایہ مدیث حن مجع ہے۔

(سنن الرّندي رقم الحديث:٩٠٥٢٨ سنن الوداؤد رقم الحديث:٩٨٩٣ سند احد ج٢ ص ١٨١ طبع قديم، سند احد رقم

الحدث: ١٩٩٦ طبع وارالحدث قابره اس كے عاشيہ بي في احد شاكر نے كماس حدث كى سند مجع ب المستدرك جاص ١٩٩٥ عاكم في كما يہ حديث مجع الاسناو ب اور وہ كى نے اس برجرح نہيں كى بلكہ حافظ وہ كى نے خوداس حدیث ہے استدلال كيا ب الطب النبوى ملام كتاب الآواب لليستى رقم الحدیث: ٩٩٣ في البانى نے اس حدیث كو اپنى مجع تندى بى ورج كيا ب و تم الحدیث: ٩٧٥٣ مصابح النب النب محل تندى بى ورج كيا ب و تم الحدیث: ٩٧٥٣ مصابح النب النا النب النا النب النبي مصابح النب النبوء وارالكتب النا يوت النبوء التربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب والتربيب عدد ملاور والله وارالحدیث تا برہ محمد من الدوا و الحدیث: ١١٠ صدیث كو امام نسائی كے حوالے سے بھی ذكر كيا ہے، عمل اليوم والله رقم الحدیث: ١٥٥١ مختور من ابودا و الحدیث والد و الحدیث ا

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت کے سیج اور حسن نہ ہونے اور مدرج ہونے کے جوابات کیٹن ڈاکٹر مسعود الدین مثانی نے " تعویز گنڈا شرک ہے " کے عنوان ہے ایک رسالہ لکھا ہے 'اور انہوں نے گلے میں

المجان واسم مسود الدین حمل مے معویر مداسرت کے حوال سے ایک رسمالہ مصاب اور اسول کے سے بیل استان استان میں استور تعویز لٹکانے کو شرک کما ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی فدکور الصدر حدیث کے اوپر انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے: "تعویز کے بیوپاریوں کو اکلو تاسمارا" پھرانہوں نے اس حدیث کو رد کرنے کے لیے پانچ صلیں ذکر کی ہیں، ہم نمبروار ان پانچوں علتوں کا

ذكركرك الن يرمفصل بحث كريس مح فقدة ول وبالله التوفيق-كيين عثاني لكهية بين:

اس ایک روایت کے اندر متعدد ملتیں ہیں: (۱) میہ پورے سمرایہ روایت ہیں اپنے طرز کی ایک منفرد روایت ہے اور سیح ہونا تو دور رہا یہ حسن روایت بھی نہیں ہے۔ امام ترفدی جو تھمجے روایات کے بارے ہیں بہت ہی فراخ دل واقع ہوئے ہیں اس روایت کو حسن بھی شار نہیں کرتے بلکہ حسن غریب کہتے ہیں۔ (تعویذ گنڈا شرک ہے ص۵، مطبوعہ کراچی)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٧ ه لكيت بن:

اگر یہ اعتراض کیاجائے کہ امام ترفری نے یہ تھری گی ہے کہ حدیث حن کی شرط یہ ہے کہ وہ متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہو، گروہ اپنی بعض احادیث کے متعلق یہ کیے گئے ہیں کہ یہ حدیث حن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند کے ذریعہ بھچانے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترفری نے مطلقاً حدیث حن کے لیے یہ شرط نمیں بیان کی، بلکہ یہ حدیث حن کی ایک خاص حتم کی شرط ہے اور یہ وہ حتم ہے جس حدیث کے متعلق وہ اپنی کتاب میں صرف حن لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ صحیح یا غریب کی صفت نمیں لاتے، کیونکہ وہ بعض حدیث کے متعلق صرف حن لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق صرف حی متعلق صرف خوب کلھتے ہیں، اور بعض کے متعلق حن غریب لکھتے ہیں، اور بعض کے متعلق حن غریب لکھتے ہیں، اور بعض کے متعلق حن خوب کلھتے ہیں اور بعض کے متعلق حس خود اسانید کلھتے ہیں اور بعض کے متعلق صحیح غریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حس متعلق حسن محیح غریب لکھتے ہیں اور بعض کے متعلق حسن خود اسانید کی شرط عائم گی ہے وہ اس حدیث کے متعلق جو حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمہور کی تعریف سے عدول نمیں کیا۔

کی شرط عائم گی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمہور کی تعریف سے عدول نمیں کیا۔

کی تصری کی ہے اور جس حدیث کے متعلق وہ حسن غریب کتے ہیں اس میں انہوں نے جمہور کی تعریف سے عدول نمیں کیا۔

(شرح نجت انکار ص ۱۳۸۰ مطبوعہ قرآن محل کرا چی)

بلديجم

خلاصہ میہ ہے کہ امام ترفدی کے نزدیک میہ حدیث حسن ہے اگر چہ ایک سند ہے مروی ہے۔ نیز میہ حدیث امام ابو داوُد کے نزدیک بھی حسن ہے کیونکہ جس حدیث پر وہ کوئی تھم نہ لگائیں وہ ان کے نزدیک حسن اور

عمل كى صلاحيت ركھتى ہے۔ امام ابوعمرو عثمان بن عبد الرحمٰن الشرزورى متوفى ١١٣٣ ه لكھتے ہيں:

امام ابوداؤدنے اپنے کمتوب میں لکھا ہے میں نے اپنی اس کتاب میں جس حدیث کو درج کیا اس حدیث میں جو شدید ضعف ہے اس کو میں نے بیان کر دیا ہے اور جس حدیث کے متعلق میں نے کوئی چیز ذکر نہیں کی، وہ صالح ہے اور بعض ایسی احادیث بعض دو سری احادیث سے زیادہ صحیح ہیں۔

(علوم الحديث لابن العلاح ص ٣٣٠ مطبوعه المكتبه العلميه والمدينة المنورة ١٣٨٦ه)

علامد يجي بن شرف تواوى متوفى ١٧٧١ه الم ابوداؤدى اس عبارت كے متعلق لكيتے بين:

امام ابو داؤ دکی اس تحریر کی بناء پر ہم نے امام ابو داؤ و کی سنن میں جس حدیث کو مطلقاً پایا اور معتدین میں کسی ایک نے بھی اس حدیث کو صحیح کمانہ ضعیف کمانو وہ امام ابو داؤ د کے نز دیک حسن ہے۔

( تقريب النواوي مع تدريب الراوي جاص ١٦٤ ، مطبوعه المكتبه العلميه ، المدينه المنورة ، ٩٢ ١٣ هـ )

علامه جلال الدين سيوطي متوفي اا9هه اس عبارت كي شرح ميس لكهيت بين:

امام ابوداؤد کی ایسی حدیث استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے اور معتندین میں ہے کسی کی تصریح کے بغیراس حدیث کو صحیح نہیں کماجائے گااس لیے اس حدیث کو حسن کہنے میں زیادہ احتیاط ہے اور اس سے بھی زیادہ احتیاط اس کو صالح کہنے میں ہے۔ (تدریب الرادی جامل ۱۹۷۵ مطبوعہ الکتبہ العلمیہ 'المدینہ المنورۃ ۱۳۹۲ھ)

واضح رہے کہ امام ابوداؤدنے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس پر کسی فتم کے ضعف کا حکم نہیں لگایا، پس نہ کور الصدر تصریحات کے مطابق میہ حدیث امام ابوداؤد کے نزدیک بھی حسن ہے۔

کیٹن مسعود نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے: ''اس حدیث کا تصبیح ہوناتو در کنار رہا''گزارش ہیہ ہے کہ اس سند کے ساتھ امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور شیخ احمد شاکر جو متاخرین میں کافی شرت رکھتے ہیں انہوں نے اس کی سند کو صبیح کما ہے اور ذہبی نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ خود اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور شیخ کما ہے اور ذببی نے ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ خود اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور شیخ البانی جو مخالفین کے نزدیک مسلم ہیں انہوں نے بھی امام ترفذی کی سند کو صبیح کما ہے۔ ان سب کے حوالے ہم نے شردع میں ذکر کردیئے ہیں۔

کیپٹن مسعود نے اس حدیث کی دو سری علت پیربیان کی ہے:

(۲) دوسری علت اس روایت میں بیہ ہے کہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق بیہ جملہ کہ وہ اس دعاکو نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کرائکا دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی طرف سے ایک "مدرج" جملہ ہے۔

( تعویز گنڈ اشرک ہے ص ٥، مطبوعہ کراچی)

کیٹن مسعود صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جملہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راوی کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث مدرج ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور بلادلیل حدیث کے کمی جملہ کو راوی کا کلام قرار دیتا غیر مسموع اور غیر مقبول ہے۔ اگر وہ اس سلسلہ میں تاقدین اور تا قلین حدیث میں ہے کمی کی شادت پیش کرتے تو اس کی طرف التفات کیا جا تا محض ان کی ذہنی اختراع تولائق جواب نہیں ہے۔

تعویز کے جواز کی روایت کا یک حدیث سے معارضہ اور اس کاجواب کیپن معود صاحب نے اس حدیث کی تیمری علت پیریان کی ہے:

(٣) تیسری علت: عبداللہ بن عمرو بن العاص جن کے بارے میں کما جا رہا ہے کہ وہ اپنے کمن بچوں کے محلے میں وعاکا تعوید لئکاتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعوید لئکانے کی برائی میں صحیح حدیث روایت کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے داروہ ایک صحابی کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت یوں ہے: (رواہ ایک صحابی کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت یوں ہے: (رواہ ابوداؤد ص ۱۵۰ ومشکوۃ صحابی ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص (علامہ ابن مجرعسقلائی کہتے ہیں کہ بیدروایت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنماسے ہے اور اسی طرح ابوداؤد کے تنوں میں بن خطاب رضی اللہ عنماسے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنماسے ہوں اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ کتے ہیں ہے۔ مشکوۃ میں غلطی سے عبداللہ بن عمرچے پی اورات کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ کتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں کہیں یہ تین باتیں کروں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب جھے جن و ناحیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تین باتیں سے وہرا اس میں شراب اور سانیوں کا گوشت ہوتا ہے) (۲) تعوید لاکاؤں (۳) شاعری کروں۔ باتیں یہ ہیں کہ اب تعوید لاکاؤں (۳) شاعری کروں۔ باتیں یہ ہیں: (۱) تریات استعال کروں (اس میں شراب اور سانیوں کا گوشت ہوتا ہے) (۲) تعوید لاکاؤں (۳) شاعری کروں۔ باتیں یہ ہیں: (۱) تریات استعال کروں (اس میں شراب اور سانیوں کا گوشت ہوتا ہے) (۲) تعوید لاکاؤں (۳) شاعری کروں۔

اس اعتراض کے جواب میں اولاً گزارش ہیہ ہے کہ جس حدیث پر امام ابو داؤد سکوت فرمائمیں وہ اس وقت حسن ہوتی ہے جب معتمدین میں سے تمنی نے اس کو ضعیف نہ قرار دیا ہو اور اس حدیث کو حافظ منذری اور امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے اور وہ معتمدین میں سے جیں، چنانچہ حافظ ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنذری المتوفی ۱۵۶ھ کیستے ہیں:

اس حدیث کی سند میں عبدالرحمٰن بن رافع التنوخی ہے جو افر۔ قیا کا قاضی تھا امام بخاری نے کمااس کی حدیث میں بعض مناکیر ہیں - (مختفر سنن ابو داؤ دج ۵ ص ۹۳۵۴ مطبوعہ دارالمعرفتہ ' بیروت)

ثانياس مديث كي شرح من ابوسليمان حمد بن محمد الخطابي الشافعي المتوفي ٨٨ سه الكهيم بين:

اس حدیث میں تمیمہ (کوڑیاں یا تعویذ) لٹکانے کی ممانعت ہے، قرآن مجیدے تبرک حاصل کرنے یا شفاطلب کرنے کے لیے جو تعویز لٹکائے جائیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ سجانہ کا کلام ہے اور اس سے استعاذہ کرنا (پناہ طلب کرنا) اللہ سے استعاذہ کرنے کے قائم مقام ہے اور ہیں جو اب بھی دیا گیا ہے کہ وہ تعویز مکروہ ہیں جو غیر عربی میں ہوں اور ان کا معنی معلوم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتاہے کہ وہ جادو ہو یا اس میں اور کوئی چیز ممنوع ہو۔

(معالم السن مع مختفر سنن ابود اؤدج ۵ ص ۵۳ ۴ مطبوعه دار المعرفته ، بيروت)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى الحنفي المتوفى ١١٠ه اله اس صديث كي شرح ميس لكهت بين:

اس حدیث میں جو تسبیمہ ہے ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد زمانہ جاہلیت کا تسبیمہ ہے، کیونکہ تسبیمہ (تعویذ) کی جو قتم اللہ تعالیٰ کے اتاءادر اس کے کلمات کے ساتھ مختص ہے دہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ تعویز مستحب ہے اور اس میں برکت کی امید ہے اور اس کی اصل سنت سے معروف ہے۔

(مرقات ج ٨ ص ٢١١) مطبوعه كمتبدامداديه ملكان ١٠٩٠ه)

روايت حديث من امام محمد بن اسحاق كامقام

كيين معود صاحب في اس مديث كى چو تقى علت يديان كى ب:

(٣) چوتھی علت اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے دو راوی تھربن اسطی اور عمرد بن شعیب ایسے راوی ہیں جن پر ائمہ

حدیث نے شدید جرح کی ہے۔ محرین اسلح بن بیار- امام مالک فرماتے ہیں "دحال من الدحاحلة" وجانوں میں ہے ایک وجال ہے۔ (تمذیب جلدہ صاسم بیزان جلد مل میں) سلیمان تھی کتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ بشام بن عروہ کتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ بشام بن عروہ کتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ بین قال کتے ہیں کہ میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ وہ گذاب (بمت بڑا جموع) ہے۔ (میزان الاعتدال جلد میں اس زمانہ وہیب بن فالد اس کو کاذب کتے ہیں۔ (تمذیب جہ ص ۳۵) جریر بن عبدالحمید کا بیان ہے کہ میرا یہ خیال نہ تھا کہ میں اس زمانہ تک زندہ رہوں گا جب لوگ محر بن اسحاق سے حدیث کی ساعت کریں گے۔ (تمذیب التمذیب جلد میں اس زرا ایسے کاذب راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا نظریہ بھی طاحقہ فرما لیجئے۔ واذا قالوا مشروک الحدیث او واحسا او کذاب فحد و سافط لایک سب میں اگر میں اس کا مراک کی دوائی کی راوی کے بارے میں یہ کمیں کہ وہ متروک ہو وہ راوی ساقط الاعتبار ہو تا ہے اس کی روایت کمی بھی نہیں جاس کی اور روایت حدیث اس جری اور ناز بی کو بیل کریں گے اور روایت حدیث میں باہرین اور ناقدین کے نواب میں گزارش ہے کہ پہلے ہم امام محمد بن اسحاق کا ترجمہ (تعارف) پیش کریں گے اور روایت حدیث میں باہرین اور ناقدین کے نود یہ بول کا مقام ہو وہ بیان کریں گے اور اس کے بعد کیشن مسعود کی نقل کردہ جرح کا جواب میں باہرین اور ناقدین کے نزدیک جو ان کا مقام ہو وہ بیان کریں گے اور اس کے بعد کیشن مسعود کی نقل کردہ جرح کا جواب خور کرکریں گے۔

امام محمد بن اسخق بن يسار كم متعلق حافظ جمال الدين يوسف المزى المتوفى ١١٥٥ متعلق مين:

محر بن اسخق نے صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کی زیارت کی اور تابعین میں سے سالم بن عبداللہ بن عمراور سعید بن المسیب کی زیارت کی' امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے تعلیقا روایت کی ہے اور امام ابو داؤو' امام نسائی، امام ترفدی اور امام ابن ماجہ نے ان سے اصلیٰ روایت کی ہے۔

کماوہ نقہ ہیں۔ شعبہ کتے تھے کہ محربن اسٹی حدیث میں امیرالمومنین ہیں۔ محربن سعدنے کماکہ محربن اسٹی نقہ ہیں۔ بعض لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے ایک اور مقام پر کماجس مختص نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مغازی کو جمع کیاوہ محربن اسٹی ہیں (واضح رہے کہ بیرت اور مغازی کی تمام روایات کی اصل محربن اسٹی ہیں) ابواحر بن عدی نے کماکہ محربن اسٹی ہیں) ابواحر بن عدی نے کماکہ محربن اسٹی کی فضیلت کے لیے ہیے کافی ہے کہ انہوں نے سلاطین کو فضول کتابوں کے مطابعہ سے ہٹاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مغازی کی طرف متوجہ کرویا اور بعد کے تمام بیرت نگاروں نے ان بی سے استفادہ کیا ہے۔ اجر بن خالد نے کماکہ اللہ اجری میں محربن اسٹی کی وفات ہوئی۔

(تمذیب الکمال رقم: ۵۶۴۳ نی ۱۲ ص ۸۳-۲۰ ملحشه مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ ، تمذیب التهذیب رقم: ۵۹۲۰ نی ۹ ص ۳۸-۳۳ ملحسة مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵هه)

امام محمدين المحق كوكازب كين كاجواب

المام محمد بن اسطن كوجس وجد سے كذاب اور مدلس كماكيا ہے اس كى تفصيل بيہ ہے: ابو احمد عبداللہ بن عدى الجرجاني المتوفى ١٥٣٥ مد كليتے ہيں:

سلیمان بن داؤد کتے ہیں کہ جھ سے پیچی بن سعید القطان نے کھا کہ جس گوای دیتا ہوں کہ جحر بن اسلح کذاب ہے۔ ہیں نے کہا آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھا کہ جھ سے وہیب بن خلانے کھا کہ وہ گذاب ہے۔ انہوں نے کھا جس نے وہیب سے پوچھہ آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھا جھ سے مالک بن انس نے کھا کہ جس گوائی دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ ہیں نے مالک سے پوچھا آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھا جھ سے ہشام بن عروہ نے کھا کہ جس شماوت دیتا ہوں کہ وہ گذاب ہے۔ میں نے ہشام سے پوچھا آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھا وہ جبری ہوی فاطمہ بنت المنذر سے ایک حدیث روایت کر آ ہے، میں نے ہشام سے پوچھا تہیں کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کھاوہ جبری ہوی فاطمہ بنت المنذر سے ایک حدیث روایت کر آ ہے، صلا نکہ وہ نوسال کی عمر میں میرے پاس رخصتی کے بعد آئی تھی، اور اس کو آجیات کی مرد نے نہیں دیکھا۔

(الكال في ضعفاء الرجال ع٢ م ١٥١٠ الشعفاء الكبيرج م ص٥٠ المستعم ع٥ ص٥٠٠ تنديب الكمال ١٦٥ ص٥٥٠ تنديب

التذيب جه ص ١١٦ ميزان الاعتدال ١٢ ص ٥٨-٥٥ كتب الجرح والتعديل ج ع ص ١١١٠ ١١١١)

ان بى كتابول يس اس اعتراض كاجواب بهى ذكور ب، المم ابن عدى لكيت بي:

امام احمد فے فرملیا: امام محمد من استحق کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس وقت بشام کی ہوی فاطمہ مجمد میں جاری ہو، اس وقت انہوں نے اس حدیث کو سن لیا ہو یا کسی وقت وہ محمر سے جاری ہو تو ان سے سن لیا ہو۔ (الکال فی ضعفاء الرجال ہے۔ میں من ۱۳۲۰) علامہ ذہبی نے کما کہ امام احمد فے فرملیا حمکن ہے کہ محمد بن استحق نے ہو، اور اس میں کیا چیز مانع ہے حالا فکہ وہ بحبین میں ان سے یہ حدیث سی ہو یا انہوں نے پروہ کی اوث سے یہ حدیث بیان کی ہو، اور اس میں کیا چیز مانع ہے حالا فکہ وہ بوڑھی اور عمر رسیدہ ہو چکی تحمیں۔ (بیزان الاحتمال ہے اس میں) علامہ این جو ذی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے فرملیا ہو سکتا ہے کہ امام محمد بن استحق بھی ہو۔ (المستملم ہے میں موہ ۲۰) جافظ مزی لکھتے ہیں کہ عبدالللہ بن احمد نے کما جس کی یوی کے ہوں اور بشام کو اس کی خبرنہ ہوئی ہو۔ (المستملم ہے موہ اور بشام کو اس کا انکار نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محمد بن استحق بھی ہوں اور انہوں نے اجازت دے دی ہو اور بشام کو اس کا محمد بن استحق بی احمد میں ہو ہوں ہو ہو ہوں ہو اور بشام کو اس کا خبر ہوں ہو ہو۔ (المستمل کے ایام محمد بن استحق بین اس کے معربین استحق بین استحق بین استحق بین ہو کہ ہوں اور انہوں نے اجازت دے دی ہو اور بشام کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ (تمذیب الکمال ہے ۱۲م می مین استحق کی ایک حدیث بن اختاج موسان انہیں بھی قطان اور وہیب بن خالد نے کافر کہ کما ہے، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس محمد بن استحق بین استحق کو سلیمان انہی، بھی قطان اور وہیب بن خالد نے کافر کہ کما ہو، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس محمد بن استحق بین استحق کو سلیمان انہی ، بھی قطان اور وہیب بن خالد نے کافر کہ کما ہو، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس محمد بن استحق کافر کہ کما ہو، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس محمد بن استحق کی ایک کو سلیمان انہی ، بھی کی قطان اور وہیب بن خالد نے کافر کما ہو، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس محمد بھی ہشام بن سے دور اور میں بن استحق کافر کما ہو، رہے وہیب اور قطان تو انہوں نے اس کو کی بھی ہوں اور انہوں نے اس کو کی بھی ہوں اور بھی ہوں اور انہوں نے اس کو کی بھی ہوں اور انہوں نے اس کو کی بھی ہو کی استحق کی بھی ہوں اور انہوں نے اس کو کی بھی ہوں اور انہوں نے اس کو کی بھی ہوں اور انہوں نے استحق کی بھی ہوں اور کی ہو کی بھی ہوں اور کی ہو کی ہو کی کی ہو کی ہو کی ہو کی کو کی ہو کی کو کی ہ

عوہ اور مالک کی تقلید کی ہے اور رہے سلیمان اٹنمی تو جھے نہیں معلوم انہوں نے کمی وجہ سے محرین المحق پر اعتراض کیا ہے،
اور طاہریہ ہے کہ روایت حدیث کے علاوہ اس کا کوئی اور سب ہے، کیونکہ سلیمان جرح اور تعدیل کے اہل نہیں ہیں، امام ابن حبان نے محرین المحق کا ثقات میں ذکر کیا ہے، ہشام اور مالک نے ان پر جرح کی ہے، رہے ہشام تو ان کا قول لا تو جرح نہیں ہے، کیونکہ تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کو دیکھے بغیران سے حدیث روایت کرتے تھے، اسی طرح محرین المحق نے فاطر کو دیکھے بغیران سے حدیث روایت کرتے تھے، اسی طرح محرین المحق نے فاطر ان کی طرف بلیٹ گئے۔ وہ روایت حدیث کی وجہ سے ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیوریوں کی جو ان کی طرف بلیٹ گئے۔ وہ روایت حدیث کی وجہ سے ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیوریوں کی جو وہ استدلال نہیں کرتے تھے اور امام مالک کے نزویک ان بی سے روایت حدیث جائز تھی جو بہت ثقہ ہوں، اور جب امام ابن وہ اسلارک سے ان کے محمل کو گئی عرف ان ان کی کر کا تھا، دائی قولہ امام ذہبی نے ہشام کی المبارک سے ان کے محمل کا تو ہوں اور امام ابن خوالک کی محمل کی محرین اس کی عگریس اس کے نکاح میں آئی کیونکہ فاطمہ اسلام کی محرین اس کی عگریس اس کے نکاح میں آئی کیونکہ فاطمہ نو سال کی محرین اس کی عگریس اس کے نکاح میں آئی کیونکہ فاطمہ نو سال بڑی تھی، اور امام ابن اسمی کے نکاوہ دو سرول نے بھی حدیث روایت کی ہے جب ان کی محرین سوقہ ہیں۔ ہشام سے تیرہ سال بڑی تھی، اور امام ابن اسمی کے نکاوہ دو سرول نے بھی حدیث روایت کی ہے، ان میں سے محمدین سوقہ ہیں۔ عثیارہ تھی اور فاطمہ سے امام محمدین اسمی کے نکاوہ دو سرول نے بھی حدیث روایت کی ہے، ان میں سے محمدین سوقہ ہیں۔ سوقہ ہیں۔ دیادہ تھی اور فاطمہ سے امام محمدین اسمی کی خلاوہ دو سرول نے بھی حدیث روایت کی ہے، ان میں سوقہ ہیں۔ اسمی محمدین سوقہ ہیں۔ اسمی دیا وہ موریت بیا ہو میں اس میں بھی ہوں اور فاطمہ میں اسمی کی میں سوقہ ہیں۔ سوقہ ہیں۔ سوقہ ہیں۔ اسمی کی میں اس محمدین سوقہ ہیں۔ اسمی کی میں اس محمدین سوقہ ہیں۔ اسمی کی میں اسمی کی میں سوقہ ہیں۔ اسمی کی میں اسمی کی میں اسمی کی میں سوقہ ہیں۔ سوقہ ہیں میں کی میں میں کی سوقہ ہیں۔ سوقہ ہیں اسمی کی میں اسمی کی میں اسمی کی میں کی میں کی میں ا

عمروبن شعيب عن ابيه عن جده پر جرح كاجواب

حضرت عبداللہ بن محروبن العاص کی حدیث کے ایک اور آوی پر جرح کرتے ہوئے کیشن مسعود لکھتے ہیں:

دو مرے راوی عمروبن شعیب ہو محر بن المخت کے استاہ ہیں ان کامعالمہ بھی اپ شاگردے مختلف نہیں۔ ابوداؤد کتے ہیں کہ عصروب شعیب عن ایب عن حدد ایسے سے اور ان کی اپ ایک کہ عصروب شعیب عن ایب عن حدد ایسے اور ان کی اپ داداے جمت نہیں ہے اور ان کی اپ داداے جمت نہیں ہے اور ان کی اپ داداے جمت نہیں ہے اور ان کی دوایت میں بیرے کہ وہ آدھی جمت بھی نہیں ہے۔ یکی بن سعید کتے ہیں کہ عمروبین شعیب کی روایت جمت نہیں ہے۔ معید کتے ہیں کہ عمروبین شعیب مارے نزدیک وائی ہے۔ امام احمد کتے ہیں کہ عمروبین شعیب کی روایت جمت نہیں ہے۔ ارتمان المحد کتے ہیں کہ عمروف چند روایتیں سنی ہیں لیکن وہ باپ اور دادا ہے منسوب کرکے تمام غیر مسموع روایتیں ہے تحاشا بیان کرتے ہیں۔ (میزان الماعتدال جلام ۱۸۵۰) این تجرکتے ہیں کہ انہوں نے عن جدہ کے طریقہ سے بچھ بھی نہیں سناوہ کتاب نقل کرکے محق تدلیس سے کام لیتے ہیں۔

(طبقات المدلسين ص١١)

یہ درست ہے کہ بعض لوگوں نے عمرو بن شعیب پر جرح کی ہے، لیکن ماہرین حدیث نے عمرو بن شعیب کی تعدیل کی

حافظ جمال الدين ابي الحجاج يوسف المزى المتوفى ٢٣٢ ه لكهية جين:

عمرو بن شعیب بن محمر بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشی، ان سے امام مخاری نے قراء ت خلف الامام میں احادیث روایت کی جیں۔ امام روایت کی جیں۔ امام روایت کی جیں، اور امام ابوداور، امام ترفدی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے احادیث روایت کی جیں۔ امام بخاری نے کہا امام احمد بن حنبل، علی بن المدیمی، اسمحق بن راہوین، ابوعبید اور جمارے عام اصحاب کو میں نے عمرو بن شعیب عن

ابیہ من جدہ سے اعادیت روایت کرتے ہوئے ویکھا ہے اور مسلمانوں بین سے کی فتص نے بھی ان سے روایت کیا کہ ان کر منیں کیا۔ انام بخاری نے فرمایا ان کے بغتر اور کوئن رہ جا آگئی بن منصور نے پیکی بن منصور نے کہ کون بھر ہے،
کی اعادیت کا تعلق جاتی ہیں، عبد الرحم بن الی عام کے بیل کہ جرزے والذیب موال کیا گیا کہ آپ کے زودیک کون بھر ہے،
عرو بن شعیب عن ابید عن جدہ یا ابو بھر بن صلیم عن ابید عن بھرہ ہو آبادوں نے کہا جرز بن شعیب سے افتحال اور کائل کوئی فخص منیں عبد اللہ العجل اور انام نسائی نے کہا وہ النتمان سے بید شاہم کہ عمرو بن شعیب تابعتین میں سے منہیں ہیں، اور وہ ہیں تابعین دیکھتا انام وار تکلی نے کہا جرز بن شعیب تابعتین میں سے منہیں ہیں، اور وہ ہیں تابعین سے اعلان کے کہا جب خواین شعیب تابعتین میں سے منہیں ہیں، اور وہ ہیں تابعین سے اعادیت روایت کرتے ہیں۔ انام دار تعلق نے کہا جب خوای منین ہیں، لیکن بید درست منین ہے کو کہ انہوں نے زیب سے ایک منام دار تعلق کا بھی بید کہا جب خوای منین ہیں، لیکن بید درست منین ہے کو کہ انہوں نے زیب بین کہا ہے کہ عرو بن شعیب آبان کی فقد اد بین سے کو کہ انہوں نے زیب بین کہا کہ کہا جب خوای منین ہیں، لیکن بید درست منین ہے کو کہ انہوں نے زیب بین کہا کہا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے اور وہ صحابہ ہیں۔ ان کی وقات آبادہ میں ہوئی تھی۔
بین کہ:) امام دار الرکھ بنت مغود بن غفر این غفر ان شین ہیں، لیکن بید درست منین ہی کو کہ انہوں نے زیب بین کہا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے اور وہ صحابہ ہیں۔ ان کی وقات آبادہ میں ہوئی تھی۔

(تمذيب الكنال رقم الله في عَمَامَ في مُامَلُ في الله من المن المن المنال والماري وي ١١١١ه)

عافظ شاب الدين بن احد بن على بن جر عسقدا في مَوْق مُدُهُمُ هُ لَكِي بن

این شافین نے کنا عُروین شغیب نقات میں ہے ہیں۔ ایر بن ساتے کے کنا عُروین شغیب عُن ابنے عُن جدہ کی سند قابت ہے۔ یعقوبہ بن الی شخیب عُن ابنے مُن جدہ کی سند قابت ہے۔ یعقوبہ بن الی شخیب کی اطاریت کی اطاریت کی اس کے زریک عمروین شغیب کی خن اطاریت کا ان کے زریکت عمروین شغیب نقتہ بین اور ان کی اطاریت قابت بین اور ان کی اطاریت کا اور عُروین شغیب کی جُن اطاریت کا اور ایت کیا ہے اس کی وجہ ان کی اطاریت کی اسانیڈ بین بعد کے شغیب راوی بین اور جن آفتہ راؤیوں کے ان سے اطاریت کو روایت کیا ہے وہ اطاریت صحیح کی اطاریت کی اسانیڈ بین برخی کے والد نے ان کے والوا عبد الله بین عُروی کی این مربی نے کہا جارے در کی بین مربی نے کہا جارے در کی بین مربی نے کہا جارے بین مربی نے کہا جارے در کیک غروبین شغیب نقہ بین اور ان کی کتاب سنتے ہے۔

(تَدْيَبُ الْتَدْيَبُ عَلَم مَن كام ، مَطْبُوع وار الكتب العَلْمية بيروت ١٥١٥ه)

عافظ ابن مجر غسقانانی مُتوفی الله هم مُروین شعیب کے مُتفاقق اپنی رائے لکھتے بین کہ وہ صَدُوقَ بیں ایعنی بُرت زیادہ ہے ہیں۔ (تقریب اللہ ذیب بچاص 2 سا2 وار الکتب الظهیة بیروی، سَلاسَاته)

طافظ عمس الذين محربن احد الدبين المتوقى ٨ آك ه ف محروبن شعيب كي تعديل ك متعلق بنت الوال لكه بين بهم ان من سنة چند نقل كرر سنة بين -

جلذبتم

فرماتے ہیں:) میں کمتا ہوں کہ عمرو بن شعیب کی اپنے باپ اور دادا سے جو روایات ہیں ان میں کوئی روایت مرسل ہے نہ منقطع ، رہا ہے کہ وہ بعض احادیث کتاب سے بیان کرتے ہیں اور بعض سن کرتو ہے محل نظر ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان ک احادیث عدیث صحیح کی اعلیٰ اقسام میں سے ہیں بلکہ ان کی حدیث حسن کے قبیل ہے ہے۔

(ميزان الاعتدال ج٥ص ٣٢٣ - ٣٢٠ مطبوعه دا رالكتب العلميه بيروت ١٣١٦ هـ)

عمروبن شعيب كى اس روايت سے استدلال كرنے والے علماء

عمروبن شعیب کی اس روایت سے حسب ذیل علاء نے استدالال کیا ہے:

حافظ ابن قیم جوزی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس پیاری (خواب میں ڈرنے) کے لیے اس تعویذ کے علاج کی مناسبت مخفی نہیں ہے۔ (زاد المعادج ۲۲ مسر ۱۲۸- ۱۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

امام فخرالدین را زی متوفی ۱۰۱ه دن بھی اس مدیث سے استدلال کیا ہے۔ (تغیر کبیر جاص ۷۸، بیروت، جاص ۷۵، مصر) حافظ ذہبی متوفی ۲۳۸ دے بھی اس مدیث سے تعویز لٹکانے پر استدلال کیا ہے۔

(الطب النووي ص ۲۸۱، مطبوعه بيروت ۲۰ ۱۴۰ ه)

حافظ ابن کثیر متونی ۷۲۷ھ علامہ آلوی متوفی ۱۲۷۰ھ شیخ شو کانی متوفی ۱۲۵۰ھ اور نواب بھوپالی متوفی ۷۰ساھ نے بھی اس حدیث سے شیطان سے بناہ مانگنے پر استدلال کیاہے۔

( تغییرابن کثیرج ۳ ص ۴۸۲ مطبوعه دارانفکر بیروت ۱۳۱۹هه و فتح القدیرج ۳ ص ۲۷۷-۴۷۲ مطبوعه دارالوفا بیروت ۱۳۱۸ه و فتح البیان ج۵ ص ۱۳۳۸ الیکتبه العصریه بیروت ۱۳۱۵هه)

ان کے علاوہ اور بھی مفسرین نے اس حدیث ہے استدلال کیا ہے جن کو ہم نے اختصار کی وجہ ہے ترک کر دیا۔ محد ثین میں سے ملاعلی قاری متوفی ۱۱۳ اھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کے اساء ہوں ان کو لٹکانے کے لیے لیہ حدیث اصل ہے۔

(مرقات ج۵ص ۲۳۳ مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان ۹۰۰ ۱۳۹۰ ۵)

شخ عبدالحق محدث دالوي متوفى ۵۲۰اهه اس حديث كي شرح ميں لکھتے ہيں:

حدیث میں فدکور کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر گردن میں لٹکالیا جائے' اس حدیث ہے گردن میں تعویذات لٹکانے کاجواز معلوم ہو تاہے۔ اس باب میں علماء کلاختلاف ہے' عقاریہ ہے کہ سیپیوں اور اس کی مثل چیزوں کالٹکانا حرام یا کروہ ہے، لیکن اگر تعویذات میں قرآن مجیدیا اللہ تعالیٰ کے اساء لکھے جائمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(اشعته اللمعات ج ٢ص ٢٩٠، مطبوعه مطبع تيج كمار لكصنوً)

شیخ عبدالرحمٰن مبارک پوری متوفی ۱۳۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: شیخ عبدالحق دہلوی نے لمعات میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں بچوں کے گلوں میں تعویزات لٹکانے کی دلیل ہے، لیکن رسوم جاہلیت کے مطابق حرزاور کو ژبوں کولٹکانا بلائقاق حرام ہے۔

(تخفة الاحوذيج ۴ ص ۷۵ ۴، مطبوعه دا راحياءالتراث العربي بيروت ۱۹۱۹هه)

ان تمام دلا کل ہے واضح ہو گیا کہ از محمد بن استخل از عمرو بن شعیب از والد ازجدیہ روایت صحیح یا حسن ہے اور اس سے اٹل علم نے استدلال کیا ہے تاہم اس سند ہے اس روایت کو پھر بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم اس روایت کو ایک اور سند سے

پیش کررہے ہیں، جس میں امام محمد بن استحق نہیں ہیں۔

امام ابوعبدالله محمرين اسمعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين:

احمر بن خالد از محمه بن اسلميل از عمرو بن شعيب از والد ازجد خود وه كهتے بيں كه وليد بن وليد ايے مخص تھے جو خواب مين ورجائة تص توان سے ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب تم سونے لكو توبير يوسو: بسمم الله اعود بدكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شرعباده ومن همزات الشيطان وان يحضرون، جب اثمول نے بي كلمات يڑھے تو ان كا ڈرا جا آ رہا اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضى اللہ عنمااينے بالغ بچوں كوبيه كلمات سكھاتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلوں میں یہ تعویذ لکھ کراٹکا دیتے تھے۔ (خلق افعال العباد ص۸۹، مطبوعہ مؤستہ الرسالتہ، بیروت ۱۳۱۱ھ)

بغض تابعين کے اقوال کی توجیہ

نیز کیٹن مسعود لکھتے ہیں: پانچویں علت یہ ہے کہ کسی صحابی، کسی تابعی نے تمیمہ کو جائز قرار نہیں دیا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی ان تعویذوں کو جائز سمجھتے تھے جن میں قرآن یا اساء اللہ تعالیٰ یا اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھیں صحیح نہیں ہے۔ (الی قولہ) و کمیع، سعید بن جیرے روایت کرتے ہیں کہ جس مختص نے کسی انسان کی گردن سے تمیمہ کو کاٹ دیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا (تعوید گنڈا شرک ہے ص)

سعید بن جبیر کے اس قول میں تمیمہ ہے مراد رسم جاہلیت کے مطابق کو زیاں ہیں یا وہ تعویذات جن میں قرآن مجید اور اساء البيد كے علاوہ بچھ لكھا ہويا غير عربي ميں لكھا ہو، باقي اسي صفحہ پر ابراہيم تطعي كاجوبيہ قول نقل كيا ہے كه ہر فتم كے تمائم مكروہ ہیں خواہ قرآن سے لکھے جائیں یاغیر قرآن ہے، یہ بلاحوالہ لکھا ہے، سویہ ہم پر ججت نہیں ہے خصوصاً جب کہ یہ احادیث صحیحہ اور بکثرت آثار تابعین اور متعدد مفسرین کی عبارات اور فقهاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔

تعویذ لٹکانے کے جواز کے متعلق فقہاء تابعین کے فتاوی

ابو عصمتہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے تعویذ کے متعلق بوچھاانہوں نے کماجب اس کو گردن میں لٹکالیا جائے توكوكى حرج نهيس ہے- (مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ٢٣٥٣٣)

عطاہے اس حائف عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس پر تعویذ ہو، انہوں نے کمااگر وہ چڑے میں ہو تو وہ اس کو اتار نے اور اگر وہ چاندی کی تلکی (یا ڈیمیا) میں ہو تو اگر چاہے تو وہ اس کو رکھ دے اور اگر چاہے تو نہ رکھے۔

(مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ٢٣٥٣٣)

یونس بن خباب بیان کرتے ہیں کہ بچوں کے گلول میں جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں ان کے متعلق میں نے ابو جعفرے يو چھاتو انہوں نے مجھے اس کی رخصت دی- (مصنف ابن الی شیبہ رقم الحدیث:۳۳۵۳۱)

جو يبربيان كرتے ہيں كه اگر كوئى مخص كتاب الله سے لكھ كر تعويذ لنكائے اور عنسل كے وقت اور بيت الخلاء كے وقت اس کو اتار دے تو تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث:۲۳۵۳۳)(اگر تعویذ چڑے میں منڈ ھا ہوا ہو یا چاندی کی ڈبیامیں ہو تو پھران احوال اور او قات میں ا تار تا ضروری نہیں ہے۔)

(مصنفت ابن الي شيبه ج٥ص ٣٣- ٣٣ وا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٦ه ٥)

دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق علامہ شامی حفی کی تصریح علامه سيد محدامين ابن عابدين شاي حفي متوفي ١٣٤٢ه لكيت بي:

(ردالمحتارین۵ ص ۱۳۳۴ مطبوعه واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۷ و روالمحتارین۵ ص ۴۵۷-۴۵۹ وارالکتب العربیه مصر ۱۳۲۷ه و مکتبه ماجدیه کوئنه و روالمحتاری ۹۳۳۳ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ه و طبع جذید)

شخ محد زکریا انصاری (دیوبندی) سار نپوری نے بھی علامہ شامی کی اس عبارت کو نقل کرے اس سے استشاد کیا ہے۔

(اوجز المسالك ع ٢ عي ٢٠٠٣ - ٢٠١٠ مطبوعة المكتبة اليحيوية وسيار نيور ويولي - اعتريا )

دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور دیوبندی عالم ﷺ محمد زکریا سہار نیوری کی تضریح کتب قر دیوبندے مشہور عالم ﷺ محمد زکریا سار نیوری تکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رمنی اللہ عند ہے مرفوعاً روایت ہے کہ جھاڑی ویک مقائم اور تولہ شرک ہیں۔ تمائم کامعنی سپیان،
گفوظے اور کو زیان ہیں یا ان کابار۔ (دو سرے علاء اور فقهاء نے تعویزات کو بھی تمائم کامعنداق قرار دیا ہے، سعیدی غفرلہ) ان
کو شرک اس لیے فرمایا ہے کہ زمانہ جالیت ہیں مشرکین ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اعاث کے بینے حصول نفع اور دفع ضرر کے
سب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہے، اس حکم میں وہ دم اور تعویزات داخل نئیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اساء اور اس کے کاام پر
مشتمل ہوں، اور کی باداور مصیب کے نازل ہونے ہی بلے بھی ان کا استعمال کرتا جائز ہے، کیو نکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واسلم جب بستر پر لیٹھے تو تمین مرتبہ معوذات (الافقائی، الفاق، الناس) پڑھ کر اپ اوپر دم
فرماتے اور پھرا ہے چرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے اور جم پر جمال تک آپ کے ہاتھ پہنچتے۔ اسمجے ابنواری رقم الحدیث: اعدوذ برکہ استاللہ
نی صلی اللہ علیہ و سلم حضرت حسن اور حضرت حین رضی اللہ عنما پر یہ کلمات پڑھ کردم کرتے تھے: اعدوذ برکہ استاللہ
السامة من کل شبیطان و ہمامہ و مس کیل عبین رضی اللہ عنما پر یہ کلمات پڑھ کردم کرتے تھے: اعدوذ برکہ استاللہ

(ا في السالك ج المن ١٠٠١ مطبوعه الكاتبة اليحوية • سار فيور • يو بي - انذيا)

امام بغوی اور اہام بہتی نے جیزت عائشہ رضی اللہ عینها کا یہ قبل کیا ہے کہ اگر معیبت بازل ہونے کے بعد تعویذ انکا چاہے تو وہ تعیبہ نیس ہے اور اگر ہلا اور مصیبت بازل ہونے ہے پہلے تجویز انکایا چاہے تو وہ تعیبہ ہیں ہے اور اگر ہلا اور مصیبت بازل ہونے ہے پہلے تجویز انکایا چاہے تو وہ تعیبہ ہے باکہ اس تجویز ہے اللہ کی تقدیر کو دفع اور مسترد کیا چاہے۔ (شرح السنر جان جرب ہوں) اور تی صلی اللہ علیہ و سلم نے نزول بلا سے پہلے دم فرمایا ہے وہ اور آپ کا یہ دم فرمایا ہے کہ اللہ کی تقدیر کو دفع کرنے کے لیے اس کے بیاد کہ اللہ کی تقدیر کو دفع کرنے کے لیے اس کے بیاد کہ اللہ کی تقدیر کو دفع کرنے کے لیے اس کے بیادی دم فرمایا ہے اور آپ کا یہ دمی اللہ عبنما کے قبل کے ظاف نہیں ہیں۔

دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مشہور غیر مقلد عالم نواب صداق حسن خال بھویالی کی تصریح مشور غیر مقلد عالم شخ محمد عبدالرجن مبارک بوری جونی ۳۵۳ او تکسے ہیں:

نواب صديق حسن خال يمويالي نے اپني كتاب "الدين القالص" من لكھا ہے كہ جن تعويذات من قرآن محيد كي آيات يا الله تعالی کے اساء ملکھے ہوں ان کو انکانے کے جواز میں مجانبہ کرام، تابعین اور بعد کے علماء کا اختلاف رہاہے۔ جعزت عبدالله بن مجرو بن العاص اور جعزت عائشہ رضی اللہ عنها كى ظامرروايت من اس كاجوازے؛ امام ايوجعفر اقراور امام احمد وغيرون حضرت این مسجود کی اس روایت میں توجید کی ہے کہ جھاڑ پیونک منائم! (تعجیذات) اور تولہ (خاوند کے بل میں یوی کی محبت كا عمل شرك ميں انبوں نے كمايہ ان تعويذات ير مجمول بے جس مل شركيد كليات موں اور حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت حذیف، حضرت عقب بن عامراور ابن علیم کے ظاہرا قوال میں عدم جوازے - (میں کہتا ہوں کہ ان اقوال میں مجى حسب سابق توجيد كى چائے كى اور ممانعت كوان تعويذات ير محول كيا جائے كاجن ميں شركيد كلمات موں سعيدي غفرلد) یعض علاء نے ممانعت کو تین وجوہ ہے ترجیح دی ہے اول اس کیے کہ ممانعت میں عجوم ہے اور ممانعت کا کوئی محصص نمیں ہے۔ (میں کہتا ہوں کہ جن احادیث میں جواز کی تصریح ہے وہ محصص میں؛ سعیدی غفرلہ) جانیا شرک کے ذرائع کا سدباب كرنے كے ليے- (يس كمتا مول كم شركيه كلمات كا تمائم عن الكيمنا صرف زماند جالميت عن تعل كيا شرك كے ذرائع كا سدباب كرنے كے ليے وم كرنے اور دوا دارو كرنے كى يكى ممانعت كى جائے كى كيونك جينرت اين مسجود كى روايت ميں دم كرنے كو بھى شرك فرمايا ، سعيدى غفرله) اور تيسرى وجه يہ ب كه جو شخص تعجويذ الكا تا ہو؛ ہوسكتا ب كه وہ تعجويذ كو قضاء عاجت اور استنجاء کرتے وقت نہ اٹارے؛ نواب بھوپالی نے اس وجہ کارد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وجہ بہت کمزورے کیونکہ اس سے کیا چیز مانع ہے کہ وہ مجنص قضاء حاجت کے وقت تبویذ آثار لے اور فارغ ہو کر پھر پہن لے۔ پھر نواب بھویالی نے لکھا ے کہ اس باب میں رانے سے کہ تعوید انکانظاف اولی ہے کیونکہ جس طرح تقویٰ کے کی مرات میں ای طرح اظام کے یمی کئی مراتب ہیں- (بول کمنا علم ہے کہ تو کل کے بھی کئی مراتب ہیں، سعیدی غفراند) صدیث میں ہے: ستر ہزار مسلمان جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یہ وہ ہیں جو نہ خود دم کرتے ہوں گے، نہ دم طلب کرتے ہوں گے- طلا فک دم كرنا جائز ب اوراس سلسلہ میں بہت احادیث اور آثار ہیں الیکن یہ توکل کا اعلی مرتبہ ہے، ای طرح تعویذ نہ انکانا کیمی توکل کا اعلی مرتبہ ہے، معيدى غفرله) والله اعلم بالصواب يهل ير نواب يعويالي كى عمارت حتم موكئ-

(تحفة الاحوذي ج٢ص ٢٣٢-١٣٦، مطبوعه واراحياء الراث العربي بيروت،١٩١٩هـ)

اس بحث کے اخیر میں ہم حافظ ذہبی اور حافظ ابن قیم کے ذکر کیے ہوئے چند تعویذات کا بیان کررہے ہیں۔ تجویذ لٹکانے کے جواز کے متعلق علامہ ذہبی کی تصریح اور خواب میں ڈرنے کا تجویذ حافظ اپوعیداللہ محمدین احمرالذہبی البتونی ۴۷ کے چہلے ہیں: تمائم (تعویذات) لئکانے کے متعلق امام احمہ نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ بمردہ ہے اور کماجس نے کسی چیز کولٹکلیا وہ اس کے برد کردیا جائے گا۔ حرب نے کمامیں نے امام احمد ہے بوچھاجن تعاویذ میں قرآن مجید لکھا ہوا ہویا اس کاغیر لکھا ہوا ہو آیا وہ مکروہ میں ؟ انہوں نے کما کہ حضرت ابن مسعود اس کو مکروہ کتے تھے 'امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما اور دیگر ہے روایت کیا ہے کہ وہ اس میں نری کرتے تھے اور شدت نہیں کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی شخص خواب میں ڈر جائے تو وہ یہ پڑھے:

من الله كے غضب سے اس كے عقاب سے اس كے بندوں

اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه

کے شرہے اور شیطان کے وسوسوں اور ان کے حاضر ہونے ہے

وعقابه وشرعباده ومن همزات الشيطن

الله کے کلمات تامد کی بناہ میں آتا ہوں۔

وانيحضرون-

تو پھر شیاطین اس کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے اور حضرت عبداللہ بن عمروا پے بالغ پچوں کو ان کلمات کی تعلیم دیے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں ایک کاغذ پر بید کلمات لکھ کر لٹکا دیے تھے، اس حدیث کو امام ابوداؤد اور ترخدی نے روایت کیا ہے۔ امام ترخدی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے اور امام النسائی نے اس حدیث کو عصل البوم والسلسلة میں روایت کیا ہے، اور اس کے کروہ یا غیر مکروہ ہونے کا تھم اس دفت ہے جب کی مخص کا بید عقیدہ ہو کہ تعویذ بنفسہ نفع یا ضرر پہنچا تا ہے، یا اس میں ایسے کمات ہوں جن کامعنی معلوم نہ ہو۔ (الطب النبوی ص ۲۸۱) دار احیاء العلوم، بیروت ۲۰۱۱ھ)
تعویذ لئکانے کے متعلق علامہ ابن قیم جو زی کی تضریحات اور بخار کا تعویذ

علامه عمس الدين ابوعبدالله محمر بن ابي مجرالمعروف بابن القيم جوزي المتوفى ١٩٧٥ و لكيت بين:

ايوعيدالله كويه خركيني كه يحمل بخارج هاتوانهول في محملة بخارك لي ايك كاغذ لكوكر بهيجاج مين به لكهابوا تها:
بسم الله الرحمن الرحيم بسسم الله وبالله محمد رسول الله قلنا يا ناركوني برداو سلاما على ابراهيم و وارادوا به كيدا فجعلنا هم الاحسرين (الانبياء: ٥٠-١٩) اللهم رب حبرائيل وميكائيل واسرافيل الشف صاحب هذا الكتاب حولك وقوتك وجبروتك اله الحق وامين -

مروزی نے اپنی سند کے ساپھ بیان کیا کہ یونس بن حبان نے ابو جعفر محد بن علی ہے یو چھا کہ آیا میں تعویز لٹکاؤں؟ انہوں نے کہا اگر وہ تعویز اللہ کی کتاب ہے ہویا اللہ کے نبی کے کلام ہے ہو تو اس کو لٹکالو، اور حسب استطاعت اس ہ طلب کرو، میں نے کہا میں بخار کا تعویز اس طرح لکھتا ہوں۔اسے اسے و بساللہ و محد مدرسول اللہ الے، انہوں نے کہا ورست ہے۔امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنمااور برتیج ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملہ میں نرمی کی ہے۔

معالمہ میں بہت سختی کرتے تھے، اور ان ہے اس معالمہ میں تختی نہیں کی، امام احمد نے کما حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معالمہ میں بہت سختی کرتے تھے، اور ان ہے ان تعویزات کے متعلق سوال کیا گیا جو مصائب نازل ہونے کے بعد لٹکائے جاتے میں تو انہوں نے کما مجھے امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

خلال نے کہاہم سے عبداللہ بن(امام)احمہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد(امام احمہ)کو مصائب نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کے لیے تعویز لکھتے ہوئے دیکھا ہے جوڑ رجاتے تھے اور جن کو بخار چڑھ جا آتھا۔ (زادالمعادج ۳۹ سا۳۹ دارالفکر بیروت) وضع حمل میں بینگی اور مشکل کے متعلق تعویذ شخص قصیر سے نہ ہے ہیں۔

شيخ ابن قيم جوزي متوفى اهدره لكصة بين:

خلال بيان كرتے بين كه بحق نے عبدالله بن (المام) احمد نے بيان كيا ہے كہ بين نے اپنے والد (المام احمد) كواس عورت كے ليے تعويذ كھتے ہوئے ديكھا جس كو وضع حمل ميں تنگی اور مشكل پيش آربی ہو، وہ يہ تعويذ سفيد بيا لے ميں يا كى صاف چيز پر كھتے تھے، وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنه كی به حدیث لکھتے ہيں: لاالمه الاالله المحلب الكريم سبحان الله رب العدم الكريم سبحان الله رب العدم سوم يرون ما يوعدون لم يلب فوا الاساعة من العرش العظيم، الحمد لله رب العلمين (كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلب فوا الاساعة من نهارب الغاف: ٣٥) (كانهم يوم يرونها الم يلب فوا الاعث ية اوضحاها) (النازعات: ٣١)

خلال نے کماکہ ہم سے ابو بکرالمروزی نے بیان کیا کہ ابو عبداللہ (امام احمہ) کے پاس ایک مخص آیا اور اس نے کمااے ابو عبداللہ! کیا آپ اس عورت کے لیے تعویز لکھ دیں گے جس کو دو روز سے وضع حمل میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ فرمایا: اس سے کمو کہ وہ ایک بڑا پیالہ اور زعفران لے کر آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ متعدد لوگوں کے لیے تعویز لکھتے تھے۔

عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عینی صلی اللہ علی نبینا وعلیہ وسلم کا ایک گائے کے پاس سے گزر ہوا اس کے پیٹ ہیں اس کا بچہ پیشا ہوا تھا (وضع حمل ہیں مشکل ہو رہی تھی) اس گائے نے حضرت عینی سے کما: اے کلمتہ اللہ! اللہ سے دعا بیجے کہ وہ جھے اس مصیبت سے نجات وے جس میں، میں مبتلا ہوں۔ حضرت عینی علیہ السلام نے وعاکی: یا حالت النفس میں النفس میں النفس ویام حرج النفس میں النفس ویام حرج النفس میں النفس حدالت النفس ویام حرج النفس میں النفس حدالت النفس حدالت النفس عباس نے میں النفس حدالت النفس عباس نے کہ جن ویا اور وہ کھڑی ہوئی اس بچے کو سونگھ رہی تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا پین جب کی عورت کو وضع حمل میں وشواری ہو تو اس کو یہ کلمات لکھ دو۔ خلال نے کماای طرح اس سے پہلے جن کلمات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا لکھنا بھی فائدہ مند ہے۔

متقذمین کی ایک جماعت نے قرآن مجید کی آیات کو لکھنے اور ان کے غسالہ (دھوون) کو پینے کی بھی اجازت دی ہے ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شفامیں ہے شار کیا ہے۔

اس سلسله مين ايك اور لكيف كاطريقه بيب كه صاف برتن مين لكها جائد النسسماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتحلت والانفقاق: ١٠١) عامله عورت كواس برتن سے پانی پلایا جائے اور اس پانی كواس كے بيث پر چھڑ كا جائے - (زاد المعادق ٢٥٣ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٩٣١ه) -

ای طرح حافظ زمبی متوفی ۸ سمے ه لکھتے ہیں:

جب بعض کلام ہیں میہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے نفع دیتے ہیں تو تمہارا اللہ کے کلام کے متعلق کیا گمان ہے! اور امام احمد نے بیہ تفریح کی ہے کہ جب قرآن مجید کو کسی چیز پر لکھا جائے پھراس کو دھو کراس کا غسالہ پی لیا جائے تو اس میں کوئی حمیۃ نہیں ہے، اور ایک شخص کسی برتن میں قرآن مجید لکھے پھراس کو دھو کراس کا دھوون مریض کو بلادے، اس طرح کسی چیز پی کوئی حمیۃ نہیں ہے، اس طرح بانی پر قرآن مجید پڑھ کراس کسی چیز پی کوئی حمیۃ نہیں ہے، اس طرح بانی پر قرآن مجید پڑھ کراس مالمہ عورت مریض پر چھڑکا جائے، اور اس طرح جب عورت کو وضع حمل میں دشواری ہو تو قرآن مجید لکھ کراس کا دھوون اس حالمہ عورت کو بلادیا جائے۔

حفرت ابن عباس سے بدروایت ہے کہ جب کی عورت کو وضع حمل میں وشواری ہوتوا یک صاف برتن لیکراس میں بدیکھا جائے 'کانہ ہم یوم یرون ما یوعدون O(الاحقاف: ۳۵) کانہ ہم یوم یرونہ الم یلبٹواالاعشیة اوضحہها O (النازعات: ۳۱) لقد کان فنی قصصہ عبرة لاولی الالباب O(یوسف: ۱۱۱) پھراس کو دھوکراس کا عسالہ عورت کو پلایا جائے اور اس کایانی عورت کے پیٹ پر چھڑ کاجائے۔ (الطب النبوی ص ۲۷۹، مطبوعہ داراحیاء العلوم بیروت، ۲۰۹۱ء) تکسیر کے متعلق تعویذ

شخ این قیم جوزی متوفی ۱۵۷ه لکتے میں:

ﷺ الاسلام این تیمید (متونی ۲۸ عند) اپنی پیشانی پر تکھتے تھے، وفسل بدارض اسلعبی مساء ک ویساسساء افسلعبی وغیب سن اساء وفسل بدارض اسلعبی مساء ک ویساسساء افسلعبی وغیب سنا میں الدمساء وفسل الدمساء الدمساء كرتے ہیں كردی اور وہ تذریست ہوگئے اور انہوں نے كہا اس آیت كو تكبیر كی خون بے لکھنا جائز نہیں ہے، جیساكہ جملاء كرتے ہیں كو تك خون نجس ہے ہیں اس سے اللہ کے كلام كو لکھنا جائز نہیں ہے۔ ان كا ایک اور تعویذ سے بیسا در الرعد: ۲۹۱ (دار المعادی ۲۹۲ مطبوعہ وار الفكر ۱۳۹۰ الدیساء وعسدہ ام المحتساب - (الرعد: ۲۹۱) (دار المعادی ۳۲ مطبوعہ وار الفكر ۱۳۹۰ الدہ المحتساب - (الرعد: ۲۹۱)

ول یاسینہ میں در د (انجائنا) کے لیے تعوید

اس طرح لكها عاسمة: فاصابها عصارفيه نارفاحترفت (القرو: ٢٦٦)بحول الله وقوته-

دو مرا تعویذای وقت اکساجائے جب مورج زروہ وجائے؛ ای میں یہ اکساجائے: بایہاالذین امنوااتقوااللہ وامنوا برسولہ یٹونکم کفلین من رحمته ویجعل لکم لورات مشون یہ ویعفر لکم واللہ غفور رحیہ 0(الحدید: ۲۸)

معادی بخار (ٹائیفائڈ) مثلاً تین دن کے بخار کے لیے تعوید

تین ہاریک کاغذوں پر لکھاجائے: بسسے السلہ فسرت؛ بسسے السلہ مسرت؛ بسسے السلہ قبلت؛ اور ہرروز ایک کاغذ منہ میں رکھ کر نگل ہے۔ عرق النساء کے لیے تعویز

بسم الله الرحمن الرحيم؛ اللهم رب كل شدى ومليك كل شدى وخالق كل شدى الت خلقتنى وانت خلقت النساء فلانسلطه على باذى ولاتسلطنى عليه بقطع واشفنى شفاء لإيغادرسقماولاشافى الاانت.

كھيا كے ليے تعويذ

امام ترزی نے خطرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ان کو بخار اور ہر تیم کے درد کے لیے یہ پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے: ۔۔۔ اللہ السکر بسراع و ذراللہ العظیم مین شو کیل عرق نبعار ومن شور حوالسار- (منن الترفذی رقم الحدیث: ۳۰۲۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۲۲)

ڈاڑھ کے درد کے لیے تعوید

جم بكه وروي الله الم كم بالتفائل رضار بر تكيي: بسب الله الرحمن الرحيم قبل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة فليلاما تشكرون - (اللك: ٣٣) اور أكر جائ تويه تكيين: وله ما سكن في الليل والنهاروهو السميع العلب ٥ (الانعام: ١٣)

پھوڑے، محسیوں اور آبگوں اور ہرفتم کی انفیکش کے لیے تعویز

اس ك لي يد لكما يك كا: ويستلونك عن الحبال فقل ينسفها رسي نسفا فيذرها قاعا

فالاترى فيهاعوجاولاامتا- (الانجام: ١١٠) (زاد المعادي ٢٥٠٠-٢٥٠) مطوع دار المكريروت ١١١١ها) تبویذات اور دم کے جواز کے متعلق ہم نے عمال کو مفرین کی تقریحات اور خداہد اربعہ کے انتہاء کی عمارات کو طوالت کے خوف ہے ذکر نیس کیا ان کو ہم ان شاء اللہ بنوا سرا علی: ۱۸ کی تغییر میں ذکر کریں گے۔

الله تعالى كے مصل اور اس كى رجت كامصداق

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرالا: آپ كئے كہ يہ اللہ كى رجت اور اس كے بطل كے سب سے ب يواى كى دجہ سے مسلمان خوجی منائیں- ہلال بن بیاف حسن بھری اور مجلد وغیرہ نے کہا: اللہ کے فیل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رجت

ے مراد قرآن ع- (جائع البیان جرامی ۱۲۳-۱۲۱)

اس آیت میں فیدلک ہے دوبارہ اشارہ کیا ہے کہ خوشی منانے کا بحرک اور باعث مین اللہ کی رجمت اور اس كا بعنل ہونا عاہي يعنى انسان ميرف الله كى رجت اور اس كے ميل كى دجہ سے سرور ہوند كد اور كى اوى سب كى وجہ سے؛ كيونكيہ مادى الذ تلى بيل ان كے زوال كا خطره انسان كو الفق روتا كے اور روحاني اد تي جب انسان كو حاصل موں تو وہ ان پر اس جیسے نے تی نہ ہو کہ یہ روحانی لذتیں میں اللہ اس جیسے نے تی ہو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی تعتیں میں اور اس جھیت ہے اس کا خوش ہونا ہے بڑا کمال اور بہت بڑی سیادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اللہ کی رحمت اورای کے انتا ہے اس کیے خوش ہونا کہ وہ اللہ کا افغیل اور اس کی رجیتے ہے اس دنیاوی مال و دوات ہے بہتر ے حل کو کفار جع کرتے ہیں۔

رعل الله على قات راي آب كي آيداور آب كي يعتب يرفرت اور مرت كالفيار

أى آية عن الله ك فقل اوراي كل رجت عريد الحي صلى الله عليه وسلم كوبكي مراد الماكيا ي وجافظ عال الدين مروطي مِعْ فِي الديم للين بين خطيب اورائن مساكرة ومرت ابن عبائل رضي الله ومياس روايت كيام كر قبل مفيضل الله من فيضل الله ع مراد عي صلى الله عليه و علم بين- (الدرائية رجاع عن ١١٩ وارالفكر بروت؛ روح البعاني عد ص ٢٠٥٠ دارالفكر؛ يما كاه الورايوالي ني حيزت ابن عماس رضي الله عنما ي روايت كما يكرور حسده من رحت ي مراد سيدنا مجر صلى الله عليه و سلم عيل- الله تعالى قرابًا ي: وما ارسلنك؛ الارحمة للعلمين- (الانجاء: ١٠٤) (الدرالمنورج مي ١٢٦٠ روح البعاني ٢٠ مي ٢٠١) علام اين جوزي متوفي ١٥٥ ه ني البياع كم ضحاك في حفرت اين عماس رضى الله عنما سے روایت کیا ہے کہ رجت سے مراد سیدنا محرصلی الله علیہ وسیلم ہیں۔

(زاد الميري على: ١٠٤٠ مكتب الإيلى يردي، ٢٠١٥)

اس تغیرے مطابق اس آیت کامعنی پر ہواک سیدنا مجر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرای اور آپ کی والدت اور پیشت ر مسلمانوں کو خوشی مناتا چاہیے اور اس کی اصل اس آیت میں ہے:

اور جن لوگوں کو جم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان گروہوں میں لعض وہ ہیں جواس کے بعض کاانکار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ أَنْيِنْهُ مُ النَّكِينَاكِ يَعْرَجُ وُنَ مِمَّ أَنْزِلَ المُنْكَةَ وَمِنَ الْأَخْرَابِ مَنْ يُمُنْكِرُ بَعْضَةً-

(1/21: 12)

المام الوجعفر في من جرير طرى متوفى: اتاه اس آيت كي تفيرش للي على وه اميجاب مجمر صلى الله عليه وسلم بين جو الله كي كتاب اور اس

کی اور یمود اور نصاریٰ اس کاانکار کرتے ہیں۔ بیہ قنادہ کا قول ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥٥١ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٢١ه) ه

ابن زیدنے اس آیت کی تفسیر میں کہا: یہ وہ اٹل کتاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس پر خوش ہوتے تھے' اور الاحزاب سے مرادیہود' نصاریٰ اور مجوس کے گروہ ہیں' ان میں سے بعض آپ پر ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۵۵۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت پر فرحت اور مسرت کا ظمار کرنامطلوب اور محمود ہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنمااس آيت كي تفيريس فرماتے بين:

الكَذِينَ بَكُلُوانِ عَمَةً اللَّهِ كُفُرًا-(ابراتيم: ٢٨) جن لوگوں نے الله كي تعت كو كفرے تبديل كرويا-

حفرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ کی قتم ہیہ لوگ کفار قریش ہیں اور عمرو نے کہاوہ قریش ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں- (صبح ابتحاری رقم الحدیث:۷۵۷۷ مطبوعہ دار ارقم ہیروت)

اس صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی نعمت پر خوش ہو نااور فرحت اور مسرت کا اظہار کرنامطلوب ہے۔

وه الله كي نعمت اور فضل پر خوشيال مناتے ہيں۔

يَسْتَبُشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ فِينَ اللَّهِ وَفَضْرٍل -

(آل عران: الا)

ان آیات احادیث اور آثارے واضح ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور رحمت ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا تھم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور مومنین اہل کتاب آپ کی وجہ سے فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے تھے ، اور آپ اللہ کی نعمت ہیں اور مومنین کی شان ہے ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر خوشی مناتے ہیں ، سوجس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن آپ کی ولادت پر خوشی کرنا اور عید میلاد منانا اور جشن آید رسول کا اظہار کرنا ہو ان آیات ، احادیث اور آثار کے مطابق ہے ، اس کی مزید تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحے مسلم جلد ۳ ص ۱۹۰۰ میں کردی ہے ، وہاں طاحظہ فرما کیں۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: آپ کئے کہ اللہ نے تہمارے لیے جو رزق نازل کیا پس تم نے اس میں ہے بعض کو حرام اور بعض کو طلال قرار دے دیا' آپ کئے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھایا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو 0 اورجو لوگ اللہ بچھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے 0 (یونس: ۲۰-۵۹)

مشركين كى خود ساخته شريعت كى ندمت

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پربہ کثرت دلائل قائم فرمائے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیئے اور ان کے شبمات کو زائل فرمایا، اس کے بعد ان کے خود ساختہ ندہب کا رد فرمایا کہ انہوں نے بعض چیزوں کو حرام کماہے، حالا تکہ ان کی بنائی ہوئی اس حلت اور حرمت پر عقل شاہر ہے نہ نقل۔ نہ نقل۔

انہوں نے جن چیزوں کو طال اور حرام کیا ہوا تھااس کا ذکران آیتوں میں ہے:

وَقَالُوْاهَٰذِهِ النَّعَامُ وَحَرْثُ حِحْرُلاً يَطُعُمُهَا إِلَّا مَنْ تَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَانْعَامُ حُرْمَتُ طُهُوْرُهَا وَانْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيهُا افْتِرَاءً عَلَيْهِ السَّحْرِيْهِمْ بِمَاكَانُولِيَفْتَرُونَ افْتِرَاءً عَلَيْهِ السَّحْرِيْهِمْ بِمَاكَانُولِيَفْتَرُونَ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ جَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَيْ الْوَاحِمَةِ الْاَنْعَامِ جَالِصَةً فَهُمُ فِهُ وَشُركَاءً عَلَيْهِمُ الْاَنْعَامِ وَصَفَهُمْ اللَّهُ حَرِيمَ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْهِمُ ٥ (الانعام: ١٣٩-١٣٨) حَرِيمَ عَلِيمُ عَلِيمُ ٥ (الانعام: ١٣٩-١٣٨)

اورانہوں نے کمایہ مویٹی اور کھیت ممنوع ہیں، اس کووہی کھا
سکتا ہے جس کو ان کے زعم کے مطابق ہم چاہیں، اور پچھ مویٹی
ایسے ہیں جن کی پینھوں کو (سواری اور بوجھ کے لیے) حرام کیا گیا،
اور پچھ مویٹی ایسے ہیں جن پر وہ (ذرج کے وقت) اللہ کانام نہیں
لیتے، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے، عنقریب اللہ ان کو ان کے افتراء کی
سزادے گا 10 اور انہوں نے کماان مویشیوں کے پیٹ میں جو (بچہ)
ہے وہ ہمارے مردول کے ساتھ فاص ہے اور ہماری ہو یوں پر وہ
حرام ہے، اور اگر وہ (بچہ) مردہ ہو تو وہ (مرداور عور تیں) سب اس
میں شریک ہیں، عنقریب اللہ ان کو ان احکام گھڑنے کی سزادے گا،
میں شریک ہیں، عنقریب اللہ ان کو ان احکام گھڑنے کی سزادے گا،

اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر خمیں کیااور نہ سائبہ اور نہ ومیلہ اور نہ حامی نیکن کفار جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باند ھے ہیں اور ان کے اکثر لوگ عقل ضیں رکھتے۔ مَا حَعَلَ اللهُ مِنُ ابَحِيْرَةٍ وَلاَ سَآيَبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلْرَكِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوا يَفْنَرُونَ عَلَى اللُّوالْكَذِبَ وَاكْنَرُهُمُ مَلاَ يَعْفِلُونَ -

(الماكدة: ١٩٠٠)

ابن المسبب نے کہا: بحیرہ وہ او نٹنی ہے جس کا دودھ دوہ بنا بنٹوں کی وجہ سے روگ دیا جائے اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دوہ تناقعا۔ دودھ نہیں دوہ تناقعااور سائب وہ او نٹنی ہے جس کو وہ بنٹوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دوہ تناقعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ میں نے جنم میں عمرو بن عامرا لحز اعی کو دیکھا وہ دو زخ میں اپنی آنتیں تھیدٹ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے سائب کو بنٹوں کے لیے چھوڑا اور وصیلہ وہ او نٹنی ہے جو معین مرتبہ جھتی وصیلہ وہ او نٹنی ہے جو معین مرتبہ جھتی کرے اس کو بھی بنٹوں کے لیے چھوڑد در میان میں نرپیدا نہ ہو اور حساسی وہ اونٹ ہے جو معین مرتبہ جھتی کرے اس کو بھی بنٹوں کے لیے چھوڑد دیتے تھے اور در میان میں نرپیدا نہ ہو اور حساسی وہ اونٹ ہے جو معین مرتبہ جھتی کرے اس کو بھی بنٹوں کے لیے چھوڑد دیتے تھے اور داس پر بوجھ نہیں لادا جا تا تھا۔ (میچے البخاری رقم الحدے: ۱۲۳۳)

اس آیت سے بید معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور پھر دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اور کسی شخص کو بید اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے، اور جب کسی عالم یا مفتی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے، اور جب کسی عالم یا مفتی سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ سستی اور لاپر واہی سے کام نہ لے، اور بغیر کسی شرعی دلیل کے ازخود کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہ دے، ہمارے زمانہ بیس بید دبا بہت عام ہے۔ تقویٰ اور پر بیز گاری کے مدعی علماء سنن اور مستجبات کو اپنی طرف سے فرض اور واجب کہتے ہیں، اور محرام کہتے ہیں۔ وہ اپنی رائے سے شریعت سازی کرتے ہیں اور انہیں کوئی خدا کا خوف تہیں ہو آ!

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ یعنی میہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا قیامت کے دن ان کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا جائے گا اور یہ لوگ جو دنیا میں اللہ پر بہتان باندھتے رہے ہیں ان کو کوئی سزانہیں دی جائے گی!

جلد پنجم

الله تعالى فرما تاب:

المَالَهُ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّه يَافَنُ مِهِ اللَّهُ أَوْلَوْ لَا كَلِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ

تَدَاتُهُ - (الثوري: ١١).

کیاان کے لیے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے وین کے وہ احكام مقرر كروية جن كى الله في اجازت شين دى اور اكر (قیامت کے دن) فیصلہ کی بات نہ ہوچکی ہوتی تو ضرور ان کے

ورميان فيصله كروياجا يا-

پھر فرمایا: بے شک اللہ لوگوں پر فینل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی اور اپنی رحمت ہے ان کے درمیان ان ہی میں ہے ایک عظیم نبی بھیجا جس نے لوگوں کو حلال اور حرام کی تعلیم دی اور دین کے احکام بیان فرمائے اور ان کو اپنے فضل ہے رزق عطا فرمایا اور ان کے لیے منافع کو مباح کر دیا لیکن چیزوں کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف ہے یاس رکھا تاکہ لوگ احکام شرعیہ میں تصرف نہ کرنے لگیں جیسا کہ احبار اور رہبان تصرف کرتے تھے۔

تعشف اور بناونی زمد الله کی ناشکری ہے

پھر فرمایا : لیکن آکٹر لوگ شکر اوا نہیں کرتے، یعنی ہیا لوگ اللہ کی سیجی ہوئی ہدایت کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کے رسول کی چیروی نمیں کرتے اور اللہ تعالی نے ان کو جو نعتیں عطافرمائی ہیں؟ ان میں ے بعض کو اپنے اوپر جرام کر لیتے ہیں اور بلادجہ اپ اوپر تنگی کرتے ہیں جے مشرکین نے بعض طال جانوروں کو اپ اوپر حرام کرلیا تھااور جیے بعض بیسائیوں نے رہیائیت کی بدعت نکالی اور اپنے اوپر دنیا کی نعمتوں کا دروا زہ بند کرلیا وہ تارک الدنیا ہو کرخانقاہوں میں گوشہ نشین ہوگئے ، اس طرت آج کل کے مسلمانوں نے دین میں ید عتیں نکالیں اور غاروں اور جنگلوں میں چلہ کشی اور نفس کشی شروع کر دی اور الله تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی لذیذ اور عمدہ کھانے پینے کی چیزوں اور اچھے کپڑوں اور آرام اور آرائش کی دیگر چیزوں کواپنے اوپر جرام کر لیا اور اس کو زمد اور فقر کانام دیا والا نکه الله تعالی نے ان کوید حکم نہیں دیا الله تعالی کا حکم توب ہے:

اور فراخ وست لوجاہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرج

لِينْفِقَ ذُوسَعَتِينَ سُعَتِهِ -(الطلاق: ٤)

الله تعالى في خري من مياند روى كاعكم ويا ب:

وَالَّذِينَ لِذُا لَكُمُ فُوالَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقْتُووْا اور وہ لوگ جب فرج كرتے بين لؤ ب جا خرج نميں كرتے وَكَالَ بَيْنَ فَالِكُ فَوَاشًا - (الفرقان: ١٦٧) اورن على علم ليتي اوران كاخرج معدل مو آب-

نی صلی الله علیه و سلم نے بھی بلاوجہ تنگ دستی تعشف اور بد حالی کی زند کی گزار نے کو ناپیند فرمایا ہے:

ایوالاحویس اینے والد رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں حاضر اوا اوران وقت میں نے معمولی اور کھنیا کیڑے پنے ہوئے تھے۔ آپ نے بھے سے پوچھا کیا تعمارے میں مال ہے؟ میں نے کہا بال آپ نے یو چھاکس مقم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر قسم کا مال ہے اللہ تعالی نے بچھے اونٹ، کائے، بکریاں، کھوڑے اور غلام سب بکھے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ نے حمہیں مال دیا ہے تو تم پر اس کی تعبتوں اور کرامتوں کا اثر دکھائی دیتا

سنن ايوداؤد رقم الحديث: ٣٠٩٣، سنن النسائي رقم الحديث:٥٣٣٩ سنن الترزي رقم الحديث:٢٠٠٦ سنن ابن ماجد رقم الديث: ٣٢٥٦ مج اين حبان رقم الحديث: ٢١٦ المستدرك جهم ٣٢٠ شرح الله رقم الحديث: ١١٨ سند الحديث ٢١١٠ الم حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ ؤسلم ملاقات کے لیے تشریف لائے ، آپ نے دیکھا ایک مخص کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کے پاس کوئی ایکی چیز نہیں ہے جس سے یہ اتبے بالوں کو درست کر لے اور ایک مخص کو میلے کچلے کپڑے چنے ہؤتے دیکھا آپ نے فرمایا: کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں نے جس سے نیز اپنے کپڑوں کو دھولے!

(سنن النسائی رقم الحدّیث: ۵۲۳۳ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۳۰۶۳ سند احمد ، ج۳ ، ص ۵۵ ش مشکوة رقم الحدیث: ۳۳۵۱) عمرو بن شغیّت این والدے اور وہ اپنے دادا رضی الله عنه ہے روایت کرتتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم سنے فرمایا: بے شک الله اس بات ہے محبت کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دیے:

(سنن النسائی رقم الحدیث:۲۸۱۹ سند احمد ی ۴ م ۱۰۲۳ المستد رکت ج ۴ م ۱۳۵۰ مشکوة رقم الحدیث: ۴۵۰) خلاصه بیه ہے کہ اللہ کی نعتوں کاشکر ادا کرنا چاہیے ، کھانے پینے ، لباس ، مکان اور دیگر سامان آ راکش اور زینت کو حسب حیثیت استعمال کرنا چاہیے ، بے جا خرج ہے بچنا چاہیے ، اور اپنے مال میں ناداروں کے حق کو فراموش نہیں کرنا چاہئے اور آرام اور آسائش کے دنوں میں اللہ کی یاد اور اس کی عبادت ہے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہروقت ذکر و فکر اور اس کی نعتوں کاشکر اداکرتے رہنا چاہیے۔

وَمَاتَكُونَ فِي شَالِ وَمَاتَتُكُوٰ إِمِنَهُ مِنْ قُرُابٍ وَلَا تَعَمَّلُونَ

داے دسول اکرم!)آپ جس حال میں بھی بوتے ہیں اور آپ انٹری طرف سے جو کھی قرآن سے الاؤٹ کرتے ہی اورداے

مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ ثُقِيبَ فُوك فِيهُ وَمَا

ملافر! اتم جرکام بھی کرتے ہو ترہم داس وفت ہے تم سب پر گراہ ہونے ہیں جس وفت تم ان کامول بی شخص ہوتے ہو، اوراک سے

يعْزُبُ عَنْ تَرْبِكُ مِنْ مِثْفَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَاءِ

رب سے ایک ذرہ کی مقدار مجی پوٹ پین ہے نہ زین یں نہ اسمان بن

وَلِاَصْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلِاَ الْبُرَالَافِي كِتَبِ قُبِيْنِ ﴿ وَالْكَرَالُافِي كِتَبِ قُبِيْنِ ﴿ وَالْكَرَالُ

اور نہ اس زرہ سے کو ل جیوٹ چیزے اور نہ برطی چیز گروہ روش کتاب بی درج ہے اماداللہ

ٳٷڸؽٳٵؾڣٳڒڂۅ۫ڰؙعؘؽؠٟؗؗؗ؏ۅڒۿؙۄؙڽڂڒڹؙۏؽ۞ٙٳؾڹؽٵڡٮؙۏٳ

ولیوں پر نہ کوئ خوف ہو گا اور نہ وہ ملین ہوں گے 🔾 جر ۔ ایمان لائے

وكَانُوا يَتَقُونَ ﴿ لَهُ مُ الْبُشَرَى فِي الْخَلِوةِ التَّانَيْا وَفِي الْخِرَةِ

اور رہیشر، متق رہے 0 ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رہی، بشارت ب اور آخرت میں بھی،

جلذينجم

دیے، دنیا کا عارفتی فائدہ ہے چھے ہمادی ہی طومت انہوں نے دشناہے پھرہمان کے تفرید کا موں کی بتا پران کو

تبيان القرآن

جلد پنجم

## سخت عناب میکھائیں ہے 0

الله تعالی کاارشادے: (اے رسولِ اکرم!) آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف ہے جو کھے بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں اور (اے مسلمانو!) تم جو کام بھی کرتے ہوتو ہم (اس وقت) تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہواور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسان میں، اور نداس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیزے اور نہ بوی چیز مروہ روش کتاب میں درج ہے 0 (یونس: ۱۱)

مشكل الفاظ كے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت

ومات کون فی شان: شان کے معتی ہیں کام، حال، کی امرمم کو بھی شان کتے ہیں- (السایہ ج۲ص ۳۹۲) اذتفيضون فيه:جبتم كى كام من مشغول بوتي بوءكماجا تاب افضنافي الحديث: بم باتول من لك كئ ومايعزب: نهيں دور ہو آيا نهيں غائب ہو آ۔

من مشفّال ذرة: چھوٹی چیونی کے برابر- (تغیر غرائب القرآن لامام این قتید ص اعاد مکتب الهلال بیروت ۱۳۱۱ه) اس سے پہلی آیات میں یہ فرمایا تھا کہ ان میں ہے اکثر شکر اوا نہیں کرتے اب اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا علم بندوں کے تمام اعمال کو محیط ہے، خواہ وہ چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، یا وہ کسی کام کاارادہ کریں اور اس کام کونہ کریں، وہ ان کے دلوں کے احوال اور ظاہری افعال سب کو ہر طال میں اور ہروقت میں جانے والا ہے، اے معلوم ہے کون اس کی اطاعت كرنے والا ب اور كون اس كاشكر اواكرنے والا ب كون كنابوں سے بيخے والا ب اور كون كنابوں ميں ڈو بے والا ب كيونكه الله تعالى سرچيزكو جانے والا ب خواه كوئى چھوئى سے چھوئى چيز ہويا بدى سے بدى چيز ہو وہ سب لوح محفوظ ميں مندرج

زمین کے ذکر کو آسان کے ذکریر مقدم کرنے کی وجہ

ہے-اس آیت میں مسلمانوں کے لیے نوید ہے اور کفار کے لیے وعید ہے-

اس آیت میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور اس کے بعد تمام مکلفین سے خطاب فرمایا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كے متعلق دو چيزوں كاؤكر فرمايا: آپ جس حال ميں بھى ہوتے ہيں، حضرت ابن عباس نے فرمايا: آپ جو بھی نیکی کاکام کرتے ہیں، خسن بھری نے کما: آپ دنیا کاجو بھی کام کرتے ہیں یا اپنی حوائج اور ضروریات میں ہے جس چیزمین بھی مشغول ہوتے ہیں یا آپ اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی جس قدر بھی تلاوت کرتے ہیں ، پھر تمام مسلمانوں کو مخاطب کرکے فرمایا: تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم اس پر گواہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر شاہد ہے اور ہر چیز کا عالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جمانوں کا خالق ہے اور جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کی ایجادے موجود ہے اور جو کسی چیز کاموجد ہو تاہے وہ اس چیز کاعالم بھی ہو تاہ، پس جب وہ تمام جمانوں کاموجدے تو پھرتمام جمانور کاعالم بھی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کے رب سے ایک ذرہ کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسان میں اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بری چیز مگروہ اس روشن کتاب میں درج ہے۔ اس آیت میں زمین کو آسان پر مقدم کیا ہے اور اس مضمون كى ايك اور آيت يس آسانول كو زمينول ير مقدم فرمايا ب ارشاد ب:

کی حم! اس سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز عائب

السَّمْ الْوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصَّعَتُ فِينَ ذَٰلِكَ وَلَا أَنَّ عَنْ فِي الْوَرِدُ اللهُ وَرَوَ عَلَى الْوَرِدُ اللهُ وَرَوَ عَلَى الْوَرِدُ اللهُ وَرَوَ عَلَى الْوَرِدُ اللهُ وَمِنْ عَلَى الْوَرِدُ اللهُ وَمِنْ عَلَى اللهِ عَلَى وَرَوَّ عَلَى اللهِ عَلَى وَرَوَّ عَلَى اللهِ عَلَى وَرَقَ عِنَ اللّهِ عَلَى وَرَقَ عِنَ اللّهِ عَلَى وَرَقَ عِنَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى وَرَقَ عِنَ عَلَى اللّهِ عَلَى وَرَقَ عِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى وَرَقَ عِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى وَرَقَ عِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى وَرَقَ عِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى وَرَقَ عِنْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

قرآن مجید میں بالغموم آ سانوں کا ذکر زمین پر مقدم ہی ہو تا ہے الیکن اس آیت میں چو نکہ پہلے زمین والوں کے احوال اور ان کے اغمال کا ذکر کیا گیا تھا اور پیہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال پر گواہ ہے اس کیے اس آیت میں زمین کے ذکر کو آسان کے ذکر پر مقدم فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سنواللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہو گانہ وہ عُمکین ہوں گے 0 جو ایمان لائے اور (بیشہ) متق رہے 0 ان کے لیے دنیا کی زندگی میں (بھی) بشارت ہے، اور آخرے میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی شیں ہوتی بھی بت بری کامیابی ہے 0 (یوٹس: ۱۳ - ۱۲)

ولي كالغوى معتى

علامة حيين بن محد راغب اصفهاني متوفي ١٠٥٥ ولكيح بن:

ولایت کامنحی قرب ہے خواہ یہ قرب کے اعتبارے ہویا آبجت کے اعتبارے یا دین کے اعتبارے یا دوسی کے اعتبارے یا دوسی ک اختبارے یا اعتقاد کے اعتبارے یا نصرت کے اعتبارے ولایت کامنحی سی چیز کا انتظام اور زیر تصرف ہو، مومن کے لیے کہا جا آ ہے بیتی پختی اور متفرف اور مقفول کے منتی میں بیمی ہے بیتی ہو کسی کے زیر انتظام اور زیر تصرف ہو، مومن کے لیے کہا جا آ ہے کہ دہ اللہ کا ولی ہے (جیسا کہ اس آیت میں ہے، بیتی وہ اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کے جمال اور جلال کے توریس مشترق رہنے کی وجہ سے اس کے قریب اور مقرب ہو چی ہیں، اور وہ اپنے قلب اور قالب میں اپنی خواہش سے تشرف شیں کرتے بلکہ اللہ تعالی کی مرمشی اور منشاء سے تشرف کرتے ہیں یا ان کے ہدایت پر قائم رہنے کا اللہ تعالی متولی ہے، اور یا وہ اللہ مومنین کاول ہے، قرآن مجمد میں ہے، اللہ ولمی البذیس اصدوا۔ (البقرونہ ۲۵)

(المقردات ج من ١٩٥٣) مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه مكرسه ١٨١٨) هـ)

المام ابن جرير طبري متوفى واساء اس آيت كم معنى من لكفت بين:

سنو! الله (کے دین) کے مددگاروں کو آخرت میں اللہ کے عماب کا خوف شین ہوگا، کیونکہ الله ان ہے راضی ہو گیااور اس نے ان کواپنے عماب سے محفوظ رکھا اور نہ ان کو دنیا کے فوت ہو جانے کا کوئی غم ہوگا، اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کامعنی ہے نصیر یعنی مدد کرنے والا۔ (جامع البیان جزاا میں مے اسمطوعہ وار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ء) ولی کا اصطلاحی معنی

علامه مسعود بن عمر تفتازاني متوفي ١٩٥٠ ه لكيت بين:

ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہو تاہے دائمی عبادت کر آ ہے، ہرفتم کے کنابیوں سے مجتب رہتا ہے، لڈات اور شموات بیں انتفاک سے کریز کر تاہے۔ اشرح القاصد ج۵ ص ۲۰۰ساء مطبوعہ متشورات الرمنی ایران ۴۰۰سانہ)

عافظ شماب الدين احد بن على بن حجر عسقااني متوفى ١٨٥٢ و للصح بين:

ولی سے مراد وہ مختص ہے جو عالم باللہ ہو اور اظلام کے ساتھ دا تکی عبادات كر يا ہو-

( فتح الباري ج الص ٢٣ من مطبوعه لا بور ١٠ - ١٠ هـ البيناعيدة القاري يز ٢٠٠ ص ٨٩ ، مطبوعه معس

ملاعلى بن سلطان محد القارى المتوفى ١١٠١ه م كلية بن:

ولی کالفظ فعیل کے وزن پر بہ معنی مفعول ہے یعنی وہ مخفس جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہو اور ایک لحظ کے لیے بھی اے اس کے نفس کے سپردنہ کرتا ہو۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

وهويتولكي الصاليحين-(الاعراف: ١٩١) الله نيك لوكوں كي حفاظت كرتا ہے-

اس معنی کے اعتبار سے ولی کو مراد (مطلوب) اور مجذوب سالک کہتے ہیں، اور یا یہ لفظ فاعل کے معنی میں مبالغہ کاصیغہ ہے اور اس کامعنی میہ ہے جو اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت کی مسلسل حفاظت کرتا ہو اور اس کی زندگی میں بھی گناہ شامل نہ ہو، اس معنی کے اعتبار سے ولی مرید (طالب) اور سالک مجذوب ہے، اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے، اور حقیقت میں ،رمزر مرید ہے، اور ہر مرید مراوہ ہواران میں فرق ابتداء اور انتقاء کے اعتبار سے ہے۔

(مرقاق ج ۵ ص ۵۰ مطبوعه مكتبد الداديد ملكان ۹۰ ۱۳۹۰ ه)

علامہ ابوالحن علی بن محمدالماور دی المتوفی ۵۰ مردے ولی کی تعریف میں حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں: (۱) یہ دہ لوگ ہیں جو نقد بر پر راضی رہتے ہیں اور مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کاشکر اوا کرتے ہیں۔

(٢) يه وه لوگ بين جن كے كام بيشہ حق كى موافقت بين ہوتے بين ۔

(٣) يه ده لوگ بين جو محض الله كے ليے لوگوں سے محبت كرتے ہيں۔

(النكت والعيون ٢٢ ص ٣٣١ - ٣٣٠ مطبوعه مؤسته الكتب الثقافيه ، بيروت )

ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابوجعفر محدین جریر طبری متوفی ۱۱سه این سد کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بیہ دکھائی دیں تو اللہ یاو آ جائے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٥ ١٣ ١٣ جزااص ايما، مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٣١٥ هه)

حضرت عمرین الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: الله کے بعض بندوں ہیں ہے الیے انسان ہیں جو نی ہیں نہ شمید (لیکن) الله کے نزدیک ان کا مرتبہ دی کھ کرانجیاء اور شداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ نے کہا: یار سول الله ! بمیں خبردیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فربایا: بید وہ لوگ ہیں جو لوگوں ہے محض الله کی وجہ ہے محبت کرتے ہیں حالا تکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار بھوتے ہیں نہ ان کو ان سے کوئی الی فائدہ حاصل ہو آ ہے، الله کی قتم ان کے چبرے مور ہوں گے، اور جب لوگ خوف ذوہ مور ہوں گے، اور جب لوگ خوف ذوہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا: الاان ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم ذوہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا: الاان اولیاء الله لاحوف علیہ ہو والعہم میصور منون ۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۲۸ طیت الاولیاء جام ۳۳ طیع جدید ، جامی طبع قدیم، شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۹۹۸ الرغیب تاس ۱۹۵۹ سنن الزندی مخترار قم الحدیث: ۳۳-۱۰۵ اتحاف السادة المنتقین ج۲ می ۱۵۵ سنن الزندی مخترار قم الحدیث: ۳۳-۱۰۵ الرغیب و التربیب تاس ۱۳۵۸ سنن الزندی مخترار قم الحدیث: ۳۳-۱۰۵ التر علی د مسلم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل ارشاد مسلم الله علیه و مسلم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل ارشاد فرما آ ہے: جس مختص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میں اس سے اعلان جنگ کردیتا ہوں، جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب

ماصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عباوت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرابندہ بیشہ نوا قل سے
میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی کہ میں اس کو اپنا محبوب بتالیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بتالیتا ہوں تو میں اس کے
کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آئیمیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ در کھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن
سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلا ہے اور اگر وہ مجھے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطاکر تا ہوں،
اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تر دد
(اتن تاخیر) نہیں کرتا جنتا تر دو (جنتی تاخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو تاپند کرتا ہوں۔
رنجیدہ کرنے کو تاپند کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۰۲ ملیته الاولیاء جاص ۹۵ طبع جدید، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۳۷ السن الکبری للیستی جس ص ۱۳۳۷ ج۱۰ ص ۱۲۹ کتاب الاساء والسفات للیستی ص ۱۹۳۱ صفوة السفوة جا ص ۹۵ مشکوة رقم الحدیث: ۱۳۲۹ کنزالعمال رقم الحدیث: ۲۱۳۲۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۱۵۵۳ اور حافظ محبود بن احمد بینی متوفی ۱۵۵۵ هے لکھا ہے کہ عبدالواحد کی روایت میں بی اضافہ ہے کہ میں اس کاول ہو جا تاہوں جس ہے وہ سوچتا ہے اور میں اس کی زبان ہو جا تاہوں جس ہے وہ کلام کرتا ہے۔ (فتح الباری جااص ۱۳۳۳م، مطبوعہ لاہور ، عمد ة القاری جزیمی ۴۳۰م، مطبوعہ لاہور ، عمد ة القاری جزیمی ۹۰،مطبوعہ معر)

الله این محبوب بندے کے کان اور آئکھیں ہوجا تاہے، اس کی توجیہ

الله تعالی بندہ کے کان اور آئیمیں ہو جاتا ہے، اس کی کیا توجہ ہے؟ عام طور پر شار حین اور علماء نے یہ کہا ہے کہ بندہ
اپنے کانوب سے وہی سنتا ہے جس کے سننے کا الله تعالی نے حکم دیا ہے اور اپنی آئیموں سے وہی دیکتا ہے جس کے دیکھنے کا الله
تعالی نے حکم دیا ہے تو بندہ کا سنتا الله کا سنتا اور بندہ کادیکھنا الله کا کھنا ہو تا ہوں اور
اس کی آئیمیں ہو جاتا ہوں، لیکن اس پر بیہ اعتراض ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک الله تعالی کا محبوب نہیں ہے گاجب تک کہ
اس کی آئیمیں ہو جاتا ہوں، لیکن اس پر بیہ اعتراض ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک الله تعالی کا محبوب نہیں ہے گاجب تک کہ
اس کا سنتا اس کا دیکھنا اس کا تصرف کرنا اور اس کا چانا الله تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہ ہو اور جب الله اس کو اپنا محبوب بنا
کے گاتو پھر الله اس کا دیکھنا ہو جاتا ہے اور اس کی آئیمیں ہو جاتا ہے کا معنی بیہ نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی بھرین توجیہ امام
داذی نے کی ہو وہ فرماتے ہیں:

بندہ جب عبادات پر دوام کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا: میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں پس جب اللہ کانور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دورے س لیتا ہے اور جب اس کانور جلال اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو دکھے لیتا ہے اور جب اس کانور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور بعید کی چیزوں کے تصرف پر قادر ہو جاتا ہے۔

(تغیر کبیرج ۷ ص ۳۳۷، مطبوعه دا راحیاء الراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ه)

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ کا ولی فرائض پر دوام اور نوافل پر پابندی کرنے ہے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، لیکن بندہ کو بندہ ہی رہتا ہے خدا نمیں ہو جاتا ہے آئینہ میں کی چیز کا عکس ہو تو آئینہ وہ چیز نہیں بن جاتا اس کی صورت کا مظہر ہو جاتا ہے بلاقشیم تمثیل جب بندہ کا مل کی اپنی صفات فتا ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ شخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ لکھتے ہیں:

مرجب موی آگ کے پاس آئے تو انسیں میدان کے داہے

الله تعالى فرما ماب:

فَلَمَّا أَتُلْهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِي الْوَادِ الْآيَمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّمَّرَةِ أَنُ يُمُوسُنَى إِنِّيُ آنَا اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ-

کنارے سے برکت والے مقام میں ایک ورخت سے نداکی گئی کہ اے مویٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں تمام جمانوں کا پروردگار۔

(القصص: ۱۳) پروردگار۔
دکھائی ہدوے رہا تھا کہ درخت کلام کر رہا ہے، پھراللہ تعالی نے اس کلام کی اپنی طرف نبست فرمائی، کیونکہ اللہ جل مجدہ
نے اس درخت میں ججلی فرمائی تھی، اور اللہ تعالی کی معرفت کیلئے وہ درخت واسط بن گیا تھا، توجس میں ججلی کی تھی اس نے
ججلی کرنے والے کا حکم لے لیا، اور ہم پہلے بتا بچکے ہیں کہ ججلی میں صرف صورت نظر آتی ہے، اللہ تعالی نے معزت موئی علیہ
السلام کی ضرورت کی وجہ ہے آگ میں (یا درخت میں!) ججلی فرمائی تھی، اورجب تم نے ججلی کا معنی سجھ لیا تو سنو جب درخت
کیلئے یہ جائز ہے کہ اس میں یہ ندا کی جائے کہ بے شک میں اللہ ہوں، توجو نوا قل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کر آ ہے وہ اللہ
کی سمع اور بھرکیوں نہیں ہو شکا! وہ این آدم جو صورت رحمٰن پر پیدا کیا گیا ہے حضرت موٹی علیہ السلام کے درخت ہے کہ تہیں ہو جائے کہ میں اللہ تعالی کے متر موٹی علیہ السلام کے درخت ہے کہ تہیں ہو جائے کہ میں اللہ تعالی کے متر موٹی علیہ السلام کے درخت ہے کہ تہیں ہو جائے کہ میں ہو سکا!) (فیض الباری جام صورت مطبوعہ مجل علی ہند، کا محبوب ہو جائے اللہ تعالیٰ کے متر و در کرنے کی توجید

اس صدیث کے آخر میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تر در (اتنی تاخیر) کر تا جتنا تر در (جتنی تاخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کر تا ہوں۔ وہ موت کو تاپیند کرتا ہے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے کو تاپیند کرتا ہوں۔

. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعللی اپنولی کی روح اس وفت تک قبض نہیں کر تاجب تک کہ وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو ائے۔

الم ابو بكراحد بن حسين بيه قي اس صديث كي شرح مي لكهت بين:

الله تعالی کی صفت میں تر دو جائز نہیں ہے اور نہ ہی بداء جائز ہے۔ (بداء کامعنی ہے اللہ کوئی کام کرے پھراس کو اس کام میں خرابی کاعلم ہوتو وہ اس کام کو تبدیل کروے اس لیے ہم نے پہل تر دد کامعنی باخیر کیا ہے) لا قدا اس کی دو آدیلیس ہیں:

(۱) انسان اپنی زندگی میں کی بیاری یا کسی آفت کی وجہ ہے کئی مرتبہ ہلا کت کے قریب پہنچ جا آہے اور اللہ تعالی ہے شفا کی اور اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کر آہے ، تو اللہ عزوج اس کو اس بیاری ہے شفاعطافر یا آہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کام یہ نظر آتی ہے اس کام یہ تو آئے ہے اور دواس کام کو ترک کر دیتا ہے لیک آدمی کو ترد دو ہو آئے ہوت ہے چھٹکار انہیں ہے ، جب اس کی مت حیات پوری ہو جاتی ہے تو اس پرلاند آموت آتی ہے دیات پوری ہو جاتی ہے تو اس پرلاند آموت آتی ہے دیات بوری ہو جاتی ہے تو اس پرلاند آموت آتی ہے دیات دوروں میں ہے ۔ اس پرلاند آموت آتی ہے دایک اور دوریث میں ہے : دعام صیب تکوٹال دیتی ہے اس کابھی ہی معن ہے ۔ اس

ا حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تقدیر کو صرف دعابدل دیتی ہے، اور عمر صرف نیکی ہے زیادہ ہوتی ہے۔ (سنن الترفدی و قم المحمد اللہ معمر الکبیروقم الحدیث: ۱۳۱۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر صرف خیرے ذیادہ ہوتی ہے۔ (سند احمد ج سم ۱۳۱۷)

(۲) اس کی دو سری تاویل ہے ہے کہ جی جس کام کو کرنے والا ہوں جی اس کام کے متعلق اپنے رسولوں (فرشتوں) کو کسی صورت میں واپس نہیں کر تاجیبا کہ جی بند ہ مومن کی روح قبض کرنے کے معللہ جی اپنے رسولوں (فرشتوں) کو واپس کرلیتا ہوں جیسا کہ حضرت موئی اور حضرت ملک الموت کی ہوں جیسا کہ حضرت موئی نے تھیٹر ہار کر ملک الموت کی ہوں جیسا کہ حضرت موئی نے تھیٹر ہار کر ملک الموت کی آنکہ نکال دی تھی اور ملک الموت ایک بار واپس لوٹے کے بعد دوبارہ ان کے پاس کیا تھا اور ان دونوں تاویلوں میں اللہ تعالی کا اپنے بندہ پر لطف و کرم اور اس پر اس کی شفقت کا ظہمار ہے۔

حضرت موی اور حضرت ملک الموت کے واقعہ کی تضمیل اس مدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موئی ملیماالسلام کی طرف بھیجا گیاہ جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو حضرت موئی نے ان کے تحفیر مارا - (مسلم کی روایت میں ہے: پس ان کی آ کھے نکال دی) ملک الموت آیا تو حضرت موئی نے ان کے تحفیر مارا - (مسلم کی روایت میں ہے: پس ان کی آ کھے نکال دی) ملک الموت آپ وبال ہوگا ہے اور کما تو نے تحفے ایسے بندہ کی طرف بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں کر آ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آ کھے اوٹا دی اور فرمایا: دوبارہ جاؤ اور ان ہے کمو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے بینچ جتنے بال آئیں گے ہمال کے بدلہ میں آپ کی عمر میں ایک سال بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت موئی نے کما: اے رب! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھر موت ہے۔ حضرت موئی نے کما: اے رب! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھر موت ہے۔ حضرت موئی نے کما: مار س کو ان کو ارض مقد سے استے قریب کر دے جتنے قریب کر دے جتنے قریب کہ دو ان کو ارض مقد سے استے قریب کر دے جتنے قریب ایک پھر بھینکنے کا فاصلہ ہو تا ہے - حضرت ابو ہریرہ نے کماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ہیں اس جگہ ہو تا تو قریب کر وحضرت موئی کی قبر دکھا تا ہو کشیب اعراس خریس کے بیاس راستہ کے ایک جانب ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۳۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۳۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۴۰۸۹ مند احدج س ۱۳۱۵ کتاب

الاساء والصفات ص ١٩٣٨، ١٩٣٨، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث

زید بن اسلم اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد میں گئے، وہل دیکھا کہ حضرت معافر بن جبل رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہائم کس وجہ ہے رو رہے ہو؟ حضرت معافر نے کہا میں اس وجہ ہے رو رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شاہے کہ تھو ڈا ساریا بھی شرک ہے اور بے شک جس فخص نے بھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے شاہ کہ تھو ڈا ساریا بھی شرک ہے اور بے شک جس فخص نے بھی میرے ولی سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا، بے شک اللہ ان نیک متی بندوں سے محبت کرتا ہے جو چھے رہے ہیں۔ وبی سے دان کے دل سے عداوت رکھی اس نے اللہ نیس کیا جا تہ اور اگر وہ حاضر بوں تو ان کو بلایا نہیں جا تہ نہ بچیانا جا تا ہے، ان کے دل مرجع بیں وہ ہر غبار آلودا ند حجروں ہے نکل آتے ہیں۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۹۸۹ المعجم الكبيرج ۲۰ رقم الحديث: ۳۳ م ۵ سه ۹۵ طيته الاولياء رقم الحديث: ۴٠ طبع جديد اتحاف السادة المتقين ج٨ ص ٣٦٣ ٣٦٣)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے ولی کو ایذاء پہنچائی، اس سے میری جنگ حلال ہوگئی۔ (ملیتہ الاولیاء رقم الحدیث: ۴ ص۳۵ اتحانت السادة المتقین ج۸ ص۷۷)

حضرت عمرو بن الجموح رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیے وسلم کوید فرماتے ہوئے سا ہے: میرے اولیاء میرے بندے اور میرے محبوب ہیں میری مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کاذکر كرتابون- (منداحرج ٣٥٠ ص ١٣٠٠ طيته الاولياء رقم المعيث:٥)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں، وہ دو بوسیدہ چادریں پہنے ہوئے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ وہ اگر اللہ پر (کسی کام کے کرنے کی) قتم کھائیں تو اللہ ان کی قتم تجی کردے گا ان میں سے براء بن مالک ہیں۔

(سنن الترزى رقم الحديث:٣٨٥٣ مند ابويع في رقم الحديث: ١٨٥٣ مند احرج ٣٠٠ ص٩٣٥ المستدرك ج٣٠ ص٩٣٩ الجامع الصغيرر قم الحديث: ٣٣٠ مليته الاولياء رقم الحديث: ٩٠٠ كنزالعمال رقم الحديث: ٣٩٧٥ الكامل لابن عذى ج٣٠ ص2۵، مطبوعه ١٨١٨ه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: اللہ جب کی بندے ہے جبت کر آبوں تم اس سے محبت کرہ پس اس سے جبر کیل محبت کر آبوں تم اس سے محبت کرہ پس اس سے جبر کیل محبت کرتا ہیں، وہ آسان میں ندا کر آب کہ اللہ فلال سے محبت کرتا ہیں، وہ آسان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر ذمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، افور جب وہ کی بندے سے بغض کر آب وَ جبر کیل کو بلا کر فرما آب میں فلال سے بغض رکھتا ہے، پھر آسان والوں میں ندا کر آب اللہ فلال سے بغض رکھتا ہے، پھر آسان والوں میں ندا کر آب اللہ فلال سے بغض رکھتا ہے، پھر آسان والوں میں ندا کر آب اللہ فلال سے بغض رکھتا ہیں، پر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۲۳ صحیح البخاری رقم الحدیث:۷۳۸۵ مند احدی۳ ص۳۳۳ مند احر رقم الحدیث:۹۳۳۳ دارالحدیث قابره و رقم الحدیث:۷۱۱۳ ک عالم اکتب پیروت سنن الترزی رقم الحدیث:۳۲۱ کنزالعمال رقم الحدیث:۳۰۵۷ مشکوّق رقم الحدیث:۵۰۰۵)

ابدال کے متعلق احادیث اور آٹار اور ان کی فنی حیثیت

شرق بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عراق میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا۔
لوگوں نے کہا اے امیرالمومنین! ان پر لعنت بیجے، آپ نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ چالیس عرد ہیں، جب بھی ان میں سے ایک شخص فوت ہو تا ہے تو اللہ تعالی اس
کی جگہ دو سرے شخص کو اس کا بدل بنا دیتا ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے وشمنوں کے خلاف مدو حاصل
ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اہل شام سے عذا اب دور کیا جاتا ہے۔

(سند احمد ج اص ۱۹۱۲ طبع قد کے استداحمد رقم الحدیث: ۱۹۹۱ طبع دارالحدیث قابرہ اس کے حاشیہ بیل شخ احمد شاکر نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعف ہے ، حافظ الیسٹی نے لکھا ہے کہ شریح بن عبید کے سوا اس حدیث کے تمام راوی صبح بیں اور شریح بھی تقہ بیں انہوں نے مقداد ہے سام کیا ہے ، مجمع الزوائد ج اص ۱۹۲ - حافظ سیو طی متوتی الله ہے نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی حدیث میں بھی ابدال کاذکروارد ہے ، اس حدیث کو امام احمد نے ابنی سند میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اور اس حدیث کی اور بھی متعد و اسانید ہیں - اللاکی المعنوعہ ج میں ۱۹۸۰ وارالکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۵ الله بن محمد الکتانی المتوفی ۱۹۲۳ھ نے لکھا ہے : حضرت علی کی حدیث کی حدیث کو امام احمد امام طرانی اور حاکم نے دس سے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور بعض سندیں صبح کی شرط پر ہیں ، تنزید الشریعہ المرفوعہ ج میں ۲۰ میں ۱۹۳۰ھ نے بھی حافظ سیو طی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی کی حدیث حسن ہے ، الشوائد المرفوعہ میں ۲۰ مطبوعہ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ھ ، امام عش الدین سخاوی متوفی ۱۹۶۳ھ نے دھزت علی کی حدیث دس ہے ، الفوائد المجموعہ حس ۱۳۲۷ مطبوعہ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ھ ، امام عش الدین سخاوی متوفی ۱۹۶۳ھ نے دھزت علی کی حدیث الفوائد المجموعہ حس ۱۳۲۷ مطبوعہ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ ، امام عش الدین سخاوی متوفی ۱۹۶۳ھ نے دھزت علی کی حدیث الفوائد المجموعہ حس ۱۳۲۷ میں الدین سخاوی متوفی ۱۹۹۳ھ نے دھزت علی کی حدیث الفوائد المجموعہ حس ۱۳۲۷ میں ۱۹۳۷ میں الدین سخاوی متوفی ۱۹۹۳ھ نے دھزت علی کی حدیث

شرتے بھی ثقتہ ہیں انہوں نے مقداد سے ساع کیا ہے' (مجمع الزوائد'ج ۹۰ ص ۹۲ مند احمر رقم:۱۵۷۱) کے حاشیہ پر حمزہ احمد الزین نے لکھا ہے کہ حافظ عراقی' البیثمی اور زبیدی نے لکھا ہے کہ تمام احادیث ابدال حسن ہیں' احمد شاکر کا اس کو ضعیف کمنا تعصب کی بنا پر ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت میں تمیں ابدال ایسے ہیں جو خلیل الرحمٰن کی مثل ہیں' جب بھی ان میں سے کوئی مخص فوت ہو تاہے تو اللہ اس کی جگہ دو سرے مخص کو ہدل بنا دیتا ہے۔

(مند احمدج۵ ص ۳۲۲ مند احمد رقم الحدیث: ۹۲۵۲۰ اس کے حاشیہ میں الزین نے کمااس کی سند البیثی کے قول پر صحح ہے، حافظ البیثی نے کماعبدالواحدین قیس کے سوااس حدیث کے تمام راوی صحح ہیں، العجلی اور ایو زریہ نے اس کی توثیق کی ہے اور دیگر نے اس کی تضعیف کی ہے، مجمع الزوا کدج ۱۰ ص ۹۲)

حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے اپنی مند میں حضرت عبادہ بن الصامت سے حدیث روایت کی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (اللّا کی المصنوعہ ج۲ ص ۴۸۰) علامہ کمانی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے حضرت عبادہ بن الصامت کی حدیث کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (تنزیہ الشریعہ ج۲ ص ۲۰۵) علامہ زیردی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (تنزیہ الشریعہ ۲۶ ص ۲۰۵) علامہ زیردی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ (ایمانی السادة المستعین ج۲ ص ۲۸۹)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں پیشہ تمیں ایسے مخص رہیں گے جن کی وجہ سے زمین قائم رہے گی' ان بی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور ان بی کی وجہ سے تمماری مدد کی جاتی ہے۔ قادہ نے کماکہ مجھے امید ہے کہ حن ان میں سے ہیں۔

(اتحاف السادة المتقین ج۸ ص ۹۳۸۷ طافظ الیشی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے عمرو البزار از عنب الخواص سے روایت کیا ہے اور ان دونوں کو میں پہچانتا ہوں اور اس کے بقید راوی صحح ہیں، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۹۳۰ مید حدیث الجامع الصغیر رقم:۳۰۳۳میں بھی ہے اور لایوال (بیشہ) کی جگہ الابیدال کالفظ ہے)

حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: زین ہر کز چالیس ایسے آدمیوں سے خلل نمیں رہے گی جو خلیل الرحمٰن کی مثل ہیں، ان ہی کی وجہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، جب ان میں سے ایک محض فوت ہو تاہے تو اللہ اس کی جگہ دو سرا بدل پیدا فرمادیتا ہے۔

(المتیم الاوسط رقم الحدیث: ۳۱۲۳) مجمع الزوا کدج ۱۰ ص ۹۳ اتحاف السادة المتقین ۸ ص ۱۳۸۵ کزالعمال رقم الحدیث: ۳۲۹۰۳ و حافظ البیثمی نے کمااس مقدّیث کی سند حسن ہے۔ مجمع ج ۱۰ ص ۹۳ علامہ زبیدی نے کمااس حدیث کی سند میجے ہے، اتحاف السادة المتقین ج۸ ص ۳۸۵)

امام ابولعيم احمد بن عبدالله الاصفهاني المتوكى ١٣٣٠ها بى سند كساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اللہ عزوجل کی مخلوق بین ہیں ہو فضی ایسے جین جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بین مات ایسے فضی ہیں جن کے دل حضرت موٹی علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بین مات ایسے فضی ہیں جن کے دل حضرت بر کیل علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں پانچ ایسے فضی ہیں جن کے دل حضرت بر کیل علیہ السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہونے کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ایک السلام کے موافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہونے کے موافق ہیں جب ایک فخص فوت ہو تا ہو ت

(ملیته الاولیاء رقم الحدیث: ۱۲ جام ۴۰ ملیع جدید ، دا را لکتب العلمیه بیروت ، ۱۳۱۸ه ، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۵۹۱) احادیث ابدال کامعتامتواتر جونا

محدث این جوزی نے حضرت این مسعود کی اس حدیث کے متعلق کما ہے کہ اس کی شدیمی مجبول راوی ہیں۔ (الموضوعات ج ۳ ص ۱۵۱)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى الهد ابدال كى احاديث ير تبعره كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

میں کہتا ہوں کہ ابدال کی صدیث صحیح ہے چہ جائیکہ اس سے کم ہواور اگرتم چاہوتو یہ کمہ سکتے ہو کہ یہ صدیث متواتر ہ میں نے حدیث ابدال کے متعلق مستقل ایک رسالہ لکھاہے جس میں میں نے اس حدیث کو تمام سندوں کے ساتھ روایت کیا ہ، خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عمرے مردی ہے جس کو امام ابن عساکرنے دو سندول کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت علی کی حدیث ہے جس کو امام احمد امام طبرانی اور حاکم وغیرہم نے اس سے زیادہ سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے (ہم اس حدیث کو بیان کر چکے ہیں اس حدیث کی بعض سندیں حدیث سمج کی شرط پر ہیں اور حضرت انس کی حدیث ہے جو جھے سندوں سے مردی ہے، ان میں سے امام طبرانی کی مجم اوسط میں ہے اور اس کو حافظ البیتی نے حسن قرار دیا ہے (اس حدیث کو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں) اور حضرت عبادہ بن الصامت کی حدیث ہے جس کو امام احمہ نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے (اس صدیث کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں) اور حضرت این عباس کی مدیث ہے جس کو امام احمدے کتاب الرحد بیل سند صحح کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت ابن عمر کی حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے مجھ کبیریش تین سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ حدیث ہیہ ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنماییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر صدی میں میری امت کے بمترین افراد پانچ سو ہوں کے اور ابدال چالیس ہوں کے، پانچ سویس کی ہوگی نہ چالیس میں، جب ان میں ہے کوئی مخض فوت ہو گاتو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پانچ سویں ہے بدل دے گا اور اس کی جگہ چالیس میں سے داخل کردے گا محابہ نے کمایار سول اللہ! ہمیں ان کے اعمال پر رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: جو ان پر ظلم کرے گاوہ اس کو معاف کر دیں گے، اور بدى كاجواب نيكى سے ديں كے، اور اللہ نے ان كو جو كھے ديا ہے اس سے وہ لوگوں كے ساتھ حسن سلوك كريں گے۔ (مليت الاولياء جام ٣٩ رقم الحديث: ١٥ اتحاف السادة المتقين ج٨ ص٣٨٦) بيه حديث حليد بي بي إور حطرت ابن مسعود كي حديث یہ استجم الکبیر میں دو سندوں کے ساتھ ہے اور حلیہ میں ہے (اس حدیث کو ہم بیان کر چکے ہیں) اور حضرت عوف بن مالک کی حدیث اس کو امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے (وہ حدیث یہ ہے: ابدال الل شام میں ہیں ان بی کی وجہ سے لوگوں كى مددكى جاتى ب اور ان عى كى وجد سے لوگوں كو رزق ديا جاتا ہے- اتحاف السادة المتقين ج٨ ص٣٨٧) اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث اس کو دیملمی نے روایت کیا ہے (وہ حدیث مید ہے: حضرت معلق بن جبل رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس محض میں تین خصلتیں ہوں وہ ان ابدال میں سے ہے جن کی وجہ ہے دنیا قائم ے، وہ تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صر کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے غضب ناک ہوتے ہیں۔ (الفردوس بما تور الخطاب رقم الحديث: ٤٣٣٥٤ اتحاف السادة المتقين ج٨ ص٨٥٤) اور حضرت ابو سعيد خدري كي حديث جس كوامام بيهق نے شعب الايمان ميں روايت كيا ہے: (وہ حديث يد ہے: ميرى امت كے ابدال جنت ميں نماز اور روزے كى وجد ے داخل نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنت میں سخاوت ولوں کی صفائی اور مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے کی وجہ ہے جنت میں واخل ہوں گے- اتحاف الساوة المتقین ج٨ ص٣٨٥) اور حضرت ابو جريره كى حديث (زهن ايسے تميں آدميوں سے جركز خالى نهيں ہوگى جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن کی مثل ہیں ان ہی کی وجہ ہے لوگ عافیت میں رہتے ہیں اور ان ہی کی وجہ ہے ان کور زق دیا جا آ ہے اور ان بی کی وجہ سے ان پر بارش ہوتی ہے' اس حدیث کی سند حسن ہے' اتحاف السادۃ المتقین ہے ۸ ص۳۸۷) اور حضرت ام سلمہ کی حدیث جس کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے (وہ حدیث میہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ و فرمایا: ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہو گا پھر ایک مخص (مهدی) اہل مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھا گتا ہوا جائے گا، پھر ابل مكه اس كو زبروى امام بنائيں كے اور ركن اور مقام كے در ميان اس سے بيعت كريں كے، اس كى طرف شام سے ايك لشكر بھيجا جائے گا اس لشكر كو مكہ اور مدينہ كے درميان مقام بيدا ميں زمين ميں دھنساديا جائے گا۔ جب لوگ بيہ واقعہ د كھے ليس گے تو اس مخص كے پاس شام كے ابدال آئيں گے اور اہل عراق كى جماعتيں آئيں گى اور وہ سب اس كے ہاتھ پر بيعت كرليں گے۔ الحديث منن ابوداؤد رقم الحديث ۱۳۸۱) نيز ابدال كے متعلق حسن بھرى، قادہ ، خالد بن معدان ابن الزا ہر بيہ ابن شوذب اور عطاو غير بم تابعين اور تبح تابعين ہے حدوشار سے باہر آثار مردى ہیں اور اس كی مشل لامحالہ تو اتر معنوى كو پہنچتی ہے جس سے ابدال كاوجود بداہثا ثابت ہوتا ہے۔ (التعقبات علی الموضوعات ، جے س، مطبوعہ المفیح العلوى لکھنؤ ہند ، ۱۳۰۳هه)

علامه محدين محمد حميني زبيدي متوفي ١٠٠٥ه لكصة جين:

حافظ ابن تجرنے اپ فاوی میں لکھا ہے کہ ابدال کے متعلق متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض صحیح نہیں ہیں (یعنی حسن یا ضعیف ہیں) اور رہا قطب تو اس کے متعلق بعض آثار وارد ہیں اور رہا غوث توضو فیاء کے نزدیک غوث کا جو وصف مشہور ہے وہ ثابت نہیں ہے، حافظ ابن تجرکی عبارت ختم ہوئی، اس سے ظاہر ہوگیا کہ ابن تیمیہ کا یہ زعم باطل ہے کہ آبدال کے متعلق کوئی حدیث صحیح ہے نہ ضعیف، اور یہ احادیث آگر بالفرض سب ضعیف بھی ہوں، تب بھی اگر حدیث ضعیف متعدد طرق اور متعدد صحابہ سے مروی ہو تو حدیث قوی ہو جاتی ہے، حکیم ترفذی نے نواور الاصول میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ زمین نے اپ رب سے نبوت منقطع ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے فرمایا: میں عقریب تمہاری پشت حدیث ذکر کی ہے کہ زمین نے اپ رب سے نبوت منقطع ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے فرمایا: میں عقریب تمہاری پشت کر چالیس صدیق رکھوں گاجب بھی ان میں سے کوئی صحیف فوت ہو گاتو اس کی جگہ ایک صحیف بدل دیا جائے گاہ ای وجہ نے اس کانام ابدال ہے ہیں وہ زمین کی میخ ہیں ان بھی کی وجہ سے زمین قائم ہے اور ان بھی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔

(انخاف السادة المتقين ج ٨ ص ١٣٨٧، مطبوعه مصر)

نجاءاور نقباء وغيره كي تعداد

علامه منمس الدين محمد بن عبد الرحمٰن المغاوى المتوفى ١٠٩ه و لكهت بين:

آرئ بغداد میں الکتانی ہے روایت ہے کہ نقباء تمن سوہیں، نجاء سترہیں، ابدال چالیس ہیں، اخیار سات ہیں اور عمد چار ہیں اور غوث ایک ہے، اگر ان کی دعا قبول ہو جائے تو فبساور نہ غوث دعا کرتا ہے اور وہ اس وقت تک سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ الاحیاء میں ہے کہ ہرروز غروب آفتاب سے پہلے ابدال میں ہے ایک محف بیت اللہ کاطواف کرتا ہے اور ہررات او تادیس سے ایک بیت اللہ کاطواف کرتا ہے، جس نے ابدال سے متعلق احادیث کو ایک رسالہ میں جمع کیا ہے اور اس کانام نیضہ اللاکل فی ال کیلام عملی الابدال رکھا ہے۔

(القاصد الحنة ص ١٣٠٧ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٧ه)

ولی کی صفات

قرآن مجیدنے ولی کی تعریف میں فرمایا ہے: "جو ایمان لائے اور (بیشہ) متقی رہے" ایمان سے یمال مراد ہے سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پاس ہے جو کچھ لے کر آئے اس کی تقدیق کرنا اس کا قرار کرنا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا اور بیشہ متقی رہنے ہے مراد ہے کہ وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بیشہ مجتنب رہے اور مکروہ تنزیمی خلاف سنت اور خلاف اولی سے بچتار ہے، تمام فرائف اور واجبات پر دوام کرے، نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پابندی سے عمل کرے، تمام سنتوں اور آداب پر عامل ہو اور نقلی عبادات کو دوام اور استمرار کے ساتھ ادا

کرے اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتو اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور جلال میں ڈوباہوا ہو، بھی خوف سے لرزہ براندام ہو
اور گردو چیش سے بیگانہ ہو اور بھی شوق کی وار فتکی میں خود اپنا بھی ہوش نہ رہے، انہیں عام مسلمانوں کی بہ نبست سب سے
زیادہ اللہ عزوجل کی معرفت ہو اور ان کا دل نور معرفت سے اس طرح منتفرق ہو کہ جب وہ دیکھیں تو اللہ کی قدرت کے
دلا کل دیکھیں، اور جب وہ سنیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اور ان کی حمد و نثا
سنیں اور جب وہ گفتگو کریں تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کریں، ان کاعمل اللہ جل
مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو اور ان کا ہم ف اور اس کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔

وہ رات کے پچھلے پہراٹھ کراللہ کویاد کرتے ہوں، قیامت کی ہولناکیوں اور دو زخ کے عذاب کو سامنے تصور کرکے ان کے رونگئے کھڑے ہو جاتے ہوں اور آنسوؤں کے وضو سے خوف خدا میں ڈوب کر راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہوں اور گزگڑاتے ہوئے تالہ نیم شب میں اللہ تعالی سے دعاکرتے ہوں، یہ مضمون قرآن مجید کی ان آیات سے ظاہر ہو تاہے:

وَالَّذِيْنَ يَمِينُهُونَ لِرَيِّهِمُ سُحَّدًا وَقِيَامُا0 وَالْكَذِيشَ يَفُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَاب حَهَنَّمُ الْآعَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا0 إِنَّهَاسَاءَ ت مُسْتَقَرُّا وَكُفَامًا - (الغرقان: ۲۲-۲۲)

الله يُمَا يَعُولُونَ رَبِّنَا النَّا الْمَثَا فَاغْفِرُكَا دُنُوبُنَا وَفِنَا عَنْدَابَ النَّارِ الطَّيرِيُنَ وَالصَّيرِيُنَ وَالصَّيرِينَ وَالْمَاسِلَةُ وَالْمَاسِلَةُ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمَاسِلَةُ وَالْمَاسِلَةُ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمَاسِلِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَا وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْ

(آل عمران: ١١-١١)

الذّ الْمُتَّقِبُنَ فِي حَثْبِ وَعُبُونِ الْمَا الْحِدِينَ مَا اللهُمُ رَبُّهُمُ رَاتَهُمُ كَانُوا قَبُلُ الْمَا ذَلِكَ مُحُسِنِينَنَ 0 كَانُوا قَلِينًا لا مِّسَ اللَّيْلِ مَا مُحُسِنِينَنَ 0 كَانُوا قَلِينًا لا مِّسَ اللَّيْلِ مَا يَهُ حَمُونَ 0 وَبِالْاَسْحَارِهُمُ يَسَمَتَعُهُورُونَ 0 رَبِالْاَسْحَارِهُمُ يَسَمَتَعُهُورُونَ 0 (الذريات: ١٥-١٥)

ٱللهُ أَنَّزُلَا حَسْنَ الْحَدِيثِ كِنْبُا مُتَنَفَّ إِنَهُ اللهُ أَنَّزُلَا حَسْنَ الْحَدِيثِ كِنْبُا مُتَنَفَّ إِنِهُا مُتَنَفِّ إِنَّهُ مُنَّا أَنْ أَنَّ الْمُنْفَقِينَ يَخْشَوْنَ وَتَعَلَّمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَكُورً اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ وَكُورً اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللّ

یہ سوں مران بیدی ان ایات سے طاہر ہو اسے ۔ اور جو لوگ اپنے رب کے مجدے اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں 0 اور جو یہ وعاکرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم سے جنم کاعذاب چیروے ، بے شک اس کاعذاب چیٹنے والی مصبت ہے 0 بے شک وہ قیام اور سکونت کی بہت بری جگہ ہے۔

م ایمان لائے تو ہمارے ہیں اے ہمارے ربا ہے۔

ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ
کے عذاب سے بچاہ وہ مبر کرنے والے، کچ بولنے والے،
اطاعت کرنے والے، (اللہ کی راہ میں) ترج کرنے والے اور
رات کے آخری حصول میں بخشش طلب کرنے والے 0

ربت ہے ہری سول یں سب رہے والے ا ہو شک متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے! اپنے رب کی عطا فرمائی ہوئی نعتیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے (دنیا میں) نیک عمل کرنے والے تنے O وہ رات کو کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش طلب کرتے تھے۔

الله في بمترين كلام نازل كيه جس كى سب ياتي آيس مي الك جيرى بين باربار د برائى موئى جس سے ان لوگوں كے جسوں ير دو تلف كرے موجاتے بيں جو اپنے رب سے ڈرتے بيں، پھر ان كى كھاليں اور ان كے دل اللہ كے ذكركى طرف زم موجاتے ان كى كھاليں اور ان كے دل اللہ كے ذكركى طرف زم موجاتے

ہیں۔ قرآن مجید کو شنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے میں ان کی بیہ صفات ہیں:

اللَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَيْمِعُونَ اَحْسَنَهُ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ هَذْمُهُمُ اللَّهُ-

(الزمر: ۱۸)

وَاَمَّنَامَنُ حَافَ مُقَامَ رَيِّهِ وَنَهَى النَّفَيْسَ عَيِنَ الْهَوْي 0 فَيَانَّ الْحَثَنَةَ هِنَى الْمَأُولَى 0

(التُرخت: اسم-٥٠٠٠)

وَالْكَذِيْنَ يَحْتَنِبُهُونَ كَلَيْعَرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ ٥ وَالْكَذِيْنَ اسْتَحَابُوا لِرَبْهِمَ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَآمَرُهُمُ اسْتَحَابُوا لِرَبْهِمَ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَآمَرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُمُ وَمِتَا رَزَقَنَهُمُ مِيْنَفِقُونَ٥ شُورَى بَيْنَهُمُ وَمِتَا رَزَقَنَهُمُ مِيْنَفِقُ وَنَهَا (الثوري: ٣٨-٣٤)

اور جو فخض اپنے رب کے ساننے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس (امارہ) کو اس کی خواہش سے روکا 0 تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

كرتے ہيں يى وہ لوگ ہيں جن كو اللہ نے ہدايت دى۔

جو بلت کو غورے ہنتے ہیں پھراس کی عمدہ طریقہ ہے ہیروی

اور جو لوگ كبيره گناہوں اور بے حيائی كے كاموں سے پر بيز كرتے بيں اور جب وہ غضب ناك ہوتے بيں تو معاف كردية بيں 0 اور جن لوگوں نے اپنے رب كے تھم پر لبيك كمى اور نماز قائم ركمى اور ان كے معاملات باہمى مضوروں سے ہوتے بيں، اور جو كچھ ہم نے ان كو عطاكيا ہے وہ اس بيں ہے (ہمارى راہ

ص) فرج كرت ين O

ہم نے دلی کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ خوفِ خدا ہو تا ہے اور وہ بہت زاہد اور متقی ہوتے ہیں اب ہم خلفاء راشدین اور امام اعظم سے اس کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور خوف خدا

حضرت زید بن ارتم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو یکر صدیق رضی الله عند کا ایک ظام تھا جو آپ کے لیے کا کرا آتھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام لے کر آیا، آپ نے اس میں ہے کہ کھالیا۔ غلام نے کہاکیا وجہ ہے کہ آپ ہر رات بجھ سے موال کرتے تھے کہ یہ کہاں ہے لائے ہو، آج آپ نے موال نہیں کیا۔ حضرت ابو بکرنے فرمایا: میں بحوک کی شدت کی وجہ سے ایسانہ کر سکاتم یہ کہاں ہے لائے ہو۔ اس نے کہا میں ذبانہ جالیت میں پچھ لوگوں کے پاس ہے گزرا اور میں شدت کی وجہ سے ایسانہ کر سکاتم یہ کہاں ہے لائے موال شادی شدت کی وجہ سے ایسانہ کر باتھ انہوں نے جھ سے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج جب میرا وہاں ہے گزر ہوا تو وہاں شادی تھی تو انہوں نے اس میں ہے بچھے یہ طعام دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا: افسوس! تم نے بچھے ہالک کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر اپنی میں ہاتھ ڈال کرقے کرنے گئے اور جو نکہ خلی پیٹ میں وہ لقہ کھایا گیا تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا، ان سے کما گیا کہ بغیر پانی ہے ہوئی کا پالہ منگلا گیا، حضرت ابو بکر پانی ہے رہے اور اس لقمہ کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان سے کما گیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے اس ایک لقمہ کی وجہ سے اتنی مشعت اٹھائی۔ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے دسول اللہ علیہ و سم کو یہ فرماتے ہوئے سات کہ جم کا جو حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دو ذرخ کا زیادہ مستحق ہو، پس مجھے یہ خوف میں اللہ علیہ و سکو کہ کا کوئی حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دو ذرخ کا زیادہ مستحق ہو، پس مجھے یہ خوف ہوا کہ میرے جم کا کوئی حصہ اس لقمہ میرے جم کا کوئی حصہ اس لقمہ میرے جم کا کوئی حصہ اس لقمہ میں جات کا۔

(صغوة السفوة ج اص ۱۱۱ مكتبه نزار مصطفیٰ ریاض، ملیته الاولیاء ج اص ۹۵ بیروت، ۱۳۸۸ه ، اتحاف السادة المتغین ج۵ ص ۹۳۷ الجامع الصغیرر قم الحدیث:۹۲۹۲ كنزالهمال رقم الحدیث:۹۲۵۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نئی قبیص بنی، وہ جمعے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں اس کو دکھ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عدے نے فرملیا: تم کیاد کھے رہی ہو کہ اللہ تعالی تم پر نظر رحمت نہیں فرمارہا! پھر فرمایا: کیاتم کو معلوم نہیں کہ جب بندہ دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہو آئے تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جا آئے۔ حتی کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر میں نے اس قبیص کو ا آر کر صدقہ کر دیا، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہو سکتاہے کہ اب بیہ صدقہ تہمارا کفارہ ہو جائے۔

( مليته الاولياء رقم الحديث: ٨٥ ، مطبوعه وا را لكتب العلميه بيروت ، ١٣١٨ هـ )

حضرت عمربن الخطاب رضي الله عنه كي عبادت وزيد اور خوف خدا

حسن بن ابی الحن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند نے حضرت عمررضی اللہ عند کی ایک زوجہ ان کی وفات کے بعد) شادی کی اور ان ہے کہا: ہیں نے مال اور اولاد کی رغبت کی وجہ ہے تم ہے شادی نہیں کی، ہیں نے تم ہے صرف اس وجہ ہے شادی کی ہے کہ تم جھے بناؤ کہ حضرت عمررضی اللہ عند رات کو نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ انہوں نے کما حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھتے، پھر ہم ہے فرماتے کہ میرے سرمانے پانی کا ایک برتن بحر کر رکھ دو، پھر رات کو بیدار بوتے اور اس پانی ہے وضو کرتے، پھر اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہتے تھی کہ آپ کو او گئے آجاتی بھر بیدار ہوتے حتی کہ رات کی بوتے اور اس پانی ہے وضو کرتے، پھر اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہتے تھی کہ آپ کو او گئے آجاتی بھر بیدار ہوتے حتی کہ رات کی وہ ساعت آجاتی جس میں آپ قیام کرتے تھے۔ (کاب الزحد للام احمد ص ۱۳۸۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۲ء)

عبدالله بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ کے چرے پر مسلسل رونے کی وجہ سے دو سیاہ کیسریں پڑگنی تھیں۔ اکتاب الزمد لاحمہ من ۱۵۰ صفوۃ الصفوۃ جام ۱۲۸)

ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہامیں نے حضرت عمر کو دیکھاوہ ری جمار (شیطان کو کنگریاں مارنا) کر رہے تھے اور انہوں نے جو چاد رینی ہوئی تھی اس میں چڑے کے پیوند گلے ہوئے تھے۔ (کتاب الزمد لاحمہ میں ۱۵۱)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر ظیفہ تھے وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور ان کے تهبند میں ہارہ ہیوند گئے ہوئے تھے۔(امام این جو زی نے چو دہ ہیوند کی روایت ذکر کی ہے)(کتاب الزحد لاحمہ ص مہملہ صغوۃ الصغوۃ جام سے 40 حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: بخدا! اگر میں چاہوں توسب سے زیادہ ملائم لباس پہنوں اور سب سے لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے اچھی زندگی گڑاروں لیکن میں نے سناہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ان کے کاموں پر

ملامت كي اور فرمايا:

اذهبت طیبتک فی حیاتک الدنیا - تم ای عده لذیذ چزس ای دعوی زندگی می لے بچے اور تم وست متعب ال

(مليته الاولياء رقم الحديث: ١١٤ طبع جديد)

حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عند کے پیچھے نماز پڑھی تو تین صفوں تک ان کے رونے کی آواز پہنچی تھی۔ (ملیتہ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۳۳۷ طبع جدید)

۔ داؤد بن علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی ضائع ہو گئی تو مجھے ڈر ہ کہ اللہ مجھ سے اس کے متعلق سوال کرے گا۔ (ملیتہ الاولیاء رقم الحدیث:۱۳۱۱ صفوۃ الصفوۃ ج ص ۱۳۸)

یکیٰ بن الی کیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے فرمایا: اگر آسمان سے ایک مناوی یہ ندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ ' سواایک شخص کے ' تو ججھے ڈر ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا اور اگر مناوی یہ نڈاکرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب دو زخ میں داخل ہو جاؤسمواایک شخص کے تو ججھے امید ہے کہ وہ ایک

فخص مين بهول كا- (مليته الأولياء رقم الحديث: ١٣٢)

حضرت ابن عمر رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر باحیات لگا بار روزے رکھتے رہے۔ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آوھی رات کے وقت نماز پڑھنے کو پہند کرتے تھے۔

(صفوة الصفوة يحاص ١٣٩)

. حضرت عبدالله بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کما: کاش! میں بیہ تنکامو تا کاش میں پیدانہ کیا جاتا ہو کاش میری ماں مجھے نہ جنتی کاش میں پچھے بھی نہ ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ ' (مفوة السفوة خ اص ۱۲۸)

حضرت عثمان رضی الله عنه کی عبادت و زمد اور خوف خدا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن دنوں خلیفہ تھے وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور ان کی نیشت ہے کنگریوں کے نشان تھے' اور میہ کماجا تا تھا یہ امیرالمومنین ہیں' یہ امیرالمومنین ہیں۔

(كتاب الزحد لاحمرص ١٥٨) مليته الاولياء رقم الحديث:٩١١) مفوة الصغوة خ اص ١٣٤)

عبداللہ بن الرومی کہتے ہیں کہ حضرت عثان رات کو اٹھتے اور وضو کے لیے پانی لیتے۔ ان کی اہلیہ نے کہا آپ خاد موں کو کیوں نہیں کہتے وہ آپ کے لیے پانی لے آئیں گے۔ حضرت عثان نے فرمایا: نہیں ان کو نیند میں آرام کرنے دو۔

(كتاب الزحد لاحرص ١٥٨)

زہیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے اور رات کے اول حصہ میں صرف تھوڑی دیر سوتے تھے۔ اکتاب الزحد لاجمہ ص ۲۶۱ صفوۃ الصفوۃ نےاص ۱۳۷) شرمیل بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے اور جب
گھریں داخل ہوتے تو سرکہ اور زینون کے تیل سے روٹی کھاتے تھے۔ (کتاب الزمد لاحمین صنوۃ السفوۃ جام ۱۳۷)

حضرت عثمان کے آزاد شدہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو

اس قبید ہے کہ ایس کی ڈیڈ میں آنے کی سے مگے جاتے ہیں سے اور آگا کی آب ہے تا ہوں نے تو نبد

اس قدر روتے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں ہے بھیگ جاتی۔ ان سے پوچھاگیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کراس قدر روتے ہیں، تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل سے نجلت پاگیا اس کے لیے اس کے بعد کی منازل ذیادہ آسمان ہیں اور اگر اس میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل سے نجلت پاگیا اس کے لیے اس کے بعد کی منازل ذیادہ آسمان ہیں اور اگر اس

ے نجلت نہیں ہوئی توبعد کی منازل زیادہ وشوار ہیں- (کتاب الزحد لاحمد ص ٩٦٠ طیتہ الاولیاء رقم الحدیث:١٨١)

نافع بیان کرتے ہیں جس ون معزت عثان بن عفان رضی اللہ عند شہید کیے گئے اس دن صبح کو معزت عثان رضی اللہ عند شہید کے گئے اس دن صبح کو معزت عثان رضی اللہ عند نے اپنے اصحاب سے وہ خواب بیان کیا جو اس رات انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے گزشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے مجھ سے فرمایا: اے عثان! آج روزہ ہمارے پاس افطار کرتا بھر معنزت عثان نے اس دن روزہ رکھ لیا اور اس دن وہ شہید ہو گئے۔ (اللبقات الکبریٰ جسم ۵۵)

کیربن الصلت الکندی بیان کرتے ہیں جس دن حضرت عثان رضی اللہ عنہ شہید ہوئ اس دن وہ سوگے اور وہ جعد کا دن تھا جب وہ بیدار ہوئ تو انہوں نے کہا: اگر تم بیر نہ کمو کہ عثان تمنائمیں اور آرزو ئمیں کررہے ہیں تو جس حمیس ایک بات بتا تا ہوں ان کے اصحاب نے کہا اللہ آپ کی حفاظت کرے ہم لوگوں کی طرح باتیں بنانے والے نہیں ہیں۔ حضرت عثان نے بما تا ہوں اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے فرمایا: تم اس جعد کو ہمارے پاس حاضر ہونے والے ہو۔ (اللبقات جسم ص میں اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے فرمایا: تم اس جعد کو ہمارے پاس حاضر ہونے والے ہو۔ (اللبقات جسم ص ۵۵)

حضرت عثمان کی زوجہ بنت الفراف بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اونگھ آگئی، جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا: بید لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ میں نے کہا: ہر گز نہیں! اے امیرالمومنین۔ حضرت عثمان نے کہا: میں نے خواب می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر کی زیارت کی ہے، انہوں نے فرمایا: آج رات ہمارے پاس روزہ افطار کرنا۔ (اللبقات جسام ۵۵)

ذبير بن عبدالله افي دادى ب روايت كرتے بيں، جب حضرت عثمان رضى الله عند پر چھريوں ب واركيے گئے تو انهوں في الله من كله من واركيے گئے تو انهوں في الله منوكلت على الله، خون ان كى ڈاڑھى پر بهد رہاتھ قرآن مجيد ان كے سامنے ركھا تھا، وہ قرآن مجيد پڑھ رہے تھے اور خون قرآن مجيد پر بهد رہاتھا حتى كہ خون اس آيت پر محمركيا: فسيد كفيد كھم الله وهوالسميع بالم وهوالسميع الله وهوالسميع المعليم (البقرہ: ۱۳۵۵) (اللبقات الكبرى ج مسم 200- ۵۴ كاب الزحد لاحمر ص 104- 108)

ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثانِ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیاتو ان کی اہلیہ نے کما: تم نے ان کو شہید کر دیا، وہ ہررات نماز میں قیام کرتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔

(اللبقات الكبري ج ٣ ص ٥٦ مليته الاولياء رقم الحديث: ١٦٥)

حضرت على رضي الله عنه كى عبادت وزمد اور خوف خدا

جمع بن عمرالتی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھو پھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا، میں فع نے بوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون مجوب تھا؟ انہوں نے فرمایا: (سید تنا) فاطمہ (رضی اللہ عنها) بوچھا گیااور مردول میں؟ فرملیا: ان کے خلوند (حضرت علی رضی الله عنه) بے شک جمال تک مجھے معلوم ہے وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ راتوں کو قیام کرنے والے تھے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٨٣٤ مند ابويعلي رقم الحديث: ١٥٨٥٠ المستدرك جهاص ١٥٨١)

مجمع بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کا سارا مال تقتیم کرنے کا تھم دیتے، پھراس میں جھاڑو دے کر اس کو دھو ڈالتے پھراس میں نماز پڑھتے اور بیہ امید رکھتے کہ قیامت کے دن بیہ بیت المال گواہی دے گاکہ انہوں نے بیت المال کے مال کو مسلمانوں سے روکانہیں۔ (کتاب الزمد لاحم ص ۱۲۳ مفوۃ الصفوۃ جاص ۱۳۲)

حبہ بن جوین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس فالودہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا: تیری بہت انچھی خوشبو ہے اور بہت انچھار نگ ہے اور بہت انچھاذا کقہ ہے لیکن مجھے بیہ تاپسند ہے کہ مجھے تختے کھانے کی عادت پڑجائے۔(کتاب الزحد لاحمر ص ۱۲۵)

' حسن بن علی رضی اللہ عنمانے حضرت علی کی شماوت کے بعد خطبہ دیا کہ تمہارے پاس سے ایک ایین مخف چلاگیہ پہلوں میں اس جیسا کوئی امین تھا اور نہ بعد میں کوئی ان جیسا ہوگا ہے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے اور ان کو جھنڈا عطا فرماتے اور وہ بھیشہ فتح و کامرانی کے ساتھ لوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے ترکہ میں کوئی سونا، چاندی نمیس چھو ڈاسوا سات سو در ہم کے جو انہوں نے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اہل کے لیے منس تھا۔ اکتاب الرحد اجمد ص ۱۲۱)

یزید بن مجن بیان کرتے ہیں کے ہم حضرت طی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے اپنی تجوار منگا کراس کو میان سے نکالا پھر فرمایا: اس تکوار کو کون خریدے گا، بخد ااگر میرے پاس نباس کو خرید نے کے لیے ہوتے تو میں اس کو نہ فروخت کر تا۔ (کتاب الزحد لاحمد ص ۱۲۴ طینہ الاولیاء رقم الحدیث: ۴۵۸ الریاض النفر ق سوس ۲۲۰)

ہارون بن عزہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ملی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر بوا ، وہ ایک چاور میں کیکیا رہے تھے۔ میں نے کہا اے امیرالموسنین! اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل کے لیے بھی اس بیت المال میں حصہ رکھا ہے، اور آپ نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے مال میں سے پچھ کم نہیں کرنا چاہتا میرے پاس صرف میری ہید چاور ہے جو میں مدینہ سے لایا تھا۔ (مغوۃ الصغوۃ جام ۱۳۳۳)

حضرت على رضى الله عنه كى فضيلت مين ايك روايت پر علامه قرطبى كا تبصره ابوجعفراحمر المشہور بالحب الطبرى المتوفى ١٩٨٧هه اس آیت كى تغییر ميں لکھتے ہيں:

اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین میتم اور اسپر (قیدی) کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى مُحيِّبِه مِسْرِكَيْنُا وَّيَنِيمُاوَّاسَيْرًا-(الدحر: ٨)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمااس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کی کچھ مقدار کے عوض ایک رات صبح تک ایک باغ میں پانی دیا۔ صبح کو انہوں نے جو وصول کیے اور گھر جاکران میں سے تمائی جو کو بیسا ٹاکہ اس سے کھانا کھائیں، جب حریرہ پک گیاتو ایک مسکین نے آکر سوال کیا انہوں نے وہ کھانا اس کو کھلا دیا۔ بجروو مرے تمائی جو کا کھانا تیار کیا تو ایک بیتم نے آکر سوال کیاتو انہوں نے وہ کھانا اس کو کھلا دیا، بجر آخری تمائی حصہ کے جو سے کھانا تیار کیاتو ایک قیدی نے آکر سوال کیاتو انہوں ہے وہ کھانا اس کو کھلا دیا، بھر آخری تمائی حصہ کے جو سے کھانا تیار کیاتو ایک قیدی نے آکر سوال کیا اور خود تمام اہل و عیال سمیت بھو کے رہے تب ہیہ آیت نازل ہوئی۔ (بعض روایات میں ہے ہیہ معللہ تمن

دن تک ہو تارہااور حضرت علی اور ان کے اہل و عیال تین دن تک بھوکے رہے، علامہ قرطبی نے اسی طرح یہ روایت بیان کی ہے-)(ریاض الفرة ج سم ۲۰۹-۴۰۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت علی رضی الله عند کے فضائل میں اس روایت کو بالعوم بیان کیا جاتا ہے لیکن علامہ ابو عبداللہ محربن احمر قرطبی مالکی متوفی ۱۹۸۸ھ نے اس روایت کو رو کر دیا ہے ، وہ لکھتے ہیں:

علیم ترفدی نے کہا ہے کہ کمی جاتل نے اس روایت کو گھڑلیا ہے، حالا تکہ یہ روایت احادیث متواترہ کے خلاف ہے، نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بهترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی خوش حالی اور تو گری کے وقت دے۔ (صحح ابنواری رقم الحدیث:۱۳۲۲) نیز آپ نے فرمایا: پہلے اپنے نفس سے ابتدا کرہ، (صحح ابنواری رقم الحدیث:۱۳۲۲) اور آپ نے فرمایا: اپنے اہل و عمال کو کھلاؤ (صحح ابنواری رقم الحدیث:۱۳۳۳ صحح مسلم رقم الحدیث:۱۳۳۳) اور الله تعالی نے شوہروں پر ان کی بیویوں اور ان کے بچوں کو کھانا کھلانا فرض کردیا ہے:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقَهُ مَنَ وَكِيْسُوتُهُ مَنَ الرِحِينَ اللهِ اللهِ اللهِ والى اول) كا كلانا

يالمَ عُرُوفِ- (العرو: ٢٣٣) المَ عُروفِ- (العرو: ٢٣٣)

اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مخص کے گناہ کے لیے بیہ کافی ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دے جس کو وہ روزی دیتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث:۲۱۹۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۴۵۳۳ مند احمد رقم الحدیث:۵۰۵۰ دارالفکر، مند احمد رقم الحدیث:۹۳۹۵ دارالحدیث قاہرہ و عالم الکتب، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۴۰۸۱ مند حمیدی رقم الحدیث:۵۹۹ المستدرک جا ص ۴۱۵ اس حدیث کی سند مسجح ہے، احمد شاکر)

اس حدیث کا معنی ہیہ ہے کہ جس کی روزی اس پر لازم ہے وہ اس کی روزی ضائع کر دے۔ کیا کوئی عاقل ہید گمان کر سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس تھم ہے عافل تھے، حتی کہ وہ اور ان کے اہل و عمیال تین دن تک بھوکے رہے، اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے اپنی اللہ عنہ ایک کیا جو اور اگر اللہ کا بھی ایک رمان لیا جائے کہ انہوں نے اپنی اللہ کا بھی ایک رمان لیا جائے تو جمن دن تک پانچ اور چھ سال کے کمس بچوں کو بھو کا رکھنے کا کیا جو از تھا اور اگر ایک دن کی روایت مان لی جائے تو جن کی روزی حضرت علی ایسے کال متھی ہے کہ متھور ہو سکتا روزی حضرت علی ایسے کال متقی ہے کہ متھور ہو سکتا روزی حضرت علی ایسے کال متقی ہے کہ متھور ہو سکتا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جراف سے ۱۹۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۶ھ)

امام اعظم کے اخلاق، زمرو تقویٰ، عبادت اور خوف خدا

المام این بزاز کردری متوفی ۸۲۷ه لکھتے ہیں:

امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابویوسف سے کما کہ امام ابو حفیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔
فرمایا: امام اعظم محارم سے شدید اجتناب کرتے تھے۔ بلاعلم، دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتائی مجابدہ کرتے ، اللی دنیا کے مُند پر بھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اکثر خاموش رہے اور مسائل دیسب میں غور و فکر کرتے رہے تھے۔ استے عظیم علم کے بلوجود ہے حد سادہ اور مشکر المزاج تھے۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جا آا تو کتاب و شکت کی طرف رجوع کرتے اور آگر اس کی نظیر قرآن و حدیث میں نہ ملتی تو پھر قیاس کرتے۔ نہ کسی مختص سے طمع کرتے اور نہ بھراس نے بھائی کے سوا بھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ بارون الرشید یہ سنتے ہی کہنے لگا: صافحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، پھراس نے بھلائی کے سوا بھی کسی کا تذکرہ کرتے۔ بارون الرشید یہ سنتے ہی کہنے لگا: صافحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، پھراس نے

کاتب کوان اوصاف کے لکھنے کا حکم دیا اور اپنے بیٹے ہے کہا: ان اوصاف کو یاد کرلو۔ (مناقب کردری جام ۲۲۷) علامہ ابن جربیتی کمی متوفی ۳۵۹ھ لکھتے ہیں:

امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم اگر کسی کو پچھ عطا فرماتے اور دہ اس پر ان کاممنون ہو آبو آپ کو بے حد افسوس ہو تا۔ فرماتے: شکر کامستحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا دیا ہوا مال میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ امام ابوبوسف نے کہا کہ امام اعظم ہیں سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ جیسا فیاض کوئی صحف نہیں دیکھا۔ فرمایا: تم نے تماد کو نہیں دیکھا ور نہ ایسا بھی نہ کہتے۔

شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ بازار جارہا تھا، راستہ میں ایک شخص آپ کو دیکھ کرچھپ گیا۔ آپ نے اس کو بلا کرچپپنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے وس ہزار درہم دینے ہیں، کافی عرصہ گزر چکا لیکن میں نگ دی کی وجہ سے نہیں دے سکا اس لیے شرم کی وجہ سے آپ کو دیکھ کرچھپ گیا تھا۔ اس کی اس گفتگو کو سن کر آپ پر بڑا گہرا اثر ہوا اور فرمایا: جاؤمیں خدا کو گواہ کرکے تمہمارا سارا قرضہ معاف کر آہوں۔ (الخیرات الحیان ص 40)

امام رازی لکھتے ہیں کدایک مرتبہ امام اعظم کمی جگہ جارہے تھے۔ راستہ ہیں کچڑ تھی۔ ایک جگہ آپ کے پیری ٹھوکر کے کچڑاڑ کر کمی شخص کے مکان کی دیوارے جاگی۔ آپ پریشان ہوگئے کہ اگر کچڑاگھاڑ کر دیوار صاف کی جائے تو دیوار کی مٹی بھی اُتر آئے گیا وراگر یو نمی چھوڑ دیا جائے توایک شخص کی دیوار خراب ہوتی ہے۔ اس پریشانی میں تھے کہ صاحب خانہ باہر آیا انفاق ہے وہ شخص یہودی تھااور آپ کا مقروض تھا۔ آپ کو دیکھ کر سمجھا کہ قرض مانگئے آئے ہیں۔ پریشان ہو کر تُذر پیش کر سمجھا کہ قرض مانگئے آئے ہیں۔ پریشان ہو کر تُذر پیش کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: قرض کو چھوڑو میں تو اس خلجان میں ہوں کہ تمہاری دیوار کو صاف کیے کروں۔ کچڑ کھرچوں تو خطرہ ہے دیوارے جائے تھا تر من کریمودی ہے ساخت کو دیوار کو بیات من کریمودی ہے ساخت کو دیوار کو بعد میں صاف کیج گا پہلے کلمہ پڑھا کر میرا دل یاک کردیں۔

الم م اعظم عبادت و ریاضت پیل قدم راخ رکھتے تھے۔ ان کی عبادت و ریاضت کا جو طال غیر حفی علاء نے بیان کیا ہے وہ عادت ہے اس قد راجید اور اتنا جرت انگیز ہے کہ آج کی عیش کوش اور تن آسان دنیا اس کا تصوّر بھی نہیں کر عتی۔ حنی شافعی بلکہ ملت اسلامیہ کے علاء کے درمیان بدبات ہے حد استفافہ سے زیادہ معروف ہے کہ اہام ابو حنیفہ چالیس سال تک عشاء کے وضوے منح کی نماز پڑھتے تھے لیکن زمانہ قریب کے مشہور مورخ جناب شیل صاحب نے اس واقعہ سے سراسرانکار اور اس کو عقل کے خلاف قرار ویا ہے۔ دراصل گرائی کی سب سے پہلی بنیاد بہ ہے کہ ہم اپنی عقل و فراست اور اپنے اخلاق و کردار کے میزان سے صافحین امت کے کارناموں کو تو لنا شروع کردیں۔ غور کیجتام بغاری کو تین لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں۔ کیا آج کی وقوت حافظہ کو سامنے رکھ کریہ باور کرناممکن ہے۔ کیا یہ امرواقعہ نہیں کہ امام مش الدین سرخی نے تمیں حقیم مجلدات پر مشتمل "مبسوط" جیسی عظیم کا سب بغیر کسی کتاب کے مطالعہ کے زبانی اطاکرائی در صرف "مبسوط" بیسی کئی حیض عضل حافظہ کی بنیاد پر اتنا عظیم کام کر سکتا ہے، جس طرح سلف صالحین کا یہ گروہ سامنے رکھ کریہ باور کرناممکن ہے کہ کوئی حیض محض حافظہ کی بنیاد پر اتنا عظیم کام کر سکتا ہے، جس طرح سلف صالحین کا یہ گروہ سامنے رکھ کریہ باور کرناممکن ہے کہ کوئی حض محض حافظہ کی بنیاد پر اتنا عظیم کام کر سکتا ہے، جس طرح سلف صالحین کا یہ گروہ اپنی قوت عملیہ کے اعتبار سے بھی ہمارے وہم و مگان سے بہت باخد تھے۔

علامه اين تجربيتي على متوفى ١٥٧٥ فه لكهية بين:

امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی شب بیداری کاسب یہ تھاکہ ایک بار ایک مخص نے آپ کو دکھے کر کہا: یہ وہ محف ہیں جو عبادت میں پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ امام ابو حفیفہ نے یہ ساتو فرمانے لگے: ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق بنتا چاہیے۔ اس وقت سے آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کرنی شروع کی یمال تک کہ عشاء کے وضو سے گمان کے مطابق بنتا چاہیے۔ اس وقت سے آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کرنی شروع کی یمال تک کہ عشاء کے وضو سے کی نماز پڑھاکرتے اور چاہیں سال تک لگا آراس معمول پر قائم رہے۔ (الخیرات الحمان ص ۸۲)

فضل بن وكيل كتے بين كه بين كه بين غيابين بين الم ابوطنيفه كى طرح كمى فخص كوشدت خشوع بناز پڑھتے ہوئے نمين ويكھا- دعا ما تكتے وقت خوف خداوندى سے آپ كاچرہ زرد ہو جا با تھا اور كثرت عبادت كى وجہ سے آپ كابرن كى سال خوردہ مشك كى طرح مرجھايا ہوا معلوم ہو با تھا- ايك بار آپ نے رات كو نماز بين قرآن كريم كى آيت مباركه بدل السساعة موعدهم والسساعة ادهى وامركى تلاوت كى پجراس كى قرأت سے آپ پر ايساكيف طارى ہواكه بار بار اس آيت كو دہراتے رہے يمان تك كه موذن نے مسح كى اذان كه دى - (الخيرات الحمان م ۸۳)

افعالِ خارقه (خلاف عاوت كامول) كى اقسام اور كرامت كى تعريف

دراصل الله كاولى وبى مخض ہو تا ہے جو كال مسلمان ہو۔ وہ خلوت و جلوت ميں الله تعالى كاعبادت كرار ہو اور ہر فتم كے گناہوں كى آلودگى سے اس كادامن پاك ہو خواہ اس سے كى كرامت كاظهور ہوا ہو يا نہيں، تاہم بعض او قات اولياء الله سے كرامتوں كاظهور بھى ہو تا ہے۔ اس وجہ سے ہم كرامت كى شخقيق كرنا چاہتے ہيں، پہلے ہم خرق عادت كاموں كى اقسام بيان كريں كے جس كے همن ميں كرامت كى تعريف آ جائے گى پھر ہم كرامت كے جوت ميں قرآنِ مجيد اور احاديثِ محيد سے دلائل چيش كريں كے، فنقول وبالله التوفيق۔

فلاف عادت كامول كى حسب زيل اقسام بين:

(۱) ارباص: اعلانِ نبوت سے پہلے نبی ہے جو خلاف عادت امور صادر ہوں، جیسے یہ حدیث ہے: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مکہ میں ایک پھر کو پیچانتا ہوں جو اعلانِ نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کر آتھ ہیں اس کو اب بھی پیچانتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۲۷)

(۲) معجزہ: اعلانِ نبوت کے بعد نبی ہے جو خلاف عادت امور صادر ہوں اور دہ اس کے دعویٰ نبوت کے موید ہوں جیسے سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے کلام کو اس چیلنج کے ساتھ پیش کرنا کہ کوئی فخص اس کلام کی نظیر نہیں لا سکتا اور اس کے علاوہ آپ کے بکفرت معجزات ہیں۔

(۳) کرامت: وہ کال مسلمان جو کسی نبی کی شریعت کا تنبع اور مبلغ ہو اس ہے ایسے خلاف عادت امور ظاہر ہوں جن سے اس کے مرتبہ اور مقام کاعلم ہو اور وہ امور اس کے نبی کے موید ہوں وہ از خود مدعی نبوت نہ ہو۔

(١٧) معونت: كى عام مسلبان سے كى خلاف عادت كام كاظهور ہو-

(۵) استدراج: كافرے كى ظانب عادت كام كاظهور ہو-

(۱) اہائت: جمونے نی سے خلاف عادت کام کاظہور ہو اور وہ اس کے دعویٰ کا کمذب ہو جیسے مسیلہ کذاب ہے کسی کا لے نے کہا: آپ نی ہیں تو دعا کریں میری کانی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو اس کی دو سری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اس نے دعا کی تو اس کی دو سری آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اس طرح اس نے ایک کنو کی میں تھو کا اور بید دعویٰ کیا کہ اس کا پانی میٹھا ہو جائے گاتو اس کا پانی کڑوا ہو گیا ہا جیسے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ جمری بیگم سے اس کا نکاح ہو جائے گالیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہو گیا پھراس نے دوبارہ

دعویٰ کیا کہ شادی کے اڑھائی سال بعد مرزا سلطان محمد مرجائے گااور محمدی بیٹم اس کے نکاح میں آ جائے گی لیکن خود مرزا غلام احد مرگیااور اس کی موت کے بعد در تک مرزاسلطان محد زندہ رہا ای طرح مرزا قادیانی نے پیش کوئی کی کہ عیسائی یادری آتھم ۵ حتبر ۱۸۹۳ء کو مرجائے گا لیکن وہ زندہ رہا اور عیسائیوں نے بری شان و شوکت سے اس کا جلوس نکالا، مرزا قادیانی نے ۱۵ اریل ۷-۱۹۰ کو ایک اشتمار شائع کیه اس میں مولانا نتاء الله امر تسری کو مخاطب کرے لکھا: اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ کتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں عی ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر وہ سزاجو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون سیضہ وغیرہ مملک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں وارد ند ہو سکیں تو میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مولانا ٹناءاللہ امر تسری کی زندگی میں مرزاغلام احمد قادیانی ہیضہ میں جتلا ہو کر مرگیااور وہ اس کے بعد دیر تک زندہ رہے اور مرزا قادیانی کی تمام پیش کوئیاں الٹ گئیں اور اس کے دعویٰ کی مکذب ہو کیں اور اس کو اہانت کتے

لیاءاللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآنِ مجید کی آیات

قرآنِ مجيد مين الله تعالى كاار شاد ب:

ب شك تم من سب س زياده صاحب كرامت وه ب جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْكَ اللَّهِ أَنَّفُكُمْ -(الحِرات: ١١)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ صاحب کرامت کااطلاق اس مخص پر ہو گاجو متقی ہو، اور اصطلاح میں جو کرامت کامعنی ہے يعنى جس متقى محض سے كى خلاف عادت فعل كاظهور ہواس كے ثبوت ميں حسب زيل آيات ہيں:

جس کے پاس کتاب کاعلم تھا اس نے کہا: میں اس تخت کو آپ كے ياس بلك جيكنے سے يملے لے آناموں توجب عليمان نے اس تخت کو این یاس رکھا ہوا دیکھا تو کما: یہ میرے رب کا

فَالَالَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ أَنَالْيِنُكُ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَكُونَكُ الْمِنْكُ طَرُفُكُ فَلَمَّا رَاهُ إِ مُسْتَقِرُّاعِنُكَهُ قَالَ هِلْنَامِنُ فَصَلِلَ رَبِّيُ-

(احل: ١٩٩)

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ یہ تخت دوماہ کی مسافت پر واقع تھااور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی نے اے پلک جھیکنے سے پہلے حفزت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے: جمہور کے نزدیک اس فخص كانام آصف بن برخياتها-

حافظ استعيل بن عمر بن كثير متوفى ١١٥٥ ه لكمة بن:

مجلبد ، سعید بن جبیر ، محمد بن اسطحق ، زہیر بن محمد وغیر ہم نے کہاہے کہ وہ تخت یمن میں تھااور حضرت سلیمان شام میں تھے۔ جب آصف بن برخیانے اللہ تعالی سے بید دعا کی کہ وہ بلقیس کے تخت کولے آئے تو وہ تخت زمین کے اندر سے تکسااور حضرت سليمان عليه الملام كے سامنے فكل آيا- (تغيراين كثيرج مسم ٢٠٠٠ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٠١هه)

نيز علامه محمود آلوى متوفى ١٧٤٥ لكعة بين:

شیخ اکبر قدس سرہ نے کہاہے کہ آصف نے عین عرش (تخت) میں تصرف کیا اس نے عرش کواس کی جگہ پر معدوم کردیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود کردیا اور آصف کا قول ہی ان کا فعل تھا کیونکہ کال کا قول اللہ تعالی کے کے ں ہے۔ شخ اکبرنے جو ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک جائز ہے البتہ یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے اور اس آیت

ے اولیاء اللہ کی کرامات کے جُوت پر استدلال کیا گیا ہے۔ (روح المعانی جااص ۱۳۰۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ) شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۳ھ لکھتے ہیں:

سوال سلیمان کابطور امتخان اور اظهار بحز جنات کے ہو گا(الی قولہ) کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس صحابی ہے یہ کرامت صادر ہوگی اور سوال کرنا جنات کو سنانا اور د کھلانا ہو کہ جو قوت میرے مستفیدین میں ہے وہ تم میں بھی نہیں۔

(بيان القرآن ج ٢ص ٢٥٠ مطبوعه تاج كميني لميثد لاجور)

شيخ شبيراحمد عثاني متوفي ١٣٧٩ه لكصة بين:

رائے یہ ہی معلوم ہو آہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان کا محالی اور وزیر آصف بن برخیا ہے جو کتب ساوید کا عالم اور اللہ کے اساء اور کلام کی تاثیر سے واقف تھا اس نے عرض کیا کہ بیں چیٹم زدن میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کسی طرف دیکھیے قبل اس کے آپ اوھرے نگاہ ہٹائیں تخت آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ (حضرت سلیمان نے فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے) اس کی تفییر میں تکھتے ہیں: یعنی یہ ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفیق اس درجہ کو پہنچ جن سے ایک کرامات ظاہر ہونے لگیں اور چو تکہ ولی خصوصاً محالی کی کرامات اس کے نبی کا معجزہ اور اس کے اتباع کا تمرہ ہوتا ہو اس لیے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی۔

(حاشيد عثماني برتر جمد محمود حسن ص٥٠١، مطبوعه بابتمام مملكته السعو ديهِ )

اولیاء الله کی کرامت کے جوت میں دو سری آیت بیہے:

كُلِّمَادَ حَلَ عَلَيْهَا أَكْرِيَّا الْمِحْرَابُ وَجَدَ عِنْدُهَا رِزُفًا قَالَ يَمْرُيَّهُمُ اَثَى لَكِ هُذَا فَالَتُ هُوَمِنُ عِنْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ يَرُزُقُ مَنَ يُتَمَا أَهُ بِعَيْرٍ هِ وَمِنْ عِنْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ يَرُزُقُ مَنَ يُتَمَا آءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ O (آل عَمَان: ٣٤)

جب بھی ذکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے جرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس آزہ رزق (موجود) پاتے انہوں نے کمان اے مریم! تمہارے پاس سے (رزق) کمال سے آیا؟ مریم نے کہان سے (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے ، ب شک اللہ ہے چاہے ہے۔ حاب رزق عطافرا آئے۔

حافظ استعيل بن عمر بن كثير متوفى ١١٥٥ ه لكهت بين:

مجلبہ، عکرمہ، سعید بن جبیر، ابوالشعثاء، ابراہیم تھی، ضحاک، قادہ اور ربیج بن انس وغیرہم نے کہا ہے کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس گرمیوں کے پچل سردیوں میں دیکھتے تھے اور سردیوں کے پچل گرمیوں میں دیکھتے تھے اور اس میں اولیاء اللہ کی کرامت پر دلیل ہے اور سنت میں اس کی بہت نظائز ہیں۔ (تغیرابن کثیر تاص ۲۰۵، مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۱۹ھ) نواب صدیق حسن خال بھوپالی متوفی ۷-۳اھ لکھتے ہیں:

یہ اولیاء اللہ کی کرامت کے جواز پر دلیل ہے۔ (فتح البیان جم ص ۲۲۷ مطبوعہ المکتبہ العصریہ ، ۱۳۵۵ھ)

ال ملسله مين بير آيات جين:

آمُ حَسِبُتَ أَنَّ أَصُهُ لَبُ الْنَكَهُ فِ وَالرَّقِيْرِمِ كَانُوْ ا مِنُ النِينَا عَتَحَبُ الْ الْأَوْى الْفِئْدَةُ وَاللَّوْلِيَّ اللَّهُ اللَّي الْكَهُ فِي فَقَالُو الرَّئَنَا أَيْنَا مِنْ لَكُنْ كُورَ حُمَةً وَهَيِّى لُنَا مِنْ آمَرِنَا رَشَدُا ٥ فَتَصَرَبُنَا عَلَى

کیا آپ نے سمجھا کہ اصحاب کمف (غار والے) اور کتے والے، ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تنے 0 جب ان نوجوانوں نے غار میں بناہ لی تو کما: اے ہمارے رب! ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطافرماہ اور ہمارے کام میں ہماری کامیابی کے

أَذَائِهِمُ فِي الْكُهُفِ سِنِيْنَ عَدَدُانَ ثُمُّ الْخَلْمَ الْمُ بَعَثْنَهُمُ لِنَعْلَمَ آيَّ الْحِزْبَيْنِ آحُطى لِمَا لَينُوْالْمَدَّا-(ا لَكُعن: ١٢-٩)

اسباب میا فرما دے 0 پیر ہم نے انہیں غار میں کئی سال تک مری نیند سلا دیا 0 پیر ہم نے انہیں (نیند سے) اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ غار میں ان کے ٹھسرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے تم نے زیادہ یاد رکھاہے 0

ظاہر قرآن اور حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اصحاب کف سات نوجوان تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے۔ دقیانوس لوگوں کوبت پرسی پر مجبور کر آتھا ان نوجوانوں کی فطرت سلیمہ تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ عباوت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ بادشاہ کے ظلم سے ڈر کرایک غار میں چلے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور یہ تین سون یا تین سونو سال تک سوتے رہے، پھراللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھادیا۔ یہ صبح کے وقت سوئے تھے اسطا کر دی اور یہ تین سونی یا تین سونو سال تک سوتے رہے، پھراللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھادیا۔ یہ صبح کے وقت سوئے تھے اسٹھے تو دن ڈھل رہا تھا ہیہ سمجھے کہ یہ دن کا پچھ دفت سوئے ہیں۔ ان میں کا ایک جوان شرمیں پچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے گیا۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کو تو کئی صدیاں گزر چکی ہیں، ان کا سکہ دکھ کر لوگ بہت جران ہوئے کہ یہ کس بادشاہ کا سکہ ہے، بالآ خر معلوم ہوا کہ یہ وہی جوان ہیں جو کئی زمانہ میں غائب ہو گئے تھے، اس زمانہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں بہت اختلاف ہو تھا ان کے واقعات سے حیات بعد الموت پر دلیل قائم ہوگئی۔

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متونى ٢٠٧ه كلصة بين:

ہمارے اصحاب صوفیہ نے اس آیت سے کراہات کے قول کی صحت پر استدلال کیا ہے اور میہ استدلال بالکل ظاہر ہے۔ (تغییر کبیر نے 2 مس ۴ ۴۳۳، مطبوعہ وار الفکر بیروت ۱۳۱۵، ه

اولیاءاللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ اور کرامت کے اختیاری ہونے پر علماء کی تصریحات

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین صحف سفر رِ جارہے سے استہ عبل انسی بارش نے آلیا انہوں نے ایک پہاڑ کے غارش پناہ کی۔ اس غار کے مند پر پہاڑے ایک بہت بڑا چھڑ فوٹ کر گر پڑا اور غار کا منہ بند ہوگیا۔ تب انہوں نے ایک دو سرے ہا کہ اسوجو تم نے اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس کے وسلہ ہے دعا کرہ شاید اللہ انسانہ ہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر دے۔ ان جس سے ایک نے یہ دعا کی: اے اللہ! میرے دو بورشے ماں باپ تھے اور میری یہوی تھی اور ایک چھوٹی بی تھی میں ان سب کی خور دو ٹوش کا انتظام کر تا تھا۔ جب میں شام کو گھر آ باتو اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دووھ بلا آبا ایک دن مجھے دیم ہوگئی، میں شام سے پہلے نہ پہنچ سکا میرے ماں باپ سوچکے تھے، میں حسب معمول دودھ لے کر ان کے سرائے کھڑا رہا اور میں نے ان کو فیند سے بیدار کرنا تاپیند کیا اور میں نے سوچکے تھے، میں حسب معمول دودھ لے کر ان کے سرائے کھڑا رہا اور میں بھوک سے روتی رہی اور میں ہے تک ای سوچکی تاپیند کیا کہ میں ان کو دیکھ عیں۔ تب اللہ انجھے خوب معلوم ہے کہ میرا یہ عمل محمل تیری رضا کے لیے تھا، موتو ہمارے لیے بچھ کشادگی کر دے سے بھی اند! مجھوٹی نے تو ہمارے لیے بچھ کشادگی کر دے سے بی بہت میں بہت محبت کر تاتھا، جیسا کہ مروعورتوں سے مجبت کر تاتھا، جیسا کہ مروعورتوں سے مجبت کر تاتھا، جیسا کہ مروعورتوں سے مجبت کر تاتھا، جیسا کہ مروعورتوں سے محبت کر تاتھا، جیسا کہ مروعورتوں سے جیت کر تاتھا، دیسا کہ عروتوں سے جیت کر تاتھا ور مینار اس کو دے دیے، جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگاتواں نے کہا اے اللہ کے بیٹ کر تاتہ اسٹ کی کیا دورہ اللہ کے بیٹ کرنے کا اور اورہ دینار اس کو دے دیے، جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا اس اسٹ کہا بیا خواہش پوری کرنے کا اس اللہ کے بیٹ کرنے کیار جب

جلد ينجم

اس صدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا جوت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان تینوں کی دعا قبول فرہائی اور بغیر کی ظاہری
سبب کے غار کے منہ سے پھر ہٹا دیا اور ان کے لیے خرق عادت کا ظہور ہوا ، نیزاس سے معلوم ہوا کہ مصببت کے وقت اللہ
تعالی سے دعا کرنی جاہیے اور اللہ تعالی نیک لوگوں کی دعا قبول فرہا تا ہے ، اور سے کہ نیک اعمال کے وسلہ سے دعا کرنی چاہیے اور
جب نیک اعمال کے وسلہ سے دعا قبول ہوتی ہے تو نیک ذوات کے وسلہ سے بھی دعا قبول ہوگی اور سب سے زیادہ نیک ذات
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات گرای ہے تو آپ کے وسلہ سے بھی دعا کا قبول ہوتا زیادہ متوقع ہے ، اس صدیث میں ماں
باپ کے ساتھ نیک کرنے ، ان کی خدمت کرنے اور ان کو اپنے بچوں پر ترجے دینے کی فضیلت ہے اور محض اللہ کے لیے قدرت
کے باوجود گناہ کو ترک کر ویٹا اور پاک دامنی کو افتیار کرنے کی فضیلت ہے اور مزدور کی اجرت کو انچھی طرح سے ادا کرنا اور
امانت کی حفاظت کرنے پر ترغیب ہے۔

حضرت الوجريره رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم في فريا: صرف تين (نو ذائيه ، بجون) في الله على مكام كيا ہے ، حضرت علي بن عربي برج كا صاحب (اور ايك اور بچ) جربج ايك عبادت گارا فضى تفاه اس في ايك عبادت گاويتانى وه اس ميں عبادت كر آ قا۔ اس كى مال اس كے پابى اس وقت آئى جس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس في كماز بحرہ في اس في ادر (ايك طرف) ميرى نماز ہے! بجروہ نماز پڑھ تارہا اس كى مال لوث كئى۔ دو سرے دن وہ بجراس وقت آئى جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس في كمااے جربج اس كى مال لوث بخص دو سرے دن وہ بحراس وقت آئى جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس في كمااے جربح اس كى مال لوث بئى۔ تبسرے دن وہ بحراس وقت آئى جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس في آور (ايك طرف) ميرى نماز ہے اور (ايك طرف) ميرى نماز ہو متارہا اس كى مال لوث بئى۔ تبسرے دن وہ بحراس وقت آئى جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس في آور اور بخس اس كى مال لوث بئى۔ تبسرے دن وہ بحراس وقت آئى جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس في آور اور بخس اس كى مال لوث بيرے دن اور بحراس وقت آئى جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس في آور اور بخس اس كى مال لوث بيرے دن اور بحراس وقت آئى جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس في الور اور بخس اس كى مال لوث بخس اس كا مال بقد بدكار مور توں سے ذر بخس اس كى مال لوث بخس اس كى مال تور اس كى عبادت كا مير من كى مال ور اس كى من وہ جمال كا بحى بہت ذركر كيا جا آتھا اس في كما آئى تم اس كى مال وہ وہ تارس كى مال اور اس كى مال تور عس من اس كے دور اس كى عبادت كا مير برت كے اس كى طرف بالكل تور وہ بند اس كى مال اور مارنا شروع كى ديا اور اس كى مال من مال من مال مرت شروع كى ديا اور اس كى مارت بو جھاتم بجھ كى كى مار رہے ہو؟ انہوں فى كما تم فى اس بد كار عورت سے زناكيا كيا وہ اس كے كور اس كى كما تم فى اس بد كار عورت ہو تاكہا كى مارت كما تور ت كما تم فى اس بد كار عورت سے زناكيا كيا وہ اس كے كار كور تاكر كى اور اس كے كور كى اور اس كى كما تم فى اس بد كار عورت سے زناكيا كيا كيا وہ دور كى كور كى دور كى كور كى كور كى كور كى كى كور كى كى كور كى كى كار كى كور كى كى كار كور كى كى كور كى كور كى كور كى كى كور كى كى كور كى كى كار كى كور كى كى كور كى كى كور كى كى كور كى كور كى كى كور كى كى كى كور كى كور كى كى كور كى كى كور كى كور كى كى كور كى كور كى كى كور كى كى كور كى

ہ اور اس ہے تممارا بچہ پیدا ہوگیا ہے۔ جرتے نے کماوہ بچہ کمال ہے؟ وہ اس بچہ کو لے کر آئے، اس نے کما: اچھا مجھے نماز

پڑھنے کی مملت دو۔ اس نے نماز پڑھی، نمازے فارغ ہونے کے بعد وہ اس بچہ کے پاس گیااور اس کے بیٹ میں انگلی چبھوئی
اور کما: اے پچے! تیراباپ کون ہے؟ بچہ نے کما: فلال چرواہا! تب لوگ جرتے کی طرف بڑھے، اس کو تعظیم ہے بچُوم رہے تھے
اور اس کو مس کررہے تھے اور کئے گئے: ہم آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ بنادی ہے۔ جرتے نے کما: نہیں، اس کو ای
طرح مٹی کی بنادوجس طرح وہ تھی۔ سوانہوں نے ویکی بینادی۔

اور پیلی امتون میں ایک پیرا پی مان کی گود میں دودھ فی رہاتھا وہاں ہے ایک قوی سواری پر خوب صورت پوشاک پینے ایک سوار گزرا۔ اس کی مان نے کمان اے اللہ ! میرے بیٹے کواس کی مشل بنادے! اس بیچ نے دودھ چھو ڈکراس آدی کی طرف دیکھا اور کمان اے اللہ! میرے بیٹے کواس کی مشل بنانا اور پھر دودھ پینا شروع کردیا۔ پھران کاگز را یک باندی کے پاس ہے ہواجس کولوگ مار رہے سے اور میہ کمہ رہے تھے کہ تونے زناکیا ہے اور تونے چوری کی ہے۔ اس کی مان نے کمان اے اللہ! میرے بیٹے کواس کی مثل نہ بنانا اس بیچ نے دودھ چھو ڈکراس باندی کی طرف دیکھا اور کمان اے اللہ! مجھے اس کی مثل بنادینا۔ اس کی مان نے کمان تیم اسرمونڈ اس بی تونے کواس کی مثل بنانا توثونے ہوں کی ہے۔ اس کی مان اے اللہ! میرے بیٹے کواس کی مثل بنانا توثونے کمان اے اللہ! میرے بیٹے کواس کی مثل بنانا ہور جس باندی کولوگ مار رہے تھے اور کہ رہے تھے کہ تونے زناکیا ہے، تونے چوری کی ہے اور میں مثل نہ بنانا ورجس باندی کولوگ مار رہے تھے اور کہ رہے تھے کہ تونے زناکیا ہے، تونے چوری کی ہے اور میں مثل نہ بنانا ورجس باندی کولوگ مار رہے تھے اور کہ درہے تھے کہ تونے زناکیا ہے، تونے چوری کی ہے اس کی مثل نہ بنانا وردہ باندی جس کے متعلق لوگ کمہ رہے تھے کہ تونے زناکیا ہے نہ کونے زناکیا تھانہ جوری کی تھی اس کی مثل نہ بنانا۔ اس بیچ نے کمان ورخس کے متعلق لوگ کمہ رہے تھے کہ تونے زناکیا تھانہ جوری کی تھی اس کی مثل بنانا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۳۳۷ ۹۳۸۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۵۰ مند احمد ۲۳ ص۵۰۷ وارالفکر طبع قذیم، مند احمد رقم الحدیث:۸۰۵۷ طبع جدید؛ وارالحدیث قاہرہ وعالم الکتب بیروت، جامع المسانید ۲۵ ص۱۸۳)

اس جگہ یہ اعتراض ہو آئے کہ جب جر تئ نماز میں مضخول ہونے کی وجہ سے مال کے بلانے پر نہیں جاسکاتو مال نے اس کو بدرعاکیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جر تئ پر لازم تھاوہ جلدی سے نماز ختم کر کے مال کے بلانے پر مال کے پاس چلا جا آ، لکن وہ نماز ختم کرنے کے بعد بھی مال کے پاس نہیں گیا حتی کہ وہ دو سرے دن پھر بلانے گئی اور وہ دو سرے دن بھر بلانے گئی اور جب اس کی طرف سے کوئی مثبت رو عمل ظاہر نہیں ہوا تو پھر تک آکرماں نے بد دعادی اور کہ وہ تعیرے دن پھر بلانے گئی اور جب اس کی طرف سے کوئی مثبت رو عمل ظاہر نہیں ہوا تو پھر تک آکرماں نے بد دعادی اور اس کہ دو تعیرے دن پھر بلانے گئی اور جب اس کی مال کی کرامت ہے اور اس اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرمائی اور جر تی آلیک بد کار عورت کے فتہ بیل بھر اللہ ہوگیا۔ یہ اس کی مال کی کرامت ہے اور اس بھر جر تی کی بھی کرامت ہے کو قلہ اس کے کہنے سے ایک نوزائیدہ شپھر نے باتیں کیس۔ جر تی کی بیر نماز نفل تھی لیکن ان کی کہنے شریعت میں مال کے بلانے پر نفل نماز کو ٹو ڈنا جائز نہ تھا تھاری جر سے میں مال کے بلانے پر نفل نماز کو ڈنا جائز نہیں ہے۔ (عمرة القاری جدے میں 10 مرض نماز کو کس کے بلانے پر تو ڈنا جائز نہیں ہے۔ اس کی بلانے پر تو ڈنا جائز نہیں ہے، الآ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بلائیس۔

اس صديث كى شرح من قاضى عياض مالكى متوفى ١٥٣٨ م لكية بين:

حدیث جرتج سے بید معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو اپنی نشانی ظاہر فرما کر ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑالیتا ہے اور اس صدیث سے بیہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیار سے کرامت واقع ہوتی ہے۔ (اکمال المعلم بغوا کہ مسلم ج ۸ ص ۱۲ مطبوعہ دار الوفاییروت ۱۳۱۹ھ) علامہ یجیٰ بن شرف نووی اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا ہے کہ بعض او قات اولیاء اللہ کی طلب اور ان کے اختیار سے کرامات واقع ہوتی ہیں۔ (شرح مسلم ج۲ ص ۱۳۱۳ مطبوعہ کراچی، عمرۃ القاری جے ص ۲۸۳ مطبوعہ مصر) علامہ احمر قسطلانی متونی ااصے نے بھی لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع نہوتی ہیں۔

(ارشادالساری خ۵ص ۱۳۱۳، مصر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس جاسوس بھیجے اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کا امیرینایا۔ جس وقت وہ عسفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچے تو ہذیل کے ایک قبیلہ بولحیان میں ان کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے سو تیراندا زوں کا ایک دستہ ان کے تعاقب میں روانہ کیا وہ ان کے قدموں کے نشانات کا پیچیا کرتے ہوئے گئے ' حتی کہ جس منزل میں ٹھمر کر انہوں نے تھجوریں کھائیں تھیں وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا: پیہ یٹرب کی تھجوریں ہیں، مجروہ ان نشانات پر چل پڑے حتی کہ حضرت عاصم اور ان کے اصحاب کو ان کے آنے کا پتا چل گیا، ان کا فرول نے ان کا محاصرہ کرلیااور مسلمانوں ہے کہا: تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو' ہم تم ہے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں ہے کمی کو قبل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن شاہت نے کہا: میں کسی کافر کے وعدہ پر ہتھیار نہیں ڈالوں گا، پھر دعا کی: اے الله! ہمارے حال سے ہمارے نبی کو مطلع فرما دے۔ کافروں نے تیر مارنے شروع کیے اور حضرت عاصم کو شہید کر دیا اور تین صحابہ ان کی امان کے وعدہ پر ان کے پاس آ گئے۔ ان میں حضرت خبیب، حضرت زید بن دشنہ اور ایک اور صحابی تھے۔ جب کافروں نے ان کو باند ھنا شروع کر دیا تو تیبرے محانی نے کہا: یہ پہلی عمد شکنی ہے ' اللہ کی قتم! میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے ان شمداء میں نمونہ ہے۔ (حضرت عاصم کے ساتھ جو بقیہ سات شہید ہوگئے تھے) انہوں نے ان کو تھسیٹ کر لے جانا چاہا مگرانہوں نے انکار کر دیا۔ وہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دشنہ کو لے گئے حتیٰ کہ ان کو جنگ بدر کے بعد پیج دیا۔ بنوالحارث بن عامر بن نو فل نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب نے حارث بن عامر کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا، حضرت ضبیب ان کے ہاں کئی دن قید رہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت ضبیب کو قتل کرنے کاارادہ کر لیا حضرت ضبیب نے حارث کی بعض بیٹیوں ہے اُسرّا مانگا تاکہ اس ہے موے زیرِ ناف صاف کریں ' اس کا بچہ ان کے پاس چلا گیا۔ اُور وہ اس سے غافل تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بچہ حضرت خبیب کی ران پر جیٹا ہے اور اُسترا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت ڈری۔ حضرت ضبیب اس کے ڈر کو جان گئے ' انہوں نے کما: کیا تم کویہ ڈر ہے کہ میں اس کو قتل کردوں گا میں ایسانہیں کروں گا۔ اس نے کما: الله كى قتم! ميں نے خبيب سے بهتر كوئى قيدى نسيں ويكھا۔ الله كى قتم! ميں نے ايك دن ديكھاان كے ہاتھ ميں انگوروں كا ايك خوشہ تھا جس سے وہ کھا رہے تھے اور وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور ان دنوں مکتہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ وہ بیہ کہتی

تقی کہ بید وہ رزق تھاجو اللہ تعالی نے خبیب کو دیا تھا، جب وہ لوگ حضرت خبیب کو قتل کرنے کے لیے حرم ہے باہر لے گئے تو ان ہے حضرت خبیب رضی اللہ عند نے کہا: جھے دو رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جغرت خبیب نے دو رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جغرت خبیب نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا: اللہ کی قتم اگر تم بیہ گمان نہ کرتے کہ میں موت ہے ڈر رہا ہوں تو میں نماز میں زیادہ دیر لگا آء چردعا کی: اے اللہ! ان سب کو قتل کردے اور ان میں ہے کی کو زندہ نہ چھوڑ ، پھرانہوں نے دو شعر پڑھے، ان کا ترجمہ بیہ بہت عالتِ اسلام میں قتل کیا جارہا ہوں تو جھے کیا پروا ہو سکتی ہے ، میں جس پہلو پر گروں میراگر نااللہ ہی کے اپوگا اور جب میں حالتِ اسلام میں قتل کیا جا رہا ہوں تو جھے کیا پروا ہو سکتی ہے ، میں جس پہلو پر گروں میراگر نااللہ ہی کے اپوگا اور کی بیم باللہ کی رضا کے لیے ہو اپنے اعضاء کے کئنے کا غم نہیں اگر اللہ چاہے گاتو ان کئے ہوئے اعضاء کو مبارک کر دے گا۔ "پجرابو سروعہ عقبہ بن الحارث نے کھڑے ہو کران کو قتل کردیا اور حضرت غبیب وہ پہلے مخص تھے جنوں نے ظلا قتل کے جانے ہے پہلے نماز پڑھنے کی سنت قائم کی۔ جب کافروں کو پتا چلا کہ حضرت عاصم بن جاہت کو بھی قتل کر دیا ہے تو جن کافروں کو بیجا کہ وہ ان کی لاش پر چھا گئیں، انہوں نے اس لاش کی حفرت ان کی لاش پر چھا گئیں، انہوں نے اس لاش کی حفاظت کی اور وہ کافراس سے پچھ حقبہ کاٹ کرلے جانے میں ناکام رہے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث:۳۰۸۲ مطبوعه دارِ ارقم ، بیروت)

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی گرامت کا ثبوت ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ حضرت خبیب زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہو جگڑے ہوئے تنے اور انگور کے خوشے ہے انگور کھارہے تھے حالانکہ اس وقت مکہ میں کوئی پھل موجود نہیں تھانیزاس حدیث میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گرامت کا بھی ثبوت ہے، شمد کی کھیاں ایک سائبان کی طرح ابن کی لاش پر چھاگئیں اور کفار ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے میں ناکام اور نامراد رہے۔

اس حدیث میں بیہ ثبوت بھی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے وعدہ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور ان کی امان میں خود کو ان کے حوالے کرنے سے بمترہے کہ ان کے خلاف لڑ کرشہید ہو جائے جیسا کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔

نیز اگر مسلمان کفار کے ہاتھوں قید ہو جائے تو دورانِ قید اس کو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ دعمن بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہو، جیسا کہ حضرت خبیب کے اخلاق ہے ان کے دعمن متاثر ہوئے۔

شادت سے پہلے و رکعت نماز پڑھنااور ہیہ مُنّت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قائم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر قرار رکھا۔

اولیاءاللہ کے لیے دُنیامیں غم اور خوف کا ثبوت

الله تعالی نے اولیاء الله کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: ان کو، کوئی خوف ہوگانہ وہ عمکین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی ہے ہوں کی نعمت کے زوال کا طال ہوگانہ مستقبل ہیں کسی نعمت کے زوال کا خطرہ ہوگا۔ اس پر بید اعتراض ہے کہ اگر اس ہے مراد و نیا ہیں خوف اور غم کی نفی ہے تو بید ثابت نہیں کیونکہ تمام اولیاء کے مطرہ ہوگا۔ اس پر بید اعتراض ہے کہ اگر اس ہے مراد و نیا ہیں خوف اور غم بھی، خوف کی مثال ان حدیثوں ہیں ہے: راس اور رکیس سیدنا محمد مرافی آپ کو د نیا ہیں خوف بھی لاحق ہوا اور غم بھی، خوف کی مثال ان حدیثوں ہیں ہے: حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج کو گئن نگا اس دن رسول اللہ صلی الله علیہ و سلم خوف زدہ ہوگئا اور آپ نے تھبراہٹ ہیں کسی عورت کی تھیں ہے گئر آپ کو چادر لاکر دی گئی، پھر آپ نے اس قدر طویل خوف زدہ ہوگئا اور آپ نے گھبراہٹ ہیں کسی عورت کی قیص نے لی پھر آپ کو چادر لاکر دی گئی، پھر آپ نے اس قدر طویل

قیام کیا کہ اگر کوئی شخص آتا تو اس کو بالکل پتانہ چلتا کہ آپ نے رکوع کیا ہے اواز آپ کے طول قیام کی وجہ ہے (معمول ہے

معنيان القرآن

زیاده) رکوع کی روایت کی گئی ہے۔ (صیح مسلم رقم الحدیث:۹۰۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آند ھی کو دیکھتے تو یہ دعا فرہاتے: اے اللہ! ہیں تجھے اس کی خیر کاسوال کرتا ہوں اور میں اس کے شرے اللہ! ہیں تجھے اس کی خیر کاسوال کرتا ہوں اور میں اس کے شرے اور جو شراس میں ہے اور جو شراس میں ہے اور جو شراس میں ہے اور جو شراس کے متعلق ہے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور جب آسان پر ابر چھا جاتا تو آپ کارنگ متغیر ہو جاتا اور آپ (خوف اور گھراہٹ ہے) بھی تجرہ کے اندر جاتے اور بھی حجرہ سے باہر جاتے اور جب پارش ہو جاتی تو آپ سے خوف دُور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے اس کیفیت کو بھانپ کر آپ سے اس کی وجہ پو چھی تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! مجھے یہ خوف قباکہ کمیں ہے ابر قوم عاد کے ابر کی طرح نہ ہو، انہوں نے جب اپنی بستیوں میں ابر کو آتے ہوئے دیکھاتو کہا: سے ہم پر برسنے والے بادل ہیں۔ (اور در حقیقت وہ اللہ تعالی کاعذاب تھا۔)

(میچ البخاری رقم الحدیث:۳۲۰۲ صحیح مسلم رقم الحدیث:۸۹۹)

حضرت این عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے کما: یار سول الله! آپ پر بڑھاپا طاری ہوگیا۔ آپ نے فرمایا: مجھے سورۃ هود 'سورۃ الواقعہ 'سورۃ المرسلات' عسم پیشسساءلیون اور افاالیشسمس کیورت نے بوڑھاکر دیا۔ (سنن الترندی رقم الحدیث:۳۲۹۷)

اور غم کی مثال اس صدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس گئے اور وہ (آپ کے صاحبزادے) حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رضائی والد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، ان کو بوسہ دیا اور ان کو سو تھا۔ پھراس کے بعد ہم ان کے پاس گئے، اس وقت حضرت ابراہیم اپنے نفس کی سخاوت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آتھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ منہ نے فرمانیا: اے ابن عوف! یہ (آنسو) رحمت رضی اللہ عنہ منہ نے فرمانیا: آسے ابن عوف! یہ (آنسو) رحمت میں۔ آپ کی آنسو جاری ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیا: آتھ دور رہی ہاور دل غزدہ ہاور ہم ہیں۔ آپ کی آخموں سے پھر آنسو جاری ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیا: آتھ دور رہی ہاور دل غزدہ ہاور ہم

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٠٠٣، صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣١٥، سنن ايو داؤ در قم الحديث: ٣١٢٦)

ان احادیث ہے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خوف بھی ہوا اور غم بھی تو پھراولیاء اللہ کے متعلق کیے کہاجا سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو، کوئی خوف ہو گانہ غم!

اولیاء کے لیے دنیائے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ

اس کاجواب ہیہ کہ اولیاء اللہ کو دنیا میں ایسا خوف نہیں ہوگاجوان کے لیے باعث ضرر ہو (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لاحوف عملیہ ہم اور عملی ضرر کے لیے آتا ہے) اور جن احادیث میں آپ کے خوف کاذکر ہے وہ خوفِ خدا ہے اور ج خوفِ خدا باعثِ ضرر نہیں ہے بلکہ باعثِ نفع ہے اور جو فخص جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو تا ہے اس کو اللہ کا اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا-(صحح البخاري رقم الحميث: ٢٠)

بے شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جائے والا میں ہوں۔

نيزرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اما والله انى لاتقاكم لله واحشاكم له-

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩٠٨)

سنو!الله كى تتم إب شك من ضرورتم سب سے زیادہ اللہ سے واللہوں۔ وراللہوں۔

نیز حدیث میچ میں ہے: میں تم سب نیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تم سب نیادہ اللہ ہے ڈرنے والا ہوں،
(کشف الحفار قم الحدیث: ۲۰۷) اور آپ نے فرمایا: پس اللہ کی فتم میں ان سب سے زیادہ اللہ کو جانے والا ہوں اور ان سب سے
زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (صحیح البحاری رقم الحدیث: ۱۹۱۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۵۷) نیز آپ نے فرمایا: میں تم سب سے
زیادہ اللہ کی صدود کو جانے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (فتح الباری جمم میں ۱۵)

اورالله تعالى ارشاد فرماتاب:

اللہ كے بندول ميں سے اللہ سے وى درتے ہيں جو علم

إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْ وَأَ

(فاطر: ٣٥) واليس-

اور اولیاء اللہ سے غم کی نفی جو فرمائی ہے اس کا معنی ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کاغم نہیں ہو گاہ اور اللہ کاولی وہی ہو آ

ہے جو اپنے آپ کو گھٹاہوں ہے باز رکھتا ہے اور اگر بالفرض بشری تقاضے ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فور آ تو بہ کرلیتا ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم توسیّد المعصوبین ہیں 'آپ کے متعلق کی معصیت پر غم کرنے کا کیاسوال ہے اور اس آیت میں جو غم
کی نفی فرمائی ہے اس سے بیہ مراد نہیں ہے کہ ان کو دنیاوی نقصانات پر غم اور رنج نہیں ہو گاہ دنیاوی نقصانات پر ان کو رنج اور
غم ہو آ ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اس میں ان کے لیے بہت اجر اور بڑے درجات ہوتے ہیں ، قرآن مجید میں ہے:

اور ہم حمیں ضرور آزمائی گے، تھوڑے سے ڈرسے اور بھوک اور مرکزنے بھوگ اور مال اور جان اور پھلوں کی کی سے اور مبرکزنے والوں کو خوش خبری سنا دیجے ن جن کو جب کوئی مصیب پنجی سیا تو وہ کہتے ہیں انسالیلہ وانسالیہ راجعنون کیے وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت تحسین ہے اور

بت رحمت ہے اور یکی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

وَلَنَهُ لُونَ الْمُوالِ وَالْاَنْفُ مِنَ الْحَوْفِ وَالْحُوعِ وَنَفْيِصِ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُ مِن وَالشَّمَرَ الْاَنْفُرِ الضّيبريُّن (الله وَالْمَا الله مُصَيَّبَةً الصّيبريُّن (الله وَالله الله وَالله الله وَرَجِعُون ( اولائِكَ كَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَاولاً فِيكَ مُم النَّهُ الله مَا لَوْتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَاولاً فِيكَ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کو جو مصیبت بھی پنچتی ہے، خواہ تھکاوٹ ہویا (کسی چیز کا) غم ہویا وائی ورد اور بیاری ہویا کوئی سخت پریشانی تواللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کے گناہوں کو مٹادیتا ہے۔ (بعض روایات میں ہے: اور اس کے درجات بلند فرمادیتا ہے)

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٩١٦) مند احد جسم من طبع قديم، مند احد رقم الحديث: ٩١٥٠ عالم الكتب بيروت، مند احد رقم الحديث: ١٠٩٢٩ مطبوعه دارالحديث قابره، صبح البخاري رقم الحديث: ٥٣٢٣، صبح مسلم رقم الحديث: ٩١٥، مصنف ابن الي شيب جس ص ٢٣٣٢ مطبوعه كراجي، مند ابوبيلي رقم الحديث: ١٢٥٣)

اولیاءاللہ کے لیے آخرت کے غم اور خوف کی مصنف کی طرف سے توجیہ

دو سرااعتراض میہ ہے کہ اگر اس آیت ہے مرادیہ ہے کہ اولیاء اللہ کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہو گاتو حشر کے دن انبیاء علیم السلام خوف زدہ ہوں گے اور سب نفسی نفسی فرمارہے ہوں گے اس کاجواب میہ ہے کہ ان کو گناہوں پر عذاب اور گرفت کاخوف نہیں ہوگا ان کو اللہ تعلقٰ کی جلال ذات ہے خوف ہو گااور بیہ خوف ان کے قرب اللی کی علامت ہے اور ان كے ليے باعث نفع ہے، حديث ميں ہے:

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا: اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں ویتے ہیں کہ ان وَالْكَذِيْنَ يُوْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمُ مُ وَحِلَةُ أَلَّهُمْ اللي رَبِيهِ مُراحِعُ وُ O(المومنون: ٢٠)

كے دل خوف ے لرز رہے موتے ميں كد وہ است رب كى

طرف لوثے والے ہیں۔

کیاس آیت میں ان لوگوں کاذکرہے جو شراب پیتے تھے اور چوری کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں! اے صدیق کی بٹی! لیکن میہ وہ لوگ میں جو بروزے رکھتے تھے' اور نماز پڑھتے تھے اور صدقہ دیتے تھے اور ان کو یہ خوف ہو تا تھاکہ (کہیں ایسانہ ہو کہ)ان کے بیہ اعمال مقبول نہ ہوں میہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٤٥٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣١٩٨)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنت کی بشارت دی تھی' اس کے باوجو دوہ قبر کو دیکھ کراس قدر روتے تھے کہ ان کی ڈاڑھی مبارک آنسوؤں ہے بھیگ جاتی تھی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۴۳۰۸ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۲۶۷)

اور میہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو گناہ نہ کرنے اور نیکیوں کی بہتات کے باوجود اللّٰہ کی جلال ذات سے ڈرتے تھے اور بیر انبیاء عليهم السلام اور اولپاء كرام ہيں-

اولیاء اللہ کے عم اور خوف کی امام رازی کی طرف سے توجیہ امام فخرالدين محمرين عمررازي متوفى ٢٠٧ه لكصة بيي:

بعض عارفین نے کما ہے کہ ولایت کامعنی قرب ہے للذا اللہ تغالی کاولی وہ ہو تا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو تا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو تا ہے کہ ایک لحظہ کے لیے بھی اس کا دھیان غیرانلہ کی طرف نہیں جاتا اور اس کیفیت کانام کال ولایت ہے اور جب ولی کویہ کیفیت حاصل ہوگی تو اس کو کسی چیز کاخوف ہو گانہ کسی چیز کاغم ہو گا کیونکہ اس کاول و دماغ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو گاحتیٰ کہ اس کو کسی چیز کاخوف یاغم ہو اور پیر بہت بڑا درجہ ہے جو شخص اس درجہ تک نہیں پہنچاوہ اس کاتصور نہیں کر سکتا اور جو اس مرتبہ پر فائز ہو تاہے بھی اس سے معرفت اللی میں استغراق کی کیفیت زا کل ہو جاتی ہے پھراس کو خوف اور غم لاحق ہو تاہے جیسا کہ دو سرے عام آدمیوں کا حال ہو تا ہے۔ میں نے ساہے کہ ابراہیم خواص ایک جنگل میں تھے اور ان کے ساتھ ان کا مرید بھی تھا، ا یک رات کو جب ان پر معرفت اللی میں استغراق کی کامل کیفیت طاری تھی کچھ در ندے آ گئے اور ان کے قریب آ کر کھڑے ہوگئے۔ ان کا مرید تو ڈر کے مارے درخت پر چڑھ گیااور وہ درندوں سے بے پروا ای طرح بیٹھے رہے، صبح کو جب پیر کیفیت زا کل ہوگئی تو ان کے ہاتھ پر ایک مجھرنے کاٹا جس کی تکلیف ہے وہ بے قرار ہوگئے۔ مریدنے کمارات ورندوں ہے آپ کو کوئی خوف نہیں ہوااور آج ایک مجھرے آپ بے قرار ہو گئے۔ شخ نے کمارات مجھ پر غیبی واردات کی قوت طاری تھی'او، جب بد قوت غائب ہو گئی تو میں اللہ کی مخلوق میں سب سے کمزور ہوں۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۲۷۷-۲۷۹ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ۵۰

اس جواب کاخلاصہ یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ ، معرفت اللی میں متغرق ہوتے ہیں اور ان کاغالب حال یمی ہو آہے تو ان کو، کوئی خوف اور غم نہیں ہو تا اور جب بیہ کیفیت نہیں ہوتی تو وہ عام لوگوں کی طرح ہیں اور ان کو خوف اور غم ہو تا ہے اس كى نظيريد ب كد حضرت يوسف عليه السلام كنعان كے قريب جنگل كے كنوئيس ميں تھے تو حضرت يعقوب عليه السلام كى ان كى طرف توجہ نہ ہوئی اور وہ ان کے فراق میں روتے رہے' اور ایک وہ وفت تھا کہ ان کے بیٹے مصرے حضرت یوسف کی قمیص کے کر روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا: مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے' اور اس کی دو سری نظیریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دن تک کھائے بے بغیروصال کے (مسلسل) روزے رکھے اور آپ کی جسمانی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور آپ نے فرمایا: میں اینے رب کے پاس رات گزار تا ہوں، وہی مجھے کھلا تا ہے اور وہی مجھے پلا تا ہے اور صحابہ کو وصال کے روزے رکھنے سے منع فرما دیا اور فرمایا: تم اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو- (صبح البخاری رقم الحدیث:۱۹۲۲ صبح مسلم رقم الحدیث:۱۹۰۳) اور ایک وقت کی ہید کیفیت ہے کہ بھوک کی شدت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیب پر دو پھر ہاند تھے ہوئے تھے۔

(سنن ترمذي رقم الحديث: ۲۳۷)

امام رازی نے اس کی دو سری توجیہ اس طرح کی ہے کہ اولیاءاللہ کو قیامت کے دن خوف نہیں ہو گا،اللہ تعالیٰ فرما آہے: سب سے بڑی تھبراہٹ انہیں عملین نمیں کرے گی، اور لا يَحْرُنُهُمُ الْفَرَعُ الْكَبُرُ وَتَعَلَقُهُمُ الْمَلْنِيكَة مِطَهٰذَا يَوْمُكُومُ الَّذِي كُنْتُم فَيْ الْمِيكَ إِسْتَبَالِ كَالِي آمِن كَا (اور كبيل كَا) يي وه و عدون ٥ (الانبياء: ١٠٣) دن ہے جس کائم ہے وعدہ کیا گیا تھا۔

نیز فرماتے ہیں کہ بعض احادیث ہے ٹابت ہے کہ ان کوغم اور خوف ہو گا کیکن پیسب اخبار احاد ہیں اور جب قرآن مجید نے فرمادیا ہے کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہو گاتو ظاہر قرآن ان احادیث پر مقدم ہے۔

( تغییر کبیرج۲ ص ۷۷ ۲ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه )

قار ئین پر مخفی نہ رہے کہ ہم نے امام را زی کی تفسیرے پہلے اس آیت کی جو توجیہ بیان کی ہے اس سے قرآن مجید اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اولیاءاللہ کے لیے دنیااور آخرے میں بشارت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان کے لیے دنیا کی زندگی میں (بھی) بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اہل مصرمیں ہے ایک مختص نے حضرت ابوالدر داء رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا: اپنے البیشیری في المحيوة الدنساوفي الاحرة- حفرت ابوالدرداء رضي الله عنه نے فرمایا: تم نے مجھ ہے اس چیز کے متعلق موال کیا کہ تھی اور مختص نے مجھ ہے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جب ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق سوال کیا تھا' آپ نے فرمایا: اس سے مراد نیک خواب ہیں جو مسلمان شخص دیکھتا ہے یا اس کے لیے وہ خواب دیکھیے جاتے ہیں یہ اس کی ونیا کی زندگی میں بشارت ہیں اور آخرت میں اس کی بشارت جنت ہے۔

(مند احمد ج٦ ص ٣٥٢ مند احمد رقم الحديث: ٢٨١٠، مطبوعه عالم الكتب بيروت ، ٣٧٣٨٤، مطبوعه دارالحديث: قاهره، مصنف ابن ابي شيب رقم الحديث: ١٠٥٠ مطبوعه كراجي، سنن الترندي رقم الحديث: ٢٢٧٥ شعب الايمان رقم الحديث: ٢٢٥٣) حضرت عبدالله بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: یہ نیک خواب ہیں جن کے ساتھ مومن کو بشارت دی جاتی ہے ' میہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں' جو مختص میہ خواب دیکھیے وہ

اس کی خبردے اور جس نے اس کے سوا کوئی چیزد یکھی تو وہ شیطان کی طرف ہے اس کو غم میں جلا کرنے کے لیے ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہائمیں جانب تھوک دے اور اس کی خبر کسی کو نہ دے۔

(مند احمد ج٢ ص ٩٢٠ وارالفكر، مند احمد رقم الحديث: ٥٠٣٠ عالم الكتب بيروت ووارالحديث قابره، شعب الايمان رقم الحديث: ١٠٤٧ م، مجمع الزوا كدج ٥ ص ١٠٥)

اولياء الله كے ليے دنيامي بشارت كے متعلق بير آيات بين:

لِكَّالَكُ فِينَ فَالْتُوارَبُنَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ وَاتَتَنَوُّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلْؤِكَةُ ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوابِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ مُوْعَدُونَ ٥ نَحْنُ أَوْلِيَّوُكُمُ فِي الْحَيْوِقِ الكُنْيَاوَفِي الْأَخِرُووَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَدَّعُونَ٥ نُولًا مِنْ غَفُورٍ رُحِيمٍ٥

(فم البحدة: ٣٠-٣٠)

بے شک جن لوگوں نے کما ہمارا رب اللہ ہے، پھروہ اس پر وائمًا قائم رب ان ير فرشة (يد كمة موسة) نازل موت بي كدتم نہ خوف کرو اور نہ ممکین ہو' اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤجس کائم سے وعدہ کیاجا آتھا کہم دنیا کی زندگی میں تسارے مدوگار ہیں اور آخرے میں (بھی) اور تمهارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تمہارا ول پند کرے اور تمہارے لیے اس من جروه چزے جس کوتم طلب کرو ابت بخشے والے بے صد رحم فرمانے والے کی طرف سے ضیافت ہے۔

سب سے بدی تھبراہٹ انہیں عملین نہیں کرے گی، اور

فرشت ان كاستقبل كربلي أيس ك-

اور اولیاء اللہ کے لیے آخرت میں بشارت کے متعلق یہ آیتیں ہیں:

لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقُّهُمُ الْمَلْنِكُةُ (الانبياء: ١٠٥٣)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى (اے رسول کرم!) جس ون آپ مومنین اور مومنات کو نُورهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشُرْكُمْ اس حال میں دیکسیں کے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی الْبَوْمَ حَنْثُ تَحْرِي مِنْ تَحْيِمًا الْأَنْهُارُ وائي جانب دوڑ رہا ہوگا (اور ان سے كما جائے گاكم) آج طلدين فيها المطلكة هو الفور العظيم من تمارى في كيزيه جنتي بي جن كي يحد وريا جارى بي اس میں تم بیشہ رہو کے یمی بہت بدی کامیانی ہے۔ (1 : Jul)

اولیاء اللہ کے متعلق میں تفصیل سے لکھنا چاہتا تھا المحمد لله علی احسانه الله تعالی نے بير آرزو يوري كى، اولیاء اللہ کے متعلق مجھے بھین سے ایک شعریاد ہے۔اس شعریراس بحث کو حتم کر آبوں۔

> احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقنى صلاحا (میں نیک لوگوں سے محبت کر آموں، طلائکہ میں خودان میں سے نہیں ہوں، اس امیدیر که شاید الله مجمع بھی نیکی عطافرمادے)

الله تعالی کاارشاد ہے: ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں ، بے شک ہر قتم کاغلبہ اللہ بی کے لیے ہے، وہ خوب نے والا بہت جانے والا ہ O سنو! جو لوگ آسانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ بی کے مملوک ہیں مید لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر (خود ساختہ) شریکوں کو پکارتے ہیں ہدیس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے ممان کی پیروی کر رہے ہیں اور بد

صرف غلط اندازے لگارہ ہیں 0 وہی ہے جس نے تہمارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دکھانے والاون بنایا ہے شک اس میں (غوریہ) سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں 0 (یونس: ۹۵-۹۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بجرت فرمانا کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا

اس سے پہلے کفار کہ کے مختلف شہمات کے جوابات دیے تھے، کفار کہ جب دلائل سے عاج آگے توانہوں نے دھاندلی کا طریقہ افقیار کیا انہوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا اور خوف زدہ کیا انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مالدار ہیں اور ان کا حجمتہ ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائیں گے، تواللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیٰ دو ہوگانہ وہ عمکین ہوں گے، مسلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیٰ دوہ نے کہ لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو کوئی خوف ہوگانہ وہ عمکین ہوں گے، پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے اور ہر قتم کا غلبہ ای کے لیے ہے یعنیٰ بھریہ آپ کو ان کے ظاف قدرت عطا فرمائے گاہ لنذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ظاف قدرت موسکے۔

اس پریہ اعتراض ہو تاہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامون کر دیا تھاتو پھر آپ خوف زدہ کیوں ہوئے اور مکہ ہے ہجرت کرکے مدینہ کیوں گئے اور اس کے بعد بھی آپ و ٹیٹا فوٹٹا خوف زدہ رہے۔

امام فخرالدین رازی متوفی ۱۰۷ه اس کے جواب میں لکھتے ہیں: اللہ تعالی نے آپ سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ مطلقاً کیا تھا کسی خاص وقت کو کامیابی اور نصرت کے لیے معین نہیں فرمایا تھا اس لیے آپ ہروقت خوف زدہ رہے تھے کہ کمیں اس وقت میں شکست کاسامنانہ ہو جائے۔ (تغیر کبیر ۲۰ ص ۲۷)

ہماری رائے میں بیہ جواب درست نہیں ہے، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خوف ہے ہجرت نہیں کی تھی، آپ
ان سے خوف ذدہ کیے ہوسکتے تھے، وہ برہند تکواریں لیے آپ کے ججرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ سورۃ لیلین پڑھتے
ہوئے درانہ ان کے در میان سے نگل آئے تھے، آپ کا ہجرت فربانا اللہ تعلق کی سُنّت کے مطابق تھا کیونکہ ہر نی ایک مرتبہ کفار
کے علاقہ سے ہجرت کر آہ اور پھردوبارہ فاتح کی حیثیت سے وہیں لوٹا ہے سنتین دن عاری چینا بھی کفار کے ڈر اور خوف کی
وجہ سے نہ تھا بلکہ ظاہری اسباب افقیار کرنے کی وجہ سے تھا ای عاریم حضرت ابو بگررضی اللہ عند سے فربایا تھا: غم نہ کرو اللہ
ہمارے ساتھ ہے۔ ای طرح جگ بدریم فتح کے لیے گڑگڑا کر اللہ سے دُعاکرنا بھی اظہار عبود یہ کے تھا کفار کے خوف
مارے ساتھ ہے۔ ای طرح جگ بدریم فتح کے لیے گڑگڑا کر اللہ سے دُعاکرنا بھی اظہار عبود یہ کے تھا کفار کے خوف
کی وجہ سے نہ تھا آپ کو بھی بھی کفار کاخوف نہیں ہوا آپ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کی سے تعمین ڈرتے تھے۔
گرک کے ابطال ہر دلا کمل

اس سے پہلے قربایا تھا: الا ان لله ما فی السموت والارض - (یونس: ۵۵) یعنی آسانوں اور زمینوں کی تمام غیر ذوی العقول چیزیں الله بن کی ملکیت میں ہیں اور اس آیت میں فرمایا: الا ان لله من فی السموت والارض اور نونس: ۲۹) یعنی آسانوں اور زمینوں کی تمام ذوی العقول چیزیں بھی الله کی ملکیت میں ہیں، اور ذوی العقول سے مراد جن انس اور ملائلہ ہیں، ان دونوں آیتوں کا حاصل نیہ ہے کہ عقل والے ہوں یا ہے عقل، تمام جملوات، نبا آت، حیوانات، جن، انسان اور فرشتے ب الله کے مملوک ہیں۔ اس میں مشرکین کا رد ہے جو بھوں کو پوچے تھے، کیونکہ تمام پھراس کے مملوک ہیں، سوبت بھی اس کے مملوک ہیں۔ اس میں مشرکین کا رد ہے جو بھوں کو پوچے تھے، کیونکہ تمام پھراس کے مملوک ہیں، سوبت بھی اس کے مملوک ہیں اور جو معبود کیے ہوسکتا ہے، اس میں بدود اور نصاری کا بھی رد ہے جو حضرت عزیر اور عضرت عن کے واحد سے کی کو معبود مانے تھے، کیونکہ حضرت عزیر اور حضرت عینی بھی الله کے مملوک ہیں اور جو مملوک ہو وہ معبود کیے حضرت عزیر اور حضرت عینی بھی الله کے مملوک ہیں اور جو مملوک ہو وہ معبود کیے

ہو سکتا ہے، اس پر تنبیہہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر (خود ساختہ) شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جن شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو سب اللہ کے مملوک ہیں، وہ عبادت کے کیسے مستحق ہو گئے! یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کا اندازہ غلط ہے۔

وہی ہے جس نے تمہارے کیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آ رام کرو اور دکھانے والادن بنایا الخ اس سے پہلے فرمایا تھا:ان العیزة لله حسیعا۔ (یونس: ۲۵) یعنی ہرفتم کاغلبہ اللہ ہی کیلئے ہے اس آیت میں اس پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ اس نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تمہاری تھکاوٹ دُور ہو اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس کی دوشنی میں اپنی ضروریاتِ زندگی کو فراہم کر سکو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: انہوں نے کہااللہ نے بیٹا بنالیا ہے، وہ (اس ہے) پاک ہے، وہی ہے نیاز ہے، آسانوں اور زمینوں بیں سب ای کے مملوک ہیں، تہمارے پاس اس (باطل قول) پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیاتم اللہ کے متعلق الی بات کتے ہو جس کو تم خود (بھی) نہیں جانے 0 آپ کیے بیٹک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ (بھی) کامیاب نہیں ہوں گ 0 رہے ، ونیا کا عارضی فائدہ ہے پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، پھر ہم ان کے گفریہ کاموں کی بناء پر ان کو سخت عذاب چھائم گ 0 (یونس: ۲۵-۱۸)

الله تعالى كے ليے اولاد كامحال مونا

اس آیت میں بھی مشرکین کارد ہے، عیسائی یہ کتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور یہودیہ کتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کفارِ مکتہ بیہ کتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر ان کارد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ولد بنانے ہے مستغنی ہے، کیونکہ ولد تب ہوتا ہے جب والد کا ایک جز اس سے منفصل ہو پھراس جز سے ولد بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ذو اجزاء مسیس ہے کیونکہ جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے قوام میں ان اجزاء کا مجتاج ہوتا ہے اور وہ حادث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محتاج اور حادث ہوتا ہے اور ویکر دولا کل حسب ذیل ہیں:

(۱) ولداس لیے ہو تاہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کا قائم مقام ہو اور اللہ تعالیٰ قدیم' ازلی' باقی اور سرمدی ہے' اس لیے وہ فوت نہیں ہو سکتا' اس کو کسی قائم مقام کی حاجت نہیں اس لیے وہ ولدے مستعنیٰ ہے۔

(٢) ولد کے لیے زوجہ اور شہوت کا ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالی ان چیزوں سے مستعنی ہے۔

(۳) ولد کی حاجت اس مخص کو ہوتی ہے جس کو اپنے ضعف کے وقت ولد کی اعانت کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ ضعف اور کسی کی اعانت ہے مستغنی ہے۔

(۳) ولد چنس میں والد کے مماثل ہو تاہے 'اگر اللہ تعالیٰ کاولد فرض کیاجائے تو وہ ممکن ہو گایا واجب۔ اگر ممکن ہو تو اس کا مماثل نہیں اور اگر واجب ہو تو تعدد و جباء لازم آئے گا نیز ولد والدے مو خراور حادث ہو تاہے اور واجب کامو خراور حادث ہونا محال ہے۔

(۵) الله تعالی واجب الوجوداور قدیم ہے اس لیے وہ والدین سے مستغنی ہے اور جب وہ والدین سے مستغنی ہے تو واجب ہوا کہ وہ اولادسے بھی مستغنی ہو، سواللہ تعالی کاغنی مطلق ہونا اس بات کو واجب کرتاہے کہ اس کے لیے ولد ہونا محال ہو۔

ہوا کہ وہ اولادسے بھی مستغنی ہو، سواللہ تعالی کاغنی مطلق ہونا اس بات کو واجب کرتاہے کہ اس کے لیے ولد ہونا محال ہو۔

اس کے بعد الله تعالی نے دو سری دلیل دی کہ ولد والد کا مملوک نہیں ہوتا اگر کوئی شخص کسی غلام کو خریدے جو اس کا بیٹا ہوتو وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتا ہے اور جب کہ آسمان اور زمین کی ہرچیز اللہ کی مملوک ہے تو بھراس کا کوئی ولد کیے ہو سکتا ہے کیونکہ ولد مملوک نہیں ہوتا اس کے بعد الله تعالی نے بطور زجر و تو بخ فرمایا: کیا تہمارے پاس اس پر کوئی ولیل ہے؟ یا تم

بلادليل الله يربستان بانده ريمهو

جب الله تعالی نے دلا کل ہے واضح فرمادیا کہ اس کے لیے اولاد کاہونا محال ہے تو اس پر متفرع فرمایا: جو لوگ اس پر جھوٹا افتراء باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائس گے۔ کفار کے تاکام ہونے کی واضح ولیل

فلاح کامعنی ہے مقصود اور مطلوب تک پنجنا اور فلاح نہ پانے کامطلب ہے کہ وہ ضخص اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوگا بلکہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ بعض 'دگ کھٹیا مقاصد اور فوری نتائج کے طالب ہوتے ہیں تو جب انہیں اپنا روی مطلوب جلد حاصل ہو جائے تو وہ سجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ خسیس اور گھٹیا مطلوب دنیاوی زندگی میں متابع قلیل ہے، پھر بسرطال انہوں نے مرتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوث کر جاتا ہے اور پھر انہوں نے اپنے کفراور محذیب کی وجہ سے دائمی عذاب بھکتنا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ واضح ناکامیابی ہے۔

وَاثْلُ عَلَيْهِمُ نَبُأَنُو مِرَادُقَالَ لِقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْكَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ

ا درال کے سلمنے نوح کا تعد بیان کیمئے ، جب انرل نے اپی قوم سے کہا ، اے میری قوم ! اگر تم کومیسرا

مَّقَامِيُ وَتَذْكِيرِي بِالْبِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجُمِعُوا

(تتارے درمیان) دہنا اور تمسیں الٹرک آیول کے ساتھ نصیمنت کزا، نامحامیے او میں نے قرم وت الٹر پر توکل کیا ہے اپنے

اَمْرَكُوْ وَشُرَكًا وَكُوْثُمُ لِا يَكُنَ آمُرُكُوْ عَلَيْكُو عُبَّدَةً ثُقَّ اقْضُوْ

(خودماخته)معبودول کے ساتھ ل کر اپنی ساڈمشس کو بختہ کر لو، تھے تہاں وہ سازش د تمارے گروہ پر بخفی زرہے بھرتم جرکیرہ

الى وَلَا تُتُولُونِ ۞ فَانَ تُولِيَّامُ فَهَا سَأَلْتُكُومِنَ ٱجْرِرْ إِنَ

خلات کرسے ہودہ کر گزرواور مجھے مہلت مزدو 🔾 پھڑا کرتم اعوامی کرو تو می نے زنبینے دین کا) تم سے کرٹی اوراللب نہیں

ٱجْرِي إِلَّاعَلَى اللهِ "وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْمُسْلِمِينَ "

کیا، میراایر ترمون التر پرہ الدیکے مل دیا گیاہے کہ میں مسلال میں سے دہوں 0

فَكُنَّا بُولُهُ فَنَجِّينَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلُكِ وَجَعَلَنْهُمْ خَلِيفَ

سوانہوں نے ال کی کمذیب کی دیس ہمنے ال کوالد جولوگ ال کے ساتھ کتی میں رسواں نتے سب کورطوفال سے ابخات دی الاہم نے

وَاعْرِفْنَا الَّذِنْ كَنَّ بُوْلِهِ لِينَا فَانْظُرُ لِيفَ كَانَ عَاقِبُ الْمُنْدُرِينَ

بنين دان وي النشين بناديا، اورص وكول نه بهاى أيرل كالمذيب كالتي ال كريم في قرق كردياتواب ديجيكان وكول كليسا ابنا مها جي كردوالياتيا

تبياز القرآن

جلدينجم

تبيان القرآن

جلدينجم

1 ( E)

# مَاجِعُمُرْبِةِ السِّحُرُ الْ الله سَيْبِطِلْهُ إِنَّ الله لايصْلِحُ عَمَلَ

تم جو کھے لائے ہو وہ جا دوہے بے تنگ عنقریب الشراس کونعیست ونا بدکردے کا بے ٹنگ الٹرنساد کرتے والوں سے کا کے و

الْمُفْسِدِينَ ۞وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقّ بِكُلَّتِهٖ وَلَوْكِرِهَ الْمُجْرِفُونَ ﴿

ی اصلاح بنیں فرما تا 🔾 اور الشراہیے کلات سے حق کاحق ہونا ٹایت فرمائے گا نواہ مجرموں کوناگراد ہی کیوں نہو 🔾

حضرت نوح عليه السلام كاقضه

الله تعالی کارشادہ: اوران کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجے، جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا: اے میری قوم!
اگر تم کو میرا (تمہارے درمیان) رہنا اور تمہیں الله کی آغوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے تو صرف الله پر تو کل کیا ہے، تم اپنے (خود ساختہ) معبودوں کے ساتھ لل کرا بی سازش کو پختہ کرلو، پھر تمہاری وہ سازش (تمہارے کروہ پر) مخفی نہ رہ، پھر تم جو پچھ میرے خلاف کر بچے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مسلت نہ دو © پھراگر تم اعراض کرد تو میں نے (تبلیخ دین کا) تم ہے کوئی اجر طلب نہیں کیا میراا جر تو میرف اللہ برہ اور بچھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں ہے رہوں (اونس: ۲۲-۱۷) ربط آیات اور انبیاء سابقین کے تصص بیان کرنے کی حکمتیں

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے کفار مکہ کے شہمات کا ازالہ فرمایا تھا اور توحید اور رسالت پر ولا کل قائم فرمائے تھے، اب اللہ تعالی نے دو سرا عنوان شروع فرمایا اور اجباء علیم السلام کے فقص کا بیان شروع فرمایا اور خطاب کی ایک نوع سے دو سری نوع کی طرف خفل ہونے میں حسب ذیل فوا کہ ہیں:

(۱) جب خطاب کی ایک نوع میں کلام طویل ہو جائے تو بعض او قات مخاطب کو اس سے اکتابٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور اس پر خفلت یا او تکھ طاری ہونے لگتی ہے اور جب خطاب کا انداز بدل جائے اور کلام کی دو سری قتم سے تقریر شروع کر دی جائے تو اس کا او تکھتا ہوا ذہن بیدار ہو جا آہے اور اس کو اس نئے موضوع سے دلچیں ہونے لگتی ہے اور اس کا ذوق و شوق آ ذہ ہو جا آ ہے۔

(۲) الله تعالی نے انبیاء سابقین علیم السلام کے تقص بیان فرمائے تاکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے انبیاء علیم السلام میں نمونہ ہو، کیونکہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ تمام کافر تمام رسولوں کے ساتھ اس میں اور واضح دلائل اور مجزات دیکھنے کے باوجود ان کو جھٹلاتے ساتھ اس کو جھٹلاتے رہے ہیں اور واضح دلائل اور مجزات دیکھنے کے باوجود ان کو جھٹلاتے رہے ہیں تو کھار کھر کی مخالفت اور ان کی شقاوت کو برداشت کرتا آپ پر سمل اور آسان ہوجائے گا۔

(۳) کفار جب انبیاء سابقین علیم السلام کے ان واقعات کو سنیں گے تو ان کو یہ علم ہوگا کہ انبیاء متقدین کو ان کے زمانہ کے کافروں نے ایڈاء پنچانے میں اپنی انتلائی طاقت صرف کردی کیکن بالآخروہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کی مدد فرمائی اور کافر ذلیل اور رسوا ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو من کر کفار کے دل خوف زدہ ہوں اور وہ اپنی ایڈاء رسانیوں سے باز آ جائیں۔

(٣) ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے۔ آپ نے کی معلم سے پڑھا تھانہ کی عالم کی صحبت میں بیٹے تھے۔ پھر آپ نے انبیاء سابقین کے بید واقعات ای طرح بیان فرمائے جس طرح تورات، زبور اور انجیل میں لکھے ہوئے

تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ان قصص کواللہ تعلقی کی وحی سے جانا تھااور سے آپ کی نبوت کی صداقت اور قرآن مجید کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔

حضرت نوح عليه السلام كے قصه كومقدم كرنے كى وجه

الله تعالی نے اس سورت میں تین قصص بیان فرمائے ہیں: پہلے جعزت نوح کا قصہ بیان فرمایا بھر حضرت موسیٰ کااور اس کے بعد حضرت بونس کاقصہ بیان فرمایا - حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کو مقدم کرنے کی وجہ سے بحکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت بونس ملیماالسلام پر مقدم ہیں، نیز اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب کفراور انکار پر اصرار کیا تو الله تعالیٰ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا، سو الله تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا تاکہ اس کو اس کر کفار مکہ اپنی ہٹ دھری سے باز آ جا میں اور حضرت نوح کی قوم کے عذاب سے عبرت حاصل کریں، نیز اس لیے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھری سے باز آ جا میں اور حضرت نوح کی قوم کے عذاب سے عبرت حاصل کریں، نیز اس لیے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ ہے نبی تو ہمارے انکار پر کوئی آ سمائی عذاب لا میں اور بھتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں حصرت نوح کی قوم مجمی ایسانی کہتی تھی، پھریالاً خران پر طوفان سے غرقانی کاعذاب آگیا۔

حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی تأکواری کی وجوہ

اس آیت میں فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ ناگوار تھا کہ حضرت نوح ان کے درمیان رہیں، ان کی ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سوسال تک ان کے درمیان رہے اور ان کے پاس اتنے لمبے قیام کی وجہ سے وہ بیزار ہوگئے تھے، دو سری وجہ یہ تھی کہ وہ بت پر تی کے جس طریقہ پر کاربند تھے وہ طریقہ ان کو بت مرغوب اور بہت مجبوب تھا، وہ اس سے جذباتی وابسکی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرماتے تھے کہ وہ اس طریقہ کو اور بہت محبوب تھا، وہ اس سے جذباتی وابسکی رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے یہ فرماتے تھے کہ وہ اس طریقہ کو ترک کر دیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ہخص کی انسان کو اس کے پہندیدہ طریقہ سے ہٹانے کی کو شش کرے تو اس کو برا لگتا ہے، تیمری وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذات سے محبت کرتا ہے، فیش کاموں میں اس کو مزہ آتا ہے اور ان کو چھو ژنا اس پر شوار ہو تا ہے اور عبادت کی مشقول سے وہ تعظر ہوتا ہے، ایسے ہخص کو وہ آدمی برا لگتا ہے جو اس کو برے کاموں سے منع کرے اور نیک کام کرنے کا محم دے۔

حضرت نوح عليه السلام كو تبليغ دين ميس كفار كاكوئي خوف تقانه ان سے كسى نفع كى توقع تقى

حضرت نوح علیہ السلام نے جب بید دیکھا کہ ان کی قوم کو ان کا قیام اور ان کا نصیحت کرناناگوار ہے تو انہوں نے ابتداء

ہو تو بیلا: فعلی اللہ تو کلت "میں نے صرف اللہ پر تو کل کیا ہے" کیونکہ مجھے اللہ تحلیٰ کے وعدہ پر کال بحرور ہے

کونکہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کر آباور تم اس وہم میں نہ رہنا کہ تم جو بچھے قتل کرنے اور ایڈاء پہنچانے کی دھمکیاں دیتے

ہو تو میں اس سے ڈر کراپنے مشن کو ترک کردوں گااور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کو چھو ژدوں گاہ بچردہ سری بار

تاکید کی: فیا جد معوالمر کے گویا کہ بیہ فرمایا کہ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایڈاء پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے

ہو وہ جمع کر لو، اور نہ صرف تم بلکہ تم اپنے ساتھ اپنے مزعوم خداؤں کو بھی مالا لو، پھر تیسری بار فرمایا: پھروہ تمہاری سازش

(تہمارے گروہ پر) مخفی نہ رہے، یعنی تم نے میرے خلاف جو پچھے ضرر پہنچانا چاہج ہو اور میرے خلاف جو بھی شراور فسالہ

"پچر تم جو وہ کر گزرو، اور پانچویں بار فرمایا: اور ججھے مسلت نہ دو یعنی تم جس قدر جلد میرے خلاف کار روائی کر سکتے ہو وہ

کرنا چاہج ہو وہ کر گزرو، اور پانچویں بار فرمایا: اور ججھے مسلت نہ دو یعنی تم جس قدر جلد میرے خلاف کار روائی کر سکتے ہو وہ

کرو، اس سے خاہم ہوگیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کفار کی دھمکیوں سے بالکل نہیں ڈرتے تھ، اور انہیں اللہ تعالیٰ پر کائل

توكل تفا-

اس کے بعد فرمایا: پھراگرتم اعراض کرد توجی نے (تبلیغ دین کا) تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ اس قول میں بھی اس پر
دلیل دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کفار سے بالکل ڈرنہ تھا کیونکہ خوف یا اس وجہ سے ہو تاہے کہ دشمن کی طرف سے
کوئی شریخچے گاتو حضرت نوح کے پہلے ارشادات سے ظاہر ہوگیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کفار کے شراور فساد کی کوئی پرواہ
نہیں تھی' یا خوف اس وجہ سے ہو تاہے کہ متوقع منافع اور فوائد منقطع ہو جائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں
تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگ آپ نے ان سے کوئی چیز نہیں لی تھی کہ ان کی ناگواری کی بناء پر اس کے چھن جانے کاخوف
ہو تا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: سوانہوں نے ان کی تلذیب کی ہی ہم نے ان کو اور جو لوگ ان مے ماتھ کشتی میں (سوار)
تنے سب کو (طوفان ہے) نجات دی اور ہم نے انہیں (ان کا) جانشین بنادیا اور جن لوگوں نے ہماری آبتوں کی تلذیب کی تھی ان
کو ہم نے غرق کر دیا تو آپ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھاں پھر نوح کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان
کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح دلا کل لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی وہ پہلے
تکذیب کر چکے تھے، ہم اس طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہرنگادیتے ہیں ۵ (یونس: ۲۰۵۰)
حضر مد نہ جرک قوم کی کافی میں کا دائیں اور

حضرت نوح کی قوم کے کافروں کا نجام

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا معاملہ ہوا' اور اب بیہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کی قوم کے کفار کے درمیان انجام کار کیا معاملہ ہوا' سو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب مومنین کے متعلق بیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار سے نجات دی' اور بیہ کہ ان کو کفار کا جائشین بنا دیا بایں طور کہ کفار کو غرق کر دیا اور کفار کے متعلق بیہ فرمایا کہ ان کو ہلاک کر دیا اور غرق کر دیا۔

اس آیت میں کفار کے لیے تربیب اور عبرت کا سامان ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی تخذیب کریں گے ان پر ایسا عذاب آسکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے مگذیبن پر آیا تھا اور اس آیت میں مومنوں کے لیے ترغیب ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تحریم ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت نوح کے اصحاب کو مخالفین کے شراور فسادے نجات عطاک تھی وات کہ تعمیل باتی سورتوں میں مذکور تھی اس طرح اللہ تعالی ان کو بھی مخالفین کے ضرر سے بچائے گا۔ قوم نوح کے غرقاب ہونے کی تفصیل باتی سورتوں میں مذکور ہے۔

اس کے بعد فرمایا: پھرنوح کے بعد ہم نے (اور) رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے رسولوں کا نام ذکر نہیں فرمایا، ان رسولوں میں سے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیم السلام وغیرہم ہیں، ان انبیاء علیم السلام کو اللہ تعالی نے بہت عظیم معجزات دے کر بھیجا، اللہ تعالی نے بتایا کہ ان انبیاء کی قوم کے کوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کی طرح اپنے نبیوں ک

محذیب کی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔

كافروں كے دلوں ير مراكانے كى توجيہ

اس کے بعد فرمایا: ہم اس طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مرنگادیے ہیں۔ اس پر بید اعتراض ہو تاہے کہ جب اللہ فنے خود ہی ان کے دلوں پر مرلگادی ہے کہ انہوں نے اس فتم کا خود ہی ان کے دلوں پر مرلگادی ہے کہ انہوں نے اس فتم کا سخت کفر کیا جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مرلگادی و دسراجواب بیرے کہ مرلگانے کا معنی بیرے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مرلگادی منافی نہیں ہے اللہ تعالی فرما تاہے:

بلک اللہ نے ان کے کفری وجہ سے ان کے واول پر مراكائي

بَلْ طَبَعَ اللُّهُ عَلَيْهَ إِيكُ فَيُرِهِمُ فَكَلَّهُ وُمِنْ وُنَ

ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔

إِلَّاقِيلِينَالًا (السَّاء: ١٥٥)

اس آیت کی زیادہ تفصیل ہم نے البقرہ: ۷ میں بیان کردی ہے۔

حضرت موسئ عليه السلام كاقصه

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پھران کے بعد ہم نے موی اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجاتو انہوں نے تکبرکیاوہ مجرم لوگ تھ 0 پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیاتو کہنے لگے بے شک بیہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے 0 موی نے کہا کیا تم حق کے متعلق میہ کہتے ہو، جب وہ تمہارے پاس آیا کیا بیہ جادو ہے؟ جادو کرنے والے تو بھی کامیاب نہیں ہوتے 0 (یونس: ۲۵۔۵۵)

فرعون اور اس کے دربار یوں کے قول میں تعارض کاجواب اور حضرت مویٰ کے معجزہ کاجادو نہ ہونا

ان آیوں کا معنی بالکل واضح ہے، صرف یہ بات وضاحت طلب ہے کہ آیت: 21 میں نہ کور ہے کہ جھڑت مویٰ علیہ السلام کے میجزہ کو دیکھ کر فرعون اور اس کے دربار پول نے کہا کہ بے شک بیہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے اور آیت: 22 میں ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے ان ہے کہا کہ تم ختی کو دیکھ کریہ کماکیا یہ جادو ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ جادو ہے؟ یہ فرعون اور اس کے دربار پول کا قول شیں ہے بلکہ ان کا قول محذوف ہے اور وہ یہ ہے تم وہ کہتے ہو ، اور پورا مفہوم یوں ہے مویٰ نے کہا کیا تم مویٰ علیہ السلام نے بطور انکار فرمایا! مفہوم یوں ہے مویٰ نے کہا کیا تم حق کے متعلق وہ کہتے ہو جو کتے ہو؟ اس کے بعد حضرت مویٰ علیہ السلام نے بطور انکار فرمایا! کیا یہ جادو ہے؟ پھراس مجزہ کو جادو قرار دینے کا بطلان فرمایا: یہ جادو کیے ہو سکتا ہے، جادو کرنے والے تو بھی کامیاب نمیں ہوتے اور اللہ نے جھے کامیاب فرمایا ہے، جادو کرنے والے تو نظر بہذی کرتے اور اللہ نے جھے کامیاب فرمایا ہے، جادو کرنے والے تو نظر بہذی کرتے اور اللہ غ کاری کرتے ہیں اور لا تھی کو سانپ بنادیا اور یہ بیضانظر بہدی یا طمع کاری کرتے ہیں اور لا تھی کو سانپ بنادیا اور یہ بیضانظر بہدی یا طمع کاری کرتے ہیں اور لا تھی کو سانپ بنادیا اور یہ بیضانظر بہدی یا طمع کاری نمیں ہے۔

الله تعالی کارشاد ہے: انہوں نے کماکیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ تم ہمیں اس (دین) ہے پھیردو، جس پر ایک الله تعالی کارشاد ہے: انہوں نے کماکیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ تم ہمیں اس (دین) ہے پھیردو، جس ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے برائی ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نمیں ہیں و فرعون نے تھا دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لیے آؤں ہی جب وہ جادوگر آگیے موی نے ان ہے کماتم ڈالے ہو کہ جاتم ہو وہ جادو ہے بے شک عنظریب الله اس کو نمیت و ڈالنے والے ہو کہ برجب انہوں نے ڈال دیا تو موی نے کماتم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے بے شک عنظریب الله اس کو نمیت و نابور کردے گا ہے شک الله فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نمیں فرما تا اور الله اپنے کلمات سے حق کاحق ہونا ثابت فرما دے گاخواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو اور نے دماری

قوم فرعون کے بیان کردہ دو نمزر

الله تعالی نے بید بیان فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول نہ کرنے کے دو سبب بیان کیے: ایک بیر کہ ہم اس دین کو ترک ہیں کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل کرتے ہوئے پایا انہوں نے دلا کل ظاہرہ کے مقابلہ میں اندھی تقلید کو ترقیح دی اور اس پر اصرار کیا اور دو سرا سبب بید بیان کیا کہ حضرت موئی اور حضرت ہادون ملک مصر میں اپنی برائی اپنا تسلط اور اپنا اقتدار چاہتے ہیں کیونکہ جب مصر کے رہنے والے ان کے معجزات کو دیکھ کران پر ایمان لے آئی گو تو پھر سب ان ہی کے مطیح اور فربال بردار ہوں گے۔ انہوں نے پہلے اندھی تقلیدے استدلال کیا اور اس کے بعد اس کے کہ مصر کی حکومت کو وہ اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتے اور پھر صراحتا کہد دیا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی قوم نے حضرت موئی علیہ السلام کے معجزہ کا جادو کے زور سے محارضہ کرنے کا ادادہ کیا تاکہ لوگوں پر بیہ ظاہر کر دیں کہ موئی علیہ السلام نے جو معجزہ چیش کیا تھاوہ دراصل جادو کی قتم سے محارضہ کرنے کا ادادہ کیا تاکہ لوگوں پر بیہ ظاہر کر دیں کہ موئی علیہ السلام نے جو معجزہ چیش کیا تھاوہ دراصل جادو کی قتم ہے ، پھر فرعون نے جادوگروں کو جمح کیا تو ان سے موئی علیہ السلام نے کہا تم چیش کرنے چاہے ہو!

اگرید اعتراض کیا جائے کہ معجزہ کا جادو سے مقابلہ کرنا کفر ہے تو حضرت موی علیہ السلام نے ان کو کفر کا حکم کس طرح دیا؟ جبکہ کفر کا حکم دینا بھی کفر ہے!

اس کاجواب بیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کولا ٹھیاں اور رسیاں پھینکنے کااس لیے تھم دیا تھا کہ لوگوں کو بیہ معلوم ہو جائے جو پچھ جادوگروں کے بیش کیا ہے وہ عمل فاسد اور سعی باطل ہے، اور جادوگروں کا بیہ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار کا ذریعہ بنا ہ فلاصہ بیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار اور ان کا عمل اس لیے مطلوب تھا کہ وہ ان کے عمل کی ناکامی اور نامرادی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے اظہار اور سرفرازی کا سبب ہے۔

جب جادو کروں نے اپنی لا ٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں تو موئی علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تم نے جو بھی عمل کیاوہ محض
باطل جادو ہے' اور میہ اس لیے فرملیا کہ جادو گروں نے موئی علیہ السلام سے کما تھا آپ نے جو پچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے ' اس
لیے اس موقع پر حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا: بلکہ حقیقت میہ ہے کہ تم نے جو پچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے اور وہ محض طمع
کاری ہے جس کا بطلان ابھی ظاہر ہو جائے گاہ پھر اللہ تعالی نے خبردی کہ وہ اپنے کلمات سے حق کاحق ہونا ثابت کردے گاہ اللہ
تعالی نے باقی سور توں میں میہ بیان کردیا ہے کہ اس نے جادو کو کس طرح باطل فرمایا کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام کا عصا اثر دہا
بن کران تمام لا ٹھیوں اور رسیوں کو کھا گیا تھا۔

### فَكَا امن لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيتَهُ وَمِن قَوْمِهُ عَلى خَوْدٍ إِنْ فِرْعُونَ

سو (ابتداءً) موسیٰ کی قرم کی بعض اولادے سوا ان پر کوئی ایمان نبیں لایا داوروہ بھی) قرعون اور اسس سے

# وَمَلَا بِهِمْ أَنْ يَغْتِنهُمُ ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لِعَالِ فِي الْاَرْضَ وَإِنَّهُ

وربارابول سے فورنے ہوسے کہ وہ ان کوفقنہ میں مبتلاء کردیں سے اوربے شک فرمون زمین میں متنکبرتھا اور وہ یقیناً

100

سے بڑھنے والوں میں ہے تھا 🔾 اور موسی دواقتی المسلمان ہو انبوں نے کہاہم نے الثرای پر توکل کیا۔ وربیرانالش می مبتلا مزکر 🔾 اور ہم کو این رجمت سے قوم کفارسے نجان عطا فرما نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ وحی فرمان کرتم اپنی قرم کے بیے معرمیں کھر بناؤ اور اپنے کھ اے ہمارے دیب اِتونے فرعون اور اس سے دربادلیل کو دنیا کی زندتی میں زیدے کا سامان اور مال دباہے ے را استہسے بعث کا دیں مسلے بھارے رہ ال سے ال ودوان کرباد کرف اور ان مے دول کوسخت کرد سے تاکہ وہ اس وقت کے ایمان نہ لا میں جب یک وہ وود ناک مذاب کو در جو لیں 🔾 فرمایا دونوں کی دعا تجول کر لی گئی ہے، تم دونوں تا بت قدم دستا اورجا بلول کے داستہ کی ہرگز بیروی مذ کرنا 🔾 19-09/198/19/3

# وَعَنُ وَأَحَتَّى إِذَا آدُرُكُهُ الْعَرَقُ قَالَ امْنُتُ أَنَّهُ لَا لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كا بيجيا كباحثى كرجب وه غرق بونے نكا تواس نے كہا جي ايان لايا كرجس بر بني ا مرائيل ايمان

### امَنَتُ بِهُ بِنُو السُرَاءِ يُل وَانَامِنَ الْمُسَلِمِينَ ﴿ الْعَلَى وَقَلُ

لائے ہیں اس کے سواکوئی عیادت کامتی نہیں ہے اور میک افران سے ہمان 🔾 وفرایا، اب بدایان ایاب

#### عَصَيْتَ قَيْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِرِينَ ®فَالْيَوْمُ نُنَجِيكَ

حالانکہ اس سے پہلے تونے نافرانی کی اور تو فساد کرنے والوں میںسے نفا 🔾 سوآج ہم نیرسے دبے جان اجم کو

#### بِبَكِ رِنكُ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكُ ايَةً ﴿ وَإِنَّ كُثِيرًا إِنَّ النَّاسِ

بی بیں گے تاکہ تو اسینے بعد والوں سے بیسے عبرت کا نشان بن جلئے ، اور یے شک بہت سے وگ

### عَنُ إِيْتِنَالَغُولُونَ فَ

ہماری نشانیوں سے غافل ہیں 0

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: سو (ابتداءً) موئی کی قوم کی بعض اولاد کے سوا ان پر کوئی ایمان نمیں لایا (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ ان کو فقار میں جتلا کردیں گے اور بے شک فرعون زمین میں متکبرتھا اور وہ یقیناً حدے بوصنے والوں میں سے تھا0 (یونس: ۸۳)

ربط آیات اور فرعون کے واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

اس سے پہلی آبیوں میں اللہ تعالی نے بید بیان فرمایا تھا کہ حضرت موی علیہ السلام نے عظیم مجزات بیش کیے اور ان کا
عصا جادو گروں کی تمام لاخیوں اور رسیوں کو کھا گیاہ یہ ایساعظیم حسی مجزہ تھا جس کو تمام لوگوں نے اپنی جائی ہوئی آ تکھوں سے
دیکھہ اس کے باوجود حضرت موی کی قوم کی بعض اولاد کے سوا اور کوئی ایمان تہیں لایا، اس آبیت میں سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کھار مکہ کے اعراض کرنے اور کفریر اصرار کرنے پر غم نہ کریں کیونکہ تمام انبیاء علیم السلام کے
ماتھ ہی ہو تا آیا ہے کہ ان کی چیم تبلیغ اور بھڑت مجزات دکھانے کے باوجود معدود سے چند افراد بی ایمان لاتے ہیں، سواگر
آپ کی مسلس تبلیغ کے باوجود چند افراد نے بی اسلام قبول کیا ہے تو اس پر غم نہ کریں، آپ اس معاملہ میں تمام انبیاء علیم
السلام کے ساتھ مسلک ہیں۔

حضرت موسى كى قوم كى بعض اولاد كامصداق

اس آیت میں ذکر فرمایا ہے: حضرت موی علیہ السلام پر ان کی قوم کی بعض اولاد ایمان لائی- اس بعض اولاد کے تعین میں اختلاف ہے-

امام ابوجعفر محرين جرير طبري متوفى ١٠١٥ الى التع كاته روايت كرتي بن:

جلد پنجم

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف حضرت مویٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیے عرصہ کے بعد وہ لوگ مرگئے اور ان کی اولاد حضرت مویٰ علیہ السلام پر ایمان نے آئی۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جن لوگوں کی اولاد حضرت موئ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی وہ بنی اسرا کیل نہیں تھے بلکہ وہ فرعون کی قوم کے چند لوگ تھے۔ ان میں فرعون کی بیوی 'آل فرعون کامومن ' فرعون کا خاذن اور فرعون کے خاذن کی بیوی تھی۔ حضرت ابن عباس کی دو سری روایت بیہ ہے کہ وہ لوگ بنی اسرا کیل کی اولاد تھے۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں: میرے نزدیک رائج مجاہد کی روایت ہے کہ جن لوگوں کی ذریت ایمان لائی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضرت موئ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا اور وہ بنوا سرائیل ہیں، لمباعرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگ حضرت موئ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے مرگئے، پھران کی اولاد نے حضرت موئ علیہ السلام کو پایا اور ان میں سے بعض لوگ حضرت موئ علیہ السلام کو پایا اور ان میں سے بعض لوگ حضرت موئ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ (جامع البیان بڑاا ص ۱۹۵۳ مطبوعہ وار الفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)

بنی اسمرائیل کی اولاد میں ہے جو بعض ایمان لائے تھے ان کو بھی ہیہ ڈر تھاکہ فرعون اور اس کے سمردار ان کو فتنہ میں مبتلا کردیں گے کیونکہ وہ فرعون ہے بہت ڈرتے تھے اور فرعون کی گرفت بہت سخت تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کابہت بڑا وشمن تھا اور فتنہ کامعنی ہے آزمائش اور اس ہے سمراد ہیہ ہے کہ وہ ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کرکے ان کو ان کے سابق دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کرے گااور فرعون زمین میں متکبرتھا کیونکہ وہ اپنے مخالفین کو سخت سزائیس دیتا تھا اور بہت قبل کرتا تھا اور وہ حدے بڑھنے والوں میں سے تھا کیونکہ اس نے اللہ کابندہ ہونے کے باوجود الوہیت کادعویٰ کیا۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ: اور مویٰ نے کہااے میری قوم!اگرتم الله پر ایمان لائے ہو تو صرف ای پر توکل کرواگر تم (واقعی) مسلمان ہو0انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے، اسم ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں کے ذریعہ آزمائش میں متلانہ کر0اور ہم کواپی رحمت سے قوم کفارے نجات عطافرہا0(یونس! ۲۸۔۸۲)

اسلام اورايمان كالمعنى اوراس معنى يرتوكل كامتفرع مونا

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ گویا کہ اللہ تعالی ان مسلمانوں سے فرہارہائے کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو، کیونکہ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالی کے احکام کے سامنے سر شاہم خم کرنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا اور ایس اسلام کا معنی ہے اللہ تعالی واحد ہے اور واجب الوجود ہے اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ حادث ہے اور اس کی محلوق ہے اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ حادث ہے اور اس کی مخلوق ہے اور اس کے ذیر تصرف اور اس کے ذیر تدہیر ہے اور جب بندہ میں بید دونوں کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی تو وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالی کے سپرو کر دے گااور اس کے دل میں اللہ تعالی پر توکل کا نور پیدا ہو جائے گااور توکل کا معنی بید ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالی کے سپرو کر دے اور تمام احوال میں صرف اللہ تعالی پر اعتاد کرے۔

الله تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كے متعلق فرمايا تھاكه انهوں نے كما: فعلى الله توكلت "ميں نے صرف الله يوكل كيا ہے" (يونس: الا) حضرت موى عليه السلام نے اپنی قوم سے فرمايا كه تم صرف الله پر توكل كرو، (يونس: ۱۸۸) اس سے معلوم ہوا كه حضرت نوح عليه السلام اپنی ذات ميں كامل شھاور حضرت موى عليه السلام اپنی امت كوكامل بنانے والے تھاور ان دونوں مرتبول ميں برا فرق ہے۔

تضرت موی پر ایمان لانے والوں کی دعاکے دو محمل

حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے دعا کی تھی: اے ہمارے رب! ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آ زمائش نہ بنا ہ

اس کے دو محمل ہیں: ایک ہیہ ہے کہ قوم فرعون کو ہمارے ذریعہ آزمائش ہیں جٹلانہ کر، کیونکہ اگر تونے قوم فرعون کو ہم پر مسلط کر دیا تو ان کے دلوں ہیں ہیہ بات ہیٹے جائے گی کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو وہ ہم پر مسلط نہ ہوتے اور بیدان کے کفرپر اصرار کرنے کا قوی شبہ ہو جائے گا اور اس طرح ہم پر ان کا تسلط ان کے لیے آزمائش بن جائے گا یا اگر تونے ان کو ہم پر مسلط کر دیا تو وہ آخرت ہیں عذاب شدید کے مستحق ہوں گے اور بیدان کے لیے آزمائش ہے اور اس کا دو سرا محمل ہیہ ہے کہ ان خالموں کے ذریعہ ہم کو آزمائش بیں مبتلانہ کر یعنی ان کو ہم پر قدرت نہ دے تاکہ وہ ہم پر ظلم اور قبر کریں اور یہ خطرہ ہو کہ ہم اس دین سے پھر جائمیں جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔

اور پھرانہوں نے بیہ دعا کی کہ اے اللہ! ہم کواپی رحمت ہے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: اور ہم نے مویٰ اور ان کے بھائی کی طرف بیہ وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصرمیں گھ

بناؤ اورا ہے گھروں کو قبلہ (مساجد) قرار دواور نماز پڑھواور مومنین کو بشارت دو⊙(یونس: ۸۷)

ننی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محامل

بی ہسروس کے سروں کر جہاں ہے۔ اس آیت میں بیہ تھم دیا ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ(مساجد) قرار دو' اس کی تفسیر میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

عکرمہ حضرت ابن عباس ہے اس آیت کی تضیر میں روایت کرتے ہیں: بنوا سرائیل نماز پڑھنے میں فرعون اور اس کی قوم ہے ڈرتے تھے تو ان کو تھم دیا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنالو، یعنی اپنے گھروں کومسجد بنالواور ان میں نماز پڑھو-

(جامع البيان رقم الحديث: ۱۳۷۱ مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۵۱۴۱۵)

ا یک اور سند کے ساتھ حصرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت ہے کہ بنواسرائیل نے حضرت مو کی علیہ السلام ہے کہا کہ ہم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ فرعونیوں پر ظاہر کر کے نماز پڑھیں تواللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور ان کو یہ تھم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ رو بنائیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٥٨٠ ١٣ مطبوعه دا رالفكر بيروت)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قبلہ سے مراد کعبہ <sup>ک</sup>ے۔ جب حصرت موئی اور ان کے متبعین کو اپنے معاہد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے فرعون کاخوف ہوا تو ان کو بیہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں قبلہ رومساجد بنائمیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے خفیہ طریقہ سے نماز پڑھیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۲ ۱۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

امام ابن جریر نے کہا: یہوں کاغالب استعمال رہائٹی گھروں کے لیے ہوتا ہے اور قبلہ کاغالب استعمال نماز کے قبلہ کے لیے ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کو ان ہی معانی پر محمول کرنا چاہیے جن کے لیے غالب استعمال ہو' اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اپنے گھروں میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھو اور اقیہ والصلوۃ کامعنی ہے فرض نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ اس کے اوقات میں پڑھو' اور ہشر السماح منین کامعنی ہے اے محمہ! (صلی اللہ علیک وسلم) مومنین کو عظیم ثواب کی بشارت ویجئے۔ (اس کا دو سرامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی ہے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو یہ بشارت دیجئے کہ عنقریب اللہ ان کو فرعون اور اس کے سرداروں پر غلبہ عطافرمائے گا) (جامع البیان جزااص ۲۰۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور موئ نے کمااے ہمارے رب! تونے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے، اے ہمارے رب! تاکہ وہ انجام کار لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکادیں، اے ہمارے رب! ان کے مال و دولت کو برباد کردے اور ان کے دلول کو سخت کردے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ در دناک عذاب كونه وكيد ليس فرماياتم دونوں كى دعا قبول كرلى كئى ہے، تم دونوں ثابت قدم رہنااور جابلوں كے راسته كى برگز پيروى نه كرنان (يونس: ٨٨-٨٨).

فرعون کے خلاف حضرت مویٰ کی دعاء ضرر کی توجیہ

جب حضرت موی علیه السلام نے برے برے معجزات کو ظاہر کرنے میں بہت مبالغہ کیا اور اس کے باوجود بد دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم نے کفریر اصرار کیا اور ایمان لانے سے انکار کیا تو پھر حصرت موی علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور اس کے ساتھ ان کے وہ جرائم بھی بیان کیے جن کی وجہ سے ان کے ظاف دعاکی تھی اور ان کے جرائم بیہ تھے کہ انہوں نے دنیا کی محبت کی وجہ ہے دین کو ترک کر دیا اس وجہ ہے حضرت موی علیہ السلام نے دعامیں یہ ذکر کیا "تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے" اور یمال زینت سے مراد ہے ان کی صحت اور ان کا حسن و جمال عمده لباس ، بكثرت مواريان ، گركاساز و سلمان اور سونے اور جاندى كاۋ هيرون مال-الله كے راسته سے ممراہ كرنے كى دعاكى توجيهات

اس دعامیں فرمایا: اے ہمارے رب! تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے بھٹکادیں۔ اور فرمایا: اور ان کے دلوں کو سخت کر دے اور اللہ تعالی نے فرمایا: تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئے ہے۔

اس پرید اعتراض ہو آہے کہ حضرت مویٰ کے نزدیک اللہ تعللٰ نے ان کو مال و دولت اس لیے عطاکی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے گمراہ کردیں 'اور اگریہ فرض کرلیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہ کرنے کاارادہ کر باہے تو اس کامطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعللی انبیاء علیم السلام کو اس لیے مبعوث فرما تا ہے کھوہ بندوں کو گمراہ کریں اور اس مفروضہ سے تو دین اور شریعت کامقصود فوت ہو جائے گا۔۔

اس كاجواب يد ب كدليصلوا على لام "ك" نبي بجس كامنى ب تاكدوه مراه كريس بلكديد لام عاقبت ب اور اس کامعنی ہے انجام کاروہ ممراہ کردیں یا نیجناوہ ممراہ کردیں۔ قرآن مجیدیں الی کی مثال یہ ہے: فَالْتَقَطَّةُ الْ فِرْعَوْدَ لِيَكُوْدَ لَهُمْ عَدُوًّا

تو فرعول کے گھروالوں نے موی کو اٹھالیا تاکہ انجام کاروہ

وحزنا-(القصص: ٨)

ان کے دشمن اور ان کے لیے غم کاباعث ہو جائیں۔ ای طرح جب کہ قوم فرعون کا نجام گمراہ ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو اس کی خبردے دی تھی اس لیے انہوں نے دعامیں کما کہ تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں زینت کاسلمان اور مال دیا ہے تاکہ انجام کاریہ لوگوں کو تیرے راستہ ہے مراه کردیں۔

دو مرا جواب یہ ہے کہ اس میں "لا" محدوف ہے، اصل عبارت یوں ہے: ربنا لفلا بصلوا عن سبیلک "اے ہمارے رب تاکہ یہ تیرے راستہ سے مراہ نہ کر سکیں"اس کی مثال قرآن مجید میں بیہ ہے:

الله تمهارے ليے بيان فرما آے تاكه تم كراه موجاؤ-

يَبِينُ النَّالُهُ مُ أَنْ تُصِيلُوا - (النَّاء: ١٤٦)

يمال بحى عبارت مين لامحذوف إور مراد إلا تصلوا تاكدتم كراه نه موجاؤ اس كى ايك اور مثال بيا: فَالُوْابِلِلْي شَهِدُنَاازُ نَقُولُوْايُوْمَ الْفِيلِمَةِ إِنَّا

سب نے کما کیوں نہیں! (یقینانو ہمارا رب ہے) ہم نے گواہی دى (يداس كيے كه) قيامت كے دن تم كينے لگو بم تواس ہے۔

كُنَّاعَنَ هٰذَاغْفِيلِينَ -(الاعراف: ١٢٢)

تبيان القرآن

جلدينجم

فرتھ۔

اصل میں لئالانت ولوا تھا" تاکہ قیامت کے دن ہیں نہ کئے لگو کہ ہم تواس ہے بے خبر تھے۔" اس کا تیسرا جواب ہیہ ہے کہ یمال ہمزواستفہام محذوف ہے اور لام "لے" ہے اور اس کامعنی یوں ہے: کیا تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال اس لیے دیا تھا کہ بیہ لوگوں کو گمراہ کر دیں! وعاکی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جمالت ہے

حضرت مویٰ نے اپنی دعامیں کما: "رہنسااط میس عملی اموالے ہے" طسمس کامعنی ہے مستح کرنا۔ ضحاک نے بیان کیا ہے کہ ہمیں بیہ خبر پینچی ہے کہ ان کے دراہم اور دنانیر منقوش پیخربن گئے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۹)

اور انہوں نے اپنی دعامیں کہا: ''اور ان کے دلوں کو سخت کردے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائمیں جب تک وہ در دناک عذاب کو نہ دکیے لیں ''اس کامعنی ہیہ ہے کہ ان کے دلوں پر ممرلگادے اور ان کے دلوں کو سخت کردے تاکہ وہ ایمان نہ لا سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی ہے۔" اس کے دو محمل ہیں: ایک بید کہ حضرت موئ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے اور جو مختص کسی کی دعا پر آمین کے دہ بھی دعا کرنے والا ہے اور اس کا دو سرا محمل بیہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے دعا کی ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۱۳)

الله تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں ثابت قدم رہنا یعنی رسالت پر اور تبلیغ دین پر اور دلا کل قائم کرنے پر ثابت قدم رہنا وابن جریج نے کہاوس دعاکے بعد فرعون چالیس سال زندہ رہا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۸۱۳)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''تم دونوں جاہلوں کے طرفقہ کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔'' جاہل لوگ جب دعاکرتے ہیں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی دعافور اقبول ہو جائے گی' حالا انکہ اللہ تعالیٰ بعض او قات دعاکو فور اقبول فرمالیتا ہے اور بعض او قات اس کی دعاکا جو وقت مقدر ہوتا ہے اس وقت اس دعاکم قبول فرما تا ہے اور مقبولیت میں جلدی صرف جاہل لوگ کرتے ہیں' اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ہے فرمایا تھا:

فَكَ نَسْفَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّى الْهِ اَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُخْيِهِ لِيْنَ ٥ (هود: ٣٦) مِن آپ كونفيحت كرنابون كد آپ جابلون مِن عند بوجاكين -

الله تعالیٰ کاار شاد ہے: اور ہم نے بی اسرائیل کو سمندر کے پارگزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکرنے دشمنی اور سرکشی ہے ان کا پیچھاکیا حتی کہ جب وہ غرق ہونے لگاتواس نے کہا میں ایمان لایا کہ جس پر بی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں ہے ہوں 0 (فرمایا:) اب! (ایمان لایا ہے) عالا نکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں ہے تھا 0 سو آج ہم تیرے (بے جان) جسم کو بچالیس کے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے ، اور بے شک بہت ہے لوگ ہماری نشانیوں سے عافل ہیں 0 (یونس: ۹۲-۹۲)

بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور فرعون کاغرق ہونا

جب الله تعالیٰ نے حضرت موئی اور حضرت ہارون علیما السلام کی دعا قبول فرمالی، تو بنی اسرائیل کو تھم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصرے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان تیار کرلیں۔ فرعون اس معاملہ سے عافل تھا، اس کو جب معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل اس کے ملک ہے نکل گئے تو وہ ان کے بیچھے روانہ ہوا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے

بلديجم

ساتھ روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے پنچے اور ادھر فرعون بھی اپ لشکر کے ساتھ ان کے سروں پر آپنچا تو ہنو اسرائیل بہت خوف زدہ ہوگئے' ان کے ایک طرف دعمن تھااور دو سری طرف سمندر تھا، تب اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وی فرمائی:

فَاوْحَبُنَا إلى مُوسَى آنِ اصْرِبْ بِتعَصَاكَ الْبَحْرَ وَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلَّ فَرُقِ كَالطَّوْدِ الْبَحْرِيْنَ 0 وَانْحَبُنَا الْمَا الْاَحْرِيْنَ 0 وَانْحَبُنَا الْمَا الْاَحْرِيْنَ 0 وَانْحَبُنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِيْنَ 0 ثُمَّ اَعْرَفْنَا الْمُحَمِيْنَ 0 ثُمَّ اَعْرَفْنَا الْمُحَرِيْنَ 0 الشَّرَاء: ١٦- ١٣٠)

تو ہم نے مویٰ پر وحی فرمائی کہ آپ سمندر پر اپناعصاماریں، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا لیس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہوگیا © اور اس جگہ ہم دو سرول (فرعون اور اس نشکر) کو قریب لائے © اور ہم نے مویٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو نجات دی © پھردو سروں کو غرق کر دیا ©

فرعون نے جب دیکھا کہ سمندر میں خنگ راہتے بن گئے اور بنی اسرا ٹیل اس سے گزر گئے تو اس نے اپ لشکر سے کہا آگے بڑھو، بنی اسرا ٹیل تم سے زیادہ اس راہتے پر چلنے کے مستحق نہیں ہیں اور جب وہ راہتے کے پچے میں پہنچے تو وہ خنگ راہتے غائب ہوگئے اور سمندر کے اجزاء ایک دو سرے سے مل گئے اور فرعون غرق ہونے لگا اور اس وقت اس نے کہا: میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرا ٹیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ (یونس: ۹۰) تو جبر ئیل نے کہا اے محمد! کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے جب میں سمند رکی کیچڑاس کے منہ میں ڈال رہا تھا اس خوف سے کہ اس پر رحمت ہو جائے۔

(سنن الرّندي رقم الحديث: ٧- ١٠٠٠ مند احمد ١٠٢٥ ص ٢٣٥ المعجم الكبير رقم الحديث: ١٢٩٣٢)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علی وسلم نے ذکر فرمایا کہ جرئیل فرعون کے منہ میں کیجز ڈال رہا تھا اس خوف سے کہ وہ کئے گالاالیہ الاالیامہ تو اللہ اس پر رحم فرما گئے گا۔

(سنن الترندی دقم الحدیث:۱۰۱۸ سند احرج اص ۹۳۰ صحیح این حیلی دقم الحدیث:۹۲۱۵ المستدرک ج۲ ص ۹۳۰۰ شعب الایمان دقم الحدیث:۹۳۹۱)

فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ

اس جگہ بیہ سوال ہو تاہے کہ جب فرعون نے ہیہ کمہ دیا کہ میں اس پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو پھرانلہ تعالی نے اس کا ایمان کیوں قبول نہیں فرمایا 'اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) فرعون نزول عذاب کے وقت ایمان لایا تھا اور اس وقت ایمان لانامقبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَكُمُّنَا رَاوًا بَاسُنَا فَالُوْ آمَنَا بِنَالِلُو وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ 0 فَكَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رُأَوْ بَاسْنَا اللهِ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رُأَوْ بَاسْنَا اللهِ الَّيْنَى قَدْ حَلَتْ فِي عِبَادِهُ وَحَرِسَرَ هُنَالِكَ الْكِيفُرُونَ - (البومن: ٨٥-٨٨)

پرجب انہوں نے ہمارا عذاب و کچے لیا تو کہا ہم اللہ پر ایمان
لے آئے جو واحد ہے اور ہم نے ان کا انکار کیا جن کو ہم اس کا
شریک تھراتے ہے 0 پس ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ
شریک تھراتے ہے 0 پس ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ
شیں پنچایا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو د کھے لیا ہے اللہ کاوہ
دستور ہے جو اس سے پہلے اس کے بندوں میں گزر چکا ہے اور
وہاں کافروں بنے بخت نقصان اٹھایا۔

(۳) فرعون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے ایمان کا اظمار کیا اس کا مقصود اللہ کی عظمت و جلال کو ماننے کا نہ تھا اور نہ ہی اس نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا۔

(۳) ایمان اس وقت مکمل ہو تا ہے جب توحید کے ساتھ رسالت کابھی اقرار کرے، فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظهار کیا تھا ہوتا ہوئی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں تھا اس لیے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا' اگر کوئی ہمخص ہزار مرتبہ بھی اشپدان لاالیہ الااللہ پڑھے اور اشپدان محمد مدار سول اللہ نہ پڑھے تو وہ مومن نہیں ہوگا۔

فرغون کے منہ میں جبر ئیل کانمٹی ڈالنااور اس پر اشکال کاجواب

ہم نے متعدد حوالوں سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو حضرت جرئیل نے اس کے مند میں کیچڑ ڈال دی تاکہ وہ تو ہد نہ کرسکے' اس حدیث پر امام فخرالدین محمہ بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ھ نے حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں: فرعون اللہ پر ایمان لانے کا مکلف تھا تو حضرت جرئیل پر سے لازم تھا کہ وہ تو ہہ کرنے میں فرعون کی معاونت کرتے' نہ کہ اس کی تو ہہ کو روکنے کی کوشش کرتے' نیز تو ہہ صرف زبان سے اعتراف اور ندامت کا نام نہیں ہے' بلکہ دل سے فادم ہونے کا

ی ورنہ گونگے کی توبہ متصور نہیں ہوگی اور جب دل ہے نادم ہونے کانام توبہ ہے تو پھراس کے منہ میں مٹی ڈالنا ہے سود ہے، نیز جب جبرئیل اس کو توبہ کرنے ہے روک رہے تھے تو اس کامعنی سے کہ اس کو کفریر قائم رکھنا چاہتے تھے، اور کفریر راضی ہونابھی کفرہے، اللہ تعالی نے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیہماالسلام ہے فرمایا:

عَفُولَالَهُ فَوْلاَلَهُ فَوْلاَلَهُ فَاللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وه نصحت (ط: ۳۳) عاصل كرے يا الله ہے ارب -

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ فرعون ایمان کے آئے ، پھریہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت جرئیل کو فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے کے لیے بھیج تاکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لاسکے ۔ (تغییر کبیر ج۴ ص ۴۹۷ داراحیاء الراث العملی بیروت) امام رازی کے یہ اعتراضات بہت قوی ہیں لیکن ہم اعادیث کا غادم ہونے کی حیثیت سے ان اعادیث کا تتحفظ کریں گے ، اور ان کے اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ فرعون اللہ کی آبول کا انکار کرکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستا خیال کرکے اس درجہ پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لا آبھر بھی اس کے ایمان کو قبول نہ کیا جا آباس لیے جبر کیل کو اس وقت اس کے منہ میں مٹی ڈر آن مجید کی صدافت

سو آج ہم تیرے (بے جان) جسم کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کانشان بن جائے۔ اس کا معنی میہ ہے کہ تیری قوم تو سمندر کی گرائی میں غرق ہو بچل ہے لیکن ہم تیرے بے جان جسم کو سمندر کی گرائی سے نکال لیس گے تاکہ و کھنے والے دیکھیں کہ جو خدائی کا دعویٰ کر آتھا آج وہ بے جان مردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو بچالینے کا اعلان فرمایا اور اس کا جسم آج تک محفوظ ہے، مصربر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی لیکن کسی کو میہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اس کے جسم کو ضائع کر دیتا ہے قرآن مجید کی صدافت اور سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

# وَلَقَانَ ابْوَانَا الْمِنْ الْمِيلَ الْمِيلَ الْمُؤَانِ الْمَاكِ الْمُؤْمِنَ الطَّلِيبَاتِ

اورے انک ہم نے بن امرائیل کو رہنے کے بلے عمدہ جگہ دی اور ہم نے ان کو باکیزہ چیزوں سے رزق دیا

جلد بيجم



جلد پنجم

.

ایال کے آئی 0 ام ب بے مقل بی ان ہدوہ رکفری انجاست دال دیتا ہے 0 آسافل اور زینول پی داس کی وحدمت کی، کیسی نشانیال بی ! اوربرنشا نیاں اورورلنے والے ان وکول کو ک ملتے جو رضداور متادسے ایال بنی لانے و لی یہ وک مرت ای طرح کے اوم کا انظار کردہے ہیں جیبے دمغایب سے ؛ ایام ان سے بیلی قومیل پر گزرجکے ہیں آپ ہیے کہ تم دہی ؛ انتظار کرو اور جی کبی انتظار کر۔ والول يرس بول ( لي م وخداب آفير) البخ دمولل كو اورايان والله كردها الجاية وبعين الكارعات و میں ان کی عبادت ہیں کرتا جن کی تم النا ہوں جو تباری روسی قبض کرتاہے اور مجھے یہ سے دیا گیا ہے کہ مومنوں میں سسے دہول اور آب اینا چرو دین سے یے قام رکھیں باطل سے مزمدتے برائے اور شرکین یں سے برگز نہ ہر جایئ 🔾

### وَلَاتُنُ عُرِنَ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِنْ فَعَلْتَ

اورانٹوسے سوائمی کی عبادت مرکب جو آپ کون نفع بینیا سے زنعقان بینیا سے، اگردبالفرض، آپے الیا کیا

#### فَاتُكُ إِذَّ اقِنَ الظَّلِمِينَ الْطَلِمِينَ

نوآپ فالمون میسے ہوجایش کے 0

الله تعالی کا ارشاوہ: اور بے شک ہم نے بی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمرہ جگہ دی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، سوائموں نے اختلاف نہ کیا حتی کہ ان کے پاس (بذریعہ تورات) علم آئیہ بے شک آپ کارب قیامت کے دن اس چیزی فیصلہ فرماوے گاجس میں بید اختلاف کرتے ہیں 0 پس (اے مخاطب!) اگر تم اس چیزے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تساری طرف تاذل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچہ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، بے شک تسارے رب کی طرف سے حق آئیا ہے پس تم شک کرنے والوں میں سے ہر گزنہ ہو جانا ۱0 اور ان لوگوں میں سے ہر گزنہ ہو جانا 10 اور ان لوگوں میں سے ہر گزنہ ہو جانا 20 اور ان لوگوں میں سے ہر گزنہ ہو جانا 20 (اے رسول محرم!) بے شک جن لوگوں پر آپ کی آئیوں کی محذیب کی، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ کے 0 (اے رسول محرم!) بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا تھم صاور ہوچکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے 0 خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں حتی کہ وہ در دناک عذاب کو (بھی ایس 0) و کھی لیں 0 (یونس: 20 سے 10)

بظاہر رسول اللہ میں تھی ایک طرف قرآن میں شک کرنے کی نسبت اور اس سے عام لوگوں کا مراد ہوتا اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضوط کرنے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں جن سے قرآن مجید کی صدافت اور آپ کی نبوت کی مقانیت کاعلم ہو آہے:

اس میں مغسرین کا اختلاف ہے کہ اس رکوع کی پہلی چار آنٹوں میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا عام انسانوں سے خطاب ہے، اگر اس میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو بیہ بظاہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے مراد آپ کاغیرہے بیجنی عام انسان اور اس کی نظیریہ آئیتیں ہیں:

اے نی اللہ ہے ڈریئے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت

يَايَّهُا النَّبِيِّ أَتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكُفِيرِيُنَ

وَالْمُنْفِيقِيْنَ - (الاحزاب: ١)

اكر آپ نے شرك كياتو آپ كاعبل ضائع ہو جائے گا۔

لَئِنُ ٱشْرَكْتَ لَبَحْبُ طَنَّ عَمَلُكَ -

(الرم: ١٥٥)

اس خطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہیں بلکہ آپ کا غیرعام انسان مراد ہے، اس پر دلیل ہے ہے کہ اس رکوع کی آیت ۱۹۰۴ میں فرمایا ہے:

اے لوگو! اگر تم میرے دین کے متعلق کی شک میں ہو۔

كَايَتُهُ النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمُ فِي شَكِوْقِنُ دِينِينَ -

(يولس: ١٠١٧)

اس آیت میں صراحاً فرما دیا کہ شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نمیں ہے، النذاب آیت پہلی آیتوں کی تغییر ہے کہ ان آیتوں میں شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیتوں میں اشار تاعام لوگ مراد ہیں اور اس آیت میں

صراحت کے ساتھ عام لوگوں کاؤکر فرمایا۔

دو سری دلیل میہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا پی نبوت میں شک ہو گاتو دو سرے لوگوں کو بطریق اولی آپ کی نبوت میں شک ہو گا اور اس سے شریعت بالکلیہ ساقط ہو جائے گی۔

تیسری دلیل ہے ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو تو اہل کتاب کے خبر دینے ہے یہ شک کس طرح زا کل ہوگاہ کیو تکہ اکثر اہل کتاب اور اگر اہل کتاب میں ہے کوئی مومن بھی آپ کی نبوت کی خبر دے تب بھی اس کی خبر جب نہیں ہوگی خصوصاً اس لیے کہ ان کے پاس تو رات اور انجیل کے جو نسخے ہیں وہ سب محرف ہیں، پس واضح ہوگیا کہ ان پہلی تین آیتوں میں ہم چند کہ بظاہر آپ سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد آپ کی امت ہیا عام لوگ مراد ہیں۔

حسن بھری نے اس آیت کی تغییر میں کما: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں شک کیا تھانہ اہل کتاب سے سوال کیا تھا۔

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے ذکر کیا میں شک کرتا ہوں نہ میں نے سوال کیا۔ (جامع البیان جزااص ۲۱۸، مطبوعہ وا را لفکر بیروت، ۱۳۱۵) ہے)

شك كى نسبت كاعام لوگوں كى طرف بونا

اور بعض مفرین نے بید کہا کہ ان آبتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے خطاب ہے۔ بی صلی اللہ علیہ وہ جو آپ کی تقد ہی کرتے تھے، دو سرے وہ جو آپ کی تقد ہی کرتے تھے، دو سرے وہ جو آپ کی تقد این اللہ علیہ وہ جو آپ کی تقد این آبت میں اللہ تعالی آپ کی تحذیب کرتے تھے اور تیسرے وہ لوگ جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک اور تر دو تھا۔ اس آبت میں اللہ تعالی نے ان تین قسم کے لوگوں سے خطاب فرمایا اور جن اہل کتاب سے سوال کرنے کا تھم دیا ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن صوریا، حضرت تھی داری اور کعب احبار وغیرہ ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمانوں کے زردیک تو اس موت کی آبیان کرنے آبان کتاب کو تھی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقد ہی کا ذریعہ کسے بنایا، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تحریف یہ تھی کہ جو آبات سیدتا تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں وہ ان آبیات کو چھیاتے تھے، تواگر وہ خودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں وہ ان آبیات کو چھیاتے تھے، تواگر وہ خودی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت کی تعدین کردیتے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت قوی دلیل ہوتی۔ شک کی نبیت کے متعلق بچھل تراجم

ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ بعض مغیرین نے اس آیت میں شک کی نبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور بعض مغیرین نے عام مخاطب کی طرف شک کی نبیت کی ہے، اسی اعتبار سے متر جمین نے اس کے ترجے بھی وو طرح کے کیے ہیں، پہلے ہم ان متر جمین کاؤکر کر رہے ہیں جنہوں نے شک کی نبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی

شخ سعدی شیرازی متوفی ۱۵۲ه کصفح میں:

پس بہ پرس آنانکہ ہے خوانند کتاب از پیش تو بدر سی کہ آمد بنو بیان راست از پروردگار تو پس مباش ہرگز از شک آرندگان-

شاه ولى الله محدث والوى متوفى ١١١ه لكصة بين:

پس برس آنا زاک ے خواند کلب از پی تو ہر آئینہ آمداست پیش تو وی درست از پرورد گار تو پس مشوازشک ندگان-

شاه رفع الدين والوى متوفى ١٧٧٧ من ككيت بين:

پس سوال کران لوگول سے کہ پڑھتے ہیں کلب پہلے تھے ہے، تحقیق آیا ہے تیرے پاس حق، پروردگار تیرے ہے، پس سے ہو شک لانے والوں ہے۔

شاه عبد القاور محدث والوى متوفى وسهوا لكفت بين:

تو پوچ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تھے سے آگے بے شک آیا ہے تھے کو حل تیرے رب سے سوتو مت ہو شبدلانے والا سید محمد شرکھوچھوی لکھتے ہیں:

تواگر تم شک میں ہوتے جے اتارا ہم نے تہاری طرف تو پوچھ لیتے ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے۔ اور جن متر بھین نے شک کی نسبت عام لوگوں کی طرف کی ہے ان کے یہ تراجم ہیں:

اعلى حفرت امام احمد رضافاضل برطوى متوفى و ١٩٠٨م لكصة بين:

اور اے سننے والے اگر بچھے بچھے شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اٹارا تو ان سے پوچھے دیکھے جو تھے سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔

اور جارے مجنع علامہ سید احد سعید کاظمی قدس سرو، متوفی ۲۰ ۱۸۰۰ الم لکھتے ہیں:

تو (اے سننے والے) اگر تو شک میں ہو اس جزے جو ہم نے (اپ رسول کی وساطت سے) تیری طرف نازل فرمائی تو ان لوگوں سے یوچھ لے جو تھے سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔

بم نے بھی ان بی تراج کی اجلع کرتے ہوئے لکھا ہے:

لیں (اے مخاطب!)اگرتم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تنماری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لوجو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں۔ میل تا اللہ مسلم کا بار سرموجہ

اللهِ تعالى كے كلمات كامعتی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فربایا: اور ان لوگوں میں سے ہرگزنہ ہو جاتا جنہوں نے اللہ کا آخوں کی کھذیب کی ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو جاؤگے۔ (یونس: ۵۵) ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں تین تم کے لوگ تھے: ایک وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تقد ہی کرتے والوں کا مطلمہ کمذیبین ہے کم ہے اس لیے پہلے فربایا: تھے اور تیمرے وہ تھے جن کو آپ کی نبوت میں شک تھا اور شک کرنے والوں کا مطلمہ کمذیبین ہے کم ہے اس لیے پہلے فربایا: تم شک کرنے والوں میں ہے نہ ہو جاتا اور چو تکہ کلفت ہو اولوں کا مطلم شک کرنے والوں سے زیادہ تخت ہے اس لیے ان کے بعد کلفیب کرنے والوں کا ذکر فربایا اور پتایا کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہیں اور اس کے بعد فربایا: بے شک جن لوگوں کے متعلق آپ کے رہ کے کلمات صادر ہو بچکے ہیں وہ انھان نہیں لائیں ہے، یعنی اللہ تعالی کو از ل سے جن لوگوں کے متعلق علم تھا کہ ان کو ایمان لانے یا نہ لانے کا افتریار دیا جائے گا لیکن وہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہوں گے، وہ کیر مجرات اور دلا کل دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اللہ تعالی نے ان کے متعلق شقاوت کا فیصلہ کردیا، سوجو لوگ اللہ کے علم میں اذل میں شقی تھے اور ان کے لیے اذل میں شقاوت تکھی جا بچل ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں کلمات کا ذکرہ اور کلمہ سے مراواللہ کا سم اور اس کی نجرہ اور بندہ میں قدرت اور داعیہ (فعل کا محرک اور باعث) کا مجموعہ پیدا کرتا ہے جو اس اثر کا موجب ہے، سم ، خبراور علم تو ظاہر ہے اور قدرت اور دائی کا مجموع بھی ظاہر ہے، اللہ تعلق بندہ میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قدرت پیدا کرتا ہے اور فراویتا ہے اور اللہ تعلق کو ازل میں علم تعالی ما فراویتا ہے اور اللہ تعلق کو ازل میں علم تعالی میں اس کے بندہ نمی کے ان کہ بندہ نے فراور شرمیں ہے کس کو افتیار کرتا ہے، سوجن کے متعلق اللہ کو اذل میں علم تعالی یہ ایمان نمیں لائیں گے ان کہ بندہ نے فراور شرمیں ہے کس کو افتیار کرتا ہے، سوجن کے متعلق اللہ کو اذال میں علم تعالی یہ ایمان نمیں لائیں گے۔ امام رازی معزل اور قدر سے درازی نے اس کی دو سری تقریر کی ہے کہ بندہ میں قدرت اور داگی (یعنی فعل کا محرک) دونوں اللہ تعالی پیدا کرتا ہے ہیں اللہ اندہ تعالی بیدا کرتا ہے ہیں اللہ کے لئے ہیں، اور الل سنت کا صلک جراور قدر کے در میان ہے یعنی فعل کو اللہ کے در میں شدت کرتے ہوئے جرکی طرف چلے ہیں، اور الل سنت کا صلک جراور قدر کے در میان ہے یعنی فعل کو اللہ یہ تعلی پیدا کرتا ہے تعلی پیدا کرتا ہے تعنی فعل کو اللہ یہ بھریہ کا ذہب ہے۔ اور اس کو افتیار بندہ کرتا ہے، اگر افتیار کی فنی کردی جائے اور کما جائے کہ یہ افتیار اللہ تعلی پیدا کرتا ہے تو جربے کا ذہب ہے۔ در میں علمیہ السلام کا قصہ

الله تعلق كامر شاد ہے: بوكوئى بستى الى كيوں نہ ہوئى كہ وہ (عذاب كى نشانی و كيد كر) ايمان لے آتی تو اس كا ايمان اس كو نفع ويتا سوايونس كى قوم كے كہ جب وہ ايمان لے آئى تو ہم نے اس سے دنياكى زندگى ميں ذلت كاعذاب دور كرديا، اور ہم نے ان كوايك وقت مقرر تك فائدہ بنجايا (اونس: ۹۸)

حضرت يونس عليه السلام كأنام ونسب

الم ابوالقاسم على بن الحن المغروف بابن عساكر متوفى اعده علي بن:

حضرت یونس علیہ السلام لاوی بن بیقوب بن اسخق بن ابراہیم علیم السلام کے نواسے ہیں، شام کے رہنے والے تھے اور معلیک کے عمل میں ہے۔ بیک قول ہے ہے کہ یہ بچپن میں فوت ہوگئے تھے، ان کی والدہ نے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے اللہ تعالی ہے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر دیا، ان کے سوا ان کی والدہ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، چالیس سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا وہ بی اسرائیل کے بہت عبادت گزاروں میں سیس تھی، چالیس سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا وہ بی اسرائیل کے بہت عبادت گزاروں میں سے تھے، وہ اپنے دین کو بچلنے کے لیے شام چلے گئے اور وجلہ کے کنارے پہنچ گئے، گاراللہ تعالی نے ان کو اہل نمیوا کی طرف بھیجا۔ (دریا وجلہ کے مشرقی کنارے جمال موصل نای شمر ہے وہال ایک قدیم شہرتھا)

(مختفر تاریخ د مثق ج ۲۸ ص ۱۰۵ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۱ه)

حضرت يونس عليه السلام كي فضيلت ميس قرآن مجيد كي آيات

اور ذوالنون کو یاد کیجئے جب وہ غضب ناک ہو کر نکلے سو
انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر بھی نہیں کریں گے پھر
آر کیوں میں انہوں نے پکارا: (اے اللہ!) تیرے سوا عبادت کا
کوئی مشخق نہیں، تو پاک ہے بے شک میں زیادتی کرنے والوں
میں سے تھا © تو ہم نے ان کی فریاد س لی اور ان کو غم سے نجات

وَذَالتُنُونِ إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ آدُكُنُ تَقُدُدَ عَلَيْهِ فَنَاذَى فِي الثَّلِلُهُ مِنَ الْأَلِلَهُ إِلَّا اَنْتَ سُبِهُ حَالَكُ عَ إِنْهُ كُنْتُ مِنَ الثَّلِلِمِيْنَ سُبِهُ حَالَكُ عَ إِنْهُ كُنْتُ مِنَ الثَّلِلِمِيْنَ فَاستُنَجَبُنَا لَهُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَيِّمَ وَكَالُكُ فَاستُنَجَبُنَا لَهُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَيِّمَ وَكَالُكُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَيِّمَ وَكَالُوكَ مُنْدِحى النَّمُ ومِنِيْنَ (الانهاء: ٨٥-٨٥) دی اور ہم ایمان والوں کو ای طرح نجلت دیتے ہیں 0

اور بے شک ہونس ضرور رسولوں میں سے ہیں ہب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ ک پھر قرمہ اندازی کرائی تو وہ مغلوبین میں سے ہوگئ اور ان کو مچھل نے نگل لیاور آنحالیکہ مغلوبین میں سے ہوگئ اور ان کو مچھل نے نگل لیاور آنحالیکہ وہ خود کو طامت کرنے والوں میں نے تھے کہ پس اگر وہ تنہیج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے ک تو وہ ضرور ہوم حشر تک مچھلی کرنے والوں میں سے نہ ہوتے ک تو وہ ضرور ہوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہجے ک تو ہم نے ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا در آنحالیکہ وہ بیار تھے ک اور ہم نے ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا در آنحالیکہ وہ بیار تھے ک اور ہم نے ان پر زمین پر پھیلنے والا کدو۔ کا در خت اگا دیا ک اور ہم نے انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا ک

تو آپ اپ رب کے تھم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جب انہوں نے غم کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارا آگر ان کے رب کی نعمت ان کی مدد نہ فرماتی تو وہ ضرور میدان میں ڈال دیئے جاتے در آنحالیکہ وہ طامت زوہ ہوتے 0 پس ان کے رب نے انہیں عزت دی اور انہیں صالحین میں ہے کہ لیا۔

(الصغت: ۱۳۸-۱۳۹)

فَاصِيرُلِحُكُم رَبِّكَ وَلاَنكُنُ كَصَاحِبِ النَّحُونِ اِذْنَادَى وَهُومَكُ ظُورُ ٥ لَوُلاَنكُنُ كَالَّانَ لَلرَّكَهُ نِعْمَةُ مِنْ زَيِّهِ لَنُسِدَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَذَمُومُ ٥ فَاحْتَلِهُ رَبُّهُ فَحَعَلَةُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ فَاحْتَلِهُ رَبُّهُ فَحَعَلَةً مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ (القم: ٥٠-٣٨)

حضرت يونس عليه السلام كى فضيلت ميس احاديث

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کسی بندہ کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں- (منداحد رقم الحدیث:۳۷۵۰۳ دارالفکر بیروت)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ کسی بندہ کو یہ کمنا نہیں چاہیے کہ میں یونس بن متی ہے بهتر ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳ ۲۳ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۲۹۹۴)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بیہ نہیں کہنا کہ کوئی مخض یونس بن مثلیٰ ے افضل ہے۔ (صحح البھاری رقم الحدیثِ:۳۴۱۵)

حضرت يونس عليه السلام كى سوائح

المام ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن عساكر متوفى ا ٥٥ ه لكهت بين:

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہے ایک بی کے ساتھ تھے، اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ حضرت یونس کو اہل نینوا کی طرف ہے ہیں اور ان کو میرے عذاب ہے ڈرائمیں، ان لوگوں میں تورات کے احکام پر عمل کرانے کے لیے انبیاء علیم السلام کو مبعوث کیا جاتا تھا اور اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی تورات اور حضرت و من کرانے کے لیے انبیاء علیم السلام کو نازل نہیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت تیز مزاخ اور سریع العضب تھے، وہ اہل داؤد کی زبور کے بعد اور کمی کتاب کو نازل نہیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت تیز مزاخ اور سریع العضب تھے، وہ اہل خینوا کے پاس گئے اور ان کو عذاب النی سے ڈرایا۔ انہوں نے حضرت یونس کی تکذیب کی اور ان کی نصیحت کو مسترد کر دیا، اللہ خینوا کے پاس گئے اور ان کو عذاب النی سے ڈرایا۔ انہوں نے حضرت یونس کی تکذیب کی اور ان کی نصیحت کو مسترد کر دیا، اللہ

تبيان القرآن

ان پر پھراؤ کیااور ان کو اپنی بہتی ہے نکال دیا۔ حضرت یونس وہاں ہے لوث آئے ان سے بی اسرائیل کے نبی نے کہا: آپ وہاں پر پھر جائیں، حضرت یونس علیہ السلام پھر چلے گئے۔ اہل خیوا نے پھروہی سلوک کیا، تمین بار اسی طرح ہوا، حضرت یونس علیہ السلام ان کوعذاب ہے ڈراتے اور وہ ان کی محکذیب کرتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: جب حضرت ہوئس علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے ہے ماہو س ہو گئے تو انہوں نے اپنے رہ س ہ اپنی الجیہ اور جھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کراہل خیزہ کی کہ تمین دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا اور ان پر عذاب نازل اپنی الجیہ اور چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کراہل خیزہ کو ایم بھی اس وقت کا ہونے کا انظار کرنے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب نازل ہونے کاجو وقت مقرر کیا تھاان کی قوم بھی اس وقت کا انظار کررہی تھی۔ جب انہیں عذاب کے زول کالیقین ہوگیاتو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور ان کو لیقین ہوگیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بچ فرمایا تھا بچراس وقت جو بی اس اس کے انہیاء تھے انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا اور ان سے اس مصیبت کا حل دریافت کیا جس میں وہ بیٹا ہو چکے تھے، انہوں نے کما حضرت یونس علیہ السلام کو طاش کیا لیکن وہ ناکام رہے، تب مصیبت کا حل دریافت کیا جس میں وہ بیٹا ہو چکے تھے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو طاش کیا لیکن وہ ناکام رہے، تب انہوں نے کیونکہ انہوں اور موریشیوں کو لے کر نگے، انہوں نے ناٹ کے کیؤٹ کہ انہوں اور موریشیوں کو لے کر نگے، انہوں نے ناٹ کے کیڑے بین اپنے مرون اور موریشیوں کو لے کر نگے، انہوں نے ناٹ کے کیڑے بین اپنے مرون اور دوروں اور موریشیوں کو لے کر نگے، انہوں نے ناٹ کے کیڑے بین اپنے مرون پر راکھ ڈالی اپنے بیروں میں کانے بچھائے اور رورو کراور گڑ اگر اگر اگر اللہ تعالی سے ناٹ کے کیڑے بین اپنے نائے کیڑے بین کا دوروں اور کوروں اور کوروں اور کراور گڑ اگر اگر اللہ تعالی سے دعائی اور وہ کی کا دوروں اور تو بر کراور گڑ اگر اگر ان کی تو یہ قبول فرمالی ۔ اللہ تعالی نے نائے کیڑے کیا گھر کیا گھر کوروں اور کوروں اور کراور گڑ اگر اگر اگر ان کی تو یہ قبول فرمالی ۔ انہوں کے دائے کی کا دوروں کی کراور گڑ اگر اگر ان کی تو یہ قبول فرمالی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا: اہل نینوانے کیم ذوالحجہ کوعذاب کی علامات دیکھی تھیں اور دس ذوالحجہ کو ان ے عذاب اٹھالیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب بیہ دیکھا کہ ان کی قوم سے عذاب ٹل گیا ہے تو اللہ کا دعمن ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کما کہ اگر اب آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے جس عذاب کا دعدہ کیا تھا وہ ہمارے اوپر نہیں آیا، پس حضرت یونس اپنی قوم پر ناراض ہو کر (وحی اللی کا انتظار کیے بغیر) دجلہ کے كنارے پہنچ گئے؛ ان كے ہمراہ ان كے بال بچے بھى تھے۔ ايك كشتى آئى تو حضرت يونس نے كما ہميں لے چلو، كشتى والوں نے کماکشتی میں جگہ کم ہے' آپ اس کشتی میں اپنی المبیہ کو سوار کرا دیں' پھر حضرت یونس اور ان کے دو بیٹے رہ گئے۔ پھرا یک اور کشتی آئی حضرت یونس اس کی طرف بڑھے، ان کا ایک بیٹا وجلہ کے کنارے آیا، اس کا پیر پھسل گیااور وہ دریا میں ڈوب گیا، اور بھیڑیا آیا وہ دو سرے بیٹے کو کھا گیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اس دو سری تحشق میں سوار ہو گئے۔ جب تحشقی پانی کے در میان میں پہنچی تو اللہ کے حکم ہے تکشتی چکر کھانے لگی، تحشق والوں نے آپس میں کمااس کا کیاسب ہے، لوگوں نے کما ہمیں پتانہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا: مجھے معلوم ہے، ایک بندہ اپنے رب سے بھاگ نکلا ہے، یہ کشتی اس وقت چلے گی جب تم اس کو دریا میں پھینک دو گے۔ لوگوں نے یو چھاوہ کون ہے؟ حضرت یونس نے فرمایا: دہ میں ہوں۔ لوگوں نے کمااگر وہ آپ ہیں تو ہم آپ کو ہرگز نہیں پھینکیں گے، بخدا ہم کو یقین ہے کہ آپ ہی کے وسلہ ہے ہم کو اس مصیبت سے نجلت ملے گی، پھرانہوں نے قرعہ اندازی کی اور کہاجس کے نام کا قرعہ نکلے گاہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت یونس کانام نکل آیا، لیکن انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈالنے ہے انکار کیاہ پھر د دبارہ قرعہ اندازی کی پھر حضرت یونس کانام نکلا۔ حضرت یونس نے کہا: مجھ کو دریا میں ڈال دو اور اللہ تعالیٰ نے ایک مجھلی کو عظم دیا کہ وہ حضرت یونس کو نگل لے، مگر حضرت یونس کو خراش آئے نہ ان کی ہڈی ٹوٹے، وہ میرے نبی اور میرے برگزیدہ بندے

تبيان القرآن

3

میں - وہ مچھلی چالیس دن تک دریا میں تیرتی رہی اور حضرت یونس مچھلی کے پید میں جنات اور مجھلیوں کی تنبیج سنتے رہے، حضرت يونس تبيع اور تهليل كرتے رہے اور كہتے تھے: اے ميرے مالك! تونے مجھے بپاڑوں سے ا مارا شروں بيس بجرايا اور تین اند جروں میں مجھے مقید کر دیا: رات کا ند جرا ویانی کا ند جرا اور مچھل کے پیٹ کا ند جرا و نے مجھے ایسی سزا دی ہے کہ مجھ ہے پہلے کمی کوالی سزانمیں دی تھی!

جب چاليس دن يورے مو كئے تو:

چر آریکیوں میں انہوں نے بکارا: (اے اللہ!) تیرے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، تو یاک ہے، بے شک میں زیادتی · كرنے والوں ميں سے تھا۔ فَنَادَى فِي التَّطُلُمُ مِنَ أَنْ لَا اللهُ إِلَّا أَنْتَ مبخنككاراتي كنت من الظليمين

پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سی اور ان کو آوازے پھپان لیا اور ان کے گریہ و زاری کی وجہ ہے فرشتے بھی رونے لگے اور انہوں نے کما: اے ہمارے رب! یہ ایک غمزدہ مخض کی کمزور آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرملیا: میہ میرا بندہ یونس ہے، اس ہے ایک (اجتمادی) خطا ہو گئی تومیس نے اس کو دریامیں مچھلی کے ببیٹ میں قید کرلیا۔ فرشتوں نے کمانا اے رب! یہ نیک بندہ ہے، میج اور شام اس کے بکٹرت نیک اعمال آسانوں کے اوپر جاتے ہیں۔ فرمایا: ہاں! حضرت ابن عباس نے فرملیا: جب اللہ اپنے اولیاء پر اس طرح گرفت فرما آب توغور کردوہ اپنے دشمنوں پر کیسی گرفت

حضرت یونس علیہ السلام کی فرشتوں نے شفاعت کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اس مچھلی کے پاس بھیجا کہ جس جگہ ہے اس نے حضرت بونس کو نگلا تھا وہیں ان کو اگل دے۔ وہ مچھلی دریا کے کنارے آئی اور حضرت جرئیل مچھلی کے منہ کے قریب پنچے اور کما: السلام علیک یا یونس! رب العزت آپ پر سلام پڑھتا ہے! حضرت یونس نے فرملیا: اس آواز کے لیے مرحباہوجس آواز کے متعلق میرا بید گمان تفاکہ وہ اب مجھے بھی سنائی نسیں دے گی۔ پھر مچھلی سے کہا: تم اللہ کانام لے کر حضرت یونس کو اگل دو' چھلی نے حضرت یونس کو اگلا اور حضرت جرئیل نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا جسم اس طرح طائم تھاجیے نوزائیدہ بچہ ہو۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے بیٹ میں صرف تین دن اور تین را تی رہے تھے۔ (حافظ ابن کثیرنے لکھاہے کہ حضرت یونس کے چھلی کے بیٹ میں رہنے کی مدت میں اختلاف ہے، تعجی نے کہاہے کہ چاشت کے وقت چھلی نے ان کو نگلا تھا اور شام کے وقت اگل دیا، قنادہ نے کہاوہ اس میں تین دن رہے تھے؛ امام جعفرصادق نے کماوہ اس میں سات دن رہے تھے اور سعید بن ابوالحن اور ابومالک نے کماوہ اس میں چاليس دن رب تنے، اور الله بى كو علم ب وه اس ميس كنتى مدت رب تنے - البدايد والتمايد جا ص١٣١، وارافكر طبع جديد،

ایک قول سے کہ جب وہ مچھل کے ہیٹ میں تھے تو انہوں نے کہا: تیری عزت کی قتم ! میں تیرے لیے ایسی جگہ مجد بناؤں گاجمال کی نے تیرے لیے مجدنہ بنائی ہوگی، اور وہ چھلی کے بید میں بی اللہ کے لیے جدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر وہ تشبیح کرنے والوں (نماز پڑھنے والوں) میں سے نہ ہوتے 0 تو وہ ضرور یوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہے 0 حسن نے کماانموں نے پہلے جو نمازیں پڑھی تھیں اللہ تعالی نے ان کو قبول فرمایا اور ان کو چھلی کے پیدے نجات دی۔ میمون بن مران نے کہا: تم اللہ تعلق کو آسانی اور سمولت کے وقت یاد کیا کرووہ تم کوشدت اور مصیبت کے وقت میں یاد

تبيان القرآن

رکھے گا۔ فرعون نے اپنی ساری زندگی سرکٹی اور نافرمانی میں گزاری اور جب سمندر میں ڈوسنے لگاتو کمامیں ایمان لے آیا اللہ تعلق نے فرملیا: تو اب ایمان لایا ہے اور پہلے نافرمانی کر تا رہا تھا۔ (یونس: ۹۰-۹۰) اور حضرت یونس علیہ السلام ساری زندگی اللہ تعلق کے عباوت کرتے رہے اور جب مصیبت کے وقت اللہ تعلق کو پکارا تو اللہ تعلق نے ان کو مصیبت سے نجات وی۔ حضرت معلم بنان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: حضرت یونس علیہ السلام نے مجھلی سعد بن ابی و قاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا: حضرت یونس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ میں جو دعا ما تھی تھی (لا اللہ الا انت سبحنے انسی کنت من السطل میں۔ الانجیاء: ۸۷) جو مسلمان بھی کی مصیبت کے وقت یہ دعا ما تھے گا اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ (کنزا اعمال رقم الحدیث: ۱۹۵۸)

علم نے کہا: جب مچھلی نے دریا دجلہ کے کنارے حضرت ہوٹس کو انگلانو اللہ تعالیٰ نے ای وقت زمین پر پھیلنے والا کدو کا در خت اگادیا اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ (ایک قول ہے ایک لاکھ ستر ہزار) لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔

حن نے کہا کدو کی بیل کابت گفتا ساہے تھا، حضرت ہوئس اس کی شاخوں کو اس طرح چوہے تھے جس طرح بچہ دودھ چوستا ہے۔ نیز حن نے بیان کیا کہ ایک بڑوا ہے نے حضرت ہوئس علیہ السلام کی قوم کے پاس جا کریہ خبر دی کہ اس نے اللہ کے دسول حضرت ہوئس بن متی کو دیکھا ہے، لوگوں نے اس کو جھٹلیا تب اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے، اللہ تعالی نے اس کی مکمی کو گویائی دی اور اس نے کہا ہاں انہوں نے میرا دودھ بیا ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ میں ان کے حق میں گوائی دوں، پھران کی قوم اس وادی میں گئی تو دیکھا کہ حضرت ہوئس علیہ السلام نماذ پڑھ رہے تھے، وہ لوگ رونے گئے اور اللہ تعالی سے فریاو کرنے گئے، اور پھران کو اپنے ساتھ لے کراپ شرمیں آگے۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے آسان سے برکتیں ناذل کیں اور ان کرنے برخین کے خوالے کو بادشان کے برخین کا کہ دو ذشن میں گوم پھر کرانلہ تعالی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی نے اور شریعتیں قائم کیں، پھرائلہ تعالی سے اجازت طلب کی کہ دہ ذشن میں گوم پھر کرانلہ تعالی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی نے اجازت دے دی اور وہاں سے چلے گئے اور باوشلہ نے اس جوا ہے کہا تشاہ سے دی دی میں میں میں بھرون کے دیکھا تھا ہے دی دی میں میں میں کو دیکھا نے بادر باوشلہ کے اور باوشلہ نے اس جوا ہے کہا تھرت ہوئی کو دیکھا نے بادشاہ کی دیا گئے اور باوشلہ نے اس جوالے کو باوشاہ سے دی دی اور وہاں سے چلے گئے اور باوشلہ نے اس جوالے کو باوشاہ سے دی کی دیکھا تھا بھر بادر تالہ کو کہا تھرت ہوئی کی دیکھا تھا بھر بادر شاہ بھی وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد پھر کس نے دھرت ہوئی کی دیکھا تھا بھر بادر تالہا کہ کو دیکھا تھا بھر بادر شاہ بھر بادر کی اس کے دیکھا تھا کہ کو دیکھا تھا بھر کی دیکھا تھا کہ کو دیکھا تھا کہ کور کی جس نے دھرت ہوئی کی دور کی جس نے دھرت ہوئی کور

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم وادی ازرق پر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت موئی علیہ السلام بلند آوازے تلبیہ کتے ہوئے پہاڑی ہے اثر رہے ہیں، پھرآپ جنیہ پر آئے اور فرمایا: گویا کہ میں حضرت یونس بن متی کو دکھے رہا ہوں، وہ تلبیہ کمہ رہے ہیں، ان پر دوسفید چادریں ہیں۔ الله تعالی فرما رہا ہے: لبیک یا یونس! میں تممارے ساتھ ہوں۔ (کنزالحمال: ۳۲۳۸۲)

. ( مختر آریخ د مثل ج ۲۸ ص ۱۱۱- ۵ ۱ ملحثا و مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۳۱۰هه)

الله تعللی کاارشادہ: توکوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ (عذاب کی نشانی دیکھ کر) ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا سوا یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذات کاعذاب دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ پنچلیا۔ (یونس: ۹۸)

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا تھم صادر ہوچکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ن کے نواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں حتیٰ کہ وہ در دناک عذاب کو (بھی) دیکھ لیس (یونس: ۹۲-۹۱) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کفر کے بعد ایمان لے آئی، اس طرح کافر قوموں کی اب دو قتمیں ہو گئیں: ایک وہ جن کا خاتمہ کفریر ہوا اور دو سری وہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ آثار عذاب و مليم كرحضرت يونس عليه السلام كي قوم كانوبه كرنا امام عبد الرحمٰن بن على بن محدجوزى المتوفى ١٥٥٥ لكصة بي:

اصحاب سیرو تغییرنے بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سرزمین موصل کے مقام نینوا میں رہتی تھی، اللہ عزوجل نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس نے ان کو بت پرستی ترک کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے اس کو قبول کرنے ہے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا جب ان پر آثار عذاب ظاہر ہوئے، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی الله عنم نے بیان کیا کہ حضرت یونس کی قوم اور عذاب کے درمیان صرف دو تهائی میل کا فاصلہ روگیا تھا، مقاتل نے کماکہ ایک میل کا فاصلہ روگیا تھا، ابوصالح نے حضرت این عباس رضی اللہ عنماہے روایت کیا کہ انہوں نے عذاب کی تپش اپنے کندھوں پر محسوس کی، بعض نے کما کہ آسان پر سیاہ رنگ کے بادل نمودار ہوگئے اور بہت سخت دھواں ظاہر ہونے نگاجس نے ان کے شرکو ڈھانپ لیا، اور ان کے مکانوں کی جھتیں سیاہ پڑ گئیں ،جب ان کو ہلاکت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پنے اور اپنے سروں پر راکھ ڈال لی' اور تمام لوگ بڑے اور چھوٹے والدین اور بچے ممام جانوروں کو لے کرمیدان میں جمع ہوئے اور سب نے با آوا زبلند الله تعالى سے توبدكى اور صدق دل سے معلق مائلى اور يد كهاكه جم حضرت يونس عليد السلام كے لائے ہوئے دين ير ايمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمالی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ان کی توبہ یماں تک تھی کہ انہوں نے ایک دو سرے کے ساتھ جو زیاد تیاں کی تھیں ان کی بھی تلافی کرلی، حتی کہ اگر کسی نے دو سرے کا پھراپی دیوار میں لگایا تھا تو وہ پھر دیوار ہے نکال کراس کو واپس کردیا، اور ابوالجلد نے کہا: جب ان پرعذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ اپنے بڑے بوڑھے عالم کے پاس گئے اور اس سے اس عذاب سے نجات کے متعلق سوال کیا اس نے کہا یہ کہو:

ياحى حين لاحى باحى محى الموتى اے زندہ! جب کوئی زندہ نہ ہو، اے زندہ! مردول کو زندہ ياحى لاالمالاانت-كرنے والے اے زندہ! تيرے سوا كوئى عبادت كالمستحق نبيں۔

جب انہوں نے میہ کلمات کے تو ان سے عذاب اٹھالیا گیا۔ مقاتل نے کہا: وہ چالیس دن تک اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے، پھران سے عذاب دور کردیا گیا۔ دس محرم جعہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس سے جا چکے تھے؛ ان سے کما گیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔ حضرت یونس نے فرمایا: میں ان کے پاس کیے جاؤں، وہ مجھ کو جھوٹا قرار دیں گے اور ان کے ہاں میہ وستور نھا کہ جو مخص جھوٹا ٹابت ہو اور اس کے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل كرديا جاتا تھا، تب حضرت يونس عليه السلام اپن قوم پر نارا ضكى كے باعث دريا كى طرف چلے كئے اور مچھلى نے ان كو نكل ليا-

(زاد المسيريس ص٩٩-٩٨ جامع البيان جزاا ص٢٢٣-٢٢٢ ملحصه تغييرامام ابن ابي حاتم ج٢ ص١٩٨٩-٩٩٨٨ تغيير كبيرج٦

ص ١٠٠٣ جامع البيان جريم ص ٢٩٠-٢٨٩، تغييرا بن كثيرج مع ١٨٨٠ روح المعاني ج عرص ٢٨٣-٢٨٢) حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرنے اور فرعون کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ

علامه ابو عبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ه كصيح بي:

علامہ طبری نے کما ہے کہ تمام امتوں میں سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی سے خصوصیت ہے کہ عذاب کے معائنہ ك بعد ان كى توبه قبول كرلى كئى اور مفترين كى ايك جماعت سے اى طرح منقول ہے- زجاج نے بد كما ہے كه ان پر عذاب واقع نہیں ہوا تھا انہوں نے صرف وہ علامات دیکھی تھیں جوعذاب پر دلالت کرتی ہیں اور اگر وہ بعینہ عذاب کو دیکھ لیتے توان کو ایمان نقع نہ دیتا۔ (علامہ قرطبی فرماتے ہیں:) ہیں کہتا ہوں کہ زجاج کا قول بہت عمدہ ہے، کیونکہ جس عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان نقع نہیں دیتا ، وہ عذاب ہیں جتلا ہونا ہے، جیسا کہ فرعون کے قصہ سے ظاہر ہے، یمی وجہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم کے قصہ کو فرعون کی قوم کے قصہ کے بعد ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایمان لایا تھا جب وہ عذاب کو دیکھ چکا تھا اس وجہ سے اس کے ایمان نے اس کو نقع نہیں پنچایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اس سے پہلے توبہ کرلی تھی اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی اس وقت تک بندہ ک توبہ قبول کرتا ہے جب تک غیر غیرہ (موت) نہ ہو۔ (غیر غیرہ: موت کے وقت غرغر کی آواز نکالنا)

(سنن الترفذی دقم الحدیث: ۳۵۳۷ سنن ابن ماجد دقم الحدیث: ۳۲۵۳ میند احمد ۲۳ ص ۱۳۳ مند ابویعلی دقم الحدیث: ۵۲۰۹ مین صحیح ابن حبان دقم الحدیث: ۸۲۸ الکامل لابن عدی ج۳ ص ۱۵۹۳ ملیت الاولیاء ج۵ ص ۴۹۰ المستند دک ج۳ ص ۳۵۷ شعب الایمان دقم الحدیث: ۷۲۳)

ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول ہے ہوتی ہے کہ جب حضرت یونس نے
ان سے بید وعدہ کیا کہ نئین دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا اور حضرت یونس ان کے در میان سے چلے گئے اور اگلی صبح کو قوم
نے حضرت یونس کو موجود نہ پایا تو انہوں نے توبہ کرلی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب روک لیا حضرت یونس عذاب کا انتظار
کر رہے بتھے، جب انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور ان کا دستور بیہ تھا کہ جو شخص جھوٹا قرار دیا جائے اور اس کے پاس دلیل
نہ ہو تو وہ قتل کردیا جا تا تھا ہت حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر غم و غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٨٥٣ تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٠٥٩٤)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامت دیکھنے ہے پہلے توبہ کرلی تھی، اور کشف اعنہ ہم عذاب السحزی کا معنی ہے ہے کہ جس عذاب کا حضرت یونس نے ان سے وعدہ کیا تھاوہ ان پر نازل ہوگا وہ عذاب اللہ تعالی نے ان سے دور کردیا ہے معنی نہیں ہے کہ انہوں نے عذاب کو دکھ لیا تھا اور اس توجیہ کی بناء پر حضرت یونس کی قوم سے غذاب کو دور کرنے اور فرعون سے عذاب کو دور کرنے میں کوئی تعارض نہیں ہے اور نہ یہ حضرت یونس کی قوم کی عذاب کو دور کرنے اور فرعون سے عذاب کو دور نہ کرنے میں کوئی تعارض نہیں ہے اور نہ یہ حضرت یونس کی قوم کی خصوصیت ہے، خلاصہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اہل نیزواسعادت مندلوگوں میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان سے عاشوراء کے دن عذاب نے فرمایا: ان سے عاشوراء کے دن عذاب دور ہوا تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن جر۸ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)

ہرچند کہ علامہ قرطبی کی تحقیق ہیہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم نے عذاب کی علامات دیکھنے سے پہلے توبہ کرلی تھی لیکن ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامات اور نشانیاں دیکھ کرتوبہ کی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قوم کاباتی اقوام سے احتماء کیا ہے اور باتی تمام مضرین کابھی یہی مختار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر گرفت کی توجیہ اور نگاہ رسمالت میں ان کابلند مقام

حضرت یونس علیہ السلام پر سخت غم و غصہ اور پریشانی کی کیفیت طاری تھی، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ عذاب نہیں آیا تو ان کو خیال آیا کہ ان کی قوم اب ان کو جھوٹا کہے گی کہ جس وقت انہوں نے عذاب آنے کی پیش گوئی کی تھی اس وقت عذاب نہیں آیا اور ان کے ہاں ہے دستور تھاکہ جو مخص جھوٹا ثابت ہو اور اس کے جھوٹ پر کوئی دلیل نہ ہو اس کو قتل کر دیا جا آ تھا اس غم اور پریشانی کی کیفیت میں حضرت یونس نے اس علاقہ سے نکل جانا چاہا اور اس پریشانی میں وہ یہ بھول گئے کہ یہاں ے جانے کے لیے اللہ تعالی سے اجازت لیمنا ضروری ہے اور ہرچند کہ عام مسلمانوں سے بھول پر مواخذہ اور گرفت نہیں ہوتی لیکن انبیاء علیهم السلام کامقام عام مسلمانوں سے بہت بلند ہو تا ہے اس لیے ان سے بھول پر بھی مواخذہ ہو تا ہے، ہرچند کہ بھول کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضرت آدم نے بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیا تو ان کالباس اتر گیااور انہیں جنت سے باہر جانے کا تھم دیا بھروہ اس بھول پر بھی عرصہ دراز تک توبہ کرتے رہے بھرانہوں نے ہمارے نبی سید نامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توبہ کی توافقہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ای طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی بھولے سے کشتی میں بیٹھ گئے تو الله تعالی نے اس پر گرفت فرمائی اور ان کو چھلی کے پیٹ میں رہتا پڑا پھران کی تشیع کی وجہ ہے ان کو نجلت عطا فرمائی، پھران کی ناز برداری فرمائی، جرئیل ان کو مچھلی کے منہ سے نکال کرایک چٹیل میدان ٹی لے گئے وہاں اللہ تعلق نے ان کو سائے میں ر کھنے کے لیے کدو کی تھیلنے والی بیل پیدا فرمائی اور اس کی شاخوں میں دودھ اتارا جس سے حضرت یوٹس علیہ السلام کی نشود نما فرمائی، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے چھلی کے پیٹ میں جو تشیع کی تھی اس تشیع کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی کسی رنج اور غم میں مبتلا ہو جب وہ اس تسبیح کو پڑھے گاتو اللہ تعالی اس کو اس کے غم ہے نجات عطا فرمائے گا، تشبیع اور استغفار کے کلمات تو بہت ہیں لیکن ان کلمات کو بیہ مرتبہ اس لیے عطا فرمایا کہ بیر اس کے محبوب اور مکرم نبی کے منہ ے نکلے ہوئے کلمات تھے، اس سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر بلند تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی رفعت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے ہمارے نبی سید نامحر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور میں بیر نہیں کہتا کہ کوئی ایک محض بھی حضرت یونس بن متی ہے افضل ہے۔ (صحیح ابتحاری رقم الحدعث:٣١٥) آپ نے یو نمی تو نہیں فرمایا: کسی مخص کو بیہ نہیں جاہیے کہ وہ مجھے حضرت یونس بن متی پر فضیلت دے۔ (معج البخاری رقم الحديث:٣٢٨) نگاه رسالت ہے ہيہ امريوشيده نہ تھا كہ مجھ لوگ حضرت يونس عليه السلام كي اس آزمائش كے واقعہ كو د مكھ كران ر زبان طعن دراز کریں مے، اس لیے اس کے سدباب کی خاطرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی فرمادیا کہ کوئی مخص بھی حضرت یونس سے افضل نہیں ہے، مجھے بھی ان پر فضیلت مت دو، ہرچند کہ آپ کے بد کلمات بطور تواضع بیں لیکن ان کلمات سے حضرت یونس کے بلند مقام اور ان کی رفعت شان کا پتا چاتا ہے۔

حضرت يولس عليه السلام كى آزمالش پر سيد مودودى كى تقيد سيد ابوالاعلى مودودى متوفى ٩٩٣ه هرور ويونس كى تغير مى لكيمة بين:

قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی جبت پوری نہیں کرلیتا پس جب نبی نے اس قوم کی مسلت کے آخری کھے تک تھیجت کا سلسلہ جاری نہ رکھااور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خودی وہ ہجرت کر گیا، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کوعذاب دیتا گوارا نہ کیا کیونکہ اس پر اتمام جبت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔

( تغييم القرآن ج ٢ص ١٣٠٣، مطبوعه لا بور ، ١٣٠٢ه / ١٩٨٢ء)

اور المعنى تغيرين لكعة بن:

مغرین کے ان بیانات سے بیربلت واضح ہو جاتی ہے کہ تین قصور تنے جن کی وجہ سے حضرت یونس پر عماب ہوا: ایک بید

کہ انہوں نے عذاب کے دن کی خود بی تعیین کردی حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایساکوئی اعلان نہ ہوا تھا دو سرے بید کہ دہ دن آنے سے پہلے بجرت کرکے ملک سے نکل گئے حالانکہ نبی کو اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کا تھم نہ آجائے، تیسرے یہ کہ جب اس قوم پر سے عذاب ٹل گیاتو واپس نہ گئے۔

(تغييم القرآن ج ٣ ص ١١٦١ - ١١٦٠ مطبوعه لا بور ٢ مار چ ١٩٨٣ ء)

اس سے چند صفحات پہلے لکھتے ہیں:

اس ابتلاء میں حضرت یونس اس لیے جتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا (بعنی اللہ تعالیٰ) کی اجازت کے بغیرا پے مقام ماموریت سے فرار ہوگئے تھے، اس معنی پر لفظ ابنی بھی ولالت کرتاہے جس کی تشریح حاشیہ نمبر ۱۸ میں گزر چکی ہے۔ (حاشیہ نمبر ۱۸ میں گزر چکی ہے۔ (حاشیہ نمبر ۱۸ میں کفظ ابنی استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ غلام اپنے آقا کے ہاں ہے بھاگ جائے) اور ای معنی پر لفظ ملیم بھی ولالت کرتاہے ہے ہے ایسے قصور وار آدی کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ ہے آپ جائے) اور ای معنی پر لفظ ملیم بھی ولالت کرتا ہے جسیم ایسے قصوروار آدی کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ ہے آپ بی طلامت کا مستحق ہوگیا ہو۔ (تنہم القرآن جسم مرب مطبوعہ لاہور ۱۹۸۳ء)

سيدمودودي كي تقيدير مصنف كالبعره

یہ امرسب کے زویک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں جب کی لفظ کا لغوی متی اللہ اور رسول کے شایان شان نہ ہوتوا اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے جیے قرآن مجید میں اللہ تعالی کے لیے لفظ استہزاء استعال کیا ہے، اس کا معنی ہے فرآن اڑانا اور یہ معنی اللہ تعالی کے شایان شان نہیں ہی تاویل کے جات گا۔ تمام انجیاء علیم السلام معموم ہیں اور شخیق یہ ہے کہ ان سے صغیرہ یا کہ شایان شان نہ ہوں ان میں بھی تاویل کی جات گی۔ تمام انجیاء علیم السلام معموم ہیں اور شخیق یہ ہے کہ ان سے صغیرہ یا کہ بیرہ کی هم کا بھی گناہ صاور نہیں ہو تا اور وہ قصد اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالی کی نافرہانی نہیں کرتے البتہ ان سے نبیرہ کی معموم ہیں اور شخیق یہ جاتا ہے جی حضرت آوم علیہ السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیتہ یا معمرت یونس علیہ السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیتہ یا معمرت یونس علیہ السلام کا بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیتہ یا معمرت یونس علیہ السلام کا بھولے سے جو ممنوع سے کھالیتہ کی معام کی بلندی کی وج سے کو نکہ ان کے بلند مقام کی وجہ سے ان سے بھول بھی قاتل موافقہ ہے اور ان کا اپنے آپ کو ظالم کماان کی تواضع اور اعلیار ہے، لیکن یہ ان کا اور ان کے بلند مقام کی وجہ سے ان سے بھول بھی قاتل موافقہ ہے اور ان کا الیک اور مولی ہے، وہ وہ وہ جاتے انہیں فرمات سے بند ہو گئی تھار کریں ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی تواضع اور انکسار کریں ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہیں۔ طرف سے ان پر کوئی تھم لگا ہے جیسے عدالت طزم پر فرد سے بیں اور ان آیات اور اصادیث کے علاوہ ان پر کوئی تھم لگا نے بیں اور ان آیات اور اصادیث کے علاوہ ان پر کوئی تھم لگا نے بیسے عدالت طزم پر فرد ہم ماکہ کرری ہو، ہم ایس قدم کی عبارات سے اللہ تعالی کی پاہ طلب کرتے ہیں۔

علامه ابن الحاج مالكي متوفى ١٣٥٥ ه لكست بن

جس مخص نے قرآن مجید کی خلاوت یا حدیث کے علاوہ کسی نبی کے متعلق سد کماکہ اس نے معصیت کی یا مخالفت کی تو وہ کافر ہو گیاہ ہم اس سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (المدخل ج٢ص ١٣٣ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی صحص بھی حضرت یونس سے افضل نہیں ہے اور فرمایا: مجھے بھی یونس بن متی پر فضیلت مت دو- ایسے عظیم الثان نبی کے متعلق بیہ لکھنا "ان کے تین قصور تھے"لائق صد افسوس ہے، ہم اس سے اللہ کی بناہ چاہتے ہیں۔

الله تعالی کاارشادے: اور اگر آپ کارب چاہتاتوروے زمن کے تمام لوگ ایمان لے آتے، توکیا آپ لوگوں پر جر

كريس كے حتى كه وہ ايمان لے آئيں (يونس: ٩٩)

روئے زمین کے تمام لوگوں کو مومن بناتا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں اس سورت کی ابتداء سے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کفار کے شبہات بیان کیے گئے ہیں ان کا ایک شبہ میہ تھا کہ آپ میہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نبوت کو نہ مانا گیاتو اللہ تعللی منکرین پر آسان سے عذاب بھیجے گا اور اپنے نبی اور مومنوں کی مدد فرمائے گا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم پر آسانی عذاب کیوں نہیں آیا! اس کے جواب میں الله تعالی نے حصرت نوح اور حضرت موی ملیما السلام کا قصہ بیان فرمایا: ان کی قومیں بھی جلد عذاب کے آنے کامطالبہ کرتی تھیں، بالآخران پر عذاب آگیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آثار عذاب دیکھتے ہی توبہ کرلی، اس لیے ان سے عذاب مل کیہ اور چو نکہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان لائے پر بہت حریص تنے اور اس کے لیے بہت جدوجہد کرتے تھے اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ سخت رنجیدہ ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر ملول خاطرتہ ہوں کیونکہ جس کے متعلق ازل میں اللہ عزوجل کو بیہ علم تھا کہ وہ کفرکے مقابلہ میں ایمان کو اختیار کرے گا ای کے لیے اللہ تعالی ایمان پیدا کرے گا اور جس کے متعلق ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ ایمان کے مقابلہ میں کفرکو اختیار کرے گاوہ اس کے لیے ایمان کو پیدا نہیں کرے گا بلکہ کفر کو پیدا کرے گااور یہ چیزانلہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کے اختیار کے بجائے اضطراری طور پر ان کو ایمان والا بنا دے، جیسے اللہ تعلل نے فرشتوں کو ابتداءً مومن اور مطیع پیدا فرملیا اور ان میں ایمان لانے یانہ لانے کا اختیار نہیں رکھااور نہ ان کے لیے ثواب اور عذاب کو مقدر فرمایا، سواگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہو تا تو وہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دیتا لیکن بیہ چیزاللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے اس کی حکمت میں نہیں ہے اور آپ کو تو اللہ تعلق نے صرف تبلیغ کے لیے جمیعا ہے اور اگر کوئی محض آپ کی چیم تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لا آبتو آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کو اس لیے تو نہیں جیجا گیا کہ آپ ان پر جرکر کے ان کو کلمہ پڑھادیں واس مفهوم مين قرآن مجيد كي اور بھي آيات بين:

نَحُنُ آعُلَمُ بِمَا يَهُولُونَ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِمُ بِحَبَيْرِ سَفَذَكِرْ بِاللَّقُرُ إِنِ مَنْ يَحَافُ وَعِيْدِهِ بِحَبَيْرِ سَفَذَكِرْ بِاللَّقُرُ إِنِ مَنْ يَحَافُ وَعِيْدِهِ (ت: ٣٥)

فَيانُ أَعْرَضُوا فَمَا آرُسَلُنكَ عَلَيهِم حَفِيْ ظُلانٌ عَلَيْ كَوَلاً الْبَلغُ - (الثوري: ٣٨) مِنْ كَا لَهُ دِى مَنْ آخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللهَ يَاتَكُ لَا تَهْدِى مَنْ آخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَنْ يَسَناءُ وَهُو آعُلُمُ بِالْمُهُ فَعَدِيْنَ 0 (القصص: ٥٢)

جو کھ وہ کمہ رہے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں اور آپ
ان پر جر کرنے والے نہیں ہیں ، سو آپ اس کو قرآن ہے
نصیحت فرہائیں جو میرے عذاب کی دعیدے ڈر آبو۔
پس اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا
کر نہیں بھیجا آپ کے ذمہ تو (دین کو) صرف بہنچانا ہے۔
کر نہیں بھیجا آپ کے ذمہ تو (دین کو) صرف بہنچانا ہے۔
ب شک آپ (اسے) ہدایت یافتہ نئیں بناتے جس کاہدایت
یافتہ ہونا آپ کو پہند ہو لیکن اللہ ہدایت یافتہ بنا آب جے چاہے
اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کی مخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیرایمان لے آئے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ (کفر کی) نجاست ڈال دیتا ہے O(یونس: ۱۰۰)

انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق

یعنی کی نفس کے لیے یہ ممکن نمیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ'اس کی مشیت اور اس کی توفق کے بغیرایمان لے آئے'انسان کو ایمان کے ایک شخص کے لیے یہ ممکن نمیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے بغیرایمان لے آئے'انسان کو ایمان لانے کا اختیار دیا ہے اور وہ ایمان یا کفریش ہے جس کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو از ل بین اس کا علم تھا کہ وہ ایمان یا کفریش ہے کس چیز کو اختیار کرے گا اور اس چیز کو اس نے اس کے لیے لکھ دیا اور اس کا نام شن کو افسان مجبور محض ہے'کو تکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے اور نہ وہ اپنے اللہ کا خالق ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے، بینی جو لوگ اللہ نتعالیٰ کی وحدت کے دلائل پر غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر جو اس کی دلائل پر غور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نکات میں اپنی ذات پر جو نشانیاں رکھی ہیں اور خود انسان کے اندر جو اس کی ذات پر نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور وہ باپ داوا کی اندھی تھلید پر جے رہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے یا ان کے لیے عذاب مخلد کو مقدر کردیتا ہے۔

الله تعالیٰ کارشادہ: آپ کئے کہ تم غورے دیکھو آسانوں اور زمینوں میں (اس کی وحدت کی) کیسی نشانیاں ہیں! اور بیہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا گئے جو (ضد اور عنادے) ایمان نہیں لاتے O (یونس: ۱۰۱) الله تعالیٰ کے واحد ہونے پر ولیل

سَنُرِيَهِمُ النِينَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُرِيهِمُ الْمَاسِهِمُ النَّفَاقِ وَفِي اَنْفُرِيهِمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النَّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُ النِّهُمُ النِّهُ النِّهُمُ النِّهُ النِّهُمُ النِّهُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ النِّهُمُ اللَّهُمُ الْعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُمُ اللْعُلُمُ اللَّلُمُ اللَّلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ الْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلْم

ہو جائے گاکہ یمی (قرآن) حق ہے۔ اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں 0 اور خودان کے نفسوں میں توکیاتم (ان نشانیوں کو) نمیں دیکھتے 0

عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں د کھائیں گے، اس جمان کے

اطراف میں اور (خود) ان کے نفول میں، حی کہ ان پر منکشف

وَفِي الْأَرْضِ اللَّهِ لِللْمُوفِينِيُّنَ0 وَفِيَّ اَنْفُسِكُمُ اَفَلَاثُبُصِرُونَ0(الذارات: ٢١-٢٠)

یہ جمان عالم کبیرے اور خود انسان عالم صغیرے اور عالم کبیر کے نظام میں بھی میسانیت اور وحدت ہے اور عالم صغیر کے

نظام میں بھی کیسانیت اور وحدت ہے اور نظام کی وحدت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کاناظم بھی واحد ہے۔

الله تعلق كاارشاد ب: پس به لوگ صرف اس طرح كے ايام كا انظار كرد بي، جيے (عذاب كے) ايام ان سے پہلی قوموں پر گزر ب بي، آپ كئے كہ تم (بھی) انظار كرو اور بس بھی انظار كرنے والوں بس سے بوں O(يونس: ۱۹۲۱)

اس کامعنی بیہ ہے کہ بیہ لوگ گزشتہ امتوں کی طرح انتظار کررہے ہیں اور اس سے مراد بیہ ہے کہ انبیاء سابقین علیم السلام اپنے زمانوں میں کفار کو اللہ تعلق کے عذاب سے ڈراتے تھے اور وہ ان کی تحذیب کرتے تھے اور ان کا غذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے بیہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار تھے وہ بھی ای

طرح کہتے تھے اس لیے فرملیا: تم بھی اس وعید کا انتظار کرو اور بش بھی اس وعید کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر فرملیا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ہم (عذاب آنے پر) اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو (عذاب ہے) بچاتے رہے ہیں،

ای طرح الله کی سنت جاریہ ہے، مومنوں کو نجلت دیناجارے ذمہ (کرم پر) ہے (اونس: ۱۰۴)

مومنوں کو نواب عطافرمانے کاوجوب اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی وجہ ہے ہے

جب کہ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ تھم ویا تھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفار کی طرح عذاب کا انتظار کریں تو اس آیت میں اس کی تفصیل فرمائی کہ عذاب صرف کفار پر تاذل ہو گااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین اہل نجات میں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو نجات ویتا ہمارے ذمہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کو نجات ویتا ہمارے ذمہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کو نجات ویتا اللہ پر واجب ہے اور یہ معتزلہ کا ترجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معتزلہ کا ترجب یہ کہ مومنوں کو نواب عطافر ملے ، جب کہ اس آیت کا معنی مومنوں کے نیک اعمال کے استحقاق کی وجہ سے اللہ تعالی پر واجب ہے کہ وہ ان کو ثواب علا فرمائے ، جب کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے مومنوں سے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور کریم وعدہ کر کے اسے پورا کرتا ہے اس وجہ سے اس پر ثواب عطافر ماتا واجب ہے نہ اس وجہ سے کہ مومنوں کا اللہ پر کوئی حق ہے جسے کام کرنے والے کا کام کرانے والے پر حق ہو آہے۔

طاصہ بیہ کہ اللہ تعالی نے اپ کرم ہے اپ اوپر مومنوں کی نجلت کو واجب کرلیا ہے، قرآن مجید میں ہے: کَتَبَ رَبِّکُمْ عَلَلْی نَفْسِیهِ الرَّحْمَةَ ؟

(الانعام: ۵۳) لازم كرليا ب-

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو یہ اس کے پاس عرش پر لکھا ہوا ہے۔

( سیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۹۳۰ - ۱۹۳۰ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۲۱ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۵۵۵ میر الله تعلق کی شک میں ہوتو میں ان کی عبادت نہیں الله تعلق کا ارشاو ہے: آپ کئے اے لوگو! اگرتم میرے دین کے متعلق کی شک میں ہوتو میں ان کی عبادت نہیں کر آجن کی تم الله کے سواعبادت کرتے ہو، لیکن میں الله کی عبادت کر آبوں جو تہماری روحیں قبض کرتا ہے، اور جھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں ہے رہوں ۱ اور آپ اپنا چرہ بین کے لیے قائم رکھیں باطل ہے منہ موثر تے ہوئے اور مشرکین میں ہے ہرگزنہ ہوجا کمیں ۱ اور الله کے سواکسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کونہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پنچا سکے، اگر (بالفرض) آپ نے ایساکیاتو آپ طالموں میں ہے ہوجا کمیں گی 0 (یونس: ۱۹۰۱–۱۹۰۲)

اسلام كافطرت كے مطابق ہونااور كفركاخلاف فطرت ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صحت پر دلائل قائم کیے تھے اور اپنی وحد انیت پر براہین قائم کیے تھے اور سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کاصد تی بیان فرمایا تھا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ تھم دیا کہ وہ اپنے دین کا ظہار کریں اور یہ اعلان کریں کہ وہ مشرکین سے الگ اور علیحہ ہیں، کیونکہ وہ پھروں سے تراشے ہوئے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کی قتم کا نقصان اور نفع پنچانے پر قادر دہیں ہیں، اور دراصل نفع اور نقصان پنچانے پر قادر وہی ڈات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں ای کی عبادت کرتا ہوں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپ رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ تھم دیا ہے کہ آب اہل مکہ سے بیان فرہائیں کہ اگر تم میرے دین کو نہیں پہچائے تو میں تم کو تفصیل سے بیان کر آبوں کہ میں اس کی عبادت نہیں کر آجس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیونکہ تم پھڑوں کے جن تراشیدہ بٹوں کی عبادت کرتے ہو وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں بلکہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کر آبوں ہو تم پر موت طاری کرے گاجس طرح اس نے تم کو زندگی دی ہے اور اس موت کے بعد پھرتم کو زندہ کرے گاہ اور اس میں یہ تعریض ہے کہ دین برحق وہ ہو تا ہے جس میں کوئی صاحب عقل شک نہ کر سکے اور جس کی فطرت سلیم ہو وہ اس کی تحسین کرے اور مشرکین ان بٹوں کی پرستش کرتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سوجو بت اپنے وجود میں خود مشرکین کے مختاج تھے وہ ان کے خالق اور معبود کیے ہو سکتے ہیں اور ان کی مشکلات کو کس طرح دور کر بچتے ہیں، یہ ایسادین ہے جس کا ہرصاحب عقل انکار کرے گا۔

اس آیت میں پہلے غیراللہ کی عبادت کی نفی کی پھراللہ کی عبادت کا اثبات کیاہ کیونکہ پہلے برائی کو دور کیاجا تاہے، پھراچھائی ہے آراستہ کیاجا تاہے، اس کے بعد ایمان اور معرفت کا ذکر فرمایا جو تمام اعمال صالحہ کی اساس ہے۔ ریا کاری کا شرک خفی ہوتا

اس کے بعد فرمایا: آب اپناچرہ دین کے لیے قائم رکھی باطل سے منہ موڑتے ہوئ ، یعنی جھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ بیل دین کے معللہ میں متنقیم رہوں، جن چزوں کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے ان پر عمل کروں اور جن چزوں سے منع کیا ہے ان سے مجتنب رہوں ، اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالی کی عبادت کروں ، یہ آبت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عبادت کرنے میں اور دعا کرنے میں صرف اللہ تعالی کی طرف توجہ ہوا دعا کرنے میں صرف اللہ تعالی کی طرف توجہ کرتا واجب ہے اور جو محض اپنی عبادت میں یا پی دعامی غیراللہ کی طرف متوجہ ہوا اس نے مشرکوں کا ساکام کیا۔ اس آبت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا: اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں ، اس پر یہ اعتراض ہو آب کہ اس سے پہلی آبت میں فرمایا تھا۔ تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اس انتخاب میں جس بھی شرک کی نفی مراد ہے اور دو سری آبت میں جس جس جس بھی شرک کی نفی مراد ہے اور دو سری آبت میں شرک خفی کی نفی مراد ہے اور دو سری آبت میں شرک خفی کی نفی مراد ہے اور دو سری آبت میں شرک خفی کی نفی مراد ہے۔ اور شرک خفی سے مراد ریاکاری ہے بینی کمی کود کھانے یا شائے کے لیے کوئی نیک کام کرتا۔ کی ضلی اللہ علیہ و سلم کو شرک ہے متع کرنے میں امت کی طرف تعریض ہے

اس کے بعد فرملیا: اور اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کونہ نفع بہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے اور اگر (بالفرض) آپ نے ایساکیاتو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کمی چیز کو اس کے مقام اور محل کے غیر میں رکھناہ عبادت کا محل یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالی کی، کی جائے ہیں جس محض نے اللہ کے غیر کی عبادت کی اس نے عبادت کو غیر

محل میں رکھاسویمی ظلم ہے۔

ان تینوں آغوں میں تعریض ہو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکیا گیاہے اور مراد آپ کی امت ہے، پہلی آیت میں فرمایا ہے: مجھے یہ عظم دیا گیاہے کہ میں مومنوں ہے رہوں، آپ پیدائش اور دائلی مومن ہیں اس میں امت کو بتایا ہے کہ جب ہمارے نبی پر بھی ہی عظم ہے، دو سری آیت میں فرمایا: آپ مشرکین میں ہے ہرگزنہ ہو جائیں، فاہر ہے کہ آپ معصوم ہیں آپ کا مشرک ہونا کیے متصور ہو سکتا ہے، سواس عظم ہے بھی آپ کی امت مراد ہے اور تیسری آیت میں فرمایا: اور اگر (بالفرض) آپ نے ایساکیاتو آپ فالموں میں ہو جائیں کے اور اس میں تعریض بالکل فاہر ہے۔

وَإِنْ يَهُسُلُكُ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَكَ إِلَّاهُو وَإِنْ يُرِدُكَ بِحَيْرٍ

اوراگر التراب كوكونى تكليف بينيائے زاس كے سوااس تكليف كواكونى دوركرنے والانبيں ہے اوراگروہ آپ كے بيكى فيركا الادد

غَلَارًا لَا لِفَضْلِهِ طَيْصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَنَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَهُوالْغَفُورُ

كرت تواس كففن كوكونى روكرت والابنيس ب، وه ابيت بندول مي سي كوجا بتلها ينافض بني ابها وروى بعد يخش والا

الرِّحِيُمُ قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءِكُمُ الْحَقُ مِنْ تَرَبِّكُمُ فَكُونَ الْحَقُ مِنْ تَرَبِّكُمُ فَكُن

بہت رقم فرانے والاہ 0 آپ کہے اے لوگر ایے تک تمانے دب کی طرف سے تمارے پائ تی آنچا ہے توجی شخف نے

اهْتَاى فَاتّْبَا يَهُتُوى لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَاتَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا "

بدایت کوافتیاد کیا قراس نے اپنے ہی فائدہ کے بیے ہوایت کوافتیاد کیا وجس تفور نے گرای کوافتیاد کیا قراس نے اپنے بی فردے بیگرای کوافتیا

ومَا اناعليكُمْ بِوكِيْلِ ﴿ وَالنَّبِعُ مَا يُوْحِى إِلَيْكَ وَاصْبِرُحَتَّى

کیا اور می تم پرجبر کرنے عالا نہیں ہوں 🕥 اور آب ای کی اتباع پیجیے جس کی آپ پروحی کی جاتی ہے اور مبر کیجیے حتی کہ

يَحُكُمُ اللَّهُ وَهُوَخَيُرُ الْخُكِمِينَ فَ

النَّرْفيعِلْهُ وَلِمْ وَوَوْمِسِ سَ بِهِرْفِيعِلْهُ وَلِمْ وَالاسِ 0

الله تعالی کارشاد ہے: اور اگر الله آپ کو کوئی تکلیف پنچائے تواس کے سوااس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر الله آپ کو کوئی در کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اپنافضل پنچا آ ہے، اور وہی بے حد بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے (یونس: ۱۰۷) الله تعالی کا اصل مقصود اینے بندول کو نفع پہنچا تا ہے نہ کہ ضرر پہنچا تا

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہرفتم کانقصان اور ہر طرح کانفع اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قضاء و قدر کے تحت واقع ہو تاہے اس میں کفراور ایمان اطاعت اور معصیت راحت اور مصیبت الام اور لذات سب داخل ہیں اور جس

تبيان القرآن

جلد پنجم

مخض کے لیے اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو مقدر کردے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے ، اور جس محض کے لیے اللہ تعالیٰ کی راحت کو مقدر کردے تو اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے ، آیت کے پہلے حصہ بیں بیہ فرمایا ہے کہ وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے اور دو سرے حصہ بیں بیہ فرمایا ہے کہ وہی خیرعطا کرنے والا اور فضل فرمانے والا ہے اور اس آیت سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اس کا اصل مقصود خیر پنچانا ہے اور شرپنچانا اس کا اصل مقصود نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث بیں ہے: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

(میح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۵۳)

· ان چاروں آیتوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ خیراور شر' اور نفع اور ضرر بالذات صرف اللہ عزوجل کی طرف راجع ہے اور اس میں اس کاکوئی شریک نہیں ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اور استحقاق عبادت میں اس کاکوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلانے مروقت رہائے تو اللہ ۔۔ خ

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہروفت الله تعالی سے خیر طلب کرتے رہو اور الله تعالیٰ کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے پیچیے پڑے رہو، کیونکہ الله تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں اپنے بندوں میں سے جے چاہے پنچاتا ہے اور الله تعالیٰ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب کو چھپائے اور تم کو تمہارے خوف کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔

(مختمر تاریخ دمثق جاا م 40 تندیب تاریخ دمثق ج۲ ص۳۵۵ کزالعمال رقم الحدیث: ۱۹۸۹ تمید ج۲ ص۳۸۹ مطبور دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۹ه و فتح المالک ج۹ م ۴۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۸۸ و الجامع الصغیرر قم الحدیث: ۱۳۰۸ اینے گناموں کو چھیانا واجب ہے اور طاہر کرناحرام ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہی بے حد بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بینی جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے وہ اس کو بخش دیتا ہے خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو حتیٰ کہ وہ توبہ کرنے سے شرک اور کفر کو بھی بخش دیتا ہے۔

انسان ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی پر اس گناہ کو ظاہر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہے تو بہ کرے۔ حافظ ابو عمر پوسف بن عبداللہ بن عبدالبرالمالکی القرطبی المتوفی ۱۹۳س کے کیستے ہیں:

ہر مسلمان پر ستر کرنا (پر دہ رکھنا) واجب ہے خصوصاً اپنے اوپر جب اس سے کوئی بے حیائی کا کام سرز دہو جائے اور دو سرے پر بھی ستر کرے جب تک کہ حاکم نے اس پر حد جاری نہ کی ہو 'اس سلسلہ میں بکٹرت احادیث وار دہیں ، جن میں سے ہم بعض احادیث کا یمال ذکر کریں گے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جس محض نے اپ (مسلمان) بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کر دے گاجو محض کسی مسلمان کا بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کر دے گاجو محض کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اور اللہ تعالی بندے کی اس دفت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپ دہ رکھتا ہے اور اللہ تعالی بندے کی اس دفت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپ بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے ۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۱۳۵۵ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۹۲۵ مند احمہ ج ۲ ص ۵۰۰)

عافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: جب بندے کو دو سرے کی پر دہ پوشی پر اجر ملتا ہے تو اپنی پر دہ پوشی کرنے پر بھی اجر لے گا، بلکہ اس میں زیادہ اجر لیے گا؛ اور بندے پر لازم ہے کہ وہ تو بہ کرے اور اللہ سے رجوع کرے اور اپنے پچھلے کاموں پر نادم ہو، اور اس سے ان شاء اللہ اس کے گناہ مٹ جا تعمی گے۔ العلاء بن بدر نے روایت کیاہے کہ جو امت اپنے گناہوں سے استغفار کر رہی ہو اللہ تعلق اس کو ہلاک نہیں کرتا۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ پر اس وقت تک پردہ رکھتا ہے جب تک وہ اس کو پھاڑتا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ! وہ گناہ کو کیے پھاڑے گا؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگوں سے اپنا گناہ بیان کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجاہرین کے سوا میری امت کے ہر فخص کو معاف کر دیا جائے گا اور مجاہرہ یہ ہے کہ بندہ رات کو ایساعمل کرے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو تا ہو اور دن میں وہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کردے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ٧٠٦٩ صبح مسلم رقم الحدیث: ٢٩٩٠ تاریخ اصبان ج۲ص ۱۹۳ المعجم الکبیررقم الحدیث: ۲۳۳۷، مجمع الزوا کدج ۱۰ ص ۱۹۲)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چار کچی فتمیں کھا تا ہوں اور اگر میں پانچویں فتم کھاؤں تو وہ بھی کچی ہے، بندہ خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کرے جب وہ تو بہ کرے گاتو اللہ تعالی اس کی تو بہ تبول فرمالے گا اور جو محض اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت ہر کھے گا اللہ تعالی اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھے گا اور جو بندہ جس قوم سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندہ کو اس قوم کے ساتھ رکھے گا اور اگر میں پانچویں فتم کھا کر کموں تو میں اس میں سچا ہوں گا اللہ تعالیٰ جس بندہ کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔

(امام مسلم اور امام طرانی نے اس مدیث کے آخری جلد کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے: صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۹ مجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۷۷، مجمع الزوائدج ۱۹۳ س ۱۹۲)

ابوادریس کتے ہیں: جس بندہ کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی نیکی ہواللہ نتعالیٰ اس کاپر دہ فاش نہیں کر تا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۲۱۹)

حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: ستراور پر دہ رکھنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بندہ کامعاملہ قاضی تک نہیں پنچتا اور جب بندہ کامعاملہ قاضی کے پاس پہنچ جائے تو پھراس کی سفارش ہو سکتی ہے نہ اس کی سزامعاف ہو سکتی ہے۔

(التمييدج ٢ م ١٥٠١ - ١٣٠ فتح المالک ج ١ ص ١١ - ١٥٥ الاستذ کارج ٢٣ ص ٨٥ - ٨٥ ، مطبوعه مؤسته الر ساله بيروت)
صفوان بن محرز بيان كرتے بيں كه ايك شخص نے حضرت ابن عمرے كما: آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے
النجوى (سرگوشی) كے متعلق كياستا ہے ۔ انہوں نے كما: ميں نے آپ كو بيه فرماتے ہوئے ستا ہے كہ قيامت كے دن مومن اپنے
رب عزوجل كے قريب ہوگا حتی كه الله اس كے اوپر (اپنی رحمت كا) بازور كھ دے گا پجراس ہے اس كے گناہوں كا قرار كرائے
گا پجر فرمائے گا تو (ان گناہوں كو) پيچانتا ہے ؟ وہ كے گا: اے رب ميں پيچانتا ہوں! فرمائے گا: ميں نے دنيا ميں تجھ پر پر دہ ركھا تھا
اور آج ميں تجھے بخش ديتا ہوں! پھراسے اس كى نيپوں كا اعمال نامه دے دیا جائے گا اور رہ كفار اور منافقين تو لوگوں كے
سامنے ان كو بلايا جائے گا اور كما جائے گا: يہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الله پر جھوٹ بائد ہما تھا۔

(میح ابواری رقم الحدیث:۳۳۳ میچ مسلم رقم الحدیث:۲۷۷۸ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۸۳)

علامه سيد محداهن ابن علدين شاى متوفى ١٢٥١ه لكصة بين:

اگر کمی مخص نے تنائی میں شراب بی ہویا زناکیا ہو اور حاکم اس سے اس کے متعلق بازپر س کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس ہے کہ دو کے کہ میں نے بید کام نہیں کیا کم کونکہ ان کاموں کا اظہار بھی بے حیائی ہے اور اس کے لیے بیہ بھی جائز ہے کہ اس

تبيان القرآن

ے اس کے بھائی کے راز کے متعلق یو چھا جائے تو وہ انکار کردے۔

(روالمحتارج٥ص ٢٤٣، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت، ٢٥٠١ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کئے اے لوگو! بے شک تمهارے رب کی طرف سے تمهارے پاس حق آچکا ہے توجس مخص نے ہدایت کو اختیار کیاتو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت کو اختیار کیااور جس مخص نے محرابی کو اختیار کیاتو اس نے اہے ہی ضرر کے لیے مراہی کو اختیار کیااور میں تم برجر کرنے والا نمیں ہوں (یونس: ۱۰۸)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتهائي تبليغ كردي ہے

الله تعالى نے اس سورت ميں توحيد، رسالت اور قيامت ير دلائل قائم كيے اور مكرين كے شمات كا ازاله فرمايا اور کافروں پر ججت یوری کرنے کے بعد فرمایا: جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تفاکہ وہ ہدایت کو اختیار کرے گا وہی ہدایت کو اختیار کرے گا اس لیے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ کمہ دیں کہ میں تم کوہدایت پر مجبور کرنے والا نہیں ہوں تم تک ثواب تظیم کو پنچانے کے لیے اور تم کو عذاب الیم ہے چھڑانے کے لیے اس ہے زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں جتنی کوشش میں کر

لفظ"وکیل"کے چند تراجم

اس آیت می ہوماناعلیکم بوکیل ان سطور میں ہم وکیل کے چند تراجم پیش کررہے ہیں:

شاه رفع الدين والوي متوفي ١٢٣٣ه لكصة بن:

اور نہیں میں اوپر تمہارے واروغہ-

يتخ محمود حسن متونى وسوسااه لكهت بين:

اور میں تم پر شیں ہوں مختار۔

اعلى حضرت امام احمر رضاخال فاصل بريلوي متوفى وسهساه لكصة بين:

اور کھ میں کڑو ڑا نہیں۔

يخ اشرف على تفانوي متونى ١٣٣٧ه لكهة جن:

اور میں تم پر مسلط شیں کیا گیا۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١١١٥ كيت بن: اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں

اور ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیاہے:

اور میں تم پر جر کرنے والا شیں ہوں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ ای کی اتباغ کیجئے جس کی آپ پر وحی کی جاتی ہے اور صبر سیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرمائے اور وہ سب سے بمتر فیصلہ فرمانے والا ہ ٥٠ (يونس: ١٠٩)

زیاد تیوں پر صبر کرنے کا حکم

بظاہراس جگہ یہ اعتراض ہو تاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف وحی کی اتباع کرناہے، اس ہے معلوم ہوا کہ آپ کے لیے قیاس اور اجتماد کرنا جائز نہیں ہے، اور احکام کو مشروع کرنے کابھی آپ کو اختیار نہیں ہے، اس پر تفصیلی

تبيان القرآن

بحث بم الانعام: ٥٠ اور الاعراف: ٢٠١٠ من كر يك بي-

اس آیت بی آپ کو مبرکرنے کا محم دیا ہے بینی عبادت کی مشقت پر آپ مبر کیجئے، یہ کی سورت ہے، اس دقت تک قال اور جہاد فرض نہیں ہوا تھااس لیے اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنان اسلام کی اذبت رسانیوں پر آپ مبر کیجئے، آپ نے امت کو بھی زیاد تیوں پر مبرکرنے کا محم دیا ہے:

حضرت اسید بن حفیررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک فخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے تنہائی میں عرض کیا: آپ مجھے عامل نہیں بناتے جس طرح آپ نے فلال فخص کو عامل بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا: عقریب تم میرے بعد ترجیحات کو دیکھو گے سوتم مبرکرنا حتی کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔

. (صیح ابتخاری رقم الحدیث: ۳۷۸۹ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۵ سنن الزندی رقم الحدیث: ۴۱۸۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۳۸۳ الحدیث: ۵۳۸۳ بسنن النسائی رقم الحدیث: ۸۳۳۳ المسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۸۳۳۳)

سوره يونس كى انقتامي دعا

آج بروز بدھ بعد ازنماز عصر مورخہ ۳۴ رجب ۱۳۲۰ھ / ۳ نومبر ۱۹۹۹ء سورہ یونس کا ترجمہ اور تغییر ختم ہوگئی۔
اللہ العالمین! جس طرح آپ نے سورہ یونس تک کی تغییر اپنے فضل اور کرم سے محمل کرا دی ہے، قرآن مجید کی باقی سورتوں کا ترجمہ اور تغییر بھی محمل کرا دیں۔ اللہ العالمین! اس تغییر کو مخالفین کے لیے ہدایت اور موافقین کے لیے استفامت کا ذریعہ بنادے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے مصنف، اس کے ذریعہ بنادے اور محض اپنے فضل اور اپنے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کی شفاعت سے مصنف، اس کے والدین اسا تذہ محلف میں کو دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور کا مرانی عطافرا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وعلماء ملته واولياء امته اجمعين -





WWW.NAFSEISLAW.COM



WWW.NAFSEISLAM.COM

## 

## نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة هود

سورة كانام

اس سورت کا نام سورۃ عود ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت عود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔
(عود: ۱۰-۵۰) ہرچند کہ اس سورت میں دیگر انبیاء علیم السلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس ہے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اس ہے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی، وجہ تسمیہ کے لیے صرف اتنا کافی ہوتا ہے کہ اسم اور مسلی میں مناسبت ہو، علاوہ ازیں اس سورت میں حضرت عود علیہ السلام کا نام مبارک پانچ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور کسی سورت میں ایسا نہیں ہے۔ نیز اس سورت میں یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید سورت میں یہ تصریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں یہ تھریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں میں یہ تھریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں یہ تھریح نہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں یہ تھری نہیں ہے۔ قرآنِ میں میں یہ تھری نہیں ہوتا ہوں کی تو م ہے اور کسی سورت میں اس طرح یہ تھری نہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں یہ تھری نہیں ہوتا ہوں کی تو م ہے اور کسی سورت میں اس طرح یہ تھری نہیں ہوتا ہوں کی تو م ہوتا ہوں کی سورت میں اس طرح یہ تھری نہیں ہوتا ہوں کی تو م

سنو! حود کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت ہے دُوری ہے۔

الكَبْعُدُ الْعَادِقَوْمِ هُودٍ-(حود: ٧٠)

حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ عزوجل کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ان کو بتوں کی پرستش ہے منع فرمایا' اور جب انہوں نے اپنے کفراور اپنی محکذیب پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز اور سخت آند حیوں کاعذاب بھیجا، جو ان پر آٹھ دن اور سات راتوں تک مسلسل جاری رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

> وَلَمَّا حَاءَا مَرْنَا نَحَيْنَا هُودُا وَلَا لِيْنَ الْمِنُوا مَعَهُ يِرَحُمَةً قِينًا وَنَحَيْنُهُمُ قِينُ عَذَابٍ غَيلِيُظِ٥ وَيَلُكُ عَادُّ حَحَدُوا بِاللِينَ رَبِيهِمُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَالْبَعُو الْمَرَكُلِ حَبَيْلٍ عَبَيْلٍ وَهِ.٥٥ (عود: ٥٥-٥٥)

وَامَّاعُادُ فَالْمُلِكُ وَالِيرِيُجِ صَرُصَرِ عَايَيَةٍ ٥ سَنَّخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَلَيْدِيَةَ آيَالِم

اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے مود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچالیا اور یہ جیں قوم عاد کے لوگ جنموں نے اپنے رب کی آنتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم ضدی کے حکم کومانا آ

اور رہی قوم عاولہ وہ ایک سخت کر جتی ہو کی نمایت تیز آندھی ہے ہلاک کی گئی تھی 0 اللہ تعلل نے اس کو ان پر متواتر سات

راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلط کر دیا تھا اے مخاطب! تو ان کو کھی اور آٹھ دنوں کی جڑوں کی طرح پڑا ہوا دیکھتا ہے 0 تو کیا تو ان میں ہے 0 تو کیا تو ان میں سے کسی کو بلق دیکھتا ہے 0

حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهُ اصَرُعَى كَانَهُمُ اعْتَحَازُ نَحُمُل خَاوِيَةِ ٥ فَهَلُ تَرْى لَهُمُ مِّنْ بَاقِيَةٍ ٥ (الحاقة: ٢-٨)

حفرت حود علیہ السلام کی مفصل سوائح اور ان کی قوم کے ضروری احوال اور ان پر عذاب نازل کرنے کی مفصل کیفیت جم نے الاعراف: ۱۵ میں بیان کر دی اس کو وہال دیکھ لیاجائے۔

سوره هود کی آیات و زمانه نزول اور نزول کامقام

سورہ هود کلی ہے اور اس میں ایک سو تئیس آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

علامه سيّد محمود آلوي حنى متوفى ١٢٧٥ الص لكصة بين:

جہور کے نزدیک سورہ عود کی تمام آیات کی ہیں اور اس میں کوئی انتثناء نہیں ہے، لیکن بعض علماءنے اس کی تین آیتوں کا انتثناء کیا ہے، عود: ۱۲ عود: ۱۷ اور عود: ۱۹۲۰ اس کی دلیل ہیہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے کما ہے کہ بیر تین آیتیں ابوالیسر کے متعلق نازل ہوئی ہیں، علامہ الدانی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (روح المعانی جے ص ۴۹۲، مطبوعہ دارالفکر ہیروت، ۱۳۸۲ھ)

سورہ عود' سورہ یوسف سے پہلے اور سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی ہے، تر تیب نزول کے اعتبار سے اس کانمبر ۵۳ ہے۔ (التحریر والتئویر ج اص ۳۱۲، مطبوعہ تیونس)

سورہ حود ہجرت سے پچھے پہلے مکنہ کرمہ میں نازل ہوئی، مغیرین نے لکھا ہے کہ سورہ حود 'سورہ یونس کے متصل بعد نازل ہوئی ہے، یہ وہ زمانہ تفاجب مشرکیین مکنہ کی مسلمانوں پر زیاد تیاں اور ان کا ظلم وستم حدسے بڑھ گیاتھا، یہ وہی حالات تتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکنہ کرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا پیش خیمہ تتے۔ سورہ حود کی سورہ یونس کے ساتھ مناسبت

سورہ حود کے مضافین سورہ یونس کی طرح ہیں، سورہ یونس کی طرح میہ سورت نبھی الف لام راہے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختیام، الله تعالیٰ کی توحید، قرآنِ کریم کی صدافت اور سیّد نامجر صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور اسلام کے پیغام پر ہو تا ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ قیامت، حساب و کتاب، جزاو سزا کا ذکر ہے اور قرآنِ مجید کے اعجاز کا ذکر ہے اور اس کی آیات کے محکم ہونے کابیان ہے جیساکہ سورہ یونس کا اختیام بھی ای نوع کی آیات پر ہوا ہے۔

جس طرح سورہ یونس میں انہیاء سابقین کا ذکر تھا اس سورت میں بھی انہیاء سابقین کا ذکر ہے۔ سورہ یونس میں حضرت نوح' حضرت مویٰ اور حضرت یونس علیم السلام کا ذکر تھا ہ اس سورت میں ان کے علاوہ حضرت ابراہیم' حضرت صالح' حضرت لوط اور حضرت شعیب علیم السلام کابھی ذکر ہے۔ سورہ ھود کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے کما: یارسول الله! آپ ہو ڑھے ہوگئے! فرمایا: مجھے حود' الواقعہ' المرسلات' عسم منسساء لمون اور اذاال شمسس کے ورت نے بو ڑھا کر دیا۔

(سنن ترزى رقم الحديث: ١٩٣٥ اللبقات الكبرئ ج اص ٣٣٥ المعنف اين ابي شيبه ج اص ٥٥٣ مطبوعه كرا چي، شاكل ترزى رقم الحديث: ٣١ المستدرك ج٢ص ٢٧١ ١٩٣٩ مليته الاولياء ج٣ص ٣٥٠ طبع قديم، ولاكل النبوة لليسقى جاص ١٩٥٧، شرح السنه رقم الحديث: ١٤٧٥ مند ابويعلى رقم الحديث: ١٩٠٨) کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن سورہ حود پڑھو۔

(سنن داري رقم الحديث: ۳۳۰۳٬۳۴۰۳٬۳۴۰ بمطبوعه دا رالکتاب العربي ۴۰۷۱ه)

ایمان نہ لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کرنے پر سورہ یونٹ میں بھی اللہ تعلل کے عذاب کی وعید کاذکر ہے لیکن سورہ ھود میں اللہ تعالی نے زیادہ قبرو غضب کا ظمار فرمایا ہے۔

امام بیعتی نے شعب الایمان میں حضرت ابوعلی السری رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کرعرض کیا: یارسول اللہ! آپ سے روایت کیا گیاہے کہ سورہ حود نے آپ کو بو ڈھاکردیا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا: سورہ حود کی کسی چیز نے آپ کو بو ڈھاکردیا؟ کیا انہاء علیہم السلام کے تصف اور ان کی امتوں کی ہلاکت نے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، لیکن اللہ تعالی کے اس ارشاد نے: فیاست نے محسامہ ت وجود: ۱۲۲ "سو آپ ای طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو تھم دیا گیاہے۔ "(الدرالمتورج مع م ۲۹۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۲۲۱هه)

الله تعالی کے خوف کی شدت ہے انسان بو ڑھا ہو جا آہے۔ قرآنِ مجید میں ہے:

يَوْمُنَا يَتَحُكُ الْيُولْدَانَ شِيبًا- (الزل: ١٤) وه ون جو بجول كويو زهاكروك كا-

اس سے معلوم ہوا کہ سیّد تا محر صلی اللہ علیہ وسلم کو کائٹات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کاخوف تھا۔

سورہ ھود کے مضامین

سورہ یونس کی طرح اس سورت میں بھی دینِ اسلام کے اصول اور عقائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی توحید، رسالت، بعثت، جزااور سزا- اس سورت میں دلا کل ہے یہ ثابت کیا گیاہے کہ قرآنِ مجیداللّٰہ تعالٰی کی طرف سے نازل کیا گیاہے- ارشاد ہے: میں مصر راتھ ہو و سرسے شرد اور دوستاریں ہوئے ہیں ہے۔ وجہ سر موسس میں میں مصرف

لِيَبْلُوكُمْ آيْكُمْ آخْسَنْ عَمَالًا- (حود: ٤)

مومن اور کافر میں بیہ فرق بیان فرمایا ہے کہ مومن سختی اور شکی کے دنوں میں صبر کرتا ہے اور آسانی اور فراخی کے وقت اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہے؟ اور کافر عیش اور راحت کے اتام میں تنکبر کرتا ہے اور مصیبت اور سختی کے اتام میں مایوس ہو جاتا ہے۔ (حود: ۱۱-۹)

دین کو قبول کرنے کے معاملہ میں انسانوں کی طبائع مختلف ہیں۔ (حود: ۱۹۹-۱۹۸) جمارے نبی سیّد نامحمر صلّی الله علیہ و سلم کو کفار اور مشرکین کی طرف ہے اذبیتیں پہنچتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلّی کے لیے انبیاء سابقین کے نقیص بیان فرمائے۔ (حود: ۱۳۰)

اس طرح کے اور مضامین ہیں جیسے مضامین اس سے پہلی سورت میں بیان فرمائے تھے۔

یہ سورت دو سری سورتوں ہے اس لحاظ ہے منفرد ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کو بہت تفصیل ہے بیان کیا گیاہے۔

اب ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے سورہ حود کی تغییر شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہے دُعاکرتے ہیں کہ وہ ہم پر حق اور صواب منتشف کرے اور وہی تکھوائے جو حق ہے اور باطل ہے ہم کو مجتنب رکھے - آمین! یبارب العلمین والصلوة والسلام علی سیدالم رسلین -

انشرى كے نام سے دشروع كرنا بول اجونمايت رحم العت لام وا، ير رامهاني كآب سعي كاكيتي مستحركر دى كني بي الدفعال عليم و ع كا، اور بر زياده يى راس کے عدای کا خطرہ محسور وہ اس سے چھپا بین، سفراجی وقت وہ اپنے کبڑے اور سے ہمنے ہی داس وقت ہی وہ اس کرجاتا ہے 26 1 11366 1 86 12 19) جس كوده جيلت بي اورجس كوده فامرك

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: الف لام 'را' یہ (آسانی) کتابہ جس کی آیتیں متحکم کردی گئی ہیں اور خدائے تھیم و خبیر کی طرف ہے (ان کی) تفصیل کردی گئی ہے O(حود: ۱) قرآنِ مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی

آیتوں کو مشحکم کرنے کے چند معانی ہیں:

(۱) اس كتاب كي عبارت مضحكم ہے، اس ميں كوئي نقص اور خلل نہيں ہے، جيسے كوئي بہت مضبوط اور پختہ عمارت ہو۔

(۱) جس طرح تورات اور انجیل کو قرآنِ مجیدنے منسوخ کردیا ہے اس طرح قرآنِ مجید کسی کتاب سے منسوخ نہیں ہے، پیر متحکم کتاب ہے، ہرچند کہ اس کی بعض آیتوں کے احکام اس کی بعض دو سری آیتوں سے منسوخ ہیں مگراس کی اکثراور غالب آیات کے احکام منسوخ نہیں ہیں، اور وہ آیات بھی اس لحاظ سے متحکم ہیں کہ ان آیات کی تلاوت باقی ہے اور ان کو پڑھنے سے اجر ملتا ہے۔

(۳) اس کتاب میں جو اصول اور عقا کد بیان کیے گئے ہیں مثلاً توحید ، رسالت ، نقدیر ، قیامت ، حشر نشراور جزا و سزا ، یہ محکم ہیں اور بیہ اصول سنج کو قبول نہیں کرتے۔

(٣) اس كتاب كي آيتوں ميں تناقض اور تضاد نہيں ہے، بير سب معظم آيات ہيں۔

(۵) اس کتاب کی تمام آیتیں انتمائی فصیح اور بلیغ ہیں، تمام انسانوں اور جنات کو اس کی کسی ایک سورت کی نظیرلانے کا چیلنج کیا گیا لیکن آج تک کوئی اس کی نظیر نہیں لاسکا والانکہ اسلام اور قرآن کے مخالف بہت زیادہ ہیں اور علم اور تحقیق کے شعبہ جات بھی دن بدن بڑھتے جارہے ہیں۔

(۲) علوم دیسیه کی دو قسیس بین: ایک قسم کا تعلق اصول اور اعتقاد کے ساتھ ہے مثلاً اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، نبیوں اور رسولوں پر اور آسانی کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت پر اور جزا اور سزا پر ایمان لانا اور ان کی تمام تفاصیل اور ان کے دلا کل کو جانا اور علم دین کی دو سری قسم کا تعلق اعمالِ ظاہرہ کی اور علم دین کی دو سری قسم کا تعلق اعمالِ ظاہرہ کی تندیب اور اصلاح ہے ہور اس کی بھی دو قسیس بین: ایک قسم کا تعلق اعمالِ ظاہرہ کی تندیب اور اصلاح ہے ہور اس کا نام غلم تفوف ہے، اس کانام فقہ ہے اور دو سری قسم کا تعلق احوالِ باطنہ کی تهذیب اور اس کی اصول اور کلیات پر کانام علم تصوف ہے اور جو کتاب ان تیوں علوم پر مشتمل ہے اور عقائد اور ظاہری اور باطنی اعمال کے اصول اور کلیات پر صاوی اور مشکفل ہے، وہ صرف قرآنِ مجید ہے اور اس پائے کی کوئی اور کتاب نمیں ہے، آسانی کتابوں میں نہ دنیاوی کتابوں میں۔ دیاوی کتابوں میں نہ دنیاوی کتابوں میں۔ دیاس کی تعلی اور آیت کا دیا ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا اصافہ ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا اصافہ ہو سکتی ہو سکتی ہے نہ اس میں کی اور آیت کا اصافہ ہو سکتی ہو سکتی ہیں۔ اس کی تمام آیات مشخکم ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کہ تم اللہ کے سوا کمی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے (عذاب سے) ڈرانے والااور (ثواب کی) خوشخبری دینے والا ہوں O(مود: ۲)

اس کاایک معنی سے کہ کی کتاب ہے جس کی آیتیں منتکم کردی گئی ہیں پھران آیتوں کی تفصیل کردی گئی ہے تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو' اس لحاظ ہے اس کتاب کو نازل کرنے کامقصدِ اصلی سے ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی وہ ناکام اور نامراد ہے۔

اس کا دو سرامتی میہ ہے کہ اس کتاب کی آیات متحکم کی گئی ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ عظم دیں کہ وہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور لوگوں ہے رہے کہیں کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے اجر و ثواب کی

خوشخبري دينے والا موں-

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرواور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم کوایک مقرر مدت تک بهت اچھافائدہ پنچائے گااور ہرزیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطافرمائے گاہ اور اگر تم نے ژوگر دانی کی تو میں تم پر بت بدے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کر آبوں ٥ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ٢٥ (حود: ١٠٥٠) استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ

الله تعلل نے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کا حکم ویا ہے اور طلب مغفرت کو توبہ پر مقدم فرمایا ہے کیونکہ مغفرت مقصود بالذات ہے اور توبہ کرنامغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ مقصود بالعرض ہے۔ اس ترتیب کی دو سری وجہ بیہ ہے کہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے اس كے حضور توب كرو، تيسرى وجديد ہے كد پہلے ہر فتم كے شرك جلى اور خفى سے استغفار كرو بجرائے گناہوں ير توبد كرو، چو تقى وجہ بیہ ہے کہ پہلے کبیرہ گناہوں پر استغفار کرو پھرصغیرہ گناہوں پر توبہ کرو، پانچویں وجہ بیہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں کمی پر استغفار کرواور محرمات اور مکروہات کے ارتکاب پر توبہ کرو۔

دنیامیں کافروں کی خوش حالی اور مسلمانوں کی بد حالی کی توجیہ

این آیت میں فرمایا ہے: وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھافا کدہ پہنچائے گا۔ جب کہ ایک اور آیت اور احادیث سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالی دنیامیں کافروں کوخوش حالی میں رکھے گااور مسلمانوں کو تنگ دی میں رکھے گا اللہ تعالی کاار شاد ہے:

اور اگرید بات نه ہوتی که سب لوگ (کافروں کی) ایک جماعت بن جائي كے تو بم ضرور رحن كے ساتھ كفركرنے والول کے گھرول کی مجھتول کو اور ان کی سیر حیول کو جن پر وہ چھے میں جاندی کی بنا دین 0 اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے تخوں کو جن پر وہ سند آرائی کرتے ہیں (چاندی کا بنادیے) ۱ اور سونے کا اور بے شک بید دنیاوی زندگی كا سلكن ب، اور (الحجى) آخرت آپ كے رب كے پاس اللہ وَلُوْلَالَ يُتَكُنُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَحَمَلُنَا لِمَنْ يَكَفُرُ مِالرَّحُمُن لِبُيُونِهِمْ سُفُفًا مِنْ فِصْوْوَمَعَارِجَ عَلَيْهَايَظُمْ مُرُونَ ٥ وَلِبُيُوتِهِمْ آبُوابًا وَصُورًا عَلَيْهَا يَتَكِينُونَ ٥ وَزُخُرُفًا وَإِنّ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمُامَنَاعُ الْحَلِوقِ التَّكُنِيَا وَالْاحِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّفِينَ٥

(الرفزن: ۳۵-۳۳)

ے ڈرنے والوں کے لیے ہ0 حضرت ابو ہرمیرہ رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وُنیا مومن کا قیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٢٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٥٦ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٣١١٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٩٨٤ مند احرج ٢ ص ٩٣٣ مند ابويعلى رقم الحديث: ٩٣٦٦ المعجم الاوسط رقم الحديث: ٩٨٠٣ مليته الاولياء ج٢ ص ٩٥٠، شرح السنه رقم الحديث: ١٠٥٣ الكامل لاين عدى جسم ١٨٨٥ المستدرك جسم ١٠١٠)

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ مصائر انبیاء پر آتے ہیں، پرعلاء پر، پرجوان کے زیادہ قریب ہوں اور پرجوان کے زیادہ قریب ہوں۔

(المستدركج ٣٥ ص٣٦ م كنزالعمال رقم الحديث: ١٤٨)

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ جتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء ، پھرجو ان کے زیادہ مثل ہوں ، پھرجو ان کے زیادہ ختل ہوں ، ہر مخص اپنی دین داری کے اعتبارے مصائب بھی شدید ہوں گے، اگر وہ معمولی داری کے اعتبارے مصائب بھی شدید ہوں گے، اگر وہ معمولی سادین پر قائم ہو تو اس پر مصائب بھی شدید ہوں گے، اگر وہ معمولی سادین پر قائم ہو تو اس پر اس کی دین داری کے لحاظ سے مصائب آئیس گے۔ بندہ پر اس طرح مصائب آتے رہیں گے حتی کہ وہ اس حال میں زمین پر چلے گاکہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(سنن الترفدى دقم الحديث: ٣٣٩٨ سنن ابوداؤد الليالى رقم الحديث: ٣١٥ اللبقات الكبرئ ٣٢ ص ٣٠٩٥ مصنف ابن ابي شيب ج٣٩ ص ٣٣٣ مسند البزار رقم الحديث: ٣٣٩ مسه ٣٣٣ مسند البزار رقم الحديث: ٣٣٩٩ مسند البزار رقم الحديث: ٣٣٩٩ مسند البزار رقم الحديث: ٣٣٩٩ مسند البزار رقم الحديث: ١٩٥٠ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٢٩٩١ المستدرك ج اص ٣٤١ مليت الاولياء ج اص ٣٧٨ السن الكبرئ ج٣٩ ص ٣٤٢ شعب الايمان رقم الحديث: ٩٤٤٠ شرح المدنر رقم الحديث: ١٣٣٣)

قرآنِ مجیداور احادیث کی بیہ تقریحات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مخف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے وہ مصائب اور آلام میں جتلا رہتا ہے؛ اور سورہ مود کی زیر تغییر آیت کا نقاضا یہ ہے کہ جو مخض اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوگاوہ راحت اور آرام میں رہے گا کیونکہ اس میں فرمایا ہے: وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھافا کدہ پہنچائے گا، پس اس آیت اور ان تقریحات میں کس طرح موافقت ہوگی؟ اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) سورہ جود کی اس آیت ہے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں پر اس طرح عذاب نازل نہیں فرمائے گاجس طرح اس سے پہلے کافروں کی بستیوں پر اللہ تعالی نے عذاب نازل فرمایا تھا۔

(٣) الله تعالی مسلمانوں کو بهرطال رزق عطا فرمائے گااور ان کو بھوک پیاس، قحط اور خٹک سالی کے عذاب میں جٹلا نہیں ارے گا۔

(٣) مسلمان کا مطح نظر اللہ تعالیٰ کی مجت اور اس کی رضا ہوتی ہے اور اس پر جو مصائب اور آلام آتے ہیں وہ ان ہے رنجیدہ اور کبیدہ فاطر نہیں ہوتا ہواس کو لیقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب اللہ کی طرف ہے آئے ہیں اور محبوب کے پاس ہے جو پکھ بھی آئے وہ محب کے لیے بھی رنج اور الم کا باعث نہیں ہوتا بلکہ وہ ان پر مسرور اور خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کے محبوب کی باس ہے آزمائش اور استحان ہے ،یہ کاملین کامقام ہے اور عام مسلمان پاس ہوئے آلام ہیں اور اس کے محبوب کی طرف ہے آزمائش اور استحان ہے ،یہ کاملین کامقام ہے اور عام مسلمان بھی دنیاوی مصائب ہوئے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مصائب ان کے گناہوں کا کفارہ ہیں اور ان مصائب اور آلام کی وجہ سے جب وہ دنیا ہے رخصت ہوں گے تو گناہوں ہے پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالیٰ ہے آخرت میں ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہو آئے:

مَّا عِنْدَكُمُ يَنُفَكُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ \* وَلَنَحُرُزِيَنَّ الْكَذِيْنَ صَبَرُوْا اَحْرَهُمُ مِياحُسَنِ مَا كَانُوْايَعُمَلُوْنَ ٥(النحل: ٣١)

جو تہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا البتہ جن لوگوں نے (عیش و آرام کی کی یا مصائب پر) مبرکیا ہم ان کو ضرور ان کے بہترین نیک کاموں پر اجر عطافرمائیں گے۔

اور کفار اور مشرکین ہرچند کہ مادی اور دُنیاوی طور پر بہت عیش و آرام اور مال و دولت کی فراوانی میں رہتے ہیں، لیکن ان کو ہروفت بیہ فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے کہ کمیں بیہ مال ان کے پاس سے جاتانہ رہے، پھرجو مخض جتنامالدار ہوتا ہے اس

ضَنْكًا-(ط: ۱۳۳)

کے اتنے زیادہ دشمن ہوتے ہیں لنذا وہ دشمنوں اور ڈاکوؤں کی وجہ ہے ہروفت خطرات میں گھرا رہتا ہے، پھر کافریہ سمجھتے ہیں كران كے ياس جو كھ ہے وہ اى دُنيا ميں ہے اور آخرت ميں ان كاكوئي حقد نيس ہے، اس ليے وہ موت سے ہروقت محبراتے رہے ہیں' اس لیے وہ باوجود مال و دولت کی فراوانی کے طرح طرح کے تفکرات اندیشوں اور پریشانیوں میں جتلا رہتے ہیں اور مادی عیاشیوں کی بہتات کی وجہ سے وہ مملک بیار یوں کاشکار ہو جاتے ہیں۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے وہ کینسر میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ جنسی ہے اعتدالی میں زیادتی کی وجہ ہے وہ ایڈ زکے مریض بن جاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشراور شوگر کا مرض ان میں عام ہو تا ہے ان پر ول کے دورے بکٹرت پڑتے ہیں اور کتنے اوگ فالج اور برین ہیمبرج کی وجہ سے مرجاتے ہیں۔ جنسی بے راہ روی اور آوارگی کی وجہ سے ان کاؤئن سکون بریاد ہو جا آہے، ان کی گھریلو زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں (99-1994ء) امريك كے صدر بل كلتن اور مونيكاليونكى كاجو اسكينڈل بنا تھا، جس كى وجد سے سارى دنيا بيس امريك كے صدركى جو رُسوائى ہوئی جھی، وہ اس کی واضح مثال ہے۔ ان لوگوں کی زندگی عدالتی طلاق کے مقدمات بھکنتے ہوئے گزر جاتی ہے، ان کا ذہنی سکون بالكل ختم ہو جاتا ہے، یہ طبعی نیند سے محروم ہو جاتے ہیں اور سكون آور دواؤل كی بھاري مقدار كھائے بغیران كو نيند نہيں آتی، غرض مال و دولت كى ريل بيل كے باوجودان كى زندگى برے كرب اور اذيت ميں كزرتى ہے-الله تعالى فرما تا ہے: وَمَنْ آعْرُضَ عَنْ فِكُرِى فَيَالًا لَهُ مَعِينَ لَمَا

اور جس نے میرے ذکر سے روگروانی کی تو یقینا اس کی زندگی بری تنگی میں گزرے گی۔

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک اور کبائزا کے ساتھ آلودہ نمیں کیاان بی کے لیے امن اور سکون الكذين المنواوكم يلب ووالمكانهم يظلهم أُولِيْكُ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مِنْهُ مَنْ وَكُور

(الانعام: ۱۸)

ہ اور وی مدایت یافتہ ہیں۔ زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر دینے کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالی کاار شاد ہے: اور وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پنجائے گا۔ زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پنچانے کی حسب زیل وجوہات ہیں:

(۱) امام ابوجعفر محدين جرير طري متوفى ١٠١٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: جس مخص نے ایک گناہ کیا اس کا ایک گناہ لکھ دیا جا تاہے، اور جس مخض نے ایک نیکی کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے 'اس نے دنیامیں جو ایک گناہ کیا تھااگر اس کے گناہ کی دنیامیں سزاوے دی گئی تو اس کے مقابلہ میں اس کی وس نیکیاں باقی رہیں گی اور اگر دنیا میں اس کو اس کے ایک تمناہ کی سزا نہیں دی گئی تو اس ک وس نیکیوں میں سے ایک نیکی کم کر دی جائے گی اور اس کی نو نیکیاں پھر بھی باقی رہیں گی، پھر فرما رہے تھے: اس شخص کی بلاكت ہوجس كى اكائيال اس كى دہائيوں پر غالب آ جائيں۔

(جامع البيان ج ١١ص ٢٣٥، رقم الحديث:١٣٨٤٢، تغييرا بن كثيرج ٢ص ١٨٥٥ الدر المتورج ٢ ص ١٩٩٩) (٢) جب انسان غيرالله كے ساتھ بالكل مشغول نه ہو اور معرفت الني كے اسباب كو حاصل كرنے ميں انتلاقى راغب ہو تو اس کا قلب نقش ملکوت (الله تعالیٰ کی صفات) کے لیے تھینہ بن جا تا ہے اور اس کاول لاہوت (الله تعالیٰ کی ذات) کی تجلیات \_ ليے آئينہ ہو جاتا ہے، البتہ جسمانی عوارض ہے بیہ انوارِ الہیہ مکدر ہو جاتے ہیں اور جب بیہ عوارض زائل ہو جاتے ہیں تو پیر انوار نیکنے لگتے میں پھراس کی اُخروی سعادتوں کے اسباب برھنے لگتے ہیں اور یمی اس آیت کامعنی ہے: اور وہ ہر زیادہ نیکی

تبيان القرآن

كرنے والے كو زيادہ فائدہ پنجائے گا۔

(۳) اس آیت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اُخروی سعادتوں کے درجات اور مراتب مختلف ہیں کیونکہ بیہ درجات دنیا ہیں عبادت اور قربِ النی کے بالتقائل ہیں اور جب دنیا کی طرف النفات نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت کے درجات غیر متناتی ہیں تو ان کے مقابلہ میں اُخروی سعادتوں کے درجات بھی غیر متناتی ہیں اسی وجہ سے فرمایا: وہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔

(۳) الله تعلق نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دنیا میں بھی ایک مقرر وقت تک وہی فائدہ پنچائے گااور آخرت میں بھی زیادہ نیکی کرنے والے کو وہی زیادہ اجر عطافرہائے گاہ یعنی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ نفع پہنچانے والا وہی ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ ظاہر بین فوائد اور شمرات کی نسبت اسباب کی طرف کرتا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے کہ سورج نے روشنی دی، اور بارش نے سبزہ آگایا، لیکن جس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے وہ کہتا ہے: اللہ نے روشنی دی اور اللہ نے سبزہ آگایا، اور اس کا ایمان ہو تا ہے کہ ہر چیز کا خالق دراصل اللہ تعالی ہے۔

تهديداور تبشير كامتزاج

دوسری آیت میں فرمایا: تم نے اللہ ہی کی طرف اوٹنا ہے اور وہ ہر چزیر قادر ہے۔ اس آیت میں تهدید (دھمکی) بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ تهدید اس طرح ہے کہ اللہ تعالی کے سواہماری کوئی جائے بناہ نہیں ہے، وہ ہر چزیر قادر ہے، اس کے فیصلہ کو، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور جب ایسے زبردست حاکم کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارے بست عیوب ہیں اور بہت زیادہ گناہ ہیں تو پھر ہماری نجات بہت مشکل ہے، سواس آیت ہے بہت خوف پیش ہونا ہے اور ہمارے بست عیوب ہیں اور بہت زیادہ گناہ ہیں تو پھر ہماری نجات بہت مشکل ہے، سواس آیت ہے بہت خوف پیدا ہوتا ہے اور اس آیت ہیں بشارت بھی ہے کیونکہ وہ بہت قاہراور غالب حاکم ہے اور ہم بہت عاجز اور کمزور ہیں اور جب تا ہم اور عالب حاکم ہے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ قاہراور غالب حاکم کی عاجز اور کمزور کو ہلاکت کے قریب دیکھے تو وہ اس پر رحم فرما آ ہے اور اس کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے۔ تو اے اور عالب حاکم کی عاجز اور کمزور کو ہلاکت کے قریب دیکھے تو وہ اس پر رحم فرما نے والے! ہم پر رحم فرمااور ہم کو عذا ب نجات عطافرہ!!

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: سنووہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں، سنو! جس وقت وہ اپنے کیڑے اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، (اس وقت بھی) وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کی ہاتوں کو خوب جانتا ہے O(ھوو: ۵) منافقین کے سیمنہ موڑنے کے محامل

امام محمرین جعفر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبداللہ بن شداد بن الهادیمان کرتے ہیں کہ منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو اپنا سینہ موڑ لیتے اور سرجھکا لیتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھپ جائمیں تب یہ آیت نازل فرمائی۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافقین حق میں شک کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ قنادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپناسینہ اس لیے موڑتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو نہ من سکیں۔

بعض نے کہا: منافقین اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کو چھپاتے تھے اور ظاہریہ کرتے تھے کہ ان کو آپ سے مجت ہے اور وہ آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔اللہ عزوجل نے فرمایا کہ وہ کفر کو اپنے سینوں میں لیٹیتے ہیں تاکہ کفرکواللہ سے چھپائیں طلائکہ اللہ تعلقی پر ان کا ظاہرادر باطن سب عیاں ہے۔ اور بعض نے کما: جب وہ ایک دو سرے سے سرگوشی کرتے تنے تو اپنا سینہ موڑتے تنے تاکہ ان کی سرگوشیاں ظاہرنہ ہوں۔ (جامع البیان جام سر۲۳۸-۳۳۹ مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)

ولول مين بيدا كيا الدا

لْيَقُولُنَّ مَا يَخِيسُهُ ﴿ الْايَوْمُ يَأْتِيهِمُ لَيْسُ مَصْرُونًا

ضرور یہ کہیں مے کرمذاب کری چیزنے دوک دیا ہ سنوجی دن ان پر وہ مذاب واقع ہوگا تو مجروہ ان سے دورتیں

عَنْهُمُ وَعَاقَ بِهِهُ مُمَّاكًا ثُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ ٥

كياما يكم الدجن رمنوب كا وه خلق الرائع مقع وه ال كا اماط كرے كا 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور زمین پر چلنے والے (ہر جاندار) کا رزق الله کے ذمہ (کرم) پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ کو (بھی) جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو (بھی) جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں (فدکور) ہے 0

(4: Y)

تبيان القرآن

جلدينجم

ربط آیات

اس سے پہلی آیت میں فرملیا تھا: وہ اس کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ای کے موافق اس آیت میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کاعالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ہر جان دار کو اس کارزق پہنچا آ ہے پس اگر وہ ہرجان دار کو اس کی موت و حیات کو، اس کے قیام اور اس کے سفر کی جگہ کونہ جانتا ہو آبو وہ ان کورزق کیسے پہنچا آ۔ د آبتہ کامعنی

د آبتہ عرف میں چوپایہ کواور زمین پر چلنے والے کو کہتے ہیں اور یسال اس سے مراد ہے جان دار خواہ وہ ند کر ہویا مونث اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جان داروں کی بہت می اقسام ہیں۔ یہ دریاؤں، سمند روں اور خنگی میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالی ان کی طبائع کی کیفیتوں کو، ان کے احوال کواور ان کی غذاؤں کواور ان کی موافق اور مخالف چیزوں کواور ان کے سکنوں کو جانتا ہے۔

مستقراورمستودع كامعني

حافظ این کیرنے لکھا ہے کہ مستقر اور مستودع کی تغیریں اختلاف ہے۔ بعض نے کما: منتمائے ہر (چل پھر کر جمال رئے کہ مستقر اور جس کو ٹھکانا بنایا جائے وہ مستودع ہے اور مجالانے کما: مستقر سے مرادر حم جمال رُک جائے) کو مستقر کتے ہیں اور جس کو ٹھکانا بنایا جائے وہ مستودع ہے اور مجالاتے کما: مستقر سے مرادر جم مادر ہے اور مستودع سے مراد ہاہ کی پشت ہے۔ (تغیرایاں کی پشت ہے۔ (تغیرایاں ماہم جہ اس کی ہائے علاوہ اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں۔ (تغیرایاں این ابی حاتم جام سے ۱۳۰۵۔۲۰۰۹) مستودع سے مراد موت کی جگہ ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: جب تم ہیں ہے کی مخص کی اجل (موت) کسی زمین میں ہو تو اس کی کوئی ضرورت اس کو وہاں پہنچاد بتی ہے، اور جب وہ اس جگہ کی منتئی کو پہنچ جا آ ہے تو اللہ سجانہ اس کی رُوح کو قبض فرمالیتا ہے اور قیامت کے دن وہ زمین کے گی: اے رب! یہ وہ ہے جس کو تُونے میرے یاس ودبیت (امانت) رکھا تھا۔

(سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۳۲۷ المعم الکبیر رقم الحدیث: ۱۹۰۳۰ المستدرک جاص ۱۳۷۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۸۸۸ اس حدیث کی سند میچ ہے)

الله تعالى كے رزق بنجانے كى مثاليں

المام فخرالدين محربن عمررازي متوفى ١٠٧ه لكيت بن:

روایت ہے کہ جس وقت حضرت موئی علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی تھی ان کے دل میں اپنے گھروالوں کاخیال آیا (کہ
انہوں نے کھاٹا کھایا ہے یا نہیں) اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا کہ وہ ایک جٹمان پر لا تھی ماریں اس ہے ایک پھر ٹوٹ کر نکلا، پھر
انہوں نے اس دو سرے پھر پر لا تھی ماری اس ہے ایک اور پھر ٹوٹ کر نکلا، انہوں نے اس پر بھی لا تھی ماری اس ہے پھرایک
اور پھر نکلا، اس پھر میں چیو نئی کے برابر ایک کیڑا تھا ہ اس کے مئنہ میں غذا کی قائم مقام کوئی چیز تھی۔ اللہ تعالی نے حضرت موئ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا وہ کمہ رہا تھا، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتاہے اور میرا کلام سنتاہے اور میری جگہ کو جانتاہے اور میرا کلام سنتاہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور میرا کلام سنتاہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور میرا کلام سنتاہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور میرا کلام سنتاہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور میرا کلام سنتاہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور کھتاہے اور کھتاہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور کھتاہے اور کھتاہے اور کھتاہے اور کھتاہے اور میرا کلام سنتاہے اور میری جگہ کو جانتا ہے دیا ہے کہ کو جانتا ہے اور کھتاہے دیا ہے دیا ہے کہ کہ کہ کھتا ہے دیا ہے

طافظ جلال الدين سيوطى متوفى الهمه لكعة بين:

عكيم ترندى نے زير بن اسلم رضى الله عند سے روايت كيا ہے كد اشعريوں كى ايك جماعت جو حضرت ابوموئ، حضرت

ابومالک اور حضرت ابوعامررضی الله عنهم پر مشتل تھی، جب انہوں نے بجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ سفر میں جو کھانا تھاوہ ختم ہوچکا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کاسوال کرنے کے لیے ایک مخص کو بھیجا۔ جب وہ مخض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچاتو انہوں نے ایک فخص كويه آيت پڑھتے ہوئے سنا: ومسامن دابية في الارض الاعلى الله رزقها- اس مخص نے كما: الله تعالى كے نزويك اشعريوں كى بد نسبت چوپايوں كو رزق دينا زياده آسان تو نہيں ہے- وه واپس آگيا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس نہیں گیااور اس نے اپنے اصحاب سے کہا: تم کو خوشخبری ہو تمہارے پاس مدد آنے والی ہے۔اس کے اصحاب نے یمی سمجھا کہ بیہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس كيا ہو گااور آپ نے طعام سيجنے كاوعدہ فرمايا ہو گا اى دوران دو آدى ان كے پاس بر تنوں میں کھانا لے کر آ گئے جن میں گوشت کا سالن اور روٹیاں تھیں۔ انہوں نے سیرہو کر کھانا کھایا، پھراس مخص نے اپنے بعض اصحاب ہے کہا: تم یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ کیونکہ ہم پیٹ بھر کر کھا چکے ہیں، پھرجب وہ لوگ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس پنچے تو انہوں نے كها: يار سول الله! آپ نے بھارے ليے جو كھانا بھيجا تھا اس ہے عمدہ اور لذیز کھانا ہم نے بھی نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا: میں نے تو تہیں کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایپ ایک ساتھی کو آپ کی خدمت میں بھیجاتھ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیاتو اس نے بتایا کہ اس نے کیا كيا تفااورائي اصحاب سے كياكما تقا تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ثم كو الله نے بير رزق ديا تھا۔

(الدرالمنثورج ٣ ص ٢٠٠٣ - ١٠٣١، مطبوعه دا رالفكر بيروت ١٣١٣ ١١٦٠ العام القرآن جز٩ ص ٨)

حرام رزق ہو تا ہے یا نہیں اس پر مفصل بحث ہم نے البقرہ: ٣ میں کردی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالی کاار شاد ہے: وہی جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیااور اس کاعرش پانی پر تھا ہتاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے اور اگر آپ ان سے کمیں کہ تم یقینا موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور

یہ کمیں گے کہ بیہ صرف کھلا ہوا جادو ہے O(ھود: ۷)

آسانوں اور زمینوں کو چھ د نوں میں پیدا کرنا

دنوں کا تحقق افلاک کی حرکت اور سورج کے طلوع اور غروب سے ہو تا ہے اور جب آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنوں کا وجود بھی نہ تھااس لیے چھ دنوں سے مراد چھ دورانیہ یا چھ اطوار ہیں' یا اس سے مراد نقزیر آ چھ دن ہیں یعنی اگر اس دورانیہ میں دن ہوتے تو چھر دن لکتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اللہ عزوجل نے زمین کوہفتہ کے دن پیداکیااور اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے اور در ختوں کو پیر کے دن پیدا کیااور ناپندیدہ چزیں منگل کے دن پیدا کیں اور نور کوبدھ کے دن پیدا کیااور جعرات کے دن اس میں حیوانات پھیلائے، اور جعد کے دن عصر کے بعد حضرت آدم عليه السلام كوپيداكية جعد كى ساعات ميس = آخرى ساعت ميں رات آئے سے پہلے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٤٨٩ ، تفتكد احمد ج ٣ رقم الحديث: ٨٣٣٩ ، جامع البيان رقم الحديث: ١٣٨٩١)

آ سانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کی تفصیل الاعراف: ۵۴ میں ملاحظہ فرمائیں۔

حفرت عمران بن حقیمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ عل

اپنی او نٹنی کو دروازہ پر باندھ دیا۔ آپ کے پاس بنو تمتیم کے لوگ آئے' آپ نے فرمایا: اے بنو تمتیم! بشارت کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا: آپ ہمیں بشارت تو دے چکے ہیں اب ہم کو عطافرما ئیں۔ یہ مکالمہ دوبار ہوا' پھر آپ کے پاس اہل یمن آئے' آپ نے فرمایا: اے اہل یمن! بشارت کو قبول کرواگر چہ بشارت کو بنو تمتیم نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم نے قبول کر لیا' ہم آپ کے پاس اس امر (دنیا) کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تھااور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی' اور اس کاعرش پانی پر تھا' اور اس نے ذکر میں ہر چیز لکھ دی' اور آسانوں اور زمینوں کو پیداکیااور ذکر (لوحِ محفوظ) میں ہر چیز لکھ دی' اور آسانوں اور زمینوں کو پیداکیااور ذکر (لوحِ محفوظ) میں ہر چیز لکھ دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۱ ، ۷۴۱۸ ، سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۹۵۱ مصنف این ابی شیبه ج۱۲ ص ۴۰۳ مسند احمد ج ص ۴۲۷ ، صحیح این حبان رقم الحدیث: ۲۱۳۲ ، ۲۲۹۲ ، المعجم الکبیر ج۱۸ رقم الحدیث: ۴۹۷ ، سنن کبری للیه قمی ج۹ ص۴ کتاب الاساء والصفات جاص ۳۲۳)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آ سانوں کو پیدا کرنے ہے پچاس ہزار سال پہلے مخلو قات کی تقدیر کو فکھااور اس کاعرش یانی پر تھا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۵۳ مند احمد ج عن ۱۲۹ کتاب الاساء و الصفات ص ۲۵۵ - ۳۷۳)

چونگہ دنوں کا تحقق افلاک گی حرکت اور سورج کے طلوع اور غروب ہے ہو تا ہے اس لیے اس حدیث میں پچاس ہزار سال سے مراد ہے کافی عرصہ پہلے یا پچاس ہزار سال نقتد ہر ا مراد ہیں یعنی اگر اس وقت دن موجود ہوتے تو جتناعرصہ پچاس ہزار سال گزرنے میں لگتا زمینوں اور آسانوں کے بنانے ہے اتناعرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلو قات کی نقتد ہر کو ککھا۔

حضرت ابور ذین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یار سول اللہ! اپنی مخلوق کو پیدا کرنے ہے پہلے ہمارا رب کماں تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ مماء میں تھا۔ (عماء کے معنی ہیں رقیق بادل۔ یزید بن ہارون نے کما: یعنی اس کے ساتھ کوئی چیز نمیں تھی)اس کے پنچے ہوا تھی نہ اس کے اوبر ہوا تھی اور اس کاعرش پانی پر تھا۔ سے حدیث حسن صحیح ہے۔

اسنن الترمذي رقم الحديث: ۱۹۰۹ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۸۲ مسند احمد جهم ص۱۱ سنن الداري رقم الحديث: ۵۵ المعجم الكبير ج۱۶ رقم الحديث: ۳۶۵ سمجح ابن حبان رقم الحديث: ۱۳۱۲ المستدرك جهم ص۵۹۰)

اس حدیث میں میا فیوف ہیوا ، میں میا نافیہ ہے اور اگر ہیہ میا موصولہ ہو تو اس کامعنی ہے اس بادل کے اوپر اور اس کے پنچے ہوا تھی اور ہوا ہے مراد ہے فیراغ متو دھے یعنی خلا- اور اس سے مراد ہیہ ہے کہ اس بادل کے اوپر اور پنچے پچھ بھی نہ تھا۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ ان ہے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ عرش پانی پر تھاتو پانی کس چیز پر تھا۔ انہوں نے کہا: وہ ہوا کی پشت پر تھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۹۰۵ تفیرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۲۹۷ تفیرامام عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۱۸۵ تفیراین کثیرج ۲ ص ۱۳۸۷ المستدرک ج۲ ص ۳۳۱ حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام این المنذر ٬ امام ابوالشیخ اور امام بینتی کے حوالے سے بھی ذکر کیاہے - الدرالمنثورج ۳ ص ۳۰۳-۳۰۳)

عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراءو نظریات

علامه نظام الدین خسن بن محمد نیشا پوری متوفی ۲۸ سے لکھتے ہیں: کعب احبار نے کمااللہ تعالیٰ نے سزیا قوت پیدا کیا پھراس

کو نظر ہیبت سے دیکھاتو وہ لرز تا ہوا پانی بن گیاہ پھر ہوا کو پیدا کیااور اس کی پشت پر پانی رکھاہ پھر عرش کو پانی پر رکھا۔ ابو بھراصم نے کہا: اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ مسلصت (طا ہوا) ہے، اس لحاظ سے عرش اب بھی پانی پر ہے۔ زمنجسشری نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ اس وقت عرش کے پنچ پانی کے سوااور کوئی مخلوق نہیں تھی اور اس آبیت میں بیہ دلیل ہے کہ عرش اور پانی کو آسانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا فرمایا۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج٣ص ٨ - ٤ ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٧ه ٥)

شيخ تقى الدين احمد بن تعيد الحراني متوفى ٢٨ عدد لكست بين:

حضرت عمران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ تھااور اس ہے پہلے کوئی چیزنہ تھی 'اور اس کاعرش پانی پر تھااور اس نے ذکر (لوح محفوظ) بیس جرچیز کو لکھ دیا ' پھراس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۹) ہیہ حدیث اس وقت آسانوں اور زمینوں ' فرشتوں ' انسانوں اور جنوں اور تمام محلو قات کی نفی کرتی ہے ' سواعرش کے ' اس وجہ ہے اکثر محقد بین اور متاخرین کا بیہ مسلک ہے کہ عرش ' قلم اور لوح پر مقدم ہے اور جس صدیث بیں ہے الله تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: "لکھ!" اس نے پوچھا: بیس کیا لکھوں؟ فرمایا: "قیامت تک جو پچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو۔ " (امام ترفری نے کما یہ حدیث حسن سمجے ہے ' رقم الحدیث: ۱۳۱۹ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۵ سند احد جسم صاا ۱۳۳) اس کا معنی بیہ کہ قلم کو آسانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا کیا۔

(مجموعة الفتاوي ج م ص ١٦٨ مطبوعه وارالجيل بيروت ١٣١٨ ه)

حافظ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرابيم القرطبي المالكي المتوفي ١٥٧ه و لكهت بي:

آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی کاعرش پانی پر تھاہ کعب احبار سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے سبزیا قوت کو پیدا کیاہ پھراس کو نظر ہیبت سے دیکھا تو وہ پانی ہو گیاہ پھراس نے پانی پر اپناعرش رکھا۔ حضرت این عباس نے فرمایا: اس وقت آسان تھانہ زمین تھی۔ (الجامع لاحکام القرآن جزہ صہ ہیروت)

بی کہ تاہوں کہ اس مسلم میں اقوالِ مغرین بہت زیادہ ہیں اور احادیث مرفور متصلہ بہت کم ہیں، ان میں ہے ہر چیز ممکن ہے اور حقیقت حال کو اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے، اور جو چیز ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قدیم ہے اس ہے پہلے کوئی چیز نہ تھی، پھراللہ تعالی نے اپنے علم ازلی کے مطابق اپنے ارادہ اور اپنی قدرت ہے جو چاہا پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ عرش، کری، بانی، ہوایا زشن یا آسان، ان میں ہے کوئی چیز بھی ازل میں نہیں تھی، کیونکہ ان میں سے ہرچیز ممکن ہواور ہر ممکن حادث ہے اور حوادث کا ازل میں ہونا محال ہے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ جس طرح تخت اجمام کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح عرش کا اللہ کو اٹھانا محال ہے ورنہ اللہ تعالی کا جم ہونالازم آئے گا اور الرحمن علی العرش استوی اطرد عمل کو معین نہیں فرمایہ اس لیے (طہ: ۵) کے محال واضح ہیں اور اس کی تاویل اس کے داللہ تعالی عرش پر مستوی ہے۔ اس میں توقف کرنا چاہیے اور صرف اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے۔

(المغتم ج٢٥ ص ٧٤٠ مطبوعه واراين كثير بيروت ١٣١٤ه)

امام فخرالدين محمر بن عمر را زي متوفى ٢٠٧ه لكيت بين:

الله تعالی نے فرمایا ہے: اس کاعرش پانی پر تھا اللہ تعالی نے یہ اپنی مجیب و غریب قدرت کے اظهار کے لیے فرمایا ہے، کیونکہ کسی عمارت کو بنانے والا اپنی عمارت کو سخت زمین پر پانی سے دُور رکھ کربتا آہے، تاکہ اس کی عمارت مندم نہ ہو جائے اور الله تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو پانی پر بنایا تاکہ عقل والے اس کی قدرت کے کمال کو جان کیں۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۱۹۲ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه )

نیز امام رازی فرماتے ہیں: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت ہے کیونکہ عرش تمام آسانوں اور زمینوں ے زیادہ بڑا ہے' اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی پر قائم کیا ہے پس اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ستون کے کسی و زنی چیز کو رکھنے یر قادر نہ ہو آتو عرش پانی پر نہ ہو آاور اللہ تعالی نے پانی کو بھی بغیر کسی سارے کے قائم کیا، نیز عرش کے پانی پر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عرش پانی کے ساتھ مکتصل اور متصل ہے، بیراس طرح ہے جیسے کہاجا آہے آسان زمین کے اوپر ہے۔

( تغییر کبیرج۲ مس۳۲۰-۳۱۹، مطبوعه دا راحیاءالراث العربی بیروت٬۳۱۵ه ۵)

قاضي عبدالله بن عمرالبيضاوي المتوني ٦٨٥ه ه لکھتے ہيں:

عرش اور پانی کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا ایسانہیں ہے کہ عرش پانی کی پیٹے پر رکھا ہوا تھا۔

( تفسيرالبيناوي مع عنايت القاضي ج ۵ ص ١٢٥ مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ۲۰۱۴ ه.)

علامه ابوالسعود محمر بن محمر العمادي الحنفي المتوفي ٩٨٢ه لكهيم بن:

عرش پانی پر تھااور پانی کے نیچے کوئی اور چیز شیں تھی خواہ عرش اور پانی کے درمیان کشادگی ہو یا عرش پانی کے اوپر رکھا ہوا ہو جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (تفییر ابوالسعودج ۳ ص ۲۸۷ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹هه).

علامه سيّد محمود آلوي متونى ١٤٥٠ الص لكصة بن:

اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی ہے مراد وہی پانی ہے جو عناصرار بعہ میں ہے ایک عضرہے اور عرش ہے مراد وہی عرش معروف ہے اور عرش کے پانی پر ہونے کامعنی عام ہے ، خواہ عرش پانی سے متصل ہو یا منفصل۔

(روح المعاني ج ٧ ص ١٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٧١هه)

جارے نزدیک میہ بات یقین سے نہیں کمی جا سکتی کہ پانی ہے مرادیمی معروف پانی ہے یا اس سے مراد مادے کی مائع حالت ہے جس پر بطور استعارہ پانی کا اطلاق کیا گیا ہے اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسان سے پہلے پانی کی تخلیق ہو چکی تھی اور ایک اور آیت ہے معلوم ہوا کہ پانی ہی اصل کا ئنات اور منبع حیات ہے۔اللہ تعالی فرما آہے:

أوكة يتراكُّ ذِينَ كُفُّرُوْ آنَّ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ كَياكَا فَرون نِي مِينَ ديكِها كه آسان اور زمين (ياني برسانے كَانْتَارَتْهًا فَفَيْتَقُنْ الْمُمَا وَحَعَلْنَا مِنَ الْمُاوَ وَ إِلَى الْمُاوَى الْمُاوَرِ بِزُهِ الكار دونوں کو کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے منایا، تو کیا

كُلُّ شَمْ الْحَتْيُ الْفَلَا يُتُونِنُونَ٥

وہ ایمان نہیں لاتے۔ (الانبياء: ٣٠)

حافظ ابن حجر عسقارانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: اس حدیث میں بید دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز شیس تھی، پانی نہ عرش اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز ' اور نافع بن زید کی روایت میں ہے: اللہ کاعرش پانی پر تفاہ پھراس نے قلم کو پیدا کیااور اس ے فرمایا: "لکھ جو کچھ ہونے والا ہے" اور اس نے ذکر (لوح محفوظ) میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ امام مسلم نے حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنماے روایت کیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کرنے ہے پچاس ہزار سال پہلے مخلو قات کی نقد پر کو لکھااور اس کاعرش پائی پر تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۶۵۳ ترندی رقم الحدیث: ۴۱۵۲ نے لکھا ہے کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ پانی اور عرش اس عالم کامیدء ہیں کیونکہ ان کو آسانوں اور زمینوں

ے پہلے پیدا کیا گیا ہے' اور اس وقت عرش کے نیچے صرف پانی تھا اور امام احمد اور امام ترفدی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامت رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا بھراس سے فرمایا: "قلمے "قواس نے قیامت تک کی تمام پیدا ہونے والی چیزوں کو لکھ دیا۔ اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہور جس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہور جس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا وہ ثابت نہیں ہے۔

علامہ ابوالعلاء الهمدانی نے تکھا ہے کہ علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے عرش کو پیدا کیا یا پہلے قلم کو، اکثر کے نزدیک پہلے عرش کو پیدا کیا اور امام این جریر اور ان کے متبعین نے کہا کہ پہلے قلم کو پیدا کیا ۔ امام این حازم نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی عرفی پر تھا پھر اس نے مخلوق کو بیدا کیا اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ سو سال کی مسافت پر لوح کو پیدا کیا ، اللہ تعالی عرفی پر تھا پھر اس نے مخلوق کو متعلق میرا علم لکھ دو، اور بیدا کرنے ہے پہلے قلم سے فرمایا: "لکھ ۔ "اس نے پوچھا: "کیا لکھوں؟" فرمایا: قیامت تک مخلوق کے متعلق میرا علم لکھ دو، اور سحان کی تفیر میں انہوں نے کہا ہے کہ عرش کو قلم سے پہلے پیدا کیا ہے، اور امام بیمق نے کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے کہ حضرت این عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا "لکھ ۔ "اس نے پوچھا: "میں کیا لکھوں؟" فرمایا: "تقدیر لکھو ۔ "اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لکھ دیں۔ اور امام سعید بن منصور نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کی ابتداء عرش پانی اور ہوا ہے کی اور زشن کو پانی سے پیدا کیا اور ان مخلف آ خار میں جمع روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کی ابتداء عرش پانی اور ہوا ہے کی اور زشن کو پانی سے پیدا کیا اور ان مخلف آ خار میں جمع اور تطبی واضح ہے۔ (فتح الباری ج۲ میں ۲۹ میں ۲۹ میلوں لاہور ۱۹۰۳ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ ماس پوری بحث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ایک قول ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیّد نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نُور کو پیدا کیااور ان تمام روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ ہرچیز کی اولیت اضافی ہے اور ہروہ چیز جس کے متعلق کما گیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کو اپنی بعد والی چیزوں کے اعتبار سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور ہرچیز کو ذکر میں لکھ دیا، اس کا معنی ہے کل کا متات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں ثابت کر دیا۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۱۹ مطبوعہ مصر، ۱۳۸۸)

اس كے بعد فرمایا: تأكہ وہ تم كو آزمائے كہ تم میں ہے كس كا عمل نیك ہے۔ یعنی یہ آسان اور زمین عبث پیدا نہیں کے گئے بلكہ اس ہے متعصود انسانوں اور جنات كی آزمائش ہے كہ ان میں ہے كون نیك عمل كرتاہے، نیك عمل ہے مرادیہ ہے كہ قرآن اور شخت كے مطابق اخلاص ہے عمل كيے جائيں۔ فرائض واجبات اور سنتوں پر عمل كيا جائے اور محرمات اور مكروبات كو ترك كيا جائے۔ حضرت عيمیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئے فخص كے پاس ہے گزرے، فرمایا: اے سونے والے! اٹھ اور عبادت كر جاس نے كما: اے روح الله ! میں عبادت كر چکا ہوں۔ حضرت عیمیٰ نے پوچھا: تم نے كیا عبادت كی ہے؟ اس نے كما: میں عبادت كی جوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: تم سوجاؤ، تم عابدین پر فاكن ہو! (الجامع لاحكام القرآن جرہ ص ۱۰)

ضحاک نے کہا: اس آیت کامعنی ہے: تاکہ وہ آ زمائے کہ تم میں ہے کون زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ مقاتل نے کہا: تم میں ہے کون اللہ ہے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: تم میں ہے کون اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: تم میں ہے کون زیادہ اچھی عقل والا ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ نیچے والا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ (جامع البیان جرام می الحدیث میں ایہ حدیث تمام اقوال کو جامع ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب مو خر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیزنے روک لیا؟ سنو جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہو گاتو پھروہ ان ہے دُور نہیں کیا جائے گااور جس (عذاب) کا وہ مذاتی اُڑاتے ہتے وہ ان کا اِعاظہ کرلے گا 🔾 (حود: ۸) ربط آیات

اس سے پہلی آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور اگر آپ ان سے کمیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اُٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کمیں گے کہ بیہ صرف کھلا ہوا جادو ہے 0 اب ان کی خرافات میں ہے ایک اور باطل قول کو نقل فرما تاہے کہ جب ان سے وہ عذاب موخر ہوگیا جس عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوڈرایا تھاتو انہوں نے آپ کانداق ا ڑاتے ہوئے کہا: یہ عذاب کس وجہ ہے ہم ہے روک لیا گیا! اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس عذاب كاجو دقت معين كياب ، جب وه دقت آ جائے گاتو پھردہ عذاب آ جائے گاجس كادہ مذاق اُڑاتے تھے۔

اس عذاب سے مرادیا تو دنیا کاعذاب ہے یا آخرت کاعذاب ہے' اگر دنیا کاعذاب مراد ہو تو یہ وہ عذاب ہے جو غزو ہُ ہدر میں ان کو ذلت آمیز شکت کی صورت میں عاصل ہوا تھااور اگر اس ہے آخرت کاعذاب مراد ہے تو وہ قیامت کے بعد ان پر نازل کیاجائے گا۔

قرآنِ مجیداور احادیث میں لفظ"امت" کے اطلاقات

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر ہم امت معدودہ تک عذاب کوان ہے موخر کردیں اس آیت میں امت کامعنی مدت ہے، لغت عرب میں لفظ امت کئی معانی میں استعمال ہو آہے۔ علامہ حسین بن محدراغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

امت ہراس جماعت کو کہتے ہیں جو تھی ایک چیز میں مشترک ہو یا کوئی ایک امران کا جامع ہو، خواہ وہ امر دین واحد ; ویا

زمانِ واحد ہویا مکانِ واحد ہو، خواہ یہ امر جامع اختیار اُ ہویا اضطرار اُ ہو، اس کی جمع امم ہے۔ قرآنِ مجید میں ہے:

وَمَا مِنْ كَالْبَيْقِ فِي الْأَرْضِ وَلا ظَيْرِ يَكِطِيهُ أَ وَلا عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالا (جوپایه) اور (فضایس) این بازوول سے

بِ جَنَا حَيْدِ وَالْأَمْمُ أَمْنَا أُكُومُ مِ - (الانعام: ٣٨) أَرْنَ والا بريرنده تمهاري بي مثل جماعتيں بين -

جالا بننے والی مکڑی ہو یا گھن لگانے والا کیڑا ہو یا ذخیرہ اندوزی کرنے والی چیونٹی ہو یا چڑیا اور کبوتر ہوں وان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر کے اپنی اپنی نوع میں ایک مخصوص وصاب کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔

ب الما الما الما الما المت تقيد كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً -(البقره: ١١٣)

یعنی سب لوگ کفراور گمراہی کے ایک نظریہ پر مجتمع تھے

اور اگر آپ کارب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر

اورتم میں ہے لوگوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو

وَلَوْ شَاءً رَبُّكُ لَحَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً-

(عور: All) ويتا-

يعني سب لوگوں كو ايمان ميں مجتمع كر ديتا-

وَلَمْكُونَ مِنْ مُنْكُمُ مُ أَمَّا فَيَهُ لِمُدْعُونَ الْكِي الْحَبْرِ-(آل عمران: ۱۰۴)

نیکی کی طرنب بلائے۔ یعنی تم میں ہے لوگوں کی ایک ایمی جماعت ہونی چاہیے جو علم اور اعمال صالحہ میں لوگوں کے لیے مقتدا ہو۔ إِنَّا وَحَدُنَّا إِنَّا عَنَاعَلَتُ اللَّهِ وَالرَّزْف: ٢٢)

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا۔

يعنی ده سب ايک دين پر مجتمع تھے۔

وَاتَّذَكَّرَبَعُنْدَأُمَّتَةٍ - (يوسف: ٣٥)

اے ایک مت کے بعد (بوسف) یاد آیا۔

یعنی جب ایک زمانہ میں مجتمع لوگ یا ایک دین پر مجتمع لوگ گزر گئے۔

لَ بَهِ مِنْ مِنْ مَانَ أُمَّةً قَالِتَ الْلِلْهِ - (النحل: ١٣٠) إِنَّ إِبْرُهِمِيْ مَانَ أُمَّةً قَالِتَ الْلِلْهِ - (النحل: ١٣٠)

ب شك ابراجيم (ائي اجماعي عبادات ك اعتبار س) ايك

امت تھے اللہ تعالی کے فرمال بردار۔

یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے، جیسے کہتے ہیں فلاں شخص فی نفسہ ایک قبیلہ ہے یا فلاں شخص اپنی ذات میں انجمن ہے۔ (المفردات جام ٢٥-٢٨) مطبوعہ مکتبہ ہزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ، ١٣١٨هه)

علامه ابوالسعادات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري المتوفى ١٠٧ه كصة بين:

صدیث میں ہے خمر (انگور کی شراب) ہے بچو کیونکہ یہ ام الخیائث ہے۔ (سنن النسائی الاشریہ: ۴۴) یعنی یہ شراب تمام خبائث اور خرابیوں کی جامع ہے۔ نیز حدیث میں ہے:

اگر کتے تنبیج کرنے والی امت نہ ہوتے تو میں ان کو قتل کرنے کا تھم دیتا۔ (سنن ابوداؤد' الاضاحی: ۴۲ سنن الترمذی' السید: ۱۶ سنن النسائی' السید: ۱۰ سند احمد ج۴۴ ص۸۵) ایک اور حدیث میں ہے:

ہم امی امت ہیں، لکھتے ہیں نہ گفتی کرتے ہیں۔ (میچے مسلم رقم الحدیث:۷۱۱ء منن ابوداؤ در قم الحدیث:۳۳۱۹ سنداحرج ۲س آپ کی مرادیہ تھی وہ اسی اصل پر ہیں جس پر اپنی مال سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے لکھتااور گفتی کرنانہیں سیکھالیس دہ اپنی جبلت اولی پر ہیں۔ امی کا ایک معنی ہے جو لکھتانہ ہو۔ (النہایہ جاص ۲۵-۸۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۸ھ)

ولين اذفكا الرنسان ومنارحمة انتخ ازعنها منه وي الكوس ادراكر بم اين باس سه انيان كردات دكالذت ، عيما بن براسياس والت كردابس ما بين در اليدا در

كَفُوْرُ وَكِينَ أَذَفَتْهُ نَعْمَاءً بِعَنَاضَرًاءً مُسَّتُهُ لِيقُولُنَّ

نا شکرا ہوگا 🔾 اور اگر ہم اس کومعیبت سنجنے مے بعد اسائش رکا ذائقہ اجکھا میں تو وہ مزور دفوی سے ا کے گا،

عَبَ السِّيتَاكَ عَرِّى إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُوْرًا الرَّالْذِينَ صَبَرُوْاوَ عَبُ السِّيتَاكَ عَرِّى إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا الرَّالْذِينَ صَبَرُوْاوَ

برے تمام معاثب دور ہو گئے ہے شک وہ اترانے والا شیخی تورہ ہے 🔾 ما موان دگوں کے جنوں نے مبرکیا اور

عَمِلُواالصَّلِخْتِ أُولِلِكَ لَهُمُ مَّغُفِي الْحُرَّا جُرُّكِبِيُرُ فَلَعَلَكَ

نیک اعمال بیے ، ان ہی کے لیے معقرت اور بڑا احب ہے 0 کیا ہے دی کے کسی حقتہ

تَارِكَ بَعْضَ مَا يُوْحَى إلينك وَضَايِقً بِهِ صَلُولك أَنْ

كوترك كرنے والے بي اور آپ كا ول حرف اس بات سے تنگ ہونے والاسے كہ وہ وكافر) يہ

اس مبین گھڑی ہونی وس سورتیں ہے آؤ راور اپنی مدد کے بیدے) الشرکے سواجس مے ساتھ نازل کیا گیاہے ، اور اس مے سواکوئی عبادت کامستی ہنیں سے تر فرد! کیاتم اسلام لانے والے ہو ہی جو لوگ رحرت ، دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلبہ وہ برباد ہے ، کیا جو شفس اللہ کی طرف لعُ ہوسکتے اور حو کچھ وہ کرنے۔ دبیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ دھی، ہوا وراس سے پہلے موئی کی کتاب جور سبنا اور دھنت ہے دوہ بھی

گواہ ہو، دوہ ان منکروں کے بوابر ہوسکتاہے ؟) ہی اوگ بیں جواس پرایا ان رکھتے ہیں، اورتمام فرقوں میں سےجس

# عَالِتَارُمُوْعِلُاكَ قَلَاتَا

نے رہی اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وعید کی جگر دوز خے سے اس اے مخاطب اتم اس کے متعلق شک بی نہ بط نا

بے ننگ وہ تمادے رب کی طرف سے حق ہے ، لیکن اکثر لوگ ایمان نمیں لاتے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت (کی لذت) چکھائیں پھراس سے اس رحمت کو واپس لے لیں (تو) یقیناً وہ ٹامیداور ناشکرا ہو گا0اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش (کاذا نقنہ) چکھائیں تو وہ ضرور (خوشی سے) کے گاہ میرے تمام مصائب دور ہو گئے، بے شک دہ اترانے والا شخی خورہ ہے 0 ماسوا ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیااور نیک اعمال کیے، ان ہی کے لیے مغفرت اور بروا اجرے 0 (طور: ۱۱-۹)

مصيبت ميں كفار كامايوس ہونااور راحت ميں ناشكري كرنا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرملیا تھا کہ کفار کوعذاب ضرور ہو گاخواہ تاخیرے ہو، اور ان آیتوں میں اللہ تعالی نے وہ سبب بتایا جس سے ان کوعذاب ہو گااور مید کہ اس سبب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

اس آیت کی تغیریں دو قول ہیں: ایک قول ہے کہ اس آیت میں الانسسان سے مراد مطلق انسان ہے پھر آیت: اا میں اس سے نیک اور صبر کرنے والے مسلمانوں کا استفناء فرمایا ہے جیساکہ اس آیت میں ہے:

وَالْعَصْرِ فَي إِنَّ الْإِنسَدَانَ لَهَيَّ مُحْسِر فَي إِلَّا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا الله

الكذير أمن واعتب العصر العصر ١٠١١) ان لوكول كرو ايمان لاع اور انهول في كام كيد

ادراس کی نظیریہ آیت بھی ہے:

اِنَّ الْإِنْسَانَ خُيلِنَ مَلْوُعًا ٥ إِذَا مَنَهُ الشَّرُّ ﴾ جُنُك انبان به مبرا پيدا موا ٢٥ جب اے كوئى مصبت بنیج تو محبرا جاتا ٢٥٠ اور جب اے كوئى فائدہ بنيج تو اس کو رو کتے والا ہو آہے 0 ماسوا نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر مداومت كرتي بين0

حَرُوْعُاكُ وَإِذَا مُشَهُ الْخَيْرُ مَنْوَعًاكُ إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ كُلُّ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ دَائِيمُونَ ٥ (المعارج: ٢٣-١٩)

اور دوسرا قول میہ ہے کہ الانسسان میں الف لام عمد کا ہے اور اس انسان سے کافرانسان مراد ہے اور اس کی نظیریہ

اور الله كى رحمت سے مايوس مت مواكيونكد الله كى رحمت ے صرف کافرمایوس ہوتے ہیں۔ وَلَا تَمَايُنَكُ سُوامِنَ زَوْحِ اللَّهُ مِرَاثَهُ لَا يَكِفَ سُرُمِنَ رَّوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْكَلْفِرُونَ ٥ (الوسف: ٨٥)

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میہ آیت تمام کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہو اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ میہ آیت کسی خاص کافر کے

متعلق نازل ہوئی ہو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ بیہ آیت ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور ایک قول بیہ ہے کہ بیہ آیت عبداللہ بن الجامع بادکام القرآن عماا، مطبوعہ بیروت) آیت عبداللہ بن الجامیہ مخزوی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (الجامع لادکام القرآن عماا، مطبوعہ بیروت) خلاصہ بیہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کی رحمت ہے مایویں ہونااور راحت میں ناشکرا ہونا کفار کاشیوہ ہے۔ مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں کاخیر ہونا

اس کے بعد فرمایا: ماسواان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیااور نیک اعمال کیے ان ہی کے لیے بڑا اجر ہے ' حدیث میں ہے: حضرت صبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے حال پر تعجب ہو تا ہے' اس کے ہرحال میں خبرہے اور بیہ مومن کے سوا اور کسی کاوصف نہیں ہے' اگر اس کو راحت پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خبرہے اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے' اور وہ (بھی) اس کے لیے خبرہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۹۹۹ مشکوة رقم الحدیث: ۴۵۲۹ الترغیب والتربیب نا ۴ ص ۴۷۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۵۰ حضرت ام المومنین عائشه صدیقه رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان کو کا ثنا یا اس سے کم کوئی چیز چیجے تو الله تعالی اس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کردیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مثادیتا ہے۔

اسنن الترمذي رقم الحديث: ٩٦٥، سند احمد خ٦ ص٣٣، سنن كبرئ خ٣ ص٣٤، موطاامام مالك رقم الحديث: ١٩٧٤، مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٣١٢، صبح ابن حبان رقم الحديث: ٢٩٢٥)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ مومن کو جو بھی درد ہو یا تھکاوٹ ہو یا بیاری ہو، یا غم ہو یا فکر اور پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کومٹادیتا ہے۔

( صیح البخاری رقم الحدیث:۵۶۳۳ ۵ صیح مسلم رقم الحدیث:۴۵۷۳ سنن الترندی رقم الحدیث:۳۰۳۸ منن الترندی رقم الحدیث:۳۰۳۸ معنیت کا بردا اجر حفرت انس بن مالک رصی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا: بردی مصیبت کا بردا اجر ہو تا ہے ' اور الله تعالیٰ جب کسی قوم ہے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے ' جو اس سے راضی ہو تو الله اس ہوتا ہے۔ راضی ہو تو الله اس سے ناراض ہوتو الله اس سے ناراض ہوتو الله اس سے ناراض ہوتا ہے۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۳۹۷ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۰۳۱ المستدرک نیم می ۲۰۸۰ شرح السنه رقم الحدیث: ۱۳۳۵) حضرت ابو ہر رہے رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مومن اور مومنه پر اس کی جان میں اس کی اولاد میں اور اس کے مال میں مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں حتی کہ وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۳۹۹) مصنف ابن ابی شیبہ نیم سی ۲۳۱ سند احمد نیم میں ۲۸۷، صبحے ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۱۳)

( سن امریدن و م اعدیت: ۱۳۹۹ مسف این ابی تیب بن ۱۳۳۳ مند احمد ج ۲۳ س ۱۳۸۷ بیج این دبان ر م الحدیث: ۱۳۹۳) حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب مصائب میں مبتلا ہونے والوں کو ثواب دیا جائے گاتو آرام اور آسائش میں رہنے والے بید کمیں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۲ سنن کبری جسم ۱۳۷۵)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیا آپ وحی کے کی حقہ کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کادل صرف اس بات سے تنگ ہونے والا ہے کہ وہ (کافر) میہ کمیں گے کہ آپ پر کوئی فرزانہ کیوں نہ مازل کیا گیایا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا ٹکمیان ہے 0 (ھود: ۱۲)

کیا کفار کے طعن و تشنیع کے خوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ میں کمی کرنے والے تھے؟ اس آیت بیں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے مزید کفریہ اقوال نقل فرمائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان کے ان کفریہ اقوال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہو تا تھا اور آپ کو رنج ہو تا تھا ہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کی آپ کو تسلی دی اور آپ کو اپنے الطاف و عنایات اور اسپنے افضال اور اکرام سے نوازا۔

قاضى شاب الدين احد بن محد بن عمر خفاجي متوفى ١٠١٨ه كصة بي:

اس آیت کو لفظ کے تا ہے شروع فرمایا ہے اور کے گام عرب میں توقع کے لیے آبا ، اور اس آیت کا بظاہر معنی بید کے کفار جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ ناذل کیا گیایا آپ کی تقدیق کے لیے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا ، اس سے بیہ توقع ہے کہ آپ وی کے اس حصہ کو بیان کرنا ترک کر دیں گے جس میں کفار کے بتوں کی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا ، اس سے بیہ توقع ہے کہ آپ وی کے اس حصہ کو بیان کرنا ترک کر دیں گے جس میں کفار کے بتوں کی فرمت کی گئی ہے حالا نکہ قرآن مجید کے کچھ حصہ کو بیان نہ کرنا خیا معصوم ہیں اور ان سے بیہ متصور نہیں ہے کہ وہ تقیہ کرکے وی کے بعض حصہ کو چھپالیں اور پوری تبلیغ نہ کریں ای طرح آپ بھی معصوم ہیں بلکہ سیّد المعصومین ہیں ، آپ سے بطریق وی کے بعض حصہ کو چھپالیں اور پوری تبلیغ نہ کریں ای طرح آپ بھی معصوم ہیں بلکہ سیّد المعصومین ہیں ، آپ سے بطریق اولی بیہ متصور نہیں ہے پھر آپ سے بیہ توقع کیے کی جاسمی ہے کہ آپ اپنادل نگ ہونے کی وجہ سے وی کا پچھ حصہ چھپالیں اولی بیہ متصور نہیں ہے پھر آپ سے بیہ توقع کیے کی جاسمی ہے کہ آپ اپنادل نگ ہونے کی وجہ سے وی کا پچھ حصہ چھپالیں اور اس عراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) ایس کے لفظ سے جوبات کمی جاتی ہے بھی اس بات کی متکلم کو توقع ہوتی ہے، بھی بخاطب کو توقع ہوتی ہے اور بھی ان کے علاوہ کسی اور کو توقع ہوتی ہے اور اس آیت میں بھی آخری صورت مراد ہے بینی کفار مکہ کو یہ توقع تھی کہ ہرچند کہ آپ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے میں اور پوری پوری وحی پہنچانے میں انتہائی کوشش فرما رہے ہیں، لیکن ان کے طعن و تشنیع اور دل آزار باتوں سے تنگ ہو کر آپ وحی کے بچھ حصہ کو بیان نہیں کریں گے۔

(۲) کلام عرب میں لعب کالفظ توقع کے لیے بھی آتا ہے اور تبعید کے لیے بھی آتا ہے اور اس آیت کامعنی یہ ہے کہ کفار کی ان دل آزار باتوں سے ہرچند کہ آپ کادل تک ہو تا ہے لیکن آپ اس وجہ سے وحی کی تبلیغ میں کمی نہ کریں۔

(۳) علامہ سمین وغیرہ نے یہ کما ہے کہ یہ آیت استغمام انکاری پر محمول ہے اور معنی یہ ہے کہ کیا آپ ان کی دل آزار باتوں سے ننگ ہو کرو جی کے بعض حصہ کی تبلیغ کو تزک کردیں گے؟ یعنی آپ ایسانہیں کریں گے، اس کی نظیر حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلوایا، سووہ اس حال میں آیا کہ اس کے سرسے پانی کے قطرے نبک رہے تھے، نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: لعدنا اعتصارات (کیا ہم نے تم کو عجلت میں ڈال دیا؟) اس نے کماہاں! آپ نے فرمایا: جب تم عجلت میں ہو تو تم پر وضو کرنالازم ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٨٠ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٨٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٢)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرملیا ہے کہ کفار آپ کی نبوت میں طعن و تشنیج کرتے ہیں اور اس سے آپ کادل ننگ ہو تا ہے تو کیا آپ اس وجہ سے بعض وحی کو بیان کرنا ترک کردیں گے؟ یعنی آپ ایسانسیں کریں گے تو پھر آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور بلاخوف و خطراور ہے دھڑک تبلیج کرتے رہیں۔

(عنايت القاضي ج٥ص ١٣٣) ملحشاوموضيًّا بيروت ١٣١٥ه و وح المعاني ج٥ص ٢٨-٢٧ بيروت ١١١ه)

(٣) المام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٧ه لكفته بين:

تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جی اور تنزیل میں خیانت کریں اور و جی کی بعض چیزوں کو ترک کردیں، کیونکہ اس طرح پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں طعن لازم آئے گا کیونکہ رسالت کا معنی ہی ہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچادیے جائیں۔ اس لیے اس آیت کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس آیت کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، اگر آپ پوری پوری دجی کی تبلیخ کریں تو کفار کی طعن تشنیج اور ان کے ذراق اڑانے کا خدشہ ہے اور اگر آپ بتوں کی فدمت والی آیتوں کو نہ بیان کریں تو کفار تو آپ کا فداق نہیں اڑا کیں گے لیکن و جی میں خیانت لازم آئے گی اور جب دو خرابیوں میں ہے کوئی ایک خرابی ضرور لازم ہو تو بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کرلینا چاہیے اور بڑی خرابی و جی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کردیں اور کفار کے طعن اور تشنیج کی خرابی کو برداشت کرلینا جاہیے اور بڑی خرابی و جی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کردیں اور کفار کے طعن اور تشنیج کی خرابی کو برداشت کرلینا جاہے اور بڑی خرابی و جی میں خیانت ہے سو آپ اس خرابی کو ترک کردیں اور کفار کے طعن اور تشنیج کی خرابی کو برداشت کرلینا جاہدی کرابی کو ترک کردیں اور کفار کے طعن اور تشنیج کی خرابی کو برداشت کرلینا ہے جو کی خرابی کو ترک کردیں اور کفار کے طعن اور تشنیج کی خرابی کو برداشت کرلینا ہے جو کی خرابی کو برداشت کرلیں۔

اور اس آیت میں لیعلاک کا جو لفظ ہے اس ہے مراد تبغید ہے بعنی آپ کفار کے طعن و تشنیع کی دجہ ہے وحی کے بعض حصہ کو ترک کرنا ممکن نہیں تھالیکن اللہ تعالیٰ نے آکید کے بعض حصہ کو ترک کرنا ممکن نہیں تھالیکن اللہ تعالیٰ نے آکید کے طور پر اس طرح فرمایا۔ (تغییر جبرج ۲ ص ۳۲۳-۳۲۳) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۵۴۵) ا

اس آیت کی تغییر کرنابت نازک مقام ہے' بہت ہے مفسرین اس مقام پر پیسل گئے اور انہوں نے اس آیت کی تفییر اس طرح کی کہ احترام نبوت ان کے ہاتھوں ہے جا آبار ہا۔

شيخ شبيراحمد عثاني متوفي ١٩٣٩ه ١١ اس آيت كي تفيير ميس لكهية بين:

آپ ان ہے ہودہ شبہات اور فرمائٹوں سے سخت مغموم اور دل گیرہوتے تھے، ممکن ہے کہ بہی ایسا خیال بھی دل میں گزر آ ہو کہ ان کے معبودوں کے معاملہ میں اگر خدا کی جانب سے اس قدر سختی اختیار کرنے کا حکم نہ رہے، تردید کی جائے مگر فی الحال قدرے نری اور رواداری کے ساتھ تو شاید زیادہ موثر اور مفید ہو یا جو فرمائٹیں یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی بیہ ضد بھی یوری کردی جائے تو کیا عجب ہے مسلمان ہو جائمیں۔ (حاشیہ عثانی بر ترجمہ محمود الحن ص ۲۹۴، مطبوعہ سعودیہ)

. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے آباع تھا اور اللہ تعالیٰ کی منشاء اور اس کی وحی کے خلاف آپ کے ول میں بھی کوئی خیال نہیں آ سکتا تھا' اس لیے ہمارے نز دیک بیہ تغییر صحیح نہیں ہے۔

(۵) اس اعتراض کا ایک اور جواب میہ ہے کہ میہ آیت باب تنزیل ہے ہو ایک شخص میں کوئی وصف نہ ہو لیکن عال اور مقام کے اعتبار ہے ہیہ دہم کیا جاتا ہو کہ اس شخص میں وہ وصف ہے تو اس شخص کو باوجو داس وصف کے نہ ہونے کے اس شخص کے منزلہ میں نازل کرکے کلام کیا جائے جس شخص میں وہ وصف ہو اپنی جسلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کسی حصہ کی سلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے کسی حصہ کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہو تا تو تنگ دلی اور دل آزاری ہے بچنے کے لیے ان آیتوں کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہو تا تو تنگ دلی اور دل آزاری ہے بچنے کے لیے ان آیتوں کی تبلیغ کو ترک کر دیتا جن کی وجہ سے کفار طعن اور تشفیع کرتے تنے اس لیے آپ کو اس شخص کے منزلہ میں نازل کر کے فرمایا: شاید آپ وحی کے کسی حصہ کو ترک کرنے والے ہیں۔ اس کی نظیریہ آیت ہے:

۔ واصنع الْفُلْکَ بِاعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلاَ اللهِ اور آپ ہاری وی کے مطابق ہاری گرانی میں کشی بنائے تُحَاطِبُنِنی فِی الْکُونِیْ ظَلَمُوْلَ اِنْتَهُمْ اور ظالموں کے متعلق ہم سے پچھ نہ کمیں وہ ضرور غرق کیے همور مورد (۳۷) جائیں گے۔ شغیر قبوری (۳۷) جائیں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ظالم کافروں کی سفارش نہیں کی تھی لیکن اس مقام پر ان کی سفارش کرنے کا وہم ہو سکتا تھا،

اس لیے باوجود سفارش نہ کرنے کے ان کو اس مخص کے مرتبہ میں نازل کرکے خطاب کیا گیا جو ان کی سفارش کر آ ، سویہ بھی باب تنزیل ہے ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: کیاوہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو ازخود گھڑلیا ہے، آپ کھئے کہ پھرتم اس جیسی گھڑی ہوئی دس سور تیں لے آؤاور(اپنی مدد کے لیے)اللہ کے سواجس کو بلا تکتے ہو بلالو،اگر تم سچے ہو O(ھود: ۱۳) قرآن مجید کامعجز ہونا

مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کرتے تھے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میری نبوت پر معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیساکلام بناکر لے آؤلیکن مخالفین کی کثرت اور علوم وفنون اور زبان و بیان کی روز افزوں ترقی کے باوجود کوئی شخص قرآن مجید کی مثل کلام بناکر نہیں لاسکا قرآن مجیدنے کئی طرح سے یہ چیلنج پیش کیا ہے:

آپ کئے اگر تمام انسان اور جن مل کراس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا کتے 'خواہ وہ ایک رو سرے کی مدر (بھی) کریں۔ قُلُ لَئِينِ الْحُنَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنْ عَلَى اَنْ تَاتُوا بِمِثْلِ هُذَا الْقُرُانِ لَا يَاتُونَ بِمِئْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَيهِ يُرًا-

(بنواسرائيل: ۸۸)

اور زیر تغییر آیت میں دس سورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا ہے' اور البقرہ: ۳۳ اور یونس: ۳۹ میں کسی ایک سورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا ہے اور آخری چیلنج ہید دیا ہے:

اس جیسی ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو اگر تم یج ہو۔

فَلْيَاتُوابِحَدِيثُ مِنْ لِلهَوْلُ كَاكُوا صَدِفِيثَ -

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھراگر وہ (تمہارے چیلنج کو) قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیاہے اور اس کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے، تو (اے کافرو!) کیاتم اسلام لانے والے ہو؟0(ھود: ۱۲۳)

اس آیت کا معنی سے ہے کہ اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم) ان مشرکین سے کہہ دیجے اگر قرآن مجید کی دس سورتوں کی مثل لانے میں تمہارے خود ساختہ معبود تمہاری مددنہ کر سیس اور تم خود بھی اس کی مثل دس سور تیس نہ لاسکو تو یہ جان اواور یقین رکھو کہ بیہ قرآل آسان سے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے اذن کے ساتھ نازل ہوا ہے اور (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا کر ہم پر افتراء نہیں کیا اور یہ بھی یقین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے سواے مشرکو! تم بت پر سی کو ترک کر دو اور خدائے واحد کی عبادت کرو۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: جولوگ (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال کاصلہ پہیں دے دیں گے اور یہاں ان کے صلہ میں کوئی کمی نئیں کی جائے گن کی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نئیں ہے' اور انہوں نے دنیا ہیں جو کام کیے وہ ضائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بریاد ہے © (ھود: ۱۱-۱۵) ریا کاری کی فدمت اور اس پر وعید

اس مضمون کی قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں:

مَنْ كَانَ يُرِينُهُ الْعَارِحِلَةَ عَنَجَلْنَالَهُ فِيهُامَا نَشَاءُ لِمَنْ تَرُينُهُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ حَهَنَمَ يَصَلَهُمَا مَذُمُومًا مَّذُمُورًا مَنْ حَعَلْنَا لَهُ حَهَنَمَ وَسَعْنَ لَهَا مَذُمُومًا مَنْ مُحُورًا 9 وَمَنَ أَرَادُ الْأَخِرَةَ وَسَعْنَ لَهَا اسْعُنِهُمَ أَمَنُ كُورًا 9 (فَيَ الرَائِلَ: ١٩-١٨) سَعُنِهُمْ مَ مَنْ كُورًا 9 (في الرائيل: ١٩-١٨)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ كَحَرُثَ الْأَخِرَةِ لَهُ فِي حَرُثِ الْأَخِرَةِ فَيَرَدُكَ فَيِي حَرُثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ كُحَرُثَ الدَّنُيَّا انْدُقِيهِ مِنْ هَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَّكِصِيبُ إِلَّهِ دَلْنَ (٢٠)

جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں، ہم ان کو اس دنیا ہے جتنا ہم چاہیں اس دنیا ہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے دوزخ کو ٹھکانا بنا دیا ہے دوزخ میں ندمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا داخل ہو گا 0 اور جو فحض مومن ہو اور وہ آخرت کا ارادہ کرے اور ای کے لیے کوشش کرے تو ان ہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوگا 0

جو شخص آخرت کی تھیتی کاارادہ کرے ، ہم اس کے لیے اس کی تھیتی کو زیادہ کریں گے اور جو دنیا کی تھیتی کاارادہ کرے ہم اس کو اس میں ہے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حضہ نہد

> امام عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جو زی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں: اس آیت کے متعلق جار قول ہیں:

(۱) اکثرعلاء کایہ قول ہے کہ اس آیت کا حکم تمام مخلوق کے لیے عام ہے۔

(۲) ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهماے روایت کیا ہے کہ یہ اہل قبلہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(٣) حضرت انس رضی اللہ عند نے کہا کہ یہ یمود اور نصاریٰ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(٣) مجاہد نے سے کہاکہ سے ریا کاروں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(زادالمبيرج ۴ ص ۸۴- ۸۳ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ۲۰۴۱ه)

انسان جس کام کو جس نیت ہے کرے گا ہی نیت کے اعتبارے اس کو صلہ دیا جائے گا' اگر اللہ عزوجل کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے گاتو آخرت میں اس پر اجر ملے گااور اگر لوگوں کو دکھانے اور سٹانے کے لیے عمل کرے گاتو وہ عمل اس کے لیے باعث وبال ہوگا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کامدار نیت پر ہ ہر فخض کو اس کی نیت کے مطابق ٹمر ملتا ہے، سو جس فخص کی بہجرت الله اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت الله اور اس کے رسول ہی کی طرف شار ہوگی، اور جس فخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف شار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۴ ۵۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۷۴۰ سنن ابوداؤ د رقم الحدیث: ۴۲۰ سنن الترندی رقم الحدیث: ۷۲۳ سنن النرندی رقم الحدیث: ۱۲۳۷ سنن النسانگی رقم الحدیث: ۳۲۹۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۲۲۷ السنن الکبری للنسانگی رقم الحدیث: ۳۲۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۲۲ )

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کا بچوم تھا، جب لوگ ان سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناتل نای ایک فخص نے کما: اے شخ! آپ مجھے وہ حدیث سنائے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو۔ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ سناہے: قیامت کے دن سب سے پہلے جس محض کے

جلد فيجم

(صحیح مسلم دُقم الحدیث: ۹۰۵ سنن الرّدَی دِقم الحدیث: ۳۳۸۲ سنن النسائی دِقم الحدیث: ۳۳۳۷ صیح این حبان دِقم الحدیث: ۳۰۸ شرح المسنه رقم الحدیث: ۳۱۳۳ مسند احرج۲ ص ۳۳۱ سنن کبرئ للیستی چه ص ۲۸۸)

الله تعالی کاارشاد ہے: کیاجو محض الله کی طرف ہے دلیل پر ہواور اس کے پاس اللہ کی طرف ہے گواہ (بھی) ہواور اس سے پہلے موٹی کی کتاب جو رہ نمااور رحت ہے (وہ بھی گواہ ہو) (وہ ان منکروں کے برابر ہوسکتا ہے؟) ہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں ہے جس نے (بھی) اس کے ساتھ کفر کیا ہوس کی وعید کی جگہ دوزخ ہے (سواے کی ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں ہے جس نے (بھی) اس کے ساتھ کفر کیا ہوں کی وعید کی جگہ دوزخ ہے (سواے کاطب) تم اس کے متعلق شک میں نہ پرنا ہے شک وہ تمہارے رہ کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے 0

تمام اللِ ملل پرستید نامحر صلی الله علیه و سلم پر ایمان لانے کاوجوب

اس آیت کامتی ہے کہ جو محض اللہ کی طرف ہے دلیل پر ہواور اس کے پاس اللہ کی طرف ہے گواہ بھی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا موسین اٹل کتاب کیا ہے لوگ ان لوگوں کی طرح ہو تھتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں؟ علامہ قرطبی نے کما ہے کہ شاہد ہے مراور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک ہے کیونکہ جس محض میں ذرا بھی عقل ہو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخ انور کی طرف دیکھے گانو فور ایقی گرلے گاکہ آپ اللہ نے رسطی ہیں۔ ایک قول ہے ہے کہ بیت وراد اللہ تعالی کی معرفت ہے جس سے دل روشن ہیں اور شاھد سے مراد عقل اور فطرت سلمہ ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو آئے ہی اس کے ماں باپ اس کو جمودی یا نفرانی یا مجو ی بنا دیتے ہیں جسے جانورے ایک مکمل جانور پیدا ہو آئے، کیاتم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو۔ (منجے ابھاری رقم الحدیث: ۱۳۸۵، منجے مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۹)

تبيان القرآن

جلد پنجم

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے حضرت موئی کی کتاب یعنی تورات نازل ہوئی تھی جو رہ نمااور رحمت ہے اور جو لوگ اس نبی (سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو کتے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا: اور تمام فرقوں ہیں ہے جس نے (بھی) اس نبی کے ساتھ کفر کیااس کی سزا دو ذرخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی حتم جس کے قبضہ ہیں اسانہ بی ہے جو میری نبوت (کی خبر) سنے خواہ وہ میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اس است میں کوئی صحف بھی الیا نہیں ہے جو میری نبوت (کی خبر) سنے خواہ وہ میر ایسانہ پر وی فرق وہ محض دو زخی ہی ہوگا۔

یمودی ہویا عیسائی بھروہ محف اس حال میں مرے کہ وہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لایا ہو تو وہ محض دو زخی ہی ہوگا۔

(سیجے مسلم رقم الحدیث: ۱۵۳ منداحمہ ج ۲ ص ۱۳۵ مطیتہ الاولیاء ج ۴ ص ۱۳۰۸ سند ابو عوانہ ج اص ۱۰۰۸ قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تمام دین داروں پر داجب ہے کہ دہ سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا تمیں میود اور نصاری کا خصوصیت ہے اس حدیث میں اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب ہیں داور جب اہل کتاب ہیں کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تمیں تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تعین تو دو سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تعین کی سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تعین کی سروں پر بطریق اولی واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لا تعین کی سروں پر بسل ہے کہ وہ آپ کی سروں پر بطریق اولیں کی سروں پر بطریق کی سروں کی سروں پر بطریق کی سروں پر بطریق کی سروں کی

غیر متمدن و نیامیں رہنے والوں کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ رسالت پر قاضی عیاض بن موئی ماکلی متونی ۵۳۳ھ کھتے ہیں:

اس مدیث میں یہ دلیل ہے کہ جو محض زمین کے دور دراز علاقوں میں رہتا ہویا سمندر کے جزیروں میں رہتا ہو جو آباد
دنیا ہے منقطع ہوں اوراس کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی بعثت کی خبرنہ پہنچی ہو
تواگر وہ آپ پر ایمان نہ لائے تواس ہے گرفت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: جس نے میری نبوت کی خبرسی اور جھ پر
ایمان لائے بغیر مرگیا تو وہ دو زخی ہوگا لا لذا آپ کی معرفت اور آپ پر ایمان لا تا اس پر موقوف ہے کہ کوئی محض آپ کے معجزہ کا
مشلمہ کرے اور آپ کے ایام حیات میں آپ کے صدق کو جانے اور جس نے مشاہرہ نہیں کیااس تک آپ کے دعویٰ نبوت
کی خبر پہنچی ہو اس کے برخلاف اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کو مانتا ہر محض پر ضرور کی ہے خواہ متدن دنیا میں نہ ہو اور غیر آباد
علاقوں میں رہتا ہو ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہرانسان کو عقل عطاکی ہے اور غور قکر کرکے ہر محض اللہ کی ذات اور اس کی
توحید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے ۔ (اکمال المعلم بغوا کہ مسلم جاص ۱۳۹۸) مطبوعہ دار الوفاء ۱۳۱۹ھ)

عظتے تھے 🔾 میں وہ کے بیں 🔾 ان دولول فر لیمول الینی کافراور مومن ) کی متال ایے الله تعلق كارشادى: اوراس برو كرظالم كون بو كاجوالله يرجمو تابستان رائد، يوك ايز کیے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کمیں گے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باند ھاتھ ہسنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو 0جو لوگ الله كى راه ب روكة بين اور اس يل كجى علاش كرتے بين اوروه آخرت كاكفركرنے والے بين O(حود: ١٨-١٨)

تبيان القرآن

جلد پنجم

روز قیامت کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصادیق

۔ کافروں میں متعدد بدعقید گیاں اور بدا عمالیاں تھیں' وہ دنیا اور اس کے عیش اور زیبائش پر بہت حریص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ھود: ۵ا میں رد فرمایا اور وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ھود: ۱۳ میں رد فرمایا' اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت کریں گے سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعقیدگی کارد فرمایا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: بیہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس پر بیہ سوال ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان اور جگہ سے پاک ہے، پھر بیہ کفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے پیش ہول گے؟ اس کاجواب بیہ ہے کہ جو مقامات حساب اور سوال کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کفار کو وہاں پیش کیا جائے گا و و سرا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں، فرشتوں اور مومنوں میں سے جن کے سامنے چاہے گا پیش فرمائے گا۔ نیز اس آیت میں فرمایا ہے: تمام گواہ یہ کمیں گے یمی وہ لوگ ہیں جنموں نے اپنے رب پر جھوٹ باند ھاتھا۔

مجامد ، قبَّادہ ، ابن جرتج اور اعمش ہے روایت ہے کہ ان گواہوں ہے مراد فرشتے (کراما کاتبین) ہیں۔

(جامع البيان جز ١٢ص ٢٩-٢٨)

ضحاک نے کہا: اس نے مراد انبیاء اور رسول ہیں۔ (جامع البیان جزام ۱۳۹)اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت ہے

پس اس وفت کیا حال ہو گاجب ہم ہر امت ہے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ گوان سب پر گواہ (بناکر)لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِسَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى لَمُؤُلِّاءِ شَهِيُلًا-

(النساء: ١٦١)

سید نامحر صلی الله علیہ وسلم کی امت کے مومنین بھی گواہی دیں گے۔

وَكَمْلُلِكَ حَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَسَطَالِّتَكُونُوا مُهَدَاةً عَلَى النّاسِ وَبَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمُ تَاكَ مَ لُولُوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمهارے حق میں گواہ ہو شبھٹیدًا۔ (البقرہ: ۱۳۳۳) جائیں۔

کفار کے خود اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ نَشْهَا لَهُ عَلَيْهِ مُ النِّسِيَّةُ مُ وَاَيْدِينِهِمْ وَاَيْدِينِهِمْ وَان كَانِكِ وَان كَانِهِمُ اوران كَانِهِمُ اوران كَانِهِمُ اوران كَانِهِمُ اوران كَانِهِمُ وَارْجُلُومُ مُرْمِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمِ اللَّهِمِ وَمِن اللَّهِمِ اللَّهِمِينَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهِمِ وَمِن اللَّهِمِ وَمِن اللَّهِمِينَ وَمِن اللَّهِمِ وَمِن اللَّهِمِينَ وَمُن اللَّهِمِينَ وَمِن اللَّهِمِينَ وَمِن اللَّهِمِينَ وَمِن اللَّهِمِينَ وَمُن اللَّهِمِينَ وَمُن اللَّهِمِينَ وَمُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ وَمُن اللَّهُمُ وَمُن اللَّهُمُ وَمُن اللَّهُمُ وَمُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ وَمُن اللَّهُمُ وَمُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ وَمُن اللَّهُمُ وَمُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مُن الْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ

اور اس آیت میں فرمایا ہے: وہ گواہ بیہ کہیں گے یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہے کفار اور منافقین تو تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیاجائے گا کہ بیہ وہ لوگ جیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔

اصحیح مسلم رقم الحدیث:۲۷۱۸ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۳۰۰ سند احمد ج ۲ ص ۱۸۳) الحدیث: ۳۳۰۰ سند احمد ج ۲ ص ۱۷۳) اور فرمایا : جو لوگ الله کی راه ہے روکتے ہیں اور اس میں بھی تلاش کرتے ہیں یعنی لوگوں کو حق کی اتباع کرنے اور ہدایت کے راستہ پر چلنے ہے روکتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے خلاف شکوک اور شبهات پیدا کرتے ہیں اور

جلد پنجم

مختلف حیلوں اور چھکنڈوں سے ان کو اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مشغول رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایعنی اور بے ہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔

الله تعالی کاارشاوہ: یہ لوگ زمن میں (الله کو) عاجز کرنے والے نہ تھے، اور نہ الله کے سوا کوئی ان کا مردگار تھا،
ان کے لیے عذاب کورگنا کیا جائے گایہ (شدت کفر کی وجہ سے حق کو) بننے کی طاقت نمیں رکھتے تھے، اور نہ یہ (بغض کی وجہ سے حق کو) بننے کی طاقت نمیں رکھتے تھے، اور نہ یہ (بغض کی وجہ سے حق کو) دیکھتے تھے 0 کی وہ لوگ جی جہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جا آ
رہا کہا شبہ یقینا کی لوگ آ خرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے جی 0 (حود: ۲۰-۲۱-۲۱)

كفار مكه كى چودووجوه سے غرمت

الله تعالى نے اس سے پہلی دو آ يتوں من كفار كمه كى سات وجوہ سے فرمت فرمائى تقى:

(۱) وہ اللہ تعالی پر جمو تابستان تراشتے تھے: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گاجو اللہ تعالی پر جمو تابستان تراشے۔

(۲) وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، فرمایا: اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔

(۳) تمام کواہ ان کے خلاف کوائی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باند حاققہ فرملیا: اور تمام کواہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باند حافقا۔

(٣) وہ اللہ تعلق کے نزدیک معون میں، فرملیا: سنو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

(۵) وہ اللہ کے رائے ہے لوگوں کو روکتے ہیں، فرملیا: جو اللہ کے راستہ ہے روکتے ہیں۔

(١) وه اسلام كے خلاف شكوك اور شمات والتے بين، فرمليا: اور اس مي كجي تلاش كرتے بيں-

(2) وہ آخرت کے منکر ہیں، فرملیا: وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ اور ان آیتوں میں ان کی مزید سات وجوہ سے ندمت فرمائی ہے:

(۱) وہ اللہ كے عذاب سے بھاگ نميں كتے، فرمليا: يدلوگ زين من (اللہ كو) عاج كرتے والے نہ تھے۔

(٢) الله كے عذاب سے بچانے كے ليے ان كاكوئى مدد كار شين، فرمايا: اور ته الله كے سواان كاكوئى مدد كار تھا۔

(٣) ان كاعذاب دكناكياجائ كه فرلما: ان كے ليے عذاب كودكتاكياجائے كا-

(۳) ان میں حق کو ننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی قربلیا: یہ (شدت کفر کی وجہ سے حق کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ یہ (بغض کی وجہ سے حق کو) دیکھتے تھے۔

(۵) انہوں نے اللہ کی عبادت کے بدلہ میں بتوں کی عبادت کو خرید لیااور بیدان کے گھلٹے اور خسارے کاسبب ہے، فرمایا: کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا۔

(۱) انہوں نے دین کو دنیا کے بدلہ میں فروخت کر دیا اور اس میں ان کو دنیا میں سے کھاٹا ہوا کہ انہوں نے عزت والی چیز کو دے کر ذلت والی چیز کو لے لیا اور آخرت کا خسارہ سے کہ وہ ذلت والی چیز بھی ضائع اور ہلاک ہو گئی اور اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا فرمایا: اور جو کچھ سے افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔

(2) چونکہ انہوں نے نغیس چیز کو دے کر خسیس چیز کو لیا اس لیے ان کا خسارہ لازمی اور یقینی ہے، فرمایا: بلاشبہ یقینا یمی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

### کفار کودگناعذاب دینا ایک برائی پرایک عذاب کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے

اس آیت میں میہ فرمایا ہے: ان کے کیے عذاب دگنا کیا جائے گا اس پر میہ اعتراض ہو تا ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا

ارشادے:

اور جو مخص برا کام کرے تو اے صرف ای ایک برے کام کی سزادی جائے گی اور ان ب<sub>ر</sub> ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَدَنُ حَمَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُحُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُ مُرِلَا مُظْلَمُ وُنَ - (الانعام: ١٦٠)

اوران کے لیے عذاب کو دگناگرنااس آیت کے خلاف ہے اس کا جواب بیہ کہ جس برائی کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا اللہ تعالیٰ کے زدیک اس کی سزا ہیں دگناعذاب ہے اور اگر انہوں نے ایک برائی کی تھی تو ان کو اس کی سزا ہیں اس ایک برائی کا وگناعذاب دیا جائے گا و برائیوں کا عذاب نمیں دیا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہے: اسے صرف اس ایک برے کام کی سزا دی جائے گا ویرائیوں کا عذاب نمیں دیا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہے: اسے صرف اس ایک برے کام کی سزا دی جائی، جیسا کہ اللہ گی اور ان پر ظلم نمیں کیا جائے گا قطم تب ہو تا جب ایک برائی کرنے والوں کو دو برے کام کرنے کی سزا دی جاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر کی سزا جنم کا دائی عذاب ہے اس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بستان باند ھے، لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکنے اور کی کو تلاش کرنے یعنی دین اسلام کی خلاف شکوک و شہمات ڈالنے اور آخرت کا انگار کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دگنا عذاب ہے، اس کی نظیریہ آیت ہے:

بْنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنُ تَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُّطْعَفُ لَهَاللُعَذَابُضِغُفَيُنِ-

اے نبی کی بیویو! اگر (بالفرض) تم میں ہے کسی نے تھلی ہے حیائی کاار تکاب کیاتو اس کو د گناعذ اب دیا جائے گا۔

(الاحزاب: ۳۰)

یہ آیت بھی سورۃ الانعام کی آیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ازواج مطمرات کی کی ہوئی کھلی ہے حیائی کاعذاب عام عور توں کی بہ نسبت دگناعذاب ہو گادو حیائی کاعذاب عام عور توں کی بہ نسبت دگناعذاب ہو گادو مرتبہ کی ہوئی کے حیائی پر ایک مرتبہ ہی دگناعذاب ہوگادو مرتبہ دگناعذاب نہیں ہوگا۔ سورۃ الانعام کی آیت کے خلاف تب ہو تا جب ایک مرتبہ کھلی ہوئی ہے حیائی کے ار تکاب پر دو مرتبہ کھلی ہوئی ہے حیائی کے ار تکاب براجا تا۔

جب كفار حق كوسفنے اور ديكھنے كى طاقت تنيس ركھتے تھے توان سے كرفت كيوں ہوئى؟

نیزاس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: یہ (حق کو) سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ (حق کو) دیکھتے تھے، اس پر یہ اعتراض ہو تاہے کہ جب ان میں حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہ تھی تو چران کے ایمان نہ لانے اور کفر پر قائم رہنے میں ان کاکیا قصور ہے، اس سوال کے متعدد جوابات ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ وہ کفر اور عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بغض اور عداوت میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور سید نامجہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت پر دلا کل چیش کیے جاتے ہیں تو ان پر کراہت اور ناگواری کی ایسی شدید کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ان دلا کل کو سن پاتے ہیں نہ دوکھ پاتے ہیں۔ اور دو سمرا جواب یہ ہے کہ سننے اور دیکھنے سے مقصود ہے حق کو قبول کرنااور چو نکہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو گویا وہ سنتے ہیں۔ اس کی تعیری توجیہ یہ ہے کہ سننے اور دیکھنے کی از خود طاقت اور قدرت تو کسی میں نہیں ہے، جب بندہ سننے اور دیکھنے کا قصد کرتا ہے تو اللہ اس میں وہ قدرت پیدا کر دیتا ہے، اور چو نکہ کفار کمہ حق کو سننے اور دیکھنے کا قصد کی تنہیں کرتے تھے اس کی پانچویں توجیہ یہ ہے کہ وہ اس اس کی جو تھی توجیہ یہ ہے کہ وہ اس اس کی چو تھی توجیہ یہ ہے کہ وہ سامت اور بھارت سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے، اور ہدایت یافتہ انسان کی طرح سنتے تھے نہ دیکھتے تھے۔ اس کی پانچویں توجیہ سے ساعت اور بھارت سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے، اور ہدایت یافتہ انسان کی طرح سنتے تھے نہ دیکھتے تھے۔ اس کی پانچویں توجیہ سے ساعت اور بھارت سے نفع حاصل نہیں کرتے تھے، اور ہدایت یافتہ انسان کی طرح سنتے تھے نہ دیکھتے تھے۔ اس کی پانچویں توجیہ

جلد پنجم

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ عزاد کی بنا پر اپنے اختیار ہے جن کو سنیں گے نہ دیکھیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اور ان کی تقدیم میں لکھ دیا کہ وہ جن کو سنیں گے نہ دیکھیں گے اس لیے اب وہ جن کو سنے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چھٹی توجیہ یہ ہے کہ چو نکہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بغض اور عداوت رکھتے تھے اس لیے وہ آپ کی باتوں کو سن سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ النحاس نے کہا: کلام عرب میں یہ معروف ہے کہ جب کوئی مخص کسی پر بہت ناگوار اور بہت گراں ہو تو کہا جاتا ہے وہ اس کی طرف دیکھینے کی طاقت نہیں رکھتا نیز کہا جاتا ہے کہ محب ندمت کرنے والے کی بات نہیں س سکتا اور اس کی اٹھویں توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن طرح کہا جاسکتا ہے کہ فود جن کی طرف سے اپنے کانوں اور آ تھوں کو جن سنے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بندر کرلیا تھا اس لیے فرمایا: وہ (حق کو) سنے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں بیشہ رہنے والے ہیں O(مود: ۳۳) نیکیوں کے لازماً قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے

اس آیت میں ہے واحب واللہ وہے۔ احبت کا معنی ہے قوم کاپت اور فراخ زمین میں اترنا اور مطمئن ہونا اور احبت اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے سامنے عاجزی کرنا اور احبت کا معنی خضوع اور خشوع کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایکان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مسلمانوں کے اطمینان اور خضوع اور خشوع کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمان جب اللہ کی عبادت کریں تو عبادت کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی طرف مسلمان جب اللہ کی عبادت کریں ، یا اللہ تعالیٰ نے جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور عذاب کی متحق نے بوں ، اور ہر چیزے خالی الذین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، یا اللہ تعالیٰ نے جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور عذاب کی وعید فرمائی ہے اس پر ان کے دل مطمئن ہوں ، اور اگر ہم احبات کو خشوع کے معنی میں لیس تو پھر اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمان اعمال صالح کریں تو ان کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ ان کی کسی کمی اور کو تاہی کی بنا پر ان کے نیک اعمال مسترد کر دیے جب مسلمان اعمال صالح کریں تو ان کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ ان کی کسی کمی اور کو تاہی کی بنا پر ان کے نیک اعمال کے متعلق سے اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے یہ نیک اعمال لازما قبول ہو جا کس

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ جنہ کے پاس انصار کا ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا: اے امیرالمومنین! آپ کو اللہ کی بشارت ہو، آپ اسلام لانے والوں میں مقدم ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پھر آپ خلیفہ ہے تو آپ نے عدل کیا پھران تمام (نیکیوں) کے بعد آپ کو شماوت حاصل ہوئی۔ حضرت عمرنے کما: اے میرے بھیجے! کاش بیہ سب برابر سمرابر ہو جائے، ان کی وجہ سے مجھے کوئی عذاب ہونہ ثواب ہو۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۹۲ ۱۳ مطبوعه دارا رقم بیروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: ان دونوں فریقوں (یعنی کافراور مومن) کی مثال ایے ہے، جیسے ایک اندھااور بہرا ہو اور دو سراد کیھنے والا اور سننے والا ہو، کیا ہے دونوں مثال میں برابر ہیں؟ پس کیاتم تھیجت قبول نہیں کرتے! O(ھود: ۴۴)

مابقہ آیات میں مومنوں اور کافروں، نیک لوگوں اور بد کاروں، دوگروہوں کاذکر فرمایا تھا، اب ان دونوں کی ایک مثال نہر کرکے مزید وضاحت فرمائی ہے۔ کافر دنیا میں حق اور صدافت کے دلا کل کو دیکھنے اور سننے ہے اپنی آئے تھیں بند کرلیتا ہے تو وہ اندھے اور بند کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اور مومن اس کا کتات میں اور خود اپنے نقس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اور مومن اس کا کتات میں اور خود اپنے نقس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور

سنتاہے تووہ دیکھنے اور سننے والے کی مثل ہے۔

امام رازی نے کہا: ان میں وجہ تثبید یہ ہے کہ جس طرح انسان جمم اور روح ہے مرکب ہے اور جس طرح جم کے لیے آئھیں اور کان ہیں ای طرح روح کی بھی ساعت اور بصارت ہے، ای طرح جب جم اندھا اور بسرا ہوتو وہ جران کھڑا رہتا ہے اور کس نیکی کی راہ پر نہیں لگ سکتا ہلکہ وہ اندھروں کی پہتیوں میں پریشان ہوتا ہے، کسی روشنی کو دیکھتا ہے نہ کسی آواز کو سنتا ہے، اس کا دل اندھا اور بسرا اور کو سنتا ہے، اس کا دل اندھا اور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کا دل اندھا اور بسرا ہوتا ہے اور دو سروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کا دل اندھا ور بسرا ہوتا ہوتا ہے۔ اور دو سروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کا دل اندھا اور بسرا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

وَلَقَكُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِ إِلِي كُورُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اور بے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرت ہیجا ، ( انہوں نے کہا) میں تم کو علی الاعلان درائے کہا ہوں 🔾

ٲؽؙڷڒؾۼۘڹؙۮؙۏۧٳٳڷڒٳۺڎٳٚٳؽٚٲڬٵؽؙۼؽؽؙۮؙۼؽٳڹڽؙۅۄٳڸؽؗ

كرم الشرك سواكس ك عبادت نه كرو ، مجهة تم برار دردناك دن مح منداب كا نوونب 0

فَقَالَ الْمُلَا الَّذِينَ كُفَّ وامِن قَوْمِهِ مَاكْرِيكَ إِلَّابِشُرَاقِتُكُنَّا

یس ان کی فوم کے کافر مرداروں نے کیا ہم تم کو اپنے جیبا بی بشر سمعتے ہیں

وَمَانَرُيكَ اتَّبُعَكُ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ آرَا ذِلْنَابَادِي الرَّأْيِ وَمَانَرِي

اور سم دیکھتے ہیں کر نمہاری بیروی حرف بمارے پس ماندہ اور کم عقل ہوگ ہی کردہے ہیں اور ہم اپنے اوپر

كَكُوْعَكِينَامِنَ فَضَٰلِ بَلَ نَظُنُكُوْ كَنِ بِيْنَ®قَالَ لِقَوْمِ أَرَء يُثُمُّ

تنباری کوئی نصیلت سی سیمنے بلکہ بارے گان میں تم جھوٹے ہو 🔾 رزونے، کبلے میری قوم یہ باؤاگر میں

اِنَ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةً وْمِنْ مَّا بِي وَالْمَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ

ایت رب کارت سے درائع ادلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کردھت عطا کی ہو جو تم اسے والے در اس کے ایک میں مور ر و مراح و طابق و مرافق و مرام اور اس نے فوق کر میں کا میں اور اس کے ایک میں میں کا میں اس کا میں میں کا م

ے مخفی رکھی کئے ہے ترکیا ہم اس کوزرروستی تم پرمسلط کردیں مے جب کہ تم اس کونا پسند کرنے والے ہو O اوراے میری قوم

لآأسئلك عكيه مالاان أجرى الاعلى الله وعاأنابطارم

يں اس (بيلغ) بركس مال كوطلب بيس كرتا ميرا اجر مرت الله بر سے اور بي ايان والول كو

بلدبيجم

ہے بوتروہ (منداب) ہے آؤجس سے میں دراتے ہو 🔾 (نوح نے کما) اگراللہ نے یا عذاب الشربى لائے كا اور تم داس كو، حاجز ك ے اورتم ای کی طوف اوائے وائے 🔾 کیا دہ یہ کتے ہیں کہ اس درسول انے اس زوان اکواز تود

# إن افْتَرَيْتُكَ فَعَكَي إِجْرَامِي وَآنَا بَرِي عُوْمَا تَجُرِمُونَ ﴿

گاؤیاہے؟ آپ کیسے کہ اگر د با نفرض ایس نے اس کو گھڑ لیاہے ترمیراگنا ہ میرے دورہے اورمی تمانے گنا ہوں سے بی بمل

حضرت نوح عليه السلام كاقضه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا(انہوں نے کما) میں تم کو علی الاعلان ڈرانے آیا ہوں 0 کہ تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو ، مجھے تم پر ور دناک دن کے عذاب کاخوف ہے 0 (مود: ٢٦-٢٥) انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت

الله تعالی نے سورہ یونس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصد بیان فرمایا تھا اور اس سورت میں اس قصد کو پھر دہرایا ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصد کی زیادہ تفصیل ہے ، انبیاء سابقین علیم السلام کے واقعات کو بار بار دہرانے میں یہ حکمت ہے کہ سیدنا محر صلی الله علیہ و سلم کو تسلی دی جاتی رہے ، کفار مکہ آپ کی حکمذیب کرتے رہے تھے اور دل آزار باتیں کرتے رہے تھے اور دل آزار باتیں کرتے رہے تھے افتات پر مشتل دل آزار باتیں کرتے رہے تھے افتات پر مشتل وی نازل فرما آکہ اس قسم کے معاملات انبیاء سابقین علیم السلام کو بھی پیش آتے رہے ہیں ، وہ کفار کی ایسی باتوں پر مبر کرتے تھے سو آب بھی صبر کریں۔

اس آیت میں در دناک دن فرمایا ہے اور دن کو در دناک ہے متصف فرمایا ہے، حالانکہ در دناک عذاب کی صفت ہے نہ کہ دن کی، اس کا جواب میہ ہے کہ میہ توصیف مجاز عقلی ہے جیسے عرب کتے ہیں نبھار کئے صائبہ ولیلے کے قبائبہ چونکہ میہ در دناک عذاب اس دن میں نازل ہوگا، اس لیے اس دن کو در دناک کے ساتھ متصف فرمایا۔

بظاہراس دن سے مراد قیامت کا دن ہے اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ عذاب سے مرادعام ہوخواہ دنیاوی عذاب ہویا آخرت کا حضرت نوح علیہ السلام کو علم تھا کہ اگر ان کی قوم ایمان نہ لائی تو اس پر طوفان کاعذاب آئے گا اور ان کی قوم بھی یہ سمجھتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرا رہے ہیں اسی بناء پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہم کو دھمکارہے ہیں وہ عذاب لاکرد کھائمیں۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسابشر ہی سجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کررہے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو O(صود: ۲۷)

حضرت نوح کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات

حضرت نوح عليه السلام كى قوم نے حضرت نوح كے دعوئى نبوت كى تكذيب كى اور اس سلسله ميں انہوں نے تين شبهات وارد كيے: ايك شبه بيه تقاكمه حضرت نوح عليه السلام ان كى مثل بشر ہيں، دو سراشيه بيه تقاكمه ان كى بيروى كم حيثيت اور پس مانده لوگ كررہ ہيں، تيسراشيه بيه تقاكمه ان كے نزديك حضرت نوح عليه السلام كى ان كے اور كوئى فضيلت نہيں تقى- اس شبه كى بنياويہ تقى كه ان كے نزديك اسباب ماديہ سے فضيلت عاصل ہوتى تقى، يعنى كوئى فخض غير معمولى جسيم اور قد آور ہو، يا وہ بست ميراور دولت مند ہويا وہ كى بت بوے جتھے اور قبيلہ كا سردار ہو، اور جب حضرت نوح عليه السلام بيں ايمى كوئى چيزنه تقى تو انہوں نے كماكمہ آپ كى ہم پر كوئى فضيلت نہيں ہے، اب ہم ان كے ان تينوں شبمات كے تفصيل وار جواب پيش كررہ ہيں۔

جلد پنجم

بشر کامعنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: ہم تم کواپنے جیسابشری سمجھتے ہیں۔

علامه راغب اصغمانی متوفی ٥٠١ه بشر كامعنی بیان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

کھال کے ظاہر کوبیشیرہ کتے ہیں اور کھال کے باطن کوادمہ کتے ہیں واحد اور جمع دونوں کے لیے بشر آ تاہے البتہ تشنیب بشرین آ تاہے۔ قرآن مجید میں جمال بھی لفظ بشر آیا ہے اس سے مراد انسان کابشد اور اس کا ظاہرہے۔ قرآن مجید میں ہے:

میں مٹی ہے بشر بنانے والا ہوں۔

رايَى حَالِقَ بُسَرًاتِينَ طِيئِي - (ص: 14)

كفار انبياء عليم السلام كامرتبه كم كرنے كے ليه ان كوبشركتے تھے۔ قرآن مجيديس ب:

فَقَالُوْاَ الْمُنْسُرُ الْمِنْسُوا وَاحِدًا نَتَيِهُ مَا إِنَّا إِذَا لَهِي مَنْ اللهِ إلى وه كَنْ لَكَ كيا بم النه على من ايك بشرك اتباع وَسُعُهِ - (القَّمَرُ: ٢٣)

الله تعالی نے یہ بتانے کے لیے کہ تمام لوگ نفس بشریت میں برابر ہیں لیکن وہ **دوسے وں** سے علوم عالیہ اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اے رسول مرم!) آپ کئے میں بظاہر تم جیسای بشر ہوں

فُلُ إِنْكُمَا آنَا بِسَنْرَمِ فُلُكُمُ مُوْخَى إِلَى -

(ا كلف: ١١٠) ميري طرف وحي كي جاتي ہے۔

"میری طرف وحی کی جاتی ہے" اس لیے فرمایا ہے کہ ہرچند کہ نفس بشریت میں میں تمہاری مثل ہوں لیکن اس وصف میں میں تم سے ممتاز ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

(المفردات ج اص ۲۰ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه محرمه ۱۴۱۸ه)

جس طرح انسان حیوان ہونے ہیں تمام حیوانات کی مثل ہے لیکن نطق کی وجہ سے وہ باقی حیوانات ہے ممتاز ہے اور نطق اس کے لیے فصل ممیز ہے اور نطق ہے مرادوہ قوت ہے جس کی وجہ سے وہ معقولات کا اور اک کرتا ہے جس کو عقل کہتے ہیں اس طرح نبی' انسان اور ناطق ہونے ہیں تمام انسانوں کی مثل ہے لیکن حصول وحی کی صلاحیت اور ادر اک مغیبات میں وہ بیل اس طرح نبی باقی انسانوں ہے ممتاز ہے ای طرح نبی باقی انسانوں سے ممتاز ہے اور جس طرح انسان اور اک معقولات اور عقل کی وجہ سے باقی حیوانات سے ممتاز ہے ای طرح نبی اور اک مغیبات اور حصول وحی کی وجہ سے باقی انسانوں سے ممتاز ہے اور جس قوت سے نبی غیب کا اور اک کرتا ہے اور وحی کو ماصل کرتا ہے وہ قوت اس کے حق میں مہنزلہ فصل ممیز ہے۔

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ شوت کی حقیقت کو داضح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اور عقل کے ماوراء ایک اور عالم ہے جس میں اوراک کی ایک اور آ تھے تھلتی ہے جس ہے انسان غیب کااوراک کر آ
ہے اور مستقبل میں ہونے والے امور غیبیہ اور بہت ہے امور کو جان لیتا ہے، جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے قوت تمییز معقولات کااوراک نہیں کر عتی اور جس طرح حواس قوت تمییز کے مدر کات کو نہیں پاسکتے۔ (اسی طرح عقل یعنی قوت تمییز معقولات کا دراک غیب کے مدر کات کو نہیں پاسکتے۔) اور جس طرح صاحب تمیز کے سامنے عقل کے مدر کات پیش کیے جائمیں تو وہ ان کو اوراک غیب کے مدر کات پیش کیے جائمیں تو وہ ان کو بعید سمجھ کران کا انکار کر آہے ای طرح بعض عقل والوں کے سامنے نبوت کے مدر کات پیش کیے گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر رہا۔ اور یہ خالص جمالت ہے۔ (المنقد من الفیال ص ۵۳ مطبوعہ بیئت الاو قاف لاہور ۱۵۲ء)

امام غزالی نے اس عبارت میں میہ واضح کردیا ہے کہ جس طرح حوالی کے بعد تمییز کامرتبہ ہے اور تمییز کے بعد عقل کامرتبہ

ہے'ای طرح عقل کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے اور جس طرح قوت عقلیہ ہے معقولات کاادراک ہو بہ ہای طرح نبوت کی قوت عقلیہ ہے معقولات کاادراک ہو بہ ہے'اور جس طرح عام حیوانات کواللہ تعالی نے حواس کی قوت عطاکی ہے اور انسان کواس ہے ایک زائد قوت عطاکی ہے اور وہ عقل اور جمیز ہے ای طرح نبی کواللہ تعالی نے ان قوتوں ہے زائد ایک قوت عطاکی ہے جس قوت ہے وہ غیب کاادراک کر بہ ہو اور جس طرح انسان عالم محسوسات میں ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے ،حیوانات اور کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے ،حیوانات اور کی تعقیقت میں عام بشراور انسان ہے متاز ہو تا ہے اور اس کی متاز ہو تا ہے۔ اور اس کی متاز ہو تا ہے۔ اور جس طرح انسان سے متاز ہو تا ہے۔ اور جس طرح انسان عام حیوانوں ہے متاز ہو تا ہے۔ اور جس طرح انسان عام حیوانوں ہے متاز ہو تا ہے۔ اور جس طرح انسان عام حیوانوں ہے متاز ہو تا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی خصائص نبوت بیان کرتے ہوئے "احیاء العلوم" ہے امام غزالی کی عبارت نقل کرتے ہیں، ہم قار کین کے سامنے"احیاء العلوم" ہے امام غزالی کی اصل عبارت کا ترجمہ پیش کررہے ہیں:

نبوت ان اوصاف کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہوں اور ان اوصاف کی وجہ ہے نبی اپ غیرے ممتاز ہو، اور یہ کئی فتم کے خصائص ہیں، نبی کی ایک خصوصیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات، فرشتوں اور آ خرت کے حقائق کو اس طرح جانتا ہے جس طرح ان کو کوئی نہیں جانتا ہی کو نکہ نبی کو ان کی جشتی معلومات ہوتی ہیں اور ان پر جتنا بقین ہوتا ہے اور جتنی شخقیت ہوتی ہے کہ جس طرح غیر نبی کو افعال اختیار یہ پر قدرت ہوتی ہوتی ہے کہ جس طرح غیر نبی کو افعال اختیار یہ پر قدرت ہوتی ہے کہ جس طرح غیر نبی کو افعال اختیار یہ پر قدرت ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ جس طرح نبی کو افعال خارقہ للعادات (یعنی معجزات) پر قدرت ہوتی ہے، اور نبی کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس جس طرح ہم میں بینا اور نامینا کا فرق ہے، اور خصوصیت ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں ہونے والے امور غیسے کا ادر اک کر لیتا ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، جس طرح انسان میں ذہانت کی صفت ہوتی ہے اور اس صفت ہے وہ ہوقوف

(احیاء علوم الدین جسم ص۱۹۰-۱۸۹ مطبوعه دارالکتب العربیه مصر، جسم ص۱۷۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه پیروت، ۱۳۱۹ه، فتح الباری ج۱۳ ص۱۳۳۷-۳۷۱)

نبی کی خصوصیات

امام فخرالدین را زی لکھتے ہیں:

علامہ حلیمی نے کتاب المنهاج میں لکھا ہے کہ انہیاء علیم السلام کا دو سرے انسانوں ہے جسمانی اور روحانی قوتوں میں مختلف ہونا ضروری ہے۔

پھرامام رازی اس کی تفصیل میں علامہ حلیمی ہے نقل کرتے ہیں کہ قوت جسمانیہ کی دو قشمیں ہیں: مدر کہ اور محرکہ 'اور مدر کہ کی دو قشمیں ہیں: حواس ظاہرہ اور حواس بائنہ اور حواس ظاہرہ پانچ ہیں:

قوت بإصره

قوت باصرہ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی ہید دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے لیے تمام روئے زمین سمیٹ وی گئی اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھے لیا۔ (سیح مسلم جوص ۴۹۰ سنن ابوداؤ دج۳ م ۴۲۸ ولائل النبوۃ ج۲ ص ۵۸۷) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی صفیس قائم کرواور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں

تم كو پس پشت بهى ديكمتا مول-

(صیح ابواری رقم الحدیث: ۱۸۷ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۹ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۹۹۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۳۳)

اس قوت كى تظيريه ب كد الله تعالى في حضرت ابراجيم عليه السلام كے ليے فرملا:

اور ای طرح بم (معرت) ابرایم کو آسانوں اور زمن ک

وَكَذْلِكَ نُيرِئَى إِبْرَاهِيتُمَ مَلَكُنُوتَ السَّمَاوَتِ

نثانیاں د کھلتے ہیں۔

وَالْأَرْضِ - (الانعام: 20)

اس آیت کی تغییر میں مغیرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ایرائیم کی بھرکو قوی کردیا حتی کہ حضرت ایرائیم نے اعلی سے لے کر اسفل تک تمام نشانیاں دکھ لیس- (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تبصلی لی ما فی انسسموت والارض "میرے لیے تمام آسمان اور زمین منکشف ہوگئے۔" مند احمد جسم ص ۲۱ اور ایک روایت میں ہے: فعلمت مافی السسموت والارض "میں نے تمام آسانوں اور زمین کوجان لیا۔"مند احمد جام ۱۳۷۸)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ساعت تمام انسانوں سے زیادہ تھی کیونکہ آپ نے فرمایا: آسان چرچرا آپ اور اس کا چرچرانا بجاہے، آسان میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے تکراس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز ہے۔

(سنن الترخدي رقم الحديث: ۲۳۱۲ اين ماجد رقم الحديث: ۳۱۹۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کے چرچرانے کی آواز سی۔ نیز آپ نے فرمایا: ایک پھر جنم میں گرایا جا رہا ہے جو ابھی تک جنم کی تبدہ تک نہیں پنچاہ آپ نے اس کی آواز سی۔ اس قوت کی نظیر حضرت سلیمان کو بھی عطاک گئی کیونکہ انہوں نے چیوٹی کی آواز سی۔ قرآن مجید جس ہے:

ا کے چیونی نے کما: اے چیونٹو! اپنے اپنے بلوں میں واخل

مَالَتْ نَمُلَةٌ لِمَايَّهَا النَّمُلُ ادْبُحُلُوا

مَسْكِحَتُكُمْ (النمل: ١٨)

الله تعالی نے حضرت سلیمان کو چیونی کا کلام سلیا اور اس کے معنی پر مطلع کیا اور بیہ قوت نبی صلی الله علیہ وسلم کو بھی عاصل تھی کیونکہ آپ نے بھیڑیئے اور اونٹ سے کلام کیا۔ (مند البزار رقم الحدیث: ۹۶۳۳۷ المستدرک ج۲ص ۱۹۰۵) قوت شامتہ

نبی کی قوت شامہ کی خصوصیت پر حضرت بیتقوب علیہ السلام کا واقعہ دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت ہوسف علیہ السلام نے یہ تھم دیا کہ میری قمیص لے جاؤ اور حضرت بیتقوب کے چرے پر ڈال دو اور قافلہ وہ قمیص لے کر روانہ ہوا تو حضرت بیقوب علیہ السلام نے فرمایا:

اِلِّنْ لَا يَحِدُ رِيْتُ مِنْ وَسُفَ - (يوسف: ٩٣) مجھ (حفرت) يوسف كي خُوشبو آري ہے-

حضرت یعقوب علیه السلام نے حضرت یوسف علیه السلام کی قبیص کی خوشبو کی دن کی مسافت کے فاصلہ سے سو تکی لی۔ قوت ذاکقتہ

نی کے چکھنے کی قوت کی خصوصیت کی دلیل ہیہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک عکڑا چکھا تو فرہایا: اس میں زہر ملاہوا ہے۔ (سنن الداری رقم الحدیث: ۸۸ سند احمہ ج۲ص ۳۵۱)

قوت لامسه

نبی کی قوت لامسہ کی خصوصیت کی دلیل ہیہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیاتو وہ آگ ان پر مھنڈک اور سلامتی ہوگئی۔

اور حواس باطند میں قوت حافظ ہے اللہ تعالی فرما آئے:

سَمْ فَيِرِ ثُكَ فَكَ لَكَتَ الله على: ٦) جم عند يب آپ كو پڙها كم سِ گيل آپ سيل بھوليس گے۔

اور قوت ذکاوت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علّم کے ایک ہزار باب سکھائے اور میں نے ہرباب سے ہزار باب مستبط کیے، اور جب ولی کی ذکاوت کا یہ حال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت کا کیاعالم ہوگا! اور قوت محرکہ کی خصوصیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا دلیل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ چو تھے آسان پر جانا اور حضرت اور الیاس ملیما السلام کا آسانوں پر جانا اس کی دلیل ہے۔

انبیاء علیم السلام کی روحانی اور عقلی قوتیں بھی انتمائی کال ہوتی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ نفس قد سیہ نبویہ اپنی ماہیت میں باتی نفوس سے مختلف ہو تا ہے اور نفس نبویہ کے لوازم سے یہ ہے کہ اس کی ذکاوت، ذہانت اور حریت انتمائی کال ہو اور وہ ہسمانیات اور شہوانیات سے منزہ ہو اور جب نبی کی روح غایت صفااور شرف میں ہوگی تو اس کا بدن بھی انتمائی صاف اور پاکیزہ ہوگا اور اس کی قوت مدرکہ اور قوت محرکہ بھی انتمائی کا ل ہوگی، کیونکہ یہ قوتیں ان انوار کے قائم مقام ہیں جو انوار جو ہرروح سے صادر ہوتے ہیں اور نبی کے بدن سے واصل ہوتے ہیں اور جب فاعل (روح) اور قابل (بدن) انتمائی کا ل ہوں گے تو ان کے آٹار بھی انتمائی کا ل، مشرف اور صاف ہوں گے۔

(تغییر کبیرخ ۳ ص ۲۰۰-۱۹۹۰ مطبوعه و اراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ه) علامه نظام الدین حسن بن محرقتی نیشاپوری متوفی ۳۸ کے دے بھی علامه ملیمی کی بیه عبارت اس تفصیل ہے نقل کی ہے۔ (غرائب القرآن خ ۲ ص ۱۵۳-۱۵۳ مطبوعه واراکتب العلمیہ ۱۳۱۲ ہے)

امام غزائی امام رازی علامہ طبیمی علامہ نظام الدین نیشاپوری اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی ان تصریحات ہے واضح ہو گیا کہ نبی کی حقیقت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور ہرچند کہ نبی انسان اور بشرہو تاہے لیکن اس کی حقیقت میں استعداد وحی کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے اور نبی میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دو سرے انسانوں سے اس طرح ممتاز ہوتا ہے جس طرح دیکھنے والا 'اندھے سے اور ذکی ، غبی سے متمتیز ہوتا ہے۔ فرشتہ کو نبی نہ بنانے کی وجوہ

حضرت نوح علیه السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں پسلا شبہ یہ پیش کیاتھا کہ "جم تم کو اپنے جیسابشر ہی سمجھتے ہیں" اور یہ ایساہی شبہ ہے جیسا کہ مکہ سمح کافروں نے سیدنامحر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پیش کیاتھا اور وہاں اللہ تعالی نے اس کا ازالہ فرمایا تھا:

وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْوَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ اَنْوَلْنَا اور انبوں نے كماكد اس (رسول) يركوئى فرشته كون نيس مَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَحُلُوا وَلَوْ اللهُ الل

جلد پنجم

دیے جو شبہ وہ اب کررہے ہیں 0

کفار کابیہ شبہ ان کی جمالت پر مبنی ہے، کیونکہ نبی اپنی نبوت کو دلا کل اور براہین سے ثابت کر تاہے اور معجزات پیش کر تا ہے، وہ اپنی شکل و صورت اور خلقت ہے اپنی نبوت کو ثابت نہیں کر تاہ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی فرشتہ کو نبی بنا کر جھیجتا اور وہ خلاف عادت کاموں کو اپنی نبوت پر دلیل بنا آتو اس کی نبوت میں طعن کرنے کا زیادہ موقع تھا کیونکہ بیہ کہا جا سکتا تھا کہ بیہ معجزات انسابوں کے اعتبارے خلاف عادت ہیں فرشتہ کے لیے خلاف عادت نہیں ہیں للذا یہ معجزات فرشتہ کی نبوت پر دلیل نہیں ہیں' دوسری وجہ میہ ہے کہ فرشتہ جو عبادات سرانجام دیتااور دوسرے نیک اعمال انجام دیتاوہ انسانوں پر ججت نہ ہوتے کیونکہ میہ کما جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ کی حقیقت میں ایساعضر ہو جس کی وجہ سے وہ ان مشکل اور تحقن عبادات کو انجام دے سکتا ہو اور انسان کی حقیقت میں وہ عضرنہ ہو، نیز فرشتہ بھوک پیاس، غم اور غصہ اور شہوت اور غضب ہے منزہ اور مجرد ہو تاہے لنذا فرشتہ کابرائیوں سے بچنااور نیک اعمال کرناانسانوں پر ججت نہیں ہو سکتا ان دجوہ کی بناپراگر فرشتہ کو نبی بنادیا جا آتو بندوں پر اللہ کی ججت ہوری نہ ہوتی۔ میں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشراور انسانوں سے رسولوں کو بھیجاہے نہ کہ فرشتوں ہے۔ يس مانده او ركمزو رلوگوں كاايمان لانانبوت ميں طعن كاموجب تہيں

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کا دو سرا شبہ میہ تفاکہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تنہاری پیروی صرف ہمارے یس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں، ای طرح کاشبہ کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا تھا، اس کی تفصیل بیہ

ابوسفیان بن حرب نے بیان کیا: جس مدت میں ابوسفیان اور کفار قریش کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے (صلح حدید بیر کی وجہ سے)معلیرہ ہوا تھااس مدت میں وہ شام میں تجارت کے لیے گئے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اس وقت وہ ایلیا میں تھے، اس نے ایک ترجمان کو بلا کر ابوسفیان سے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال سے تھا کہ کیا قوم کے معزز لوگ ان کی پیروی کررہے ہیں یا پس ماندہ اور کمزور لوگ؟ ابوسفیان نے کما: پس ماندہ اور کمزور لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا: بیشہ رسولوں کی پیروی پس ماندہ اور کمزور لوگ ہی کرتے ہیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٣١٨٠ السن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١٠٦٣ ١٤٠٩ مند احمر ٣٣ ص ١٣٣٣ مند ابويعلى رقم الحديث: ٣٩٥٣ منجح ابن حبان رقم الحديث: ١٥٥٣ المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٥٦٣ مليته الاولياءج ص ١٠٠٥ سنن كبرى لليسقى جه ص ١٠٠١

پس ماندہ اور کمزور لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مالدار نہ ہوں، ننگ دست اور مفلس ہوں، اور جن لوگوں کا تعلق ایے پیشے ہے ہوجس کومعاشرہ میں بنج، خسیس اور گھٹیا سمجھا جاتا ہو، اور بدیھی ان کی جمالت ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بلندی، برتری اور عظمت مال و دولت اور بلند مرتبول ہے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نزدیک فقراور افلاس مال و دولت ہے زیادہ بسندیدہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ای تعلیم کے ساتھ بھیجا کہ وہ دنیا کو ترک کرکے آخرت کی طرف راغب ہوں مو مال و دولت کی کمی نبوت اور رسالت میں طعن کی س طرح موجب ہوگی!

الله تعالى كے نزديك اغنياء كى به نسبت فقراء كامقرب مونا

الله تعالی کے نزدیک اغنیاء کی به نسبت فقراء کے مقرب اور افضل ہونے کی دلیل میہ حدیث ہے: حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعا کی: اے الله! مجھے مسکینی کی حالت

میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں میری روح قبض کرنا اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے پوچھا: یارسول اللہ! اس دعا کا کیاسب ہے؟ آپ نے فرمایا: مسکین اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اے عائشہ! تم مسکین کو مسترد نہ کرو' خواہ ایک تھجور کا ایک ٹکڑا ہو' اے عائشہ! مسکینوں سے محبت کرواور ان کو قریب رکھو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٥٢ ، سنن كبرى لليهقي ج ٢ ص ١٢)

اس حدیث کی سند میں الحارث بن النعمان متکر الحدیث ہے اور بیہ حدیث سند کے لحاظ ہے ضعیف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقراء اغنیاء سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ میدان حشر کانصف دن ہوگا۔ امام ترندی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۳۵۳ مصنف این ابی شیبه جسال ص۴۳۶ مسند احمد ج۲ ص۴۹۶ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۱۲۲ مسند ابویعلی رقم الحدیث: ۲۰۱۸ صحح این حبان رقم الحدیث: ۶۷۲ ملیته الاولیاء خ۵ ص۹۱)

امام ترندی نے اس حدیث کو ایک اور سند ہے بھی روایت کیا ہے اور اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳۵۴)

طبقاتي فرق اورنام ونسب فضيلت كاموجب نهين

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ججتہ الوذاع کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے! تمہارا باپ ایک ہے! سنو کسی عربی کو کسی مجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر تقویٰ کے ساتھ اللہ کے نزدیک تم میں سب نیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو ، سنو! کو گورے پر فضیلت ہے، مگر تقویٰ کے ساتھ کانہ کیوں نہیں ، یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: پھر حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو تبلیغ کر دی ہے! مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں ، یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: پھر حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو تبلیغ کر ۔ (شعب الایمان ج مسلم مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۵۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جابلیت کی عیب جوئی اور باپ دادا پر فخر کرنے (کی خصلت) کو دور کردیا ہے، سب لوگ آدم کی اوااد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، مومن متقی ہے اور فاجر بد مزاج ہے۔ لوگ (اپنے) باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جا کیں ورنہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیڑے مکو ژوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اشعب الایمان جسم محمد البزار جسم مدالہزار جسم ۱۳۳۵

حضرت نوخ علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کا تیسرا شبہ کیہ تھا کہ ''اور ہم اپ اوپر تمہاری کوئی فیضیلت نہیں سبجھتے'' ان کابیہ شبہ بھی ان کی جمالت پر مبنی ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فیضیلت کامعیار علم اور عمل ہے' اور علم اور عمل کے اعتبار سے حضرت نوج علیہ السلام اور ان کے متبعین ہے کہا: کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی فیضیلت بالکل ظاہر تھی' انہوں نے حضرت نوج علیہ السلام اور ان کے متبعین سے کہا: بلکہ ہم تم کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: (نوح نے) کہااے میری قوم! یہ بتاؤاگر میں اپنے رب کی طرف سے (واضح) دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے کو رحمت عطاکی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کو زبرد سی تم پر مسلط کر دیں گے جب کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ (حود: ۲۸)

علد پنجم

بشر ہونانبوت کے منافی نہیں ہے

الله تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شہمات کاذکر فرمایا تھا ان کاپہلا شبہ یہ تھاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہماری ہی مشل بشرہو، تو پھرنبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اس کاجواب دیا اس کی تقریر یہ ہے کہ: بشریت میں مسادی ہونا اس بات کو واجب نیس کر آگہ مجھے نبوت اور رسالت حاصل نہ ہو سکے کیونکہ نبوت اور رسالت ماصل نہ ہو سکے کیونکہ نبوت اور رسالت اس کی عطامے اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کس کو عطاکرے گا!

اے میری قوم! بیہ بناؤ کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو پھراللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس نبوت عطا فرمائی ہو اور اس نبوت کی دلیل پر معجزہ بھی عطا فرمایا ہو' اور میری نبوت تم پر مشتبہ ہو یا مخفی ہو تو کیا میں اس بات پر قادر ہوں کہ جبرزا پی نبوت کو تمہاری عقل ہے تشکیم کرالوں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (نوح نے کہا)اور اے میری قوم! میں اس اتبلیغ) پر کوئی مال طلب نہیں کرتا، میراا جر صرف الله پر ہے، اور میں ایمان والوں کو دھتکار نے والا نہیں ہوں، بے شک وہ اپ رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جائل ہو 0 اور اے میری قوم! اگر میں ان (مومنوں) کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے 0(ھود: ۳۰-۲۹)

تبلیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے ہے حضرت نوح کا پی نبوت پر استدلال

ھود: ۲۹ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافر سرداروں نے دہ سرے شبہ کاجواب دیاہے 'ان کادو سرا شبہ میہ تھاکہ آپ کی بیروی تو ہماری قوم کے پس ماندہ لوگ ہی کر رہے ہیں ' حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس شبہ کا کئی وجوہ جواب دیا:

(۱) میں اللہ کے پیغام پنچانے اور دین کی تبلیغ پر تم ہے کوئی اجر نہیں طلب کر رہانہ کوئی مال و دولت مانگ رہا ہوں حتیٰ کہ یہ فرق کیا جائے کہ میری پیروی کرنے والا فقیر ہے یا غنی' اس مشکل اور تخفن عبادت پر میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑ تاکہ میری پیروی امیر کرتے ہیں یا غریب۔

(۳) اور تم نے یہ کما ہے کہ ہم تمہیں صرف اپنی مثل بشر سیجھتے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے اللہ تعلق نے جھے انواع و اقسام کی فضیلتیں عطاکی ہیں، بھی وجہ ہے کہ میں دنیا کے حصول کی کوئی کو شش نہیں کر آ، میری تمام کوشش اور جدوجہد کا محور صرف دین کی طلب ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنا اور اس سے اعراض کرنا تمام فضائل کی اصل ہے۔

مومنوں کو اپنی مجلس ہے نہ نکالنے کی وجوہ

نیز حصرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں ایمان والوں کو دھتکار نے والا نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے کافر

سردار نادار مومنوں کے ساتھ بیٹھنے کوانی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔امام ابن جریر نے ابن جر بڑے ہے روایت کیاہے کہ انہوں نے حضرت نوح ہے کماکہ اے نوح!اگر آپ کی بیہ خواہش ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں تو آپ اپنی مجلس ہے ان فقراء کو نکال دیں، کیونکہ ہم اس پر مجھی راضی نہیں ہوں گے کہ وہ اور ہم کسی معاملہ میں بھی برابر ہوں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۹۸۹) حضرت نوح عليه السلام نے فرمایا: میں ان مومنوں کوائی مجلس سے نکالنے والانہیں ہوں اور اس کی وجہ بیہے کہ وہ اپنے رب سے ملا قات کرنے والے ہیں' نیزوہ کتے تھے کدیہ لوگ نفاق ہے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: یہ معاملہ اللہ ہے ان کی ملاقات ہونے پر کھل جائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کواپنی مجلس سے نہ نکالنے کی بیہ وجہ پیش کی کہ وہ اپنے رب سے ملا قات کرنے والے ہیں اور اس وقت ان کارب ان کووہ انعامات عطافرمائے گا، جس کا س نے ان مومنوں ہے وعدہ فرمایا ہے اب اگر میں نے ان کوانی مجلس سے نکال دیا تو وہ اللہ کے سامنے مجھ ہے جھگزا کریں گے، نیز انہوں نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں ان مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اگر میں نے بالفرض ان کوانی مجلس سے نکال دیا تواللہ تعالیٰ مجھ پر گرفت فرمائے گا اور اس کے مقابلہ میں میری مدد کرنے والا کوئی شیں ہو گا اور پیروہ تمام اسرار اور رموز ہیں اور مسلمانوں کواپنی مجلس ہے نہ نكالنے كى وجوہات ہں جن كوميں جانتاہوں اور تم نہيں جائے۔

شریعت میں مومن کی تکریم اور کافر کی تذکیل مطلوب ہے

اس کے بعد (هود: ٣٠) میں فرمایا: اور اے میری قوم! اگر میں ان (مومنوں) کو دھتکار دوں تو اللہ ہے مجھے کون بچائے گا؟ اس کی تفصیل میہ ہے کہ عقل اور شرع اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم اور تھریم ضروری ہے اور کافر اور فاجر کی تو ہن کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ارشاد فرما آے:

> وَلِلْهِ الْعِنَرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِينِينَ وَللْكُنَّ المنافيقية لايعلم (المنافقون: ٨)

عزت تو الله اور رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے۔ سواللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا مزہ چکھایا اور یقیینا

فَأَذَافَهُمُ اللَّهُ النَّحِزِّي فِي الْحَيْوِوالدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَ قِأَكُبُرُ - (الزمر: ٢٦)

آ خرت کاعذاب سب عذابوں سے برا ہے۔

لَهُمْ فِي اللَّانُيَّا خِرْتُي وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدٌ ٥ (القره: ١١١٧)

ان (کافروں) کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑاعذاب ہے۔

ای طرح احادیث میں بھی مومنوں کی تکریم اور کفار کی تذکیل کا حکم ہے۔ حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنما بيان فرماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس مخص نے سلمان مخص کی تکریم کی تو اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٦٠٠ م مطبوعه مكتبه المعارف رياض ١٣١٧ه)

ومنین بن عطابیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں ہے ایک لا کھ چالیس ہزار ٹیکو کاروں کو اور ساٹھ ہزار بد کاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت پوشع نے عرض کیا: اے میرے رب! تو بد کاروں کو تو ہلاک فرمائے گا، نیکو کاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ بد کاروں کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے 'اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ ہے ان پر غضب ناک نہیں ہوتے تھے۔

(شعب الایمان ج ۷ ص ۵۳ مطبوعه دا را لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۰هه)

حضرت نوح علیہ الملام کے جواب کا مفہوم ہے ہے کہ اگر میں بالفرض شریعت کے تھم کے بر عکس کروں اور کافراور فاجر کی تکریم کرکے اس کو اپنی مجلس میں مقرب بناؤں اور مومن متقی کی توہین کرکے اس کو اپنی مجلس سے نکال دوں توبیہ اللہ تعالی کے تھم کی صریح خلاف ورزی ہوگی اور اس صورت میں میں اللہ عزوجل کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گاتو پھر بناؤ مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچلے گا؟

الله تعالی کاارشاد ہے: اور میں تم ہے یہ نہیں کتاکہ جیرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں (ازخود) بخیب جانتا ہوں اور نہ میں کتاکہ جیرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ان کے متعلق یہ نہیں کتاکہ جانتا ہوں اور جو لوگ تمہاری نظرون میں حقیر ہیں میں ان کے متعلق یہ نہیں کتاکہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطافر مائے گا اللہ خوب جانتا ہے جو پچھے ان کے ولوں میں ہے (اگر بالفرض میں ایساکموں) تو ہے شک اس صورت میں میں طالموں میں ہے ہو جاؤں گا (حود: ۳۱)

حضرت نوح عليه السلام كاليني ذات بالله كخ خزان اور علم غيب كي نفي كرنااوراس كي توجيه

دنیا میں فضا کل حقیقیہ روحانیہ کا مدار تین چیزوں پر ہے: ان جس ہے ایک استفاء مطلق ہے اور دنیا میں عادت جارہہ یہ

ہے کہ جو محض مال کیر کا مالک ہو اس کو ختی کما جا آ ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں تم ہے یہ نہیں کہتا کہ
میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ میں استغناء مطلق کا دعویٰ نہیں کر آہ اور دو مری چیز ہے علم میں
کمال اور بھمل علم - حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میں ازخود غیب کو نہیں جانا ہور تغیری چیز ہے کال اور محمل قدرت،
اور لوگوں کے دلول میں یہ بات مقرر ہے کہ مخلو قات میں سب نیادہ طاقت اور قدرت فرشتوں کو ہوتی ہے اور حضرت نوح
علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور ان تین چیزوں کی نفی کرنے ہے مقصود یہ ہے کہ ان تینوں مراتب
علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور ان تین چیزوں کی نفی کرنے ہے مقصود یہ ہے کہ ان تینوں مراتب
سے جھے وہی چھ حاصل ہے جو طاقت بشریہ اور قوت انسانیہ کے موافق ہے، رہا کمال مطلق تو میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔
حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام بطور تواضع ہے ورنہ بشمول حضرت نوح علیہ السلام تمام اخبیاء علیم السلام فرشتوں ہے افضل

علامہ سید محود آلوی متوفی معالم لکھتے ہیں کہ اس آیت کامعتی بیے کہ حضرت نوج علیہ السلام نے فرمایا:

اگر تم میری عذیب اس وجہ کرتے ہو اور میری پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ میرے پاس ذیادہ مالی اور بڑا مرتبہ

میرے پاس ہے جی کہ تم اس معاملہ میں بچھ ہے بحث کر واور میری نبوت کا انکار کرو، میں نے تو صرف رسالت اور اللہ عزوجل

میرے پاس ہے جی کہ تم اس معاملہ میں بچھ ہے بحث کر واور میری نبوت کا انکار کرو، میں نے تو صرف رسالت اور اللہ عزوجل

کے پیغام پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے ، اور نہ میں نے یہ کما ہے کہ میں از خود غیب کو جانتا ہوں جی کہ تم اس کے متبعد ہونے کی وجہ

ہ اس کا انکار کرو، اور میں نے جو نبوت کا وعویٰ کیا ہے اور اللہ کے عذاب ہے ڈرایا ہے وہ وہ تی تے ذرایعہ ہے اور اللہ انعالی کے خردیے کی وجہ ہے ، اور طاہر یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیاتو انہوں نے آپ سے متعدد غیب کی چیزوں کے متعلق سوال کیاتو حضرت نوح علیہ السلام نے فرایا: میں نے اللہ تعالیٰ کی دلیل کی وجہ ہے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں کہ دیوت کا دعویٰ کیاتو انہوں کے تبوت کا دعویٰ کیاتو انہوں کے دیوت کا دعویٰ کیاتو انہوں کے انہوں کو دیا گیا ہیں ہے السلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی نبوٹ کو دیوگن کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے بتلائے بغیرغیب کو نہیں جانبہ اور فرمایا: میں میان کیا دو ہے کہ میں نے اپنی نبوٹ کو روزی کیا ہے اور میں اور فرشتہ ہوں جی کہ تم یہ کو کہ آپ تو ہماری طرح بشریس اور فرشتہ نہیں ہیں کو نکہ آپ تو ہماری طرح بشریس اور فرشتہ نہیں ہیں کو کہ آپ تو ہماری طرح بشریس اور فرشتہ نہیں ہیں کو کہ آپ تو ہماری طرح بشریس اور فرشتہ نہیں ہیں کو کہ آپ تو ہماری طرح بشریس اور فرشتہ نہیں ہیں کو کہ آپ تو ہماری طرح بیر ہیں اور فرشتہ نہیں ہیں نے ان تمن چیزوں کے نہ ہونے کو میری تکذیب کا فروجہ برتا ہے ، حالات کہ میں فرشتہ ہوں جی کہ تم یہ کو کہ آپ تو ہماری طرح بشریس اور فرشتہ نہیں ہیں ہی کو کہ تب ہونے کو میری تکذیب کا فروجہ برتا ہے ، حالات کہ میں فرشتہ ہوں جی کہ تم یہ کو کہ آپ تو ہماری طرح برتا ہے ، حالات کہ میں فرشتہ ہوں جی کہ تم یہ کو کہ آپ تو ہماری تکا دیا ہوں ہو کہ کی کی دورے کے میانی نہیں میں کی دورے کے میں نے ان تمن چیزوں کے نہ میں کو کہ تو ہو کے کی کی کو کہ تو ہو کو کی تو ہو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ

ے کسی چیز کا وعویٰ شیس کیا۔ (روح المعالی ج ۱۱م سام مطبوعہ دارالفکر بیروت عاسماه)

اور جو لوگ تمهاری نظروں میں حقیر ہیں ان مے متعلق میں یہ نہیں کتا کہ تمهارے حقیر سیجھنے کی وجہ سے اللہ تعلق ان کے تواب کو کم کردے گایا ان کے اجور کو باطل کردے گاہ اللہ خوب جانتا ہے جو پچھے ان کے دلوں میں ہے ہی وہ اس کے موافق ان کو جزادے گاہ اور اگر بالفرض میں ایسا کھوں تو پھر میں طالموں میں ہے ہو جاؤں گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: انہوں نے کمااے بوح! تم نے ہم ہے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی اب اگر تم ہے ہو تو وہ (عذاب) لے آؤ جس ہے تم ہمیں ڈرائے ہو (فوح نے کما) اگر الله نے چاہاتو تم پر وہ عذاب الله بن لائے گا اور تم (اس کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو (اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں اپنی نصیحت ہے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب کہ اللہ تھہیں گراہ کرنے کا ارادہ کرچکا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤے (کے کیاوہ یہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس رقرآن) کو ازخود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہتے کہ اگر (بالفرض) میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں (معود: ۳۵-۳۷)

جدال كامعنى

علامہ راغب اصغمانی متوفی ۱۰۵ کھتے ہیں: جدال کامعنی ہے بحث اور مناقشہ میں فریق مخالف پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ جدات المحسل کامعنی ہے میں نے رسی کو مضوطی سے بنایا، بٹ دیا، اور احدل طاقت ور شکرے کو کہتے ہیں، اور ای سے جدال بنا ہے گویا بحث اور مناقشہ کرنے والوں میں سے ہر فریق دو سرے کو اس کی رائے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جدال کامعنی پچھاڑنا ہے، اور اپنے مخالف کو سخت زمین پر گرانا ہے۔ (المفردات جام ماا)

علامہ ابو عبداللہ مالکی قرطبی متوفی ۱۹۸۸ھ لکھتے ہیں: دین میں جدال کرنا محبود ہے، ای وجہ سے حضرت نوح اور دیگر انبیاء علیهم السلام نے اپنی قوموں سے جدال کیا تاکہ حق کاغلبہ ہو اور جس نے ان کے موقف کو قبول کرلیا وہ کامیاب اور کامران ہوگیا اور جس نے ان کے موقف کو مسترد کردیا وہ ناکام اور نامراد ہوگیا اور ناحق جدال کرنا تاکہ باطل کو غلبہ ہو خدموم ہے اور ایسا جدال کرنے والا دنیا اور آخرت میں طامت اور خدمت کیا جاتا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جرام ۲۷)

حضرت نوح عليه السلام كے جوابات ير كفار كے اعتراضات

سابقہ آنتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دیئے ہوئے وہ جوابات بیان فرمائے تھے جو انہوں نے کفار کے شبهات میں دیئے تھے ان کے جوابات پر کفار نے دو اعتراض کیے:

(۱) کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو جدال ہے تعبیر کیا اور کما کہ آپ نے بہت زیادہ جدال کیا ہے، اور بیہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جدال توحید، اس کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جدال توحید، نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے دلا کل چیش کرنا اور شہمات کا ازالہ کرنا ہے وہ جدال ہے جو انبیاء علیم السلام کی سنت ہے اور آباء واجداد کی اند حمی تقلید، جمل اور گمرای پر اصرار کرنا اور اس پر جدال کرنا کھار کا طریقہ ہے۔

(۳) حضرت نوح عليه السلام ان كوجس عذاب ب ڈراتے تھے كفار نے ان ب اس عذاب كوبہ مجلت طلب كيااور كما: اگر آپ سے بيں تو ہمارے ہاں اس عذاب كو جلد لے كر آئيں جس سے آپ ہم كو ڈراتے بيں - حضرت نوح عليه السلام نے اس كے جواب ميں فرمايا تھا: اگر اللہ نے چاہاتو وہ عذاب تم پر اللہ ہى لائے كا اور تم (اس كو) عاجز كرنے والے نہيں ہواس كامعنى يہ

ہے کہ عذاب کو نازل کرنامیری طرف مغوض نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے وہ جب چاہے گااس کو کرے گااور اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔

جب الله تعالى كفار كو ممراه كرنے كا راده فرمائے تو پھر ممراه مونے ميں ان كاكيا قصور ہے؟

پھرنوح علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تم کو تھیجت کروں تو میں تم کو اپنی تھیجت سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہب کہ اللہ تم کو گراہ کرنے کا ارادہ کرلیا ہے تو پھران کے گراہ کرنے کا ارادہ کرلیا ہے تو پھران کے گراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟ نیز جب اللہ تعلق نے ان کو گراہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی مراہ ہوئے میں ان کا کیا فائدہ تھا؟

امام رازی نے اس کے جواب میں ککھا ہے کہ مجھی اللہ تعالیٰ بندے ہے اس کے کفر کاارادہ کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کفر کاارادہ کرے تو پھراس کا ایمان لانا محال ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرمایا تھاوہ ہمارے نہ ہب کی صحت پر صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ (تغییر کبیرج۲ م ۳۳۳۔۳۳۴ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت، ۱۳۱۵ھ)

میں نے دیکھا کہ مفرین میں سے کوئی بھی اس اعتراض کاجواب دینے کے در پے نہیں ہوا میرے نزدیک اس اعتراض کاجواب میہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالی کو علم تھا کہ اللہ تعالی ان کافروں کو ایمان لانے یا نہ لانے کا افتیار عطا فرمائے گا لیکن وہ ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی اند ھی تھاید پر جے رہنے کو افتیار کریں گے اور ہٹ دھری ہے کام لیس کے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو گراہی پر گے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو گراہی پر کھنے کا ارادہ فرمایا 'اور اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا ان کے اپنے افقیار کی وجہ ہے ہو اس لیے قیامت کے دن وہ یہ عذر چیش میں کر کتے کہ جب تو نے ہی ہمیں گراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو ہدایت کو قبول نہ کرنے میں ہمارا کیا قصور ہے 'اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کے مسلس ہدایت دینے کے حضرت نوح علیہ السلام کے مسلس ہدایت دینے کے باوجود انہوں نے اپنے افتیار سے ہدایت کو قبول نہیں گیا۔

انسان کے افعال کی قدرت میں مذاہب مشکمین اور جراور قدر کی وضاحت

بندے کے افعال پر قادر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متعلمین اسلام کے نظریات مختلف ہیں۔ جرید کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے افعال پر کوئی افقیار نہیں ہے اور وہ شجرو جمری طرح مجبور محض ہے، اور معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور اس کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے، افعال کا خالق اللہ تعالی ہے، اور کسب کا معنی افقیار اور ارادہ ہے، جب بندہ کی کام کو کرنے کا ارادہ کر تاہے تو اللہ تعالی اس میں وہ فعل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کو از ل میں علم تھا کہ بندہ کفریا ایمان میں ہے کس کو افقیار کرے گااور اس کے افقیار کی بناء پر اللہ تعالی اس کے اندر کفریا ایمان میں ہے کی ایک کو پیدا کرے گااور اس کے ای علم کا نام نقد یہ ہے۔ عام لوگوں کو نقد یہ پر بید خدشہ ہو تاہے کہ جب اللہ تعالی نئی ہی ہمارے متعلق یہ لکھ دیا تھا کہ ہم نیک اور بد افعال میں سے کیا کریں گے تو ہم نیکی یا بدی کر نے پر مجبور ہیں۔ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے متعلق یہ لکھ دیا تھا کہ ہم نیک اور بد افعال میں سے کیا کریں گے تو ہم نیکی یا بدی کر نے پر مجبور ہیں۔ اس کا جواب یہ ہم کی کہ جراس وقت ہو تا جا ہم ان کا بہ جری واضح مثال یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے افتیار اور ارادہ سے مشید بھی کہ ایک بھی جاتا چاہتا ہے لیکن اس کا باپ اس کو جرا تھیشتے ہوئے اسکول ہیں رہتا ہے اور اس کو ہیڈ ماٹر کے میں رہتا ہے اور وہ ہے دل سے اسکول میں وقت گزار تاہے نیہ جرب ۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسای ہو تاکہ ہم اپنی دراغ چے ہی میں رہتا ہے اور وہ ہے دل سے اسکول میں وقت گزار تاہے نیہ جربے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسای ہو تاکہ ہم اپنی دراغ چے ہی میں رہتا ہے اور وہ ہے دل سے اسکول میں وقت گزار تاہے نیہ جربے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسای ہو تاکہ ہم اپنی دراغ چے ہی میں رہتا ہے اور وہ ہے دل سے اسکول میں وقت گزار تاہے نیہ جربے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسای ہو تاکہ ہم اپنی دراغ چے ہی میں رہتا ہے اور وہ ہے دل سے اسکول میں وقت گزار تاہے نیہ جربے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسای ہو تاکہ ہم اپنی دیک اور بدا اور وہ ہے دل سے اسکول میں وقت گزار تاہے نہ یہ جربے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسان ہو تاکہ ہم اپنی کو تعمول کے دلکھ کی اسکول میں وقت گزار تاہے نہ یہ جربے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسان ہو تاکہ ہم اپنی کور اسکی کی اسکول میں وقت گزار تاہے نے دیتا ہو تاکہ کو تعمول میں وقت گزار تاہے کی دیتا ہو تاکہ کر اسکول میں وقت گزار تاہے کی دیتا ک

افتیاراورارادہ ہے نماز پڑھنے کے لیے مجد میں جانا چاہتے لیکن کوئی غیی طاقت ہم کو سینما ہاؤی میں قلم دیکھنے لے جاتی اور ہم کے بید و بھر کے بید اللہ میں ہو اتب تو بقینا ہے جرہو او لیکن جب کہ ایسا نہیں ہو کہ ہماراول نماز پڑھنے کو چاہتا ہے تو ہم فلم دیکھتے ہیں، ہمارے تمام نیک اور بدافعال ہماری پڑھنے کو چاہتا ہے تو ہم فلم دیکھتے ہیں، ہمارے تمام نیک اور بدافعال ہماری خواہش کے مطابق اور ہمارے افتیار اور ارادہ کے موافق ہوتے ہیں تو واضح ہوگیا کہ ہم پر جر نہیں ہے اور ہم مخار ہیں اور ای اور ایکن ہم ویہ اور ہم کو جڑا یا سزا ملتی ہے، بہل ہم پیدائش اور موت میں مجبور ہیں، ہم اپنے افتیار سے پیدا ہوگتے ہیں، نہ اپنی افتیار کی بناء پر ہم کو جڑا یا سزا ملتی ہے، بہل ہم پیدائش اور موت میں مجبور ہیں، ہم اپنے افتیار سے پیدا ہوگتے ہیں، نہ اپنی افتیار کی بناء پر ہم کو جڑا یا سزا ملتی ہم نہ ہم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگ کتے ہیں کہ افتیار کی بناء پر ہم کہ مطابق اور کوئی دوایا کوئی افتیار کی بناء پر ہم کو ہو انسان مخصوبہ بندی کی دوائیں اپنی یوی کو کھلا دیتا تو اس کے استے بچے نہ ہوتے یا اگر فلال مختص کو بروقت مجبور ہیں افتیار کی جورہ ہم طال میں پیدا ہوں گے اور کوئی دوایا کی طریقہ المداد مل جاتی تو وہ نہ مرائ ملائک اللہ تعالی نے جن کی پیدائش مقدر کردی ہے وہ ہر صال میں پیدا ہوں گے اور کوئی دوایا کی طریقہ المداد مل جاتی ہوئے ہے کہ دوک نہیں سکا اور جس شخص کی موت کا اللہ تعالی نے وقت مقدر کردیا ہے کی دوایا کی طریقہ خود کو مختار ہیں۔ اس کو اس وقت کے بعد موت سے بچایا نہیں جا سکا۔ ان تعلیم یافتہ لوگوں پر چرت ہوتی ہوتی ہم کہور ہیں اور ہم مختار ہیں۔ امور نے کہ جن کاموں میں دو کو مجبور ہیں اور امور ہیں۔ مراد دہ امور ہیں۔ اور ہم کے موسوں کا آنا ور امور ہیں۔ مراد دہ امور ہیں۔ جن میں مارے فعل کا دخل نہیں ہم مجبور ہیں اور امور سے بیر کریا مونٹ ہونا ہم مرائ ہیں مردی اور ہرسات کے موسموں کا آنا اور امور سے مراد دہ امور ہیں۔ مراد دہ امور ہیں۔ مراد دہ امور ہیں۔ مراد دہ امور ہیں۔ جن میں مارے فعل کا دفل نہیں میں کا دفل ہے۔
ترمی میں مراد دہ امور ہیں جن میں مارد دہ کا ان ہا کہ ان اور ہم ہوں۔ اور ہرسات کے موسموں کا آنا اور امور ہیں۔ مراد دہ امور ہیں۔ مراد د

# وَأُورِي إِلَّى نُورِ اللَّهِ أَنَّهُ لَنَ يُؤمِنَ مِنَ فَوْمِكِ إِلَّا مَنْ قُلُ

اورنوح کی طوف دی کی گئی کرآپ کی قام میں سے حرف وہی لوگ انیان لانے والے تنے جو پہلے ایمان لا

# امَنَ فَكُرَ تَبُتَا إِسَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ

علے بیں ایس آب ان کی کا دروائی سے مغوم نہ ہوں ن اور آپ ہماری عوائی بی ہماری وی

# بِٱغْيُنِنَاوَوَحُيِنَاوَلَاثَّكَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوْ أَرَّبُّهُمُ مُّغُرَقُونَ<sup>®</sup>

کے موافق کشتی بنا بیٹے ، اور کا لموں سے متعلق ہم سے کوئی بات ند کری کیزی وہ ضرور فرق سیمے جا بیک کے 🔾

## كيصنع الفلك وكلمامر عليه ملائمن فؤمه سجروا

اور نوح مشق بنارہ سے منتے اور جب بھی ان کی قوم کے دکافر) سرداران کے باس سے گزرتے توان کا مُلاق اللَّتے ،

# مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُ وَامِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ ۗ

نوت نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہوترجی طرح تم داب اہمادا مذاق اڑا دہے ہوتودوقت آنے پر اہم جی تہا لمذاق اڑا بی گے 🔾

جلدبنجم

حال بيئهما الموج فكان مر ان دونول د اب، بیط ایک درمیان موج مائل بوشی سروه دویت والون می سے بوگیا 🔾 الله تعالی کاارشاد ہے: اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لانچکے ہیں پس آپ ان کی کار روائی ہے مغموم نہ ہوں O(ھود: ۳۱) امتراع کذب اور مسکلہ تقدیر

امام ابین جرمر فے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے خلاف سے دُعاکی: وَفَالَ نُوجُحُ رَّتِ لَا نَذَرٌ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ اور نوح نے دعاکی: اے میرے رب! زمین پر کافروں میں الْکَافِیرِیْنَ دَیْکَارًا۔ (نوح: ۲۷)

(جامع البيان جر ١٢ قم الحديث: ١٣٩٩٧)

جب حضرت نوح علیہ السلام نے بیہ دُعاکرلی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا میکے ہیں۔

اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جن کافروں کے متعلق ہیے خبردی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گا ان کابعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے ایمان لانا ممکن تھایا محال تھا ہ اگر ان کا ایمان لانا محال تھا تو یہ اس لیے ضبح نہیں ہے کہ کی مختص کو امر محال کے ساتھ مکلف کرنا درست نہیں ہے اور اگر ان کا ایمان لانا ممکن تھا تو یہ بھی درست نہیں ہے کو نکہ اس ہے لازم آئے گا کہ اللہ تعالی کی خبر کا کذب ہونا ممکن ہواور یہ محال ہے، اس کا جواب یہ ہو کا کہ اللہ تعالی کی خبر کا کذب ہونا ممکن ہواور یہ محال ہے، اس کا جواب یہ ہو کہ ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے، اللہ تعالی کی خبر دینے ہے قطع نظر فی نفسہ ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور اس کے علم کا جس اس مقتبار ہے ان کا ایمان لانا ممکن ہے اور چو نکہ اللہ تعالی نے یہ خبر دے دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا نمیں گے اس اعتبار ہے ان کا ایمان لانا ممتنع بالغیر ہے کیونکہ ان کے ایمان لانے ہے اللہ تعالی کی خبر کا کذب ہونا اور اس کے علم کا جسل ہونالازم آئے گا اور وہ محال بالذات ہے۔

اور یہاں نے مسئلہ تقدیر بھی واضح ہو تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ کفار اپنے اختیار سے ایمان نہیں لا کمیں گے اس لیے اس نے فرمادیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لاچکے ہیں۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے البقرہ: ۲کامطالعہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: اور آپہاری نگرانی میں ہاری دی کے موافق بھتی بنائے، اور ظالموں کے متعلق ہم ہے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گےO(عود: ۳۷) جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تفریع

جب الله تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا بچے ہیں، اس کا تقاضایہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ جان لیس کہ اللہ تعالی ان کافروں کو عذاب دینے والا ہا اور چو نکہ عذاب کی طریقوں سے آسکا تھا اس لیے اللہ تعالی نے حضرت نوح کو یہ بتایا کہ وہ عذاب از قبیل غرقائی ہوگا اور غرقائی اور ڈو بنے سے نجلت کی صورت صرف مشتی سے ہو عتی تھی اس لیے اللہ تعالی نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا تھم دیا۔ مضرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ امروجوب کے لیے تھا یا وجوب کے لیے، صبح یہ ہے کہ یہ امروجوب کے لیے تھا کہ کو نکہ اس وقت جان بچانا صرف کشتی کے ذریعہ ممکن تھا اور جان بچانا واجب ہے اور جس پر واجب مو توف ہو وہ بھی واجب ہو آب اس لیے جان بچانا واجب ہے۔ اور اس قاعدہ پر کئی مسائل متقرع ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی مسلمان ما ہر ڈاکٹر یہ کے کہ اگر فلاں مخض

جلد پنجم

کے جہم میں خون نہ پنچایا گیاتو وہ مرجائے گاتو اس کے جہم میں خون نتقل کرنا واجب ہے، ای طرح اگر کسی عورت کا بغیر
آپیشن کے بچہ پیدا نہ ہو آہو اور مسلمان ماہر ڈاکٹریہ کے کہ اب اس کے بیٹ میں مزید آپریشن کی گنجائش نہیں ہے تو اس کی
نل بندی کرنا واجب ہے، ای طرح اگر کسی شخص کے دونوں گردے ناکارہ ہوگئے ہوں اور اس کو سیجے گردہ فراہم کر دیا جائے تو
اس کی جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس گردہ سے پیوند لگوا لے، تاہم ہمارے نزدیک کسی شخص کے لیے یہ جائز
نہیں ہے کہ وہ پیوند کاری کے لیے اپناگردہ نکلوا کر کسی کو بہہ کرے۔ بعض علماء نے پیوند کاری کے لیے اپنے اعضاء نکلوانے پر
اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

امام عبدالله بن احمد اور امام طبرانی نے ان الفاظ سے بیہ حدیث روایت کی ہے: حضرت عبادہ بن الصامت رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے جسم سے کسی چیز کو صدقہ کیااس کو بفتر رصدقہ اجر دیا جائے گا۔ (مجمع الزوائد ج۲ ص۳۰۲ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۵۹۵)

البنة امام احمد نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخض کے جسم میں کوئی زخم گئے اور وہ اس کو صدقہ کر دے تو جتناوہ صدقہ کرے گا اللہ اتنا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ (اس حدیث کی سند سیجے ہے) (منداحمہ ج ۵ ص ۱۳۱۹ طبع قدیم 'منداحمہ ج ۵ رقم الحدیث ۱۳۳۰ مطبوعہ عالم الکتب بیروت '۱۳۱۹هہ)

اس حدیث کا ظاہر معنی ہیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص پر ظلم کیااور اس کا کوئی عضو کاٹ کر اس کی منفعت زاد کل کردی اور اس مظلوم نے اس ظالم کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بقد ر جنایت اجر عطافرہائے گا امام احمر کی سند صبحے ہے۔

مدری اور اس مظلوم نے اس ظالم کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بقد ر جنایت اجر عطافرہائے گا امام احمر کی سند صبحے ہے۔

مدری اور اس مظلوم نے اس ظالم کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بقد ر جنایت اجر عطافرہائے گا امام احمر کی سند صبحے ہے۔

ہمارے نزدیک کمی مخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کاکوئی عضو نگلوا کر کمی مخص کو بہہ کر دے، کیونکہ
کوئی مخص اپنے جسم کامالک نہیں ہے اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو ہلاکت میں یا ہلاکت کے خطرہ میں
ڈال دے۔ شرح صحیح مسلم جلد مانی میں ہم نے اعضاء کی پیوند کاری پر تفصیل ہے بحث کی ہے، البتہ اگر کمی مخص کو کوئی عضو
دے دیا گیا ہمواور اس کو ہلاکت کا خطرہ ہمو تو جان بچانے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس عضوے پیوند کاری کرائے۔
دیا تا ہا کہ جسم میں میں میں میں میں کردائے۔

الله تعالى كى صفات متشابهات ميس متاخرين كامسلك

اس آیت میں فرمایا ہے: واصنع الفلک باعیننا" ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بتائے۔"اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کے سامنے کشتی بتائے۔"اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کے جُوت کاذکرہے۔ امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۷ھ اس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں:

دلائل قطعیہ عقلیہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی اعضاء ،جوارح ،اجزاء اور حضوں سے منزہ ہے لندا اس آیت کی آویل کرنا واجب ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اس سے مراد ہے کہ آپ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے جن کو معلوم ہے کہ کشتی کس طرح بنائی جاتی ہے۔

(۲) کسی چیز بر آنکھ رکھنااس کی حفاظت کرنے ہے کنامیہ ہے اور اس آیت کامعنی ہے آپ ہماری حفاظت میں کشتی بنائے۔
 ( تغییر کبیر ج۲ ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

قرآنِ مجید اور احادیثِ محید میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانی اعضاء اور ان کے عوارض اور لوازم کا ذکر ہے، جیسے یہ (انتھ) ساق (پنڈلی) عین (آئکھ) اور احادیث میں ہے: اللہ تعالیٰ آسان میں ہے، اس کی طرف پاک کلے چڑھتے ہیں، وہ آسانِ دنیا کی طرف نازل ہو آ ہے، ائمہ متقدمین کا ندہب پر تھاکہ یہ سب اللہ کی صفات ہیں اور ان کی کیفیت کا اللہ ہی کو علم ہے لیکن اس

کی بیہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں مشلا اس کا ہاتھ ہے لیکن وہ کیساہاتھ ہے؟ بیہ اللہ ہی کو معلوم ہے تاہم اس کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے اور متاخرین علماء نے بیہ سمجھا کہ ان صفات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اس کے انہوں نے ان صفات میں آویلات کیس اور کہا کہ مشلا ید (ہاتھ) سے مراد قدرت اور غلبہ ہے اور عین (آنکھ) سے مراد خفاظت ہے، اور جہال حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانِ دنیا کی طرف نازل ہو تا ہے، اس سے مراد ہے اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، علی ھذاالے میساس ، اب ہم اس مسئلہ میں اتمہ حنقد مین کے قداہب بیان کررہے ہیں۔

الله تعالى كى صفات متشابهات ميس متقدمين كامسلك

امام ابو حنيفه نعمان بن ثابت متوفى ١٥٠ه فرمات بين:

اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی مثل ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چرہ ہے اور اس کانفس ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چرہ، ہاتھ اور نفس کاذکر کیا ہے، پس وہ اس کی صفات بلاکیف میں، اور بیہ نہ کما جائے کہ اس کے ہاتھ ہے مراد اس کی قدرت یا نعمت ہے کیونکہ اس قول ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ افقہ اکبر مع شرحہ ص ۲۵-۳۱، مطبوعہ مصر، ۵۵-۱۳۱ھ)

الامام الحسين بن مسعود البغوى الشافعي المتوفى ١١٥ه شم استوى على العوش كي تفيريس لكهة بي:

کلبی اور مقاتل نے کہا: استوی کا معنی استفر ہے (رحمٰن عرش پر بر قرار ہے) ابو عبیدہ نے کہا: اس کا معنی ہے عرش پر پر قرار ہے) ابو عبیدہ نے کہا: اس کا معنی ہے عرش پر پر قرار ہے) اور رہے الجسنت تو وہ کتے ہیں کہ عرش پر خالور معنزلہ نے الاستواء کی آویل استواء کے ہو ہو استواء پر ایمان لائے اور اس کا علم اللہ عزوجل کے ہرد کر دے۔ ایک فخص نے امام مالک بن انس ہے اس آبت کے متعلق سوال کیا: الرحمن علی العرش استوی کہ استواء کی کہا نظم ہونا کہ نے تھو ڈی دیر سر جھکایا اور ان کو پہینہ آگیا پر انہوں نے کہا: استواء کا معنی معلوم ہے (معندل و کیا نیفیت ہونا جم کر بیضنا) اور اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا برعت ہے اور میرے گمان میں تم محفق مرہ پر پر علا مالک کے تھم ہے اس کو نکال دیا گیا۔ اور سفیان تو ری اوزائی لیث بن سعد سفیان بن عیرین عبداللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ دیکر علماء الجسنت ہے صفات متشابلت کے متعلق مروی ہے کہ جس سعد سفیات بن عیرین عبداللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ دیکر علماء الجسنت ہے صفات تقشابلت کے متعلق مروی ہے کہ جس سعد سفیات بن عیرونی ہیں ان کو ای طرح بلاکیف ماننا جا ہے۔

(معالم التنزيل ج٢ص ٢ ١٣٠ مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه) ٥٠

شخ تقی الدین احمد بن تیمیہ الحرانی الحنیلی المتوفی ۴۸ مدھ نے آپنے فاوی میں اس مئلہ پر متعدد جگہ بحث کی ہے 'اگر ان تمام ابحاث کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل اور مفصل کتاب بن سکتی ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

امام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ای صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے جس صفت کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے یا جس صفت کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موصوف کیا ہے، اور قرآن اور حدیث سے تجاوز نہ کیا جائے۔

اور سلف کا ند ب بیہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کی وہی صفت بیان کرتے تھے جو اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے یا جو صفت اس کے رسول نے بیان کی ہے، بغیر کسی تحریف اور تعطیل کے اور بغیر کسی تکسیف اور تمثیل کے (تحریف سے مراو ہے مثلاً ہاتھ سے مراد قوت اور نعمت لینا اور تعطیل ہے مراد اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی نفی کرنا اور کمنا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ضیں ہے، اور تکسیف سے مراد ہے یہ کمنا کہ اس کا ہاتھ اس کیفیت کا ہیا وہ عرش پر اس طرح بیٹیا ہیا وہ آسانِ دنیا کی طرف اس طرح نازل ہو آ ہے اور تمثیل سے مراد ہے یہ کہنا کہ اس کا ہاتھ گلون کے ہاتھ کی مثل ہے، اور یوں ایمان رکھاجائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور وہ کیسا ہے اور رس طرح ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، البتہ وہ گلوق میں سے کی کی مثل نہیں ہے، وہ ہاتھ اس طرح ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے) ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی سیلی یا بجھارت نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ سجانہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی ذات کی کوئی مثل ہے نہ اس کے اساء اور صفات کی اور نہ اس کے افعال کی مقیق ہیں اور اس کی ذات اور اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی حقیقت ہے اس طرح ہم کو یہ یقین ہے کہ اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی کوئی مثل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے حقیقاً مزہ ہے اور اللہ سجانہ مثل نہیں ہے اور اس کے مقال کی تو اور اللہ سجانہ اس کمال کا مستحق ہے جس سے بردھ کر کمال متصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے حقیقاً مزہ ہے اور اللہ سجانہ اس کمال کا مستحق ہے جس سے بردھ کر کمال متصور نہیں ہے۔

اور سلف کا غذہب تعطیل اور تمثیل کے درمیان ہے، وہ اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے جیسا کہ اللہ تعالی کی ذات کو مخلوق کی ذات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے اور اللہ تعالی سے ان صفات کی نفی نہیں کرتے جن صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور اس کے رسول نے ان صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف کیا ہے اور وہ اللہ تعالی کے اساء حسیٰ اور اس کی عالی صفات کو معطل نہیں کرتے اور نہ وہ اللہ تعالی کے کلمات کو ان کے معانی سے موڑ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالی کے اساء اور اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔

جو علماء اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات کا وہی معنی سیجھتے ہیں جو معنی مخلق کی صفات کا ہے، پس جب کسی کئے والے نے یہ کما کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو تو لازم آئے گایا تو وہ عرش ہو یا اصغر ہو یا مساوی ہو اور ان میں سے ہر صورت محال ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا وہی معنی سمجھا ہے جس طرح ایک جسم دو سرے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا وہ معنی لیا جائے جو اس کی شان کے طرح ایک جسم دو سرے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا وہ معنی لیا جائے جو اس کی شان کے لائق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے تو پھر یہ خرابی لازم نہیں آتی، اور ان کا یہ استدلال تو ایسا ہے جسے کوئی مختص یہ کے کہ آگر اس جمان کا وہ بیا عرض ہے اور ان دونوں کا صافع اور خالق اس جمان کا کوئی بنانے والا ہے تو پھروہ جو ہر ہے یا عرض ہے کوئکہ ہر موجود جو ہر ہے یا عرض ہے اور ان دونوں کا صافع اور خالق ہونا محال ہے تو پھر ٹابت ہوا کہ اس جمان کے لیے کسی خالق کا ہونا محال ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا سیح معنی ہے کہ وہ عرش پر اس استواء کے ساتھ مستوی ہے جو اس کی شانِ جلال کے موافق ہے اور اس کے ساتھ مختص ہے، پس جس طرح اس کی ہے صفت ہے کہ وہ ہر چیز کاعالم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سمیج اور بصیر ہے اس کی ہے صفت ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے علم اور قدرت کے جو مخلوق کے عوارض ہیں ان کا قبوت اللہ تعالیٰ کے لیے لازم تدرت کے اثبات سے بید لازم نہیں آ باکہ علم اور قدرت کے جو مخلوق کے عوارض ہیں ان کا قبوت اللہ تعالیٰ کے لیے لازم آئے اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا شبوت اللہ کے لیے ان کا شبوت اللہ کے لیے استواء کے جو عوارض ہیں ان کا شبوت اللہ کے لیے استواء کے قبوت سے بید لازم نہیں آ باکہ مخلوق کے استواء کے جو عوارض ہیں ان کا شبوت اللہ کے لیے لازم آئے اور اللہ عزوج مل عرش کے اوپر ہے ، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مخلوق ہیں ہے کوئی چیز دو سرے کا ویر ہوتی ہے اور یاد رکھو کہ سلف کے طریقہ کی مخالفت پر کوئی عقلی دلیل ہے نہ نعلی ۔

. (مجموعة الفتاويٰج ۵ ص ۲۱- ۴۰ مطبوعه دا رالجيل بيروت ۱۳۱۸ ه )

اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ احادیث پیش کریں جن میں ان صفات کاذکر ہے جن کو متفذ مین بغیر

ومامن ذآبه ۱۲ . هود ۱۱: ۳۳ ـــــــ نسي آويل كا مائت بين اور متاخرين ان مين آويل كرتے بين اور ال ي عقلي توجيدات كرتے بين-الله تعالى كى صفات متشابهات كے متعلق قرآنِ مجيدى آيات كَيْسَ كَولْ فِي الْمِي مُعْدَو السَّن مِنْ الْبُصِيرُ - الله كى مثل كوئى فيزنس ب اور وه بت غن واله بت (الشورى: ١١) وكلف والاب-الله عزوجل شنے وللا ہے اور دیکھنے والا ہے لیکن اس کاسنتا اور دیکھنا اپنی شان کے مطابق ہے۔ وہ محلوق کی طرح کانوں سے نہیں سنتااور نہ آلکھوں سے دیکھتاہے۔ وَهُوَيِكُلِّ شَيْعَلِيْهِ ﴿ الْحِيدِ: ١٣ اور وهجر يخ كاعالم --الله عالم ہے، لیکن اس کاعلم اس کی شان کے مطابق ہے، محلوق کی طرح نہیں کہ ذہن میں کوئی چیز منکشف ہویا قوت مدر کہ کے سامنے کوئی چیز حاضر ہو، یا مدرک کے سامنے حالت ادراکید میا حالت انجلائیہ ہو یا عقل میں کسی چیزی صورت حاصل وهُوَارْحُمُ الرَّاجِيمِينَ -(ايوسف: ١٢٣) وہ تمام رحم كرتے والوں نے زيادہ رحم كرتے والا ب-الله تعالی رحم فرما آے لیکن اپی شان کے مطابق رحم فرما آے اس کار حم مخلوق کی طرح نہیں کہ ول میں رفت پیدا ومن يَقْمُلُ مُونِسًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَاءُهُ حَهَا مَا مُنَالِّهُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم جس شخص نے کئی مومن کو عمدا قتل کیا اس کی سزا جنم جَالِدًافِيهُ اوَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ-ہے جس میں وہ بیشہ رہے گا اللہ اس پر غضب فرما تاہے اور اس (الساء: ١٩٠٠) يرلعنت فرما تايي الله ابني شان كے لائق غضب فرما آئے، مجلوق كے غضب كى طرح نہيں كه خون جوش مارنے لكے اور بلا پريشر مائى ہو وَحَاءُ رَثُكُ وَالْمَلَكُ مُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا اور آپ کارب آیا اور فرفتے صف بہ صف حاضر ہوئے۔ الله كا آنا بھى اس كى شان كے موافق ہے، كلوق كے آنے كى طرح نہيں ہے كہ جمال پہلے نہ ہو وہاں چل كر آجائے۔ ويَبْقَنِي وَجُهُرَيْكَ - (الرحمٰن: ٢٤) اور آپ كرب كاچروباق رے كا-الله تعالی کاچرواس کی شان کے موافق ہے، تکلوق کے چرے کی طرح نمیں جو جسمانی ساخت کو متلزم ہے۔ (الطور: ٣٨) آنگھوں كے سامنے ہيں۔

واصير لحكم ويك فراتك بأعبناء أله الهام المال

الله تعالی کی آبھیں اس کی شان کے لائق ہیں، مخلوق کی آ تکھوں کی طرح نہیں جو جسمیت کو مستلزم ہیں۔ مَامَنَعَكَ أَنْ تُسَجُّكُ لِمَا خَلَقِتُ بِيَدَيَّهِ . تھے کوجس چزنے اس کو بحدہ کرنے ہے رو کاجس کو میں نے

ا اے ہاتھوں سے بنایا۔ (40:00)

الله تعالی کے ہاتھ اس کی شان کے لائق میں مخلوق کے ہاتھوں کی طرح شیں جو جم کے اجزاءاور اعضاء ہیں۔ رحمٰن فرش پر بیمفاہے۔ لَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى - (ط: ۵)

الله تعالیٰ کاعرش پر بیٹھنااس کی شان کے لا کق ہے ، مخلوق کے بیٹھنے کی طرح نہیں ہے جو جسمانی وضع کو مشکزم ہے۔ وَکَالَا مَ اللّٰهُ مُوسِلُمی تَکْیِلِیْسُمًا - (النساء: ۱۳) ۔ اور اللہ نے مویٰ ہے بکٹرت کلام فرمایا -

الله كاكلام كرنااس كى شان كے لائق ہے، محلوق كے كلام كى طرح نبيں ہے جو زبان اور ہونۇل كى حركت اور آوازكو

متازم ہے۔

الله تعالى كى صفات متشابهات كے متعلق احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر رات کو جب آخری تمائی
حضہ ہو آئے تو ہمارا رب تیارک و تعالی آسانِ دنیا کی طرف نازل ہو آئے اور فرما آئے: کوئی ہے جو مجھ سے دعاکرے تو ہیں اس
کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو ہیں اس کو عطاکروں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو ہیں اس
کی مغفرت کروں!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۱۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۳۹۸ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۲ ۱۳۲۲ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۵۷۱۸)

الله تعالَی کا آسانِ دنیا پر اُنز نااس کی شان کے لا اُق ہے ' مخلوق کے اُنز نے کی مثل نہیں ہے جو جسم ہونے کو متلزم ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله دو آدمیوں کی طرف (دکھ کے حضرت ابو ہریہ رضی الله عند و آدمیوں کی طرف (دکھ کے کر) بنتا ہے ' ان میں ہے ایک دو سرے کو قتل کر آئے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا: یارسول الله!

یہ کیے ہوگا؟ فرمایا: ایک مخفص الله کی راہ میں قبال کر آئے اور شہید ہو جا آئے ' پھراللہ اس کے قاتل کو تو بہ کی توفیق دیتا ہے '
پس دہ مسلمان ہو جا آئے اور الله عزوجل کی راہ میں قبال کر کے شہید ہو جا آئے۔ (جیسے حضرت حمزہ اور حضرت وحثی رضی
اللہ عنما) (صحیح البواری رقم الحدیث: ۲۸۲۳) سمیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۱۵)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جو مخص بیمار ہو یا اس کا بھائی بیمار ہو وہ یہ دُعاکرے: اے ہمارے رب اللہ جو آسمان میں ہے، تیما نام مقدس ہے، تیما حکم آسمان اور زمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسمان میں ہے تُواپئی رحمت زمین میں کردے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، تُوپاک لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما اور اس تکلیف پر اپنی شفاء میں سے شفاء نازل فرما۔ بجروہ مخص تندرست ہو جائے گا۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۳۸۹ سند احمد ج۱ میں ۱۱

الله تعالی کا آسان میں ہونااس کی شان کے موافق ہے، مخلوق کی طرح نہیں کہ آسان اس کے لیے ظرف بن جائے۔
حضرت معاویہ بن عظم سلمی ہے ایک طویل حدیث مردی ہے، انہوں نے غضہ میں اپنی ایک باندی کے تھپٹرمار دیا، پھروہ
اس پر سخت نادم ہوئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! کیا میں اس کو
آزاد نہ کر دوں! آپ نے فرمایا: اس باندی کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو لے کر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا: الله کمال ہے؟
اس نے کما: آسان میں۔ پھر فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کما: آپ رسول الله جیں۔ آپ نے فرمایا: اس کو آزاد کر دو، یہ مومن

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۵ منن ابوداؤور قم الحدیث: ۱۳۳۰ منن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۸ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۸) اس حدیث کابھی بید معتی ہے کہ اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسان میں ہے۔

جلدججم

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک کشادہ رہیلے نالہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک بادل گزرا آپ نے اس کی طرف دیکھ کر یو چھا: تم اس کو کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا:
سیاب ۔ آپ نے فرمایا: اور مزن؟ ہم نے کہا: مزن۔ (ان تمام لفظوں کا معنی بادل ہے) آپ نے یو چھا: کیا تم جانتے ہو کہ آسان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا: ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا: ان کے درمیان اکہتر یا بہتر یا تمتر سال کی مسافت ہے) اس طرح آپ نے سات آسانوں کو گنا اور ساتویں آسان مسافت ہے۔ اس کی گرائی کا اتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس کے اوپر بہاڑی برکہ ان کی گرائی کا اتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، تھران کی درمیان فاصلہ ہے، پھران کی شرف کے اوپر عرش اور اس کے کھروں اور گھنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھران کی بہتر کے اوپر اللہ تعالی ہے۔ اس کی گرائی کا در اوپر کے حقے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھران کی اوپر اللہ تعالی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالی ہے۔

(سنن ابوداوُد رقم الحديث: ٣٧٢٣ سنن الرّذي رقم الحديث: ٣٣٣٠ سنن ابِن ماجه رقم الحديث: ١٩٣٠ سند احمد جا ص٢٠٧٠٩٠١)

الله تعالی کاعرش کے اُورِ ہونا اس کی شان کے موافق ہے۔

حفرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گااور جہنم ہیہ کے گی: کیا کچھ اور زیادہ ہیں! پھراللہ اس میں اپناقدم رکھ دے گاہ پھروہ کیے گی: بس بس! (صبح ابتحاری رقم الحدیث: ۸۸۸۸) اللہ تعلق کاقدم اس کی شان کے موافق ہے اور قدم ہے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ یہ وہی جانتا ہے۔

متاخرين كے اختلاف كامنشاء

معجابہ کرام، تابعین، تیج تابعین، فقهاء مجتدین اور تمام متقدین علاء کا بی نظریہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالی کی بن صفات قشابهات کا ذکر ہے وہ سب اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں اور اس کی کوئی صفت کلوق کی کمی صفت کے مشابہ نہیں ہے اور اس صفت ہے اس کی کیا مراد ہے، یہ اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، لیکن متاخرین علاء نے جب یہ دیکھا کہ مخالفین اسلام ان صفات کی وجہ ہے اسلام پر طعی و تشنیج کرتے ہیں اور سر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا کے ہاتھ اور بیر ہیں، اس کا چرہ ہے اور اس کی آئیس ہیں، وہ بنتا ہے، وہ چلا ہے اور یہ گائز آ ہے اور یہ تمام چزیں جم کے عوارض ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا خدا جم ہے اور ہر جم حادث اور ممکن ہو تا ہے تو مسلمان عادث اور ممکن کو خدا بائتے ہیں۔ پس متاخرین علاء نے ان اعتراضات کو دُور کرنے کے لیے ان صفات کی تو یکسی کیں اور ان کے محال بیان کیے۔ انہوں نے کہا: ہاتھ ہے مراد قوت اور نعت ہے، کشف ماق، (القم: ۲۲) پندلی کھولنے سے مراد قیامت کی شف ماق، (القم: ۲۲) پندلی کھولنے سے مراد قیامت کی شد تیں اور ہو لئاکیاں ہیں، ای طرح انہوں نے جنم میں قدم رکھنے کی یہ تاویل کی کہ کئی چز کو اپنے قدم کے نیچور کھنے کی اور کے گی جو رکھنے سے مراد اس کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے، مو اللہ تعالی عنداہ عند مراد اس کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے، مو اللہ تعالی عنداہ عند مراد اس کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے، میں متاخرین علاء نے ای قسم کی تاویل کر دے گاہ شنے سے مراد اس کا راضی ہونا ہے اور اُرنے کی سعی کی، وحد اہم اللہ تعالی عنداہ عند سائٹ السمد عند حد الدی اے۔

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی متوفی اوے شرح عقائد میں لکھتے ہیں: الله تعالیٰ کے اجم سے) مزہ ہونے پر

دلائل قطعیہ قائم ہیں اس لیے نصوص کاعلم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا واجب ہے جیسا کہ حقد مین کا طریقہ ہے، کیونکہ ای میں سلامتی ہے یا ان کی صحیح تاویلات کی جائیں جیسا کہ متاخرین علاء نے جاہلوں کے اعتراضات دُور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ جو کم علم مسلمان ہیں وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہوں۔ (شرح عقائد نسفی ص ۱۳۴ مطبوعہ کراچی)

الله تعالی کارشاد ہے: اور نوح کشتی بنار ہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے (کافر) سردار ان کے پاس سے گزرتے ہوان کا غراق اُڑا ہے، نوح نے کما اگر تم ہمارا غماق اُڑا رہے ہو تو جس طمع تم (اب) ہمارا غماق اُڑا رہے ہو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تمہارا غماق اُڑا کمیں ہے کہ عظوم ہو جائے گاکہ کس پر رُسوا کرنے والا عذاب آیا ہے اور کس پر دائی عذاب آنے گا کہ اس پر رُسوا کرنے والا عذاب آیا ہے اور کس پر دائی عذاب آنے گا کہ اس پر رُسوا کرنے والا عذاب آیا ہے اور کس پر دائی عذاب آنے گا کہ اس پر رُسوا کرنے والا عذاب آیا ہے اور کس پر دائی عذاب آنے گا کہ اس پر رُسوا کرنے والا عذاب آیا ہے اور کس پر دائی عذاب آنے گا ک

تشتی بنانے کی کیفیت موس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل امام عبدالرحمٰن بن علی بن مجمہ جو زی حنبلی متوفی عام ۵۵ ھد تکھتے ہیں:

ضحاک نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کمانا اے میرے رب!

کشتی کی کیاتھ ریف ہے؟ اللہ تعالی نے فرطانا وہ کھڑی کا ایک گھرہ جو سطح آب پر چلاہے، میں اپنے عبادت گراروں کو اس میں خوات دوں گاہ اور اپنی تا قربانی کرنے والوں کو غرق کردوں گاہ اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرب رب! کھڑی کہاں ہے؟ فربایا: تم درخت اگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے میں سال تک ساگوان کے درخت آگائے، اس عرصہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے بین سال تک ساگوان کے درخت آگائے، اس عرصہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا ترک کردیا اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرنا چھو ڑدیا، البتہ ان کا کہ اق آڑاتے رہے۔ جب درخت تیار ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ وہ درخت اللہ کو تک کرنا چھو گوان اور اللہ تعالی نے ان کو تھم دیا کہ وہ بناؤ اور اس کے اس کو حضرت نوح نے بوچھا: اے میرے رب! میں یہ گھر کیے بناؤ اور اللہ تعالی نے جر کیل کو درخت کی خرج بناؤ اور اللہ تعالی نے جر کیل کو درخت کی خرج بناؤ اور اللہ تعالی نے جر کیل کو درخت کی تعرب بناؤ اور اللہ تعالی نے جر کیل کو درخت کیا ہو کہ کہ درخت بناؤ کو درخت کی خرج بناؤ اور اللہ تعالی نے جر کیل کو درخت کی کہ دھتی بناؤ کو درخت کی کی کہ تھی بناؤ کو درخت کی جائے کا عمل کریں، کو نکہ تافربائی میں میں کے ساتھ کھی بناؤ کی اور اس کاعرض اور سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں چوبات اور مشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الارض سے، دو سری منزل میں وحثی جانور، درندے اور حشرات الاروں کے۔

دوسرے حیوان تھے اور سب سے اوپر تیسری منزل میں حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے۔ حسن سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنتی کاطول بارہ سوہاتھ اور عرض چھ سوہاتھ تھا۔ قادہ نے کہا: اس کاطول تین سوہاتھ اور عرض پانچ سوہاتھ تھا۔ این جرتج نے کہا: اس کاطول تین سوہاتھ اس کاعرض ڈیڑھ سوہاتھ اور اس کا جس میں ہوت کی منزل میں در میانی منزل میں جسم سام اسلامی میروت کے معرف نوح اور ایمان والے تھے اور اس کی بچل منزل میں در ندے تھے۔ (زاد المسیر جسم سام اسلامی السلامی بیروت کے ۱۹۲۰ھ)

کشتی بنانے میں کتناعرصہ لگا؟ اس میں بھی کتی اقوال ہیں۔ عمرو بن الحارث سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے چالیس سال بیں کشتی بنائی۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنماسے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بنائی اور کعب سے روایت ہے کہ چالیس سال میں کشتی بنائی۔ (الجامع لاحکام القرآن جزم ص ۴۹ مطبوعہ دارانگر بیروت ، ۱۳۸۵ھ)

امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠٧ه لكصة بين:

کشتی کے سائز میں جو مختلف اقوال نقل کے گئے ہیں (ای طرح اس کوبنانے کی مدت میں) ان کی معرفت کی کوئی ضرورت نمیں ہے اور نہ اس کی معرفت میں کوئی فائدہ ہے اور اس میں غور و گلر کرنا فضول ہے جبکہ ہمارے پاس کوئی قطعی ولیل نہیں ہے جس سے صبحے مقداریا صبحے برت معلوم ہو سکے اور جس چیز کا ہمیں علم ہے وہ بیہ کہ کشتی میں اتن گنجائش تھی کہ اس میں معفرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے آسکیں اور جن جانوروں کو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے وہ بھی اس میں آسکیں کو نکہ یہ چیز ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہے، رہا ہے کہ اس کا سائز کیا تھا اور اس کو بنانے میں کتنی مدت گلی ؟ اس کا قرآنِ مجید میں ذکر نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج اس معلوم ہے، رہا ہے کہ اس کا سائز کیا تھا اور اس کو بنانے میں کتنی مدت گلی ؟ اس کا قرآنِ مجید میں ذکر نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج اس معلوم ہے، رہا ہے کہ اس کا سائز کیا تھا اور اس کو بنانے میں کتنی مدت گلی ؟ اس کا قرآنِ مجید میں ذکر نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج اس ۲۳۵ معلوم ہے اور الفکر ہیروت ، ۱۳۵۵ میں

تشتى بنانے كالماق أرانے كى وجوه

نوح علیہ السلام جب سختی بنارہے تھے تو ان کی قوم کے کافر سردار ان کو سختی بنا آد کھے کران کانداق اُڑاتے تھے۔ امام فخرالدین را ذی نے ان کے نداق اُڑانے کی حسبِ ذیل وجوہ بیان کی ہیں:

(۱) وہ یہ کتے تھے کہ اے نوح! تم رسالت کاوعویٰ کرتے تھے اور بن گئے برهی۔ (در کھان)

(٢) اگرتم رسالت كے دعوى ميں سے ہوتے تو اللہ تعالى تم كو كشتى بنانے كى مشتت ميں نہ ۋالاً۔

(٣) اس سے پہلے انہوں نے کشتی نئیں دیکھی تھی نہ ان کو یہ معلوم تھاکہ کشتی کس کام آتی ہے اس لیے وہ اس پر تعجب

كرتي تق اور بنتے تھے۔

(۳) وہ کشتی بت بڑی تھی اور جس جگہ وہ کشتی بنارہ تھے وہ جگہ پانی ہے بہت دُور تھی اس لیے وہ کہتے تھے یہاں پر پانی نہیں ہے اور اس کشتی کو دریاوُں اور سمندر کی طرف لے جانا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان کے خیال میں اس جگہ کشتی بنانا محض بے عقلی کاکام تھا۔ (تغییر کبیرج ۲ ص ۳۳۵)

حضرت نوح عليه السلام كيجوابأغداق أزان كالمحمل

اس کے بعد فرمایا: نوح نے کما: اگر تم ہمارا غداق اُڑا رہے ہو تو (وقت آنے پر) ہم بھی تسارا غداق اُڑا کیں گے، اس کی حبِ ذیل وجوہ ہیں:

(١) تم مارے تحقی بنانے کا خراق اُڑا رہے ہو، ہم تمارے غرق ہونے کا خراق اُڑا کی گے۔

(٢) تم جارا دنیایس فداق أزار به جوجم تهارا آخرت می فداق أوائيس ك-

(۳) تم ہمیں جاتل کہتے ہو حالا نکہ تم خود اپنے کفرے اللہ کی نارا ضکی مول لینے سے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے جاتل ہو ' تو تم نداق اُڑائے جانے کے زیادہ لا کق ہو۔

اگرید اعتراض کیا جائے کہ خداق اُڑانا تو انبیاء علیم السلام کی شان کے لاکق نہیں ہے، اس کاجواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کاخداق اُڑانا وراصل ان کے خداق اُڑانے کابدلہ اور سزائقی اور اس پر خداق اُڑانے کااطلاق صور تامما ثلت کی وجہ سے کیا گیاہے جیسا کہ قرآنِ مجید میں ہے:

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: حتی کہ جب ہمارا تھم آپنچااور تئور اُبلنے نگاتو ہم نے (نوح سے) فرمایا: اس کشتی میں ہر قشم کے (نراور مادہ) جو ژوں کو سوار کرلواور اپنے گھروالوں کو بھی سواان کے جن (کو غرق کرنے) کا فیصلہ ہوچکا ہے، اور ایمان والوں کر کھر

کو بھی سوار کرلو اور ان پر کم لوگ بی ایمان لائے تھے O (مود: ۴۰) تنور کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق

الله تعلل نے فرمایا ب: اور تنور أيلنے لگا۔ تنور كے متعلق كى اقوال ہيں:

(۱) حضرت این عباس، حن اور عباید کا قول ہے: اس سے مراد روئی پکانے کا تنور ہے، پھران کا اختلاف ہے، بعض نے کہا:
یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تنور تھا، بعض نے کہا: یہ حضرت آدم کا تنور تھا اور بعض نے کہا: یہ حضرت نواء کا تنور تھا، اور بعد
میں حضرت نوح کا تنور ہوگیا۔ پھراس تنور کی جگہ میں اختلاف ہے۔ شعبی نے کہا: یہ کوف. کی ایک جانب تھا، حضرت علی نے کہا:
یہ کوف کی ایک مجد میں تھا، اور اس مجد میں ستر نبیوں نے نماز پڑھی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تنور شام میں ایک جگہ پر تھا
جس کا نام عین الوردان ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تنور ہند میں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عورت تنور میں روٹیاں پکاری بھی تھی، اس نے حضرت نوح کو تنور سے بانی نگلنے کی خبردی قو حضرت نوح نے اسی وقت کشی میں تمام چیزیں رکھنی شروع کردیں۔
تقی، اس نے حضرت نوح کو تنور سے بانی نگلنے کی خبردی قو حضرت نوح نے اسی وقت کشی میں تمام چیزیں رکھنی شروع کردیں۔
(۲) تنور سے مراد ہے سطح زمین اور عرب سطح زمین کو تنور کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

فَفَنَحُنَا اَبُوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَدِيرِ أَنَّ الْمَاءِ مِنَا السَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَدِيرٍ أَنَّ وَيُحَدِّرُنَا الْأَرْضَ عُيُونُا فَالْمَنَّ فَي الْمَاءُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ وَيَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(۳۳) تنورے مرادے زمین کی تحرم اور بلند جگہ اور زمین کی بلند جگہ سے پانی نکلانو اس کی بلندی کی وجہ ہے اس کو تنور کے ساتھ تنجیہ دی مجی۔

ان اقوال میں رائح قول سے کہ تورے مراد روٹیوں کا تنور لیا جائے۔

( تغییرکبیرج ۲ م ۳۷۷-۳۷۷ مطبوعه دا را نفکر بیروت ۱۵۱۵ه)

حضرت نوح کی تشی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل

الله تعالی نے علم دیا تھا کہ ہرجاندار سے نراور مادہ کا ایک جو ژاکشتی ہیں سوار کرلیا جائے سواییا ہی کیا گیااور فرمایا: اور ایمان والوں کو بھی اور ایمان لانے والے کم تھے۔ امام این جو زی نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کی تعداد میں آٹھ اقوال ہیں:

(۱) عکر مدنے حضرت این عباس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل سمیت یہ استی (۸۰) افراد تھے۔

(۱) یوسف بن مران نے حضرت این عباس رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسی (۸۰) انسانوں کوسوار کیا تین ان کے بیٹے تھے اور تین ان کے بیٹوں کی بیویاں تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ (۳) ابوصالح نے حضرت این عباس سے روایت کیا: یہ اسی (۸۰) انسان تھے۔ مقاتل نے کما: چالیس مرد اور چالیس عور تیں تھیں۔

- (٣) اين جريج في حضرت اين عباس سے روايت كيا ہے: كل چاليس نفر تھے۔
  - (۵) ابونیک نے حضرت این عباس سے روایت کیا ہے: تمیں مرد تھے۔
- (٢) قرظی نے کما: حضرت نوح اور ان کی بیوی ان کے تین بیٹے اور ان کی بیویاں کل آٹھ نفر تھے۔
  - (2) كل سات نفر عنے: حضرت نوح عن بينے اور ان كى تين بيوياں سے اعمش كا قول ہے۔
    - (٨) این استخق نے کما: عورتوں کے علاوہ دس نفر تھے۔

(زاد المبيرج ٣ ص ٤٠١-١٠١ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٠ه)

حضرت نوح علیہ السلام کے ان تمین بیٹوں کے نام سام ٔ حام اور یافث تھے جو کشتی ہیں سوار ہوئے۔ آیک بیٹا کنعان تھا وہ ایمان نہیں لایا اور کشتی ہیں سوار نہیں ہوا اور ڈُوب گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور کشتی ہیں سوار نہیں ہوئی اور ڈُوب گئی۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ کشتی ہیں سوار ہونے والے استی(۸۰) نفر تھے، لیکن اس کی صحیح تعیین معلوم نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشادہے: اور نوح نے کہا: اس کشتی میں سوار ہو جاؤ' اس کا چلنا اور ٹھسرنا اللہ ہی کے نام ہے ہے' بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے O(صود: ۴۱)

ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کانام لینا

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے تام کے ساتھ اس کشتی بیں سوار ہو جاؤ اس بیں یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے تام کاذکر کرے حتی کہ اس ذکر کی برکت ہے اس کا مقصود پورا ہو جائے اور خصوصاً کسی سواری پر بیٹھتے وقت۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ الز خرف: ۱۲-۱۳ بیس آئے گی۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہروہ ذی شان کام جس کوبسے اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام رہتاہے۔

( تاریخ بغداد ج۵ ص ۷۷ الجامع الصغیر رقم الدیث: ۹۳۸۴ کنزالعمال رقم الدیث: ۹۳۹۱ حافظ سیوطی کی رمز کے مطابق مید مدیث ضعیف ہے)

اللہ کے نام سے مراد اللہ کاذکر ہے' اس طرح اس حدیث کی درج ذیل حدیث سے موافقت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: ہر ذی شان کام جو اللہ کی حمہ سے نہ شروع کیا گیا ہو وہ ناتمام رہتا ہے۔

(سنن ابوداؤ در قم الحديث: ٣٨٨٠٠ سنن اين ماجه رقم الحديث: ٩٨٩٢ ميح اين حبان رقم الحديث: (١٤١) الجامع الصغير قم الحديث: ٩٢٨٥) محتال المن الوداؤ در قم الحديث (١٤٠) الجامع الصغير قم الحديث (١٤٠) الجامع الصغير وقم الحديث الله عنه بيان كرتے بين كه بروه كلام يا بروه كلم جو الله كردك نه شروع كيا جائے وہ ناتمام رہتا ٥- (مند احمہ ٢٠٥٣)

نیز حفرت نوح علیہ السلام نے اس پر ستنبہ فرمایا کہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھرٹا اللہ کے نام کی برکت اور اس کے تھم اور اس کی قدرت سے ہے اور بید کہ جب وہ کشتی ہیں سوار ہوئے تو انہوں نے قوم کو بیہ خبردی کہ بید کشتی نجات کے حصول کا سبب نہیں ہے، بلکہ نجات تو صرف اللہ کے فضل سے ہوگی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ظاہری اسباب پر اعتماد کرے بلکہ تمام چیزوں سے صرف نظر کرکے مسبب الاسباب پر اعتماد اور توکل کرے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور وہ کشتی انہیں بہاڑ جیسی موجوں جن کے طواری تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پگارا جب کہ وہ ان سے الگ تعالیم سے بیٹے ایمان میں انہوں ہے ساتھ نہ رہوں اس نے کما جن مقریب کسی بہاڑی بناہ جس آ جاؤں گاجو جھے بچالے گا نوح نے کہا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوااس کے جس پر (خود) انلہ رحم فرمائے اور ان دونوں (باب بیٹے) کے در میان موج حاکل ہوگئی سووہ ڈو ہے والوں جس سے ہوگیاں (حود: ۳۳-۳۳) محضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا جب کہ وہ کافر تھا؟

اس جكه بيد اعتراض مو ما ب كه حضرت نوح عليه السلام في خود بيد دُعا فرمائي على:

پرانہوں نے اپنے بیٹے کواس کے کفر کے باوجود کیوں پگارا؟اس کے جوابات حسب ویل ہیں:

(۱) ہوسکتاہے ان کابیامنافق ہو، حضرت نوح کے سامنے ایمان کا ظمار کر تا ہو اور در حقیقت کافر ہو۔

(۲) حضرت نوح علیہ السلام کو بیہ علم تفاکہ وہ کافر ہے لیکن ان کو بیہ گمان تفاکہ جب وہ طوفان کی بمولناکیوں اور اس بیں غرق بونے کے خطرہ کامشلیدہ کرے گاتو ایمان لے آئے گاہ لاندا انہوں نے جو کما: اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ' ان کا بیہ قول اس کو ایمان پر راغب کرنے کے لیے تھا۔

نیز فرمایا: جب کہ وہ ان ہے الگ تھا اس کا ایک محمل ہے ہے کہ وہ کشتی ہے الگ تھا کیونکہ اس کا گمان ہے تھا کہ وہ پہاڑی پناہ کے سبب غرق ہونے ہے تھ جائے گا اس کا دو سرا محمل ہے ہے کہ وہ اپنے باپ اپنے بھائیوں اور مسلمانوں ہے الگ تھا، اس کا تیسرا محمل ہے ہے کہ وہ اپنے باپ اپنے بھائیوں اور مسلمانوں ہے الگ تھا اس کا تیسرا محمل ہے ہے کہ وہ کفار کی جماعت ہے الگ کھڑا ہوا تھا اس کے حضرت نوح علیہ السلام نے ہے گمان کیا کہ شاید وہ ایمان کے آئے ، کیونکہ وہ اان ہے الگ کھڑا ہوا ہے انہوں نے اس کو نیوا کی تھی اور فرمایا تھا: اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔

جب حضرت نوح کے بیٹے نے کہا: پہاڑ مجھے بچالے گا تو حضرت نوح علیہ السلام نے متنبہ فرمایا: تم نے غلط کما آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوااس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔

وفيل يَا مَنْ ابْلِعِي مَا وَكِ السَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ الْمُلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ الْمُلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقَضَى الْمَاءُ وَاللّهُ وَقَضَى الْمُؤْوِدِي وَقَيْلُ المُعْلُ اللّهُ وَقَضَى الْمُؤْوِدِي وَقَيْلُ المُعْلَى اللّهُ وَوَقَضَى الْمُؤْوِدِي وَقَيْلُ المُعْلَى اللّهُ وَوَقَضَى الْمُؤُودِي وَقَيْلُ المُعْلَى اللّهُ وَوَقَضَى الْمُؤْوِدِي وَقَيْلُ المُعْلِللّهُ وَمِن اللّهُ وَوَقَعَى الْمُؤُودِي وَقَيْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

35

الحلادع ، دونت على نا صبراحسن و اليق \*\* معالقته

الله تعالی کاارشاوہ: اور تھم دیا گیا کہ اے زمین اپناپانی نگل لے، اور اے آسان تھم جاہ اور پانی خٹک کر دیا گیا۔ اور کام پورا کر دیا گیااور کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھمر گئی اور کمہ دیا گیا کہ طالم لوگوں کے لیے (رحمت ہے) دوری ہے O(ھو و: ۴۳) مشکل الفاظ کے معافی

ابلعی ماء ک: تم سے جو پانی پھوٹ کر تکلا ہواس کو بی لویا نگل لو۔

اقلعی: بارش برساناموقوف کردو-غیض کامعی ہے کم ہوگیا یمال مرادب پانی خلک ہوگیا۔

قسسى الامر: تقدير مي لكهابوا بورا بوكيا يعنى حصرت نوح كى قوم كے كافروں كاملاك بونااور مومنوں كانجات پانا-

حودی: ید ایک بہاڑ ہے جو کردستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شال مشرقی جانب واقع ہے، یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شردع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے اور جبل الجودی ای سلسلہ کا ایک بہاڑ ہے، یہ بہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ (تغنیم القرآن ملحظ ج موس ۱۳۴۳)

الله اوراس کے رسول کا جمادات کو خطاب کرنا

الله تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ وہ اپناپانی نگل لے اور آسان کو تھم دیا کہ وہ بارش برسانا موقوف کردے اس سے معلوم ہوا کہ اس اور کہ اس اور یہ اطاعت غیر اختیاری ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا تئات میں جو بھی تغیرات اور حوادث و قوع پزیر ہوتے ہیں وہ سب الله عزوجل کے احکام کے تحت ہوتے ہیں، زمین اور آسان کو ندا کرکے جو الله تعالی نے خطاب فرمایا ہے اس کے متعلق مغزین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب مجازی ہے کو نکہ زمین اور آسان جماوات میں سے ہیں اور ان میں سننے اور سمجھنے کی خاصیت نہیں ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور ہماری قکر ہے ، ہو سکتا ہے آسان جماوات میں سے ہیں اور ان میں سننے اور سمجھنے کی خاصیت نہیں ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور ہماری قکر ہے ، ہو سکتا ہے کہ الله تعالی نے ان میں سننے اور سمجھنے کی الی خاصیت نہیں ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور ہماری قکر ہے ، ہو سکتا ہمیں اور اگر ہے ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں اس تھجور کے در خت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ گواہی دے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو پھڑا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھجور کے خوشہ کو بلایا، تب وہ خوشہ در خت سے انرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گیا، پھر آپ نے فرمایا: لوٹ جا، تو وہ اسی طرح لوٹ گیا، تو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٩٢٨ اللبقات الكبرئ جاص ١٨٣ مند احمد جاص ١٩٣٣ سنن داري رقم الحديث: ٣٣ المعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٩٣ المستدرك ج٢ص ١٣٠٠ سنن كبرئ لليسقى جه ص ٥٣٠ ولا ئل النبوة لابي هيم رقم الحديث: ٢٩٠ ولا ئل النبوة لليهقى ج٢ص١)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستہ میں جارہاتھ آپ کے سامنے جو بھی پہاڑیا ورخت آتا تھاوہ کہتا تھا: السسلام عسلیب کٹ یسارسسول السلہ۔

(سنن الترخدي رقم الحديث: ٣٦٢٦ سنن الداري رقم الحديث: ٣١ ولا كل النبوة لليهتي ج٢ص ١٥٣ ـ ١٥٣ شرح السنر رقم الحديث: ٢٣)

ید بھی ہوسکتا ہے کہ جمادات میں صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے اور سیجھنے کی صلاحیت ہو' اور صرف وہی ان سے کلام کر سکتے ہوں' آخر الذکر حدیث سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام کا نتات کے لیے تھی اور ہرچیز آپ کی رسالت کی گواہی دیتی تھی اور اول الذکر حدیث سے یہ معلوم ہو تا

ہے کہ در ختوں پر لگے ہوئے خوشے بھی آپ کی اطاعت کرتے تھے تو اگر ہم آپ کی اطاعت نہ کریں تو ہم ان در ختوں ہے بھی گئے گزرے ہوئے۔

جودی بپاڑ پر تشتی ٹھہرنے کی تفصیل

امام ابن ابی حاتم ابنی سند کے ساتھ مجلہدے روایت کرتے ہیں: جودی ایک جزیرہ میں پیاڑ ہے، سب بیاڑ غرق ہو گئے تھے یہ پیاڑ اپنی تواضع اور بجزی وجہ سے غرق ہونے سے نیچ رہا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ای جگہ لنگرانداز ہوئی تھی۔
قادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ماہ تک کشتی بیمیں گلی رہی، کشتی ہے سب اثر گئے اور لوگوں کی عبرت کے لیے کشتی ٹابت و سالم بیمیں رکی رہی، حتی کہ اس امت کے اوائل میں سے لوگوں نے بھی اس کو دیکھ لیا، طلائکہ اس کے بعد کی بھترین اور مضبوط کشتیاں بنیں، بگزیں اور راکھ ہو گئیں۔

عرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ کشتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام سمیت ای (۸۰)
انسان تھے۔ ایک سوپچاس دن تک وہ سب کشتی ہی ہیں رہے۔ اللہ تعالی نے کشتی کامنہ مکہ محرمہ کی طرف کردیا۔ وہ کشتی چالیس
دن تک بیت اللہ کاطواف کرتی رہی ، پھراللہ تعالی نے اسے جودی کی طرف روانہ کردیا، وہاں جاکروہ محمر گئے۔ حضرت نوح علیہ
السلام نے کوے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خبرلائے، وہ ایک مردار کو کھانے ہیں لگ گیااور دیر لگادی۔ آپ نے ایک کو تر کو بھیجاوہ
اپٹی چونچ ہیں ذبتون کے درخت کا پیااور پنجوں میں مٹی لے کر آیا، اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا کہ پائی سوکھ
گیا ہے اور زمین ظاہر ہوگئی ہے۔ آپ جودی کے پنچ اترے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد رکھ دی۔ ایک دن صبح کو جب لوگ
بیدار ہوئے تو ہر محض کی زبان بدلی ہوئی تھی، وہ اسی (۸۰) قتم کی زبائیں بول رہے تھے، ان ہیں سب سے بہتر زبان عربی تھی،
اور کوئی محض دو سرے کا کلام سمجھ نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دہ سب زبائیں سکھادیں اور آپ ہم

(تغیرامام ابن ابی حاتم جهس ۴۰۳۸-۴۰۳۸ جامع البیان رقم الحدیث: ۵۰ ۵۵۹۳ ۵۵۹۳ تغیرابن کثیر جم ۴۳۸-۴۰۳۸ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اور سب مسلمانوں نے روزہ رکھااور چھ ماہ تک کشتی ان کو لے کر سفر کرتی رہی اور محرم کو وہ کشتی جودی پیاڑ پر کنگرانداز ہوئی۔ اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور کشتی میں سوار سب لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا حتی کہ وحثی جانوروں اور چوپایوں نے بھی اللہ کا شکر اوا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۹۳۰۴۲ الجامع لاحکام القرآن جز۹ ص۹۳۸ مختفر ناریخ دمثق ج۲۶ ص۹۰۷ تغییر این کیرج۲ س۳۹۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھے یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا جنہوں نے دس محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے بوچھا: بیہ کیما روزہ ہے؟ انہوں نے کہا: بیہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے حضرت موی اور بنوا سرائیل کو غرق سے نجات دی تھی اور اس دن میں فرعون غرق ہوا تھا اور اسی دن میں حضرت نوح کی سختی جودی پہاڑ پر ٹھمری تھی تو حضرت نوح اور حضرت مویٰ نے اللہ کا شکر اداکرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حضرت مویٰ کی بہ نبست زیادہ حق دار ہوں اور اس دن کا روزہ رکھنے کا (بھی) زیادہ حق دار

ہوں، پھر آپ نے اپنے اصحاب کو ایں دن کاروزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (مند احمد ج۲م ۳۵۰–۳۵۹) تکبر کی ندمت اور تواضع کی تعریف

جودی پہاڑتے اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کیاتو اللہ تعالی نے اس کو یہ عزت اور سرفرازی عطا فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سختی اس بہاڑ پر کنگرانداز ہوئی اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی بھی سنت جاریہ ہے، جو اس کے سامنے تواضع اور عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز اور سرپلند کرتا ہے اور جو اکرتا ہے، فخر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، نیز جو شخص بھیشہ کامیاب اور سرفراز رہتا ہو اور بھی ناکام نہ ہو تا ہو اور لوگ اس کو ناقابل شکست اور ناقابل تنظیت ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ ناکام کر دیتا ہے اور یہ واضح فرما دیتا ہے کہ بھیشہ سرپلند رہنے والی صرف اللہ عزوجل کی ذات ہے۔ ہمارے زمانہ میں ۱۸۸ء تک روس بہت سرپلند تھا پھر 18ء سے اس کا زوال شروع ہوا۔ وہ معاشی طور پر تباہ ہو کر فوٹ بھوٹ گیااور آب ان شاء اللہ امریکہ کی باری ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی او نننی کا نام عضباء تھا اور وہ تمام سواریوں میں بیشہ سب سے آگے رہتی تھی اور کوئی اس سے آگے شیس نکل سکتا تھا ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک اونٹ پر سوار تھاوہ عضباء سے آگے نکل گیاتو مسلمانوں کو اس سے بہت رہج ہوا اور انہوں نے افسوس سے کہا: عضباء بیچھے رہ گئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے اپنے اوپر میہ لازم کرلیا ہے کہ جس چیز کو دنیا میں سربلند کرتا ہے اس کو (ایک بار) سرنگوں بھی کرتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۸۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۰۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۹۰ سند احمد رقم الحدیث: ۱۲۰۳۳ عالم الکتب صحیح این حبان رقم الحدیث: ۷۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کسی مال میں کی نہیں کرتا اور معافی مانگنے سے اللہ بندے کی عزت زیادہ کرتا ہے، اور جو مختص بھی اللہ کی بار گاہ میں تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کرتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۱۰۸، طبع جدید، مطبوعہ دارالفکر)

حضرت عیاض بن حمار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے در میان قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا: الله نے میری طرف بیہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اور اکسار کرو حتی کہ کوئی مخص دو سرے پر فخرنہ کرے اور کوئی مخص دو سرے پر ظلم نہ کرے۔ (میچے مسلم رقم الحدیث: ۴۸۶۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۹۹) ان بچوں اور جانو روں کاکمیا قصور تھا جن بکو طوفان میں غرق کیا گیا؟

الله تعالی نے فرمایا: اور کام پورا کردیا گیا بیخی تقدیر کالکھا ہوا پورا ہو گیا کافرغرق کردیئے گئے اور مسلمانوں کو نجات دے دی گئی- اس سے مراد ہیہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالی نے جس کے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ اپنے وفت میں ہو کر رہتا ہے، زمین و آسان میں اس کے تھم کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہاور اس کی قضاء کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔

اگرید اعتراض کیا جائے کہ اس طوفان میں تابالغ بچے بھی ہلاک ہو گئے بتنے تو کفار کے جرم کی وجہ ہے ان کے بچوں کو ہلاک کرنا اللہ تعلق کے اصول اور اس کی حکمت کے منافی ہے، اس کا جواب بید دیا گیا ہے کہ طوفان آنے ہے چالیس سال پہلے کافر عور توں کو اللہ تعالی نے بانجھ کر دیا تھا اور اس طوفان سے چالیس سال ہے کم عمر کاکوئی آدمی ہلاک نہیں ہوا۔ (ترذیب کافر عور توں کو اللہ تعالی نے بانجھ کر دیا تھا اور اس طوفان میں بچوں کا ہلاک ہونا اس طرح ہے جیسے اس طوفان میں پرندوں، تاریخ دمشق جاس طوفان میں پرندوں،

هود ۱۱: ۳۹ ــــــ ۳۳ چرندوں اور در ندوں کا ہلاک ہونا اور ان کی ہلاکت ان کے حق میں عذاب نہیں تھی بلکہ ان سب کی مدت حیات پوری ہو گئی تھی، اور جس طرح حلال جانوروں کو اللہ تعلق کے اذن ہے ذبح کرنا ان کے حق میں عذاب سیں ہے اس طرح ان بچوں کا

طوفان میں غرق ہو نابھی ان کے حق میں عذاب نہیں تھا، تیسرا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نتات کا مالک مطلق ہے وہ اپنی مخلوق میں جس طرح جاہے تصرف کرے ، کسی کو اس پر اعتراض کاحق نہیں ہے ، اللہ تعالی فرما آ ہے:

الله جو کھے بھی كرتا ہے اس كے متعلق اس سے سوال نہيں

لايسئل عَمّايَفْعَلُ وهُمْ مِسْئَلُونَ-

كياجائے گااورلوگون سے سوال كياجائے گا-

(الانبياء: ٣٣)

الله تعالى كسي كافرير رحم نهيس فرمائ كا

نیزاللہ تعالی نے فرمایا: اور ظالم لوگوں کے لیے (رحمت سے) دُوری ہے۔

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٣١٠ه ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی (کافر) قوم میں ہے کسی ایک پر رحم فرما آناتو ایک بیچے کی مال پر رحم فرما آ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: حضرت نوح عليه السلام نو سوپچاس سال كى عمر تك اپني قوم كو الله تعالى كے دين كى طرف دعوت دیتے رہے، حتی کہ جب ان کے زمانہ کا آخر آپنچاتو انہوں نے در خت اگائے اور جب وہ در خت یوری طرح بڑھ گئے تو ان كو كانا پجروہ كشتى بنانے لگے۔ كفار ان كے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے اس كے متعلق سوال كرتے۔ وہ كہتے كہ ميس كشتى بنار ہا ہوں، وہ ان کا نداق اڑاتے اور کہتے تم کشتی خطکی میں بنار ہے ہو، وہ کیے چلے گی؟ حضرت نوح فرماتے: تم کو عنقریب پتا چل جائے گا۔ جب وہ تشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور تنور المخے لگا اور گلیوں میں پانی بہنے لگا تو ایک بچے کی ماں نے اپنے بچہ پر خطرہ محسوس کیاہ وہ اپنے بچے ہے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کولے کرایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی اور پہاڑ کے ایک تمائی حصہ تک پہنچ گئی۔ جب وہاں بھی پانی پہنچ گیاتو وہ دو تهائی حصہ تک بہاڑ پر چڑھ گئی، جب وہاں بھی پانی پہنچ گیاتو وہ بہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، جب پانی اس عورت کی گردن تک پہنچ گیاتو اس عورت نے اس بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھالیا، حتی کہ پانی اس کو بها کر لے گیا ہی اگر اللہ کافروں پر رحم فرما آنواس بچہ کی ماں پر رحم فرما آ۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۵۰۰۵، المستدرک ج۲ص ۴۳۲٬۵۳۷ حاکم نے اس کی سند کو صیح قرار دیا ہے، الجامع لاحکام القرآن

جزه ص ١٨٠٨ تغييراين كثيرج ٢ ص ١٣٩٢- ٢٩٨، تغييرا مام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٠٨٨٨)

ابوطالب اور ابولہب کے عذاب میں جو تخفیف کی گئی اس کی وجہ فی نفسہ ان پر رحت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كى قرابت، آپ كے ساتھ حسن سلوك اور آپ كى شفاعت كى وجد سے ان كے عذاب ميں تخفيف كى كئى-

الله تعللي كارشاد ب: اور نوح في البيارب كو يكارا سوكها به شك ميرا بينامير الل س ب اوريقينا تيرا وعده

برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے برا حاکم ہے (حود: ٣٥) حضرت نوح عليه السلام كے بيوں كى تفصيل

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى اا اه ه لكصة بين:

المام محد بن سعد اور المام ابن عساكرنے اپنى سندول كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنماے روایت كيا ہے: جس زمانه مين حضرت نوح عليه السلام پيدا ہوئے تھے، اس زمانه ميں تمام لوگ شرك اوربت پرستى ميں ملوث تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چار سوائی (۳۸۰) سال ہوگئی تو اللہ تعلق نے ان کو اعلان نبوت کا تھم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سو بیس سال تک اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، پھران کو کشتی بنانے کا تھم دیا، جس دفت انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے اس دفت ان کی عمر چھ سوسال تھی، جن کا فروں نے اس طوفان میں غرق ہو تا تھا وہ غرق ہوگئے، کشتی ہے اتر نے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید ساڑھے تین سوسال زندہ رہے، ان کے ایک بیٹے کا نام سام تھا اس کارنگ سفید اور گذری تھا ور گذری تھا ور چو تھے بیٹے کا نام سام تھا اس کارنگ سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کا نام کا دیگ سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کا نام کا دیگ سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کا نام کا دیگ سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کا نام کادنگ سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کا نام کادنگ سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کا نام کادنگ سرخ تھا اور چو تھے بیٹے کا نام کادن تھا ہیہ غرق ہوگیا تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب ہے دعائی: بے شک میرا بیٹا میرے اٹل ہے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ برخق ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے بیہ دعااس لیے کی تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا: ہم نے (نوح ہے) فرمایا اس کشتی میں ہر قشم
کے (نر اور مادہ) جو ڑوں کو سوار کرلو اور اپنے اٹل کو (بھی) سوار کرلو، سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہوچکا ہے۔ (ھود: ۲۰۰۰)
حضرت نوح علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالی نے میرے اٹل کو کشتی میں سوار کرنے کا تھم دیا ہے تو عرض کیا: میرا بیٹا (کنعان)
بھی میرے اٹل ہے ہے، مطلب بیہ تھا کہ اس کو بھی کشتی میں سوار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ وہ بھی نجات پانے
والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالی نے اس دعا کے جواب میں فرمایا:

الله تعالیٰ کاارشادہ: (الشرنے) لے قرح افرادہ انجی اہل ہے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ مجھ سے اس چیز کاسوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کر آبوں( تاکہ) آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائمیں O (حود: ۴۷)

منكرين عصمت كاحضرت نوح براعتراض اوراس كاجواب

تعصمت انبیاء کے متکرین نے اس آیت کی بناء پر حضرت نوح علیہ السلام پر سہ طعن کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کافر تھا اور کافر تھا اور کافر تھا اور کافر تے لیے مغفرت کی دعا کرنا گناہ ہے۔ بس ٹابت ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے گناہ مرز د ہوا تھا۔

امام رازی اور علامہ قرطبی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کنعان منافی تھا اور دھنرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کا اظمار کرنا تھا ہای بناء پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کشتی میں سوار کرنے کی درخواست کی تھی۔ اگر ان کو یہ علم ہو تا کہ وہ کافر ہے تو وہ اس کی مغفرت کی بھی دعانہ کرتے، اور رہایہ کہ اس پر کیادلیل ہے کہ حضرت نوح نے خود اللہ تعلقی سے یہ دعا کی تھی کہ:

علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کاعلم نہیں تھا تو اس کا جو اب یہ ہے کہ جب حضرت نوح نے خود اللہ تعلقی سے یہ دعا کی تھی کہ:

وَفَالَ نُوحَ وَرِثَ لَا تَذَرُّ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْاَرْضِ مِنَ الْرُونِ مِنَ اللّٰ مِنْ کے کئی النارہ چھوڑ۔

ال کیفیریس کریا گا۔ (نوح: ۲۲) سے کوئی اسے والا نہ چھوڑ۔

تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے خود تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کی تھی تو یہ کیونکر ممکن ہے وہ ایک کافر کی مغفرت کے لیے دعاکرتے!

الله تعالی علام الغیوب ہے اس کو کنعان کے کفر کاعلم تھا اس لیے فرمایا: وہ آپ کے اہل ہے نہیں ہے، اس کے کام نیک نہیں ہیں تو آپ بھے ہے اس چیز کاسوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ بیہ اس آیت کاواضح معنی ہے کیونکہ حضرت نوح کو اس کاتو یقینا علم تھا کہ کافراور مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور وہ خود بھی تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کر بھے تھے، اس لیے کو اس کاتو یقینا علم تھا کہ کافراور مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور وہ خود بھی تمام کافروں کی ہلاکت کی دعا کر بھے تھے، اس لیے اس آیت کی بیہ تغییر کرنا درست نہیں کہ حضرت نوح نے بیہ جانے کے باوجود کہ ان کابیٹا کافر ہے محبت پدری ہے مغلوب ہو کر

الله تعالیٰ کے قانون کے خلاف بلکہ خود اپنی دعا کے بھی خلاف کنعان کی مغفرت کی دعا کی، زیادہ سے زیادہ یہ کما جاسکتا ہے کہ بلاعلم اور بلا تحقیق الله تعالیٰ سے دعا کرنا ایک خلاف اولیٰ کام تھایا ان کی اجتمادی خطا تھی اور یہ ان کا کمال تواضع ہے اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں اوب اور عبدیت کا ظہمار ہے کہ انہوں نے اجتمادی خطابر بھی معافی ما گلی اَور کما:

الله تعالی کاارشاد ہے: انور منے ہوتن کیا ؛ اسے میرے دب ایے شک میں داس سے ہیری بناہ میں آنا ہوں کہ میں تجھ ہے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو جاؤں گان (حود: ۳۷)

حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق امام رازی کی تقریر

حضرت نوح عليه السلام كى گناه سے براءت پر امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ه كلهت مين:

جب کہ بکثرت ولا کل سے ثابت ہے کہ اللہ تعلق نے انبیاء علیم السلام کو گناہوں سے منزہ کیا ہوا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس سوال کو ترک افضل اور ترک اکمل پر محمول کرنا واجب ہے اور ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائی کا عظم رکھتی ہیں' اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو تنبیہہ فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کیا اور ان کا استغفار کرنا اس پر نہیں ولالت کر آکہ انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہو جیساکہ قرآن مجید ہیں ہے:

راذًا جَاءً نَصُّرُ اللَّووَالْفَتُحُ ٥ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدَّ حُلُوُنَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفُوَاجُهُ ٥ فَسَيِّحُ يحَدُّدُونَ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ اَفُوَاجُهُ ٥ فَسَيِّعُ يحَدُّدُ رَبِّرِكُ وَاسْتَغُفِفُرُهُ - (الْجر: ٣-١)

اور میہ بات واضح ہے کہ اللہ کی مدد کا آنااور لوگوں کا دین میں داخل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ نہیں تھا کہ اس پر استغفار کا تھم دیا جاتا اس سے معلوم ہو گیا کہ استغفار کا تھم دیتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کسی گناہ پر دلالت نہیں کرتا۔

در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی امت بیس تین فتم کے لوگ تھے: (۱) کافر سے اور اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے۔

(۲) مومن سے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ (۳) منافقین کی جماعت تھی۔ مومنوں کا حکم طوفان سے نجات تھا اور کا فروں کا حکم ان کو غرق کرنا تھا اور یہ حضرت نوح کو معلوم تھا اور منافقین کا حکم مخلی تھا۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان منافقین میں سے تھا اور بظا ہر وہ موممن تھا۔ حضرت نوح نے اس کے اعمال اور افعال کو کفر پر محمول کیا۔
جب آب نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے الگ کھڑا ہے تو اس سے کہا کہ وہ حتی میں داخل ہو جائے۔ اس نے کہا میں عنقریب کی بہاڑی بناہ میں چلا جاؤں گا وہ مجھ پائی سے بچالے گا۔ اور اس کا یہ کمنااس کے کفر پر دلالت نہیں کر آگو نکہ ہو سکتا ہے اس نے بہاڑی باڈی باہو کہ بہاڑ پر چڑھنا کتی میں بیٹھنے کے قائم مقام ہے، جس طرح کشی میں بیٹھنا غرق ہونے سے بچا آ ہے اس طرح پر پر چڑھنا بھی غرق ہونے سے بچالے گا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو فرہایا تھا: آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہوا اس کے جس پر اللہ رحم فرہائے، اس قول سے وہ اپنے بیٹے کو یہ بٹلا رہے تھے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے سواکوئی چز نفع آور اس کے جس پر اللہ رحم فرہائے، اس قول سے وہ اپنے بیٹے کو یہ بٹلا رہے تھے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے سواکوئی چز نفع آور اس کے جس پر اللہ رحم فرہائے، اس قول سے وہ اپنے بیٹے کو یہ بٹلا رہے تھے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے سواکوئی چز نفع آور نہیں ہوئے جائے خواہ کشی میں بیٹھ کرخواہ پہاڑ پر چڑھ کا کہنا مومن ہے، تب انہوں نے اللہ سے برائے کواہ کھڑا کہ ان کا بیٹا غرق ہونے سے نی جائے خواہ کشی میں بیٹھ کرخواہ پہاڑ پر چڑھ کا کافرے، انہوں نے انٹھ سے بیہ سوال کیا کہ ان کا بیٹا غرق ہونے سے نی جائے خواہ کشی میں بیٹھ کرخواہ پہاڑ پر چڑھ

کر ، تب اللہ تعانی نے انہیں یہ خبر دی کہ وہ منافق ہے اور ان کے اہل دین سے نہیں ہے۔ اس معالمہ میں حضرت نوح علیہ
السلام سے جو زلت صادر ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوری چھان بین نہیں کی کہ وہ کافر ہے یا منافق ہے
بلکہ انہوں نے اجتماد کیا اور اپنے اجتماد سے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ مومن ہے اور ان کو اس اجتماد میں خطاہوئی کیونکہ وہ کافر
تھا ہو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے جو زلت صادر ہوئی وہ اجتمادی خطا تھی اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ
زلت بھی اجتمادی خطاہے اور ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۳۵۹-۳۵۸ مطبوعه دا را نفکر بیروت ۱۳۱۵ هه)

حضرت نوح عليه السلام كے سوال پر سيد ابوالاعلى مودودي كا تبصره

حفزت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی: "اے میرے رب! میرا بیٹا میرے اہل ہے ہے" اس پر سید ابوالاعلیٰ مودو دی متوفی ۱۳۹۹ھ نے حسب ذیل تبعرہ کیاہے:

اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص ہے گمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمان کی کی تھی، یا ان کے ایمان میں جالمیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہوسکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسااو قات کی نازک نفسیاتی موقع پر ہی جیسا اعلی واشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری ہے مغلوب ہو جا آہے لیکن جو نمی اے یہ احساس ہو آ ہے، یا اللہ تعالی کی طرف سے احساس کرا دیا جا آ ہے کہ اس کاقدم معیار مطلوب سے نیچے جارہا ہے، وہ فور اقوبہ کر آ ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے ہیں اسے ایک لیور کے لیے بھی آبل نہیں ہو تا۔ حضرت نوح کی اطاقی رفعت کا اس سے بڑا جبوت اور کیا ہو سکتا کی اصلاح کرنے ہیں اس بیٹل آ تھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالی انہیں متنبہ فرما آ ہے کہ جس میٹے نے جق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو تخش اس لیے اپنا سجھنا کہ وہ تمماری صلب سے پیدا ہوا ہو محض ایک جابلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فور آ اپنے دل کے زخم سے بے پروا ہو کر اس طرز قطر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتمنا ہے۔

پرنوح کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالی نے نمایت موٹر پیرا یہ بیں یہ بتایا ہے کہ اس کاانصاف کی قدر بے لاگ اور اس
کا فیصلہ کیا دو ٹوک ہو تا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سبجھتے تھے کہ ہم خواہ کیے ہی کام کریں، گرہم پر خدا کا خضب نازل نہیں ہو سکتا
کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد اور فلال فلال دیویوں اور دیو تاؤں کے متوسل ہیں۔ یبودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایے ہی
پچھ گمان تھے اور ہیں، اور بہت سے خلط کار مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تحمیہ کے ہوئے ہیں کہ ہم فلال حضرت
کی اولاد اور فلال حضرت کے دامن گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچالے گی۔ لیکن یماں یہ منظر دکھایا گیا
ہے کہ ایک جلیل القدر پیفیمرا پی آ تکھوں کے سامنے اپنے گخت جگر کو ڈوج ہوئے دیکھتا ہے اور تزب کر بیٹے کی معافی کے لیے
درخواست کر تا ہے، لیکن دربار خداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور باپ کی پیغیمری بھی ایک بدعمل بیٹے کو عذاب

ان اقتباسات میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو قاتل اعتراض الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: وہ ہروفت مومن کے بلند ترین معیار پر نہ ہوتے تھے '(اگر نبوت کا بلند ترین معیار لکھتے تو اس کی مخبائش تھی) وہ بشری کمزوری ہے مغلوب ہو گئے تھے، ان میں جاہلیت کاجذبہ تھا ان پر دربار خداوندی ہے الٹی ڈانٹ پڑی۔ ہم ان الفاظ پر کیا تبعرہ کریں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے ادبی کے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ ما تککتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء علیهم السلام کے ادب اور ان کی تعظیم کے طریقہ پر قائم رکھے۔ (آمین!) حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جمہور مفسرین کی توجیہ

علامہ تھائی متوفی ۲۹ اور نے لکھا ہے کہ امام ابو متصور ماتریوی نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مگمان تھا کہ ان کا جیانان کے دین پر ہے ورنہ وہ اس کی نجات کا سوال نہ کرتے۔ (حاشتہ الشہابی میں ۵۵) علامہ قرطبی متوفی ۲۹۸ھ نے لکھا ہے دھنرت نوح کا بیٹا انکر کو جیل ما انجوب ہے اس نے جھزت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ جس تمہمارے بیٹے کے اس حال کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانے۔ (الجامع الدکام القرآن برتہ م ۴۳) علامہ آلوی متوفی دی کہ جس تمہمارے بیٹے کے اس حال کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانے۔ (الجامع الدکام القرآن برتہ م ۴۳) علامہ آلوی متوفی میں کہ جس تمہمارے بیٹے کے اس حال کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانے۔ (الجامع الدکام القرآن برتہ م ۴۳) علامہ آلوی متوفی میں اور نہ وہ اس کے باطن پر مطلع تھ، غرق ہو نامقدر ہوچکا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے بیٹے کا حال منکشف نہیں تھا اور نہ وہ اس کے باطن پر مطلع تھ، متوفی الدہ س کے فاہر حال کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے بیٹے کی نجات کاسوال اس لیے کیا تھا کہ ان کو اس کے نفر کا متوفی الدہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا گمان سے تھا کہ وہ مومن ہے۔ (روح المعلق جس م ۲۵۲) قاضی شوکانی متوفی محمد میں الدین مور کا الدین مور کا الدین مور کا الدین مراد آبادی متوفی کے دھائے: یہ لڑکا منافی تھا اپ والد پر اپنے آپ کو مسلمان خاہم صدر الافاضل سید مجہ تھیم الدین مراد آبادی متوفی کے ۱۳۳۱ھ نے کھا ہے: یہ لڑکا منافی تھا اپنے والد پر اپنے آپ کو مسلمان خاہم کر آتھا اور باطن جس کا فروں کے ساتھ متنی تھا۔ اس کے نفاق کی وجہ سے اس کو مسلمان بی جانے تھے۔

(معارف القرآن جهم ١٣٠)

متفدین اور متاخرین تمام مفرین کی تقریحات سے بیہ واضح ہوگیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بینے کنعان کی خوات کے لیے جو دعا کی تھی وہ اس وجہ سے نہ تھی کہ وہ اپنے بینے کے کفریر مطلع ہونے کے باوجود شفقت پر ری سے مغلوب ہوگئے تھے اور بقول سید مودودی وہ اس دعا کے وقت ایمان کے بلند ترین معیار پر نہ تھے اور بشری کمزوری سے مغلوب ہوگئے تھے اور اس دعا کے وقت ان میں جالمیت کا جذبہ تھا اس وجہ سے ان پر بارگاہ خداوندی سے الٹی ڈائٹ پڑی نے مو ذب اللہ من تھے اور اس دعا کے وقت ان میں جالمیت کا جذبہ تھا اس وجہ سے ان پر بارگاہ خداوندی سے الٹی ڈائٹ پڑی نے یہ بتایا کہ وہ مومن تلہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ وہ مومن تلہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ وہ مومن تلہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ وہ مومن تسمی کا فرہے اور یہ تنبیہہ فرائی کہ جس چیز کا آپ کو کھمل علم نہ ہواس کے متعلق آپ سوال نہ کریں۔
حرام اور راموں مشد کے متعلق ورعاکہ فرکان مرحدان

حرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعاکرنے کاعدم جواز

اس آیت سے بیہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مشتبہ امرے متعلق دعانمیں کرنی چاہیے' حدیث صحیح میں ہم کو مشبہات سے بچنے کا حکم دیا گیاہے:

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساہ آپ فرما رہے تھے: حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، جن کابہت ہے لوگوں کو علم نہیں ہے، سوجو مختص شبہلت سے بچااس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کرلیا، اور جس مختص نے امور مشتبہ کو اختیار کر لیا وہ حرام میں جتلا ہو گیا جس طرح کوئی مختص کسی چراگاہ کے گرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی چ لیں، سنو ہرباد شاہ کی چراگاہ کی ایک حد ہوتی ہے، اور یاد رکھواللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور سنو! جسم میں گوشت کا ایک عکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہوتو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اور یاد رکھووہ گوشت کا عکڑا قلب ہے۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۹ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳۰۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۳۵۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۹۸۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۸۵۵۸ عالم الکتب، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۹۱۸ سنن داری رقم الحدیث: ۳۵۳۳)

اور جب کی مشتبہ امرکے لیے دعاکرتی جائز نہیں ہے، تو کسی حرام کام کے لیے دعاکرتی بطریق اولی ناجائز ہے اور جو حرام
تطعی ہو جیسے سود، زناہ شراب، جوا وغیرہ ان کے حصول یا ان میں کامیابی کی دعاکرنا کفر صریح ہے اور جو اس دعاپر آمین کے وہ
بھی کا فرہے - اکثر دیکھا گیاہے لوگ اپنے مقدمات، معاملات، ملازمتوں اور ملازمتوں میں انٹرویو زکی کامیابی کے لیے ائمہ، مشاکنہ
اور بزرگوں سے دعاکراتے ہیں اور بعض لوگوں کے مقدمات کسی ناجائز امر پر بھتی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے معاملات مشتبہ
ہوتے ہیں، بعض لوگ بینک یا انشورنس کمپنی کی ملازمت کرتے ہیں یا اس کے لیے انٹرویو دیتے ہیں ای طرح پولیس اور کشم
کی نوکری نے نو ایسے امور میں کامیابی کی دعاکر نا اور کس سے دعاکرانا جائز نمیں ہے، اگر چہ پولیس اور کشم کی نوکری فی نفسہ ناجائز نمیں ہے نیکن ان میں رشوت کالین دین بہت غالب ہے اور عرف میں غالب احوال پر تھم لگایا جاتا ہے۔
ایمان اور تقویٰ کے بغیر نسلی امتیاز اور نسبی ہرتری کی کوئی وقعت نہیں

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی زادہ تھا کیکن چو نکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے محروم تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا رشتہ کاٹ دیا اور فرمایا: وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ علم اور تقویٰ کی فضیلت عارضی ہے اور سادات کی فضیلت ذاتی ہے ، بید درست نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی سید مرتد ہو جائے یا کسی مراہ فرقے سے متعلق ہو جائے تو کیا اس کی فضیلت ذاکل نہیں ہو جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نسب کی فضیلت وائوں چیز ہے۔

الله تعالی ارشاد فرما آہے:

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری شاخت کے لیے الگ خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، بے شک اللہ تعلق کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہے۔

يَّنَايَّهُ النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنْكُمُ مِّنْ ذُكُرِ وَالْمُثَلَى وَخَعَلْنُكُمُ مِّنْ ذُكُرِ وَالْمُثَلَى وَحَعَلْنُكُمُ مِنْ ذُكُرُ وَالْمِانَ وَخَتَاكُمُ لِتَعَارُفُوالْمِانَ وَخَتَاكُمُ لِتَعَارُفُوالْمِانَ الْمُواتَفَكُمُ - (الجرات: ١٣)

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ میں فرمایا:
اے لوگو! بے شک الله تعالی نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگوں کی دو
تشمیس ہیں: مومن منقی کریم اور فاجر ، درشت خواور ذلیل ، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو الله تعالی نے مٹی سے پیدا
کیا ہے۔ (شعب الایمان ج من ۴۸۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۲۰ھ)

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمابيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ججته الوداع كے خطبه ميں فرمايا: اے لوگو! تهمارا رب ايك ب، تهمارا باب ايك ب، سنو كسى عربى كى كسى عجمى يركوئى فضيلت نهيں ہے اور نه عجمى كى عربى

پر کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کی کالے پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی کالے کی گورے پر کوئی فضیلت ہے گر تقویٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہے۔ سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں، یارسول اللہ! آپ نے فرملیا: پھرحاضرغائب کو تبلیغ کردے۔ (شعب الایمان جسم ۴۸۵، بیروت، ۱۳۱۵ھ)

آج دنیا میں کالے اور گورے کی تفریق پر نسلی اخیاز برتے جارہ ہیں اور سفید فام اقوام سیاہ فاموں کو اپنے برابر کے حقق دینے پر تیار نہیں ہیں، بھارت میں برہمن اوئی ذات کا سپوت ہو اور شور پنج ذات کا سبجھا جاتا ہے، گاؤں اور دیماتوں میں ذمیندار اور وڈیرے اپنے مزار عین کو بہت کم درجہ کی تعلق مجھے ہیں، غریب پیشہ ور لوگوں کو گئی کہہ کر حقارت ہے بلایا جاتا ہے۔ ای طرح ایک نمانہ میں غلاموں کو آزاد لوگوں کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج بھی امیروں اور غریبوں میں تفریق رکی جاتی ہوتی ہوتی جولا ہونہ نہوں تو بم سرعام برہند نظر آئیں، موٹی نہ بول تو بم اپنے بیروں کو گئدگی اور گری ہے بچانہ سیس بیھیے گئے۔ بولا ہون کی در تنظی نہ کرا سکیں۔ آئیں، موٹی نہ بول تو بم اپنے بالوں کی در تنظی نہ کرا سکیں۔ مام برہند نظر سام بواس نی ای پر جس نے خود اپنی اور کری ہے بچانہ سکیں، تجام نہ ہوں تو بم اپنی جو تقرینہ سمجھ لینا۔ میں موٹی نہ بول کو بھی ایک غلام کا رشتہ کرا کے انسانیت اور ساوات کا جھنڈا بلند کیا، جس نے خود اپنی دو مام اور یہ کی خود اپنی دو سام اور یہ کئی نہ اموی نوجوان کے نکاح میں دیں اور یہ کوئی ضرورت اور اضطرار کا مسلد نہ تھا کیو نکہ آپ کے سامنے ہوئی خاندان کے بھی رشتے تھے لیکن وہ انسان کا ال اور محن انسانیت فود اپنی صاحبی اور بیال صالح کو دیکیا ہوں تو تم بھی نسی خصوصیات کی بجائے اسلام اور بیال صالح کو دیکیا ہوں تو تم بھی نسی خصوصیات کی بجائے اسلام اور تقوی کو ترجے دیااور نسب، مال ورولت اور صنعت و حرفت کی بناء پر کی مسلمان کو حقیر نہ سی خصوصیات کی بجائے اسلام اور تقوی کو ترجے دیااور نسب، مال ورولت اور صنعت و حرفت کی بناء پر کی مسلمان کو حقیر نہ سجھا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: عمر دیاگیا کہ اے فوج اکتنی سے اُتر جاؤ 'ہماں طافت سانتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر بیں' اور ان جماعتوں پر بیں جو تنہارے ساتھ بیں اور پچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم (عارضی) فائدہ پنچائیں گے بجرانہیں ہماری طرف سے ور دناک عذاب بینچے گا0 (حود: ۴۸)

الله تعالى كى طرف سے سلامتى اور بركتوں كامعنى

اس سے پہلے اللہ تعالی نے بیہ خبردی تھی کہ معنزت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھمر گئی، اور اس وقت مطزت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم لامحالہ کشتی سے اتر گئی، اس آیت میں جو اتر نے کا تھم دیا گیا ہے اس سے بیہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کشتی سے اتر جاؤ اور بیہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جودی پہاڑ سے زمین پر اتر جاؤ۔

اس سے متصل پہلی آیت میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا تھا: اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ (حود: ۲س) اور یہ الی ہی دعاہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی: اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں کے 0 (الاعراف: ۳۳)

الله تعالی نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے بصورت عماب فرمایا تھا: تو آپ مجھ سے اس چیز کاسوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نفیحت کر آموں ( تاکہ ) آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ (ھود: ۴۹م) اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے توبہ کی اور اس سے رحم کی درخواست کی اور اب حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالی ان کو سلامتی کی بشارت دے اس لیے فرمایا: اے نوح! سلامتی کے ساتھ کشی ہے اتر جاؤ اس سلامتی ہے دین اور دنیا دونوں کی سلامتی مراد ہے۔ دین کی سلامتی ہے مراد بیہ ہے کہ ان ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تابندیدہ ہو اور دنیا کی سلامتی ہے مراد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی آفات اور بلیات ہے محفوظ رکھے گا کیونکہ اس طوفان ہے روئے زمین کی ہر چیز غرق ہوگئی تھی اور جب حضرت نوح کشی ہے اترے تو وہاں کوئی درخت تھانہ سبزہ تھانہ کوئی حیوان تھا اور زندگی ہر کرنے اور کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ہے اس وقت رمین پر کوئی چیز موجود نہ تھی اس لیے اس وقت وہاں بھوک اور بیاس کا خوف تھا اور بیہ تشویش تھی کہ ضروریات زندگی کس طرح فراہم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کی بشارت دی جو ہرفتم کے خوف کے ازالہ کو شائل ہے ، اور بیاس وقت ہوگا جب وسعت رزق بھی حاصل ہو ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی اور برکت کا معنی یہ جب وسعت رزق بھی حاصل ہو ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی اور برکت کا معنی یہ جب وسعت رزق بھی حاصل ہو ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی اور برکت کا معنی یہ جب وسعت رزق بھی حاصل ہو ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی اور برکت کا معنی یہ جب وسعت رزق بھی واصل ہو ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی اور برکت کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو دوام اور بھاعطا فرمائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام جب تُشتی ہے اترے تو ان کی اولاد کے علاوہ دو سرے مسلمان جو اس تشتی میں سوار تتھے وہ سب تشتی میں ہی فوت ہو چکے تتھے' اس لیے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی دنیامیں پھیلی وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت تھے ۔۔۔ تک میڈیت اللہ مند فیروں

تھی جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَ مَعَلَنَا دُرِيَّتَهُ هُو اللهُ عِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيْرِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس اغتبارے برکات ہے ہیہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس زمین پر آدم ثانی یا آدم اصغر تنے اور قیامت تک کی نسل انسانی ان کی ذریت

وصول نعمت ميس عوام اور خواص كافرق

الله تعالیٰ نے فرمایا: اور ان جماعتوں پر برکتیں ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، مختار قول بیہ ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور ان کی ذریت ہے، پھر یہ بتایا کہ آگے چل کر ان کی ذریت کی دو قشمیں ہو جائیں گی: بعض مومن ہوں گے اور بعض کافر، کافروں کو دنیا ہیں عارضی فائدہ ہو گا بھر آخرت ہیں ان کو در دناک عذاب بینچے گا۔

الله تعالی نے یوں نمیں فرمایا: آپ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے: آپ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر ہے، کیونکہ صدیقین اور مقربین نعمت بحیثیت نعمت سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کواس سے خوشی ہوتی ہے کہ ان کووہ نعمت الله کی جانب سے ملی ہے بلکہ اصل میں تو ان کواللہ تعالی کی طرف نسبت اور اس کی طرف توجہ کرنے ہے ہی خوشی ہوتی ہے، عام لوگ صرف نفس نعمت سے خوش ہو جاتے ہیں اور خواص کو نعمت کی اللہ تعالی کی طرف اضافت سے خوشی ہو جاتے ہیں اور خواص کو نعمت کی اللہ تعالی کی طرف اضافت سے خوشی ہوتی ہے۔

الله تعالی کاارشادہ: یہ (واقعات) من جملہ غیب کی خبروں سے ہیں، جن کی ہم آپ کی طرف وتی کرتے ہیں جن کواس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، پس مبر سیجئے بے شک نیک انجام متقین کے لیے ہے 0(مود: ۴۹)

غیب کی خروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث

اللہ تعالی نے ہارے بی بیدنا مجر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فوج علیہ السلام اور ان کی قوم کے مفصل حالات بیان فرمائے اور حالات بتانے کے بعد فرمائیا: یہ غیب کی خبرس ہیں، اور آپ کو معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس پر غیب کا اطلاق فرمائیا، کیو نکہ ماضی کے اعتبارے وہ غیب ہے، جیے کوئی ماشر پڑھانا چھوڑ دے پھر بھی اس کو ماشرصاحب کتے ہیں کیو نکہ ماضی میں وہ ماشر تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتالے نے می اللہ تعالی پر، فرشتوں پر، قیامت پر اور جنت اور دوزخ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتالے نے می ان چیزوں کو جانا اور مانا ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمائیا: یا عرض برالبقرہ: ۳) "جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ " اس آ ہے ہیں جنت، دو زخ وغرہ ان چیزوں پر غیب کا اطلاق فرمائیا ہے جو مشتمین کو پہلے بتادی گئی تھیں، اس تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ جو لوگ یہ سے ہیں کہ جو چیز بتادی جائے یا جس اطلاق فرمائیا ہے جو مشتمین کو پہلے بتادی گئی تھیں، اس تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ جو لوگ یہ سے ہیں کہ جو چیز بتادی جائے یا جمل کی خبروے دی جائے وہ غیب کی تعریف ہے ناوا قفیت پر جنی ہے۔ غیب کی تعریف بیے ہیں گئی کی دو اس خسہ اور بداہت عقل ہے نہ جانان آ بیوں کی دو تعلی ہے، اس چیز کے دو اس خسہ اور بداہت عقل ہے نہ جانان آ جیس ہیں اس خیر کے جائے کا دور اور اس کے جائے کا دور فر کر زاج ہیں جنات اور فرشتوں کی خبردی، اور غیب کی دو تسیس ہیں: ایک وہ غیب ہو مثل ہی ہو مثل عشل ہے خور و گل کرنا یا مخبرصادق کی خبرے، یہ غیب عطائی ہے اور ایک وہ وہ غیب ہو میں نہ ہو ہو ہوں تھیں کی معلوات غیر تماہیہ۔

ای طرح یہ کمنا بھی علمی طور پر غلظ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کاعلم ہے علم غیب نہیں ہے، کیونکہ علم کے حصول کے تین ذرائع ہیں: حواس، عقل سلیم اور خبرصادق..... تو جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبرصادق ہے غیب کی خبروں کاعلم ہو گیا تو ایس کے بوں نہیں کمنا جاہیے کہ خبروں کاعلم ہو گیا تو آپ کو غیب کاعلم ہو گیا البتہ چو نکہ غیب سے متباور غیب ذاتی ہو آپ اس لیے بوں نہیں کمنا جاہیے کہ آپ کو علم غیب ہو گیا تھا ہے کہ آپ کو غیب کاعلم دیا گیا ہے، اس طرح آپ کو عالم الغیب کمنا بھی جائز نہیں ہے کہ کو خلہ علی الغیب کمنا بھی جائز نہیں ہے کہ کو حکہ عرف اور شرع میں عالم الغیب کالفظ اللہ عزوجل کے ساتھ مختل ہے بلکہ بوں کمنا چاہیے کہ آپ مطلع علی الغیب ہیں۔ ہم نے البقرہ: ۱۳ میں اس مجھ کی زیادہ تفصیل کی ہے۔

ا اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا قصد ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا اور ان آیات سے معلوم تھا اور ان آیات سے معلوم تھا اور ان آیات سے اس قصد کی تفصیل معلوم ہوئی۔ اس قصد کی تفصیل معلوم ہوئی۔

اس آیت میں آپ کو مبرکرنے کا تھم دیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اور آپ کے متبعین کفار کی اذبیوں پر مبر کریں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم نے کافروں کی اذبیوں پر مبرکیا تھا اور مبرکرنے ہے آپ کو اُور آپ کے متبعین کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگئی تھی۔

وَإِلَى عَادِ اَخَاهُمُ هُوُدًا الْكَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ وَاللَّهُ مَالَكُمُ مِّنَ

ا ورقوم حادی طرف بم فیان کے بھائی (یم قوم) بھو بھیجا ، انبطائے کملاے میری قدم الشری میادت کرواس کے سوا متہاری

جلدينجم

ہا رسے باس کوئی ولیل سے کرنسیں اسٹے اور ہم ومض تمہارے کہنے کی وجرسے اپنے معبودوں کوچود نے والے نسی میں اوزیم ) پرایمان لانے والے بی 🔾 بم آدیں کہتے ہیں کہ بالسے بعض میرودوں نے تم کو مجنون بنا دیاہے ، مود – یں انشر کو گواہ بناتا ہوں اور تم ربھی گواہ رہنا میں ان سے بیزار ہوں جن کو آ انشر کا اشرک قرارویتے ہو 🔾 مرکود بالکل امہلت نر دو 🔾 ہے تنگ میں ۔ 2/02/12/15/15 2 15(0) 2 - 1 28/1/

# دے کربھیجا گیا تھا اورمیرارب تساری جگہ دومری قرم کولاکرا کا دکردسے گا اورتم اس کوکونی نقصان نہیں پہنچا ک سي وحفيظ ٥ ولتاكاء آدم الدور اورحب بما را عداب أكيا توبم في مردكوالدال يَايِنَ المَوْ المَعَةُ بِرَحْمَةِ مِنْ أَكُونَا مُعَالِمُ مِنْ عَنْ المُدَامِدِ المُعَادِينَ مِنْ المَدِينَ المَدُوالمُعَةُ بِرَحْمَةِ مِنْ المَدِينَ المَدُوالمُعَةُ بِرَحْمَةِ مِنْ المَدِينَ المَدُولِ المُعَالَّةِ مِنْ المَدِينَ المَدَينَ المَدَينَ المَدِينَ المِدَالِينَ المَالِينَ المَالِي المَدِينَ المَالِي المَدِينَ المَدِينَ الْ ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رخمنشہ کان وے دی اور بم نے ان کوسخت مذاب سے بچا لیا 🔾 اور یہ ہیں توم عادے لوگ جنموں نے اپنے رب کی نشا نیوں کا انکار کیا اوراس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور سر ظاما وحرم کا حکم مانا 🔘 اس وُنیا میں بھی ان کے بیٹھے لعنت فکی رہی اور قیامت کے دن بھی دان کے بیٹھے فی ہے گی

مغوبے شک قوم عادنے اپنے دب کا کفر کیا ،سنو ہودکی قوم عاد سے بیے پیٹسکا دہے 🔾

الله تعلق كاارشادى: اور قوم عادى طرف جم نے ان كے بعائى (جم قوم) مودكو بھيجا- انہوں نے كما: اے ميرى قوم! الله كى عبادت كرواس كے سواتهارى عبادت كاكوئى مستحق نسيں ہے، تم الله ير (شريك كا) محض بهتان باند صف والے ہو 🔾 اے میری قوم! میں تم سے اس تبلیغ پر کی اُجرت کا سوال نہیں کرتا میری اُجرت صرف اس (کے ذمہ کرم) پر ہے جس نے مجھے پیداکیاہ، کیاتم عمل سے کام سیں لیتے؟ ٥ (حود: ٥٠-٥٠)

حضرت هود عليه السلام كو قوم عاد كابھائي كہنے كى توجيہ

حضرت توح عليه السلام كے بعد اس سورت ميں بيد دو سرا حضرت حود عليه السلام كاقصد بيان فرمايا ب:

اس آیت می فرمایا ہے: والی عادا حاهم هودا-اس كالفظى ترجم ہے: "ہم نے قوم عاد كى طرف ان كے بھائى حود كو بجيجا-"اس ميس حضرت هود عليه السلام كو قوم عاد كابعائي فرمايا ب اوربيه بات معلوم تقى كه حضرت هود عليه السلام ان ك دینی بھائی نہ تھے اور نہ بی وہ ان کے نسبی بھائی تھے ان کو قوم عاد کا بھائی صرف اس وجہ سے فرمایا کہ وہ ان کے قبیلہ کا ایک فرد تھے۔ ان کا قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ تھا اور وہ لوگ یمن کی جانب رہے تھے، قوم عاد اور حضرت مود کے متعلق تمام تفاصیل ہم نے الاعراف: 24-42 میں بیان کردی ہے، وہال ملاحظہ فرمائیں۔ اس سورت میں جو فرملیا ہے: ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد کو نی بناکر بھیجا ای طرح قوم ثمود کی طرف ان کے قبیلہ کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو نی بناکر بھیجا،

اں سے مکہ والوں پر بیہ جمت قائم کرنا مقصود ہے کہ وہ سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانا بہت متبعد سمجھتے تھے کیونکہ آب ای بی نیک بھی قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالی نے بیہ ظاہر قربایا کہ اس میں جرت اور تعجب کی کیا بات ہے، حضرت عود علیہ السلام عاد کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور اصور علیہ السلام عاد کے قبیلہ کے ایک فرد تھے اور ان کو نبی بنایا گیا تو اس میں جرت ان کو نبی بنایا گیا تو اس میں جرت ان کو نبی بنایا گیا تو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) بھی تمہارے قبیلہ کے ایک فرد ہیں اور ان کو نبی بنایا گیا ہے تو اس میں جرت اور تعجب کی کیا بات ہے اور میہ کون می نبیات ہے! (تغیر کبیرج ۲ می ۱۳۷۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۸ ہوں امتی کے لیے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر بعض علماء کے دلا کل

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کے، چنانچہ شیخ اساعیل دہلوی متوفی ۲۴۲۱ھ لکھتے

:0

منتگؤہ کے باب عشرہ النساء میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ بی بھائشہ نے نقل کیا کہ پیغبر خدا مماجرین اور انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ پھراس نے بحدہ کیا پیغبر خدا کو سوان کے اصحاب کئے گئے: اے پیغبر خدا تم کو بجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت سوجم کو ضرور چاہیے کہ تم کو بجدہ کریں 'سو فرمایا: بندگی کرواپنے رب کی اور تعظیم کرواپنے بھائی کی۔ (سنن بان ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۵۳ مند احمد جا س ۲۵۳۵ مند احمد جا س ۲۵۳۵ مند احمد جا س ۲۵۳۵ مند احمد رقم الحدیث: ۳۳۹۵ میں ۱۳۳۹ مند احمد جا س محدیث کا فائدہ کھتے ہیں: یعن الحدیث: ۳۳۳۵ شیخ اساعیل دہلوی اس حدیث کو نقل کرنے بعد ف کا عنوان قائم کرکے اس حدیث کا فائدہ کھتے ہیں: یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سواس کی بڑے بھائی کی می تعظیم سیجے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اس کی چاہیے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اولیاء وانبیاء 'امام و امام زادہ ' پیرو شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں بندگی اس کی چاہیے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اولیاء وانبیاء 'امام و امام زادہ ' پیرو شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں بندگی اس کی چاہیے۔ اس حدیث ہیں اور بندے عاج اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی ' وہ بڑے بھائی ہوئے ' ہم کو ان کی فرماں برداری کا حکم ہے ' ہم ان کے چھوٹے ہیں سوان کی تعظیم انسانوں کی می کرنی چاہیے نہ خدا کی ہی۔

( تقویت الایمان کلاں ص ۴۲-۴۷، مطبوعه مطبع ملیمی لا ہور)

شخ اساعیل دالوی کے ایک دکیل شخ سرفرا زاحمد صفد رنے اس صدیث کے علاوہ قرآن مجید کی آیات ہے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے پر استدلال کیاہے ، لکھتے ہیں:

والى عاداخاهم هودا-الايه والى ثموداخاهم صالحا-الايه والى مدين اخاهم شعيبا-الايه، واخوان لوط-الايه-

قرآن کریم میں صریح طور پر بیہ الفاظ موجود ہیں، کون مسلمان اپنی اپنی قوم کے لیے حضرات انبیاء کرام علیهم العلاۃ والسلام کی اس اخوت سے انکار کر سکتاہے۔

الغرض آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وبارک و سلم کی اخوت به ارشاد خود اور به فرمان اللی ثابت ہے اور اس کا انکار قرآن ور حدیث کا انکار ہے۔ (عبارت اکابر ص ۴۹ ۵ ۵ ۴۳ه ۵ مطبوعہ موجر انوالہ)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے عدم جواز پر دلا کل

الله تعالی انبیاء علیم السلام کامالک اور مولی ہے اور انبیاء علیم السلام اس کے بندے ہیں، وہ انبیاء علیم السلام کوجو کچھ فرمائے وہ اس کو زیباہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرما تاہے:

اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی ہی وہ بے راہ ہوئے۔

وَعَصَى ادَّمُ رَبَّهُ فَعَوْى - (ظ: ١٣١)

کیا اس آیت کو د مکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور بے راہ یا ممراہ کہنا جائز ہے، علامہ ابن الحاج مالکی متوفی ع ٢٣٥ لكيت بين: جم فخص في اثناء خلاوت يا قراءت حديث كے علاوہ حضرت آدم كے متعلق كماكه انهوں في معصيت كى وه كافر بوكيا- (المدخل ج من ٩٥٠ دارالفكر بيروت)

ای طرح معزات انبیاء علیم السلام تواضع اور انکسارے اپنے متعلق جو کلمات فرمائیں اس سے بیہ جواز نہیں نکاتا کہ امتى بھى ان كے متعلق وہ كلمات كينے كى جرأت كرے، ديكھئے حضرت آدم عليه السلام نے فرمايا:

(آدم اور حوا) دونول نے عرض کیااے ہمارے رب! ہم نے

این جانوں پر ظلم کیا۔

حفرت موى عليه السلام في فرمايا: فَالَرَبِ إِنِّي ظَكَمْتُ نَفْسِي -(القصص: ١٦)

قَالَارَتَنَاظَلَمْنَاآنَفُسَنَا-(الاعراف: ٢٣)

(مویٰ نے) کما: اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر طلم

تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو سجان ہے، بے شک

حفرت يونس عليه السلام في فرمايا:

لَآرَالُهُ إِلَّا أَمَنُتُ سَبُحُ الْكُوْرِيْنِي كُنُتُ مِنَ

میں ظالموں میں سے ہوں۔

النَّطَ الِيمِيْنَ -(الانبياء: ٨٥)

کیاان آبنوں کو دیکھ کریہ کہا جاسکتاہے کہ انبیاء علیهم السلام کو ظالم کہنا قرآن مجیدے ثابت ہے اور ان کو ظالم کہنے کا انکار کرنا قرآن مجید کاانکار کرناہے۔

نیز حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کرحاضر ہوں کے تو وہ فرمائیں کے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضب میں ہے کہ پہلے مجمی اتنے غضب میں تھا اور نہ آئندہ مجمی اتنے غضب میں ہوگا اس نے مجھ کو ایک در خت سے کھانے سے منع کیا تھا میں نے اس کی معصیت کی۔

(صحح البخاري دقم الحديث: ١٣٧٣ صحح مسلم دقم الحديث: ١٩٨٣ سنن التهذي دقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن ماجد دقم الحديث: ۷ ۳۳۰ ملحصا)

اب کیاان آیات کو دیکھ کریہ کما جا سکتا ہے کہ حضرت آدم ، حضرت مویٰ اور حضرت یونس ظالم تھے اور اس حدیث کی وجہ سے کما جا سکتا ہے کہ حضرت آوم عاصی تھے! اور سے کہ ان نبیوں کا ظالم اور عاصی ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور ان کے ظالم ہونے کا انکار کرنا قرآن اور حدیث کا انکار کرنا ہے العیاد بالله ، ہم اس سم کے استدلال سے اللہ تعلق کی پناہ

الله تعالی نے اپنی شان کبریائی سے حضرت حود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا، اس سے بید لازم نہیں آ تا کہ ہم بھی انبیاء علیم السلام کو اپنا بھائی کہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعًا خود کو صحابہ کرام کا بھائی فرمایا ہیہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں استدلال اس وقت صحیح ہو تاجب شیخ اساعیل دہلوی یا ان ك وكيل فيخ سرفراز احمد صاحب بيد ثابت كرتے كه قرآن مجيدكى فلال آيت يا فلال صحيح عديث ميں تصريح ب كه فلال صالح نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہاہے اور یہ چیز ہر کز ٹابت نہیں ہے لاڈا امتی کے

برے بھائی جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تلقین کرناغلط ہے

شیخ اساعیل دہلوی نے اس سیاق میں میہ بھی لکھا ہے جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سواس کی بڑے بھائی کی می تعظیم

ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میہ کہنا کہ ان کی تعظیم بوے بھائی کی سی کی جائے نہ صرف میہ کہ صراحتاً غلط ب بلكه بار گاہ نبوت میں اہانت كے مترادف ب- نبي صلى الله عليه وسلم كى تعظيم كے متعلق الله تعالى كايد علم ب:

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو' اور الله ے ڈرتے رہو' بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا

يَّايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوالَاتُكَيِّرُمُوابَيْنَ يَدِّي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقَوُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُم.

حسن بیان کرتے ہیں کہ پچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی تو ان کو دوبارہ قربانی کرنے كا حكم بوا اوربيه آيت نازل بوني- (الدرالمشورج ٤ ص ٢٥٠٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣هه)

ظا ہر ہے کہ اگر بڑے بھائی سے پہلے قرمانی کر دی تو اس قرمانی کا نامقبول ہو نالازم نہیں آتالیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کردی تووہ قربانی عبث اور رائیگاں ہوگئی۔

يُايَّهُ الكَذِيْنَ الْمَنْوُالاَتْرُفَعُوَّا اَصْوَاتَكُمُ فَوْقَ اے ایمان والوا اس نی کی آوازیر اپنی آوازاو نچی نه کرنااور صَوْتِ النَّيبِي وَلا تَحْهُرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَحَهُم ندائ کے سامنے اس طرح بلند آوازے باتیں کرناجس طرح تم ایک دو سرے کے ساتھ بلند آوازے باتی کرتے ہو (ایباند ہو) بعضكم ليبعض أنتخبط اعتمالكم وانتهم لاَتَشْعُرُونَوْنَ ٥ (الْجِرات: ٢) که تمهارے اعمال ضائع ہو جائیں اور حمیس پتا بھی نہ چلے۔

کیابڑے بھائی کی آواز پر آواز اونچی ہونے ہے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ایمان جا تارہتا ہے۔

بڑے بھائی کو مکان کے باہرے آواز وے کر بلانا ممنوع نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے باہرے آواز

دے کر بلانا ممنوع ہے:

بے شک جو لوگ آپ کو جرول کے باہرے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔

رِانَ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكُنْرُهُمُ مَلَا يَعْقِلُونَ - (الحِرات: ٣)

بڑے بھائی کے بلانے پر جانا فرض اور واجب نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جانا فرض ہے اور جو فخص آپ کے بلانے پر نہ جائے اس پر اللہ تخالی نے نارا ضگی کااظہار فرمایا ہے اور عذاب کی وعید سائی ہے۔

رسول کے بلانے کو ایسانہ بناؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دو سرے کو بلاتے ہو بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہے جو آڑلے کرچکے سے نکل جاتے ہیں موجولوگ رسول کے علم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کواس سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچ یا ان کو در دناک عذاب پہنچ جائے.

لاَ تَحْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكِمُ كُدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا \* فَدُ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لِوَاذَّاهُ فَلَيْحُذَرِ الَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ آمَرُهُ أَنَّ تُصِيبُهُمُ فِئُنَهُ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَاجَ الْكِيمُ - (النور: ١٣)

من خلیل احمد سمار نبوری متوفی ۱۳۳۷ه کصتی بین:

جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر بس اتنی فضیلت ہے جنتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس

کے متعلق ہمارا عقیدہ بیہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے (الی قولہ) حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل البشر اور تمام مخلوقات سے اشرف اور جمیع پینجبروں کا سردار اور سارے جبوں کا امام ہوتا ایسا قطعی امرہے جس میں ادنی مسلمان بھی تردد نہیں کر سکتا۔ (عقائد علماء دیوبند م ۴۸۵ مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی)

حضرت صالح عليه السلام في دلائل قائم كي بغيرتو حيد كى دعوت كيول دى تقى؟

حضرت هودعلیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: "اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو'اس کے سوا تہماری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ "اس جگہ سے سوال ہو تا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور جُبوت پر دلائل قائم کیے بغیرا پی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیے دعوت دی؟اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل بالکل ظاہر میں اور سے دلائل اس خارجی کا نتات میں بھی تھیلے ہوئے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی موجود ہیں:

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس خارجی کائنات میں اور خودان کے اپنے نفوں میں حتی کہ ان پر منکشف

" سَنُرِيُهِمْ النِنَا فِي الْافَاقِ وَفِيَّ اَنْفُسِهِمُ النِنَا فِي الْافَاقِ وَفِيَّ اَنْفُسِهِمُ حَشْي يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ النَّحَقُّ-

(مم السجدة: ۵۳) ہوجائے گاکدوی حق ہے۔

پچھے لوگ اس کائٹات کے نظم اور شکسل کو دیکھے کراور اس میں غور و فکر کرکے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحد انیت
پر ایمان لے آتے ہیں اور پچھے لوگ اپ جسم کے اعضاء کی منظم کار کردگی کو دیکھے کر اس کی قدرت پر ایمان لے آتے ہیں اور
پچھے لوگ اس کی صفات اور اس کے شمرات ہے اس کو پہچان لیتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل اور احسان اور
اس کے جود و عطا ہے پہچان لیتے ہیں، بعض لوگ اس کے عفو، اس کے حکم اور اس کے درگزر کرنے ہے اس کو پہچان لیتے
ہیں، بعض لوگ اس کی گرفت اور اس کے انتقام ہے اس کو پہچان لیتے ہیں اور بعض لوگ مشکلوں اور مصیبتوں ہیں اس کی
فریاد رسی ہے اور اپنی ضرور توں میں اس کی حاجت روائی ہے اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے ہے اس کو پہچان لیتے ہیں، یک
وجہ ہے کہ اس دنیا ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ فرما آ ہے:

اوراگر آپان سے (بیہ) پوچیس کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیداکیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہوا ہے تو وہ ضرور کیس کے کہ اللہ نے ! تو وہ کہاں پھٹک رہے ہیں!

وَلَئِنْ سَالَتَهُمُ مُّمَنُ خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَسَنَّحَرَ الشَّمُسَ وَالْفَكَرَ لَيَهُ وَلُنَّ اللَّهُ فَا اَنْفَى يُوُفِّ كُونَ ٥(العَكبوت: ١١)

حضرات انبیاء علیمم السلام ان کوبت پرتی ہے روکتے تھے ، کافروں نے ماضی میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کے مجتے بنا لیے تھے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی پرستش کرنے ہے اللہ تعالی راضی ہوگا اور ان کے گناہوں کو محاف کر دے گا حضرت ھود علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ محض تمہارا جموث اور افتراء ہے ، یہ مجتے اور مور تیاں جمادات ہیں ، ان میں حس ہے نہ قوت ادر اک پھریہ کس طرح درست ہوگا کہ تم اپنی پیٹانی اپنی ہی بتائی ہوئی مور تیوں کے آگے جھکاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بت پرستی ہے منع کیا اور توحید کی دعوت دی پھر فرملا: اے میری قوم! میں تم ہے اس تبلیغ پر کی اجرت کا موال نہیں کرتا ہکو تکہ جو تبلیغ معاوضہ کی طبع ہے خالی اور بے لوث اور بے غرض ہو وہ قلوب میں بہت زیادہ موثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ھود نے کہا) اے میری قوم! تم اپنے رب ہے مخفرت طلب کو ، پھراس کی طرف توب کر ، وہ تم پر موسلاد ھار بارش ہیسے گا اور تمہاری توت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا اور مجرموں کی طرح (حق ہے) پیچھ نہ پھیرو (ھود: ۵۲)

نعتیں عطاکرنے کے بعد ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمانا

حفزت حود علیہ السلام نے پہلے قوم عاد کو ایمان لانے کی دعوت دی پھراس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کہ ہدات دی ایمان کی پہلے دعوت دی کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہو تا پھراس کے بعد انہیں توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا تاکہ پچھلے گناہوں کی آلودگیوں ہے ان کادل صاف ہو جائے۔ حضرت حود علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم گناہوں پر نادم ہو گا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرد گے تو اللہ تعالی تم کو بھڑت تعتیں عطافرائے گا اور ان نعتوں ہے استفادہ کرنے کی تم کو طاقت اور قوت عطافرائے گا اور ان نعتوں ہے استفادہ کرنے کی تم کو عاصل نہ ہو پھر بھی انسان کو پچھے فائدہ نہیں ہوگا اور اگر نعت تو حاصل بہ و لیکن اس بھی اس نعت ہو فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو پھر بھی انسان کو پچھے فائدہ نہیں ہوگا ہور اگر نعت تو حاصل بہ و لیکن اس بھی اس کی بھوک نہیں مث سکتی، لیکن کھاناتو میسر ہو بھی انسان کو کھے فائدہ حاصل نہیں ہوگا ہور آگر نعت تو حاصل بہ و تیکن اس کی بھوک نہیں مث سکتی، لیکن کھاناتو میسر ہو بھی انسان کو کھانا میسر نہ ہو تب بھی اس کی بھوک نہیں مث سکتی، لیکن کھاناتو میسر ہو لیکن اس کا اور کا جڑا نچلے جڑے ہو ہوئے انسان کو کھانا میسر نہ ہو تب بھی اس کی بھوک نہیں مث سنت سے ہو گاار تہماری قوت کی بھوک دور نہیں ہو گئی اور اس کا پیٹ نہیں بھر سکت سے خوانے ہو ہ ذات جس نے فیلندہ مار شر بھی عطاکیں اور نہیں اور نہیا کہ خوایا کہ مادی نعتوں کا حصول ذراعت کی کڑت پر موصل در اور تبماری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا ہیں ہے فرایا کہ وہ ذات جس مزید طاقت کا اضافہ کرے گاہ یہ اس لیے ذراعت میں ذراء تسیس مزید طاقت کا اضافہ کرے گاہ یہ اس لیے فرایا کہ وہ ذات بھی مزید طاقت کا اضافہ کرے گاہ یہ اس لیے فرایا کہ وہ ذات بھی مزید طاقت کا اضافہ کرے گاہ یہ اس لیے فرایا کہ وہ فرایا کہ کہت کی موری نعتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

قوم عاد کے لوگ بہت قوی بیکل تھے، اور وہ اس زمانے کے لوگوں کے اوپر اپنی جسمانی قوت سے فخر کرتے تھے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہو تاہے:

فَامَنَا عَادٌ فَاسْنَكُ بَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرٍ پن قوم عاونے زمن من عاق سرکشی کی اور انہوں نے کما

الْتَحَيِّ وَقَالُوا مَنَ أَشَكُمِنَا أُعُوَّةً (مم البحدة: ١٥) مم عن إده قوت والاكون ع؟

حضرت حود علیہ السلام نے ان سے بیہ وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے بُت پر سی ترک کردی اور استغفار اور توبہ میں مشغول بوگئے تو اللہ تعلیٰ ان کے کھیتوں اور باغوں میں مزید اضافہ فرہائے گا اور ان کی جسمانی قوت کو بھی زیادہ کرے گا۔ اور بیہ بھی منقول ہے کہ جب اللہ تعلیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کی تحدیب کی تو اللہ تعلیٰ نے کئی سالوں تک ان سے بارش روک کی اور ان کی عور توں کو بانچھ کردیا، تب حضرت حود علیہ السلام نے ان سے فرمایا: اگر تم اللہ تعلیٰ پر ایمان کے آباد اور بخرزمینوں کو سرسز اور شاداب کردے گا اور تم کو مال اور اولاد سے نوازے گا حتیٰ کہ تم بہت طافت ور ہو جاؤ گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا: اے حود! تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم (محض)
تہمارے کئے کی وجہ ہے اپنے معبودوں کو چھو ڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو بی کہتے ہیں
کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو مجنون بنادیا ہے، حود نے کہا: ہیں اللہ کو گواہ بنا آہوں اور تم (بھی) گواہ رہنا ہیں ان ہے ہیزار
ہوں جن کو تم (اللہ کا) شریک قرار دیتے ہو 6 اللہ کے سواتم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر تم جھے کو (بالکل) مسلت نہ
دو 6 ب شک میں نے اللہ پر تو کل کیا جو میرا اور تمہمارا رب ہے، ہر جاندار کو اس نے اس کی پیشانی ہے پکڑا ہوا ہے، بے شک
میرارب سید سے راستے پر (ملا) ہے 6 حود: ۵۲۔ ۵۳

حضرت حود عليه السلام او ران كي قوم كامكالمه

قوم عادیے حضرت مود علیہ السلام سے کما کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، جب کہ یہ معلوم ہے کہ حضرت حود علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے تھے، لیکن ان کی قوم نے اپنی جمالت سے ان معجزات کا انکار کیااور انہوں نے یہ زعم کیا کہ حضرت حود علیہ السلام ان کے پاس قائل ذکر معجزات لے کر نہیں آئے۔

انہوں نے کہا: ہم محض تمہارے کہنے کی وجہ ہے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ان کا یہ قول بھی باطل تھا کیونکہ وہ یہ اعتراف کرتے تھے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بت کی کو کو کی نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، ایسی صورت میں بداہت عقل کا یہ نقاضا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کو ترک کر دیتے اور ان کا بتوں کی عبادت کو ترک کر دیتے اور ان کا بتوں کی عبادت کرنے پر اصرار کرنا ان کی جمالت، حماقت اور ہٹ دھری کے سوا پچھے نہیں، اور ان کا بیہ کمناکہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، محض اندھی تقلید کرنے کی ضدہے۔

انہوں نے کہا: ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو مجنون بنادیا ہے، ان کامطلب سے تھاکہ آپ کاہمارے بنوں کو برا کہنا ، آپ کی عقل کے فساد اور آپ کے مجنون ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا: میں اللہ کو گواہ بنا آہوں اور تم بھی گواہ رہتا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔

پر حضرت حود نے فرمایا: تم سب مل کرمیرے خلاف سازش کروئیدای طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا: تم سب مل کرائی تدبیر کی کرلواور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ ملالو پھر تمہاری تدبیر کسی طرح تم سے مخفی نہ رہے پھر تم جو پچھ میرے ساتھ کر بچتے ہو کرلواور مجھے مسلت نہ دو۔ (یونس: اے)

حضرت هود علیہ السلام کا پی قوم کو یہ چیلنج دینااور ان کولاکار ناان کابہت بڑا مجزہ ہے کیونکہ ایک تنما مخض بہت بڑی قوم سے بیہ کے کہ تم میری دشمنی میں اور مجھے نقصان پنچانے میں جو پچھے کرسکتے ہو وہ کر گزرواور میراجو پچھ بگاڑ سکتے ہو وہ بگاڑ لواور مجھے ہر گزمہلت نہ دو ' تو بیہ بات وہی مخص کمہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر پورا پورااعماد ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے گااور اس کو دشمنوں سے بچائے گا۔

فرمایا: ہرجاندار کو اس نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ عرب میہ جملہ اس وقت کتے ہیں جب میہ بتانا ہوتا ہے کہ فلال محض فلال کابالکل مطبع ہے اور اس کے قبضہ وقدرت میں ہے، کیونکہ جو محض کسی کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہے تو اس کو بالکل مسخراور مقمور کرلیتا ہے اور عرب جب کسی قیدی کو گر فقار کرتے اور پھراس پر احسان کرکے اس کو آزاد کرنا چاہتے تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کرچھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے محاورہ کے مطابق میہ کلام فرمایا ہے اور اس کامقصد میہ ہے کہ ہرجاندار اس کے قبضہ وقدرت میں ہے اور اس کی قضاء وقدر کے تابع ہے۔

اس کے بعد فرمایا: بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر (ملتا) ہے، اس کامعنی ہے کہ ہم چند کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے قضہ وقد رت میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہرایک کے ساتھ وہی معالمہ کرتا ہے جو حق ہوتا ہے اور عدل اور صحیح ہوتا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیز چھپ نہیں سمتی اور کوئی فخص اس سے بھاگ کراس کی پہنچ ہے باہر نہیں ہوسکتا۔

خلاصه آیات

ان آیات کاخلاصہ یہ ہے کہ حضرت هود علیہ السلام کی قوم کے دل ودماغ میں بت پر سی رائخ ہو چکی تھی اور وہ اپنے آباءو

اجداد کی اندھی تقلید پر جے ہوئے تھے اور اس کے خلاف کوئی بات تنفے کیلئے تیار نہ تھے اور نہ کسی دلیل کاکوئی اثر قبول کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے تن تنہا پوری قوم کو للکارا' وہ ان کا جو بگاڑ گئی ہو وہ بگاڑ لے' اس سے خلاہر ہو تا ہے کہ وہ اللہ تعلق کے سچے نبی تھے اور ان کو اس پر کال اعتماد تھا کہ اللہ عزوجل کی مدد ان کے ساتھ ہے اور یہ کافر سب مل کر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کتے۔

ان کو اللہ تعالیٰ پر کامل تو کل تھا اور اس پر ایمان تھا کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کے قبضہ وقدرت میں ہے، اس کے باوجو داللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر آاور ہرایک کے ساتھ وہی معالمہ کر آہے جو حق اور عدل ہو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اگرتم پیٹے پھیرو تو (کوئی بات نہیں) پیس تم کو وہ پیغام پنچاچکا ہوں جو جھے دے کر بھیجا گیا تھا ہوں میرا رب تمہاری جگہ دو سری قوم کو لاکر آباد کر دے گااور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پنچا گئے ہے: بے شک میرا رب ہر چیز کا تکمہان ہے 0 اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے ہو دکو اور ان کے ساتھ آئیان لانے والوں کو اپنی رحمت ہے نجات دے دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچالیا 0 اور بیر بیں قوم عادے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انگار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم ہٹ دھرم کا تھم مانا 10 اس دنیا ہیں بھی ان کے پیچھے لعنت گئی رہی اور قیامت کے دن بھی (ان کے پیچھے لعنت گئی رہی اور قیامت کے دن بھی (ان کے پیچھے گئی رہے کی اور قیامت کے دن بھی (ان کے پیچھے گئی رہے گی سنو جود کی قوم عاد کے لیے پیشکار ہے 0 (حود: ۲۰ ـ ۵۵) قوم عاد پر نزول عذاب کالیس منظر اور پیش منظر

حضرت عود علیہ السلام نے اپنی قوم ہے کہا: اگر تم پیٹے پھیرو' اس کے بعد جزاء محذوف ہے یعنی اگر تم پیٹے پھیرو تو مجھے پیغام پہنچایا اور تم مسلسل میری محکذیب کرتے پیغام پہنچایا اور تم مسلسل میری محکذیب کرتے رہے ، پھر فرمایا: اور میرا رب تمساری جگہ دو سری قوم کولا کر آباد کردے گاہ یعنی تمسارے بعد اللہ تعالی الی قوم پیدا کرے گاہو اللہ تعالی کی اطاعت کرے گی، اس میں بید اشارہ ہے کہ حضرت عود علیہ السلام کے مشکروں پر ایساعذاب آنے والا ہے جس سے بوری قوم کو ملاک کردینے سے اللہ تعالی کے ملک میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔ بوری قوم عاد کو ہلاک کردینے سے اللہ تعالی کے ملک میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔

پھر فرمایا: اور جب ہماراعذاب آگیا ان پرعذاب کی تفصیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات راتوں اور آٹھ دنوں تک ایک زبردست آندھی بھیجی سے سخت اور تیز ہوا ان کے نقنوں ہیں تھستی اور ان کے پچھلے سوراخ (دبر) سے نکل کران کو منہ کے بل زمین پر گرا دیتی حتی کہ وہ اس طرح ہو گئے جس طرح مجور کے تنے زمین پر گرے ہوئے ہوں۔

اگریہ سوال کیاجائے کہ ہوانے ان کو کس طرح ہلاک کردیا؟ تواس کانجواب بیہ ہے کہ ہوسکتاہے کہ وہ ہوا بخت گرم ہویا بت نخ بستہ اور ٹھنڈی ہویا وہ ہوا بہت تیزاور بہت بخت ہواور اس نے ان کو زمین پر پچھاڑ دیا ہو 'ان میں سے ہرچیز ممکن ہے۔

الله تعالی نے فرمایا: ہم نے عود اور ایمان والوں کو نجلت دی- اس کی تفصیل ہے ہے کہ ہے آند ھی مسلمانوں اور کافروں دونوں پر آئی لیکن مسلمانوں پر یہ آند ھی رحمت بن گئی اور بھی آند ھی کافروں پر عذاب بن گئی- الله تعالی کی حکمت ہے کہ وہ انبیاء علیم السلام کی محکذیب کرنے والوں پر جوعذاب نازل فرما آئے، مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات عطا فرما آئے اور اگر ایسانہ ہو آتو ہے معلوم ہو آگہ کافروں پر ان کے کفرکی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔

نجات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ مربوط فرمایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے باوجود وہ اس عذاب سے نجلت نہیں پاکٹے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوتی اور بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ ان کو نجات ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملی تھی لیکن ایمان اور نیک اعمال ک

جلد پنجم

رایت ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملی تھی اور اس سے بیہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین نزول عذاب کے وقت رپر رحم فرمایا اور ان کو کافروں سے الگ کردیا۔

الله تعالی نے جب قوم عاد کا قصہ ذکر فرمایا تو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی الله علیہ وسلم کی قوم کو مخاطب کرکے فرمایا: یہ ہیں عاد' اس قول میں ان کی قبروں اور ان کے آثار کی طرف اشارہ ہے، گویا یوں فرمایا ہے: زمین میں سفر کرو اور غور و فکر کرکے قوم عاد کے آثار دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو' پھر اللہ تعالی نے قوم عاد کی تین برائیوں کاذکر فرمایا:

(۱) انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا ہیں ہے مرادیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام نے اپنے دعویٰ نبوت کے صدق پر جو معجزات پیش کیے انہوں نے ان کا انکار کیا اور یا اس سے مرادیہ ہے کہ اس خارجی کا نکات میں اور خود ان کے جسم کے داخل میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحداثیت پر جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے اس صاحب نشان تک پہنچنے کے لیے انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔

(۱) انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی جرچند کہ انہوں نے صرف حضرت مود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن چو نکہ تمام رسولوں کا ایک بی پیغام ہے اور سب کا ایک بی دین ہے اس لیے ایک رسول کی تکذیب کرنا تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔

(۳) انہوں نے ہر طالم ہٹ دھرم کا تھم مانا اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے عوام اپنے بردوں کی تقلید کرتے تھے اور ان کے برے میں کہتے تھے کہ بیہ جو مخص نبوت کا مدی ہے وہ تہماری ہی مثل بشرہے اور بیہ کہ کروہ اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور عوام آئکھیں بند کرکے ان کی تقلید کرتے تھے۔

اللہ تعالی نے ان کے ان تین اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت کی رہے گی، اس سے مرادیہ ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں ان کو اللہ تعالی کی رحمت سے دھتکار دیا ہے اور ان کو ہر خیرے محروم کر دیا گیا ہے۔

پھراللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ قوم عادیر اس عذاب اور لعنت کاسب سے کہ انہوں نے اپنے رب سے کفرکیا اس کو واحد ماننے اور صرف اس کی عبادت کرنے سے انکار کیا اور اس کی نعتوں کی ناشکری کی۔

الله تعالى نے فرمایا: عاد جو حود کی قوم ہے، اس کے لیے پیٹکار ہے، عاد کو حود کی قوم کے ساتھ اس لیے مقید فرمایا کہ عاد نام کی دو قومی تھیں: ایک عاد قدیم تھی، یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو عاد اولی بھی کہتے ہیں اور عاد حدیث، اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، یہ بہت جسیم اور قد آور لوگ تھے۔ یکی ارم ذات السماد ہیں، تو الله تعالی نے بعد والی قوم عادے احزاز کے لیے فرمایا: عاد جو حود کی قوم ہے۔

### وَإِلَّى ثُمُودَ إِخَاهُمُ طِلِحًا كَالَ لِقُومِ اعْبُنُا وَاللَّهُ مَالَكُمُ

ا در قوم ٹودی طوٹ پہنے ان کے بم قوم صالح کو بھیجا ، صالے نے کہا اے میری قوم ابندی عبا دہت کرو، اس کے سوا

### مِنَ إللهِ عَبْرُكُا هُوَ انشَأَكُمْ مِنَ الْكُمُ مِن دَاسْتَعْمَرُكُمْ

تہالا کوئ معبود نیں ہے، اس نے م کو زمین سے پیدا کیا اور اسس یں

وقف

د کیا · سوتم اس سے مغفرت طلب کرو ، بھراس کی طرف توب کرد · پس میرارب توریب سہے · دعا تبول کرنے واللہے ر اندن نے کہا اے صالے! اس سے پہلے آپ ہاری ایدوں کا مرکزتھے! کیاآپ بیں ان کی جادت کونے سے مع کرتے ہیں الے بھا) اسے میری قوم! یہ بتاؤ اگر میں استے رب کی طریف سے روش ولیل پر بول اور چزی زیاد تی کررہے بو 🔾 اے میری قوم! یه اختر کی او متن ہے جونتبالے بیے نشانی ہے سواس کر چھوٹر دویہ الشر کی رمین میں کھاتی بھرسے اور اس کر کرنی "سکلیف نہ بہنجاتا ورز تم جے جود ہرگز ہجو گی نبیں برگ ⊙ ئیں جیب بما العذاب آگیا تہ ہمنے صالح کوا وران کے ساتھ ایمان انے والوں کو اپنی رحمست -س دن کی دسوانی سے نمیاست وسے دی سے شک ایپ کا دیب ہی زبروست قوت والا

تيج

## وَإَخْذَالَّذِينَ ظُلَمُواالصَّيْحَةُ فَأَصَّبِحُوالِفَ دِيَارِهِمُ جُرْسِينَ ﴿

اورظلم كرف والول كو بولناك منگها الم في أولوجا توده اين محول مي مختنون كي دادندها يارك ده كفي و

## كَانَ لَمْ يَغْنُوْ إِفِيهَا "الرَّاقَ ثَمُودَا كَفَرُوارَيَّهُمْ "الرَّبْعُلَا

عویا کہ وہ ان میں تمبی رہے ہی نہ تنے سنوے ٹنگ قرم مثودنے اپنے دب کا کفرکیا سنو! فوم مثود کے ہے

#### لِغُمُودُ ﴿

بھٹکاریے 0

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا صالح نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس نے تم کو زمین سے پیدا کیااور اس میں آباد کیاسوتم اس سے مغفرت طلب کرو، پھراس کی طرف قوبہ کڑا، پس میرارب قریب ہے دُعا قبول کرنے والا ہے O(مود: ۱۱) انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو محمل

اس سورت میں انبیاء سابقین علیم السلام کے جو نقیص ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ حضرت صالح عکیہ السلام کا قصّہ ہے اور بیہ تبیرا قصّہ ہے ' اور اس قصّہ میں وعظ اور استدلال کا دبی طریقہ ہے جو حضرت ھود علیہ السلام کے قصّہ میں تھا البتۃ اس قصّہ میں جب توحید کاذکر کیا گیاتو اس پر دو دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔

پہلی دلیل ہے کہ حضرت صلّے علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اس کی دو تقریب ہیں:

(۱) اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے بعنی زمین کی مثی سے پیدا کیا تھا۔ (۲) انسان منی اور حیض کے خُون سے پیدا ہو تا ہے اور منی خُون سے بنتی ہے اور خُون غذا سے پیدا ہو تا ہے اور منی خُون سے بنتی ہے اور خُون غذا سے پیدا ہو تا ہے اور زری ہے اور زری پیداوار ہے اور زری پیداوار ہے اور زری پیداوار ہے اور زری پیداوار کارجوع زمین کی طرف ہو تا ہے ہی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے۔

انسان اور زمین کی پیدائش ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال

الله تعالى نے فرمایا: واست عسر كم فيها- قاده نے كما اس كامعنى ہے: الله تعالى نے تم كو زمين ميں آباد كيا اور ضحاك نے كما اس كامعنى ہے: الله تعالى نے تمارى عمر سلى كيس اور قوم عمودكى عمر سر تمن سوسال ہے ايك بزار سال تك بوقى تھيں - زين بن اسلم نے كما اس كامعنى ہے: زمين پر آباد ہونے كے ليے تنہيں جن چزوں كى ضرورت تقى مثلاً مكان بنانے اور ورخت آگانے كى تو الله تعالى نے ان كاسلان حميس مہيتا كيا اور يہ بھى كما كيا ہے كہ اس كامعنى يہ ہے كہ الله تعالى نے تمارے دلوں ميں نمرس كھودنے، ورخت آگانے اور فصل تياركرنے كاخيال ڈالا۔

(الجامع لاحكام القرآن جزوص ٥١، مطبوعه دارالفكر ١٥١٥١هـ)

نشن شن ذر کی پیدادار کی استعداد اور صلاحیت رکھناہ اس میں سمر سبز و شاداب جنگلوں کو پیدا کرنا اور اس میں بلند وبلا اور منتحکم عمار توں کی قابلیت پیدا کرنا اور انسانی آبادی کی ضروریات کے لیے تمام امور فراہم کرنا اور انسان کو ان سے منافع کے

جلد پنجم

حصول پر قادر بنانا اس زبردست صناع مطلق اور اس قادر و قیوم کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے اور یہ ایسی ہی دلیل ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> اللَّذِيُ حَلَقَ فَسَنُوى ٥ وَالَّذِيُ فَكَرَفَهَ الْهِ الْهِ اللَّذِي فَكَرَفَهَ الْهِ الْهَ وَالْكَذِي فَكَرَ وَالْكَذِيُّ اَخْرَجُ الْمَرُعلى ٥ فَحَعَلَهُ غُمُنَاءً النَّذِي ٥ (الاعلى: ٢-٩)

جس نے پیدا کیا پھر درست کیا 0 اور جس نے اندازہ مقرر کیا پھر ہدایت دی 0 اور جس نے (سبز) چارہ آگلیا 0 پھرات خنگ سیای مائل کر دیا 0

اللہ تعالی نے انسان کو پیداکیا مجرد نیااور آجرت کے کامون میں اس کی رہنمائی کے لیے اس میں عقل پیدا کیا مجرت اور کام کاج کرنے کے لیے اس کو قدرت عطاکی، مجراس کی بقا کے لیے زمین ہے اس کی خوراک کو پیدا کیا ہیا ہہ سب چزیں اس پر دلالت نمیں کرتیں کہ اس کو پیدا کرنے والا بہت مربر اور حکیم ہے۔ اس نے زمین میں ایسی صفات رکھیں جن سے مطلوبہ فوا کہ حاصل کیے جاسحتے ہیں، اس نے زمین میں کوئی چیز عبث بنائی ہے نہ انسان کے جم میں کوئی چیز بے کاربنائی ہے۔ انسان کے جم میں کوئی چیز ہے کاربنائی ہے۔ انسان کے جم می کوئی چیز ہے کاربنائی ہے۔ انسان کے جم می کوئی چیز ہے کاربنائی ہے۔ انسان کے جم می کوئی چیز ہے کاربنائی ہوئی ہیں اور اس زمانہ میں بید عقدہ حل ہوا ہے کہ دل کی شرح نمین جس جو نمین میں کو بیا کہ دل کی شرح نمین ہوا ہے کہ دل کی خرافی جس میں کو بیا ہے اور انسان کو حیات نو مل جاتی ہے۔ قدرت کا بیر راق میڈیکل سائنس کی ترتی کے ذرایعہ میں منتقب ہوا ہے اور انسان کے جم میں اور کتنے سربے راز ہیں جن کا عقدہ مستقبل میں کھلے گا اس سے معلوم ہوا کہ انسان اور اس طرح بیر ساری کا نکات کوئی انقاقی حادثہ نمیں ہے، اس کا ہر ہر جز اور اس کی ہر جرچزان گذت حکتوں میں ہوا کہ انسان اور اس طرح بیر ساری کا نکات کوئی انقاقی حادثہ نمیں ہے، اس کا ہر ہر جز اور اس کی ہر جرچزان گذت حکتوں کی کارول اور بد کارول کے لیے وئیا کا ظرف ہونا

اس آیت میں استعصر بہ معنی اعسر ہے بینی اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کو پوری زندگی نیک اعمال کے ساتھ آباد رکھتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کو نیک نامی اور انچھی شرت کے ساتھ باتی رکھتا ہے اور اس کے برخلاف فاسق و فاجر آحیات بڑی شہرت کے ساتھ برقرار رہتا ہے اور موت کے بعد بھی لوگ اس کاذکریڑائی کے ساتھ کرتے ہیں اور بید و نیا نیک لوگوں اور بدکاروں وونوں کے لیے ظرف ہے اور یہ بھی کما جاتا ہے کہ کسی مختص کی نیک نامی اس کی نسل کے قائم مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعاکی تھی:

اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ۔

اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باتی رکھان اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر چھوڑان اور ہم نے ابراہیم اور اسخق پر بہت بر کتیں فرمائیں اور ان کی اولاد میں سے بعض نیکو کار ہیں اور بعض اپنی جانوں پر کھلا ظلم مراية المراكب المراكب

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبِلْفِيْسَ ٥ وَتَرَكُنَا عَلَيْهُ فِي الْأَخِرِيُّنَ ٥ (المغت: ٨٥-٤٥) فِي الْأَخِرِيُّنَ عَلَيْهُ وَعَلَى السُّحْقَ وَمِنْ كُرِّيَّتِيهِ مَا وَلُرَكُنَا عَلَيْهُ وَعَلَى السُّحْقَ وَمِنْ كُرِّيَّتِيهِ مَا مُحُسِسُ وَظُ اللَّهُ لِلنَّفْسِ مِمُ مِيثَنَى ٥

عمرئ كالمعنى

قرآن مجيدى اس آيت مي استعمر كالقظ ب اور بم في بل بيان كياب كداستعمر اعمر كم معنى مي ب-

جلدينجم

اعسر کامعنی ہے عمر گزار نا اور ای سے عمریٰ کا لفظ بنا ہے۔ علامہ زبیدی متوفی ۱۳۰۵ھ نے لکھا ہے کہ جو چیزتم کو تاحیات دی جائے وہ عمریٰ ہے۔ ثعلب نے کہا: عمریٰ ہیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو مکان وے اور بیہ کے کہ بیہ مکان تمہارے لیے تحیات ہے اور جب وہ مرگیاتو وہ مکان وینے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ عمریٰ اصل میں عمرے ماخوذ ہے اور رقب مراقبہ انتظار کرنا) سے بنا ہے، رقب یہ ہے کہ کوئی شخص بیہ کے کہ اگر میں پہلے مرگیاتو تم اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مرگیاتو تم اس کے مالک ہو اور اگر تم پہلے مرگئے تو میں اس کامالک ہوں گااور ہرایک دو سرے کی موت کا انتظار کرتا رہے۔

( تاج العروس ج ١٣٣ ما ١٣٣ مطبوعه مطبعه خيرية ، مصر ٢٠ ٣٠١ه )

عمریٰ کے متعلق احادیث

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص کو اور اس کے وار ثوں کو تاحیات کوئی چیز دی گئی سو میہ چیزا س کے لیے ہے جس کو دی گئی ہے۔ وہ چیز دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گی، کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی۔

المسجح البخاري رقم الحديث: ٣٦٢٥ سنن الوداؤد رقم الحديث: ٣٥٥٠ سنن ترندي رقم الحديث: ١٣٥٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٤٨٥ مسجح مسلم كتاب العبة رقم الحديث: ٣٠ (١٦٢٥) رقم مسلسل: ٣١٠)

حفزت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی شخص کو اور اس کے وار ثوں کو تاحیات کوئی چیز دی اور اس سے کما کہ ''میں نے تم کو اور تمہارے وار ثوں کو اس وقت تک کے لیے یہ چیز دی ہے جب تک تم میں سے کوئی باقی رہے۔'' سویہ چیڑ اس کی ہو جائے گی جس کو دی گئی ہے اور اُس چیز کے مالک ک طرف نہیں لوٹے گی کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہو جائے گی۔

(ميح مسلم ، كتاب الحبة رقم الحديث: ٣٢ رقم يلا تكرا ر١٦٢٥ ، رقم مسلسل: ٣١١٣)

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اور اس کے وار ثوں کو تاحیات کوئی چیز دی گئی وہ تطعی طور پر اس کی ہے، دینے والے کے لیے اس میں کوئی شرط لگاتا جائز ہے نہ استثناء کرتا۔ ابوسلمہ نے کما: کیونکہ اس نے الیم چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوتی ہے اور وراثت نے اس کاحق منقطع کر دیا۔

(صحح بسلم كتاب المبندر قم الحديث: ٣٣٠ رقم بلا تكرار: ١٩٢٥ رقم مسلسل: ١١١٣)

عمریٰ میں نداہبِ اتمہ

علامہ یجیٰ بن شرف نودی شافعی متوفی ایمادھ نے لکھا ہے کہ ایک فخص بید کے کہ بیں نے تمام عمر کے لیے یہ مکان تم کو دیا جب تم فوت ہو جاؤ کے تو یہ مکان تمہارے وارثوں کا ہو گاہ یہ عمریٰ بلاتفاق صحیح ہے اور وہ مخض اس مکان کا مالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کے وارث مالک ہوں گے اور اگر اس کے وارث نہ ہوں تو اس کی ملکیت بیت المال کی طرف خقل ہو جائے گی۔ امام مالک کا اس میں اختلاف ہے۔ (شرح مسلم ج موس مصلور مطبور مطبع نور محرکرا ہی ، 2010ھ) قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۱۸۳۲ھ نے لکھا ہے:

امام مالک کا مشہور قول میہ ہے کہ عمریٰ کرنے والا یوں کے کہ میں نے تم کو یہ مکان مدت عمرکے لیے دیا، پھریہ مکان تمہارے وارثوں کا ہے یا یوں کے کہ میں نے تم کو یہ مکان مدت عمرکے لیے دیا اور قید نہ نگائے۔ ان صورتوں میں مکان لینے والے یا اس کے ورثاء کی موت کے بعد، مکان دینے والے یا اس کے وارثوں کی طرف لوٹ جائے گاہ کیونکہ مسلمانوں کی نگائی ہوئی شرائط کا اعتبار ہو تاہے اور اس لفظ کا مدلول لغوی بھی میں ہے۔

(ا كمال المعلم بغوا كدمسلم لقاضي عياض ج ٥ ص ٥٥ ٣ ، مطبوعه دار الوفاء بيروت ١٣١٩ه)

علامہ این قدامہ طنبل نے لکھا ہے کہ جب عمریٰ کرنے والا اس کو مطلق رکھے تو جس کووہ چیزدی گئے ہے وہ چیزاس کی اور اس کے ور ٹاکی ملکیت ہے اور جب اس نے یہ شرط لگائی کہ جب تم مرگئے تو یہ چیز میری ہو جائے گی تو اس کے متعلق امام احمہ سے دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ عقد اور شرط دونوں صبح ہیں اور جب معمرلہ مرجائے گا تو وہ چیزدینے والے کی طرف لوٹ جائے گی اور دو سری روایت یہ ہے کہ عقد صبح ہے اور شرط باطل ہے اور وہ چیز معمرلہ کے بعد اس کے وار ثوں کی طرف لوٹ جائے گی۔ (المغنی ج۵ ص ۲۰۱۱) مطبوعہ دارا افکر ہیروت ۲۵۰۰ میں

شمس الائمہ محجہ بن احمد سرخی حنقی متوفی ۴۸۳ ہے لکھتے ہیں: جب کسی شخص نے دو سرے فخص سے کہا: میں نے تم کو عمر بھرکے لیے سے مکان دیا اور وہ مکان اس کے سپرد کر دیا تو سے ہبہ صحیح ہے، اور جس کے لیے ببہ کیا گیا ہے وہ اس کا فور i مالک ہو جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کے ور ٹاء اس کے مالک ہوں گے، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کی واپسی کی شرط باطل ہے اور بہہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ (المبسوط ج ۴۳ ص ۹۵۔ ۹۳، ملحقہ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت، ۱۳۹۸ھ)

اس کے بعد فرمایا: اللہ سے استغفار کرو' یعنی اپنی ثبت پرستی پر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو' پھر فرمایا: پھراس کی طرف تو بہ کرد یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرو' بے شک میرا رب دُعاکرنے والے کی دُعاکو قبول فرما آ ہے' اس آیت کے ان الفاظ کی تغییراور دُعا کے مقبول ہونے اور دُعا کے آداب اور شرائط کے متعلق تھمل بحث البقرہ: ۱۸۱کی تغییر میں ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: انہوں نے کمااے صالح! اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے! کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے کما کے اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے! کیا آپ ہمیں ان کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، بے شک آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں ذیردست شک میں ڈال دیا ہے 0(حود: ۱۲)

حضرت صالح عليه السلام سے ان كى قوم كى اميدول كى وجوہات

صالح علیہ السلام بحت وی اور وہیم نے حضرت صالح ہے جو اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں اس کی دو وجوہات تھیں: (۱) حضرت صالح علیہ السلام بہت وی اور وہیم تھے اور فراخ دل اور بہت جو صلہ والے فخص تھے؛ اس لیے ان کی قوم کویہ امیدیں تھیں کہ وہ ان کے دین کی مدد کریں گے، ان کے فرہب کو قوت اور اسخکام پنچائیں گے اور ان کے طریقوں اور فرجبی رسومات کی ہائید کریں گے، کو نکہ جب کی قوم میں کوئی باصلاحیت نوجوان پیدا ہو تو اس ہے ای قتم کی امیدیں قائم کی جاتی ہیں۔ (۲) حضرت صالح علیہ السلام غربیوں کی مالی امداد کرتے تھے، معمانوں کی خاطر مدارات کرتے تھے اور بیاروں کی عیادت اور خدمت کرتے تھے اس وجہ ہے ان کی قوم یہ جمعتی تھی کہ دو ان کے مددگاروں اور ان کے دوستوں سے ہیں۔ اور جب صالح علیہ السلام نے ان کو وجت پر بھی ہے کیاتو ان کو سخت تجب ہوا کہ ان کو اچاتک یہ کیا ہوگیا اس لیے انہوں نے کہا: آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا آپ ہم کوان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے!

اس آیت میں شک اور مریب کالفظ استعلل فرمایا ہے۔ شک بیہ ہے کہ انسان نفی اور اثبات کے درمیان متردد ہو اور مریب وہ مختص ہے جو کسی کے ساتھ بر گمانی کر رہا ہو، جب انسوں نے بیہ کما کہ ہم شک میں ہیں تو اس کامعنی بیہ تھا کہ ہم کو آپ کے قول کے صحیح ہونے کے متعلق تردد ہے اور جب اس کے ساتھ مریب کالفظ کماتو اس کامعنی یہ تھا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کافاسد اور غلط ہونارائج ہوچکا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاوہ: (صالح نے کہا) اے میری قوم! بیہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اللہ کے مقابلہ میں میری کون عدد کرے گاہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تو تم میرے لیے بیوا نقصان کے کس چیزمیں زیادتی کررہے ہو O (حود: ۱۳)

این نبوت پریقین کے باوجود حفرت صالح نے بصورت شک کیوں بات کی؟

حضرت صالح علیہ السلام نے بصورت شک کھا: "اگر میں اپنے رب کی طرف ہے روشن دلیل پر ہوں" عالا نکہ حضرت صالح علیہ السلام کو اس پر مکمل بقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور شک کی صورت کو اس لیے اختیار کیا " تاکہ ان کے خالفین کے لیے ان کا کلام قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو گویا کہ انہوں نے یوں کما کہ فرض کرو میرے پاس میرے رب کی روشن اور پختہ دلیل ہو اور مجھے کال بقین ہو کہ میں اللہ عزوجل کا نبی ہوں اور یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کے احکام کی نافر بانی کرکے تممارے طریقہ پر چلوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا تو اس صورت میں سوائے مجھے نقصان بہنچانے کے تم میرے حق میں کیااضافہ کروگے!

الله تعالیٰ کاارشادہ: (حضرت صالح نے کہا)اے میری قوم! بیہ الله کی او ننمی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سواس کو چھوڑ دو بیہ الله کی زمین میں کھاتی بھرے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا ورنہ تم کو عنقریب عذاب پہنچے گاO (ھود: ۱۳) وزرانہ علیہم ولیا اور کی تبلیغ کی تہ تہ

انبياء عليهم السلام كى تبليغ كى ترتيب

جونی بُت پرستوں کے سامنے دعوی نبوت کرتا ہے، وہ سب سے پہلے ان کو بُت پرستی ترک کرنے اور صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا تھم دیتا ہے، پھراس کے بعد ان کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر قوم اس سے اس کی نبوت پر دلیل اور مجزہ کو طلب کرتی ہے، سو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی بھی معالمہ ہوا۔ روایت ہے کہ ان کی قوم عید کے موقع پر گئی ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی مجزہ دکھائیں، انہوں نے بہاڑی ایک چٹان کی طرف اشارہ کرکے کمااس چٹان سے انہیں او نمنی نکال کردکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے دُعاکی تو ان کی فرمائش کے مطابق اس چٹان سے او نمنی نکل آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی او نمنی کے مججزہ ہونے کی وجوہ حضرت صالح علیہ السلام کی او نمنی کے مججزہ ہونے کی وجوہ

رے سام مسید ہسمام کی اور گاہے ، کرہ ، وسے کی وبوہ اس او نتنی کا حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر معجزہ ہو ناحسبِ ذیل وجوہ ہے ہے:

(۱) الله تعالى نے اس چنان سے اس او نتنی کو پیدا کیا۔

(٣) الله تعالى نے پہاڑ كے اندراس او نشى كوپيداكيه پراس بہاڑكوشق كركے اس او نشى كو تكالا-

(٣) الله تعالى نے بغير كى نرك اس او نتنى كو حالمه بنايا-

(٣) الله تعالى نے بغیرولادت كے كمل جمامت اور شكل وصورت كے ساتھ اس او نتني كوپيداكيا-

(۵) روایت ہے کہ ایک دن وہ کویں سے پانی پینی تھی اور ایک دن پوری قوم پانی پینی تھی۔

(١) اس سے بہت زیادہ مقدار میں دودھ حاصل ہو تا تھاجو پوری قوم کے لیے کافی ہو تا تھا۔

یہ تمام وجوہات اس کے مجرہ ہونے پر بہت قوی دلیل ہیں، لیکن قرآن کریم میں صرف یہ فدکور ہے کہ وہ او نمنی آیت

اور معجزہ تھی، باقی رہایہ کہ وہ کس اعتبارے معجزہ تھی، اس کا قرآنِ مجید میں ذکر نہیں ہے۔ او نٹنی سے قوم کی دیشمنی کاسبب

پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: ''سواس کو چھوڑ دو ہیہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔''اس قول سے حضرت صالح علیہ السلام کی مراد بیہ تھیٰ کہ قوم سے مشقت کو دُور کریں ، وہ او نیٹنی ان کے لیے معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نفع پنچاتی تھی اور ان کو نقصان نہیں دیتی تھی ، کیونکہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے جیساکہ روایات میں ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام نے جب بیہ دیکھا کہ وہ کفرپراصرار کررہ ہیں تو ان کو اس او نٹنی کے لیے خطرہ محسوس ہوا' کیونکہ لوگ اپنے مخالف کی جمت اور دلیل کے غلبہ سے بغض رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے مخالف کی جمت کو کمزور اور باطل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے' اس وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اس او نٹنی کو قتل کردیں گے' اس لیے انہوں نے چیش بندی کے طور پر فرمایا: اس کو کوئی تکلیف نہ پنچاتا ورنہ عنقریب تم کوعذاب پنچے کا اور اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید تھی جو اس او نٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کریں۔

. پھراللہ تعالیٰ نے بیان فرملیا کہ انہوں نے اس شدید وعید کے باوجو داس او نمٹی کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کو قتل کر دیا ، نیر فر ان

الله تعالی کاارشاد ہے: سوانہوں نے اس او نٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تب (صالح نے) کہا کہ تم صرف تین دن مزے اٹھالو (پھرتم پرعذاب آ جائے گا) یہ اِللہ کی وعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگی O(ھود: ۱۵) او نٹنی کو قبل کرنے کی وجوہ

انہوں نے او نٹنی کو جو قتل کر دیا تھا اس کی دجہ ہیہ تھی کہ میہ او نٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت پر دلیل تھی،
تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی دشخنی بیٹ اس او نٹنی کو قتل کر دیا اور یا اس کی وجہ میہ تھی کہ وہ اس
بات سے نگ آگئے تھے کہ ایک دن وہ لوگ کنویں سے پانی پیٹیں اور ایک دن وہ او نٹنی کنویں سے پانی پے اور وہ او نٹنی اس قدر
غیر معمولی جسیم تھی کہ وہ اپنی باری کے دن جب پانی پیٹی تو سارا کنواں خلل کردیتی تب انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے
اس کو قتل کر دیا اور یا انہوں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کا گوشت اور اس کی چربی کھانا چاہتے تھے، بسرحال انہوں نے
اس کو قتل کر دیا اور یا انہوں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کا گوشت اور اس کی چربی کھانا چاہتے تھے، بسرحال انہوں نے

اب و کردیا۔ او نٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل

امام این ابی حاتم ابنی سند کے ساتھ امام محمدین استی ہو روایت کرتے ہیں: جب او مثنی پانی بی کرلوث رہی تھی تو وہ اس
کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے 'اس کے راستہ میں ایک جثمان تھی اس کے بیٹچ قداد نامی ایک فخض چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس
جثمان کے دو سرے نچلے حقد میں مصدع نام کا ایک اور فخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس ہے گزری تو مصدع
نے اس کی بیڈلی کے گوشت پر ناک کر تیم مار ااور قداد تھوار کے ساتھ اس پر جملہ آور ہوا اور اس کی کونچوں (ایزی کے اوپر کے
پٹوں) پر تھوار ماری ۔ وہ چیخ مار کر گر پڑی 'انہوں نے اس کی ٹاگوں کو باندھ دیا بجراس کے گیے" (گردن کے نچلے حقد) پر نیزہ مار ا

ابوالبریل نے بیان کیاہے کہ جب اس او نمنی کی کو نجیں کاٹی گئیں تو اس کا بچہ چیٹنا ہوا پہاڑوں کی طرف بھاگ گیاہ بھر دوبارہ اس کو نمیں دیکھاگیا۔ (تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۹۸۹)

قوم ثمود برعذاب نازل ہونے کی تفصیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (صالح نے کما) تم صرف تین دن مزے اٹھالو (پھرتم پر عذاب آ جائے گا) یہ اللہ کی دعید ہے جو (ہرگز) جھوٹی نہیں ہوگی۔

امام این الی حاتم اپنی سد کے ساتھ حضرت جاہر رضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ غیزوہ تبوک کے سفر ہیں جب ہم مقام ججر پنچے تو آپ نے ہم ہے فرمایا: ہیں لوگوں کو مجزات طلب کرنے ہے منع کر آبھوں، یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جس نے آپ نئی کا دورہ طلب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک او نٹنی کو بھیج دیا، وہ اس راستہ ہے آتی تھی اور اپنی باری کے ون اس کا سارا بانی پی جاتی تھی، اور جس دن وہ بانی پٹی تھی اس دن وہ قوم اس او نٹنی کا دورہ دوہ کر پٹی تھی اور پھر لوث جاتی تھی۔ اس قوم نے اپنے رب کے تھم کی نافرمانی کی اور اس او نٹنی کی کو نچیں کاٹ ڈالیس، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید بنائی کہ وہ صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے اُڑالیس (پھر اللہ کاعذاب آ جائے گا) ہے اللہ کی وعید ہے جو (ہر گز) جھوئی نہیں ہوگی (پھر عین دن کے بعد) ایک زبروست چھھاڑ کی آواز آئی جس نے اس زمین کے مشرق اور مغرب کے لوگوں کو ہلاک کردیا، سوااس شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا وہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے نکا گیا۔ آپ سے بوچھاگیا: یارسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ابورغال ہے۔ بوچھا گیا: یارسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ابورغال ہے۔ بوچھائیا: وہ کون ہے؟ قرمایا: وہ ابورغال ہے۔ بوچھا گیا: یارسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ابورغال ہے۔ بوچھائیا: وہ کون ہے؟ قرمایا: وہ ابورغال ہے۔ بوچھائیا: وہ کون ہے؟ قرمایا: وہ ابورغال ہے۔ بوچھائیا: وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ابورغال ہے۔ بوچھائیا: وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ابورغال ہے۔ بوچھائیا: وہ کون ہے؟ قرمایا: وہ ابورغال ہے۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اس عذاب کی علامت ہے کہ پہلے دن تہمارے چرے پہلے پڑ جائمیں گے اور دو سرے دن تہمارے چرے سُرخ ہو جائیں گے اور تبسرے دن تہمارے چرے ساہ ہو جائیں گے، پھران کے چروں پر نشان پڑ گئے، پھراللہ تعالی نے ایک ہولناک چیج بھیجی جس نے ان کوہلاک کردیا۔

ام محرین الحق بیان کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ او نفنی کی کو نچیں کئی ہوئی ہیں تو وہ رونے گئے اور فرمایا: تم نے اللہ تعالی کی نشانی کی بے حرمتی کی اب تمہیں اللہ تعالی کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی بشارت ہو۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا غراق اُڑاتے ہوئے کہا: اچھا یہ عذاب کب آئے گااور اس کی کیاعلامت ہے؟ اور انہوں نے دنوں کے اس طرح نام رکھے تھے: وہ الوّار کو اول کہتے تھے، پیر کو اہون (آسان) کہتے تھے، منگل کو دبار (مصیبت) کتے تھے، بدھ کو جزبار (درست) کہتے تھے، جھڑات کو مونس کتے تھے اور جھہ کو عروبہ کتے تھے، ہفتہ کو شار (عمر) کہتے تھے۔ انہوں نے بدھ کے دن او نفی کی کو نچیں کائی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا: جب مونس (جھڑات) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے زرد ہوں گے اور جب تم عروبہ (جھر) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم شار (ہفتہ) کے دن اُٹھو گے تو تمہارے چرے مشرخ ہوں گے اور جب تم عروبہ (جمور) کے دن (اتوار) تم پر عذاب آ جائے گا۔

(تغیرامام این ابی حاتم ج۲ م ۲۰۵۱ - ۲۰۵۰ رقم الحدیث: ۱۰۹۹۳ ۱۰۹۹۳ ۱۰۹۹۰ مطبوعه کمتبه زوار مصطفی الباز کله کرمه)

اگرید اعتراض کیا جائے که جب تین دن تک مسلسل حضرت صالح علیه السلام کی بتائی ہوئی عذاب کی نشانیاں پوری
ہوگئیں تو پھر عقل کا نقاضایہ ہے کہ وہ لوگ حضرت صالح علیه السلام کی صدافت پر ایمان لے آتے، اس کاجواب یہ ہے کہ وہ
ضدی لوگ تھے، وہ اس وقت تک حضرت صالح علیه السلام کی صدافت میں متردد رہے جب تک ان کے سرپر عذاب نہیں آ
پنچااور عذاب آنے کے بعد ایمان لانامعتر نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پس جب ہماراعذاب آگیاتو ہم نے صالح کواور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کواپی رحمت سے اس دن کی رُسوائی سے نجات دے دی، بے شک آپ کارب ہی زبردست قوت والا اور بہت غلبہ والا ہے O (عود: ١٦)

### البخوى كامعني

" حزی" کا معنی ہے رُسوائی اللہ تعالی نے اس عذاب کو حزی اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی رُسوائی بعد میں بھی باتی رہنے والی تھی اور ان معذبین کو بعد میں عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دی اور ان کی قوم میں سے کا فروں پر عذاب نازل ہوا اور ان کے لیے وہ عار کاسب ہو گیا اور ان کی طرف اس عذاب کی ذات منسوب ہو گئی کیونکہ المنصری اس عیب کو کہتے ہیں جس سے کی محض کی رُسوائی ظاہر ہوتی ہے اور اس فتم کے عیب کے گئے سے دیا کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ظلم کرنے والوں کو ہولناک چنگھاڑنے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل (اوندھے) پڑے رہ گئےO(مود: ۱۷)

امام این ابی حاتم نے امام محمد بن استخق ہے روایت کیا ہے کہ اتوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد ایک ہولناک چیخ آئی جس سے ہرچھوٹا افر بڑا ہلاک ہوگیا ماسوا الذربعہ نامی ایک لڑکی کے 'وہ حضرت صالح علیہ السلام سے سخت عداوت رکھتی بھی۔ اس نے تمام لوگوں کوعذاب میں گرفنار دیکھا بھروہ ایک کنویں پر گئی اور اس سے پانی پیتے ہی مرگئی۔

( تغييرا مام اين الي حاتم رقم الحديث: ١٠٩٩٩)

علامہ قرطبی ماکلی متوفی ۱۲۸ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول ہے ہے کہ یہ جرئیل کی چیخ تھی، اور ایک قول ہے ہے کہ یہ آسان

ایک چکھاڑ آئی تھی جس میں ہر بیلی کی گڑک تھی، جس کی ہیبت اور ہولنا کی ہے ان کے دل پھٹ گئے۔ بعض تفاہیر میں ہے

کہ جب ان کو عذاب آنے کا پیقین ہو گیاتو انہوں نے ایک دو سرے ہے کما: اگر وہ عذاب آگیاتو تم کیا کرو گے۔ پھرعذاب ہے

مقابلہ کے لیے انہوں نے اپنی تکواریں اور اپنے نیزے سنبھال لیے اور اپنے بہتموں کو تیار کرلیا، ان کے بارہ ہزار قبیلے تھے اور

ہر قبیلہ میں بارہ ہزار جنگری تھے، وہ تمام راستوں پر بیٹھ گئے اور وہ اپنے گمان میں عذاب سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ موکل ہے کہ ان کو گری کاعذاب پہنچا ہیں، پھرسورج کی گری ہے ان کے باتھ جل کئے اور بیاس کی شدت ہے ان کی زبانیں لئک کر سینے تک پہنچ گئی اور جن کے ساتھ جانور تھے وہ مرگئے اور چشموں کا پانی جو تی ہوئی۔ بیٹی ساتھ جانور تھے وہ مرگئے اور چشموں کا پانی جو تی ہوئی۔ بیٹی سے اُلیے فالہ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو تھم دیا کہ غروب آفاب تک ان کی ڈوجیں قبض کرلی جائیں، پھرایک جو تی دار چکھاڑ سائی دی جس ہے وہ سب مُنہ کے بل گر کر ہلاک ہو گئے۔

(الجامع لاحكام القرآن جزوص ٥١- ٥٥، مطبوعه د؛ را نفكر ١٣١٥ه ٥)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱۱ھ نے لکھا ہے کہ اس چیخ کے متعلق دو قول ہیں: حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ اس سے مراد بکلی کی کڑک ہے، دو سرا قول ہیر ہے کہ بید بہت زبردست اور ہولناک چیخ تھی جس کو سن کروہ سب اپنے گھروں میں مُنہ کے بل اوندھے گر گئے اور اس حال میں مرگئے اور بید بھی کما گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو تھم دیا تھا کہ وہ چیخ ماریں اور ان کی چیخ ہے سب اسی وقت مرگئے۔

اگرید سوال کیاجائے کہ وہ چیخ موت کاسب کیے بن گئ؟اس کاجواب یہ ہے کہ اس چیخ سے ہوا میں تموج پیدا ہو گیااور جب وہ زبردست تموج ان کے کانوں تک پنچااو ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور اس کا اثر ان کے دماغ تک پنچااور وہ علی الفور مرگئے اور اس کا اثر ان کے دماغ تک پنچااور وہ علی الفور مرگئے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بادلوں کے پھٹنے ہے وہ چی پیدا ہوئی ہو اور اس بیلی کری ہو اور اس بیلی ہے وہ سب جل کرمرگئے ہوں۔ (تغیر کبیرج ۲ میں ۲۱۔۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۵۵ھ)

اس آیت میں فرملیا ہے کہ وہ تی ہاک ہو گئے اور الاعراف: ۸۸ میں فرملیا ہے: وہ زلزلہ سے ہلاک ہو گئے، ان دونوں آنتوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ اس تی سے زلزلہ آیا اور اس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر فرملیا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گویا کہ وہ ان میں بھی رہے ہی نہ تھے، سنو بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کا کفرکیا، سنو! قوم ثمود کے لیے پھٹکار ہے۔ (موود: ۱۸)

اس کی تغیرے کے حود: ٦٠ کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم عمود کے مفصل احوال ہم نے الاعراف: 24-20 میں بیان کردیتے ہیں ان کی تفصیل پر مطلع ہونے کے لیے اس سورت کامطالعہ فرمائیں۔

الماساعات والشاي فالداسليا ا وربے ننگ بھا سے فرشتے ابراہیم کے یاس بشارت ہے کرائے، انہوں نے کہا سام رابراہیم نے جوا یا کہام عَجُل حَسْنُ ﴿ فَلَتَّارُ آلُانُ الْمُ فقوری دیربعد وہ گائے کا بھنا ہوا بھیرائے آئے 🔾 بھرسیب ایراسیم نے دیجھا کران کے ہاتھ کھانے تک میں بڑھ دسیے توابراہیم نے ان کو امنبی سمجھا اورلیٹ دل پی ان سے درنے نکے وَشُنوں نے کہا آپ منٹ ڈریں بے شک ہیر وط کی طرت بھیجا گیا ہے 🔾 ابراہیم کی بیوی جو کھڑی بمان عنی ود سنس پڑی تر بہنے اس کر اسحاق کی بیدائش کی خوش خبری سنا ن<sup>م</sup> اور اسحاق کے بعد یعقرب کی ن اسارہ نے کہا ارے دیجھوا کیا میں بچرجنوں کی حالانکرمی بول اور میرے یہ وہر بھی وڑھے ہیں، بے تنگ یہ عجیب بات ہے 0 فرمشتوں نے کہا کیا تم الشرکی تعدرت پر کر دی ہو؛ اے اہل بیت تم پرانٹر کی دھنیں اور برکتیں ہول سے ٹنک انٹر محدوثناد کا سختی بہت بزدگ ہے نكتاذهب عن إبرهيم الرّوع ے ابراہیم کا خوت وحد ہو گیا اور ان کے پاس بنتارت پہنے محیٰ تر وہ ہم سے توم

جلد پنجم

# عَوْمِلُوْطِ إِنَ إِبْرُونِيمَ كَلِيْمُ اَوَّالًا مُّنِيبٌ فَيَايُرُونِيمُ أَعْرِضَ وَكُولِيمُ أَعْرِضَ

. كن كرف كل من من الما يم بروبان النهاية وزادى كرف والدائ كالمن والما كالمن والما كالمن والما يم الما يم

### عَنْ هٰنَ النَّهُ قُلْ جَاءً أَمْرُ مَرِيكٌ وَإِنَّهُمُ النِّيهِ مُعَلَاكٌ عَيْرُ

اس بات كرچوروي شك أكب كرب كا مكم أجكاب ال تك ال با الما الما الما الما عداب اك والاست جو

### مُرْدُودٍ

مطنے والا نہیں ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک ہارے فرشتے ایراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام (ایراہیم نے جوابا) کما سلام، پھر تھوڑی ویر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا چھڑا لے آئے ) پھر جب ایراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے تو ایراہیم نے ان کو اجبی سمجھ اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے گئے، فرشتوں نے کہا: آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا کیا ہے 0 (مود: ۲۰-۱۹)

حضرت لوط عليه السلام كاقضه

اس سورت میں انبیاء علیم السلام کے جو تضمی بیان کے گئے ہیں بدان میں سے چوتھا قضہ ہے۔ ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا قضہ بیان فرملیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی سوائح اور ان کی قوم کے مفصل حالات ہم نے الاعراف: ۸۸-۸۰ میں بیان کردیئے ہیں اس جگہ ہم آیات کے ضمن میں ضروری تنصیل بیان کریں ہے۔

حضرت اوط عليه السلام حضرت ابرائيم عليه السلام ك عم زاد تنع، حضرت اوط عليه السلام كى سكونت شام كى نواحى بستيول على تخى اور حضرت ابرائيم عليه السلام فلسطين ك شرول عن رجة تنع - جب الله تعالى نے قوم لوط پر عذاب نازل كرنے ك ليے فرشتوں كو بھيجاتو وہ حضرت ابرائيم عليه السلام ك پاس سے گزرے اور ان كے مهمان ہوئے - حضرت ابرائيم عليه السلام ك پاس سے گزرے اور ان كے مهمان ہوئے - حضرت ابرائيم عليه السلام ك پاس جو بھى مهمان ہوئا تقا حضرت ابرائيم عليه السلام اس كى بهت التصح طريقة سے ضيافت كرتے تنے، جو فرشتے حضرت ابرائيم عليه السلام اس كى بهت التصح طريقة سے ضيافت كرتے تنے، جو فرشتے حضرت ابرائيم عليه السلام ك پاس آئے تنے ان كى تعداد على حسب ذيل اقوال بين:

حضرت ابرا ہیم علید السلام کے پاس آنے والے فرشنوں کی تعداد اور ان کی بشارت میں مختلف اقوال امام جمال الدین عبدالرحمٰن بن علی بن محدالجوزی المنبلی المتونی ۱۹۵۸ کیستے ہیں:

- (۱) حضرت این عباس رمنی الله عنما اور سعید بن جیرنے کما: بیه حضرت جبر تیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تقریر
  - (٢) مقاتل نے کمانیہ حضرت جرئیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرا ئیل تھے۔
    - (٣) حضرت اين عباس رضى الله عنماكادو سرأ قول يد ب كديد باره فرشت ته-
      - (٣) محمين كعب نے كما ہے كہ يہ آتھ فرشتے تھے۔
        - (۵) شحاك نے كما: يہ نو فرشتے تھے۔

تبيان القرآن

جلدينجم

(٢) ماوردي نے كمانيه جار فرشتے تھے۔

یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت کے کر آئے تنے اس بشارت کے متعلق امام ابن الجوازی نے حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) حسن نے کما: دہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیے آئے تھے۔

(٢) قناده نے كما: وہ حضرت لوط عليه السلام كى قوم كى بلاكت كى خوشخبرى دينے آئے تھے۔

(٣) عكرمد في كما: وه حضرت ابراجيم عليه السلام كو نبوت كي خوشخبري دين آئے تھے-

(٣) الماوردي في كما: وه يه بشارت دين آئ من كم سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كان كي يشت ع خروج موكا-

(زادالميرج٥ص١٢١،مطبوعدا كمكتبالاسلامى بيروت،٢٠٠٥)

فرشتوں کے سلام کے الفاظ

فرشتوں نے آگر کما: سلاما- اس کی اصل عبارت اس طرح ہے: سلسنا علیہ کے سلاما "ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلام کرنا-" حضرت ابراہیم نے فرمایا: سلام- اس کی اصل عبارت یوں ہے: امری سلام "میرا امر بھی سلام ہے-"

فرشتول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آکرجو سلام کیااس میں قرآن مجید کی اس آیت کی رعایت ہے:

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دو مروں کے گھروں ہے گھروں ہے گھروں ہے اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لواور ان گھروالوں پر سلام نہ کرلو، یہ تممارے لیے بہترے کہ تم تھیجت حاصل کرو۔

يَّايَّهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوالا نَدْخُلُوا ابْيُوتُا غَيْرَ الْمُونِكُمُ حَثْمَى نَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى المُلِهَ الْحُلِمُ خَبْر لَكُم لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ٥ المُلِهَ الْحَلَمُ خَبْر لَكُم لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ٥ (الور: ٢٤)

قرآنِ مجيد مي الله تعالى نے فرشتوں كاسلام اس طرح ذكر فرمايا ہے:

اور فرشے جنتوں کے اور ہر دروازے سے یہ کتے ہوئے دافل ہوں گے: "سلام علیکم-"

وَالْمَلَاثِكَةَ مِنْ مُحَلِّونَ عَلَيْهِمْ رَّنْ كُلِّ بَابِ٥سَكَامُ عَلَيْهُ كُمُ -(الرعد: ٣٣-٣٣) سلام كم متعلق احادیث سلام كم متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: سوار ، پیدل چلنے والے کوسلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے مخص کوسلام کرے اور قلیل ، کثیر کوسلام کریں۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ٩٢٣٣، صحح مسلم رقم الحديث: ٢١٧٠ سنن ابو داؤ در قم الحديث: ٥١٩٩)

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: ایک مسلمان پر اپنے بھائی کے لیے پانچ چیزیں واجب ہیں: سلام کا جواب دینا چھینک لینے والے کو السعد مدلسلہ کے جواب میں سرحدک السلہ کہنا ، وعوت کو قبول کرنا مربین کی عیادت کرنا اور جنازہ کے ساتھ جانا۔

. (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۴۰ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۱۶۲ سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۵۰۳۰)

حفرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وَسلم نے فرمایا: جب الل کتاب تم کو سلام لریں تو تم کمو: وعد استحے ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ صحح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود اور نصاریٰ کوتم سلام میں پہل نہ کرد اور جب تم میں سے کوئی مخص اس کو راہتے میں ملے تو اس کو تنگ راہتے پر چلنے کے لیے مجبور کرے۔ صحیف است

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۶۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۰۲)

حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کالڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کوسلام کیا- (صحیح ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۸۸ سنن الزندی رقم الحدیث: ۴۲۹۲) حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی جماعت

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی جماعت گزرے تو ان کے لیے بیہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فخص سلام کرلے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے لیے بیہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص سلام کاجواب دے۔

اسنن ابوداوُد رقم الحديث: ٥٣١٠ الاستذكار رقم الحديث: ١١٣٠٣ سنن كبرى جه ص٩٩، تنبيد جه ص٩٩، تمبيد ج٢ص ١١٨، فتح المالك رقم الحديث:٧٤٧٦ مشكوّة رقم الحديث: ٩٩٣٨)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی جماعت پر سلام کرنے میں پہل کی اس کو اس جماعت پر وس نیکیوں کی فضیلت ہوگی' اور ایک اور حدیث میں ہے: جن دو شخصوں نے ترک تعلق کیا ہوا ہو ان میں سے بمتروہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (الاستذکار رقم الحدیث: ۴۰۵۴۷)

حضرت اساء بنت یزید رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے، وہاں عور توں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۲۹۷ مند حمیدی رقم الحدیث: ۴۳۹۱ مصنف این الی شیبه ج۸ ص۱۳۵۸ مند احمر ج۴ ص۳۵۳٬ سنن داری رقم الحدیث: ۴۲۹۳٬ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۵۲۰۳٬ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۷۳۱ الاستذکار رقم الحدیث: ۴۵۳۰٬ ۲۰۰۰٬ منن داری رقم الحدیث: ۴۲۳۰٬ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۵۳۰٬ سنن این ماجو اب دیتا ضرو رمی نهیس بیا مکروه ہے جن لوگول کو سلام کرنا مکروہ ہے او رجن لوگول کے سلام کاجو اب دیتا ضرو رمی نهیس بیا مکروہ ہے حافظ یوسف بن عبداللہ بن عبدالبرمائلی متوفی ۴۲۳۰٬ مکھتے ہیں:

عورتوں کو سلام کرنے میں سلف اور خلف کا اختلاف ہے۔ تعض نے کہا: جب عورتیں محرم نہ ہوں تو مرد ان کو سلام نہ کریں، یہ احتاف کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عورتوں ہے اذان اور اقامت اور نماز میں بلند آواز ہے پڑھنا ساقط ہو گیا تو ان سے سلام کا جواب دینا بھی ساقط ہو گیا گئذا ان کو سلام نہ کیا جائے۔ دو سرے فقہاء نے یہ کہا کہ بوڑھی عورتوں کو سلام کیا جائے اور جوان عورتوں کو فقتہ کے خوف ہے سلام نہ کیا جائے امام مالک کا بھی قول ہے۔ (فقہاء احتاف کا بھی بھی قول ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا) (الاستذکار جے ۴ ملام میطوعہ مؤسنہ الرسالہ، بیروت، ۱۳۴۴ھ)

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمد حسكفي حنى متوفى ٨٨٠ه و لكيمة بين:

اگر مسلمان کو ذی ہے کوئی کام ہو تو وہ اس کو سلام کرلیں درنہ ان کو سلام کرنا کروہ ہے، جس طرح مسلمان کا ذی ہے مصافحہ کرنا کروہ ہے، اور اگر یہودی یا نصرانی یا مجوی مسلمان کو سلام کریں تو ان کو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جواب میں صرف اتنا کے وعلیہ کہ ۔ کی ذی کو تنظیم اسلام کرنا کفر ہے، ما تلفے والے کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کی کے گھرجائے ای طرح جعہ کے فطبہ کے وقت جو سلام کرے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، جب انسان کی کے گھرجائے تو پہلے اجازت طلب کرے، بھر سلام کرے، سلام کرے، سلام کے جواب میں وعلیہ کے السسلام ورحمہ الله تو پہلے اجازت طلب کرے، بھر سلام کرے، سلام کے جواب میں وعلیہ کے السسلام ورحمہ الله

وبر کات پر اضافہ نہ کرے، سلام کا فور اجواب دے، فائق کو سلام کرنا کروہ ہے بشرطیکہ فائق معلن ہو ورنہ نہیں، ای طرح جو شخص سلام کا جواب دینے سے حقیقاً عاجز ہو مثلاً کھانا کھار ہاہو اس کو سلام کرنا کروہ ہے یا جو شخص سلام کا جواب دینے سے شرعاً عاجز ہو مثلاً نماز پڑھ رہا ہو یا قرآنِ مجید پڑھ رہا ہو، ان کو سلام کرنا کروہ ہے، اور اگر کسی نے سلام کیاتو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔ (الدر البخار علی ہامش روالحتارج ۵ ص ۲۶۷۔ ۲۸۳ ملحمًا، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۲۰۵۵)

نیز علامہ صکفی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو سلام کرنا کروہ ہے: جو نماز پڑھ رہاہو، قرآن مجید پڑھ رہاہو، صدیث بیان کررہا ہو، خطبہ دے رہاہو، خطبہ من رہاہو، فقد کا بحرار کر رہاہو، مقدمہ کافیصلہ کر رہاہو، کی فقعی مسئلہ میں بحث کر رہاہو، اذان دے رہاہو، اقامت ( بحبیر) کہہ رہاہو، وہی کا درس دے رہاہو، جوان اجبی عورتوں کو سلام کرنا زیادہ مکرہ ہے (ابو ڑھی عورتوں کو سلام کرنا جائز ہے بلکہ اگر شموت کا خوف نہ ہو تو ان سے مصافحہ کرنا بھی جائز ہے، شائی) جو شطرنج کھیل رہاہو، یا جو فسق میں ان کے مشابہ ہو (ہروہ شخص جو کی گناہ میں مشغول ہو، شلا جوا کھیل رہاہو، شراب پی رہاہو، لوگوں کی فیبت کر رہاہو، کو تر آڑا رہاہو، یا گنا گارہا ہو، نہ آل کرنے والے بو ڑھے کو سلام نہ عرب نہ جھوٹ بولنے والے کو نہ اس کو جو اجبی عورتوں کو دیکھا ہو، شائی) جو شخص اپنی ہوی کے ساتھ دل گئی کر رہاہو، کافر کو اور جو شخص برہند ہو اور جو پیشاب، پا خانہ میں مشغول ہو اور جو کھانا کھارہا ہو لینی ہویا نشہ میں ہویا جمنون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کرنا ہو گئے رہا ہو یا فیند میں ہویا جمنون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کرنا شخص تہو، جو شخص اس تاذے سبتی پڑھ رہا ہو، اور گئی کر اہمو، کان تو اس کو کو ان کان کار اہمو، ان تمام لوگوں کو سلام کرنا ہو، کردہ ہو اور آگر کوئی شخص ان حالتوں میں سلام کرے تو وہ جو اب کا مستحق تنہیں ہو یا مجنون ہو، ان تمام لوگوں کو سلام کرنا وہ جو اب کا مستحق تنہیں ہو۔

(الدرالتخارمع ردالمحتارج اص ۱۵س-۱۳۱۳ ملحصاً مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۲۰۰۷ه)

سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی احکام اور مسائل حفظ ابو عمراین عبد البرمالکی متوفی ۱۳۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی مجلس میں حضرت این عباس رضی اللہ عنما آئے اور ان کو سلام کیا اور کہا:
سلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاته میں نے جواب میں کہا: وعلیکم السلام ورحمہ الله وبرکاته
وعفوہ ومغفرته ، حضرت این عباس نے پوچھا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: عطا- حضرت این عباس نے فرمایا: سلام ، و
برکاته کے لفظ پر ختم ہو جاتا ہے پھریہ آیت پڑھی: رحمہ الله وبرکاته علیکم اهل البیت انه حمید
محید- (حود: ۲۵) (اس سے معلوم ہوا کہ اذکار کے جو الفاظ منقول ہوں ان پر اضافہ کرنا درست نہیں ہے ..... سعیدی
غفرلہ) (الاستذکار ج ۲۷ ص ۱۳۸ مطبوعہ مؤسد الرسالہ بیروت ، ۱۳۲۳ه ما)

علامه يحيى بن شرف نووى شافعي متوفى ١٤٧ه م لكصة بين:

سلام میں پہل کرنا سُنّت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اگر سلام کرنے والی ایک جماعت ہو تو ان کے حق میں سلام کرناسنّت کفایہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک فخض سلام کرناسنّت کفایہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک فخض سلام کرناسنت کی طرف سے سُنّت ادا ہو جائے گی، جس فخض پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا متعین ہے، اور اگر ایک جماعت پر سلام کیا گیا ہو تو ان کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، اگر ان میں سے کی ایک فخض نے جواب دے دیا تو باتی لوگوں سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، اور افضل ہہ ہے کہ پوری جماعت سلام کرے اور پوری جماعت جواب دے۔ امام این عبد البروغیرونے نقل کیا ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اہمائ ہے کہ سلام میں پہل کرناسنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔

سلام کاجواب فورا دینا چاہیے' اگر کوئی شخص کسی کاسلام پنچائے پھر بھی فور اجواب دینا چاہیے۔ اگر خط میں سلام پنچ تو اس کابھی فور اجواب لکھ دے۔ حدیث میں ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے اور کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام کرے ، کم زیادہ کو سلام کریں اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے' یہ افضل اور مستحب ہے اگر اس کے پر عکس کیا پھر بھی جائز ہے۔ ،

ایک قول میہ ہے کہ سلام اللہ تعالی کا نام ہے اور السسلام علیے کا معنی میہ ہے کہ تم پر اللہ کا نام ہو یعنی تم اس کی حفاظت میں رہو، اور ایک قول میہ ہے کہ سلام سلامتی کے معنی میں ہے، یعنی میہ دعاہے کہ تم پر سلامتی ہو۔

(شرح مسلم ج ص ١٨٥١-٥٨٢٩ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مكه مكرمه ٢١١١ه)

السلام علیہ کے کاجواب وعلیہ کے السلام ہے'اس میں تکت یہ ہے کہ کلام کی ابتداء بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے ہواور اس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے ہواور اس کی انتہا بھی اللہ کے نام ہے ہواور اس کی انتہا بھی اللہ کے نام ہے کہ سلامتی کی دُعاکرے اور جوایا مخاطب بھی اس کے لیے سلامتی کی دُعاکرے' سلامتی کامعنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دُنیا کی ہر بلااور ہر عیب ہوار آخرت کے ہرعذاب سے سلامت رکھے۔ اسلام بیس معمان نوازی کی حیثیت

اس کے بعد فرمایا: بھر تھوڑی در بعد وہ (ابراہیم) گائے کا بھنا ہوا چھڑا لے آئے۔

حضرت این عباس رضی الله عنماوغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گائے کا بچھڑواس لیے لائے تھے کہ ان کے اموال میں زیادہ تر گائیں تھیں۔

اس آیت ہے یہ مستفاد ہوا کہ میزمانی کے آداب میں ہے یہ ہے کہ مہمان کو جلدی کھانا پیش کیا جائے اور جو چیز فور آ دستیاب ہواس کو پیش کردیا جائے' اس کے بعد دیگر لواز مات تلاش کے جائیں اگر اس کی دسترس میں ہوں' اور زیادہ تکلفات کر کے اپ آپ کو ضرر اور مشقت میں نہ ڈالے اور یہ کہ مہمان نوازی کرنا مکارمِ اخلاق، آدابِ اسلام اور انبیاء اور صلحاء کی سنتوں اور ان کے طریقوں میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی۔ جمہور علماء کے نزدیک مہمان نوازی کرناواجب نبیں اور اس کی دلیل درج ذیل احادیث ہیں: مہمان نوازی کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت ابوشریج العدوی رضی الله عند بیان کرتے ہیں: میرے کانوں نے سنااور میری آنکھوں نے دیکھاجب رسول الله علیہ وسلم نے یہ فربایا: جو مخص الله پر اور آفرت پر ایمان رکھتا ہو وہ معمان کی سخریم کرے اور اس کو جائزہ دے - صحابہ نے بوچھا: یارسول الله! جائزہ کیا ہے؟ فربایا: ایک دن اور ایک رات اس کی زیادہ خاطر مدارات کرے اور تین دن اس کی ضیافت کرے (کھاتا کھلائے) اور اس سے زیادہ دن اس کی طرف سے صدقہ ہیں اور جو مخص الله پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ انچمی بات کے یا خاموش رہے۔

(ضيح البواري رقم الحديث: ٩٠١٩ مسيح مسلم، كتاب السلف طبه: ٩٣ برقم بلا تكرار: ١٢٦٧ رقم مسلسل: ٣٣٣٣، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٨٤٣، سنن الترفذي وقم الحديث: ٩٩٦٨ ١٩٧٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٩٤٥ السنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٩٢٠٥٦ الموطاء رقم الحديث: ٩٤٠٨ مستح ابن حبان رقم الحديث: ٥٢٨٤ مستد احدج٢ ص٣٨٥)

حضرت ابوشر کالے حسوا علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مهمان نوازی تین دن ہے اور جائز ہو (خاطر مدارات) ایک دن ہے اور کسی مسلمان کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ اس کو گناہ میں جٹلا کرے۔ صحابہ نے پوچھا: پارسول اللہ! وہ اس کو گناہ میں کیسے جٹلا کرے گا؟ فرمایا: وہ اس کے پاس الی حالت میں قیام کرے کمہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے پچھے نہ ہو۔

(صحح مسلم رقم الحديث:۵۱٬۲۲۱۵ ۳۳۳۵)

قاضى عياض بن موسى مالكي متوفى ١٥٣٨ ه لكست بين:

جائزہ کا معنی ہے مہمان کو تحفہ وغیرہ پیش کرن<sup>ہ</sup> ایک قول ہیہ ہے کہ تنین دن مہمان کو کھاتا کھلانے کے بعد اس کو روانہ کرے اور اس کے سفر کے لیے ایک دن ایک رات کا زادِ راہ پیش کرے ' یہ جائزہ ہے۔

تین دن سے زیادہ مہمان کا تھرنااس لیے حرام ہے کہ میزبان اس کی ضیافت کے لیے کسی ناجائز ذریعہ کو تلاش نہ کرے' یا تھ آگر مہمان سے کوئی ناجائز بات نہ کرے۔ ایک قول ہیہ ہے کہ مہمان کے لیے تین دن سے زیادہ قیام کرنااس وقت حرام ہے جب اس کو بیہ علم ہو کہ میزبان کے پاس تین دن سے زیادہ اس کو کھلانے کے جائز وسائل نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے میزبان کسی حرام کام میں جلا ہو جائے گا۔

تین دن ہے زیادہ کی مہمان نوازی ضرورت مند پر صدقہ ہے، اور جو غنی ہو اس کے لیے میزبان کی رضااور خوشی کے بغیر مزید قیام کرنا حرام ہے۔ (اکمال المطم بغوا کد مسلم ج۲ ص ۴۲-۲۲ مطبوعہ دارالوفاء بیروت، ۱۳۱۹ھ) مہمان نوازی کے متعلق زراہب فقہاء مہمان نوازی کے متعلق زراہب فقہاء

علامه يجيًىٰ بن شرف نواوي شافعي متونى ١٧٧ه ه لكهت بين:

ان احادیث میں یہ تضریح ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں
کامہمان نوازی کرنے پر اجماع ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور جمہور علماء کے نزدیک مہمان نوازی مُنت
ہے، واجب شیں ہے اور لیٹ اور امام احمر کے نزدیک ایک دن اور ایک راث کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے۔ (الن کے
دلائل اور ان کے جوابات عنقریب ذکر کیے جائیں گے)

جلدينجم

ا یک دن اور ایک رات مهمان کی خوب خاطرمدارات کرنی چاہیے اور حسبِ توفیق اس کوہدیئے وغیرہ دیئے جائیں اور دوسرے اور تیسرے دن اس کو معمول کے مطابق کھاتا کھلائے۔ مهمان تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے زیادہ قیام کی وجہ سے میزمان اس کی غیبت کرے یا اس کی وجہ سے مهمان کے معمولات میں خلل ہو یا مهمان کی مصروفیات کی وجہ سے میزمان کو ضرر پہنچے یا وہ اس کے متعلق بد گمانی کرے اور گناہ میں جتلا ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اِحْمَنَنِهُ وَاكْنِيْرًا مِنْ التَّطَيِّ إِنَّ بِعَضَ التَّطَيِّ زیادہ مگان کرنے سے بچو سبے شک بعض مگان گناہ ہیں۔ رانسه- (الجرات: ١١)

یہ اس صورت میں ہے جب مہمان میزمان کے مطالبہ کے بغیر تین دن سے زیادہ قیام کرے لیکن اگر میزمان نے خود مهمان کو زیادہ قیام کے لیے کہاہویا اس کو علم ہویا گمان ہو کہ اس کا زیادہ قیام میزمان پر بار نہیں ہے بلکہ وہ اس پر خوش ہے تو پھر اس كے زيادہ قيام كرنے ميں كوئي حرج نبيں ہے- (شرح مسلم ج٨ص ١٥٥٨م، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه مرمه) مهمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث

حضرت عقبہ بن عامررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ ہمیں (مختلف مهمات یر) روانه کرتے ہیں، ہمیں (بعض او قات) ایسے لوگوں کے پاس قیام کرتایز آہے جو ہماری ضیافت نہیں کرتے، (اس صورت میں) آپ کاکیا علم ہے؟ تب رسول الله ما الله على ا مطابق مهمان نوازی کریں (تو فبها) اور اگر وہ ایسانہ کریں تو ان سے اس قدر وصول کر لوجتنا مهمان کامیزمان پر حق ہو تاہے۔ (صحيح البحاري رقم الحديث: ٣٣٧١ ٣٣٧١، صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٢٧١ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٧٥٣ سنن الترندي رقم

الحديث: ١٥٨٩ سنن اين ماجه رقم الحديث: ١٥٨٩)

حضرت ابوكريمه رصى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ايك رات تومسلمان يرمهمان کاحق ہے، جو شخص کسی مسلمان کے گھر رہے تو وہ اس مسلمان پر قرض ہے، اب مہمان جاہے تو میزمان سے قرض وصول کرے اور چاہے چھوڑ دے۔ (سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۵۰ساء سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

حفرت ابوكريمه رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو مخص كى قوم كے بال مهمان ہو اور صبح تک وہ مهمان محروم رہے تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر حق ہے حتی کہ اس مهمان کی ضیافت اس قوم کے مال اور ان کے کھیت ہے وصول کرلی جائے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱ سے)

مهمان نوازی کے وجوب کے دلا تل کے جوابات

یہ احادیث امام احمد اور لیث کی دلیل ہیں کہ ایک رات کی مهمان نوازی کرنامیزیان پر واجب ہے، قاضی عیاض مالکی متوفی ٣٨٥ه اس كے جواب ميں لکھتے ہيں: يه احاديث ابتداء اسلام پر محمول ہيں جب بالعموم مسلمان تنگ وست تھے، اس وقت لوگول پریه واجب تفاکه وه مسافرول اور مهمانول کی ضیافت کریں اور اگر وه ضیافت نه کریں تو مهمان کو اختیار دیا گیا تفاکه وه بفذر ضیافت ان سے جبرا وصول کر لے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور مالِ غنیمت کے ذریعہ مسلمانوں کو اس سے مستغنی کر دیا تو تحكم ساقط ہوگياہ خصوصاً اس آيت سے:

اور آپس میں ایک دو سرے کامال ناحق نہ کھاؤ۔

وَلَا تَكُكُلُوا آمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ. (القره: ۱۸۸)

دو سراجواب میہ ہے کہ میہ حدیث اضطرار کی حالت پر محمول ہے، یعنی جب مہمان یا مسافر کو کھانے کے لیے پچھ نہ ملے اور نہ کھانے کی صورت میں اس کو موت کا خطرہ ہو تب وہ اتنی مقدار جبرا بھی لے سکتاہے جس سے اس کی جان نچ جائے۔
تیسراجواب میہ ہے کہ پہلے اٹل ذمہ پر میہ شرط لگائی گئی تھی کہ جب مجاہدین ان کے علاقے سے گزریں تو ان پر واجب ہے
کہ وہ مسلمانوں کی ضیافت کریں اور میہ ان علاقوں میں شرط تھی جن کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا گیاتھا، حضرت بحررضی اللہ عنہ کے
دورِ خلافت میں جو علاقے فتح کیے تھے ان میں میہ شرط تھی۔

(ا كمال المعلم بفوا كدمسلم ج٢ص ٢٣٠ مطبوعه دا رالوفاء بيروت ١٣١٩هـ)

علامہ یجیٰ بن شرف نواوی شافعی متوفی ۱۷۷۱ھ نے ان احادیث کو استجباب کی ٹاکید پر محمول کیاہے جیسا کہ حدیث میں ہے: ہربالغ پر عنسلِ جعد واجب ہے - دو سمرا جواب ہیہ دیا ہے کہ جو لوگ معمان کی ضیافت نہ کریں ان کی ندمت کرنا مباح ہے اور تیسرا جواب ہیہ دیا ہے کہ بیہ احادیث اضطرار کی حالت پر محمول ہیں اور قاضی عیاض کے باقی جوابوں کارد کیاہے ۔

(شرح مسلم ج٨ص ٧٥٩ ٣٤٥٨ ٢٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباذ مکه مکرمه ٢١٣١٥)

اس کے بعد اللہ تعلق نے فرمایا: بھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان ہے ڈرنے لگے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کی وجوہ

قادہ نے بیان کیاہے کہ جب عربوں کے پاس کوئی مهمان جا آاور وہ ان کے ساتھ کھانانہ کھا آاتو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ مخص کسی نیک ارادہ سے نہیں آیا اور وہ اپنے ول جس کوئی بڑا منصوبہ لے کر آیا ہے اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف زدہ ہوئے۔ جندب بن سفیان نے کہا: ان کے ہاتھوں جس تیر تھے اور وہ تیروں سے اس بھنے ہوئے بچھڑے کو کرید نے گھڑے کو کرید نے محضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت مجیب گئی اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہوئے۔

(جامع البيان جز ١٢ رقم الحديث: ٣١١٣٥ ٥ ١١٣١٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

ان ممانوں نے کھانے کی طرف اس لیے ہاتھ نہیں پڑھائے تھے کہ وہ فرشتے تھے اور فرشتے کھانے پینے ہے منزہ ہیں، وہ مہمانوں کی صورت میں اس لیے آئے تھے کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام مہمانوں ہے بہت محبّت کرتے تھے اور ان کی مہمان نوازی میں بہت کوشش کرتے تھے، اب رہایہ کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام ان سے کیوں خوف زدہ ہوئے تو اس کی دو تقریریں ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیر بتا نہیں تھا کہ بیر فرشتے ہیں 'وہ ان کو عام انسان سمجھے تھے اور ان کے خوف زدہ ہونے کی وجہ بیر نتمی کہ وہ لوگوں سے دُور ایک الگ تھلگ جگہ رہتے تھے اور جب انہوں نے ان کے ساتھ کھاتا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم نے بیر ممان کیا کہ شاید وہ ان کو نقصان پہنچاتا چاہتے ہیں۔ اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ زمانہ قدیم میں بیر معمول تھا کہ جو شخص کی کا نمک کھالیتا تھاوہ اس کو نقصان نہیں پہنچا آتھا اور جب کوئی شخص کی کے گھر کھاتا نہیں کھا آتھا تو اس سے نقصان کا خطرہ ہو تاتھا۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور وہ اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ شاید اللہ فتعالیٰ کو ان کی کوئی بات بہند نہیں آئی اور اس پر تنبیہہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجاہے یا اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجاہے۔

بلدبنجم

حضرت ابراہیم علیہ السلام کومهمانوں کے فرشتے ہونے کاعلم تھایا نہیں

جن مفسرین نے بید کہاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بید بتا نہیں تھا کہ بید معمان فرشتے ہیں 'ان کے بید دلا کل ہیں: (۱) حضرت ابراہیم مهمانوں کے آتے ہی فور ان کے لیے کھانا لے کر آگئے 'اگر اِن کو علم ہو تا کہ بیہ فرشتے ہیں تو وہ کھانا نہ اتے۔

(۲) وہ ان کے کھانانہ کھانے سے خوف زدہ ہو گئے اور کسی نقصان کا خطرہ محسوس کیا اگر ان کو علم ہو آکہ یہ فرشتے ہیں تو ان کو ان کے کھانانہ کھانے سے کوئی خوف نہ ہو تا۔

جن مفرین نے یہ کما کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ مہمان فرشتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتو نے حضرت ابراہیم سے کما: آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں، ہم قوم لوط کی طرف ہیںج گئے ہیں، یہ بات اسی وقت کمی جاسکتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس سبب سے بھیجا گیاہے تہمی انہوں نے کما: آپ مت ڈرسیئے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیاہے اور ایک اور سورت میں فرشتوں نے کما:

إِنَّا ٱرْسِيلْنَا اللِّي فَوْم مُنْخُورِمِيْنَ لِنُدُسِلَ بِ شِك بَم مِرُون كَي طرف بيج سے بين تاك بم ان پر

عَلَيْهِمْ حِبَارَةُ - (الذاريات: ٣٣-٣٣) عَلَيْهِمْ حِبَارَةُ - (الذاريات: ٣٣-٣٣)

مجیلی امتوں میں بھی کھانے سے پہلے بسیم الملہ پڑھنا تھا اس میں میں اور میں ایک تابلہ میں اللہ میں اللہ

علامه ابوعبدالله محمين احدمالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ علصة بين:

طبری نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بھنا ہوا پچھڑا پیش کیاتو انہوں نے کہا: ہم قیت دیئے بغیر کوئی کھانا تہیں کھاتے۔ حضرت ابرائیم نے فرملیا: اس کی قیمت بیہ ہے کہ تم کھانے کے شروع میں اللہ کاذکر کرو اور آ خرمیں اللہ کاشکر اوا کرو تب حضرت جرئیل نے اپنے ساتھی فرشتوں سے کہا: اس وجہ سے ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھلنے سے پہلے ہے۔ اللہ پڑھتا اور کھانے کے آخر میں المحد لللہ پڑھتا پہلی امتوں میں بھی مشروع تھا۔

بعض اسمرائیلی روایات میں فدکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکھاتا نہیں کھاتے تھے، جب ان کے سامنے کھاتا پیش کیا جاتا ہو وہ کی کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بیشا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرملیا: بسسم السلہ پڑھو۔ اس شخص نے کہا: میں نہیں جانا کہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرملیا: چلو میرے کھانے ہے اُٹھ جاؤ۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کھا کہ اللہ تعالی فرما آئے کہ میں اس کے کفر کے باوجود اس کو ساری عمر رزق دیتا رہا اور تم نے اس کو ایک لقمہ دینے میں بخل کیا! پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھرا کر اس شخص کی تلاش میں نگلے اور اس سے فرمایا: واپس آ جاؤ۔ اس نے کھا: میں سن فیلے اور اس سے فرمایا: واپس آ جاؤ۔ اس نے کھا: میں سن وقت تک نہیں آؤں گاجب تک کہ تم جھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم جھے کس وجہ سے بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کے گھرگیا اور سسے السلہ پڑھ کر کھاتا کھایا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: ابراہیم کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ بنس پڑی تو ہم نے اس کو ایخق کی پیدائش کی خوش خبری سائی اور اسطی کے بعد یعقوب کی O(مورد: اے)

حضرت سارہ کے ہننے کی وجوہ

لام رازی نے لکھا ہے کہ سارہ آزر بن باحوراء کی بٹی تھیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تھیں ہیہ پردے کے پیچے کھڑی ہو کیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے باغمی من رہی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ مهمانوں کی خدمت کرری تھیں اور حضرت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ کے بہننے کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں جو حسبِ ذیل ہیں:

(۱) جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کما: آپ مت ڈریں، ہمیں قوم لوط کے پاس بھیجا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کاخوف ذائل ہو گیااور حضرت ابراہیم کے خوش ہونے ہے سارہ بھی خوش ہو گئیں اور ایسے موقع پر آدی نہس پڑتا ہے۔

(۲) حضرت سارہ قوم لوط کے عمل ہے سخت ناراض اور نتنفر تھیں اور جب انہیں بیہ معلوم ہوا کہ فرشتے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے جارہے ہیں تو وہ بنس پڑیں۔

(۳) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اس کھانے کی قیمت اس کے اقل میں اللہ کاذکراور آخر میں اللہ کاشکرادا کرنا ہے اور فرشتوں نے کماکہ ایسے ہی محض کا بیہ حق ہے کہ اس کو اللہ کا خلیل بنایا جائے تو حضرت سارہ بیہ سن کرخوشی سے ہنس پڑیں۔

(٣) حضرت سارہ نے حضرت ایراہیم علیہ السلام ہے کما تھا کہ آپ اپنے بھائے (حضرت لوط) کو اپنے پاس بلالیں، کیونکہ اللہ تعالی ایساکام کرنے والوں کو ضرور عذاب دیتا ہے اور جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیج گئے میں تو انہیں یہ جان کرخوشی ہوئی کہ ان کامشورہ فرشتوں کی خبر کے موافق تھا اس لیے وہ بنس پڑیں۔

(۵) جب فرشتوں نے بید کماکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس پر دلیل طلب کی۔ فرشتوں نے دعا کی اور وہ بھتا ہوا بچھڑا زندہ ہو گیا اور انچل کر کھڑا ہو گیا ہیہ دکھیے کرسارہ بنس پڑیں۔

(٢) انسيس اس پر تعجب مواكد ايك قوم پرعذاب آنے والا ب اور وہ غطت ميں جلا ب اس ليے ان كونسى آگئ-

(2) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے مطلقا نیچے کی بشارت دی ہو'اس پر ان کو بطور تعجب کے بنسی آگئ کیونکہ اس وقت ان کی عمر نوے سال ہے اوپر بھی' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمرسوسال بھی' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کو خوشی ہے بنسی آئی ہو' اور جب وہ بنس پڑیں تو اللہ تعالی نے خوش خبری دی کہ وہ بیٹا اسلی ہے اور اس کے بعد یعقوب پیدا ہوگا۔

(A) انہیں اس پر تعجب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر رُعب اور دبدبہ کے باوجود صرف عمن آدمیوں سے کیے ڈرگئے اس لیے ان کو نہی آگئی۔

ان میں ے بعض وجوہ کاذکرامام این جربر طبری نے کیا ہے۔ (جامع البیان جرم ص ٥٩-٥٥)

الله تعالی کاارشاد ہے: (سارہ نے) کماارے دیکھو!کیامیں بچہ جنوں گی! طلائکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں ، بے تنک یہ عجیب بات ہے 0(هود: ۲۷)

ياويلتلى كامعنى اورترجمه

علامہ حبین بن محرراغب اصفهانی متوفی ۱۹۵ عدے لکھا ہے: وی ایسا کلمہ ہے جس کو صرت ادامت اور تعجب کے

ملد ينجم

اظهار کے طور پر بولاجا آئے اور ویل برائی کے اظهار کے لیے بولا جا آئے اور مجھی حسرت کے اظهار کے لیے بولا جا آئے اور جہنم کی ایک وادی کانام بھی ویل ہے۔ (المفردات ج م ص ۱۹۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ کرمہ ، ۱۳۱۸ھ)

ا مام خلیل بن احد فراہیدی متوفی ۵۵اھ نے لکھا ہے: وی تعجب کے اظمار کے لیے بولا جاتا ہے، ویسے کسی مصیبت زدہ پر اظمارِ ترجم کے لیے بولا جاتا ہے اور ویسل کسی بُرائی یا خرابی کے نزول کے لیے بولا جاتا ہے۔

(كتاب العين ج ٣٩٠ • ١٩٩٠ مطبوعه اير ان ١٣١٣هـ)

علامہ جار اللہ محود بن عمرز عشری متوفی ۵۸۳ھ نے لکھا ہے کہ ویل اظہارِ تعجب کے لیے آ تاہے۔

(الفائق ج سوص ۳۸۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۷ه)

علامہ المبارک بن محمد بن الاثیر الجزری المتوفی ۲۰۲ھ نے لکھا ہے: ویسل غم' مصیبت' ہلاکت' عذاب اور ندامت کے اظمار کے لیے بولا جاتا ہے اور بھی اظہارِ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

(العناية ج٥ص ٢٠١٣، مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت، ١٣١٨ه)

شیخ سعدی متوفی ۱۹۱۱ ہے نے یاویلٹی کا ترجمہ کیا ہے: اے عجبا شاہ ولی اللہ متوفی ۱۵۱۱ ہے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے، شاہ عبدالقادر متوفی ۱۳۳۱ ہے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے، شاہ عبدالقادر متوفی ۱۳۳۱ ہے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے وائے، اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے خرابی، سید مودودی متوفی ۱۳۹۹ ہے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے خرابی، سید مودودی متوفی ۱۳۹۹ ہے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ہائے میری کم بختی، ہمارے شخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے افسوس، باقی مترجمین نے بھی اس طرح کے ترجمے کیے ہیں۔

قرآنِ مجید کے سیاق و سباق سے معلوم ہو آ ہے کہ سے کئی رنج اور مصیبت کے اظہار کا موقع نہیں تھا، بلکہ تعجب کے اظہار کا موقع نہیں تھا، بلکہ تعجب کے اظہار کا موقع تھا اور ہم نے کتب لغت کے حوالہ جات ہے بھی بیان کیا ہے کہ ویسل کالفظ اظہارِ تعجب کے لیے بھی بولا جا آ ہے، اس اس لیے ہم نے اردو محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ ارے دیکھو! کیا ہے، اس موقع پر اے ہے بھی بولتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاوہے: فرشتوں نے کہا: کیاتم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو! اے اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور بر کتیں ہوں' بے شک اللہ حمد و ثناء کامستحق' بہت بزرگ ہے O (حود: 20)

حضرت سارہ نے جو تعجب کیااس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب ہو یہ کفر ہے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جمل ہے تب بھی کفر ہے' اس کاجواب یہ ہے کہ یہ تعجب عرف اور عادت کی بناء پر ہے' انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان تھالیکن چو نکہ یہ ولادت عرف اور عادت کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس پر اظہارِ تعجب کیا۔ اہل بیت کے مصداق کی تحقیق

فرشتوں نے حضرت سارہ ہے کہا: اے اہلی بیت! اس ہے معلوم ہوا کہ انبیاء علیهم السلام کی ازواج بھی اہلی بیت ہے ہیں، پس حضرت عائشہ رضی الله عنماوغیرہ بھی اہلی بیت ہے ہیں اور اس آیت میں داخل ہیں:

اے رسول کے اہلِ بیت! اللہ میں ارادہ فرما آ ہے کہ تم ہے ہر قتم کی تلیاکی دُور فرما دے اور حمیس اچھی طرح پاک کر کے اِنْهُمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ هُمَا الْبَيْتِ وَيُطَهِمَ كُمُ تَطْهِيرًا.

(الاحزاب: ۳۳) خوب پاکیزه کردے۔

(الجامع لاحكام القرآن جزوص ١٦٣٠ روح المعاني جز ١٢ص ١٥٩)

شيعه مفسرين ميں سے شيخ ابو جعفر محمد بن الحن اللوى المتوفى ١٠٧٥ ه لکھتے ہيں:

. فرشتوں نے جعنرت سارہ کو اہلِ بیت کہا اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی زوجہ بھی اس کے اہلِ بیت میں داخل ہے ، یہ جہائی کا قول ہے اور دو سروں نے یہ کہا ہے کہ حضرت سارہ کو اہلِ بیت سے اس لیے شار کیا کہ وہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی عم زاد تھیں - (التیبان ج۲ص ۳۳ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی 'بیروت)

ی بیخ فتح الله کاشانی لکھتے ہیں کہ مجمع میں بیان کیا ہے کہ حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلِ بیت سے شار کرنا اس پر دلالت نہیں کر ہا کہ کسی محض کی بیویاں اس کے اہلِ بیت سے ہوتی ہیں ، کیونکہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عم زاد تخیس اسی وجہ سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلِ بیت سے شار کیا گیا۔

(منج الصاد قين جز ١٢ ص ٣٣٩، مطبوعه كتاب فروشے علميه اسلاميه ١٠ ايران)

اس کے برخلاف محققین شیعہ کی ایک جماعت نے لکھا ہے:

بعض مفسرین نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان کی بیوی بھی اس کے اہلِ بیت میں شامل ہوتی ہے' اور یہ عنوان بیٹوں اور ماں باپ کے ساتھ خاص نہیں ہے' اور یقینا یہ استدلال صحیح ہے' حتی کہ اگر یہ آیت نہ بھی ہوتی تب بھی اہل کا استعمال اس معنی میں صحیح تھا۔ (تغییر نمونہ جہ ص ۳۷۴ مطبوعہ دار اکتب الاسلامیہ ایران' ۷۵ سلاھ)

اور یمی بات صحیح ہے کہ اہلِ بیت کالفظ کسی شخص کی بیوی کو بھی شامل ہو تاہے، کتب لغت میں بھی ای طرح نذکور ہے۔ امام المنت خلیل بن احمد فراہیدی متوفی ۱۷۵ھ لکھتے ہیں:

سن محض کا الل اس کی زوجہ ہے اور جو اس کے ساتھ مخصوص ہوں اور االی بیت سے مراد ہے اس کے گھر میں رہنے والے۔ (کتاب العین جاص ۱۹۵۵ مطبوعہ مطبع باقری قم ایران سماساتھ)

علامه جمال الدين محمر بن منظور افريق متوفى الده لكيت بين:

المِ بیت کامعنی ہے اس کے گھر میں رہنے والے ، کسی شخص کا اللّ وہ ہو تا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہو ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الل ، آپ کی ازواج ، آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داماد حضرت علیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی خواتین اور آپ کے مردی آل ہیں۔ (لسان العرب جااص ۴۹ مطبوعہ نشرادب الحوذۃ قم 'ایران' ۴۵ ممااھ)

سيد محد مرتضى حيني زبيدي متوني ١٢٠٥ه لكهية بين:

کی فخص کا اہل اس کی یوی ہے، اور اس میں اولاد بھی داخل ہے، قرآنِ مجید میں ہے: وسار باھلہ یعنی وہ اپنی یوی اور اولاد کو لے کر رات کو روانہ ہوئے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج، آپ کی صاحب زادیاں اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ میں یا آپ کی ازواج ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے اہل وہ مرد ہیں جو آپ کی آل ہیں، اس میں آپ کے اہل وہ مرد ہیں جو آپ کی آل ہیں، اس میں آپ کے نواہ اور آپ کی ذریات بھی داخل ہیں، اس معنی میں یہ آیات ہیں: وامر اھلک بالصلوة واصطبر علیها۔ (طن ۱۳۲) انسا یرید الله لیدھب عنکم الرحس اہل البیت۔ (الاتزاب: ۳۳) رحمة الله وبرکانه علیکم اہل البیت۔ (حود: ۳۵)

( تاج العروس ج ٧ ص ١٥٣٤ مطبوعه داراحياء التراث العربي ميروت)

الله تعالیٰ کاارشاوہ: پھرجب ابراہیم کاخوف دُور ہوگیااور ان کے پاس بشارت پنج گئی تو وہ ہم ہے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے گئے 0(مود: ۲۷)

فرشتول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثہ پر ایک اعتراض کاجواب

اگرید اعتراض کیاجائے کہ اللہ تعالی ہے بحث کرنا اللہ تعالی پر سخت جرأت کرنا ہے، اور اللہ تعالی پر جرأت کرنا ہے ہ گناہ ہے، کیونکہ اس بحث سے مقصودیہ ہے کہ اللہ تعالی کے تھم کو تبدیل کیاجائے اور اللہ تعالی کے تھم کو تبدیل کرنے ک کو شش کرنا اس بات کو مستزم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں تھے، اور اگریہ بحث فرشتوں کے ساتھ تھی تو اس سے مقصودیہ تفاکہ وہ قوم لوط کو ہلاک نہ کریں، تو اگر معزت ابراہیم کا گمان یہ تفاکہ فرشتے ازخود قوم لوط کو ہلاک کررہ ہیں تو یہ فرشتوں کے متعلق بد گمانی تھی اور اگر ان کا گمان یہ تفاکہ فرشتے اللہ تعالی کے تھم سے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جارہ ہیں تو یہ اس کو مستزم ہے کہ معزت ابراہیم یہ چاہیے تھے کہ فرشتے اللہ تعالی کے تھم کی ظاف ورزی کریں اور یہ اور بھی زیادہ قالی اعتراض ہے۔

اس کاجواب بیہ ہے کہ حضرت ایرائیم علیہ السلام کاخشاء بیہ نہیں تھا کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کیا جائے بلکہ ان کاخشاء

یہ تھا کہ اس عذاب کو موخر کر دوا جائے کیونکذ ہوسکتا ہے کہ تاخیر کی وجہ ہے ان میں سے بعض ایمان لے آئمی اور اپنے
کناہوں سے توبہ کرلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعلق نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا تھم دیا ہے
لیکن یہ تو نہیں فرملیا کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے اور فرشتوں کی رائے یہ تھی کہ اللہ تعلق نے ان پر عذاب نازل
کرنے کاجو تھم دیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے۔

فرشتول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامباحث

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان نزولِ عذاب کے متعلق جو بحث ہوئی اس کے بارہ میں حسبِ ذیل روایات ہیں:

المام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١١٥٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابراہیم نے فرشتوں ہے ہو چھا: تم کس کام ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجاگیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فربلا: یہ بتاؤاگر اس بستی جس ایک سومسلمان ہوئے توکیاتم اس بستی کو ہلاک کر دوگے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر کم کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ انسان ہوں؟ انہوں نے کہا: اگر ہی مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا: اگر اس بستی جس دس مسلمان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک ابراہیم علیہ انسان م نے کہا: اگر وس مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا: اگر اس بستی جس دس مسلمان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک نہیں کریں ہے، پھر فرشتوں نے کہا: اس بحث کو چھوڑیں، اس بستی جس مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہے اور وہ حضرت لوط اور ان کے گھروالے ہیں، پھر کہا: اے ابراہیم ! اس بات کو چھوڑیں، ان پر ایباعذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہواریہ آپ کے اور یہ آپ کے اور یہ آپ کے اور یہ آپ کے دور یہ آپ کی دور یہ آپ کے دور یہ آپ کی دور یہ کا تھور یہ آپ کے دور یہ آپ کے دور یہ آپ کی دور یہ کی دور یہ کی دور یہ کا تھور یہ کی دور یہ کی دور یہ کا تھور یہ کی دور یہ کا تھور یہ کی دور یہ کی دور یہ کی دور یہ کی دور یہ کا تھور یہ کی دور یہ کور یہ کی دور یہ

الم این اسخی نے بیان کیا کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام نے فرشتوں ہے کہا: یہ بتاؤاگر سومومن ہوں ہوتا ہم ان کوہلاک کردو گے؟ انہوں نے کہا: نہیں ! حضرت ایراہیم نے دو گے؟ انہوں نے کہا: نہیں ! حضرت ایراہیم نے کہا: اگر استی ہوں؟ انہوں نے کہا: اگر ساٹھ ہوں ہو؟ انہوں نے کہا: اگر ساٹھ ہوں ہو؟ انہوں نے کہا: اگر استی ہوں؟ انہوں نے کہا: اگر استی ہوں ہو؟ انہوں نے کہا: اگر ان میں صرف ایک مسلمان ہو ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ جب نہیں ۔ کہا: اگر ان میں صرف ایک مسلمان ہو ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ جب انہوں نے حضرت ایراہیم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان میں صرف ایک مسلمان ہو مصرت ایراہیم نے کہا: اس بستی میں لوط ہیں؟ فرشتوں نے کہا: ان میں صرف ایک مسلمان ہو مصرت ایراہیم نے کہا: اس بستی میں لوط ہیں؟ فرشتوں نے کہا: ان میں عذاب دُور کردیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

فَأَلُوا نَحُنُ آعُلُم بِمَنْ فِينَهَا لَنُنكِينِكُهُ وَاهْلُكُ إِلَّا امْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ (العنكبوت: ٣٢)

فرشتوں نے کما: ہم ان لوگوں کو خوب جانے ہیں جو ان میں يں ہم لوط كو اور ان كے كروالوں كو ضرور تجلت ديں كے، ماسواان کی عورت کے وہ باقی رہ جائے والول میں ہے ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣١٦٣؛ مطبوعه وا را لفكر بيروت ١٣١٥ه ٥)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں سے مباحث کے متعلق بیہ آیات بھی ہیں:

ابرائيم نے كما: اے بيج ہوئے فرشتوا تسارا معاكيا ہے؟ ٥ انہوں نے کما: ہم مجرم قوم کی طرف بھیج مجے ہیں 0 تاکہ ہم آن ر مٹی کے پھریرسائیں 0جن پر حدے تجاوز کرنے والول کے لے آپ کے رب کے پاس سے نثان لگے ہوئے ہیں 0 سو ہم نے اس بستی سے تمام اعمان والوں کو تکال لیا ہ ہم نے اس بتی میں مطانوں کے ایک محرے موااور کوئی محرنہ بلا0 اور جولوگ وروناک عذاب عدرتے میں ہم نے ان کے لیے اس

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ إِيهُمَا الْمُرْسَلُونَ 0 قَالُوْلَ لِنَّا ٱرْسُلْنَا اللِّي قَوْم مُحْرِمِيْنَ كُلُّ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ حَجَارَةً مِنْ طِيرٍنْ كُمُسُوِّمَةً عِنْدَ رَبِّيِكَ لِلْمُسُوفِيْنَ0 فَأَخْرَجُنَا مَنُ كَانَ فِينَهَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ فَمَاوَجَدُنَافِيهُاغَيْرَ بَيْتِ يِّنَ الْمُسْلِمِينَ ٥ وَتَرَكْنَا فِيهُ مَا أَيْةً لِلَّذِيْنَ يَحَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ

بستى مين ايك نشاني باقي ركمي ٥

(الذاريات: ٢١-١٣١)

الله تعالى كاار شاوى: ب شك ابرائيم بروبار الله ، أه و زارى كرف وال اور اس كى طرف رجوع كرف والے تق (حود: ۵۵)

حفرت ابراجيم عليه السلام كى مدح سراني

حليم كامعنى ب: انسيل بهت ديريس غضه آتاب، الله كامعنى ب: الله ع بهت زياده ورت والے اور اس ك سائے آہ و زاری کرنے والے ہیں اور منیب کامعتی ہے اس کی طرف رجوع کرتے والے اور اس کی اطاعت کرتے والے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہے، حضرت ایراہیم علیہ السلام کو جب سے پتا چلا کہ فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ رنج ہوا اور وہ اللہ تعالی سے بہت ورے اس لیے فرمایا: وہ حلیہ اور اواہ میں اور ان کو منیب اس لیے فرمایا کہ جو مخص دو سروں پر عذاب کی وجہ سے اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معالمہ میں اللہ تعالی سے کتنا ڈرنے والا اور اس کی طرف کتنا زیادہ رجوع كرنے والا موكا۔

فرشتوں سے بحث کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مح کرنے میں یہ تکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بحث كرا الله تعالى كوناكوار اور تابسنديده نه تقااور اس بحث ميس كوئي اليي چيزنه تقي جو الله تعالى كے نزديك قابل اعتراض مو-الله تعلل كارشادى: اے ابراہيم! اسبات كوچمو ژو، بي شك آپ كے رب كا حكم آچكا ب بي شك ان يرايا

عذاب آنے والا ہے جو شلنے والا نہیں ہے 0 (حود: ٢٧)

فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہا: اے ابراہیم! اب اس بحث کو حتم کردیں کیونکہ قوم لوط ہوچکا ہے اور یہ تقدیر مبرم ہے جو ملنے والی شیں ہے۔

# أج كادل برطا سخت [w]: (1)

# عَلَيْهَا جَارَةً مِنْ سِجِيْلِ فَمَنْضُودٍ فَمُسَوَّمَةً عِنْكَ مَتِكُ

ان کے اور پھتر کے کنکر لگا تار گرسائے 0 جو دکنگر، آپسے دب کی طرف سے نشان زدہ تقے

### وَمَا هِي مِنَ الطُّلِمِينَ بِيَجِيدٍ فَ

اور ير مزاان ظا لمول سے يكھ دور نه على 0

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب ہمارے فرشتے (خوب صورت لڑکوں کی شکل میں) لوط کے پاس گئے تو وہ ان کی آمہ سے مُمکین ہوئے اور ان کادل تک ہوا اور انہوں نے کہا آج کادن بڑا سخت ہے 0 (مود: ۷۷) مشکل الفاظ کے معانی

درعا: ذرع کامعنی ہے ہاتھ کا پھیلاؤ بعن کمنی ہے لے کر انگل کے سرے تک کی لمبائی، یہ قدرت کے معنی میں بھی استعمال ہو آئے، واسع المذرع کامعنی ہے وہ قدرت والا ہے اور دل کے معنی میں بھی استعمال ہو آئے۔ هو حدالی المذرع کا معنی ہے اس کادل غموں سے خالی ہے۔ (المنجد)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس آیت میں وصابی بہ ذرعا کا معنی ہے فرشتوں کے آنے ہے حضرت لوط کاول تھ ہوگیاہ
اس کی اصل ہیہ ہے کہ اونٹ چلتے وقت اپ اگلے پیروں ہے اپ قیرموں کی گنجائش کی بیائش کرے اور جب اس پر اس کی
طاقت سے زیادہ بار لادا جائے تو وہ تگ ہو آئے، ذرع کا معنی غلبہ بھی ہے، ذرعہ الفیج کا معنی ہے اس کوقے آگئی، یعنی وہ کس
ناموافق چیز کو اپنے اندر روکنے سے تک ہوگیا اور نے اس پر غالب آگئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کاول اس لیے تک ہوا تھا کہ
فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم امرد پرست اور اغلام بازے تو ان کویہ پریشانی
ہوگئی کہ وہ ان خوبصورت لڑکوں کو اپنی برکردار قوم سے کیے بچائیں گے۔

(الجامع لاحكام القرآن جر٩، ص ٢٧، مطبوعه وارالقكر ١٥١٥ه)

عصیب عصب کامعنی ہے لیٹے ہوڑتا ہاند همنا اجتماع کرتا احاط کرنا(المنجد)عصب نامعنی ہے جماعت، کسی چز کی کثرت ظاہر کرنے کو بھی عصیب کتے ہیں، ٹاگوار شرکے جموعہ کو بھی عصیب کتے ہیں اور کسی چیز کی شدت ظاہر کرنے کو بھی عصیب کتے ہیں-(الجامع لاحکام القرآن جا، ص ۱۷)

فرشتوں کاحضرت لوط کے پاس پہنچنا

امام ابو جعفر محرین جریر طبری متونی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پنچے تو وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، اور فرشتوں ہے یہ کما گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک حضرت لوط ان کے خلاف گوائی نہ دیں۔ فرشتوں نے خضرت لوط ہے کما کہ ہم آج رات آپ کے پاس بطور مہمان رہنا چاہتے ہیں، پچھے دیر بعد حضرت لوط نے ان سے کما: کیاتم کو معلوم ہے کہ اس بہتی والے کیے کام کرتے ہیں؟ بخدا میں روئے زمین پر ان سے نیادہ خبیث لوگوں کو نہیں جانت پھران کو لے کر گھر کی طرف چلے، پھر دوبارہ ان سے بی کما اور ان کو لے کر چل پڑے۔ جب حضرت لوط کی ہیوی نے ان کو دیکھا تو وہاں کے لوگوں کو جاکر بتادیا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣١٧ مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بہتی ہیں گئے اور ان دونوں بستیوں کے درمیان چار فرنخ (بارہ شرعی میل) کا فاصلہ تھا دہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انتمائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی شکل ہیں گئے، حضرت لوط علیہ السلام بیہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجوہ

حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی قوم کی خباشت کی وجہ سے ان لڑکوں کی عزت کا خطرہ تھااور وہ تن تنماان کامقالمہ کرنے سے عاجز تھے، یہ بھی کما گیاہے کہ اس رات ان کے پاس لڑکوں کی ضیافت کے لیے کوئی سلمان نہیں تھااور یہ بھی کما گیاہے کہ ان کی قوم نے ان سے کما ہوا تھا کہ آپ اپنے ہاں کمی مہمان کونہ ٹھرا کیں۔

(تغيركيرج٢، ص٧٦-٤٤، غرائب القرآن ج٧، ص٩٩)

الله تعلق كاارشاد ہے: اور ان كى قوم كے لوگ ان كے پاس دو ژتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہى برے كام كرتے تھ، نوط نے كمااے ميرى قوم ! يه ميرى (قوم كى) ينيال بيل، يه تمهارے ليے بهت پاكيزہ بيل، الله سے ڈرو اور ميرے مهمانوں كے بارے ميں جھے شرمندہ نہ كرد، كياتم ميں كوئى نيك فخص نہيں ہے؟۞(ھود: ٨٨)

حضرت لوط علیہ السّلام نے اپنی صلّبی بیٹیوں کو نگاح کے لیے پیش کیا تھایا قوم کی بیٹیوں کو؟ اللہ تعالی نے فرملا: اور وہ پہلے بی برے کام کرتے تھے۔ ابن جرتج نے کمالینی مرد مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے

تح- (جامع البيان رقم الحدث: ١٨١٩١ مطبوع وارالفكر بيروت ١١١٥٥)

الله تعالى نے فرمایا: لوط نے كما: اے ميرى قوم ! يه ميرى وشيال ہيں ، يه تممارے ليے بهت پاكيزه ہيں-

مجلد نے كما: وہ حضرت لوط عليه السلام كى ائى يثيال نبيس تھيں، وہ ان كى امت كى يثيال تھيں، اور ہرنى ائى امت كا بلب ہو آہے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ١٩٣١٨٣ تغيرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٩٠١)

قلدہ نے کہا: حضرت لوط نے فرملیا: ان عور توں ہے نکاح کرلو، (ان کی مرادیہ نہیں تھی کہ ان ہید کاری کرو) اور اس ہے
افتہ تعلق کے نہی کی مرادیہ تھی کہ ان بیٹیوں ہے نکاح کے ذریعہ اپنے ممانوں کی عرب بچائیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۱۸)
امام تھے بین الحق نے کما کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کی قوم کویہ خبر فی کہ حضرت لوط
علیہ السلام کے پاس حیون و جبیل ہے ریش لڑکے آئے جیں، ان کویہ خبر حضرت لوط کی بیوی نے پہنچائی تھی، اس نے ان سے
کما: جس نے اس سے پہلے استے حیون اور جبیل لڑکے نہیں دیکھے اور وہ لوگ عور توں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری
کرتے تھے، اور ان سے پہلے کی نے یہ ظاف فطرت کام نہیں کیا تھا، تو وہ دو ڈتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے
اور کما: کیا ہم نے آپ سے یہ نہیں کما تھا کہ آپ کے پاس کوئی مختص نہ آئے، اگر کوئی آیا تو ہم اس سے یہ ہے دیائی کا کام کریں
گے، تب حضرت لوط نے کما: اسے میمری قوم! یہ میمری (قوم کی) بیٹیاں ہیں، یہ تہمارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، میں ان بیٹیوں سے
کے، تب حضرت لوط نے کما: اسے میمری قوم! یہ میمری (قوم کی) بیٹیاں ہیں، یہ تہمارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، میں ان بیٹیوں سے
نکاح کرنے کو اپنے معمانوں کو فدید دیتا ہوں، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کویہ دعوت دی تھی کہ وہ حرام کام کو ترک کے طال نکاح کرلیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۳۰ء مطبوعہ بیروت، ۱۳۵۵ء)

سعید بن جبیر نے کماہ بیعیٰ قوم کی عورتوں سے نکاح کرلوجو ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے نبی ہیں، کیونکہ نبی امت کا بنزلہ باپ ہو تا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:وازواجہ امسہ نسهہ - (الاحزاب: ۲) اور نبی کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۱۸۸) تغیرام مابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۱۸۸) تغیرام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۵۲۷)

قوم کی بیٹیوں کے ارادے پر دلاکل

ا قادہ کی تغییر کے مطابق حفرت لوط نے اپنی صلی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا اور مجلد اور سعید بن جبیر کی تغییر کے مطابق حفرت لوط نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا جارے نزدیک مجلد اور سعید بن جبیر کی تغییر دائج ہے اور اس پر حسب ذیل وجوہ ہے استدلال کیا گیا ہے:

(۱) کوئی شریف انسان اپنی بیٹیوں کو اوباش اور بد معاش حم کے لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیش نہیں کر آتو اسے عظیم
نی کے متعلق یہ کیسے نصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے حیا اور بد فطرت لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کرے گا۔
(۲) حضرت لوط علیہ السلام نے فرملیا تھا: یہ میری تیٹیاں جو تہمارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اور کا ہر ہے کہ جتنے بد معاش اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے فوٹ پڑے بچے، ان سب کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ناکانی تھیں۔ ای لیے لازی طور پر یہ مرادلیتا پڑے گاکہ یہ میری قوم کی بیٹیل ہیں، ان سے نکاح کرکے تم اپنی خواہش پوری کر لو۔

(٣) حضرت اوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ زنا اور زعوراء اور حضرت اوط نے فربایا تھا کہ یہ میری بہات ہیں اور جمع کیں اصل یہ ہے کہ اس کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے اور اگرچہ دو پر بھی مجازا تھے کہ اصلاق ہو سکاہ ہو گیاں کم شری براہ کی جائے کہ یہ لوگ کافر تھے تو قوم کی بعض بیٹیاں مسلمان تھیں تو حضرت کے بغیر مجاز کاار تکاب درست نہیں ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ کافر تھے تو قوم کی بعض بیٹیاں مسلمان تھیں تو حضرت لوط نے مسلمان لڑکیوں کو کافروں کے ساتھ تکاح کے لیے چیش کیاتو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ جارے نمی سرینا محم مسلمان کا نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ جارے نمی سرینا محم مسلمان کا نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ جارے نمی سرینا محم مسلمان کا نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ جارے نمی سرینا محم مسلمان کا نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ جارے نمی سرینا محم مسلمان کا نکاح جائز تھا۔ جیسا کہ جائز تھا۔ ور کافر تھا۔ (الاصلبہ جہ، میں سری مسلمان محمزت رہے ہی ایو اسب کے دو سرے بیٹے تعبہ سے کیا تھا جو مشرک تھا۔ اور اسلمان میں میں تیشر عندا کا نکاح جیس کی سری ساتھ کے دو سرے بیٹے تعبہ سے کیا تھا جو مشرک تھا۔ اور سملمان موروں بیٹوں نے آپ کی صاحبزاویوں کو طلاق دے دی سرے سے مسلمان کوروں کا کافر عوروں سے نکار دیا۔ (الاصلبہ جہ، میں اللہ عند عندا کا نکاح حضرت عبین سے دو مسلمان موروں کا کافر عوروں کا کافر عردوں سے نکاح مشرک کروا گیااور اس

وَلاَتَنكِحُواالُمُشَرِكُونَ كَنْ حَتْى يُوْمِنُ وَلاَمَةً المُعْمُولاً مَعْمُولاً مَعْمُولاً مُعْمُولاً مُعْمَد مُعْمُولاً مُعْمَد مُعْمُولاً مُعْمَد مُعْمُولاً مُعْمَد مُعْمُولاً مُعْمَد مُعْمُولاً مُعْمَد مُعْمُولًا مُعْمَد مُعْمُولًا مُعْمَد مُعْمُولًا مُعْمَد مُعْمُولًا مُعْمَد مُعْمُولًا مُعْمَد مُعْمُدُم مُعْمَد مُعْمُولًا مُعْمَد مُعْمَدُمُ مُعْمِد مُعْمَد مُعْمَدُم مُعْمَدُمُ مُعْمَد مُعْمُولًا مُعْمَد مُعْمُولًا مُعْمَد مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِدُمُ مُعْمُ مُعْمِدُمُ مُعْمُ مُعْمِدُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِدُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِدُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمِ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُ

(القره: ۱۲۳)

اور مشرک مورتوں سے نکاح نہ کو حی کہ وہ ایمان لے آئیں اور بے شک مسلمان باندی (آزاد) مشرکہ سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اٹھی گئے، اور مشرک مردول کو نکاح کا رشتہ نہ دو حی کہ وہ ایمان سلمان غلام (آزاد) مشرک سلمان غلام (آزاد) مشرک سلمان غلام (آزاد) مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو پہند ہو۔

الله تعلق نے فرملیا: (معزت لوط نے کما) الله سے ڈرواور میرے معمانوں کے بارہ میں بجھے شرمندہ نہ کرو، کیاتم میں کوئی نیک مخص نہیں ہے۔ بینی الله تعلق سے ڈرواور اس بے حیائی کے ارتکاب سے باز رہو، اور اس کام کے متیجہ میں جوعذاب آخرت ہوگا اس کا خوف کرو، اور میرے معمانوں سے اپی خواہش نفس پوری نہ کرو، اس اس آیت میں ضیب کالفظ ہے جس کامعنی ہے ایک مہمان لیکن بعض او قات لفظ واحدے جمع کاارادہ بھی کیاجا تاہے جیساکہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں طفل کالفظ ہے اور اس سے مراد اطفال ہیں:

اَوِالسِّطَفُّلِ الَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ مَوْلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّ

کیاتم میں کوئی نیک مخص نہیں ہے؟ اس سے مرادیہ ہے کہ کیاتم میں کوئی ایبا مخص نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ ف فعنت اور پاکیزگی کی ہدایت دی کہ وہ اس خلاف فطرت فعل سے باز رہے، اور رشید بہ معنی مرشد اور فعیل بہ معنی مفعول ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: انہوں نے کہا آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی (قوم کی) بیٹیوں میں ہماری کوئی دلچیں نہیں ہے' اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خواہش ہے الوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا O(ھود: ۸۰-24)

حضرت لوط عليه السلام كامضبوط فتبيله كى بناه كوطلب كرنا

ان کامطلب میہ تھاکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں یو یوں سے قضاء شہوت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے اور ان سے نکاح کرنے کے لیے ہمیں آپ پر ایمان لانا پڑے گا اور وہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور آپ میہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ہم لڑکوں سے خواہش یوری کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت لوط نے کہا: کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کی قوت ہوتی یعنی کاش میں تنائم کو اس بے حیائی کے کام سے رو کئے پر قادر ہو آبادر کہایا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا یعنی کاش میرے پاس ایک لشکر ہو آباس کی مدد سے میں برائی کو رو کتا۔ قادہ نے کہا: اس سے مراد بیہ ہے کہ کاش میری جمایت میں کوئی قبیلہ ہو آبا ابن جر تج نے کہا ہمیں یہ حدیث پنجی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو نبی بھی بھیجا گیا اس کی پشت پر کوئی قبیلہ ہو تا تھا حتی کہ ہمارے نبی سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ و سلم کی پشت پر بھی بنوباشم کا قبیلہ تھا۔ (جامع البیان جر ۱۲) میں سالا مظبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت لوط کی مغفرت فرمائے' وہ بے شک رکن شدید کی بناہ کی خواہش کرتے تھے۔ (صبح ابتحاری رقم الحدیث: ۳۳۷۵ صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۱) امام ترفدی کی روایت میں اس حدیث کے بعد یہ اضافہ بھی ہے: اس کے بعد اللہ تعالی نے جو نبی بھی بھیجا اس کواس کی قوم کے مضبوط قبیلہ سے بھیجا۔

(سنن الترفدى رقم الحديث: ۱۳۱۳ مند احزج۴ ص ۱۳۳۳ السن الكبرئ للنسائى رقم الحديث:۵۰۸۱ مند ابويعلى رقم الحديث: ۵۹۳۲ صحح اين حبان رقم الحديث:۵۷۷۱ المستدرك ج۴ ص ۱۳۲۷)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥١ه لكصة بين:

قوم لوط میں کوئی ایبا مخف نہیں تھاجس کا حضرت لوط کے نسب سے تعلق ہو، کیونکہ حضرت لوط شام کے علاقہ سدوم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا خاندان عراق میں تھا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی، بجراللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام مے ہجرت کی، بجراللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام

کو اہل سدوم کی طرف بھیجاتو انہوں نے کہا کاش میرے ساتھ لشکریا میرے رشتہ دار اور میرا قبیلہ ہو تاتو میں اپنے مهمانوں کی عزت بچانے کے لیے ان سے مدوحاصل کرتا۔ امام ابن مردویہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کما: اگر تمهارا قبیلہ نہ ہو تا تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، رکن شدیدے ان کی مراد قبیلہ تھی، کیونکہ جس طرح رکن (ستون) سے سارا کیتے ہیں ای طرح قبیلہ ہے بھی سارا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھااللہ تعالیٰ حضرت لوط کی مغفرت فرمائے اس کی وجہ میہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی پناہ نہیں لی<sup>،</sup> علامہ نووی نے کماہے کہ ہو سکتاہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں الله تعالیٰ ہے بناہ طلب کی ہو اور ظاہر میں ہیہ کہا ہو کہ ان کی مدد کے لیے ان کے پاس کوئی قوت یا ان کی پشت پر کوئی قبیلہ نہیں ے تاکہ مسمانوں یر ان کاعذر ظاہر ہو جائے۔ (فتح الباری جه ص ۱۲س-۱۳۱۵ مطبوعہ لا ہور ۱۰ ۱۰۰۰ه) الله تعالى كى بناه كى بجائے مضبوط قبيله كى بناه كوطلب كرنے كى توجيهات

قاضی عیاض بن موی مالکی متوفی مهمه در نے اس حدیث کی شرح میں لکھاہے:

حضرت لوط علیہ السلام نے جو کہا: "کاش میں کسی مضبوط رکن کی پناہ لے لیتا۔" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قول پر تنقید کی اوڑ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحت اور مغفرت طلب کی کیونکہ رکن سے ان کی مراد قبیلہ تھی تاکہ وہ قبیلہ قوم سے ان کی حفاظت کرے اور ان کے معمانوں کو قوم کی بے حیائی کی جھینٹ چڑھنے سے بچائے اور چو نکہ قوم کی زبردستی اور زیادتی کی وجہ سے ان کاول تھ تھا اور ان کی بدسلوکی کی وجہ سے ان کاول آزردہ تھا اس وجہ سے وہ اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اس سے مدد چاہنا بھول گئے اور جیسا کہ اللہ تعالی کا اپنی مخلوق میں طریقتہ اور عادت بیہ ہے کہ بعض لوگ بعض دو سرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سوانسوں نے اس معاملہ کو بھی ای پر محمول کیااور سب سے زیادہ مضبوط، سب سے قوی اور سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا رکن تو اللہ تعالیٰ ہے۔

كمال المعلم بغوا كدمسلم ج ا، ص ٢٦٦م، مطبوعه دا رالوفاء بيروت، ١٩٩٩هه)

علامه محد بن خليفه الوشتاني الابي المالكي المتوفى ٨٢٨ه قاضى عياض كي اس شرح ير رد كرتے موئ لكھتے ہيں: قاضی عیاض کی بید عبارت مسلمانوں کے لیے غیرمانوس ہے، علاوہ ازیں بیہ تقریر بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے حضرت لوط پر تقيد سيس كى اور نه حضرت لوط عليه السلام اس معامله ميں الله تعالى كى بناہ طلب كرنا بھولے تھے، انہوں نے جو کچھ کماوہ ممانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا اور ان کے سامنے اپناعذر ظاہر کرنے کے لیے تھا کیونکہ عرف اور عادت میں ہے کہ لوگ اپنی طاقت اور اپنے قبیلہ کی بناء پر مدافعت کرتے ہیں اور پیہ حقیقت میں حضرت لوط علیہ السلام کے عمدہ اخلاق تنے جن کی بناء پر وہ تعریف کے مستحق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیے فرمایا: ''اللہ لوط پر رحم فرمائے۔'' یہ در حقیقت ان کی تعریف ہے، ان پر تنقید شیں ہے، اور بیہ خطاب میں عرب کے عرف کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں: "الله بادشاه کی تائید کرے اور اللہ امیر کی اصلاح کرے۔"اور اس کی دلیل قرآن مجید کی ہے آیت ہے:

الله آب کو معاف کرے اپ نے ان (منافقین) کو کیوں

عَفَاالِلْهُ عَنْكَ إِلَمْ أَوْنَتُ لَهُمْ -(التوب: ٣٣)

اجازت دی؟

كيونك آپ نے ان ير نرى كرنے كے ليے اور ان كو اسلام كى طرف ماكل كرنے كے ليے ان كو اجازت دى تھى اوز يد آپ کے مکارم اخلاق میں سے تھا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آپ کو معاف کرے ایعنی آپ نے ان کو اجاز، پ كومشقت اور تكليف ميس كيول والااوريد ايساب؛ جيساكه قرآن مجيد ميس ب:

طه ٥ مَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْقُرُانَ لِتَشْقَلَى ٥ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے سیس نازل کیا کہ آپ (الد: ۲-۱) مشقت انحائم -

(ا كمال المعلم ج ١٠ ص ٢٣٧ - ٢٣٧١) مطبوعه دار الكتب المعلمية بيروت ١٣١٥ه)

علامدانی کے شاگر وعلامہ سنوی مالکی متوفی ۸۹۵ علامدانی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: الله تعالى علامه ابي كو برزائے خير عطا فرمائے انهوں نے اس صديث كى شرح كاحق اداكر ديا۔ نبي صلى الله عليه وسلم نے جو يد فرمايا تھا: الله تعالى حضرت لوط ير رحم فرمائ اس سے ني صلى الله عليه وسلم اس بات كى ماكيد كرنا جائے تھے كه حضرت لوط الله تعالى كى بناه كے طالب تھے، اس ليے آپ نے مديث كے شروع ميں ماكيد كاكلمه فرمايا يعنى ب شك، پس بيد مديث اس احتراض کودور کرنے کے لیے ہے کہ حضرت لوط فیراللہ کی پناہ کے طالب تنے، جیسا کہ اس مدیث کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی تنزید بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم حضرت ابراہیم کی به نبست شک کرنے کے زیادہ حقد ار ہیں اور اس سے مقصودید تقاکہ حضرت ابراہیم نے جو اللہ تعالی سے بیہ سوال کیا تقاکہ "اے رب! تو جھے دکھاکہ تو کیے مردول کو زندہ ے گا۔" یہ سوال اس لیے نمیں تھاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی قدرت پر شک تھا بلکہ کسی اور وجہ سے تھا۔

( عمل المال الا كمال ج ان ص ٢٣٧ - ٣٣٥ ، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ ) الله تعلل كاارشاد إ فرشتول نے كمااے لوط! بم آپ كے رب كے بيج بوئ بي آپ تك بركز نيس پنج كتے وات كے ايك حصر على اسن كروالوں كے ساتھ يهال سے روانہ ہو جائيں اور آپ ميں سے كوئى مخص مزكرند د کیمے البتد اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیس کے شک اس کو (بھی) دہی (عذاب) پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک میح کو ان کی وعید کاوفت ہے، کیامبح قریب نمیں ٥ (حود: ٨١)

حضرت لوط عليه السلام كانجلت بإنااو ربدمعاش كافرول كابعاكنا

جب لوط علیہ السلام نے بیر کما تھا: کاش مجھ میں تم ہے مقابلہ کی قوت ہوتی! یا میں کمی مضبوط قبیلہ کی پناہ میں ہو آ! تو اس ہے یہ معلوم ہو تا تھاکہ ان بدمعاشوں اور اوباش لوگوں کی بورش کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت رنج اور افسوس تھا کہ انہیں اپنے معمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا جب فرشتوں نے ان کابیہ طال دیکھاتو ان کو متعدد بشار تمیں دیں:

(ا) وہ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہیں۔

(r) كفاراني خوابش يوري نيس كريكتے-

(٣) الله تعالى ان كوبلاك كردے گا-

(٣) الله عزوجل حضرت لوط كواوران كے الل كواس عذاب سے نجلت دے گا۔

علامه ابو عبدالله قرطبی مالکی متوفی ۲۹۸ ه لکھتے ہیں: حضرت لوط علیه السلام پر ان کی قوم عالب آنے گئی، وہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کررہے تھے، اور حضرت لوط دروازہ کو بند رکھنے کی کوشش کررہے تھے، اس وقت ان سے فرشتوں نے کما: آپ دروازہ سے ہٹ جائیں، حضرت لوط ہث گئے اور دروازہ کھل گیا۔ پھر حضرت جبریل نے اپناپر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے اورالے یاؤں بچاؤ بچاؤ چینے ہوئے بھاکے، جیساکہ اللہ تعالی کاارشاوہ:

اور انہوں نے لوط کے معمانوں کے ساتھ برے کام کاارادہ کیا تو ہم نے ان کی آ تھوں کو مٹا دیا، سواب میرے عذاب اور لذَابِي وَلُدُرِ - (القمر: ٣٤)

### ميري وعيد كامزه چكعو-

(الجامع لاحكام القرآن جزه، ص 2، مطبوعه دار القكر بيروت، ١٥١٥ه)

امام ابو عبداللہ محد بن عبداللہ حاکم نیشابوری متونی ۵۰ ۱۳ھ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما اور بعض دیگر صحابہ ہے ایک طویل جدیث روایت کی ہے اس کے آخریس ہے جب حضرت لوط نے کما: کاش مجھ میں تم ہے مقابلہ کی قوت ہوتی! یا میں کسی مضبوط قبیلہ کی بناہ میں ہو آبو حضرت جبریل نے اپنے پر پھیلائے اور ان کی آ تکھوں کو اند حماکر دیا اور وہ بچاؤ بچاؤ کتے ہوئے الئے پیر بھائے، انہوں نے کما کہ لوط کے گھر میں روئے زمین کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ فرشتوں نے کماا سے لوط! ہم آپ کے رہ نے فرستاوہ ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنے سکتے، آپ اپنے اہل کے ساتھ رات کے ایک حصر میں روانہ ہو جا کمیں اور آپ میں سے کوئی محض مز کرنہ دیکھے، البتہ اپنی یہوی کو اپنے ساتھ نہ لیں۔ اللہ تعالی ان کو شام کی طرف روانہ ہو جا کیا۔ حضرت لوط نے کماان کو ای وقت ہاک کردو۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں صبح کے وقت انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا صبح قریب نہیں، پھردات کے پچھلے ہر حضرت لوط اور ان کے اہل روانہ ہو چکے تھے اور ان کی قوم کو سنگ ارکر کے ہلاک کر رائی تھا، جیساکہ اللہ تعالی نے فربایا ہے:

- بے شک ہم نے ان پر سنگ باری کاعذاب بھیجاماسوا آل لوط کے، ہم نے رات کے پچھلے پسران کو نجلت دی۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا الْ لُوْطِ اللهِ لَوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَجَيْنُهُم يسَحَر-(القمز: ٣٨)

یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرك ج ٢٠٠٥ معلوعه دارالباز كمه كرمه)

الله تعللی کاارشادہ: سوجب ہماراعذاب آپنچاتو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کواس کے بیچے کردیا، اور ہم نے ان کے اوپر پھرکے کنگرنگا تار برسائے 0جو (کنگر) آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور بیہ سزاان طالموں سے پچھ دُور نہ تھی۔ (حود: ۸۲-۸۳)

قوم لوط كى بستى النف كے متعلق روايات

محرین کعب القرقل نے کماجن بستیوں میں قوم لوط رہتی تھی، حضرت جبریل ان کے بینچے اپنا پر رکھ کران بستیوں کو آسان کی طرف لے کرچڑھ گئے حتی کہ آسان والوں نے کتوں کے بھو تکنے اور مرغوں کی آوازیں سنیں، پھراللہ تعالی نے ان پر نگا آر نشان زدہ پھر پرسائے اور حضرت جبریل نے اس زمین کو الٹ دیا اور بنچ کا حضہ اوپر اور اوپر کا حضہ بنچے کر دیا، اور جن بستیوں کو پلٹا گیا تھا، وہ پانچ تھیں؛ صیغہ، صغرہ، غمرہ، دوما اور سدوم، اور بیہ سب سے بردی بستی تھی۔

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلسیں برپاکرنے والوں ان کی دعوت دینے والوں اور ان میں جانے والوں سب پر کنگریاں برسائی گئیں اور ان میں سے کوئی نہیں چکے سکا۔ (تغییرامام ابی حاتم جام مم ۲۰۷۸۔ ۳۰۹۵ رقم الدیث: ۱۰۱۰، ۹۰۹۵ یا ۱۹۰۹۸) سجیل کامعنی

مجابد نے کہا: بجل فاری کالفظ ہے سٹک و گل مینی پھراور کیچڑ- این زیدنے کہا: بیل آسان دنیا کانام ہے بیٹی قوم لوط پ آسان دنیا سے پھر پرسائے گئے- زجاج نے کہا بیل کامعنی ہے بیجی ہوئی نیز زجاج نے کہا: بیل کتاب کو کہتے ہیں اور یہ کنگریاں کیونکہ کتاب کی طرح لکھی ہوئی تھیں اس لیے ان کو بیل فرمایا- فراءنے کمااس کامعنی ہے بکی ہوئی مٹی۔

(جامع البيان جراء ص ١٢٧- ١٢٢ ملحساء مطبوعه بيروت)

علامہ ابوعبداللہ مالکی قرطبی متوفی ۹۶۸ ہے لکھتے ہیں: النحاس نے کماہے بجیل کامعنی ہے جو سخت اور زیادہ ہو۔ ابوعبیدہ نے کما: اس کامعنی ہے سخت' ان کے علاوہ وہ معانی لکھتے ہیں جو ہم نے امام ابن جریر سے نقل کیے ہیں:

(الجامع لا حكام القرآن جزه، ص ٤٣، مطبوعه وارا لفكر، بيروت)

قوم لوط كوستكسار كرنے كے متعلق روايات

الله تعالی نے فرمایا: بیہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ حس نے کہا: اس کامعنی ہے شگار کرنے کی سزا، ظالموں سے بین قوم لوط سے کچھ دور نہ تھی۔ مجاہد نے کہااس سے کفار قریش کو ڈرایا ہے بینی اے مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم کے ظالموں سے بیم سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ ظالموں سے بیم سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ ظالموں سے بیم سزا کچھ بعید نہیں ہے۔ پھر پرسائے کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول بیر ہے کہ جب حضرت جریل نے اس بہتی کو اوپر اٹھایا تو اس پر پھر پرسائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہ تھے، بلکہ بستیوں سے باہر تھے۔ گئے، دو سرا قول بیر ہے متعلق روایات

علامه ابوعبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكعت بين:

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد مردوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے اور عور تیں عور توں ہے، اور جب ایسا ہو تو تم ان پر قوم لوط کے عذاب کا انظار کرنا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی حلاوت کی: ومنا ھی من السطل میں بیعید۔

دوسری روایت میہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دن اور رات کاسلسلہ چاتا رہے گاحتیٰ کہ اس امت کے مرد' مردول کی پشت کو حلال کرلیں گے جیسا کہ انہوں نے عور تول کی پشت کو حلال کر لیا ہے پھرامت کے ان لوگوں پر سنگ باری ہوگی- (الجامع لاحکام القرآن جزوہ میں ہمے' مطبوعہ دارالفکر بیروت' ۱۳۱۵ھ)

وَ إِلَّى مَنْ يَنَ إِخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَالَكُمْ

اوردہم نے آمدین والول کی طرف ان کے ہم نبید شعیب کو پھیجا ، انہوں نے کما اے میری فوم الشرک عبادت کروا تما اے

صِّنَ إِلَهِ عَيْرُكُا وَلِا تَنْقُصُوا الْمِلْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّ أَمَاكُمُ

بے اس کے سواکون عیادت کامتی نیں ہے، اور ناب اور تول بین کی ته کرو، بے شک بی م کونوش مال

نے کیا اے شعیب اکیا آب کی نماز آپ کو یہ سح دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے اب اصلاح کرنا چا بتنا ہوں اورمیری توفیق حرفت الشرکی موسے بیں نے اسی پر نوکل کیلہے اور

جلد پنجم

### اِلَيْهِ أُرِنِيْبُ ۞

### یم ای کی طوف دیوع کرتا ہوں 🔾

الله تعالیٰ کاارشادہ: اور (ہم نے) مرین دانوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجہ انہوں نے کہا: اے میری قوم! الله کی عبادت کو میں تعادت کو میں الله کی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور ناپ اور تول میں کی نہ کرہ ، بے شک میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں اور بچھے تم پر احاظہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ (حود: ۱۸۸) تاب اور تول میں کمی کرنے کی ممافعت تاب اور تول میں کمی کرنے کی ممافعت

ال سورت میں انبیاء علیم السلام کے جو تقص ذکر کیے گئے ہیں یہ ان میں سے چھٹا قضہ ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کاسوانی فاکہ ہم نے الاعراف: ۸۵ میں تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ السلام سے متعلق ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کاسوانی فاکہ ہم نے الاعراف: ۸۵ میں تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔

مدین حفزت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، پھریہ حفزت شعیب کے قبیلہ کا نام پڑگیاہ اور اکثر مغسرین نے یہ کما ہے کہ حفزت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شمر کی بنیاد ڈالی تھی۔

ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کو سب سے پہلے یہ تھم دیا جا آ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیں اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ تھم دیا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، تسمارے لیے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، توحید کی دعوت دیے بعد ان کو یہ تھم دیا جا آ ہے وہ وہ کام زیادہ اہم ہواس کی دعوت دیں، کفر کے علادہ ان کی بری عبادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس کچھ بیخے کے لیے آ ہاتو وہ قول میں اس سے اس چیز کو بھتا زیادہ لیے ساتھ ان کی بری عبادت کے علادہ ان کی بری عبادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس کچھ بیخے کے لیے آ ہاتو وہ قول میں اس سے اس چیز کو بھتا زیادہ لیے ساتھ ان کے بات اور قبل میں کو خوش حال دیکھا ہوں، یعن دو نوٹ میں دو سرے لوگوں کو نقتصان پیچاتے تھے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فربلیا: میں تم کو خوش حال دیکھا ہوں، یعن اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت فراوائی سے مال و دولت بھی تھی جرتم کو ان عاجز بر کا فوق ہے۔ احالا کرتایا تو عذاب کی صفت ہے مرددت ہے۔ احالا کرتایا تو عذاب کی صفت ہے مرددت ہے۔ احالا کرتایا تو عذاب کی صفت ہے مرددت ہے۔ احالا کرتایا تو عذاب کی صفت ہے تھی السلام کی صفت ہے، پھر یہ کون ساعذاب ہے؟ اس میں بھی اختمان ہو یہ تو تم سے مراد وہ عذاب ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو وتیا میں ملیاب میا ہو تا گاور بعض علاء نے کہا اس سے مراد وہ عذاب ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو وتیا میں ملیاب مراد نے کہا اس سے مراد وہ وہ دیا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی احتوں پر ایسا عذاب آ رہا ہے اور بعض ملیاء نے کہا اس عذاب سے مراد عام ہے خواہ و دنیاوی عذاب ہویا قیامت کے دن کاغذاب ہو۔

انبیاء علیم السلام کی دعوت دواجم چیزوں پر مشمل ہوتی ہے: حقوق الله کی اوا یکی اور حقوق العباد کی اوا یکی ۔ اول الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا: اے میری قوم! الله کی عبادت کرد ، اور خانی الذکر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا اور تاب تول میں کی نہ کرد ، اللہ تعالی کے نزدیک تاب تول میں کی کہ دو اللہ تعالی کے نزدیک تاب تول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید سے معنون فرمائی ہے:

ناپ نول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے 0 جو

وَيُكُولِكُمُ طَلِّهِ فَيُنَ لَكُوالَّذِيثُنَ إِذَا اكْتَالُوْاعَلَى

النَّاس يَسْتَوْفُونَ 0 وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزَنُوهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ النَّالُوهُمُ الْآوَالُمُ اللَّهُمُ النَّالُمُ اللَّهُمُ النَّالُمُ اللَّهُمُ النَّالُمُ مَنْعُونُونَ لَا لِيَكُومُ عَظِيمُ اللَّهُمُ النَّالُمُ لِيَوْمُ النَّالُمُ لِيَرَبِّ الْعُلَمِينَ اللَّهُمُ النَّالُمُ لِيرَبِّ الْعُلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُمُ النَّالُمُ لِيرَبِّ الْعُلَمِينَ اللَّهُمُ النَّالُمُ لِيرَبِّ الْعُلَمِينَ اللَّهُمُ اللَّلِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

لوگ جب لوگوں ہے تاپ کرلیں تو پورالیں 10ور جب انہیں تاپ
کردیں یا تول کردیں تو گھٹا کردیں 6 کیاوہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے
کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھلیا جائے گا0 عظیم ون میں 5 جس دن
سب لوگ رب العالمین کے سامنے کوڑے ہوں گے۔

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیچنے والے کو بیہ تھم دیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز تول کر فرو خت کرے تو سودے کا پلزا جھکتا ہوا رکھے۔

حضرت سوید بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مخرمہ ہجرے ایک بزاز کے پاس آئے، ہم نے ایک شلوار کی قیمت لگائی' اور میرے پاس ایک مخص تھاجو اُجرت پروزن کر آتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: وزن کرو اور جھکتا ہوا دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣٣٣ مصنف عبدالرذاق رقم الحديث: ٩٣٣٣ مصنف اين ابي هيبه ج٤٠ ص٥٨٥ مند اجر ج٣٠ ص٣٥٢ سنن دارى رقم الحديث: ٣٥٨٨ سنن الترزى رقم الحديث: ٥٠٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٣٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٣٥٤ المعجم الكبيررقم الحديث: ٩٣٦٦ المستذرك ج٣٠ ص ٣٠٠ سنن النسائى رقم الحديث: ٣٦٠١)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (شعیب علیہ السلام نے کما) اے میری قوم انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ تول کرو، اور لوگوں کی چیزوں میں کی نہ کرد اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرون(مود: ۸۵) لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے اور فساد نہ کرنے کے محامل

اس مقام پر مید اعتراض ہو تاہے کہ ان آبنوں میں محرارہ، کیونکہ پہلی آبت میں فرملیا: اور تاپ اور تول میں کی نہ کرو اور دو سری آبت میں فرملیا: انصاف کے ساتھ پوری پوری تاپ اور تول کرو، اور پھراس آبت کے آخر میں فرملیا: اور لوگوں ک چیزوں میں کی نہ کرواور ان تینوں احکام کا ایک ہی معتی ہے۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) تلپ اور تول میں کی کے علم کی تاکید کے لیے اس علم کو تین بار ذکر فرمایا۔

(۲) کراراس وقت ہو آجب ہے تھم ایک ہی عوان اور ایک ہی اعتبار سے کی بار ذکر کیا جا آ ہی پہلی بار نمی (مماندت) کے صیفہ سے فرمایا اور تاپ اور تول میں کی نہ کرد اور دو سری بار صراحتا امرے صیفہ سے فرمایا: انصاف کے ساتھ پوری پوری تاپ اور تول کرد اور جب صیفہ اور عوان بدل کے تو کمرار نہ رہا اس جواب پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کی چزی ضد سے منع کرناس چزکا تھم دیتا ہے تو امراور نمی کے صیفوں کے فرق کے باوجود کرار سے مفر ممکن شیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چزک علم اور اس کی ضد سے ممانعت کو مبلغتا جمع کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر ایمان او اور اس کے ساتھ کرک نہ کرد اور کہا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر ایمان او اور اس کے ساتھ کرک نہ کرد اور کہا جاتا ہے تعلق نہ کرد اور کہا جاتا ہوں کی ضد سے مرک نہ کرد اور کہا جاتا ہوں کہ بعد پر سمیل عوم فرمایا: اور لوگوں کو نقصان نہ پنچاؤ اور اور کی جوری کرنے اوٹ مار کرنے ، کی کابال فضب نقصان پنچانا صرف تاپ اور تول میں کی کرنے میں مخصر نہیں ہے، بلکہ کی کی چوری کرنے ، لوٹ مار کرنے ، کی کابال فضب کرنے اور کری اور اس کے بعد پر سمیل جو بیک کو صود پر قرض دیے ، کسی کو بلیک میل کرنے ، نقاص میں خلاصہ یہ کرنے اور مال اشیاء فروخت کرنے ہی کسی کو نقصان پنچیا جاتا ہے ، کسی کو صود پر قرض دیے ، کسی کو بلیک میل کرنے ، نقاصہ یہ اور مال دے والی اشیاء فروخت کرنے ہی کسی کو نقصان پنچیا جاتا ہے ، کسی کو صود پر قرض دیے ، کسی کو بلیک میل کرنے ، نقاصہ یہ اور ملاوٹ والی اشیاء فروخت کرنے ہی کسی کو نقصان پر تاکہ اور اس کی کسی جسی تی تھی تین محتلف عنوانوں سے دیے گئے ہیں اس کے ان آمیوں میں حکمار نہیں ہے۔

اس كے بعد فرمایا: "اور زمين ميں فساد كرتے ہوئے نہ پھرو-"اس كے كئى محمل ہيں:

جو شخص کی دو سرے کو نقصان پنچانے کی کوشش کرے گاتو وہ دو سمرا شخص بھی اس کو نقصان پنچانے کی سعی کرے گاتو کی شخص کو نقصان پنچانا دراصل خود اپنے آپ کو نقصان پنچانا ہے، اس کا دو سمرا محمل ہیر ہے کہ تم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی، صلاح اور فلاح کو نقصان پنچانے کی کوشش نہ کرو اور اس کا تیسرا محمل ہیر ہے کہ تم اپنے دین کی مصلحتوں کو نقصان پنچانے کی کوشش نہ کرو اور اس کا ایک واضح محمل ہیر ہے کہ ناپ اور تول میں کی کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے کیونکہ جب بیچنے پنچانے کی کوشش نہ کرو اور اس کا ایک واضح محمل ہیر ہے کہ ناپ اور تول میں کی کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے کیونکہ جب بیچنے والا ناپ اور تول میں کی کرے گاتو خرید ار جب اس کی پر مطلع ہو گاتو وہ لازمی طور پر اس سے جھڑا کرنے گا اور بعض او قات ہیں جھڑا فساد اور قبل و غارت پر منتج ہوگا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: الله کاجائز کیاہوا نفع جو تمہارے پاس نے رہے، وہی تمہارے لیے بہترہے،اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں O(ھود: ۸۱)

بقيةالله كامعتى

امام ابوجعفر محدین جریر طبری متونی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجاہد نے کما بیقیدۃ الملہ ہے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ، یعنی تم جو ناپ تول میں کمی کرکے مال جمع کر رہے ہو، اس سے یہ بمترہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کا ثواب تمہارے پاس بیشہ باتی رہے گا۔

قادہ نے کمااس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے تہمارے لیے جو حقہ مقدر کردیا ہے، لیخی اللہ تعالی نے دنیا بیس تہیں جو مال دیا ہے تم صرف ای پر قناعت کرہ وہ بھی تہمارے لیے بہتر ہے یا تہمارے لیے تہماری عبادتوں کاجو تواب مقدر کردیا ہے وہی تہمارے لیے بہتر ہے یا تہمارے لیے تہماری عادت کروجو تہماری نقذیر بیس ہے، کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گاکہ فلاں شخص صادق اور ایٹن ہے اور وہ خیانت کر آئے نہ ناپ تول میں کی کر آئے تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے اور اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گر آب تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے اور تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں گے تو اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گر اور جب کوئی شخص بددیا تی اور خیانت میں مشہور ہو گاتو لوگ اس سے معاملہ نہیں کریں گے اور اس پر رزق کے دروازے بند اور جب کوئی شخص بددیا تی اور خیاب پر محمول کیا جائے تو مطلب بالکل واضح ہے کیونکہ یہ ساری دنیا فتا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور اس کے مواد اللہ کے مراد اللہ کی رضائی جائے تو فلا ہر ہے کہ اس کی رضائی جائے تو فلا ہر ہے کہ اس کی رضائی جائے گی اور اگر بیقیہ اللہ سے مراد اللہ کی رضائی جائے تو فلا ہر ہے کہ اس کی رضائی جائے تو نا ہر ہے کہ اس کی رضائی جائے تو فلا ہر ہے کہ اس کی رضائی جائے گی اور آخرت کی کوئی فعیت نہیں ہے۔ (جائے البیان پر ۱۳ میں ۱۳۳۷ میں مراد اللہ کی رضائی جائے تو فلا ہو ہو اس کی دخلا

اس آیت کاواضح معنی میہ ہے کہ پوری پوری ناپ نول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حلال نفع باتی رکھا ہے وہ اس مال سے بسترہے جو تم ناپ نول میں کمی کرکے حاصل کرتے ہو۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرملیا: میں تہمارا ذمہ دار نہیں ہوں اس کامعنی یہ ہے کہ میں نے تم کو نیکی کی ہدایت دی
ہے اور ایمان داری اور دیانت داری کی تلقین کی ہے اور تم سے اس بڑی عادت کو چھڑانے اور تم کو دیانت دار بنادینے کی جھ
میں قدرت نہیں ہے ، اور اس کا دو سمرامعتی ہے ہے کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے اور بے ایمانی کرنے ہے ، اللہ تعالیٰ کی نعتیں
دا کل ہو جاتی ہیں تو اگر تم نے یہ بری عاد تی نہ چھوڑیں تو تہمارے پاس جو اللہ کی نعتیں ہیں وہ زا کل ہو جائیں گی اور اس
صورت میں میں تہماری نعتوں کی حفاظت پر قادر نہیں ہوں۔

الله تعالیٰ کاارشادے: انہوں نے کمااے شعیب! کیا آپ کی نماز آپ کو یہ علم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن

ک ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں، بے شک آپ تو بہت برُ دبار اور راست باز بیں O(ھود: ۸۷)

حفرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح

حضرت شعیب علید السلام نے ان کو دو چیزوں کا تھم دیا تھا: ایک تھم یہ دیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں اور دو سرا تھم ہیہ دیا تھا کہ وہ ناپ اور تول میں کی نہ کریں۔ پہلے تھم کا انہوں نے یہ جو اب دیا کہ کیا ہم ان کو چھو ڑدیں جن کی ہمارے باپ دادا کی اندھی تھلید پر جنی تھا اور جن کی ہمارے باپ دادا کی اندھی تھلید پر جنی تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دو سرے تھم کا انہوں نے یہ جو اب دیا کہ کیا ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق خرج نہ کریں۔

اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ کیا آپ کی صلوۃ جمیں ہے تھم دیتی ہے؟ صلوۃ ہے اس آیت میں کیا مراد ہے، ایک قول ہے
ہے کہ صلوۃ سے مراد دین اور ایمان ہے کیونکہ دین اور ایمان کاسب سے واضح اظہار نماز کے ذریعہ ہو تاہے اس لیے صلوۃ دین
اور ایمان سے کتابیہ ہے، دو سرا قول ہے ہے کہ صلوۃ سے مراد بھی معروف نماز ہے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام
بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے اور ان کی قوم کے کفار جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تو ایک دو سرے کی طرف اشارہ کرتے اور ہنتے اور
حضرت شعیب علیہ السلام کا خداق اڑا تے۔

انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا آپ بہت بردبار اور راست باز ہیں۔ یہ انہوں نے طنز آ کہا تھا کیونکہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بے و توف اور جالل بچھتے تھے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی انتمائی بخیل اور خسیس شخص کو و کھے کر کے اگر حاتم بھی تم کو د کھے لیتا تو تم کو بحیہ لیتا تو تم کو بحیہ لیتا تو تم کو بحیہ السلام کو حلیم اور رشید کہا۔ اس کی دو سری تغییر یہ ہے کہ ان لوگوں میں پہلے یہ مشہور تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام حلیم اور رشید ہیں، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ تھم دیا کہ ایپ آباؤ اجداد کے طریقہ عبادت کو ترک کردیں تو وہ بہت جران ہوئے اور انہوں نے کہا آپ تو بہت حیاں اور رشید ہیں، آپ ہمیں کیے یہ تھم دیے ہیں کہ ہم اپ آباؤ اجداد کے طریقہ کو ترک کردیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: شعیب نے کما: اے میری قوم ! بیہ بناؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمرہ رزق عطاکیا ہو (تو میں اس کا عظم کیے نہ مانوں!) اور میں بیہ نمیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرتا چاہتا ہوں اور میری تو فق میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرتا چاہتا ہوں اور میری تو فق صرف الله کی مدد سے بھی نے اس پر تو کل کیا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں ۱۵ (عود: ۸۸)

قوم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر

حضرت شعیب نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر میں اپ رب کی طرف سے روش دلیل پر ہوں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو علم، ہدایت وین اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور فرمایا: اس نے جھے کو اپنیاس سے عمرہ رزق عطا فرمایا ہو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا تھا۔ اس آیت میں شرط کا ذکر ہے اور اس کی جزاء مخدوف ہے اور اس کا معنی اس طرح ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالی نے جھے تمام روصانی اور جسمانی کمالات عطا کئے ہیں تو پھر کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کی وتی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم تک نہ پنچاؤں اور جھے یہ کس طرح زیاہے کہ اللہ تعالی جھے اس قدر کیر نعتیں عطا فرمائے اور میں اس کی عظم کی خلاف ورزی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے اس قدر کیر نعتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے

جلديجم

زدیک بید خابت ہے کہ غیراللہ کی عبادت میں مشغول ہونااور ٹاپ و تول میں کی کرتا ایک ناجائز کام ہے اور میں تہماری اصلاح
کا طالب ہوں اور میں تہمارے مال کا مختاج بھی نہیں ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے بکرت عمدہ رزق دے کرتم ہے مستغنی کیا
ہوا ہے تو ان طالت میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ تعالی کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا تھم نہ بانوں ا پھر فرمایا: اور
میری توفیق صرف اللہ کی مدد ہے ہیں نے صرف اس پر توکل کیا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں! اس قول ہے
معرب علیہ اللام نے یہ بتایا کہ تمام نیک اعمال میں حضرت شعیب علیہ اللام کا توکل اور احتور صرف اللہ عزوجل کی
دات پر ہے۔

اے میری قوم! میری مخالفت تم کو ال کاموں پر ترابعارے جن کاموں کی دجرسے تم پرایسا عذار مييا منداب قوم كون بريا قوم بودير يا واللهد ﴿ كَا وُطِلْ نِهِ كِهَا لِكَ شَعِيبِ تَهَارَى اكْرُ إِنِّي يَمَانَ بَعِينِ آمِنَ الدِ بِالشهري سيحت بي ا اور اگر بھا ال تبیار نہ ہوتا تو بہ الہیں پھر مار مار کر بلاک کرچے بوتے اور تم ہم مار قرم ! تم اپی جگرکام کرتے دہمواور میں اپنا کام کرنے والا ہوں عقریب تم جان کو

ê

# مَنَ يَاثِينِهِ عَنَاكِ يُخْزِيهُ وَمَنَ هُو كَاذِبُ وَارْتَقِبُوا إِنَّ

نس کے باس ایسا مذاب کے گاجراس کورسواکرئے گا اور کوان جوٹا ہے تم رجی، انتظار کرواور میں بی تمبا سے

# مَعَكُمُ مُونِيَّ وَلَبُّاجًاءُ امْرُنَانَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ

ساخة اشغار كرنے والا ہوں ١٥ ورجب ہمارا خداب اكيا ترجم مے شعيب كوائي واست يجا بيا احدال وكول كودهي،

## امَنُوْامَعَهُ بِرُحُمَةٍ مِنْكَا وَإَخَنَاتِ الَّذِينَ ظَلَمُواالطَّيْحَةُ

جوان کے ماتھ ایمان لائے تھے، اور ظالمول کوایک زیردست چٹھاڑنے بچو ہی تو وہ

## فَأَصْبَحُوالِيْ دِيَارِهِمْ لِجِنْدِينَ فَكَأَنَ لَمْ يَغْنُوافِيهَا "الر

اسے گھروں میں محشوں کے بل اوندھے بڑے دہ سے ن کوا وہ ان گھروں میں مجمع کا اوی زہوئے تنے سنو

## ؠؙۼؙۘڎؙٳڵؠؽؙؽػٵؠؘۼٮؙؾٛڰٛڎؙۉ

وحتکار ہوائی مرین کے ہے جیے پھٹکار می شود کے ہے 0

الله تعالی کاارشادے: (معرت شعیب نے کما) اور اے میری قوم! میری خالفت تم کو ان کاموں پرنہ أبحارے جن کاموں کی وجہ ہے تم پر ایساعذاب آجائے جیہاعذاب قوم نوح پریا قوم صود پریا قوم صلح پر آیا تقااور قوم لوط تم ہے زیادہ دور تو میں کاموں کی وجہ ہے تم پر ایساعذاب آجائے جیہاعذاب قوم نوح پریا توم صود پریا قوم صلح پر آیا تقااور قوم لوط تم ہے زیادہ دور تو میں کاور تم این خراب کے استعقار کرد پھراس کی طرف توبہ کرد ، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا محبت کرنے والا ہے والا ہے والا میں دور دور تا میں دور تو دور تا میں دور تا میں دور تا میں دور تا تا میں دور تا میں دور تا میں دور تا ہور تا ہور

معرت شعيب عليه السلام كے خطاب كا تتمه اور قوم كونفيحت

ان آجوں کامعنی ہے کہ حضرت شعیب نے فرملا: اے میری قوم! میرا بغض اور جھے عداوت اور میرے دین ہے نفرت تہیں اس پر نہ ایعارے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کفراور بہت پرتی اور ناپ قول بی کی کرنے اور اور استغفار کو ترک کرنے پر جے رہواور ڈٹے رہو حتی کہ تم پر بھی ایساعذاب آجائے جو تم کو بڑے آکھاڈ کر ملیامیٹ کردے جیسا کہ حضرت تور علیہ السلام کی قوم پر طوفان سے غرق کرنے کا عذاب آبا اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر ایک سخت اور زبردست آنہ می کاعذاب آبا اور حضرت اور علیہ السلام کی قوم پر ایک سخت اور زبردست آنہ می کاعذاب آبا اور حضرت اول علیہ السلام کی قوم کے اور ان کی زمین کو ملیت دوا کیا۔

اور فربلا: اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو تئیں۔ اس سے بُعد مکانی مراد ہے کیونکہ لوط علیہ السلام کی بہتی مدین کے قریب تھی اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ اس سے بُعد زبانی مراد ہو، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زبانہ بیں لوگوں کو معلوم تھا کہ پچھ عرصہ پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ اس کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا واقعہ الن سے مختی تنیں تھا اس کے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فربلاً: تم ان حالات سے عبرت پکڑو اور سبق سیھو

بلد <sup>پنجم</sup>

اور الله تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے سے گریز کرد ورنہ تم پر بھی پچیلی قوموں کی طرح عذاب آ جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: تم اپنے رب سے استغفار کرو پھراس کی طرف توبہ کردیعنی پہلے اپنے کفراور شرک، تاپ تول میں کی اور دیگر گناہوں پر تادم ہو کران کو ترک کرداور آئندہ ان کونہ کرنے کاعہدِ صمیم کرد، پھراپنے سابقہ کفراور معاصی کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرد تو اللہ تعالیٰ جمہ سرافقہ کفرکو اور معاصی کو معاف فرمادے گاکیو تکہ اللہ تعالیٰ بہت رجیم اور کریم ہے اور توبہ اور استغفار کرنے والوں سے مجتت رکھتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کابیہ خطاب بہت مرتب اور منظم ہے، انہوں نے سب پہلے یہ بیان کیا کہ ان کی نبوت کے دلائل بہت روشن اور واضح ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو ہر تشم کی ظاہری اور باطنی تعتیں بہت وافر تعداد میں عطافر ہائی ہیں، اور یہ چیزان کو اللہ تعالی کے پیغام پہنچائے میں تعقیم کرنے اور خیانت سے ہائع ہے اور یہ بیان کیا کہ وہ مسلسل پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں اور تم کو بھی یہ اعتراف ہے کہ میں بہت پر دبار اور نیک ہوں سواگر دین کی یہ دعوت باطل ہوتی تو میں ہرگزاس میں مشغول نہ ہو تہ چر فرہایا: تم جھ سے جو عداوت رکھتے ہو اور میرے طریقہ کی مخالفت کرتے ہو کس ایسا نہ ہوکہ تمہماری یہ عداوت اور مخالفت تم کو پیچیلی قوموں کی طرح عذاب سے دوچار کر دے، آخر میں ان کو پجرعذاب سے ڈرایا اور قیہ اور استغفار کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی۔

الله تعللی کاارشاد ہے: کافروں نے کمااے شعب! تہماری اکثرباتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اور بلاشہ ہم سمجھتے ہیں تم ہم میں کمزور ہو، اور اگر تہمارا قبیلہ نہ ہو تاتو ہم تہمیں پھرمار مار کربلاک کر پچے ہوتے اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو (صود: 4)

فقته كالغوى إور اصطلاحي معني

حضرت شعیب علیه السلام کی قوم نے کها: مانفقه کشیرااور نفقه فقه بینا به اس لیے ہم یمال فقد کالغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کررہ ہیں:

علامه حبين بن محدراغب اصغماني متونى ٢٥٥٥ لكسة بي:

عاضرے علم مے عائب کے علم تک پنچنافقہ ہے اور فقہ علم سے اخص ہے۔ قرآن مجیدیں ہے:

فَمَالَ هَوُلاَءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ إِن قَوْمَ لَوْكِيامُواكُ بِيلُوكُ بِالْتَ سِجِعِينَ عَ حَدِيثُنَا-(السَاء: ٤٨)

اور اصطلاح میں احکام شرعیہ کا(دلا کل کے ساتھ) علم فقہ ہے، اور فقہ کامعنی دین کی فہم ہے۔

(المغردات ج٢ص ٣٩٦) مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه ١٣١٨ه)

علامه المبارك بن عجرالا ثيرالجزري المتوفى ١٠٦ه كصة بين:

فقد کااصل معنی ہے قیم۔ بید لفظ شق کرنے اور (فتح) کھولئے ہے ماخوذ ہے (بینی کی چیز کو شق کرکے اس کی گرائی تک پنچنا یا کسی گرہ کو کھولنا) عرف میں فقد علم شریعت کو کتے ہیں' اور بید احکامِ شرعیہ فرعیہ کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما کے لیے دُعافرمائی:

اے اللہ! اس کو دین کی سجھ عطا فرما اور اس کو تاویل کا

اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل-

علم عطا فرما-

( مح البحارى رقم الحديث: ١٣٣٠ مح مسلم ، فضائل المعجابه : ١٣٨ منداحمد جاص ٢٦٦) (النهاية ج سم ١٣٥ ، مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٨٥٥ هـ)

علامه بدرالدين محمودين احمد عيني حفى متوفى ٨٥٥ه لكصة بين:

اصطلاح میں فقہ کامعتی ہے احکامِ شرعیہ فرعیہ کاوہ علم جو تفصیلی دلا کل سے حاصل کیا گیاہو۔ حسن بھری نے کہا: فقیہ وہ شخص ہے جو دُنیا میں رغبت نہ کرے اور آخرت میں رغبت کرے، دین پر بصیرت رکھتا ہو، اور دائٹا اپنے رب کی عبادت کر تا ہو۔ (امام اعظم سے منقول ہے کہ نفس کا اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کو پہچان لیمافقہ ہے)

(عدة القاري جز ٢ص ٥١ مطبوعه ادارة اللباعة المنيرييه معر ٢٨ ١٣١٥)

كفار حضرت شعيب عليه السلام كى باتول كو كيول نهيل سمجمع تنظ

اس جگہ یہ اعتراض ہو تا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی زبان میں مختلو کی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا: تمهاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اس اعتراض کے حسبِ ذیل جوابات ذکر کیے مگئے ہیں:

(۱) چونکہ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے بہت سخت پختر ہتے اس لیے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ہاتوں کو غور سے نہیں شنتے ہتے ای وجہ سے وہ ان ہاتوں کو نہیں سمجھتے ہتے اللہ تعلق نے سیّد تا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کے متعلق بھی ای طرح فرمایا ہے:

اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال ویئے ہیں تاکہ وہ (آپ کے کلام وَوِنْهُمُ مَّنُ يَّسُنَعِعُ إِلَيْكَ وَحَعَلْنَاعَلَى فُلُوْبِهِمُ اَكِنَّهُ اَنْ يَقَفْقَهُ وَهُ-(الانعام: ٢٥)

(۲) وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے تھے لیکن وہ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور تو جین اور تحقیر کی نیت سے کہتے تھے ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔

(۳) ان کا مقصود میہ تھا کہ آپ نے توحید ، رسالت ، بعثت ، ناپ نول میں کمی کرنے اور دیگر گمناہوں کو ترک کرنے کے متعلق جو دلا کل ذکر کیے ہیں ، وہ ان کے نزدیک ناکافی ہیں اور وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔

سعید بن جبیراور شریک نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو ضعیف اس لیے کہا کہ وہ نابیتا تھے۔ سفیان نے کہا: ان کی نظر کمزور تھی اور ان کو خطیب الانبیاء کماجا تاتھا۔

انہوں نے کہا: اگر تمہارا قبیلہ نہ ہو تاتو ہم تمہیں پھرمار مار کرہلاک کردیتے وس کی تغییر میں بعض مفسرین نے کہا: یعنی تم کو قتل کردیتے یا تم کو گالیاں دیتے۔ (جامع البیان جز ۱۳ ص ۱۳۳۸ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حفرت شعیب علیہ السلام کے دلائل کے جواب میں ان کی قوم کے کافروں نے جو کچھ کماوہ حفرت شعیب علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ تھا یہ ایسانی ہے جیسے کوئی مخص فریق مخالف کے دلائل کے جواب سے عاجز آگراس کو کالمیاں دیتا شروع کردے۔

الله تعالى كاارشادى: شعب نے كما: اے ميرى قوم اكياتمارے زديك ميرا قبيله الله عباره طاقت ورب،

اور تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، بے شک میرا رب تہارے تمام کاموں کا اطلا کرنے والا ہے ٥ (مود: ٩٧)

جب کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایڈاء پنچائے اور قتل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان

کو یہ جواب دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے میرے قبیلہ کی رعایت کرکے جھے چھوڑ دیا اور جھے قتل کرنے ہے باز رہ، جب
کہ میرے قبیلہ کی رعایت کے بجائے جہیں اللہ کی رعایت کرتی چلہیے تھی اور تم نے اللہ تعالی کو اس طرح نظر انداز کر دیا
جس طرح کوئی فض کی بے کارچیز کو اپنے ہی پشت ڈال دیا ہے ایکر کہا:

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ کام کرتے رہواور میں اپنا کام کرنے والا ہوں، عقریب تم جان لوگے کس کے پاس ایساعذاب آئے گاجو اس کو ژسوا کردے گااور کون جموٹا ہے، تم (بھی) انتظار کرواور میں بھی تہمارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں 0 (حود: سوہ)

یعنی تم جو پچھ کررہے ہو وہ کرتے رہو، تم اپنے گفراور ظلم پر کاربند رہو اور میں تم کو ان کاموں ہے حسب سابق منع کرتا رہوں گااور میں نے تم کو جس عذاب کی خبردی ہے، تم بھی اس کا انظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی اس کا انظار کرتا رہوں گا۔

الله تعلق كارشاد ب: اورجب بهاراعذاب آلياتو بم في شعيب كوائي رحمت بياليا اوران لوكوں كور بهي) بو الله تعلق كارشاد بي الدرجب بهاراعذاب آلياتو بم في شعيب كوائي رحمت بي اليا اور ان لوكوں كور بهي) بو ان كے ساتھ ايمان لائے تھے ، اور ظالموں كوايك زبردست پيتكار في گارلياتو وہ اپنے كھروں بي محمد اور على اور عربي برد كے الله على مودك ليے وہ ميں كھود كے ليے وہ ميں مودك ليے وہ ميں مودك ليے وہ ميں مود كے ليے وہ ان كروں بي مجمع آبادى ند ہوئے تھے ، سنو دستكار ہو الل مدين كے ليے جيد پيتكار تھى ممود كے ليے وہ ميں اور د ١٩٥٠ - ١٩٥ مدين كے ليے جيد پيتكار تھى ممود كے ليے وہ دور ١٩٥٠ - ١٩٥ مدين كے ليے جيد پيتكار تھى ممود كے ليے وہ دور ١٩٥٠ - ١٩٥ مدين كے ليے جيد پيتكار تھى ممود كے ليے وہ دور ١٩٥٠ - ١٩٥ مدين كے ليے جيد پيتكار تھى ممود كے ديد وہ دور ١٩٥٠ ميں دور ١٩٠٠ مدين كے ليے جيد پيتكار تھى ممود كے ديد وہ دور ١٩٠٠ ميں د

حضرت شعيب عليه السلام كي قوم پرعذاب كي تفصيل

حضرت این عباس رضی الله عنمائے فرمایا: الله تعالی نے صرف دو قوموں پر ایک منم کاعذاب نازل کیا ہے، قوم صالح پر اور قومِ شعیب پر، ان دونوں کو ایک زیردست چکھاڑنے ہلاک کردیا، ربی قومِ صالح تو اس پر پنچے سے ایک چکھاڑی آواز آئی اور ربی قوم شعیب تو اس پر اس کے اوپر سے ایک چکھاڑی آواز آئی۔

الله تعالى نے مطرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے نجات دی،
اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو جو نعمت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت سے پہنچتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ مومنوں تک بیر رحمت ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے سب سے پہنچی ہو لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توفیق بھی
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔

جب جرئیل علیہ السلام نے وہ کرج دار چخ ماری تو ان میں سے ہرایک کی رُوح ای وفت نکل گئی اور ان میں سے ہر فض ای وفت اور ای مال میں مرکیااور یُوں لگنا تھا جیسے ان مکانوں میں بھی کوئی فض رہائی نہ تھا۔

پر فرمایا: ان پر دُستار ہو جیسے قوم شمود پر پیشکار تھی، یعنی جس طرح وہ رحمت سے مطلقا دُور کردیے گئے تھے ای طرح ان کو بھی رحمت سے مطلقادُور کردیا گیا۔

ولقنائسلنام وساي بالانكاو سلطري مبين الافرالي فرعون

اوربے تنگ ہم نے موئی کو اپنی آیوں اور دوست ولیلول کے ساتھ بھیجا منا 🔿 مسرعون اور

ے آئے آئے ہے گا اور ان کو دوزخ یں تغیرائے گا اور وہ کیسی O مدان بيون كي بعض خيرمك بي حن كا قصة بم آب كو بيان كررس بي ان مي بعض تو موجود ہیں اور معف نیست و نا اور ہو کمیس 🔾 اور یم تے ان پر ملکم میں کیا مکین خود انہوں نے اپنی جا کول پر سوالتركيسوا وه جن معيودول ك بر ے رب کی گرفت اسی طرح مرتی ہے اجب وہ بیٹیوں پر اس حال می گرفت کر ایسے کروہ طلم کرری ہوتی بن بے شک اس یہ وہ دن ہے جس میں سب وگ جے ہوں گے اور اس دن سب حافز ہوں ہے 0 ہم

جلدينجم

جلدينجم

موی علیہ السلام کے بہت مشہور معجزے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو نو کھلے ہوئے معجزے عطا فرمائے تھے:
(۱) عصا- (۲) یوبیضاء- (۳) طوفان- (۳) ٹریال- (۵) جو کیں- (۲) مینڈک- (۵) خون- (۸) پیداوار میں کی۔ (۹) جانوں میں کی،
بعض مفسرین نے پیداوار اور جانوں میں کی کی جگہ بہاڑ کو سائبان کی طرح اوپر اٹھالینا اور سمندر کوچیزنا شار کیا ہے، ان معجزات کو
سلطان مسبب اس لیے فرمایا کہ یہ حضرت موی علیہ السلام کی نبوت کے صدق پر روشن دلیل تھے۔
سلطان کامعنی اور علماء کی سلطنت کا باوشاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا

علامہ راغب اصغمانی متوفی ۱۹۰۳ھ نے لکھا ہے: یہ لفظ تسلط سے بتا ہے، تسلط کامعنی ہے کی چزیر عالب آنا قادر ہونا و قابض ہونا اس لیے جست اور قوی دلیل کو سلطان کہتے ہیں کیونکہ قوی اور مضبوط دلیل کالوگوں پر عالب اثر ہو تا ہے۔

1 (المفردات ج اص ۱۳۱۳ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مکه محرمه ۱۳۱۸ ه)

اس میں اختلاف ہے کہ ججت کو سلطان کیوں کما جاتا ہے، بعض محققین نے کما: جس محض کے پاس ججت ہوتی ہے وہ اس مخض پر غالب آ جا تا ہے جس کے پاس ججت نہیں ہوتی، جیسا کہ سلطان (بادشاہ) اپنے عوام پر غالب اور قاہر ہو تا ہے، اس وجہ سے جست کو سلطان کہتے ہیں۔ زجاج نے کہا: سلطان کامعنی جست ہے اور سلطان (بادشاہ) کو سلطان اس لیے کہا جا تا ہے کہ وہ زمن پر الله کی جحت ہے اور ایک قول سے ہے کہ سلطان کامعنی تسلط ہے، علاء اپنی قوتِ ملمیہ کے اعتبارے سلاطین ہیں اور بادشاہ اپنی قوتِ حا کمہ اور قدرتِ نافذہ کے اعتبارے سلاطین ہیں البتہ علاء کی سلطنت اور ان کا تسلط بادشاہوں اور حکام کی سلطنت اور ان کے تسلط سے زیادہ توی اور زیادہ کامل ہے، کیونکہ باوشاہ ملک بدر اور معزول ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانہ میں اس کی مثال اخفانستان کے باوشاہ ظاہر شاہ اور ایران کا باوشاہ رضاشاہ پہلوی ہے، یہ باوشاہت پر قائم رہنے کے مجمد عرصہ بعد معزول كردية كئ پران كى سلطنت ختم موكن اور جمهورى ملكول بين اس كى مثال ب نظير بحثو اور نواز شريف بين- تين، تين سال حكومت كرنے كے بعد ان كومعزول كرديا كيا پھران كا تسلط اور افتدار ختم ہوگيا، اس كے برخلاف علماء كا تسلط اور افتدار تاحيات بر قرار رہتا ہے اور عوام ان کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں، بلکہ میں کتا ہوں کہ علاء کی سلطنت مرنے کے بعد بھی قائم رہتی - امام الوصيف متوفى مصاح المم الويوسف متوفى ١٨١ه امام محد متونى ١٨٩ه علامد سرخى متوفى ١٨٨٥ ما علامه كاساني متوفى ١٨٥٥ علامه مرغيناني متوفي مهده علامه اين عام متوفي ١٨١١ ه علامه اين تجيم متوفي ٥١٥ ه علامه ابن علدين شاي متوني ١٢٥٢ه و اعلى حضرت بريلوى متوفى ١٧٥٠ه اور مولانا امجد على متوفى ٢١ ١١١ه ك فقوى اور ان ك احكام ير مسلمان صديول ي عمل كررى بي اور ہردور ميں جب بھى بادشاہوں كے احكام شريعت كے خلاف ہوئے تو مسلمانوں نے بادشاہوں كے احكام كے خلاف علماء کے احکام پر عمل کیا۔ جما تگیرنے تھم دیا تفاکہ اس کو بحد ہ تعظیم کیا جائے، حضرت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ نے تھم دیا کہ یہ مجدہ نہ کیاجائے اور مسلمانوں نے حضرت مجدد کے تھم پر عمل کیا۔ آج جما تگیر کے لیے کلمہ خیر کہنے والا کوئی نہیں ہے اور حضرت مجدد کے جال نثار لا کھوں کی تعداد میں تمام رُوئے زمین میں تھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارے دور میں اس کی واضح مثال بیہ ہے کہ حکومت نے عاکلی قوانین کو نافذ کیا ہوا ہے جس کی اکثر دفعات کو علماء نے مسترد کر دیا ہے مثلاً تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینا بیتم پوتے کو دارث بتاتا اور ان احکام میں مسلمان حکومت کے قوانین پر عمل نسیں کرتے بلکہ علاء کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ۱۹۹۷ء میں اس وقت کے صدرِ پاکستان فیلڈ مارشل جزل محمہ ابوب خان کے عہدِ حکومت میں ۲۹ روزوں کے بعد عید کا اعلان کردیا کمیه علاء کے نزدیک سے اعلان محج نہیں تھا کیونکہ پورے ملک میں کی جگہ بھی چاند نہیں دیکھا کیا تھا اور مطلع صاف تقه اس لیے علاء نے اسکلے دن روزہ رکھنے کا تھم دیا اور عید منانے سے منع کردیا اور مسلمانوں کی اکثریت نے علاء ک عم پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ علاء ہی حقیقی سلطان ہیں اور حیات اور بعد از حیات ان ہی کی حکومت ہے اور ان ہی کا تسلط ہے، اور علاء سے ہماری مراد وہ علاء ہیں جن کو شریس صاحب فتوئی ہونے کی حقیمت سے تسلیم کیا جاتا ہو، اور جنتا ہوا عالم ہوگا اس کی سلطنت کا دائرہ انتا و سبع ہوگا مساجد کے عام ائمہ اور خطباء کو بھی بسرحال جزوی سلطنت حاصل ہوتی ہے اور مسلمان اپنے روز مرہ کے دینی اور دنیلوی معلمات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، البتہ کسی دیجیدہ اور مشکل مسئلہ میں کسی برے عالم اور مفتی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

آيت اسلطان اورسلطان مبين كاباجي فرق

ای آیت می آیات اور سلطان مبین کے الفاظین ان میں باہی فرق یہ ہے کہ آیات ان علامات کو کتے ہیں جو غلیم فرق یہ ہے کہ آیات ان اور انبیاء علیم غلیم فن اور یقین کی افلوت میں مشترک ہیں مثلاً اولیاء اللہ سے کرامات کا ضدور ہو آ ہے ، وہ بھی آیات ہیں اور انبیاء علیم السلام سے مجوزات کا صدور ہو آ ہے وہ بھی آیات ہیں جب کہ اقل الذکر کی اللہ کے ولی ہونے پر دلالت غلیم فن کی مفید ہے اور طافی الذکر کی اللہ کے کہتے ہیں جو قطعی اور یقیتی ہو لیکن اور طافی الذکر کی اللہ کو کتے ہیں جو قطعی اور یقیتی ہو لیکن سلطان ان دلا کل میں مشترک ہے جو جو اس سے مؤکد ہوں اور ان دلا کل میں جو محض عقل سے مؤکد ہوں، مثلاً ہمارے نی سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرز مثل القرحواس سے مؤکد تھا اور آپ کا مجرز قرآن محض عقل سے مؤکد ہو اور جو مجرد مواس کی سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرز شرق القرحواس سے مؤکد تھا اور آپ کا مجرز قرآن محض عقل سے مؤکد ہو اس کے مواس کے دو مجرات تھے وہ صرف حواس سے مؤکد تھا اس کے جو مجرات تھے وہ صرف حواس سے مؤکد تھا اس کے جو مجرات تھے وہ صرف حواس سے مؤکد تھا اس کے بو مجرات تھے وہ صرف حواس سے مؤکد تھا اس کے بین کے جین اور حضرت موسی علیہ السلام کے جو مجرات تھے وہ صرف حواس سے مؤکد تھا اس کے بین کے مجرات کے متحلی فرایا کہ وہ سلطان مبین ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے علم کی پیروی کی اور فرعون کاکوئی کام مجے تہ تھا0وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گااور ان کو دو زخ میں ٹھمرائے گاہ اور وہ کیسی بڑی پیاس بجمانے کی جگہ ہے0اس دُنیایش بھی لعنت ان کے پیچے لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ ان کو کیسایڑ اانعام دیا کیا0

(96: 99-76)

فرعون كى كمراى اوردونت بين اس كااني قوم كامقتدامونا

یعنی ہم نے حضرت مولی علیہ السلام کو تھلے ہوئے اور واضح مجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجہ اور فرعون کاکوئی کام میج نہ تھا۔ چی ہوئے ادام رازی کی تحقیق ہے ہے کہ فرعون دہریہ تھاہ وہ اس جمان کے بھیجہ اور فرعون کاکوئی کام میج نہ تھا۔ وہ ہیں جان کے کے بید دوبارہ اٹھنے کا بھی مکر تھاہ وہ کہنا تھا کہ اس جمان کاکوئی خدا نہیں ہے اور بھی کریں دوروں کا مکر تھا اور کی خدا نہیں ہے اور ہم کسک کے باشندول پر واجب ہے کہ وہ اسپنے باوشاہ کی اطاعت اور اس کی پرستش کریں اور دہ اس بات کا بھی انکار کر تا تھا کہ بر ملک کے باشندول پر واجب ہے کہ وہ اسپنے باوشاہ کی اطاعت اور اس کی پرستش کریں اور دہ اس بات کا بھی انکار کر تا تھا کہ اللہ تعالی کی معرفت اس پر ایمان لانے اور اس کی عباوت کرنے ہیں ڈشد اور ہدایت ہے اور چو تکہ دہ ان چڑوں کا منکر تھا اس لیے دائد تعالی نے فرمایا کہ فرعون کاکوئی کام بھی رشید نہ تھا۔

پر فرملیا کہ قیامت کے دن فرغون اپنی اس قوم کامقتدا ہو گاجو دو زخ کی طرف جارہی ہوگی بینی جس طرح فرعون دنیا میں گرائی میں ان کامقتدا تھا اس طرح آ فرت میں عذاب میں ان کامقتدا ہو گایا جس طرح دنیا میں سمندر میں غرق کیے جانے کے وقت وہ ان کامقتدا تھا اس طرح آ فرت میں دو زخ میں دخول کے وقت وہ ان کامقتدا ہو گایعنی دنیاوی عذاب میں بھی وہ ان کا مقتدا تھا اور اُنٹروی عذاب میں بھی وہ ان کامقتدا ہو گا۔

ورد كامعى بين كاقصد كرية اورمورود كامعى بيانى يينى جكه جس كواردويس كملث كت بير-كماجا ياب كوفلال

عض نے گھاٹ گھاٹ کاپانی بیا ہے، فرمایا ہوہ کیسی بڑی بیاس بجھانے کی جگہ ہے، کیونکہ پانی کے گھاٹ پر جانے والا چاہتا ہے کہ اس کی بیاس بچھ جائے اور اس کا جگر محتظ اہو جائے اور دوزخ کی آگ تو اس کا بالکل الٹ ہے۔ مند نترالا نہ بنتہ

الله تعالى قرما آے:

تم میں سے ہر مخض ضرور دوزخ کے اُوپر سے گزرے گا آپ کے رب کے نزدیک یہ تطعی فیصلہ ہے، پھر ہم متعین کو نجلت دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں محشوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔

وَاذُ مِنْ كُمُ الْآوَارِدُهُ اكْانَ عَلَى رَبِّكَ حَدْمًا مَّفُوضِيًّا ۞ ثُمُّ أَنُدَجِي الَّذِيثَ الْفَوْدُ الْفَوْدُ وَنَذَرُ النَّطَالِمِينُ فَيْهُ الْحِيْبِيَّا ۞ (مريم: 22-22)

تم اور الله كے سواتم جن بخول كى عباوت كرتے ہو وہ سب دوزخ كاايند هن جن م سب اس بن جانے والے ہو۔

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّوحَصَبُ حَهَنَّمُ النَّهُ مُلِهَا وَارِدُونَ ٥(الانهاء: ٩٨)

اں کے بعد فرمایا: اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگادی گئی اور آخرت میں بھی، اس کامعتی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرطنتوں کی اور نبیوں کی لعنت ان کے ساتھ چیکی ہوئی ہے اور وہ لعنت کسی حال میں ان سے الگ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا: بیہ کیسائر ارف د مرف ود (انعام) ہے، رف د کے معنی ہیں عطیہ، یہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے مطلوب میں معاون ہو۔ حضرت این عمامی رضی اللہ عضانے فرمایا: اس کامعنی ہے ہے در بے لعنت.

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ ان بستیوں کی بعض خرس ہیں جن میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئیں © اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اللہ کے سواوہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جب اللہ کاعذاب آگیا تو وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سواکوئی اضافہ نہیں کیا 0

(90: 101-001)

انبیاء سابقین اوران کی اقوام کے تقص اور واقعات بیان کرتے کے فوا کد

الله تعالی نے انبیاء سابقین علیم السلوات وانتسلیمات کے واقعات اور تقسم بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا: یہ ان بستیوں کی بعض خبرس میں اور ان واقعات کے بیان کرنے میں حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) توحید اور رسالت پر محض عقلی دلائل بیان کرنا صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہوسکتا ہے جو غیر معمولی ذکی اور ذہین ہوں اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو تبلغ سے اس وقت فائدہ ہو تاہے جب دلائل کے ساتھ واقعات اور تقعم بھی بیان کیے جائیں اس لیے اللہ تعلقی دلائل کے ساتھ ساتھ واقعات اور تصعم بھی بیان فرما تاہے۔

(۱) الله تعلق نے انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے جو تصعی بیان فرمائے ان جی توحید اور رسالت پر انبیاء علیم السلام کے پیش کیے ہوئے دلا کل کا بھی ذکر فرملیا ، پر ان دلا کل پر ان کی اقوام کے احتراضات اور شہمات کا بھی ذکر فرملیا اور انبیاء علیم السلام نے ان شہمات کے جو جو ابلت دسینے ان کو بھی بیان فرملیا اور جب ان کی اقوام نے دلا کل کے جو اب جی آباء و اجداد کی تقلیم پر ضد اور ہث دحری سے کام لیا جس کے نتیجہ جی ان پر وُنیا اور آ فرت جی لعنت کی گئی اور ان پر وُنیا جی ایباعذ اب نازل کیا گیاجس سے وُنیا جی ان کی ذندگی کی فصل کٹ می اس کا بھی اللہ تعلق نے ذکر فرملیا تو کھار مکت کے ان و اقعات کا فراہ بیان کو جی میں ان کے در اور بی ان کی اور ہی گیا اور جو شہمات ان کے درافول جی تھے وہ سابقہ اقوام کے شہمات کی بیان توحید و رسالت کے دلا کل کے پہنچانے کا ذریعہ بین گیا اور جو شہمات ان کے درافول جی شفاوت اور سختی کے ازالہ کا سبب میں ان و اقعات کے ذکر تھی آگئے اور یہ واقعات ان کے دلوں کی شفاوت اور سختی کے ازالہ کا سبب

بن گئے اور بیہ توحید و رسالت کی دعوت اور تبلیغ کانمایت موثر طریقہ ہے۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے، آپ نے کسی کتاب کامطالعہ کیا تھانہ کسی عالم سے پہلے ان واقعات کو سنا تھانہ کس کمتب اور مدرسہ میں داخل ہوئے تھے اس کے باوجود آپ نے انبیاء سابقین کے واقعات بالکل درست بیان فرمائے اور بیہ آپ کامعجزہ ہے۔

(۴) جو لوگ ان صف اور واقعات کو سنیں گے ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ صدیق ہویا زندیق، موافق ہویا منافق، اس کو بسرطال ایک دن اس دنیا ہے جاتا پڑے گا اور جو نیک مومن ہوں گے ان کا مرنے کے بعد تعریف اور تحسین ہے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام عزت اور احرّام ہے لیا جائے گا اور جو کافر اور منافق ہوں گے ان کا مرنے کے بعد اہانت اور رُسوائی ہے ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام بے توقیری اور بے عزتی ہے لیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے صالحین اور کافرین کا ذکر کیا جائے گا اور ان کا نام بے توقیری اور بے عزتی ہے لیا جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے صالحین اور کافرین کا ذکر کیا گیا ہے اور جب بار بار یہ آئیت پڑھی جائیں گی اور بار باریہ چیز دماغوں میں جاگزین ہوگی تو شنے والوں کے دل زم ہوں گے اور ان کے دماغ حق کو قبول کرنے کی طرف ما کل ہوں گے، ان میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور دین حق کو قبول کرنے کی طرف ما کل ہوں گے، ان میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور دین حق کو قبول کرنے کی طرف ما کل ہوں گے، ان میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور دین حق کو قبول کرنے کی طرف ما کیل ہوں گے، ان میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور واقعات کے بیان کرنے کے لیے ان کے دل و دماغ آ مادہ ہو جا گیں گے، سوانبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے تصف اور واقعات کے بیان کرنے سے یہ فوا کداور ثمرات حاصل ہوں گے۔

كفار كوعذاب ديناعدل اور حكمت كانقاضاب

اس کے بعد فرملیا: ہم نے ان پر ظلم نہیں کیالیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کے حسبِ ذیل محامل ہیں: (۱) ہم نے ان کو دنیا بیں ہلاک کرکے اور آخرت میں عذاب میں جتلا کرکے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کفراور معصیت کرکے خودا پنے آپ کو اس ہلاکت اور عذاب کا مستحق بتایا۔

(۲) الله تعالی نے ان کو جوہلاک کیااور عذاب میں جٹلا کیا یہ اس کاعین عدل اور حکمت کا نقاضا ہے اس نے ان کو ان کے جرائم کی سزا سے زیادہ سرانسیں دی بینی اس نے ایک کافر کو ایک کافر کی سزا دی ہے ایک کافر کو دو کافروں کی سزا نہیں دی ۔ یہ اس کاعدل ہے حالا نکہ اگر وہ چاہتاتو وہ ایک کافر کو دو کافروں کی سزا بھی دے سکتا تھا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ کافروں کو کفر کی سزانہ دیتاتو لوگوں کو کفرے دُور رکھنے کاکوئی ذریعہ نہ ہو آ۔

(۳) الله تعلق نے کافروں کو دنیا میں تعتیں عطا کرنے اور رزق پنچانے میں کوئی کمی نہیں گی، تعقیم انہوں نے کی کہ ان نعمتوں پر الله تعلقی کاشکرادا نہیں کیا۔

اس کے بعد فرملیا: جب اللہ کاعذاب آئیاتو وہ (بُٹ) ان کے کی کام نہ آسکے۔ لینی ان کے بُتوں نے ان کو کوئی نفع نہیں
پنچلیا اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا اس کا معتی ہیہ ہے کہ کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیہ بُت ضرر اور
مصیبت کو دُور کرنے اور نفع اور راحت کے پنچلنے میں ان کی مدد کریں گے اور جب ان کافروں کو مدد کی سخت ضرورت ہوگ
اور وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر رہ ہوں گے تو یہ بُت ان کے کمی کام نہ آسکیں گے اور اس وقت ان کا یہ اعتقاد زا کل ہو
جائے گا کہ یہ بُت ضرر دُور کرنے اور نفع پنچلنے کا سبب ہیں، لیکن اس وقت اس کاکوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ان کا سراسر
نقصان ہے۔

الله تعالی کاار شاو ہے: اور آپ کے رب کی گرفت ای طرح ہوتی ہے جبوہ بستیوں پر اس مال میں گرفت کر آ ہے کہ وہ ظلم کرری ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت وردناک شدید ہے ٥ (حود: ١٠٠١) كزشته قومول كى برُائيول كے مرجمين پر آنے والے عذاب سے دُرنا چاہيے

جب الله تعالى نے يد خردى كه يجيلى اقوام نے جب اپنے رسولوں كى كلديب اور تخالفت كى تو ان ير ايها مه كير عذاب آیا جس نے ان کو جڑ سے آگھاڑ دیا اور بیر بیان فرملیا کہ چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس کے ان پر وُنیا میں ہلاکت آفریں عذاب آیا، تو اب میہ فرملیا کہ میہ عذاب صرف ان قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے جن کا ذکر کیا گیا بلکہ جو قوم بھی اس طرح کا ظلم کرتی ہے اس پر ایساعذاب آتا ہے۔ قرآنِ مجید کی اور آیتوں میں بھی اللہ تعالی نے اس قاعدہ کو بیان فرملیا ہے:

> وَكُمُ فَصَمْنَا مِنْ قَرْبَةٍ كَانَتُ ظَالِمَهُ وَانْشَانَابِعُدَهَافَوْمُااخَرِيْنَ-(الانباء: ١١) وَمَاكَأَنَ رَكُكُ مُهُلِكُ الْقُرٰى حَثْنِي يَبْعَثَ

فِينَ أُمِيِّهَا رَسُولًا يَمُكُوا عَلَيْهِمْ ايَاتِنَا وَمَاكُنَّا مُهُلِكِي الْقُرْى إِلَّا وَاهْلُهُمَّا ظٰلِمُونَ-

(القصص: ٥٩)

اس آیت کی تغیری اس مدیث کاذ کر کیا گیاہے:

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا: بے شک الله تعالی ظالم کو وصل دینار جناب حتی که جب اس کو پکرلینا ہے تو پھراس کو معلت نہیں دینا۔

(سنن الترذي دقم الحديث: ٣١٥٠ صحح البخاري دقم الحديث: ٣٦٨٦؛ صحح مسلم دقم الحديث: ٣٥٨٣ سنن اين ماجد دقم الحديث: ١٠٠١٨ صبح اين حبان رقم الحديث: ١٥١٥ سنن كبرئ لليستى ٢٠ ص ٩٣٠ شرح السنه رقم الحديث: ١٣٩٣)

اس آیت کو پڑھ کر میہ سوچنا چاہیے کہ جو مخص جمالت اور شامت نفس ہے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو فور انوبہ کرکے اس گناه كاتدارك اور تلافى كرنى چاہيے تاكه وه اس آيت كى وعيديس داخل نه مو، الله تعالى فرما آي:

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْآ فَعَلُواوَهُم يَعْلَمُونَ ٥٥ آل عران: ١٣٥

اور لوگ جب کسی بے حیائی کاار تکلب کریں یا اپنی جانوں پر أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهُ فَيَاسِّتَعُفَرُوا لِلْأَنْوَبِهِمْ تَن ظَم ربيعي والي كابول كى معلق طلب كري اور الله ك ومَن يَعْفِوُ النَّذُوبَ الْاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواعَلَى مَا سواكون كنامول كو بخشاب اور الي كي موت كامول يرجان بوچ كرامرادنه كري-

اور ہم نے کتنی بی بستیاں ہلاک کردیں جو ظلم کرنے والی

اور آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والا

نمیں ہے جب تک ان بستیوں کے مرکز میں کمی رسول کونہ بھیج

وے اور ہم بستیوں کو ای وقت ہلاک کرنے والے ہیں جب ان

مي رہے والے علم كررہ ہول-

تھیں اور ان کے بعد ہم نے دو سری قومیں پیدا کردیں۔

(گناه پر توبه نه کی جائے اور دوباره وی گناه کیاجائے توبید اصرار ہے)

خلاصہ یہ ہے کہ سابقد اقوام کے عذاب کی آیتوں کو پڑھ کریہ گمان شیں کرنا چاہیے کہ یہ عذاب ان اقوام کے ساتھ مخص تھا، کیونکہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو سابقہ اقوام کے ظلم میں شریک کریں گے تو پھرانتیں سابقہ اقوام کے عذاب کو بھکتنے كے ليے بھى تيار ربنا چاہيے اور ہر حال ميں الله تعالى كى شديد بكڑے ؤرتے رہنا چاہيے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: جو محض عذاب آخرت ہے ڈر آمواس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے، بیدوہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہول کے اور ای دن سب حاضر ہوں گے O ہم اس دن کو معین مدت تک کے لیے

وقوع قیامت کی دلیل

ان لوگوں کو دنیا میں اس لیے عذاب دیا تھا کہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے تھے اور انبیاء علیم السلام کی محلذیب و کرتے تھے اور جب اس جرم کی پناء پر ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا جو دار البحل ہے تو آخرت میں ان کوعذاب دیتا زیادہ لا تق ہے جو دار الجزاء ہے۔

اس آب میں قیامت کا ذکرہ۔ قیامت کے وقع کی دلیل نیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمان کو پیداکیا ہے اور وہ فاعل عقارہے اور ہرچز پر قادر ہے۔ جب وہ اس کا نکات کو پیدا کر سکتا ہے قواس کو فتا بھی کر سکتا ہے اور فتاکر نے میں حکست ہیں ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کی لوگ تھلم کرتے رہج ہیں اور قلم کرتے کرتے مرجاتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی سزا نہیں ملتی اور ظلم کا یغیر سزا کے رہ جاتا اور مظلوم کا بغیر بڑا کے رہ جاتا اللہ تعالیٰ کی حکست کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہوا کہ اس جمان کے بعد کوئی اور جمال مظلم کو اس کے قلم کی سزا مے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت پر بڑا ملے اور بڑا اور سزا کے قل سے پہلے ضروری ہے کہ اس جمان کو کھل طور پر ختم کر دیا جات اور جب تک یہ جمان بلق رہے گا عمل ختم نہیں ہوں گے کو نگہ انسان کے مرف کے بعد بھی عمل کا سلمہ جاری رہتا ہے جات اور جب تک یہ جمان بلق رہے گا عمل ختم نہیں ہوں گے کو نگہ انسان کے مرف کے بعد بھی عمل کا سلمہ جاری رہتا ہے جات اور جب تک یہ جمان بلق رہے گا عمل ختم نہیں ہوں گے کو نگہ انسان کے مرف کے بعد بھی عمل کا سلمہ جاری رہتا ہے خلا ایک انسان مجد بناویتا ہے قوجب تک یہ جمان بلق رہے گا اس طرح کوئی خض فاشی کا اؤہ قائم کرتا ہے یا کوئی بڑے کا اور قائم کرتا ہے قوجب تک بعد اعمال میں درج ہو تا ہم رہے گا اور اس میں بڑائیاں ہوتی رہیں گی اس کے علمہ اعمال میں بڑائیاں تکسی جات رہیں گی اور یوری دُنیا ختم نہ کری کی اور یوری دُنیا ختم نہ کردی جائے اس لیے جزا رہیں گی اور یوری دُنیا ختم نہ کردی جائے اس لیے جزا اور سزا کے نظام کو بریا کردے سے پہلے قیامت کا آنا خروری ہے۔

الله تعالی نے فرملیا: یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں کے اور اس دن سب حاضر ہوں کے۔ حضرت این عباس رضی الله عنمانے فرملیا: اس دن نیک اور بدسب حاضر ہوں گے۔ دو سرے مضرین نے کما: اس دن آسمان والے اور زمین والے سب حاضر ہوں گے۔

اور فرملا: ہم اس دن کو معین مدت تک کے لیے مو فر کررہ ہیں، یعنی ہمارے علم میں اس کے لیے ہو دن مقررہے۔ اللہ تعلق کا ارشاد ہے: جب وہ دن آئے گاتو کوئی قبض اللہ کی اجازت کے بغیریات نہیں کر سکے گاہ بعض ان میں سے بدبخت ہوں کے اور بعض نیک بخت 0 (مود: ۴۵)

كياحشرك ون لوكول كاباتين كرنامطلقا ممنوع ب

یعنی جب وہ سخت میں اور ہولتاک دن آئے گاجب سب خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سب پر دہشت طاری ہوگی اس وقت اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی مخص کسی ہے بات نہیں کر سکے کا لیکن اس پر بید اعتراض ہو تاہے کہ لوگ اس دن باتیں کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعِيضٍ لِتَسَاءُ لُونَ-

(الصفت: ۲۷)

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْيِس تُكَادِلُ عَنَ لَفْيِس اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اور وہ ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال . م

جس دن ہر مخص ائی طرف سے بحث کر تا ہوا آئے گا۔

اس اعتراض کا ایک جواب ہے کہ وہ ایسا کلام نہیں کر سکیں گے جس سے وہ اپنی تنقیرات اور معاصی کے ارتکاب کا جواز پیش کر سکیں یا اپنے کفراور شرک کو برحق ثابت کر سکیں، دو سراجواب ہے کہ قیامت کلون بہت طویل ہو گااوراس کے بہت سے سراحل ہوں گے۔ بعض او قات بیں ان کو بالکل بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعض او قات بیں ان کو بات کی اجازت دی جائے گی تو وہ بات کریں ہے، بعض او قات بیں وہ اپنی طرف سے بحث کریں گے اور بعض او قات بیں ان کے مُد پر مرلگادی جائے گی، ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے میر گوائی دیں گے۔ مرلگادی جائے گی، ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے ہیر گوائی دیں گے۔ آیا حشر کے دن لوگ سعید اور شقی میں منحصر ہوں گے یا نہیں ؟

اس آبت میں فرملائے کہ اہل محشر میں بعض لوگ نیک بخت ہوں مے اور بعض لوگ بدبخت ہوں ہے، اس پر بیہ اعتراض ہو تاہے کہ اہل محشر میں باگل اور بچے بھی ہوں کے حالا تکہ وہ نیک بخت اور بدبخت ان دونوں قسموں سے خارج ہیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آبت میں اہل محشر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حساب لیا جائے گا اور جن کا حساب لیا جائے گا وہ بسرحال ان دو قسموں سے خارج نہیں ہیں۔

اس جگہ بیہ سوال بھی ہو تاہے کہ اہلِ اعراف کے متعلق کھاجاتاہے کہ وہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں آیا وہ ان دو قسموں میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس کاجواب میہ ہے کہ جس طرح پاگل اور پچے ان دو قسموں سے خارج ہیں ای طرح اہلِ اعراف بھی ان قسموں سے خارج ہیں۔

اس جگہ ایک اور سوال میہ ہوتا ہے کہ سعید (نیک بخت) وہ ہے جس کا تواب زیادہ ہو اور شقی (پر بخت) وہ ہے جس کا عذاب زیادہ ہو؟ ان کے علاوہ ایک اور حتم بھی ہے جس کا تواب اور عذاب دونوں برابر ہیں، وہ کس حتم ہیں داخل ہے؟ اس کا جواب میں ہے کہ دو قسموں کا ذکر اس بلت کو مستلزم نہیں ہے کہ تیسری حتم کا وجود نہ ہو، جس طرح قرآنِ مجید کی اکثر آیات میں صرف مومن یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ منافقین کی حتم نہ ہو۔ لوگوں کے متعلق احادیث

اس آیت میں انسانوں کی دو تشمیل بیان کی ہیں: سعید اور شقی اور ان مجے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نیادہ ہے ہیں اور
آپ نے فرایا: تم بیں ہے ہر مخص کی تحقیق اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک جمع ہوتی رہتی ہے پھروہ (نطفہ) چالیس دن
بعد جما ہوا خُون ہو جا آہ، پھر چالیس دن بعد وہ جما ہوا خُون گوشت کا ظرابین جا آہے، پھراللہ تعلق اس کی طرف ایک فرشتہ کو
بعیجا ہے، وہ اس میں دُوح پھونک دیتا ہے، اور اس کو چار چیزیں لکھنے کا حکم دیا جا آہے: وہ اس کارزق لکھ دیتا ہے اور اس کی
میت حیات لکھ دیتا ہے اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گااور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، پس اس ذات کی
میت حیات لکھ دیتا ہے اور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ کیا عمل کرے گااور یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، پس اس ذات کی
میم جس کے سواکوئی عباوت کا مستحق نہیں ہے، تم میں ہے ایک مخص ایلی جقت کے عمل کر تاریتا ہے جتی کہ اس کے اور جقت
کے در میان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے، پھراس پر لکھا ہوا (مقدر) غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایلی دوز خ کے عمل کر تاریتا ہے جتی کہ اس کے اور
دوز خ کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے پھراس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایلی جقت کے عمل کر تاریتا ہے جتی کہ اس کے اور
دوز خ کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھراس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایلی جقت کے عمل پر ہو تا ہے۔
دوز خ کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھراس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایلی جقت کے عمل پر ہو تا ہے۔
دور خ کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھراس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایلی جقت کے عمل کر بارہ ہا ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٣٣٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٧٣٣ سنن الإداؤو رقم الحديد: ٨٥٥، سنن الترزي رقم الحديث:

۲۳۳۷ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۲۷٬ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۰۰۰۹۰ مند حمیدی رقم الحدیث: ۹۳۷ مند احد جامن ۳۸۲٬ سنن داري رقم الحديث: ٥٠ مند ابويعلى رقم الحديث: ١٥٥٥ المعجم الصغير رقم الحديث: ٥٠٠ طينه الاولياء ج٤ ص ١٣٠٥)

حضرت على رصى الله عند بيان كرتے ہيں كه جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بيٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمايا: تم میں سے ہر فعض کا ٹھکانا لکھ دیا گیاہے کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم ای پر اعتاد نہ کر ليں؟ آپ نے فرملیا: نمیں، تم عمل کرو، ہر مخص کے لیے اس کاعمل آسان کردیا گیاہے، پھر آپ نے یہ آیات پڑھیں:

فَأَمَّنَا مَنْ أَعُظَى وَاتَّفَى وَصَلَّقَ بِالْحُسُنْي 0 فَسَنُيسَيِّرُهُ لِلْمِسْرِي 0 وَامَّا بِهِ كَ تَعْدِيقَ كَ ٥ وَ بَم مُعْرَبِ اس كَ لِي نَك المال مَنُ بُكِحِلُ وَاسْتَغُنلي ٥ وَكُذَّبَ بِالْحُسُني ٥ فَسَنْيَرِسُرُ وَلِلْعُسْرِي (الليل: ١٠٥٥)

موجس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ سے ڈرا 10 اور نیک آسان کردیں کے 0 اور جس نے بحل کیا اور اللہ ہے بے یروا ربا اوراس نے نیک بات کی کلزیب کی او ہم عقریب اس ك لي ير عامل كو آسان كروي ك0

(محيح البخاري رقم الحديث: ٢٩٣٧ مع مسلم رقم الحديث: ٢٩٢٧ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٩٩٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٣٧ سنن ابن ماجد رقم الحديث: 2٨ مصنف عيدالرذاق رقم الحديث: ٣٥٠٥ منذ احرج اص ٨٢ مند بزار رقم الحديث: ٣٨٣ مند ابويعلى رقم الحديث: ١٠٠٠ ميج اين حبان رقم الحديث: ٣٣٣٠ شرح السنر رقم الحديث: ٢٧)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرنے عرض کیا: یارسول الله! بیہ بتلاہیے کہ ہم جو عمل كرتے بين كيابيد اعمال (الله تعالى كے لكھنے سے پہلے) ابتداء بيں يا ان اعمال (كولكھنے) سے فراغت ہوچكى ہے؟ آپ نے فرمايا: ان ہے فراغت ہو چکی ہے، یا ابن الخطاب! اور ہر عمل آسان کیاجاچکا ہے! جو اہلِ سعادت ہیں وہ سعادت کے لیے عمل کرتے میں اور جو الل شقاوت میں وہ شقاوت کے لیے عمل کرتے ہیں۔

(سنن الترندي د تم الحديث: ۱۳۵ مند احدج ۲م ۵۲ مند ابو يعلى رقم الحديث: ۵۴۷۳)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم اس حال بيں ہمارے پاس تشريف لائے كه آپ كے ہاتھ ميں دو كتابيں تھيں۔ آپ نے فرمليا: كياتم جائے ہوكہ يد كيبى دو كتابيں بين؟ بم نے عرض كيا: نہیں یار سول اللہ! ہل اگر آپ بتادیں! آپ نے اس کتاب کے متعلق فرملیا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں تمام جنتیوں کے ہام ہیں اور ان کے باپ داوا کے ہام ہیں اور ان کے قبیلوں کے، پھراس کے آخر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے اس میں کی ہوگی نہ زیادتی، پھراس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمين كى طرف سے كتاب ہے، اس ميں دوز خيوں كے نام ہيں اور ان كے باپ دادا كے نام ہيں اور ان كے قبيلوں كے، بھراس ك آخريس كل تعداد لكه دى كئى ہے، اس ميں كى ہوگى نه زيادتى- آپ كے اصحاب نے كما: يارسول الله! جب سب كچھ لكھ كر فراغت ہو چکی ہے تو پھر ہم عمل کس لیے کریں؟ آپ نے فرملیا: نیک عمل کرو اور نیکی کے قریب رہو کیونکہ جنتی کا خاتمہ اہل جنت ك اعمال يركياجا آب خواه اس ف (زندگى بحر)كيے بى عمل كيے بون اور دوزخى كا خاتمہ الى دوزخ ك اعمال يركياجا آ ہے خواہ اس نے (زندگی بھر) کیسے بی عمل کیے ہوں، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو ایک طرف ڈال دیا، پھر فرمایا: تهمارا رب بندوں (کے عمل لکھنے) سے فارغ ہوچکا ہے، ایک فریق جشت میں ہے اور ایک فریق دو زخ میں۔ (سنن الرّندي رقم الخديث: ١١٣١ مند احمد ج٢٥ مل ١٦٧ النن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٨٨٢٥)

جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی نقد ریس شقی ہونالکھ دیا تو پھر معصیت میں اس کاکیا قصور ہے؟

اس جگہ ہے اعتراض ہو تا ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ وہ سعید ہے یا شقی ہے
یا اہلِ جنت میں سے ہے یا اہلِ نار سے ہے تو اب انسان کے عمل کرنے کا کیافا کدہ ہے، ہو گاتو وہی جو پہلے سے نقذیر میں لکھا ہوا
ہے' اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ انسان اپنے اختیار سے دنیا میں کیے عمل کرے گاہ وہ اہلِ جنت کے
عمل کرے گایا اہلِ نار کے عمل کرے گا اور اللہ تعالی نے اس کی نقذیر میں وہی کچھ لکھا ہے جو خود بندہ نے اپنے اختیار سے کرنا
تھا اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی نقذیر انسان کے اعمال کے مطابق ہے' انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی نقذیر کے

تقذيم معلق اور تقذيمه مبرم كے متعلق احادیث

انسان پرجو راحتین اور مضیبتیں آتی ہیں اور خوشیاں اور غم آتے ہیں، پیارپوں اور تندرستیوں کاتواروہ و آہے، رزق کی تنگی اور فراخی ہوتی ہے، حوادثِ روزگار، فتح اور شکست، کامیابی اور ناکامی اور زندگی اور موت آتی ہے، ان تمام امور ہیں انسان کا اختیار نہیں ہے، ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے ہے، البتہ جن احکام شرعیہ کا اے مکلف کیا گیا ہے ان ہم اس کو اختیار دیا گیا ہے وران می کاموں پر اس کو جزا کو اختیار دیا گیا ہے مثلا اس کا نماز پر معنایا نہ پر معنا روزہ رکھنایا نہ رکھنا ہی اس کے اختیار ہیں ہے اور ان می کاموں پر اس کو جزا یا سزاملتی ہے البتہ پہلے جن امور کا ذکر کیا گیا ہے، این میں اس کا اختیار نہیں ہے لیکن ہروہ کا تعلق تقدیر یا ساتھ ہے اور انقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور تقدیر حقیقت میں تقدیم مبرم ہے جو اللہ تعالیٰ کاعلم ہے اور اس میں کوئی تغیر اور تبدل محال ہے کو تکہ اس میں تغیر اللہ تعالیٰ کے جمل کو متلزم ہے اور وہ محال ہے، البتہ علاء نے تقدیر کی ایک اور قتم بھی ذکر کی ہے، اس کو تقدیم معلق کتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: فقدیم صرف دُعاہے بدل جاتی ہے اور قدیم ہے۔ اس کو تقدیم معلق کتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہوتی ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۱۳۱۳، المعيم الكبير وقم الحديث: ۱۱۲۸)

عمر بھی نقذیرے ہے سواس مدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ وُعااور نیکی سے نقدیر بدل جاتی ہے حالانکہ نقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کانام ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کابدلنامحال ہے سونقذیر کابدلنامجی محال ہے۔

حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس پر ایمان نہ لائے کہ ہرا چھی اور بڑی چیز نقدیر سے وابستہ ہے اور بیہ یقین رکھے کہ جو مصیبت اس پر آئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتی تھی۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٣٢)

حضرت این عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچے بیشا ہوا تھا آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تہمیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، الله تمماری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو تم اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدو طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یقین رکھو کہ اگر پوری امت تم کو کوئی فائدہ پنچانے پر جمع ہو جائے تو جو چیز اللہ نے تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یقین رکھو کہ اگر پوری امت تم کو کوئی فائدہ پنچانے پر جمع ہو جائے تو جو چیز اللہ نے تممارے کیے نہیں لکھی وہ تم کو اس کا فائدہ نہیں پنچانے تی اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پنچانے پر متعق ہو جائیں تو جو اللہ ہے۔

چیزاللہ تعالی نے تمهارے لیے نہیں لکھی وہ تمہیں اس کا ضرر نہیں پنچا کتے، قلم اٹھالیے گئے ہیں اور صحیفے خنگ ہو بچے ہیں۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث:۲۵۱۲ سند احمد جاص ۴۹۳ المعیم الکبیر رقم الحدیث:۱۲۹۸ شعب الایمان رقم الحدیث:۱۷۱۸ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلا: طاقت ور مسلمان اللہ تعالیٰ کو کرور مسلمان کی ہد نبیت زیادہ محبوب ہے اور ہر مسلمان میں (قوی ہویا ضعیف) خیرہ، جو چیز تمهادے لیے فائدہ مند ہواس کی حرص کرواور اللہ سے مدد طلب کرواور عابر نہ ہو، اور اگر تم کو، کوئی مصیبت پنجی ہو تو بید نہ کمو کہ اگر میں فلاں فلاں کام کر کرص کرواور اللہ سے مدد طلب کرواور عابر نہ ہو، اور اگر تم کو، کوئی مصیبت پنجی ہو تو بید نہ کمو کہ اگر میں فلاں فلاں کام کر لیتا تو جھے کو بید مصیبت نہ پنجی، لیکن مید کمو کہ بید اللہ کی تقدیر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ "اگر "کالفظ شیطان کے عمل کو کھونت مسیمیت نہ بنجی، اللہ عام کہ بید رقم الحدیث: ۵۹ مند احمد رقم الحدیث: ۸۵۹ دار الفکر)

اقل الذكر احادیث سے معلوم ہوا کہ دعااور نیک سے نقد پر بدل جاتی ہے اور ثانی الذکر احادیث سے معلوم ہوا کہ نقذ پر
کی چیز سے نہیں بدل سکتی، علاء اسلام نے ان احادیث میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ نقد پر کی دو قتمیں ہیں: نقذ بر معلق اور
نقذ برم - نقذ بحر مبرم ہی اصل نقذ پر ہے اور وہ کی چیز سے نہیں بدل سکتی اور نقذ بحر معلق بیہ ہے کہ انسان اگر دُعاکر سے گایا
کر سے گاتو اس کی عمر پڑھ جائے گی ورنہ نہیں بڑھے گی مثلاً نقذ بر معلق کے مرتبہ میں اس کی عمر چالیس سال لکھی ہوئی ہے،
اس نے نیکی کی تو اس کی عمر چالیس سال کو مثاکر ساٹھ سال لکھ دی گئی لیکن اللہ نتعالی کو بسر حال معلوم ہو تا ہے کہ وہ نیکی کر سے گا
اور اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی اور میہ نقذ بحرم ہے جس میں تغیر ہوتا محال ہے۔ قرآنِ مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرما آئے:

اللہ جو جاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور ای کے پاس اصل کتاب ہے۔ بَمْحُوا اللّهُ مَا بَشَاءُ وَبِنْدِ فَعَ وَعِنْدَهُ أُمْ اللّهُ مَا بَشَاءُ وَبِنْدِ فَا وَعِنْدَهُ أُمْ اللّ الْكِتَابِ-(الرعد: ٣٩) قضاء مبرم كوكوني ثال نهيل سكما

کتاب المحو والاثبات تقدیم معلق ہاور ام الکتاب تقدیم مبرم ہے، اور تقدیم معلق میں نیکی اور دعاہ تبدیلی ہو جاتی ہے اور تقدیم مبرم کوئی نہیں بدل سکا۔ مشہور ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فربلیا: میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں، اس سے مراد حقیق مبرم نہیں ہے، مبرم اضائی ہے۔ وہ حقیقت میں تقدیم معلق ہے کین حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کم درجہ کے اولیاء کرام کی دعاہ درجہ کے اولیاء کرام کی دعاہ وہ تقدیم بھی اور فوث اعظم کی دعاہ وہ تقدیم بدل کتی تھی اور ان کے اعتبار سے وہ تقدیم مبرم کمی اور غوث اعظم کی دعاہ وہ تقدیم بدل کتی تھی اس لیے فرملیا کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں، لیجنی اس تقدیم کو جو ان سے کم درجہ کے اولیاء کرام کے اعتبار سے قضاء مبرم ہے اور حقیقاً قضاء مبرم کو بدل دیتا کی کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے۔ تقدیم معلق برچند کہ حقیق اعتبار سے تقدیم معلق برچند کہ حقیق تقدیم نہیں ہے۔ تقدیم معلق برچند کہ حقیق تقدیم نیک بندوں کی دُعاور نیک اعمال کی فضیات ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تقدیم بینا گیا ہے۔ تقدیم بین اس کو اللہ کی نہاں لانا ضرور کی ہے۔ تقدیم بینا گیا گیا ہے۔ تقدیم بینا گیا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرامت میں مجوی ہوتے ہیں اور اس امت کے مجوی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، ان میں سے جو مخص مرجائے تو اس کے جنازہ پر مت جاؤ اور اگر ان میں سے کوئی بیار ہو تو اس کی عیادت نہ کرو، وہ دجال کی جماعت ہیں اور اللہ تعالی پر یہ حق ہے کہ ان کو دجال کے ساتھ لاحق کردے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۹۳)

حضرت این عمروضی الله عنمابیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قدریه (محکرین نقدیر) اس امت

کے مجوس (آتش پرست سے دوخدا مانتے ہیں: ایک پروال جو نیکی پیدا کرتا ہے اور ایک اہر من جو بدی پیدا کرتا ہے ، ای طرح منکرینِ تقدیرِ بھی دوخالق مانتے ہیں: ایک اللہ تعالی ، دو سرا انسان جو اپنے افعال کو پیدا کرتا ہے اس لیے منکرینِ تقدیر کو مجوس فرمایا) ہیں ، اگر میہ بیار ہوں تو ان کی عیادت مبت کرداور اگر میہ مرجائیں تو ان کے جتازہ میں مت جاؤ۔

(سنن ابو داؤ در قم الحديث: ٦٩١ ٣)

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے ایک دوست نے شام ہے ان کو خط لکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر من اللہ عنما کے ایک دوست نے شام ہے ان کو خط لکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر من اللہ عنمانے اس کو جواب لکھا کہ ہیں نے سنا ہے کہ تم نقدیر پر تکتہ چینی کرتے ہو، اب تم مجھے خط نہ لکھنا، کیونکہ میں سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو نقذیر کی تکذیب کریں گے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۱۳ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۱۱)

یکی بن معمر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس فحض نے تقدیر کا انکار کیاوہ بھرہ کا رہنے والا ایک فحض معبد جہنی تھا میں اور حمید بن عبد الرحمٰن جج یا عمرہ کے لیے گئے ، ہم نے کہا: کاش ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا کوئی صحابی مل جا باتو ہم اس سے تقدیر کا مسئلہ معلوم کرتے تو حسن انقاق سے مسجد میں ہماری ملا قات حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے ہوگئی، میں نے اور میرے ساتھی نے داکمیں چاہیں سے ان کو گھیرلیا۔ میں نے کہا: اے ابو عبد الرحمٰن! ہمارے علاقہ میں کچھ لوگ قرآن جمید پڑھتے ہیں اور دیم ہے کہ گھر ہماری ان سے ملاقات ہو کچھ ہو تا ہے وہ ابتدا تا جمہوت ہو تا ہوں ابتدا تا جمہوت ہو تھا ہوں ہو تا ہوں ابتدا تا جمہوت ہو تو ان سے کہتا کہ میں ان سے بری (لا تعلق) ہوں معظرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا: جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہتا کہ میں ان سے بری (لا تعلق) ہوں اور وہ جمھ سے بری ہیں اور جس چیز پر عبد اللہ بن عرضم کھا تا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کی فیض کے پاس احد پہاڑ جتنا اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعلق اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گاجب تک کہ وہ تقدیر پر سوتا ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعلق اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گاجب تک کہ وہ تقدیر پر الحات الحدیث۔

(میچ مسلم رقم الحدیث: ۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۹۵ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۷۱۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۹۰ سنن ابن ماچه رقم الحدیث: ۹۳ مصنف ابن ابی شیبه ۳۲ ص ۴۴ مند احمد ۱۳ صبح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۸۸) تقذیر میس بحث کرناممنوع ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش نقدیر کے متعلق بحث کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہو کی:

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِيهِمَ جَن مِن وَوَ أَلَ مِن اوَمَ هَمُ مُن مُمِيخَ عَاكِم عَن وَ دُوْفُوْامَ شَسَفَرَ الِّنَاكُلُّ شَنْ حَلَقُلُهُ يِفَدَرٍ ٤ كَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ ٢٠ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ (القمز: ٣٩-٣٩) يواكيا -

يه حديث جن صحح ب-

(سنن الترندى رقم الحدیث: ۲۱۵۷ مند احمد ۲۲ ص ۴۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۸۳ نظق افعال العباد رقم الحدیث: ۱۹۱ مند احمد ۲۲ می ۴۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۹۱ خفرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم نقد یرے متعلق بحث کررہے تھے۔ نبی صلی الله علیه وسلم خضب ناک ہوئے حتی که آپ کامبارک چرہ سرخ ہوگیا گویا کہ آپ کا متعلق بحث کررے کا محم دیا گیا ہے یا جس اس جس بحث کے وُخساروں جس انارے دانے کھل گئے ہوں 'آپ نے فرملیا: کیا تم کو اس جس بحث کرنے کا محم دیا گیا ہے یا جس اس جس بحث

نے کے لیے تمهاری طرف بھیجاگیا ہوں، تم سے پہلی امتیں اس وقت ہلاک کردی گئیں جب وہ اس میں بحث کر رہی تھیں، میں تم کو قتم دیتا ہوں کہ تم اس میں بحث مت کرو۔ بیہ حدیث حضرت عمر، حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ عنهم ہے بھی مروى -- (سنن الترندي رقم الحديث: ١٩١٣٣ مند ابويعلي رقم الحديث: ١٩٠٧٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جس مخص نے تقدیر میں بحث کی اس سے قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہو گااور جس نے بحث نہیں کی اس سے اس کے متعلق سوال نهيس مو گا- (سنن اين ماجه رقم الحديث: ۸۴)

ابن الدينمي بيان كرتے ہيں كه ميں حضرت الى بن كعب رضى الله عند كے پاس كيا اور كما: ميرے دل ميں تقدر ك متعلق ایک شبہ پیدا ہوا ہے، مجھے نقدر کے متعلق کوئی حدیث بیان فرمائیے، شاید اللہ تعالی میرے دل ہے اس شبہ کو نکال دے- حضرت ابی بن کعب نے کما: اگر اللہ تمام آسان والول کو اور تمام زمین والول کو عذاب دے، تو وہ عذاب دے گااور بي اس کا ظلم نہیں ہے اور اگر وہ رحم فرمائے تو اس کار حم لوگوں کے اعمال سے بہتر ہے اور اگر تم احد پیاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ تعلق اس کو اس وقت تک تم سے قبول نہیں فرمائے گاجب تک تم نقدر پر ایمان نہ لے آؤ لدر جب تک تم پی یقین نہ رکھو کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تم ہے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت تم ہے ٹل چکی ہے وہ تم کو پہنچ نہیں سکتی تھی اور اگر تم اس عقیدہ کے خلاف پر مرب تو تم دو زخ میں داخل ہوگے، پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یاس گیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما پھر میں حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیاتو انہوں نے بھی اس طرح کما، پھر میں حضرت زید بن ثابت رصنی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو اس کی مثل في- (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٢٦٩٩ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٤ مند احد رقم الحديث: ٢١٦٧ مطبوعه دارالفكر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موی اور حضرت آدم علیهما السلام میں مباحثہ ہوا۔ حضرت مویٰ نے حضرت آدم ہے کہا: تم ہی وہ فخص ہو جس نے اپنے ذنب (اجتمادی خطا) کی وجہ ہے لوگول کو جنت سے نکالا اور ان کو بدنصیب بنایا۔ حضرت آدم نے کہا: اے موی ائم بی وہ مخص ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ر سالت اور اپنے کلام سے سرفراز فرمایا، کیاتم مجھے اس چیز پر ملامت کر رہے ہو، جس کو اللہ نے مجھے پیدا کرنے ہے پہلے جھے پر لکھ دیا تھایا کہا جس کو اللہ تعالی نے مجھ کو پیدا کرنے سے پہلے میرے لیے مقدر کر دیا تھاہ پھر حفزت آدم نے حفزت مو کی پر غلبہ

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۵۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱ سنن الرندی رقم الحدیث: ٣١٣، موطالهام مالك رقم الحديث: ١٦٦٠ مند احدج ٢ ص ٩٣٩٨ صبح اين حبان رقم الحديث: ١١٤٥ مند حيدي رقم الحديث: ١١١٥ السن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٣٠٠ مند ابويعلى رقم الحديث: ١٢٣٥ الشريعة للآجرى رقم الحديث: ١٨١ شرح السنه رقم الحديث: ١٨١

حضرت آدم اور حضرت مویٰ کے درمیان مید مباحثہ عالم برزخ میں ہوایا حضرت مویٰ حضرت آدم کی قبرر گئے اور وہاں ان سے یہ بحث کی، رہایہ سوال کہ جس طرح حصرت آدم نے اپنی اجتمادی خطار تقدیر کاعُذر پیش کیا کیااس طرح ہم بھی اپنے گناہوں پر نقدیر میں لکھے کاغذر پیش کر سکتے ہیں؟اس کاجواب سے ہے کہ حضرت آدم نے یہ غذر برزخ میں پیش کیا تھااو ، وہ دنیا میں رہے وہ اس خطاء پر توبہ اور استغفار کرتے رہے ، اور رہا بیہ سوال کہ جب نقد پر میں بحث کرنا ممنوع ہے آ موی نے حضرت آدم سے نقذ پر کے مسلم پر کیوں مباحثہ کیا اس کاجواب میہ ہے کہ یہ بحث دنیامیں ممنوع ہے اور حضرت موی نے یہ مباحثہ برزخ میں کیا تھا نیزیہ ہماری شریعت میں ممنوع ہے ، ہو سکتا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی شریعت میں تقذیر پر بحث کرنا ممنوع نہ ہو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: رہے بدبخت لوگ تو وہ دو زخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگاں وہ دو زخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگاں وہ دو زخ میں ہیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے گرجتنا آپ کارب چاہ، بے شک آپ کارب جو بھی ارادہ کر تا ہے اس کو خوب پورا کرنے والا ہے 0 اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے گرجتنا آپ کارب چاہ یہ غیر منقطع عطاء ہے 0 (ھود: ۱۰۸-۱۰۹)
سعادت اور شقاوت کا معنی

علامہ حین بن محمد راغب اصفہ آئی متوفی ۴۰۵ھ لکھتے ہیں: نیک کاموں کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی مدو مل جانا سعادت ہ ہے اور اس کا آلٹ اور ضد شقاوت ہے۔ سعادت کی دو قسمیں ہیں: سعادت دنیوی اور سعادت اخروی۔ سعادت افروی جنت ہے اور سعادت دنیوی کی بیمن قسمیں ہیں: رُوح کی سعادت اللہ تعالیٰ کے اور سعادت دنیوی کی بیمن قسمیں ہیں: رُوح کی سعادت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے ہے ہوتی ہے، اور بدن کی سعادت صحت اور قوت ہے اور مفید غذاؤں اور دواؤں ہے کے ذکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے ہے ہوتی ہے، اور اس کا الٹ اور ضد طاصل ہوتی ہے، اور اس کا الٹ اور ضد شقادت ہے۔ رالمفردات بچاص معادت انسان کے نیک مطلوب پر معاونت کرنے ہے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا الٹ اور ضد شقادت ہے۔ (المفردات بچاص ۱۹۷۹ھ)

علامہ سیّد محمہ مرتضٰی زبیدی متوفی ۴۰۵اھ نے لکھا ہے: سعادت کامعنی نفع؛ معاونت اللہ تعالیٰ کا نیک کاموں کی توفیق دینا یا ان کاموں کی توفیق دیناجن ہے اللہ تعالی راضی ہو۔ ( آنج العروس ۲۶ ص۷۷ ﷺ مطبوعہ المطبعتہ الخیریہ مصر ۲۰۱۱ھ) زفیسر اور مشبھیسق کامعنی

علامہ راغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ھ نے لکھا ہے: انتالسااور گہرا سانس لینا جس سے سینہ پھول جائے زفیر ہے اور گہرے سانس کو باہر نکالناشیق ہے۔(المفردات جامس۴۵۵ ۴۸۱ مطبوعہ مکہ کرمہ ۱۳۱۸ھ)

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے لکھا ہے: حصرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: شدید اور سخت آواز زفیر ہے اور بست اور کمزور آواز شبیق ہے۔ امام ابوالعالیہ نے کہا: جو آواز حلق سے نکلے وہ زفیر ہے اور جو آواز سینہ سے نکلے وہ شبیق ہے۔ قنادہ نے کہا: جنم میں کافر کی ابتدائی آواز اور گدھے کی ابتدائی آواز زفیر ہے اور جنم میں کافر کی آخری آواز اور گدھے کی آخری آواز شبیق ہے۔ (جامع البیان جریما ص ۱۵۲-۱۵۱) مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد فتی نیشاپوری متوفی ۲۸ کھ نے امام این جریر کے ذکر کردہ معانی پر حسبِ ذیل معانی کا اضافہ کیا ہے:

حن نے کہا: جہنم کے شعلے اپنی قوت سے کفار کو اٹھا کر جہنم کے سب سے بلند طبقہ میں پہنچادیں گے اور اس وقت کفار سے چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکلے طبقہ میں پہنچادیں گے، سو سے چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکلے طبقہ میں پہنچادیں گے، سو ان کا دوزخ میں اوپر اٹھنا زفیراور نیچے گرناشیق ہے۔ ابو مسلم نے کہا: جب انسان پر سخت گریہ و زاری طاری ہو تو سینہ میں جو سانس گھٹ جاتا ہے وہ زفیر ہے اور انتہائی غم اور اندوہ کے وقت رونے سے جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق ہے۔ بعض او قات اس کیفیت کے بعد غثی طاری ہو جاتی ہے اور بعض او قات آدمی مرجاتا ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنما کا دو سرا قول سے ہے کہ جو رونا ختم نہ ہو وہ زفیر ہے اور عمل کم نہ ہو وہ شہیق ہے اور اہل تحقیق نے کہا: کفار کا دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف ما کل ہونا

ز فیرے اور کمالاتِ روحانیہ میں ان کی معاونت کا کمزور ہو ناشیق ہے۔

(غرائب القرآن و رغائب الغرقان ج م ص ۵۲ ، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ۱۳۱۶هه)

اس اعتراض کاجواب کہ کفار کے عذاب کو آسان و زمین کے قیام پر موقوف کرنا دوام عذاب کے منافی ہے

"وہ دو زخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آسان و زمین رہیں گے۔" آیت کے اس حقبہ سے بعض لوگوں نے بید استدلال کیا ہے کہ آسان اور زمینوں کا قائم رہنا تو وائی اور ابدی نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے کفار کے دوزخ میں قیام کو آسانوں اور زمینوں کے قیام پر معلق کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کفار کادو زخ میں قیام بھی دائمی اور ابدی نہیں ہے بلکہ و قتی اور عارضی

قرآنِ مجید کی دیگرنصوص قطعیہ اور بکٹرت احادیث ہے چو نکہ میہ ثابت ہے کہ کفار بیشہ بیشہ جنم میں رہیں گے اس لیے مفرین نے اس آیت کی متعدد تاویلات کی بیں ابعض ازاں سے بیں:

(۱) اس آیت میں آسان اور زمین سے مراد دنیا کے آسان اور زمین نہیں ہیں بلکہ جسّت اور دوزخ کے آسان اور زمین مراد ہیں کیونکہ جنت اور دوزخ فضا اور خلاجی تو نہیں ہیں، ان میں فرش ہو گاجس پر لوگ بیٹھے ہوئے یا تھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی سائبان بھی ہو گاجس کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے اور عربی میں ہرسایہ کرنے والی چزیر ساء کااطلاق کیا

جاتا ہے اور جنت میں زمین کے وجود پریہ آیت دلیل ہے:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ أَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْحَثَنَةِ حَيْثُ نَشَاءً فَيْعَمَ آجُوالْعَامِلِينَ ٥(الرم: ٤٢)

اور (جنتی) کمیں مے اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس ئے ہم ے کیا ہوا وعدہ سچا کردیا اور ہم کو (اس) زین کا وارث بنایا تاکہ ہم جنت میں جمال جاہیں رہیں، پس نیک عمل کرنے والول كاثواب كيسااحماب-

آخرت کے زمین و آسان دنیا کے زمین و آسان سے مختلف ہیں اس پر سے آیت بھی دلیل ہے:

يوم مُبِلَكُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَتُ-جس دن زهن دو سرى زهن سے بدل دى جائے كى اور آسان

(ايراهيم: ٣٨)

اور جب بیہ واضح ہو گیا کہ جنت اور دو زخ کے زمین و آسان اس دنیا کے زمین و آسان کے مفائر ہیں اور جب جنت اور دو زخ ہیشہ ہیشہ رہیں گی تو ان کے زمین اور آسان بھی ہیشہ ہیشہ رہیں گے اور جنّت اور دو زخ میں رہنے والے بھی ہیشہ ہیشہ ان میں رہیں گے۔

(r) اگر زمین و آسمان سے مراد اس دنیا کے زمین اور آسمان موں تب بھی یہ آیت جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دو زخیوں کے دوام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عربوں کا طریقہ رہ ہے کہ وہ جب کی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک آسان اور زمین قائم رہیں کے تو فلاں چیزرے گی اور قرآن مجیدچو نکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس لیے جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے اس سے دو زخ میں بیشہ بیشہ رہیں گے۔

(٣) مقدم كے جُوت سے تكى كا جُوت ہو تا ہے ليكن مقدم كى نفى سے تكى كى نفى نبيس ہوتى مثلاً ہم كہتے ہيں كه اگريد

انسان ہے تو پھر یہ حیوان ہے، یہ درست ہے لیکن میہ درست نہیں ہے کہ اگر یہ انسان نہیں ہے تو پھر یہ حیوان نہیں ہے کو نکہ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو گھو ژاہواور حیوان ہو، ای طرح جب تک آسان اور زمین ہیں وہ دو زخ میں رہیں گے، اس سے یہ لازم نہیں ہوگاکہ جب آسان اور زمین نہ ہوں تو وہ دو زخ میں نہ ہوں۔

دائمی عذاب پرامام رازی کے دواعتراضوں کاجواب

امام رازی نے لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافرنے زمانہ متنایی میں بڑم کیا ہے اور اس کی سزاغیر متاتی زمانہ تک دینا ظلم ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیہ عذاب کافر کی نیت کے اعتبار سے ہے' اس کی نیت داٹماً کفر کرنے کی ہوتی ہے اگر بالفرض وہ غیر متناتی زمانہ تک زندہ رہتا تو غیر متناتی زمانہ تک کفر کر آن اس وجہ سے اس کو غیر متناتی زمانہ تک عذاب دیا جائے گا۔

امام رازی نے دو سرااعتراض یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عذاب نفع سے خلا ہے اس لیے یہ فیج ہے، یہ نفع ہے اس لیے خلا ہے کہ اللہ تعلقی کو تواس کا نفع ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ نفع اور ضرر سے مستغنی اور بلند ہے، اور دوزخی کافر کو بھی اس عذاب سے نفع نہیں نفع نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کے حق میں یہ عذاب ضرر محض ہے، اور جنتی مسلمانوں کو بھی کافر کے عذاب سے کوئی نفع نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی لذتوں میں منهمک اور مشخول ہوں گے تو کی کے دائی عذاب میں جتال ہونے ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام رازی کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کے اعتبار سے تو کافر کو مطلقاً عذاب ہونای نہیں چاہیے اور اس دلیل کو دائی عذاب کے ساتھ مخصوص کرناباطل ہے، دو سراجواب یہ ہے کہ کفار کو عذاب دیناان کے بڑم کی سزا ہے اور اللہ دلیل کو دائی عذاب دیناان کے بڑم کی سزا ہے اور اللہ تعلیٰ کا عدل ہے، اس میں یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ اس سے کی کو نفع پنچے گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفیر کیرجہ تفال کا عدل ہے، اس میں یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ اس سے کی کو نفع پنچے گایا نہیں۔ یہ دو اعتراض امام رازی نے تفیر کیرجہ صاحب میں دکر کیے ہیں۔

كفارك دائمى عذاب ير قرآنِ مجيد عددا كل.

الله تعالى نے فرمایا: وہ دو زخ میں بیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے طرحتنا آپ کارب جاہے۔

اس آیت میں جو اعتثناء کیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں نے ہیہ مطلب نکلا ہے کہ کفار کو دو زخ میں لازمی طور سے دائمی عذاب نہیں ہو گااگر اللہ تعالی چاہے تو ان کو ایک محدود مدت تک عذاب دے گا۔ سیّد مودودی لکھتے ہیں:

بینی کوئی اور طاقت تو الی ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو دائی عذاب سے بچاسکے ،البتہ آگر اللہ تعالی خود ہی کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو بیننگی کاعذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کرمعاف کر دینے کافیصلہ فرمائے تو اسے ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضع ہے ، کوئی بالاتر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیارات کو محدود کرتے ہو۔ (تضیم القرآن ج۲ ص ۴۳۹۹ مطبوعہ لاہور، سولمواں ایڈیش، ۴۳۷۴ھ)

الله تعالیٰ کے افتیار میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن الله تعالی نے قرآنِ مجیدی بکٹرت آیات میں یہ خردی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو دائی اور ابدی عذاب ہوگا، اب اگر الله تعالی ان کو معاف فرمادے تو خود اس کے کلام کاخلاف لازم آئے گااور یہ کذب ہوگا اور گذب الله تعالیٰ کے کلام میں محال ہے اس لیے جب اس آیت میں دوز خیوں کے عذاب سے احتثاء کاذکر کیا گیا ہے اس میں آویل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما آئے:

بے شک اللہ اس بات کو تمیں بخشاکہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہتاہے بخش دیتاہے۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِوْرَانُ يُتُشُرُكَ مِهِ وَيَغْفِورُمَا دُوْرُ ذَالِكَ وَلِمَنْ يَسَنَا أَجِهِ (السّاء: ٣٨) اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کافریا مشرک کی سزامعاف کرے اس کو بخش دے تو اس کی اس خبرکے خلاف لازم آئے گااور پیر محال ہے، نیز اللہ تعالی نے فرمایا: وہ کسی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا اب اگر وہ کسی کافر کی سزا معاف کر دے بو اس آیت کے ظاف ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَافِكَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَّقِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ٥ُ خَالِدِيْنَ فِيهُ عَالَايُحَقَّفُ عَنَهُمُ الْعَذَابُوكَ لاهم مِنظرون ٥ (القره: ١١٢١-١١١)

نیزاللہ تعالی نے فرملیا:

إِنَّ الْمَذِيْنَ كَلَّبُولِ الْمِينَا وَاسْتَكْبُولُواعَنَّهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبُوْكُ السَّمَاءُ وَلاَ يَدْخُلُونَ الُحَنَّةَ حَتْني يَلِعَ الْحَمَلِ فِي سَيِمَ الْحِيَاطِ ا وَكَذَٰلِكَ نَحُرِرِي الْمُحُرِمِينَنَ ٥

(الاعراف: ٢٠٠)

بے شک جن لوگوں نے کفر کیااور وہ کفریر مرکعے ؟ ان لوگوں ير الله كى، فرشتول كى اور سب لوگول كى لعنت ہے، جس ميں وہ بیشہ بیشہ رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نسیں کی جائے گی اور نہ ان کو مملت دی جائے گی۔

بے شک جن لوگوں نے جاری آیتوں کی محکذیب کی اور ان (ير ايمان لانے) سے تكبركيا ان كے ليے آسانوں كے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتی ك اونث سوئي ك ناك من واخل مو جائ اور بم اى طرح

مجرموں کو سزادہے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح مثال سے میں بتایا ہے کہ جس طرح اونٹ کاسوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہ ای طرح کفار کاجنت میں داخل ہونامحال ہے اب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کے امکان کو ظاہر کرنا اس آیت کی تکذیب کے مترادف ہے اور اللہ تعالی کابیہ بھی ارشاد ہے:

رازًاللَّذِينُ كَفَرُوابِالْمِنْ اسْوَفَ نَصْلِبُهُمْ مَنَازًا ا كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَلَّالْنَاهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ-

و بے شک جن لوگوں نے حاری آیتوں کا کفر کیا، ہم عنقریب ان کو آگ میں داخل کر دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل کر یک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دو سری کھالوں سے بدل دیں کے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔

(النساء: ٥٦)

اس آیت ہے بھی بیہ واضح ہو گیا کہ کافروں پر عذاب کاسلسلہ تاابد جاری رہے گا ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قید اور بغیر کسی اشتناء کے بیہ کلی تھم لگایا ہے کہ کافروں کو غیر متنائی زمانہ تک عذاب ہو گااور اب بیہ امکان پیدا کرنا کہ اگر الله تعالی جاہے گاتو کافروں کو ایک مدت تک عذاب وے کران کو معاف فرماوے گاان تمام آیتوں کی تکذیب کے مترادف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کو جتت میں داخل نہیں کیا جائے گااور جب بھی ان کی کھال جل جائے گی اس کو دوسری کھال سے بدل دیا جائے گااور ان کے علاوہ بکثرت آیات ہیں جن میں فرمایا ہے کہ کافروں کو دائمی اور ابدی غذاب ہو گا۔

زير تفير آيت ميں كفاركے دائمي عذاب سے استناء كى توجيهات

الله تعالی نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے گرجتنا آپ کارب جاہے۔ اس آیت ہے بیہ ظاہر ہو تا ہے کہ پچھ عرصہ کے بعد دو زخیوں کو دو زخ ہے نکال لیا جائے گاہ یہ دو زخی کون ہیں؟ تحقیق یہ ہے کہ ان دوزخیوں سے مراد موحدین ہیں جن کو ان کے گناہوں کے سبب سے تطبیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر کچھ

عرصہ کے بعد ان کو دو زخ سے نکال لیا جائے گا۔

(۱) قنادہ اور ضحاک نے بیان کیا کہ بیہ اعتثاء ان موحدین کی طرف راجع ہے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گاان کو دو زخ میں رکھے گا بھران کو دو زخ ہے نکال کرجنت میں داخل کردے گا۔

(۱) اس آیت کی دو سری توجید میہ کہ دوزخی بیشہ دوزخ میں رہیں گے سواان او قات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا میدانِ حشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، غلاصہ میہ ہے کہ دوزخیوں کا دوزخ کے عذاب سے احتثاء ان تین او قات اور احوال کی طرف راجع ہے۔

(۳) اس آیت کی تیسری توجیہ یہ ہے کہ میہ احتثاءان کے چیخے اور چلانے کی طرف راجع ہے بیعنی وہ دوزخ میں بیشہ چیخے اور چلاتے رہیں گے، لیکن جس وقت اللہ تعالی چاہے گاان کی چیخ و پگار نہیں ہوگی۔

(٣) اس آیت کی چو بھی توجید ہیہ ہے کہ دو زخ میں آگ کاعذاب بھی ہو گااور زمرر کاعذاب بھی ہو گاجس میں بہت سخت شھنڈک ہوگی اور بید استثناء آگ کے عذاب کی طرف راجع ہے، یعنی وہ بھیشہ بھیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے مگر جس وقت اللہ تعالی جاہے گاان کو آگ کے عذاب ہے نکال کر ٹھنڈک کے عذاب میں ڈال دے گا۔

(۵) اس آیت کی انجویں توجیہ یہ ہے کہ یہ آیت سور وفتح کی اس آیت کی طرح ہے:

الله و ا

بظاہراس آیت کا یہ معنی ہے اگر اللہ چاہے گاتو تم امن کے ساتھ مبحد حرام میں داخل ہوگے اور اگر اللہ چاہے گاتو نہیں داخل ہوگے ، حالا نکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ مسلمان مبحد حرام میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہو تاواجب ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم معاذ اللہ جسل سے بدل جائے گاسوجس طرح اس آیت میں "اللہ چاہے گا" کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کامبحد حرام میں داخل نہ ہو تا بھی ممکن ہے اس طرح زیر تفییر آیت میں بھی "گرجتنا آپ کا رب چاہے" کا یہ معنی نئیں ہے کہ ایک محدود مرت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ دو زخیوں کو دو زخے نکال لیا جائے۔
اہلی جنت کے جنت میں اور اہلی نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرماياً: اور رہے وہ لوگ جو نيك بخت ہيں تو وہ جنت ميں ہوں گے وہ اس ميں بيشہ رہيں گے

جب تک آسان اور زمین رہیں کے مرجتنا آپ کارب جاہے۔

اس آیت میں جو اعتباء ہے اس کی بھی وہی توجیعات ہیں جو اس سے پہلی آیت میں بیان کی جاچکی ہیں اور اولی ہے ہے کہ
اس کو ان اہلِ جنّت پر محمول کیا جائے جو کچھ عرصہ دو زخ میں رہیں گے پھران کو دو زخ سے نکال کر جنّت میں داخل کر دیا جائے
گا اور اب اس آیت کا معنی اس طرح ہو گاکہ نیک بخت لوگ جنّت میں بھیشہ رہیں گے، سوا اس وقت کے جب وہ دو زخ میں
سنتھ، پھران کو دو زخ سے نکال کر جنّت میں داخل کیا جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: "بہ غیر منقطع عطاء ہے۔" حضرت این عباس رضی اللہ عنماہ مجابد اور ابوالعالیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ بید اس لیے فرمایا کہ کی فیض کو بیہ وہ ہم نہ ہو کہ اہل جنت کا جنت میں قیام منقطع ہو جائے گا بلکہ ان کا جنت میں قیام حتی اور بیتی طور پر دائی ہے اور غیر منقطع ہے اور حدیث سیج میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موت کو ایک سرمی مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دو زخ کے درمیان ذرج کر دیا جائے گا اور اس کو جنت اور دو زخ کے درمیان ذرج کر دیا جائے گا کا پر ایک منادی بید ندا کرے گا: اے اہل جنت! پھروہ سراٹھا کر منادی کی طرف دیکھیں گے، منادی کے گا: اے اہل جنت! پھروہ منادی کی طرف دیکھیں گے، منادی کے گا: تم بہانے تہ ہو یہ کیا ہے؟ وہ کس گے: ہاں! یہ موت ہے اور وہ سباس کو دیکھ لیس گے، پھروہ منادی کے گا: تم بہانے تا ہو یہ کیا ہے؟ وہ کس گے: ہاں! یہ موت ہے اور وہ سباس کو دیکھ لیس گے، پھرا۔ کی طرف دیکھیں ہے، منادی کے گا: تم پہانے تا ہو یہ کیا ہے؟ وہ کس گے: ہاں! یہ موت ہوت نہیں ہے اور اے اہل نار! وہ سمانی نار! اب اس مینڈھے کو ذرج کر دیا جائے گاہ پھروہ منادی کے گا: اے اہل جنت! اب بھٹ رہنا ہے، موت نہیں ہے اور اے اہل نار! اب ایک میں نے درہانے اور موت نہیں ہے۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث: ٣٧٠٠، صحیح مسلم دقم الحدیث: ٣٨٣٩ سنن الترزی دقم الحدیث: ٣١٥٦، سنن کبرئ للنسائی دقم الحدیث: ٣٣٣١ سنن این ماجد دقم الحدیث: ٣٣٣٧ سنن الداری دقم الحدیث: ٣٨١ مند احدج۲ ص ٣٧٧)

قرآنِ مجيد من الل جنت كے متعلق ب:

وہ جت علی موت کامزہ نہیں چکھیں سے سوااس پہلی موت

لَا يَذُوفُونَ فِيهُ لَهَا الْمَوْتَ الْآالُ مَوْتَةَ الْأُوْلِي.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: ایک مناوی ندا کرے گا! (اے اہل جنت!) تم بیشہ تندرست رہو گے اور بھی بیار نہیں ہو گے، اور تم بیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، اور تم بیشہ جوان رہو گے تم بھی بو ڑھے نہیں ہو گے، اور تم بیشہ نعتوں ہیں رہو گے تم پر بھی مصیبت نہیں آئے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۷ سنن الرّذی رقم الحدیث: ۳۳۳۷ سند احد ج۲ ص ۳۳۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۳۸۲۷ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۸۲۷)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اے مخاطب! جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، تم ان کے متعلق کی شک میں نہ پڑتا یہ ان کی محض ای طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پورا حضہ دیں ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی O(حود: ۱۰۹) کفار کے حضوں کابران

پہلے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے بمت پرستوں کے احوال تنصیل سے بیان فرمائے، پھراس کے بعد بد بختوں اور نیک بختوں کے اُخروی انجام کا ذکر فرملیا اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی طرف سلسلہ کلام کو متوجہ فرمایا، اس آبت میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن مراد عام خاطب ہے، کیونکہ مجت پرستوں کی عبادت کے باطل ہونے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فک گرناتو کسی طرح متصور ہی نہیں ہے، اور اس آبت میں یہ بتایا ہے کہ بُت پرست جن بُتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس ان کی پرستش پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی اندھی تھلیہ کرتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک ہم ان کو ان کا پورا پوراحقہ دیں سے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس ارشاد کے حسب ذمل محمل ہیں:

(۱) ان کی بہت پر تن کی سزا میں ہم نے ان کے لیے جو عذاب تیار کرر کھاہے ان کو وہ عذاب پورا پورا دیا جائے گااور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(۲) ہر چند کہ انہوں نے کفرکیا ہے اور حق ہے ژوگر دانی کی ہے لیکن دنیا میں ان کے رزق اور معیشت کا جو حقہ ہے ہم اس میں کوئی کمی نمیں کریں گے۔

(۳) ان کوہدایت پر لانے کے لیے دلا کل مہیّا کرنے، رسول کو بیجیے، کتاب نازل کرنے اور ان کے شبعات کا ازالہ کرنے میں جو ان کاحقہ ہے ہم اس میں کوئی کی نہیں کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں محال مراد ہوں۔

### وَلَقَنُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةً

اوربے نک ہم نے موئی کو کتاب دی تراس میں اختلات کیا گیا، اور اگراکیے دب کافون سے پہلے ہی ایک

## سَبَقَتُ مِنْ تَرْبِكُ لَقَوْى بَيْنَهُ وُ وَإِنَّهُمُ لِفِي شَلِّكَ مِنْهُ

باست طے مر ہو گئی ہوتی توان کے درمیان فیصلہ ہوجیکا ہوتا ، اور ہے دوگ ہے تک اس دفران ، ک طرف سے زردست تک

### مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلَّالَّتَالَيُو قِينَّهُ مُ مَرَّبُكِ آعْمَالُهُمُ إِنَّهُ إِنَّا لَيُو قِينَا لَهُمُ اللَّهُ مُراتِكُ إِمَّا

یں ہیں 0 اوربے تنگ آپ کا رب ال میں سے ہرایک کر وقیامت کے دن ان کے اعال کا پر اپوا برا دسے گا اور جیگ

### يَعْمَلُونَ خَبِيرُ فَاسْتَقِحْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابُ مَعَكَ وَ

جو کھے برکردہے ہیں وہ اس کی توب فرر کھنے والاہے ) ہیں آپ اس طرح قام رہی جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اوروہ لوگ رہی آجنہوں نے

### ڒؾؘڟۼٚۅٛٳٳؾۜ؋ؠؠٵؾۼؠڵۅ۫ؽؠؘڝؽڒۣ۞ۘٷڒػڒۘػٷؖٳٳٙؽٵڰڹؽؽ

آب كم ساقددان كراف رجع كيب، اوروك وكرا) تم مرحتى مركزا كيث تراج كيدكيب بوده اس كوفوب يحضي الله 10 ورتم ال وكول س

### ظَلَمُوْا فَتَهَسَّكُمُ التَّارُ لُومَالكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيّاء

ميل جمل ندر كھوتبوں فيظم كياب ورز تعبير كى ووز خى كى اگر مگ جائے كى اوران شركے سواتم اے كوئى مدو گار نہيں ہوں ہے ،

جبنم كو جنول اورانسافول س ے ہم دوں گا 0 اور ہم آپ کرسولوں کی تمام خیریں جلد پنجم

# رسکین دینے میں اور ال فقول میں آپ سے ن سے بہتے آ این جکہ کام کرتے رہو، ہم رائی جگر، کام کر رہے ہیں 🔾 اور آفی انتظار کرو، ∞ويته غيب السم ہم الجی انتظار کردہے میں 🔾 اور آ مانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ بی کے ساتھ مختص ہی اور اس کی طرف حع الامركلة فاعتلاوته كا ہر کام لوٹا یا جاتا ہے، کبس آپ ای کی عیادت سیمیٹے اور اس پر تو کل سیمیٹے ، اور جو کچھ کم

آب کارب غافل بنیں ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہوگئ ہوتی تو ان کے در میان فیصلہ ہوچکا ہو آاوریہ (لوگ) بے شک اس (قرآن) کی طرف ے زبردست شک میں ہیں 0 اور بے شک آپ کارب ان میں ہے ہرایک کو (قیامت کے دن) ان کے اعمال کا بورا بورا بدلہ دے گااور بے شک جو مجھے یہ کررے ہیں وہ اس کی خوب خبرر کھنے والا ہ (مور: ١١١-١١١)

توحیدورسالت کا نکار کفار کی برانی روش ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم ک رسالت کے انکار پر اصرار کررہے ہیں اور قرآن مجید کی تکذیب پر اصرار کررہے ہیں اور اس آیت میں سے بیان فرمایا ہے کہ سے كافروں كى كوئى نئ روش نہيں ہے بلكہ بيشہ سے كفار كا انبياء عليهم السلام كے ساتھ يمي معللہ رہاہ، پھراللہ تعالى نے اس كى ا یک مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تو ان کی قوم کے لوگوں نے اس میں اختلاف كيه بعض اس يرايمان لے آئے اور بعض اس كے انكار ير ذئے رہے، اور مخلوق كابيشہ يمي وتيرہ رہاہے۔ كفار مكه ير فور أعذاب نازل نه كرنے كى وجوه

پھراللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہوگئ ہوتی تو ان کے در میان فیصلہ

ہوچکا ہو تہ اس ارشاد کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) ہرچند کہ کفار مکہ اپنے عظیم جرم کی وجہ ہے اس سزا کے اور ایسے عذاب کے مستحق تنے کہ ان کو صفحہ ہستی ہے مٹادیا جاتا کیکن اللہ تعالیٰ پہلے یہ فیصلہ کرچکا تھا کہ ان پر دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گااور ان کے عذاب کو قیامت کے دن تک مو خر فرمائے گا سواگریہ فیصلہ نہ ہوا ہو تا تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔

(۲) اگر الله تعلق نے پہلے ہی فیصلہ نہ کرلیا ہو تاکہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گاتواس دنیا میں ہی حق پر ستوں اور باطل پر ستوں کے درمیان امتیاز کر دیا جاتا گئین اللہ تعلق سے امتیاز قیامت کے دن کرے گاہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَمْتَ الْوَالْيَةِ وَمَايَتُهُ الْمُحَرِّمُ وَنَ-(ينين: ٥٩) الكه موجاؤ-

(۳) اگر اللہ تعالی نے پہلے بیہ فیصلہ نہ کر لیا ہو تا کہ سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کفار مکہ پر عذاب نازل نہیں فرمائے گاتوان کے جرائم کی وجہ ہے اس پر عذاب آچکا ہو تالیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماچکاہے:

وَمَاكَانَ اللَّهُ وَلِيهِ عَلِيْهِ اللَّهِ وَالْتَ فِيهِ إِلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل

(الانفال: ٣٣) دے كر آپان ميں موجود ہوں-

(۳) الله تعالی کی طرف سے پہلے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سابق اور غالب رہے گی اور اس کا احسان اس کے انتقام پر غالب رہے گااور اگر ایسانہ ہو آتو ان پر عذاب آچکا ہو آ۔

المم ابو بكراحد بن حسين بيعتي متوفى ٥٨ مه ابني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: تممارے رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے نفس پر لکھ دیا ہے۔ (از راہ کرم اپنے اوپر لازم کرلیا ہے) کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ (کتاب الاسماء والصفات میں ۱۳۱۹ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیروت) وعد اور وعبید کی جامع آبیت

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور بے شک آپ کارب ان میں سے ہرایک کو (قیامت کے دن) پورا پورا بدلہ دے گا۔
اس کا معنی ہیہ ہے کہ جس نے رسول کی تقدیق کی یا جس نے رسول کی کھذیب کی یا جس کو دنیا میں جلدی سزا مل مئی یا جس کی
سزا مو خرکی گئی، وہ سب اس امر میں برابر جیں کہ ان کو پوری پوری جزا آخرت میں ملے گی، مصد قین کو ان کے ایمان اور
اطاعت پر ثواب ہو گااور مگذیبن کو ان کے کفراور معصیت پر عذاب ہوگا، سویہ آیت وعد اور وعید کی جامع ہے، پھراس کی دلیل
سیر بیان فرمائی کہ جو پچھ سے کر رہے جیں وہ ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جب کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس کو ہرایک کی
اطاعت اور معصیت کا علم ہے، اس لیے اس کو یہ علم ہے کہ کون ہمض کی جزاکا مستحق ہے، اس لیے وہ کسی کا حق اور اس کی
جزاکو ضائع ہونے نہیں دے گا اور وہ ہر محض کو اس کے کاموں کی پوری پوری جزادے گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پس آپ ای طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو علم دیا گیا ہے اور وہ لوگ (بھی) جنہوں نے آپ کے ساتھ (الله کی طرف) رجوع کیا ہے، اور (اے لوگو!) تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو پچھ کر رہے ہو، وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے O (مود: ۱۲۲)

سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۹۹ ۱۳۹ه نے ان آیتوں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ آداب نبوت سے بہت بعید ہے اور کوئی امتی

اسی نی کے متعلق ایس زبان استعال نمیں کرسکته وہ لکھتے ہیں:

پس اے محدا تم اور تمہارے وہ ساتھی جو ( کفراور بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف) پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ٹابت قدم رہو جیسا کہ حمیس تھم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو پچھے تم کررہے ہو، اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرانہ جھکنا ورنہ جنم کی لپیٹ میں آ جاؤ کے اور حمیس کوئی ایساولی و مررست نہیں طے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کمیں سے تم کو مدونہ پنچ گی۔ (حود: ۱۳۳-۱۳)، (تغیم القرآن ج۴ ص ۳۵)

اور ہم نے ان آجوں کاس طرح ترجمہ کیاہے:

پس آپ ای طرح قائم رہیں، جس طرح آپ کو تھم دیا گیاہے اور وہ لوگ (بھی) جنہوں نے آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) رجوع کیاہے، اور وہ لوگ (بھی) جنہوں نے آپ کے ساتھ (اللہ کی طرف) رجوع کیاہے، اور (اے لوگو!) تم سرکٹی نہ کرناہے جنگ تم جو کچھے کر رہے ہو وہ اس کو خوب دیکھنے والاہے 10 ورتم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیاہے، ورنہ تہیں بھی دو زخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سواتھ مارے کوئی مدد گار نہیں ہوں گے، پھر تمماری مدد نہیں کی جائے گی 0

سید مودودی نے ولا نسط خوا (اور سرکشی نہ کرہ) اور ولا نہ کنہ (اور ظالموں سے میل جول نہ رکھو) کا مخاطب ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور امام ابن جریر نے ان دونوں کا مخاطب لوگوں کو قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، اور ہاتی مضرین نے ان دونوں کلموں کا مخاطب آپ کے اصحاب کو قرار دیا ہے اور یہ جسارت صرف سید مودودی نے جمہ کو بھی شامل کرلیا ہے۔ نے کی ہے کہ اور سرکشی نہ کرواور ظالموں سے میل جول نہ رکھو کے خطاب میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرلیا ہے۔ استنقامت کالغوی اور عرفی معنی

استقامت کا متی ہے خط مستقیم جس میں دائیں بائیل النفات نہ ہو اور مطلقاً کی نہ ہو اور احکام شرعیہ پر ہو بہو کمل کرنا اور ان میں کی حتم کی کی اور زیاد تی نہ ہو ، عقا کد ان احتفامت ہے خارج کردی ہے ، مثل امترالہ اللہ تعلقی کی توحید اور اس کی ذات وصفات میں ذرای بھی کی اور زیادتی عقا کہ میں استقامت ہے خارج کردی ہے ، مثلاً مترالہ اللہ تعلقی کی توحید اور اس کی ذات وصفات میں ذرای بھی کی اور زیادتی عقا کہ میں استقامت ہے خارج کردی ہے ، مثلاً مترالہ اللہ تعلقی کا عدل خاب کر وہ کیا وہ کو تی ہے ، مثلاً مترالہ اللہ تعلقی کا عدل خاب کر اور کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ تعلقی بوالے دور میں علماء دیو بڑد اللہ تعلقی کی قدرت کا عموم خاب کر اور ہر بربرے کام کرنے پر قاور ہے ۔ خاب کرنے پر قاور ہربرے کام کرنے پر قاور ہے ۔ خاب کرنے پر قاور ہربرے کام کرنے پر قاور ہے ۔ خاب کی رشید یہ کال میں ۱۹۸۳ جمد المقل جاء میں ۱۹۳۳ میں اور ۱۹۳۳ میں اور ۱۹۳۳ میں ۱

شروع کر دینا فراط ہے اور اللہ کی راہ میں بالکل مال خرج نہ کرنا تفریط ہے، اور یہ دونوں استقامت سے خارج ہیں۔ نغلی نماز
روزے میں انسان اس قدر مشغول رہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرسکے یہ عبادت میں افراط ہے اور بیوی بچوں کی محبت
اور ان کے ساتھ مشغولیت میں عبادت کرنے کا نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کابالکل خیال نہ رہے یہ تفریط ہے اور یہ دونوں عمل
استقامت سے خارج ہیں، ای طرح جو محفی شہوت اور غضب کے نقاضے بورے کرنے میں افراط یا تفریط کرے وہ بھی
استقامت سے خارج ہی، خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل میں اپ آپ کو متوسط کیفیت اور اعتدال پر رکھنا استقامت ہے اور کی
ایک طرف میلان اور جھکاؤ اختیار کرنا استقامت کے خلاف ہے۔

استقامت كاشرعي معني

حضرت سفیان بن عبداللہ اکتففی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات ارشاد فرمایئے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں 'آپ نے فرمایا: کمو میں اللہ پر ایمان لایا ' پھراس پر متقیم رہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۳۱۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۲)

آپ کابیہ ارشاد تمام احکام شرعیہ کو شامل ہے کیونکہ جس شخص نے کسی حکم پر عمل نہیں کیایا کسی ممنوع کام کاار تکاب کیا تو وہ استقامت سے خارج ہو گیا حتیٰ کہ وہ اس تقصیر پر تو بہ کرے۔ قرآن مجید میں ہے:

جن لوگوں نے کما جارا رب اللہ ہے، پھروہ اس پر منتقیم

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ آرَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَامُوْا.

(الاحقاف: ۱۳) رہے۔

یعنی جو لوگ الله تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے پھروہ اس پر ڈٹ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کواپنے اوپر لازم کریا اور تاحیات اس پر کاربند رہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرملیا: فیاست نصب کے مساامس ت۔ (حود: ۱۱۲) سے زیادہ شدید اور زیادہ شاق تمام قرآن میں کوئی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے کما کہ آپ پر بہت جلد پڑھلیا آگیاتو آپ نے فرمایا: مجھے سورہ ہوداور ان جیسی سورتوں نے بو ڑھاکر دیا۔

(المعجم الكبيرج ١٦٥ ص ٢٨٧ ولا كل النبوة ج ا ص ١٥٨ سنن الترخدي رقم الحديث: ١٣٩٧ مليته الاولياء ج ١٠ ص ١٥٠٠

المستدرك، جه، ص ١٣٣٣ مصنف ابن إلى شيبرج ٩٠ ص ٥٥٠ تاريخ بغداد ج٣٠ ص ١٥٥ المطالب العاليد رقم الحديث: ٣٦٥٠)

حضرت توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استقامت پر رہو، اور ہر گزنہ رہ سکو گ اور جان لو کہ تمہارے دین میں سب سے بهتر چیزنماز ہے اور وضو کی دہی فخص جفاظت کر سکے گاجو مومن ہو۔

(سنن ابن ماجدر قم الحدیث:۲۷۷،۲۷۸ منداحرج۵، ص۱۲۷۷ المجم الکبیرج۲، ص۱۹۸ المستدرک ج۱، ص۳۰) صوفیا کے نزدیک استنقامت کامعنی

امام ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن القشيري المتوفى ٧٦٥ه لكصة بين:

استقامت وہ درجہ ہے جس کے سب سے تمام امور کمال اور تمام کو پینچتے ہیں، اور ای کی وجہ سے تمام نیمیاں عاصل ہوتی ہیں اور جس محفص کو اپنے کسی حال میں استقامت حاصل نہ ہواس کی کوشش رائیگال اور اس کی جدوجہد بے سود ہوتی ہے اور جو محفص ابنی کسی صفت میں منتقیم نہ ہو، وہ اپنے مقام سے ترتی نہیں کر سکتا۔ مبتدی میں استقامت کی علامت میہ ہے اور جو محفص ابنی کسی صفت میں مستقیم نہ ہو، وہ اپنے مقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میہ ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میں ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میں ہے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میں ہوئے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میں ہوئے کہ اس کی منازل میں وقل میں منازل میں وقفہ نہ آئے اور متوسط میں استقامت کی علامت میں منازل میں وقفہ نہ آئے کہ اس کی منازل میں وقفہ نہ آئے کہ اس کی منازل میں منازل میں

میں اعتقامت کی علامت بیہ ہے کہ اس کے مشاہدات میں تجاب نہ آئے۔

استاذ ابوعلی وقاق رحمه الله نے کما که استقامت کے تین مدارج بیں: (۱) المتقویم یعنی نفوس کی تاویب کرناه (۱) الاقدامت یعنی قلوب کی تاویب کرناه (۱) الاستقدامت یعنی اسرار کو قریب لانا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تم ان لوگوں ہے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تہیں بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی'اور اللہ کے سواتہ مارے کوئی مدد گار نہیں ہوں گے، پھرتمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ (حود: ۱۱۳) رکون کالغوی اور عرفی معنی

علامہ راغب اصفہ انی متوفی ۱۵۰۱ھ نے لکھا ہے: رکن کمی چیزی اس جانب کو کہتے ہیں جس پر ٹھہرا جا آہے۔ (المفردات جا ص ۲۶۸) امام فخر الدین رازی متوفی ۱۰۷ھ نے لکھا ہے: جس رکون سے منع فرمایا ہے اس کامعنی ہے ظالموں کے طریقہ اور ان کے طریقہ کی تحسین کرنا اور اس کو خوبصورت سمجھنا اور اس طریقہ کے کسی ایک باب ہیں شریک ہونا لیکن اگر کوئی فخص دفع ضرریا وقتی منفعت کے حصول کے لیے تابندیدگی کے ساتھ ان کے طریقہ میں داخل ہوتو دورکون نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج ۲۰۹۵)

ركون كاشرعي معني

امام ابو جعفر محدین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے قربایا: اس آیت کامعنی ہے مشرکین سے میل جول نہ رکھو۔ ابوالعالیہ نے کما: ان

کے اعمال سے راضی نہ ہو ورنہ تہیں بھی دو ذخ کاعذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے دو سری روایت ہے:
طالموں سے میل جول نہ رکھو۔ ابن زید نے کما: اس کامعنی ہے مداہنت نہ کرو، یعنی جو محض طالموں سے میل جول رکھے اور
ان کے ظلم پر انکار نہ کرے وہ مدائین ہے، یہ آیت ان طالموں کے متعلق ہے، جو اللہ تعالی، اس کے رسول، اور اس کی کتاب
کے ساتھ کفر کرتے ہوں، اور جو گنگار مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ بی ان کے گناہوں اور ان کے عملوں کو جانے والا ہے، اور کسی
شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی معصیت کے ساتھ صلح کرے اور نہ کسی معصیت کرنے والے کے
ساتھ میل جول رکھے۔ (جامع البیان جریہ میں 100 تقیرامام این ابی جاتم جریہ ص ۲۰۸۵)

جلديتجم

#### کفار ، بدند ہوں اور فاسقوں سے میل جول کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

لاَينَة خِلوالْمُومِنُونَ الْكَيْفِرِيْنَ اَوْلِيَاةً مِنْ مُونِ الْمُومِنِيْنَ وَمُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي مَنْ وَمُنْ يَفْعُ وَامِنْهُمْ مُنْفَةٌ وَيَحَلِّرُكُمُ اللّٰهِ فِي مَنْ وَالْمَالِيَانَ مَنْفُوا مِنْهُمْ مُنْفَةٌ وَيَحَلِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَالْمَالِيَانَ اللّٰهِ الْمُصَيِّرُ - (آل عمران: ٢٨) اللّٰهُ نَفْسَهُ وَالْمَالَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِالْمُودَةً وَقَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللل

ے ڈرا آئے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے ایمان والوا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دو تی کا پیغام بھیجتے ہو، حالا نکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیاہے جو تمہارے یاس آیا ہے۔

ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور

جو ایسا کرے گا اس کا اللہ ہے کوئی تعلق نہیں، البتہ اگر تم کو

جان کا خطرہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں اور اللہ حمہیں اپنے غضب

اے ایمان والو! ایسے لوگوں سے دوئی نہ رکھو جن پر اللہ تعلق نے فضب فرمایا ہے بے شک وہ آ خرت سے مایوس ہو چکے، جسے کفار قبروالوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔

(المتحند: ١١٣)

کفار ، بدند بہوں اور فاستوں سے میل جول کی ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: میری امت کے آخر میں کچھے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہو گانہ تمہارے باپ دادانے، تم ان سے دور رہناہ وہ تم سے دور رہیں گے۔ (مقدمہ مجے مسلم جہ ص، مطبوعہ کراچی)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرامت کے بحوس ہیں اور اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو منکر نقدیر ہیں، وہ اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو- (سنن ابوداؤور قم الحدیث: ۱۹۷۹)

حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے فرملیا: اے عائشہ! جن لوگوں نے دین میں تفریق کی وہ ایک گروہ تھا وہ بدعتی اور اپنی خواہش کے بیرو کار ہیں، ان کی کوئی تو بہ نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ (المجم الصغیرر قم الحدیث: ۵۲۰، مجمع الزوائد ج اس ۱۸۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنوا سرائیل گناہوں میں جٹال ہوگئے تو ان کے علاء نے ان کو منع کیا وہ بازنہ آئے، وہ علاء ان کی مجالس میں جیٹھتے رہ اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پینے رہ، ب اللہ تعالی نے ان میں سے بعض کے دل بعض سے مشلبہ کر دیئے، اور ان پر (حضرت) داؤد اور (حضرت) عیلی بن مریم کی ذبان سے لعنت کی کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حدس تجاوز کرتے تھے۔ (المائدہ: ۸۵) اور دو سری روایت (ترذی: ۱۳۰۸) کے آخر میں ہے۔ یکی ملی اللہ علیہ وسلم نیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ اٹھ کر جیٹھ گئے۔ پس فرمایا: نہیں، جی کہ تم ظالم کے ہاتھ پکڑ لو اور اس کو جی بی خری کے ساتھ مجبور کرو ایعنی اس کے علادہ کی صورت میں محصیت کاروں کے ساتھ نہ جیٹوی

(سنن الترفدى رقم الحديث: ٢٠٥٧ سنن الوداؤد رقم الحديث: ٢٣٣٧، ١٣٣٧، سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٢٠٥٧، منذ احد جه ص ١٩٩٧، منذ الوبيعلى رقم الحديث: ٥٠٣٥، المعجم الكبيررقم الحديث: ٢٠٢١، ١٩٥٢ ١٩٠٢ المعجم اللوسط رقم الحديث: ٥٣٣، جامع

تبيان المقرآر

البيان رقم الحديث: ٩٧٠٣)

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے منتخب فرمالیا اور سرال کو منتخب فرمالیا، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور سسرال والوں کو براکیس گے اور ان کے عیب نکالیں گے، تم ان کی مجلس میں مت بیٹھنا ان کے ساتھ بینانہ ان کے ساتھ کھانا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اور ان کے عیب نکالیس گے، تم ان کی مجلس میں مت بیٹھنا ان کے ساتھ بینانہ ان کے ساتھ کھانا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ (کتاب الطمیہ بیروت، ۱۳۱۸) رقم الحدیث: ۳۲۴، مطبوعہ دار الکتب الطمیہ بیروت، ۱۳۱۸)

یہ صدیث صحیح ہے، امام عقیل نے اس صدیث کی مزید تین سندیں بیان کی ہیں۔

ېم روزانه وترکې دعاء قنوت ميں پيه کيتے ہيں:

جو تیری نافرمانی کر آ ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس

نخلعونتركئمن يفحركك

ے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔

(مصنف ابن ابی خیبہ ج۳٬ می ۱۳۴٬ مطبوعہ کرا جی٬ السن الکبریٰ للیہ تی ج۳٬ می ۱۳۱۱ اعلاء السن ج۳٬ می ۱۰۹) اکابر صحابہ پر شبیعہ کاسب و تشتم اور زیر تفسیر آیت ہے اس کاجواب

غالی شیعه اور تبرائی رافضی حجهٔ صحابه کو چھوڑ کر تمام صحابه کرام کو کافراور منافق کہتے ہیں، خصوصاً حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه ، حضرت عمر؛ حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی الله عنهم کو بہت سب و شتم کرتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ مدلکھتا ہے:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں، ایک دروازے ہے داخل ہونے والے فرعون، ہلان اور قارون ہیں، یہ ابو بکر، عمراور عثان ہے کتابہ ہے اور دو سرے دروازے سے بنوامیہ داخل ہوں گے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ (حق الیقین ص ۵۰۰، مطبوعہ کتاب فروشے ایران، ۵۵سالھ)

براءت میں ہماراعقیدہ بیہ ہے کہ ان چار بتوں سے بیڑاری طلب کرتے ہیں، بیخی ابو بکر، عمر، عثمان اور معلویہ سے اور چار عور توں سے بیخی عائشہ، حفصہ، ہنداور ام الحکم سے اور ان کے معقدوں اور بیرو کاروں سے اور بیہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، اور اللہ، رسول اور ائمہ سے کیا ہوا عمد اس وقت تک پورا نہیں ہو گاجب تک کہ ان کے وشمنوں سے بیڑاری کا اظہار نہ کیا جائے۔ (حق الیقین ص ۱۹۵)، مطبوعہ تیران ایران، ۲۵۰ سے)

علل الشرائع میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو گاتو وہ عائشہ کو زندہ کرکے ان پر حد جاری کریں گے اور ان ہے فاطمہ کا انتقام لیس کے۔ (حق الیقین صے ۹۳۴ مطبوعہ ایر ان ۵۳۴ه)

امام مهدی ہردو (حضرت ابو بکراور حضرت عمر) کو قبرے باہر نکالیں گے، وہ اپنی ای صورت پر ترو آزہ قبرے نکالے جائیں گے، پھر فرہائیں گے کہ ان کا کفن آبارو، سوان کا کفن طق ہے آبارا جائے گا وہ ان کو اللہ کی قدرت ہے زندہ کریں گے، اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا تھم دیں گے، پھر ابتداء عالم ہے لے کر اخیر عالم تک جتنے تھلم اور کفرہوئے ہیں ان کا گناہ ان دونوں پر لازم کریں گے اور وہ یہ اعتراف کریں گے کہ اگر وہ روز اقال خلیفہ کا حق خصب نہ کرتے تو یہ گناہ نہ ہوتے، پھران کو در خت پر چڑھانے کا حق خصب نہ کرتے تو یہ گناہ نہ ہوتے، پھران کو در خت پر چڑھانے کا حق خصب وہ کہ اور اور ہوا کو تھم پر چڑھانے کا حق میں گے کہ زین سے باہر آئے اور ان کو در خت کے ساتھ جلا دے اور ہوا کو تھم دیں گے کہ ان کی راکھ کو اُڑا کر دریا ہیں ہما دے۔ (حیات القلوب ج۲ میں ۲۔ ۱۲۰ مطبوعہ تہران)

عیاش نے سند معتبر کے ساتھ حضرت امام محم باقرے روایت کیا ہے کہ جب حضرت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) دنیا

ے تشریف لے گئے تو چار کے سواتمام لوگ مرتد ہو گئے: علی بن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابوذر۔

(حق اليقين ص ٣٦٢-١٢٦١ مطبوعه شران ١٣٥٧ه)

اور سے بیٹمول شیعہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کے ساتھ میل جول رکھا حضرت ابو بکراور حضرت عمررضی اللہ عنما کی صاحبزادیوں کو اپنے حبالہ عقد میں داخل فرمایا اور اپنی دو صاحبزادیوں کو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے عقد میں داخل کیا حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ کی بمن کو اپنے نکاح میں داخل فرمایا اور اپنی وفات تک ان تمام صحابہ کے ساتھ رشتہ وحبت قائم رکھااور ان کے بہت فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اگر بالفرض بقول شیعہ یہ صحابہ کافر، ظالم اور فاسق تھے تو لازم آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ظالموں سے میل جول رکھااور ظالموں سے میل بول رکھااور ظالموں سے میل جول رکھااور فالموں سے میل جول رکھااور فالموں سے میل جول رکھا ور فالموں سے میل جول رکھا ور فالموں سے میل جول رکھا ور فالموں سے میل عمران کے جول رکھنے والے کے متعلق اللہ تعالی نے اس آیت (حود: ۱۳۳) میں فرمایا ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ جلائے گی تو سوچے کہ عمران میں بید لوگ کمال تک پہنچ گئے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے پچھے حضوں میں نماز قائم رکھئے، بے شک نیکیاں گناہوں کو منادیق ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قیول کرنے والے ہیں 0 اور صبر سیجئے ہیں بے شک الله ، نیکی کرنے والوں کااجر ضائع نہیں فرما نا 0 (حود: ۱۱۵-۱۱۲۷)

نماز کی اہمیت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے استقامت کا تھم دیا تھااور اس کے متصل بعد اس آیت میں نماز پڑھنے کا تھم دیا اور بیر اس پر دلالت کر تاہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے، اور جب جمعی کسی مخص کو مصیبت یا پریشانی لاحق ہو تو اس کو نماز پڑھٹی چاہیے۔

حفرت حذیفہ رصٰی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کی چیزہے غم زدہ یا فکرمند ہوتے تو نماز بڑھتے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۳۱۹)

دن کی دو طرفوں میں فقہاء صحابہ و تابعین کے اقوال

المم الوجعفر محمين جرير طبري متوفى ١١٥٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

کہد اور محر بن کعب القرقی نے کہا: دن کے دو طرفوں سے مراد فجر اور ظہراور عصر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما حن اور ابن زید نے کہا: دن کی دو طرفوں سے مراد فجراور مغرب ہیں۔ ضاک نے کہا: اس سے مراد فجراور عصر ہیں۔ قادہ کا بھی کی قول ہے۔ المام ابن جریر نے کہا: ان اقوال میں اوائی ہے کہ دن کی دو طرفوں سے مراد فجراور مغرب کو لیا جائے۔ بیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک فجر ہے اور یہ نماز طوع آفاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو پھردن کی دو سری طرف مغرب ہونی چاہیے کیونکہ مغرب کی نماز غروب آفاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ (جامع البیان جرجه می ۱۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)
کی نماز فجر کو سفید اور روشن وقت میں بڑھنے ، عصر کو دو مثل سامیہ کے بعد پڑھنے اور دوشن وقت میں بڑھنے ، عصر کو دو مثل سامیہ کے بعد پڑھنے اور دوشن وقت میں بڑھنے کی تائید

المام فخرالدين محمر بن عمر دازي شافعي متوفى ٢٠١ه لكهية بين:

دن کی دو طرفوں کے متعلق متعدد اقوال ہیں اور ان میں صحت کے زیادہ قریب قول ہیہ ہے کہ اس ہے مراد فجراور عصر

کی نمازیں ہیں کیونکہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک طرف طلوع تمش ہے اور دو سری طرف غروب عمس ہے، پس طرف اول فجرى نمازے، اور طرف ثانى سے مغرب كى نماز مرادلينا جائز نہيں كيونكه وه زلىفىامن الىلىل (ابتدائى رات كے كچھ حقے) ميں داخل ہے۔ پس واجب ہے کہ طرف ٹانی سے مراد عصر کی نماز ہو اور جب بدبات واضح ہو گئی تو یہ آیت امام ابو حنیفہ رحمہ الله کے اس قول پر دلیل ہے کہ تجرکو روش کرکے نماز پڑھتا افضل ہے۔ (تجرکے ابتدائی وقت میں اند جیرا ہو تاہے اور اس کو موخر کیا جائے حتی کہ سفیدی اور روشنی تھیل جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت میں نماز پڑ حتاافضل ہے جبکہ امام شافعی کے زدیک فجرکے ابتدائی وقت میں جب اند حیرا ہو تا ہے نماز پڑھتاافضل ہے-)اور بیہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ عصری نماز کو مو خرکر کے پڑھناافضل ہے، کیونکہ اس آیت کا ظاہراس پر دلالت کر تاہے کہ نماز کو دن کی دو طرفوں میں پڑھناواجب ہے اور دن کی دو طرفیں طلوع مٹس کااول وقت ہے اور ای طرح غروب مٹس کااوّل وقت ہے، اور اس پر امت کا جماع ہے کہ ان و قتول میں بغیر ضرورت شرعیہ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا اس آیت کے ظاہر پر عمل کرنابت مشکل ہے۔ لہذا اس آیت کو مجاز پر محمول کرنا واجب ہے' اس لیے اب اس آیت کامعنی اس طرح ہوا کہ نماز کو اس وفت قائم کیجئے جو دن کی دو طرفوں کے قریب ہے کیونکہ کسی چیز کے قریب پر بھی اس چیز کا اطلاق کر دیا جاتا ہے الندا مبح کی نماز اس وقت پڑھی جائے جو طلوع منس کے قریب ہے اور بیہ وہ وفت ہے جب سفیدی اور روشنی ہوتی ہے کیونکہ اند جیرے وفت کی بہ نسبت سفیدی کاوفت طلوع عمس کے زیادہ قریب ہے۔ اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جو غروب عمس کے قریب ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ہر چیز کا سامیہ دو مثل ہوچکا ہو تاہے اور ایک مثل سامیہ کی بہ نسبت دو مثل سامیہ کاوفت غروب عمس کے زیادہ قریب ہے اور مجاز حقیقت کے جتنا زیادہ قریب ہو اس پر لفظ کو محمول کرنا زیادہ اولی ہے، پس ٹابت ہو گیا کہ اس آیت کا ظاہران دونوں مسلوں میں امام ابوحنیفد کے غرب کی تقویت اور تائید کرتاہے۔

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمایا: وزلف اس الليل اور زلف جمع كاصيفہ ہواس كامعنى ہے رات كے تين قربي او قات ، كيونكه كم از كم جمع كاطلاق تين پر ہو آئے اور ايك وقت مغرب كے ليے ہے اور دوسرا وقت عشاء كے ليے ہے تو پر تيمرا وقت و تركے ليے ہونا چاہيے اور اس سے يہ مانتا پڑے گاكہ و تركى نماز واجب ہے، اور يہ بھى امام ابوطنيفه كے قول كى تائيد كرتا ہے ، كونكہ امام ابوطنيفه نے بول كى تائيد كرتا ہے ، كونكہ امام ابوطنيفه نے يہ كماہے كہ و تركى نماز واجب ہے۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۴۰۸٬ مطبوعه دا را نقکر بیروت ۱۳۱۵ه )

پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور نیکیاں گناہوں کو مٹادی ہیں-

امام ابو جعفر محدین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنماہ محد بن کعب قرظی، مجلد، حسن، ضحاک، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه اور مسروق نے کہا: ان نیکیوں سے مراد پانچ نمازیں میں مید پانچ نمازیں گناہوں کو اس طرح مثادی میں جس طرح سے پانی میل کو مثادیتا ہے اور دحو ڈالٹاہے۔

(جامع البيان جراً ١٢ من ١٤١٠- الماء مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٣١٥- ٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے شاب کہ بیہ بناؤ کہ اگر تم میں سے کمی مخص کے دروازے پر ایک دریا ہو، جس میں وہ ہرروز دن میں پانچ مرتبہ عسل کرتا ہو تو تم کیا کہتے ہو، کیااس کے بدن پر میل باقی رہے گاہ محلبہ نے کما: اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا: پانچ نمازوں کی ایم ہی مثال ہے، اللہ تعالی ان کی وجہ ہے اس کے گناہوں کو مٹاوے گا۔

(صحیح البحاری دقم الحدیث: ۵۲۸ صحیح مسلم دقم الحدیث: ۸۲۷ سنن الترندی دقم الحدیث: ۴۸۱۸ سنن النسائی دقم الحدیث: ۳۹۱ مسند احد ج۲ ص ۹۷۹ سنن الداری دقم الحدیث: ۹۸۷ سند ابوعواند ج۲ ص ۴۰ صحیح این حبان دقم الحدیث: ۹۷۲۱ السنن الکبرئ للیه تی ج۵ ص ۱۳۳۹ ج ۳۳ ص ۱۲۰ شرح السنه دقم الحدیث: ۳۳۳۲ مصنف این ابی شیبه ج۳ ص ۳۸۹)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا انہوں نے پانی کا ایک برتن منگلیا پھراس میں سے تیمن مرتبہ پانی انڈیل کراپنے ہاتھوں کو دھویا ، پھراپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کرپانی لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ، پھر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دھویا ، پھراپنے سرکامسے کیا ، پھر نئین مرتبہ اپنے بیروں کو تخنوں سمیت دھویا ، پھر کما و رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا جس نے میرے اس وضو کی مثل تیمن مرتبہ اپنے بیروں کو تخنوں سمیت دھویا ، پھر کما و رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا جس نے میرے اس وضو کی مثل وضو کیا ، پھراس نے دو رکعت نماز پڑھی کہ اس نماز ہیں اس نے اپنے آپ سے باتیں نہیں کیں (دل میں ازخود خیال آنا ممنوع میں ہے ، ممنوع یہ ہے کہ انسان خود دنیاوی باتوں کو سوچنا اور ان ہیں غور و فکر کرنا شروع کر دے) تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۵۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۰۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۹۸٬ سند احمد رقم الحدیث: ۴۱۸٬ عالم الکتب ۱۳۱۹ه٬ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۳۳۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۹۹۶ مند البزار رقم الحدیث: ۴۳۳٬۳۳۰٬ صحیح این فزیمه رقم الحدیث: ۱۵۸۳)

ابوعثان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے پنچے کھڑا تھا، حضرت سلمان نے ایک خٹک شاخ کو پکڑ کر زور زور ہے بلانا شروع کیا، حتی کہ اس کے پتے جھڑنے گئے، پھر کمااے ابوعثان تم جھے ہے پوچھتے نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کما: آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کما: جب مسلمان وضو کر تا ہے اور انچی طرح وضو کر تا ہے پور بڑھ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑجاتے ہیں جس طرح یہ ہے جھڑرہے ہیں اور پھر انہوں نے ہے جھڑرہے ہیں اور پھر انہوں نے ہے جھڑرہے ہیں اور پھر انہوں نے ہی آیت بڑھی:

وَآقِيمِ الصَّلُوةَ طَرَفِي النَّهَارِوَزُلُفَاقِنَ الْيُوافِ لِلَّ النَّحَسَنَانِ يُذُوجُنُ السَّيِّقَانِ وَذُلِكَ فِكُرى لِلذَّاكِرِيْنَ ٥(مود: ١١٣)

اور دن کی دونوں طرفوں میں اور (ابتدائی) رات کے پھیے جسول میں نماز قائم رکھئے کے میں کی نیکیاں گناہوں کو منا دین میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے تقیمت ہے جو تقیمت قبول کرنے والے بین O

(منداحد رقم الحديث: ۱۳۵۰ منن ابو دا وُ وطيالي رقم الحديث ۲۵۲ منن الداري رقم الحديث: ۲۵۷)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم كى خدمت بي ايك فخض عاضر بوااور اس نے كما بين نے مدينہ كے ايك سرے پر ايك عورت كو گراليا اور بيں خبراع كے سوااس سے سب بچھ كرليا اور اب بيں عاضر بوں آپ ميرے متعلق فيصله فرمائيں۔ حضرت عمرنے كما الله تعالى نے تجھ پر پردہ ركھ ليا تھه كاش تو بھى اپنا پردہ ركھتا ، نبى صلى الله عليه وسلم نے ايك فخص كو بھيج كرا سے بلوايا صلى الله عليه وسلم نے ايك فخص كو بھيج كرا سے بلوايا اور اس پر بير آيت پڑھى۔ واقع الصلاق طرفى النسه اروزلف امن البل ان الحسنات يذهبن السيشات

ذلك ذكرى للذاكرين ٥ (عود: ١٨٧) قوم من ايك فخص في كماكياب علم اس كمائة خاص ؟ آپ في فرمايا: نہیں ہے تھم تمام لوگوں کے لیے ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٤٦٣ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٩٣٩٨ سنن الترذى رقم الحديث: ٩٣١٢ السنن الكبرئ للنسائى رقم الحديث: ٢٣٣٧، مصنف عبدالرذاق رقم الحديث: ٩٣٨٩ منذ احرجه ص٣٥٥، سيح اين فزير رقم الحديث: ٩١١٠ منذ ابويعلي رقم الحديث: ٥٣٣٣، معيم ابن حبان رقم الحديث: ١٥٣٠ سنن كبري لليسقى ج٨، ص ٣٨١)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا پس ایک مخض آیا اور اس نے کمایار سول اللہ! میں نے حد کاار تکاب کرلیا ہے، آپ جھے پر حد جاری فرمائیں۔ آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا پھر نماز کاوفت آگیاتو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازے فارغ ہو گئے تو وہ مخص آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگایار سول اللہ! میں نے ایک حد کاار تکاب کیا ہے، آپ مجھ پر کتاب اللہ کا حکم نافذ کیجے، آپ نے یوچھاکیا تم نے مارے ساتھ نماز نہیں پر می؟ اس نے کما: بی پر می ہے، آپ نے فرمایا الله تعالی نے تهارے گناه کو یا فرمایا تمهاری حد کو معاف فرمادیا ہے۔ (میچ البخاری رقم الحدیث: ۹۸۲۳ میچ مسلم رقم الحدیث: ۴۷۲۳)

یہ وہی مخص ہے جس کااس سے پہلی صدیث میں ذکر تھا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے ایک عورت کابوسہ لے لیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كى خدمت من آكراس واقعدكى خردى توالله تعالى نے يه آيت نازل فرمائى: اقدم الصلوة طرفى النهار وزلفامن اليل ان الحسنات يذهبن السيئات- (حود: ١١١٧) اس مخص نے يوچھايارسول الله! كياب عم صرف ميرے ليے ے؟ آپ نے فرملیا: یہ تھم میری تمام امت کے لیے ہے۔

(صحیح ابواری دقم الحدیث: ۵۲۷ صحیح مسلم دقم الحدیث: ۴۷۷۳ سنن این ماجد دقم الحدیث: ۹۳۹۸ السنن الکبری للنسائی دقم الحديث: ٣٤٦٣)

حضرت معاذ رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه نبي صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں ايك مخص حاضر بوا اور اس نے عرض کیا: یارسول الله! میہ بتائے کہ ایک آوی ایک عورت سے ملا ان کے درمیان جان بھیان نہیں تھی اور ایک مرد ایک عورت كے ساتھ جماع كے علاوہ جو كچھ كرسكتا ہے وہ اس نے كرليا، تب اللہ تعلق نے يہ آيت نازل فرمائي: واقب الصلاوة طرفى النهار-الايه- (حود: ١٣) آپ نے اس كويد حكم وياكه وه وضوكرك نمازيز هے، حضرت معاذكتے بيل كه ميل نے بوچھایار سول اللہ! بیہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنین کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ بیہ حکم تمام مومنین کے لیے

(سنن الترذي رقم الحديث: ١٣١٣ مند احر، ج٥، ص ٩٣٣ المعجم الكبيرج ٢٠٠ رقم الحديث: ٣٧٧ ٢٧٧ سنن الدار تطني ج١٠ ص ١١١١ المستدرك ج١٩ ص ١١١٥ سن كبرى لكيستى ج٩ ص ١١٥٥

حضرت ابوالیسررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت تھجوریں خریدنے کے لیے آئی، ہیں نے اس ے کہااس سے زیادہ اچھی تھجوریں میرے گھرمیں ہیں، پھرمیں نے اس سے نفسانی خواہش کاقصد کیااور اس کابوسہ لے لیا، پھر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عندے اس واقعہ کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا تم اپنے اوپر پردہ رکھو، اللہ سے توبہ کرو، او ے یہ واقعہ بیان نہ کرنا لیکن مجھ سے صبرنہ ہو سکا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اس واقعہ کا ذکر کیا انہو

کما اپنا پردہ رکھو، توبہ کرد اور کی کو نہ بتاؤ، جھے ہے پھر مبرنہ ہو سکہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا اور آپ کو اس واقعہ کی خبردی۔ آپ نے پوچھاکیا تم نے اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے کی عازی کے گروالوں کی اس کی غیر موجود گی میں خبر گیری کی ہے؟ میں نے کما نہیں! (امام ابن جریر کی روایت میں ہے پھر پوچھاکیا تم نے کسی عازی کو جماد کا سامان میا کیا ہے؟ میں نے کما نہیں!) حتی کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اس وقت اسلام لایا ہو تا اور میں نے یہ مگان کیا کہ میں میا کیا ہے؟ میں نے کما نہیں!) حتی کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اس وقت اسلام لایا ہو تا اور میں نے یہ مگان کیا کہ میں دوز خیوں میں سے ہوں۔ راوی نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک سرجھکائے بیٹھے رہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کیا اللہ علیہ وسلم نے جھے پر اس آیت کی تواف السلم فی اللہ علیہ وسلم نے جھے پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ کے اصحاب نے پوچھایار سول اللہ! یہ آیت اس کے ساتھ خاص صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آپ کے اصحاب نے پوچھایار سول اللہ! یہ آیت اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١١١٥ المعجم الكبيرج ٥٠ رقم الحديث: ١٧٣١ جامع البيان رقم الحديث: ١٣٣٨٠)

اس جگہ یہ اعتراض نہ کیاجائے کہ محلبہ کرام بھی اس فتم کے فیش کام کرتے تھے، کیونکہ محلبہ کرام کی خطائیں جمیل وین کاذربعہ تھیں، جن بعض محلبہ سے یہ لغرش ہوگئ، ان کی بیہ لغرش سورۂ عود کی اس آیت کے نزول کاسبب بنی اور قیامت تک کی امت کے لیے یہ رحمت عام ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کے مٹنے کاذربعہ بن گئیں۔

پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ دیگر عبادات سے گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق احادیث مغرزن نے اس آیت کی تغیر میں میہ لکھا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں گناہوں کو مٹادیتی ہیں لیکن احادیث میں دیگر

عباوات کے متعلق بھی تصریح ہے کہ وہ گناہوں کو مٹادیق ہیں۔

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلتہ القدر میں قیام کیاہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵ منیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۰۹۳ السنن الکبرئ للنسائی رقم الحدیث: ۴۳۳ السنن الکبرئ للنسائی رقم الحدیث: ۴۳۳ مند احمد رقم الحدیث: ۴۳۳ سنن ابوداؤد رقم ۴۳۳۳ مند احمد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن ابرداژه رقم الحدیث: ۴۸۳۳ سنن ابرداژه رقم الحدیث: ۴۸۳۳ سنن ابردی رقم الحدیث: ۱۸۹۳ سنن ابردی رقم الحدیث: ۴۳۳۳ سنن الرّمذی رقم الحدیث: ۴۸۳۳ سنخ ابن خزیمه رقم الحدیث: ۱۸۹۳)

حضرت ابو ہرمیہ و مضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۹۲۰۷ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۳ مند احد رقم الحدیث: ۹۳۰۳ مند احد رقم الحدیث: ۹۰۵۳۳ عالم الکتب، ۱۳۱۹ه)

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھااس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

صحح البخارى دقم الحديث: ٣٨، صحح مسلم دقم الحديث: ٢٦، سنن النسائى دقم الحديث: ٣٣٠٦ السنن الكبرئ للنسائى دقم الحديث: سهم منذ ٠٠ درقم الحديث: ٣٠٥٣٠ عالم الكتب ١٣١٩ه)

' هنرت ابو برری و رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس فخض نے اللہ ایکے لیے جج کیا ہوں نے دوران جج جماع کیانہ جماع کی باتیں کیں' نہ کوئی گناہ کیانو وہ حج کرکے اس طرح لوٹے گاجس

طرح این مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۲۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۲۷ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۸۸۹ سنن الترندی رقم الحدیث: ۸۱۱ مسند احد رقم الحدیث: ۱۳۱۷ عالم الکتب، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۰۰۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۸۰۳ صبحح این خزیمه رقم الحدیث: ۲۵۱۳)

ابن شاسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی الله عند کے پاس گئے، اس وقت وہ موت کے قریب تنے اور رو رہے تھے، انہوں نے کما جب الله نے میرے ول میں اسلام ڈالا تو میں نبی صلی الله علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیایار سول الله! ابتا ہاتھ برحائے اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، آپ نے اپناہاتھ برحایا تو میں نے اپناہاتھ کھینچ لیا، آپ نے فرملیا: اے عمرو! کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا ابرادہ ہے کہ میں کچھ شرط لگاؤں، آپ نے پوچھاتم کیا شرط عائد کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا میری مغفرت کردی جائے، آپ نے فرملیا: کیا تم کو معلوم نہیں، اے عمرو! اسلام پہلے گناہوں کو مٹاویتا ہے اور جج پہلے گناہوں کو مٹاویتا ہے۔ اور جج پہلے گناہوں کو مٹاویتا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٢١ صحح ابن خزيمه رقم الحديث: ٢٥١٥ الترغيب والتربيب رقم الحديث: ١٦٣٢)

حضرت ابو قبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ و سلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا:
اللہ کی راہ ہیں جہاد کرتا اور اللہ پر ایمان لاتا سب افضل عمل ہیں، ایک خض نے کھڑے ہو کر کہایار سول اللہ! یہ بتلایے آگر میں اللہ کی راہ ہیں قبل کردیا جاؤں تو کیا ہی سے میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ علیہ و سلم نے قربایا:
ہل! آگر تم اس حال میں اللہ کی راہ میں قبل کردیے جاؤ کہ تم صر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بردھ کر حملہ کرنے والے ہو قواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بردھ کر حملہ کرنے والے ہو اور د حمن سے بیٹے بھیرنے والے نہ ہو، پھر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تا گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: بال ابر طیکہ تم صر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بردھ کر حملہ کرنے والے ہو اور دعشن سے بیٹے بھیرنے والے نہ ہو (تو سب گناہ معافی کردیے جا میں گے) ماموا قرض کے، یہ معرت جربل نے جھے سے ابھی کہا

المسيح مسلم رقم الحديث: ١٨٨٥ سنن الترذي رقم الحديث: ١٤١٢ موطا امام مالك رقم الحديث: ١٩٣٣ مند حميدي رقم الحديث: ١٣٢٥ سنن سعيد بن منصور رقم الحديث: ٣٥٥٣ مصنف ابن ابي هيبه ج٥٠ ص ١٣١٠ مند احمد ج٥٠ ص ١٩٩٧ سنن الداري رقم الحديث: ١٣٢٤ صبيح ابن حبان رقم الحديث: ٣١٥٣ من النسائي رقم الحديث: ١٣١٥ ١٣١٥)

نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ؟

گناہ دو قتم کے ہیں: گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ فرض کا ترک اور حرام کا اُر تکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریکی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ تحریکی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا نئد علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے، نیکیوں سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اس پر ولیل ہے حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: پانچ نمازیں، ایک جعدے و سرا جعد اور ایک رمضان سے دو سرا رمضان ان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ کہاڑے اجتناب کرے۔

(میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن الرخی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۸۱ میم ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۳۳۵ میم ابن خبری للیستی ۲۰ مل ۱۳۳۵ شرح الدنر رقم الحدیث: ۱۳۳۵ میلات میم ابن کبری للیستی ۲۰ مل ۱۳۳۵ شرح الدنر رقم الحدیث: ۱۳۳۵ میلات معاف کردیئے جاتے ہیں کبائر کے سواتمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں کبائر کی معافی توجہ سے معاف خبیں ہوتے۔ قاضی عیاض نے کما: جو حدیث میں خکور ہے یکی اہل سنت کا فد جب کبائر کی معافی توجہ سے ہوتی ہے یا اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے فقتل ہے۔ طاعلی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ نماز دوزہ اور جج کبائر کا کفارہ نہیں ہوتے ، کبائر کا کفارہ نہیں ہوتے ، کبائر کا کفارہ صرف توجہ ہے۔ امام ابن عبدالبرنے لکھا ہے اس پر اجماع ہے (میں کہتا ہوں کہ جم میں انسان میدان میدان عرفات میں توجہ کرتا ہے اور اس توجہ ہے کبائر سیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں) علامہ طاہر پنجنی نے لکھا ہے کہ حقوق العباد میں قصاص ضرور لیا جائے گا خواہ صغیرہ ہوں اور اس کو توجہ سے معاف ہوں گے۔ جب صفائر معاف ہونے کے بعد نیکیاں نیک جب معاف ہون اور اس کاکوئی گناہ نہ ہو، صغیرہ نہ جائیں تو ان نیکیوں سے کبائر میں تخفیف ہوجائے گی اور اگر کمی انسان کی صرف نیکیاں ہوں اور اس کاکوئی گناہ نہ ہو، صغیرہ نہ جائیں تو ان نیکیوں سے کبائر میں تخفیف ہوجائے گی اور اگر کمی انسان کی صرف نیکیاں ہوں اور اس کاکوئی گناہ نہ ہو، صغیرہ نہ کبیرہ تو پھر نیکیوں سے اس کے درجات بلند ہوجائی گے۔

( تخفة الاحوذي ج١٠ ص ٢٥٣ ، مطبوعه دا راحياء التراث العربي بيردت ١٩٩٠ه )

مرجشه كاستدلال كاجواب

امام رازی نے لکھا ہے: مرجیم میں مذہب ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کو کی معصیت پر عذاب نہیں ہوگاہ وہ اپنے مذہب پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے تو جب ایمان لانے سے کفر مث جاتا ہے تو کفر سے چھوٹے در ہے کے جو گناہ ہیں وہ ایمان لانے سے بطریق اولی مث جائیں گے پس ثابت ہو گیا کہ مومن کو کسی معصیت پر کوئی عذاب نمیں ہوگاہ امام رازی نے ان کی اس دلیل کا کوئی جواب نمیں دیا لیکن اس کی وجہ غالبا یہ ہوگا۔ کہ اس کا جواب نمیں دیا لیکن اس کی وجہ غالبا یہ ہوگا۔ کہ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ یہ نصوص صریحہ کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ قرآن مجید ش بکورت صریح آبیات ہیں کہ نماز نہ بڑھے، ذکو قاند دیے، قبل کرنے، سود کھانے اور مال بیٹیم کھانے سے سخت عذاب ہوگا اور اس باب میں اصادیث بہت زیادہ ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور صبر بیجیے اس کا ایک معنی ہے نماز کی مشقت پر صبر بیجیے۔ قرآن مجید میں ہے: وَاصْرُ اَهْمُلَکُ اِسِالْتَصَلِّوْقِ وَاصْسَطَیِرٌ عَلَیْهُا۔ اپ گھروالوں کو نماز کا علم دیں اور (خود بھی) اس کی مشقت (ط: ۱۳۳۲) پر صبر کریں۔

اوراس کادو سرامعنی ہے کفرکی ایزاؤں پر صبر کریں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پس تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے (لوگوں کو) روکتے ماسوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی اور طالموں نے اس عیش و نشلا کی پیروی کی جس پر وہ جے ہوئے تھے اور وہ لوگ مجرم تھے۔(حود: ۱۲۱)

سابقة امتول يرعذاب نازل مونے كے دوسبب

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ اس نے پیجیلی امتوں پر ایسا ہمہ کیرعذاب نازل فرمایا تھا جس نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹادیا ماموا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کیونکہ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرلی تھی، اور اس آیت میں ان پر عذاب نازل کرنے کے دوسب بیان فرمائے ہیں: پہلا سب یہ بیان فرمایا ان میں نیک لوگوں کی ایسی جماعت نہ تھی جو برے لوگوں کو برائیوں ہے اور فساد پھیلانے سے روکتی اور دو سراسب بیہ ہے کہ وہ لوگ فانی لذات 'شوات اور طاقت اور اقتدار کے نشہ میں ڈو بے ہوئے تھے' اس آیت سے بیہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیکی کا تھم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں اور فانی لذتوں اور باطل شہوتوں کی پھیل میں ڈوب جائیں تو ان پر عذاب اللی کے نازل ہوئے کا خطرہ ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جب کہ

ان کے رہنے والے نیک ہوں- (حود: ١١٤)

ونیامیں شرک قابل در گزرے ظلم لا نق در گزر نہیں

اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ب جیساکہ ایک اور آیت میں شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے: راز السِّنْسُر کَالَظُلِّمُ عَظِیْمَ ﴿ القمال: ٣٠)

اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا حق دو سرے کو دینا ظلم ہے اور عبادت اللہ کا حق ہاور یہ حق دو سروں کو دینا ظلم ہے اور اب اس آیت کا معنی جب خلوق میں کسی کا حق دو سرے کو دینا سب سے بڑا ظلم ہے ۔ اور اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف اس وجہ سے کسی بہتی کو جاہ نہیں کر ناکہ اس کے رہنے والے شرک کرتے ہوں اور وہ آپس میں ایک دو سرے کے ساتھ نیک کرتے ہوں ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف اس وجہ سے کسی قوم پر ہمہ گیرعذاب نازل نہیں فرماناکہ وہ قوم شرک اور کفر کا اعتقاد رکھتی ہو بلکہ وہ اس قوم پر اس لیے عذاب نازل فرمانا ہے کہ وہ ایک دو سرے پر ظلم اور نیاز تی کرتے ہیں ، اس وجہ سے فقماء نے کہا ہے کہ حقوق اللہ میں وسعت اور در گزر کی گنجائش ہے اور حقوق العباد میں حتی اور کر کی گنجائش ہے اور حقوق العباد میں حتی اور کشرے میں کرتا جب تک کہ بندے خود سختی ہو اور اللہ تعالی اپنے حقوق معاف فرمانی ہو کہ ساتھ حکومت باتی رہتی اور اس پر ہم کہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کردیں اور یہ بھی کہ آگیا ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت باتی رہتی ہو اور اس وقت شعیب علیم السلام کی قوموں پر اس وقت دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح ، حضرت ہود ، حضرت ہود کیا ہے حدیث ہیں ہے:

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلّی الله علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے: لوگ جب سمی طالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے الله تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب

(سنن الترفذي رقم الحديث: ٣١٨٨ سند الحميدي رقم الحديث: ٣٠ مصنف ابن ابي شيبه رقم الحديث: ١٤٥- ١٤٣٠ مند احرج ١٠ ص ٥٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٣٣٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٠٠٣٠ منذ البنزاذ رقم الحديث: ٩٥ السنن الكبرئ للنسائى رقم

الحدیث: ۱۱۱۵ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۹۲۸ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۰۰۳ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۵۳۲) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا (لیکن) وہ بیشہ اختلاف کرتے رہیں گے 0 گرجن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور ان کو ای لیے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کی بیدبات پوری ہوگئی کہ میں

ضرور جسم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھردوں گان (حود: ١٨-١٨)

دنیا کے مشہور فرتے

ان دو آیتوں میں بیہ بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو جبرا مومن اور ایک امت بناویتا لیکن اللہ تعالی چاہتا تھا کہ اس کی

تبيان القرآن

خلوق میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنے اختیارے اس پر ایمان لائیں، اس لیے اس نے انسانوں اور جنات کو اختیار دیا، گھریہ عقائد اور اصول میں اختیاف کرتے رہے، کچھ لوگ تو سرے سے خدا کے محکر ہیں اور اس کا نکات کو ایک انقاتی حادثہ بات ہیں یا ارتقائی عمل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ بی اور دہریہ ہیں اور پچھ لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن توحید کے قائل نہیں ہیں، نہ رسولوں کو اور آسانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ بت پرست، بدھ، ہندو اور سکھ ہیں اور پچھ لوگ خدا، وسول اور آسانی کتابوں کو مانتے ہیں ان ہیں سے بعض تو رات کو مانتے ہیں اور اس کو غیر منسوخ مانتے ہیں اور اس کو خدا کا بیٹا کتے ہیں اور ان کو تین ہیں سے کتے ہیں، یہ یہودی ہیں اور بعض انجیل کو مانتے ہیں اور حضر کا بیٹا کتے ہیں اور ان کو تین ہیں سے ایک مانتے ہیں، یہ عیسائی ہیں اور بعض آختے ہیں اللہ تعالی نے سیدنا مجمد صلی اللہ علیہ و سلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر قران مجید نازل کیا اور قرآن مجید نے سابقہ آسانی کتابوں کے احکام منسوخ کر دیۓ اور اب سیدنا مجمد صلی اللہ علیہ و سلم کی قران کی دین کو قبول نہیں شریعت کے سوا اور کسی دین کو قبول نہیں شریعت کے سوا اور کسی دین کو قبول نہیں فرائے گا میہ لوگ مسلمان ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے گر وجون پر آپ کے رہ نے رحم فرمایا" اس سے مسلمان بی مراد کی عبول ساب میں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے گر وجون پر آپ کے رہ نے رحم فرمایا" اس سے مسلمان بی مراد

اختلاف مرموم ہونے کے باوجود مجتدین کا ختلاف کیوں محمود ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے اختلاف کی مذمت فرمائی ہے اور اختلاف کرنے والوں کو غیر مرحوم قرار دیا ہے، اس طرح حدیث میں بھی اختلاف کی ندمت کی گئی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود اکہتریا بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے'ای طرح نصاریٰ بھی' اور میری امت تہتر فرقوں میں منقتم ہوگی۔

(سنن الترفدى رقم الحديث: ۱۳۹۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۵۹۱ سنن ابن ماجه رقم الحديث ۱۳۹۹ مند احدج ۴ ص ۳۳۳، سند ابويعلى رقم الحديث: ۵۹۱۰ سيح ابن حبان رقم الحديث: ۷۳۳۷ المستد رك ج۹ ص ۱۳۸)

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا: میری امت کے لوگ ضرور وہ کام کریں گے جو بنو اسرائیل کرتے تھے، برابر، حتی کہ اگر ان بیں ہے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ تھلم کھلا بد کاری کی ہوتو میری امت بی بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بید عمل کریں گے اور بے شک بنو اسرائیل بھتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سواوہ سب دو زخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھایار سول اللہ! وہ کون میری امت کے تربیان جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٦٣١) المستد رك ج١٠ ص ١٢٩) سند احرج ٣٠ ص ١٢٠٥)

اب بیہ سوال ہو تا ہے کہ جب قرآن مجید اور متند احادیث میں اختلاف کی فدمت کی گئے ہے تو فقہاء مجتدین کا ایک دوسرے سے اختلاف کرنا کس طرح درست ہو گاکہ تمام ائمہ مجتدین برحق ہیں'اس کاجواب بیہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں جس اختلاف کی فدمت کی گئے ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے اور ائمہ مجتدین کے درمیان عقائد میں اختلاف نہیں ہے بلکہ مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف باعث رحمت ہے کیونکہ اس سے امت کے لیے عقائد میں آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ اور مسائل فرعیہ میں اختلاف کے جواز کی اصل یہ حدیث ہے:

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو

آپ نے ہم سے فرمایا: تم میں سے کوئی محض بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھے۔ بعض مسلمانوں نے راستہ میں عصر کی نماز کا وقت بالیا ان میں سے بعض نے کما ہم ہو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گے اور بعض نے یہ کما بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہم سے بيه ارادہ نہيں فرمايا تقاہ پھرانهوں نے نبي صلى الله عليه وسلم سے اس كاذكر كياتو آپ نے ان میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمائی- (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۰) الله الله وسول اور كتاب ايك ب جراسلام مين فرقے كيول بين؟

بعض لوگ علماء پر میہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، پھر مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں، کوئی سی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے؟ اور یہ مسائل فرعیہ کااختلاف نہیں ہے عقائد کااختلاف ہے اور یہ سب ایک دو سرے کو کافریا گمراہ کہتے ہیں۔اس کاجواب یہ ہے کہ نظریات میں اختلاف انسان کی فطرت کا نقاضاہے جیساکہ زبان رسالت کے مطابق یہود اور نصاریٰ کے بهتر فرقے ہوئے اور آپ نے اس امت میں بھی تمتر فرقوں کی پیش کوئی فرمائی، دنیاوی امور میں دیکھ لیس، فلسفیوں اور سائنس دانوں میں اختلاف ہو تا ہے، ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہو تا ہے، و کلاء میں اختلاف ہو تا ہے، جموں میں اختلاف ہو تا ہے حتیٰ کہ ایک جج کسی مجرم کو پھانسی دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور دو سراجے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ۱۹۷۸ء میں سپریم کورٹ کے جوں کی اکثریت نے سابق و زیرِاعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیااور ایک جج صغدر علی شاہ نے بھٹو کو بے قصور قرار دیا اس طرح سیاست دانوں میں اختلاف ہو تا ہے۔ ایک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا پھر جزل ایوب کے دور میں تین مسلم لیگ بن تمئيں- ايك كونسل مسلم ليك اور ايك كنونش مسلم ليك اور ايك قيوم ليگ اور اب ہمارے دور (٢٠٠٠-١٩٩٩ء) ميں بھي تين لم لیگ ہیں: ایک نوازلیگ ایک جونیجولیگ اور ایک پیریگار الیگ ای طرح ایک پیپلزیارٹی تھی۔ بھرایک پروگریسو پیپلزیارٹی بن ایک نیشتل پیپلزیار ٹی ہے۔ ایک پیپلزیارٹی شہید بھٹو گروپ ہے اور ایک پاکستان پیپلزیارٹی ہے ، ای طرح اور بھی بہت ی سیای جماعتیں مختلف دھڑوں میں بٹ گئیں اور بیہ لوگ اپنے مخالفین کوغدار کہتے ہیں اور ڈاکٹرز' و کلاء ، عجز ، فلاسفر' اور سیاست دان سے سب ایک دو سرے سے اختلاف کریں تو کوئی بری بلت نہیں ہے اور علاء کا ایک دو سرے سے اختلاف ہو تو اس کو طعن اور تشنیع کاسبب بتایا جائے، پید کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہے۔

ابتداءً اسلام قبول كرنے والاكس فرقے ميں جائے

ایک سوال یہ بھی کیاجا تا ہے کہ اسلام میں اتنے فرقے ہیں اگر کوئی شخص ابتداءً اسلام قبول کرناچاہے تو اس کے لیے یہ مشكل ہوگى كه وہ كس فرقے كے اسلام كو تبول كرے؟ اس كاجواب يہ ہے كه وہ صرف اسلام كے بنيادى احكام ير عمل كرے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صاحب نصاب ہو تو سال کے بعد زکوۃ اداکرے اور استطاعت ہو تو نج کرے اور تمام حرام کاموں ہے بے اور مختلف فرقوں کی باریکیوں اور ان کے نظری مسائل میں نہ پڑے، بلقی رہایہ کہ وہ کس فقہ کے مطابق نماز پڑھے توجس ملک میں جس فقہ کی اکثریت ہو' اس کے مطابق اپنی عبادت انجام دے اور تلاش حق کے لیے مختلف فرقوں کے دینی لنزیجر کا مطالعہ جاری رکھے اور مطالعہ کے بعد جو مسلک اس کو تھ آن مجید اور احادیث کے قریب تر دکھائی دے اس کو قبول کرلے اور یہ کوئی ایسامشکل اور لاینجل مسئلہ نہیں ہے۔ جہنم کاجنوں اور انسانوں سے بھرنا

اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: "اور آپ کے رب کی بیربات بوری ہوگئی کہ میں ضرور جنم کو جنول اور انسانوں

ے بھردوں گا۔ "اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیہ چڑپہلے ہے تھی کہ اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کو اختیار دے گاتو ان میں ہے بعض اپنے اختیار ہے دین حق کو قبول کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے اور بعض دلائی اور شواہد دیکھنے کے باوجود دین حق کو مسترد کردیں گے اور اپنے آباء واجداد کی تقلید کی وجہ ہے کفریہ عقائد پر جے رہیں گے، سو گھے لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور جنم کو پھے لوگ جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے کفر کو اختیار کیاتو اللہ تعالیٰ کی ہے بات پوری بول گے۔

#### مدیث میں ہے:

(صحیح البخاری دقم الحدیث: ۱۳۷۹ء، صحیح مسلم دقم الحدیث: ۷۸۳۷ء مصنف عبدالرذاق دقم الحدیث: ۴۰۸۹۳ مند احد د قم الحدیث:۱۳۷۹ عالم الکتب،۱۳۷۹ه)

الله تعالی کاارشادہ: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں جن ہے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آگیااور مومنوں کے لیے تھیمت اور عبرت ۵(مود: ۴۰) اغبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمت

اس سورت میں اللہ تعالی نے متعدد انبیاء سابقین علیم السلام کے نقص بیان فرمائے اور اس آیت میں ان نقص کو نازل کرنے کا قائدہ بیان فرملیا اور وہ بہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو فرائنس رسالت کی ادائیگی پر اور کفار کی بہنچائی ہوئی اذبیوں اور مختیوں پر عابت قدم رکھا جائے ، کیونکہ انسان جب کسی مشکل اور معیبت میں جاتا ہو تا ہے ، پردیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی اس مشکل اور معیبت میں جاتا ہیں تو اس پر وہ مشکل اور معیبت میں مشکل اور معیبت آسان ہو جاتی ہے ، ای لیے کما جاتا ہے کہ جب کوئی تختی عام ہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے تو جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء سابقین علیم السلام کے جب کوئی تختی عام ہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے تو جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء سابقین علیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے ای طرح کا ظالمانہ واقعات اور نقص بیان کیے گئے اور آپ نے بیہ جان لیا کہ تمام انبیاء علیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے ای طرح کا ظالمانہ اور اذبت ناک سلوک کیا تھا تو بھر آپ پر کفار کمہ کی پہنچائی ہوئی اذبیتیں آسان ہو گئیں اور آپ کے لیے ان تکلیفوں پر مبرکرنا مشکل نہ رہا۔

اس آیت میں فرملیا ہے: اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خرس بیان فرماتے ہیں اور ایک اور آیت میں اس کے خلاف

-

وَلَقَدُ ارْسَلْنَا رُسُلُامِنُ فَبُلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ فَصَصْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُمُ مِّنْ لَكُمْ نَقَاصُصُ عَلَيْكَ-(المومن: ۵۸)

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسول بھیج ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے بیان فرمائے اور ان میں ے بعض کے قعے ہم نے آپ سے نہیں بیان فرمائے۔

اس کا جواب سیہ ہے کہ سور و مومن کی اس آیت میں ماضی میں بعض انبیاء کے قصص بیان کرنے کی نفی ہے اور سور ہ ھود کی اس آیت میں زمانہ حال میں تمام انبیاء کی خبریں بیان کرنے کا ثبوت ہے اس لیے ان آینوں میں کوئی مخالفت اور تعارض

حق نفيحت اور عبرت كافرق

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس سورت میں ابنیاء سابقین کی خبریں بیان فرمائی ہیں حالا تکہ دو سری سورتوں میں بھی انبیاء سابقین کی خبرس بیان فرمائی ہیں، اس کا جواب میہ ہے کہ اس سورت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ انبیاء سابقین کی خبریں بیان فرمائی ہیں۔

پھر فرمایا: "ان قصول میں آپ کے پاس حق آگیااور مومنوں کے لیے تھیجت اور عبرت-"حق سے مراد توحید، رسالت اور قیامت کے وہ دلا کل ہیں جن کو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے اور نقیحت ہے مراد ٹیک اعمال کی تلقین اور ہدایت ہے اور عبرت سے مراد ہے وہ عذاب جو کفار کی بدا عمالیوں پر دیا گیاہ اس عبرت کو ذکری ہے تعبیر فرمایا، ذکری کے معنی ہیں یاد دلانا، کیونکہ انسان نے عالم میثاق میں اللہ تعالیٰ کو رب مانے کا وعدہ کیا تھا اور جب وہ اس عالم ونیامیں آیا تو اپنا کیا ہوا وہ وعدہ بھول گیا تو اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیج کراس کووہ وعدہ یاد ولایا۔

الله تعالى كاارشاد ب: اورجولوگ ايمان نيس لات، آپ ان سے كئے كه تم ايى جكه كام كرتے رہو، ہم (اين جكه) کام کررہے ہیں 0 اور تم (بھی) انتظار کرو، بے شک ہم (بھی) انتظار کررہے ہیں 0 اور آسانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ بی کے ساتھ مختص میں اور ای کی طرف ہر کام لوٹایا جا تاہے 0 پس آپ ای کی عبادت کیجئے اور ای پر توکل کیجئے ورجو کچھ تم اوگ کرتے ہو،اس سے آپ کارب عاقل نمیں ہے 0 (مود: ۱۳۳-۱۳۱)

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت موثر انداز میں تبلیغ فرمادی اور اللہ تعالیٰ کی جبت پوری کردی اس کے بلوجود کفار مكه ايمان نهيل لائے اور آپ كو اذيتي بنچانے كے دريے رہے تو فرمليا: اچھاتم جھے ضرر بنچانے كے ليے جو كھ كر كتے ہووہ کرو'اور ہم ای طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے'اور سے جو فرمایا ہے کہ تم جو کچھ ہمارے خلاف کر سکتے ہووہ کرو سے تمدید اور وعیدے طور پر فرملیا ہے، ان کو کسی شرعی علم کامکلت نہیں کیا جیساکہ اللہ تعالی نے ابلیس سے فرمایا تھا:

> واستَفْرِزُمَنِ استَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْقُكَ وَشَارِكُهُمُ مِنِي الْأَمْوَالِ وَالْاَوْكَادِ وَعِدْهُمُ

(یی اسرائیل: ۱۲۳)

ای طرح الله تعالى نے بطور تهديد فرمايا: آءُفَلَيكُفُرُ-(الكعن: ٢٩)

اور تواین آواز کے ساتھ ان میں سے جن کو ڈگھا سکتا ہے، وَاَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِنَحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ان كوؤُكُمُاوے اور اپنے سواروں اور پادول كے ساتھ ان ير حملہ کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اوران سے جھوٹے وعدے کر۔

آپ کئے کہ حق تمارے رب کی طرف سے م، موجو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اوراس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا: اور تم (بھی) انظار کرد اور بے شک ہم (بھی) انظار کررہے ہیں، یعنی شیطان فی جو فقر و فاقد سے ڈرایا ہے، تم اس کا تظار کرد اور ہم اس رحمت اور مغفرت کا نظار کررہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کوجو فقر و فاقد سے ڈرایا ہے، تم اس کا تظار کرد اور ہم تم پر عذاب ہم سے دعدہ کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اس کی تغییر میں فرمایا: تم اپنی ہلاکت کا نظار کرد اور ہم تم پر عذاب کا نظار کرد ہے ہیں۔

اوراس کے بعد فرمایا: اور آسانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں۔ آیت کے اس حصہ میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالی کے بعد فرمایا: اور اس کی طرف ہر کام لوٹایا جا آہے، اس حصہ میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالی کی متعدد صفات ہیں، یہاں خصوصیت کے ساتھ علم اور قدرت کا ذکر فرمایا کیوٹکہ علم اور قدرت ہی دو ایس کو کیسے پتا چلے گاکہ اس کی مخلوق اس کے قدرت ہی دو ایس صفات ہیں جن پر مدار الوہیت ہے، کیوٹکہ اگر اس کو علم نہ ہو تو اس کو کیسے پتا چلے گاکہ اس کی مخلوق اس کے احکام پر عمل کر رہی ہے یا نہیں اور اگر قدرت نہ ہو تو وہ اپنے اطاعت گزاروں کو جزا کیسے دے گااور اپنے نافرمانوں کو سزا کیسے دے گاور اپنے نافرمانوں کو سزا کیسے دے گا۔

اس کے بعد فرمایا: پس آپ اس کی عبادت سیجئے اور اس پر تو کل کیجئے، کیونکہ انسان کی سعادت کا پہلا ورجہ اللہ کی عبادت ہے اور آخری درجہ اللہ پر تو کل ہے۔

اور آخر میں فرمایا: اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اس ہے آپ کا رب غافل نہیں ہے، اس سے مقصود ہیہ ہے کہ وہ اطاعت گراروں کی اطاعت کو ضائع نہیں فرمائے گااور منکروں اور سرکشوں کو مزید ڈھیل نہیں دے گا وہ قیامت کے دن سب کو میدان حشرمیں زندہ کرکے جمع کرے گااور ہر مختص سے ذرہ ذرہ کا حساب لے گااور انجام کار نیکو کاروں کو جنت عطافرمائے گااور بدکاروں کو دوزخ ہیں دھکیل دے گا۔ اے اللہ ! ہم کو اپنے فضل سے جنت عطافرمانا اور دوزخ ہے محفوظ رکھنا۔ حرف آخر

آج ۱۲۳ رمضان ۱۲۳ه آجنوری ۲۰۰۰ بروز اتوار ظهرے قبل سور و طود کی تغییر ختم ہوگئ الد العالمین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تغییر کھل کرا ہے اور اس تغییر کے قار کمن ہے التماس کے دوہ میرے لیے اسلام پر استقامت ایمان پر خاتمہ اللہ تعالی کی بارگاہ جس اس کتاب کی مقبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالی ہے مغفرت کے حصول کی وُعا کریں - و آخر دعوانا ان الحد مدلله رب العلميس والے سلم کی شفاعت اور اللہ تعالی سیدنا محمد حاتم النبیین افضل الانبیاء والمرسلین وعلی اله واصحابه وازواجه واولیاء امنه وعلماء ملته اجمعین -





WWW.NAFSEISLAW.COM



WWW.NAFSEISLANI.COM

. .

### لِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى الرُّحْقِمُ

#### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## سورة لوسف

سورة يوسف كانام اس كامقام نزول اور زمانه نزول

اس سورت کانام واحد ہے اور وہ سورہ یوسف ہے، ادر اس کی وجہ تشمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا مفصل تذکرہ نہیں ہے، بلکہ سورۃ الانعام اور سورۃ مومن کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا سم مبارک بھی ذکور نہیں ہے، یہ سورت کمی ہے۔

حافظ سیوطی نے امام النحاس امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ کے حوالوں سے ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے قرمایا کہ سورہ یوسف مکدیمیں نازل ہوئی ہے اور امام ابن مردویہ نے حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ سورۃ یوسف مکدیمیں نازل ہوئی۔ (الدر المشورج مس ۱۳۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ساسمانیہ)

جلدينجم

ہو آئیں، پھرمعاذین عفراء آپ کے پاس بیٹے اور میں نے کعبہ کاطواف کیا اور میں نے سات تیر نکالے اور میں نے دعای کہ
اگر (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کادین برحق ہے تو اس کا تیر نکال دے، اور سات مرتبہ اس کی آئید میں تیر نکلاتو میں نے چلا کر
کما کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لوگ میرے گر دجم ہوگئے اور
انہوں نے کما یہ دیوانہ ہے، کی نے کما یہ مخص اپنے آبائی دین سے نکل گیا میں نے کما بلکہ یہ مومن ہے، پھر میں مکہ کی بلائی
طرف گیا جب ججھے معاذ نے دیکھاتو کما رافع کا چرہ تو ایسا ہوگیا ہے کہ پہلے ایسا بھی نہ تھا پھر میں آیا اور ایمان لے آیا، اور ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سورہ یوسف اور افر عباسہ ریک سکھائی، پھر ہم مدینہ لوٹ آئے۔

امام بہتی نے دلاکل النبوۃ میں جعزت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ ایک یمودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت آپ سورہ یوسف کی خلاوت فرمار ہے تھے۔ اس نے کمایا محمہ! آپ کواس کی کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا جمحے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے ، وہ یمودی عالم بیرین کر متجب ہوا اس نے واپس جا کر یمودیوں کا اللہ کی صم ! (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ و سلم) اس طرح قرآن مجمد پڑھتے ہیں جس طرح قورات نازل ہوئی ہے ، مجروہ یمودیوں کی اللہ کی صلی اللہ کی صلی اللہ ایک تماعت کے ساتھ جنور کے پاس آیا انہوں نے آپ کو قورات میں فہ کور صفت سے پہچان لیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے کندھوں کے در میان مر نبوت کو دیکھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے سور ہ یوسف کی خلاوت کو سنتا شروع کر دیا اور وہ ای وقت مسلمان ہوگئے۔ امام ابن ابی بھیمہ نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عتہ کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے ساہے۔

(الدر المتثورج ٢٩٥ س ٣٩٥ - ٣٩٣ ، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣ ١١٥)

حضرت يعقوب اور حضرت يوسف مليهماالسلام كاتذكره الم عبدالرحن بن على الجوزي الحنبل المتوفى ١٩٥٥ ه لكيتة بين:

حضرت بعقوب عليہ السلام، حضرت ابرائیم علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ان بی کے زمانہ میں نبوت سے سر فراز کیے گئے۔ حضرت المحق علیہ السلام حضرت بعقوب کی طرف ماکل تھے اور ان بی کے جی میں دعاکر تے تھے، یہ بھی کما گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عیم سے کمائم میرے لیے شکار کا گوشت لاؤ میں تمہارے لیے دعاکروں گا۔ حضرت بعقوب نے بہات من کی، وہ حضرت المحق کے لیے گوشت لے گوشت لے کر آئے۔ حضرت المحق نے ان کو عیم سمجھ کر ان کے جی میں دعاکر دی، عیم کو جب بتا چلا تو انہوں نے حضرت بعقوب کو دھمکی دی کہ میں تم کو جب بتا چلا تو انہوں نے حضرت بعقوب کو دھمکی دی کہ میں تم کو قبل کر دوں گاہ حضرت بعقوب بھاگ کر اپنے ماموں لابان کے پان چلے گئے۔ ان کے ماموں نے اپنی بیٹی لیا ہے ان کا نکاح کر دیا، اس کے بطن سے ان کے بال چھ بیٹے پیدا ہوئے: روتیل، شمون، یموذا کا لاوئ، پیاخر اور زیالون یا زیلون ، پھر لیا فوت ہو گئیں تو حضرت بعقوب نے ان کی بمن راجیل سے نکاح کر لیا، ان کے بطن سے حضرت یوسف اور بن یا جن بہرا ہوئے، اس لفظ کا معنی ہے درد کا بیٹا کیو تکہ راجیل نظاس جی فوت ہو گئیں تھیں۔

امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عربی میں بن یامین کا معنی شداد (بہت سخت) ہے، ان دو پیویوں کے علاوہ حضرت یعقوب کے ہال ایک اور بیوی سے جار بیٹے مزید پیدا ہوئے اور ان کے کل بارہ بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کو تمام کلوق میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔

اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نبی تھے، ان کے ناموں میں اختلاف ہے، ان کے سب سے بڑے بیٹے کانام روئیل ہے، پر شمعون ہیں ان کو سمعان بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد یہوذا ہیں، ان کا ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیما السلام یہوذا کی اولاد ہے ہیں، اس کے بعد لاوئ ہیں اور حضرت مویٰ اور ہارون علیما السلام ان کی اولاد سے ہیں، پھر بیا اور حضرت مویٰ اور ہارون علیما السلام ان کی اولاد سے ہیں، پھر بیا فرید اور ہیں، پھر اشیز ہیں، پھر اشیز ہیں، پھر اشیز ہیں، پھر نظالی یا نظال ہیں، پھر بنیا ہین اور حضرت یوسف ہیں۔ روئیل، شمعون، یہوذا، لاوی، یہا خر اور زیلون کی مال کانام لیا بنت لابان ہے، ان کی ایک بس بھی تھی جس کانام دنیا تھا وہ حضرت ابوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔

جب حضرت یوسف را جیل سے پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے ان کواپی بمن کی گود میں دے دیا ان ہی نے حضرت یوسف کی پرورش کی سب سے پہلی مصیبت جو حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت اسلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت اسلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت اسلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت اسلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت ایوسف کی پھو پھی کے پاس حضرت اسلام بر باندھنے کا پڑگا یا پڑی اتھ ہو ور اشت سے ان کے پاس آیا تھا، جب انہوں نے حضرت یوسف کو گود میں لیا تو وہ ان سے بہت زیادہ مجبت کرنے لگیں، حتی کہ انہوں نے حضرت یوسف کو مانگا اور کہا میں اس کے بغیر نہیں رہ عتی، حضرت یعقوب نے کہا میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ علی، حضرت یعقوب نے کہا میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ علی، حضرت یعقوب نے کہا میں کو چند دن میرے پاس رہے دو، جب حضرت یعقوب ان کے پاس سے چلے گئے تو ان کی بمن نے کہا اس کو چند دن میرے پاس رہے دو، جب حضرت یعقوب ان کے پاس سے چلے گئے تو گیا اس کی بمن نے وہ منطقہ حضرت یوسف سے برآمہ ہوا، ان کی شریعت میں یہ مقرر تھا کہ جس کے پاس سے چوری کی چیز پرآمہ ہوا س کو مالک کی تحویل میں دے دیا جا تا تھا، لاندا حضرت یوسف، ان کی تحویل میں دے دیے گئے اور سے چوری کی چیز پرآمہ ہوا س کو مالک کی تحویل میں دے دیا جا تا تھا، لاندا حضرت یوسف، ان کی تحویل میں دے دیے گئے اور سے جوری کی چیز پرآمہ ہوا س کو مالک کی تحویل میں دے دیا جا تا تھا، لاندا حضرت یوسف، ان کی تحویل میں دے دیے گئے اور سے بھوت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا کہ:

(يوسف: ۷۷) بمائي چوري كرچكا ب-

حضرت یوسف علیہ السلام کا باقی قصہ سور ہ یوسف میں تفصیل ہے آ رہاہے۔ وہاں ان شاء اللہ ہم اس پر مفصل مخفتگو کریں گے۔ (المستنظم جام سے ۱۹-۹۹۷ آریخ الطبری جام ۲۳۳-۳۳۱ الکال فی الناریخ لاین اثیر جام ۸۷) سور ہ کیوس**ف کے مقاصد اور ابداف** 

یہ سورت ہود کے بعد اور الحجرے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جمہور کے قول کے مطابق ترتیب نزول کے اعتبارے اس کا نمبر تربین ہے اور جس قدر تفصیل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، قرآن مجید میں کسی اور نبی کا قصہ اس قدر تفصیل کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا۔

اس سورت کی اہم غرض حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرنا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیسا ظالمانہ سلوک کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے علم پر حبر کیاتو اللہ تعالی نے ان کے حبر کی ان کو بھترین جزاعطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کو کسی فتم کی ملامت نہیں کی اور ان کو معاف کردیا، ای طرح سیدنا محمد مسلی

جلد پنجم

الله عليه وسلم كے ساتھ آپ كى قوم كے كافروں نے ظالمانہ سلوك كيا وہ آپ كے رائے ميں كانے بچھاديے، بھى نمازكى حالت قيام ميں آپ كے ملح ميں چاور كا پھندا ڈال كر آپ كا گلا گھو نٹنے لگتے، بھى حالت بجدہ ميں آپ كى مبارك پشت پر او جھڑى ركھ ديے، طائف ميں تبليخ كرنے گئے تو پھر مار ماركر آپ كو لمولمان كرديا، آپ انہيں نيكى اور دائكى نعتوں كى طرف بلاتے تو وہ طعن تشنج كے تيرول اور سب و شتم ہے آپ كو جواب ديے، وہ آپ كے قتل كے در پے ہوئے اور آپ كو وطن پھو ڑنے پر مجبور كر ديا كين ايك وقت آياكہ ان تمام ظالموں اور جھاكاروں كے سر آپ كى تكوار كے نيچے تھے، آپ ان پر ہر طرح غالب اور حاكم ديا ہوں اور مغلوب تھے، آپ ان كر معاف كرديا اور صرف يمى فرمايا: آج كے دن ميں تم كو كوئى ملامت نہيں كرتا۔

اس سورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ ہے، ان کے قوانین اور ان کے نظام حکومت کابیان ہے، ان کی تجارت کے طریقوں اور ان حکی سزاؤں کاذکر ہے، اس سورت میں انتمائی فصیح و بلیغ اور دلچہ اور سنسی خیز قصد کابیان ہے جس کی دلکشی اور شیری میں انسان محور ہو کر رہ جاتا ہے۔ نفر بن حارث کفار مکہ کورستم اور سراب کی مجیب و غریب داستانیں سنایا کر تاتھا کین جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کابہ قصد سناتو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصد انہوں نے آج تک نہیں سناتھا۔

حضرت يوسف عليه السلام كم متعلق احاديث

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ سوال کیا گیا کہ لوگوں ہیں سب سے زیادہ کرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہو۔ صحابہ نے کہا: ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: پھرلوگوں ہیں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نبی حضرت یوسف ہیں جو ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن ظیل اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کر دہے۔ آپ نے فرمایا: پھرتم معادن عرب کے متعلق جھے سے سوال کررہے ہو؟لوگ معادن ہیں جو زمانہ جابلیت میں سب سے بھتر تھاوہ زمانہ اسلام بنس بھی سب سے بہتر ہے بشر فلیکہ وہ فقیہ ہو۔

( صحح البحارى رقم الحديث: ٣٣٨٣ سنن الترزى رقم الحديث: ٢٢٩٣ السن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ٢٢٩٨ السن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ٢٢٩٨ حضرت الوجريره رضى الله عند بيان كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالى حضرت لوط پر رحم فرمائة وه مضوط فقيله كى بناه بي آنا چاہج تنے اور اگر بين حضرت يوسف جتنى مدت قيد بين محمر باتو بين ضرور بلانے والے كے بلانے پر چلاجا با۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸۵ میچ مسلم رقم الحدیث:۵۵ سنن این ماجد رقم الحدیث:۳۰۲۹ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۳۲۰۸ مند احدج۲م ۳۳۲۹ شرح السنه رقم الحدیث:۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی: اے اللہ عیاش بن ابی ربید کو

خوات دے اے اللہ سلمہ بن بشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ کرور مسلمانوں کو نجات دے ا

اے اللہ! معزر اپنی گرفت کو بخت کرا اے اللہ! ان پر حضرت بوسف کے قطی سالوں کی طرح قط کے سال مسلط کردے۔

(میجے ابھاری رقم الحدیث: ۳۳۸۷ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۹۳۳۰ سیج مسلم رقم الحدیث: ۱۵۲۲ سنن السائی رقم الحدیث: ۱۵۵۵ ا

اب ہم اللہ کا تام لے کرسورہ بوسف کی تغیر کی ابتداء کرتے ہیں کا حول والا قوۃ الا بسال له المعلمی العظیم و مسالہ توفیقی الا بساللہ المعلمی المسلم ارنبی المحق حقا وارزقنبی اتباعه وارنبی البساطل بساطلا

# میروزی پوسفونگینہ ہے جو اور اس میں ایک سو کیارہ آئیں ادر ارد دروع ہیں

وارزقنسی احتنابه- (۲۸ رمضان ۱۳۲۰ه / ۲ جوری ۱۳۰۰۰)

## بِسُوِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْوِن

الشري ك نام ب الشروع كرنا بول اج نهايت دعم فواف والابست مريان ب 0

الرُّولْكُ الْكُ الْكُ الْكُ الْكُولُولِ النَّهِينِ النَّهِينِ النَّهِينِ النَّهِينِ النَّهِينَ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تعقلُون "نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا

اليُك هٰذَا النَّمُّ النَّكُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لِمِنَ الْغُولِينَ ®

تقدراتے ہیں، اور بے نک آب اس سے پیلے یے فرسے 0

جلد فيجم

یوست نے است والدسے کہا: اے برے آ؟! بے شک یں نے حمیارہ ستاروں، اور سورج اورجاند کودیجا، یوسنے دیکھا وہ مجھ کومجدہ کردہے ہیں 🔾 دبائی کہالے میرے بیا ہے بیٹے اینا فواب لیا کے سامنے بیان و کرنا ورنروہ تمیادے خلاف کرنی سازش کریں گے ابے ٹنگ مشیعطان انسان ملا ہوا دھن ہے 0 اورای طرح متبارا رہے تہیں منتخب فرائے کا اور نہیں توا بول کی تعبیروں کا مطا فرائے کا اور تم پر اور آل پیقوب پر اپی نعمت کو کمل فرائے گاجی طرح اس ۔ نے اس نعمت کونتیاسے باپ دا وا ابرا ہیم ا دراسخق پر محمل فرط یا تھا ، بے ٹنگ تہا ارب نوب مانے والانہا بن حکمت والاب 🔾 الله تعالى كارشادى: الفالم رائيه روش كتب كى آيتى مين (يوسف: ١) قرآن مجید کے مبین ہونے کی وجوہ الله تعلق نے اس قرآن کی مید صفت ذکر کی ہے کہ وہ مبین ہے اس کے تین سبب ہیں: (۱) میہ قرآن زبردست معجزہ ہے، اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت واضح اور روش دلیل ہے۔ (۲) اللہ تعالی نے اس میں ہدایت کے بہت واضح طریقے اور بہت روش راستے بیان فرمائے ہیں اور حلال اور حرام کے صاف احکام اور حدود و تعزیرات کو بیان فرمایا ہے۔ (٣) اوراس میں پہلی امتوں اور ان کے نبیوں اور رسولوں کے تقص اور احوال بیان فرمائے ہیں۔ الله تعلل كارشاد ب: بي شك بم نه اس قرآن كوع بي (زبان) ميں نازل كيا ہے تاكه تم اس كو سجھ سكو ٢٥م آپ کواس قرآن کی وجی کے ذریعہ سب حسین قصد ساتے ہیں اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خریقے 0 (یوسف: ۳-۳) الله كے ليے لَعَمْ أَكَامِعَيٰ كلام عرب يس أَعَلَ كالفظ كى چزى اميد كے ليے آتا ہے اور بظاہراس كايد معنى ہوگاكد الله كواميد ہے كہ تم سجھ لو كے اور یہ معنی اللہ تعلقی کی شان کے لا کق نہیں ہے اور اس کے حق میں محال ہے، اس لیے مغرین نے کما ہے کہ امید کا یہ معنی قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طرف راجع ہے، لینی جو لوگ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں ان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس قصہ کو سمجھ لیں گے، ای طرح قرآن مجید میں جمال بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لیعن کے کالفظ وار د ہوا اس کا یمی معنی ہے۔ قصّہ کالغوی معنی

حضرت این عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ محابہ کرام نے عرض کیا: یارسول الله! ہمیں کوئی قصہ سنائیں تو الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "ہم آپ کواس قرآن کی وحی کے ذریعہ سب سے حسین قصہ سناتے ہیں"۔

(جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۳۵، مطبوعه دا را لفکر بیروت ۱۳۱۵ه )

قصص کامعنی ہے کسی چیز کے نشانات کو تلاش کرنااور ان کی پیروی کرنا، قرآن مجید میں ہے:

۔ سووہ اینے قدموں کے نشانات علاش کرتے ہوئے لوئے۔

فَأَرْتَكَاعَلُكُى الْمَارِهِ مَا فَكَ صَصَّا - (١ كلف: ١٣)

اوران کی مال نے ان کی بمن سے کماتم موی کو تلاش کرو-

وَفَالَتَ لِأَخْرَتِهِ فَكُوسِيُّو - (القَّمَّى: ١١)

ای طرح جو خبری تتبع اور تلاش سے حاصل کی گئی ہوں ان کو بھی تقص کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

يدي فري يل-

لَهُوَالْفَصَصُ الْحَتَّقُ-(آل عمران: ٩٢)

(الفردات جهم ۵۲۳-۵۲۲ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمه ۱۸۱۸ ۱۵

سورهٔ بوسف کواحسن القصص فرمانے کی وجوہات

سورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر محکمتیں ہیں اور جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں اتنے عبرت انگیز واقعات اور کسی سورت میں نہیں ہیں، قرآن مجید میں ہے:

ب شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت

لَقَدُ كَانَ فِي فَصَحِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي

الْأَلْبَابِ-(يوسف: ١١)

یہ بھی کماگیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نمایت احسن سلوک فرمایا وان کی دی ہوئی اذبتوں پر صبر کیا اور جب ان کو افتدار ملااور وہ ان سے بدلہ لینے پر ہر طرح قادر ہوئے توان کو معاف کردیا ، حتی کہ فرمایا:

آج کے دن تم یر کوئی ملامت نمیں ہے۔

لَاتَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ-(يوسف: ٩٠)

اور یہ بھی کما گیاہے کہ اس سورت میں انبیاء ' صالحین ' طائکہ ' شیاطین ' جن ' انسان ' جانوروں اور پر ندوں کا ذکرہے ' اور اس میں بادشاہوں ' تا جروں ' علاء ' جابلوں اور مردوں اور عورتوں کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے اور عورتوں کے حیلوں اور ان کے طرز زندگی کا بیان ہے ' اور اس میں توحید ' رسالت ' فقہی احکام ' خوابوں کی تعبیر' سیاست ' معاشرت اور تدبیر معاش کا بیان ہے اور ان تمام فوا کد کا بیان ہے جن ہے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے ' اور اس میں حسن اور عشق کی داستان ہے اور محب اور محبوب کا ذکر ہے۔

اہل معانی نے کہا: اس سورت کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ اس سورت ہیں جتنے لوگوں کاذکر فرمایا ہے ان سب
کا آل سعادت ہے اور سب کا انجام نیک اور عاقبت بہ خیرہ، دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والدین، ان کے ہمائی
اور عزیز مصر کی بیوی سب کا آل نیک ہوا، وہ یادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے اسلام لاکرا چھے

جلدينجم

عمل کیے 'ای طرح جس ساتی نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور جو حضرت پوسف کے واقعہ میں شاہد تھاسب کا نیک انجام ہوا۔ (الجامع لاحکام القرآن جزوص ۱۰۹ مطبوعہ دار الفکر ہیروت '۱۵ماھ)

الله تعالیٰ کاارشادہ: جب یوسف نے اپنے والدے کمااے میرے ابا! بے شک میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھاہ میں نے دیکھاوہ مجھ کو بجدہ کر رہے ہیں © (یوسف: ۴)

حضرت يوسف عليه السلام كاخواب مين ستارون سورج اور جإند كو ديكهنا

ز مخشری نے کمالفظ یوسف عبرانی زبان کالفظ ہے کیونکہ اگر سے عربی زبان کالفظ ہو تاتو یہ منصرف ہو تاہ کیونکہ سے صرف عکم ہے اور اس میں توین سے مانع کوئی چیز نہیں ہے، سواس پر تنوین نہ آنااور اس کاغیر منصرف ہونااس کے عبرانی ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند نے ان کو سجدہ کیا ہے، اور حضرت یوسف کے گیارہ بھائی تتے اس لیے گیارہ ستاروں کی گیارہ بھائیوں کے ساتھ تعبیر کی گئی اور سورج اور چاند کی باپ اور ماں کے ساتھ تعبیر کی گئی اور سجدہ سے مرادیہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کے سامنے تواضع سے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی پیروی کریں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھااس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محمول کیا گیا ہے' اس کی وجہ بیہ ہے کہ حقیقت میں ستارے سجدہ نہیں کرتے اس وجہ ہے اس کلام کو خواب پر محمول کرناواجب ہے' اور دو سمری وجہ بیہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا: "اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا"۔

ان ستاروں کے اساء

امام ابوجعفر محدين جرير طبرى ائى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بستانہ نام کا ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کما اے مجر!

(صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے ان ستاروں کے نام بتائے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا
تقا، نبی صلی اللہ علیہ و سلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس وقت حضرت جر کیل علیہ السلام نازل ہوئے اور
آپ کو ان ستاروں کے نام بتائے، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس یہودی کو بلوایا اور فرمایا: اگر میں تم کو ان ستاروں
کے نام بتا دوں تو تم مان لوگے؟ اس نے کما: ہاں! پھر آپ نے یہ نام بتائے: جربان، الطارق، الذیال، ذوا الکتفین، قابس، و ثاب، عبودان، انفلیق، المصبی، الضروح، ودوالفرغ، الفیاء اور النور-اس یہودی نے کما: اللہ کی قشم! ان ستاروں کے بھی نام ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۳۳ تغیر امام ابن ابی حاقم رقم الحدیث:۱۳۳۳ تغیر ابن کیر ج۲ ص۵۱۹، ولاکل النبوة ج۲ ص ۴۵۷ کتاب الفعفاء للعقبل جاص ۴۵۹ اکشاف ج۲ ص ۱۳۵ تغیر کبیر ج۲ ص ۱۳۹۱ امام حاکم نے لکھا ہے کہ بید حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور علامہ ذہبی نے اس پر سکوت کیا ہے، المستدرک ج۳ ص ۱۳۹۷ امام عقبل نے لکھا ہے کہ بیہ سند صحیح کے مساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ثابت نہیں ہے، ان کے نزویک بید ضعیف ہے، امام ابن جوزی کی نزویک بید حدیث موضوع ہے، کتاب الموضوعات جامل ۱۳۲۹ حافظ ابن کیر نے لکھا ہے ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف کما ہے اور بید حدیث کی سندول سے مروی ہے)

تبيان القرآن

خواب دیکھنے کے وقت حضرت پوسف علیہ السلّام کی عمر امام فخرالدین محد بن عمر رازی متونی ۲۰۲ھ لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا، لیکن وہ کون سامعین زمانہ تھا، اس کاعلم سوائے خبر کے نہیں ہوسکتا۔ وہب بن منبہ نے کما کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ گیارہ لاٹھیاں ایک دائرہ کی شکل میں ذہین میں مرکوز ہیں اور ایک چھوٹی لاٹھی نے ان گیارہ بردی لاٹھیوں کو نگل لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: خبرداریہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ بیان کرتا بھرمارہ سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: خبرداریہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ بیان کرتا بھرمارہ سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ سازے اور سورج اور چھائیوں سے بی خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے میہ خواب بیان کیا حضرت ہوسف علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرناورنہ وہ تمہارے ظاف کوئی سازش کریں گے، ایک قول یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرناورنہ وہ تمہارے ظاف کوئی سازش کریں گے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر کمل ہوئے میں چالیس سال کاعرصہ لگاور دو سرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر کمل ہوئے میں چالیس سال کاعرصہ لگاور دو سرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر کمل ہوئے میں چالیس سال کاعرصہ لگاور دو سرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر کمل ہوئے میں چالیس سال کاعرصہ لگاور دو سرا قول یہ ہے کہ خواب کی تعریف

سیکری سربھ جب موثرات خارجیہ منقطع ہو جاتے ہیں اور حواس ظاہرہ ہے اتصال نہیں رہتا ہ انسان آئکھیں بند کرلیتا ہے اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور حواس ظاہرہ کے ادرا کات بندر تج منقطع ہو جاتے ہیں تو یہ وہ حالت ہے جس کو نیند ہے تعبیر

کیاجا آہے۔ خواب کی تعریف

حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكيت بي:

اٹل سنت کے نزدیک خواب کی صحیح تعریف ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے فیض کے دل میں ادراکات پیدا کر تا ہے، جیسا کہ بیدار فیض کے دل میں ادراکات پیدا کر تا ہے۔ خواب کی نظیر یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کی علامت بنا دیا ہے لیکن بھی بادل گھر کر آتے ہیں ادر بارش نہیں ہوتی، خواب میں جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں بھی ان میں علامت بنا دیا ہے لیکن بھی بادل گھر کر آتے ہیں ادر بارش نہیں ہوتی، خواب میں جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں کہی ان میں فرشتے کا دخل ہوتا ہیں ان کے بعد انسان خوش ہوتا ہے اور شیطان کے دخل ہے جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہوتا ہے۔ اور شیطان کے دخل کے بعد جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خمگین ہوتا ہے۔

علامہ قرطبی نے بعض اہل علم ہے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ نعالی کا ایک فرشتہ ہے جو اشیاء کو سونے والے کے محل ادراک (ذہن) پر پیش کرتا ہے، اور ان اشیاء کو مختلف صور توں میں متمثل کرتا ہے، بعض او قات وہ صور تیں بعد میں واقع ہونے والی تعبیر کے موافق ہوتی ہیں، اور بعض او قات وہ صور تیں معانی معقولہ کی مثالیں ہوتی ہیں اور ہردو صور تیں خوش خبری دینے والی بھی ہوتی ہیں اور ڈرانے والی بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ خواب: خیال میں چند سنفیط مثالوں کا ادراک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں چیش آنے والے امور کے لیے علامت بنادیا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۵۵۳ مطبوعہ لاہور، ۱۰ ۱۲۰۱۱ھ) خواب کی اقتسام

علماء اسلام في خواب كى حسب ذيل اقسام بيان كى بين:

(۱) بعض او قات انسان کو نیند میں ایسی بے ربط اور خلاف واقع چیزیں نظر آتی ہیں جو لائق توجہ نہیں ہو تیں، مثلاً انسان

خواب میں بید دیکھے کہ آسان میں ایک درخت اگاہوا ہے، یا دیکھے کہ زمین میں ستارے طلوع ہو رہے ہیں یا دیکھے کہ ہاتھی چیونی پر سوار ہو رہا ہے۔ ایسے خوابوں کو عربی میں اضغاث اطلام کہتے ہیں، اردو میں ان کو خواب پریشان کہتے ہیں۔ علاء کہتے ہیں کہ اس قسم کے خواب شیطانی عمل کی وجہ سے نظر آتے ہیں، اور اطباء کہتے ہیں کہ ہاصنے کی خرابی یا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ ہے اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں۔

(۲) انسان جو کچھ سوچنا رہتاہے وہ اس کو خواب میں نظر آتاہے، بعض او قات وہ اپنی ناتمام خواہشوں کو خواب میں پورا ہوتے ہوئے دیکھے لیتاہے، مثلاً بھو کا محض خواب میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھاتے ہوئے دیکھتاہے اور پیاسا محض لذیذ اور خوش ذا کفتہ مشرد بات چیتے ہوئے خود کو دیکھتاہے اور محبوب کے فراق میں غم زدہ عاشق خود کو محبوب کے قرب میں دیکھتاہے، اس قتم کے خواب نفس کے وسوے اور نفس کے خیالات کہلاتے ہیں۔

(۳) کمجی سونے والے فخص کے منہ پر لحاف کا دباؤ ہو آئے جس سے اس کا سانس گھٹ رہا ہو آئے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے، کمجی بارش کے چھینٹے کھڑکی کے شیشے سے ظراتے ہیں یا ہوا کے زور سے کوئی چیز کھڑکھڑاتی ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میدان کار زار میں ہے اور گولیاں چل رہی ہیں اور کمجی سونے والے کے چرے پر دھوپ پڑنے سے اس کاچرہ تمتمانے لگتا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے، اس فتم کے خواب دیکھ کر بعض او قات وہ ڈر جا تا ہے، اس فتم کے خواب دیکھ کر بعض او قات وہ ڈر جا تا ہے، اس فتم کے خوابوں کو محسوسات کا اثر کما جا تا ہے۔

(۴) بعض او قات انسان کے ذبن میں غیر شعوری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو وہ کسی کے احترام یا کسی اور مانع کی وجہ ہے پورا کرنا نہیں چاہتا پھراس کو خواب میں السی مثالیں نظر آتی ہیں جن کی تعبیر بعینہ واقع نہیں ہو سکتی لیکن ان مثالوں میں کسی اور چیز کی طرف رمزاور اشارہ ہو تا ہے مثلاً باپ اپنے جوان بیٹے کو مارے تو غیر شعوری طور پر اس کے ول میں باپ ہے انتقام لینے کا خیال آتا ہے لیکن باپ کا احترام اس خواہش کو پورا کرنے ہے مانع ہوتا ہے، پھر بیٹا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے کسی شیر کو مار دیا ہے یا کسی اثر دہا غیر شعوری طور پر اس کے باپ سے شیر کو مار دیا ہے گئی اور اور خالم باوشاہ یا اثر دہا غیر شعوری طور پر اس کے باپ سے کنامیہ ہوتا ہے۔

خواب میں صرف اشارے اور رمز کی مثال سور ہ بوسف کی ہے آیت ہے:

اذْ فَالَ يُوسُفُ لِإِبِيْهِ يَلْاَبَتِ إِنِّيْ رَايَتُ اَحَدَ جَدَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَشَرَ كَوْكَبُّا وَّالنَّهُ مَسَى وَالْفَسَرَ رَايَنُهُ مَعْمَ لِي عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

سورج اور چاندے ان کے باپ اور مال کی طرف اشارہ ہے اور گیارہ ستاروں سے ان کے گیارہ بھائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے خواب کو رمزی خواب کہتے ہیں۔

(۵) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: نیک محض کا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث: ۱۹۸۳ موطا امام مالک دقم الحدیث: ۵۹۳ مند احد دقم الحدیث: ۱۳۲۹ عالم الکتب، سند احد ج ۳ م ۱۳۷ قدیم، صحیح این حبان دقم الحدیث: ۷۰۳۳ ، شرح السنه دقم الحدیث: ۳۲۷۳ مند ابویعلی دقم الحدیث: ۳۳۳۳، ۱۳۵۳ سنی مسلم دقم الحدیث: ۴۲۷۳ سنن الترفدی دقم الحدیث: ۲۲۷۱) (صحیح البخاری رقم الحدیث ند ۱۹۸۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۹۳ مند احد رقم الحدیث: ۱۸۳ عالم الکتب، سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۸۹۳ سنن الترزی رقم الحدیث: ۴۲۷۲)

(٢) چھٹی قتم ہے الروکیاء الصادقہ (سیج خواب) قرآن جید ہیں چھ سیج خوابوں کاذکرہ، چار خوابوں کاذکر سورہ ہوے دیکھاہ
ہے ایک خواب حضرت ہوسف علیہ السلام نے دیکھاتھا، جس بیس گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھاہ
(ہوسف: ٣) دو خواب قید خانہ بیس دو قید ہوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو سنائے ہے۔ ایک نے کما تھاکہ میں خواب میں
شراب (انگور) نجو ٹر رہا ہوں، اور دو سرے نے کما تھاکہ میں سمر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن کو پر ندے کھا رہے ہیں۔
(ہوسف: ٣١) اور ایک خواب مصرکے باوٹاہ نے دیکھا تھاکہ سات فریہ گائیں سات لاغ گاہوں کو کھا رہی ہیں اور سات ہرے
بھرے خوشے ہیں اور سات سو کھے ہوئے خوشے ہیں۔ (ہوسف: ٣٣) سو خر الذکر تیوں خوابوں کی تعییر حضرت ہو سف علیہ السلام
نے بیان فرائی جیسا کہ ان شاء اللہ عقریب تغیر میں آئے گاہ اور ایک خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھاکہ وہ اپنے بیٹے (حضرت اسلام) کو ذرح کر رہے ہیں۔ (الشفّت: ١٩٥) اور ہمارے نبی سیدنا مجھ صلی اللہ خواب می دواب خواب کا ذرکہ کے سیدنا مجھ صلی اللہ خواب می دیکھاکہ وہ اپنے بیٹے (حضرت اسلام) کو ذرح کر رہے ہیں۔ (الشفّت: ١٩٥) اور ہمارے نبی سیدنا مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کاذکرہے کہ مسلمان امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے کم کرمہ ہیں واضل ہوں گے۔ (الفقّت: ١٤٥)
بیسف میں جو چار خواب ذکر کیے گئے ہیں ان چاروں میں اس کی مثالیں ہیں اور حدیث میں بھی اس کاذکرہے:
بوسف میں جو چار خواب ذکر کیے گئے ہیں ان چاروں میں اس کی مثالیں ہیں اور حدیث میں بھی اس کاذکرہے:

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کی گئی تو ب سے پہلے آپ کو سچے خواب د کھائے گئے، آپ جو خواب بھی د پکھتے اس کی تعبیر پیدہ سے کی طرح آ جاتی، الحدیث۔ (صحیح ابتحاری رقم الحدیث:۳ میچ مسلم رقم الحدیث: ۴۲ میند احد رقم الحدیث: ۱۵۵ عالم الکتب، مند احدج ابھی ۱۵۵ قدیم،

مصنف عبدالرذاق رقم الحديث: ١٩٤٩ مند الوعواندجاص ٩٥٠ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٩٣٣ الشريعة للأجرى ص ٩٣٩٠ ولا كل النبوة لالي نعيم جاص ٩٧٥ ولا كل النبوة لليهتى ج٢ص ٩٣٥ شرح المنه رقم الحديث: ٩٣٧٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٣٦٣٣)

التصے اور برے خوابوں کا شرعی حکم

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پہند ہو تو وہ الله کی جانب ہے ہو وہ اس پر الله کاشکرادا کرے اور وہ اس خواب کو بیان کرے اور جب وہ اس کے شرے الله کی پناہ طلب خواب کو بیان کرے اور جب وہ کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے وہ اس کے شرے الله کی پناہ طلب کرے اور وہ خواب کسی کے سامنے نہ بیان کرے پھروہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ (صبح ابھاری رقم الحدیث: ۱۹۸۳)

حضرت ابو قنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں ہیں جب کوئی فخص تابسندیدہ خواب دیکھیے تو اپنی بائمیں جانب تین مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ طلب کرے، تو پھروہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گااور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۹۵ سنن الترفدی رقم الحدیث:۹۲۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۹۰۱ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۹۳۱ السنن الکبرئ للنسائی رقم الحدیث:۹۳۱ سند اجر رقم الحدیث:۹۳۹۳ عالم الکتب، سند اجرج، ۱۹۹۳ قدیم، موطا الحدیث:۹۳۹۳ مالک رقم الحدیث:۹۳۳۳ سند اجرج، ۱۳۳۸ سیح امام مالک رقم الحدیث:۳۱۲۸ مسند جمیدی رقم الحدیث:۳۱۲۸ مسنف این ابی شیبه ج۱ ص ۹۳۳۳ سنن الداری رقم الحدیث:۹۳۲۸ سیح این حیان رقم الحدیث:۳۲۸ الحدیث:۳۲۵۸ شرح الدنه رقم الحدیث:۳۲۷۸ شرح الدنه رقم الحدیث:۳۲۷۳)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خواب اوربيداري بيس زيارت

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سا ہے: جس شخص نے مجھ کو نیند میں دیکھاوہ عنقریب مجھ کو ہیداری میں دیکھے گاہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔

(صحیح البحاری رقم الحدیث: ۱۹۹۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۷۱ سند احر رقم الحدیث: ۹۳۸۸۵ شاکل ترزی رقم لحدیث: ۴۳۳)

حافظ ابوالعباس احمد بن عمر الماكلي القرطبي المتوفى ٢٥٧ه وكليت بين:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے مقصود ہیہ ہے کہ انسان خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں بھی دیکھیے آپ کو دیکھنا برحق ہے، وہ کوئی پریٹان خواب نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے: جس نے مجھ کو دیکھا اس نے بقیینا مجھ می کو دیکھا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا ہے: جس نے مجھ کو نیند میں دیکھاوہ عنقریب مجھ کو ہیداری میں بھی دیکھیے گا اس کے متعلق علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

یہ نعمت مجھ کو کئی مرتبہ مل چکی ہے، ایک مرتبہ جب ہیں جج کے ارادہ سے تونس پنچاتو ہیں نے وہاں سنا کہ دسمن مصربر حملہ کررہاہے حتی کہ دمیاط پر قابض ہو گیا ہے تو ہیں نے ارادہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہو جا آتو ہیں تونس ہیں رہوں گا۔ وہاں مجھے خواب دکھایا گیا کہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجد ہیں ہوں، اور ہیں آپ کے منبر شریف کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کررہے ہیں، پس جو لوگ سلام عرض کررہے ہیے ان ہیں ہے کی نے جھے کو ڈائنا اور کما کھڑے ہو کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرہ ہیں وار کما کھڑے ہو کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کما کھڑے ہو کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرہ ہو گئی، اللہ تعالی نے میرے جج کے ارادہ کو پھر آنادہ کردیا، اور جج کی روائی الجبی میں آپ کو سلام عرض کر رہا تھا کہ میری آئی کھل گئی، اللہ تعالی نے میرے جج کے ارادہ کو پھر آنادہ کردیا، اور جج کی روائی کے جو اسباب میرے لیے مشکل تھے وہ آسمان کردیے اور میرے دل میں دستمن کے حملہ کاجو خوف تھاوہ زا کل کردیا۔ میں نے دیکھا کہ معرکے لوگ بہت خوفردہ تھے، اور دستمن کا بہت غلیہ تھا، سنر شروع کیا اور دستمن کا بہت خوفردہ تھے، اور دستمن کا بہت غلیہ تھا، سنر شروع کیا اور تھیا ایک ماہ بعد اسکندریہ پہنچ گیا ہیں نے دیکھا کہ معرکے لوگ بہت خوفردہ تھے، اور دستمن کا بہت غلیہ تھا،

تبيان القرآن

ابھی مجھے اسکندر سے میں پنچے ہوئے دس دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے دعمن کی شوکت توڑ دی اور محض ارحم الراحمین اور اکرم الاکرمین کے رحم اور کرم سے وہاں امن اور سلامتی ہوگئ، پھراللہ نے مجھ پر اپنااحسان اور انعام مکمل کیااور بیت اللہ کے جے کے بعد مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مبحد شریف میں پنچادیا، اللہ کی فتم! پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعینہ بغیر کی کمی اور زیادتی کے بیداری میں اس حال میں دیکھا جس طرح میں نے آپ کو تونس میں خواب میں دیکھا تھا۔

اور اگر کمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پھربیداری میں آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو جاننا چاہیے کہ
اس صورت سے اس کا معنی مقصود ہے بعینہ صورت مقصود نہیں ہے، اس طرح خواب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جس صورت میں دیکھادو آپ کی اصل صورت کے مطابق نہیں تھی اس میں کوئی زیادتی تھی یا کوئی کی تھی یا رنگ متغیرتھایا
اس میں کوئی عیب تھایا کوئی مخصو زیادہ تھایا کوئی اور تغیرتھاتو اس صورت ہے اس کا معنی مراد ہے، اور ہو سکتا ہے اس صورت
سے مراد آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہو اور دیکھنے والے نے آپ کی صورت میں جو زیادتی یا کئی یا اچھائی یا برائی دیکھی ہے
اس کو اس کے دین سے تجیرکیا جائے گا یعنی اس کے دین میں زیادتی یا تھیائی یا برائی ہے، اس طرح آگر کمی شخص نے آپ
کو آپ کی معروف صورت کے علادہ کسی اور شکل میں دیکھاتو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگ۔

کو آپ کی معروف صورت کے علادہ کسی اور شکل میں دیکھاتو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگ۔

(الممنم جام صورت کے مطاورت کی علادہ سے اور شکل میں دیکھاتو وہ صورت بھی اس کے دین اور شریعت سے عبارت ہوگ۔

طافظ جلال الدين سيوطي متوفى اله ه لكصة بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جھے کو نینڈ میں دیکھاوہ عنقریب جھے کو بیداری میں بھی دیکھے گاہ اس کے حب ذیل محال ہیں:

(۱) اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ ہیں اور اس کامعنی بیہ ہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھااور اس نے ہجرت نہیں کی اللہ تعلق اس کو ہجرت کی توفیق دے گااوروہ آپ کو بیداری میں بھی دیکھے لے گا۔

(٢) جس نے آپ کو نیند میں دیکھاوہ عنقریب بیداری میں آپ کی رویت کی تصدیق اور صحت کو و کھے لے گا۔

(٣) جس نے آپ کو نیند میں دیکھاوہ آپ کو آخرت میں خصوصیت کے ساتھ دیکھے گااور اس کو آپ کا قرب حاصل ہوگا۔

(٣) ابن ابی جمرہ اور ایک جماعت نے اس حدیث کو اس پر مجمول کیا ہے کہ جس نے آپ کو نیند میں دیکھاوہ دنیا میں آپ کو حقیقاً دکھی ہے گااور آپ سے کلام کرے گااور اس کو اولیاء اللہ کی کرامات سے ایک کرامت شار کیا گیا ہے۔ صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بیداری میں دیکھا پھر جن چیزوں میں وہ خوف دور کرنے کی طرف دیکھا پھر جن چیزوں میں وہ خوف دور کرنے کی طرف رہنمائی کی۔

علامہ ابن حجرنے اس پر سے اعتراض کیا ہے کہ مجرلازم آئے گا کہ بعد کے میے اولیاء اللہ صحابہ ہوجا کمیں اور صحابی ہونے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے (علامہ سیوطی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ صحابی ہونے کی شرط ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم دنیا میں وفات سے پہلے دیکھے اور جس نے آپ کی وفات کے بعد آپ کو عالم پرزخ میں دیکھا اس دیکھنے ہے اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہوگا علامہ این حجر کا دو سرا اعتراض ہے ہے کہ کئی لوگوں نے تیند میں آپ کو دیکھا اور مجر بیداری میں انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور اگر اس حدیث کا یہ معنی ہوتو ہرخواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو بیداری میں آپ کی انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور اگر اس حدیث کا یہ معنی ہوتو ہرخواب میں آپ کی زیارت کرنے والے کو بیداری میں آپ کی

زیارت ہونی چاہیے اس کاجواب میہ ہے کہ خواص کو تو زندگی میں کئی بار آپ کی زیارت ہوتی ہے اور عوام کو اس وقت آپ کی زیارت ہوگی جب ان کی روح ان کے جسم سے نکل رہی ہوگی۔

بیداری میں آپ کی زیارت کے امکان اور اس کے وقوع کی علاء کی ایک جماعت نے تقریح کی ہے، ان میں ہے ججۃ الاسلام امام غزالی جیں، اور قاضی ابو بکرین العربی جیں اور این الحاج ہیں اور البن الحاج ہیں اور البن الحاج ہیں اور البن الحاج ہیں اور الباقعی جیں اور البن الحاج ہیں اور البن الحاج ہیں اور الباقعی جیں اور جس نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔

(الديباج، جه، ص ٨٧٨- ٨٧٨، مطبوعه ادارة القرآن كراحي، ١٣١٢ه)

علامه عبد الوباب بن احمد بن على حنفى المعرى الشعراني المتوفى ١٩٥٣ م لكسة بين:

(الميزان الكبري جاص ٥٥- ٥٣ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ٥٠)

ي محد انور تشميري متوفي ١٣٥٧ه لكهة بي:

علامہ شعرانی نے بیہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے سامنے سیح بخاری پڑھی ہے۔ ان میں سے ایک حنفی تھا، جب سیح ابتحاری ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اندا بیداری میں زیارت متحقق ہے اور اس کا انکار کرناجمالت ہے۔

(فيض الباري ج اص ٢٠٠٧ مطبوعه مطبع مجازي القاهره ٢٥٥٧ اهـ)

چند خوابول کی تعبیرول کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنمابيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: جب مي سويا بهوا تفاتو

مجھے (خواب میں) دورھ کا پیالہ دیا گیاہ میں نے اس سے دورھ پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں سے سیرابی نکل ری ہے' اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو وے دیا' آپ کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا آپ نے اس (دودھ) سے کیا تعبیرلی ہے یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: علم۔

' صحیح البخاری دقم الحدیث: ۲۰۰۷ سنن الترزی دقم الحدیث: ۳۲۸۳ مصنف ابن ابی شیبه جه ص ۷۰ مند احرج ۴ ص ۸۳۰ سنن الداری دقم الحدیث: ۴۲۲۰ صحیح مسلم دقم الحدیث: ۴۳۹۱ صحیح ابن حبان دقم الحدیث: ۸۸۷۸ سنن کبری للیستی ج۷ ، ص ۲۳ سنن کبری للنسائی دقم الحدیث: ۸۱۳۳۰ شرح السنه دقم الحدیث: ۳۸۸۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تفامیں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قیص پہنے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، بعض کی قیص پیتانوں تک تقی اور بعض کی قیص اس سے بھی کم تقی، پھر عمرین الخطاب آئے اور ان کی قیص پیروں کے پنچے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ! آپ نے قیص سے کیا تعبیرلی ہے؟ فرمایا: دین۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۰۰۸ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۳۹ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۲۸۵ مصنف عبدالر ذاق ۳۰۳۸۵ مند احمد ج۵٬ ص ۳۷۳ قدیم٬ مند احمد رقم الحدیث: ۹۸۳۳۱ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۸۱۲۱)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے وسط میں ایک ستون ہے، اور ستون کے اوپر ایک دستہ ہے، مجھ ہے کما گیااس در خت پر چڑھو۔ میں نے کما: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہجرایک لڑکا آیا۔ اس نے میرے کپڑے اوپر اٹھائے، میں اس در خت پر چڑھااور میں نے اس دستہ کو مضبوطی ہے کپڑلیا، اور میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں اس دستہ کو مضبوطی ہے کپڑے ہوئے تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑلیا، اور میں اس حال میں بیدار ہوا کہ میں اس دستہ کو مضبوطی ہے کپڑے ہوئے تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا آپ نے فرمایا: بیہ باغ اسلام کا باغ ہے، اور دستہ ہے مراد مضبوط دستہ ہے، تم آدم مرگ اسلام پر مضبوطی ہے قائم رہوگ۔ (میچے البخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۳ میں مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۳۱۹ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: جب زمانہ قریب ہو جائے گاتو زیادہ تر مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مومن (کائل) کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں ہے ایک جز ہے۔ محد بن بیرین نے کہا میں بھی بھی کہ کہتا ہوں انہوں نے کہا اور یہ کہا جا آتھا کہ خواب کی تمین شمیں ہیں: انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے اور شیطان ڈراؤنے خواب دکھا آئے اور اللہ کی طرف سے خواب میں بشار تیں ملتی ہیں، سوجو محض خواب میں کوئی ناپندیدہ چیز دیکھے، وہ اس خواب کو کس کے سامنے بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے، اور وہ خواب میں (گلے میں) طوق دیکھنا ناپند کرتے تھے اور خواب میں بیڑیاں دیکھنا پیند کرتے تھے اور یہ کہا جا آتھا کہ بیڑی سے مراد دین میں فابت قدم رہنا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۰۷ء) مند احمد رقم الحدیث: ۱۵۸۳ء عالم اکتب، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۹۳، مصنف

عبدالرزاق رقم الحدیث:۳۰۳۵۵ مصنف این ابی شیبہ ج۱۱ ص۵۱-۵۰) حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسوا

حضرت ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جب مهاجرین کی رہائش کے لیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنه ہمارے حصہ مهاجرین کی رہائش کے لیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنه ہمارے حصہ میں آگئے۔ وہ بیمار پڑھئے، ہم نے ان کی تمار داری کی، وہ فوت ہوگئے۔ ہم نے ان کو کفن میں لیبیٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا: اے ابوالسائب! تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری تحریم فرمائے

گا- آپ نے پوچھا: تم کو یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے کما: اللہ تعالی کی شم! میں بانتی - آپ نے فرمایا: رہے عثمان بن مظعون تو ان پر موت آ پھی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ ہے ان کے لیے خیر کی توقع کر تاہوں اور اللہ کی شم! میں ازخود نہیں جانا حالا نکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العلاء نے کما: پس اللہ کی مشمر بر اللہ کی مشمر بر انہوں نے کما: میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان کے لیے ایک چشمہ بر میں انہوں نے کما: میں خواب دیکھا کہ حضرت عثمان کے لیے ایک چشمہ بر مراداس کا دیم نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کراس خواب کاذکر کیا آپ نے فرمایا: اس سے مراداس کا جاری رہے والا عمل ہے۔ (میجھے ابتحاری رقم الحدیث: ۱۰۵ مطبوعہ عالم الکتب بیروت)

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ ہے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، جس میں مکہ ہے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، جس میں محبور کے درخت ہیں، مجھے یہ مگان ہوا کہ بیہ جگہ یمامہ یا ہجرہ لیکن وہ مدینہ بیڑب تھی، اور میں نے اس میں گائے کو دیکھا اور اللہ کی حتم خیر کو دیکھا۔ گائے ہے مراد وہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے کفار کی بیورش ہے رہیں خیر (فتح) لایا تھا۔

(میخ البخاری رقم الحدیث:۵۰۵۰) السن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۵۱۵ سنن این ماجه رقم الحدیث:۳۹۲۱ مسند احمد رقم الحدیث ۹۲۷۲ عالم الکتب)

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت کو دیکھاجس کے بال بھرے ہوئے تھے اور وہ مدینہ سے باہر نکلی اور جسمت میں جاکر ٹھمرگئ، میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ مدینہ کی وباحد صف کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔

(صحیح البخاری رقم المحدث ۷۰۳۸ منن الزندی رقم الحدیث: ۴۲۹ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۳۹۳ مصنف این ابی شیب ج۱۱ م م ۲۱۱ سند احمد رقم الحدیث: ۵۸۳۹ سنن داری رقم الحدیث: ۴۳۱۷ سند ابویعلی رقم الحدیث: ۵۵۲۵ النن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۷۱۵۱ ۲ المعیم الکبیررقم الحدیث: ۳۳۱۳ ولاکل النبوة للیستی ج۲ می ۵۷۸ شرح السنه رقم الحدیث: ۳۳۹۳)

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے تکوار کولہرایا تو اس کاانگا حصہ ٹوٹ کیااور اس کی تعبیروہ تھی جو جنگ احد میں مسلمانوں کو فکست ہوئی پھر میں نے دوبارہ تکوار کولہرایا وہ پہلے سے اچھی حالت میں ہوگئی اور اس کی تعبیروہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی تھی اور مسلمان مجتمع ہو گئے تھے۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث:۱۳۰۱ سنن این ماجد دقم الحدیث:۳۹۲۱ السنن الکبری دقم الحدیث ۷۲۵۰ سند ابویعلی دقم الحدیث:۷۳۹۸ میچ این حبان دقم الحدیث:۵۳۲۳ شرح السنر دقم الحدیث:۳۲۹۲ میندا حد دقم الحدیث:۳۲۲۲عالم الکتب)

حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے ایک خواب بیان کیا جس کواس نے نہیں دیکھااس کو (قیامت کے دن) دوجو کے درمیان گرہ لگانے کا تھم دیا جائے گااور دہ ان میں ہر گزگرہ نہیں لگا سکے گا اور جس مختص نے بچھے لوگوں کی باتیں کان لگا کر سننے کی کوشش کی جب کہ دہ اس کو ناپیند کرتے ہوں یا اس سے بھا گتے گا اور جس مختص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور ہوں ، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ بچھلا کرڈالا جائے گا اور جس مختص نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس میں ہر گزردح نہیں پھونگ سکے گا۔

(صحح البخارى رقم الحديث: ٣٣٢ منذ احر رقم الحديث: ٣٢٣٠ صحح مسلم رقم الحديث: ٣١٠٠ السن الكبرئ للنسائى رقم الحديث:

٩٤٨٥ سنن النسائي رقم الحديث:٥٣٥٨)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک فخض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ کما کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک سائبان سے تھی اور شد ٹیک رہا ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو ہمتے ہوں میں جع کر رہے ہیں اور بعض تھی، اور میں نے دیکھا کہ آسان سے زمین تک ایک اس کی پہڑ کر دی ہو پہڑ کر اوپر چڑھے گئے، پھرایک فخض نے اس ری کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر چڑھے نے بھرایک فخض نے اس ری کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر چڑھے نے بھرایک فخض نے ری کو پکڑا، قوہ ری ٹوٹ گئی، پھرری جڑ تی ۔ حضرت ابو بکر دو سما فخض اس ری کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اوپر چڑھے نے دوا ہو، اللہ کی قشم! اس خواب کی تعبیر بتانے کی آپ جھے اجازت دیں۔ بی سلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا: آپ پر میرا باپ فدا ہو، اللہ کی قشم! اس خواب کی تعبیر بتانے کی آپ جھے اجازت دیں۔ بی سلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا: تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکرنے عرض کیا: اس سائبان سے مراد اسلام ہے، اور جوشہ اور بھی سائبان سے ٹیک رہا تھا تھ ہو ہو اس کرتے ہیں اور دو رہ بی جو آبان جید حاصل کرتے ہیں اور دو رہ بی بی بعض لوگ زیادہ قرآن جید حاصل کرتے ہیں اور بعض میں اس بھی خوالہ کو بھی اس بھی کہ حق کہ اس کو بھی اس کرتے رہیں گئی کردہ تی بی بلالے گاہ پھر تیرا خض اس پر عمل کرے گا پھر و جائے گا پھر تیرا خض اس پر عمل کرے گا پھر وہ بی کہ حق کہ اس کو بھی اس خض کے لیے جو ٹر دیا جائے گا اور دہ اس پر عمل کرے گا پھر تیرا خض سے تعبیر کی ہے یا خلاء خور دیا بائے گا اور دہ اس پر عمل کرے گا پھر تیرا خض کے اور بعض غلا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا اس خض تعبیر کی ہے یا در بعض غلا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا خطری کو تعبیر کی ہے یا در بعض غلا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا اس حصرت تعبیر کی ہے اور بعض غلا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا اس حصرت ابو بکر نے عرض کیا اس حصرت تعبیر کی ہے اور بعض غلا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا خطری کیا خطری کیا خواس کیا تھوں تعبیر کی ہے اور بعض غلا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا خواس کیا تعلی کے میں کے اس کے خواس کیا تعلی کے بیان کر میں کیا تعلی کیا تعلی کیا تعلی کیا تعلی کیا دو خواس کیا تعلی کے دو ٹر دیا جائے گا کہ میں کے کہا کہ کیا تعلی کیا تعلی کیا تعبیر کیا تعلی کے دو ٹر دیا جائے گا کہ کی کے دو ٹر کیا تعلی کیا تعبیر کے کو کر کیا تعلی کی کی کی کو کر کیا تعلی کی کی کی کی کی کی کر کی کو کر کی

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۷۰۴۷ مسیح مسلم رقم الحدیث:۴۲۷۹ مند احمد رقم الحدیث:۱۳۴۳ عالم الکتب سنن داری رقم الحدیث:۲۲۲۳ مصنف این الی شیبه ج۱۴ ص۵۹ مند حمیدی رقم الحدیث:۳۳۹)

خواب کی تعبیرہتانے کی اہلیت

خواب کی تعبیر بتانا ہر مخص کا کام نہیں ہے اور نہ ہر عالم خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں خواب کی جو تعبیریں بیان کی تئی ہیں، ان پر عبور ہو۔الفاظ کے معانی، ان کے کنایات اور مجازات پر نظر ہو اور خواب دیکھنے والے کے احوال اور اس کے معمولات سے واقفیت ہو اور سب سے بڑھ کریہ کہ وہ مخص متی اور پر بیزگار ہو اور عبادت گزار اور شب زندہ دار ہو کیونکہ ہے وہی علم ہے اور جب تک کی مخص کا ول گناہوں کی مثلی اور پر بیزگار ہو اور عبادت گزار اور شب زندہ دار ہو کیونکہ ہے وہی علم ہے اور جب تک کی مخص کا ول گناہوں کی کشافت کی آلودگی سے پاک اور صاف نہ ہو، اس وقت تک اس کا دل محرم اسرار اللیہ نہیں ہوگا اس علم کے ماہرین نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں، ان میں امام ابن سیرین کی تعبیرالرویاء اور علامہ عبدالغنی نابلسی کی تعبیرالمنام بہت مشہور ہیں۔ مناسب ہے کہ علماء کرام ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بتا کیں اور محض انگل بچو سے خواب کی تعبیر بتا کیں اور محض انگل بچو سے خواب کی تعبیر بتا کیں اور محض انگل بچو سے خواب کی تعبیر بتا کیں اور محض انگل بچو سے خواب کی تعبیر بتا کیں اور محض انگل بچو سے خواب کی تعبیر بتا کیں۔ سے گریز کریں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (باپ نے) کمااے میرے پیارے بیٹے! اپناخواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرناور نہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دعمن ہے O(یوسف: ۵) کھائیوں کو خواب سنانے سے منع کرنے کاسیب

امام ابن جرير في سدى سے روايت كيا ہے كم حضرت يعقوب عليه التلام جب شام آئے تو ان كى زيادہ توجہ حضرت

یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامن کی طرف تھی اور جب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کی حضرت یوسف کی طرف زیادہ محبت دیکھی تو وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے اور جب حضرت یوسف نے یہ خواب بیان کیا کہ انہوں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ ایج بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کریں مباداوہ ان کے خلاف کوئی سازش کریں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۳۳۳۸) کفار اور فساق کے خواب سیچے ہوئے کی توجیہہ

ہم نے خواب کے سلسلہ میں جو احادیث ذکر کی ہیں، ان میں یہ تصریح گزر چکی ہے کہ سپے اور نیک خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں، اور اس کی وجہ رہے کہ سپے خوابوں میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہیں، اور اس کی وجہ رہے کہ سپے خوابوں میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور غیب پر مطلع ہوناوظا کف نبوت میں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رویاء صادقہ اجزاء نبوت میں سے ہیں اور ان سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔

ایک اعتراض ہے ہوتا ہے کہ جب سے خواب اجزاء نبوت سے ہیں اور اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں تو پھر سے خواب کافروں اور جھوٹوں کو نہیں دکھائی دے جاتے ہیں، جیسے کافروں اور جھوٹوں کو نہیں دکھائی دے جاتے ہیں، جیسے عزیز مصرفے سات گایوں کو دیکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو محض قید میں تھے، انہوں نے بھی سے خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو محض قید میں تھے، انہوں نے بھی سے خواب دیکھے تھے اور بخت نفر نے خواب دیکھا تھا جس کی حضرت دانیال نے بیہ تعبیر بتائی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ملک جاتا رہے گا ور سید نامجہ صلی اللہ علیہ و سلم کی پھو پھی عاتکہ گا ور سید نامجہ صلی اللہ علیہ و سلم کی پھو پھی عاتکہ گا ور سید نامجہ صلی اللہ علیہ و سلم کی پھو پھی عاتکہ کے کفرکی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی پھو پھی عاتکہ کے کفرکی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی غلبہ کے متعلق خواب دیکھا۔

اس کاجواب ہیہ ہے کہ کفار، فساق اور جھوٹوں کے خواب بعض او قات صادق ہوئے ہیں گریہ و تی ہے نہ تھ، نہ آثار نبوت سے ہیں اور ایسانہیں ہے کہ ہروہ شخص جس کی کوئی بات تچی نکل آئے تو وہ اطلاع علی الغیب پر بہنی ہو اور بعض او قات کاہن وغیرہ بھی تچی پیش گوئیاں کر دیتے ہیں لیکن ایسا بہت قلیل اور ناور آ ہو تا ہے۔ اس طرح کفار اور فساق کے خواب بھی بعض او قات سے نکل آئے ہیں اور کسی چیز کی کثرت پر تھم لگایا جا تا ہے، قلت پر تھم نہیں لگایا جا تا۔ صرف ہمدرداور خیرخواہ کے سامنے خواب بیان کیا جائے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تقیحت کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب نہ بیان کریں' اس سے بیہ قاعدہ معلوم ہوا کہ اس فخص کے سامنے خواب نہ بیان کیاجائے جو شفق اور خیرخواہ نہ ہو' اور نہ اس فخص کے سامنے خواب بیان کیاجائے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا بھم نہ ہو' صبح حدیث میں ہے:

حضرت ابورزین عقیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کاخواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے اور جب تک اس خواب کو بیان نہ کیا جائے، یہ پر ندے کی ٹانگ پر معلق ہو تا ہے اور جب اس کو بیان کر دیا جائے تو پھر یہ ساقط ہو جاتا ہے اور خواب صرف عقل مند فخص اور دوست کو بیان کمیا جائے۔ امام تر ندی نے کما: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث:٩٢٧٨٩٢٤٩ سنن ابوداؤد الليالي رقم الحديث:٩٠٨٨ مصنف ابن ابي شيبه ج١١، ص٥٠ مند احمد ج٣٠ ص ٩٣ ٩٢ •١٠ سنن الداري رقم الحديث: ١٩٩٣ صحح ابن حبان رقم الحديث:١٩٠٩ المعجم الكبير ١٩٦ رقم الحديث:١٩٣٣، ١٣٦٠، ١٢٣٠) المستدرك ج٣٠ ص ١٣٩٠ شرح السنر رقم الحديث:٣٢٨١ ٣٢٨٢) اس صدیث کامعنی میہ ہے کہ خواب کو قرار نہیں ہو تاجیے کوئی چیز پرندے کی ٹانگ پر باندھی ہوئی ہو، یعنی جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے اس کو قرار نہیں ہو تا۔ جیسا کہ پر ندہ کو اکثر حالات میں قرار نہیں ہو تا تو جو چیزاس کی ٹانگ پر معلق ہو اس کو کس طرح قرار ہو گا اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے بعنی خواب دیکھنے والے کو اس کا تھم لاحق ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا: اس کی تعبیر صرف صاحب عقل ہے معلوم کی جائے کیونکہ وہ اس کی اچھی اور پسندیدہ تعبیر بیان کرے گا اور اگر اس کے نزویک اس کی تعبیر ناپندیدہ ہوگی تو خاموش رہے گا اور فرمایا: یا بیہ خواب صرف دوست یعنی خیرخواہ سے بیان کیا جائے کیونکہ وہ اس خواب کی وہی تعبیر بیان کرے گاجو باعث مسرت ہو۔

عمد أخواب كي غلط تعبير بيان نه كرے

علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں: امام مالک سے بوچھا گیا کیا ہر مخص خواب کی تعبیر بیان کر ' سکتیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیا نبوت کو کھیل بتایا جائے گا اور امام مالک نے فرمایا: وہی شخص خواب کی تعبیر بیان کرے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کاعلم ہو' اگر اس کے نزویک خواب کی تعبیرا چھی ہو تو اس کو بیان کر دے اور اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیربری ہو تو اس کو اچھی تھیجت کرے (مثلاً اس سے کیے کہ دعا کرو' اے اللہ! میرے خواب کی بری تعبیر کو اچھی تعبیرے بدل دے) اور یا خاموش رہے۔ امام مالک سے ہوچھاگیا کہ بعض لوگوں نے بیہ کماہے کہ خواب کی جو تعبیریان کی جائے خواب ای تعبیر رواقع ہو تا ہے تو کیا تعبیر بتائے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بری ہو، لیکن وہ خواب کی اچھی تعبیر بتادے- امام مالک نے فرمایا: نہیں، خواب نبوت کا ایک جزے پس نبوت کو کھیل نہ بنایا جائے۔

(الجامع لا حكام القرآن ، جز ٩ ، ص ١١٢ ، مطبوعه واء الفكر بيروت ، ١٣١٥ه )

کسی کو ضررے بچانے کے لیے دو سرے کے عیب بیان کرنے کاجواز

اس آیت میں بیہ دلیل ہے کہ مسلمان مخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس چیزے خطرہ محسوس کرے، اس ہے اس کو آگاہ کردے اور بیہ غیبت نہیں ہے کیونکہ غیبت وہ ہوتی ہے کہ کمی مسلمان فخص کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کاوہ عیب بیان کرے جس کو وہ مخفی رکھتا ہو اور یہاں مقصود کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں بلکہ ایک مسلمان فخص کو دو سرے کے ضررے بچانا مقصود ہے کیونکہ حضرت بیقوب علیہ السلام نے حضرت بوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے میہ خواب بیان کرنے ہے منع کیا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش نہ کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها ہے فرمایا: ابوجہم ہے رشتہ کاپیغام قبول نہ کرو کیونکہ وہ کندھے ہے لا تھی نہیں ا تار آاور معاویه کاپیام قبول نه کرو کیونکه وه مفلس ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث:۵۱۱۱۱ صبح مسلم رقم الحديث:۹۳۸۰ سنن ابوداؤ در قم الحديث:۹۲۸۳ سنن النسائي رقم الحديث:۳۵۳۹) حبدکے خطرہ سے تعمتوں کے چھیانے کاجواز

قرآن مجيد مي الله تعالى نے فرمايا ہے:

اور اینے رب کی نعمت کاخوب بیان کریں۔

وَآمَنَا بِنِيعُمُةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ-(الفحل: ١١)

اور سورہ کیوسف کی اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نعمت کے بیان اور اظہار کابیہ تھم علی الاطلاق نہیں ہے، جس مخص کوبیہ خطرہ ہو کہ اگر حاسدوں کو اس نعمت کا پتا چل گیا تو وہ اس سے حمد کریں گے اور اس کے خلاف ساز شیں کریں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ نعمت کوچھپالے اور کسی کے سامنے اس کا ظہار نہ کرے اور اس کی تائید اس حدیث ہے ہوتی ہے: حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنی ضروریات کی پخیل پر مخفی رکھنے سے مدد طلب کرو کیونکہ ہرصاحب نعمت سے حسد کیاجا تائے۔

(المعجم الصغير رقم الحديث: ١٨٦) المعجم الاوسط رقم الحديث: ٣٣٧) المعجم الكبيرج ٢٠٠ ص ٩٣ ملية الاولياء ج٥٠ ص ١٦٠ تنزيد الشريعة ج٣٠ ص ٩٣٥ الكال في ضعفاء الرجال ج٣٠ ص ٢٣٥، مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٩٨٧ شعب الايمان رقم الحديث: ١٦٥٥ كالشريعة ج٣٠ ص ١٩٨٠ الجامع الصغير رقم الحديث: ٩٨٥ الفوائد الجموعة من المنتخاء للعقبل ج٢٠ ص ١٩٠٩ الفوائد الجموعة وقم الحديث: ٩٨٥ القوائد الجموعة وقم المحديث: ٣٥٠ القال المصنوعة ج٢٠ ص ١٣٣٧ الاحاديث الصحيحة للالباني رقم الحديث: ٣٥٣، صحح الجامع للالباني ج١٠ ص ١٩٨٧)

حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سربلندی اور ان کے بھائیوں کے حسد کا پیشگی علم ہونا

اس آیت میں بید دلیل بھی ہے کہ حضرت بیقوب علیہ السلام کوخواب کی تعبیر کاعلم تھا کیونکہ ان کو اس علم کے ذریعہ بیہ معلوم تفاکہ عنقریب حضرت بوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر غلبہ حاصل کرلیں گے اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں ک کہ حضرت بوسف علیہ السلام کو خود ان پر بھی تفوق حاصل ہو جائے گا کیونکہ ہر شخص بیہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بمتر منصب پر فائز ہو' البتہ کوئی شخص بیہ پہند نہیں کر ناکہ اس کا بھائی اس سے مرتبہ اور منصب میں بردھ جائے۔

اوراس آیت سے بیر بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیر محسوس کرلیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں' اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ بہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اس خواب کو من کران کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہوگا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کوہلاک کرنے کے لیے سازشیں کریں گے۔

سيح خوابول كے بشارت ہونے كى تفصيل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: نبوت سے اب صرف بشار تیں باقی رہ گئی ہیں: محابہ نے بوچھا: بشار توں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: سچے خواب! امام ابن ماجہ کی روایت میں ہے: وہ خواب مسلمان خود دیکھتا ہے یا کوئی مخض اس کے لیے دیکھتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۹۹ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۹۸۹ معنف عبدالرذاق رقم الحدیث: ۱۹۸۹ سند حمیدی رقم الحدیث: ۱۹۸۹ سنن این البی شیبه ج۱ ص ۱۹۳۹ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۹۳۳ ۱۳۳۳ سنن الوداؤ و الحدیث: ۱۹۸۹ سنن البوداؤ و الحدیث: ۱۹۸۹ سنن البوداؤ و مقاملی معند البوسطی رقم الحدیث: ۱۹۲۸ المستقی رقم الحدیث: ۱۹۳۸ سند ابوعوانه ج۲ من ۱۹۳۸ سند ابوعوانه ج۲ ص ۱۹۳۸ سند ابوعوانه ج۲ ص ۱۹۳۸ می این حبان رقم الحدیث: ۱۹۳۸ السنن الکبری للیستی ۲۲ ص ۸۵ شرح الدنه رقم الحدیث: ۱۳۲۸)

اس مدیث کا ظاہر معنی ہے کہ سے خواب نبوت کا جزہیں اور اس سے بدلازم آئے گا کہ سے خواب دیکھنے والے میں نبوت کا ایک جزیا جائے اور اس کو نبی کماجائے اس کا جواب ہے کہ کسی چیز کا جزاس چیز کے وصف کو مستازم نہیں ہو آلا مثلاً بلند آواز سے السہدان لااللہ پڑھنا اذان کا جز ہے لیکن جو آدی صرف یہ کلہ بلند آواز سے پڑھے اس کو موذن نہیں کما جائے گا ای طرح کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھنا نماز کا جز ہے لیکن جو شخص صرف کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھے اس کو نمازی نہیں کماجائے گا ای طرح اگر چہ سے خواب نبوت کا جز ہے گئا ای طرح اگر چہ سے خواب نبوت کا جز ہے گئا دیکھنے والے کو نبی نہیں کماجائے گا۔

هيان القرآن

اس حدیث پر دو سرااعتراض بیہ ہے کہ اس حدیث سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ سچے خواب بیشہ بشارت ہوتے ہیں لیکن سے خواب بعض او قات ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں جن سے خواب دیکھنے والاخوش نہیں ہوتا وارایے خواب دیکھنا بھی اللہ تعلیٰ کی طرف سے مومن پر شفقت اور رحمت ہے تاکہ کئی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے وہ اپنی آپ کو اس کے لیے تیار کر کے اور وہ اس کا جو تدارک کر سکتا ہے ، وہ کر لے ، اس کا جواب بیہ ہوتے بلکہ بعض کر لے اور وہ اس کا جو تدارک کر سکتا ہے ، وہ کر لے ، اس کا جواب بیہ ہوتے ہیں اس لیے آپ نے مطلقاً فرمایا: سے او قات بشارت ہوتے ہیں ، اور چو نکہ اکثر اور اغلب طور پر سچے خواب بشارت ہوتے ہیں اس لیے آپ نے مطلقاً فرمایا: سے خواب مشرات ہیں۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ جس مرض جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تھا اس مرض جی صحابہ حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سربر پئی بند ھی ہوئی تھی، آپ نے جمرہ کا پردہ اٹھا کر فرمایا: اے لوگو! بنوت کی بشارتوں ہے صرف سے خواب باتی پئی بو مسلمان خود دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لیے دیکھتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۹۸۹) اب اس کی توجیہ بیہ ہے کہ میری وفات کے بعد وقی منقطع جو جائے گی اور پھر مستقبل کی باتوں کا علم صرف سے خوابوں ہے ہوگا آگر اس پر بیہ اعتراض ہو کہ وتی تو منقطع ہو جائے گی لیکن الهام منقطع نہیں ہوگا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے متعلق فرمایا وہ محدث ہیں بیخی ان پر الهام ہو آپ اور بکوت اولیاء کرام نے غیب کی خبریں دیں اور ان کی دی ہوئی خبروں کے مطابق مستقبل کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور بوآ ہے اور بھو ہو گئی ہیں اور بوآب یہ ہو سالم کو بھی مستقبل کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور الهام تو صرف خواص مومنین کو ہو آ ہے اور وہ ہے بھی نادر اور خواب بکوت واقع ہو تا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذانہ میں الهام برست نادر تھا کیونکہ وہی کا غلبہ تھا اور جب آپ کے وصال کے بعد وی منقطع ہوگئی تو جن مومنین کو ہو آ ہے اور وہ ہو آپ کے وصال کے بعد وی منقطع ہوگئی تو جن مومنین کو اللہ تعالی اور جب آپ کے وصال کے بعد وی منقطع ہوگئی تو جن مومنین کو اللہ تعالی نے ماس کرلیا تھا ان پر الهام بکوت ہو تا ہے اور برب مشہور ہے۔ اس کی بٹ دھری ہے کونکہ اس کا د تی عاصر مشہور ہے۔

(فتح الباري جلد ١٢، ص ٢١١-٥٥ ٣٤، مطبوعه لا مور ١٠-١١٠ه)

حفزت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی منصب نبوت پر فائز ہوئے تنے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، ہم پہلے فریقین کے دلا کل کاذکر کریں گے اور آ خرمیں اپنا نظریہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کے دلا کل

المام ابوجعفر محمرین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ اور المام این ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ ابی سندوں کے ساتھ لکھتے ہیں۔

عبدالرحمٰن بن زید بن اسلام نے احد عشر کو کبا کی تغییر میں کما ہے؛ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند، حضرت یوسف کے مال باپ اور ان کے بھائی ہیں اور ان کے بھائی انبیاء تنے اور انہوں نے کما کہ وہ اس وقت تک حضرت یوسف کو مجدہ کرنے پر راضی نہیں ہوں گے حتی کہ ان کے مال باپ ان کو مجدہ کرلیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٣٥، تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١١٣٣٠)

علامہ ابواللیث نصربن محمد السمر قندی المتوفی ۵۵ساھ لکھتے ہیں: زجاج نے کماحضرت بیتقوب علیہ السلام نے گیارہ ستاروں کی بیہ تعبیر کی کہ ان سے ایسے اصحاب نضیلت لوگ مراد ہیں جن سے روشنی حاصل ہوگی کیونکہ ستارے سے زیادہ روشن اور کوئی چیز نہیں ہے، اور سورج اور چاند سے ان کے مال باپ کو مراد لیا ہیں سورج سے مراد مال ہے اور چاند سے مراد باپ ہے اور تاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں اور اس کی یہ تعبیر کی کہ حضرت یوسف بھی نبی ہوں گے اور ان کے بھائی بھی نبی ہوں گے کیونکہ ان کو بیہ بتایا کہ اللہ تعالی ان پر اور ان کے بھائیوں پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گاجس طرح ان کے باپ دادا ابراہیم اور اسطی پر اللہ تعالی نے اپنی نعمت یوری کی تھی۔

( تغییرالىم قدى ج۳ ص ۱۵۰ مطبوعه دا را لکتب الطمیه بیروت ۱۳۱۳ه ۵)

امام ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی الشافعی متوفی ۱۵۱۱ کے کیت ہیں: امام محمد بن اسخی نے کہا: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا فعل متعدد جرائم پر مشتمل ہے، انہوں نے قطع رحم کیا مال باپ کی نافرمانی کی، بے قصور چھوٹے بھائی پر رحم نہیں کیا امانت ہیں خیانت کی، اور اپنے باپ سے جھوٹ بولا اور اللہ تعالی نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تاکہ کوئی محف اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بعض اہل علم نے یہ کماہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کیا تھا لیکن انلہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بعض اہل علم نے یہ کماہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کیا تھا لیکن انلہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کو بچالیا اور اگر وہ یہ قتل کردیتے تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، اور یہ تمام گناہ ان کو نبی بنانے سے پہلے ہوئے تھے، ابو عمر بن العلاء سے سوال کیا گیاہ انہوں نے یہ کیے کیا؛

آرشیله مُعَناعَداً تَدُّرَتَعُ وَبَلَعَبُ- (اوسف: ۱۲) کل بوسف کو جارے ساتھ بھیج دیجے کہ وہ پھل کھائے اور کھلے۔

حالانکہ وہ انبیاء تنے اور کھیلٹا انبیاء کی شان کے منافی ہے، اور انہوں نے اس کے جواب میں کما: یہ واقعہ ان کو نی بنانے سے پہلے کا ہے۔ (معالم التنزیل ج۴ ص ۲۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۲ھ)

الم فخرالدين محمرين عمررازي شافعي متونى ٢٠١ه في الله تعالى في فرمايا ب:

، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپی نعت کمل فرمائے کا جس طرح اس نے اس نعت کو تممارے ہاپ دادا طرح اس نعت کو تممارے ہاپ دادا ابراہیم اور اسطی پر کمل فرمایا تھا۔

وَيُنِيَّمُ نِعُمَّتَهُ عَلَيْكُ وَعَلَى الْ يَعُفُّوبَ كَمَّا اتَمَّهَا عَلَى آبُويُكُ مِنْ قَبُلُ إِبْرَاهِيْمَ كَمَّا اتَمَّهَا عَلَى آبُويُكُ مِنْ قَبُلُ إِبْرَاهِيْمَ

وَالسَّحْنَقِ-(يوسف: ٢)

امام رازی فرائے ہیں: یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ نعمت بامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحی تمام انسانوں سے ممتاز ہوئے وہ نعمت صرف نبوت ہے اور حضرت بیعقوب علیہ السلام نے فربایا: وہ نعمت اللہ تعالیٰ آل بعقوب کو عطا فربائے گااور یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ حضرت بیعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے انبیاء ہوں، نیز حضرت بوسف علیہ السلام نے کمان میں ، اور کمان میں نے خواب میں گیارہ ستارے دیکھے اور ان گیارہ ستاروں سے مراد حضرت بوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں، اور ان بھائیوں کاستارے ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کو فضیلت اور کمال حاصل ہو اور ان کے علم اور دین سے ذہن والوں کو روشنی اور ہدایت حاصل ہو کیونکہ سورج اور چاند کے بعد ستاروں سے زیادہ کوئی چیز قدر تی طور پر روشن نہیں ہے اور ان کے مرات اور موشنی اور ہدایت حاصل ہو کیونکہ سورج اور چاند کے بعد ستاروں سے زیادہ کوئی چیز قدر تی طور پر روشن نہیں ہے اور اس ہو، ہدایت اور روشنی حاصل ہو تی ہو اور اس سے یہ لازم آیا کہ حضرت بیتقوب علیہ السلام کی تمام اولاو انبیاء اور اس سے یہ لازم آیا کہ حضرت بیتقوب علیہ السلام کی تمام اولاو انبیاء اور رسل ہو، لاندا حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام اولاو انبیاء قراریائے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نبیاء ہونا کس طرح جائز ہوگا جب کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انبیاء ہونا کس طرح جائز ہوگا جب کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت فلالمانہ سلوک کیا تھا اس کاجواب بیہ ہے کہ ان کے بیر گناہ نبوت سے پہلے صادر ہوئے اور ہمارے نزدیک عصمت کا عتبار نبوت کے وقت ہو تا ہے نبوت سے پہلے نہیں ہوتا۔

( تغییر کبیرج ۲٬ ص ۲۳۱ مطبوعه دا راحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

قاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٦ه لكست بين: حصرت يعقوب عليه السلام في كما: الله تعالى تم يرايي نعمت یوری کرے کا بعنی تم کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا یا تم کو دنیا کی نعمت کے ساتھ آ فرت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا اور آل يعقوب پر بھى نعمت بورى فرمائے گا اس سے حضرت يعقوب عليه السلام كى مراد ان كے سارے بينے تھے، اور شايد ك حضرت يعقوب عليه السلام نے اپنے تمام بيوں كى نبوت پر اس سے استدلال كياكه حضرت يوسف عليه السلام نے جو كياره ستارے دیکھے تھے اس سے مراد گیارہ بھائی تھے اور ستاروں کے ضیاء سے مراد ان کی ہدایت کی روشنی تھی۔

(انوارالتنزيل مع حاثيته الثهاب ج ۵، ص ۴۶۸ دار الكتب العلميه بيروت ، ۱۳۱۷ه)

علامہ ابوالحیان محمدین یوسف اندلسی غرناطی متوفی ۱۵۸۷ھ نے لکھاہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا کہ وہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گااس کامعنی میہ ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اپنی نعمت پنچائے گایایں طور کہ ان کو دنیا میں انہیاء اور بادشاہ بنائے گااور ان کو آخرت کی نعمت پنچائے گا بایں طور پر ان کو جنت کے بلند در جات تک پنچائے گا فلا ہر یہ ہے کہ آل یعقوب ے مراد حضرت بعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل ہے بعنی ہم ان کو نبی بنائیں گے۔

(البحرالحيط ج٢٠٠ ص ٢٣٠٠ مطبوعه دا را لفكر بيروت ١٣١٢ه)

حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كے انبياء نہ ہونے كے دلا مل

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۷۸ ھے نکھاہے کہ کتاب الطبری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء تھے اور ان کو نبی مانٹا اس بات کو رو کرتا ہے کہ نبی حسد کرنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے، جھوٹ بولنے، مومن کو ہلاک کرنے کے درنے ہوتے اس کو قتل کرنے کے دریے ہونے اور آزاد انسان کو فروخت کرنے ایسے جیرہ كنابول سے معصوم ہو آ ہے، اس ليے ان لوگوں كے قول كى طرف توجہ نه كى جائے جنہوں نے يہ كما ہے كہ حضرت يوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے، ہرچند کہ نبی کی لغرش عقلاً محال نہیں ہے، مگریہ ایسی لغرش ہے جو متعدد کبیرہ گناہوں پر مشمل ہے، المسنّت كااس ميں تو اختلاف ہے كہ انبياء عليهم السلام ہے صفائر كاصدور ہو تا ہے يا نہيں ليكن اس ميں كسى كا ختلاف نہيں كہ انبیاء علید السلام ہے کمبائر کاصدور شیں ہو آ۔ (الجامع لاحکام القرآن جرو، ص ۱۱۱۱۰ مطبوعہ وارالفکر، ۱۱۱۱۵ه)

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى سمدر و لكفت بين:

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے اور انہوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کے خلاف جو سازش کی تھی وہ اس وعویٰ کے خلاف ہے، بعض لوگوں کابیہ گمان ہے کہ ان کے ان گناہوں کے بعد ان کو نبوت دی محق اور یہ وعویٰ دلیل کامختاج ہے اور اس آیت کے سواان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے:

قُلُ المنتابِ الله وَمَا أُنْرِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْرِلَ عَلَى كُومِم الله يرايان لاع اور اس چزر جوم يرنازل كى كئ ہے اور اس چیز پر جو ابراہیم اور اسلیل اور اسلی اور پیغوب اور ان کی اولاو پر نازل کی گئی ہے۔

إنراهيتم وإسمعيل واسخق ويتعقوب وَالْأَسْبَاطِ-(آل عمران: ٨٨)

اسبلا کے لفظ میں کئی احمال ہیں کیونکہ بنو اسرائیل کے گروہوں کو اسبلط کما جاتا ہے، جیسا کہ عرب کے گروہوں کو قبائل کها جاتا ہے اور مجم کے گروہوں کو شعوب کما جاتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمانی جو بنواسرا نیل کے اسباط (گروہوں) ہے ہیں اور ان کا جمالاً ذکر فرمایا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ وہ) حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل ہے تھا۔ اور اس پر دلیل قائم نہیں ہو سکی کہ بعینہ حضرت بوسف علیہ

السلام کے بھائیوں کی طرف وحی کی گئی تھی۔ (تغییرابن کثیرج ۴ ص ۵۲۱ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ) علامدسيد محود آلوى متوفى ١٢٥٥ اله لكعة بين الله تعالى نے فرمايا:

فَالَيْلُمُنَّى لَاتَّقَصُصُ رُءُيَّاكَ عَلَى إِنَّوْتِكَ فَيَكِيدُهُوا لَكُ كَيدُ اللَّهُ الشَّيطُ لَ لِكُوتُسَانِ ر وهرو وهي ٥(يوسف: ٥) عدوميسين ٥(يوسف: ٥)

بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی

(بلپ نے) کما اے میرے پیارے بینے! اپنا خواب اپ

سازش کریں گے ، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دستمن ہے 0

اس آیت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تنے اور بید مسئلہ مخلف فیہ ہے، اور اکثر متقدمین اور متاخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی ہرگز نہیں تھے، متقدمین میں حضرات صحابہ کرام میں اور ان میں سے کمی سے بھی ہد منقول نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نی تھے اور نہ ہی تابعین میں سے کی سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے اور اتباع تابعین میں سے صرف ابن زید سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے اور بہت کم لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے ، اور متاخرین مفسرین میں ہے بعض نے ابن زید کے قول کی پیروی کی ہے جیسے امام بغوی ، اور بعض نے اس قول کے رویس بت شدت کی ہے جیے علامہ قرطبی اور ابن کیر اور بعض مغرین نے ان دونوں قولوں کو بلا ترجیح نقل کردیا ہے جیسے این الجوزی اور بعض مغسرین نے اس مسئلہ کو بالکل نہیں چھیڑا والبیتہ انہوں نے ایسی تغییر کی ہے جس ے اس طرف اشارہ ہو تا ہے کہ وہ نی نہیں تھ ، کیونکہ انہوں نے اسباط کی یہ تغیری ہے: وہ لوگ جو بنوا سرائیل میں سے نی بنائے گئے اور ان پر احکام شرعیہ نازل کیے گئے ، مثلاً ابواللیث السمر قندی اور واحدی (ابواللیث السمر قندی کاحوالہ صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بیہ تصریح کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور اس پر دلا کل قائم کیے ہیں البتہ واحدی کا حوالہ درست ہے جیساکہ ہم نے اس سے پہلے تغیر سمرقندی سے نقل کیا ہے)اور بعض مغمرین نے پچھے ذکر نہیں کیالیکن اسباط كى تغيير حضرت يعقوب كى اولاد كے ساتھ كى ہے، جس سے لوگوں نے يہ گمان كياكہ وہ حضرت يعقوب كى تمام اولاد كے نبي ہونے کے قائل ہیں طلائکہ یہ اس کی تصریح نہیں ہے کیونکہ ہو سکتاہے کہ اولادے مراد حضرت یعقوب کی ذریت ہونہ کہ ان کے صلبی بیٹے۔

شخ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھاہے جس کاخلاصہ سیہ ہے کہ قرآن مجید، لغت اور قیاس کانقاضا یہ ہے کہ حضرت يوسف عليه السلام كے بھائى انبياء نسيس تھے، يہ چيز قرآن مجيد ميں تدكور ب نه نبي صلى الله عليه وسلم سے منقول ب اور نہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنم میں سے کسی کا قول ہے، جن لوگوں نے بھی حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کا قول کیا ہے ان کی دلیل میہ ہے کہ البقرہ: ۹۳۰ النساء: ۲۹۳ میں اسباط کالفظ ہے اور انہوں نے اس کی تفییر حضرت بعقوب عليه السلام كى اولاد سے كى، اور سيح يد ب كه الاسباط سے مراد حضرت يعقوب عليه السلام كى صلبى اولاد نهيں ب بلكه اس سے مراد حضرت يحقوب عليه السلام كي ذريت ب جيساك انهيس بني اسرائيل كهاجاتاب، اورجيساك تمام انسانول كوبنو آدم كهاجاتا *ې نيز قر آن مجيد پين* ہے:

وَمِينَ فَوْمِ مُوسَلَى أُمَّةً بِّلَهُ لُونَ بِالْحَيْقِ وَبِيهِ مُسَمًّا-(الاعراف: ١٥٩٩٦٠)

اور مویٰ کی امت ہے ایک گروہ ہے وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور ای کے ساتھ انصاف کرتے ہیں 0 اور نے بنوا سرائیل کو بارہ قبیلوں میں گروہ در گروہ کر کے

یہ آیت اس معنی میں صرح ہے کہ اسباط بنی اسرائیل کے متعدد گروہ ہیں اور ہرسبط ایک گروہ ہے، اور انہوں نے یہ تقریح کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اسباط ایسے ہیں جیسے بنی اسائیل کے قبائل ہیں اور سبط لغت میں ایسے در خت کو کہتے ہیں جس کے بہت گھنے ہے ہموں، تو حفزت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹول کو ان کی اولاد پھیلنے ہے پہلے اسباط کہنے کی کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے البقرہ: ۱۲۰۰ اور النساء: ۱۲۰۳ میں اسباط کے لفظ کو حضرت یعقوب کے بارہ بیٹول کے ساتھ مخصوص کرنا غلط ہے، اس لیے البقرہ: ۱۲۰۰ اور النساء: ۱۲۰۳ میں اسباط کے لفظ کو حضرت یعقوب کے بارہ بیٹول کے حمد ہے اسباط کانام رکھا ہے اس پر لفظ دلالت کرتا ہے نہ اس کا معنی ثابت ہے، اور صبح میہ ہے کہ انہوں نے حضرت موٹی کے حمد ہے اسباط کانام رکھا ہے اور اس کی تائید اور اس کی تائید اور اس کی تائید اسلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، اور اس کی تائید اسلام کاذکر کیا تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی بنائے گئے ہوتے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تھا تو اللہ تعالی ان کاذکر بھی فرباتا، وہ آیت ہے ہے:

اور ہم نے ابراہیم کو اسخی اور یعقوب عطا کے، ہم نے سب
کو ہدایت دی اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی
اولاد سے واؤد اور سلیمان اور ابوب اور یوسف، اور موی اور
ہارون کو ہدایت دی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ای طرح جزا
دسیتے ہیں 0 اور ذکریا اور یکی اور عینی اور الیاس (سب کو
ہدایت دی) یہ سب صالحین جس سے ہیں 0 اور اسلیمل اور ایس
اور یونس اور لوط، اور ہم نے سب کو سارے جمان والوں پر
فضیات دی۔

وَوَهُ مِنَا لَهُ اِسْحَقَ وَيَعَقُوبُ وَكُالًا هَدَيْنَا لَهُ اِسْحَقَ وَيَعَقُوبُ وَكُلُّا هَدَيْنَا مِنْ فَبُلُ وَمِنْ دُرِيَّتِهِ دَاؤَدَ وَسُلْمُ مَنْ فَرَيْتَ وَيُوسُفُ وَمُوسُلَى وَمُوسُلَى وَهُورُونَ وَسُلْمَ مَانَ وَايَّوْنَ وَيُوسُفُ وَمُوسُلَى وَمُوسُلَى وَهُرُونَ وَسَلَمَ مَا كُلُ وَمَرُونَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسَ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَالِ وَالْمَاسَ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمِنْ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمَاسُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمَاسُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِعْلُولُولُولُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْم

(الانعام: ٨١-٨٨)

اور نیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کی وہ تعریف و توصیف فرمائی جو نبوت کے مناسب ہے، اگر چہ وہ اس آبت سے پہلے ہے اور حدیث میں ہے لوگوں میں سب سے کریم ایوسف بن ایوقوں بن اصفت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جی انبیاء ہوتے تو وہ بھی کرم کی اس صفت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ ذکر فرمایا اور اس سلوک کاذکر کیا جو انہوں شریک ہوتے اور جب اللہ سجانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ ذکر فرمایا اور اس سلوک کاذکر کیا جو انہوں نے اپنے والد ہے جو استففار طلب کیا تھا ہوں کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنے والد ہے جو استففار طلب کیا تھا ہوں کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنے والد ہے جو استففار طلب کیا تھا ہوں کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنے والد ہو کا ذکر کیا جو انہوں کے اپنے اللہ ان کی توبہ کاذکر میں کیا جو مقام نبوت کے مناسب ہوتی، بلکہ ان کی توبہ کاذکر میں کیا ہو مقام نبوت کے مناسب ہوتی، بلکہ ان کی توبہ کاذکر میں کیا جو مقام نبوت کے مناسب ہوتی، بلکہ ان کی توبہ کاذکر میں کیا ہوت سے سیاکہ ان سے کم گناہ کرنے کو اللہ کو نہا ہو اور صاف جیسا کہ نبوت کے بعد کہ انہوں نے بہا کی نافرمانی کی ہو، قطع رحم کیا ہو، مسلمان کو غلام بناکر کافروں کے شریص بچا ہو اور صاف بھوٹ بول امون بلکہ اگر ان کے نبی نہ ہونے پر اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو ان کے نبی نہ ہونے کے لیے یہ جرائم ہی کافی تھے، کیون انہوں نے بیان کیا ہو مصرے کیا ہو اس میں خوا ور حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصریش وقت ہوگئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان مصریش وفات پائے تھے میں انہوں نے بید وصیت کی تھی کہ ان کے جم کو شام خطل کر دیا جائے، تو موئی علیہ السلام نے پہلے مصریش حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے مصریش حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے مصریش حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے مصریش حضرت یوسف میں عضرت یوسف

تبيان القرآن

علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی آیا ہو اور بیراس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے۔
خلاصہ بیر ہے کہ بیر دعویٰ کرناغلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے اور بیہ غلط فنمی اس وجہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی تھے اور بیہ غلط فنمی اس وجہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اسباط سمجھ لیا گیاہ حالا نکہ اس طرح نہیں ہے، اسباط کے معنی بہت بڑا گروہ ہے اور اگر اسباط سے مراد حضرت یعقوب کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعلیٰ یوں فرما تا ایعقوب اور ان کے بیٹے اور بیر بہت واضح اور مختمرہ و تا لیکن اسباط سے مراد حضرت یعقوب کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعلیٰ یوں فرما تا ایعقوب علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اس وقت آئی جب وہ حضرت موئی علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اس وقت آئی جب وہ حضرت موئی علیہ السلام کے عمد میں گروہ در گروہ ہو کر منقسم ہو چکے تھے۔

(روح المعاني جزيم من م ٢٧٥-٢٧٥ مطبوعه دارا نفكر بيروت ١٣١٧ه)

حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كى نبوت كے متعلق مصنف كاموقف

ہم نے شمع صبح مسلم کی ساتویں جلد میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیهم السلام اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد تمام صغارُ اور کبارُے مجتنب ہوتے ہیں البتہ تبلیغی اور تشریعی ضرورت کی وجہ سے ان سے مکروہ تنزیمی کاار تکاب ہو سکتا ہے اور خلاف اولیٰ کاار تکاب بھی ہو سکتا ہے لیکن مکروہ تنزیمی اور خلاف اولیٰ گناہ نہیں ہیں اور ان سے اجتمادی خطاء بھی سرز د ہو عتی ہے اور اجتمادی خطابھی نہ صرف میہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ اجتمادی خطاء پر ایک اجر بھی ملتا ہے' اور انبیاء سابقین علیهم السلام سے جس قدر زلات صادر ہو تمیں وہ سب ای نوع کی ہیں ان میں سے کوئی کام گناہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے متعدد گناہ کبیرہ کیے اس لیے صحیح قول یمی ہے کہ وہ انبیاء نہیں ہیں اور ہمارے نبی سید نامجمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی صادر ہوا وہ بظاہر مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی ہے، حقیقت میں وہ فرض کے درجہ میں بے کیونکہ آپ نے امت کی تعلیم کے لیے اور شریعت سازی کے لیے وہ کام کیے اور تعلیم اور تبلیخ آپ پر فرض ہاس لیے آپ نے جو ایسے کام کیے جو بظاہر مکروہ تنزیبی یا خلاف اولی تھے، ان کا کرنا آپ پر فرض تھا کیونکہ تبلیغ کرناو ظائف نبوت اور فرا نَفن رسالت ہے ہور آپ کو ان کے ارتکاب پر فرائض کی ادائیگی کا جرو نواب ملے گااور آپ کو اللہ تعالی نے اجتمادی خطاء سے بھی محفوظ رکھا۔ آپ نے جس وفت اپنے اجتماد سے جو کام کیااس وفت اس کام کو کرنا حق مسجح اور صواب تھا۔ انبیاء سابقین علیم السلام حشرکے دن اس وجہ سے پریشان ہوں گے کہ دنیا میں ان کی زلات کی مغفرت کا علان نہیں کیا گیا اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کوچو نکہ اللہ تعالی نے حشر کے دان شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا تھا، اس لیے وہ بظاہر خلاف اولیٰ کام جو فی نفس معصیت اور گناہ نہ تھے لیکن آپ اپنے بلند مقام کی وجہ ہے ان کو بھی موجب استغفار قرار دیتے تھے۔ الله تعالیٰ نے ليخفر لنح الله ما تقدم من ذنبك وما تا حرنازل فرماكر آپ كى مغفرت كلى اور مغفرت قطعى كااعلان فرماديا تاك آپ حشرکے دن مطمئن ہوں اور تسلی کے ساتھ سب کی شفاعت کر عیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ای طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گااور تمہیں خوابوں کی تعبیروں کاعلم عطا فرمائے گااور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو کلمل فرمائے گا۔ جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسلحق پر کلمل فرمایا تھا ہے تک تمہارا رب خوب جاننے والا، نمایت حکمت والا ہے۔ (یوسف: ۱)

حضرت يوسف عليه السلام كي ميرح

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ عظیم خواب د کھا کرتم کو شرف بخشا ہے اور عزت اور فضیلت سے نوا ذا ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے تم کو منتخب فرمائے گا۔ حسن نے کمااس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا اور دو سرے مغسرین نے کما کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرنے کے لیے اور تم کو عظیم مرتبہ دینے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ النحاس نے کمااس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے خزانوں پر افتدار اور خواب کی تعبیروں کا جو علم عطا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کی اجمالی بشارت دی ہے۔

تاویل الاحادیث کے محامل

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم کو تاویل احادیث کی تعلیم دے گاہ آیت کے اس حصہ کی کئی تغییرس ک گئی جیں' ایک سے ہے کہ تاویل احادیث ہے مراد ہے خوابوں کی تعبیراوراس کو تاویل احادیث اس لیے فرمایا کہ تاویل کالفظ اول ہے بنا ہے اور اول کا معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا اور انسان خواب میں جو باتیں سنتا ہے، بعد میں اس کے تحقق اور جُوت کی طرف رجوع کر تا ہے۔ اس لیے تاویل احادیث کی تغییر خوابوں کی تعبیر ہے گئی ہے، اور تاویل احادیث کی دو سری تغییر یہ ہے کہ آسانی کتابوں میں جو باتیں تکھی ہوئی تھیں اور انبیاء متقدمین کی جو احادیث اور ان کے جو ارشادات تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان احادیث کی تعلیم دی' اور اس کی تیسری تغییر ہے کہ احادیث حدیث کی جمع ہے اور حدیث، قدیم کامقابل ہے بعنی حادث اور آویل کا معنی ہے بال اور حوادث کا بال اللہ تعالیٰ کی قدرت' اس کی حکمت اور اس کی جلالت ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی جسمانی اور روحانی مخلوقات کی اصناف اور اقسام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت' اس کی حکمت اور اس کی جلالت

للمحميل نعمت كامعنى

اس کے بعد فرمایا: اور تم پر اور آل بعقوب پر اپنی نعمت کو عمل فرمائے گا، نعمت کی بیجی رو تغییریں کی گئی ہیں،
ایک بیہ ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دینا کہ وہ ہر قتم کے نقصان سے محفوظ ہو اور ایسی نعمت انسان کے حق میں صرف نبوت ہے، کیونکہ مخلوق کے تمام مناصب، منصب نبوت کے مقابلہ میں ناقص ہیں اور انسان کے حق میں تمام مطلق اور کمال مطلق صرف نبوت ہے۔ دو سری تغییر بیہ ہے کہ حضرت بعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جس طرح اس سے پہلے اس نے نعمت کو مرف نبوت ہے۔ دو سری تغییر بیہ کہ حضرت بعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جس طرح اس سے پہلے اس نے نعمت کو تمارے باپ دادا ایرائیم اور ان کے باپ دادا میں مشترک ہمارے باپ دادا ایرائیم اور ان کے باپ دادا میں مشترک ہو، دہ سے حضرت ایرائیم اور ان تحق کو باتی انسانوں سے اختیاز حاصل ہوا، لا تراائیم آیت میں شکیل نعمت سے مراونہوت ہے۔

نیزاس آیت میں حضرت لیفٹوب علیہ السلام ہے فرمایا ہے: اور تم پر اور آل بیٹٹوب پر اپنی نعمت کمل فرمائے گا۔ اس آیت میں آل بیٹٹوب سے مراد ان کے صلبی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کی ذریت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دلا کل ہے واضح کر دیا ہے کہ حضرت بیٹٹوب علیہ السلام کے صلبی بیٹوں کو نبوت نہیں دی گئی تھی۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کاعلم چالیس سال کے بعد دیا گیا تھا اور ان کی تعبیر میں مجھی خطا واقع نہیں ہوئی اور بیہ ان کا معجزہ تھا۔ ان کو خواب کی تعبیر کاعلم سب سے زیادہ تھا ای طرح ہمارے ہی سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کاعلم تھا اور امت میں بیہ علم سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا اور امام ابن سیرین کو بھی اس کاعلم بہت زیادہ تھا اور اس کے قریب سعید بن مسیب کو اس کاعلم تھا۔

(الجامع لاحكام القرآن جزوم ١١٥ مطبوعه دارا نقكر بيروت ١٥١٥ه)

عاجائے گا 🔾 انبوں نے کہا ہماری پوری جماعت ہے ہوئے ہوئے اگلاس کھیڑا کھا گیا تو ہم خروزنقعان اُنٹانے والے ہوں گے 🔾

الله تعللی کاارشادہ: ہے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قضہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں 0 (یوسف: ۷)

حضرت يوسف عليه السلام كے قضه ميں نشانياں

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۲۱۸ ھالکھتے ہیں کہ یہود نے مدینہ میں ہے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا کہ وہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک نبی تھے، ان کا بیٹا مصر چلاگیا وہ اس کے فراق میں روتے رہے حتی کہ نابینا ہوگئے۔ اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے کوئی محمض نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا محمض تھا جو انجیاء علیم السلام کی خبریں جانیا تھا، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ سوال کیا تو اللہ تعالی نے بوری سور ہ یوسف نازل فرمادی، اس میں تو رات میں نہ کور واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس میں تو رات میں نہ کور واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس میں تو رات میں نہ کور واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس میں تو رات میں اور سور ہ یوسف کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مجزہ تھا۔

(الجامع لاحكام القران جزو، ص ١١٥، مطبوعه دا را لفكر بيروت، ١٣١٥ه )

الل مکہ میں سے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور حمد کی وجہ سے آپ سے شدید عداوت کا اظہار کرتے تھے، تب اللہ تعالی نے یہ قضہ بیان فرمایا کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کی وجہ سے الن کو بہت زیادہ ایذاء پہنچاتے تھے، انجام کار اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو قوت دسد کی وجہ سے الن کو بہت زیادہ ایذاء پہنچاتے تھے، انجام کار اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو قوت دی اور ان کو قوت دی اور ان کو تو تا ہے گا۔

حضرت بینقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی تو اس تعبیر کو پورا ہونے میں ای سال گئے، ای طرح جب اللہ تعالی نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے مدداور دشمنوں کے خلاف ان کی کامیابی کا وعدہ کیااور اس وعدہ کے پورا ہونے میں کلٹی تاخیر ہوگئی تو اس کی وجہ سے نہیں تھی کہ آپ معاذ اللہ جھوٹے تھے بلکہ اللہ تعالی کی مشیت ای طرح تھی سواس اعتبارے اس قصّہ کانازل کرنا آپ کے عالات کے موافق ہے۔

حفزت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حفزت بوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت بوسف علیہ السلام ہے ان کی مدد اور ان کی کامیابی کا دعدہ فرمایا تھا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو مقدر فرمایا تھاوہ اس طرح پورا ہوا اور حضرت پوسف علیہ السلام کے دشمنوں کی کاوشیں کارگرنہ ہو تمیں۔

حضرت يوسف عليه السلام كے بھائيوں كے نام ہم اس سورت كے تعارف ميں ذكر كر بيكے ہيں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کابھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم یوری جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے O(یوسف: ۸) حصر میں است میں کر کر کر ہے۔

حفرت بوسف کے بھائیوں کی حضرت بوسف سے نفرت کاسب

اس آیت سے بید بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایذاء پہنچانے کا قصد کیا اور اس کا سبب بیہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیا بین کو محبت میں باتی دس بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے، اور ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، ایک تو اس لیے کہ وہ عمر میں ان دونوں سے برے تھے، دو سرے اس وجہ سے کہ وہ ان دونوں کی بہ نسبت باپ کو زیادہ آرام اور فائدہ پہنچاتے تھے اور تیسرے اس وجہ سے کہ مصائب اور آفات کو وہی دور کرتے تھے، ان وجوہ کے اعتبار سے چاہیے یہ تھا کہ مصائب اور آفات کو وہی دور کرتے تھے اور ممنافع اور فوائد کو وہی حاصل کرتے تھے، ان وجوہ کے اعتبار سے چاہیے یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دس بیٹوں کو حضرت یوسف اور بنیا مین پر ترجیح دیتے لیکن جب اس کے بر عکس حضرت یعقوب

تبيان القرآن

علیہ السلام ان دونوں کو فضیلت دیتے تھے تو انہوں نے کہا ہمارا باپ ضلال مبین میں ہے، ان کی مرادیہ نہ تھی کہ ان کاباپ دین میں گمراہ ہے اور خطاء پر ہے کیونکہ اگر وہ بیہ ارادہ کرتے تو وہ کافر ہو جاتے بلکہ ان کی مرادیہ تھی کہ دو کو دس پر ترجیح دیے میں اور چھوٹوں کو بردوں پر ترجیح دیے میں اور غیر مفید کو مفید پر ترجیح دیے میں ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے زیادہ محبت کیوں تھی؟

اس جگہ یہ اعتراض ہو تا ہے کہ یہ بات بدیں ہے کہ بعض اولاد کو بعض پر ترجے دینا کینہ اور حسد کو پیدا کر تا ہے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کاعلم تھاتو انہوں نے حضرت یوسف اور بنیایین کو بلق دس بیٹوں پر کیوں ترجے دی ، جبکہ جو عر، علم اور نفع رسانی میں بڑے اور زیادہ ہوں وہ اس بات کے زیادہ لاکن ہیں کہ ان کو فضیلت وی جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے بر عکس معالمہ کیوں کیا ہوں کا جواب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں کو باتی بیٹوں پر صرف محبت میں ترجیح دی تھی، اور محبت غیرافقیاری چیز ہے لاتھ ااس معالمہ میں وہ معدور تھے اور وہ طامت کے مستحق نہیں ہیں، علاوہ ازیں حضرت یوسف اور بنیامین کی مال بچین ہیں توت ہو چی تھیں اس وجہ سے وہ زیادہ شفقت اور عنایت کے مستحق تھے نیز حضرت یعقوب کو ان دونوں میں رشد و ہدایت اور سعادت اور شرافت کے وہ آثار نظر آتے تھے جو باتی اولاد میں نہیں تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ہرچند کہ کسن تھے اس کے باوجود وہ اپنے والدگی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، اور یہ مسئلہ اجتمادی ہوتات کے وہ آثار نظر آتے تھے جو باتی اولاد میں نہیں جو خورت یوسف علیہ السلام ہرچند کہ کسن تھے اس کے باوجود وہ اپنے والدگی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، اور یہ مسئلہ اجتمادی ہورت کی وجہ سے کی کو دو سرے پر اعتراض کاحق نہیں پہنچتا۔

حضرت یوسف کے بھائیوں کاحسد ہی ان کے تمام گناہوں کی جر تھا

حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ محض حسد ہاور حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا، اور اپنے بے قصور اور نیک بھائی کو ضائع کیا اسے کنو تمیں جس ڈالا، پھراس کو غلامی میں جٹلا کیا اور اس کو اس کے والدسے دور کیا اور اپنے باپ کو وائمی غم میں جٹلا کیا اور اس کو اس کے والدسے دور کیا اور اپنے باپ کو وائمی غم میں جٹلا کیا اور بہت سے گناہ کے اور یہ تمام کام عصمت اور نبوت کے منافی ہیں اور جمہور کے نزدیک نبی اعلانِ نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے صغیرہ اور بہرہ گناہوں سے معصوم ہو تا ہے اس لیے ان کے نبی ہونے کا قول کرنا صبح نہیں ہے۔ حسد، رشک اور منافست کی تعربیقیں

دل کی بیاریوں میں ہے ایک بیاری حسد ہے جیسا کہ بعض علاء نے حسد کی تعریف میں کہا ہے: اغنیاء کو ایچھے حال میں ویجھنے ہے دل کو جو اذبت اور تکلیف بہنچتی ہے وہ حسد ہے اور بعض علاء نے کہا: کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کریہ تمنا کرنا کہ اس کو جو اذبت اور تکلیف بہنچتی ہے وہ حسد ہے اور بعض علاء نے کہا: کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کریہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے اس کو رشک کہتے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ کسی شخص کو ایچھے حال میں دیکھ کراس سے بغض رکھنا حسد خواہ اس کی دو قشمیں ہیں: ہے اور اس کی دو قشمیں ہیں:

(۱) کسی مخفس پر نغمت کو مطلقاً ناپند کرنا اور بیہ حسد ندموم ہے اور جب حاسد اس مخفس سے بغض رکھے گاتو صاحب نغمت کو دیکھے کراس کو اذبت پہنچتی رہے گی اور اس سے اس کے دل میں مرض ہو گاہ اور اس کے پاس سے اس نغمت کے زوال سے اس کولذت حاصل ہوگی خواہ اسے وہ نغمت حاصل نہ ہو۔

(۲) حاسد کی مخص کے پاس نعمت دیکھ کراس مخص کی اپنے اوپر فضیلت کو ناپند کرے اور وہ یہ چاہے کہ یا تو وہ اس مخص جیسا ہو جائے یا اس سے بڑھ کر ہو جائے حسد کی اس قتم کانام علاء نے رشک رکھاہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

کو بھی حسد فرمایا ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد کرتا صرف دو صورتوں میں جائز ہے: ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے قرآن (کاعلم) عطاکیا ہو اور وہ دن اور رات کے او قات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے اور ایک وہ مخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات کے او قات میں اس مال کو حق کے راستوں میں خرچ کرے ، یہ الفاظ حضرت ابن عمر کی روایت میں ہیں اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے: ایک مخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطاکی ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے اور دو سرا وہ مخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس کو حق کے راستہ میں خرج کرنے پر مسلط کر دیا ہو۔ (صحح ابتداری رقم الحدیث: ۲۵۰ صحح مسلم رتم الحدیث:۸۱۲) حسد کی اس دو سری فتم کو منافست (رغبت) بھی کہتے ہیں اور وہ بیہ ہے کہ ایک اچھی چیز کے حصول میں دو شخص رغبت کریں اور اس کے حصول میں ہرایک دو سرے پر سبقت کرنا چاہتا ہو اور اپنے اوپر دو سرے کی سبقت کو نابند كريابو، منافست الحيمي چيزوں ميں لاكن تعريف ، قرآن مجيد ميں ہے:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَهْتَى نَعِيبُهِ فَي عَلَى الْأَرْآلِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِمُ نَضَرَةً التَّعِيْمِ 0 يُسْفُونَ مِنْ رَّحِيْقِ تَحُنُوهِ ٥ خِتْمُهُ مِسْكُوهُ وَفِي ذَٰلِكُ مَلْيَتَنَافَيَسَ المُمتنكافِسُورٌ٥(الطففين: ٢٢-٢٢)

بے شک نیک لوگ ضرور راحت میں ہوں گے 0 تخوں پر بیٹے ہوئے وکی رے ہوں گے 0 آپ ان کے چروں ے تعتول کی ترو بازگی پہچان لیں گے 0 ان کو مرشدہ صاف شراب بلائی جائے گی ۱ اس کی مهر مشک ہوگی اور رغبت کرتے والوں کو ای میں رغبت کرنی چاہیے۔

حید عموماً اس نعمت پر کیا جاتا ہے جس کی وجہ ہے کسی کے متبعین زیادہ ہوں ورنہ اگر کوئی شخص زیادہ کھا تا پتیا ہویا اس کی بیویاں زیادہ ہوں تو اس پر کوئی حسد نہیں کرتا ہو ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور مال کاذکر فرمایا کیونکہ جو مخص براعالم ہو آے اس کے پیرو کار بھی بہت ہوتے ہیں اور جو شخص برامال دار ہو آے اس کے بھی بہت محین اور مصاحبین ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ضرور توں میں اس کے مختاج ہوتے ہیں اس وجہ سے حضرت موی علیہ السلام کو معراج کے موقع پر نبی صلی الله عليه وسلم ير منافست اور رشك بواحتي كه جب ان كياس ني صلى الله عليه وسلم كزرے تووه رونے لكے، ان سے يو جماكيا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان کو رسول بنایا گیااور اس کی امت کے پیرو کار میری امت کے بيروكارون سے زيادہ جنت ميں داخل ہوں گے۔ (صحح البخاري رقم الحديث:٣٨٨٤، صحح مسلم رقم الحديث:٣١٣) . حىدنه كرنے كى فضيلت

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: ابھی تمهارے پاس اس رائے ہے ایک مخص آئے گاوہ اہل جنت میں ہے۔ پھر انصار میں ہے ایک مخص آیا، وضو کی وجہ سے اس کی ڈاڑھی ہے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے' اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جو تیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اس نے آگر سلام کیا۔ دو سرے دن پھرنی صلی اللہ علیہ و سلم نے ای طرح فرمایا، پھروہی مخص ای کیفیت ہے آیا۔ تیسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ای طرح فرملیا اور پھروہی مخص ای طرح آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس مخص کے پیچھے گئے، انہوں نے اس سے کمامیرا اپنے والدے جھڑا ہو گیا ہے اور میں نے قتم کھائی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس سیں رہوں گا اگر تم اجازت دو تو میں تمن دن تبهارے ساتھ گزاروں-اس مخص نے کما تھیک ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تین راتیں اس کے پاس رہ، انہوں نے اے تہر پڑھتے ہوئے ا

دیکھا البتہ جب وہ نیند سے بیدار ہو تا تو اللہ تعلق کا ذکر کرتہ اور اللہ اکبر کمہ کر صبح کی نماذ پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ حضرت عبداللہ نے کما البتہ بیں نے اس کے منہ سے سوائیل کے اور کوئی بات نہیں سنی، جب ہم تین دن گزار کرفارغ ہوگے اور اس وقت بیں اس کے اعمال کو بہت کم سمجھ رہا تھا بین کے اما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ یہ ساکہ تمہارے پاس اہل ہوا تھا اور نہ بیس نے ان کو چھوڑا تھا لیکن بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ یہ ساکہ تمہارے پاس اہل جنت بیس سے ایک فیص آئے گا پھر تین مرتبہ تم آئے تو بیس نے ارادہ کیا کہ بیس تمہارے پاس محمروں تاکہ بیس تمہارے اعمال کو دیکھوں اور ان اعمال کی بیروی کروں، لیکن بیس نے تم کو کوئی بہت عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ کون ساعمل ہے جو تم نے اعمال کو دیکھوں اور ان اعمال کی بیروی کروں، لیکن بیس متمارے متعلق بشارت دی۔ اس شخص نے کہا بس وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا البتہ بیس اپند تعلق کی کوئی نعت دیکھ کر دیکھا البتہ بیس اپند تعلق کی کوئی نعت دیکھ کر دیکھا البتہ بیس اپند تعلق کی کوئی نعت دیکھ کر دیکھا البتہ بیس اپند تعلق کی کوئی نعت دیکھ کر دیکھا البتہ بیس اپند تعلق کی کوئی نعت دیکھی کہ اس بی دیکھی دیکھی دیکھی کہ کہ کہ دیکھی دیکھی کہا تھا تہ میں کہا تھیں دیکھی دیل دیکھی دی

(منداحمد ج۳۳ ص ۱۲۷ طبع قديم "مند احمد رقم الحديث:۳۵۳۷ طبع عالم الكتب مصنف عبدالرذاق رقم الحديث:۳۰۵۵۹ مند عبد بن حميد رقم الحديث: ۹۲۷ عمل اليوم والليله للنسائی رقم الحديث: ۸۶۳۳) حسد مذموم

اورجو حديدموم إس كالله تعلل نے يموديوں كے حق من ذكر فرمايا ي:

بہت سے اہل کتب نے اپنے دلی حمد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹادیں اور یہ خواہش انہوں نے اس وقت کی جب ان پر حق واضح ہوچکا ہے۔

وَدُّ كَنْ بَرُّمِينُ أَهِلِ الْكِتَابِ لَوْيَمُرُدُّونَكُمُ وَنَا الْكِتَابِ لَوْيَمُرُدُّونَكُمُ وَنَا الْكِ بَعُدِ إِيمُمَانِكُمُ كُفَّارًا حَسَدًا يِّنَ عِنْدِ اللَّهُ يَسِهِمُ وَنَ الْعَدِمَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقِّدِ

البقره: ۱۰۹) غیراختیاری صبر کی به نسبت اختیاری صبر کی فضیلت

یعنی جب انہوں نے یہ ویکھا کہ تم کو ایمان کی نعمت حاصل ہو چکی ہے اور ان کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ تم ہے وہ نعمت زائل ہو جائے خواہ ان کو ایمان کی وہ نعمت حاصل نہ ہو بلکہ وہ اس نعمت کو حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ تم ہے وہ نعمت زائل ہو جائے اور اس حسد کی وجہ سے لبید بن اعظم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حمد کی وجہ ہے اپنے بھائیوں کے مظالم کاشکار ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کامشورہ کیا اور آپ کو اندھے کو کیں جن ڈالا، اور جو قاظمہ کافروں کے ملک جن جارہا تھا اس کے ہاتھ آپ کو غلام بنا کرنے ڈالا، پھران کے ظلم کے بعد حضرت یوسف اس مصیبت جن جظا ہوئے کہ عزیز مصری حسین یوی نے آپ کو بدکاری کی دعم کی دعم اور اس کا کمتانہ مانے کی صورت جی آپ کو قید کرنے کی دھم کی دی، آپ نے بدکاری کے آپ کو بدکاری کے دور تھا ہی کہ دور اس کا کمتانہ مانے کی صورت جی آپ کو قید کرنے کی دھم کی دی، آپ نے بدکاری کے اور قید کو ترج دی اور اللہ تعالی کی ناراضگی کے مقابلہ جن دنیا کی تکلیف اور مشقت پرداشت کرنے کو افتیار کرلیا، بھائیوں کی طرف سے آپ پر جو مصائب آئے وہ غیرافتیاری شعرافت آپ کی افتیار کردہ تھی، یہ آپ کا افتیاری صبر تھا اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھاوہ غیرافتیاری تھا اور دسرا صبر افضل تھا ای لیے اللہ تعالی نے اور بھی کو تنظمیٰ تھا اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھاوہ غیرافتیاری تھا اور دسرا صبر افضل تھا ای لیے اللہ تعالی نے اور بھی کو تنظمیٰ تھا اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھاوہ غیرافتیاری تھا اور دسرا صبر افضل تھا ای لیے اللہ تعالی نے اور بھی کو تنظمیٰ تھا اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھاوہ غیرافتیاری تھا اور دسرا صبر افضل تھا ای لیا تھا اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھاوہ غیرافتیاری تھا اور دسرا صبر افضل تھا ای لیا ہوں بھی اور بھائیوں کے مظالم پر جو صبر تھاوہ غیرافتیاری تھا اور دسرا صبر افضل تھا تھا کہ دیں تھوں کو تھی دور اس کی افتیار کی افتیار کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور کیا کی دور کی کی دور کی دور

تبيان القرآن

فرمايا:

الله من يَنْ قِ وَيَصَيِرُ فَوَانَّ الله لَا يَصِيبُ مُ الحَرَ بِهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ المُ حُسِينِيْنَ - (يوسف: ٩٠) كرنے والوں كا جرضائع نيس كرتا-

اوراس آیت کے بھم میں وہ مسلمان ہیں جن کو ان کے ایمان کی وجہ سے ایذاء پنچائی جائے جیسے اس دور میں بھارت، مقبوضہ کشمیر، چیچنیا کو سود اور بو سمیا کے مسلمانوں کو ان کے اسلام اور ایمان کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کسی شخص سے فسق اور معصیت کو طلب کیا جائے اور ان کی موافقت نہ کرنے کی صورت میں اس کو قید کرنے اور سزا دینے کی دسم کی دئی جائے جیسے الجزائر اور معرمیں اسلامی فظام کا مطالبہ کرنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ایذا کمیں بنچائی جا رہی ہیں اور دسم کی دئی جائے جیسے الجزائر اور معرمیں اسلامی فظام کا مطالبہ کرنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ایذا کمیں بنچائی جا رہی ہیں اور ترکی میں اسلامی اقدار اپنانے والوں پر قیدو بند کی سختیاں کی جا رہی ہیں۔ بہت عظیم ہے جمال سے مسلم کا صبر حضرت ہوسف کے صبر سے بہت عظیم ہے

سب نیادہ ایذا کمیں ہمارے ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں اور آپ نے ان پر اپنے افقیارے مبرکیا اور ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہوسف علیہ السلام سے بدکاری کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے اس کی موافقت نہیں کی تو ان کو قید کیا گیا اور ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے کفر کو طلب کیا گیا اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو بعض اصحاب کو قتل کیا گیا اور بعض پر اور ختیاں کی گئیں، اور مشرکین نے آپ کو اور بنو ہاشم کو ایک مدت تک شعب ابی طالب میں مقید رکھا اور کھانے بینے کی چزیں آپ تک پہنچ نہیں دی گئیں، اور ابوطالب کے انقال کے بعد انہوں نے آپ پر زیادہ شدت کی، اور جب انصار نے آپ سے بیت کرلی تو وہ آپ کے اصحاب کو کہ سے نگلے نہیں دیتے تھے اور آپ کے اصحاب صرف چھپ کر بجرت کر سکتے تھے، اور بیت کو اور بنوان کو پہنچائی گئیں وہ تمام نہوں کو پہنچائی گئی دو تمام کو تمام نہوں کو پہنچائی گئی دو تمام نہوں کو پہنچائی گئی دو تمام نہوں کو پہنچائی گئی دو تمام نہوں کو پہنچائی گئیں دو تمام نہوں کو پہنچائی گئی دو تو تا تھائی کیا دو تا تھائی کے دو تا تھائی کے دو تا تا تھائی کے دو تا تھائی کیا تھائی ک

مسلمانوں کو دین کی راہ میں جو اذبیتیں پنچیں اور جو مصائب آئے وہ صرف اس وجہ سے تنے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اور یہ آسانی مصائب نہ تنے جن میں انسان کا اختیار نہیں ہو آجیسے مصرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں کی وجہ سے مصائب نازل ہوئے۔

حدایک نفسانی باری ہے

فلاصہ یہ ہے کہ حد نفسانی امراض ش ہے ایک مرض ہے اور یہ غالب مرض ہے جس ہے کم لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں۔ لوگ مال اور اقتدار میں کی کی فضیلت کی بناء پر حمد کرتے ہیں اور اگر دو برابر کے درجہ کے لوگوں میں ہے ایک کو دو سرے پر فضیلت عاصل ہو جائے تو اس سے حمد کرتے ہیں۔ جسے حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف سے حمد کیا اور جسے حضرت آدم کے دو بیٹوں میں ہے ایک نے دو سرے سے حمد کیا کیو تکہ اللہ تعالی نے بائیل کی قربانی قبول کر سے حمد کیا اور جسے مود نے مسلمانوں سے حمد کیا اس وجہ سے کما گیا ہے کہ دنیا میں پہلی لفزش اور پسلاگنا تین چیزوں سے ہوا: حرص محفود ترص کے وجہ سے لفزش کی اور اجتمادی خطاء سے خرص میں وجہ سے لفزش کی اور اجتمادی خطاء سے خرص کی وجہ سے لفزش کی اور اجتمادی خطاء سے خرص میں وجہ سے لفزش کی اور اجتمادی خطاء سے خرص میں وجہ سے لفزش کی وجہ سے بائیل کو قتل کی خرص کی وجہ سے بائیل کو قتل کر

بلدينجم

## حبدكے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: تبن چیزوں ہیں ہے کوئی شخص نہیں نج سکے گا: حسد ، بد گمانی اور بدفائی- اور ہیں تم سے عنقریب بیان کروں گا کہ ان سے نگلنے کی کیاصورت ہے ، جب تم کسی سے حسد کردنو اس سے بغض نہ رکھو، اور جب تم بد گمانی کرونو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور جب تم بدشگونی نکالونو اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ۔ (کنزالعمال رقم الحدیث:۸۹ سے ۱۳

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ہے پہلی امتوں کی (نفسانی)
بیاریاں تم میں سرایت کر جائیں گی، حسد اور بغض اور بیہ مونڈ نے والی بیاری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیہ بالوں کو مونڈ تی ہے
لیکن بیہ دین کو مونڈ تی ہے، اور اس ذات کی فتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے، تم اش وقت تک جنت میں داخل
نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ اور تم اس وقت تک (کال) مومن نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایک دو سرے سے
مجت نہ کرو، اور کیا میں تم کو بیہ خبرنہ دوں کہ کیا چیز محبت کو ثابت کر سکتی ہے، آئیں میں ایک دو سرے کو سلام کیا کرو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥٠٠ سنن ابوداؤد الليالي رقم الحديث: ٩٩٣ سند احمد جاص ٩٦٧ سند ابويعلي رقم الحديث: ٩٦٩٠ شعب الايمان رقم الحديث: ٨٧٣٠)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دو سرے سے بغض نہ کرو' ایک دو سرے سے حسد نہ کرو' ایک دو سرے سے دشمنی نہ کرو' اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۰۲۵ میچ مسلم رقم الحدیث:۴۵۵۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۴۹۰ منداحمد رقم الحدیث:۷۸۳۵ مند موطا امام مالک رقم الحدیث:۵۲۱ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۴۰۲۳ مند حمیدی رقم الحدیث:۹۱۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث:۵۳۵ میچ این حبان رقم الحدیث:۵۲۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم صد ہے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاجا تاہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاجاتی ہے۔

(سنن ابو دا ؤ در قم الحديث: ۹۰۴ مم مطبوعه دا را نفكر بيروت ، ۱۳۱۳ ه.)

الله تعالی کاارشاد ہے: (بھائیوں نے کما) پوسف کو قتل کردویا اس کو کسی ملک میں چھوڑ آؤ پھر تمہارے باپ کی توجہ مرف تمہاری طرف رہے گی' اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤے O(پوسف: ۹) حضرت پوسف کے بھائیوں کاانہیں قتل کرنے یا شہرید ر کرنے کامنصوبہ بناتا

جب حفزت ہوسف کے بھائیوں کا حمد انتہا کو پہنچ گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہوسف کو اس کے باپ سے الگ کرنا ضروری ہے، اور اس کی دوصور تیں ہیں یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو دور دراز کسی ملک ہیں چھوڑ دیا جائے حتی کہ اس کا باپ اس سے ملاقات سے مایوس ہو جائے۔ انہوں نے جو یہ مشورہ کیا تھا کسی حاسد کا شراس سے زیادہ نہیں ہو سکت پھرانہوں نے اس شرکی ہیہ توجیہ کی کہ یوسف کی دجہ سے ہمارے باپ کی قوجہ ہماری طرف نہیں ہوتی اور جب یوسف ان کے پھرانہوں نے اس شرکی ہیہ توجیہ کی کہ یوسف ان کے پس نہیں رہے گاتو پھردہ ہماری طرف توجہ النفات اور محبت سے پیش آئیں گے، انہوں نے کہا اس کے بعد تم لوگ صالحین ہو بات کے اس قول کے تین محمل ہیں: (۱) ان کو علم تھا کہ جو پچھوہ کرنے جارہے ہیں وہ تمام کام گناہ کبیرہ ہیں، انہوں نے

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو منصوبہ بنا رہے تنے اس سے وہ اپنے باپ کو ایز اء پہنچارہے تنے جو نبی معصوم تنے اور جھوٹ بولنے اور اپنے بے قصور چھوٹے بھائی کو ہلاک کرنے کامنصوبہ بنا رہے تنے اور بیہ تمام کام گناہ کبیرہ ہیں اور بیہ اس کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تنے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ان میں ہے ایک کنے والے نے کمایوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کئو کیں گ گہرائی میں ڈال دو' اس کو کوئی قافلہ والا اٹھالے گاہ اگر تم پچھے کرناہی چاہجے ہو (تو اس طرح کرو) (یوسف: ۱۰) مشکل الفاظ کے معافی

غبابة: اس كامعنى ب كراكڑها يهل مراد ب كؤئيل كى كرائى- يد كرائى نظر سے غائب ہوتى ب اس ليے اس كو غيبابية فرمايا-

السحب: حب كامفنى ہے كانا اور اس سے مراد ہے بہت گرا كنواں جس كو اندها كنوال كہتے ہيں كيونكہ اس ميں جھانگ كرد كيھو تو كچھ نظر نہيں آيا۔ ايك قول بيہ كہ بير كنوال بيت المقدس ميں تھا وہب بن منبہ نے كما: بير كنوال اردن ميں تھا مقاتل نے كما: بير كنوال حضرت يعقوب عليہ السلام كے گھرہے تين فرنخ دور تھا۔

السببارة: جولوگ راسته میں سفر کرتے ہیں' اس ہے مراد ہے قافلہ' انہوں نے یہ اس لیے کما تھا کہ حضرت یوسف کو اٹھا کر خود انہیں کسی دور دراز علاقہ میں نہ لیے جاتا پڑے' کیونکہ اگر وہ خود کہیں جاتے تو ہو سکتا ہے ان کو حضرت یعقوب اجازت نہ دیتے' اور اگر بغیراجازت جاتے تو ہو سکتاہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چل جاتا۔

یلتقطه :التقاط کامعی ب راست کی چیزگوافهای جو بچه راسته می پرا بوائل جاے اس کولقبط کتے ہیں اور جو چیز راسته می پرا بوائل جائے اس کولقبط کتے ہیں اور جو چیز راسته میں گری پڑی ٹل جائے اس کو گفت میں - لفطه اور لقبط کے متعلق احادیث اور شرعی احکام اور خدا بد فقهاء کی تفصیل ہم ان شاء اللہ عفریب بیان کریں گے۔

لقيط كالغوى اور اصطلاحي معني

جو چیز زمین سے اٹھائی جائے اس کو لے قبط کہتے ہیں اور اس کا غالب استعال اس بچہ کے لیے ہوتا ہے جس کو پھینک دیا جائے۔ (العجاح ج م ص ۵۷) المعبل المنیر ج ۲ ص ۸۵۸ المغرب ۲۶ ص ۲۳۷) علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحصکفی الحنفی المتوفی ۸۸ والھ لکھتے ہیں: جس زندہ بچے کواس کے گھروالے فقرو فاقد کے خوف ہے یا زنائی تمت سے بچنے کے لیے گھرے باہر راستہ جس ڈال دیں اس کولے مسلط کتے ہیں' اس بچہ کو ضائع کرنے والا گناہ گار ہو گاہ اگر کسی فخص کو یہ ظن غالب ہو کہ اگر اس بچہ کو نہ اٹھایا گیا تو یہ ہلاک ہو جائے گاتو بچراس کا ٹھانا فرض غین تو یہ ہلاک ہو جائے گاتو بچراس کا ٹھانا فرض غین ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کواس بچہ کاعلم نہ ہو تو پچراس کا ٹھانا فرض غین ہے۔ اس طرح اگر وہ دیکھے کہ کوئی نابینا کو تیں جس گرنے والا ہے تو اس کا بچانا بھی فرض غین ہے۔

(ور مخار معمر دالمتارج ٢٩ ص ٣٤٧-٣٢٥، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت،١٩١٩هـ)

فقهاء شافعیہ کے نزدیک لفیط کی میہ تعرفی ہے کہ جو بچہ عام راستہ پر پڑا ہوا ہواور اس کا کوئی دعویدار نہ ہو، عام طور پر میہ بچہ ہوتا ہے لیکن بھی سمجھ دار لڑکا بھی ہوتا ہے۔ (مغنی المحتاج، ج۲ ص ۱۳۸۳) نمایت المحتاج، ج۵ ص ۱۳۲۳) اور فقهاء صنبلہ کے نزدیک لفیط کی میہ تعرفی ہے کہ جس بچہ کا نسب معلوم نہ ہو، نہ اس کا غلام ہونا معلوم ہویا وہ اپنی پیدائش سے لے کر سن شعور کے ذمانہ تک اپنے گھر کا راستہ کم کرچکا ہو۔ (کشاف القتاع جسم ۱۳۲۷) فقهاء ما کید کے تزدیک لفیط وہ چھوٹا بچہ ہو شعور کے ذمانہ تک اپنے گھر کا راستہ کم کرچکا ہو۔ (کشاف القتاع جسم ۱۳۲۷) فقهاء ما کید کے تزدیک لفیط وہ چھوٹا بچہ ہو تابانے ہو خواہ سمجھ دار ہو، اور کافر، کافر کو اٹھائے مسلمان کو نہ اٹھائے کیونکہ کافر کی مسلمان پر دلایت نہیں ہے اور مسلمان کافر

لقيط كے شرى احكام

ملك العلماء علامه علاء الدين الويكرين مسعود الكاساني الحنفي المتوفى ١٨٥٥ لكعتري:

. غلام اور آزاد ہونے کے اعتبارے لقیط کا بھی ہے کہ وہ آزادہ، کیونکہ حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ عنما نے لقیط کے متعلق سے فیصلہ کیا کہ وہ آزادہ اوراس لیے بھی کہ اولاد آدم میں اصل سے کہ وہ آزاد ہیں کیونکہ غلامی تو ان کو کافروں کی جمایت میں لڑتے اور پھر جنگی قیدی ہونے کی وجہ سے عارضی ہوتی ہے، اس لیے اصل پر عمل کرناواجب ہے اور اس پر وہ تمام احکام لاکو ہوں گے جو آزادانسانوں پر لاکو ہوتے ہیں۔ اور اسلام اور کفر کے انتبارے لقیط کا بھم سے کہ اور اس پر وہ تمام احکام لاکو ہوں گے جو آزادانسانوں پر لاکو ہوتے ہیں۔ اور اسلام اور کفر کے انتبارے لقیط کا بھم سے کہ اگر وہ مسلمانوں کے شہوں یا ان کے مضافات میں طاہے تو وہ مسلمان قرار دیا جائے گا ہوتی کہ اگر وہ مرگیاتو اس کو عشل دیا جائے گا اور اس کو نماز جائے گا اور اس کو وہ سلمان نمیں تعاقواس کو فلا ہر صال کے عیدائیوں کی کمی بہتی میں طاجس میں کوئی مسلمان نمیں تعاقواس کو فلا ہر صال کے عیدائیوں کی معید میں پایا یا اہل ذمہ کی بہتی میں انتبارے ذی قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی بودیوں یا عیسائیوں کے معید میں پایا یا اہل ذمہ کی بہتی میں انتبارے ذی قرار دیا جائے گا ای طرح اگر اس کو مسلمان نے کسی بودیوں یا عیسائیوں کے معید میں پایا یا اہل ذمہ کی بہتی میں بیا تواس کو ذی قرار دیا جائے گا۔

اور اس کے نسب کے اعتبار ہے تھم ہیہ ہے کہ وہ جمول النسب ہے حتی کہ اگر کسی انسان نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کے نسب سے ہے تو اس کادعویٰ صحیح قرار دیا جائے گااور اس کا اس سے نسب ثابت ہو جائے گا۔

اس کو زین سے اٹھلنے کا تھم بیہ ہے کہ اس کا اٹھانا مستحب ہے، کیونکہ جھزت علی رضی اللہ عنہ نے لقبط کے اٹھانے کو نیک کام قرار دیا، بلکہ اس کو بہت افضل نیکی قرار دیا، کیونکہ لقبط ایک نفس انسان ہے اور اس کاکوئی محافظ نہیں بلکہ وہ ضائع ہونے کے خطرہ جس ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا: جس مختص نے ایک انسان کی زندگی بچائی کویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی کویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ (المائدہ: ۳۲)

لقبط کور کھنے کے اعتبارے عظم بیہ ہے کہ جس مخص نے اس کو اٹھلیا ہے وہ اس کور کھنے کا زیادہ حق دارہے اور کسی دو سرے کے لیے نقبط کو اس سے لینا جائز نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہے جس مخص نے کسی مردہ

زمین کو آباد کیاوہ اس کی ہے۔

اوراس کے خربے کے اعتبارے علم یہ ہے کہ اس کا خرج بیت المال کے ذمہ ہے اور اگر لقبط کے ساتھ کچھ مال بندھا ہوا ملے تو وہ لقبط کا ہے جیسے اس کے جم کے کپڑے اس کی ملکت ہیں اور اگر وہ کسی سواری پر بندھا ہوا ملے تو سواری بحص ہواری کو چھ کراس کا خرج پوراکیا جائے گاہ کیونکہ بیت المال سے ضرورت کی بناء پر خرج کیا جاتا ہے اور اس کی جان اور اس کی جان اور اس کے مال میں اس کا ولی سلطان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا ولی سلطان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا ولی سلطان ہے۔

(بدائع العنائع ج ٨ ص ٣٢٣ - ١٦٨، ملحمة ، مطبوعه دا را لكتب المطبيه بيروت ، ١٣١٨ه )

أتقطه كالغوى معني

علامه سيد محد مرتضى زبيدى متوفى ١٥٠٥ه كصي بين:

کُفطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مخض کوراستہ میں گری پڑی مل جائے اور معرف اس مخض کو کہتے ہیں جو گری پڑی چیز کو اٹھانے والا ہو اور اگر راستہ میں کوئی بچہ پڑا ہوا مل جائے تو اس کو لیقب ط کہتے ہیں۔

( تاج العروس ج٥ص ٢١٧-٢١٧ مطبوعه وارالفكر بيروت ٥٠٠٥١هـ)

كُفطه كے متعلق احادیث

حضرت زید بن خلد جہنی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ایک محض حاضر ہوا اور اس نے گفت خص حاضر ہوا اور اس نے گفت سوال کیا آپ نے فربایا: اس انھیلی) کے باندھنے کی ڈوری اور اس تھیلی کو پہچان کریاور کھو، پر ایک سال تک اس کا اعلان کرو، اگر اس کا مالک آ جائے تو فیسا ور نہ اس کو تم رکھ لو۔ اس محض نے پوچھا: اور ہم شدہ بحری کا کیا تھم ہے؟ کیا تھم ہے؟ آپ نے فربایا: وہ تمہاری یا تمہارے بعلی کی ہے یا بھیڑیے کی۔ اس نے پوچھا: اور ہم شدہ اونٹ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فربایا: تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کی مشک (پیٹ میں پانی) ہے اور اس کا جو آ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ پانی کے گھاٹ پر جائے گااور در ختوں کے بیے کھائے گائی کہ اس کا مالک آگر اس کو پکڑ لے گا۔

(میمی ابواری رقم الحدیث: ۴۳۲۹ میمی مسلم رقم الحدیث: ۹۷۳۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۳۵ سنن الترزی رقم الحدیث: ۹۳۷ السن الکبری للنسائل رقم الحدیث: ۵۸۴۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۵۰۳ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۹۹۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۸۲ مسنف این ابی هیبه ج۲ ص ۴۵۷ میند الحدیدی رقم الحدیث: ۸۲۲ میند ۱۳۲ مین ۱۳۹ میند ابوعواند جهر ۱۳۵ میند ابوعواند جهر ۱۳۵ میند ابوعواند جهر ۱۳۵ میند بین به میند ۱۳۵ میند ابوعواند جهر ۱۳۵ مین در قم الحدیث: ۲۵۵ میند ابوعواند جهر ۱۳۵ میند ابوعواند به ۱۳۵ میند بین به به میند به به میند به

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بھی اور حضرت ذید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ جہاد کے لیے گئے۔ ججھے ایک چابک پڑا ہوا ملا میں نے اس کو اٹھالیا ان دونوں نے جھے سے کماناس کو چھوڑ دو میں نے کمانہیں میں اس کا علان کروں گا اگر اس کا مالک آگیاتو فیماورنہ میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور میں نے ان دونوں کی بات نہیں مانی ۔ بب ہم جہاد سے واپس لوٹے تو میں خوش قسمتی سے جج کے لیے چلاگیا اور پھر میں مدینہ آیا تو میری ملاقات حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ بیس نے ان کو چابک اٹھانے اور ان دونوں کے منع کرنے کا قصہ سایا انہوں نے کمارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علیہ وسلم کی خدمت علیہ وسلم کی خدمت ا

بلدينجم

میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کرو، انہوں نے کہا پھریں نے اس کا اعلان کیہ لیکن اس کی شاخت

کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (مزید) اعلان کرو، انہوں نے کہا میں نے پھراس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے نہیں آیا، میں پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (اور) اعلان کرو، انہوں نے کہا میں نے اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے نہیں آیا پھر آپ نے فرمایا: اس کا ایک سال تک (اور) اعلان کرو، انہوں نے کہا میں نے اس کا اعلان کیا اور کوئی اس کی شاخت کے لیے نہیں آیا پھر آپ نے فرمایا ان کے عدد، ان کی تھیلی، اور اس کی ڈوری کی پہچان کو یا در کھو، اگر اس کا کوئی مالک آ جائے تو فہما ورنہ تم اس سے قائدہ اٹھالیت پھر میں نے ان سے قائدہ اٹھایا۔ سوید بن غفلہ کتے ہیں اس کے بعد میری حضرت ابی بن کعب سے مکہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں تین سال تھے یا ایک سال۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۳۲۱ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۷۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۵۱۱ سنن الترزی رقم الحدیث:۱۸۱۵ الحدیث:۱۸۱۵ الحدیث:۱۸۱۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۸۱۵ مصنف ۱۸۱۳ مید برخ این حبان حبان مید رقم الحدیث:۱۸۱۸ میدید برخ این حبان حبان در تم الحدیث:۱۸۱۸ میدید برخ الحدیث:۱۸۱۸ میدید برخ این حبان الکیری المیستی ۲۲ ص ۱۸۵۲ الحدیث:۱۸۱۸ میدید برخ الحدیث الحدیث الحدیث المیستی ۲۲ ص ۱۸۵۲ الحدیث الحدیث الحدیث المیستی تا الحدیث الحدیث المیستی تا الحدیث الحدیث المیستی تا ال

علامہ موفق الدین ابن قدامہ حقبلی لکھتے ہیں: امام احمد بن حقبل رحمد اللہ نے فرمایا ہے کہ لے قبطے کانہ اٹھاٹا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، ابن زید، رکھے بن خیشم اور عطاء کا بھی بھی نظریہ ہے۔ قاصنی شریح نے ایک درہم گرا ہوا دیکھا اور اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ امام شافعی اور ابوالخطاب کا قول ہیہ ہے کہ اگر کوئی چیزا لیمی جگہ پڑی ہے جمال اس کے ضائع ہوئے کا خطرہ ہواور اس محض کو اپنے اوپر بیدا طمیمیتان حاصل ہو کہ وہ اس چیز میں خیانت نہیں کرے گاتواں محض کے لیے اس چیز کو اٹھانا افضل ہے۔ امام شافعی کادو سرا قول بیہ ہے کہ اس محض پر اٹھاناواجب ہے کوئکہ اللہ تعالی فرما تاہے:

مسلمان مرد اور عورتیں ایک دو سرے کے ولی ہیں۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعُضُهُمْ اوْلِينَاءُ بَعُضِ-(وَب: الـ)

اور جب مسلمان ایک دو سرے کے ولی بیں تو ان پر ایک دو سرے کی چیزوں کی حفاظت واجب ہے۔ سعید بن میب، حسن بن صالح اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی لیفیطیہ کو اٹھانا واجب ہے۔ (امام ابو حنیفہ کے نزدیک لیفیطیہ کو اٹھانا واجب ہے۔ (امام ابو حنیفہ کے نزدیک لیفیطیہ کو اٹھانا واجب ہے۔ (سام سخب ہے ۔۔ سعیدی غفرلہ) حضرت ابی بن کعب اور حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنمانے لیفیطیہ کو اٹھایا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہم اور قبیتی چیز ہو تو اس کو اٹھانا مستحب ہے اور وہ اٹھاکر اس کا اعلان کرے، کیونکہ اس میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے اور بیراس کو ضائع کرنے ہے بہتر ہے۔

علامہ ابن قدامہ صبلی لکھتے ہیں: ہماری دلیل حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے اور صحابہ بیس سے کی نے ان کے قول کی مخالفت نہیں کی، نیزلفط کہ کواٹھا کراپنے آپ کو حرام کھانے اور اعلان نہ کرکے ترک واجب کے خطرہ میں ڈالنا ہے۔ اس لیے زیادہ محفوظ اور زیادہ بہتریہ ہے کہ لفط کو نہ اٹھایا جائے، جس طرح پیتم کے مال کاولی نہ بنتا کے خطرہ میں ڈالنا ہے۔ اس لیے زیادہ محفوظ اور زیادہ بہتریہ کہ لفط کہ ونے کا خطرہ ہے اس لیے سود مند نہیں ہے کہ بہتر ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لیے سود مند نہیں ہے کہ بعد کے بعظے اونٹ وغیرہ کو بھی لیے جانا جائز نہیں ہے، حالا نکہ مال ضائع ہونے کا خطرہ اس میں بھی ہے۔

(المغنى ج٥ص ٢١٧-٢١٦، مطبوعه دارالفكر بيروت، ٥٠ ١٣٠ه)

لُقطه كواٹھانے كے حكم ميں فقهاءاحناف كاموقف

مش الائمہ سرخی حفی کیسے ہیں: لقطہ کو اٹھانے کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فلنی علماء یہ کہتے ہیں کہ لقطہ کو اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بلا اجازت غیر کے مال کو اٹھانا ہے، اس لیے اس پر ہاتھ بڑھانا جائز نہیں ہے اور بعض حقد مین ائمہ تابعین نے یہ کما ہے کہ ہرچند کہ لقط، کو اٹھانا جائز ہے لیکن اس کو نہ اٹھانا افضل ہے، کیونکہ جس مخص کی چیز گری ہے وہ اس کو ای جگہ ڈھونڈے گاجس جگہ وہ چیز گری تھی اور جب اس چیز کو اٹھایا نہیں جائے گاتو اس کا مالک اس جگہ کری ہے آکرانی چیز اٹھالے کے دو سری وجہ یہ ہے کہ چیز اٹھانے کے بعد یہ خطرہ موجود ہے کہ اٹھانے والے کی نیت بدل جائے اس لیے لقطہ کو اٹھانا اپنے آپ کو فقنہ میں ڈالنے کے مترادف ہے اس لیے لقطہ کونہ اٹھانا افضل ہے۔

سنس الائمہ سرخی لکھتے ہیں: ہمارے فقہاء رحم اللہ کامسلک یہ ہے کہ لقطہ کو اٹھانا اس کے نہ اٹھانے ہے افضل ہے ، کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں اٹھائے گائو اس کا فدشہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اٹھائے مالک ہے چھپالے گااور جب وہ اس کو اٹھائے گائو اس کا اللہ اس کی طرح اس کی اٹھائے گائو اس کا اعلان کرکے اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دے گا نیز وہ اس لفطہ کو اٹھا کر امانت کی طرح اس کی حفاظت کرے گااور امانت کی اوائی کا التزام کرنا فرض ہے اور اس کو اس میں وہی ثواب ملے گاجو امانت کو اواکرنے کا ملتا ہے، اللہ تعالی فرما تاہے:

رِدَّ اللَّهِ يَامُوكُمُ أَنْ تُودُواالْآمَانَ إِلَى آهُ لِهَا- بِ شَك الله تعلق تهيس يه عَمَ ويتا ب كه تم امانتي ان ك الله يَعْمَ الله عَمَّ ويتا ب كه تم امانتي ان ك الله يَعْمَ ويتا ب كه تم امانتي ان ك ورون تك پنجادو- (النساء: ٥٨)

اور الله تعالیٰ کے تھم پر عمل کرنا ثواب کاموجب ہے۔ (المبسوط جااص 4 مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت، ۱۳۹۸ھ) گفسطیه کی اقسام اور ان کے احکام

مشمس الائمہ سرخی حنق لکھتے ہیں: اُف طنہ کی دوفتہ ہیں: ایک فتم وہ ہے جس کے بارے ہیں یہ علم ہو تا ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب نہیں کرے گاہ جیسے گھلیاں، انار کے تھیلکے (ردی کاغذ، خالی ڈے، خالی بو تلمیں اور ردی کپڑے وغیرہ) دو سری فتم وہ ہے جس کے بارے میں علم ہو تا ہے کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گا۔ (جیسے قیمتی اشیاء)

قسم اول کا تھم ہیہ ہے کہ اس کا اضافا اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ البعۃ اگر اس چیز کے ہالک نے اس چیز کو اٹھانے والے کے ہاتھ ہیں دیکھے لیا تو وہ اس سے لے سکتا ہے کیونکہ ہالک کا اس چیز کو پھینگ دینا اٹھانے والے کے لیے نفع حاصل کرنے کی اباحت کا سبب تھا اس کی طرف سے تملیک نہیں تھی، کیونکہ جبول کو مالک بنانا صبحے نہیں ہوتا۔ اور اباحت کے بعد بھی مالک کی طکیت اس چیز سے منقطع نہیں ہوتی، البعۃ جس صخص کو مبل چیز لی ہے وہ اس سے فاکدہ اٹھا سکتا ہے لیکن مالک کی طکیت اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جس شخص نے اس چیز کے ساتھ قائم رہتی ہے اور وہ جب چاہے اس چیز کو لے سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جس شخص نے اس کو بعینہ پالیا وہ اس کا ذیادہ حقد ارہے۔ امام ابو یوسف سے بیہ روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک مردار بکری پھینک دی اور کسی شخص نے اس کا اون انارلیا تو وہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر بکری کے مالک نے اس کا مالک اس کھال کو لے تو وہ اس کو رنگ لیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے سکتا ہے لیکن اس کو رنگ لیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے سکتا ہے لیکن اس کو رنگ لیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے سکتا ہے لیکن اس کو رنگ لیا تو اب بھی اس کا مالک اس کھال کو لے سکتا ہے لیکن اس کو رنگ نے بیدے دیئے بڑیں گے۔

۔ گفتط، کی دو مری فتم جس کے بارے ہیں یہ علم ہو کہ اس کا مالک اس کو طلب کرے گاہ اس کا تھم یہ ہے کہ جو مخض اس چیز کو اٹھائے اس پر اس کی حفاظت کرناواجب ہے اور اس پر اس کا اعلان کرنالازم ہے تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک پنجا سكے- امام محد نے ابراہیم سے روایت كياكه لقطه كاايك سال تك اعلان كرے، اگر اس كامالك آجائے تو فيهاورنه اس چیز کو صدقه کر دے، صدقه کے بعد اگر اس کامالک آگیاتو اس کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اس صدقه کو بر قرار رکھے اور اگر جاہے تو وہ لفط واٹھانے والے کو اس صدقہ کاضامن کردے۔ امام محمہ نے ابراہیم تھی کے اس قول کو بطور دلیل کے ذکر نہیں كيه كيونكه المام ابوحنيفه رحمه الله تابعين كي تقليد نهيل كرتے تھے اور كہتے تھے هـم رجـال ونـحـن رجـال "وہ بھي انسان ہيں اور ہم بھی انسان ہیں "لیکن اصل سبب میہ ہے کہ ابراہیم تھی اپنے فاویٰ میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما کے اقوال پر اعتاد کرتے تھے اور اہل کوفیہ کی فقہ کا مدار انہی حضرات پر تھا ابراہیم تھی باقی فقہاء کی بہ نسبت حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے اقوال کو زیادہ جاننے والے تھے، یمی وجہ ہے کہ امام محمد کی کتاب ابراہیم تھی کے اقوال ہے بھری ہوئی ہے- بسرحال اس حدیث میں ہے کہ اٹھانے والالقطم کا اعلان کرے اور ہرچیز میں ایک سال کی مت لازم نہیں ہے، چیز کا اٹھانے والا خود اندازہ کرے کہ اس کامالک کتنی مت تک اس چیز کو ڈملونڈ تارہے گا اتنی مت تک وہ اس چیز کا اعلان کر تارہ اور اس کا ندازہ اس چیز کی قیت اور حیثیت ہے ہو گاحتی کہ فقهاء کہتے ہیں کہ دس درہم بھی اہم اور قیمتی ہیں کیونکہ دس درہم کی چوری کے عوض چور کا باتھ کان دیا جا آ ہے اور اگر لیفیط وس در ہم سے کم ہو تو تین در ہم تک ایک ماہ اعلان کرے اور اگر تین درہم ہے کم ہوتو ایک درہم تک ایک ہفتہ اعلان کرے اور ایک درہم ہے کم میں ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک پیسہ کی چیز ہوتو دائمیں بائمیں مالک کو دیکھیے اور پھروہ چیز کمی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دے۔ ان مدتوں میں سے کوئی مدت بھی لازم نہیں ہے کیونکہ رائے سے کی مدت کو معین شیں کیا جاسکتہ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اعلان اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا مالک اس چیز کو طلب کرے گااور ہمارے پاس ہیہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس چیز کامالک اس کو کب تک طلب کرتا رہ گا؟ اس ليے کي چيز کے بارے ميں ملتقط اپني غالب رائے ہے فيصلہ کرے، يعنی وہ بيہ سوپے کہ اگر ايسي چيز گم ہو جائے تو اس کا مالك كتني مدت تك اس چيز كو علاش كريّار به كااور جتني مدت پر اس كاغلبه ظن مو اتني مت تك اعلان كريّار ب-

(المبسوط ج ااص ۲۰۳ مطبوعه دا رالمعرف پیروت ۱۳۹۸ ه)

لُقطه كاعلان كرنے كے مقللت اور طريقة كار

علامہ ابن قدامہ حنبی لکھتے ہیں کہ لقطہ کا اعلان بازاروں ہیں، عام مساجد کے دروازوں اور جامع مجدوں کے دروازوں پر ان او قات میں کیا جائے جن او قات میں لوگ بھڑت جمع ہوتے ہیں، ای طرح جن مجاس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ای طرح جن مجاس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ای طرح جن مجاس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ای طرح جن مجاس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اعلان کیا جائے کہ وقت میں بنائی گئی ہیں۔ لوگوں کے جمع ہونے کی مجاس کے تعلی جائے گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس صفح نے کسی آدی کو مجد میں گئی ہیں۔ عشرت ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ تمہاری اس چیز کو واپس نہ کرے، کو فکہ مساجد اس لیے تهیں بنائی گئیں، اور حضرت عمروضی اللہ عنہ نے لیا طالت کرے مجاب کے کہ اللہ تمہاری اس چیز کو واپس نہ کرے، کو فکہ مساجد اس لیے تهیں بنائی گئیں، اور حضرت عمروضی اللہ عنہ نے لیا طالت کرے مجابز ہے کہ وہ اس کے لیے کی اور محض کو مقرر کر کیا گئیں، اور حضرت عمروضی اللہ عنہ نے اعلان کرے تو فیجا ورنہ ملتقط خود اعلان کرے، کو فکہ اصل میں اعلان کرنا گئے طبہ اٹھانے والے پر واجب ہے۔ اور اگر وہ اج سے کہ کی سے اعلان کرائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں اماران کرنا گفتہ اضافہ والے والے ور ایم ہو خیفہ کے در میان کوئی اختراف نہیں ہے۔ گئیں، ام مالک اور انام ابو حفیفہ کے در میان کوئی اختراف نہیں ہے۔

اعلان کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ صرف لفیط ہی جنس کاذکر کرے مثلاً یوں کیے کہ کسی مخص کاسونا تم ہو گیا ہے؟ یا چاندی یا در ہم یا دینار علی ہذا القیاس- اس چیز کی صفات اور علامات نہ بتلائے تاکہ کوئی غیر مخص اس کو حاصل کرنے کی جرأت نہ کرے۔ (المغنی ج۲ص۵-۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۵۰۳۵ھ)

كقطه كاعلان كى مت مين خداجب فقهاء

علامہ ابن قدامہ طبیلی لکھتے ہیں کہ لقطہ کے اعلان کی مت ایک سال ہے۔ حضرت عمر حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنم سے بی روایت ہے۔ ابن میب شجی امام مالک امام شافعی اور اصحاب رائے کا بھی بی قول ہے۔ حضرت عمرے دو سری روایت ہے کہ تین ماہ تک اعلان کرے اور ایک اور روایت ہے کہ تین سال تک اعلان کرے ، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین سال تک ایک سودینار کے اعلان کرنے کا تھم ویا تھا۔

علامہ ابن قدامہ کتے ہیں کہ ہماری دلیل ہے ہے کہ حدیث سیح میں ہے کہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ظلا کو ایک سال تک اعلان کرنے کا تھم دیا تھا۔ اور حضرت ابی بن کعب کی روایت کا جواب ہیے کہ راوی نے کما مجھے پا نہیں کہ تمین سال کما تھایا ایک سال 'امام ابوداؤ د نے کما کہ راوی کو اس میں شک ہے۔ (السفی جوم میں مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۴۰۵ھ) علامہ بجی بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں: لقطہ کا بازاروں میں اور مساجد کے دروازوں وغیرہ پر ایک سال تک اعلان کرے 'پہلے ہفتہ ہردن میچ و شام اعلان کرے 'پہلے ہفتہ ہردن میچ و شام اعلان کرے 'پھر ہردن میں ایک مرتبہ 'پھر ہر مفتہ میں 'پھر ہر ممینہ ہیں اور مسجح نہ ہے کہ جو چیز حقیر ہواس کا اعلان ایک سال نہ کیا جائے بلکہ اتنی عدت تک اعلان کیا جائے جشنی عدت میں یہ گمان ہو جائے کہ اب مالک نے اس سے اعراض کرلیا ہوگا۔ (مغنی الحتاج جوم میں معلوعہ دار احیاء التراث العملی 'بیروت)

قاضى ابوالوليد مالكي لكھتے ہيں كہ جو چيز تيتى ہواس كاعلان ايك سال تك كياجائے بشرطيكہ وہ مال غنيمت سے نہ ہو۔

(بداینته الجنندج ۲ ص ۴۲۹، مطبوعه دا را لفکر بیروت)

علامہ ابن ہم منی لکھتے ہیں: امام ابو طنیفہ سے یہ روایت ہے کہ اگر نصطہ دو مو درہم (۱۲۲ ہ ۳۰۰ گرام چاندی) یا اس

ے زیادہ کی مالیت ہوتو ایک سال اعلان کیا جائے اور اگر دو مو درہم سے کم مالیت ہوتو دس درہم (۱۲۸ ہ ۳۰۰ گرام چاندی) تک ایک ماہ اعلان کیا جائے اور اگر دس درہم سے کم مالیت کی چیز ہوتو جتنی مدت مناسب سمجھے اعلان کرے اور ایک روایت یہ ہے کہ تین درہم (۱۸۵۳ء گرام چاندی) میں ہے کے کوئی ورہم کا ایک درہم ایک درہم ایک اور ایک درہم کا ایک درہم ایک اور ایک درہم کا ایک ہوتو کر ایک درہم کا ایک درہم کا ایک درہم کا ایک دون اعلان کرے اور اگر ایک دائق یعنی درہم کا جو تو ایک درہم کا ایک دن اعلان کرے اور اگر ایک دائق سے کم ہوتو دائیں بائیں دیکھ کر کسی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دے۔ علامہ سرخی نے کہا ہے کہ یہ نصاب لازم نہیں ہے بلکہ قلیل جس اپنی صوابدید کے مطابق اعلان کرے اور کی امام مالک امام شافعی صوابدید کے مطابق اعلان کرے اور کی امام مالک امام شافعی کتاب الاصل جی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قلیل اور کیڑی فرق کے بینے رایک مین فرق کے بینے رایک مین فرق کے بیان فرمایا:

نده اس کا ایک سال اعلان کرے۔

من التقط سيئافليغرف سنة

اور حضرت عمر حضرت علی اور حضرت این عباس سے بھی ای طرح مردی ہے۔ اور امام ابو حفیف سے جو پہلی روایت

ہے کہ دوسودرہم یا ذیادہ سے لے کروس درہم تک ایک سال اعلان کرے اور وس درہم ہے کم میں جتنی مدت تک مناب سمجھے اعلان کرے اس کی دلیل ہے ہے کہ جن روایات میں ایک سال اعلان کرنے کاذکر ہے وہ اس نقطہ کے بارے میں ہیں جو ایک سو دینار تھاجو ایک ہزار درہم کے مساوی ہے اور دس درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت کی وجہ ہے کہ مهر کی کم از کم مقدار نصاب سرقہ یعنی وس درہم ہے، یعنی دس درہم شرعاً قبتی مال ہے، کیونکہ اس کے عوض چور کا ہاتھ کا ن دیا جا آ ہے اور فرج حلال ہو جاتی ہے اس لیے دس درہم کی مالیت کے حکم کے ساتھ لاحق کر دیا اور دس درہم کرج حلال ہو جاتی ہے اس لیے دس درہم کی مالیت کے حکم کو بھی ایک ہزار درہم کے حکم کے ساتھ لاحق کر دیا اور دس درہم صوابد ید پر چھوڑ دیا۔ (فق القدیر ج میں سے اس لیے اس کے اعلان کی مدت ایک سال نمیں رکھی بلکہ اس کو اعلان کرنے والے کی صوابد ید پر چھوڑ دیا۔ (فق القدیر ج میں ۱۵ مطرف مکتبہ نوریہ رضویہ سکم)
آج کل کے دور میں لگھ مطے کے اعلان کا طرف مکار

ہرچند کہ ائمہ طاشہ اور امام ابو حنیفہ سے ظاہر الروایہ ہی ہے کہ دی درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت کا ایک سال اعلان
کرتا چاہیے لیکن چو فکہ اس پر عمل کرنادشوار ہے اس لیے امام ابو حنیفہ کی اس روایت پر عمل کرنا چاہیے جس کو علامہ ابن ہمام
نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک دائق سے ایک درہم تک ایک دن اور ایک درہم سے تین درہم تک تین دن اور تین
درہم سے لے کروس درہم تک وس دن اعلان کرے اور دس درہم سے دوسودرہم تک ایک ماہ اعلان کرے اور دوسودرہم یا
اس سے ذاکہ ہوتو ایک سال اعلان کرے اور اس روایت کی دلیل میہ ہے کہ حدیث میں ایک ہزار درہم کی مالیت کے لیفی اس کے
بارے میں ایک سال اعلان کا علم ہے اور دوسودرہم چو نکہ نصاب ذکوۃ ہے اس لیے دوسودرہم کی مالیت کو بھی اس کے
ساتھ لاحق کیا ہے اور دوسودرہم سے کم مالیت کو اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا اور اس کی اپنے اجتمادے مدت مقرر کی ہے نیز
طرائی میں کم چیز کے لیے تین دن اور چو دن تک اعلان کا بھی ذکر ہے۔ رجم الزوا کہ جسم میں)

دو سرا مسئلہ میہ ہے کہ فقداء نے لکھا ہے کہ جمال لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اعلان کیا جائے اور آج کل لوگ بازاروں میں مار کیٹوں میں اور تفریح گاہوں میں زیادہ جمع ہوتے ہیں، جب فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا تھااس وقت بہت چھوٹے جھوٹے شرخے اور زندگی اس قدر مصروف نہیں تھی اور اب کراچی ایسے شرخی جو کئی بڑار مرابع کلومیٹررقبہ پر محیط ہے اور تقریباً ایک کروڑ انسانوں کی آبادی پر مشتل ہے 'ایک آدی کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایک سال یا ایک ماہ یا ایک ہفتہ تک روزانہ مار کیٹوں اور بازاروں میں جاکر کسی محمدہ چزکا اعلان کرتا پھرے۔

تبيان القرآن

سروس سے اعلان کرائے۔ اور یہ بہت بعید ہے کہ ان تمام ذرائع ابلاغ سے اعلان کے بعد بھی مالک لیقہ کو وصول کرنے کے لیے نہ آئے اور اعلان کرنے والے کو چاہیے کہ ایک سال میں وقفہ وقفہ کے ساتھ ان تمام ذرائع سے اعلان کرائے تاکہ منشاء صوری اور معنوی دونوں طرح سے بورا ہو جائے اور اس کی ججت تمام ہو جائے اور ایک سال کے بعد بھی اگر مالک نہ آئے تو بھردہ اس کوصد قد کردے۔

اعلان کی مدت بوری ہونے کے بعد کفیط ہے مصرف میں فقهاء احتاف کانظریہ

مش الائمہ علامہ سرخی حنی لکھتے ہیں: اعلان کے بعد مالک آ جائے تو ملتقط لقط ہواں کے حوالے کردے کیونکہ اعلان ہے جو مقصود تھاوہ حاصل ہوگیا اور اگر مالک نہ آئے تواس کو افتیار ہے خواہ لقط کہ کو مالک کے انظار میں محفوظ رکھے ، خواہ اس کو صدقہ کردے ، کیونکہ اس کو محفوظ رکھتا عزیمت ہے اور ایک سال کے اعلان کے بعد اس کو صدقہ کردیتار خصت ہے اور ملتقط کو رخصت اور عزیمت میں ہے کی ایک پر عمل کرنے میں افتیار ہے ، صدقہ کرنے بعد اگر مالک آگیاتو پر مالک کو افتیار ہے ، صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آگیاتو پر مالک کو افتیار ہے اگر وہ چاہے تو صدقہ کو برقرار رکھے اور اس کا ثواب مالک کو ہوگا اور اگر چاہے تو صدقہ کے آوان میں لئے اور اس کا ثواب مالک کو ہوگا اور اگر چاہے تو صدقہ کے آوان میں لئے اور اس کا ثواب مالک کو ہوگا اور اگر چاہے تو صدقہ کے آوان میں دیا گئیاتہ ہوگا ہوں کا دور جو بھی ضامن ہوگا ہو دو سرے ہو ساتھ خی ہو) اور اگر ملتقط خی ہو) اور جو بھی ضامن ہوگا ہو دو سرے ہو ہو اس کو خود خرج کر سکتا ہے کونکہ اس کو یہ افتیار تھا کہ وہ اس لقط میں اور اگر ملتقط خریب ہو تو وہ ایک ہو تھیار تھا کہ وہ اس لقط کہ وہ کونکی خریب ہو تو وہ ایک ہو تھی ہو کہ اس کو یہ افتیار تھا کہ وہ اس لقط کو اپنے نفس پر بھی صدقہ کر دے اور جب کہ وہ خورج خرج نمیں کر سکتا اور امام شافعی کتے ہیں کہ امیر بھی مدت گر دنے کے خور اس کو جو تو تو جارے کونہ ہو تا ہو کہ اور خرج کر سکتا ہو کہ اور خرج کر سکتا ہو کہ اور خرج کر سکتا ہو کہ اس کو دہ چرورہ کی مدت گر دنے کہ بعد اس کو اپنے اور خرج کر سکتا ہے گئی تو اس کو دہ چرورہ کی سکتا ہو گورہ کے دورائی کو دہ چرورہ کی مدت گر دنے کے بعد اس کو اپنے اور خرج کر سکتا ہو کہ اس کورہ چرورہ کی مدت گر دنے کے بعد اس کو دور خرج کر سکتا ہو کہ اس کورہ چرورہ کی مدت گر دنے کے بعد اس کے اور خرض ہے ، اگر مالک آگیاتو اس کورہ چرورہ کی مدت گر دیا ہوگی۔

(المبسوط ج ااص ٤، مطبوعه دا رالمعرفه بيروت، ١٣٩٨ه)

امام شافعی کے دلا کل کے جوابات

امام شافعی کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب غنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فربایا تھا کہ اگر

ایک سال اعلان کے بعد مالک نہ آئے تو لف طبہ کو خرج کرلیما اور ان کے غنی پر دلیل بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فربایا: لف طبہ کو اپنے مال کے ساتھ طالو، اس ہے ظاہت ہوا کہ وہ مالدار تھے۔ ہم اس کے جواب میں بہ کتے ہیں کہ ہوسکا

ہان پر لوگوں کے اس قدر قرض ہوں کہ مالدار ہونے کے باوجود بھا فقیر ہوں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے انہیں یہ تھم دیا کہ وہ لف طبہ کو اپنے مال کے ساتھ طالیں۔ امام طحاوی نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد غنی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ فقیر (غریب) تھے اور اس کی دلیل بیہ ہو کہ

جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی زمین صدقہ کرنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا: یہ زمین اپنی غریب

رشتہ داروں کو دو۔ سو انہوں نے وہ زمین حضرت حمان اور حضرت ابی بن کعب کو دے دی۔ علامہ مارد بی تھے ہیں کہ اس

مریث کو امام بیسی نے باب الومیتہ للقرابۃ میں ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے اس صدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ (الجوابرالئتی بالا سیس اس وقت وہ غریب تھے اور ان پر صدقہ جائز تھا اور رہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لف طبہ کو کامل ہو جس کی حقاظت

مریش کو کی ذمہ داری نہیں ہے اور رچو نکہ اس مال پر حضرت ابی کے باتھ نے سبقت کی تھی س لیے آپ نے ان کو اس کی مربی کافر کامال ہو جس کی حقاظت
کی صلمانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور چو نکہ اس مال پر حضرت ابی کے باتھ نے سبقت کی تھی س لیے آپ نے ان کو اس کو اس کو س

جلد پنجم

كازياده حقدار قرار ديا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس تكت كي طرف اشاره فرمايا بي كيوتك آپ في فرمايا: یدوہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ رزق ساقه الله اليكء

اور اس کے باوجود آپ نے ایک سال تک اس کے عدد اور تھیلی کے سربند کی پہچان کو یاد رکھنے کا احتیاطاً تھم دیا تاکہ اگر بید مال

محترم ہو تو وہ اس کو ادا کر شکیں۔

علامه سرخی لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں جماری دلیل میہ ہے کہ بکفرت احادیث اور آثار میں یہ وارد ہے کہ ایک سال اعلان كے بعد لقط و صدقه كرديا جائے - (جم عنقريب ان احاديث اور آثار كوبيان كريں كے..... سعيدى غفرله) نيز اصل مقصود بير ہے کہ لقط ہ کاثواب اس کے مالک کو پہنچادیا جائے۔ اگر غنی نے اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرلیا توبیہ مقصود حاصل نہیں ہو گا بلك جب عنى اس مال كواين اور خرج كرك كاتواس سے بد ظاہر مو كاكد وہ اس لقط ، كواي ليے اٹھانے والا تھااور اپ ليے لقط ، كو اٹھاتا اس كے ليے شرعاً ناجائز ہے۔ پس جيساكہ ابتداءً اس پر لازم تقاكہ وہ اس لقط ہيں اپنے تصرف كى نيت نہ کرے اس طرح انتاء بھی اس پر لازم ہے کہ اس میں اپ تصرف کی نیت نہ کرے۔

اس مسئلہ میں امام شافعی نے اس روایت ہے بھی استدلال کیاہے کہ حضرت علی کو ایک دینار پڑا ہوا ملا' انہوں نے اعلان کے بعد اس کاطعام خرید لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهم سب نے اس طعام کو کھایا۔ اگر نقط، کو صدقہ کرنا ضروری ہو آتو ملتقط اس کو اپنے اوپر خرج نہ کر سکتاتو یہ حضرات اس طعام کونہ کھاتے کیونکہ ان پر صدقہ حلال شیں تھا۔ اس روایت کاجواب سے ہے کہ حضرت علی کوجو دینار پڑا ہوا ملا تھاوہ لفيطيه نهيں تھا۔ اس دينار كوايك فرشتہ نے اس ليے كرايا تھاكہ حضرت على اس كواٹھاليس، كيونكيدان حضرات كو كئي دنوں ہے کھاتا نہیں ملاققہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے اس چیز کو وحی ہے جان لیا تھا وای وجہ سے ان سب نے اس کھانے کو کھالیا تھاور نہ صدقہ واجبہ توان پر حلال نہیں تھا، ای وجہ ہے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دینارے طعام خريد نے كى اجازت لى تقى- (المبسوط جااص ٨-١٠ مطبوم وارالمعرف بيروت ٩٨٠٥٠)

كُفطه كوصدقه كرنے كے وجوب كے متعلق احاديث اور آثار

حضرت ابو ہررہ رضی تھئے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیقیطیہ کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: اس کا علان کرو، اس کو غائب کرونہ چھپاؤ، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دو ورنہ بیہ اللہ کا مال ہے وہ جس کو جاہے عطا فرمائے- (مند البزار رقم الحدث: ١٧١٤ علامه البيثى نے كماس حديث كے تمام راوى مي يو، مجمع الروائدج ماص ١١١) فقهاء احتاف نے "اللہ کے مال" ہے استدلال کیا ہے کیونکہ اصل اور قاعدہ سے کہ اللہ کا مال اس مال کو کہتے ہیں جو فقراء کو دیا جاتا ہے اور صدقہ کیاجاتا ہے اور اگر کی جگہ مجازا اس قاعدہ کے خلاف ہو جیسے واتو هم من مال الله الذي المحم- (النور: ٣٣) توبيراس قاعده كے خلاف نبيس باس ليے اس قاعده ير علامه اين قدامه كااعتراض صحيح نبيس ب حضرت جارود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفریس سواریوں کی قلت تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریوں کا ذکر کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو سواریوں کی قلت كاسامناك، آب نے فرملیا: اس كاكيا على موسكتا كي عيس نے كما: يم جنگل ميں پھرنے والے مويشيوں سے يحمد اونث لے لیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے فرملیا: نہیں! مسلمان کی مم شدہ چیز جہنم کی آگ ہے، اس کے ہرگز قریب نہ ہو۔ (مصنف عبد الرزاق ج واص اسلا، مجمع الزوا كدج ١٩٨٨)

تبيان القرآن

حضرت علی رضی الله عند نے لفیط ہے متعلق فرملیا: اس کا ایک سال اعلان کرے اگر اس کا مالک آجائے تو فیساور نہ اس کو صدقہ کر دے۔ (پھراگر اس کا مالک آجائے) تو اس کو اختیار ہے جاہے وہ ملتقط سے اس کا آدوان لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ امام محمد نے کما: ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور یسی امام ابو حضیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

(كتاب الآثار ص ١٩٤٠ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٤٠٠١٥ هـ)

امام عبدالرزاق نے ایک طویل حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عند کابیہ ارشاد روایت کیا ہے، حضرت علی نے فرمایا: اس کا اعلان کرو اگر اس کے مالک نے اس کو پیچان لیا تو اس کو دے دو، ورنہ اس کو صدقہ کر دو، پھراگر اس کا مالک آیا اور اس نے صدقہ کے اجر کو پہند کیا تو اس کی مرضی ورنہ تم اس کو تاوان وواور تم کو اجر مطے گا۔

(المعنف خ ١٠ ص ١٣٩١- ١٣٨ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ١٩٠٠ه)

حضرت سوید بن خفلہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رمنی اللہ عنہ نے لقبط کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایک سال تک اعلان کرے اگر اس کا مالک آ جائے تو فیسا ورنہ اس کو صدقہ کردے اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آ جائے تو اس کو افقیار دیتا اگر وہ اجر کو افتیار کرے تو اس کی عرضی اور اگر وہ مال کو افتیار کرے تو اس کی عرضی۔ (مصنف عبد الرزاق ج ۱۰ صرف ۱۳۵۹) مطبوعہ کراچی)

امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ کانبھی بیہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے بعد بھی مالک نہ آئے تو لے طب کو صدقہ کر دیا جائے۔

(مصنف عبد الرزاق ج٠١ص ١٩١٩، مصنف ابن الي شيبه ج٢ص ٥٥٠-٣٣٩)

امام این ابی شیبہ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنمااور حضرت این عمر رضی اللہ عنماکایہ قول روایت کیا ہے کہ اگر ایک سال تک اعلان کے باوجود مالک کا پتانہ چلے تولیق حلیہ کوصد قد کر دیا جائے۔

(مصنف این انی شیبه ج۲ص ۲۳۹،۳۵۰،۵۵۱)

حضرت الى كى حديث كى وضاحت اور فقهاء احناف كے جوابات كى تقصيل اور تسقيع الله ان تمام احاديث اور آفار ہے امام اعظم ابو حنيفہ رحمہ الله ك نظريه كى تأثير اور تقويت ہوتى ہے كہ اعلان ك بعد لفظ كاصد قد كرنا واجب ہے اور غنى كے ليے اے اپنے نفس پر خرج كرنا جائز نہيں ہے۔ اور اثمہ الله في حضرت الى بن كعب كى جن روايات ہے استدلال كيا ہے وہ موؤل ہيں اور آويل بيہ كہ حضرت الى اس وقت خود صدقہ كے مستحق تنے اس ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انہيں لقطه كو خرج كرنے كى اجازت مرحمت فرائى۔ علامہ بدرالدين عنى حفى نے اس حديث كابيہ جواب ويا ہے كہ اگر بالفرض حضرت الى اس وقت امير ہوں تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كا انہيں خرج كى اجازت ويا اس پر محمول ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا انہيں خرج كى اجازت ويا اس پر محمول ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي دو وہ لقطه بلور قرض ويا تفا۔ اور امام كالقصله كو بطور قرض ويا تفا۔ اور امام كالقصله كو بطور قرض ويا تفا۔ اور امام كالقصله كو بطور قرض ويا جازت ہے۔ اور بيہ بھى ہو سكا ہے كہ بير رسول الله عليه وسلم كى خصوصيت ہو يا حضرت الى كى خصوصيت ہو يا حضرت الى كى خصوصيت ہو يا حضرت الى كى دعورت عبدالله بن عمروا اور حضرت عبدالله بن عمروا اور حضرت عبدالله ابن عباس اليہ فقماء صلح مدقد كرنے كو واجب كما ہو اور خام كى دائموں نے بيرائه ابن عباس اليہ فقماء صلح ارشاہ اور آپ كى حدیث كى بناء پر كما ہے۔ كہ انہوں نے بيرا في وائے سے نميں كما بلكہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ارشاہ اور آپ كى حدیث كى بناء پر كما ہے۔

ای طرح حضرت زید بن خلد جبنی رضی الله عنه کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سائل سے فرمایا: ایک سال کے بعد اگر مالک نه آئے تو تم اس کو خرج کرلیما اس حدیث ہے اتمہ طلاخ کا مطلوب اس وقت شابت ہوگا جب یہ شابت ہو وائے کہ وہ سائل غنی تھا اور یہ شابت نہیں ہے اس حدیث ہے ان کا استدلال شابت نہیں ہے۔ حضرت الی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ شلاش نے حضرت ابی کے غناکو شابت کرنے کے لیے اس سے محضرت الی بن کعب کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ شلاش نے حضرت ابی کے غناکو شابت کرنے کے لیے اس سے استدلال کیا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ان سے فرمایا تھا: "اس کو اپنی مال کے ساتھ طلاو۔" اس کے جو جو ابات ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں ان کے علاوہ ایک جو اب یہ ہے کہ مان لیا کہ حضرت ابی کے باس مال تھا لیکن اس سے یہ کب لازم آیا کہ وہ مال بقد رنصاب تھا جس سے ان کاغنی ہو نا شابت نہیں ہو گا۔

اور جب تک ان کاغنی ہو نا شابت نہ ہو ائمہ شلاشہ کا دلول شابت نہیں ہوگا۔

اس مدیث کی اس طرزے جو تشریح کی گئی ہے اور ائمہ ملان کی دلیل کے جو جوابات ذکر کیے گئے ہیں اس سے فقہ حنی کی گمرائی اور میرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالی فقہ حنی کو زیادہ سے زیادہ فروغ عطا فرمائے۔ والسعمدلله رب

> اونٹ پکڑنے کے متعلق سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ

حضرت زیدین خلاجہی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب سائل نے گم شدہ چیز کا تھم معلوم کر لیا تو پھر سوال کیا:
اگر بھولا بھٹکا اونٹ مل جائے تو؟اس سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے حتی کہ آپ کے دونوں رُ خسار
مبارک سُرخ ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضہ میں آنے کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ حافظ این جرنے
کما ہے کہ چونکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لینے سے منع فرما دیا تھا اور اب اس نے اونٹ کا سوال کیا اس لیے
آپ ناراض ہوئے، یا اس لیے کہ سائل نے صبح قیاس نہیں کیا اور جس لفط می کالینا معین ہے اس پر اس کو قیاس کیا جس کا
لینا معین نہیں ہے۔

علامہ خطابی نے کما ہے کہ آپ کو سائل کی کم فنمی پر غضہ آیا کیونکہ وہ لیفسطے اٹھانے کی اصل وجہ کو نہیں سمجھااور ایک چیز کو اس پر قیاس کیاجو اس کی نظیر نہیں تھی ' کیونکہ لیقیطے اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مخص سے گر جائے اور یہ بتانہ چلے کہ اس کا مالک کہاں ہے۔ اور اونٹ اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ اسم اور صفت کے اعتبارے لقط کا مغائر ہے۔ کیونکہ اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ ازخود مالک تک پہنچ سکتا ہے۔ اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھڑت سوال کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے ہوں، کیونکہ سائل کسی حقیقی پیش آمدہ مسئلہ کا حل نہیں ہوچے رہا تھا بلکہ محض فرضی صورتوں کا سوال کررہا تھا۔

ائمہ تجازئے یہ کما ہے کہ اون کہ گائے اور گھوڑے میں افضل ہیہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے حتی کہ وہ اپنے مالک کے
پاس پنج جائیں۔ علامہ این ہمام نے کما ہے کہ اس زمانے میں ان جانوروں کو لیے جانا افضل ہے کو نکہ اب ایسا زمانہ ہے کہ اگر
کوئی نیک آدمی، ان کو مالک کے پاس پنچانے کے لیے لیے کر نہیں گیاتو کوئی چور اُپ کاان کو لے کرچلا جائے گا۔ علامہ سرخی نے
لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو لے جانے کے لیے جو متع فرمایا تھا یہ عظم اس زمانے میں تھا جب عام طور
پر لوگ نیک اور امانت دار تھے لیکن اس زمانہ میں ہیہ اطمینان نہیں ہے کہ وہ اونٹ محفوظ رہے گا اور کوئی خائن محفص اس کو
لے کرچلا نہیں جائے گا اس لیے اب اونٹ کو لے جانے میں اس کی حفاظت ہے اور اس کے مالک کے حق کو محفوظ رکھنا ہے۔

اس مسئلہ کی مزید تفصیل اور جحقیق کے لیے شرح سیجے مسلم جلد خامس کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے (یعقوب سے) کہا: اے ہمارے ایا! کیا بات ہے آپ یوسف کے معالمہ میں ہم پر بھرور نسیں کرتے حالا نکہ ہم اس کی فیر خواہی کرنے والے ہیں 10 اے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ بھل کھائے اور کھیے کورے اور بے شک ہم اس کی خفاظت کرنے والے ہیں 0 (یعقوب نے) کہا: تسمارے اس کو لے جانے ہے ہیں (اس کی جُد ائی میں) ضرور خمکین ہوں گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھاجائے گا 10 انہوں نے کہا: ہماری پوری جماعت کے کہ اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھاجائے گا 10 انہوں نے کہا: ہماری پوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے 0 (یوسف: ۱۳۱۳) محضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیئے کے کھائے کا خطرہ کیوں ہوا؟

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت بیقوب علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ وہ حضرت یوسف کوان کے ساتھ بھیج دیں تو حضرت بیقوب علیہ السلام نے دو عُذر پیش کیے: ایک بیہ کہ حضرت یوسف کی جُدائی ان کو عملین کرے گ کیونکہ وہ ایک بل بھی ان کے بغیر نہیں گزار کتے، دو سرا بیہ کہ وہ اپنی بحریوں کو چرانے میں مصروف ہوں گے یا اپنے کھیل کود میں مشخول ہوں گے اور بھیڑیا ان کو کھا جائے گاہ کیونکہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے نزدیک حضرت یوسف کی کوئی خاص ابھیت نہیں تھی۔

حضرت بعقوب عليه السلام كو بحيرت كا خطره اس ليے تھاكہ انهوں نے خواب بيس بيد ديكھا تھاكہ بحيرت يوسف عليه السلام پر حملہ كيا ہے۔ ايك قول بيہ كه حضرت بيقوب عليه السلام نے خواب ديكھا تھاكہ وہ پہاڑكى بلندى پر بيس اور حضرت يوسف وادى كے بنج بيس اچانك دس بحير يوں نے حضرت يوسف كو گھيرليا، وہ ان كو پھاڑ كھانا چاہتے ہے، پھرايك نے ان كو ہٹايا، پھر ذمين بحيث كئى اور حضرت يوسف عليه السلام اس بيس تين دن تك چھچ رہے۔ ان دس بحير يوں سے مراد ان ك دس بھير يوں سے مراد ان ك دس بھير يوں سے مراد ان ك دس بھائى بيوذا تھا اور ك دس بھائى تھے، جب وہ حضرت يوسف كو قتل كرنے كے در بے ہوئے اور جس نے ان كو ہٹايا وہ ان كا بردا بھائى بيوذا تھا اور زمين جي جيئے سے مراد حضرت يعقوب عليه السلام نے زمين ميں چيئے ہے مراد حضرت يعقوب عليه السلام نے بياس ليے كما تھاكہ ان كو ان بھائيوں سے خطرہ تھا اور آپ كى بحير بيئے سے مراد يكى لوگ تھے۔ حضرت يعقوب كو ان لوگول سے به خطرہ تھاكہ وہ حضرت اين عباس نے فرمايا:

جلد پنجم

حعرت یعقوب نے ان کو بھیڑوا فرمایا تھا ایک اور قول یہ ہے کہ حصرت یعقوب کو ان بھائیوں سے خطرہ نہیں تھا اگر آپ کو ان سے خطرہ ہو آتو آپ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ نہ بھیج آپ کو در اصل بھیڑ بے تی کا خطرہ تھا کیونکہ اس علاقہ کے صحاریٰ میں بھیڑ ہے بہت زیادہ تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزام ص ۱۳۳)

حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: اگر اس کو بھیڑوا کھاگیاتو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب سے ہے کہ اگر ایسا ہوگیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہوسف کو بھیڑوا کھاگیاتو لوگ ہمیں نقصان زدہ کمیں گے، اس کا دو سرا معنی سے ہو گئی ہریوں اور بھیڑوں کی حفاظت بھی نہ کر سکیں گے اور ممارے موریقی ہلاک ہو جائیں گے اور ہم نقصان اٹھائیں گے، اس کا تیسرا محمل سے ہے کہ ہم دن رات محنت مشقت کر کے اپنے ہمارے موریقی ہلاک ہو جائیں گے اور ہم نقصان اٹھائیں گے، اس کا تیسرا محمل سے ہے کہ ہم دن رات محنت مشقت کر کے اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کی دُعااور شاحاصل کریں، اب اگر یوسف کو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑوا کھاگیاتو ہم اپنے باپ کی خدمت کرتے ہوں تاکہ اس کی دُعااور شاح ہے محروم ہوں گے اور ہماری بھیلی تمام خدمات ضائع ہو جائیں گی۔ باپ کی ناراضتی مول لیس مے اور اس کی دعااور شاح سے محروم ہوں گے اور ہماری بھیلی تمام خدمات ضائع ہو جائیں گی۔

فَلَتَّاذَهُبُوْابِهُ وَأَجْمَعُوْا أَنْ يَجْعَلُونُهُ فِي عَيْبَتِ الْجُبِّ وَ

الغرض جب وہ اس کو ہے مے اور انہوں نے اس کو اغر سے کنویں کی مجران میں واسعے پر آنفاق کر لیا ، اور

اَرْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَةُهُمْ بِأَمْرِهِمُ هَٰنَا وَهُوْلَايَشُعُونَ ®

ام تے اس کافون وی ک کر رکھراؤ بنیں اعتقریب تم ان کوال کے اس موک سے اسکاہ کرو گے اوران کو اس کی فیرجی و ہوگی O

وَجَاءُوْ أَبَّاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُوا لِآبًا كَا إِنَّا ذَهُنَّا نَتُمِّنَّا لَنُكُونَ ﴿ قَالُوا لِآبًا كَا إِنَّا ذَهُنَّا نَتُمِّنَّا لَنُكُونَ ﴿ وَكَا لُوا لِآبًا كَا إِنَّا ذَهُنَّا نَتُمِّنَّا لَيْكُونَ ﴿ وَكَا لُوا لِآبًا كَا أَلَّا لَا كَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ أَلُولُوا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ

اوروہ وات کے وقت اپنے ایس ای دورے آئے وانبول نے کہائے آیا! ہم ایک دومرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلاً

وتركنا يُوسُفَ عِنْكُ مَتَاعِنًا فَأَكُلُهُ الرِّبُّ فَأَكُمُ أَنْتُ بِمُؤْمِنَ

دہے گئے، اص یم نے دِسعت کوا ہے سامان کے پاس چھوڑ وا نقا بیں اس کو بھیڑ ہے نے کھا لیا اورآپ بماری یاست ماننے

كْنَاوْلُوْكْتَاطْبِوِيْنَ®وَجَاءُوْعَلَى قِبْيُوم بِدَوِركِنِيْ

والے بنیں بی فواہ آم ہے ہوں 0 اور وہ ابی کی تعین پر جموا خون نگا لائے ،

قَالَ بَلْ سَوَلَتُ لَكُمُ انْفُسُكُمُ امْرًا فَصَبْرُ جَمِيلُ والله

(لیقوپ نے) کما (بھیٹریٹ نے توفیرنیں کھایا) بلکر تمہارے دل نے ایک اِٹ کھڑائی ہے ہیں اب میرجیل کرنا ہی بہتر ہے الادرج وووں میں و میلا میں مالا میں مالا کے مصر میں میں ایک ایک ایک میں اب میرجیل کرنا ہی بہتر ہے الادرج

الْسُتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَآءَتُ سَيَّارَكُمُ فَأَنَّ سُلُوْا

بھتم بیان کرتے ہواس پراتش می مدمطلوب سے 0 اورایک تا فلد آیا تر انہوں نے ایک یان لانے

تبيان القرآن

جلدينجم

Œ

## وَارِدَهُمُ فَأَدُلَّى دَلُوكَ كَالَ يَلْبُشِّرَى هَا مَا عُلَمُ وَاسْتُرُونُهُ

وار کو جیجا ہیں اس نے اپنا ڈول والا ، اس نے کہا مبارک ہوہے ایک اول ہے اول نہوں نے دِسعت کوال تھامت بنا کر

## بضّاعة ﴿ وَاللَّهُ عَلِيُمُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمْنِ بَخْسِ

یمیا یا ، اور النزان کے کاموں کو توب جانے والاب O النجائیوں نے یوسٹ کو تفاظرے سے کی چندو یموں کے بدلہ

## دَرَاهِمَمْنُودَةٍ وَكَانُوافِيُهِمِنَ الزَّاهِدِينَ فَ

(ال بی کے ناتہ) نیچ ویا، اور وہ ہوست میں (صیبے بی) رفیت کرنے والے نہ سے 0

الله تعالی کاارشادہ: - الفرض جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے اس کو اندھے کئو کیں کی محرائی ہیں ڈالنے پر انقاق کرلیا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ (تھبراؤ نہیں) عنقریب تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو کے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی O(یوسف: ۱۵)

حضرت بوسف کوان کے بھائیوں کاراستہ میں زود کوب کرنا

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اصرار پر حضرت بعقوب علیہ السلام نے انہیں حضرت بوسف کو ساتھ کے جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت بوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے راستہ میں ان کے ساتھ شدید عداوت کا ظمار کیا ایک بھائی حضرت ہوسف کو مار آتو وہ دو سرے بھائی سے فرماد کرتے تو وہ بھی ان کو مار آبیٹتا اور انہوں نے ان میں سے کی کور حم دل نہ پایا۔ قریب تفاکہ وہ حضرت یوسف کو قتل کردیتے اس وقت حضرت یوسف کمہ رہے تھے: اے معقوب! كاش آپ جائے كہ آپ كے بينے كے ساتھ كيا مورہا ہے! تب يموذانے كما: كياتم لوكوں نے جھ سے يہ يكا عمد نسیں کیا تھا کہ تم لوگ اس کو قتل نہیں کرو ہے اتب وہ حضرت یوسف کو کئو ئیں پر لے مجتے اور ان کو کٹو ئیں کی منڈیر پر کھڑا کر كے ان كى قيص أثاري جس سے ان كامتصديد تھاكہ وہ اس قيص پر خون لگاكر حضرت يعقوب عليه السلام كوديں مے۔ حضرت بوسف عليه السلام نے ان سے كما: ميرى قيص واليس كردو تاكه بي اس سے است بدن كو چھياؤں- بھائيوں نے كما: اب تم سورج ، جانداور کیاره ستاروں کوبلاؤ تاکہ وہ اس کنوئیں میں تمهاری تمکساری کریں ، پھرانبوں نے حضرت یوسف کو کنوئیں میں پھینک دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوب کر مرجائیں۔ حضرت یوسف پانی ٹی گر گئے، پھرانہوں نے کئوئیں کے ایک پھر کی پناہ لی اور اس پھر کوئے۔ وہ اس یر کھڑے ہوئے رورے تھے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو آواز دی، حضرت بوسف یہ سمجے کہ شاید ان كورحم ألياب، انهول نے كما: لبيك- انهول نے ايك بھاري پخراشاكر حضرت يوسف كانشاند ليا، اب يموذانے ان كو منع كيا اور يهوذا بى ان كوكتوكي من كمانا پنچا ما رہا تھا۔ يہ بھى روايت بكد انبول نے اللہ تعالى كو پگارا: اے وہ جو حاضر ب عائب نہیں! اے وہ جو قریب ہے بعید نہیں! اے وہ جو غالب ہے مغلوب نہیں! میری اس مشکل کو آسان کردے اور مجھے اس كؤكس سے نجلت عطافريه اوربير بھي روايت ہے كہ جب حضرت ايرائيم عليه السلام كو آگ يس ڈالاكيااوران كے كيڑے أثار ليے سے تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے ان کو جنت کی ایک ریٹی قیص پہنائی، پھر حضرت ابراہیم نے وہ قیص حضرت اسطی کو دی اور حضرت استخی نے وہ قیص حضرت بیضوب کو دی اور حضرت بیضوب نے اس قیص کو ایک غلاف میں ڈال کروہ غلاف

لدبنجم

تبيان القرآن

حفرت بوسف کے مجلے میں ڈال دیا ، پر حفرت جرئیل علیہ السلام کو کیں میں آئے اور غلاف سے وہ قیص نکال کر حفرت بوسف کو پہنادی- (جامع البیان جر۱۳ ص ۴۰۹ تغیرالم این ابی حاتم رقم الحدیث: ۲۵ ۱۳۳ زادالمسیرج م ص ۱۸۹-۱۸۹) حضرت بوسف علیہ السلام کی طرف وحی سے مراد وحی نبوت یا الهام؟

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس وحی سے مراد وحی نبوت اور رسالت ہے یا اس وحی سے مراد الهام ہے۔ مختقین کی ایک بڑی جماعت کا بیہ نظریہ ہے کہ بیر وحی نبوت تھی، پھراس میں اختلاف ہے کہ اس وقت بلغ تنے اور اس اختلاف ہے کہ اس وقت بالغ تنے اور اس وقت آپ کی عمل کو کال کر دیا اور آپ وقت آپ کی عمل کو کال کر دیا اور آپ وقت آپ کی عمل کو کال کر دیا اور آپ میں وحی اور نبوت کی اس طرح صلاحیت رکھ دی جس طرح معزت عیلی علیہ السلام میں صلاحیت رکھی تھی۔ وحی کے متعلق دو محرا نظریہ بیہ ہے کہ اس سے مراد الهام ہے جیساکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَ اَوْحَيْنَا اللّٰ فِي مُ مُوسِلْي - (القصص: ٤) اور بم نے مویٰ کی ماں کی طرف وی کی۔ وَ اَوْحَلْی رَبِیْکَ اِللّٰی النّبِحْلِ - (النحل: ١٨) اور تيرے رب نے شد کی کمعی کی طرف وی کی۔

اور زیادہ صحیح قول میہ ہے کہ اس وتی سے مرادو تی نبوت ہے 'اگر یہ اعتراض کیاجائے کہ اس دقت حضرت یوسف علیہ انسلام کو بی قرار دیتا کس طرح صحیح ہوگا حلا نکہ اس دقت وہاں ایسے لوگ نہیں تھے جن کو حضرت یوسف علیہ انسلام اللہ کا پیغام پنچاتے' اس کا جواب میہ ہے کہ اس دقت ان پر وتی نازل کرنے سے مقصود یہ تھاکہ ان کو حال دحی اللی ہونے کے مرتبہ پر فائز کیا جائے اور ان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ وقت آنے پر اللہ تعالی کا پیغام پنچائیں اور وتی کو وقت سے پہلے اس لیے نازل کیا تھاکہ ان کے دل سے تھراہٹ اور پر بیٹانی اور رنج اور نم کو دور کیاجائے اور ان کو مطمئن اور پڑسکون کیاجائے۔

حضرت بوسف کے بھائیوں کو خبرنہ ہونے کے محال

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور ان کواس کی خربھی نہ ہوگی۔ اس کی تغییر میں بھی دو قول ہیں:

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف کی طرف وجی کی کہ تم آج کے بعد کی دن اپنے بھائیوں کوان کے

اس سلوک سے آگاہ کرد گے اور ان کواس وقت یہ بہا نہیں چلے گاکہ تم یوسف ہو، اور اس سے مقصودیہ تقاکہ ان کویہ اطمینان

دلایا جائے کہ ان کو عفریب اس معیبت سے نجات مل جائے گی اور وہ اپنے بھائیوں پر غالب ہوں گے اور وہ ان کے سامنے

مغلوب اور سر گھوں اور ان کی قدرت اور اختیار میں ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس وقت وہ گذم طلب کرنے کے

مغلوب اور سر گھوں اور ان کی قدرت اور اختیار میں ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس وقت وہ گذم طلب کرنے کے

لیے ان کے شہر میں وا خل ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور وہ حضرت یوسف کونہ پہچان سکے، حضرت یوسف نے اس کو

ان کے ہاتھ پر صاع رکھ دیا اور کما: جھے اس نے خبر دی ہے کہ تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا ایک بھائی تھاہ تم نے اس کو

کنو تمیں میں ڈال دیا تھا اور تم نے اپنے بایت کما تھا کہ اس کو بھیڑ بیٹے نے کھائیا۔

(۲) ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کنو ئیں میں یہ وہی کی کہ عنقریب تم اپنے بھائیوں کو ان اعمال کی خبردو کے اور ان کے بھائیوں کو ان اعمال کی خبردو کے اور ان کے بھائیوں کو بیہ خبر نہیں تھی کہ ان پر وہی نازل ہوئی ہے اور اس وہی کو ان سے مخفی رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ حضرت یوسف پر وہی نازل ہوئی ہے تو ان کا حسد اور زیادہ ہو جاتا اور وہ پھران کو قتل کر دیتے۔ والد سے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت یوسف کی حکمت

پہلی تغیرے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام پریہ وحی کی گئی کہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے

آگاہ کرد کے تواس وقت ان کو بہ پتا نہیں ہوگاکہ تم پوسف ہو' اور بدو می اللہ تعالیٰ کے اس بھم کو تفضمن ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے اس وقت تک اپنے احوال ہے اپنے والد کو بھی مطلع نہ کریں اور کی وجہ ہے کہ اتن مدت تک حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے طلات ہے اپنے والد کو مطلع نہیں کیا طلا تکہ ان کے والد ان کے فراق میں مخت رہے اور غم میں جٹا ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھم کی خلاف ورزی لازم نہ آئے اور وہ ان مختوں پر مبر کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محکت بیہ تھی کہ اس شدید رہے اور غم کی وجہ سے حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے اور اس سے دُعاکرتے رہیں گے اور دُنیا سے ان کی قلر منقطع رہے گی اور وہ عباوت کے درجہ علیہ پر فائز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عظیم قُرب کے حصول کی خاطر مصائب اور شدا کہ کی گھائی ہے گزرتا پڑتا ہے۔

الله تعالى كاار شاوع: اوروه رات كوفت النه بالى روتى ہوئ آئ0انوں نے كما: اے ابا ہم ايك دو سرے كے ساتھ دوڑ كامقابلہ كررے تھے، اور ہم نے يوسف كوائي سلمان كے ساتھ چھوڑ ديا تھا ہى اس كو بھيڑئے نے كھاليا، اور آپ ہمارى بات مانے والے نئيں ہيں خواہ ہم سے ہوں 0 اور وہ اس كی قيص پر جھوٹا فُون لگالائے (يعقوب نے) كما: (بھيڑئے نے تو خير نئيں كھاليا) بلكہ تممارے ول نے ايك بات كھڑلى ہے، ہى اب مير جمیل كرنائى بمتر ہے، اور جو پھے تم بيان كرتے ہواس پر اللہ بى سے عدد مطلوب ہے 0 (يوسف: ۱۸-۱۲)

حضرت بوسف عليه السلام كے بھائيوں كاحضرت يعقوب كوحضرت يوسف كى خبردينا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، رات کے وقت کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ وقت ان کے گفر ہیں گرنے کے لیے زیادہ متاسب تھا۔ روایت ہے کہ جب معرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے رونے کی آواز منی تو پوچھا: کیا ہوا؟ کیا تمہاری بجریوں کو کوئی حادثہ بیش آگیا؟ انہوں نے کہا: نہیں! پوچھا: کیا ہوا؟ کیا تمہاری بجریوں کو کوئی حادثہ بیش آگیا؟ انہوں نے کہا: نہیں اور رونے گئے، ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے کہا: اس کو بھیڑیا کھاگیا! حضرت یعقوب بے ہوش ہو نے ایک چیخ اری اور رونے گئے، ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے کہا: اس کو بھیڑیا کھاگیا! حضرت یعقوب بے ہوش ہو کہ گڑار تو انہوں نے کہا تا ان کو بہوش میں لانے کے لیے بانی کے جھیئے مارے لین انہوں نے حرکت نہ کی، بجرانہوں نے ان کو پیکرا تو انہوں نے حرکت نہ کی، بجرانہوں نے ان کو نہیں ہوئیا تھا تو انہوں نے حرکت نہ کی، بجرانہوں نے ان کو سائع کر دیا اور اپنے باپ کو قتل کر دیا، نہیں چاہ جب بہوگا! ہم نے اپنے بھائی کو صائع کر دیا اور اپنے باپ کو قتل کر دیا، نیس چاہ جب بہوگا! ہم نے اسے بھائی کو صائع کر دیا اور اپنے باپ کو قتل کر دیا، نیس جو تھی ہو بہو تا ہوں کا سب بھاؤں، بجر کہا تا اور کیا میں دو ٹرے کا مقابلہ کر رہ بھی اس کو بھیڑیا کھا گا یہ پر معزت یعقوب نے پوچھا: اس کی قیص کمال بوسٹ کو ہم نے ملیان کے پاس چھوڑ دیا تھا اس انتاء میں اس کو بھیڑیا کھا گیا بھر معزت یعقوب نے پوچھا: اس کی قیص کمال بوسٹ کو ہم نے ملیان کے پاس چھوڑ دیا تھا اس انتاء میں اس کو بھیڑیا کھا گیا بھر معزت یعقوب نے پوچھا: اس کی قیص کمال گیا در امیان بر جہ میں انہوں نے معرت یعقوب نے چرے پر بھی قیص کار نگ لگ

دو ڑمیں مسابقت کے متعلق احادیث اور ان کی شرح

نستبق کا مادہ سبقت ہے یعنی مقابلہ میں دو سرے ہے آگے ہوھنے کی کوشش کرنا ہے مقابلے تیراندازی میں کھوڑے کی سواری میں اور دوڑتے میں ہوتے ہیں اور دوڑ میں مقابلہ ہے مقصود سے ہوتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کی مثل ہواور ہاتھ ہیر مضبوط ہوں اور بھیڑیوں کو بحریوں کے پاس سے بھگانے میں ممارت ہو، نسستہ کامعنی ہے ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون آکے نکانا ہے۔ علامہ ابن العربی نے کہا: مسابقت سابقہ شریعتوں میں بھی تھی، یہ عمرہ خصلت ہے اور اس سے جنگ میں مشق اور ممارت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوڑ میں مقابلہ کیا ہے اور کھوڑوں کی دوڑ کامقابلہ بھی کرایا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پی تھیں، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا حضرت عائشہ آپ ہے آگے نکل تکئیں، (حضرت عائشہ فرماتی ہیں) پھرجب میرابدن بھاری ہوگیا تھا تو میں نے ایک بار پھرمقابلہ کیاہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھے سے آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا: یہ پچھلی بار کا بدلہ ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث:٩٥٧٨ مند احد ج٦ ص ٣٩٠ نديم، ٢٣٣٠ جديد دارالفكر، صحح اين حبان رقم الحديث: ١٣٩٩٠ السنن الكبرى لليهتى ج ١٩ص١٨)

امام مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل صدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ وی قرد سے مدینہ کی طرف واپس جارہے تھے' انصار میں ایک صحص تھاجو دوڑ میں نبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا تھا ہ اس نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو للکارا کہ دیکھیں پہلے کون مدینہ پنچاہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے اس چیلنج کو قبول کرلیا اور اس سے پہلے مدینہ پنچ گئے۔ (میچے مسلم الجماد: ۱۳۳۲) اگر قم المسلمل: ۲۵۹۷)

نی صلی الله علیه وسلم نے محور وں کے درمیان بھی مقابلہ کرایا، اس کاذکر اس مدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ جن گھو ڑوں کو اصار کیا گیا تھا ان کامقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفیاء سے لے کر ثبیتہ الوداع تک کرایا اور جن گھو ڑوں کو اضار نہیں کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کامقابلہ ثبیتہ الوداع سے مجد بنو ذریق تک کرایا۔ حضرت این عمر بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے در میان مقابلہ کرایا گیا۔

(صحیح البحاری رقم الحدیث:۳۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۵۵ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۸۵ سنن الترفدی رقم الحدیث:۹۲۹۹ سنن این ماجه رقم الحدیث:۵۸۵ صحیح این حبان رقم الحدیث:۳۲۸۲ مند احمد ۲۳ ص ۵۲۱)

اضار کامعنی ہے ہے کہ ایک دت تک محوڑے کو کھانے کے لیے معمول سے کم چارہ ڈالا جائے اور اس کو ایک کو ٹھڑی میں بند کرکے رکھا جائے حتی کہ اس کو خوب پیند آئے، پھراس کے بعد اس کو معمول کے مطابق چارہ ڈالا جائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محو ڈول کے درمیان مقابلہ کرانے کی تین شرطیں ہیں: ایک بیہ ہے کہ مقابلہ کی مسافت معین ہوئی چاہیے، دو سری ہید کہ دونوں فریقوں کے محو ڑے مساوی صفت کے ہونے چاہیں یا دونوں مضم ہوں یا دونوں غیر مضم ہوں، علی دو سری ہید کہ دونوں مضم ہوں یا دونوں غیر مضم ہوں، علی مطمانوں حدال قیباس اور تیسری شرط ہیہ ہے کہ بید مشق ان محو ڈول میں کرائی جائے جن کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہو یا مسلمانوں میں باہی قال کے لیے۔

اور نیزہ بازی اور اونوں میں دو رُ کامقابلہ کرائے کے متعلق بیر حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: نیزہ بازی اور اونٹوں اور گھوڑوں میں مقابلہ پر اوّل آنے والے کے لیے انعام کے سوا اور کی چیز میں سبقت کرنے والے کے لیے انعام لیما جائز نہیں

-4

(سنن الترفدی رقم الحدیث: ۴۵۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۷۳ سنن نسانی رقم الحدیث: ۴۵۸۹ مستد احمد ۲۳ ص ۴۵۹ ۴۸۵ صبح این حبان رقم الحدیث: ۴۲۹۰ مستد شافعی ج۲ ص ۱۲۸-۱۳۸)

نیزہ بازی کے مقابلہ میں تیراندازی کامقابلہ بھی داخل ہے اور اونٹ اور گھوڑوں کے مقابلہ میں ہاتھی، خچراور گدھا بھی داخل ہے اور ابس صدیث کا محمل ہیہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق مقابلہ داخل ہے اور ابس صدیث کا محمل ہیہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق مقابلہ کرنے والے دو فریقوں میں ہے اول آنے والے فریق کو انعام دے اس طرح کا انعام دینا جائز ہے اور اگر مقابلہ کرنے والے دو فریق آپس میں شرط نگائیں کہ ہارنے والاجیتنے والے کو آئی رقم دے گاتو یہ قمار اور جُواہے، البتہ پر ندوں کے درمیان پیپوں کے عوض مقابلہ کرانے کو علماء نے ناجائز کما ہے کیونکہ ان کا جماد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے اس دور میں تو او نوئل، گھوڑوں، ہاتھیوں، گدھوں اور خچروں کا بھی جماوے کوئی تعلق نہیں ہے اور جولوگ گھوڑوں یا او نوئ کا دوڑ میں مقابلہ کراتے ہیں وہ ان کے دور میں اس فتم کے مقابلے جائز نہیں ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک او نفنی تھی جس کانام عضباء تھا وہ بھی مقابلہ میں کسی ہے بیچھے نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک اونٹ پر آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا مسلمانوں کو اس بات میں کسی ہے بیچھے نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی ایک اونٹ پر آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا مسلمانوں کو اس بات ہے بہت رہج ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی پر میہ حق ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں سربلند ہو وہ اس کو سرتگوں کر

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۸۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۵۹۰ صحیح این حبان رقم الحدیث:۳۰۱۰ مند احمد رقم الحدیث:۳۳۳)

دو ڑیں مسابقت کی شرط کے متعلق غداہب فقهاء

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: جن فخض نے اپنا گھوڑا دو گھو ڑوں کے درمیان داخل کیااور اس کواپے مسبوق (مغلوب) ہونے کا خطرہ ہو تو یہ قمار (بُوا) نہیں ہے اور جس فخص نے اپنا گھو ڑا دو گھو ڑوں کے درمیان داخل کیااور اس کو اپنے مسبوق ہونے کا خطرہ نہ ہو (یعنی ہدف پر پہلے پہنچنے اور جیت جانے کا یقین ہو) تو پھریہ قمار (بُوا) ہے۔

(سنن ابوداؤ در قم الحديث:۳۵۷۹ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۴۸۷۹ سنن دار تطنی ج۵ص ۴۱۱ المستدرک ج۲ص ۴۱۱ عاکم نے اس کو صبح کما ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، سند احمد ج۲ص۵۰۵ المتیم الصغیرر قم الحدیث: ۴۷۰۰ السنن الکبری للیستی ج۱۰ ص۴۰ تلخیص الحیر رقم الحدیث:۲۰۲۵)

اور دو گھوڑسوار' دوڑ کامقابلہ کریں اور ہرا یک مثلاً ایک ہزار روپیہ رکھ دے اور یہ شرط لگائیں کہ جو شخص ہدف پر پہلے پہنچ جائے گاوہ دونوں کا ہزار روپیہ لے لے گاتو یہ قمار اور بحوا ہے اور اگر تیسرا شخص بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور اس نے بالکل بینے جانا غیر بھینی ہو اور یہ طے کیا جائے کہ ان نے بالکل بینے جانا غیر بھینی ہو اور یہ طے کیا جائے کہ ان میں سے جو بھی پہلے پہنچ جانا غیر بھینی ہو اور یہ طے کیا جائے کہ ان میں سے جو بھی پہلے پہنچ کیاتو وہ دو ہزار روپے لے لے گا اور اگر وہ تیسرا شخص پہلے پہنچ کیاتو وہ دو ہزار روپے لے لے گا اور اگر وہ تیسرا شخص پہلے پہنچ کیاتو وہ دو ہزار روپے لے لے گا اور اگر وہ تیس بھی گاوہ وہ دو ہزار روپے لے لے گا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلے پہنچ کیاتو وہ دو ہزار روپے لیا جائے گیاتو وہ دو ہزار روپے لیا جائے گیاتو وہ دو ہزار روپے لیا جائز ہے اور ان بیس سے ہوا کیک کا دو ہزار روپے لیا جائز ہے۔

جلد پنجم

علامه ابوسليمان حمد بن محد الخطابي الشافعي المتوفى ١٨٨ه م لكست بين:

جو تیمرا گھو ڈاان دو گھو ڈول کے درمیان داخل ہو اس کو محلل کتے ہیں اور اس مدیث کامعتی ہیہ ہے کہ وہ تیمرا گھو ڈا
سبقت کرنے والے کے لیے سبقت کا انعام طال کردے اور ان دونوں سواروں کے درمیان جو شرط لگائی گئی تھی کہ جو سوار
پہلے پہنچے گا دہ اپنا اور دو سرے کا لگایا ہوا مال لے لیے گا اور ان جس سے ایک فریق نقصان اٹھانے والا اور دو سرا فائدہ حاصل
کرنے والا ہو گا تو وہ شرط ختم ہو جائے گی اور اس شرط کی وجہ سے وہ عقد ہو بجو آو اربایا تھا اب اس تیمرے گھو ڑے کے واضل
ہونے کی وجہ سے طال اور جائز ہو جائے گا اور اس محلل کے داخل ہونے کا یہ مقصد ہو گاکہ ان دونوں کے گھو ڈول کے مشل
یہ قصد ہو کہ ان کو گھو ڈا دو ڈانے کی مشق ہونہ کہ مال کے حصول کی اور جبکہ محلل کا گھو ڈا بھی ان دونوں کے گھو ڈول کی مشل
تیز رفتار ہو گا تو ان دونوں کو اس کے ہونے پر پہلے پہنچ جانے کا خطرہ رہے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ تیز گھو ڈا دو ڈانے کی کو شش
کریں کے اور اگر محلل کا گھو ڈا ان کے گھو ڈے کی طرح تیز رفتار نہ ہو بلکہ عمرال اور ست رفتار ہو تو ان کو اس کے پہلے پہنچ کا خطرہ نہیں ہوگا اور پھر ان کو اس کے پہلے پہنچ کا خطرہ نہیں ہوگا اور بھر کو ان کو اس کے پہلے پہنچ کا کہ کہو ڈا داخل کرنا لئو قرار پائے گا ہو اور پھر ان دونوں کو اس کے پہلے پہنچ کے کا کہو ڈان کی مول کرنا لئو قرار پائے گا ہو اور پھر کان دونوں کا مال حاصل کرے گا وہ بھر کے ذریعے کیا ہوا کی لگائی ہوئی شرط اپنے حال پر رہے گی اور ان بی سے جو فریق بھی دونوں کا مال حاصل کرے گا وہ بھوئے کے ذریعے کیا ہوا کی لگائی ہوئی شرط اپنے حال پر رہے گی اور ان بی سے جو فریق بھی دونوں کا مال حاصل کرے گا وہ بھوئے کے ذریعے کیا ہوا کی لگائی ہوئی شرط اپنے حال پر رہے گی اور ان بی سے جو فریق بھی دونوں کا مال حاصل کرے گا وہ بھوئے کے ذریعے کیا ہوا ان ہوگا۔

محو ڈول میں مسابقت اور شرط نگانے کی صورت ہیہ ہے کہ دو گھڑ سوار ہدف پر پہلے پہنچے کی شرط نگائیں اور ان میں ہے ہر فراق ایک معین رقم (مثلاً ہزار روپ) نکالے کہ جو پہلے ہدف پر پنچے گاوہ دونوں کی رقم (مین دو ہزار روپ) لے لے گاہ پھروہ دونوں کی میں ہو اپنے در میان داخل کر دیں اور یہ طے کریں کہ جو ہدف دونوں کی میں ہیں ہینچ گاوہ اس امال کو لے جس کا گھو ڈا ان کے گھو ڈے کی میش آئے گی پس اگر محلل پہلے پہنچ کیاتو وہ ان دونوں کا مال کر پہلے پنچ گاوہ اس امال کو لے لے گاہ اور محلل کو کوئی چیز دینی لازم نہیں آئے گی پس اگر محلل پہلے پہنچ کیاتو وہ ان دونوں کا مال لے لے گاہ اور محلل کی ضرورت اس وقت ہوگی جب دو فریقوں کے در میان شرط ہو، لیکن اگر امیریا سربراہ دو گھو ڈسواروں کے در میان مقابلہ کرائے اور یہ کے کہ مثلاً تم میں ہے جو پہلے ہدف پر پہنچ گیااس کو دس در ہم افعام ملے گاہ یا ایک محفس اپنے ساتھی ہے کہ: اگر تو فلال سے پہلے پہنچ گیاتو تھے دس در ہم ملیں گے تو یہ صور تیں یغیر محلل کے جائز ہیں اور اس مدیث میں سے در لیل ہے کی مبل چیز تک ذرائع سے بہنچ گیاتو تھے دس در ہم ملیں گے تو یہ صور تیں یغیر محلل کے جائز ہیں اور اس مدیث میں سے در لیل ہے کی مبل چیز تک ذرائع سے بہنچنا جائز ہے اور یہ حلیہ محروبہ نہیں ہے۔

(معالم السن مع مخترسنن ابو دا ؤ دج ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ مطبوعه دا رالمعرف بيروت)

علامه ابو عبدالله محدين احمر مالكي قرطبي متوفي ١٧٨ه لكي بين:

دو ڑھی سبقت گی تین صور تیں ہیں: (۱) جا کم یا جا کم کے علادہ کوئی اور حض ہید کے کہ جو صحف دو ڑھی اول نمبرآئے گا میں اس کو اپنے مال سے انتاانعام دوں گاہ پس جو محض دو ڑھی اول آئے دہ اس انعام کو حاصل کرے گا۔ (۲) دو محض دو ڑنے کامقابلہ کریں اور ان میں سے ایک محض اپنے مال میں سے مثلاً ایک ہزار روپے نکالے اور کے کہ ہم میں سے جو محض سبقت کرے گا ایسی ہوف پر پہلے پہنچ گاوہ یہ ایک ہزار روپ حاصل کرلے گا اور دو سرا محض پھی نہ کے، پھراگر رقم رکھنے والا محض پہلے پہنچا تو وہ ایک ہزار روپ حاصل کرے گا اور اگر اس کا ساتھی پہلے پہنچ گیا تو وہ اس ہزار روپ کو حاصل کرلے گا۔ ان دونوں صورتوں کے جائز ہونے میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔ (۳) تیسری صورت مختلف فیہ ہے اور وہ ہیے کہ دو مقابلہ کرنے والوں میں سے ہر مختص ایک معین رقم (مثلاً ایک ہزار روپ نکالے) اور پھروہ یہ طے کریں کہ ان میں سے جو محض بھی ہدف پر پہلے پہنچ گیا وہ دونوں کی رقم (یعنی دو ہزار روپ) لے لے گاہ یہ صورت جائز نہیں ہے حتی کہ وہ دونوں اپنے در میان ایک

تبيان القرآن

ایے محلل کو داخل کرلیں جس ہے ان دونوں کو یہ خطرہ ہو کہ وہ ان ہے پہلے پہنچ سکتا ہے پس اگر محلل پہلے پہنچ گیاتو وہ ان دونوں کی رقم لے لے دونوں کی رقم سے کسی نے سبقت کی توجس نے بھی سبقت کی وہ دونوں کی رقم لے لے گا اور محلل کو پچھ نہیں ملے گا اور نہ اے کوئی چیزدینی ہوگی اور اگر ان جس سے دو سرے نے صرف تیسرے پر سبقت کی توگویا اس نے کسی پر سبقت نہیں کی اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان محلل نہ ہو اور دو مقابلہ کرنے والوں اس نے کسی پر سبقت نہیں کی اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان محلل نہ ہو اور دو مقابلہ کرنے والوں نے یہ شرط لگائی ہو کہ جس نے بھی سبقت کی وہ اپنی رقم اور دو سرے کی رقم لے لے گاتو یہ صراحتاً بجو اے اور جائز نہیں ہے۔ اللہ معلومی دار الفکر بیروت ماساھ)

علامہ علاء الدین محربن علی مصلفی حنق متونی ۸۸ اھ اور علامہ سیّد محمد اللهن این عابدین شای حنق متونی ۱۳۵۱ھ لکھتے ہیں:
اگر مسابقت میں ایک جانب ہے مال کی شرط لگائی گئی تو یہ عقد لازم ہے، اور اگر مسابقت میں دونوں جانب ہے شرط لگائی کئی تو یہ حقد لازم ہے، اور اگر مسابقت میں دونوں جانب ہے شرط لگائی کئی تو یہ حرام ہے کیونکہ اب یہ قمار ہے (بھو کے قمار اس لیے کہتے ہیں کہ قمار کامعنی بھی گھٹنا اور بھی برهنا ہو آ ہے اور بھوا کھیلنے والوں میں سے ہر فریق کے لیے یہ ممکن ہو آ ہے کہ وہ دو سرے فریق کامال لے لیے اور دو سرے کامال بلاعوض لیمنا قرآنِ جمید کی نص قطعی سے حرام ہے اور جب صرف ایک جانب ہے شرط ہو تو وہ اس طرح نہیں ہے) ہاں اگر وہ دونوں اپنے در میان ایسے محلل کو داخل کرلیں حب می کھوڑا ان کے گھوڑے کی حشل ہو تو ہو ہی جائز ہے جبکہ اس سے یہ خطرہ ہو کہ وہ ان دونوں کی رقم سے پہلے ہونے پر پہنچ کیاتو وہ ان دونوں کی رقم وہ سے مصل کرلے گا اور اگر وہ دونوں اس پر سبقت کر گئے تو وہ اس کو پچھ نہیں دیں گے، اور ان دونوں میں سے دونوں کی رقم وہ لے گا جو پہلے ہرف پر پہنچ گا۔ (الدر الخذار و روالمحتار ، ج ۵ میں ۴۵ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیروت ، ۱۳۰۷ھو)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنما میں گھوڑا دوڑانے کامقابلہ ہوا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ اور حضرت ابو بکر کا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے دھڑکے قریب تقااور حضرت عمر کا گھوڑا تیسرے نمبریر تھا۔

انعامی بانڈز کے جواز کی بحث

علد پنجم

مدات میں نکالی ہوئی رقمیں جائز ہیں تو انعابات تقلیم کرنے کے لیے جو رقوبات نکالی جائیں گی وہ کیو کر ناجائز ہوں گ۔

ہم نے شرح صحیح مسلم جلد رائع میں انعامی بانڈز کے جواز پر دلا کل دیئے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے انعامی بانڈز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے پھر بعد میں مشاق علی ایڈووکیٹ نے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں رث دائر کی تو سپریم کورٹ نے انعامی بانڈز کے کاروبار رث دائر کی تو سپریم کورٹ نے اکثری فیصلہ کی بنیاد پر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلہ کو مسترد کر دیا اور انعامی بانڈز کے کاروبار کو جائز قرار دیا، ہم اس مسئلہ کی وضاحت ہے پہلے لاٹری اور قمار ہے متعلق تعزیراتِ پاکستان ہے اقتباس چیش کریں گے پھر سپریم کورٹ کے دو جوں جسٹس جو کریم شاہ اور جسٹس شفیج الرحمٰن کے فیصلہ کی نقول پیش کریں گے۔

لاٹری اور قمار بازی کے متعلق تعزیراتِ پاکستان کی دفعات کی تشریح

(۱) مقصد: لاٹری اور قمار بازی دونوں کا تعلق کیونکہ انقاق اور قسمت آزمائی ہے ہوتا ہے اس لیے لاٹری کا وفتر کھولنا یا لاٹری نکالنا اس کی بابت اشتمار دینا یا اشاعت کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ حکومت کی قائم کردہ یا منظور شدہ لاٹری اس ممانعت سے مشتیٰ کردی گئی ہے۔ دفعہ ۱۲۹۳ الف کا اطلاق ہراس طریقہ کار پر ہوتا ہے جو سرا سراتفاق پر مبنی ہو جاہے عملی طور پر قرعہ نکالا گیا ہویا نہ نکالا گیا ہو۔ (بی ایل ڈی ۱۹۵۸ لاہور ۸۸۷)

(٣) لائری: لائری ایک ایسا طریقہ کار (سکیم) ہے جس سے قرعہ سے یا انقاق پر جنی طریقہ سے انعابات کی تقسیم کی جائے ہو ایک بید ایک انقاق کا کھیل ہو تاہے جس جس کلٹ خرید نے والے کے نفع یا نقصان کا انحصار قرعہ والنے یا نکالتے پر ہو تا ہے۔ کلٹ محض انقاق کے خرید کی نشانی ہوتی ہے اور کلٹوں کی ہی خرید لائری کی ژوج ہوتی ہے۔ اگر کسی انعام کے مواقع یا انقاق بلاقیت فراہم کیے جا میں توبید لائری نہ ہوگی ۔ اگر لائری کا اصول بیہ ہے کہ انعابات کی تقسیم محض انقاق کی بنیاد پر کی جائے ۔ اگر لائری کا نتیجہ جد ہو کہ لائری کا منتظم انعابات تقسیم کے بغیر کلٹوں کی ساری آمدنی خود رکھ لے تو بھی ایسی کارروائی لائری ہی تصور ہوگی ۔ لذا بیہ ضروری نمیں ہے کہ روپید لگانے والوں کی رقم یا انعابات تقسیم کیے گئے ہوں ۔ لائری کا ضروری عضریہ ہے کہ ہوگی ۔ لندا بیہ ضروری نمیں ہے کہ روپید لگانے والوں کی رقم یا انعابات تقسیم کے گئے ہوں ۔ لائری کا ضروری عضریہ ہے کہ انعام یا انعابات تقسیم کرنے کی کوئی سکیم ہو جس کا دارو مدار انقاق پر ہو اور بیہ کہ اگر انقاق کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے کہ کسی مختص کوکوئی انعام نہ دیا جائے اور جو رقم داؤ پر لگائی گئی ہو وہ ختظم کوئل جائے گی تو بھی سکیم لائری ہی سمجمی جائے گی۔

(پی ایل ڈی ۱۹۵۸) لاہو ر۸۸۷) لاٹری نکالنا کسی قرعہ یا اتفاق پر ہنی طریقتہ ہے انعام کا تقتیم کرتا ہے۔ اس میں متعلقہ ہخص کی کسی مهمارت، فن، ہنریا مشق کاکوئی تعلق نہیں ہو تا۔ {(۱۹۱۷) پی آرنمبر۳۵}

ایک مقدمہ میں قرار دیا گیا کہ اس امرے کوئی فرق شیں پڑتا کہ لاٹری کمی حقیقی تجارتی کاروبار کاحقہ اور جزو ہے۔ ا (۱۹۱۵) ۹- بی ایل ٹی ۱۳۳۴ کڑم کے ثبوت کے لیے فی الواقع قرعہ اندازی ضروری ہے۔ لفظ "نکالنا" اس کے لغوی معنی میں لیا جائے گا' اس لفظ سے "اہتمام یا انتظام " کے معنی نہیں لیے جائےتے۔ {(۱۹۳۲) مدراس ۸۰۲

"شائع كرنا" كے الفاظ ميں شائع كرانے والا اور شائع كرنے والا دونوں شامل ہيں يعنی اشتمار دینے والا اور شائع كرنے والا (اخبار كامالك) دونوں شامل ہوتے ہيں۔ {(١٥٨٥) ١٠ بمبئى ١٩٥٤}

قانون کا منتاء یہ ہے کہ لوگ انفاق اور نعیب آزمائی پر اپنا ہیہ بریاد نہ کریں۔ اس کا انداد اس طریقہ نے بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کو علم بی نہ ہوسکے کہ کمال مید لاٹری ڈالی جانی ہے اور وہ کلٹ کمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبار ات جو نشرو اشاعت کا بمترین ذریعہ ہیں دفعہ بدا کے تحت لاٹری کے اشتمار کی اشاعت سے روک دیئے گئے ہیں تاکہ عوام کو معلوم نہ ہو سکے کہ القاق یا قسمت کے نام پر روپید ہؤرنے کا وحدد اکمال ہو رہاہ۔ [(۱۲۹۱) من آر ۱۲۳)

"مال" من منقولہ یا غیر منقولہ دونوں شال ہیں۔ ایک فیکٹری نے اشتمار دیا کہ فیکٹری کامال قرعہ اندازی ہے بہت سستی قبت پر خوش قسمت نمبروالے (کلی نمبر) کو دیا جائے گاتو ایساا مردفعہ ہذا کے تحت بڑم قرار دیا گیا۔ {(۱۹۳۳) ۵۰ مدراس ۲۵ میا اگر بہت ہے لوگ مل کر ممیٹی ڈالیس اور مساوی طور پر رقم ڈال کراس رقم سے قرعہ اندازی کرکے کسی ایک کو ساری رقم اوا کر دیں اور وہ بقایا قرعہ اندازیوں میں اپنی قبط ادا کر تارہے تو یہ لائری کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ {(۱۸۹۸) ۲۲ مدراس ۲۱۲

ایک مقدمہ میں طزم سگریٹ کمپنی کامالک تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے لاڑی نکالنے کی تجویز کی اشاعت کی تھی۔ طزم نے ۲۲ ہزار اشتمارات چیچوا کر تقسیم کرائے۔ اشتمار کا مضمون سے تھا کہ سگریٹ کی کی ڈبید میں خریدار کو کوئی پانچ روپے کانوٹ رکھا ہوا ہے گا۔ اس سکیم کا مقصد سگریٹ کی فروخت کو ہڑھاتا تھا۔ سگریٹ ساز کو پانچ پانچ روپے کے دس نوٹ بھیجے گئے کہ سگریٹ بناتے ہوئے ایک ایک نوٹ ڈبید میں رکھ دیا جائے اور ڈبیوں کو دو سری ڈبیوں میں خلط طرط کر دیا جائے اور پھرڈبیوں کو سری ڈبیوں میں خلط طرط کر دیا جائے اور پھرڈبیوں کو بڑے بیکٹوں میں پیک کردیں۔ میہ قرار دیا گیا کہ میہ صورت لاڑی بنتی ہے۔ وقعہ میں جو نکہ لفظ " نکالنا" استعمال کیا گیا ہے جس کے مطابق مخصوص رقم کی ادائیگی کا انحصار کی واقعہ کے ڈونما ہونے یا حالت کے ظاہر ہونے پر مشروط ہو تا ہے جو صورت یہاں موجود نہیں ہے لفظ امرم دفعہ ۱۳۹۷ لف کے تحت قصوروار نہ تھا۔ (اے آئی آر ۱۹۲۸ بمبئی ۵۵۰)

(m) شمادت ثابت كرين:

١- مرم كياس جكه يا وفتر تحا-

٢- جكديا وفترلائري تكالنے كے ليے استعال كياجار باتھا۔

۳- ایک لاٹری کی حکومت کی طرف سے اجازت نہ تھی۔

دفعہ کی دو سری شق کے لیے ابت کریں:

١- مزم نے تجویز ذیر بحث شائع کی تھی۔

٣- اليي تجويز كي نوعيت دفعه مذاهب بيان كرده كسي صورت يا شرط پر ادائيكي وغيره تقي-

(۳) مقدمہ کی اجازت: دفعہ بڑا کے تحت کمی بڑم میں کوئی عدالت دست اندازی نہیں کرے گی جب تک کہ عکومت کے اُفتیاریا تھم سے کوئی استغاثہ نہ کیاجائے۔ (مجموعہ ضابطہ فوجداری دفعہ ۱۹۲)

۵) ضابطه: تا قابل وست اندازی سمن قابل تعنانت تا قابل راضی نامه و قابل ساعت بر مجسٹریٹ قابل ساعت
 ۵)۔

دفعہ ۲۹۳ (ب) تجارت وغیرہ کے لیے انعام کی پیشکش کرنا

جو کوئی کمی تجارت یا کاروبار یا کسی شے کی فروخت کے سلسلہ میں کسی کوئن، نکٹ، نبریاعدد یا کسی دیگر طریقہ ہے،
تجارت کاروبار یا کسی مال کی خریداری کی تحریک یا حوصلہ افزائی کے لیے یا اشتماری غرض ہے یا کسی شے کو متبول عام بنانے
کے لیے کوئی انعام ، صلہ یا بچو هم کا کوئی دیگر معلوضہ جاہے اے کوئی نام دیا کیا ہو، چاہے نقذی میں یا جنس میں، پیش کرے گایا
پیش کرنے کا ذمہ لے گا اور جو کوئی ایسی پیشکش کی اشاعت کرے گا اے دونوں قسموں میں ہے کسی هم کی قید کی سزادی جائے
گی جس کی میعلد چھ ماہ تک ہو سکتی ہے یا جُرمانہ یا دونوں سزائیں۔

(مجموعه تعزيراتِ پاکتان من ۳۳۰-۳۲۸، مطبوعه منصور بک باؤس الا ہور)

انعای بانڈ زکے متعلق جسٹس پیر محمد کرم شاہ کافیصلہ

جسٹس پیر محرکرم شاہ رکن۔۔۔ فاضل وفائق شرع عدالت نے شخ مشاق علی ایڈووکیٹ کی طرف سے دائر کردہ ہیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۱۹۹۳ء اے کو بی شریعت اسلامیہ کے خلاف قرار نہیں دیا بلکہ فاضل عدالت نے فیصلہ کرتے ہوئے SUO MOTO افقیارات استعمال کرتے ہوئے P.P.C کی دفعہ ۱۹۹۳ء بی کو زیم بحث لاکر حکومت کی طرف سے جاری کردہ انعامی بانڈ ز سکیم کو بھی خلاف شریعت قرار دیا۔

اس فیصلہ کے خلاف وظاتی عکومت نے سریم کورٹ کے شریعت اہیلیٹ پنج میں ایل دائر کی۔ جناب جسٹس شفیع الرحمٰن صاحب نے ا صاحب نے اپنے فیصلہ میں اس ایل کو مسترد کرتے ہوئے وظاتی حکومت کو حکم دیا کہ وہ فاضل وظاتی شرعی عدالت کے فیصلہ کے مطابق ان دونوں دفعات میں مناسب ترمیم کرے۔ نیز انہوں نے اس ترمیم کے لیے ۱۳-۱۳-۱۹۹۱ء کی تاریخ متعمن کی۔

فاضل جسٹس صاحب نے اپنے اس فیصلہ میں کئی دیگر امور پر بھی فاضلانہ بحث کی ہے لیکن مجھے ان کے اس فیصلہ کے صرف اس حقیہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے جس میں انہوں نے انعامی بانڈز سکیم کو شریعت کے خلاف ثابت کیا سر

اس فیصلہ میں دو امور زیر بحث آئے ہیں: (۱) لاٹری و (۲) انعامی بائڈ سمیم - ان دونوں کو شریعت اسلامیہ کے خلاف قرار دیا گیاہے۔

نیکن میری تختیق کے مطابق لاٹری اور انعای بانڈ سکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں سے لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور جواکی ایک قتم ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن انعامی بانڈ سکیم کا قمار سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ کے خلاف کمنا درست نہیں۔

اس مسلد کی وضاحت کے لیے چند امور پر غور کرنا ضروری ہے:

- (۱) کیایہ انعای بائد قمار کی قتم میں ہے ہیں یا نہیں؟
- (٢) كيااي انعامات كافوت فقد اسلاى من موجود ي؟
- (m) کیا قرعداندازی کے ذریعہ تقسیم انعامات جائز ہے؟

جمال تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا مختر جواب ہیہ ہے کہ بیہ سکیم از قتم قمار نہیں کیونکہ اس پر قمار کی تعریف صادق نہیں آتی۔ علماء اعلام نے قمار کی جو تشریحات اور وضاحتیں کی ہیں ان میں سے چند ریہ ہیں:

(١) صاحب "تحفة الاحوذي" لكهة بي:

قمار می مقامر کویا تقع بی نفع ہو تاہے یا نقصان بی نقصان۔

لان القمار يكون الرحل مترددا بين

الفنم والغرم- (تحقة الاحوذي ص ١٠٠٠ جس)

جب وہ بازی نگا تا ہے تو ہارنے کی صورت میں اس کی اپنی پونچی بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور اگر وہ بازی جیت لیتا ہے تو دو سرے بازی نگانے والوں کا سرمایہ بھی اس کو مل جا تا ہے ، اس میں سرا سر نقصان ہے یا سرا سرفائدہ۔

(٢) امام فخرالدین رازی، میسر (جوا) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قاراس کو کہتے ہیں جس میں سارا مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اردو کی جسل میں تاریخ

ايوجب دفع المال واخذ المال-

یاسارااس کی جھولی میں آگر تاہے۔

(تغيركيرج ٢ ص٢٢٠)

(٣) علامه ابن تجيم كنزالد قائق كي شرح البحرالرائق من "قمار" كي تشريح كرت موس كلي بين:

یں ایک کا مال ملے کما گیا ہے کہ اس میں ایک کا مال دوسرے کویا دوسرے کامال پہلے کوئل جاتا ہے اور یہ چیز نعسًا حرام ہے۔

سمى القمار قمارا لان كل واحد من المقامرين ممن يحوزان يذهب ما له الى . صاحبهويه وزان يستفيدمال صاحبهوهو حرام بالنص -(الجرالرائق ص ١٩٥٥ ج٨)

(٣) علامداين عليدين لكين بين:

تمار، قمرے ماخوذ ہے اور قمر بھی پڑھتار ہتاہے بھی گھنتار ہتا ہے اور قمار کو قمار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو جُواکی بازی لگاتے جیں تو کسی کاسارا مال اس کے ساتھی کو مل جاتا ہے اور بھی اس کے ساتھی کامال اے مل جاتا ہے۔ لان القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص احرى وسمى القمار قمارالان كل واحدمن المقامرين ممن يحوزان يذهب ما له الى صاحبه ويحوزان يستفيد مال صاحبه وهوحرام بالنص - (ص ٢٨٥ ج٥)

جب ایک کا مال بغیر کسی استحقاق کے دو سرے کو مل جاتا ہے تو اس سے صد و عناد کے شعلے بھڑ کئے آگئے ہیں اور باہمی محبّت و ایٹار کے جذبات کا نام و نشان نہیں رہتا کیونکہ یہ اکل بالباطل اور عداوت کے جذبات کو فردغ دینے کا باعث ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے قمار کو حرام کر دیا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

تم آلیں میں اپنے اموال باطل اور ناجائز ذریعہ سے مت

لاَ تَاكُلُوْ آمَوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِيلِ-(الناء: ٢٩)

دوسری جگه ارشادِ خداوندی ب:

يَّايَّهُ الكَذِيْنَ أَمَنُوُ النَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْيِسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رُحْثُ فِي مَنْ عَمَيل الشَّيْطانِ فَاحْتَنِبُ وُهُ لَعَلَّكُمُ مُعْقَلِحُ وَنَ٥ (المائدة: ٩٠)

اے ایمان والو! یہ شراب اور جُوا اور بُت اور جُو کے کے تیر' سب نلپاک ہیں شیطان کی کارستانیاں ہیں سو بچو ان سے تاکہ مجم فلاح یا جاؤ۔

ایک اور جگدالله تعالی نے قمار اور جواکو حرام قرار دینے کی حکمت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

یی تو جاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عدادت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعہ اور روک دے تمہیں یادِ النی سے اور نمازے ، توکیا تم باز آنے والے ہو۔ رَانَهُمَا يُرِيْكُ الشَّيُطَانُ آنُ يُوْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعُضَاءَ فِي الْخَصْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُنَّدُكُمُ عَنَ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَيَهَلُ اَنْسَمُ فَنَتَهُ هُوُنَ-(اللَّهُ وَاللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَالُ اَنْسَمُ فَنَتَهُ هُونَ-(اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَالُ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب و بُواکی حرمت کی عکمتیں بیان فرمائی ہیں اور بتایا کہ شراب فوری اور قمار بازی ہے باہمی مجت و پیار کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور حمد وعداوت کے شعلے بحر کئے لگتے ہیں کیونکہ جب کسی جسمانی کاوش اور ذہنی ریاضت کے بغیر کسی کی دولت کسی کو مل جاتی ہے تو باہمی خیر سکالی کے جذبات وم تو ڈویتے ہیں اور ہارنے والے کے سید فران ریاضت کے بغیر کسی کی دولت کسی کو مل جاتی ہے تو باہمی خیر سکالی کے جذبات وم تو ڈویتے ہیں اور نماز پڑھنے کی مملت بھی مسلت بھی مسلت بھی مسلت بھی منہیں دیتا۔

لین انعامی بانڈ زمیں ان چیزوں سے کوئی چیز موجود نہیں۔ یمالی نہ کسی کامال ناحق ہڑپ کیا جاتا ہے نہ ان سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، اگر کسی کو انعام نہ ملے تو جو رقم اس نے بانڈ خرید نے میں صرف کی ہے وہ بجوں کی تُوں پر قرار رہتی ہے۔ وہ جب چاہے اس کو فروخت کر کے اپنی قیت واپس لے سکتا ہے۔ یمال مال کے اکل بالباطل کی صورت بھی موجود نہیں ہوتی اس لیے صورتا و معنا کسی لحاظ ہے بھی ہے قمار نہیں تاکہ حرام ہو۔

دوسرے سوال کے متعلق گزارش ہے کہ ایسے انعامات کا جُوت فقہ اسلای میں موجود ہے۔ خلیفہ وفت اگر مسلمانوں کو جہاد میں شرکت پر برا تکیخۃ کرنے کے لیے انعام کا اعلان کرے تو یہ جائز ہے اور خلیفہ ان انعامات کو بیت المال ہے دینے کا مجاز ہے۔ فقتی اصطلاح میں اسے "جبعل" کتے ہیں۔ اگر کفار سے جہاد کے وفت لوگوں کو اس طرح ترغیب دینا درست ہے تو حکومت اگر غربت و افلاس جمالت ، بیاری منگائی ، بے روزگاری کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کارخانے ، ڈیم ، تعلیمی اوار سے اور ہیتال تعمیر کرنے کے لیے کارخانے ، ڈیم ، تعلیمی اوار سے اور ہیتال تعمیر کرنے کے لیے کارخانے ، ڈیم ، تعلیمی دینے کا شوق دلائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جعل کے مسئلہ پر قباس کرتے ہوئے اس کے جواز کافتوئی دیا جا سکتا ہے۔

تیسرے سوال کا جواب میہ ہے کہ قرعہ اُندازی شریعت میں جائز ہے اور قرعہ کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ایک چیز کے سب میسال طور ہر مستحق ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو یا چند کو دیتا ہو تو قرعہ اندازی سے فیصلہ کرنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے تاکہ کسی کی دل جھنی نہ ہو اور کسی کو مجال شکایت نہ رہے۔

یی صورت یمال بھی ہے۔ سب بانڈ خرید نے والے ان انعابات کے برابر طور پر حقدار ہیں ان میں ہے بعض کو ہی انعام دیا جا سکتا ہے۔ اگر یُوں ہی بعض کو انعابات دے دیئے جا ئیں اور دو سرول کو محروم رکھا جائے تو اس طرح ول شکنی کا اندیشہ ہے اس لیے ایسے حالات میں قرعہ اندازی ہے ہی بھڑین تصفیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جن افراد کو انعام نہیں ملتاان کا اصل سربایہ ضائع نہیں ہو تا بلکہ وہ محفوظ رہتا ہے اور جس وقت چاہیں قواعد کے مطابق وہ اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اس تفصیلی تجزیہ کے بعد میں اس نتیجہ بر پہنچاہوں کہ انعامی بائڈز شرعاً جائز ہیں ان کی مشروعیت میں کسی قتم کا شک نہیں۔ انعامی باند ز کے جواز کے متعلق جسٹس شفیع الرحمٰن کافیصلہ

لاٹری اور انعامی بانڈ سکیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لاٹری واضح طور پر قمار بازی اور بڑوا کی ایک حتم ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انعامی بانڈ سکیم کا قمار ہے کوئی تعلق نہیں اس لیے یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں۔

الله تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بیہ قول نقل فرملیا: اے ابا ہم ایک دو سرے کے ساتھ دوڑ کا مقالہ کررہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سلمان کے پاس چھوڑ دیا تھا پس اس کو بھیڑ بیٹے نے کھالیا اور آپ ہماری بات مانے دائے نہیں جی خواہ ہم سیچے ہوں (یوسف: ۱۷)

ان کے اس قول کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کس سے آدی کی تعدیق نہیں کرتے بلکہ ان کامطلب یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے نزدیک نمایت معتبراور سے بھی ہوتے پھر بھی آپ ہم پر جھوٹ کی تصت لگاتے کیونکہ آپ کو یوسف سے بہت شدید مجت ہے اور آپ کی گمان کرتے کہ ہم جھوٹے ہیں، ظاصہ یہ ہے کہ ہرچند کہ ہم سے ہیں لیکن آپ ہم پر جھوٹ کی تہمت لگائیں گے اور ہماری تقدیق نہیں کریں گے۔

اس كے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ اس كی قیص پر جموٹا خُون لگالائے- (معقوب نے) كما: (بھیڑیئے نے تو خیر نہیں

کھایا) بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑاہے۔ حضرت بوسف کے بھائیوں کی خبر کے من گھڑت ہونے کی وجوہ

یہ س کر حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کما: مجھے اس کی قبیص د کھاؤ' انہوں نے اس قیص کو سونگھااور چوما پھروہ اس کو الٹ بلٹ کر دیکھنے لگے تو وہ ان کو کمیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے آج سے پہلے اتنا عقلند بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا اس نے میرے بیٹے کو کھالیا اور اس کو قمیص کے اندرے نکال لیا اور قبیص بالکل نہیں پھٹی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ واقعه اس طرح نہیں ہوا جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے پھراپنا بیان بدلا اور کما: اس کو بھیڑیئے نے نہیں کھایا۔ حضرت یعقوب نے غضہ میں ان سے مُنہ موڑ لیا اور وہ غم زدہ ہو کر رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا: اے میرے بیٹو! بناؤ میرا بیٹا کمال ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو وہ مجھے لا کردو اور اگر وہ مرچکا ہے تو اس کو کفن پہناؤں اور دفن کروں- ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں کما: کیاتم ہمارے باپ کا حال نہیں دیکھ رہے وہ کس طرح ہمیں جھٹلا رہے ہیں، آؤ ہم اس کو کتو کیں سے نکال کراس کے اعضاء کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرویں اور پھراپنے باپ کے پاس اس کے کئے ہوئے اعضاء لے کر آئیں تب وہ ہماری بات کی تقیدیق کریں گے اور ان کی امید منقطع ہوگی، تب یہوذا نے کہا: اللہ کی قتم! اگر تم نے ایبا کیا تو میں ساری عمر تمهارا دستمن رہوں گا اور میں تمهارے باپ کو تمهارے سارے کرنوت بتا دوں گا۔ انہوں نے کما: اب جب کہ تم ہم کو اس تجویزیر عمل کرنے ہے روک رہے ہو تو آؤ چلوایک بھیڑیئے کاشکار کرتے ہیں، پھرانہوں نے ایک بھیڑیئے کاشکار کیااور اس کو خون آلود كرديا اور اس كورسيول باندھ كر حضرت يعقوب عليه السلام كے پاس لے كر آئے اور كها: اے ابا! يہ ہے وہ بھيڑيا جو ہماری بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا جا تا تھا اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کو بھی ای نے پھاڑ کھایا ہے اور پی ديكيس اس كے اوپر خون بھى لگا ہوا ہے۔ حضرت يعقوب عليه السلام نے فرمليا: اس كو كھول دو- انہوں نے اس كو كھول ديا-بھیڑے نے ایک جھرجھری لی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب آنے لگا حضرت یعقوب نے اس سے کہا: قریب آ، قریب آ، حتیٰ کہ حضرت بعقوب نے اپناڑ خسار اس کے چرہے پر رکھااور کما: اے بھیڑیئے! تُونے میرے بیٹے کو کیوں کھایا اور كيوں بچھے اتنے غم ميں جلاكيه پر حضرت يعقوب عليه السلام نے الله تعالى سے دُعاكى: اے الله! اس كو كويائى عطافرما! الله تعالى نے اس بھیڑیئے کو گویائی عطا کر دی تو اس نے کما: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو منتخب کرکے نبی بنایا ہے، میں نے آپ کے بیٹے کا گوشت نہیں کھلیا نہ اس کی کھال کو پھاڑا ہے نہ اس کے بالوں کو نوجا ہے اور اللہ کی قتم ! میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا میں تو ایک مسافر بھیڑیا ہوں، میں مصرکے مضافات ہے آ رہا ہوں، میرا بھائی گم ہوگیا تفامیں اس کی تلاش میں نکلا تھا جھے معلوم نمیں کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا ای انتاء میں آپ کے بیوں نے مجھے شکار کرلیا اور مجھے باندھ کریمال لے آئے اور ب شک انبیاء کا گوشت ہم پر اور تمام وحثی جانوروں پر حرام کردیا گیاہے ور اللہ کی قتم! اب میں ایسے شہرمیں نہیں ٹھیروں گاجس میں عبوں کی اولاد وحثی جانوروں پر جھوٹ باندھتی ہے۔ حضرت بعقوب علیہ السّلام نے اس کوچھوڑ دیا، اور کما: الله کی قتم! تم ا پے خلاف جحت کو پکڑ کرلائے ہو' ہیہ وحثی جانور اپنے بھائی کو تلاش کرنے کی مهم پر نکلاہے اور تم نے انسان ہو کراپنے بھائی کو ضائع كرديا- (الجامع لاحكام القرآن جروص ١١٠٠٠-١١٠١٠ مطبوعه دارالفكر بيروت، ١١٠١٥٥)

حفرت یوسف علیہ السلام کے قضہ میں تمن بار حفرت یوسف کی قیص کا ذکر آیا ہے، ایک بار حفرت یوسف کے بھائیوں نے اس پر جمونا خون لگاکر اس قیص کو حفرت یعقوب کے سامنے پیش کیا اور دو سری مرتبہ حفرت یوسف زلخاہے بھائیوں نے اس پر جمونا خون لگاکر اس قیص کو حفرت یعقوب کے سامنے پیش کیا اور دو سری مرتبہ حفرت یوسف زلخاہے

بھاگ رہے تھے اور عزیز مصر کا سامنا ہوا تو اس کے اہل ہے کمی نے گواہی دی کہ یوسف کی قبیص دیکھو' اگر وہ سامنے ہے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر وہ پیچھے ہے پھٹی ہوئی ہے تو زلنخا مجرم ہے اور قبیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی' اور تیسری بار جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی قبیص دی اور کما: یہ قبیص لے جاکر میرے باپ کے چرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا اور کما تھا کہ تم نے اپنے دل ہے ایک بات بنالی ہے ، اس کی کئی وجوہات تھیں: اقل اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر بھین تھا کہ اللہ تعالی ان کو فغیلت اور نبوت ہے سرفراز فرمائے گا اور ان کے والدین اور ان کے گیارہ بھائی ان کی تعظیم کے لیے ان کو بحدہ کریں گے اور اس تعبیر کے پورے ہونے ہے پہلے ان پر موت نہیں آئی تھی، دو سرے اس وجہ ہے کہ ان کے بھائیوں کے بیان میں تعارض تھا ہم بھی وہ کتے تھے کہ اس کو سے ان کے بھائیوں کے بیان میں تعارض تھا ہم بھی وہ کتے تھے کہ بوسف کو بھیڑی نے کھالیا اور بھی وہ کتے تھے کہ اس کو سمی نے قبل کردیا، تیسرے اس وجہ ہے کہ جس کو وہ باندھ کرلائے تھے اس نے بتادیا کہ یہ جھوٹے ہیں اور اس نے حضرت یوسف کو نہیں کھایا اور چو تھے اس وجہ ہے کہ حضرت یوسف کو نہیں کھایا اور جھوٹ میں وہ سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کرنے کے بجائے اپنے بیٹوں کے جگرم کے خلاف حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے بجائے اپنے بیٹوں کے جگرم کے خلاف

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا: پس اب صبر جمیل کرناہی بهترہے۔ امام را زی نے اس مقام پر ایک اعتراض کیا ہے کہ الله تعالی کی قضا اور تقدیر پر تو مبر کرنا واجب ہے، لیکن ظالموں کے ظلم اور سازش کرنے والوں کی سازش پر صبر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کے ظلم اور سازش کا ازالہ کرناواجب ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ کوئی دو سرا ان کے ظلم کاشکار ہو رہا ہو، اور یماں پر جب حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جھوٹ کھل گیااور ان کی خیانت ظاہر ہوگئی تو اس پر حضرت بیقوب علیہ السلام نے کیوں صبر کیااور انہوں نے اس مطلبہ کا کھوج لگانے اور اس کی تغییش کرنے کی پوری کوشش کیوں نہیں کی تاکہ حضرت بوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے نازل کردہ مصیبت سے نجات دلائی جاتی اور ان کے بھائیوں سے ان کے تھلم کابدلہ لیا جاتا ہیہ اعتراض اس وجہ ہے اور قوی ہو جاتا ہے کہ حضرت بعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیرے علم کی وجہ سے بقین تھا کہ حضرت پوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو وحی کے ذریعہ بھی ہے معلوم تھا کہ حضرت بوسف زندہ سلامت ہیں، نیز حضرت بعقوب علیہ السلام اس علاقہ میں ایک معزز اور شریف انسان کی حیثیت سے مشہور تھے، اگر وہ حضرت بوسف علیہ السلام کا سراغ لانے کی کوشش کرتے تو لوگ بھی آپ کی مدد کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ ان حالات میں حضرت بعقوب علیہ السلام کا حضرت بوسف کے معللہ میں صبر کرنا عقلاً اور شرعاً درست نہ تھا اس کاجواب یہ ہے کہ حضرت بعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ اللہ تعالی حضرت بوسف کے معاملہ میں ان کو آ زمائش میں جتلا کرنا چاہتا ہے، نیز ان کو قرائن سے معلوم تھاکہ ان کے بیٹے بہت قوی اور زور آور اور خود سر بیں ان کو بیہ خدشہ تھاکہ اگر انہوں نے ان کے خلاف تفتیش كرنى شروع كى تواين دفاع مين ان كاپهلاكام بد جو كاكه وه حضرت يوسف عليه السلام كو قتل كرؤاليس ك، پس حضرت بوسف علیہ السلام کی زندگی اور سلامتی کی خاطر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کی اور بردی مصیبت کے مقابلہ میں چھوٹی مصیبت کو برداشت کرلیااور ان کے فراق کو ان کی موت پر ترجیح دی، دو سری وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت بعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے خلاف تفتیش اور کارروائی کرتے تولوگوں کو معلوم ہو جا تاکہ حضرت بعقوب

جلد پنجم

علیہ السلام کے بیٹوں نے اغوا کی واردات کی ہے اور اس میں بھی حضرت بیقوب علیہ السلام کی سکی اور بدنامی تھی نیز جب باپ کو بیہ معلوم ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے دو سرے بیٹے پر ظلم کیا ہے تو بیہ باپ کے لیے سخت عذاب اور تکلیف کا باعث ہے ، اگر وہ ظلم بیٹے کو یو نمی چھوڑ دے اور اس کو کوئی سزانہ دے تو مظلوم بیٹے کے لیے اس کاول جاتا رہے گا اور اگر وہ اس کو قرار واقعی سزا دے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی بسرطال اس کا بیٹا ہے اور جب حضرت بیقوب علیہ السلام اس واقعی سزا دے تو اس حضرت بیقوب علیہ السلام اس آ زمائش میں جنالے ہوئے تو انہوں نے اس معالمہ میں صبراور سکوت کرتا اور اس معالمہ کو اللہ کے حوالے کرویتا ہی بھتر جانا۔ صبر جمیل کی تعریف

مجاہد نے کہا: صبر جمیل وہ ہے جس میں گھبراہث ، بے قراری اور بے چینی نہ ہو۔ حبان بن جبلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے صبر جمیل کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا: بید وہ صبر ہے جس میں کسی سے شکایت نہ کی جائے۔ ثوری کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ صبر میں تین چزیں ہیں: اپنا در د کسی سے نہ کمواور نہ اپنی مصیبت کسی سے بیان کرواور نہ اپنی تعریف کرو۔ حبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھنویں جھک گئی تھیں، وہ ان کو کپڑے کی ایک دھجی سے ادبر کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا: بید کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میرے غم کو بہت لمباعرصہ گزر چکا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے یعقوب! کیا تم جھ سے شکایت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے رب! مجھ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے یعقوب! کیا تم جھ سے شکایت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: اے میرے رب! مجھ سے قصور ہوگیا تُواس کو معاف فرمادے۔ (جامع البیان جن ۱۳ میرے ۱۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

صر جمیل کے حصول کے اسباب

امام رازی فرماتے ہیں، مبری دو قسمیں ہیں: کبھی مبرجیل ہو آب اور کبھی غیر جیل ہو آہے۔ مبرجیل وہ ہے جس میں بندہ کو بید علم ہو کہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھراس کابد ایمان ہو کہ اللہ سجانہ مالک الملک ہے اور مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کاحق نہیں ہے، اور جب اس کے دل میں بدیقین جاگزین رہے گا پھروہ اپنی مصیبت کی کسی ہے شکایت کرنے ہو اور جب وہ این مصیبت کی دو سری وجہ بدہ کہ اس کو بد علم ہو گا کہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا حکیم ہے اور رحیم ہے اور جب وہ این صفات سے موصوف ہے تو اس ہے جو فعل بھی صادر ہو گا وہ حکمت کے مطابق اور درست ہو گا، پس اس وقت وہ مصیبت پر مبرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر مبرو سکون سے رہے گا اور اس مصیبت پر اعتراض نہیں کرے گا۔

اور تیسری وجہ بیہ ہے کہ جب اس پر بیہ منکشف ہو گا کہ اس مصیبت کانازل کرنے والاحق تعالیٰ ہے تو وہ اس کے نُور کے مشاہدہ میں منتغرق ہو جائے گااور اس مشاہدہ میں اشتقال اس کو اس مصیبت کی شکایت کرنے سے بازر کھے گااور ایساصبری صبرِ جمیل ہے۔

اور جب مصیبت پر صبراللہ سجانہ کی تقدیر اور اس کی قضا پر راضی رہنے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور غرض کی وجہ سے ہو تو بھریہ صبر جمیل نہیں ہو گا۔

اور اس سلسلہ میں ضابطہ بیہ ہے کہ انسان کے تمام افعال اقوال اور اعتقادات اگر اللہ تعالیٰ کی رضاکے طلب کے لیے بوں تو وہ ایھے اور نیک ہیں ورنہ نہیں ای وجہ سے حدیث میں ہے:

حضرت واثله بن اسقع رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه بيل في عرض كيا: يارسول الله! آپ جمع ايك كام كے متعلق فتوى ديجے آپ كے بعد بيل اور كى سے سوال نہيں كروں گا- آپ نے فرمايا: تم اپنے دل سے فتوى لوخواہ تمہيں مفتى فتوىٰ

دية ربي-

(طینہ الاولیاء جوس ۴۳ تمذیب تاریخ دمشق جسم ۱۹۳۳ تخاف السادة المتقین جام ۴۳۰ کنزالعمال رقم الحدیث:۲۹۳۳۹)

اور حضرت وابست بن معید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے وابست انگی اور گناہ کے متعلق سوال کرنے کے آئے ہو؟ ہیں نے کما: جی ہاں! آپ نے اپنی انگلیاں جمع کرکے ان کو اپنے سینہ پر مارا
اور تمن بار فرمایا: اپنے نفس سے فتوی لو واپ دل سے فتوی لو و نیکی وہ ہے جس پر تمہمارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ کام ہے جو تمہمارے دل ہیں گئاگ رہا ہو اور گناہ وہ کام ہے جو تمہمارے دل ہیں کھنگ رہا ہو اور تمہمارے سینہ میں تردد ہو خواہ تمہیں لوگ فتوی دیتے رہیں۔

(منداحمة جهم ٢٢٨ سنن داري رقم الحديث: ٢٥٣٣ ، مشكوة رقم الحديث: ٢٧٧)

پی اگر کمی کام کو کرنے کے بعد تمہارا دل ہے گواہی دے کہ میہ کام تم نے اللہ کی رضا کے پلے کیا ہے تو وہ نیکی ہے ورنہ نہیں ، تاہم میہ ضروری ہے کہ اس انسان کو احکام شرعیہ اور حلال اور حرام کاموں کاعلم ہو اور ایسانہ ہو کہ وہ کمی غیر شرعی کام کو اللہ کی رضا سمجھ کر کر تارہے ، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں جال صوفیاء کا حال ہے ، وہ چیج چیج کر اور رو رو کر خضوع اور خشوع ہے دُعامَیں کرتے ہیں اور اور وہ اپنی دُعادَی ہیں جعلی اور موضوع حدیثیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت می بدعات وضع کرلی ہیں اور ان کو نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنی دُعادَی ہیں وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ صبح کی کرتے ہیں۔ صبح جمیں کرتے ہیں اور اسے خیال ہیں وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ صبح جمیں کی اقسام

جس طرح مصائب اور شدا کد پر مبرجمیل کامعنی ہے کہ وہ اپنی مصیبت کی مخلوق میں ہے کسی شکایت نہ کرے، ای طرح غیظ و غضب اور انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود صبر کرنااور اپنے دشمن اور مجرم سے بالکل تعرض نہ کرنااور اس کو معاف کر دیتا ہے بھی صبر جمیل ہے جیسے معنرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود ان کو معاف کر دیا ای طرح اپنی شہوت کے نقاضوں کو پورا کرنے کی قدرت کے باوجود خوف خداسے شہوت کے نقاضوں کو ترک کر

دینا بھی مبرجیل ہے اور اس میدان کے امام بھی سید ناحضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

جو فحض شہوت یا غضب کے دوائی اور محرکات میں ڈُوبا ہوا ہو اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں شہوت کے نقاضوں کو ترک کر دیتا بہت آسان ہے اور اس کی بہ نسبت آخرت میں اس کی سزا اور اس کے عذاب کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔

الله تعلق كاارشاو ب: اورايك قاظد آيا توانهوں نے ايك پانى لانے والے كو بھيجا پس اس نے ابناؤول ۋالا، اس نے كمامبارك ہو، بد ايك لڑكا ب، اور انهوں نے يوسف كو مالي تجارت بناكر چھپاليا، اور الله ان كے كاموں كو خُوب جانے والا ب 0 اور بھائيوں نے يوسف كو (قاظد والوں ہے لے كر) چند در بموں كے بدلد (ان بى كے ہاتھ) بچ ديا، اور وہ يوسف ميں (ويے بى) رغبت كرنے والے نہ تے 0 (يوسف ميں اور يوسف ميں اور يوسف ميں ارغبت كرنے والے نہ تے 0 (يوسف: ۲۰-۱۹)

قافله والول كے ہاتھ حضرت يوسف عليه السلام كو فروخت كرنا

حضرت این عباس نے بیان کیا: ایک قاظلہ مدین کے مصری طرف جارہاتھا وہ راستہ بھٹک کراس علاقہ میں جا پہنچاجال وہ کنوال تھا جس میں حضرت این عبان کیا: ایک قاظلہ مدین کے مصری طرف جارہاتھا وہ کوال تھا جب وہ کنوال تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ کنوال آبادی سے کلٹی دُور تھا اور اس کا پانی کڑوا تھا۔ جب حضرت یوسف کو اس کنویں میں ڈالا گیاتو اس کا پانی میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ

لنگ مجئے اور جب ڈول ڈالنے والے نے حضرت بوسف علیہ السلام اور ان کے جسن و جمال کو دیکھا تو وہ خوشی سے چلایا: مبارک ہو، یہ ایک حسین و جمیل لڑکا ہے۔ ان کی خوشی کا سبب سے تھا کہ انہوں نے انتنائی حسین لڑکادیکھا تو انہوں نے کما: ہم اس کو بدی بھاری قیمت لے کر فروجت کردیں مجے اور اس سے ہم کو بہت نفع ہوگا۔

حضرت يوسف عليه السلام كے بھائيوں نے جب حضرت يوسف كوكؤي جن ڈالاتو تين دن كے بعد وہ يہ معلوم كرنے كے اس كنوي پر واپس آئے كہ ويكيس اب يوسف كاكيا حال ہے؟ اور جب انہوں نے قافلہ كے آثار اور نشانات ويكھے تو اس قافلہ كے پاس مجع اور جب انہوں نے وہال حضرت يوسف كو ديكھا تو قافلہ والوں سے كما: يہ ہمارا غلام ہے اور يہ ہمارے پاس سے بھاگ كيا تھا۔ قافلہ والوں نے اس بات كو چھيا كہ وہ ان كا سے بھاگ كيا تھا۔ قافلہ والوں نے اس بات كو چھيا كہ وہ ان كا بھائى ہے اور انہوں نے اس بات كو چھيا كہ وہ ان كا بھائى ہے اور انہوں نے حضرت يوسف سے عرائى زبان جس كما: اگر تم نے ہمارا راز فاش كرديا تو ہم تم كو قتل كرديں گے۔

اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ ان کے کاموں کو خوب جانے والا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جب حضرت ہوسف علیہ السلام کے خواب میں ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت ہوسف علیہ السلام کو بجدہ کیااور اس خواب کو بیان کر ریا تو ان کے بھائیوں نے ان پر حدد کیااور اس خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کی سازش کی اور حضرت ہوسف علیہ السلام کو سخت مصیب مصیب میں وال دیا تاکہ یہ تعبیر ہوری نہ ہو سکے اور انہوں نے خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کے لیے حضرت ہوسف کو جس مصیب مصیب میں وال دیا تاکہ یہ تعبیر ہوری نہ ہو سے اور انہوں نے خواب کی تعبیر کو باطل کرنے کے لیے حضرت ہوسف کو جس مصیب مصیب میں والا تھا اللہ تعالی نے ای مصیب کو حضرت ہوسف کے خواب کے بچا ہونے کا ذراید بنادیا ہ کیو نکہ اس واقعہ کے بعد حضرت ہوسف مصر پنچے اور بالآ تر مصر کے بادشاہ بن گئے اور ان کے بھائی ان کے محتاج ہو کر ان کے سامنے چیش ہوئے اور ان سے نواب کی تعبیر ہوری ہوگئی۔

الله تعالق فے فرمایا: اور بھائیوں نے بوسف کو (قافلہ سے لے کر) چند درہموں کے بدلہ (ان بی کے ہاتھ) چے دیا اور وہ بوسف میں (ویسے بی) رغبت کرنے والے نہ تھے۔

اس کامعنی یہ ہے کہ قافے والوں نے حضرت ہوسف کو ان سے خرید لیا اور وہ حضرت ہوسف میں رخبت کرنے والے نہ سے ، کیو نکہ ان کو قرائن سے معلوم ہوگیا تھا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائی جموٹے ہیں اور وہ ان کے غلام نہیں ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگیا تھا کہ یہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے فرزند ہیں اور انہیں حضرت ہوسف کے خرید نے سے اللہ تعالی کاخوف دامن گیر تھا اور اس آیت کامعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت ہوسف کو چند در بموں کے عوض بھے ڈالا کیونکہ ان کو حضرت ہوسف کی قیمت سے کوئی دلچہی نہیں تھی، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کی طرح حضرت ہوسف اس علاقہ سے نگل جائمیں، عربی میں شراء کا لفظ لغت اضداد ہے ہے، یہ خرید نے اور بیچنے دونوں معنی میں مستعمل ہے، اس لیے اس آیت میں حضرت ہوسف کو خرید نے اور حضرت ہوسف کو بیچنے کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

وكال ألنى الشَّكَارِ فُونَ مِصْرَ لِامْرَاتِهُ ٱكْرِينَ مَثَّوْلِهُ عَلَى

يريس فائده بہنجائے، يا ہم اس كريٹا بناليس كے ، اوراس طرح ہم نے سرزين دمعري يوسف كے باول

ان كوفيله كي قرت اور مطاكيا ورجم اسي طرح فيكو كارول كو جزا وينت بي 0 اور وه جس کے وروازے بند جلدی آؤ! یوسف نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کر · كالم فلاح نہيں بلتے O اس عودت نے ان دسے گناہ ) کا تعد کرليا ؛ اورانبول نے داس سے بچنے کا تعد کيا، اگروہ اپنے رب ک دلیل نزدیکھنے (ڈگنا میں منبتل ہومباتے) یہ بہنے اس ہے کیا کہ ہم ان سے برکاری اور بے حیا ق کودور دکھیں سے شکا ہارے محلص بندول میں سے ایس O وہ دونوں دروازے کی طوف دوڑے اس عورت نے ان کی عمیص سی حص سے پھاڑ موالی اور ان دونول نے اس مورت کے فاوند کو دروانے کے قریب پایا اس مورت نے کہا اس تھی کی کیا سزا ہونی جاہے 62 17 9 100 2000

#### اس نے مجھے اپنی طوف راغب کیا تھا ، اس مورت کے خاندان میں سے بی ایک شخص نے گوا بی وی ل فَصَلَاقَتُ وَهُوَمِر.) بس آگے سے بھٹی ہوئی ہے تو وہ مورت کی ہے اور پرست جوکوں میں سے ہے 0 نُ كَانَ تَسْصُهُ قُلًامِنُ دُيُرِفَكُنَ بِنَتَ وَهُومِنَ الطّ اگراس کی تعیم بیجے سے بھٹی ہوئی ہے تر وہ مورت جھرٹی ہے اور ایوست سجول میں سے بے پھرجب اس نے برسعت کی قیمی بیٹھے سے پھٹی ہونی دیجی واس نے کہایے تم مورتوں کی ساز سنس ہے ، بے شک ظِيْرُ ﴿ يُوسُفُ آغُرضَ عَنْ هَٰذَا ۖ وَاسْتَ ہاری مازش بہت ملیں ہے نے برسف اس سے در گزر کرو اور اے مورت اتم اینے گناہ

وأشك اتك كنت من الخ

معانی ما عی ا بے الک تم محن و سحاروں میں سے تقیی 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو (قاقلہ سے) خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کمااس کو تعظیم و تحریم سے ٹھمراؤ، شاید میہ جمیں فائدہ پنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں گے، اور اس طرح ہم نے سرزمین (مصرا میں یوسف کے پاؤس جمادیے تاکہ ہم ان کو خواب کی تعبیروں کاعلم عطاکریں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (يوسف: ۲۱)

حضرت بوسف عليه السلام كے خريدار كے متعلق متعدد روايات

مصرکے جس مخص نے حضرت پوسف علیہ السلام کو خریدا تھاوہ مصر کا بادشاہ تھا اس کالقب عزیز تھااور اس کانام تعلفیر تھا ہے سیلی کا قول ہے اور امام ابن اسخق نے کمااس کا نام المفیر بن رویحب تھا اس نے اپنی بیوی کے لیے حضرت یوسف کو خریدا تھاجس کانام راعیل تھااور یہ بھی کما گیاہے کہ اس کانام زلیخا تھا۔ اللہ تعالی نے عزیز کے دل میں حضرت یوسف کی محبت ڈال دی تھی تو اس نے اپنی المیہ کو میہ وصیت کی کہ اس کو تعظیم و تھریم سے ٹھمراؤ ، حضرت ابن عباس نے کماجس مخض نے حضرت بوسف عليه السلام كو خريدا تقاوه مصرك بادشاه كاوزر تطفير تفااور مصركا بادشاه الريان بن وليد تفااوريه بهي كمأكياب كه اس کانام الولید بن ریان تفااور میں راج قول ہے، وہ عمالقہ کی قوم سے تھااور ایک قول بیہ ہے کہ وہی حضرت مو کی علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون تھا کیونکہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ کے ایک محض نے فرعون کے دربار میں کما تھا:

جلدينجم

وَلَفَدُ حَمَانَةً كُمْ مِنُوسُفُ مِنْ قَبْلُ مِالْمِيتَ مَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اور فرعون چار سوسال تک زندہ رہاتھ اور ایک قول بیہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون، حضرت بوسف علیہ السلام کے فرعون کی اولاد میں سے تھااور بیہ عزیز جس نے حضرت بوسف علیہ السلام کو خریدا تھاباد شاہ کے خزانوں پر مامور تھا اس نے حضرت بوسف کو مالک بن دعرے ہیں دینار میں خریدا تھا اور ایک حلہ اور تعلین زائد دی تھیں، اور ایک قول بیہ ہے کہ اس نے حضرت بوسف کو قاقلہ والوں سے خریدا تھا اور ایک قول بیہ ہے کہ قاقلہ والوں نے حضرت بوسف کی قبت بوسف کی قبت بوسف کی قبت میں مشک، عزر، ریشم، چاندی، سونا، موتی اور جوا ہر تھے جن کی مالیت اللہ کے سواکوئی نہیں جانا۔ قطفیر نے مالک بن دعرکو یہ قبت دے کر حضرت بوسف کو خریدا تھا۔

كنعان ہے مصر تك حضرت يوسف عليه السلام كے پہنتنے كى تفصيل

وہب بن منبہ اور دیگرنے کما: جب مالک بن دعرنے حضرت پوسف کو ان کے بھائیوں سے خریدا تو انہوں نے ایک دو سرے کو بیہ دستاویز لکھ کردی: مالک بن دعرنے لیفٹوب کے فلال فلال بیٹوں سے بیہ غلام بیس در ہم کے عوض خرید لیا ہے اور ان کے بھائیوں نے میہ شرط عائد کی تھی کہ بیہ بھاگا ہوا غلام ہے اور اس کو زنجیروں اور بیزیوں میں باندھ کرر کھاجائے اور انہوں نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا رخصتی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کما: اللہ تمهاری حفاظت کرے، ہم چند کہ تم نے بچھے ضائع کردیا ہے، اللہ تمهاری مدد کرے برچند کہ تم نے مجھے رسواکیا ہے، اور اللہ تم پر رحم کرے اگرچہ تم نے مجھ پر رحم منیں کیا انہوں نے حضرت بوسف کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھ کرنتھے پالان پر بٹھلیا یعنی پالان پر کوئی فرش یا بچھو نامنیں تھا، جب وہ قاقلہ آل کنعان کی قبروں کے پاس سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا اور ایک سیاہ فام حبثی ان کے پسرے پر مامور تھا اس لمحہ وہ غافل ہو گیاتو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر پر گرا دیا اور ان کی قبر پر اوث يوث مونے لكے-اوران كى قبرے كلے لگ كئے اور اضطراب سے كہنے لكے: اے ميرى مال! سراٹھاكرا پنے بينے كو ديكھنے، وہ کس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ملکے میں غلامی کاطوق پڑا ہوا ہے۔ اس کو اس کے بھائیوں نے اس کے والدہ جدا کر دیا، آپ اللہ تعالی سے دعا کیجے کہ وہ ہم کواپنی رحمت کے متعقر میں جمع کردے، بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اد حرجب اس حبثی نے حضرت یوسف کو پالان پر نہیں دیکھاتو وہ پیچیے دو ڑا' اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس ہیں' اس نے اینے پیرے خاک پر ٹھو کر ماری اور حضرت بوسف کو خاک پر لوٹ بوٹ کر دیا۔ اور آپ کو در دناک مار نگائی۔ حضرت بوسف نے کہا: مجھے مت مارو' اللہ کی قتم میں بھاگا نہیں تھا، میں جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے چاہا کہ میں اپنی ماں کو الوداع كهوں اور ميں دوبارہ ايساكام نميں كروں كاجوتم كو تالبند ہو- اس حبثى نے كها: الله كى قتم تو بهت براغلام ب تو بھى اپنے باب کو پکار تا ہے اور مجمی اپنی مال کو پکار آ ہے، تونے اپنے مالکوں کے سامنے ایساکیوں نمیس کیا؟ تب حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے یہ کام خطابیں تو میں اپنے دادا حضرت ابراہیم، حضرت استحق اور حضرت بعقوب عليه السلام كے وسيله سے دعاكر تا ہوں كه تو مجھے معاف كردے اور مجھ پر رحم فرما تب آسان کے فرشتوں نے چیخ و پکار کی اور حضرت جریل نازل ہوئے اور کہا: اے پوسف! اپنی آواز کوپست رکھیں، آپ نے تو آسان کے فرشتوں کو رلادیا ہے، کیا آپ میر چاہتے ہیں کہ میں زمین کااوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کرکے اس زمین کوالٹ پلٹ کر دوں! حضرت یوسف نے کما: اے جریل محمرو! بے شک اللہ تعلق طیم ہے جلدی نہیں کرتا، تو جریل نے زمین پر اپنا پر مارا تو

زمین پر اند حیرا چھا گیااور گرد و غبار اڑنے لگا اور سورج کو گئن لگ گیااور قافلہ ابل حال میں تھا کہ کوئی مخص دو سرے کو نہیں بجان رہاتھ وقافلہ کے سردار نے کہا: تم میں ہے کسی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا گیاتھ میں اتنے طویل عرصہ ے اس علاقہ میں سفر کررہا ہوں اور میرے ساتھ بھی اس قتم کامعالمہ پیش نہیں آیا، تب اس حبثی غلام نے کہا ہیں نے اس عبرانی غلام کو ایک تھپٹرمارا تھا تب،اس نے آسان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھے دعاکی، پتانسیں اس نے کیادعاکی، اور اس میں کوئی شک نمیں کہ اس نے ہمارے خلاف دعا کی تھی۔ سردار نے کمانو نے ہمیں ہلاک کرنے کا سلمان کر دیا واس غلام کو جارے پاس لے کر آؤ، وہ حضرت بوسف کو لے کر آیا، سردار نے ان سے کمااے لڑے! اس نے تم کو تھیٹرمارا جس کے بتیجہ مین ہم پر وہ عذاب آیا جس کو تم دیکھ رہے ہو' اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم جس سے چاہو بدلہ لے لواور اگر تم معاف کر دو توتم ہے ہی توقع ہے۔ حضرت یوسف نے کمامیں اس امیدیر اس کو معاف کر تا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرمادے گا تو ای وفت وه گرد و غبار چصت گیااور سورج ظاهر موگیااور مشرق اور مغرب میں روشنی تپیل گئی اُور وه سردار مبح و شام حضرت موسف کی زیارت کر آنفااور آپ کی تعظیم و تکریم کر آفاحتی که حضرت یوسف مصر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل میں نسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سفر کی تھکاوٹ دور کر دی اور ان کاحسن و جمال لوٹا دیا۔وہ سردار حضرت یوسف کو لے کر دن میں شرمیں داخل ہوا اور ان کے چرے کانور شرکی دیواروں پر پڑر ہاتھا انسوں نے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے چش کیا تو بادشاہ کے وزیر تعلقیرنے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ بیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کا قول ہے اور ایک قول بیر ہے کہ وہ بادشاہ مرنے سے پہلے حصرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حصرت یوسف علیہ السلام کے دین کی اتباع کی، پھرجن دنوں میں حضرت یوسف مصرکے خزانوں پر مامور تھے وہ بادشاہ مرگیا اور اس کے بعد قابوس بادشاہ ہوا وہ کافر تھا۔ حضرت یوسف علیه السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کردیا۔

عزيز مصركي فراست

عزيز مصرف اپني الجيدے كما: يوسف كو تعظيم و يحريم ، محمراؤ، يعني ان كي رہائش كاعمد وانظام كرو، ان كو اچھ كھانے کھلاؤ اور خوبصورت کپڑے پہناؤ' پھر کہا شایدیہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بتالیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہاوہ نامرد تھااور اس کی اولاد نہیں تھی، ای طرح امام این اسکتی نے کہا کہ وہ عور توں سے مقاریت نہیں کر ہا تھااور اس کی اولاد نہیں تھی' اور اس نے جو کما تھا کہ ہم اس کو بیٹا بتالیں گے تو اس سے اس کی مرادیہ تھی کہ وہ اس کو منہ بولا بیٹا بتالیں گے، اور مچھلی امتوں میں منہ بولے بیٹے بتانے کاعام رواج تھااور اس طرح اول اسلام میں بھی بید رواج تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کمالوگوں میں سب ہے اچھی فراست کا ظہور تین آدمیوں ہے ہوا' ایک عزیز مصر تفاجس نے حضرت یوسف کے چرے سے سعادت کے آثار بھانپ کر کہا شاید ریہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں گے۔ دوسری معزت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں جنہوں نے معزت موی علیہ السلام میں شرافت کے آثار دیکھ کر این والدے کما:

يا بكت استقايد وألاً حَيْرُ مَن استقاحَرُت الْقَيوِيُّ الْأَمِيثِنُّ -(القصص: ٣١)

اے اباجان! آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، بے ٹک جن کو آب اجرت پر رکھیں ان میں بھترین محض وہ ہے جو طاقت ور اور ایمان دار ہو۔

کی استعداد اور صلاحیت دیکھ کران کو اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔

(جامع البيان جزاً" ص ۴۳۰ معالم التنزيل ج٢٠ ص ٣٥١ الجامع لاحكام القرآن، جز٩٠ ص ١٣١- ١٩٣٩ تفيرا بن كثيرج٢٠ ص ٥٢٣٠ روح المعانى جز٢٠ ص ٣١٠- ٣١٠)

الله کے امرے غالب ہونے کے محامل

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نمیں جانتے۔ آیت کے اس حصہ کے متعدد محمل ہیں جو حسب ذمل ہیں:

(۱) الله تعالی اپنے تھم کو نافذ کرنے پر غالب ہے، کیونکہ اللہ تعالی جس چیز کاارادہ فرما آیا ہے اس کو کر گزر آ ہے، آسان اور زمین میں کوئی اس کی قضاء کو ٹال نہیں سکتااور نہ اس کے تھم کو روک سکتا ہے۔

(٣) الله تعالیٰ حضرت یوسف کے امور اور ان کے معاملات پر عالب ہے ان کے امور اور ان کے معاملات کا انتظام الله کی طرف ہے ہا سے ہاں کو ہرفتم کی برائی اور ضرر پہنچانے طرف ہے ہا سے ہاں کو ہرفتم کی برائی اور ضرر پہنچانے کی کوشش کی اور الله تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی پہنچانے کا ارادہ کیا پس جو کچھ ہوا وہ الله تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی تدبیر کے مطابق تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانے کہ تمام امور اور معاملات الله تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں اور جو شخص بھی دنیا کے احوال اور مجاب اور الله تعالیٰ کے حجم کے تابع ہے اور الله تعالیٰ کہ حجم کے تابع ہے اور الله تعالیٰ کے حجم کے تابع ہے اور الله کی قضاعال ہے۔

(۳) الله تعالیٰ پر کوئی چیزغالب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہے، وہ جس چیز کاارادہ کر تاہے تو اس کے متعلق فرما تاہے: ہوجا، تو وہ ہوجاتی ہے۔

اوراکٹرلوگ نہیں جانتے اس کامعنی ہیہ ہے کہ اکٹرلوگ اس کے غیب پر مطلع نہیں ہیں، بلکہ کوئی شخص بھی ازخود غیب کو نہیں جانتا سولان کے جن کووہ خود کسی غیب پر مطلع فرمادے۔ قضۂ یوسف میں نقتر پر کے غالب آنے کی مثالیں

رسی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھم دیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو نہ بیان کریں ، بھراللہ تعالیٰ کا مراور اس کی تقدیر عالب آگئ حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بیان کردیا ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور ان سب نے حضرت یوسف کو بحدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد کی یوری توجہ اور ان کی محبت کو صرف اپنے لیے حاصل کرلیں گے ، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضا عالب آگئی حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پوری توجہ اور ان کی محبت کو صرف اپنے لیے حاصل کرلیں گے ، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضا عالب آگئی حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر قلم کرنے کے بعد حضرت یوشف علیہ السلام پر قلم کرنے کے بعد توجہ کرکے نیک اور صالح بن جائیں گئی اللہ تعالیٰ کی تقدیر عالب آگئی وہ اپنے گناہوں کو بھول گئے اور ان پر ڈٹے رہ توجہ کرکے نیک اور صالح بن جائیں گئی اللہ تعالیٰ کی تقدیر عالب آگئی وہ اپنے گناہوں کو بھول گئے اور ان پر ڈٹے رہ حتیٰ کہ تقریباً سرسال کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے والدے کمان اک احداط ویس بے شک ہم خطاح کے گئی کہ تقریباً سرسال کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے والدے کمان ان ک احداد سے شک ہم خطا

کرنے والے تھے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے جائیں گے اور ان کو خون آلود قبیص دکھائیں گے تو وہ اپنے باپ کو دھوکا ویے میں کامیاب ہو جائیں گے، لکن اللہ تعلق کی قضاغالب آگئ اور ان کے باپ نے ان کی باتوں ہے دھوکا نہیں کھایا، اور انہوں نے کہ ابسل سولت لکم انفسہ کے امرا بلکہ تم نے اپنے دل ہ ایک بات گھڑی ہوا اور انہوں نے یہ تدبیر کی تھی کہ ان کے باپ کے دل سے حضرت یوسف کی محبت ذاکل ہو جائے لیکن اللہ تعلق کا امر غالب آگیا اور ان کے باپ کے دل میں حضرت یوسف کی محبت اور زیادہ ہوگئ، اور عزیز مصر کی المبیہ کے دل میں حضرت یوسف کی محبت اور الفت اور زیادہ ہوگئ، اور عزیز مصر کی المبیہ کی تھارت یوسف کی محبت اور الفت اور زیادہ ہوگئ، اور عزیز مصر کی المبیہ کی تھارت یوسف کے خلاف بد گمان کردے گی لیکن اللہ کی تھار یا اللہ آگئ اور عزیز مصر نے اپنی المبیہ کو تصوروار قرار دے دیا اور کھا: است خفری لذئب کٹ انگ کہ کشت من خلال آگئ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانہ سے چھٹکارا بیانے کی تدبیری اور جس محض نے قید ہو کریادشاہ کو شراب پلائی تھی اس سے کما بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کیول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دو کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دور جن

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جب وہ پختگ کی عمر کو پنچ تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطاکیہ اور ہم ای طرح نیکو کاروں کو جزا دیتے ہیں O(یوسف: ۳۲)

پختگی کی عمر میں متعددا قوال

مجاہد نے کما: آئٹ کڑی گئی کی عمر) ہے مراد ہے تینتیں (۳۳) سال کی عمر؛ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: تمیں اور کچھ سال، ضحاک نے کما: ہیں سال، ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہے مروی ہے اٹھارہ اور تمیں سال کے درمیان۔

امام ابو جعفر محربن جریر طبری متونی ۱۳۱۰ کلصے بین: اشد کامعنی ہے قوت اور شاب کا پنی انتماء کو پہنچ جانا اور بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر بیں سال یا تینتیس سال ہو' اللہ تعالی سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر بیس سال یا تینتیس سال ہو' اللہ تعالی کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی کسی حدیث میں اس وقت ان کی عمر کی تعیین کی تصریح نہیں ہے اور نہ ہی عمر کی تعیین پر اجماع امت ہے' اس لیے اس لفظ ہے وہی مراد لیمنا چاہیے' جس طرح اللہ عزوجل نے فرمایا ہے بیمی جب وہ اپنی قوت اور شاب کی انتماء کو پہنچ گئے۔ (جامع البیان جریمان میں ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲)

تحكم اورعكم كي تفسيرمين متعددا قوال

الله تعالى نے فرمایا: ہم نے ان كو تھم اور علم عطا فرمایا، مجاہد نے كمالينى نبوت سے پہلے عقل اور علم عطا فرمایا-

(جامع البيان جزيمان ص ٢٣٣-٢٣١ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

امام عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی صنبلی متوفی ۱۹۵۵ کھتے ہیں: تھم کی تغییر میں چار قول ہیں:

(۱) مجاہد نے کما تھم سے مراد فقہ اور عقل ہے۔ (۲) ابن السائب نے کما تھم سے مراد نبوت ہے (۳) زجاج نے کمااس سے مراد بہ ہے کہ آپ کو حکیم بنا دیا گیا اور زجاج نے کہا ہر عالم حکیم نہیں ہو تہ حکیم وہ عالم ہو تا ہے جو اپ علم کو استعال کرے اور اس سے جمل کا استعال کرتا ممتنع ہو۔ (۲) تعلی نے کما تھم سے مراد ہے مسجح اور درست بات کمتا ارباب لفت نے کما عرب کے زدیک تھم وہ قول ہے جس میں جمل اور خطاء نہ ہو اور نفس جس چیزی خواہش کرے اور اس میں ضرر ہو تو وہ

اس خواہش کورد کردے اور ای وجہ سے حاکم کو حاکم کہتے ہیں کیونکہ وہ ظلم اور کج روی سے روکتا ہے۔ اور علم کی تغییر میں دو قول ہیں: (۱) فقہ (۲) خواب کی تعبیر کاعلم۔

(زادالمسيرج ۴۰ ص ۲۰۱- ۲۰۰ مطبوعه کتب اسلای بيروت ۲۰۰۱ه )

امام فخرالدین محدبن عمردازی متونی ۱۰۱ ہے لکھتے ہیں تھم اور علم کی تغییر میں متعدداقوال ہیں:

(۱) تھم اور حکمت کا اصل میں معنی ہے نفس کو اس کی خواہش سے روکنا اور جو کام انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے منع کرنا اور حکم سے مراد حکمت عملیہ ہے اور علم سے مراد حکمت نظریہ ہے اور حکمت عملیہ کو حکمت علمیہ تک پہنچ ہیں، فرمایا ہے کہ ریاضت کرنے والے پہلے حکمت عملیہ میں مشغول ہوتے ہیں پھراس سے ترتی کرکے حکمت علمیہ تک پہنچ ہیں، اور مفکرین پہلے حکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اور مفکرین پہلے حکمت نظریہ کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد حکمت عملیہ کو حاصل کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ پہلا تھا ہکو تکہ پہلے انہوں نے مصائب اور مشکلات پر صبر کیا پھراللہ تعالیٰ نے ان پر مکاشفات کے دروازے کھول دیے اور فرمایا: ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا - (حکمت عملیہ سے مراد ہے نفس کو ہرا کیوں سے بچانا اور خیکم اور احت کرنا ور محکمت ملمیہ سے مراد ہے نفس کا اور ادراک)

(٢) علم سے مراد ہے نبوت كيونك أى كلوق ير عاكم ہو آہ اور علم سے مراد ہے دين اور شريعت كاعلم-

(۳) تحکم سے مراد ہے نفس مطمئنہ کا نفس امارہ پر حاکم ہونا حتیٰ کہ قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ مغلوب اور مقہور ہو جائیں 'اور عالم قدس سے انوار الہیہ کا جو ہرنفس پر فیضان ہو 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ان کو تھم اور علم عطافرمایا 'اس میں بیہ اشارہ ہے کہ ان کی قوت عملی اور قوت علمی دونوں کامل ہو چکی تھیں۔

( تغییر کبیرج ۲ ، ص ۲ ۳۳ ، مطبوعه دا را نفکر بیروت ۱۳۱۵ ه)

علامہ قرطبی نے کمااگر ان کو بچپن میں نبوت دی گئی تھی تو اس سے مراد ہے ان کے علم اور فتم میں زیاد تی فرمائی۔ (الجامع لاحکام القرآن جزہ مص ۱۳۲)

محسنين كي تفييرمين متعددا قوال

الله تعالیٰ نے فرمایا: ہم ای طرح محسنین (نیکو کاروں) کو جزا دیتے ہیں۔ امام این جو زی نے کما محسنین کی تغییر میں قول ہیں: (۱) مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والے۔ (۲) ہدایت یافتہ لوگ (۳) مومنین۔

امام محدین جریر طبری نے کمااگر چہ اس آیت کا ظاہر معنی ہے کہ ہم ہر محن کو جزادیے ہیں لیکن اس سے مراد سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جس طرح حضرت یوسف کو مصائب اور مشکلات میں جٹلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور علم عطا فرمایا اس طرح ہم آپ کے ساتھ معللہ کریں گے اور آپ کو آپ کی قوم کے مشرکین سے نجات عطا فرمائیں گے اور آپ کو زمین پر افتدار عطافرمائیں گے اور آپ کے علوم میں اضافہ فرمائیں گے۔ (زادالممیرج ۴، ص ۴۰)

الله تعلقی کا ارشاد ہے: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کرکے کما جلدی آؤ۔ یوسف نے کما اللہ کی بناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، ب شک ظالم فلاح نہیں یاتے 0(یوسف: ۲۳)

حضرت يوسف عليه السلام كي عفت اوريار سائي كاكمال

راودت رودے ماخوذ ہے اس کامعی ہے زی اور حیلے ہے کی چیز کوبار بار طلب کرتا اس کامعی بیہ ہے کہ عزیز مصر کی

یوی نری اور لویج دار باتوں سے کافی عرصہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
اس معنی کو یوں بھی تجبیر کیا جاسکتا تھا کہ عزیز معرکی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا لین اللہ تعالی نے اس کو اس طرح تجبیر فرمایا کہ وہ جس عورت کے گھریش تھے، اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اس میں مکتہ ہیہ ہے کہ جو مخض کسی کے گھر میں رہتا ہو، اس کے زیراحمان ہو وہ اس کا ماتحت ہو تا ہے اور گھر والے کا اس پر مکمل تسلط اور اقتدار ہوتا ہے سو حضرت یوسف علیہ السلام ایس کی مکمل ہو مترس میں تھے اور ان کے لیے اس کی فرمائش سے انکار کرنا بہت مشکل تھا لیکن ان پر خوف فدا کا اس قدر خلابہ تھا کہ باوجود اس بات کے کہ وہ عزیز مصرکی بیوی کے زیراحمان تھے، اور اس کے زیرا قدار اور زیر تسلط تھے، انہوں نے اللہ تعالی کی معصیت میں اس کی فرمائش بوری کرنے سے صاف انکار کردیا، اللہ تعالی نے جب اس معنی کو اس طرح تعبیر فرمایا اور وہ جس عورت کے گھریش تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا تو اس بیرائے میں تعبیر کرنے سے حضرت کی سے اسلام کی کمال نزاجت ظاہر ہوئی جو اس طرز سے واضح نہیں ہو سمتی تھی۔ آگریوں کما جاتا کہ عزیز مصرکی بیوی نے یوسف علیہ السلام کی کمال نزاجت ظاہر ہوئی جو اس طرز سے واضح نہیں ہو سمتی تھی۔ آگریوں کما جاتا کہ عزیز مصرکی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا قوار سے اللہ تعالی کے کلام کی معجونظام بلاغت کا اظہار ہوئی۔

عزيز مصرى بيوى كاحضرت يوسف كوورغلانا

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جس عورت کے گھر میں تھے، اس کے خاوند نے اس کو یہ باکید کی تھی کہ وہ حضرت یوسف کو بہت تعظیم اور خریم کے ساتھ رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین اور جمیل تھے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ بھے تھے، جب وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو سات کمروں کے پیچھے ایک کو تحزی میں لے گئی اور ہر کمرہ کا دروازہ بند کرکے بالالگائی جلی گئی پھر حضرت یوسف کو اپنے نفس کی طرف راخب کرنے کہ لیے کئے گئی: اے یوسف! تمہارے بال کار بھوں گے۔ کئی: اے یوسف! تمہاری آبھیں کتنی حسین ہیں۔ حضرت یوسف نے فرایا: سب سے پہلے میرے جم سے یہ بال الگ ہوں گے۔ اس نے کہا: تمہاری آبھیں بہہ جا تھی گی- اس نے کہا: تمہاری صورت کتنی انجھی ہے، آپ نے فرایا: سب سے پہلے میرے جم سے یہ آبھی گی- اس نے کہا: تمہاری صورت کتنی انجھی ہے، آپ نے فرایا: میرے درب نے یہ صورت رحم جی بینائی تھی- اس نے کہا: اے یوسف! تمہاری صورت میرے جم میں طول کر پچلی فرایا: میرے درب نے یہ صورت رحم جی بینائی تھی- اس نے کہا: اس نے کہا: میں نے تمہارے لیے دیشم کا استر بچھا دیا ہے، انھو اور میری خواہش یوری کو- آپ نے فرایا: پھرجنت سے میرا حصہ جا تا رہے گا- اس نے کہا: میرے ساتھ چھپ جاؤ، آپ نے فرایا: میرے درب ہے کوئی چیز نہیں چھپ سے تی- وہ اس طرح آپ کو ماکل کرتی دری اور آپ اس سے گریز فرماتے رہے۔ فرایا: میں میں بھپ سے تی- وہ اس طرح آپ کو ماکل کرتی دری اور آپ اس سے گریز فرماتے رہے۔ میں درب سے کوئی چیز نہیں چھپ سکی- وہ اس طرح آپ کو ماکل کرتی دری اور آپ اس سے گریز فرماتے رہے۔

امام ابن ابی حاتم متونی ۱۳۲۵ه امام واحدی متوفی ۱۳۷۸ه امام بغوی متونی ۱۵۱۱ه اور علامه قرطبی متونی ۱۲۱۸ه نے حضرت ایوسف علیه السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان به مکالمه ای طرح بیان کیا ہے اگرچه اس مکالمه کے بعض اجزا جمارے لیے ناقابل فنم بیں کیونکه الله نقائل نے انبیاء علیه السلام کے جمم کے کھانے کو زمین پر حرام کرویا ہے اس لیے حضرت بوسف علیه السلام کا بیه فرمانا که ان کی آنکھیں زمین میں به جائمیں گی اور ان کے چرے کو مثی کھاجائے گی، موجب اشکال ہے، اگر بید روایت سیح ہوتو اس کی بید تاویل ہو سکتی ہے کہ حضرت بوسف علیه السلام نے اپنی ذات سے عام انسان کاارادہ کیا ہو۔ اگر بید روایت سیح ہوتو اس کی بید تاویل ہو سکتی ہے کہ حضرت بوسف علیه السلام نے اپنی ذات سے عام انسان کاارادہ کیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب!

مخلوق کی بہ نسبت خالق سے حیا کرنالا کق ستائش ہے

جب عزیز مصری بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا: اللہ کی پناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے کرنے والا ہے، اس نے جھر پر بہت احسان کیے ہیں اور میری تعظیم و تحریم کرنے کا تھم دیا پھر یہ کس قدر احسان ناشنای، ناشکری اور حیا سوزبات ہوگی کہ بھی پر بہت احسان کے ہیں اور میری تعظیم و تحریم کرنے کا تھم دیا پھر یہ کس قدر احسان ناشنای، ناشکری اور حیا سوزبات ہوگی کہ بلی ایٹ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے جھے بے شار نعمیس عطاکی ہیں تو ہیں اپ رب کی نافر ہائی کی مراد ہے تھی کہ اللہ تعالی میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے جھے بے شار نعمیس عطاکی ہیں تو ہیں اپ رب کی نافر ہائی کروں اور گناہ کا رائی گئار نافر کا اور گناہ کا رائی کروں ہیں اس چیزے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہیں آ تا ہوں! ہمارے نزدیک بید دو سری تفسیر دائے ہے کیو نکہ محلوق سے حیا کرکے گناہ سے باذرہے اور پیٹیم کی شان کے لاگن میں دو سری چیز ہے۔

میں سے حیا کرکے گناہ سے باذرہے اور پیٹیم کی شان کے لاگن میں دو سری چیز ہے۔

حضرت يوسف عليه السلام كے جوابات كى وضاحت

حضرت بوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی ہوی کے جواب میں تین باتیں ذکر کیں، پہلے فرایا: معاذ اللہ! میں اس گناہ کے اور تکاب سے اللہ کی پناہ میں آباہوں، اور میں اللہ کے احکام کی اطاعت کر آبھوں، اگرچہ تم نے جھے پر بہت احسان کے جیں اور جھے پر تشد تعظیم اور بحریم کے ساتھ رکھا ہے لیکن تم ہے کہیں زیادہ جھے پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں اور جھے پر تمہارے تھم کو مانے کی یہ نہیت اللہ تعالیٰ کے حکم کو النے کا زیادہ حق ہے، پھر فرمایا: وہ میری پرورش کرنے والا ہے۔ مشہور تقیر کے مطابق اس سے عزیز مصر کو مراد لیا جائے تو معنی اس طرح ہوگا کہ مخلوق کے حق کی رعایت کرنا بھی واجب ہے اور عزیز مصر نے جھے پر بہت احسان کیے جیں۔ اب ان احسانات کا بدلہ بی جی اس کی عزت کو پامال کروں تو یہ کس قدر بری بلت ہوگی، پھر فرمایا: بے شک بہت احسان کیے جیں۔ اب ان احسانات کا بدلہ بی جی اس کی عزت کو پامال کروں تو یہ کس قدر بری بلت ہوگی، پھر فرمایا: بے شک رہی ہو اس کی نہ جس اس کی اندے بھی ہو تو پھر اس کی دعوت دے بہت کو مطابق میں ہوگا کہ خوال کروں تو یہ کس قدر بری بلت ہوگی، پھر فرمایا: بے شک رہی ہو اور بہت کم وقت کے لیے ہے اور اس کے نتیجہ میں دنیا ہیں رسوائی ہے اور آخرت کا عذا ب ہوگی اس کی لذت بہت کم ہے اور بہت کم وقت کے لیے ہے اور اس کے نتیجہ میں دنیا ہیں رسوائی ہے اور آخرت کا عذا ب کی دور بی تو کو ترک کرنا واجب ہے کہ اور کھی جو اور جائز اور صبح محل اس کی متکوحہ ہے، اگر کوئی شخص آخرت میں مکوحہ ہے، اگر کوئی شخص کی یہ مکوحہ کے بہلے کسی اور عورت ہیں خرج کرنے کا جائز اور صبح محل اس کی متکوحہ ہے، اگر کوئی شخص کی یہ کی کوئی منکوحہ کے بہلے کسی اور عورت ہیں خرج کرنے کا جائز اور صبح میں تر تیب کے ماتھ حضرت ہوسف علیہ السلام بی خوری کو بیہ مکی یہ کی کوئی کی دورناک عذا ب تیار کر کھا ہے، مواس حسین تر تیب کے ماتھ حضرت ہوسف علیہ السلام نے عزیز معری ہو کو بیہ کی بیات اور اس کے عزیز معری یوی کو بیہ مکی انہ اور ماکانہ جو ابلت دیا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: اس عورت نے ان (ے گناہ) کا قصد کرلیا اور انہوں نے (اس سے بچنے کا) قصد کیا ہ اگر وہ اپ رب کی دلیل نہ دیکھتے (تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے) یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے بد کاری اور بے حیائی کو دُور رکھیں ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں O(یوسف: ۳۲)

الهم "كالغوى اور اصطلاحي معنى اوراس كے متعلق حديث

علامہ راغب اصفهانی متوفی ۱۰۵ه لکھتے ہیں: هم اس فکر کو کہتے ہیں جس سے انسان گھل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے مسمست السنسجم میں نے چربی کو پکھلا دیا ہے اور هم کامعنی ہے دل میں کسی چیز کاقصد کرتا قرآن مجید میں ہے:

(المفردات ج ۴، ص ۷۰۹، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمه، ۱۳۱۸ه)

دل میں اچانک کی چیز کا خیال آجائے تو اس کو ھاجس کتے ہیں اور اگر بار بارکی چیز کا خیال آئے تو اس کو حاطر کتے ہیں اور جب دل اس چیز کے متعلق سوچنا شروع کردے اور اس کے حصول کا منصوبہ بنانے گئے تو اس کو حدیث نفس کتے ہیں اور جب اس کام کو کرنے کارانج اور غالب قصد ہو اور مرجوح اور مغلوب قصد نہ کرنے کا ہو کہ مبادا اس میں کوئی خطرہ ہو اس کو ھے ہسے جین اور جب کام نہ کرنے کی مغلوب اور مرجوح جانب بھی ختم ہو جائے اور انسان یہ پکا قصد کرلے کہ میں نے اس کو ھے ہیں اور انسان ای عزم کاملان ہے۔ اگر گناہ کا ھم کیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہو تاکیوں اگر گناہ کا عزم اور اس کی نیت کی جائے تو اس پر مواخذہ ہو تا ہے۔

(בע בוים ודדי מושבהים מדדי)

هم ك متعلق بد حديث ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرما آ ہے: جب میرا بندہ نیکی کا ہے (قصد) کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب وہ اس نیکی پر عمل کرے تو میں اس کی دس سے لے کرسات سو تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور اس کی دگئی تک اور اگر میرا بندہ معصیت کا ہے (قصد) کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی وہ معصیت نہیں لکھتا اور اگر وہ اس معصیت پر عمل کرے تو میں اس کی صرف ایک معصیت لکھتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳۸ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۳۹۱ مسند احرج ۴ ص ۹۳۳ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۹۳۹۷ مسند احرج ۴ ص ۹۳۳ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۹۳۹۷ مسند ابویعلی رقم الحدیث: ۹۲۸۳ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۹۳۸۰ شرح السنه رقم الحدیث: ۳۱۳۸) و هسم بسهسا کے ترجمہ کے دو محمل

عزیز مصری بیوی نے حضرت یوسف کے ساتھ گناہ کافصد کرلیا تھا اور وہم بھا کا ہمارے نزدیک مختار معنی میہ ہے کہ حضرت بوسف نے اس گناہ ہے اپنادامن بچانے کافصد کیااور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دکھ لیتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے اور جسور مفرین کے نزدیک اس آیت کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت بوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھنے کی تقذیر پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو قصد صاور ہو آوہ ھے۔ اس سے حدم کے درجہ میں ہو آباور گناہ کا عزم نہ ہو آباور جو چیز ممنوع اور معصیت ہے وہ گناہ کا عزم ہے نہ کہ گناہ کا ھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عصمت میں اس قدر رائخ تھے اور اپنی ذات میں اس قدر کا اور کھل تھے کہ ایک معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عصمت میں اس قدر رائخ تھے اور اپنی ذات میں اس قدر کا اور کھل تھے کہ ایک معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عصمت میں اس قدر رائخ تھے اور اپنی ذات میں اس قدر کا ال اور کھل تھے کہ ایک حسین اور صاحب افتدار عورت نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کی اور ان کو حصول لذت کی دعوت دی لئین انہوں نے خوف خدا کے غلبہ ہے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ایسے ہی پاکبازوں کے متعلق حدیث میں ہو گیاں دن کئی تا نہوں اید جو میں اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جس دن کی کا سابیہ نہیں ہوگا اس دن معارت ابو ہریوہ رضی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جس دن کی کا سابیہ نہیں ہوگا اس دن ساب آدی اللہ کے سابے میں ہوں گے: امام عادل وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جو ان ہوا وہ وہ شخص جو اللہ میں وہ دو آدی جس کو کئی صاحب منصب اور معلق رہتا ہے، دہ دو آدی جس کو اللہ کی محبت میں الگ ہوں اور وہ وہ وہ کہ کی صاحب منصب اور معلق رہتا ہے، دہ دو آدی جس کو کئی صاحب منصوب منصوب دور آدی جس کو کئی صاحب منصوب منصوب منصوب منصوب کو معلی دیا تھیں۔

طد پنجم

صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور وہ کے کہ میں اللہ سے ڈر آ ہوں اور وہ مخض جو چھپا کر صدقہ دے حتی کہ بائیں ہاتھ کو پتانہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جو تنمائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آتھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۳ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۹۰۰۵ محیح این حبان رقم الحدیث: ۵۳۳۸ منن کبری للیستی ج۱۰ ص ۸۷۰ کتاب الاساء والصفات ص ۳۷۱-۵۳۰ شرح الدنه رقم الحدیث: ۵۳۰ سنن ترزی رقم الحدیث: ۴۳۳۹ منن احدیث: ۴۳۳۹ مند احد ج۲ ص ۴۳۳۹ محیح این خزیمه رقم الحدیث: ۴۵۵ المعیم الاوسط رقم الحدیث: ۴۳۳۰ شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۳۳۰ شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۵۳۰ مروح ۴۳۳۹ ج۵ می ۴۵۳۰ می ۴۵۳۰ می ۴۵۳۰ می ۴۵۳۰ می ۴۵۳۰ می ۴۵۳۰ می الاوسط رقم الحدیث: ۴۵۳۰ شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵۳۰ می ۴۳۳۹ می ۴۳۳۹ می ۴۵۳۰ می ۴۳۳۰ می ۴۵۳۰ می ۴۳۳۰ می ۴۵۳۰ می

آیا حضرت بوسف علیه السلام سے گناه صادر موا تھایا نہیں؟

بعض متقدین مغرین نے ایکی روایات لکھی ہیں کمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زناکاار تکاب تو نہیں کیا تھا لیکن زنا کے تمام مقدمات میں ملوث ہوگئے تھے (ہم ایکی روایات اور خرافات سے اللہ کی بناہ چاہتے ہیں) اور انہوں نے ولا کل سے اپنے اس محروہ موقف کو ثابت کیا ہے ،ہم پہلے ان روایات کو رمزاور کنایہ سے ورج کریں گے کیونکہ ان کو بعینہ ورج کرنے سے ہمارا دل کرزتا ہے اور ہم میں ان کو اس طرح درج کرنے کی ہمت نہیں ہے، پھران روایات کے جوت میں ان کے ولا کل کا ذکر کریں گے اور ہم میں ان کے ولا کل کا ذکر کریں گے اور پھران کا در کریں گے۔

وهبهبهاكى باكمل تغيرين

امام ابوالحن على بن احد الواحدى نيشابورى متوفى ١٨٨ه كلية بي:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے سوال کیا گیا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے ھے (قصد) کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے کہا وہ عورت جب لیٹ گئی اور حضرت ہوسف بیٹھ گئے۔ (اس کے آگے حیاسوز عبارت ہے) اور میں جبیر، ضحاک، سدی، مجام ابن ابی بزہ اعمش اور حسن بھری کا قول ہے اور کئی حقد مین کا قول ہے اور متاخرین نے دونوں قصدوں میں فرق کیا ہے۔ ابوالعباس احمد بن یخی نے کہا اس عورت نے گناہ کا قصد کیا اور وہ اپنے قصد پر ڈٹی رہی، اور حضرت ہوسف نے بھی محصیت کا قصد کیا اور وہ اپنے قصد پر ڈٹی رہی، اور حضرت ہوسف نے بھی محصیت کا قصد کیا اور نہ اس پر اصرار کیا ہیں دونوں کے ھے (قصد) میں فرق محصیت کا قصد کر لیا تھا گئین انہوں نے محصیت کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ اس پر اصرار کیا ہیں دونوں کے ھے (قصد) میں فرق ہے، اور ابن الانباری نے اس کی شرح میں کہا اس عورت نے ذنا کا عرب کیا اور حضرت ہوسف کے قلب میں محصیت کا خطرہ موا اور وہ اس کی شرح میں کہا اس عورت نے ذنا کا عرب کیا اور اس کے دل میں پانی پنے کا خیال آگے اور وہ اس کا دوں میں دونوں میں دونہ وہ فوف فدا کی وجہ سے پانی نہ ہوگی دے اور اس کے دل میں پانی پنے کا خیال آگے اور وہ اس کا خیال کیوں آیا تھا۔

زجاج نے کہا: مفسرین کا اس پر انقاق ہے کہ حضرت یوسف نے گناہ کا ہم (قصد) کرلیا تھا اور جس طرح مرد عورت کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ اس طرح بیٹھ گئے تھے ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا:

اور میں اپنے نئس کو بے قصور نہیں کہتا بیٹک نفس تو پڑائی کا بہت تھم دینے والا ہے سوااس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بیٹک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

وما ابرِي نفسيسي إن النفس لامنارة والد الأماركيم رَبِي إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَّحِيمُ

(يوسف: ۵۳)

ابن الانباری نے کہا: اس آبت کی تغیر میں صحابہ اور آبھین ہے جو روایات ہیں ان کا حاصل ہے ہے کہ حضرت یوسف نے گناہ کا قصد کرلیا تھا اور وہ اس کو ان کا عیب نہیں شار کرتے بلکہ ہم ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا قصد کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نفس کی خواہش پوری کرنے ہے رو کا اور ان کا بیہ اقدام محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے احکام کی تعظیم کی وجہ سے تھا اور جن لوگوں نے حضرت بوسف کے لیے گناہ کا قصد ثابت کیا ہے، وہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہیں اور آبھین میں سے وہب بن منبہ اور ابن سرین وغیرہم ہیں اور بیہ حضرات انبیاء علیم السلام کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بلند درجات کو ان لوگوں کی بہ نسبت بہت زیادہ جانے والے تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے قصد کی نفی کی ہے۔

گناہ کے قصد کی نفی کی ہے۔

صن بھری نے کہا: اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیم السلام کے گناہوں کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ اس سے ان کا عیب
بیان کیا جائے، لیکن اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کا اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالی کی رحمت ہے مایوس نہ ہو اور
ابوعبید نے کہا: جب اللہ تعالی گناہوں سے انبیاء علیم السلام کی توبہ قبول فرمالیتا ہے تو وہ تمہاری توبہ تو بہت جلد قبول فرمالے گا،
اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر وہ اپ رب کی دلیل نہ دکھے لیتے۔
لولاان رابوهان رب کی باطل تفییریں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما اور عامتہ المضرین نے یہ کما ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کی مثال دکھائی گئی کہ وہ اپنی انگی دانتوں میں دبائے ہوئے گھڑے ہیں اور کمہ رہے ہیں: کیاتم بر معاشوں کا سا عمل کر رہے ہو صلا نکہ تمہارا تام انبیاء علیم السلام میں تکھا ہوا ہے، پس حضرت یوسف کو یہ سن کر حیا آگئی۔ حسن بھری نے کہا: حضرت جبریل علیہ السلام حضرت بیقوب علیہ السلام کی صورت میں متمثل ہو کر آگئے تھے اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے حضرت یعقوب مثل جم میں آئے اور ان کے سینہ پر ہاتھ مارا تو ان کی الگیوں کی پوروں سے شوت نکل گئی۔ سدی نے کہا کہ حضرت یوسف نے دیکھا کہ حضرت یعقوب اپنے گھر میں کھڑے ہوئے الگیوں کی پوروں سے شوت نکل گئی۔ سدی نے کہا کہ حضرت یوسف نے دیکھا کہ حضرت یعقوب اپنے گھر میں کھڑے ہوئے میں اڑ رہا ہو اوٹر اس کو کوئی پکڑ نہ سکتا ہو اور جب وہ بدکاری کر لے تو وہ اس پر ندہ کی مثل ہوگا جو حرنے کے بعد زمین پر گھا ہو اوڑ اس کو کوئی پکڑ کو دور نہ کر سکتا ہو اور جب وہ بدکاری کر لے تو وہ اس پر ندہ کی مثل ہوگا جو حرنے کے بعد زمین پر گھا ہو اور اپنے نفس سے کسی چیز کو دور نہ کر سکتا ہو اور جب اس خاب کے اس آبت کی تغیر میں روایت کیا ہے کہائی عام ہواؤ گا:

عَلَنَّ عَلَيْكُ مُّ لَحَافِظِيَّنَ فَكِرَامُنَا كَانِيتِنَ فَ اور بِ ثَكَ تَمْ رِ عَلَمْ اِن مَعْرر بِي 0 معزز لَكَيْف والـ 0 وو يَعْلَمُ وَذَمَا تَفْعَلُونَ 0 (الانفطار: ١١) جائة بِي جَوَيَ مَ كُرتِ بود

یہ دیکھ کر حضرت یوسف اٹھ کر بھاگے اور جب ان دونوں کے دلوں ہے دہشت دور ہوگئ تو پھرلوٹ آئے وہ لیٹ گئ اور حضرت یوسف بیٹھ گئے 'ان کے سامنے پھریازو اور بغیرجو ڈکے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا:

وَلا نَقْرَبُوا الِيرِ فَقَالِمَا فَكَانَ فَاحِسَةً وَسَاءً اور بات اور زنائ قريب نه جاؤ ب شك وه ب حيائى ب اور بهت

سَیت از ۱۳۲ کی ارائل: ۲۲۱)

حضرت یوسف بھراٹھ کربھاگے اور وہ عورت بھی بھاگی اور جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہوگئی تو پھر پہلی حالت پر لوٹ گئے، تب پھرای طرح ایک ہاتھ ظاہر ہوا، جس پر لکھا ہوا تھا: وَاتَنَقُوْايَوْمُا تُومَجُهُ عُونَ فِينِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وہ دونوں پھراٹھ کر بھاگے اور جب ان سے خوف دور ہوگیاتو پھروہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کما: اس سے پہلے کہ میرا بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے اس کو جا کر سنبھال لو، تب حضرت جبریل اپنی انگلی دانتوں میں دہائے ہوئے آئے اور کما: اے یوسف! تم جاہلوں کاعمل کر رہے ہو حالا تکہ تمہارا نام انبیاء میں لکھا ہوا ہے۔

(الوسيط ج٢٠ ص ٢٠٩ - ٢٠٤ ، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ )

وهسم بسها اور لولا ان رابرهان رب کی تغییری ان روایات کو درج ذیل مفسرین نے بھی اپی تصانیف میں ورج کیا

ے:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ه (جامع البیان بر ۱۳ ص ۲۵۰-۲۳۹)، امام این ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ه (تغییرامام ابن حاتم ج۷۰ ص ۱۳۲۷) امام ابواللیث نفر بن عجمر السمر قندی المتوفی ۱۳۵۵ه (تغییرالسمر قندی ج۷۰ ص ۱۹۵۷)، امام السین بن مسعود البغوی المتوفی المتوفی ۱۸۵۵ه (معالم التغزیل ج۷۰ ص ۱۹۵۷ سه ۱۳۵۳ میدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۱۹۵۵ه (زاوالممیر ج۷۰ ص ۱۳۷۰ میناوی متوفی مر ۱۳۷۰ میناوی متوفی میناوی متوفی میناوی متوفی ۱۳۷۹ میناوی متوفی ۱۳۷۹ میناوی متوفی ۱۳۷۹ میناوی متوفی ۱۳۹۹ میناوی متوفی ۱۳۹۹ میناوی متوفی المولا ان را بسرهان رسه کی تغییر مین ان روایات کو درج کیا ب (انوار التنزیل مع عنایت القاضی ج۵۰ می ۱۹۹۰) علامه جال الدین سیوطی متوفی ۱۹۵۱ هی (الدر المشورج۷۰ می ۱۳۵۰) مین ان سب روایات کو درج کیا ب

ہمارے نزدیک بیہ تمام روایات باطل اور مردود ہیں اور وضاعین نے جعلی سند بناکران روایات کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ایسے صحابہ اور اخیار آبھین کی طرف منسوب کردیا ورنہ ان نفوس قدیبہ کا مرتبہ اس ہے بہت بلند ہم رضی اللہ عنہم ایسے صحابہ اور اخیار آبھین کی طرف منسوب کردیا ورنہ ان نفوس قدیبہ کا مرتبہ اس ہے بہت بلند ہم کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے عفت مالیا ورقت گناہ دی تو انہوں نے فرمایا: اللہ ہی کہ قرآن کریم تو یہ کتا ہے کہ جب عزیز مصر کی یوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی بناہ! وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے جھے عزت سے جگہ دی ہے بے شک ظالم قلاح نمیں باتے ۔ (یوسف: ۳۳) اور ان وضاعین نے ایس نگی خرافات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، ہمارے نزدیک قرآن مجید کی یہ ایک ان وضاعین نے ایس نگی خرافات کو دھرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہوں سے برأت کے جوت کے لیے کافی ہے۔ امارے مضرین چو نکہ روایات مور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہوں نے برأت کے جوت کے لیے کافی ہے۔ ہمارے مضرین چو نکہ روایات جمع کرنے کے دلدادہ ہوتے جس اس وجہ سے انہوں نے اپنی تقامیر میں ان روایات کو درج کر دیا ورنہ ان کے دلوں میں انبھاء علیم السلام کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی۔

وهم بهاك اكثر سيح اور بعض غلط محال

علامہ ابوالحن علی بن محمد الماوروی المتوفی ۵۰ مدھ نے لولا ان رابرهان رب کی تغییر میں تو یمی و معی روایات ورج کی بیں لیکن وھے بھاکی تغییر میں بعض صبح محال بیان کیے ہیں اور بعض محال غلط ہیں، ہم اس بحث کو مکمل کرنے کی خاطران محال کابھی ذکر کررے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

حفرت يوسف عليه السلام كهم (قصد) كے متعلق چھ قول ہيں:

(۱) بعض متاخرین نے کما ہے کہ جب عزیز مصری بیوی نے حصرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ماکل کرنے کی کوشش

ک تو معرت بوسف نے اس کو مارنے کا قصد کیا۔

(۲) قطرب نے کمانا اس مورت نے حضرت یوسف ہے اس کام کاقصد کیا ہے کھل کلام ہے اس کے بعد نیا جملہ ہے جس میں جزا مقدم ہے اور شرط مو خرہے اور معنی اس طرح ہے: اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس عورت کاقصد کر لیتے۔

(٣) اس ورست نے قضاء شموت کاقصد کیااور حضرت بوسف نے اپنی عضت پر قائم رہے کاقصد کیا۔

(۳) حضرت یوسف نے جو اس عورت کا هم کیا تفاوہ عزم اور ارادہ نہ تھا بلکہ وہ فعل اور ترک کا میلان تھا اور حدیث نفس (دل کے خیالات) میں اس وقت کوئی حرج نمیں ہے جب اس کے ساتھ عزم نہ ہو اور نہ اس کے بعد فعل کاار تکاب ہو۔

(۵) حضرت یوسف کے هم سے مرادیہ ہے کہ مردوں کے دلوں میں عور رتوں کی شموت سے جو طبعی تحریک ہوتی ہے وہ تحریک ہوئی اگر چہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوں۔

(۱) انہوں نے اس عورت ہے بد کاری کا ہے کیااور اس کاعزم کرلیا، حضرت این عباس نے کہاانہوں نے....... انبیاء علیهم السلام کو گناہ گار قرار دینے کی توجیهات اور ان کاابطال

علامہ ماور دی نے وہہ بہا کا یہ چھٹا محمل جو بیان کیا ہے، یہ قطعاً باطل اور مردود ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام ک شان میں گستاخی ہے اور اس روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ مختما کی طرف نبت وضعی اور جعلی ہے، ان کا دامن اس جھوٹ اور تہمت سے پاک ہے۔ علامہ ماور دی نے اس باطل قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حسب ذیل تاویلات کی ہیں: محموث اور تہمت سے پاک ہے۔ علامہ ماور دی نے اس باطل قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حسب ذیل تاویلات کی ہیں: کما گیا ہے یہ ہے ہے (قصد) تو معصیت ہے اور انبیاء علیم السلام کے معاصی کی تین توجیدات ہیں:

(۱) ہرنی کو اللہ تعالی نے کسی گناہ میں جٹلا کیا تاکہ وہ اللہ تعالی سے خوفزدہ رہے اور جب بھی اس گناہ کو یاد کرے تو خوب عبادت کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالی کے عنواور رحمت کی وسعت پر اعتاد نہ کرے۔

(۲) الله تعلق نے ان کو گناہوں میں جلا کیا تاکہ جب الله تعلق ان کے گناہوں سے در گزر کرے اور آخرت میں انہیں ان کے گناہوں کی سزانہ دے تو وہ اپنے اوپر الله تعلق کی نعمت کو پھیا نیں۔

(۳) الله تعلق نے انبیاء علیم السلام کو گناہوں میں اس لیے جٹلا کیا تاکہ اللہ تعلق کی رحمت ہے امید رکھنے میں اور گناہوں پر تو بہ کرنے کے بعد اس معلق کی توقع اور مایو ی کو ترک کرنے میں گناہ گار لوگ ان کو اپنامقتدا قرار دیں۔

(النكت والعيون ج ٣٠ ص ٢٥ - ٢٣ مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت)

تمام انبیاء علیم السلام معصوم ہیں، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو آہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ سموا، نہ عمداً، نہ صور تہ نہ حقیقاً۔ علامہ ماوردی نے انبیاء علیم السلام کے گناہوں کو ثابت کرنے کی جو تین توجیهات ذکر کی ہیں یہ بھی باطل اور مردود ہیں اور اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پر دلائل پیش کریں گے۔ فسف ول وہالسله التوفیدق۔

حضرت یوسف علیه السلام کی طرف گناه کی تهمت کار داور ابطال

ان روایات میں ہرچند کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف صراحناً زناکی نسبت نہیں کی ہے لیکن یہ صراحت کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس حرام کلم کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئے (معاذ اللہ) اور جو چیز حرام ہو، اس کامقدمہ بھی حرام ہو تا ہے اور حرام کا ارتکاب مختلو کمیرہ ہے اور تمام انبیاء علیم السلام کبائز اور صفائز سے محصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کی

عصمت پر ہم نے مفصل دلا کل تبیان القرآن جه ص ١٩٧٥-١٣١٥ ورشرح صحح مسلم ج٤، ص ١٩٥-١٩٥ مين ذكر كيے جي-ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ ان روایات میں جن برے کاموں کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے ان كرداور ابطال كے ليے يہ آيت كافى ب:

اور وہ جس عورت کے گھریس تھے، اس نے انہیں اپنی طرف راغب کیااوراس نے دروازے بند کرے کما جلدی آؤ! يوسف نے كما الله كى بناه! وہ ميرى يرورش كرنے والا ب اس نے مجھے عزت ے جگہ دی ہے، بیشک ظالم فلاح نہیں پاتے 0

وَرَاوَدَتُهُ الَّيْنِي مُوَ فِي بَيْتِيهَا عَنُ تُنْفُسِهِ وغكفي الأبواب وقالت ميت لك فقال معاد اللُّورِأَنَّهُ رَبِّتِي آحُسَنَ مَثْوَاى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِعُ النَّطَالِمُونَ ٥ (يوسف: ٢٣)

كس قدر رج اور افسوس كى بات ہے كہ جب عزيز مصركى بيوى نے حضرت يوسف عليه السلام كو دعوت كناه دى تو انهوں نے اس کو سختی ہے رد کر دیا اور اپنے رب کے انعام و اکرام کاذکر کیااور اس کام کو ظلم قرار دیا' ایسے پاکباز' مقدس اور اللہ ہے ڈرنے والے نی کے متعلق ایس حیاسوز اور بے ہودہ زوایات ذکر کی جائیں۔

حضرت بوسف کی گناہوں ہے برأت کے متعلق دو سری آیت یہ ہے:

كَذْلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوْعُوالْفَحْشَاءَ يهم في الله الله الله عم ال كوب حياتى اوربدكارى

ے دور رکھیں۔ (يوسف: ۲۲۳)

ان روایات میں جو محش افعال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کیاوہ بے حیائی اور بد کاری کے کام نہیں ہیں، کیا اجنبی اور نامحرم عورت کے سامنے ایک مرد کابرہند ہونافحاشی اور بے حیائی نہیں ہے۔ اللہ تعالی تو فرما آہے: ہم نے یوسف کو بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھااور ان وضاعین نے عین بے حیائی اور بدکاری کوائی جعلی روایات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مفسوب کیا اور جرت ان مفسرین پر ہے جنول نے ان روایات کو تقویت پنچانے کے لیے انبیاء علیم السلام کے لیے پہلے گناہوں کو مانا پھر گناہوں کی توجیمات کیں۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا:

اِنْكَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُحُلَصِيْنَ-(يوسف: ٢٣) يشك وه مارك مطفى بندول من سي بن

اورجواللہ تعالی کے مخلص بندے ہیں ان کے متعلق شیطان نے بھی اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ وہ ان کو محراہ نہیں کرسکے گا۔ مَالَ فَيَبِعِيزَنِكَ لَا عُرويتَهُمُ آحَمَعِينَ ٥ إِلَّا شيطان ن كما تيرى عزت كي فتم إين ان سب كو ضرور مراه

عِبَادَكَ مِينَهُمُ المُنْحَلَصِينَ ٥(ص: ٨٢٠٨٣) كردول كالمواان كے جو تيرے محلص بندے ہيں-

حضرت بوسف عليه السلام كے پاک دامن ہونے ير متعدد شهاد تيں

الله تعالى كى كواي سے حضرت يوسف عليه السلام سے ان كنابول كى تصت دور ہو كئى، علاوہ ازيں مخلوق نے بھى حضرت یوسف علیه السلام کی برأت پر گوای دی میونکه اس واقعه میں جولوگ جتلامیں ان میں خود حضرت سید نابوسف علیه السلام اور عزیز مصری بیوی ہے، اس کا خاوند ہے، اور عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا گواہ ہے اور سب نے حضرت بوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور پارسائی کو بیان کیا حضرت بوسف علیه السلام نے فرمایا:

اے میرے رب! جس کام کی طرف پیہ عور تیں مجھے وعوت

وے رہی ہیں، اس کی به نسبت مجھے قید میں رہنا بہند ہے۔

يَ رَوَدَ لَيْنِي عَنْ نَفْسِنْ - (يوسف: ٢٦) يو مورت فود مجھے بهكاري تقي-

اور عزیز مصری بوی نے حضرت بوسف علیہ السلام کی تهمت سے براء ت اس طرح بیان کی:

وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنَ تَلَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ-

ے) بچائے رکھا۔

فكاكت المرءة العزيز الفان حصحص المحتى أَنَا رَاوَدُنُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلِنَّهُ لَكِينَ الصَّدِقِينَ

(يوسف: ۵۱)

عزیز مصر کی بیوی نے کما اب تو حق بات ظاہر ہو ہی مخی ہے میں نے عی ان کو بمکایا تھا اور بے شک وہ چوں میں سے ہیں۔

بے شک جس نے اس کو بمکلیا اور اس نے اپنے آپ کو (گناہ

اور عزيز مسرق حعرت يوسف عليه السلام كى برأت اس طرح بيان كى:

فَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدُوكُنُّ إِنَّا كَيْدُكُنَّ عَظِيمُ يُوسُفُ آغيرضُ عَنُ هٰذَاوَاسْتَغَيْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنْكُوْ كُنْتِ مِينَ الْخُطِئِينَ - (يوسف: ٢٨-٢٩)

اس نے کما بے شک بیہ تم عورتوں کی محری سازش ہے، اور یقینا تمهاری سازش بهت بری ب0 اے یوسف! تم اس بات ے درگزر کرواور اے عورت! تواہیے جرم کی معافی طلب کر، ب شك وى خكاكارون يماسے ہے ٥

اوراس عورت کے خاندان میں سے ایک کواہ نے گوائی دی،

اور گواہوں نے اس طرح برأت بیان کی: وَشَيهِ دَشَاهِ لَدُيْنُ آهُ لِهَ أَلُنْ كَانَ فَبَينُ صُهُ ثُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِينَ الْكَلْبِيثِنَ٥ وَلِدُ كَانَ قَصِيْصُهُ قُدُونَ دُبُرِفَكَ لَبَتُ وَهُومَنَ الصّدِقِينَ - (يوسف: ٢٧-٢٧)

اگران کاکر نا آگے ہے پیٹا ہوا ہے توعورت تجی ہے اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں ہے ہیں اور اگر ان کاکر تا پیچے ہے پھٹا ہوا ہے تواس مورت نے جھوٹ بولااوروہ پھون میں سے ہیں 0 لولاان وا بوهان ربه كوؤكر كرتے كافاكده ا یک سوال بد کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت بوسف علیہ السلام نے گناہ کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ گناہ سے بچنے کا قصد کیا تھا تو پھر

اس کے بعدیہ ذکر کرنے کاکیافائدہ ہے کہ "اگر وہ اپنے رب کی برہان نیہ دیکھتے تو"ہم کہتے ہیں کہ اس کی جزا محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ پھروہ معصیت میں مبتلا ہو جاتے اور اس کے ذکر کرنے کافائدہ بیہ ہے کہ انہوں نے جو گناہ کاقصد نہیں کیا تھااس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان میں عورتوں کی طرف رغبت کرنے کا مادہ نہیں تھا یا وہ عورتوں کے ساتھ اس فطری فعل پر قادر نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ بیہ تھی کہ انہیں اپنے رب کے دین اور اس کی شریعت کے براہین اور دلا کل کاعلم تھااور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالی نے نامحرم اور اجنبی عورتوں ہے خواہش نفس پوری کرنے کو حرام کر دیا ہے، اور وہ اللہ کے نبی تھے اور نبی کو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کاخوف ہو تا ہے ہیں انہوں نے جو بد کاری اور گناہ سے بچنے کاقصد کیااس کی بیہ وجہ نہیں تھی کہ وہ بد کاری پر قادر نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ بیہ تھی کہ وہ اللہ کی شریعت کی برہان سے واقف تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اجنبی عورت سے خواہش نفس بوری کرناحرام ہے۔ امام رازی نے بھی ای طرح لکھاہے۔

حفرت یوسف علیہ السلام کے قصد کا دوسرا محل بیہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ سے حصول لذیت کا قصد کیا اور آپ نے اس کواس کام ہے منع کرنے اور ڈانٹنے کاقصد کیا اگریہ کماجائے کہ اس صورت میں اس قول کاکیافا کہ وہ ہو گاکہ "اگر وہ اپنے رب کی بربان نہ دیکھتے تو"اس کاجواب سے ہے کہ اس صورت میں اس کافائدہ سے ہے کہ اللہ تعالی لمیہ اسلام کو اس پر مطلع کیا کہ اگر آپ نے اس عورت کو حصول لذت سے منع کیااور ڈاٹناتو میہ آپ کو بدنام

کرے گی اور آپ کو قید کرادے گی سو آپ کابدنای اور قید ی جلا ہونا اس فحش کام یں جلا ہونے ہے بہترے کیونکہ انجام کار آپ کی برأت اور نیک نای بھی ظاہر ہو جائے گی اور آپ کو قیدے رہائی بھی فل جائے گی اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کاعلم نہ ہو آتو آپ معصیت میں جلا ہو جائے۔ لے ولا ان رابسوھان رہے کے مزید محامل

حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی جو برہان دیکھی تھی اس کے دو محمل تو دہ میں جن کاہم نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ بھی اس کے کئی صحیح محمل ہیں:

(۱) رب کی برہان سے مراد نبوت ہے جو بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے مانع ہوتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ مخلوق کو ہرے کاموں اور گناہوں سے منع کریں، اگر وہ لوگوں کو برے کامول سے منع کریں اور وہ خود سب سے بدی برائی میں طوث ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید میں داخل ہو جائمیں گے:

نیزاللہ تعالی نے یمود کی اس بات پر قدمت کی ہے کہ وہ جو کھے کتے تھے اس کے موافق عمل نہیں کرتے تھے، فرمایا: اَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِسِرِ وَتَنْسَسُونَ اَنْفُسَدَکُمُّ۔ کیا تم لوگوں کو نیک کا عظم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول (البقرہ: ۳۳) جاتے ہو۔

اور جو چیزیمود کے حق میں باعت ندمت ہو وہ اس رسول کی طرف کیسے منسوب ہو عتی ہے جس کی آئید معجزات سے کی مئی ہو۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ شریعت میں زناحرام ہے اور ان کو اس کے دلا کل پر مطلع کیا گیا تھا اور زانی کے لیے دنیا میں جو سزا مقرر کی گئی ہے اور آخرت میں اس پر جوعذاب دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام امور پر مطلع کیا گیا تھا۔

(۳) الله تعالى في حضرت بوسف عليه السلام كويه بنايا تفاكه الله تعالى في انبياء عليهم السلام كوبرف اخلاق سے پاك اور صاف ركھا ہے، بلكہ جو نفوس قدسيه انبياء عليهم السلام سے متصل ہوتے ہيں، الله تعالى ان كوبھى برى عادتوں اور برے كاموں سے محفوظ ركھا ہے- الله تعالى كا ارشاد ہے:

الله ي اراده فرما آب كه ال رسول كم موالوا وه تم ك الله ي اراده فرما آب كه ال رسول كم موالوا وه تم ك الله ي الله ي

السوء الفحشاء اورالمخلصين كمعنى

اس كے بعد اللہ تعالى نے فرمايا: يہ ہم نے اس كے كيا تاكہ ہم ان سائسوء اور الفحشاء كودور رفيس بے شك

السوء اور الفحشاء من كئ وجد ع فرق ب السوء كامعى ب التي كاجرم اور الفحشاء كامعى ب زنا-

جلد پنجم

دوسرا فرق بیہ کدالسوء کامعتی ہے زتا کے مبادی اور مقدمات مثلاً بوس و کنار اور شوت ہے ویکنااور الفحشاء کامعتی ہے زنا۔ (تغیر کبیر) اور تیمرا فرق بیہ کدالسوء کامعتی ہے شوت اور الفحشاء کامعتی ہے بغل گیرہونہ چوتھا فرق بیہ کدالسوء کامعتی ہے کدالسوء کامعتی ہے کہ السوء کامعتی ہے اپنے ساتھی کے دالسوء کامعتی ہے اپنے ساتھی کی خیانت کرنااور الفحشاء کامعتی ہے جیائی کامر تکب ہونا۔ (الجامع لاحکام القرآن)

سنتھسین کی قرأت لام کی ذیر کے ساتھ بھی ہے اور لام کی ذیر کے ساتھ بھی ہے اگر لام کی ذیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ عزوجل کی اطاعت کی اور اگر لام پر ذیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں کو اللہ تعلق نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ (انوار التنزیل)

الله تعالی کاارشاد ہے: وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اس عورت نے ان کی قیص پیچے ہے بھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا اس عورت نے کما: اس مخض کی سزاکیا ہونی چاہیے جو آپ کی المیہ کے ساتھ برائی کاارادہ کرے ' سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو در دناک عذاب دیا جائے © (یوسف: ۲۵) عزمز مصرکی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتا

لینی حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت ہر دو فض ایک دو سرے آگے نگلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، حضرت یوسف کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی ہے آگے نگل جائیں تاکہ دروازوں ہے باہر جاکراس عورت کے بچائے ہوئے بدکاری کے جال ہے نگل جائیں اور اس عورت کا ارادہ تھا کہ حضرت یوسف کو نگلنے نہ دے' اس نے حضرت یوسف کو پالیا اور پیچھے ہے ان کی قیص پکڑ کر کھینچی اور زورے کھینچنے ہے وہ قیص پھٹ گئ کیونکہ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور وہ بیچھے ہے کھینچ رہی تھی اور اس زورا زوری ہیں وہ قیص پیچھے ہے پھٹ گئ اور جب وہ دونوں دروازے ہے باہر نگلے تو دروازے کے قریب اس کا شوہر کھڑا تھا ہ اس عورت نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اور حضرت یوسف پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے بولئے میں پہل کی اور کہنے گئی اس مخض کی کیا سرا ہونی چا ہیے جو آپ کی الجیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے ؟ سوات اس کے کہ اس کوقید کیا جائے یا س کو دردناک عذاب دیا جائے ہینی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔

عزیز مصری ہوی کو حضرت ہوسف ہے جو شدید محبت تھی اس وجہ ہے اس نے پہلے ان کو قید میں ڈالنے کا ذکر پھراس کے بعد ان کو سزا دینے کا ذکر کیا کیو نکہ محب یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو اذبت پنچائی جائے، اس عورت نے صراحتاً یہ نہیں کما کہ یوسف کا میرے ساتھ زنا کا اواوہ تھا بلکہ یوں کما کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا اواوہ کیا تھا کیو نکہ جب اس نے یہ رکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نوجوانی کی عروق ت اور ذور کے کمال اور شہوت کی انتہاء کے باوجودا پنے آپ کو گناہ میں ملوث ہونے نہیں دیا تو اس کو حیا آئی کہ وہ ان کی طرف صراحتاً زنا کی نسبت کرے اس لیے اس نے کنامیہ اور تعریض کے ساتھ کما کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا اواوہ کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی ترغیب دی اور اپنی طرف ماکل کرنا اور رجھانا چاہا اور اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو مخت ہے منع کیا ڈائنا اور مارا تو اس کو اس نے برائی کے ساتھ تعبیر کیا ہو اور اپنے خاوند کے ذبین میں یہ ڈالا ہو کہ خضرت یوسف اس سے بدکاری کرنا چاہجے تھے۔ (زادا کمیر و تغیر کیر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یوسف نے کماای نے مجھے اپنی طرف راغب کیاتھ اس عورت کے خاندان میں ہے ہی ایک مخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قیص آگے ہے پہٹی ہوئی ہے تو وہ عورت کچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں ہے ہے 0 اور اگر اس کی قیص پیچے ہے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور نوسف بچوں میں ہے ہے 0 (یوسف: ٢٦-٢١) حضرت بوسف علیہ السلام کی تہمت سے برأت اور ان کے صدق کے شواہدِ

حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتداءً اس عورت کا پر دہ فاش نہیں کیالیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی عزت اور پاک دامنی پر حرف آ رہاہے تو پھرانہوں نے حقیقت حال واضح کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے صدق اور آپ کی پاک دامنی پر متعدد شواہد تھے، ان میں سے بعض شواہد درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت بوسف علیه السلام بظاہر عزیز مصرکے پروردہ اور غلام تھے اور جو فخص پروردہ اور غلام ہو' اس کا اپنے مالک پر اس حد تک تسلط اور تصرف نہیں ہو تا اور وہ اس کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔

'(۴) عزیز مصراور اس عورت کے پچازاد بھائی نے بید دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت تیزی ہے دروا زے کی طرف نگلنے کے لیے بھاگ رہے تھے اور عورت ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی' اس سے واضح طور پر پہتہ جاتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے اور وہ عورت ان کے دریے تھی' اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے ہوتے تو معالمہ اس کے برعکس ہوتا' وہ عورت بھاگ رہی ہوتی اور حضرت یوسف اس کے پیچھے ہوتے۔

میرے استاذ حضرت مفتی محر حسین تعیی رحمہ اللہ نے فرمایا: اس مورت نے تو ساتوں کروں میں آلے لگادیے تھے اور وروازے بند کردیئے تھے ، پھر حضرت ہوسف کو اس ہے بھاگنے کاموقع کیے طا؟ انہوں نے فرمایا: حضرت ہوسف علیہ السلام نے ول میں اللہ ہے وعالی: اے اللہ محصے اس مورت ہے بچا! اور اس گناہ ہے : پچنے کے لیے جو پکھ میں کر سکتا ہوں اور جو پکھ میری قدرت میں ہے ، وہ میں کر آبوں اور جو میں نہیں کر سکتا وہ تو انہوں نے بھاگنا اشروع کیا اور بند منس کر سکتا وہ اللہ کھلتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا ہر معللہ میں میں طریقہ ہے ، جو پکھ بندہ کر سکتا ہے وہ بندہ کرے اور جو بندہ نہیں کر سکتا ہو ہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ہر معللہ میں میں طریقہ ہے ، جو پکھ بندہ کر سکتا ہے وہ بندہ کرے اور جو بندہ نہیں کر سکتا ہو ہا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے ۔ دیکھتے غلہ کی پیداوار کے لیے جاند کی کرنیں ، پانی کے حصول کے لیے بارش اور وانے کو بھوے ہے اللہ کہنے کے لیے ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے ۔ سورج ، چاند ، بارش اور ہوائیں انسان کی قدرت میں نہیں ہیں، تو جو کام اس کی قدرت میں نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے ، بھاگنا حضرت ہوسف علیہ السلام کی قدرت میں نھا انہوں نے بھاگنا شروع کیا ور اللہ تعالیٰ نے بند دروازے کو لئے شروع کے۔

(٣) عزیز معرادراس عورت کے عم زادنے دیکھاکہ اس عورت نے کھل طور پر بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا اور خود کو بنایا اور سنوارا ہوا تھا جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زینت کا کوئی اثر نہیں تھا وہ ای طرح معمول کے مطابق حالت میں تھے، اس سے طاہر ہو تا تھا کہ اس کام کی دعوت دہنے والی وہ عورت ہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس سے اپنا دامن بچانے والے تھے۔

(۳) عزیز مصرفے مثلبرہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے بیشہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت تک ان کے پاس رہے اور انہوں نے بیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صدافت اور شرافت کا پیکر پایا اور بھی ان میں غیر شائستہ اور غیر متوازن کام نہیں دیکھا اور بیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی واضح شمادت ہے۔

(۵) حضرت یوسف علیہ السلام نے نمایت بے باکی ہے بے دھڑک اور دو ٹوک الفاظ میں کما: یہ مجھے اپنی طرف راغب کر رہی تھی جبکہ اس عورت نے مہم اور مجمل کلام کیا اور کما: اس مخص کی کیاسزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا

ارادہ کرے، کیونکہ جو مجرم ہو تاہے وہ بسرحال ول میں ڈر تاہے۔

(۱) یہ بھی کہاگیاہے کہ اس عورت کا خاوند عابر تھا بعنی نامرہ تھا اور اس عورت میں طلب شوت کے آثار بحر پور سے اندا

اس فقنہ کی اس عورت کی طرف نبست کرنائی زیادہ مناسب تھا اور چو نکہ یہ تمام قرائن حضرت یوسف علیہ السلام کی صدافت

پر دلالت کرتے تھے اور اس عورت کو مجرم ثابت کرتے تھے اس لیے عزیز مصر نے قرقف اور سکوت کیا کیونکہ اس نے جان لیا

تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہیں اور یہ عورت جموثی ہے ، پھراللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صدافت پر

ایک اور دلیل ظاہر فرمائی جس سے یہ قرائن اور قوی ہوگئے اور یہ ظاہر ہوگیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری

ہیں اور یہ عورت ہی مجرم ہے اور وہ فارتی شمادت یہ ہے: اس عورت کے فائدان میں سے ہی ایک محف نے گواہی دی اگر

یوسف کی قیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت بچی ہے اور یوسف جموثوں میں سے ہے اور اگر اس کی قیص پیچے سے

یوسف کی قیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت بچی ہے اور یوسف جموثوں میں سے ہے اور اور اگر اس کی قیص پیچے سے

یوسف کی قیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے اور یوسف بچوں میں سے ہے (ایوسف: ۲۵-۲۱) اس شاہد کے متعلق دو قول ہیں:

یوسف کی تھی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف بچوں میں سے ہی دور سے اس مضرون عزار نے قرار اور ایران اور ایران کی متعلق دو قول ہیں:

(۱) ایک نوزائیدہ بچہ جو پالنے میں تھا اس نے یہ گواہی دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: چار بچوں نے پالنے میں کلام کیا: حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، صاحب جر بچہ شاہد یوسف اور فرعون کی بیٹی ماشد کا بیٹا۔

(مند احمد رقم الحدیث: ۴۸۲۲ عالم الکتب و دارالفکر، مند ابویعنی رقم الحدیث: ۴۵۱۷ جامع البیان رقم الحدیث: ۴۸۲۳ تفیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۴۵۰۳ حسن، معید بن جبیر، شحاک وغیرہم سے بھی اس طرح مردی ہے، جامع البیان جز ۱۲ ص ۲۵۵-۴۵۳ تغیرامام ابن ابی حاتم جے مس ۲۲۲۸)

(۲) وہ شاہد اس عورت کا محراد تھا اور وہ بہت دانا فخص تھا انفاق ہے وہ اس وقت عزیز مصر کے ساتھ اس عورت کے پاس جارہا تھا اس نے کہا ہم نے وروازے کے بیچھے کچھے آہٹ اور قیص پھٹنے کی آواز سی ہے، مگرہم کو بید معلوم نہیں کہ کون کس جا رہا تھا اس نے کہا ہم نے وروازے کے بیچھے کچھے آہٹ اور آگر قیص بیچھے ہے بھٹی ہے تو مرد سچا ہے اور اے کس کے آگے تھا اگر قیص آگے ہے بھٹی ہے تو اور اگر قیص بیچھے ہے بھٹی ہوئی تھی۔ (زادالمسیرج میں میں اس

الله تعالی کاارشاد ہے: پھرجب اس نے یوسف کی قیص پیچھے ہے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کمایہ تم عور توں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت تھین ہے 0 پوسف اس سے در گزر کرواور اے عورت! تم اپنے گناہ کی معانی ما تکو، بے شک تم گناہ گاروں میں ہے تھیں 0 (پوسف: ۲۹-۴۷)

عزيز مصرى بيوى كومعافي مانكنے كى تلقين

یہ بھی ہو سکتاہے کہ یہ اس گواہ کا قول ہواور یہ بھی ہو سکتاہے کہ یہ اس عورت کے خاوند یعنی عزیز مصر کا قول ہو، عزیز مصر نے جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے یہ کما کہ اے یوسف! تم اس ہے در گزر کرو، اس ہے اس کی مرادیہ تھی کہ اس بات کو مخفی رکھواور کس ہے اس کا ذکرنہ کرنا کہ یونکہ اگر کی مخض کی یوی بد چلن ہو تو یہ اس مخف کے یہ موجب عار ہوتا ہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہوتا اور اس عورت کا بحرم ہوتا ظاہر ہوگیاتو اس گواہ نے کما کہ تم اپنے خاوند ہے معلق ما تگو کیونکہ تم نے اس کی امانت میں خیانت کرنے کی جسارت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ اس کے خاوند نے کما ہو کہ تم اپنے گناہ کی اللہ سے معلق ما تگو کیونکہ تم نے اس کی امانت میں خیانت کرنے کی جسارت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ اس کے خاوند نے کما ہو کہ تم اپنے گناہ کی اللہ سے معلق ما تگو، کیونکہ اگر چہ وہ لوگ کا فر اور بت پرست تھے لیکن اللہ تعالی کو مانے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں فرمایا تھا:

كيا الك الك كن معبود بمتريس يا ايك الله جو سب پر غالب

ءَ آرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ لَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ

الْفَقَارُ (يوس: ٣٩)

عزیز معرف اپنی ہوئی ہے کہا: ہے شک تم گناہ گاروں میں ہے تھیں، اس کے فاوند نے اپنی ہیوی کی طرف گناہ کی نبست کی اور اس ہے یہ معلوم ہو آئے کہ اس کے فاوند کو ابتداءی ہے یہ معلوم تھا کہ قسور وار اور خطاکار اس کی ہیوی ہے نہ کہ حضرت ہوسف علیہ السلوة والسلام، کیونکہ وہ جانا تھا کہ اس کی ہیوی غلا حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ بعض مغرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے خلوند میں غیرت کا مادہ بہت کم تھاور نہ اگر اس میں غیرت اور جمیت ہوتی تو وہ اس بر چلن اور بد تماش عورت کو قتل کر دیتا یا اس کو بہت سخت اور عبرت ناک سزا دیتا پھر طلاق دے کر گھرے نکال دیتا لیکن اس نے صرف اس پر اکتفاکیا کہ تم اپنی کہ تم اپنی گناہ کی معالی ماگو۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ معربوں میں غیرت کا مادہ کم ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے غیرت کا مادہ کم بوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے غیرت کا مادہ سب کرایا ہو۔

عورتول کے مرکاعظیم ہونا

عزیز مصریا اس عورت کے عم زادنے کما: تم عورتوں کی سازش بہت عظیم ہوتی ہے، اس پر بیہ اعتراض ہو تاہے کہ اللہ تعالی نے تو فرمایا ہے:

وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ صَيعِبْفًا - (الساء: ٢٨) اورانسان كوكزور بيداكياكيا ب-

پس جب انسان فی نفس ضعیف ہے تو انسان کی ایک صنف یعنی عورت کا کراور ان کی سازش عظیم کیے ہوگئی؟اس کا جواب میہ ہے کہ انسان کی خلقت فرشتوں، جنات، آسانوں، سیاروں اور پہاڑوں کی بہ نسبت ضعیف ہے اور عورتوں کا کراور ان کی سازش مردوں کے کراور ان کی سازش کے مقابلہ میں عظیم ہوتی ہے،اس کی تائید اس مدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطریا عیدالاضخیٰ کی نماز

پڑھانے کے لیے عیدگاہ ہیں تشریف لے گئے، جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے

فرمایا: اے خوا تین! تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ جھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اہل دوزخ ہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ عورتوں نے

پوچھا: یارسول اللہ! وہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا: تم لعن بہت زیادہ کرتی ہو آور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور عور تیں

جو ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں ان ہی سے ہیں نے کوئی ایسی نہیں دیمھی جو تم سے زیادہ کی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو

ذاکل کرنے والی ہو۔ انہوں نے پوچھا: یارسول اللہ! ہمارے دین ہیں کیا کی ہے اور ہماری عقل میں کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ

کیا ہے بات نہیں ہے کہ عورت کی شماوت مرد کی شماوت کا نصف ہوتی ہے؟ انہوں نے کما: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: یہ

عورتوں کی عقل کی کی ہے، آپ نے فرمایا: کیا ہے بات نہیں ہے کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ

رکھتی ہیں؟ انہوں نے کما: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: یہ ان کے دین کی گی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۴۰۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۵۹ سنن التسائی رقم الحدیث: ۵۷۷ السنن الکیری رقم الحدیث: ۹۳۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۳۰۰۳ مند احد ج۳ ص ۲۹ طبع قدیم، مند احد رقم الحدیث: ۵۳۳۳ عالم الکتب و دارالفکر)

# وقال نسوة في المداينة المرات العرات العن يز تراود فتهاعن

ے بم اس کو مرتاع ہے داہ روی میں ویچھ رہی ہیں O ربی ہے اس کی حجعت اس۔ ب اس عورت نے ان عورتوں کی مکتر چینی سنی تواس نے ان کو بوایا اوراس نے ان سے بیسے سے دی اور (لوسعت سے) کہا ان کے سامنے با ہر آؤ، ان عورتوں مانا الدانہوں نے اسے انفر کاف والے، اور کہا سبحان اللہ! یہ رہیں ہے یہ ترکونی معزز فرستہ ہے 0 اس نے کہا ہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کوملامت کرتی 2 00 8) my V . 2 .00 ب كيا تفايه بجارا، ادر الراس-یے عزت داوں میں ہوجائے کا 0 پرمنے کیا گے اور اگر توسے ان کی سازمشے ع قید ہونا اس گناہ سے پسندسے جس کی طون مجھے یہ وجون وی بی سے دورند کی ترمیں ان کی طرف مال ہوجا وُل کھا اور یں جا ہوںسے ہوجا وُل کھ 🔾 ہیں ان سے رب ان کی دھا قبول کی اوران کرعورتوں کی سازش سے مفوظ کردیا، یے نمک وہ بست سننے والا تحرب جانے والا

علدينجم

## فَقُرِيكَ الْهُو مِنْ يَعْلِ مَا كَا وَا الْإِيْتِ لِيسْجُنْنَهُ حَتَّى حِيْنِ إِ

پر دیوسف کی پاکبازی کی) ملامات دیکھنے کے با ویودان کی بی دائے ہوٹی کروہ کچھ وصد کے بیاست کومز ورقید کردیں O

الله تعالی کاارشاد ہے: اور عورتیں شریع یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز معری بیوی اپنے نوجوان (غلام) کو اپنی طرف راغب کررہی ہے، اس کی مجت اس کے دل پر چھا پھی ہے، بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھے رہی ہیں 0 طرف راغب کررہی ہے، اس کی مجت اس کے دل پر چھا پھی ہے، بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھے رہی ہیں 0 اوسف: ۳۰ )

مصری عور توں کی تکتہ چینی

ان عورتوں کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول ہیے کہ وہ چار عور تیں تھیں اور دو سرا قول ہے کہ وہ پانچ عور تیں تھیں۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: ان میں ہے ایک بادشاہ کے ساتی کی بیوی تھی، دو سری بادشاہ کے وزیر کی بیوی تھی، تشیری جیل کے واروغہ کی بیوی تھی، اور چو تھی باور چی کی بیوی تھی۔ مقاتل نے ان چار کے علاوہ نقیب کی بیوی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (زاد المسیر ج مع ص ۱۲۲۲ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت، کے معلوہ)

قد شغف به احب الآس کے دوستی ہیں: شغاف اس کھال کو کہتے ہیں جو دل پر محیط ہوتی ہے، اس کو قلب کا غلاف کتے ہیں، لینی حضرت یوسف کی مجت اس کھال تک پہنچ کراس کے دل ہیں سرایت کر گئی تھی اور اس کا دوسرا معتی ہیہ ہے کہ حضرت یوسف کی مجت اس کے دل کا اس طرح اصلط کر بھی تھی جس طرح غلاف کسی چیز کا اصلط کرتا ہے۔ (اسان العرب، المحملح) ان عورتوں نے کہا: بے شک ہم اس کو صرح کے راہ روی ہیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ حضرت یوسف ان کے زددیک غلام کے حکم میں تھے۔ حضرت ایوسف کو عزیز مصرے مانگ لیا کے حکم میں تھے۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو عزیز مصرے مانگ لیا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اے پخش دیا، اور پوچھا: تم اس کاکیا کردگی؟ اس نے کہا: میں اس کو بیٹا ہماؤں گی۔ اس نے تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اے پخش دیا، اور ورش کی اور اس کے دل میں حضرت یوسف کی مجبت تھی، وہ حضرت یوسف کی بوسٹ کو اپنی طرف کا کی اور راغب کرنے کی کوشش یوسف کے سامنے بن سنور کے رہتی تھی اور مختلف جلوں سے حضرت یوسف کو اپنی طرف کا کی اور راغب کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے شرے محفوظ رکھا۔ (الجامع لاحکام القرآن جرته میں 20)

مصر کی عور نوں کی نکتہ چینی کامنشاء

الله تعالى نے ان عور توں كى كت چينى كو كرے تعبير فرمايا ہے اس كى حسب ذيل وجوه بين:

(۱) ان مورتوں نے میہ نکتہ چینی اس لیے کی تھی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ڈرخ زیباکو دیکھ سکیں کیونکہ ان کو اندازہ تفاکہ جب عزیز مصرکی بیوی ان کی اس تقید کو سے گی تو وہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کاچرہ مبارک دکھائے گی تاکہ ان عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہوگئی ہے تو وہ اس میں معذور ہے۔

(٢) عزيز معركى يوى في ان عورتول كوابنارازدار بنايا تقااوريد بناديا تقاكد وه حفرت يوسف عليد السلام سے مجتب كرتى

ہے، لیکن جب ان عور توں نے اس کاراز فاش کردیا تو یہ ان کی بدعمدی اور مکر تھا۔ (۳) ان عور توں نے اس کی غیبت کی تھی اور یہ غیبت کر کے مشابہ تھی۔

یہ عور تیں بظاہر عزیز مصری ہیوی پر نکتہ چینی کر رہی تھیں کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہوگئی ہے لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتی تھیں کہ عزیز مصری ہیوی اپنائڈر ظاہر کرنے کے لیے انہیں حضرت یوسف کا حسین و جمیل چرہ دکھائے، اسی طرح جب بی صلی لاند علیہ وسلم نے مرض وفات میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو امام بنانے کا تھم دیا اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنمانے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر کو نماز پڑھانے کا تھم وے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حضرت یوسف کے زمانہ کی عور توں کی طرح ہو۔

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے اتیام میں فرمایا:
ابو بکرے کمو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے کما کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان
پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قرأت نہیں سنا سیس کے، آپ حضرت عمر کو نماذ پڑھانے کا تھم ویں۔ پھر حضرت عائشہ
نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنما ہے کما کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ کمیں کہ حضرت ابو بکر جب آپ کی جگہ
کھڑے ہوں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنی قرأت نہیں سنا سکیں گے۔ حضرت حفصہ نے اسی طرح کما، تب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑو، تم تو حضرت بوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کمو کہ وہ لوگوں کو
نماز پڑھا کمیں اور حضرت حفصہ نے فرمایا: چھو ڈو، تم تو حضرت بوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کمو کہ وہ لوگوں کو
نماز پڑھا کمیں اور حضرت حفصہ نے خرمایا: چھو ڈو، تم تو حضرت بوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کمو کہ وہ لوگوں کو
نماز پڑھا کمیں اور حضرت حفصہ نے خرمایا: چھو ڈو، تم تو حضرت بوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کمو کہ وہ لوگوں کو
نماز پڑھا کمیں اور حضرت حفصہ نے خرمایا: چھو ٹو، تم تو حضرت بوسف کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکرے کمو کہ وہ لوگوں کو

(سیح ابھاری رقم الحدیث:۱۷۹ سیح مسلم رقم الحدیث:۱۹۹ سنن التسائی رقم الحدیث: ۱۸۳۴ المن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۷۹۳ حضرت عائشہ رضی الله عنما عید قال کہ اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صرف ایک مرتبہ عظم دینے ہے حضرت ابو بکر کو امام بناویا جا آتو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی کئے والا یہ کتا کہ رسول الله طابہ وسلم کے اقراق ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی کئے والا یہ کتا کہ رسول الله طابق ہو آپ اس کو عظم دے دیا تھا یا سمویا غفلت میں یہ عظم دیا تھا یا اتفاقا یہ عظم دیا تھا ہا گر آپ کی توجہ کسی اور کی طرف والئی جاتی تو آپ اس کو عظم دے دیا تھا یا سمول الله طابق ہو آپ اس کو عظم دے علی تعدید میں بید عظم نہیں دیا تھا بلکہ پوری توجہ عاضر دما تھا واضح ہوگیا کہ رسول الله طابق ہو گئی ہا نے عظم میں بید عظم نہیں دیا تھا بلکہ پوری توجہ عاضر دما تی اور بیداری ذبان کے ساتھ سے عظم دیا تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت عافدہ رضی الله عظم کا باربار کسی اور کا سوال کرنا اور رسول الله صلی الله علیہ و سلم کا ہریار بلا صرار حضرت ابو بکری کا عظم سوری الله علیہ و سلم کا ہریار بلا صرار حضرت ابو بکری کا عظم سوری الله علیہ و سلم کا ہریار بلا صرار حضرت بوسف علیہ السام کا جمال دیکھنا چاہتی تھیں اس طرح تم بھی بظاہر ہو کہ دری ہو گئت کی عورت کی طرح ہو یعنی جس طرح وہ بظاہر ہوری مصری بو الله صلی الله علیہ و مورد کر دیا جاتے تاکہ کوئی علیہ کہاں دیکھنا چاہتی تھیں اس طرح تم بھی بظاہر ہیہ کہ رہی ہو کہ حضرت ابو بکری امامت کو اور پخشہ اور مورد کر دیا جاتے تاکہ کوئی گئت والا یہ نہ کہ مسلم کہ درسول الله علیہ و سلم نے بیاری کے کسی حال میں حضرت ابو بکرکو امام بنایا تھا۔

مصری خواتین کی دعوت کااہتمام عزیز مصری ہوی نے جب بیہ سنا کہ بیہ عور تیں اس کی حضرت یوسف سے بے حد زیادہ محبّت کی دجہ سے اس کو طامت کر رہی ہیں تو اس نے اپنے عُذر کو ظاہر کرنے کاارادہ کیا۔ اس نے ان عور توں کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی۔ قرآن مجید میں مذک شاکالفظ ہے، اس کامعنی ہے چھوٹے تکیے اور گدے، اس کا دو سرا معنی ہے طعام۔ عشہ بی نے کہا: اصل محاورہ یہ ہے کہ تم جم فض کو کھانے کی دعوت دو پھرتم اس کے بیٹنے کے لیے گدے بچھاؤ تو اس طعام کو بطور استعارہ مہت کہ اس کا جم بڑا ہو آ ہے اور اس کا جم بڑا ہو آ ہے اور اس کا قد کھٹا اور بیٹھا ہو آ ہے، اس کی آٹیم گرم تر ہے اور اس کے لمبی فوا کہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کا اصل معتی ہی ہے لین اس جگہ یہ انواع و اقسام کے پھلوں پر محمول ہے جو اس مجلس ہیں ان کے کھلنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس کا چو قامعتی ہے ایے پھل جو کاٹ کر کھلئے جاتے ہیں۔ (زادالممیر، الجامع الحکام القرآن، تغیر کبیر) خلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصری ہیوی نے ان عور توں کی بھل جو کاٹ کر کھلئے جاتے ہیں۔ (زادالممیر، الجامع الحکام القرآن، تغیر کبیر) خلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصری ہوی نے ان عور توں کی دور تک کی اور ان میں ہے ہرا یک کے ہاتھ میں چھری دے دی، پھراس نے حضرت ہوسف علیہ السلام ہے کہا کہ وہ ان عور توں کے سامنے آئی اور ان عور توں کے سامنے تھے کہ ورت کو بھرے ہوئی ہوئیں کہ انہوں نے آپ کو بہت عظیم جاناہ اور وہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے جلوؤ دشن کو دیکھنے جس اس قدر منہمک اور منتظر تی ہوئیں کہ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو بالکل بیانمیں چلا۔

حضرت یوسف کے غیر معمولی حُسن کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے معراج کے سلسلہ جن ایک طویل حدیث روایت کی ہے، اس جن ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: پر بھے تیبرے آسان کی طرف لے جلیا گیا۔ جر نیل علیہ السلام نے دروازہ تعلوایا، ان سے پوچھا گیا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا استیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پوچھا گیا: کیا انہوں نے کہا (ستیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پوچھا گیا: کیا انہیں بلایا گیا ہے! پھر جمارے لیے دروازہ کھول دیا گیاتو وہاں حضرت ہوسف علیہ السلام شے اور (لوگوں کا) نصف حسن ان کو عطا کیا گیا تھا الحدیث۔ (صحح مسلم الایمان: ۱۲۵۹) الرقم المسلن: ۱۲۰۰۳)

معزت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نصف مشن عطا کیا گیا تھا۔ (مند احمد رقم الحدیث: ۵۲۰ ۱۱ وار الفکر طبع جدید ، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲ س۱۱۳ المستد رک ج۲ص ۵۷۰) ربید الجرشی نے کما: مشن کے دوجتے کیے گئے ، ایک حقد حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور باتی ایک حقد تمام

لوكول كودياكيا- (جامع البيان رقم الحديث: ١٥٥٥ تغيرامام اين ابي حاتم رقم الحديث: ١٥٥٩)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه حضرت يوسف كاچره بيلى كى طرح چمكا تها-

(تغييرامام اين اني حاتم رقم الحديث:١١٥٥٩)

امام این المنذر امام ابوالشیخ اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کاچرو بکل کی طرح چکتا تھا اور جب کوئی عورت ان کے پاس کسی کام سے آتی تو حضرت یوسف اپنے چرے پر نقاب ڈال لینتے تھے اس خوف سے کہ کمیس وہ عورت کسی فتنہ میں جٹلانہ ہو جائے۔ (الدرالمشورج م ص۵۳۲)

امام ابوالشیخ نے اسلی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام جب مصری گلیوں میں جاتے تھے تو ان کاچرہ دیواروں پر اس طرح چکتا تھا جس طرح سورج دیواروں پر چمکتا ہے۔ (الدرالمتورج م ص ۵۳۷)

الم عبد بن حميد الم ابن المنذر اور الم ابوالشيخ حضرت عكرمه رضى الله عند سے روايت كرتے بيں كه حضرت يوسف عليه السلام كے حشن كى لوگوں پر اس طرح فضيلت منى جس طرح چود هويں رات كے چاند كى ستاروں پر فضيلت ہوتى ہے۔ عليه السلام كے حشن كى لوگوں پر اس طرح فضيلت منى جس طرح چود هويں رات كے چاند كى ستاروں پر فضيلت ہوتى ہے۔ الله را المتثورج من ٥٣٢، مطبوعہ وارا لفكر بيروت ١٣١٥، والدر المتثورج من ٥٣٢، مطبوعہ وارا لفكر بيروت ١٣١٥،

ان عورتوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کو اس لیے عظیم جاتا کہ انہوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کے چرے پر انوارِ نبوت اور آ ٹارِ رسالت دیکھے اور انہوں نے ہی گمان کیا کہ ان میں فرشتوں کے خواص ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اور عورتوں کی طرف ارتفات نہیں کرتے تھے اور ان کے دلوں میں حضرت بوسف علیہ السلام کا رُعب طاری ہوگیا اس لیے انہوں نے بساختہ کما: یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ کے انہوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیما

المام ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سندول کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

این زید نے کہا: وہ عور تمیں چھریوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھیں اور ان کا کہی گمان تھا کہ وہ پھلوں کو کلٹ
رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حشن کو دکھ کران کی حقلیں جاتی رہی تھیں۔ قادہ نے کہا: انہوں نے اپنے ہاتھوں کو
کٹ ڈالا اور ان کو بالکل پتانمیں چلا۔ این اسلحق نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا: آپ ان کے
سامنے آئمیں، حضرت یوسف ان کے سامنے آئے، جب انہوں نے حضرت یوسف کے حشن کو دیکھا تو ان کی عقلیں مغلوب
ہوگئیں، انہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور ان کو بالکل پتانمیں چلاکہ وہ کیا کر رہی ہیں۔

(جامع البيان جز ١٢ ص ٢٥٠ مطبوعه وا را نقكر ١٣١٢ هـ)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ اس عورت نے ختنم ہے کہا کہ یوسف کوسفید لباس پہناؤ کو نکہ سفید لباس پہناؤ کو گئہ سفید لباس میں انسان زیادہ حضین معلوم ہو تا ہے اور جس وقت وہ عور تمیں پھل کلٹ رہی ہوں اس وقت یوسف کو ان کے سامنے لے جاتا۔ جب حضرت یوسف ملا ایک مدہوش ہو ہمیں کہ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے کلٹ ڈالے اور ان کو درد کا بالکل احساس نہیں ہوا اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے چلے گئے تو پھرانمیں درد کا احساس ہوا اور پھرعن مصرکی بیوی نے کہا: تم نے تو ایک لیند کے لیے یوسف کو دیکھا ہما مان کے ساتھ رہتی ہو اس کا کیا حال ہوا ہوگا! تو وہ عور تمیں بے ساختہ بولیس کہ سبحان اللہ ایہ بشر نہیں ہے ، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔

امام این انی حاتم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف ان محور توں کے سامنے سے چلے گئے تو عزیز معمر کی بیوی نے کہا: یہ ہے وہ مخت کی وجہ سے تم جھے کو طلامت کررہی تھیں، تم نے دیکھ لیاکہ تم اس کو ایک نظر دیکھ کر اس قدر مدہوش ہو تمیں کہ تم نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور تم کو بالکل درد نہیں ہوا۔ جب ان عور توں نے اپنے کئے ہوئے ہاتھوں اور بستے ہوئے فُون کو دیکھاتو وہ درد کی شدت سے کراہنے اور رونے لگیس اور انہوں نے کھا: یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اور بم آج کے بعد اس کی مجتب کی وجہ سے تم کو طلامت نہیں کریں گی۔

(الدرالمنثورج ٢ ص ٥٣٢- ٥٣١ مطبوعه دارالفكر پيروت ١٣١٣ه)

حضرت بوسف عليه السلام كو فرشته كهنے كى توجيہ

ان عورتوں نے حضرت بوسف کو دیکھ کرجو یہ کما تھا کہ یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اس سے ان کامقصودیہ تھا کہ یہ بہت غیر معمولی حسن کے مالک ہیں اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہنوں ہیں یہ بات مرکوز ہے کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو آ اور شیطان سے زیادہ کوئی بدھکل نہیں ہو آ ہ ہندا ان کا حضرت بوسف کو فرشتہ کہنا ان کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے تھاہ دو سری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت اور غضب کامادہ نہیں ہو آ ہو ان کی غذا تو صرف اللہ تعالی کی حمد و شاہ ہے ، پھرجب ان عورتوں نے یہ ویکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں میں سے کی عورت کے چرے کی طرف نہیں دیکھا حالا نکہ جب کوئی عام آدمی عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف ضرور نظر ڈالٹا ہے تو انہوں نے کہا: یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ ان کامطلب یہ تھا کہ ہم نے ان میں کوئی شموت کا اثر نہیں دیکھا نہ ان میں بشریت یا انسانیت کا کوئی نقاضا دیکھا ہید انسان اور بشرکی تمام سفلی صفات سے منزہ ہیں اور انہیں دیکھ کرئوں لگتا ہے جیسے انسانیت کے پیکر میں کوئی تقاضا دیکھا ہید انسان اور بشرکی تمام سفلی صفات سے منزہ ہیں اور انہیں دیکھ کرئوں لگتا ہے جیسے انسانیت کے پیکر میں کوئی عظیم فرشتہ ہو۔

دو سری توجیہ بیہ ہے کہ ان عور توں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا: حاشاللہ ! یعنی عزیز مصری بیوی نے ان جو تنمت لگائی ہے بیہ اس تنمت سے بہت ڈور ہیں اور بیہ تو تمناہوں سے بری ہونے میں فرشتوں کی طرح معصوم ہیں، بیہ کوئی عام بشر نہیں ہیں جن کے متعلق ایسی بد گمانی کی جاسکے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: اس نے کہا بی ہے وہ جس کی وجہ ہے تم جھے کو ملامت کرتی تھیں، میں نے اس کواپی طرف راغب کیا تھا یہ بچارہ اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے اس سے کہا ہے، تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گااوریہ ہے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا0(یوسف: ۳۲)

حضرت بوسف عليه البلام كى سخت آزمائش

جب مصری عورتوں نے عزیز مصری ہیوی کے متعلق کما کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہوگئی ہے اور ہم اس کو صریح ہے راہ
ردی ہیں دیکھتی ہیں تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل کا ننے کے لیے چھریاں دے دیں اور خادم
ہے کما: یوسف کو بلا کرلاؤ، جب اچانک حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو وہ جلو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کرایی مرمی ہوش ہو ہمیں کہ
ہے خودی میں انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو احساس تک نہیں ہوا، تب عزیز مصری ہیوی نے کہا:
یک ہے وہ جس کی وجہ سے تم جھے کو ملامت کرتی تھیں، تم نے تو اس کو ایک لور کے لیے دیکھا ہے تو سوچو جو اس کے ساتھ دن
رات رہتی ہو اس کی بے خودی کاکیا جال ہو گا!

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہ میں ملوث نہ ہونے کی صاف تقریح ہے کیونکہ اس عورت نے اعتراف کیا میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچارہ پھراس نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ ان کو جیل میں ڈلوا دے گی اور ان کو بے عزت کرا دے گی اور یہ بہت بردی اور خطرناک رھمکی تھی، کیونکہ جو مختص لوگوں کی نگاہوں میں عزت دار ہو، جو منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہواگر اس کی عزت و منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہواگر اس کی عزت و منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہواگر اس کی عزت و منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہواگر اس کی عزت و منصب نبوت اور نوگوں کی نگاہوں میں اس کے بیات قبر ہونے کا کھٹکا ہو تو یہ اس کے لیے سخت آ زمائش ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یوسف نے کما: اے میرے رب! مجھے قید ہونااس گناہ سے پند ہے جس کی طرف مجھے یہ وعت دین ہیں اور اگر تونے ان کی سازش مجھ سے دُور نہ کی تومیں ان کی طرف ما کل ہو جاؤں گااور میں جاہلوں سے ہو جاؤں گان کے رب نے ان کی دُعا قبول کی اور ان کو عور توں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب عائے والا، خوب جائے والا، خوب عائے والا ہے کا دور ان کو عور توں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب عائے والا، خوب عائے والا، خوب عائے والا ہے کا دور ان کو عور توں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب عائے والا ہے کا دور ان کی دور توں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب عائے والا ہے کا دور ان کو عور توں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب ما کی دور نور کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب ما کی دور نور کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب سے دور نور کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب سے دور نور کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا ہے کا دور ان کی دور نور کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا ہے کا دور نور کی سازش سے دور نور کی سازش سے دور نور کی سے دیا ہے کیک کی دور نور کی سے دور نور کی سازش سے دور نور کی سے دور نور کی سے دور نور کی دور کی دور نور کی دور کی دو

الله تعالیٰ کی عنایت کے بغیر گناہ ہے بچنا ممکن سین

ای آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جس وُعا کاؤکرہاں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کاصیغہ استعمال کیا ہے بینی ہیر سب عور تیں ان کو گناہ کی طرف بلاری تھیں اس کا ایک محمل تو بیہ ہے کہ بیر سب عور تیں حضرت یوسف سے ائی اپی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں اور محفل میں شریک ہر مورت میں چاہتی تھی کہ حضرت ہوسف اس کی خواہش کو پورا کریں اس کا دو سرا محمل میہ ہے کہ وہ عور تیں مل کرعن جمعر کی بیوی کی سفارش کر رہی تھیں کہ تم نے اس عورت کی خواہش پوری نہ کر کے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تہیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اور مال و دولت اور سولتوں کی فراوانی حاصل کرنے کے لیے میہ چاہیے کہ تم اس کی خواہش کو پورا کرو۔ امام فخرالدین محمدین عمر داذی متوفی ۲۰۱ ھ تھتے ہیں:

اس موقع پر حفرت ہوسف علیہ السلام کے ذہن میں انواع واقسام کے وسوے تنے: (۱) عزیز معرکی ہوی بہت خوب صورت ہے۔ (۲) وہ بہت مال داراور بڑے مرتبہ کی ہے اور وہ یہ کتی ہے کہ اگر تم نے میری خواہش پوری کردی تو ہیں سب پچھ تم پر پخھاد رکر دوں گی۔ (۳) محفل میں شریک ہر عورت ان سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی اور خواہش پوری نہ کرنے کی صورت میں ان کو دھمکیاں دے رہی تھی اور اس معللہ میں عورتوں کی سازشمیں بہت تعین ہوتی ہیں۔ (۳) حضرت یوسف ان عورتوں کے ساز میں بہت خوف زدہ تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ان عورتوں کی بات نہ ان کو قتل کروادیں گی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کہ ذہمات میں اس کام کی طرف ترغیب کی بھی وجوہات تھیں اور کام نہ کرنے کی صورت میں ڈر اور خوف کی بھی وجوہات تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈر تھا کہ گناہ کی تحقیل ہوں ہیں کہیں بیر ان کی ہے استقامت کو ڈگرگانہ دیں اور بھری تو تو تاور انسانی طاقت ایک قوی ترغیبات اور تحریکات کے مقابلہ میں پاک دامنی پر بر قرار رہنے کے لیے ناکانی ہے اللا یہ کہ اللہ بھری تو ت اور انسانی طاقت ایک قوی ترغیبات اور تحریکات کے مقابلہ میں پاک دامنی پر بر قرار رہنے کے لیے ناکانی ہے اللا یہ کہ اللہ تعالی دعیری فرمائے اور وہ بندے کو گناہ کی بار گاہ میں گرفت وہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش مجھے یہ دعوت وہی ہیں اور اگر تو نے ان کی سازش مجھے کہ دور نہ میں ان کی طرف کی سازش مجھے کہ دور نہ ہو جوائ گا۔

قید میں گرفتار ہونامشت اور معیبت ہے اور جو ان کامطلوب تفاوہ سرا سرلذت اور عیش تھا لیکن حضرت ہوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس عارضی لذت کا انجام دنیا کی رُسوائی اور آخرت کا عذاب ہے اور انہوں نے دُنیا کی رُسوائی اور آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں قید کی مشقت اور معیبت کو افقیار کر لیا اس لیے فرلما: مجھے قید ہونا اس گناہ ہے بند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دہتی ہیں (ہم نے اس کا ترجمہ زیادہ پند نہیں کیا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا ان کی دعوت بھی کی درجہ میں پند تھی، لیکن زیادہ پند قید ہونا تھا۔....معیدی غفرلہ) اور اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ جب انسان دو معیبتوں میں سے کسی ایک معیبت میں لانڈ کر قار ہو تو آسان معیبت کو افقیار کرلے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں دُنیا کی معیبت افقیار کرلینی جاسے ۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت شابل حال نہ ہو انسان کسی گناہ سے نیچ سک اللہ تعالیٰ کی عنایت شابل حال نہ ہو انسان کسی گناہ سے نیچ سک اند تعالیٰ کی عنایت شابل حال نہ ہو انسان کسی گناہ سے نیچ سک کو افقیار کر سکتا ہے۔

الله تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دُعا کو قبول کر لیا اور ان عور توں کی سازش سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

الله تعالی کاارشادہ: پھر(یوسف کی پاکبازی کی) علامات دیکھنے کے باوجودان کی کی رائے ہوئی کہ وہ پچھ عرصہ کے لیے یوسف کو ضرور قید کردیں ۱۵ یوسف: ۳۵)

حضرت يوسف عليه السلام كوقيد كرنے كاسب

جب عزیز مصریر حضرت یوسف علیہ السلام کی تهمت سے برأت ظاہر ہوگئ تو واضح طور پر اس نے حضرت یوسف سے

کوئی تقرض نہیں کیا ادھروہ عورت اپنی تمام حیلہ سازیوں اور کرو فریب کے ساتھ حھڑت یوسف علیہ السلام کو اپنی موافقت پر ابھارتی رہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، پھرجب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہوگئی تو اس نے ابٹاانتقام لینے کے لیے اپنے خلوند سے کھانا اس عبرانی غلام نے جھے لوگوں کے درمیان رُسوا کر دیا ہے، یہ لوگوں سے کہتا پھر آ ہے کہ اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جھے بمکلیا اور ورغلایا تھا، اور جس ہر مختص کے سلمنے جاکراپنا غذر نہیں بیان کر عتی اس لیے اس فحش بلت کا چرچارو کئے کے لیے اس غلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز معرف سوچااس طرح اس کی بھی بدنائی ہو رہی ہے، اس لیے مصلحت اس جس کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ اس کو قید کر دیا جائے اس کو قید کر دیا جائے اس کو قید کر دیا جائے اس کو قید کر دیا جائے۔ راجائے البیان جر می موری ہے، اس لیے مصلحت اس جس کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ راجائے البیان جر می موری ہے، اس لیے مصلحت اس جس کے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ راجائے البیان جر میں موری ہے، اس لیے مصلحت اس جس کے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے۔ راجائے البیان جر میں میں موری ہے، اس کے مصلحت اس میں ہے کہ لوگوں کی زبانیں بر میں موری ہے، اس کے مصلحت اس میں ہو کہ دی کو اس کی زبانیں بر میں میں میں میں ہو کہ میں میں ہو م

حضرت يوسف عليه السلام كى پاكبازى كى علامات

اس آیت می حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکبازی کی علامات کا ذکر ہے، وہ علامات یہ تھیں: حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص کا پیچھا کرتا ہوں کی قیص کا پیچھا کہ اس عورت کا حضرت یوسف کا پیچھا کرتا ہوں کو دت کے خاندان کے ایک محض کا اس عورت کو قصوروار قرار دینااور حضرت یوسف کی برأت کو بیان کرتا ہاس دعوت میں حضرت یوسف کی برأت کو بیان کرتا ہاس دعوت میں حضرت یوسف کی برأت کے لیے سجان اللہ کہتا اور ان کی پار ممائی کی وجہ سے ان کو فرشتہ قرار دینا۔

قید کی مدت

عرمه نے بیان کیا ہے کہ حفزت یوسف علیہ السلام سات سال قید خانے میں رہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۳) طارق اور سعید بن جیرنے کہا: بید مدت چھ ماہ تھی۔ (تغیرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۹۹)

ابوصل کے نے حضرت این عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ بید مدت پانچ سال تھی۔ حضرت این عباس ہے ایک اور روایت ہے کہ بید مدت پانچ سال کی روایت کی ہے۔ عطانے کہا: یہ قید اور روایت کی ہے۔ عطانے کہا: یہ قید اس وقت تک کے لیے تھی حتی کہ لوگوں کی زبانیں اس واقعہ کے ذکر سے بند ہو جائیں۔ الماور دی نے کہا: اس قید کی کوئی مدت معین نہیں کی مجئی تھی اور ان کو غیر محدود مدت کے لیے قید کیا گیا تھا اور بھی قول صحیح ہے۔

(زادالمبيرج ۴ ص ۲۳۲ مطبوعه كمتب اسلامی بيروت ۲۰۷۱ه)

### ودخل معه السِّجْن فتين قال أحداهما إنّ النّ اعمر

الديوست كم ما تقدوج ال دجى) قيد فانے مي وافل بوت ال ميں سے ايک نے کہا ميں نے قواب ميں ديکھاہے کہ ميں ميں وہ اس م

خسرا وقال الاخرابي اربي اجمل فوق راسى خيراً تراب رئے بيے انگورا بول، اور دوم نے کہا بی نے تواب می دیجا ہے کریں اپنے مربر دومیاں اُٹھائے برئ

تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنْهُ مُنِتِنْكُ التَّارِينِ الْمُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ

بوں جن سے پر ندے کھا دہے ہیں ، آپ ہیں اس کی تعبیر بتا ہے ہما را گان ہے کرآپ نیک وگرل یں سے ہیں 0

تبيان القرآن

علد پنجم

101 - 120 ون الشركليم، اس في عم دياب كرتم اس كسواالدكسي كي عيادت نه كرويسي ميم وين سب

ب پلایا کرے می اور رہا دومرا تراس کو سولی دی جائے گی ، پھر پرندے اس کے مرسے دگوشت نواج ک

کھا پٹن کے ، تم جس کے متعلق سوال کرنے تھے اس کا داس طرح ) فیصلہ ہو چکاہے 🔾 اور حس کے متعلق پوسعت کا کمال نفا

كروه ان دونوں ميں سے تخات إنے والاسے ، اس سے انبول نے كباتنيخ قا كے سامنے ميرا ذكركرنا ، لي شيطان نے ان كو

اہتے دیب سے ذکر کرنا تھا دیا ہی وہ قیدخانے میں دمزیدائی سال تھبرے دہت 0

الله تعالى كاارشاد ب: اور يوسف كے ساتھ دوجوان (بھی) قيد خانديس داخل ہوئ ان يس سے ايك نے كماك ميں نے خواب ميں ديکھا ہے كہ ميں شراب (كے ليے الكور) نجو (رما ہوں، اور دو سرے نے كماميں نے خواب ميں ديكھا ہے كہ مس این سریر روٹیال اٹھائے ہوئے ہول جن سے پر ندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائے ہارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں ہے ہیں ٥ (يوسف: ٢٦١)

حضرت بوسف کی قید خانہ میں ساقی اور ناتبائی سے ملاقات

وہب بن منبہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دراز گوش پر سوار کرا کے قید خانہ میں لے جایا گیاہ اور ایک آدمی ان کے ساتھ سے کتا ہوا جارہا تھا جو مخض اپنی مالکہ کاکمتانہ مانے اس کی بھی سزا ہوتی ہے، اور حضرت بوسف علیہ السلام فرماتے تھے: دوزخ کی آگ، تارکول کی قیص پہننے، گرم کھولتے ہوئے پانی کو پینے اور تھور کو کھانے کے مقابلہ میں بدسزا بت كم ہے۔ جب معزت يوسف عليه السلام قيد خانه ميں پنچے تو دہاں كئي ايے لوگ ديكھے جو رہائي ہے ناميد ہو چکے تھے، اور ان کی سزا بہت سخت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے تم صبر کرد اور بشارت قبول کرد تم کو اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا اے نوجوان! آپ کس قدر نیک باتیں کرتے ہیں، آپ کے قرب میں ہم کوبرکت ملے گی! آخر آپ کون ہیں؟ حضرت يوسف

نے فرملیا: میں اللہ کے پندیدہ بندے بعقوب بن اسحاق بن ابرائیم خلیل اللہ کابیا ایوسف ہوں!

حضرت بوسف عليه السلام غمزده لوگول كو قيد خانے ميں تسلى دينے تھے، زخميوں كى مرہم يى كرتے تھے، سارى رات نماز پڑھتے تھے اور خوف خداے اس قدر روئے تھے کہ کو ٹھڑی کی چھٹ دیواریں اور دروازوں پر بھی گریہ طاری ہو جا آتھا تمام قیدی آپ سے مانوس ہو گئے تھے، اور جب کوئی قیدی، قید سے رہائی پا آ تو جانے سے پہلے آپ کے پاس بیٹ جا آ ہ قید خانہ کا واروغه بھی آپ سے محبت کر با تھااور آپ کو بہت آرام پنچا آتھ ایک دن اس نے کمااے یوسف! میں آپ سے اتنی محبت كرتا موں كد كمى اور سے اتن محبت نيس كرتا- حضرت يوسف نے فرمايا: من تمهاري محبت سے الله تعالى كى بناہ ميس آيا موں! اس نے پوچھااس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بتایا: میرے باپ نے جھ سے محبت کی تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظالمانہ

سلوك كيه ميرى مالكه نے مجھ سے محبت كى اس كے بتيجه يس ميس آج اس قيديس موں-

جب حضرت يوسف عليه السلام قيد خاند من تنے تو مصر کاسب بردا بادشاہ جس کا نام ريان بن الوليد تفاوہ بو رُھا ہوچکا تفا اس کو اپنے نان بائی اور ساتی پر شک ہوا کہ وہ اس کو زہر دینے والے بین اس نے ان دونوں کو قيد بين دُلوا ديا۔ تعلی کعب سے روایت کيا ہے کہ ساتی کا نام مُجاتفا اور نانبائی کا نام مجلٹ تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں کے لیے فقیدان کا لفظ استعمال کیا ہے کو تکہ عرفی بین فندی غلام کو بھی کتے ہیں اور بید دونوں بادشاہ کے غلام تھے۔ حضرت يوسف عليه السلام نے قيديوں سے کما تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو نانبائی اور ساتی نے ایک دو سرے سے کما: آؤ ہم اس عبرانی غلام کا تجربہ کریں پجران دونوں نے عضرت يوسف عليه السلام سے خواب کی تعبیر ہو تھی، ساتی نے کما: بین نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دونوں نوج ٹور ہوں اور نانبائی نے کما: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سرپر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں اور پر ندے اس سے نوج نوج کر کھار ہے ہیں، ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جرو ص ١٨٥-١٨٣٠ تغيرامام أبن ابي حاتم، ج ع ص ١١٣٣-١١٨١ النكت والعيون ج س ص ١٣٩-٥٠٠ تغير

ابن كثيرج م م ٢٥٠ الدرالمتورج م ص ١٥٠٥)

ساتی اور نانبائی کے بیان کیے ہوئے خواب آیا سے تھے یا جھوٹے؟

ساقی اور نانبائی نے حضرت بوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب بیان کیا تھاوہ سچا تھایا جھوٹا؟ اس کے متعلق تین قول

:01

(۱) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فے فرمایا: انهوں نے جموٹا خواب بیان کیا تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف تجربہ کے طور پر سوال کیا تھا۔

(٢) مجلد اور امام ابن اسحال نے کہا: انہوں نے سچاخواب بیان کیا تھا اور انہوں نے واقعی خواب دیکھا تھا۔

(m) ابو مجلزت كما: تانبائي في جمونا خواب بيان كيا تقااور ساقى في سياخواب بيان كيا تقا-

(زاد الميرج ٢٣ ص ٢٢٣- ٢٢٢ مطبوعه مكتبد اسلامي بيروت ٢٠٠٠ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: یوسف نے کہاتم کوجو کھانا دیا جاتا ہے تم تک اس کے پینے یہ کے بیلے میں تم کواس کی حقیقت بتا دوں کا یہ ان علوم میں ہے ہے جن کومیرے رب نے بچھے سکھایا ہے، جو لوگ الله پر ایمان نمیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جس نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے 0 (یوسف: ۳۷) قید خانہ میں کھانا آئے ہے پہلے حضرت یوسف کا کھانے کی خبر دینا

امام ابوجعفر محرین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ کھتے ہیں: انام ابن اسحاق نے کمااس آیت کامعنی بیہ ہے کہ تم کو خواب میں جو کھاتا بھی دیا جائے گامیں تم کو بیداری میں اس کی حقیقت بتادوں گا اور امام ابن جرتئے نے کما: تم کو بیداری میں جو کھاتا دیا جائے گامیں تم کو (پہلے سے) اس کی حقیقت بتادوں گا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۹۳۷۵۳ ۱۹۳۷ مطبوعه دارانفکر بیروت ۱۳۱۵ تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۹۳۱۰ مطبوعه مکتبد نزار مصطفل کمه کرمه ، ۱۳۱۷هه)

امام عبد الرحمٰن بن علی بن محرالجوزی المتوفی عدد کھتے ہیں: اس آیت کے دو معن ہیں، حسن بھری نے کمااس کامعن یہ ہے کہ کہ حمیس جب بھی بیداری میں کھانا ویا جائے گامیں تم تک کھانا تیننے سے پہلے بتا دوں گاکہ تمہارے پاس کیا کھانا آئے گا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غائب شدہ چیزوں کی خبردیتے تھے اور سدی نے بیان کیا کہ تم کو خواب میں جو کھانا دیا جائے گابیداری میں اس کھانے کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ ساتی اور نانبائی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کما کھانا پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت کا کیسے پتا چل جا آپ کو اس کی حقیقت کا کیسے پتا چل جا آپ جادوگر ہیں نہ نجوی ہیں تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا: مجھے میرے رب نے اس کی تعلیم دی ہے۔ (زادالممیر جسم سم ۲۲۳ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت، ۲۰۰۷ھ)

علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۱۹۱۸ ہو لکھتے ہیں: حضرت بوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا: کل تمہارے پاس
تمہارے گھروں سے کھانا پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کھانے کی خبردے دوں گا تاکہ تم کو بقین آ جائے کہ میں خواب کی تعبیرکا
علم بھی رکھتا ہوں، انہوں نے کہا آپ ای طرح کریں، تو حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا: تمہارے پاس فلاں فلاں کھانے ک
چیز آئے گی، سوایسا بی ہوا اور بید علم الغیب تھا جو حضرت بوسف علیہ السلام کے ساتھ مختص تھا، اور حضرت بوسف علیہ السلام
نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم کے ساتھ اس لیے مخصوص فرمایا ہے کہ انہوں نے اس قوم کے دین کو ترک کر دیا جو
اللہ پر ایمان نہیں لاتی، یعنی بادشاہ کے دین کو - (الجامع لاحکام القرآن جرب ص ۱۲۱، مطبوعہ دارا لفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)

حافظ ابن کشرنے بھی اس آیت کامعنی ای طرح بیان کیاہے۔

( تغییراین کثیرج ۲ص ۵۲۹، مطبوعه دا را لغکر بیروت ۱۳۱۹هه)

ہم نے اس معنی کے ثبوت میں بکٹرت حوالے اس لیے پیش کیے ہیں کہ بعض اردو کے مغیرین نے اس آیت کامعنی اس کے خلاف کیا ہے۔

ين شيراحمد عناني متوفى ١٩٣١ه اس آيت كي تغير من لكهت بي:

خوابوں کی تعبیر تمہیں بہت جلد معلوم ہوا جاہتی ہے روز مرہ تم کو جو کھانا لمائے اس کے آنے ہے پیشتر میں تم کو تعبیر بتلا کرفارغ ہو جاؤں گا۔

سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۹۹ ۱۳۱۵ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

یماں جو کھانا تمہیں طاکر تاہے اس کے آنے ہے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔

( تغييم القرآن ج ٢ص ٥٠ ٣٠ مطبوعه لا بور ٢٩٨٢ ء )

اس کے برخلاف چیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۳۷ھ نے حتقد بین مفسرین کے مطابق بی لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں: فرمایا کہ (دیکھو)جو کھانا تمہارے پاس آ باہے جو کہ تم کو کھانے کے لیے (جیل خانہ میں) ملتاہے میں اس کے آنے ہے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کر تا ہوں' (کہ فلاں چیز آوے گی اور الیمی الیمی ہوگی) اور بیہ بتلا دیتا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے (بعنی مجھ کو و تی ہے معلوم ہو جا تا ہے ہیں بیہ معجزہ ہوا جو کہ دلیل نبوت ہے)

(بيان القرآن ج اص ٨٦، مطبوعه تاج كميني لميشدُ لا مور)

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ھ اور مفتی محمد شفیج دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ھ نے بھی اس آیت کا ای طرح معنی کیاہے جو کہ تمام متفد بین مفسرین کے مطابق ہے اور ہم نے بھی ای کے مطابق ترجمہ کیاہے۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کھانے کے متعلق بیش گوئی کی توجیہ

اس مقام پریہ سوال ہو تا ہے کہ ساقی اور نانبائی نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر کے متعلق

سوال کیا تھااور حضرت ہوسف نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کس قتم کا کھانا آئے گااور کتنا آئے گااور آئے گاتو ان کا یہ جواب ان دونوں کے سوال کے مطابق تو نہیں ہے۔ امام فخرالدین را زی متوفی ۲۰۲ھ نے اس کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

(۱) حضرت یوسف کو علم تھاکہ ان میں ہے ایک کے خواب کی تعبیریہ ہے کہ اس کو سولی پر چڑھادیا جائے گااور جبوہ اس جواب کو سنے گاتو بہت غمزدہ ہو گااور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور ان کی دیگر باتوں کے سننے ہے شخر ہو جواب کو سنے گاتو بہت غمزدہ ہو گااور وہ حضرت یوسف کا علم اور ان کا کلام جائے گا اس لیے حضرت یوسف کا علم اور ان کا کلام ان کے دلوں میں موثر ہو حتی کہ جب آپ ان کوخواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کو عداوت اور تہمت پر نہ محمول کیاجائے۔

(۲) حفرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو یہ بیان کریں کہ ان کے علم کامرتبہ ان کے اندازہ ہے بہت بلند اور بہت کو نکہ انہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر ہو چھی تھی اور خواب کی تعبیر ظن اور تخمین پر جنی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا آنے ہے پہلے بنادیتے تھے کہ آج ان کے گھروں سے کیا کھانا آئے گااور حضرت یوسف غیب کی خبریں قطعی اور یقینی علم کی بناء پر بناتے تھے جس سے باتی مخلوق عاجز تھی اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی جو تعبیر بنائیں گے وہ بھی محض ظن اور تخمین پر جنی نہیں ہوگ بلکہ قطعی اور یقینی ہوگ اور اس سے یہ بنانا مقصود تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بنانے کے جس مرتب پر فائز ہیں اس درجہ تک کوئی اور نہیں پہنچا۔

(۳) تانبائی کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ اس کو سولی دی جائے گی تو آپ نے یہ چاہا کہ اس کو مرنے سے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ کفر پر نہ مرے اور عذاب شدید کامستحق نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحَلَىٰ مَنْ اللهِ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحَلَىٰ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَاكَ مَواور جَسَ حَتَى عَنْ بَيْنِيَةٍ - (الانفال: ٣٢)

(۵) اس آیت کامعنی سے کہ تمہارے پاس بیداری میں جو کھانا بھی آئے گامیں اس کے پینچنے سے پہلے بنا دوں گا کہ وہ کس فتم کا کھانا ہے، اس کارنگ کیسا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کے کھانے کے انجام کیا ہو گا یعنی اس کے کھانے کے بعد انسان کی صحت قائم رہے گی یا وہ بنار ہو جائے گا اور اس آیت کا ایک اور محمل سیہ ہے کہ بادشاہ جب کس قیدی کو مارنا چاہتا تھا تو اس کے کھانے میں زہر ملوا کر بھیجنا تھا، اور جب قید خانہ میں کھانا آ آباتو حضرت یوسف بنا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے یا نہیں، اور سے جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا: میں کھانا چنچنے سے پہلے اس کی حقیقت بنا دوں گا اس سے بھی مراد ہے اور اس کا حاصل ہیہ ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا تھا: میں کھانا چنچنے سے پہلے اس کی حقیقت بنا دوں گا اس سے بھی مراد ہے اور اس کا حاصل ہیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بس کی خبر بنانے کا دعویٰ کرتے تھے اور سے حضرت عسیٰی علیہ السلام کے اس قول کے قائم مقام ہے:

اور میں تہیں اس چیز کی خبردیٹا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اس چیز کی خبردیٹا ہوں جو تم اپنے گھروں میں جع کرتے ہو۔ ا من المنظمة المنظمة

پس پہلی دو دجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے میں تمام لوگوں پر فاکن تھے اور آخری تین دجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے سپچ نبی تھے اور غیب کی خبردینا آپ کا معجزہ تھا۔

حضرت یوسف کے دعویٰ نبوت کے اشارات

. اگرید اعتراض کیاجائے کہ اس آئیت کو معجزہ پر محمول کرناکس طرح درست ہو گاجبکہ اس سے پہلے ان کے دعویٰ نبوت کا ذکر نہیں ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ ان آنتوں میں جرچند کہ صراحناً دعویٰ نبوت کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان آنتوں میں ایسے اشارے جی جن سے بیہ ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا، مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

ید (غیب کی خری دینا) میرے رب کی تعلیم (وی) کی وجہ

ذٰلِكُمُامِةً علمنِي ُرَتِيُ-

یعنی میں تم کو جو رہے غیب کی خریں دے رہا ہوں رہے کوئی علم نجوم یا کمانت یا سحری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی میری طرف وحی فرمانی ہے، نیز فرمایا: میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی ہے۔

( تغییر کبیرج۲ ص ۵۵۵ و زاد المبیرج۳ ص ۹۲۵ ۹۲۳ الجامع لاحکام القرآن جز۴ ص ۱۲۷-۹۲۹ النکت والعیون ج۳ ص ۲۳۵ ر روح المعانی جز۱۴ ص ۱۲۳۳ ۱۲۳۱ البحر المحیط ج۲ ص ۲۷۷-۲۷۷)

مغرین کی ان عبارات میں نی کے علم پر علم غیب کے اطلاق کا ثبوت ہے۔ کا فروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: ''میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔'' اس قول سے یہ مترشح ہو تا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کے دین کو افتتیار کیا پھراس کو ناپند کرکے ترک کر دیا حالانکہ نبی کے لیے یہ محال ہے کہ وہ ایک آن کے لیے بھی کفار کے دین کو افتتیار کرے۔ امام فخرالدین را زی متوفی ۱۰۹ ھے نے اس کا یہ جواب دیا ہے:

ترک کامعنی ہے کہ انسان کی چیز کے ساتھ تعرض نہ کرے اور اس کی ہے شرط نہیں ہے کہ پہلے انسان نے اس کو اختیار کیا ہو، اور اس کا دو سرا جواب ہیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے زعم کے انتقبار سے ان کے غلام تنے اور شاید وہ ان کے خوف کی وجہ سے پر سبیل تقیہ ان کے سامنے تو حید اور ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، پھراس وقت انہوں نے تو حید اور ایمان کو ظاہر فرمایا اور اس وقت انہوں نے توحید اور ایمان کو ظاہر فرمایا ان کافروں کے دین کو ترک کرنے کے قائم مقام تھا اور بیہ ایمان کو خاہر فرمایا اور اس وقت میں ان کافو حید اور ایمان کو ظاہر فرمایا ان کافروں کے دین کو ترک کرنے کے قائم مقام تھا اور بیہ جواب زیادہ صحیح ہے۔ (تغیر کبیرج ۲ ص ۳۵۷) مطبوعہ دار احیاء التراث العرفی بیروت، ۱۳۵۵ھ)

امام رازی کااس جواب کو زیادہ صحیح فرمانا صحیح نہیں بلکہ یہ جواب اصلاً درست نہیں ہے کیونکہ تقیہ کرنانی کی شان نہیں ہے، جان کے خوف سے باطل کی موافقت کرنانی کی شان نہیں ہے، نبی ہروقت اور ہر حال میں حق کا ظمار کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصرکے ساتھ بھی تقیہ نہیں کیا اور صاف فرما دیا کہ یہ عورت ہی جھے گناہ کی طرف راغب کر رہی تھی، اور اس عورت سے بھی موافقت نہیں کی بلکہ اس کو طامت کی اور اس سے دامن چھڑا کر بھا گے۔

علامد ابوالحیان محمین بوسف اندلی متوفی ۱۵۵ ماس کے جواب من لکھتے ہیں:

چونکہ ساتی اور نانبائی حضرت یوسف کے حسن اخلاق اور ان کے علم کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگے تھے تو حضرت

یوسف نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنے دین کا اظہار کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف دین بیں ان کی قوم کے خالف ہیں تاکہ وہ بھی حضرت یوسف کے دین کی اتباع کریں۔ حدیث بیں ہے کہ اگر اللہ تمہاری وجہ سے ایک فخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ( میچ البخاری رقم الحدیث:۲۳،۹۱ میچ مسلم رقم الحدیث:۲۳،۹۱ میچ مسلم رقم الحدیث:۲۳،۹۱ میچ مسلم رقم الحدیث:۲۳،۹۱ میٹر در الحدیث:۲۳،۹۱ میٹر دین کو ترک کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا فروں کے دین کو ہالکل بھی نہیں اپنایا تھا اس کے باوجود فرمایا: بیس نے ان کو ترک کر دین کو ترک کر دیں اور میری طرف راغب ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں اس دین کو ترک کر دیں اور حضرت یوسف کی محبت بیں اس دین کے ترک کی طرف راغب ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قول کی دلیل ہو، لیخی اللہ تعالی نے جھے غیب کاعلم دیا اور میری طرف وی فرمائی کیونکہ میں نے ابتداء سے کافروں کے دین کو ترک کر دیا تھا اور انہیاء علیم السلام کے دین کی پیروی کی تھی۔

(الحرالميط ج٢ص ٢٥٧-٢٤٦، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

علامه شاب الدين احمد بن محمد بن عمر خفاجي متوفي ٢٩٠ه ه لكصح بين:

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اپنے ترک کرنے کو ظاہر کیا ہے، اس سے بیدلازم نہیں آ باکہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اس دین کے ساتھ متصف تھے۔ (عنایت القاضی ج۵ص ۱۳۰۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ، کاسمارہ)

علامه سید محمود آلوی متوفی ۱۲۷۰ هے بھی البحرالمحیط اور خفاجی کاخلاصه اپنی تغییر میں ذکر کیا ہے۔

(روح المعانى ج ١٢ ص ٣٦٣ - ٣٢٣ مطبوعه وارالفكر بيروت ٤١٣١ه)

اور میرے نزدیک اس آیت کامحمل میہ ہے کہ ابتداء میں میرے سامنے میرے آباء کا دین تھاجو انبیاء ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں کا دین تھاجو اللہ تعالیٰ پر ایمان نسیں لاتے تو میں نے کافروں کے دین کو ترک کر دیا اور انبیاء علیم السلام کے دین کو افتیار کرلیا۔

مبدءاور معادكے اقرار كى اہميت

. حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا: جو لوگ اللہ پر ایمان شیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں ، میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔

اس آیت کالفظ هیم ضمیر کا تحرار ہے کیونکہ فرمایا: هیم بیالا خیرۃ هیم کیافیرون-اور هیم ضمیر کو مکرر لانا ٹاکیداور حصر پر دلالت کر تاہے، بینی آ خرت کاانکار کرنے میں بیہ قوم منحصراور مخصوص تھی، اور مبدء کے انکار کرنے کی بہ نسبت معاد کاانکار کرنا زیادہ شدید ہے اس لیے ہیم ضمیر کو مکرر لاکراس کی تاکید فرمائی ہے۔

جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس میں مبدء کے علم کی طرف اشارہ ہے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اس میں معاد کے علم کی طرف اشارہ ہے، اور جو مختص قرآن مجید کے مضامین میں، اور انبیاء علیم السلام کی دعوت میں غور و فکر کرے گاہ اس پر بیہ منکشف ہوگا کہ رسولوں کو بیسینے اور کتابوں کو نازل کرنے سے اصل مقصود بیہ ہے کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور مبدء اور معاد کا قرار کرایا جائے اور اس کے علاوہ جو عقائد اور اعمال ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور مبدء اور معاد کا قرار کرایا جائے اور اس کے علاوہ جو عقائد اور اعمال ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے۔

الله تعالی کاارشادے: (یوسف علیہ السلام نے فرملیا) اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور بیقوب کے دین کی اتباع کی ہے، ہمارے کیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں ، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ

کافضل ہے لیکن اکثرلوگ شکرادا نہیں کرتے۔ (یوسف: ۳۸) اللہ کی نعمتوں کے اظہار کاجواز

امام رازی فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا وعویٰ کیا اور اس مجزو کا ظمار فرمایا ہو علم الذیب ہوت اس کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہیں اور ان کے باپ وادا اور پر دادا سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جب انسان اپنے باپ دادا کے طریقہ اور چشہ کا ذکر کرے تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا بھی وہی چشہ اور طریقہ ہو اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیم السلام کی نبوت دنیا میں مشہور تھی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نبوت دنیا میں مشہور تھی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نبی علی کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں تو ساتی اور تانبائی نے ان کی طرف بہت عزت اور احرام کے ساتھ دیکھا اور اب یہ قوی اثر ہوگا، امید ہوگئی کہ وہ ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وعظ و تھیجت کا بہت تو ی اثر ہوگا، اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعموں اور فضیاتوں کا اظمار کرناجائز ہے۔

اس مقام پر بید اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ہی تنے توانہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی انباع کی ہے، کیونکہ نبی کی تو خودا پنی شریعت ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ملت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد دین ہے اور حضرت آدم ہے لے کرسیدنا محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیم السلام کا دین واحد ہے، کیونکہ دین ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو سب نبیوں میں مشترک ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء، رسولوں، فرشتوں، تقدیر اور قیامت کو مانا۔ اس کی زیادہ وضاحت کے لیے الفاتحہ: ۳ کی تفیر ملاحظہ فرمائیں۔

شرك سے اجتناب كے اختصاص كى توجيہ

اس مقام پر دو سرااعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک کرنا نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ تو کئی کے لیے بھی جائز نہیں ، بجر حضرت یوسف علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ کس السلام کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ تو کئی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ، اس کے دوجواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہم چند کہ طرح فرمایا کہ ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے ، اس کے دوجواب ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہم چند کہ کئی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ، لیکن انبیاء علیم السلام کامقام چو نکہ عام لوگوں ہے بہت بلند ہوتا ہے "اور جن کار جہ ہے سوا اس کو سوا مشکل ہے "کے مصداق ان پر گرفت بھی بہت ہت ہوتی ہے ، اس لیے اللہ کے شریک بنانے کاعدم جواز ان کے لیے زیادہ شدید اور زیادہ موکد ہے۔

اور دو سراجواب میہ ہے کہ اس آیت ہے میہ مراد نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ کو شریک بتاناجائز نہیں ہے بلکہ اس سے میہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفراور شرک کی آلودگی ہے پاک رکھاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: سیستر ترین سے در سیستر میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں می

مَا كَانَ لِيكُوهَ أَنْ يَتَمَعُ خَدَمِ فَي وَلَدٍ - (مريم: ٣٥) الله كي يه شان نيس ب كدوه كي كوا پنا بينا اعد

ایک سوال بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالعموم شرک کی نفی کیوں کی اور بیہ فرمایا: ہمارے لیے بیہ جائز نمیں ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی چیز کو بھی شریک بنائمیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہر سبیل عموم نفی کی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نمیں بنائمیں گے اس عموم کی بیہ وجہ ہے کہ شرک کی بہت می اصناف اور اقسام ہیں، بعض لوگ بنوں کی بہت می اصناف اور اقسام ہیں، بعض لوگ بنوں کی بہت می اصناف کرتے ہیں، اور بعض لوگ آگ کی برستش کرتے ہیں اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، بعض فرشتوں کی برستش کرتے ہیں، اور بعض نبیوں کی پرستش کرتے ہیں مثلاً حضرت عیسیٰ اور عزیر کی، بعض جانوروں کی مثلاً گائے کی پرستش کرتے ہیں اور بعض درخوں کی مثلاً پیپل کی پرستش کرتے ہیں اور بعض لوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام فرقوں کارد فرمایا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نمیں ہے، وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے۔ ایمان پرشکر اواکرنے کا وجوب

اس کے بعد حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا: بیہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

اس آیت میں بیہ بیان فرمایا کہ ہمارا شرک نہ کرنا اور اللہ تعالی پر ایمان لانا محض اللہ تعالی کے فعنل اور اس کی توفیق ہے۔
ہے۔ اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثر لوگ شکر اوا نہیں کرتے۔ اس قول میں شکر اوا نہ کرنے والوں کی فدمت کی ہے، اس کا معنی بیہ ہمرک نہ کرنے اور ایمان لانے پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا واجب ہے، اس لیے ہر مومن پر واجب ہے کہ ایمان کی نعمت پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرنا واجب ہے کہ ایمان لانا سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب سے زیادہ اس نعمت کا شکر اوا کریں۔

الله تعالی کاارشادہ: اے میری قید کے دونوں ساتھیو! آیا متعدد خدا بھتریں یا ایک اللہ جو غالب ہے؟ ٥٠ (یوسف: ٣٩)

حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید باری کی تقاریر

اس سے پہلی آیت کے گھمن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا اور نبوت کا اثبات الوہیت کے اثبات پر موقوف ہے' اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے الوہیت کے اثبات پر دلا کل دینے شروع کیے۔

مخلوق کی اکثریت میر تو مانتی تھی کہ ایک الدے جو کمستحق عبادت ہے، وہ عالم اور قادر ہے اور ساری کا نتات کا خالق ہے، لیکن ان کا طریقہ میہ تھا کہ گزشتہ زمانہ میں جو نیک لوگ گزرے تھے وہ ان کی صورتوں کے بت تراش لیتے تھے یا ستاروں کے نام پر بت بتا لیتے تھے اور اس اعتقاد ہے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ نفع پنچانے اور ضرر کو دور کرنے پر قادر ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے دلا کل قائم کیے کہ بتوں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اور ان دلا کل کی نقار پر حسب ذیل

(۱) الله تعالی به بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو جمان میں خلل اور فساد پیدا ہو گا۔

لَوْ كَانَ فِيهِ مِنَا اللهِ عَلَيْ اللهُ لَفَسَدَنا - الرّ آسان اور زمين من الله ك سوااور مستق عبادت بوت

(الانبياء: ٢٢) تو آسان اور زمين تباه موجاتي-

کیونکہ اگر دو خدا ہوتے اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور دونوں میں ہے ہرا یک اپنی مرضی کے مطابق کا نتات کا نظام چلانا چاہتا مثلاً ایک خدا سورج کو ایک جانب ہے نکالنا چاہتا اور دو سرا خدا مخالف جانب ہے نکالنا چاہتا اور دونوں کی مساوی قوت ہوتی اور وہ دونوں سورج کو اپنی اپنی جانب ہے نکالنے کے لیے زور آزمائی کرتے تو اس کے نتیجہ میں سورج ٹوٹ کر بھرجا آیا ای طرح ایک خدا ایک درخت سے صرف سیب اگٹا چاہتا اور دو سرا خدا اس درخت سے صرف آم اگٹا چاہتا اور دونوں کی قوت مساوی ہوتی اور وہ دونوں اس درخت پر زور آزمائی کرتے تو وہ درخت پاش پاش ہو جا آیا عملی ھذا الے اس ، جب دو ماوی طاقت کے خدا ہوتے اور ان میں ہے ہرا یک دو سرے کے منعوبہ کے خلاف اس نظام کا نتات کو چلانے کے لیے اس کا نتات میں زور آزمائی کرتے تو یہ کا نتات بھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ خداؤں کی کثرت خلل اور فساد کو واجب کرتی ہے اور جب خدا صرف ایک ہو گاتو وہ صرف ایک جسم کے نظام کو جاری کرے گا اور چو نکہ اس کا نتات کا نظام ایک طرز پر جاری ہے، زمین میں روئیدگی ہویا آسمان سے بارش کا نزول ہو، سورج، چاند اور ستاروں کا طلوع اور غروب ہویا انسانوں اور حیوانوں میں پیدائش کا طریقہ ہو، ہم صدیوں سے دیکھتے چل آ رہے ہیں کہ کا نتات کے اس نظام میں وحدت ہے، ہرچیزا یک اور حیوانوں میں پیدائش کا طریقہ ہو، ہم صدیوں سے دیکھتے چل آ رہے ہیں کہ کا نتات کے اس نظام کا ناظم بھی واحدہ ہو تو جب بی نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام کی وحدت زبان حال سے پکار کریہ کہتی ہے کہ اس نظام کا نظم بھی واحدہ تو جب سے تو بھرا ہے اور خدا کا واحد ہونای اس جمان کی سلامتی کا ضامن ہے اور اس نظام کی بقا اور اس کی حین تر تیب کا موجب ہے تو بھرا ہے میرے ساتھیو! یہ بتاؤ کہ متعدد خداؤں کا ماننا بمترے یا ایک اللہ کو ماننا بمترے جو غالب ہے۔

(۱) یہ بت مصنوع ہیں، صائع نہیں ہیں، اور یہ مطلوب اور مقبور ہیں غالب اور قاہر نہیں ہیں، کو نکہ اگر کوئی انسان ان کو تو ڑایا خراب کرنا چاہ تو یہ اس کو کسی طرح روک نہیں سکتے اور جب یہ اپنے آپ کو کسی ضرر یا ہلاکت سے نہیں بچاسکتے تو در سروں کو بھی کسی ضرر اور مصیبت سے نہیں بچاسکتے اور نہ کسی ضم کا کوئی نفع پہنچاسکتے ہیں، اور یہ جو فرمایا تھا ان متعدد اور مخلف خداؤں کا بوجنا بہتر ہے! اس سے مرادیہ ہے کہ بنانے والے نے مخلف مقدار اور سائز کے بت بنائے تھے اور ان کے منگف خداؤں کا بوجنا بہتر ہے! اس سے مرادیہ ہے کہ بنانے والے نے مخلف مقدار اور سائز کے بت بنائے اور ان کے رنگ اور ان کی شکلیں بھی مخلف تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بتوں کے بنانے والے جس رنگ، جس سائز اور جس شکل کے بت چاہتے تھے بنا لیتے تھے تو اے میرے بھائیو! یہ بناؤ کہ ان متعدد اور مخلف اور مجبور اور مقمور بتوں کی پر ستش کرنا بہتر ہے جو کس سے ضرر دور کرنے اور نفع بہنچانے پر قادر نہیں ہیں یا اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے جو واحد ہے جو ہرچیز پر قادر ہے اور جر برخیراور شریر غالب ہے وہ جس سے چاہے ضرر دور کردے اور جس کو چاہے نفع بہنچادے۔

(۳) الله تعالی کاایک ہوناہی اس کی عبادت کو واجب کرہا ہے، کیونکہ فرض کرواگر دو فدا ہوتے تو ہم کو یہ علم نہیں ہے کہ ان دو میں ہے ہم کو کس فدانے پیدا کیا ہے، اور کس نے ہم کو رزق دیا ہے اور کس نے ہم کو کس فدانی عبادت کریں، ای طرح ہے، اور کس نے ہم کو نقع پنچیا ہے تو ہم شک میں پڑ جاتے کہ ہم اس فدائی عبادت کریں یا اس فدائی عبادت کریں، ای طرح ہجب متعدد اور مختلف بہت فدا ہوں گے اور بالفرض دہ ضرر دور کرنے والے اور نفع پنچانے والے ہوں تو ہم کو کیے علم ہوگا کہ ہم کو جو نفع حاصل ہوا ہے یہ ہم کو کیے علم ہوگا کہ ہم کو جو نفع حاصل ہوا ہے یہ ہم ہو گا کہ ہم کو جو نفع حاصل ہوا ہے یہ ہم ہو شارکت اور معاونت ہے ہو اثر ہوتا ہے وہ اس بت کا کارنامہ ہے یا کسی دو سرے ہت کا کارنامہ ہو، یا ان دونوں کی یا سب کی مشارکت اور معاونت ہے ہو اثر پھر ہم شک میں پڑ جاتے کہ ہم ان متعدد اور مختلف بتوں میں سے کسی کو عبادت کرتے تو ترجے بلا مرج کا ازم آتی یا ترجے المرجوح لازم آتی یا ترجے المرجوح لازم آتی یا ترجے المرجوح لازم آتی ہو گاتو پھر یہ شک کسی میں جو گاتو کہ ہم ہماری عبادت کا مستحق ہے بدت ہے یا دو سرایت ہے، لیکن جب فدا ایک ہو گاتو پھر یہ شک میں ہوگا اور ہم کو بھین ہو گا کہ صرف میں ہماری عبادت کا مستحق ہے اور اس پوری کا نکات میں عبادت کا اس کے سوااور کوئی سے تو اے میرے بھا نیو! اب ہتاؤ کہ متعدد اور مختلف فداؤں کا مانتا بمتر ہے یا الله کو مانتا بمتر ہے جو غالب اور قمار مستحق نمیں ہم تو اے میرے بھا نیو! اب ہتاؤ کہ متعدد اور مختلف فداؤں کا مانتا بمتر ہے یا الله کو مانتا بمتر ہے بھا کو الب اور قمار

(٣) قمار کی شرط میہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی قمر کرنے والانہ ہو' اور وہ اپنے سوا ہرایک کے لیے قاہر ہو' اور اس کا نقاضا یہ ہے کہ معبود واجب الوجود لذائة ہو کیونکہ اگر وہ ممکن ہو گاتو وہ اپنے وجود یس کمی موجد کامختاج ہو گا پھروہ مقمور ہو گا قاہر نہیں ہوگا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معبود واحد ہو کیونکہ اگر مثلاً دو معبود ہوں گے توان میں سے ہرا یک دو سرے پر قاہر ہوگا تو ان میں سے ہرا یک مقمور کیونکہ قہار وہ ہو تا ہے جو اپنے سوا ہرا یک کے لیے قاہر ہو، اور جب ہرا یک دو سرے پر قاہر ہوگا تو ان میں سے ہرا یک مقمور ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ جو معبود قہار ہو وہ واجب الوجو دلذانہ ہو اور واحد ہو اور جب معبود واحد ہے تو افلاک معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ متعدد ہیں، نہ کواکب اور سیارے، نہ نور اور ظلمت، نہ عقل نہ نفس، نہ حیوان نہ جمادات نہ نہا تات، کیونکہ یہ سب متعدد ہیں سوجس نے ستاروں کو رب ماناتو وہ بھی ارباب متفرقین ہیں وہ قہار نہیں ہو سکتے، ای طرح ارواح اور اجمام میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتے، قار نو صرف واحد ہو تا ہے تو اب سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ متعدد ہیں اور متعدد چیزیں قہار نہیں ہو سکتیں، قہار تو صرف واحد ہو تا ہے تو اب میرے بھا کیو! یہ بتاؤ کہ ان متعدد اور مختلف چیزوں کو رب مانا بمترے یا اللہ کو رب مانا بمترے جو واحد اور قہار ہے۔

(۵) الله تعالی واحد ہے، اس نے ابنی پہچان کرانے کے لیے اور ابنی عبادت کا تھم دینے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسل بھیجے اور آسانی کتابیں اور محائف نازل کیے اس نے بید دعویٰ کیا کہ اس تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ اکیلا اس نظام کو چلا رہاہے، فرض بیجئے کہ اس کے علاوہ اور خدا بھی ہے جس نے اس دنیا کو بنائے اور چلانے میں اپنا رول ادا کیا ہے اور وہ بھی عبادت کامستحق ہے توکیااس نے اپنی پہچان اور شناخت کرانے کے لیے اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجا کیہ صرف وہی ایک نہیں ہے اس دنیا کو بنانے اور چلاتے میں ہم دو خدا ہیں اس کا کوئی نبی بھی اس کے شریک ہونے پر کوئی معجزہ اور دلیل لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کما میرا غدا سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب كرتا ہے، توكيوں نہ اس دو سرے خدانے اس وعوىٰ كو باطل كيا اور اپنى ہتى كا حساس دلانے کے ليے كسى دن سورج كو اس کی مخالف جانب سے طلوع کر کے دکھلیا اللہ تعالی نے کہاوہ زمین سے غلہ پیدا کر تاہے تو اس دو سرے خدانے جمعی آسان ے رزق برساکرد کھلیا ہو تاکہ یہ میری پہچان ہے اور میری شاخت ہے، اس نے بھی اپنی شراکت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آسانی کتاب نازل کی ہوتی، اس کے بھی کسی نی نے کوئی مجزو پیش کیا ہوتہ اپنی شراکت پر بھی کوئی نظام دیا ہوتہ کسی طرح تو ا پے شریک ہونے کا حساس دلایا ہو تا تو اے میرے بھائیو! ان متعدد کو تنگے اور بے ثبوت خداؤں کو مانتا بهتر ہے یا اللہ تعالیٰ کو ماننا بهتر بجو واحد اور قمار ہے، جس نے اپنی پہچان اور شاخت کے لیے معجزات دے کرایک لاکھ سے زا کد انبیاء اور رسول بيج، آساني كمايس نازل كيس افي وحدانيت رجني عبادات كانظام ديا افي توحيد براس نظام كائتات كودليل بناياجس دليل كو آج تك كوئى تو رئيس كا- فرض يجيئ كوئى دو سرا خدا بھى ہے اور قيامت كے دن اس نے ہم سے يو چھاكد تم نے ميرى عبادت كيوں نمیں کی تو ہم کمہ دیں گے کہ تونے اپنی پھیان اور شناخت کے لیے اپنا کون سانمائندہ بھیجا اپنی عبادت کا کون سا طریقتہ بتایا تھاتو ہم ایسے کو نکے اور بے ثبوت خدا کی عبادت کیے کرتے!

۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بتوں کو ارباب کیے فرمایا جبکہ ان میں ہے کوئی بھی رب نہیں ہے، اس کا جو اب یہ ہے کہ یہ کلام ان کے اعتقاد کے اعتبار ہے ہو اور معنی یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب ہوں تو متعدد رب ماننا بمتر ہے یا واحد۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کلام میں توحید پر ایک اور دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ متعدد آ قاؤں کے مقابلہ میں ایک آ قاکو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا آسان ہے۔ فرض کیجے ایک فحض کے دو آ قابیں، ایک کہتا ہے اس وقت سوجاد اور دو سرا کہتا ہے اس وقت کھانا مت کھاؤ تو وہ فض اور دو سرا کہتا ہے اس وقت کھانا مت کھاؤ تو وہ فض دونوں کی اطاعت کیے کر سکتا ہے اور جب ایک فحض دوکی اطاعت نہیں کر سکتاتو متعدد اور جھائے! یہ بتاؤ کہ متعدد اور مختلف ارباب کو باننا بھتر ہے یا صرف اللہ کو بانا بھتر ہے جو واحد اور قمار ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: تم اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہووہ صرف چند اساء ہیں جن کو تم نے اور تہمارے باپ دادانے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں تازل کی، حکم صرف الله کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرویں صبح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانے ۱۵ (یوسف: ۴۰) ہتول کے صرف اساء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب بتول کے صرف اساء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس سے پہلی آیت میں نومایا تھا: کیا متعدد اور متفرق رب مانتا بہتر ہے یا ایک اللہ کو جو قمار ہے! اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ ان متفرق ارباب کے مسمیات اور ان کے مصادیق موجود ہیں، اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے صرف اساء ہیں یعنی مسمیات اور مصادیق نہیں ہیں، اور بیر ان دو آیتوں میں کھلا ہوا تعارض ہے، اس کے دوجواب ہیں:

(۱) وہ ان بتوں کو اللہ اور معبود کہتے تھے حالا نکہ ان بتوں میں الوہی صفات موجود نہیں تھیں پس بیہ بت نام کے اللہ اور معبود تھے' اللہ اور معبود کے مصداق اور مسلی نہ تھے اس لیے بیہ کمنا صحیح ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف اساء ہیں اور اس سے پہلی آیت میں بیہ فرمایا: وہ ان کے خود ساختہ رہ ہیں نہ کہ وہ فی الواقع رہ ہیں۔

(۲) روایت ہے کہ وہ بت پرست مشہ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اصل اللہ تو نوراعظم ہے اور ملائکہ انوار صغیرہ ہیں اور انہوں نے ان انوار کی صورتوں پر چربت تراش لیے تھے اور حقیقت میں ان کے معبود انوار ساویہ تھے اور بھی مشبہ کا قول ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بہت بڑا جسم عرش پر مشقر ہے اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کا تصور شدہ جسم موجود نہیں ہے ہیں وہ ایسے اساء کی عبادت کرتے تھے۔ (تغیر کبیرج ۲ ص۳۵۹)

كفاركياس قول كاردكه الله في بتول كي تعظيم كاحكم ديا ہے

بت پرستوں کی ایک جماعت ہے کہتی تھی کہ ہمارا ہے عقیدہ نہیں ہے کہ بیہ بت اس معنی میں خدا ہیں کہ انہوں نے اس جمان کو پیدا کیا ہے 'لیکن ہم ان پتوں پر معبود کااس لیے اطلاق کرتے ہیں اور ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ الله تعالیٰ نے ہمیں ان کی عبادت کرنے اور ان کی تعظیم بجالانے کا تھم دیا ہے 'الله تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان پتوں کو اللہ اور معبود کئے کا تھم الله تعالیٰ نے نہیں دیا اور نہ الله تعالیٰ نے اس نام کو رکھنے کی کوئی دلیل نازل کی ہے اور اگر الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے یہ تھم دیا ہے تو اس کا تھم لا مُق النفات اور قابل توجہ نہیں ہے چہ جائیکہ وہ عظم واجب القبول ہو اور اس کی اطاعت ضروری ہو' کیونکہ تھم دینے کاحق صرف الله تعالیٰ کا ہے۔

الله کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل

پھراللہ تعلق نے بید تھم دیا کہ تم اللہ تعلق کے سوااور کی کی عبادت نہ کرو کیونکہ عبادت انتمائی تعظیم اور اجلال بجالانے کا نام ہے اور انتمائی تعظیم ای کی جائز ہے جس نے انتمائی انعام واکرام کیا ہو، اور اللہ تعالی نے بی انسان کو پیدا کیا ہوں ہے کو زندگی دی افراس کے خاس کو عقل، رزق اور ہدایت عطاکی اور اللہ تعلق کی انسان پر حدو شار سے باہر نعمتیں ہیں ور اس کے احسان کی وجوہات غیر متمانی ہیں اور بیہ اللہ تعالی کا انسان پر انتمائی انعام واکرام ہے، اور جب انتمائی انعام واکرام اللہ تعالی نے کیا ہے تو انتمائی تعظیم اور اجلال کا بھی وہی مستحق ہے اس لیے اس کے سوااور کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس جات کی توجیہ کہ اکثر لوگ اللہ کے استحقاق عبادت کو نہیں جانے

اس کے بعد فرمایا: لیکن اکثرلوگ اس کو نہیں جانے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے لنذا وہ زمین میں رونما ہونے والے واقعات کا استناد افلاک اور ستاروں کی طرف کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ کوئی چیز بھی کسی سبب کے بغیر رونما نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں جو زمنی پیداوار حاصل ہوتی ہیں ان میں سورج کی حرکت اور
اس کے تغیر کادخل ہو تا ہے اس لیے ان کے دماغوں میں بیہ بات مرکوز ہوگئ کہ اس جہان میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں ان کا
سبب سورج، چانداور باقی ستارے ہیں، پھرالللہ نے جب انسان کو توفیق دی تو اس نے بیہ جان لیا کہ بالفرض ان حوادث کا سبب بیہ
افلاک اور کواکب ہیں لیکن بیہ افلاک اور کواکب بھی تو ممکن اور حادث ہیں، انہیں بھی تو کسی موجد اور خالق کی ضرورت ہے
اور ضروری ہے کہ وہ موجد اور خالق واجب الوجود ہو اور اس کا واحد ہوتا ضروری ہے اور جب ان افلاک اور کواکب کا خالق
وہ ذات واحد ہے تو کیوں نہ تمام حوادث کا خالق ای کو مان لیا جائے لیکن ایسے عقل والے بہت کم ہیں اس لیے فرمایا: لیکن اکثر

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: (حضرت یوسف نے فرمایا) اے میری قید کے دونوں ساتھیو! تم میں ہے ایک تو اپنے آ قا کو شراب پلایا کرے گااور رہا دو سرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھرپر ندے اس کے سرے (گوشت نوچ کر) کھائمیں گے تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا (ای طرح) فیصلہ ہو چکا ہے O (یوسف: ۴۱) ساقی اور نانبائی کے خواب کی تعبیر

جب حضرت بوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزہ پیش کرکے اپنی رسالت کو ثابت کر دیا اور ان کو تو حید کا پیغام پہنچا کربت پر ستی سے منع کر دیا تو پھران کے سوال کے جواب میں خواب کی تعبیر بیان کی۔

ابن السائب نے بیان کیاجب ساتی نے حضرت ہوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور کما ہیں نے خواب دیکھا کہ میں اگور کے تین خوشوں سے شراب نچوٹر رہا ہوں تو آپ نے فرملیا: تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تین خوشوں سے مراد تین دن جین دن جین دن گررنے کے بعد بادشاہ تم کو بلوائے گا اور تم کو دوبارہ تہمارے منصب پر بحال کر دے گا اور تا نبائی سے فرمایا: تم نے براخواب دیکھا ہے، تم نے خواب دیکھا ہے کہ تم روٹی کی تین زنجیریں اٹھائے ہوئے ہو، تین زنجیروں سے مراد تین دن بین دن گررنے کے بعد بادشاہ تم کو بلائے گا اور تم کو قتل کر کے سولی پر چڑھادے گا اور تم مراسے گوشت نوج کر دن جین دن گررنے کے بعد بادشاہ تم کو بلائے گا اور تم کو قتل کر کے سولی پر چڑھادے گا اور تممارے سرے گوشت نوج کر پر ندے کھائیں گے۔ ان دونوں نے کہا: ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا! حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: جس چیز کے متعلق تم نے سوال کیا ہے اس کا ای طرح فیصلہ ہوچکا ہے۔ بعنی اس معللہ سے فراغت ہو چگی ہے خواہ تم نے بچ بولا ہو یا جھوٹ بولا ہو ، عنقریب ای طرح واقع ہوگا۔

اگرید اعتراض کیاجائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے تاویل کے واقع ہونے کو حتی اور یقینی طور پر کیوں فرمایا جبکہ خواب کی تعبیر ظنی ہوتی ہے' اس کا جواب ہد ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وتی آپھی تھی اور انہوں نے وحی ک ذریعہ جان کرید تعبیر بتائی تھی۔ (زادالمسیرج مع مع ۵۹۷ مطبوعہ دارالفکر بیروت '۷۰۲ھ)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجلت پانے والا ہے اس سے انہوں نے انہوں نے کماتم اپنے آقا کے سامنے میراذ کر کرنا پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانہ میں (مزید) کئی سال ٹھیرے رہے O (یوسف: ۳۲)

خواب کی تغییر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ظن کی توجیہ

اس جگہ یہ اعتراض ہو تا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ معلوم تھا کہ ساقی کی نجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح فرملیا کہ جس کے متعلق یوسف کو ظن تھا کہ اس کی نجات ہوگی، اس کاجواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بكرت آيات من ظن به معني يقين بهي مستعمل ب جيساكه ان آينول مي ب:

جو لوگ يد يقين ركھتے جي كه وہ اين رب سے ملاقات

اللَّذِينَ يَظُمُّ وَنَاتَهُم مُلْفُوْارَتِهِم -(القره: ٣١)

كرف والي بي-

مجھے یہ یقین تفاکہ میں اپنے حماب سے ضرور ملاقات کرنے

راتِي ظَنَنْتُ أَنْ مُلاثِي حِسَابِيَّة - (الحاقد: ٢٠)

والايون-

شیطان کے بھلانے کے متعلق دو تفسیریں.

حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی ہے کماجس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھاکہ وہ قید خانہ ہے نکل کربادشاہ کی خدمت میں پہنچنے والا ہے کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا اس کامعنی میہ ہے کہ تم بادشاہ کو یہ بتانا کہ میں اپنے بھائیوں کی طرف سے پہلے ہی مظلوم تھا انہوں نے مجھے گھرہے نکال کر فروخت کردیا، پھرمجھ پر اس واقعہ کی وجہ سے ظلم ہوا اور مجھ پر تھت لگا کرمجھے قید کردیا گیا۔

اس کے بعد فرمایا: اس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا۔

اس آیت کی دو تغیری ہیں۔ امام ابن اسحاق نے کما: باوشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے ساتی کو بھلادیا۔ (جامع البیان رقم الدیث: ۱۸۳ ما اس کین اس پر یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اس تغیر کی موافقت نہیں کرتے۔ اس صورت ہیں آت یوں ہونا چاہیے تھی: فیانسسہ السنسبطان دکرہ لوبہ "پی ساتی کو شیطان نے اس کے آقاہ یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا" جبکہ آیت کے الفاظ اس طرح ہیں فیانسہ السبطان دکروں مہ "پی یوسف کو شیطان نے اپ رب سے ذکر کرنا بھلا دیا"۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ شیطان کے لیے وسوسہ ڈالناتو تھین ہے لیکن نسیان طاری کرنا ممکن نہیں ہے کو تکہ نسیان کا معن ہے دل سے علم کو ذاکل کردیتا اور اس پر شیطان کو قدرت نہیں ہے ورنہ وہ تمام ہو آدم کے دلوں سے اللہ تعالی کی معرفت کو خل سے علم کو ذاکل کردیتا اور اس پر شیطان انسان کے دل میں مختلف چیزوں کے وسوے ڈالناہے اور کی چیز کے وسوے ڈال کردیتا اس کا دھیان بٹا ویتا ہے اس کا دھیان بٹا ویتا ہوں گئی چیزوں کے طرف صفرے یوسف کو متوجہ کیا تھی کہ ان میں الجھ کر کسی اور چیزے اس کا دھیان بٹا ویتا کہ اور انہوں نے کئی چیزوں کے طرف حضرے یوسف کو متوجہ کیا تھی کہ ان میں الجھ کر حضرت یوسف اللہ تعالی سے عرض اور التج کرنا بھول گئے اور انہوں نے ساتی سے کہا: تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ جمیح حضرت یوسف اللہ تعالی سے عرض اور التج کرنا ہول گئید میں دست ذیل روایات ہیں ۔

حضرت بوسف عليه السلام كو بعلانے كے متعلق روايات

المام محدين جرير طبري متوفى ١١٥٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بات حضرت یوسف نے کہی تھی اگر وہ نہ کہتے تو اتی مرت تک قید میں نہ رہجے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۷۷)

حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی حضرت بوسف پر رحم فرمائے اگر ان ک وہ بات نہ ہوتی تو وہ اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٣٤٤٨، تغيرامام ابن الي عاتم رقم الحديث: ١١٦٣٥)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف وہ بات نہ کہتے تو اتن مرت تک قید میں نہ رہتے یعنی انہوں نے غیراللہ سے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۵۷۷۹) قادہ کتے ہیں کہ ہم ہے ذکر کیا گیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے یعنی انہوں نے غیراللہ ہے رہائی کو طلب کیا تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۵۳۷۹)
قادہ کتے ہیں کہ ہم ہے ذکر کیا گیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یوسف بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب نہ کرتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے لیکن ان پر اس لیے عملب کیا گیا کہ انہوں بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب کیا تھا۔
کرتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے لیکن ان پر اس لیے عملب کیا گیا کہ انہوں بادشاہ کے پاس شفاعت کو طلب کیا تھا۔
(جامع البیان رقم الحدیث:۵۸۰س)

عجابداور ابوحذيفه سے بھی ای طرح كى روايات ہيں-

(جامع البيان جز ١٢ ص ٢٩٣- ٢٩١، مطبوعه وارالفكر بيروت؛ ١٣١٥ه تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١١٦٣٦)

شیطان کے بھلانے کے متعلق اختلاف مفسرین

حافظ ابن کیرمتوفی ۷۵۲ه کامختاریہ ہے کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کاؤکر کرنا بھلا دیا تھا اور اس سلسلہ میں عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے جو حدیث روایت کی ہے اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (تغییرابن کیرج ۲ ص ۵۳۱۵، مطبوعہ وار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۷۷۰ ہے بھی یہ لکھاہے کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ (روح المعانی جز ۱۴ ص ۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ، ۱۳۷۷ھ)

علامہ ابوالحن علی بن مجمد الماور دی المتوفی ۵۰ مهرہ ، علامہ ابو مجمد بغوی شافعی متوفی ۵۱۱ھ ، امام فخرالدین محمد بن عمر را زی شافعی متوفی ۲۰۱۷ھ اور علامہ ابو عبداللہ القرطبی المالکی المتوفی ۲۹۸ھ کامختاریہ ہے کہ شیطان نے حضرت بوسف کو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجاکر تابھلا دیا۔

نبی کو بھلانے کی توجیہ

علامه ابوعبدالله محدين احد المالكي القرطبي المتوفى ٢٩٨ ه لكصة بين:

اگرید اعتراض کیاجائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے نسیان کی شیطان کی طرف نسبت کرنا کس طرح درست ہوگا اللہ کا نبیاء علیم السلام پر شیطان کابالکل تسلط نہیں ہو تا اس کاجواب یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کانسیان صرف اس صورت میں محال ہے جب وہ اللہ تعلقی کا پیغام بندوں تک پنچاتے ہیں یعنی وحی اللی کی تبلغ میں، وہ اس میں محصوم ہوتے ہیں، اور جن صورتوں میں ان سے نسیان ہوناجائز ہے ان صورتوں میں ان کے نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے اور یہ نسبت صورتوں میں ان کے نسیان کو شیطان کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے اور یہ نسبت وہیں کی جاس اللہ تعلق نے ان کے نسیان کی خردی ہو اور ہمارے لیے یہ جائز نسیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی خردی ہو اور ہمارے لیے یہ جائز نسیں ہے کہ ہم ان کی طرف نسیان کی نسبت کریں۔ قرآن مجید میں ہے:

اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عبد لیا تھا تو وہ بھول مے اور ہم نے ان (کی معصیت) کا کوئی قصد نہیں پایا۔

وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى أَدَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُلَهُ عَرُمًا - (ط: ١١٥)

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حضرت آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ (سنن التریزی رقم الحدیث:۳۰۷۱ اس مدیث کی سند سیجے ہے) اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بین محض بشر ہوں، بین اس طرح بھول جا آ ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ (سیجے البھاری رقم الحدیث:۱۰۷۱ صیجے مسلم رقم الحدیث:۵۷۲)

(الجامع لاحكام القرآن جروص ١٤٢ مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٥١٥ه)

علامه نظام الدين الحن بن محمد القمي النيشابوري المتوفى ٢٨ عدد لكصة بين:

شیطان کی طرف بھلا دینے کی نسبت مجاز ہے کیونکہ بھلانے کامعنی ہے دل سے علم کو زائل کر دینااور شیطان کو اس پر بالکل قدرت نہیں ہے ورنہ وہ بنو آدم کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو زائل کر دیتا اس نے صرف دل میں وسوسے ڈالے اور دل میں ایسے خیالات ڈالے اور ایسے کاموں کی طرف دل کو متوجہ کیا جو نسیان کاسب بن گئے۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج ٣ ص ٩٠ مطبوعه و ار الكتب الطميه بيروت ١٣١٦ه ٥)

علامه شاب الدين احد بن محرخفاجي متوفي ١٩٥٠ه لكمي بي:

شیطان کابھلانا اس کے اغوا اور گمراہ کرنے کے قبیل ہے نہیں تھا بلکہ بلند مرتبہ خواص کے ترک اولی کے قبیل ہے تھا۔ (عنایت القاضی ج۵ص ۹۰۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

اس آیت میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھولنے کی بحث آگئی ہے' اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں میں سہو ہوا اور آپ ہے جو نمازیں قضا ہو کمیں اور آپ کے سمواور نسیان کے متعلق یماں پر تفصیلی گفتگو کر ا

نی صلی الله علیہ وسلم کے نسیان کی شخفیق

امام مالک کہتے ہیں کہ جمیں میہ حدیث پینچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں بھو لتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم کی جائے۔

(موطاامام مالك رقم الحديث: ٢٢٥٠ التمييدج ٣٥٩ م ٢٥٩٠ ج ١٠ص ٥٥٩ الثقاءج ٢ص ١٣٣١)

حافظ ابو عمرو يوسف بن عبدالله بن عبدالبرماكلي متوفى ١١١١مه لكصة بين:

آپ کی مرادیہ ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو سنت قرار دوں کہ جب ان کو سمو ہو جائے تو وہ کس طرح عمل کریں، تاکہ وہ میری افتداء کریں اور میرے فعل کی انتباع کریں۔

(الاستذكارج ٢ ص ٢ ه م، مطبوعه مؤسته الرساله بيروت، ١٣١٣ ه)

سهواورنسيان كافرق

عافظ شماب الدين احمر بن محمد خفاجي متوفي ٢٩٠ه و لكهيت بين:

علامہ راغب اصفهانی نے کہا: غفلت کی وجہ ہے کسی خطاکا سرزو ہو جاتا سو ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ سہو ہے جس میں انسان کی کو تاہی نہیں ہوتی جس میں غفلت کا سبب اس کا اختیاری فعل نہیں ہوتی دو سری وہ قتم ہے جس میں غفلت کا سبب اس کا اختیاری فعل نہیں ہوتی دو سری وہ قتم ہے جس میں غفلت کا سبب اس کا اختیاری فعل ہوتی ہے مثلاً کوئی شخص نشہ آور چیز کھائے پھر بلا قصد کوئی برا کام یا گناہ کرے اور یہ سہوند موم ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔

ٱلْكَذِيْنَ هُمُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ-

(الماعون: ۵)

یمال سموے وہی سمو مراوہ جس میں غفلت کا سبب اختیاری ہو مثلاً کوئی فخص نماز کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے سو جائے، نماز کا وقت گزر جائے اور اس کی آنکھ نہ کھلے اور سمو کی پہلی فٹم کی مثال وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں اکثر واقع ہوا علامہ خفاجی کہتے ہیں کہ میں بیہ کہتا ہوں کہ سمو اور نسیان میں فرق بیہ ہے کہ جو چیز قوت حافظ میں ہو اس سے

تبياز القرآن

معمولی غفلت ہواور ادنیٰ تنبیہہ ہے اس کاذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ سوے اور جو چیز حافظہ سے بالکلیہ زائل ہو جائے تو یہ نسیان ہے، اس وجہ سے اطباء نسیان کو بیماری قرار دیتے ہیں نہ کہ سمو کو۔

(تيم الرياض ج ٣ ص ١٢١ مطبوعه دار الفكر پيروت)

افعال تبلیغیه میں سہواورنسیان کاجوازاوراقوال تبلیغیه میں سہواورنسیان کاعدم جواز قاضی عیاض بن مویٰ مالکی متوفی ۱۹۸۸ هر تکھتے ہیں:

اکش فقماہ اور مشکلین کا یہ ذہب ہے کہ افعال جلیفہ اور اعمال شرعیہ بین آپ کے سلم ہے بلا قصد اور سموا خالفت کا وہ تھے ہونا جائز ہے، جیسا کہ نماز بین آپ کے سمو ہے متعلق احادیث ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۱) اور اقوال جبلیفیہ بین آپ کے سمو کا واقع ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اقوال بین آپ کے صدق پر معجزہ قائم ہے اور اس بین مخالفت کا واقع ہونا معجزہ کے خلاف ہے، اور افعال بین سمو کا واقع ہونا معجزہ کے خلاف نمیں ہے اور نہ نبوت بین طمن اور اعتراض کا موجب ہے، بلکہ یہ دل پر فقلت طاری ہونے اور فضل بین غلطی واقع ہونے کے قبیل ہے ہے، جو کہ بشری قاضا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا: بین صرف بشر ہوں (یعنی خدا نمیں ہوں) اور جس طرح تم بھولتے ہو ای طرح میں بھی بھول جاتا ہوں ہیں جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرد۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲) بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سمواور نسیان کا طاری ہونا علم کا فیضان کرنے اور شریعت کو مقرر کرنے کا سبب ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فربلیا: میں اس لیے بھول اور بیا جملا دیا جاتا ہوں کہ میں کی فعل کو سنت کروں بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ میں بھول جمیں ہوں لیکن میں بھلادیا جاتا ہوں۔

بلکہ سمو اور نسیان کی حالت، تبلیغ میں اضافہ ہے اور نعمت کو مکمل کرناہے اور نقص اور اعتراض ہے بہت دورہے،
کیو تکہ جو علاء نبی صلی الله علیہ و سلم کے سمو کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کو سمواور غلطی پر بر قرار نہیں رکھاجا تا بلکہ
ان کو فورا تنہیہ کردی جاتی ہے اور وہ ٹی الفور صحیح تھم کو پچپان لیتے ہیں اور صوفیہ کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ نبی صلی
الله علیہ و سلم پر سمو، نسیان اور غفلت کا طاری ہوتا بالکل جائز نہیں ہے اور جن احادیث میں نماز میں سمو واقع ہونے کا ذکر ہے
ان کی انہوں نے اپنے طور پر تشریح کی ہے۔ (الشفاء جاس ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ)
کھو لئے او ربھلائے جائے کے دو محمل

علامد ابوالوليد سليمان بن خلف باي ماكلي متوفى مهه مهم كيست بن:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: پی بھوتا ہوں یا بھلا دیا جا آ ہوں تاکہ اس فعل کو پی سنت بنادوں۔ اس حدیث بی دو احتال ہیں: ایک ہید کہ جی بیداری بی بھوتا ہوں اور فیز جی بھلا دیا جا آ ہوں کو نکہ نی صلی الله علیہ وسلم کا دل نہیں سو آ تقااگر چہ نمازیا کی اور کام کے دفت آپ کو فیز ہوتی تھی، آپ نے بیداری بی بھولنے کی نسبت اپی طرف کی کیو تکہ اس وقت بی آپ لوگوں کے ساتھ مطفول ہوتے تھے، اور فیز کی حالت بی آپ نے اپنے اس حال بی آپ کی لوگوں کے ساتھ مشخولیت نہیں ہوتی تھی اور اس بی دو سرااحتال ہیہ ہے کہ جی اس طرح بھوتا ہوں جس طرح نسیان جی کی تول ہونے سواور ذہول ہو آ ہے اور اس جی دو سرااحتال ہیہ ہے کہ جی اس اور اس کی طرف می جو تا ہوں جس طرح نسیان جی کی چڑ کو یا دہونے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے بلوجود جس اس کو بھول جا آ ہوں، پی آپ نے بھولنے کی ایک صورت کو اپنی طرف منموب کیا کی کو تکہ ایک صورت میں کی سبب سے بھولتا ہے اور دو سری صورت

جلدينجم

میں بغیر کس سبب کے اضطراری طور پر بھولتا ہے۔

(المستفیٰجام ۱۸۲٬ دارالکتاب العربی بیروت٬ تور الحوالک ص ۱۱۹٬ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت٬ ۱۳۱۸ هـ) لیلته التعربیس میں نماز فجرقضا ہونے کی شخفیق

حضرت الوقاده رضی اللہ عدیمیان کرتے ہیں کہ ہم (خیرے واپس کے موقع پر) ایک رات کو سنر کر رہے تھے۔ بعض محلبہ نے کہایا رسول اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھے یہ خطرہ ہے کہ تم سوتے رہو گے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عدہ نے کہا: میں آپ سب کو بیدار کردوں گاہ پس وہ سب لیٹ گئے اور حضرت بلال نے اپنی سواری ہے ٹیک لگائی ان پر نیزر کاغلبہ ہوااور وہ سوگے۔ جدب نی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کی بحول طلوع ہو چھی تھی، آپ نے فرمایا: اے بلال! تم نے جو کہا تھا اس کاکیا ہوا؟ حضرت بلال نے کہا: آج ہے پہلے جھے بھی اتن گھری نیز نہیں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا: اللہ جب چاہتا ہے تہماری روحوں کو بیش کرلیتا ہے اور جب چاہتا ہے تہماری روحوں کو بیش کرلیتا ہے اور جب چاہتا ہے تہمیں وہ روحیں لوٹا ویتا ہے، آپ نے فرمایا: اے بلال! تم لوگوں کے در میان کھڑے ہو کہا اذان دو، پھر آپ نے وضوکیا اور جب سورج بلند ہو کرسفید ہو گیاتو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ امام مسلم کی روایت میں اذان دو، پھر آپ نے وضوکیا اور جب سورج بلند ہو کرسفید ہو گیاتو آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ امام مسلم کی روایت میں ہو کہ کہی صلی اللہ علیہ و سلم نے نماز پڑھائے نے وہ نماز پڑھائے تو اس کو جب یاد آجائے تو وہ نماز پڑھائے کے کہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے نماز پڑھائے کے لیون کا اللہ تعلیہ و سلم نے فرمایا ہی بھے یاد کرنے کے لیون فرمایا: جو صحف نماز کو بھول جائے تو اس کو جب یاد آجائے تو وہ نماز پڑھ

(صحح البغاري رقم الحديث: ٥٩٥ ، صحح مسلم رقم الحديث: ٠٦٨)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اے عائشہ! میری آنکھیں سوجاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ (صحیح ابواری زقم الحدیث: ۱۳۸۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۱) اس حدیث کی بنیاد پر سیہ سوال قائم ہو تا ہے کہ جب آپ کادل بیدار تھا تو غزوؤ خیبرے واپنی کے موقع پر رات کے آخری حصہ میں سونے کے بعد آپ کی آنکھ کیوں نہیں کھلی، حتیٰ کہ آپ کی آنکھ اس وقت مملی جب فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی اور سورج طلوع ہو چکا تھا۔

(صیح ابتحاری رقم الحدیث:۵۹۵ صیح مسلم رقم الحدیث ۹۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۳۵ سنن النسائی رقم الحدیث:۹۲۳ سنن این ماجه رقم الحدیث:۸۹۷ موطالهام مالک رقم الحدیث:۴۵۰۲)

علامہ نودی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ کادل یادالنی میں بیدار تھالیان فجرکے وقت کودیکھنے کا تعلق آنھوں سے اور آنھیں نیند میں تھیں، یعنی قلب جو معقولات اور انوار و تجلیات کا منبع اور مرکز ہے وہ بیدار تھااور محسوسات اور مسلمات کے ادراک کا تعلق آنھوں سے ہے وہ محو خواب تھیں، اور علامہ عنی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ غالب احوال میں دل جاگار رہتا تھا لیکن بھی بھی آپ پر عام انسانوں کی طرح الی نیند وارد ہوتی تھی جس میں دل بھی محو خواب ہوتا تھااور یہ واقعہ ایسے نی احوال میں سے ہے کو تکہ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا: اللہ نے ہمارے روضی قبض کرلی تھیں، ایک اور صدیمت میں فرمایا: اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بیدار کردیا۔ (موطالمام مالک رقم الدیت: ۲۱) تیمرا جواب بیر ہے کہ دل جاگئے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی آئیسیس سوتی تھیں تو نیند قلب پر متعزق نہیں ہوتی تھی جی کہ وضو ٹوٹ جائے کو نکہ حضرت ابن عباس ہے کہ جب آپ کی آئیسیس سوتی تھیں تو نیند قلب پر متعزق نہیں ہوتی تھی جی کہ وضو ٹوٹ جائے کو نکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ جنماروایت کرتے ہیں کہ آپ سوجاتے تھے لوگ آپ کے خرائے سنتے تھے، اس کے بعد آپ دھرت بلال کی اذان سے کہ دل اس لیے جائی رہتا ہے کہ خید جس جی ۔ (مجی ابواری رقم الحدیث: ۱۳۲۸ مجی مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۷ کے خواب بھی وی ہوتے ہیں، الذادل کی میں پر اپنچروضو کے نماز پڑھانے کہ خید جس آپ پر وتی ناذل ہوتی ہو اور اخیاء کے خواب بھی وی ہوتے ہیں، الذادل کی

بيدارى كامعالمه صرف وى ربانى سے رابط ب فجرك طلوع اور عدم طلوع سے اس كاكوئى تعلق نبيں-

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمرین الخطاب رضی اللہ عنہ غروب اقتاب کے بعد آئے اور انہوں نے کفار قریش کو برا کہنا شروع کر دیا انہوں نے کما یار سول اللہ! سورج غروب ہو گیا اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی تتم! میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی پھر ہم وادی بطحان میں کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا ہور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا ہور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا پھر آپ نے غروب آفاب کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی بھراس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔

( خمیح البخاری دقم الحدیث:۵۹۱ صیح مسلم دقم الحدیث:۹۳۱ سنن الترزی دقم الحدیث:۵۸۰ سنن النسانی دقم الحدیث:۹۳۱۵ صیح این تزیر ددقم الحدیث:۵۹۵ صحح این حبان دقم الحدیث:۳۸۸۹ شرح البنه دقم الحدیث:۳۹۱)

طفظ شاب الدين احدين على بن جرعسقلاني متوفى ١٨٥٨ لكسة بين:

موطاامام مالک میں سعید بن میب سے روایت ہے کہ آپ سے اس دن ظراور عصر کی نماز قضا ہوگئی تھی۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث: ۳۳۳) اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آپ سے اس دن ظرئ عصراور مغرب کی نمازیں قضا ہوگئی تھیں جو انہوں نے رات شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ (سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۹۰) اور سنن ترذی اور سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ ان کی چار نمازیں قضا ہوگئی تھیں۔ قاضی ابو بجرابی العربی نے کما کہ ان کی صرف عصر کی نماز قضا ہوئی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور بعض علاء نے ان روایات میں تغلیق دی ہے کہ خدت کی دنوں تک ہوتی رہی ہے اور نمازوں کے قضا ہوئی جیسا کہ صحیح بخاری اور رسی ہے اور نمازوں کے قضا ہوئے کے واقعات کی دنوں کے ہیں، کی دن صرف عصر کی نماز قضا ہوئی جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ (می ابوار میں بالکہ میں ہے۔ (می ابوار کی دن ظراور عصر کی دو نمازیں قضا ہو نمیں جیسا کہ موطا میں ہے۔ (موطا میں ہے۔ (می ان ظرا عصر اور مغرب کی تین نمازیں قضا ہو تیں جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ (نسائی بین ہے۔ (نسائی اس کو جم عشر اور مغرب کی تین نمازیں قضا ہو تیں جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ (نسائی بین ہے۔ (نسائی اس کو جم عشر پر جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ (نسائی بین ہو کہ کا درج ذیل روایت میں ہے۔ (نسائی بین ہو کر کریں گے اور کی دن چار نمازیں قضا ہو تیں جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ (نسائی بین ہو کر کریں گے اور کی دن چار نمازیں قضا ہو تیں جیسا کہ سنن نسائی میں ہو۔ (نسائی بین ہو کر کریں گے اور کی دن چار نمازیں قضا ہو تیں جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے:

(فتح البارى ج ٢ص ٧٠ - ٢٩٠ مطبوعه لا يور)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کے دن چار نمازیں پڑھنے کے مشغول رکھا حتی کہ رات کا جتنا حصہ اللہ تعالی نے چاہا گزر کیا پھر آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے کا تھم دیا تو انہوں نے اذان دی پھرا قامت کمی پھر آپ نے ظمریز حمی پھرا قامت کمی تو آپ نے مصریز حمی پھرا قامت کمی تو آپ نے مضریز حمی پھرا قامت کمی تو آپ نے مفریز حمی پھرا قامت کمی تو آپ نے مشاء پڑھی۔

(سنن الترزى رقم المدين المتساقي وقم المدين التسائل وقم المدين الاداؤد الليالي وقم المدين اسم المستف ابن الي هيب

ع۲۰ م. ۷۰ مند احمد جام ۲۵ سون کری نلیستی جام ۴۰۰ مند ابو یعلی رقم الدیث ۹۷۲۸ المعم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۰) غزوهٔ خندق میں نماز قضا ہونے کا سبب

علامه بدر الدين محود بن احمد عنى حقى متوفى ١٥٥٥ م لكيمة بن:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خترق کے دن جو نمازوں کو موخر فرہایا تھا آیا یہ نسیانا موخر فرہایا تھایا عمرا۔ ایک قول یہ بے کہ آپ نے ان نمازوں کو نسیانا موخر فرہایا تھااور اس کی دلیل یہ حدیث ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن مغرب کی نماز پڑھی، مجر نماز سے فارغ ہو کر فرہایا: کیا تم میں ہے کسی کو علم ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یارسول اللہ! آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، تب آپ نے موذن کو تھم دیا اس نے اقامت کمی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز دہرائی۔ دو سرا قول یہ ہے کہ آپ نے بیہ نمازیں عمرا ترک کی تھیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہمرکین نے مسلمانوں کو نماز پڑھی کی مسلم مشغول ہونے کی وجہ یہ ہمار میں دی۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی مسلمت نہیں دی۔ جماد میں مشغول ہونے کی وجہ سے آیا اب نماز قضا کی جا سکتی ہے

اگرید سوال کیاجائے کہ آیا اب وسمن کے ساتھ لڑائی میں مشخول ہونے کی وجہ سے نماز کو مو خرکیا جاسکتا ہے یا نہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اب نماز کو اس کے وقت سے مو خرکر کے پڑھتا جائز نہیں ہے، بلکہ اب صلوۃ خوف پڑھی جائے یعنی
ایک جماعت دسمن کے سامنے کھڑی رہے اور دو سری جماعت نماز پڑھے، اور غزوہ خندق میں اشتقال کی وجہ سے آخیر کاعذر تھا
کیونکہ اس وقت تک صلوۃ خوف نازل نہیں ہوئی تھی۔ (حمرۃ القاری ج۵ ص یہ، مطبوعہ ادارۃ اللباعۃ المنیریہ، معر، ۱۳۸۸ھ)

علامہ بدرالدین عینی نے جو کما ہے کہ غزوہ خدر ق کے وقت تک صلوۃ خوف نازل نمیں ہوئی تھی اس کی دلیل سے صدیث

حضرت ابوسعید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے بنگ خشرق کے دن ہمیں نمازوں سے مشغول رکھا۔ نماز ظرے غروب آفآب تک اس وقت نماز خوف کے احکام نازل نہیں ہوئے تنے، جس میں اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: و کفی الله السمة منین الفتال - (الاحزاب: ۲۵) "اور الله نے موسنین کو قبال سے کفایت فرمادی " پجررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کی اور آپ نے اس طرح ظہر کی نماز پڑھی جس طرح اپنو وقت میں ظہر پڑھتے تنے، پجرانہوں نے عصر کی اقامت کی اور آپ نے اس طرح عصر کی نماز پڑھی جس طرح اپنو وقت میں عصر پڑھتے تنے، پجرانہوں نے معرب کی اذان دی تو آپ نے اس طرح معرب کی نماز پڑھی جس طرح اپنو وقت میں مغرب پڑھتے تنے، پجرانہوں نے مغرب کی اذان دی تو آپ نے اس طرح مغرب کی نماز پڑھی جس طرح اپنو وقت میں مغرب پڑھتے تنے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۲۰ مطبوعہ دار المعرف بیروت ، ۱۳۷۷ھی)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر چار نمازیں موخر کیں تھیں اس بیں یہ عکمت بھی کہ امت کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ جو محض صاحب ترتیب ہو (بعنی جس مخض کی بلوغت کے بعد پانچ یا اس سے زائد نمازیں چھوٹی ہوئی نہ ہوں)وہ اس وقت تک ادانماز نہیں پڑھے گاجب تک کہ اپنی قضانمازنہ پڑھ لے جسے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظمر، عصر اس مغرب کا دور معرب کا جدور کا جدور کا دور معرب کا دور کا میں اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظمر، عصر اس مغرب کا دور معرب کا دور کا میں مغرب کا دور معرب کا دور کا میں دور معرب کا میں مغرب کا دور معرب کا دور کیا دور کا دیں کا دور کی تھیں کا دور کا

اور مغرب کی نمازیں رز هیں، پرعشاء کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ و حملم کی نمازوں میں سہو کی شخفیق

نی صلی الله علیه و سلم کوجو نمازوں میں سمولائق ہوا اس کے متعلق تین حدیثیں ہیں: ایک حضرت ذوالیدین کی حدیث ہے کہ ظہریا عصر کی نماز میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے بعد سلام پھیردیا۔ (مجے ابتحاری رقم الحدیث:۳۸۲، مجے مسلم

رقم الحدث: ۵۲۳ من ابوداؤد رقم الحدث ۱۰۰۱) دو سمری حدیث حضرت این بحینه رضی الله عندگی ہے کہ آپ نے ظمر کی نماز میں دو رکعت کے بعد قعدہ اولی نہیں کیا اور کھڑے ہوگئے۔ (می البخاری رقم الحدیث ۸۲۳ می مسلم رقم الحدیث: ۵۷۳ ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۳ میں مدیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندگی ہے کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے ظمر کی نماز میں پانچ رکعات پڑھا دیں۔ (می مسلم کتب المساجد رقم الحدیث: ۹۳ الرقم النیر المکرر: ۵۷۳ الرقم المسلم الله علیه وسلم الله علیه الله علیه وسلم نے ان تمام صورتوں میں مجدہ سمو کیا اگر آپ کو یہ سموداقع نہ ہو آتو آپ کی نمازیں تو ہو جاتیں لیکن جب ہماری نمازوں میں سمو ہو گاتو ہماری نمازوں میں سمو ہو گاتو ہماری نمازوں میں سمودوں میں کے دامن میں بناہ لیتیں۔

نی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا: جس طرح تم بھول جاتے ہواس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، یہ تشبیہ نفس نسیان میں ہو درنہ نسیان کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جو نماز میں بھول کے تقے اس کی جحقیق ہے ہو نماز پڑھتے وقت آپ یا واقعی میں اس قدر مستفرق ہوئے کہ افسال نماز سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور چار رکھات کے بجائے پانچ رکھات نماز پڑھادی، جبکہ ہمارا بھولنا عموا اس وجہ سے ہو آہے کہ ہم ونیآوی مطلات میں مستفرق ہو جاتے ہیں اور افسال نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی، ظاصہ ہیں ہوئے کہ ہم ونیا کی محبت میں بھولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھولتے ہیں، ہمارا بھولنا نقص ہے اور آپ کا بھولنا کمال ہے۔ حضرت ابو بکرنے یو نمی تو نہیں کما تھا: بالسندی کنت میں بھولتے ہیں، ہمارا بھولنا نقص ہے اور آپ کا بھولنا کمال ہے۔ حضرت ابو بکرنے یو نمی تو نہیں کما تھا: بالسندی کنت سیہ و مجہد۔ کاش میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کا ایک سمو بی ہو جاتا۔ (کھوات و فراول صد پنجم میں ۱۸) اور افضل ہیہ ہے کہ مصائب اور مشکلات میں صرف اللہ سے عدد طلب کی جائے اور آپ کا ورافضل ہیہ ہے کہ مصائب اور مشکلات میں صرف اللہ سے عدد طلب کی جائے

ہم پہلے ذکر کرنچے ہیں کہ اس آیت کے دو محمل ہیں: ایک ہید کہ شیطان نے سائی کو بادشاہ کے سامنے معزت ہوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا اور دو سراہ کہ شیطان نے معزت ہوسف کو اللہ کا ذکر کرنا بھلا دیا اور دو سراہ کہ شیطان نے معزت ہوسف کو اللہ کا ذکر کرنا بھلا دیا اور دو سراہ مجال نے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن شیطان اس کا سبب بنا اس نے آپ کا ذہن آئی پریٹائیوں اور دو سرے عوارض کی طرف متوجہ کردیا اور آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا اور التجا کرنا بھول کے اور آپ نے سائی ہے کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میری مظلومیت کا ذکر کرنا۔ امام فخرالدین رازی اور بعض دو سرے مضرین نے ای تقریر کو افتایار کیا ہے اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ اور احادیث اور آثار بھی اس تقریر کے موید ہیں۔

المم فخرالدين محدين مررازي متوفى ١٠٠٧ه كعيدين:

اچھا یہ تھا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام اپنی مظلومیت میں گلوق میں ہے کی ہض کی طرف رجوع نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سواکس کے سلسف اپنی عابت چی نہ کرتے اور اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقداء کرتے کو تکہ جب ان کو مجینی میں رکھ کر آگ میں ڈالنے گلے تو آپ کے پاس حضرت جر نیل علیہ السلام آئے اور کہا: کیا آپ کو کوئی عابت ہے؟ آپ نے کہا: تمہاری طرف کوئی عابت نہیں ہے! اور جو تکہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنی عابت اس مائی کے سامنے چیش کی اور اس سے کھا کہ تم باوشلو سے میرا ذکر کرتا اور گلوق سے مدوماً نگنا ہم چند کہ ناجائز نہیں ہے لیکن میہ چیز حضرت ہوسف کی چغبرانہ شان کے خلاف تھی اور حضرت ہوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس توحید کے وارث تھے اس کے مناسب نہ تھی اس لیے ان پر حماب کیا گیا اور وہ مزود و ممال قیدیں رکھے گئے۔

الم رازی فرائے ہیں: میری عمراب ستاون سال کی ہوگئی اور میری پوری زندگی کایہ تجربہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے کسی مطلبہ کو غیراللہ کے سپرد کرتا ہے اور اپنے کسی کام میں غیراللہ پر احتاد کرتا ہے تو وہ کسی آزائش اور احمان میں جٹلا ہو جاتا ہے اور کی معیبت اور بلا میں گرفآد ہو جاتا ہے اور انسان جب اللہ پر اعتاد کرتا ہے اور مخلوق میں ہے کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اس کا مطلوب اور مقعود نمایت عمرہ طریقہ سے پورا ہو جاتا ہے اور اب میرے دل میں بید بات جاگزیں ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی کے فضل اور احسان کے سوا کسی اور پر اعتکو کرتا اور اپنی حاجات اور معملت میں اللہ تعالی کے غیر کی طرف رجوع کرتا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ (تغیر کیبرج اس ۱۳۹۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ما ۱۳۹۲ میں

نی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت این عباس رضی الله عنماے فرمایا: جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرد تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

(سنن الترفذي رقم الحصف: ۴۵۱ مند احد جاص ۴۴ المجم الكبير رقم الحصص: ۴۲۹۸۸ شعب الايمان رقم الحصف: ۱۵۳ المستدرك جهم الترفذي رقم الحصف: ۴۵۱ المستدرك جهم المهم المستدرك جهم المستدرك بهم المستدراد كاجواز

علامه محمود بن عمرز عشرى خوارزى متونى ١٥٣٨ كعة بين:

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے غیرانشہ سے جو مدد لی تنفی اس پر کیوں عمّاب کیا گیا جبکہ قرآن اور صدیث کی روشنی میں غیرانشہ سے مددلیرتا جائز ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

وَنَعَاوَنُوا عَلَى الْيَرِ وَالسَّفَاوى - (المائدة: ٢) عَلَى اور تقوى رايك دو سرے كى مدكرو-

اور الله تعالى نے حضرت عيني عليه السلام كاس قول كى حكايت كى ب:

مَنْ آنْصَادِی الله و (آل عمران: ۵۲) الله ی طرف میرے کون دو گاریں؟

اوراس سلملين حب ديل اطادت ين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: بو مخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالی اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کردے گااور جو مخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گااور اللہ اس وقت تک اپنے بندہ کی مدد کر آرہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کر آرہتا ہے۔

(میچ مسلم رقم الحدیث:۳۲۹۹ سنن ایوداود رقم الحدیث:۳۹۳۹ سنن الترزی رقم الحدیث:۹۳۲۵ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۹۳۵ ۹۲۵ مسنف این ابی هیمید ۳۶ ص ۸۵۷ مستد احد ۳۲ ص ۳۵۴ سنن الداری رقم الحدیث ۳۵۱ سیج این حیان رقم الحدیث: ۵۳۳۵ ملیت الاولیاء ۸۰ ص ۹۹۵ مسند الشهاب رقم الحدیث: ۳۵۸ شرح الدیز رقم الحدیث ۲۵٪)

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنمابيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مسلمان مسلمان كابھائى ہے اس پر ظلم كرے نه اس كو ہلاكت ميں والے اور جو فخص اپنے بھائى كى مدين رہتا ہے تو الله تعلقى اس كى مدين رہتا ہو اور جو فخص كى مسلمان كى مختى كو دور كرتا ہے تو الله تعلقى اس سے قيامت كى ختيوں ميں سے كوئى بختى دور كرديتا ہے اور جو مسلمان كاپردہ ركھتا ہے تو الله تعلقى قيامت كے دن اس كاپردہ ركھے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۳۲ صیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۸۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۹۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳۳۷ السنن الکبری للیسقی ج۲ ص ۹۳۳ السنن الکبری للیسقی ج۲ ص ۹۳۳ السنن الکبری للیسقی ج۲ ص ۹۳۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۳۳۷ السن الکبری للیسقی ج۲ ص ۹۳۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۲۳۷ شرح السنر رقم الحدیث: ۳۵۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۲۳۷ شرح السنر رقم الحدیث: ۳۵۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۲۳۷ مشرح السنر رقم الحدیث: ۳۵۸۸ ساله می ۱۳۵۸ سند و ۱۳۸۸ سند و ۱۳۸

حضرت عائشہ رضی اللہ عنمابیان کرتی ہیں کہ مدینہ آنے کے اہتدائی ایام میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے
بیدار ہوئے تو آپ نے فربلیا: کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک فیض آج رات میری حفاظت کر آ! پھر ہم نے ہتھیاروں ک
آواز سی آپ نے فربلیا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں سعد بن ابی و قاص ہوں اور آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں! اور قبی
صلی اللہ علیہ وسلم سومے۔

(صحيح البخاري دقم الحديث:٣٨٨٥ صحيح مسلم دقم الحديث:٩٣١٠ سنن الترذي دقم الحديث:٣٦٩ مصنف اين ابي خيبر ج٣٣ ص ٨٨٠ منذ احر ج٢ ص ٩٣٠ الادب العرو دقم الحديث:٨١٨٠ السنن الكبرئ للنسائى دقم الحديث:٩٣٢٥ منذ ابويعلى دقم الحديث: ٣٨٥٠ صحيح ابن حبان دقم الحديث:٩٩٨١ المستذرك ج٣ص٥١٥)

پھرعلامہ زمخش کھتے ہیں کہ مخلوق میں ہے کسی کام میں مدد حاصل کرنا ایسانی ہے جیسے مرض کے ازالہ کے لیے دواؤں کو تناول کرنا اور طافت حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا (یا مقویات کھانا) خواہ کافرے مددلی جائے کیونکہ وہ باو شاہ کافر تھا کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نمیں کہ ظلم ہے بچنے کے لیے یا دریا میں ڈو ہے اور آگ میں جلنے ہے بچنے کے لیے اور اسی طرح کی دو سری مصیبتوں میں کفارے مددلینا جائز ہے۔

مخلوق سے استمداد کی بناپر حضرت پوسف سے مواخذہ کی توجیہ

اور جب یہ ٹابت ہوگیا کہ تعلق ہے مددلینا جائز ہو حضرت ہوسف علیہ السلام نے اگر اس باد شاہ ہے مدد طلب کی تھی تو ان پر عماب کیوں کیا گیا ہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح انبیاء علیم السلام کو تمام مخلوق ہے بلند مرتبہ عطاکیا ہے اس طرح ان کے تمام احوال اور افعال کو بھی عام لوگوں کے احوال اور افعال ہے بلند رکھا ہے اور نئی کے لیے احسن اور اولی یہ ہے کہ جب وہ کسی معیبت میں جتما ہو تو وہ اپنے معالمہ کو اللہ کے سوا اور کسی کے سپرونہ کرے اور اللہ کے سوا کسی ہو نہ ہوں اور یہ نہ کسی کہ اگر یہ نبی حق پر مطلب نہ کرے تھا کہ کفار اس سے خوش نہ ہوں اور یہ نہ کسی کہ اگر یہ نبی حق پر ہوتا اور واقعی اس کا رب واحد ہوتا تو یہ اس سے مدد طلب کرتا اور ہم سے مدد طلب نہ کرتا۔ حس بھری سے روایت ہے کہ جب وہ اس آیت کو پڑ بھتے تو بہت روتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ! اگر ہم کسی معیبت میں جتما ہوں تو ہم کو مخلوق کے سپرد جب وہ اس آیت کو پڑ بھتے تو بہت روتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ! اگر ہم کسی معیبت میں جتما ہوں تو ہم کو مخلوق کے سپرد نہ کرنا۔ (ا کشاف ج م مسیبت میں جتما ہوں تو ہم کو مخلوق کے سپرد نہ کرنا۔ (ا کشاف ج م مسیبت میں جتمالہ ہوں تو ہم کو مطبوت واراحیاء التراث العربی بیوت کے اسے اللہ ! اگر ہم کسیبت میں جتمالہ ہوں تو ہم کو مطبوت واراحیاء التراث العربی بیوت کے اسے اللہ ! اگر ہم کسیبت میں جتمالہ ہوں تو ہم کو مسیبت میں جتمالہ ہوں تو ہم کو مسیبت میں جسیب میں جسیب میں جسیب میں جسیب کے دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اس کا دراحیاء التراث العربی بیوت کے اس کی مصیب میں جسیب کا میں معیب کی دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اسالہ کرنا کہ کا دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اس کی دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اس کی مصیب کی دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اس کی مصیب کی دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اس کی دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اسالہ کی مصیب کی دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اس کی دوراحیاء التراث العربی بیوت کے اسالہ کی دوراحیاء التراث کیا کی دوراحیاء التراث کی دوراحیاء التراث کی دوراحیاء التراث کیا کی دوراحیاء التراث کی دوراحیاء التراث کی دوراحیاء کی دوراحیاء التراث کی دوراک کی دوراحیاء کیا کیا کر دوراحیاء ک

قاضى عبدالله بن عربيضاوى متوفى ١٨٥ه ولكيت بين:

مصائب سے نجلت حاصل کرنے کے لیے مخلوق سے استمداد اور استفانت کرنا ہر چند کد لا کق محسین ہے لیکن انبیاء علیم السلام کے شلیان شان نہیں ہے۔ (انوار الشنزل مع عنایت القاضی ج۵ ص ۱۳۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۷۵ھ) علامہ شماب الدین احمد بن محر خفاجی متوفی ۲۹۰اھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس میں بیرا شارہ ہے کہ بادشاہ سے مدد طلب کرنے پر حضرت یوسف پر کیوں عمّل کیا گیا حالا تکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: و تعداو نوا عملی البر والمنتقوی - (الما کدہ:۲) اور اس کی تائید میں احادث بھی جیں، اس کابیہ جواب دیا کہ جرچند کہ مخلوق سے استعانت قابل تعریف ہے لیکن خصوصاً انبیاء علیم السلام کی شان کے لائق اس کو ترک کردیتا ہے۔

(عنايت القاضيج٥ ص١٣٠)

المام فخرالدین مجمہ بن عمر را زی متوفی ۲۰۷ھ لکھتے ہیں: ظلم کو دور کرنے کے لیے غیراللہ سے مدد حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے اور اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن جو حصرات عبودے کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں جیسے حضرت ہوسف علیہ السلام وہ اگر ایساکریں تو ان پر عمل ہو تا ہے، اور جب آئی ی
بات پر حضرت ہوسف علیہ السلام پر عمل کیا گیا اور ان کی قید کی مدت میں سات سال اضافہ کر دیا گیا کیو نکہ ساتی کو سات سال
بعد باوشاہ سے حضرت ہوسف کے ذکر کرنے کا خیال آیا تو اگر عزیز مصر کی ہوی کے ساتھ انہوں نے وہ پچھ کیا ہو تا جس کا بعض
من گھڑت روایات میں ذکر ہے تو ان پر سخت گرفت ہوتی لیکن جب اس سلسلہ میں ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا گیا تو
معلوم ہوا کہ ان روایات میں حضرت ہوسف علیہ السلام کے بلند کردار پر محض اتمام لگایا گیا ہے۔

( تغییر کبیرج ۲ ص ۴۲۳ ، مطبوعه دا را نفکر بیروت ۱۵۱۵ه ۵)

علامنه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلى متوفى ١٥٥٥ كصة بين:

حضرت بوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا: بادشاہ سے میری مظلومیت کا ذکر کرتا ہے بتاتا کہ بچھے ناحق استحان میں ڈالا کیا ہے اور اسے میرا مرتبہ اور مقام بتاتا اور چھے جو اللہ تعالی نے علم دیا ہے اس کا ذکر کرتا۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے بطور استعانت سنتھی میں کشادگی کو طلب کرنے کے لیے کہا تھا اور ان کے نزدیک بیہ ان کی قید سے رہائی کا سبب تھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا: میں انتصاری الی اللہ۔

(الحرالميط ٢٥ ص ٢٤٩، مطبوعه دا را تفكر بيردت، ١٣١٢ه)

علامه سيد محود آلوى متوفى ١٠١٠ الم اللية بن:

حضرت ہوسف علیہ السلام کے مخلوق سے مدد طلب کرنے پرجو گرفت کی گئی اس پریہ اشکال نہ کیا جائے کہ مصائب کو دور کرنے کے لیے بندوں سے جو مدد طلب کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ سخم اشخاص کے اختلاف سے مخلف ہو جاتا ہے اور انبیاء علیم السلام کے مناصب کے یہ لاکق ہے کہ وہ مخلوق سے استعانت کو ترک کردیں اور عزبیت پر عمل کریں۔ (روح المعانی ۲۲ام ۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ، ۱۳۱۵ میں ۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ، ۱۳۱۵ھ)

حضرت يوسف عليه السلام كى قيدى مرت

الم الوجعفر عمين جريراني سد كم ساته روايت كرتين:

الله ومب بن منداور ابن جرت كا عفرت يوسف عليه السلام سات سال قيد خاف مي رب-

(جامع البيان جز ١٢ ص ٢٩٣، مطبوعه دارا لفكر بيروت، ١٣١٥ه هـ)

الم عبد الرحمان بن على بن محد جوزى متونى عدد المحت المعت بين:

حضرت بوسف علیہ السلام کی قید کی مدت میں تین قول ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے یہ کمایہ مدت بارہ سال ہے، ضحاک نے کمایہ مدت چودہ سال ہے، قادہ نے کمایہ مدت سات سال ہے۔

(زادالمبيرج م ص ٢٢٨، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت، ٢٠٠٥ه)

علامه ابو عبدالله محدين احد قرطبي متوفي ٢١٨ و لكي بين:

الله تعالی نے معرت یوسف پر جو گرفت کی تھی اس کی وجہ ہے جو قید میں اضافہ ہوا اس کی مرت سات سال یا نوسال تھی اور اس سے پہلے وہ پانچ سال قید میں رہے تھے، اور قرآن مجید میں جو فربلیا ہے: پس وہ قید خانہ میں مزید چند سال رہے، یہ اس عمل کے بتیجہ میں قید کی مدت ہارہ سال یا نوسال ہے۔ اس عمل کے بتیجہ میں قید کی مدت ہارہ سال یا نوسال ہے۔ اس عمل کے بتیجہ میں قید کی مدت ہارہ سال یا نوسال ہے۔ اس عمل کے بتیجہ میں قید کی مدت ہے نہ کہ کل قید کی مدت اس کا قلام القرآن جروم ۲۵ مطبوعہ دار التحریروت، ۱۳۱۵ھ)

اس كے بدرمات خشك سال كے سخت سال أيش مح وہ أل في كوكھا جا يش مح جرتم نے بيلے جن كرك مكھا تھا

جلد بيجم

تبيان القرآن

16

### الَّا فَلِيُلَامِّتُنَاثُ حُوسُنُونَ ﴿ فَهُ يَا إِنْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامُ

اسوافقورے سے غلے کے جن کرم مفوظ رکھو ے 0 ہماس کے بعد ایک ایسا سال اسے کا جس میں

#### فِيُهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيُهِ يَعْصِمُ وْنَ النَّاسُ وَفِيهُ يَعْصِمُ وْنَ النَّاسُ وَفِيهُ يَعْصِمُ وْنَ أَق

وگوں بر بارسش ہوگیاور اس میں لوگ میلوں کو بچوٹری سے 0

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بادشاہ نے کما کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سات فریہ گائیں ہیں جن کو سات دلمی گائیں کھا رہی ہیں' اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور (سات) سو کھے ہوئے (خوشے دیکھے) اے میرے دربار یو! میرے اس خواب کی تعبیرہتاؤ' اگرتم خواب کی تعبیرہتا تکتے ہو ©(یوسف: ۳۳) مصرکے یادشاہ کاخواب دیکھنا

جب الله تعالی کوئی کام کرتا چاہتا ہے تو اس کے اسباب میا فرما دیتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دن قریب آگے، تو مصرکے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت جر سُل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آگے ان کو سلام کیا اور ان کو کشادگی کی بشارت دی، اور کہا کہ الله عزوجل آپ کو قید خانہ سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے، اس زین کے بادشاہ آپ کے تالع ہو جائیں گے اور سردار آپ کی اطاعت کریں گے اور الله تعالی اقتدار عطا کرنے والا ہے، اس زین کے بادشاہ آپ کی تابی گا ور اس کی ایسی ایسی تعبیر آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلب عطا فرمائے گا اور اس کا سب بیہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی ایسی ایسی تعبیر ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا ور اس کی ایسی ایسی سروگ، پھر پھھ ذیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجہ جس حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پسلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے کئی اور مصیبت کا سب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے کئی اور کیکھا کی اور کا سب بن گیا۔

معرکے بادشاہ الریان بن الولید نے فواب دیکھاکہ دریا ہے سات موٹی تازی گائیں نظیں اور ان کے پیچے سات دلی گائیں نظیں، انہوں نے ان موٹی تازی گاہوں کو کان سے پاڑا اور کھا گئیں اور اس نے سات سرسز خوشے دیکھے اور سات سوکھے ہوئے خوشے دیکھے، ان سوکھے ہوئے خوشوں نے ان سرسز خوشوں کو کھالیا اور ان میں سے پکھ باتی نہیں بچااور سو کھ ہوئے خوشے ای طرح سوکھے رہے، اس طرح دیلی گاہوں نے موٹی گاہوں کو کھالیا تھا اور وہ ای طرح دیلی کی دیلی رہیں۔ یہ خواب دیکھ کربادشاہ کھبرا گیاہ اس نے لوگوں کو اہل علم کو، کا بنوں کو، جادو گروں کو اور سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خواب دیکھ کربادشاہ کھبرا گیاہ اس نے لوگوں کو، اہل علم کو، کا بنوں کو، جادو گروں کو اور سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کرے کھا: اگر تم خواب کی تعبیرہا تا تھے ہوتو جھے اس خواب کی تعبیرہاؤ۔

(الجامع لا حكام القرآن جزو، ص ٢٠، زاد الميرج ١٠٩٥)

الله تعالى كارشادى: انهول نے كماية تو پريشان خواب بين اور جم پريشان خوابول كى تعبير نبين جانے

(يوسف: ۱۳۳)

اضبغاث احبلام كالغوى اور اصطلاحي معني

صغت کامعیٰ ہے ہے ربط اور خلط طط باتیں، کھاس پیونس کامٹی بحر مجموعہ - ابوعبیدہ نے کہا: جس خواب کو بہت لوگ دیکھیں اور ان کو جمع کرکے ایسامجموعہ یا مختصا بتالیا جائے جیسے سو کھی ہوئی گھاس کا کٹھا ہو تاہے، اس سے مراد وہ خواب ہے جس

تىبان القرآن

جلد پنجم

کی تعبیرتہ بیان کی جاسکے۔ الکسائی نے کما: اضغات احلام کا معنی ہے ملے جلے اور خلط طط خواب - ابن قینہ نے کما: اضغات احلام کا معنی ہے جس طرح آوی مختلف کھاس ہوتی اضغات احلام کا معنی ہے جس طرح کری گھاس ہوتی ہے اس طرح جس خواب میں مختلف النوع ہاتیں دکھائی دیں۔ الزجاج نے کما: الصغت کا معنی ہے کسی چیز کا گھا مثلاً سبزیوں یا ان جس چیزوں کا ان کی مراویہ تھی کہ تم نے خواب میں چند کی جلی چیزیں دیمی ہیں ہیہ کوئی واضح خواب نمیں ہے اور ایسے طے جلے خواب کی تعبیر کا جمیں علم نمیں ہے۔

الاحلام، حلم كى جمع ب، انسان نينو من جو خواب ديكها ب اس كو حلم كهتے بيں، بعض خواب صحح بوتے بيں اور بعض باطل ہوتے ہيں- (زادالميرج مه، ص٠ ٩٣٣ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت، ٥٠٧٤هـ)

علامه فظام الدين حسن بن محمد العمى النيشايوري المتوفى ٢٨ عدد لكيية بين:

اللہ تعلق نے نفس ناطقہ کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ عالم افلاک تک پنچ سکتا ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ
کر سکتا ہے، لیکن بیداری بیل نفس ناطقہ بدن کی تدبیراور حواس بیل تعرف کرنے بیل مشغول ہو تاہے، اس انع کی وجہ ہو وہ بیداری بیل لوح محفوظ کا مطالعہ نبیس کر سکتا اور خینر کے وقت بیہ مشغولیات کم ہو جاتی بیل تو نفس اس مطالعہ پر قوی ہو جاتی ہو اور جب روح ان احوال بیل ہے حل حال پر واقف ہو جاتی ہو آگر وہ احوال اس مشاہدہ کے مطابق خیال بیل مستقش ہو جاتے ہیں تو ان کی تحبیر بیل کی احتیاج نبیل ہو احتیاج نبیل ہوتی اور اگر ان احوال کی رموزیا ان کے اشارات خیال بیل مرتبم ہول تو بھر ان کی تحبیر بیل کی احتیاج نبیل ہوتی اور اگر ان احوال کی رموزیا ان کے اشارات خیال بیل مرتبم ہول تو بھر کرنے والے کے لیے سل اور آسان ہو تاہے، اور بعض او قات وہ موز اور اشارات مربوط مرتب اور منظم ہول تو ان مقیلات سے حقائق روحانیہ کی طرف خطل ہوتا ہوتی ہیں اور ان کی تحلیل اور ان کا تجزیہ کرنا دھوار ہوتا ہو اور ان کی ترب بہ وار ان کی تحلیل اور ان کا تجزیہ کرنا دھوار ہوتا ہے اور ان کی ترب اور ان کی ترب اور ان کی تحلیل ہوتا ہوتی ہیں کی فیاد کی وجہ سے قوت مقیلہ بی توابوں کو اصفات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعبیر بیان کرنے والوں کو تھکا دی خارج بیل کی غیر مائوس چیز سے سابقہ پڑتا ہے اور ان کے کہ بدن کی قوتوں بیل کی فیاد کی وجہ سے قوت مقیلہ بین تحقیل کی توابوں کو تھکا دی خارج بیل کی غیرمائوس چیز سے سابقہ پڑتا ہے اور ان کے کہ اس کی فیاد کی وجہ سے قوت مقیلہ بیل تو توابوں کو تھکا دی خارج بیل کی غیرمائوس چیز سے سابقہ پڑتا ہے اور ان کے اور ان کی اس بیات مطبوعہ دارا لکتب انظیلہ بیروت کا ۱۳۲۲ کیا ہو

سو كى ہوئى كھاس كے مخلف اور منتشر تكوں كے تففے كوضفت كتے ہيں انسان جو خواب ديكھا ہے كھى تواس كامنى بالكل واضح ہو تا ہے ہيے انسان بيدارى ہيں سوچ بچار كرتا ہے اور كبى اس كامنى غير مراوط غير منظواور غيرواضح ہوتا ہے، بيسے غير مزاوط اور غير مراوط اور غير مراب كھاس كے تكوں كا گشا ہواس كو اضغات احلام كہتے ہيں اس ميں غير مراوط خيات كو غير مناسب اور مختلف تم كے كھاس كے تكوں كے مجموعہ كے ساتھ تشبيہ دى كئى ہے۔ ہم نے يوسف: ٣ ميں اضغات احلام كى زيادہ وضاحت كى ہے۔

الله تعلق کارشاوہ: ان دوقیدیوں میں ہے جو نجلت یافتہ تھا اس نے ایک مت کے بعد یوسف کو یاد کیا اس نے کما میں تم کواس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے (یوسف کے پاس) بھیج دو ۱۵ (یوسف: ۳۵) مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف کاذکر کرنے کی توجیہ

بادشاہ نے جب درباریوں سے خواب کے متعلق ہو چھا اور وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے اس وقت اس ساقی نے کہا کہ قید خانے میں ایک مخص بہت عالم فاصل ہے اور بہت نیک ہے اور بہت عبادت گزار ہے، میں نے اور باور چی نے جو خواب دیکھیے تے ہم نے اس سے ان خواہوں کی تجیر ہو تھی تھی اور اس کی بتائی ہوئی تجیریافکل می اور درست واقع ہوئی، اگر آپ بھی ا اپنے خواب کی میج تعبیر جانتا چاہے ہیں تو تھے اس کے پاس قید ظانے میں بھیج دیں، میں اس سے میج تعبیر معلوم کرکے آپ کو بتاووں گا۔ (تغیر کیرج میں ۱۳۷۴ مطبوعہ وارافکر بیروت، ۱۳۷۵ھ)

بعض علاء نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: اے ایک مدت کے بعد پوسف یاد آیا ہے ترجمہ اس نظریہ پر جنی ہے کہ شیطان نے ساتی کو بادشاہ کے سامنے حضرت پوسف کاذکر کرنا بھلادیا تھا لیکن احادیث، آثار اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کا تقاضایہ ہے کہ شیطان نے حضرت پوسف کو اللہ تعالی ہے اس معللہ میں التجااور ذکر کرنا بھلادیا تھا اور انہوں نے ساتی ہاکہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کی مظلومیت کاذکر کرے اس پر مفصل بحث گزر چکی ہے اس لیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اس نے ایک مدت کے بعد بوسف کو یاد کیا۔

ابوصلے نے حضرت این عماس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ ساتی نے اس وقت تک باوشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر نہیں کیا جب تک باوشاہ کو خواب کی تعبیرہ تانے کے لیے کسی اہر کی ضرورت نہیں پڑی اس وقت اس نے باوشاہ کے فرائد اگر اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کیا گئو تکہ اس کوؤر تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کیا گئو تکہ اس کوؤر تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کے باوٹ کا جاتا ہے باوٹ اور حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر کیا اور حضرت یوسف کے بے تصور قید ہوئے کا بتایا تو بادشاہ کے ذہن جس خود اس ساتی کا جرم پھرے بازہ ہو جائے گاجس وجہ سے اس کو ٹید کیا کیا تھا اور اس کو خطرہ تھا کہ یہ امراس کے لیے کس مصیبت کا پیش خیرہ نہ بن جائے۔

(زادالميرج ١٠ ص ١٣٠١ مطبوعه المكتب الاسلامي يروت ٢٠٠١ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: (اس نے یوسف کے پاس جا کر کما) اے یوسف!اے بہت کج یولنے والے! ہمیں اس خواب کی تعبیرہتائے کہ سات فریہ گائیں ہیں جن کو سات دلی گائیں کھاری ہیں اور سات سرسبز خوشے ہیں اور سات سو کھے ہوئے (خوشے ہیں) باکہ عمل لوگوں کے پاس میہ تعبیر لے کر جاؤں شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں 0(یوسف:۴۹)

جس سے علم حاصل کیاجائے اس کی تعظیم اور عربم لازم ہے

مائی نے مطرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کماجس کا منی ہے: بہت زیادہ کی یو گئے والے اور اس نے آپ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ اس نے آپ کو بیشہ کی ہوئے والا پایا اور اس لیے کہ آپ نے اس کو جو تجیر بتائی تھی وہ صادق ہوئی اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جو تھنی کی کہ اس نے اس کو ایسے الفاظ ہے چاطب کر یہ دلیل ہے کہ جو تھنی کی سے علم حاصل کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ ہو تھا ہو الفاظ ہو تا ہو احترام اور بحریم پر دلالت کرتے ہوں۔ مائی نے مطرت یوسف علیہ السلام کی سامنے خواب میں وہی الفاظ وکر کیے جو الفاظ ہو تا ہو گئی کہ دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تجیر بھی بدل جائے ،

نے ذکر کیے تھے اور یہ اس وجہ سے کیا کہ اگر خواب کے الفاظ میں تبدیلی کردی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تجیر بھی بدل جائے ،

اس لیے مائی نے احتیاط کی اور خواب کے بھینے وہی الفاظ میان کے جو باوشاہ نے ذکر کیے تھے۔

الله تعالی کارشاوہ: بوسف نے کماتم حب معمول سات سال تک کاشت کاری کرد کے، پھرتم ہو کھیت کاٹو ہوتمام غلے
کوان کے خوشوں میں چھوڑ وعلاموااس قلیل غلے جن کوئم کھاؤہ پھراس کے بعد سات خنگ سال کے بخت سال آئیں ہے وہ
اس غلے کو کھاجا کم سے جو تم نے پہلے جع کر کے رکھا تھا لموا تھوڑے سے غلے کے جن کوئم محفوظ رکھو ہے ہی پھراس کے بعد ایک
ایس غلے کو کھاجا کم میں اوگوں پر ہارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچو ٹریں ہے ہی اوسٹ نے 19 سے سے است کا اس سے اس میں اوگ پھلوں کو نچو ٹریں ہے ہی اوسٹ نے 19 سے 19

تعرت يوسف عليه السلام كمكارم اخلاق

ان آیات سے معرت یوسف علیہ السلام کے بلتد ظرف اور مکارم اخلاق کا پاچان ہے، آپ نے ساتی کو ٹاکید سے کما تھا

کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت بوسف علیہ السلام کاذکر کرے اساقی نے سات سال تک بادشاہ کے سامنے حضرت بوسف کاذکر نہیں کیا پھروہ اپنی ضرورت سے حضرت یوسف سے خواب کی، تعبیر ہو چھنے کیاتو حضرت یوسف نے اس کو کوئی سرزنش یا ملامت نمیں کی بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کو خواب کی تعبیر بتاوی۔ ساقی کے ذکرنہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف کو مزید سات یا نوسال قیدیس رہتا پڑا' یہ ایک نقدیری امرتھا لیکن اس میں اللہ تعافی کی یہ حکمت تھی کا اگر ساتی جاتے ہی حضرت یوسف ک مظلومیت اور ان کے بلاقصور قیدیں گرفتار ہونے کاذکر کردیتااور بادشاہ حضرت بوسون پر رحم کھاکران کو قیدے رہائی دلادیتاتو یہ بادشاہ کا حضرت یوسف پر احسان ہو تہ اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت پڑی اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر ہتلا کر بادشاہ کی البحس کو دور کیاتو اب بادشاہ حضرت ہوسف کا زیر احسان تھا گویا اللہ تعالیٰ یہ نمیں چاہتا تھا کہ ایک کافر کااس کے نبی پر احسان ہو بلکہ وہ چاہتا تھاکہ وہ کافر باد شاہ حضرت یوسف کے ذیر احسان رہے بلکہ حضرت یوسف نے بعد میں آنے والے سات قط کے ساول سے نجلت کاجو طریقہ بتایا اس سے قو مصر کی پوری قوم حضرت بوسف کے زیر احسان تھی۔

متقبل کے لیے پس انداز کرنے اور قومی ضرورت کے لیے ذخیرہ اندو ذی کرنے کاجواز

خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف نے گاہوں کو سالوں سے تعبیر کیا اور فربہ گاہوں کو خوش طالی اور غلہ کی فراوانی کے سالوں سے تعبیر کیا اور دیلی گایوں کو ختک سالی اور قط کے سالوں سے تعبیر کیا چران کو معیشت کی اصلاح کا طریقہ بتایا کہ وہ خوش حالی اور غلہ کی فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلہ کو خرج نہ کریں اور بے تحاشا خرچ کرکے ضائع نہ کریں بلکہ متعتبل میں آنے والے قط کے سات سالوں کے لیے غلہ کو پیچا کر رکھیں اور اس میں پیہ دلیل ہے کہ متعتبل کے لیے مال کو پس انداز کرنامصلحت کے اعتبارے ضروری ہے اور پیلوٹی صوفیوں کابیہ کمتا با**ال ہے کمبنے کمالو تو شام کے لیے بی**ا کرنہ ر کھا کرو، جس نے مبح کھانے کو دیا ہے شام کو بھی وہی وے گا نیز اس میں پہ بھی دلیل ہے کہ قومی ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی جائز ہے منع اس صورت میں ہے جب لوگ بھوکے مررہے ہوں اور تاجر اپنا نفع بردھانے کے لیے غلہ کو گوداموں میں چھیا کرر تھیں اور مارکیٹ میں فروخت کے لیے نہ لائیں۔

خواب كالهلي تعبير يرواقع مونا ضروري سيس

بادشاه كے درباريوں نے بادشاه كے خواب كواضفات احلام قرار ديا تھا ليكن حضرت يوسف عليه السلام نے بادشاه كے خواب کو بامعنی قرار دیا اور اس کی تعبیر بتائی، اس سے معلوم ہوا کہ جو دو سرا محض خواب کی تعبیر بتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جاتا ہے اور ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ درج ذیل صدیث ضعیف ہے:

حضرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربلیا: خواب کا ایک باطن ہو آہے ہیں خواب کی تعبیر کنایہ سے اس کے نام سے بیان کرو-خواب کی جو پہلی تعبیر پتائی جائے خواب اس پر واقع ہو تاہے۔

اس مدیث کامعنی بیہ ہے کہ اگر خواب میں مثلا سالم ہام کے مخص کو دیکھو تو اس کی تعبیر سلامتی بیان کرو، اگر کوے کو دیکھے تواس کی تعبیرفائ ہے کیونکہ حدیث میں کوے کوفائق فرملاہے اور اگر پہلی دیکھے تواس کی تعبیر عورت ہے اور کنایہ ہے مراد مثال ہے مثلاً مجور کاور خت دیکھے تواس کی تعبیر نیکی کرنے والاہے۔

(سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۹۱۵ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۱۳ کز العمال رقم الحدیث: ۳۰۸۰۳) علامہ بومیری نے کما: اس حدیث کی سند میں بزید بن ابان رقائی ہے اور وہ ضعیف ہے، حافظ ابن عسقلانی ریث کویزیدر قاشی کی وجہ سے ضعیف کماہے۔ (فتح الباری جہ ص ۱۳۳۴ طبع لاہور ۱۰،۳۱۰)

تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کامتکفل ہونا

ان آبیوں سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر وہ عقائد
کی اصلاح کرتے ہیں مکارم اخلاق کی ہدایت دیتے ہیں تزکیہ نغوس کرتے ہیں اور معیشت اورا قصادیات کی اصلاح کے لیے
بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ہوسف علیہ السلام نے بتایا کہ غلہ کی فراوانی کے سات سالوں میں وہ کس طرح آئندہ کے سات
سالوں کے لیے غلہ کو محفوظ رکھیں اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عباوت کا نظام قائم کرنا
نہیں ہے بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی ہے اس لیے قصاص اور دیت کا نظام قائم کیا اور مال کی حفاظت کے
لیے چوری اور ڈاکہ کی حدود مقرر کیں ، عشل کی حفاظت کے لیے شراب کی حد مقرر کی ، نسب کی حفاظت کے لئے نکاح کا نظام
قائم کیا اور زنا کی حد مقرر کی اور عزت کی حفاظت کے لیے حد قذف مقرر کی اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادی حالت کو
توازن پر رکھنے کے لیے ذکو قاور عشر کا نظام قائم کیا اور احتکار کو ممنوع قرار دیا اور اس آیت میں قبط کے زمانہ میں غلہ کو پر قرار
رکھنے کے طریقتہ کی رہنمائی کی ، غرض شریعت انسان کی اصلاح کے تمام پہلوؤں اور اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط ہوراس پر عمل کرنے جی میں دین اور دخیا کی فلاح ہے۔
دور سے معرف میں اور دخیا کی فلاح ہے۔

حفرت بوسف عليه السلام كاغيب كي خبرين دينا

اس آیت ہے تیہ بھی معلوم ہوا کہ بعض او قلت کافر کاخواب بھی صحیح ہو تاہے اور اس کی تعبیر بھی تجی ہوتی ہے تو پھر مومن کے خواب اور پھرنی کے خواب کی صحت اور صدافت کاکیاعالم ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تجیری بتایا کہ ان پر سات سال غلہ کی فرادانی کے ہوں بھے اور سات سال قبط کے ہوں کے پھراس کے بعد ایک سال میں بہت بارش ہوگی اور زین بہت پھل اگلئے گی اور لوگ پھلوں سے رس نچو ٹریں کے اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے پندرہ سالوں کی پینچی خبریں بیان کرویں اور یہ سب خبری انہوں نے الله تعالی کی وجی سے بیان کیس اور یہ غیب کی خبریں تھیں۔

وقال المرك المنوفي به فلتا جاء كالرسوك فالكرسوك قال ارجيم إلى الديد الديد المرك فلك مكاك المرك المرك فلك مكاك المرك المرك فلك مكاك المرك في المرك فلك فلك مكاك المرك المرك فلك فلك فلك في المرك المرك

جلد پنجم

#### حَمْحَصُ الْحَقُّ آكَارَاوَدُثُّهُ عَنَ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الطَّيْرِقِينَ ®

ظاہر ہوری می کئے ہے میں توداس کر اینے نعنس کی طرف راغب کرتی عنی اورب تنک وہ میجوں میں سے منتے 0

### ذلك ليعكم إنّى كُمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَانَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْ

اس نے کہا یں نے یہ اس بیے کیا تاکہ وہ جان ہے کہی فے اس کے لیں پشت اس کی بیانت ہیں کا دورہ می جان ہے کہے الشر

#### الْخَابِنِينَ۞

خیانت کرنے والوں کی نازش کو کا میاب بونے نہیں دیا 🔾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بادشاہ نے کمایوسف کو میرے پاس لے کر آؤ ، جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کما ایخ آ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عور توں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کلٹ لیے تھے ہے شک میرار ب ان کی سازش کو خوب جانے والا ہے 0 (یوسف: ۵۰)

علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت

جب وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس کیااور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے اس تعبیر کو بہت پہند کیااور کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، اور یہ واقعہ علم کی فضیلت پر دلالت کر آب، کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجلت کا سبب بتا دیا اور جب علم دنیاوی مصیبت سے نجلت کا سبب ہے تو آخرت اور قیامت کے مصائب سے نجلت کا سبب کیوں نہیں ہوگا!

حضرت ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسطم نے فرمایا: اللہ عزوجل جب بندول پر اپنافضل کرنے کے لیے اپنی کری پر بیٹھا ہو گاتو وہ علماء سے فرمائے گامیں نے اپناعلم اور اپنا تھم (نظام، قانون) تم کو صرف اس لیے عطاکیا تفاکہ میں تمہاری مغفرت کرتا چاہتا تھا، اور میں بے نیاز ہوں۔

(المعجم الكبيرر قم الحديث: ١٣٨٨ عافظ اليشي نے كهااس حدیث کے راويوں كى توثیق كى گئے ہے: مجمع الزوا كدج اس ١٩٣٧ تا ہم اس حدیث كا ایک راوى العلاء بن مسلمہ وضع فی الحدیث کے ساتھ متم ہے اور البانی نے اس حدیث كا ذكر السلمات الضعیفہ میں كیا ہے رقم: ١٨٧٠ خلاصہ بدہے كہ بد حدیث ضعیف ہے لیكن فضائل میں ضعاف كاعتبار كیا جا تا ہے اور اس حدیث کے شواہر بھی ہیں)

حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گااور فرمائے گا: میں نے اپناعلم تم میں اس لیے نہیں رکھا تفاکہ تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ (المعمم الصغیرر قم الحدیث: ۵۹۱) حافظ البیثی نے اس حدیث کو المعجم الکبیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور کما ہے اس کی سند بہت ضعیف ہے، مجمع الزوائد جام ۱۲۷)

حضرت واثله بن الاسقع من التين كرتے بين كه رسول الله من التين فرمايا: جب قيامت كادن بو گاتوالله علماء كو جمع كرك فرمائ گانين نے تمهارے دلول بين محكمت اس ليے نہيں ركھی تھی كہ بين تمہيں عذاب دينا چاہتا ہوں ، جنت بين داخل ہوجاؤ (الكال فی ضعفاء الرجال ج٢٠ ص ٢٧٤، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٧١ه ، كنز العمال رقم الحديث: ٣٨٨٩٣)

جلدينجم

#### ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کاحضرت بوسف کی تحسین کرنا

جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے پنچاتو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان کی اس تھمت سے براء ت نہ ثابت ہو جائے۔

ني صلى الله عليه وسلم في معرت يوسف عليه السلام كاس عمل كى تعريف فرمائى ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم بوسف بن بعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، آپ نے فرمایا: اگر میں قید خانہ میں اتی مدت رہتاجتنی مدت حضرت بوسف رہے تھے، پھر مجھے قاصد بلانے آ باتو میں اس کے بلانے پر چلا جا آ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: فلما جاء ہ الرسول قبال ارجع الى رب کے فسسسله مرابال النسوة التي قبطعين ايديدهن - (يوسف: ۵۰)

(سنن الترندي و قم الحديث: ١١١٧ المعجم الكبيرج ٩٠ رقم الحديث: ١٤١)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے بلایا جا آتو میں فور اَ چلا جا آاور اینے بے قصور ہونے کی ججت کو تلاش نہ کرتا۔ (جامع البیان جز ۱۳ ص ۳۰۷)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حضرت یوسف کے صبراور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے ، اللہ ان کی مغفرت فرملے جب ان سے موٹی اور وہلی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے ہے نکالیں ، اور مجھے حضرت یوسف کے صبراور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرملے جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دروا ذے ہے نکلنے کی طرف جلدی کرتہ لیکن حضرت یوسف نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے بے قصور ہونے کی جمت فا ہر ہوجائے۔

(منداحمه جسوم رقم الحديث: ٨٣٣٤ طبع جديد دا را نقر ، جامع البيان رقم الحديث: ١٣٨٣٣)

مهائی میں حضرت بوسف علیہ السلام کے تو قف کرنے کی وجوہات

حعرت بوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے نگلنے سے توقف کیاجب تک کہ ان بے قصور ہوناواضح نہ ہو جائے اس میں حصرت بوسف علیہ السلام نے احتیاط اور دانش مندی کوجو المحوظ رکھااس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) اگر حطرت یوسف بادشاہ کے بلائے پر فور ا چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف پر نگائی ہوئی تنمت کا اثر باق رہتا اور جب خود بادشاہ نے حضرت یوسف پر نگائی ہوئی تنمست کی تفتیش اور تحقیق کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا واضح ہو کمیا تو اب کسی کے لے یہ تخوائش نہ رہی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھا آ۔

(۱) جو مخص ہارہ یا چودہ سال قید خانہ میں رہا ہو پھراس کو قید خانہ سے نکلنے کاموقع لیے تو دہ رہائی کی طرف جھیٹ پڑتا ہے،
اور جب حضرت ہوسف نے قید خانے سے نکلنے میں توقف کیا تو معلوم ہو گیا کہ حضرت ہوسف انتائی دانش مند، مخاط اور بہت
صابر جیں، اور ایسے مختص کے متعلق ہیں ہاور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جرحم کی تھت سے بری ہوگا اور ایسے مختص کے متعلق ہیں بقین
کیا جا سکے گاکہ اس پر جو اتمام لگایا جائے گاوہ جھوٹا ہوگا۔

(۳) حضرت بوسف علیہ السلام کا باوشاہ سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ان کے بے قصور ہونے کو ان عورتوں سے معلوم کرے، ان کے بہت زیادہ پارسااور پاک دامن ہونے کو ظاہر کرتاہے، کیونکہ اگر وہ ذرا بھی اس برائی میں طوث ہوتے تو انہیں یہ خطرہ ہو تاکہ وہ محورتی پہلے کی طرح پھران پر الزام لگادیں گی۔

جلدينجم

(٣) جب حضرت یوسف نے ساتی ہے ہے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرناتو اس کہنے ہی کی وجہ ہے ان کو سات سال
یا نو سال مزید قید میں رہنا پڑا' اور جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے بلانے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کے بلانے
پر نہیں گئے' بلکہ اپنے بے قصور ہونے اور اس تھست ہے بری ہونے کی کوشش کی' اور ہوسکتا ہے اس ہے حضرت یوسف کی
مرادیہ ہو کہ ان کے دل میں اب بادشاہ کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ اس بات کی تلافی ہو کہ پہلے انہوں نے اپنا معللہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی بجائے ساتی کے توسل ہے بادشاہ کے پاس پیش کرایا تھا۔

جيل بھرو تحريك كاعدم جواز

ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ جتنی مدت حضرت یوسف قید میں رہے ہیں اگر اتن مدت میں قید میں
رہتا تو بادشاہ کے بلانے پر چلا جا آیہ اس کا ایک معنی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین ہے اور ان کے صبراور صبط کی تعریف
ہے اور اس کا دو سرا معنی یہ ہے کہ مومن اور خصوصاً نبی کے لیے قید میں رہتا کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آزاد فضامی اللہ
تعالی کے احکام پر عمل کرنے ، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے اور تبلیج کرنے کے جتنے مواقع ہوتے ہیں وہ قید خانے میں میسر
نہیں ہوتے ، اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں حضرت یوسف کی جگہ ہو آتو قید خانے سے باہر آگر اپنے بے قصور ہونے کو
واضح کر آاور اس ارشاد سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ از خود بلا اور مصیبت میں گر فار ہونا اور اپنے
کو قید کے لیے چیش کرنا جائز نہیں ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ آج کل بعض سیاسی لیڈر جو خود گر فاریاں چیش کرتے ہیں اور جیل
بھرو تحریک چلاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ۔

حضرت يوسف كاتهمت لكانے واليوں كى تعيين نه كرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرملیا: باوشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کاکیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے،
اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تصریح نہیں کی عزیز مصر کی یوی سے پوچھو حالا نکہ اس محالمہ میں سب سے زیادہ وہ
پیش چیش ختی، اور آپ کو قید کرانے میں ای کا ہاتھ تھا ہہ آپ کا خلق کریم تھا کہ آپ نے اس کا صراحتا نام نہیں لیا۔ حضرت
یوسف علیہ السلام کے اس قول سے پتا چلتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس بر سے
کام کی تھے۔ لگائی تھی، لیکن آپ نے معین کرکے کی عورت کا نام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کی عورت کی شکایت
نہیں کی ت

مصری عور توں کی سازش کی وجوہ

حضرت يوسف نے فرمايا: ميرارب ان كى سازش كوخوب جانے والا ہے، ان كى سازش كى حسب ذيل وجوہ بين:

(۱) ان عورتوں میں سے ہرایک عورت حضرت بوسف سے اپی خواہش بوری کرنی چاہتی تھی اور جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوگئی تو اس نے انتقاماً حضرت بوسف علیہ السلام پر برائی کی تھمت لگائی۔

(۲) یہ بھی ہوسکتاہے کہ ان بیس ہے ہر عورت ہوسف کو اس پر آمادہ اور تیار کرتی رہی ہو کہ وہ ان کی مالکہ بعنی عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کریں اور حضرت ہوسف علیہ السلام اس کو نہیں مائے تھے اولا اس لیے کہ بیہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تھی، طانیا اس لیے کہ ہر شریف انسان اور نیک فطرت مخص اس ضم کی برائی اور بے حیائی ہے دور رہتا ہے اور ٹالٹا اس لیے کہ عزیز مصرکے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ونیاوی احسان تھے، اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پر ورش کی تھی، رابعا اس لیے کہ عزیز مصرکے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ونیاوی احسان تھے، اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پر ورش کی تھی، رابعا اس لیے کہ عزیز مصرک بیوی نے عزیز مصرے میہ کمہ کر آپ کو اپنے پاس رکھا تھا کہ جس اس کو بیٹا بناؤں گی توجس عورت کو کوئی مخص

تبيان القرآن

بجین سے ماں کا قائم مقام سمجھتا رہا ہو وہ جوان ہونے کے بعد اس کے متعلق ایساکب سوچ سکتا ہے، یہ تو عام آدمی سے بھی متصور نہیں ہے چہ جائیکہ اللہ کے نبی سے، ان وجوہات کی بناء پر حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی کے متعلق ان عور توں کی سفارش کو سختی کے ساتھ رد کرتے رہے۔

(۳) وہ سب عور تیں جب اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو گئیں تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصرکے سامنے حضرت یوسف کی کردار کشی کی آپ پر الزام لگایا اور بری تہمت لگائی۔

الله تعالیٰ کاارشادہ: بادشاہ نے (ان عور نوں کو بلاکر) پوچھااس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کما حاش للہ! ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی، عزیز مصر کی بیوی نے کما اب تو حق بات ظاہر ہوگئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور بے شک وہ پچوں میں سے تھے O (یوسف: ۵۱) عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف اور حصم کا معنی

بادشاہ نے ان عورتوں سے یہ کما کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے بھی حسب سابق دو محمل ہیں: ایک یہ کہ ان میں سے ہر عورت خود اپنے لیے حضرت یوسف میں طمع رکھتی تھی اور دوسما میہ کہ سب عورتیں مل کر حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار کرتی تھیں۔

اس مجلس میں عزیز مصری بیوی بھی حاضر تھی، اور اس کو علم تھا کہ یہ تمام تحقیق اور تفتیش اس کی وجہ ہے ہو رہی ہے،
اس لیے اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کمااب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی
تھی، ممکن ہے اس کے اعتراف کی وجہ یہ ہو کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف نے عور توں کاذکر کیااور اس کانام نہیں
لیا اور اس کی پرورش کے جو حقوق تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پردہ رکھا تو اس نے بھی حضرت یوسف کے اس حسن
اظاتی کے بدلہ میں یہ ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر قتم کے گناہ اور تہمت سے بری ہیں اور یہ اقرار کیا کہ گناہ اس کی
جانب سے تھا اس نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت وی تھی لیکن انہوں نے اپناوا من بچالیا۔

اس آیت میں یہ الفاظ: حصحص الحق اس کامنی ہے حق واضح اور منکشف ہوگیااور ولوں میں جاگزین ہوگیا۔ جب اونٹ زمین پر بیٹھ جائے اور قرار پکڑ لے تو عرب کتے ہیں حصحص البعیس فی بروک، زجاج نے کمایہ حقدے ماخوذہ ، عرب کتے ہیں بسانت حصد الحق من حصد الباطل ، حق کاحقہ باطل کے حقدے الگ ہوگیا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی جان لے کہ بیٹک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا O(یوسف: ۵۲) پنس پشت خیانت نہ کرنے کے دو محمل پنس پشت خیانت نہ کرنے کے دو محمل

اس آیت کے دو محمل ہیں: ایک بیر کہ بیر حضرت بوسف علیہ السلام کا قول ہے اور دو سرایہ کہ بیہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہ مجاہر، قنادہ اور ابو صالح نے بیر کما ہے کہ بیہ حضرت بوسف علیہ السلام کا قول ہے۔

رجامع البیان جزیه ص ۱۳۱۱ تفیرامام این ابی حاتم جد، ص ۱۹۱۵ النکت والعیون جه ص ۱۳۸ زادالمیر جه، ص ۱۳۸۸) النکت والعیون جه ص ۱۳۸۸ زادالمیر جه، ص ۱۳۸۸) ایت اگر اس کلام کا قائل حضرت بوسف علیه السلام کو قرار دیا جائے تو اس پر بیه اعتراض ہوگاکہ اس سے متصل پہلی آیت میں عزیز مصری بیوی کاکلام تھاکہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور پھر

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہو تو یہ بے ربط ہو گا اس کاجواب یہ ہے کہ اس کلام کے بے ربط ہونے کی کیا وجہ ہے جب کہ یہ الگ الگ آیتیں ہیں اور قرآن مجید میں اس کی کئی نظائر ہیں:

فرعون کی قوم کے سرداروں نے کمابے شک بدہ محص براماہر

قَالَ الْمَلَامُينُ قَوْمٍ فِرْعَوْزَ إِنَّ هَٰذَا لَسُحِرْ

جادو کر ہے۔

عَلِيهِ ٥ (الاعراف: ١٠٩)

اوراس کے متصل بعد دو سری آیت میں فرعون کاکلام ہے:

(فرعون نے کما:) یہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے

يُرِيدُ أَنَّ يَتُحَرِّجَكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا

سواب تم كيامشوره ديت بو-

تَأْمُرُونَ-(الأعراقي: ١٠٠)

بلكه قرآن مجيد مين اس كى بھى مثال ہے كه ايك آيت مين دو قائلين كاكلام ہے:

(كفار) كيس مح بائے جارى بلاكت! جارى خواب گاہ ہے جميں كس نے اٹھاديا، (فرشتے كيس مح) بيد وہ ہے جس كار حمٰن فَالُوايُويُلُنَامَنُ بَعَثَنَامِنُ مَّرْفَكِونَا كُلْفَامَا

وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ٥

(يسين: ۵۲) نے وعدہ فرمایا تھااور رسولوں نے پچ فرمایا۔

دوسرا محمل میہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے اور اب یہ قول ٔ سابق قول سے متصل ہو گا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ اعتراف اس لیے کیا ہے تاکہ یوسف میہ جان لے کہ میں نے اس کے بس پشت اس کے خلاف جھوٹ بول کراور اس پر ستان لگا کرخیانت نہیں کی۔

حضرت يوسف عليه السلام في بس بشت كسى كى خيانت نهيس كى

حضرت يوسف عليه السلام نے كس موقع يريد كلام فرمليا تفا؟اس كے متعلق دو قول بي:

(۱) جب ساقی حضرت یوسف علیه السلام کے پاس لوٹ کر قید خانہ میں آیا تو اس دفت انہوں نے فرمایا: میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیش پشت خیانت نہیں گی- بیہ حضرت ابن عباس اور ابن جرتئ کا قول ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس کا دو سرا قول میہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اس وقت انہوں نے فرمایا: میں نے یہ تغییش اس لیے کرائی ہے .....

حضرت بوسف علیہ السلام نے جو یہ فرملیا تھا، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت خیانت نمیں کی محضرت ابن عباس، حسن، مجاہد، قادہ اور جمہور نے کھا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ عزیز مصرکو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نمیں کی، اور ضحاک نے حضرت ابن عباس کا دو سرا قول روایت کیا ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نمیں کی، اور تبسرا قول یہ ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نمیں کی، اور تبسرا قول یہ ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ جس نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نمیں کی اور بادشاہ کی خیانت کی قوجیہ ہیہ کہ بادشاہ کے وزیر کی خیانت کرتا بھی بادشاہ کی خیانت ہے۔ (اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے لیکن دہ انتا واضح نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ترک کردیا۔)

(زادالمسيرج ١٠ ص ٢٣٣، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت، ٢٠٠١ه)

ب زمل وجوه سے دلالت كرتى من:

حضرت بوسف کی پاکیزگی پر دلا مُل به آیتیں حضرت بوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاکیزگی پر حس

جلدينجم

تبيان القرآن

(۱) عزیز مصرکی بیوی نے اعتراف کیا کہ میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی۔

(٢) اور مزيديد كماكدب شك وه يجول من عضر (يوسف: ١٥)

(۳) اس کامعنی ہے ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس قول میں سچے تھے: اس عورت نے خود مجھے اپنے نفس کی طرف راغب کیا تھا۔ (یوسف: ۲۷)

(٣) بے شک اللہ مجرموں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا- (بوسف: ۵۲)

بیخی جو شخص خائن اور سازشی ہو تاہے وہ ضرور رسوا ہو جاتاہے سواگر میں خائن اور سازشی ہو تاتو ضرور رسوا ہو جاتا اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسوا ہوئے نہیں دیا اور مجھے اس الزام اور تهمت سے بری کرا دیا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ میں خیانت کرنے والانہ تھا۔

(۵) اگر حضرت یوسف نے معاذاللہ کوئی جرم کیا ہو تاتو آپ اس بلت کی ہرگز جراُت نہ کرتے کہ اپ اوپر گلی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجے 'ایسااقدام دی فخص کر سکتا ہے جس کو اپنی پاکیزگی اور پار سائی پر بقین واثق اور کامل اعتاد ہو۔

(۱) وہ عور تیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طهارت پر پہلے بھی یہ کمہ کر شادت دے چکی تھیں سجان اللہ یہ بشر نہیں ہیں یہ تو معزز فرشتے ہیں۔ (یوسف: ۳۱)

اذراب دوسری بار بھی انہوں نے کہا: سحان اللہ! ہم نے اس میں کوئی بڑائی نہیں جانی- (یوسف: ۵۱)

ای طرح عزیز مصری بیوی نے پہلی بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہیہ کمہ کربیان کی: ہیں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھاسویہ نے گیا۔ (یوسف: ۳۴)

اور دو سری بار بھی اس نے اعتراف کیا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی۔ (یوسف: ۵۱)

# ومَا أَبُرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِامْارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّامَا

اور میں ایسے نفس کوبے تصور نہیں قرار دیتا ، بے شک نفس ٹر برائی کا بہت مح دیسے والا ہے ، سوا اسس سے

### رَحِمْ رَبِي إِنْ مَا يَيْ عَفُومٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اثْنُورِيْ

جى برميرارب رحم فروائے ، بے تمك ميرارب بدت بخشنے والا بے مددم فرط نے والا ب ) اور اِ د شام نے كہا اس كوميرے وال

### بِهُ اسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كُلُّمُهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمَ لَكَ يُنَا

كرا و بن اس كوابيت يد منصوص ركمون كا ، بهرجيد يا وشامناس المنظري وكما دك يوسف إراب الص المراديد

# مُكِينُ امِينُ ﴿ قَالَ اجْعَلْنَى عَلَى خَزَا إِنِ الْاَرْضِ ۗ إِنَّى

مقتدر اورامانت دار ہیں ٥ ر پوسف نے اکما مجھے اس ملک کے خزائوں پر مقرر کر دیں۔ بے شک میں

تبيان القرآن

جلدينجم

#### حَفِيْظُ عَلِيُعُ®وَكُنْ لِكَ مَكَنَا لِيُوسَفَ فِي الْرَرْضَ يَتَبَوّا

حفاظت کرتے والاعلم والا ہوں ۞ اوراس طرح ہم نے يرسعت كو اس ملك ميں افتدار مطاكيا، وہ اس ملك ميں

#### مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ الْمُوسِيُبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ تَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ

جماں دہنا چاہستے تنے رہتے تنے، ہم جس کوچاہتے ہیں اپنی دھت پہنیاتے ہیں اور ہم نیکی کرتے والوں کے اجر کو

### اَجُرَالْمُحُسِنِينَ®وَلِاَجْرُالْاِجْرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ امْنُواوكَانُوْا

ضائع نہیں کرتے 0 اور جراگ ایمان لائے اور افترسے مدتے دہے ان کے بیے آ نوت کا

#### يَتُقُونَ ۞

اجرببت ببترے 0

الله تعالیٰ کاارشادہ: (یوسف نے کہا)اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا ہے تک نفس تو بڑائی کابہت عم دینے والا ہے، سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے تنگ میرا رب بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے 0 (یوسف: ۵۳)

حضرت بوسف کے اس قولی کی توجیہ کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کتا

مفرین کااس اختلاف ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف ہیں یا عزیز مصری ہیوی مجیح قول ہے ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف ہیں یا عزیز مصری ہیوی مجیح قول ہے ہے کہ اس قول کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور اس آیت کا معنی ہے ہیں اپنے نفس کو خطاؤں اور لفزشوں ہے پاک قرار نہیں دیتا کیونکہ انسانوں کے نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا تھم دیتے رہتے ہیں، خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالی کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہوں، ہاں مخلوق ہیں ہے جس پر میرا رہ رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی پیروی کرنے اور بری باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے ہے نجات عطافرما تا ہے اور بے شک جو ہمنص اپنے گناہوں پر اللہ تعالی ہے تو بہ کرے تو اللہ دنیا ہیں اس کو مزاد ہے اور اس کو درگزر فرما تا ہے، اور اس کو مزاد ہے اور اس کو مراح آخرت ہیں بھی۔

حضرت بوسف علیہ السلام نے یہ کول فرمایا تھا اس کی مغیرین نے متحدد وجوہ بیان کی ہیں جن ہیں ہی بعض وجوہ ناگفتنی
ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہے کہ جب بوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا: ہیں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ ہیں نے اس کے پس
ہیت اس کی خیانت نہیں کی اس وقت حضرت بوسف علیہ السلام کویہ خیال آیا کہ ہیں نے جو یہ کماہ ہو سکتا ہے یہ اپنی تحریف
اور خود سرائی اور خود ستائی کے زمرہ ہیں آتا ہو اور اللہ تعالی نے خود ستائی ہے منع فرمایا ہے اس لیے اس کے ازالہ اور تلافی
کے طور پر فور آفرمایا: اور ہیں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا ہے شک نفس تو برائی کابہت تھم دینے والا ہے سوااس کے
جس پر میرارب رحم فرمائے۔

دو سمرا قول سے کہ بیہ عزیز معنری بیوی کا قول ہے جب اس نے اپنی خطا کا اعتراف کرلیا اور بیہ اقرار کرلیا کہ اس نے تعزت یوسف کو ورغلایا تھا اور حضرت یوسف نے گناہ سے اپنا وامن بچالیا تھا تو بطور احتذار کے کما کہ میں اپنے آپ کو ب

ملد پنجم

تبيان القرآن

قصور نہیں کہتی ہے شک نفس تو برائی کابہت تھم دینے ولا ہے سوااس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے ، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ، بے حد رحم فرمانے والا ہے - (یوسف: ۵۳)

یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عزیز مصری بیوی بت پرست تھی، اس کایہ کہنا متصور نہیں ہے کہ سوااس کے جس پر میرارب رحم فرمائے، بے شک میرارب بہت بختنے والا، بے حد مہمان ہے، یہ کمنا حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے لا اُق ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا اس کی دو سری وجہ یہ ہدب حضرت یوسف نے فرمایا تھا "میں نے اس کے پس پشت اس کی خیات نہیں گی" قواس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو اس فعل کی طرف رغبت نہیں تھی کیونکہ نفس قوبرائی کا تھم دینے فعل کی طرف رغبت نہیں تھی یا ان کانفس اور ان کی طبیعت اس فعل کی طرف ما کل نہیں تھی کیونکہ نفس تو برائی کا تھم دینے والا ہے اور طبیعت لذات کی شائق ہوتی ہے اور اس کلام ہے حضرت یوسف نے یہ ظاہر فرمایا کہ ان کا اس گناہ کو ترک کرنا اس وجہ ہے نہیں تھا کہ ان کو اس فعل کی طرف رغبت نہیں تھی یا اس کا اس گناہ کو ترک کرنا تو تعلق اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ ہے تھا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیم السلام میں گناہوں کی طرف اور اور ترک کرنا تو نہیں ہوتی اور وہ اپنے افتھیار سے گناہوں کو ترک نہیں کرتے بلکہ ان کا گناہوں کا ترک کرنا فرشتوں کی طرح اضطراری ہو تا ہے سوان کا یہ تول عصمت کی تعریف سے عدم واقفیت پر بمنی ہے۔
سوان کا یہ تول عصمت کی تعریف سے عدم واقفیت پر بمنی ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتازاني متوفي ١٩٧٥ لكيتي بين:

عصمت کی حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالی بندہ میں اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ نہید اکرے اس کے قریب یہ تعریف ہے: عصمت اللہ تعالی کالطف ہے جو بندہ کو اچھے کاموں پر ابھار آئے اور برے کاموں ہے رو کتا ہے باوجود اس کے کہ بندہ کو گناہ پر اختیار ہو آئے تاکہ بندہ کاملات ہونا مجج رہے 'اس لیے شخ ابو منصور ماتر یدی نے فرمایا: عصمت مکلف ہونے کو زا کل نہیں کرتی 'ان تعریفوں ہے ان لوگوں (بعض شیعہ اور بعض معتزلہ) کے قول کافساد ظاہر ہوگیا جو یہ کتے ہیں کہ عصمت نفس انسان یا اس کے بدن میں ایس خاصد ور محال ہوقواس کا مکلف کرنا میں ایس خاصد ور محال ہوقواس کا مکلف کرنا میں ایس خاصد ور محال ہوقواس کا مکلف کرنا میں جبوگانہ اس کو جروگا۔ (شرح عقائد سفی میں 4 مطبوعہ نور مجرا می المطابع کراچی)

علامه تمس الدين احمر بن موى خيالي متوفى ١٨٥٥ لكهة بين:

گناہوں پر قدرت کے باد جود گناہوں سے بینے کے ملکہ (مہارت) کو عصمت کتے ہیں۔

(حاشيته الخيالي ص ١٣٦١ مطبوعه مطبع يوسني لكعنوً)

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٥٨٨ كليمة بين:

جہوراس نظریہ کے قائل ہیں کہ انبیاء علیم السلام اپنے کسب اور افتیارے اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، اس کے برخلاف حسین النجار (معتزلی) نے بید کماہے کہ انبیاء علیم السلام کو گناہوں پر بالکل قدرت نہیں ہوتی۔

(الشفاءج ٢٠ ص ١٢٥ مطبوعه ملتان)

علامه قاسم بن تطلوبغا حفى متوفى المهم لكي بن:

مصمت کی حقیقت سے کہ اللہ تعالی بندے میں گناہ کی قدرت اور افتیار کے باوجود گناہ کو پیدانہ کرے۔

(شرح المسارّة م ٢٩٠ مطبوعه وائرة المعارف الاسلاميه بلوچستان)

نفس اماره اورنفس مطمئته

اس آیت سے بیر بھی معلوم ہو آ ہے انسان اس وفت گناہ سے نیج سکتا ہے جب اللہ تعلقی کی رحت اس کے شامل حال

-9

الله تعالی کارشادہ: اور بادشاہ نے کہااس کو میرے پاس لے کر آؤ میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گاہ پھر جب بادشاہ نے اس سے تفتگو کی تو کہا(اے یوسف!) آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں ۱۵ (یوسف: ۵۴) بلوشاہ کا حضرت یوسف کو اینے پاس بلانا

امام ابو جعفر محمر بن جریر طبری نے لکھا ہے: بادشاہ ہے مراد ہے مصر کا بادشاہ- امام ابن اسحاق نے کما: وہ الوليد بن الريان ہے- (جامع البيان جزمین مسلم مطبوعہ دار الفکر بيروت، ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے کما: اس میں اختلاف ہے کہ اس بادشاہ سے مراد کون ہے، بعض نے کمااس سے مراد عزیز مصر ہے۔ بعنی بادشاہ کا وزیر اور بعض نے کمااس سے مراد بادشاہ ہے بیٹی الولید بن الریان - اس پر دلیل سیہ ہے کہ بادشاہ نے کمامیں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا اور اس سے پہلے حضرت ہوسف علیہ السلام عزیز مصر کے لیے مخصوص تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں الے سلے عمراد بادشاہ ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کما: دعا تیجے: اے اللہ! میرے لیے کشادگی اور قیدے نکلنے کی راہ پیدا کردے اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرماجمال سے مجھے گمان بھی نہ ہو' اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے قیدے رہائی کاسب پیدا فرماویا و آن مجید میں ہے:

اورجو اللہ سے ڈر آئے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرما آئے جمال سے اس کا گمان بھی نہیں ہو آ اور جو اللہ پر توکل کر آئے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔

### حضرت يوسف سے بادشاہ كے متاثر ہونے كى وجوہات

باد شاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ معقد ہو گیا تھااور ان کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھااس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم ہے بہت متاثر ہوا تھا کیونکہ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیرہے اس کے تمام ار کان دولت عاجز ہوگئے تھے' اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے برجت اس خواب کی تعبیر پتائی اور اس کوجو پریشانی لاحق ہونے والی تھی' اور اس قوم پر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتادیا۔

(۲) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مبراور صبط ہے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم بھیجاتو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے ہے نکلنے ہے انکار کردیا جب تک کہ تمام الزاموں اور تهمتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر نہ ہو جائے۔

(۳) وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ادب اور احترام اور ان کی پردہ پوشی کی صفت ہے بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ انہوں نے صرف یہ فرملیا کہ ان عور توں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ (یوسف: ۵۰) حالانکہ آپ کی غرض عزیز مصر کی بیوی کا حال معلوم کرنا تھا جس نے آپ پر تہمت لگائی تھی لیکن آپ نے اس کا پردہ رکھا اور باتی عور توں کا ذکر کیا جب کہ باقی عور توں کا ذکر کیا جب کہ باتی عور توں کا درجہ کے اس قید باتی عور توں ہے کہ اور الزام کی دجہ سے ہی پڑا تھا اور آپ اس کی تہمت اور الزام کی دجہ سے اس قید میں گرفتار ہوئے تھے اور ایر آپ کا نمایت درجہ کا ظرف اور حوصلہ تھا۔

(٣) وہ آپ کی پاکیزگی اور پارسائی اور آپ کے ٹھوس اور پختہ کردار کی وجہ سے بھی متاثر ہوا کیونکہ جو آپ پر تھمت لگانے والے تھے ان سب نے آپ کی ان تھتوں سے براءت کا اعتراف اور اقرار کرلیا۔

(۵) آپ کے ساتھ قیدیں جو ساقی رہا تھا اس نے آپ کی بہت تعریف کی تھی کہ وہ اللہ تعالی کی بہت زیادہ عبادت کرتے میں اور دو سرے قیدیوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے ہیں، بیاروں کی عیادت کرتے ہیں اور ہر کسی کے کام آنے کی کو شش کرتے ہیں۔

نیہ ایک وجوہ ہیں کہ ان بی سے ایک وجہ بھی کسی مختص میں پائی جائے تو اس مختص سے لوگ متاثر ہوں گے تو جس مختص میں بیہ تمام وجوہات پائی جائیں تولوگ اس سے کس قدر زیادہ متاثر ہوں گے اور کتنے زیادہ اس کے عقیدے مند ہوں گے۔

جب بادشاہ حفزت یوسف علیہ السلام کی ان صفات اور ان کے ان شاکل اور خصائل پر مطلع ہوا تو وہ حفزت یوسف علیہ السلام کواپنے ساتھ رکھنے کاخواہش مند ہوا اور وہ اس پر راغب ہوا کہ ان کواپنے لیے مخصوص کر لے۔ حضرت یوسف کا رہا ہو کرباد شاہ کے دربار میں جاتا

حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا قاضد ان کو بلانے کے لیے پہنچاتو اس نے کہا: آپ نماد حوکر، قید کے کپڑے اتار کرعمدہ لباس پہنیں اور میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، حضرت یوسف نے قید خانہ سے نکلنے سے پہلے قید خانہ کے دروازہ پر لکھ دیا: "یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ، یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، یہ دشمنوں کے ہننے کاموقع ہے اور پچوں کی تجربہ گاہ ہے۔ "جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پنچے تو یہ دعاکی: اے اللہ! میں اس کی خیرسے تیری خیر کا جوال کر آ ہوں، اور اس کے شرسے تیری قدرت اور تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، اور جب اس کے پاس واخل ہوئے تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں دعائیہ کلمات کے۔

تبيان القرآن

بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے اپنے ساتھ مخصوص کرنا چاہا تھا کہ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کمی عمدہ اور نفیس چیز کا پتا چلتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا شرکت غیرے اس چیز کے مالک ہو جائیں۔

جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام ہے شکھ کی تو کہا: میں اپنی اہلیہ اور طعام کے سواتم کو اپنی ہر چیز میں شریک کرنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرملیا: کیا تہمارا یہ خیال تھا کہ میں تہمارے ساتھ کھانا کھاؤں گا! حالا تکہ میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیم السلام ہوں۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پنچے تھے اس وقت آپ کی عمر تمیں سال تھی اور اس وقت آپ جو ان رعنا تھے، بادشاہ نے حضرت یوسف کو دکھے کر ساتی ہے کہا یہ وہ مخص ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی حالا تکہ بڑے بادشاہ نے حضرت یوسف کو دکھے کر ساتی ہے باجر اس کے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی حالا تکہ بڑے بادشاہ نے السام اس کی ساتھ بیان کریں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے سامنے بالمشافہ خواب کی تعبیر بیان کریں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے بالمشافہ خواب کی تعبیر بیان کریں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تقصیل کے ساتھ بہلے اس کادیکھا ہوا خواب بیان کیا پھراس کی تعبیر بیان فرمائی۔

حضرت بوسف كابادشاه كے سامنے خواب اور اس كى تعبير بيان كرنا

حضرت بوسف عليه السلام نے فرمليا: اے باوشاہ تم نے خواب میں ديکھا كه سات بهت حسين و جميل اور مونى تازى گائیں ہیں جو بہت خوش نمااور بھلی معلوم ہوتی ہیں، ان کے نیچے ان کا دودرہ نی رہے تھے، وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے یر آئیں، جس وقت آپ ہے حسین منظرد کھے کرخوش ہو رہے تھے، اچانک دریا کاپانی زمین میں دھنس گیااور اس کی کیچڑمیں ہے سات دیلی تیلی گائیں نمودار ہو کیں ان کے بال جھرے ہوئے اور غبار آلود تھے ان کے پیٹ سکڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان كے دودھ پينے دالے بيج نہ تھے۔ ان كے لمبے لمبے دانت اور داڑھيں تھيں۔ كتے كى طرح ان كے پنجے تھے اور در ندول كى طرح ان کی سونڈ تھی، وہ ان فریہ گایوں پر حملہ آور ہو تیں اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے در ندوں کی طرح ان کو چیر پھاڑ ڈالا، اور ان کا گوشت کھا گئیں اور ان کی کھال کے عکڑے عکڑے کردیئے اور ان کی بٹریوں کوریزہ ریزہ کردیا۔ آپ بید منظرد مکی کراس پر تعجب كررے تھے كہ بيد دللي تلى گائيں كس طرح ان فريہ گايوں پر غالب آگئيں 'اور ان گايوں كو كھانے كے باوجو د ان دبلي گايوں کی جسامت میں کوئی اضافہ نمیں ہوا، پھرا چاتک آپ نے سات ترو تازہ اور سرسبز خوشے دیکھے جو دانوں اور پانی سے بھرے ہوئے تھے، اور ای کھیت میں در سری جانب سات خنگ خوشے تھے، وہ نہ سرسبز تھے، نہ ان میں دانہ اور پانی تھا ان کی جڑیں کیچڑاور پانی میں تھیں۔ جس وفت آپ دل میں میہ سوچ رہے تھے کہ میہ کیسامنظرہے ایک طرف میہ سرسزاور پھل دار خوشے ہیں اور دو سری طرف میہ سیاہ اور خشک خوشے ہیں اور دونوں ایک ہی کھیت میں ہیں اور ان کی جزیں پانی میں ہیں، جب تیز ہوا چلتی توسیاہ اور خشک یودوں کے پتے اڑ کر سرسزیودوں پر جا کر گر جاتے تو پھران میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کرسیاہ ہو جاتے پھر اے بادشاہ! آپ خو فزدگ کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ پھریاد شاہ نے کہا: اللہ کی قتم بیہ بہت مجیب و غربیب خواب تھااور جس طرح آپ نے اس کی منظر کشی کی ہے وہ بہت ہی دل فریب ہے! تواے صدیق آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف نے کما: میری رائے ہے ہے کہ خوش حالی کے ان سرسبز سالوں میں آپ غلے کو جمع کرلیں اور ان سالوں میں زیادہ ہے زیادہ گندم کاشت کریں کیونکہ ان سالوں میں اگر آپ نے پھراور بجری میں بھی گندم بوئی تواس سے بھی گندم اگ آئے گ۔ اور الله تعالیٰ ان میں بہت روسکدگی اور برکت فرمائے گاہ پھر آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہنے دیں اور ان کو گوداموں میں ذخیرہ کرائیں ایس گندم کا بھوسا جانوروں کے چارے میں استعمال ہو گااور گندم لوگوں کی خوراک ہے گی، پھرجس گندم آپ ذخیرہ کریں گے وہ مصراور اس کے مضافات کے لیے کافی ہوگی اور دور درازے سفر کرکے لوگ آپ کے پاس گندم لینے

کے لیے آئیں گے اور اس کو فردخت کرنے ہے آپ کے پاس مال و زر کا اتنا بڑا فزانہ جمع ہو جائے گاجو آپ ہے پہلے کی کے
پاس نہیں تھا پھریاد شاہ نے کما کہ میرے اس کام کی تگرانی اور اس کا انتظام کون کرے گا؟ اگر میں شہرکے تمام لوگوں کو بھی اکٹھا
کرلوں تو وہ اس کام کو خوش اسلوبی ہے نہیں کر سکیں گے! اور ان سے ایمانداری اور دیانت داری کی بھی توقع نہیں ہے! تب
حضرت یوسف علیہ السلام نے کما: آپ جمجھے اپنے ملک کے فزانوں کا امیر مقرر کردیں۔
بادشاہ کا حضرت یوسف کو صاحب افتدار اور امانت وار قرار دینا

جب حضرت بوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیراور قحط کے مشکل حالات کا حل بتایا تو بادشاہ نے کہا (اے

یوسف!)"آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدراور امانت دار ہیں"اور یہ ایک جامع کلمہ ہے جو تمام فضا کل اور مناقب کو شامل

ہے کیونکہ کمین وہ محض ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت اور علم ہو، کیونکہ قدرت سے وہ حسب منشاء تصرف کرسکے گا، اور علم

کے ذریعہ بی اس کو معلوم ہوگا کہ کون ساکام کرنا چاہیے اور کون ساکام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو محض امانت دار ہوگاوہ ای

کام کو کرے گاجس کا کرنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوگانہ کہ وہ کام جو صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہو، خواہ

اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہو بیانہ ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا آپ ہمارے نزدیک ایسے محض ہیں جو ہمارے ملک

ہیں این علم اور قدرت سے حکمت اور مصلحت کے مطابق تصرف کریں۔

(تغیرکیرج۲۰ ص۷۷-۷۰ الجامع لاحکام القرآن جر۲۰ ص۱۸۵-۱۸۳ روح المعانی جر۱۳ ص۱۸۵-۱۸۳ روح المعانی جر۱۳ ص۹-۸) الله تعالی کاارشاد ہے: (یوسف نے) کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کردیں بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں (یوسف: ۵۵)

طلب منصب کاعدم جوازاور حضرت پوسف کے طلب منصب کی توجیہ

حفزت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ ہے منصب طلب کیا ہو سکتا ہے کہ حفزت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں منصب کو طلب کرنا جائز ہو، لیکن ہماری شریعت میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! امارت کاسوال نہ کرتا کیونکہ اگرتم کوسوال کی وجہ سے امارت دی گئی تو تم کو اس کے سپرد کردیا جائے گااور اگرتم کو بغیر سوال کے امارت دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گئ اور اگرتم کسی چیز کی قتم کھاؤ پھرتم ہیہ دیکھو کہ اس کاخلاف بمتر ہے تو تم اپنی قتم کا کفارہ کردواور اس بمتر کام کو کرلو۔

(صیح ابتحاری رقم الحدیث: ۱۹۲۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۵۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۴۹ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۵۲۹ سنن انسانی رقم الحدیث: ۱۵۳۹ سنن البری للنسانی قم الحدیث: ۱۵۳۵ سنن ابوداؤد اللیالی رقم الحدیث: ۱۵۳۵ مند اجرج۵ مسنن النسانی رقم الحدیث: ۱۵۳۵ مستح ابن حبان مساح ۱۳۲۱ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۵۳۱ المستقی لاین الجارود رقم الحدیث: ۹۹۸ -۱۳۴۹ مستد ابوییلی رقم الحدیث: ۱۵۲۱ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۳۸ سنن کری للیستی ج۴۰ ص ۵۳۳ تندیب الکمال ج۵۲ مس۱۲)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بین بی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوا اور میرے ساتھ اشعریین کے دو آدمی بین ایک میری دائیں جانب اور دوسرا میری بائیں جانب تھا۔ ان دونوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم ساتھ اشعریین کے دو آدمی بین صلی الله علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے ابوموی! تم کیا کہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: اس اوات کی حسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، انہوں نے جھے اپنے دل کی بات پر رہے ہو؟ میں نہوں نے جھے اپنے دل کی بات پر

مطلع نہیں کیا تھا اور مجھے میہ پتانہیں چلاتھا کہ میہ کسی منصب کو طلب کریں گے، حضرت ابومویٰ نے کہا: گویا کہ میں دیکھ رہاتھا کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ کے پنچے تھی اور وہ سکڑ چکی تھی، آپ نے فرمایا: جو محض کسی منصب کاارادہ کرے گاہ ہم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرر نہیں کریں گے۔

(صحح البحاري رقم الحديث: ۱۵۹۲ صحح مسلم رقم الحديث: ۱۳۳۵ رقم حديث الباب: ۹۵ الرقم المسلل: ۱۳۲۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۳۵۳ سنن النسائی رقم الحديث: ۴ السنن الكبرئ للنسائی رقم الحديث: ۹۳۵)

اور اگر بالفرض حضرت بوسف علیه السلام کی شربیت میں بھی منصب کو طلب کرنا ممنوع ہو تو پھر حضرت بوسف علیه السلام کے عمدہ طلب کرنے کی توجیہ رہیہ ہے کہ حضرت پوسف نے رہے عمدہ اس لیے طلب کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور مخض اس منصب کا امل نہیں تھا اور نہ کوئی اتنا نیک اور دیانت دار تھاجو مستحق لوگوں کو ان کے حقوق پہنچا سکے۔ اس لیے ان کے نزدیک اس عمدہ کی صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ ہے وہ اس عمدہ کے لیے متعین تھے اور ان پر اس عمدہ کاطلب کرنا فرض تھا، اور آج كل بھى يى علم ہے، اگر كى مخض كويد معلوم ہوكہ قضا امارت يا كسى اور عبدہ كے ليے اس كے علاوہ اور كسى مخض میں اس عمدہ کی اہلیت اور صلاحیت نہیں اور نہ کسی اور میں تقویٰ اور پر ہیز گاری ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس عمدہ کا سوال کرے اور اس عمدہ کے حصول کے لیے جدوجہد کرے اور وہ عمدہ دینے والوں کو اپنی ان صفات کی خبردے جن صفات کی وجہ ہے وہ اس عمدہ کا ہل اور مستحق ہے جیساکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بتائیں اور فرمایا: میں بہت حفاظت کرنے والا اور بہت جاننے والا ہوں؛ اور اگر اس کو بیہ علم ہو کہ اس کے علاوہ اور بہت لوگ ہیں جو اس عہدہ کی ضلاحیت اور الميت رکھتے ہيں تو پھراس کے ليے اس عمدہ کو طلب کرنا جائز نہيں ہے، کيونکہ نبی صلی اللہ عليہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عند سے فرملیا: تم امارت کاسوال نہ کرو، کیونکہ جب اس کوعلم ہو کہ اس منصب کی وجہ سے بہت آختیں اور تصبتیں آتی ہیں اور ان سے چھٹکارا پانا بت مشکل ہو تا ہے اس کے باوجود وہ اس منصب کو طلب کرے اور اس پر حریص ہو تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کی منفعت اور اپنی اغراض کو پور اکرنے کے لیے اس عمدہ کو طلب کر رہاہے اور جو مخص ایسا ہو گاوہ عنقریب ایجی نفسانی خواہشیوں کاشکار ہو کرہلاک ہو جائے گا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواس منصب کو طلب کرے گااس کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور جس محض کو اس منصب پر آنے والی آفتوں اور مصیبتنوں کاعلم ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ نہیں ہوسکے گااور اس سے اس کے حقوق میں کو تاہیاں ہوں گی۔ اس وجہ سے وہ اس منعب کو قبول کرنے ہے انکار کرے اور اس سے دور بھاگے پھراس کو زبرد سی اس منصب پر فائز کر دیا جائے تو اس کے حق میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کو ان متوقع آفات اور مصائب اور خطرات سے نجات مل جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ای کیے فرمایا: جس کو اس کی طلب کے بغیر منصب دے دیا گیا اس کی (غیب سے) مدد کی جائے گی۔ موجودہ طریق ابتخاب کے جواز پر حضرت یوسف کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جوابات ہمارے زمانہ میں قوی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے جو انتظابات ہوتے ہیں ان نشستوں کے حصول کے لیے مخلف سای جماعتوں کے امیدوار ازخود کھڑے ہوتے ہیں اور جب ان سے کماجا آئے کہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نسي إو تعروه حضرت يوسف عليه السلام كے طلب منصب سے استدلال كرتے ہيں اس كے حسب ذيل جوابات ہيں: یہ استدلال اس کیے سمجے نہیں ہے کہ یہ شریعت سابقہ ہے، اور شریعت سابقہ کے جو احکام جاری شریعت کے خلاف ہوں، وہ ہم پر جبت نہیں ہوتے، ہمارے لیے ہیہ تھم ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بخدا! ہم اس مخص کوعال

تبيان القرآن

نہیں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے گا اور نہ اس مخص کو عامل بنائیں گے جو اس کی حرص کرے گا، جیسا کہ اس بحث کے شروع میں ہم نے احادیث بیان کر دی ہیں۔

دوسرا جواب سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تنے اور نبی کا تقویٰ قطعی اور بقینی ہو تا ہے، نبی کو وتی کی تائید حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضا ہے مطلع رہتے ہیں جبکہ عام آدمی کا تقویٰ قطعی اور بقینی نہیں ہوتا اور غیر قطعی کو قطعی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عمدہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا جو ان کو وتی کے ذرکہ یعے ہے حاصل ہوئی تھی اور عام آدمی کے حق میں یہ متصور نہیں۔

بعض لوگ ہے گئے ہیں کہ جب کوئی منصب کااہل نہ ہو تو جو شخص اہل ہو'اس کا محض خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو'اس کرنا ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو'اس کو صرف ضرورت کی بناء پر جائز کی گئی ہو'اس کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھنا صحیح ہے'اس کو عام رواج اور معمول بنالینا صحیح نہیں ہے۔ مثلاً جب کوئی طال چیز کھانے کے دستیاب نہ ہو تو ضرورت کی بناء پر شراب اور خزیر کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے' لیکن اگر کوئی شخص ضرورت کے حوالے سے خزیر اور شراب کو کھانے پینے کاعام معمول بنالے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

موجوده طريقته انتخاب كاغيراسلاي مونا

پاکستان میں انتخاب کے موقع پر ہر حلقہ انتخاب سے بھڑت امیدوار ازخود کھڑے ہوتے ہیں اور ذرکیر خرج کرکے اپنے لیے کنویٹ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں غیبت افتراء اور تہمت کی تمام حدود کیے کنویٹ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں غیبت افتراء اور تہمت کی تمام حدود کو پھلانگ جاتے ہیں اور سے طریقہ اسلام ہیں بالکل ناجائز ہے۔ اور ہرامیدوار کے متعلق سے کمنا کہ میہ ضرورت کی بناء پر کھڑا ہوا ہے بداہ شاباطل ہے ، کیونکہ ہر حلقہ انتخاب سے بکھڑت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کے بارے میں سے کہنا مصبح نمیں ہے کہ جو نکہ اور کوئی اہل نمیں تھا اس لیے سے سب امیدوار کھڑے ہوگئے ہیں!
امیدوار کے لیے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نتائج

در حقیقت پاکستان کے آئین میں طلب منصب کی اجازت دیاتی غیراسلامی دفعہ ہے، جو امیدوار انتخاب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں امیدواروں میں سے صدر مملکت، وزیراعظی اور دیگر وزراء کا انتخاب ہو آئے اور بھی امیدوار اسمبلی میں جاکر کسی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کافیصلہ کرتے ہیں، ملک کے سربر آور دہ علاء اور دانشوروں پر مشمئل اسلامی نظریاتی کونسل انفاق رائے ہے کسی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کافیصلہ کرتے ہیں، ملک کے سربر آور دہ علاء اور دانشوروں پر مشمئل اسلامی نظریاتی کونسل انفاق رائے ہے کسی قانون کے اسلامی یا غیراسلامی ہونے کافیصلہ کرتے ہیں، مربونے کی جسی کوئی شرط نہیں ہے، ہر نہیں ہو سکتا جب تک کد قومی اسمبلی اس کو منظور نہ کرے اور قومی اسمبلی کے ممبروں کے لیے، اسلامی علوم یا مروجہ علوم میں سے کسی علم کی کوئی شرط نہیں ہے، نہی اور تقوی کی، سیاسی تجربہ اور انتروں کر سیاس ہونے کا دور پر فاتی و فاجر، جائل اور تا تجربہ کار ہمحض خواہ مرد ہویا عورت، انتخاب کے لیے کھڑا ہمو سکتا ہے اور وہ علم، تجربہ اور انتھے کردار کے بغیر اسلامی نظریاتی کونسل کی چیش کردہ سفار شات کو مسترد کر سکتا ہے اور کسی بھی قانون کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

موجوده طريق انتخاب كي اصلاح كي ايك صورت

میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں جب میہ اعتراض کیا کہ پاکستان کے آئین میں امیدوار کے لیے کوئی معیار

مقرر نہیں کیا گیاتو اس وفت کے امور ندمید کے وفاقی وزیر راجہ ظفرالحق نے آئین پاکستان سے امیدوار کے لیے حسب ذیل شرط پڑھ کرسنائی:

آر ٹکل ۱۲: کوئی مخص مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کار کن منتب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہو گااگر.... (۵) وہ اسلای تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند نیز کبیرہ گناہوں ہے مجتنب نہ

جو- (آئين اسلامي جمهوريد پاکتان ص٨٦، مطبوعه منصور عبك باؤس لاجور)

ائل فہم پر مخفی نہیں ہے کہ وزیر موصوف کا یہ جواب سیح نہیں ہے اس لیے کہ آئین پاکستان کی اس دفید ہیں اسلامی تعلیم کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیانہ کسی منفبط سند کی شرط تعلیمات کے علم کی بیہ شرط مہم اور غیرواضح ہے، اس میں اسلامی علوم پر دسترس ہے یا نہیں اور کسی دبنی یا دنیاوی سند کی شرط نہ لگائی گئی ہے جے دکھیے کریہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا اس کو اسلامی علوم پر دسترس ہے یا نہیں اور کسی دبنی یا دنیاوی سند کی شرط نہ ہونے کہ نتیجہ میں مید دکھیے میں آیا ہے کہ کئی انگوشے لگانے والے اسمبلی کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسابھی ہوا ہوئے کہ انگوشے کی اسلامیات ہویا کسی سلم اور وقع دبنی دار العلوم کافارغ التحسیل ہو۔

چاہیے کہ وہ ایم اے عربی یا ایم - اے اسلامیات ہویا کسی مسلم اور وقع دبنی دار العلوم کافارغ التحسیل ہو۔

اور چونکہ اسلام میں ازخود منصب کا طلب کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا جائے کہ کوئی امید دار ازخود کسی نشست کے لیے کھڑانہ ہو بلکہ وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ جماعت اس کو نامزد کرے اور وہ جماعت ہی اس کے انکیشن کی کمپین چلائے اور اس کی کنویٹک کرے اور یہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے اخراجات اس امید وار سے وصول کر لیے جائیں، بسرطال ہمیں اپنے طریق انتخاب کو اسلامی حدود میں رکھنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا

كافريا فاسق فاجركي طرفء عده مامنصب قبول كرني تحقيق

اس آبت ہے بعض علماء نے یہ استدالل کیا ہے کہ کمی مسلمان عالم فاضل ہخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کمی فاسق فاجریا کمی کافر حکمران کے ماتحت کام کرے یا کمی منصب کی ذمہ داریاں بجالائے البتہ اس بیں یہ شرط ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے فرائف اور اس کی ذمہ داریوں بیس کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جو اس کے دین یا شریعت کے کمی حکم کے منافی ہو، کیکن جب اس کے فرائف کی باگ ڈور کافریا فاس کے ہاتھ بیس ہو اور اس کے لیے لازم ہو کہ وہ ان کی خواہشات پر عمل کرے تو بھراس کے لیے لازم ہو کہ وہ ان کی خواہشات پر عمل کرے تو بھراس کے لیے یہ عمدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، ابعض علماء نے یہ کما ہے کہ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ کافریا فاسق کی تقاور ان کی خصوصیت تھی اور آن کل کے دور بیس یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ کافریا فاسق کی ملازمت کرنا جائز ہے، جب کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپنے دین اور اپنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ ملازمت کرنا جائز ہے، جب کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپنے دین اور اپنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ علامہ ماور دی شافعی متونی محصرے کے کہا کہ آگر منصب پر فائز کرنے والا خلام ہو تو اس کی طرف سے منصب کو قبول علامہ ماور دی شافعی متونی محصرے کہا ہے کہ آگر منصب پر فائز کرنے والا خلام ہو تو اس کی طرف سے منصب کو قبول

كرنے كے متعلق دو قول ہيں:

(۱) اس کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، وہ اس منصب کو قبول کرے اور اس منصب کے نقاضوں کے مطابق حق اور انساف پر جنی امور انجام دے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصرکے فرعون (مصر کاکافر بادشاہ الولید بن الریان) کی طرف سے منصب سونپا گیا اور انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور انتہار منصب قبول کرنے والے کے افعال کا ہو تا ہے نہ کہ منصب دینے والے کے افعال کا ہو تا ہے نہ کہ منصب دینے والے کے افعال کا ہوتا ہے نہ کہ منصب دینے والے کے افعال کا۔

تبياز القرآن

(۲) کافریا فاسق کی طرف ہے منصب قبول کرنا جائز نہیں ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کا بنو منصب قبول کیا تفااس کے دو جواب ہیں: پہلا بواب بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون نیک اور عادل محض تھا اور حضرت موئ علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون سے عمدہ قبول کرنا محل موئ علیہ السلام کا اپنے فرعون ہے عمدہ قبول کرنا محل اعتراض نہیں ہے۔ دو سرا بواب بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اپنے دائرہ کار ہیں تھی انہوں نے اس طرف نظر نہیں کی کہ اس کواس کام کی ذمہ داری کون سونپ رہا ہے۔ علامہ ماور دی نے کما: زیادہ صبحے یہ ہے کہ کافر کی طرف ہے منصب قبول کرنے کو مطلقاً جائز کما جائے نہ مطلقاً ناجائز کما جائے بلکہ اس کی تین قشمیں بیان کی جائیں:

(۱) جن فرائض کی انجام دی میں کسی مخص کے اجتماد کاد خل نہیں ہے اور شریعت نے ان فرائض کی تعیین کی تصریح کر دی ہے مثلاً زکوۃ اور صدافت کی وصول یابی کہ اموال ظاہرہ میں ہر چیز کانصاب مقرر ہے کہ جب مال تجارت دوسو درہم (چھ سو بارہ اعشاریہ تین چھ گرام چاندی) کی مقداریا اس سے زائد ہو تو اس میں سے اڑھائی فی صد ذکوۃ وصول کی جائے گی یا چالیس سے ایک سوانیس جنگل کی گھاس جرنے والی بحریوں پر ایک بحری وصول کی جائے گی اور ذری پیداوار سے اگر بارانی زمین ہو تو عشر وصول کی جائے گی اور ذری پیداوار سے اگر بارانی زمین ہو تو عشر وصول کیا جائے گالیمنی پیداوار کا بیموال حقد ، سوان فرائض کی انجام دہی کسی عامل کے اجتماد پر موقوف نہیں ہے اس لیے کسی ظالم اور فاسق فاجر محکمران سے اس قتم کا عمدہ قبول کرنا جائز

(۴) جن فرائض کی انجام دی میں اجتماد کرنا پڑتا ہے جیے اموال نے کے مصرف ان میں ظالم کی طرف سے عمدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں ناحق تصرف کرنے کے لیے کیے گااور اموال نے غیر مستحق کو دینے کے لیے کیے گا۔

(۳) جو مخض اہل ہواس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کی طرف سے عمدہ قبول کر لے، مثلاً ظالم کی طرف سے کسی کو قاضی بنایا جائے اور وہ سے مجھے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو گاتو اس کے لیے سے عمدہ قبول کرنا جائز ہے۔

(النكت والعيون جسوم ١٥-٥٠ الجامع لاحكام القرآن جزو، ص ١٨٨-١٨٨ مطبوعه وارالفكر بيروت)

حضرت بوسف عليه السلام كے حفيظ اور عليم ہونے كے محامل

عفرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا: میں بہت حفاظت کرنے والا ابہت علم والا ہوں و حضرت یوسف کے اس قول کے جار محمل ہن

- (۱) ابن زید نے کمان میرے پاس جو چیز امانت رکھی جائے، میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور مجھ کو جو عمدہ دیا جائے میں اس کو بہت جاننے والا ہوں۔
- (۲) ابن سراقہ نے کہا: میں لکھائی کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں اور حساب کو بہت جانے والا ہوں، کیونکہ وہ پہلے مخض تھے جنہوں نے کاغذیر لکھا۔
- (۳) انتجع نے سفیان سے روایت کیا کہ وہ حساب کی بہت تفاظت کرنے والے تنصے اور زبانوں کو بہت جانے والے تنصے۔ (۴) قنادہ نے کما: تم نے جو منصب دیا ہے میں اس کی تفاظت کرنے والاہوں۔ شیبہ السنسسی نے کمامیں ایام قحط کی بھوک

كوبهت جاننے والا ہول-

اس آیت میں بید دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو علم و فضل دیا ہو' اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس علم و فضل ک ساتھ اپنے آپ کو موصوف کرے البتہ عام حلات میں اپنی صفات اور خوبیوں کا اظہار نہ کرنا اولیٰ ہے' حضرت یوسف علیہ السلام نے بوقت ضرورت اپنی ان صفات کا اظهار کیا تھا۔ (النکت والعیون ج۳ میں ۵۲-۵۱ مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروت) خودستائی کے ممنوع ہونے کے محامل اور حضرت یوسف کی اپنی تعریف کا جواز حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قول میں اپنی تعریف کی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی تعریف کرنے ہے منع فرمایا ہے: فکا اُنٹرنگ واکٹ نے میں گاروں کووہ خوب جانا ہے۔ فکا اُنٹرنگ واکٹ نے میں گاروں کووہ خوب جانا ہے۔ (النجم: ۳۲)

اس کاجواب میہ ہے کہ فخراور تکبر کی وجہ ہے اپنی تعریف کرنامنع ہے، یا کسی ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنامنع ہے یا جو اوصاف انسان میں نہ ہوں، ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنامنع ہے، لیکن کسی ضرورت کی بناء پ ان اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرنا جائز ہے جو اوصاف انسان میں موجود ہوں اور بعض دفعہ یہ تعریف کرنا ضروری ہوتی ہے اور حضرت یوسف کے معالمہ میں ایساہی تھا۔ اس تعریف کے ضروری ہونے کی حسب ذمل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت یوسف کو و جی کے ذریعہ علم تھا کہ چند سالوں کے بعد قط پڑنے والا ہے سواگر غلہ کی فراوانی کے سالوں میں حس تدہیراور دیانت داری سے غلہ کا ذخیرہ نہ کیا گیاتو لوگ بھوک سے مرجا تیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ اس ملک میں اور کوئی شخص نہیں ہے جو دیانت وار بھی ہو اور حسن تدہیر کامالک بھی ہو' اس لیے مصر کے لوگوں کو ہلاکت سے بچانے کے طروری تھا کہ اس ملک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جانا اس پر موقوف کے لیے ضروری تھا کہ اس ملک کے خزانوں پر آپ کا مقرر کیا جانا اس پر موقوف تھا کہ بادشاہ کو آپ کی صفات سے روشناس کرایا جاتا اور واجب کا مقدمہ واجب ہو تا ہے اس لیے آپ پر واجب تھا کہ آپ بادشاہ کو آپ کی صفات سے روشناس کرایا جاتا اور واجب کا مقدمہ واجب ہو تا ہے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں میں بادشاہ کو اپنی قابلیت اور صلاحیت سے روشناس کراتے اس لیے آپ نے فرمایا: مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں میں بست زیادہ حفاظت کرنے والا ، بست زیادہ علم والا ہوں۔

> ان وجوہ کی بناپر حضرت ہوسف علیہ السلام پر واجب تفاکہ وہ اپنی ان صفات کا اظہار فرماتے۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کا اپنی مدح فرمانا تواضع اور انکسار کے خلاف نہیں ہے علامہ عبدالرحمٰن بن علی الجوزی صبلی متوفی ہے 200ھ تکھتے ہیں:

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنی مدح کیے فرمائی طلانکہ انبیاء علیم السلام اور صالحین کا طریقہ تواضع و اعسار ہے، اس کاجواب ہیہ کہ جب اپنی مدح فخراور تکبرے خالی ہو اور اس ہے مراد اس حق تک پنچنا ہو جس کو اس نے قائم کرنا ہو اور عدل کو زندہ کرنا ہو اور ظلم کو مثاتا ہو تو پھراپی مدح کرنا جائز اور مستحن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگوں کو اٹھایا جائے گاتو میں سب سے پہلے قبرے نکلوں گا اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو میں کلام کروں گا اور جب لوگ اور جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں کے تو میں کلام کروں گا اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری شاؤں گا جمہ کا جھنڈ ااس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم کی اولاد میں اللہ کے زدیک سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں گا۔ (سنن الترذی رقم الحدیث: ۱۳۹۰ سنن داری رقم

جلدينجم

الدیث: ۳۹ دلاکل النبوۃ بلیستی ج۵ میں ۴۸۳ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۹۲۳) اور حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند نے کما: اگر مجھے میں ہر آبت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں اور حضرت این مسعود رضی الله عند نے کما: اگر مجھے یہ علم ہو تاکد کوئی ایک مختص بھی مجھ سے زیادہ کتاب الله کاعلم رکھتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اون پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا ہے تو میں اس تک پہنچنا ہیں ان نفوس قد سید نے اپنی مدح میں جو کلمات طبیات فرمائے وہ الله تعالی کاشکر ادا کرنے کے قائم مقام ہیں اور قاضی ابویعلی نے کما کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے قصہ میں مید دلیل ہے کہ اگر کسی صاحب فضیلت مختص کو لوگ جائے نہ ہوں تو انہیں ابنا تعارف کرائے کے لیے اپنے فضائل کو بیان کرنا جائز ہے۔

(زاد المسيرج ۱۳۵ مص ۲۳۵-۲۳۴ مطبوعه المكتب الاسلامی بیروت ۲۰۵۰ ۱۳۰۵)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں افتدار عطاکیہ وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے 0 اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے 0 (یوسف: ۵۷-۵۷)

اتام فحط ميس حضرت يوسف كاحسن انتظام

' جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے میہ طلب کیا کہ وہ ان کو اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا میہ قول نقل نہیں کیا کہ جس نے ایسا کر دیا بلکہ اللہ سجانہ نے میہ فرمایا: اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطاکیہ اور اللہ تعالیٰ کا میہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کامطالبہ پورا کر دیا تھا۔ امام رازی نے یسال پر میہ تکتہ آفری کی ہے کہ بادشاہ اس وقت حضرت یوسف کامطالبہ پورا کر سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دل میں اس بات کا داعیہ اور باعثہ اور محرک پیدا کرتا ہے نیز بادشاہ اس کام کا ظاہری سبب تھا اور اللہ تعالیٰ موثر حقیقی ہے تو اللہ تعالیٰ خل کے ظاہری سبب تھا اور اللہ تعالیٰ موثر حقیقی ہے تو اللہ تعالیٰ خل کے ظاہری سبب تھا اور اللہ تعالیٰ موثر حقیقی ہے تو اللہ تعالیٰ موثر حقیقی کا ذکر فرمایا۔

علامه عبدالرحن بن على الجوزي الحنيل المتوفى ١٥٩٧ه لكصة بين:

حضرت یوسف علیہ السلام نے مصروالوں کے مال ان کے زیورات ان کے مولی ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے عوض ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا ہم حتی کہ کہ عوض ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا ہم حتی کہ تمام مصروالے حضرت یوسف نے بادشاہ نے کہا اللہ تعلق نے جھے پر کیما کرم مصروالے حضرت یوسف نے بادشاہ نے کہا اللہ تعلق نے جھے پر کیما کرم کیا! بادشاہ نے کہا جم تھی تہمارے آلج جیں ، پھر حضرت یوسف نے فرملیا: میں اللہ کو گواہ بنا آبھوں اور تم کو گواہ بنا آبھوں کہ جس کیا! بادشاہ نے کہا جم کی تیم ہم کہی سیر ہو کر نہیں نے اہل مصر کو آزاد کر دیا اور جس نے ان کی املاک ان کو لوٹا دیں ، حضرت یوسف علیہ السلام ان ایام جس کہی سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے: جس اس بات سے ڈر آبھوں کہ جس کی بھوکے کو بھول جاؤں۔

(زادالميزج، م ٢٣٦-٢٣٥، مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت، ٢٠٠٧ه)

امام ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعي المتوفى ١٦٥٥ وكلصة بين:

جب حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انظام چلانے گئے اور انہوں نے بڑے بڑے گودام بنوا کران میں غلہ جع کرلیا، حتی کہ غلہ کی فراوانی کے سات سال گزر گئے اور قبط کے اتیام شروع ہو گئے اور وہ ایسا زبردست قبط تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا قبط نہیں دیکھاتھا، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے متعلقین کو ہرروز دو پسر کے وقت کھانا بھجواتے سے اس سے پہلے ایسا قبط نہیں دیکھاتھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تھے، ایک دن آدھی رات کو بادشاہ نے آواز دی: اے یوسف! بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب

قط کاوفت آ پنجاہے۔ پس قحط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کرکے رکھاتھا، وہ سب جتم ہوگیا، پھر معرك لوگ معرت يوسف عليه السلام سے طعام خريد نے لكے، پہلے سال معرت يوسف عليه السلام نے ان سے نقد مال لے كر غلہ فروخت کیا حی کہ مصریں ممسی محض کے پاس کوئی درہم اور دینار باقی نہیں رہا اور تمام نفقہ مال حضرت یوسف کے قبضہ میں آچکا تھا دوسرے سال اہل مصرفے اپنے تمام زبورات اور جوا ہر کے بدلہ میں حضرت بوسف سے غلم خریدا، تبسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشیوں اور جانوروں کے بدلہ میں غلہ خریدا، چوتھے سال انہوں نے اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کے بدلہ میں غلہ خریدا، حتی کہ ان کے پاس کوئی باندی اور غلام نہیں رہ پانچویں سال انہوں نے اپنی زمینوں، کھیتوں اور گھروں کے بدلہ میں غلہ خریدا اور چھٹے سال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلہ میں غلہ خریدا حتی کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو حضرت بوسف علیہ السلام کاغلام بناویا اور ساتویں سال انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی گر دنوں کے بدلہ میں غلہ خریدا حتی کہ مصریس کوئی انسان باقی نہیں رہا مگروہ حضرت یوسف علیہ السلام کاغلام تھااور کوئی چیز باتی نہیں بچی، مگروہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکی تھی، اور لوگ کہنے لگے کہ ہمارے علم میں حضرت بوسف سے پہلے کوئی بردا اور جلیل بادشاہ نہیں تھا، پھر حضرت بوسف علیہ السلام نے باوشاہ سے کما: آپ نے ویکھا اللہ تعالی نے مجھے کیا کھ عطا فرمایا ہے؟ اب آپ کی کیارائے ہے؟ باوشاہ نے کما: میری وى رائے ہو آپ كى رائے ہ، تمام معالمات آپ كے سروي ، يس تو محض آپ كے تابع موں - حضرت يوسف في فرمايا: میں آپ کواور اللہ تعالی کو گواہ کرے کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کردیا اور ان کی تمام اطلاک ان کوواپس کردیں۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف ان ایام میں سیرہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، ان سے کما گیاکہ آپ مصرے تمام خزانوں کے مالک ہیں اس کے باوجود آپ بھوکے رہتے ہیں! آپ نے فرمایا: مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے سیر ہو کر کھالیا تو میں بھو کوں کا حق بھول جاؤں گااور حضرت بوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے باور چی کو علم دیا کہ وہ بادشاہ کا مبح کا کھاتا اے دوپسر کو دیا کرے اوراس سے حضرت بوسف علیہ السلام کا منشاء یہ تھا کہ بادشاہ بھی بھوک کامزہ تھے اور بھوکوں کو یاد رکھے۔

(معالم التنزيل ج ٢٠ ص ١٣٣٠ الجامع لاحكام القرآن جز٥٠ ص ١٩١٠ ، ١٥٠ روح المعاني جز ١١٠ ص ٨-٨)

عزيز مصرى بيوى سے حضرت يوسف كانكاح

امام ابو جحرا تحسین بن مسعود ابنعوی المتوفی ۱۹۵ اپن سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عظما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ میرے بھائی حضرت بوسف پر رخم فرمائے اگر وہ یہ نہ کہتے کہ جمعے ملک خزانوں پر مقرر کردو تو بادشاہ ان کوای وقت مقرر کردیته لیکن اس کنے کی وجہ ہے بادشاہ نے اس کام کوایک سال مو خرکردیا، اور وہ ایک سال بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہے، اور ای سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عضمانے فرمایا: ایک سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے حضرت بوسف علیہ السلام کو بلایا ان کے سرپر تماج رکھا ان کی میان میں تکوار لؤکل اور ان کے سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے حضرت بوسف علیہ السلام کو بلایا ان کے سرپر تماج رکھا ان کی میان میں تکوار لؤکل اور ان کے لیے سونے کا تخت رکھا جس پر یا قوت اور موتوں ہے کام کیا ہوا تھا اور ان کو رہتی مطے پہنائے (ایک جس کے کپڑے کی دو چاوروں کو حلہ کتے ہیں، ایک چاور تھند کے طور پر باند می اور دو سری چاور اوپر اوڑ می جائے) پھر بادشاہ نے کہا تہا تہا تا ہی کہا کہ کہا تو مصرے تمام معاملات حضرت بوسف علیہ السلام کے سرد کر دیے اور مصرے سے معزول کر دیا، اور اس کے عمدہ پر حضرت بوسف علیہ السلام کے سابق وزیر قطفیر (عزیز معمر) کو اس نے اس کے عمدے سے معزول کر دیا، اور اس کے عمدہ پر صف علیہ السلام کو سابق وزیر قطفیر (عزیز معمر) کو اس نے اس کے عمدے سے معزول کر دیا، اور اس کے عمدہ پر حضرت بوسف علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ابن زید نے کہا مصر کے باوشاہ کے بہت کیٹر خزانے تھے، اس نے وہ تمام خزانے

حضرت یوسف علیہ السلام کے ہرد کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فراجن اور آپ کے تمام فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ العل قرار دیا، پھرانی ایام میں تعلقیر (عزیز مصر) مرگیہ پھریادشاہ نے تعلقیر کی بیوی را عیل (یا زلیجا) کا حضرت یوسف علیہ السلام ہے نکاح کر دیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے باس خلوت میں گئے تو آپ نے اس سے فرمایا: کیا ہے اس ہے بہتر نہیں جس کا تم جھے ہامت نہ کرو میں ایک حسین جوان نہیں جس کا تم جھے ہے ارادہ کرتی تھیں۔ اس نے کہا: اے بہت سے انسان! مجھے طامت نہ کرو میں ایک حسین جوان عورت تھی، اور میراشو ہرعورت کی خواہش پوری کرنے پر تلور نہ تھااور تم غیر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے، پس مجھ پر میرانفس غالب آگیا اور جماری شوت قوی ہوگئی اور تہمارے ساتھ جو میری مجت تھی وہ میری عش کو کنٹرول نہ کر سکی، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سے دو بیٹے ہوئے: افراضیم بن یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سے دو بیٹے ہوئے: افراضیم بن یوسف اور بیشا بن یوسف حضرت یوسف کے اس سے دو بیٹے ہوئے: افراضیم بن یوسف مور یہ بیا ہور تھی آپ سے دو بیٹے ہوئے: افراضیم بن یوسف میں عدل اور انصاف قائم کیا اور مصرکے تمام مرداور عور تھی آپ سے دو بیٹے ہوئے: افراضی آپ سے دو بیٹے ہوئے اور سے دو بی

علامہ زمخشری متوفی ۵۳۸ھ' امام ابن جوزی متوفی ۵۹۳ھ' امام رازی المتوفی ۴۰۷ھ' علامہ قرطبی متوفی ۴۲۸ھ' علامہ ابوالحیان اندلسی المتوفی متوفی ۱۹۸۸ھ' المام ابن جریر المتوفی ۱۳۵۰ھ اور امام ابوالحیان اندلسی المتوفی ۳۵۷ھ' ماساھ اور امام ابن المری المتوفی ۱۳۵۵ھ' امام ابن جریر المتوفی ۱۳۵۵ھ اور امام ابن ابی حاتم المتوفی ۱۳۳۵ھ نے بھی عزیز مصرکے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کاذکر کیا ہے۔

(ا كشاف ج٣ ص٣٥٩) وادالمسير ج٣ ص٩٣٣ تغير كبير ج٣ ص٩٣٣) الجامع لاحكام القرآن، جزه، ص٩٨٩ البحر المحيط، ج٣ ص٩٩٩ تغييراين كثير؛ ج٣ ص٩٣٣، روح المعانى جزسه ص٤، جامع البيان جزسه ص٥، تغييرامام ابن ابي حاتم ج٤، ص١٢١١، رقم الحديث: ٩٤٣٣)

علامہ ابوالحسین علی بن مجھ ماور دی متوفی ۵۰ میں نے بھی امام ابن جریر طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زلیجا سے حضرت بوسف کا نکاح ہوگیا تھا مجھ لکھا ہے کہ جن مور خیبن نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ عورت زلیجا تھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بوسف کا نکاح ہوگیا تھا ہ بھر لکھا ہے کہ حضرت بوسف کو افتدار کے زمانہ جس دیکھاتو اس نے حضرت بوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا اور جب زلیجا نے حضرت بوسف کو افتدار کے زمانہ جس دیکھاتو اس نے کیا: اللہ کے لیے حمر ہے جس نے باوشاہوں کو معجمیت کی وجہ سے غلام بناویا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے باوشاہ بناویا، تو حضرت بوسف نے اس کو ایٹ گھر جس رکھ لیا اور اس کی کفالت کی حتی کہ وہ مرگئی اور اس سے نکاح نہیں کیا۔

(النكت والعيون ج٣٠ ص ٥٢ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

عافظ ابن کیرنے زلیجا نکاح بنہ کرنے کاتو نہیں لکھالیکن نکاح کی روایت ذکر کے بعد لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض نے کہا کہ ایک دن حضرت یوسف علید السلام کو راستہ میں عزیز مصرکی بیوی لمی اور اس نے یہ کہا: اللہ کی حمر ہے جس نے اطاعت کی وجہ سے خاطاعت کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنادیا۔

( تغییرابن کثیرج ۴٬ ص ۵۳۴٬ مطبوعه دا را نفکر بیروت ۱۳۱۹هه)

علامہ قرطبی متوفی ۲۱۸ ھ نے اس سلسلہ میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے:

زلیخابو رضی ہو چکی تھی اور حضرت بوسف کے فراق میں رورو کرنابینا ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھیک الم گئی پھرتی تھی۔ حضرت بوسف نے اس سے نکاح کرلیا، حضرت بوسف نے نماز پڑھی اور اللہ سے وعالی کہ اللہ تعالیٰ اس کا شاب، اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کاشباب، اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹادی بلکہ وہ پہلے ہے بھی زیادہ حسین ہوگئ اور اس دعاکا قبول کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے اکرام کی وجہ سے تھا کیونکہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہے تھے، پھر حضرت یوسف نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ کنواری تھی۔

(الجامع لاحكام القرآن جزوم ص١٨٤، مطبوعه دار الفكر بيروت، ١٨٥٥ه)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۵ ہے تھیم ترفذی کے حوالہ سے وہب بن منبہ کی نکاح کی روایت بیان کی ہے' اس کے بعد لکھا ہے کہ قصہ گونوگوں کے درمیان میہ مشہور ہے کہ اس کاحن اور شباب حضرت یوسف کی دعااور ان کے اکرام کی وجہ سے لوٹ آیا تھالیکس اس قصہ کی کوئی اصل نہیں ہے اور حضرت یوسف کی اس کے ساتھ شادی کی جو خبر ہے' وہ بھی محد ثین کے نزدیک جابت اور معتد نہیں ہے۔ (روح المعانی جرسان ص کے مطبوعہ دارالفکر بیروت کا محامه) محد ثین کے نزدیک جابت اور معتد نہیں ہے۔ (روح المعانی جرسان ص کے مطبوعہ دارالفکر بیروت کا محامه کی طہمارت اور نزاجت پر دلا مل

ُ الله تعالی نے فرمایا: اور اس طرح ہم نے بوسف کو اس ملک میں افتدار عطاکیہ وہ اس ملک میں جمال رہنا چاہتے تھے رہے تھے۔

یعنی جس طرح ہم نے یوسف پر بیہ انعام کیا تھا کہ بادشاہ کے ول میں ان کی محبت ڈال دی تھی اور ان کو قید و بندکی مصیبت سے نجات عطاکی تھی اس طرح ہم نے ان پر بیہ انعام کیا کہ ہم نے ان کو اس ملک میں اقتدار عطافرمایا ، وہ اس ملک میں بلاروک نوک جمال جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے ، اس سے معلوم ہوا کہ ہر نعمت اللہ تعلق کی جانب سے ہوتی ہے۔ بلاروک نوک جمال جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے ، اس سے معلوم ہوا کہ ہر نعمت اللہ تعلق کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف ہے یہ شادت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کے زدیک نیکی کرنے والوں میں سے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصرکی بیوی کے ساتھ گناہ کے ابتدائی مراحل طے کر لیے تھے، صرف آخری مرحلہ رہ گیا تھا وہ قطعاً باطل ہے کیونکہ اگر ایسا ہو آتو حضرت یوسف علیہ السلام محسنین میں سے نہ ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام روایات باطل اور کاذب ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ ہے ڈرتے رہے ' ان کے لیے آخرت کا اجربہت بہترہے۔ اس آیت کا محمل ہیہ ہے کہ ہرچنو کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں بلند مراتب اور عالی درجات پر واصل ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب تیار کرر کھاہے وہ اس سے بہت اعلیٰ اور بہت افعنل ہے۔

نیزاس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے زدیک حضرت یوسف علیہ السلام مومنین اور متقین میں سے ہیں۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہوئے زمانے ہیں بھی متنی تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا: ولف دھ مست بہ و ھے بسہا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے اس سے بھی خضرت یوسف کی نزاجت اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے اس سے بھی کا ارادہ کیا ہو یہ آیت بھی حضرت یوسف کی نزاجت اور طمارت پر دلیل ہے نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا: انہ من عسادنا السم سلمسین۔ اور طمارت پر دلیل ہے نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ مخلص ہیں، محسن ہیں اور میں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوی شاوت ہے کہ کی دور میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن کی قتم کی بھی محصیت کی آلودگی میں ملوث نہیں رہا۔

# الى كے متعلق تم يراعتبار كريكا بمل ؟ ليس الله بى سب بنز ضا المت كرف والله ساوروي

ورجب انہوں نے ابنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے استے بیسیوں کافٹیل دیجی جران کی طرف نوا وی کئی تھی ، انہوں نے ارے ایپ ایس اور کیا جاہیے! یہ ہماری رقم کی تقیلی میں وا دی گئے۔ جم ابنے محم سر والول <u> کے ب</u>ے غلہ لائش کے اور اسبے جانی کی حفاظمت کریں گے اور ایک اوٹ برلدا ہوا ظرزیادہ لائیں گئے اور دیاوٹنا ہے بیے بیزمعمل تقدارہ ن وال کے نے اکمیا میں اس کو تمہارے ساتھ ہر کر نہیں جیجیل کا حتی کرم الشرکو کو اہ کرے جھتے بیٹ نے اپنے ایسے یعبد کرایا آواس نے کہا ہم جوعہد و، ماسوا اس کے کہ م کسی صیبات میں محرجاؤ، ب بے بی اس پرانشر کواہ ہے (اوراس نے کہائے میرے بیٹو! رشرین) مسب ایک وروازہ سے نہ وافل مونا، اور الک الک وروازوں سے واخل ہوتا، اور میں تم کو اللہ کی تقدیرسے بالک بچا نہیں ر مرت الشركا چلتاہے، يں نے اى ير توكل كياہے ، اور توكل كرنے س كرنا يابي ن اورجب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے كا ان كرائے علم داخل، اوروه الله كى تقديرے بالكل بجا نہيں سكتا تھا عوده تيقوب كے دل كى ايك نوامش تھى جو

-

جلد فيجم

# يَعْقُوْبَ قَضْهَا وَإِنَّهَ لَنُ وَعِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلِكِيَّ ٱكْثَرَ

اس نے پردی کر لی ، بے ٹنگ وہ معاصب علم سنتے کیوں کہ ہم نے ان کرعلم عطا کیا تھا تھے اسکن اکثر

## التَّاس لَا يَعْلَمُونَ فَ

وگ نہیں جانے 0

الله تعالی کاارشادہ: اور بوسف کے بھائی (غلہ خرید نے معرفات کے پاس گئے، پس بوسف نے ان کو پہان الله تعالی کاارشادہ: اور بوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کماتم اپنے باب شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا کیا تم نسیں دیکھتے کہ میں پورا پورا تاپ کر دیتا ہوں، اور میں بھڑین سمان نواز ہوں 0 پس اگر تم اس کو میرے پاس نسیں لائے تو میرے پاس تمیں دیکھتے کہ میں پورا نواز نہیں ہوگا اور نہ بی تم میرے قریب آسکو گے 0 انہوں نے کما ہم اس کے متعلق اس کے باب کوراضی کریں گے اور ہم بیہ ضرور کرنے والے ہیں 0 (یوسف: ۱۲-۵۸) معلی معلی معلی معلی مشکل الفاظ کے معلی

وهـم لـه مـنـکـرون: انگار معرفت کی ضد ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں بہچانا کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں دیکھاتھااور اب بہت لمباعرصہ گزر چکاتھا انہوں نے خیال کیاکہ ان کی وفات ہو پھی ہوگی۔ مل ماہ مرد میں جہ مرد انہ میں میں انہ میں جس جن کی ضوریت اور استراب جمعوات کوجران کہتریں کے جہ مرد ادار میں م

ولساحهزهم بحهازهم بریاب ش جس چیزی ضرورت اور استیاج بواس کوجماز کتے بین بحهازالمست کامعنی ب مرده کی تعفین وغیره کاملان کرتا جهازالعروس کامعتی ب مرده کی تعفین وغیره کاملان کرتا جهازالعروس کامعتی ب مفری ضرورت کی اشیاء اور جهازالسفر کامعتی ب مفری ضرورت کی چیزین بهاس مرادب ان کی ضروریات کی گذم ماپ کران کی بوریول بین بحرکران کے اونوں پر لادویں۔

السنزليين معمان نوازي كرف والي معزت يوسف في بست الحيى طرح ان كي معمان نوازي كي تحي-

سنواود: مراودة كامعنى برك چزېر ماكل اور راغب كرته يعنى بم كمى طرح كوشش كرك اس كے باپ كواس كے

سمجیجے پر آمادہ کریں گے۔ (غرائب القرآن و رغائب الفرقان جس شام ۱۰۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ) حضرت پوسف کے بھائیوں کاغلبہ لینے مصر پہنچنااو ر حضرت پوسف کا انہیں پہیان لیٹا

جب تمام شروں میں قبط مجیل گیااور جی شری حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس میں بھی قبط پہنچ گیااور ان

کے لیے روح اور بدن کارشتہ پر قرار رکھنامشکل ہوگیہ اور ہر طرف یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ مصر کابادشاہ غلہ فروخت کر رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنج بیٹوں ہے کما کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ ہے جولوگوں کو گندم فروخت کر رہاہے، تم
اپنی رقم لے کرجاؤ اور ان سے غلہ خریدو، سو حضرت یعقوب کے دس بیٹے سوا بن یا مین کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے باس
پنچ اور میہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنچ بھائیوں کے ساتھ ملا قات کا سبب بتا اور اللہ تعالی نے کنو کمی میں جو حضرت
یوسف علیہ السلام کی طرف وجی کی تھی اس کی تصدیق کا سبب بتا وہ وہی یہ تھی:

(ایک وقت ایسا آئے گا) کہ تم ضرور ان کو ان کی اس کارروائی سے آگاہ کرو کے اور اس وقت ان کو (تمہاری شان کا)

لَتُنَيِّقَتَهُم بِالمُرهِمُ هُلَا وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ-(اوسف: 10)

پائجي نه مو گا۔

اور الله تعالی نے بیہ فرمایا کہ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو بالکل نہ پہچان سکے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کواس لیے پہچان لیا کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف وی فرمائی تھی کہ تم ضرور ان کوان کی اس کار روائی ہے آگاہ کروگے، نیز حضرت بوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی ہیہ دلیل تھی کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے ' اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعہ کے منتظر تنے اور جولوگ بھی دور درا زے غلہ لینے کے لیے مصر آتے تنے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے متعلق تفتیش کرتے تھے اور معلومات حاصل کرتے تھے کہ آیا یہ ان کے بھائی ہیں یا نہیں، رہایہ کہ ان کے بھائيوں نے ان كو كيوں نہيں بچاناتواس كى حسب ذيل وجوہ بين:

بھائیوں کاحضرت پوسف کو نہ پہچانٹااوراس کی وجوہ

(۱) حضرت بوسف عليه السلام نے اپنے دربانوں کو بيہ تھم ديا تھا کہ وہ غلم خريدنے كے ليے باہرے آنے والوں كوان سے فاصلہ پر رکھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بالواسط گفتگو کرتے تھے، اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بہچان سکے خصوصاً اس کیے کہ ان پر بادشاہ کارعب طاری تفااور جو ضرورت مند ہو وہ کچھ زیادہ ہی مرعوب اور خوف زدہ ہو تا

حضرت بوسف علیہ السلام کو دیکھاتو ان کو ڈاڑھی آ چکی تھی' اور ان کی شکل وصورت میں کافی تغیر ہو چکاتھا انہوں نے دیکھا کہ وہ ریشم کالباس پنے ہوئے تخت پر بیٹے ہوئے تھے ان کے مجلے میں سونے کاطوق تھا اور ان کے سرپر سونے کا آج تھا اور اتنا عرصہ گزرنے کی وجہ ہے وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بھول چکے تھے، جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا تھااس وقت ہے لے کراب تک چالیس سال گزر چکے تھے، ان اسباب میں سے ہر سبب ایسا ہے جس كى وجدے اتنے عرصہ پہلے كے مخص كو انسان بھول سكتاہ، اور جب بيہ تمام اسباب مجتمع ہوں تو اس كونہ بهجانااور بھول ا جانا زیادہ متوقع ہے۔

(٣) ممسى چيز كو پيچان لينا اور ياد ركھنا الله تعالى كے پيدا كرنے ہوتا ہے اور موسكتا ہے كہ الله تعالى نے ان ميس سي معرفت پیدانہ کی ہو تاکہ اللہ تعالی کابیہ قول محقق ہو! آپ ضرور ان کو ان کی اس کارروائی ہے آگاہ کریں گے اور ان کو پتا بھی نه بوگا- (پوسف: ۱۵)

بن <u>یامین</u> کوبلوانے کی وجوہ

حضرت بوسف علیہ السلام نے جواہیے بھائیوں ہے کہا تھا کہ وہ آئندہ اپنے دو مرے بھائی کولے کر آئیں اس کی حس ذيل وجوه بين:

(۱) غله فروخت كرنے ميں حضرت يوسف عليه السلام كايه اصول تفاكه وه هر فخص كوايك بار شتردية تقے يعني صرف ايك اونث ر غلہ لاد کردیتے تھے 'اسے زیادہ دیتے تھے نہ کم 'اور حضرت یوسف کے پاس ان کے دس بھائی آئے تھے 'تو آپ نے ان کو دس بار شتردیئے۔ انہوں نے کما: ہمارا ایک بو ڑھا باپ بھی ہے اور ایک اور بھائی بھی ہے' انہوں نے بتایا کہ ان کاباپ اپنے بڑھاپے اور شدت غم کی بناء پر نہیں آسکا اور ان کا میک اور بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے نہیں آسکااور ان دونوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے طعام کی ضرورت ہوگی'اس کیے براہ کرم دوبار شترغلہ اور مرحمت فرمائیں خير يو ژهااورمعذور بيكن اس بعائى كوتمهيس اكلى بارلانا بو گاورندىم كوغلى بالكل نهيس ملے گا۔

(۲) جبوہ اوگ حضرت بوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت بوسف نے ان سے بو چھا: تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ شام کے رہنے والے ہیں اور بکریاں چراتے ہیں، ہم پر قبط آ پڑا تو ہم غلہ خرید نے آئے ہیں۔ آپ نے بوچھا: تم لوگ جاسوی کرنے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا: معاذ اللہ! ہمارا باپ سچانی ہو اور ہم اس کے بیٹے ہیں، ان کا نام یعقوب ہے۔ حضرت بوسف نے بوچھا: تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بارہ بھائی ہیں، ہم میں سے ایک فوت ہوگیہ اور ایک باپ کے پاس مصرت بوسف نے وچھا: تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بارہ بھائی ہیں، ہم میں سے ایک فوت ہوگیہ اور ایک باپ کے پاس ہے اس کو دیکھ کراسے فوت شدہ بھائی کے غم سے تسکین ہوتی ہے اور ہم دس بھائی ہیں، جو آپ کے پاس ہیں۔ حضرت بوسف نے کہا: تم ایک کو یہاں بطور صفائت چھوڑ کر جاؤ، اور اگلی بار اس بھائی کو لے کر آنہ پھر انہوں نے قرمہ اندازی کرکے شمعون کو بطور رہن حضرت یوسف کے پاس چھوڑ دیا۔

(٣) جب انہوں نے اپنے باپ کاذکر کیاتو حضرت یوسف نے پوچھا: تم اپنے باپ کو اکیلا کیے چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا:
ہم اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آئے بلکہ ہمارا ایک بھائی ان کے پاس ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا: تمہارے باپ نے خصوصیت
کے ساتھ اس کو بی کیوں اپنے ساتھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا: تمام اولاد میں وہ سب نے زیادہ اس سے محبت کر آئے۔ حضرت
یوسف علیہ السلام نے کہا: تمہارا باپ عالم اور حکیم ہے وہ بلاوجہ اس سے اتن محبت نہیں کر سکتا ضرور اس میں کوئی خصوصیت
ہوگی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ایس خاص بات ہے۔

حضرت یوسف نے بن یامین کولانے کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور دھم کی بھی دی، ترغیب کے طور پریہ فرمایا: کیا تم
یہ نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا:
اگر تم اپنے بھائی کو لے آئے تو میں تم کو بطور انعام غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ دوں گا اور دھم کی بید دی کہ اگر تم اس کو میرے
پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آسکو گے۔
حضرت بوسف نے بن یا مین کو بلوا کر حضرت بعقوب کو مزید رہے میں کیوں جبتا کیا؟

اس مقام پریہ اعتراض ہو تا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تفاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بن یا بین سے بست زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی جدائی ہیں ان کو بہت رنج اور قلق ہو گاتو انہوں نے بن یا بین کو اپنے باپ کے پاس سے بلوانے کے لیے کیوں اقدام کیا! اس اعتراض کے حسب ذیل جو ابات ہوں:

(۱) ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بیہ تھم دیا ہو کہ وہ بن یابین کو بلوائیں اور انہوں نے اتباع وحی میں بیہ اقدام کیا تاکہ حضرت بیقوب علیہ السلام مزید رنج اور غم میں جتلا ہوں اور اس طرح ان کاثواب اور زیادہ ہو۔

(۲) ہوسکتا ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کامیہ ارادہ ہو کہ اس کارروائی سے حضرت بعقوب علیہ السلام حضرت بوسف علیہ السلام حضرت ہوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے پر متنبہ ہو جائیں، کیونکہ خصوصیت سے بن یا بین کو بلوانے والے حضرت بوسف ہی ہوسکتے تھے، وہ دونوں سکے بھائی تھے۔

(۳) حضرت بوسف علیه السلام کامیه اراده ہو کہ جب حضرت بعقوب علیہ السلام کواچانک دونوں بیٹے ملیں گے تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔

(٣) حضرت يوسف نے بن يامين كو صرف طاقات كے ليے بلايا تقا اس كايہ مطلب نہيں تھاكہ اس كو مستقل اپنے ساتھ ركھ ليس كے اور جانے نہيں ديں مے، ليكن جب بنيامين كى حضرت يوسف سے طلاقات ہوئى اور دونوں نے اپناا بنا طال سنايا تو بن یامین نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام کے پاس رہنے پر اصرار کیاہ تب حضرت ہوسف علیہ السلام نے کہا: تم کو رو کئے کی بھی صورت ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگوا دیا جائے۔ بن یامین نے کہا: مجھے منظور ہے۔

(زادالمسير ج٣، ص ٢٣٩-٢٣١) تغيركير ج٢، ص ٢٧٨-٢٧١) الجامع لاحكام القرآن جر٥، ص ١٩٢-١٩١) الله تعالى كارشاد ب: يوسف نے اپنے كارندول بى كماان كے پييوں كى تھيلى ان كے سلمان ميں ركھ دو تاكہ جب يہ اپنے گر دالوں كى طرف لو في بي بيان ليس، شايد وہ (پھر) واپس آ جائيں ۞ پس جب وہ اپنے باپ كى طرف لو في تو انہوں نے كما: اے ہمارے باپ! ہميں (آئندہ) غلہ لينے ہے منع كر ديا كيا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائى كو بھيج د بيخة تاكہ ہم غلہ لا سكيں، اور ہم يقينا اس كى حفاظت كريں گ٥ (ان كے باپ نے) كماكيا اس كے متعلق ميں تم پر اس طرح اعتبار كروں جس طرح ميں اس ہے بہتر حفاظت كرنے والا ہ، صطرح ميں اس ہے بہتر حفاظت كرنے والا ہے، اور وہى سب رحم كرنے والوں ہے ذيادہ رحم فرمانے والا ہے ٥ (يوسف: ١٣٠-١٢)

وقىال لفتىبانه: فىتىبان جمع قلت بى بدفىتى كى جمع به فىتى كے معنى نوكراور خادم بين اس ب مراد غله كوماپ كر بور يوں بيں بحرنے والے بين، جمع كثرت كى وجہ بير ب كه غله خريدنے كے ليے بكٹرت لوگ آتے تھے اس ليے اس كى پيائش كرنے والے بھى زيادہ ہونے چاہئيں تھے۔

بضاعتهم: اس مرادغله كى قيت ب، يه چاندى كه درجم تق، رطال سے مرادان كے غله كى بورياں بيں۔ منع مناالكيل: كيل كے معنى بيائش ب اور يمال اس سے مرادمكيل ب يعنى بم كوغله لينے سے منع كرديا گياہے۔

نکتل: لینی جب مانع اٹھ جائے گااور ہم بھائی کولے جائیں گے تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے آئیں گے۔ (غرائی القرآن و رغائب الفرقان جس، ص ۱۰۳-۱۰۳ مطبوعہ دا را لکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۷ھ)

بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی رکھنے کی وجوہ

امام ابن اسحاق نے کہا: حضرت یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ انہوں نے غلہ کی جو قیمت دی ہے وہ ان کی پوریوں میں رکھ دو اور اس طرح رکھو کہ ان کو بالکل پتانہیں چلے، تاکہ جب یہ گھرلوٹیس تو اس رقم کو دیکھ کردوبارہ آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس حکمت کی وجہ ہے وہ تھیلی ان کی پوریوں میں رکھوائی تھی، اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جب وہ گھر جاکر پوریاں کھولیں گے اور ان کو اپنی قیمت واپس مل جائے گی تو وہ حضرت بوسف علیہ السلام کے کرم اور آپ کی سخاوت ہے متاثر ہوں گے اور دوبارہ جانے کے لیے راغب ہوں گے جب کہ انہیں غلہ کی طلب بھی تھی۔

(۲) حضرت بوسف کو یہ خطرہ تھا کہ شاید ان کے باپ کے پاس مزید غلہ خریدنے کے لیے رقم نہ ہو اس لیے انہوں نے وہ قیت بوریوں میں رکھ دی۔

(۳) تصرت یوسف نے بیہ ارادہ کیا کہ وہ قحط کا زمانہ ہے ، ہو سکتا ہے ان کے باپ کا ہاتھ تنگ ہو تو وہ اس طرح باپ کی پچھ خدمت کردیں۔

(۳) ایام قط میں جب کہ ان کے بھائیوں اور باپ کو غلہ کی سخت ضرورت تھی تو ایسے حالات میں انہوں نے ان کو قیمتاً غلہ پناصلہ رحم کے خلاف اور برا جاتا اس لیے چیکے ہے وہ رقم واپس کردی۔

علد پنجم

- (۵) حضرت بوسف کا گمان تھا کہ جب ان کے بھائی سامان میں رقم کی تھیلی دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ شاید سمواور نسیان سے ان کی بید رقم ہماری بوریوں میں آگئ ہے اور وہ انبیاء کی اولاد ہیں، وہ ضرور اس رقم کو واپس کرنے آئیں گے یا بید معلوم کرنے آئین گے کہ آخر کس سبب سے ہماری بوریوں میں بید رقم کی تھیلی آگئی۔
- (۱) حضرت یوسف نے اس طریقہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہا اور ایسے طریقہ سے کہ ان پر حضرت یوسف کا احسان ظاہر ہو اور نہ ان کو عار محسوس ہو۔
- (2) حضرت بوسف بير چاہتے تھے كہ وہ بير جان ليس كہ ميں جو ان كے بھائى كو بلوا رہا ہوں تو اس پر ظلم كرنے كے ليے نسيس بلار ہااور نہ غلہ كے دام چڑھانے كے ليے بلار ہا ہوں۔
- (۸) حضرت یوسف میہ چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف ان کے بیٹوں پر کریم ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کوان کے پاس جیجنے میں خطرہ محسوس نہ کریں۔
- (۹) چونکہ بیہ تنگی کا زمانہ تھااس کیے حضرت بوسف بیہ چاہتے تھے کہ ان کی پچھے مدد ہو جائے اور چونکہ چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ تھااس لیے اس رقم کو بوریوں میں چھیا کرر کھ دیا۔
- (۱۰) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا تھا جواب میں حضرت یوسف یہ جاہتے تھے کہ ان کے ساتھ انتہائی کر بھانہ اور فیاضانہ سلوک کریں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے سب سے افضل عمل بتائے! آپ نے فرمایا: اے عقبہ! جو مخص تم ہے تعلق تو ڑے تم اس سے تعلق جو ژو، جو تم کو محروم کرے، اس کو عطا کرواور جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳۰۹، سند احمد رقم الحدیث: ۱۷۳۷) عالم الکتب، اتخاف السادة المتقین ج۵، ص ۲۵) امام ابن النجار نے حضرت علی رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض تم سے تعلق تو ژے تو اس سے تعلق جو ژو اور جو تم سے براسلوک کرے، تم اس سے انچھاسلوک کرو اور حق بات کمو، خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۳۹)

### یدی دا بدی سل باشد برزا اگر مردی احسسن البی مسن اسیا (سعدی شیراذی)

(بڑائی کاجواب بڑائی ہے دینابت آسان ہے، مرداعجی توبہ ہے کہ بڑاسلوک کرنے والے ہے اچھاسلوک کرو) بڑائی کاجواب اچھائی سے دہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانمونہ

ہے شک حضرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بدسلوکی کے جواب میں نیک سلوک کیالیکن ہمارے نبی سیدنا محمد صلی الله علیہ وسلم کی میرت میں ایسی بکفرت مثالیں ہیں جب آپ نے لوگوں کی بدسلوکی کے مقابلہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔

امام ابوعیسیٰ محدین عیسیٰ ترزی متوفی ۲۷۹ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رصنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعآبد زبانی کرتے تھے نہ محلفّا نہ بازار میں شور کرتے تھے اور نہ برائی کاجواب برائی ہے دیتے تھے، لیکن آپ معاف کردیتے تھے اور در گزر فرماتے تھے۔

(شاكل ترزی رقم الحدیث: ۱۳۷۸ سنن الترزی رقم الحدیث: ۴۰۱۷ سند احمد ج۲۰ ص ۱۷۳ مصنف این ابی شیبه ج۸۰ ص ۱۳۳۰ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۲۳۹ موارد الطمان رقم الحدیث: ۳۲۳ سنن كبری للیستی ج۷ ص ۳۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی محض ہے اس کی زیادتی کابدلہ نہیں لیتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ تو ڑا جائے اگر کوئی محض اللہ تعالیٰ کی حدود کو تو ڑ آتو آپ سب سے زیادہ غضب ناک ہوتے تھے، اور آپ کو بھی دو چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا گر آپ اس چیز کو اختیار فرماتے جو زیادہ آسان ہوتی بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔

(شاكل ترندى رقم الحديث: ٣٥٠ صحيح البخارى رقم الحديث: ٣٦٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٢٧ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٧٨٥ مند احمر ج٢ ص٨٥، مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٩٣٣٧ مند ابويعلى رقم الحديث: ٣٣٧٥ مند حميدى رقم الحديث: ٢٨٨ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٣١٠)

سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کاعظیم علم بیہ ہے کہ جنگ احد میں کافر آپ کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، انہوں نے
آپ کانچلا سامنے کا دانت شہید کردیا، آپ کانچلا ہونٹ زخی کردیا، آپ کاچرہ خون سے رکھی ہوگیا۔ وصبح ابتحاری رقم الحدیث:
(۲۰۷۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی الله علیہ وسلم کاچرہ د بلچ رہاتھا، آپ انبیاء سابقین میں سے کی نبی کاذکر فرما رہے تھے، ان کاچرہ ان کی قوم نے خون سے رنگین کردیا۔ وہ اپنے چرے سے خون پونچھ مابقین میں سے کی نبی کاذکر فرما رہے تھے ان کاچرہ ان کی قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانے۔ (صبح ابتحاری رقم الحدیث: ۱۳۵۷) مسرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم رقم الحدیث: ۱۷۵۷) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے خلاف دعاء ضرر کیجے، آپ نے فرمایا: مجھے لعنت کرنے والا بناکر نہیں بھیجا گیا ہے۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۹۹)

حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جنگ خند آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ مشرکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھردے انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے (اپنے خلاف لڑائی ہیں) مشغول رکھا حتی کہ سورج غروب ہوگیا۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۷ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۳۰۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۷۲ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۳۰۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۳ اس حدیث میں نبی صلی الله علیه و سلم نے مشر کین کے خلاف دعاء ضرر فرمائی ہے اور حدیث سابق میں آپ نے دعاء ضرر سے منع فرمایا ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ کی ذات کو جو اذبت پنچائی جاتی، آپ اس کو معاف فرما دیتے اور دعاء ضرر نبیل فرماتے تنے لیکن الله تعالیٰ کی عبادات میں جو خلل ڈالا جاتیہ آپ اس کو معاف نہ کرتے اور خلل ڈالنے والوں کے خلاف دعاء ضرر فرماتے تنے۔

برائی کاجواب بھلائی ہے دینے اور آپ کے خلق کریم پر بیہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ حضرت زید بن معند رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ یمودی علماء میں ہے ایک فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا نقاضا کرنے کے لیے آیا اس نے آپ کے دائمیں کندھے سے چادر پکڑ کر کھینجی اور کما: اے عبد المطلب کی اولاد! تم لوگ بہت در سے قرض کی ادائیگی کرتے ہو اور میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

اس کو ڈانٹاہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اور اس مخص کو تمی اور چیز کی تلقین کی ضرورت ہے، تم مجھے ا چھی طرح سے ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو احسن طریقہ سے نقاضا کرنے کی تلقین کرتے۔ اے عمر! جاؤ' اس کا قرض ادا کرو' ابھی اس کی مدت ختم ہونے میں تین دن باقی تھے عتم اس کو تمیں صاع (تقریباً تین من) غلہ زیادہ دیتا کو نکہ تم نے اس پر سختی کی تھی۔ امام حاکم نے کہا: اس حدیث کی سند تھیج ہے لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرك ج٢، ص٣٣، سنن كبري لليهقي ج٢، ص٥٦، كنز العمال رقم الحديث: ٥٠٥٠)

حصرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا ہنی صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک نجرانی سخت چادر او ژھی ہوئی تھی' ایک دیماتی نے اس چادر کو پکڑ کر زور سے تھینچا حتی کہ میں نے دیکھا کہ اس کے زورے کھینینے کی وجہ ہے آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، پھراس نے کما: آپ کوجو اللہ نے مال دیا ہے اس میں ے میرے لیے علم بیجے، آپ نے اس کی طرف مڑ کردیکھا پھر آپ بنے اور آپ نے اس کودیے کا حکم دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۱۳۹ صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۷۰ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۳۵۵۳)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عفو اور در گزر کابیان ہے اور بید کہ آپ کی جان پر جو اذبیت ہوتی تھی، آپ اس کو بردآشت کرتے تھے اور سخت طبیعت دیماتیوں کو آپ حسن تدبرے در گزر فرماتے تھے، حالانکہ وہ وحثی جانوروں كى طرح غيرمانوس اور بهت جلد متنفر ہونے والے تھے، آپ خلق عظیم كے حامل تھے اور اس آیت كے مصداق اتم تھے:

فَيِمَارَحُمَةٍ قِنَ اللهولِيْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ لِي الله كَارِحْت ان كے ليے زم ول موت اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس ے بھاگ جاتے۔

فَظًّا غَلِيهُ ظُ الْفَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ-ألْأيَّةً-(آل عمران: ١٥٩)

حضرت يعقوب عليه السلام كے بن يامين كو بھيجنے كى وجوہ

ایک سوال بدے کہ جب حضرت بعقوب علیہ السلام یہ تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے بھائیوں کے کہنے پر حضرت بوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج ویا تھااور پخروہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہیں آئے اور کمیہ دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیااور بالآخران کا جھوٹ ثابت ہوگیاتو دوبارہ ان کے کہنے کی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بن یامین کو بھیجنے پر کیسے تیار ہو گئے؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) وہ بھائی اب کافی بڑے ہو چکے تھے اور نیکی اور تقویٰ کی طرف ماکل ہو چکے تھے اور اب ان سے سابقہ کارروائی کی توقع

(۲) حضرت یعقوب علیه السلام نے بیر مشاہرہ کر لیا تھا کہ بیہ لوگ بن یامین سے اس طرح حسد اور بغض نہیں رکھتے، جس طرح حضرت بوسف عليه السلام سے حسد اور بغض رکھتے تھے۔

(٣) ہم چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پہلے اعتماد کرنے کا تجربہ تکلخ تھالیکن قحط کی وجہ ہے حضرت یعقور علیہ السلام میہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گئے۔

السلام تيار ہو گئے ہوں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب انہوں نے اپناسامان کھولاتو اس میں انہوں نے اپنے پیپوں کی تھیلی دیکھی جو ان کی

تبيان القرآن

طرف لوٹادی گئی تھی، انہوں نے کہا: اے ہمارے باب ہمیں اور کیاچاہیے! یہ ہماری رقم کی تقبلی ہمیں لوٹادی گئی ہے، ہم اپنے گھروالوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے، اور (بادشاہ کے لیے) یہ تو معمولی مقدار ہے (ان کے باپ نے) کہا ہیں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گاحتی کہ تم اللہ کو گواہ کر کے بھے سے یہ عمد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤگ، باسوا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھرجاؤ، جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عمد کرلیا تو اس نے کہا ہم جو عمد کررہے ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے۔ ۵ (یوسف: ۲۱-۱۵)
بن یا میں کو ساتھ جھیجنے کے لیے باپ کو تیار کرٹا

اس آیت میں سانسعی کے دو محمل ہیں: مید سانفی کے لیے بھی ہوسکتاہے اور استفہام کے لیے بھی ہوسکتاہے۔ اگر مید سانفی کے لیے ہو تو اس کامعتی میہ ہے کہ انہوں نے باوشاہ یعنی حضرت یوسف کے متعلق جو بتایا تھا کہ وہ بہت فیاض اور جواد ہے تو ہم اس تعریف اور توصیف ہے جھوٹ بولٹا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھتے اس بادشاہ نے ہمیں رقم کی تھیلی بھی واپس کردی ہے، اور اس صورت میں دو سرامعتی میہ ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ جانے کے لیے مزید رقم نہیں چاہتے کیونکہ بادشاہ نے ہماری پہلی رقم ہمیں واپس کردی ہے۔

اگریہ میا استفہام کے لیے ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہمیں اور کیا جاہیے ، ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی ناریس

ئتی ہے۔

میرہ کامعتی ہے: طعام' اور نسبہ اهمانہ اکامعتی ہے: ہم اپنے گھروالوں کے لیے طعام لے کر آئیں گے ' اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پرلدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے بھائی کوساتھ لے کر آئے تو ان کو غلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ زیادہ دیا جائے گا۔

اس کے بعد انہوں نے کما: یہ تو معمولی مقدار ہے، اس کے حسب ذیل محمل ہیں:

- (۱) مقاتل نے کما: اتنے فیاض اور جواد کے لیے ایک بار شرویاتو بہت معمولی بات ہے، زجاج کابھی میں مختار ہے۔
  - (٢) جنتی طویل مدت ہم نے ایام قط میں گزاری ہے، اس کے مقابلہ میں بید بہت کم مقدار ہے۔

(۳) ہمارے بھائی کے بغیر جو ہمیں غلنہ دیا گیاہے ہیہ بہت کم ہے، آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم کو زیادہ غلہ مل ا

مصيبت ميس گھرجانے كامعني

حضرت بعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا: تم میہ پخشہ عمد کرو اس کے دو معنی ہیں: ایک میہ کم اللہ کو گواہ کرکے میہ عمد کرو اور دو سرا معتی میہ ہے کہ تم اللہ کی حتم کیاؤ۔

مصیبت میں گھرنے کے بھی دومعنی ہیں: ایک بیر کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور دو سرایہ کہ تم سب مقهور اور مغلوب ہو \* ۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اس نے کہااہ میرے بیٹو! (شرمیں) تم سب ایک دروازہ ہے نہ داخل ہوتا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہوتا اور میں تم کواللہ کی تقدیر ہے بالکل بچانہیں سکتا تھم تو صرف اللہ کاچلتا ہے، میں نے ای پر توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے 0اور جب وہ وہاں ہے داخل ہوئے جمال سے داخل ہونے کاان کے باپ نے تھم دیا تھااور وہ اللہ کی نقدیر ہے بالکل بچانہیں سکتا تھا، گروہ پعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی، جو اس نے پوری کر

جلدينجم

لی' ہے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطاکیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O (یوسف: ۱۸-۲۷) نظر لگنے کے متعلق احادیث

حفزت یعقوب علیہ السلام کے بیہ وہی بیٹے بہت خوب صورت اور بہت باکمال تھے، مصرکے چار دروازے تھے، جب دس بیٹے مصرروانہ ہونے گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیہ خدشہ ہوا کہ اگر دس کے دس ایک دروازے ہے داخل ہوئے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی اس لیے انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹو! تم سب ایک دروازے ہے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا نظر لگنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر برحق ہے اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۱۸۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۷۹ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۷۰۱ مند ابوییلی رقم الحدیث: ۴۵۸۳ المجم الکبیررقم الحدیث: ۴۷۰۱ مند ابوییلی رقم الحدیث: ۴۵۸۳ المجم الکبیررقم الحدیث: ۴۵۸۱ مند ۱۳۵۱ مند ابوییلی رقم الحدیث: ۴۵۸۳ المجم الکبیررقم الحدیث: ۴۵۸۱ مند ابوییلی رقم الحدیث: ۴۵۸۷ الله علیه و سلم فی جحیح نظرید کے دم کرانے کا تحکم دیا تھا۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۵۷۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵۷۰ السنن الکبری المنسائی رقم الحدیث: ۴۵۳۷ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۵۸۳ السن الکبری المنسائی رقم الحدیث: ۴۵۳۷ المستدرک الحدیث: ۴۵۸۳ مصنف ابن ابی شیبه ج۵٬ ص ۴۳٬ ۴۳٬ مند احد ج۲٬ ص ۴۳۸ سند احدیث: ۴۳۸۳ المستدرک ج۲٬ می ۴۳۸۰ سنن کبری المیستی ج۵٬ ص ۴۳۲۰ شرح السنه رقم الحدیث: ۴۳۲۳ می ۴۳۸۰ مند احدیث: ۴۳۲۳)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بجی کو دیکھا جس کے چرہ کا رنگ متغیر ہو رہا تھا (اس کا رنگ سرخی ماکل سیاہ تھایا ذرد تھا ہسرحال اس کے چرے کا رنگ اصل رنگ کے خلاف تھا) آپ نے فرمایا: اس پر دم کراؤ کیو نکہ اس پر نظر گلی ہوئی ہے۔ (صحح البحاری رقم الحدیث:۵۷۳) صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۱۹۷)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی الله عنما کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے، تمہارے باپ حضرت اسامیل اور حضرت اسحق بھی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے: میں آتم کو) شیطان، ہرز ہر لیے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ ہے اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۳۱ سنن الترندی رقم الحدیث: ۴۰٬۷۰ مصنف ابن ابی خیبه ج۷٬ ص۴۹، ۴۸٬ ج۰۴ ص۴۱۵٬ سند احمد ج۴ ص ۲۳۳٬۴۴۷ سنن ابوداؤ د رقم الحدیث: ۷۳۷۳٬ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۵٬۴۵)

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! جعفر کی اولاد پر نظر بہت جلد لگتی ہے، کیا ہیں اس پر وم کرایا کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو نظر نقدیر پر سبقت کر سکتی ہے. (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۵۹ مسئد الحمیدی رقم الحدیث: ۱۳۳۰ مصنف ابن ابی شیبہ ج۸، ص۵۱، مند احمد ج۱، ص۳۳۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

ابو المدین سل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سل بن حنیف نے خرار (مدینہ کی ایک وادی) میں عسل کیا اور انہوں نے اپنا جبہ اتارا اور عامرین ربیعہ ان کو دکھیے رہے تھے، اور سل گورے رنگ کے بہت خوبصورت مخص میں نے اس سے کہ بہت خوبصورت مخص میں نے اس سے کہ بہت خوبصورت مخص میں نے اس سے کہا نہیں دیکھا۔ سل کو ای وقت بخار چڑھ گیا۔ پھرایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ سل کو

بہت تیز بخار چرھ گیاہ اور وہ آپ کے ساتھ جانہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل کے پاس تشریف لے گئے اور
سل نے بتایا کہ اس طرح بچھے عامر نے نظر بحر کر دیکھا تھا پھر بچھے بخار چڑھ گیا۔ آپ نے عامرے فرمایا: تم کیوں اپنے بھائی کو
قتل کرتے ہو اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا: تسار ک اللہ احسس المحالفیس اللہ بسارک فیہ۔ (جب دیکھنے والا کی
اچھی چیز کو دیکھ کریہ کے گاتو اس کی نظر نہیں گئے گی) ہے شک نظر کا لگتا برحق ہے، تم اس کے لیے وضو کرو۔ عامر نے ان کے
لیے وضو کیا پھروہ بالکل تدرست ہو کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے: آپ نے اس
کو حکم دیا کہ اپنچ چرے کو اور اپنچ ہاتھوں کو کمنیوں سمیت وجوئے اور گھٹنوں کو اور ازار کے اندر جم کا حصہ وجوئے، پھر
آپ نے حکم دیا کہ اس کے غسالہ کو سل کے اور بہلیا جائے۔

(موطاامام مالک رقم الحدیث: ۲۳۱۵ ۲۳۱۹ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۵۰۵ سنن کبری للیستی ج۵۰ ص ۵۳۱ سند احدج ۴۳

ص ۴۸۶، عمل اليوم والليله للنسائي رقم الحديث: ۲۰۹)

نظربديس فدابب اوراس سے متعلق شرعی احکام

ان احادیث میں بیہ تصریح ہے کہ نظر کا لگتا برحق ہے اور نظر بھی انسان کو قتل بھی کردیتی ہے جیسا کہ موطاکی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو' اس پر تمام امت کے علاء کا اجماع ہے اور بھی اہل سنت کا ند جب ہے۔ بعض بدعتی فرقوں نے نظر لگنے کا انکار کیا ہے' لیکن احادیث صحیح' امت کا اجماع اور مشاہدہ ان کے انکار کو رد کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نظر لگنے کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹے' تاہم نظر کا لگنایا نہ لگتا اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے' اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَمَا هُنْمَ بِيضَآرِيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِراًلا بِياذِنِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اسمعی نے کہا: میں نے ایک مخص کو دیکھا اس کی نظر بہت لگتی تھی، اس نے سنا کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کو یہ بہت اچھالگا اس نے پوچھا: وہ کون می گائے ہے؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو مخفی رکھا لیکن وہ دونوں گائیں مرگئیں۔ اسمعی نے کہا: میں نے اس مخص کو یہ کتے ہوئے سنا کہ جب جھے کوئی چیزا تھی لگتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آئکھوں سے ایک قتم کی حرارت خارج ہوتی ہے۔

ہرمسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیزا چھی گئے تو وہ یہ کے:

تبارك الله احسن الخالقين اللهم الله بركت والاع جوسب عصين پيداكر في والاع، باركفيه-

جب کوئی مخص کسی اچھی چیز کو دیکھ کریہ کے گاتو پھراس کی نظر نہیں گئے گی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامرین ربیعہ کوارشاد فرمایا تھا۔

جس مخض نے یہ کلمات نمیں کے اور اس کی نظر لگ گئی تو اس کو عشل کرنے کا تھم دیا جائے اور اگر وہ عشل نہ کرے تو اس کو عشل کرنے کی مجدور کیا جائے ، کیو نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امروجوب کے لیے ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس مخض کی ہلاکت کا خطرہ ہو جس پر اس کی نظر گئی ہے ، اور کسی مختص کے لیے اپنے بھائی کو نفع سے روکنا اور اس کو ضرر پنچانا جائز نہیں ہے اور عشل کے بعد اس مختص کا غسالہ اس پر بہلیا جائے جس پر نظر گئی ہے۔

جس مخض کی نظر کا لگنامشہور ہو، اس کولوگوں کے پاس جانے سے روک دیا جائے تاکہ لوگوں کا ضرر نہ ہو۔ بعض علماء نے کماکہ قاضی یا حاکم کو چاہیے کہ اے اس کے گھریں بند کردے اور اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو سرکاری طور پر رزق بھی مهیا کرے اور لوگوں کو اس کی اذب سے بچلئے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو شریدر کر دیا جائے، لیکن موطا امام مالک کے حوالے سے جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے وہ ان اقوال کو مسترد کرتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربید کو گھریں بند کیا تھانہ شریدر کیا ت**عل**ہ بلکہ مجھی کسی نیک آدی کی بھی نظر لگ جاتی ہے ، اور بیہ کوئی عیب کی بات نہیں اور نہ ہی اس ک وجہ سے کسی کوفائق کماجا سکتاہے۔

بعض احادیث میں نظر لگ جانے کے بعد دم کرانے کا ارشاد ہے اور بعض احادیث میں جس کی نظر گلی ہے' اس کو عشل كراكراس كے غسالہ كواس پر ڈالنے كا تھم ہے جس پر نظر لكى ہے۔ان بيں تطبيق اس طرح ہے كہ اگر بيہ معلوم نہ ہوكہ كس کی نظر ملکی ہے تو دم کرایا جائے (دم کے کلمات حدیث میں نہ کور ہیں) اور اگریہ معلوم ہو کہ فلاں فخص کی نظر کلی ہے تو اس کو فسل كرف كا عكم ديا جائے- (الجامع لاحكام القرآن جروم ١٩٤١-١٩٤)

نظريدكي تأثيرات كي تحقيق

بعض لوگ میر سوال کرتے ہیں کہ کسی مخص کے دیکھنے ہے دو سرے مخص کو ضرر کیوں کر پہنچ جا آہے، اس کاجواب سیہ ہے کہ لوگوں کی طبائع اور ان کے بدنوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، مجمی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے زہر نکل کر دو سرے کے بدن میں پہنچ جاتا ہے، اس کی نظیریہ ہے کہ جس مخص کو آشوب چیٹم ہواور تندرست آدی اس کو دیکھے تو اس کو بھی بیاری لگ جاتی ہے، اس طرح بعض بیاریوں میں تندرست آدی بیاروں کے پاس بیٹے تو اس کووہ بیاری لگ جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو جمابیاں آ رہی ہوں تو اس کے پاس جیٹے ہوئے شخص کو بھی جمابیاں آنے لگتی ہیں، ای طرح افغیٰ (سانب) کے ساتھ نظر ملانے سے بھی اس کا زہر سرابیت کرجا آئے، لیکن اہلےت کا غرب بیہ ہے کہ کسی فحض کی نظر سے ضرر کا پہنچنا اس وجہ ہے کہ یہ اللہ تعلق کی عادت جارہ ہے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت پر موقوف ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منبر پر دوران خطبہ فرملیا: سفید دھاری دار سانپ اور دم بریده سانپ کو قتل کردو کیونکه بید دونوں بصارت کو زائل کردیتے ہیں اور حمل کو ساقط کردیتے ہیں۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٩٤ مصنف عيدالرذاق رقم الحديث: ١٩٩١ منذ حيدي رقم الحديث: ٩٣ سنن ابوداؤد رقم

الحدث: ٥٢٥٣ من الرزى رقم الحدث: ٩٣٨٣ من اين لمجد رقم الحديث: ٣٥٣٥)

اس مدیث میں بید تصریح ہے کہ سفید دھاریوں والے سانپ کے دیکھنے سے بصارت چلی جاتی ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہ، اس طرح بعض افای (سانب) ایسے ہیں کہ ان کی نظرے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عام مشلدہ ہے کہ ای طرح انسان کابعض لوگوں سے اس نوع کا تعلق ہو تا ہے کہ ان کے دیکھنے سے انسان کاچرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں سے انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دیکھنے ہے اس کاچرہ زردیر جاتا ہے اور سے سب نظر کی تاثیرات ہیں۔ ای طرح بعض لوگوں کے دیکھنے سے انسان بیار پر جا تاہے اور بعض کو دیکھنے سے انسان ہلاک ہو جا تاہے اور یہ روح کی تاثیرات میں اور ارواح مختلف ہوتی ہیں۔ بعض روحوں کی طبائع ، کیفیات ، قوتیں اور خواص بہت جلد تاثیر کرتی ہیں کیونکہ وہ روح بہت عبیث ہوتی ہے، اور محض کسی مخص کو دیکھتے ہی اس میں تاثیر کرتی ہے اور بعض روعیں دو سرے مخض کے بدن کے ساتھ اقصال کے بعد تاجیر کرتی ہیں اور اس کی آنکھوں ہے ایک معنوی تیرنکل کردو سرے کے جسم میں پیوست ہو جا آہے، بسرحال

الله تعالیٰ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیریہ تاثیر نہیں ہوتی اور اس کاعلاج یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ فلاں مخص کی نظر تکی ہے تواس کو عسل کراکراس کا عسالہ نظر لگنے والے مخص پر ڈالا جائے ورنہ بید دعاکر کے اس پر دم کیا جائے:

میں ہرشیطان اور ہر زہر ملے کیڑے اور ہر نظر بدے اللہ کے کلمات تامہ کی بناہ طلب کر تاہوں۔

اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة-( مح البخاري رقم الحدي: ١٣٣١)

( فتح الباري ج ٣٠ ص ٢٠١ - ٢٠٠ ملحمة مطبوعه لا بور ١٠٠ ١١٥٥)

# ب وہ اوست کے پاس پہنچے تر اس نے اپنے بھائی کواسے پاس تھیرایا، اور بتایا کر میں تمبارا بھائی ہوں ،سوتم اس برسلوکی برخمکین نہ ہونا جو یہ کرتے دہے گئے 🔾 بھرجب پوسف نے ان کا سامان تیار کیا تواس نے دشاہی، پالراب میانی کی بوری میں رکھ دیا ، پھر منادی نے اعلیان کیا کہ اے قاندے والو! بے شک تم مزود چور ہو 0 اہوں نے ان کی طرف متوج ہوکر دچھا تمہاری کیا چرکم ہو گئے ہے ؟ كارتدول نے كما بادشاه كا باله كم بوكيا ہے اورجواس كونے كرآئے كاس كرفلرے للا بوااي اوف مے كا اوريس اس کا منامن ہوں 🔾 انہوں نے کہا اللہ کی قسم اہم کوٹوب معلی ہے کہ ہم زمین میں قسا و کرنے ہیں آئے اور نز 13. 61 ہونی چاہیے؟ ١٥ انبول نے کہا جس کی بوری سے وہ برآمد ہوسواس کی سزایہ کراس کور کھ لیا جا

جلدينجم

تبيان القرآن



تبيان القرآن

جلد پنجم

الله تعالی کارشاد ہے: جبوہ یوسف کیاں پنچ تواس نے اپنے بھائی کواپ پاس ٹھمرایا اور بتایا کہ میں تہمارا بھائی ہوں ، سوتم اس بدسلو کی پر شمکین نہ ہونا جو یہ کرتے رہے تھے 0 پھرجب یوسف نے ان کاسلمان تیار کیا تواس نے (شاہی) پالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا ، پھر مناوی نے اعلان کیا کہ اے قافے والو! بے شک تم ضرور چور ہو 0 انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تہماری کیا چیز گم ہوگئ ہے ؟ 0 کار ندوں نے کما: باوشاہ کا پیالہ گم ہوگیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو خلہ سے لدا ہوا ایک اون کے گااور میں اس کاضامی ہوں۔ (یوسف: ۲۲-۴۷) حضرت یوسف کابن یا میں کو بیہ بتانا کہ میں تہمارا بھائی ہوں

المام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى ١١٥ه ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

امام ابن اسحاق نے کماجب حضرت بیتقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کمایہ ہمارا وہ بھائی ہے جس کے متعلق آپ نے کما تھا کہ اس کو لے کر آنا اب ہم اس کو لے کر آنا ہاب ہم اس کو اسے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا: تم نے اچھا کیا اور درست کیا اور تم کو عنظریب اس پر انعام لے گاہ پھر فرمایا: میں تمماری ضیافت اور تکریم کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے دو، دو کو کھانے پر بیٹھایا، اور ان کو عمرہ کھانے پیش کیے، پھر بن یاجن کے متعلق فرمایا: یہ اکیلارہ گیا! اس کو جس ہوں، پھر تمانی میں اپنے ساتھ بھالیتا ہوں اور دو، دو کو ایک ایک کمرہ جس تھمرایا اور فرمایا: بن یاجن کو جس اپنے کمرہ جس ٹھمرالیتا ہوں، پھر تنمائی جس بھر تمارے یہ بھائی جو پچھ بدسلو کی کرتے رہے ہیں، تم اس پر غم نہ کرنا۔

بن یاجن کو بتایا کہ جس تممارا سگا بھائی یوسف ہوں، تممارے یہ بھائی جو پچھ بدسلو کی کرتے رہے ہیں، تم اس پر غم نہ کرنا۔

(جامع البيان جزسان ص ٢١- ٧٠٠ تغييرا مام اين الي عائم ج ٢٠ ص ٢١٥)

امام عبدالرحمٰن بن علی بن محرجوزی متوفی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں:

وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ہوسف نے دو دو کو ایک ساتھ دستر خوان پر بٹھایا اور بن یابین کو اکیلا بٹھایا۔ وہ دو نے گئے اور کئے گئے اگر میرا بھی بھائی ہو آتو آپ جھے اس کے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت ہوسف نے کہا: ہیں اس کو اکیلاد کھی رہا ہوں سویٹ اس کو اپنا ہوں۔ پھر جب رات ہوئی تو دو ، دو کو ایک کمرا دیا ، بن یابین اکیلے رہ گئے تو کہاں کو ہیں اپنا سویٹ ساتھ بٹھالیتا ہوں ، خوائی میں حضرت ہوسف نے کہا: کیا تمہارا کوئی ماں شریک بھائی ہے۔ اس نے کہا: ہاں میرا ایک ماں شریک بھائی ہے۔ اس نے کہا: ہاں میرا ایک ماں شریک بھائی تھا وہ ہلاک ہوگیا۔ حضرت ہوسف نے کہا: کیا تمہارا کوئی ماں شریک بھائی ہو جاؤں؟ بن یابین نے کہا: اے بادشاہ! آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہوگا؟ لیکن آپ یعقوب سے مقام میں تمہارا بھائی ہو جاؤں؟ بین یابین نے کہا: اے بادشاہ! آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہوگا؟ لیکن آپ یعقوب سے پیدا نہ ہوئ نہ راحیل ہے؟ پھر حضرت ہوسف رونے گئے اور اس کو گئے لگالیا اور فربایا: میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تم

اس اعتراض کاجواب کہ حضرت یوسف نے بن یامین کو روک کرباپ کی مزیدول آزاری کی

جب بن یابین نے حضرت یوسف کو پہچان لیا تو حضرت یوسف ہے کمان جھے ان کی طرف نہ لوٹا کیں۔ حضرت یوسف نے کمان تہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوشف کو پہلے ہی میری وجہ ہے کتناغم اٹھاتا پڑا تھا پھران کاغم اور زیادہ ہو جائے گا۔ بن یابین نے واپس جانے ہے انکار کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کمان تہمیں روکنا صرف ای صورت میں ممکن ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگا دیا جائے۔ بن یابین نے کماکوئی پروا نہیں بھر حضرت یوسف نے چیا ہے شاہی پیالہ بن یابین کی بوری میں رکھ دیا ، انہوں نے خودوہ بیالہ اس طرح رکھاتھاکہ کسی کو پا نہیں چل سکا یا اپ بعض خاص خدام کا اس کو تھم دیا تھا۔

جلدينجم

قرآن مجید میں اس پیالے کے لیے دولفظ ہیں السسقایہ اور صواع السسقایہ کامعنی پانی پینے کاپیالہ ہے اور صواع کامعنی بیانہ ہے ' میہ سونے اور چاندی کا ایک برتن تھا اس سے پانی بھی پیا جا تا تھا اور اس سے ماپ کرغلہ بھی دیا جا تا تھا۔ حسن بھری 'مجاہد اور قنادہ سے روایت ہے کہ یہ پانی پینے کابرتن تھا۔

(جامع البنيان يزسم ١٣٠ الجامع لاحكام القرآن برده، ص٢٠٠)

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہوسف کو یہ علم تھا کہ بن یابین کے واپس نہ بہنچنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید غم ہوگاتو پھرانہوں نے بن یابین کی بات کیوں مان لی اور ایساکام کیوں کیا جس کے نتیج میں ان کے باپ کو صدمہ پہنچتا ہوں کا جواب یہ ہوگاتو پھرانہوں نے وقی کے ذریعہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالی کی میں مشیعت ہے، اور ان کے اقدام کی تائید اس سے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ بن یابین کے نہ بہنچنے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے سامند علیہ کا در دور کا کہ کا دیا تھا کہ کا دیں تھا تھا کہ کو بعد بھی حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے تھے اور وہ کہتے تھے در اسامند علیہ کا کہ کا دور دور کی کے دور کیا کہ کو باد کرتے ہوں کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کے کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کرتے کے دور کی کی کی کی کی کے دور کی کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کی کی کی کی کی کی کے دور کی کی کی کی کی کی کے دور کی کے دور کی کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی ک

بے قصور قافلہ والوں کوچور کہنے کی توجیہ

پرمنادی نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو! تم ضرور چور ہو!

اس جگہ بید اعتراض ہو آہے کہ مناوی نے بید اعلان آگر حضرت یوسف علید السلام کے عکم سے کیا تھا تو ایک رسول برحق کے لیے بید کیسے جائز تھا کہ وہ بے قصور لوگوں پر بہتان باندھیں اور ان پر چوری کی جھوٹی تھت لگائیں، اور اگر انہوں نے بید عظم نہیں دیا تھا تو انہوں نے بعد بیں منادی کا رد کیوں نہیں کیا کہ تم ان کوچور کیوں کمہ رہے ہو، بید تو بے قصور ہیں! اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حفزت یوسف بن یامین سے پہلے بی کمہ بچکے تھے کہ تنہیں روکنے کا صرف بھی طریقہ ہے تو گویا ان کی رضامندی سے ان کوچور کماجارہا تھا۔

(۲) حضرت یوسف کی مرادیہ تھی کہ تم نے یوسف کو اس کے باپ سے چرایا تھااور چرا کر پہلے کئو ئیس میں ڈالا پھر قافلہ والوں کے ہاتھ غلام بنا کرنچ دیا، تو بیہ کلام بطور توریہ تھا، اس کلام سے حضرت یوسف کی مرادیہ تھی کہ تم یوسف کوچرانے والے ہواور اس کلام کا ظاہریہ تھا کہ تم شائی بیانہ چرانے والے ہو۔

(m) یہ بھی ہو سکتاہے کہ منادی کا یہ کلام بطور استفہام ہو، یعنی اس نے پوچھا ہو کہ آیاتم چور ہو؟

(٣) قرآن مجید میں بیہ مذکور نہیں ہے کہ منادی نے حضرت پوسف علیہ السلام کے تکم سے بیہ اعلان کیا تھایا ان کو اس اعلان کاعلم تھااور ظاہریہ ہے کہ کارندوں نے اپنے طور پر اس بیالہ کو تلاش کیااور جب ان کووہ نہیں ملاتو ان کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس بیالہ کو اپنی بوریوں میں رکھ لیا ہو۔

انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ کارندوں نے کما: باد شاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا' اس کوغلہ سے لدا ہوا ایک اونٹ ملے گااور میں اس کاضامن ہوں۔ مجمعے ل (کسی چیز کو ڈھونڈ نے کی اُجرت) کی تحقیق

اس آیت میں یہ ذکرہے: جو شخص شاہی پیالے کو ڈھونڈ کرلائے گااس کو میں ایک بارشتردوں گا۔ اس میں جھیل کا شبوت دوں گا۔ جھیل کا لغوی معنی ہے کہ کسی کام کی اجرت، مجاہدین کو جو رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے سامان جماد خریدیں، اس کو بھی جھیل کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کامعنی ہے کسی معین کام پر معین عوض عطاکرنا۔ فقہاء ما کلیہ ک زدیک اس کامعنی ہے تلنی منفعت کے حصول کے لیے کسی کو اجرت دیتا جیسے صحت اور شفاکے حصول کے لیے طبیب کو اجرت دیتا یا تعلیم میں ممارت کے حصول کے لیے معلم کو اجرت دیتا یا جماگے ہوئے غلام کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو اجرت دیتا۔

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ جو بھاگا ہوا غلام حرم میں مل جائے ' اس (کو ڈھونڈنے) کے لیے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دس در ہم کافیصلہ فرمایا۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۳۹۰ مطبوعہ بیروت)

شریج نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شرمیں مل جائے تو اس کے لیے دس درہم ہیں اور اگر شرسے باہر ملے تو اس کے لیے چالیس درہم ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۸۰۹۰۸ مطبوعہ بیروت)

ہ کے اس پر بیہ اعتراض ہے کہ اونٹ پر لدا ہوا مال مجمول ہے، کیونکہ اونٹ پر لدے ہوئے مال کی اجرت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی اور اجرت کا مجمول ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہو سکتا ہے بیہ ان کی شریعت میں جائز ہو، دو سرا اعتراض بیہ ہے کہ بیہ افجرت تو چور کو دی جائے گی اور وہ جائز نہیں ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ بیہ ان کی شریعت میں جائز ہو اور دو سمرا جواب بیہ ہے کہ بیہ چھعل ہے اور کسی چیزیا شخص کو ڈھونڈ کرلانے والے گوجو مال دیا جا تا ہے، اس کو جعل کہتے ہیں۔

علامه ابو عبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٧٨ه لكصت بين:

بعض علماء نے کمااس آیت میں دو دلیلیں ہیں: ایک دلیل میہ ہے کہ مجھل جائز ہے اور اس کو ضرورت کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جتنی جمالت کو جائز کما گیا ہے، کسی اور چیز میں نمیں کما گیااور جے معلی میں ایک طرف معلوم ہوتی ہے اور دو سری طرف ضرورت کی بنا پر مجمول ہوتی ہے اور اجارہ (مزدوری) میں کام اور اس کی اجرت دونوں کامعلوم اور معین ہونا ضروری ہے، ورنہ اجارہ صبحے نمیں ہوگا۔

جب کسی مخص نے کماجو مخص میرے بھاگے ہوئے فلام کو لے آیا تو اس کو ایک دینار ملے گاہ پس اگر وہ اس غلام کو لے کر آیا تو اس کو ایک دینار دیناہو گا۔ (الجامع لاحکام القرآن ججوہ ص۲۰۲ مطبوعہ دارا لفکر بیردت ۱۳۱۶ھ) مال اور شخص کی ضانت کے متعلق احادیث

اس آیت میں کفالت (ضانت) کا بھی ثبوت ہے کیونکہ منادی نے کہا: جو پیالہ لائے گا<sup>ہ</sup>اس کوایک بار شتر ملے گااور اس کا میں ضامن ہوں۔ یعنی پیالہ لانے والے کو حکومت ہے میں لے کردوں گا۔ بیہ آیت ضامن ہونے کی اصل ہے اور اس کی اصل بیہ حدیث بھی ہے:

حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آیک مخص کو لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، کیونکہ اس پر قرض ہے۔ حضرت ابو قادہ نے کہا: وہ قرض مجھ پر ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: تم وہ قرض اداکرو کے؟ انہوں نے کہا ہاں! میں بورا قرض اداکروں گاہ تب آپ نے اس مخص کی نماز جنازہ پڑھادی۔

(سنن الزندى رقم الحديث: ٩٠٩٩ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٩٥٢٥٨ مند احمد ج٥٠ ص ٩٩٤٠ سنن دارى رقم الحديث: ٢٥٩٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٤٣٩٠ صحح البخارى رقم الحديث: ٢٢٩٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٤٣٠٠ صحح البخارى رقم الحديث: ٢٣٩٥)

اس مدیث ے تو صرف مال کا ضامن ہونا ثابت ہو آ ہے اور ورج ذیل مدیث سے مال اور نفس ( مخص) دونوں کا

ضامن ہونا ثابت ہو آہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا:الزعیم غارم یعنی کفیل ضامن ہو آہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٥٧٥ سنن الترفدى رقم الحديث: ١٣٧٥ سنن ابن ماجه، رقم الحديث: ٣٣٩٨ سند احدج٥٠ ص٢٧٤ سنن كبرى لليسقى، ج٢٠ ص٨٨، شرح السنر رقم الحديث: ٣١٨٢)

یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے مال اور نفس دونوں کی صانت کے جواز پر دلیل ہے اور بالحضوص نفس کی صانت پر یہ احادیث ہیں:

امام ابو بكراحمد بن حسين بيهي متوفى ٥٨ ١٨ هدروايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک تھت زدہ فخص ہے کفیل کو طلب کیا۔ حاریثہ بن مضرب بیان کرتے ہیں کہ ابن النواحہ اور اس کے اصحاب نے مسیلہ گذاب کی رسالت کی شماوت دی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فنہ نے ابن النواحہ کے قتل کا تھم دیا، پھراس کے اصحاب کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت جریر اور حضرت اشعث نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ان سے توبہ طلب کریں گے اور ان کے خاندان والوں کو ان کا کفیل (ضامن) بتایا، انہوں نے ان سے توبہ طلب کی، انہوں نے توبہ کرلی، اور ان کے خاندان والوں نے ان کی ضانت دی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک فخص کو ذکوۃ وصول کرنے کے لیے بھیجہ ایک شخص نے اس کی بیوی کی بائدی کے ساتھ زنا کیا۔ حمزہ نے اس فخص کے کفیل (ضامن) لیے حتی کہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر نے اس فخص کو سوکوڑے مارے اور اس کو جمالت کی وجہ سے معذور قرار دیا کیونکہ حد میں کسی کو کفیل نہیں بتایا جاتا۔ حماد نے کما اگر کوئی آدمی کسی فخص کی ضانت دے اور وہ مرجائے تو اس پر کوئی آوان نہیں ہے اور حکم نے کما وہ ضامن ہوگا۔ (صحح البحاری رقم الحدیث: ۱۲۷۹)

(سنن كبرى لليسقى ج٢، ص ٧٤، مطبوعه ملتان)

ضانت کی تعربیف اور اس کے شرعی احکام علامہ مرغینانی حنی متونی ۱۹۵۰ کھتے ہیں:

کفالت (منانت) کی دو فتمیں ہیں: کسی فخض کا ضامن ہونا اور مال کی منانت دیناہ کسی فخص کا ضامن ہونا جائز ہے اور اس کا معنی ہیں ہے کہ جس محفص کی اس نے منانت دی اس کو حاضر کرنا اس پر لازم ہے اور مال کے ضامن ہونے کا یہ معنی ہے کہ ایک فخص قرض خواہ سے کے اگر اس مقروض نے قرض ادا نہیں کیاتو میں تمہارا قرض ادا کروں گاہ وہ میرے ذمہ ہے یا میں اس کا ضامن ہوں۔

جب ضامن یہ کے کہ میں فلاں تاریخ پر اس مخص کو حاضر کر دوں گاتو اگر اس سے صاحب حق مطالبہ کرے تو اے اس تاریخ پر اس مخص کو حاضر کرنا ہوگا اگر ضامن اس کو حاضر کر دے تو فیما ورنہ حاکم اس کو قید کر دے، کیونکہ وہ اپنے حق کو ادا نہیں کر سکا اگر وہ مخص کمیں غائب ہو جائے تو حاکم ضامن کو آنے جائے اور لانے کی مدت کی مملت دے، اگر مدت گزرنے کے بعد بھی وہ اس مخص کو نہ لاسکے تو حاکم اس کو قید کرے اور اگر وہ مخص مرکباتو پھر ضامن بری ہو جائے گاکیونکہ اب وہ اس کو حاضر کرتے سے عابز ہوچکا ہے۔

(بدايه مع فق القديرج ٢٠ ص ٢١١ - ١٥٥ ملحمًا ، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ، ١٣١٥ هـ )

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: انہوں نے کما: اللہ کی تتم! تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں 0 کارندوں نے کمااگر تم جھوٹے نگلے تو تمہاری کیاسزا ہونی چاہیے؟ 0 انہوں نے کماجس کی بوری ہے وہ برآمد ہو سواس کی سزایہ ہے کہ ای کورکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو ای طرح سزادیے ہیں 0 (یوسف: 20-21)\* حضرت یوسف کے بھائیوں کے چور نہ ہونے بر دلائل

مفترین نے کہا: انہوں نے دو چیزوں پر قتم کھائی تھی: ایک بید کہ وہ زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ان

کے کردار اور ان کے چال چلن ہے بیہ ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ دوبار آئے اور انہوں نے خود کمی کامال کھایا نہ لوگوں کی چرا گاہوں
میں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑا، اور وہ مختلف قتم کی عبادات میں مشغول رہتے تھے اور جن کے بیہ طور طریقے
ہوں ان کے متعلق زمین میں فساد پھیلانا متصور نہیں ہوسکتا۔ دو سری وجہ بیہ ہے کہ اس پر دلیل قائم ہو چکی تھی کہ وہ چور نہیں
ہوسکتے، کیونکہ جب ان کی بوریوں میں ان کی رقم کی تھیلی رکھ دی گئی تھی تو انہوں نے اس کولینا جائز نہیں سمجھااور اس کوجوں
کی توں واپس لائے اور چور اس طرح نہیں کرتے۔

جب انہوں نے دلا کل کے ساتھ چوری ہے اپنا ہے قصور ہوناواضح کر دیا تو حضرت یوسف کے کارندوں نے پوچھا: اگر تم میں ہے کسی کی بوری میں وہ پیالہ نکل آئے تو پھر؟ انہوں نے کہا: اس کی سزا سے کہ اس جرم میں اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔

حضرت ابن عباس نے کہا: اس زمانہ میں ہرچور کو اس کی چوری کے جرم میں غلام بنالیا جا آنقا اور ان کی شریعت میں چور کو غلام بنانا اس کے ہاتھ کا شنے کے قائم مقام تھا۔ (جامع البیان جزہ ص۲۸-۴۷ تغییر کبیرج۴، ص۷۷)

الله تعالی کاارشادہ: تو یوسف نے اپ بھائی کی بوری نے پہلے ان کی بوریوں کی تلاقی لینی شروع کردی، پھراس پالے کو اپنے بھائی کی بوری ہے بر آمد کرلیا، ہم نے ای طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، گریہ کہ اللہ جاہ، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ہر(مثانی) علم والے سے بڑھ کرایک عظیم علم والاہے O(یوسف: ۲۱)

حضرت بوسف کا بھائیوں کے سلمان کی تلاشی لینا

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کمہ دیا کہ جس کی بوری سے وہ پیالہ نگل آئے اس کو غلام بناکررکھ لیا جائے تو کارندوں نے کہا: اب تہماری تلاثی لینی ضروری ہوگئی اور تہمارے سامان کی تلاثی خود باوشاہ لے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سلمان کی تلاثی لینی شروع کردی اور پہلے بن یابین کے دو سرے بھائیوں کی تلاثی لی تاکہ ان پر تسمت نہ گئے۔ قادہ سے مروی ہے کہ وہ جب بھی کی بوری کو کھولتے تو استغفار کرتے، حتی کہ جب آخر میں صرف ان کے بھائی کی بوری رہ گئی تو انسوں نے خیال کیا: میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی ہوگی اس کی تلاثی نہ لی جائے ان کے بھائیوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عمل تلاثی نہ لے لی جائے، بھرجب بنیامین کی بوری کھولی تو اس کے بیالہ نگل آیا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین کو پکڑ کرلے گئے۔

بھائیوں سے چور کی سزامعلوم کرنے کی وجہ

بادشاہ کا قانون میہ تھا کہ چور کو پکڑ کرمارا جائے اور اس سے ماوان وصول کیا جائے۔ اس قانون کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین کو اپنے پاس نمیں رکھ سکتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں میہ قانون تھا کہ چور کو غلام بنا کرر کھ لیا جائے، اس لیے اللہ تعالی نے حضرت بوسف علیہ السلام کو اس تدبیر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں سے بوچھیں کہ جس کے سلمان سے وہ بیالہ نکل آئے، اس کی کیاسزا ہوگی اور جب انہوں نے یہ اقرار کرلیا کہ اس کوغلام بناکرر کھ لیا جائے گاتو وہ اپنے اقرار کی بناپر ماخوذ ہوگئے۔

بھائی کواپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پرچوری کے الزام کی تحقیق

اس مقام پر بعض لوگ ہے اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ہوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک حیلہ کرکے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس حیلہ کے نتیج ہیں ان کے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام آیا، اور یہ اس کی لیے ذکت اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دو سرے بھائیوں کو اس پر طعن کا موقع ملا اور انہوں نے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کرچکا ہے، تو ایک نبی کی شان کے یہ کس طرح لا نق ہے کہ وہ محض اپنی محبت کی تسکین کی خاطرا پے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگوانے کا سامان مہیا کریں، جس کے نتیجہ ہیں وہ بھی رسوا ہوا اور اس کے فراق ہیں اس کا باپ بھی ذیادہ غم ذدہ ہوا' اس سوال کے متعدد جو ابات ہیں:

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کا بیہ اقدام اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع میں تھا اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما آہے:

الله جو كام كرتاب اس كے متعلق اس سے سوال نميس كياجا

لاَيْسْتَلُ عَمَّايَفَعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ-

(الانبياء: ٣٣) كا اوران سب (بندون) سي سوال كياجائ كا-

البتة الله تعالى كے كاموں كى محمتيں ہوتى ہيں، وہ انشاء الله عنقريب واضح ہو جائيں گا۔

(۴) رہا یہ سوال کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کی تسکین کے لیے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگوا دیا اور باپ کو الگ غمزدہ کیا ہاس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ہیہ خواہش نہیں تھی کہ بن یا بین ان کے پاس رہے ، بلکہ خود بن یا بین حضرت یوسف کے پاس رہنا چاہتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مسلسل منع کرنے کے باوجود نہیں مانے ، اس کے ثبوت میں ہیہ روایت ہے :

امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۹۵ه روایت کرتے ہیں:

کعب نے بیان کیا ہے کہ حب حضرت یوسف نے بن یامین سے کمان میں تہمارا بھائی ہوں تو بن یامین نے کمان میں اب آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا: تم کو معلوم ہے کہ والد میری وجہ سے پہلے ہی گئے عملین ہیں، اگر اب تم بھی یمال رہ گئے تو ان کا غم اور زیادہ ہو گااور تہمارا یمال رہنااس وقت تک ممکن نئیں ہو گاجب تک کہ میں تم کو ایک برے کام سے منسوب نہ کروں، اور تہماری طرف ایسی چیز منسوب نہ کروں جو لا کق شرم ہے۔ بن یامین نے کمان جھے کوئی پرواہ نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے کمان میں اپنا پیانہ تہمارے سامان ہے آپ جو ممناسب جانیں وہ کریں، میں آپ سے بالکل جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے کمان میں اپنا پیانہ تہمارے سامان میں چھپا دوں گاہ پھر میں تہمارے فاف چوری کا علان کروں گا تاکہ تہماری روا تگی کے بعد میرے لیے تم کو واپس لانا ممکن ہو۔ میں پیامین نے کمان آپ جس طرح کرنا چاہتے ہیں کریں۔

(معالم التنزيل ج٢٠ ص ٣٦٨ مطبوعه دارا لكتب الطميه بيروت ١٣١٨ هـ)

امام ابوالحسن الواحدى المتوفى ٨٨٣ه عنامه محمود بن عمرالز محشرى متوفى ٨٣٥ه امام فخرالدين رازى متوفى ٢٠١ه علامه ابو عبدالله قرطبى متوفى ٨٦٨ه علامه عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ٨٨٥ ه ، علامه نظام الدين نيشابورى متوفى ٢٥٨ ه اور علامه سید محمود آلوی متوفی ۱۲۷۰ ہے نجی اس روایت کاؤکر کیاہے۔

(الوسيط ج٢، ص ٩٦٣ ا ككثاف ج٢، ص ٩٦١) تغيير كبير ج٧، ص ٩٨٧ الجامع لاحكام القرآن جز٥، ص ٩٠٠ انوار الشنزيل مع عنايت القاضى ج۵، ص ٩٣٣ غرائب القرآن و رغائب الفرقان ج٣، ص٩٠٩ روح المعلق جز٣١ ص٣٣)

(۳) اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ بیان کیا جائے کہ جو کام فی نفسہ حرام یا ممنوع نہ ہو، گراس کا حصول کی خفیہ تدہیر بہ موقوف ہو تواس خفیہ تدہیر ہے اس کو حاصل کرنا جائز ہے، جیے ایک بھائی کا دو سرے بھائی کے پاس رہنا حرام یا ممنوع نہیں ہے، گریہ رہائش اس خفیہ تدہیر کے بغیر جاصل نہیں ہو عتی تھی اس لیے اس کا ار تکاب کیا گیا اس میں دو سری حکمت یہ تھی کہ اس وجہ سے حضرت بعقوب کو دو بیٹوں کی جدائی کا غم اٹھانا پڑا اور اس پر انہوں نے صبر کیا تو وہ زیادہ اجر کے امیدوار ہوئے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ بعد میں ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوئی کیونکہ دو بیٹوں سے بیک وقت ملنا نصیب ہوا، چو تھی حکمت یہ تھی کہ یہ بعد میں ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوئی کیونکہ دو بیٹوں سے بیک وقت ملنا نصیب ہوا، چو تھی حکمت یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ بعض او قات انسان کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے بچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، بن یا مین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا چاہجے تھے تو ان کو عارضی طور پر اپنی طرف چورکی نسبت کی بدنامی برداشت کرنا پڑی۔

الله تعالی نے فرمایا: ہم نے ای طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ کتے تھے۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ اپنے بھائی کو رکھنے کے سلسلے میں حضرت یوسف نے جو اقدام کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے اور اس کی وحی ہے کیا تھا، اس میں حضرت یوسف کی اپنی رائے اور اجتماد کا کوئی وضل نہیں تھا اور بعض مضرین کو اس معالمہ میں شدید لفزش ہوئی ہے۔

بھائی کی طرف چوری کی نسبت کوعلامہ ماور دی کا گناہ قرار دینا

علامد ابوالحن على بن محد الماور دى المتوفى ١٥٠٥ مكعة بين:

اگرید اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ کسے جائز تھا کہ وہ اپنے بھائی کے سامان میں بیالہ رکھیں، پھران کو چور قرار دیں، حالانکہ وہ بے قصور تھے اور یہ گناہ ہے۔ پھرعلامہ ماور دی نے اس اعتراض کے چار جواب دیے میں اور چوتھا جواب یہ ہے: حضرت یوسف کا یہ اقدام گناہ تھا اس کی اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ قوم نے یہ کما: اگر اس نے چوری کی ہے تو کون می نئ بات ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کرچکا ہے، بھائی سے ان کی مراد حضرت یوسف تھے۔

(النكت والعيون ج ٣٠ ع ٢٠ - ٢١ ، مطبوعه دا رالكتب العلميه بيروت)

علامہ ماوردی انبیاء علیهم السلام سے گناہوں کے صدور کے قائل ہیں، ہم اس سے پہلے بھی ای سورت میں ان کی

عبارت ذکر کرے ان کارد کر بچے ہیں۔ حیلہ کے جواز کی شخفیق

خلاصہ سے کہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حضرت یوسف کو اللہ تعالی نے جو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بہت خوبصورت تدبیر تھی جو اللہ تعالی کو بہت محبوب اور پہندیدہ تھی، کیونکہ اس میں بہت محکمتیں تھیں اور مطلوبہ مصلحت تھی اور اس میں بہت محکمتیں تھیں اور مطلوبہ مصلحت تھی اور اس میں بہد دلیل ہے کہ صحیح اور جائز غرض کو پورا کرنے کے لیے کسی خفیہ تدبیر پر عمل کرنا جائز ہے، جب کہ اس ہے کسی شرقی عظم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ بید وہ حیلہ ہے جو جائز اور مشروع ہے کیونکہ اس پر خیراور مصلحت مرتب ہوتی ہے اور اس میں کسی فریق کو نقصان نہیں پہنچاہ کیونکہ بن یامین کو اطمینان تھا کہ وہ بے قصور ہیں اور جو کچھ باتیں ہوئی ہیں، وہ عارضی ہیں اور ان کی مرضی تھی۔

علديجم

حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے علامہ قرطبی کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات

علامه ابو عبدالله محدين احد ماكلي قرطبي متوفي ١٧٨ مد لكصة بين:

اس آیت میں حیلوں کے ساتھ اغراض کو پورا کرنے کی دلیل ہے جب کہ وہ حیلے شریعت کے مخالف نہ ہوں اور نہ کسی شرعی قاعدہ کو منہدم کرتے ہوں' اس میں امام ابو حذیفہ کا اختلاف ہے' وہ حیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں' خواہ حیلے اصول شرعیہ کے مخالف ہوں اور حرام کو طلال کرتے ہوں۔

علاء کاس پر اجماع ہے کہ کی فخص کے لیے جائز ہے کہ وہ سال پورا ہونے ہے پہلے اپنال کو فروخت کردے یا کی کو بہہ کردے ، جب کہ اس کی بید نیت نہ ہو کہ وہ ایسا کر کے زکوۃ کی اوائیگل ہے وہ جائے گا اور اس پر بھی علاء کا اجماع ہے کہ جب سال پورا ہو جائے اور اس کے پاس زکوۃ وصول کرنے کے لیے عاش آ جائے تو اس کے لیے بقد ر نصاب مال میں تصرف کرنا یا کی کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کے لیے بیہ جائز ہے کہ اگر اس کی ملک میں مثلاً بمہاں جمع ہوں تو ان کو متفرق کردے اور کے کہ یہ رمثلاً اس کے پاس چاہیں بمہاں ہوں اور اس نے ایک بحری زکوۃ میں دینی ہو تو وہ اپنی بجریوں کو متفرق کردے اور کے کہ یہ بیں بمہاں میری ہیں اور میں بمہاں فلال کی ہیں اور فلال کو وہ بمہاں بہہ کردے تاکہ ذکوۃ ہے وہ جائے) اس طرح متفرق کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ (کیو فکہ ۱۹۰۰ سے ۱۹ تک ایک بمری ذکوۃ میں دینی ہے اور ۱۳۰ پر دو بمہاں ہیں ، اب فرض کریں کہ دو بھائیوں کی چاہیں چاہیں بمہاں ہیں اور جرا کی پر ایک ایک بمری ذکوۃ وینا واجب ہے اور جسال آئے تو ان میں ہے کوئی بھائیوں کی چاہیں جائے گی اور بعد میں بھر دونوں بھائی کے ، یہ میری اس بھری اس طرح ایک بمری ذکوۃ میں دی جائے گی اور بعد میں بھردونوں بھائی کے ، یہ میری اس بھرے اس طرح ایک بمری ذکوۃ میں دوسرے کو اپنی بمری رہ جائے گی اور بعد میں بھردونوں بھائی کے ، یہ میری اس بھری اس طرح ایک بمری ذکوۃ میں دوسرے کو اپنی بمری ہو تو میں اس طرح ایک بمری ذکوۃ میں دی جائے گی اور ایک بمری بھری اس مطرح ایک بمری دونوں بھائی حسب سابق معاملہ کراہیں)

امام مالک نے یہ کما ہے کہ جب کوئی شخص ذکوۃ ہے بچنے کے لیے مثلاً ایک ماہ پہلے اپنے نصاب میں کمی کرے گاہ تب ہمی سال بورا ہونے کے بعد اس کو ذکوۃ اوا کرنی ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا ہے: ذکوۃ کے ڈرے مجتمع کو متفرق نہ کیا جائے اور متفرق کو مجتمع نہ کیا جائے۔ (صحیح ابتحاری رقم الحدیث: ۱۹۵۵) اور امام ابو صفیفہ نے یہ کما ہے کہ اگر کسی شخص نے سال بورا ہونے ہے پہلے مجتمع کو متفرق کیا ہے یا متفرق کو مجتمع کیا ہے تاکہ وو ذکوۃ اوا کرنے ہے تا کہ جائے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا اور ذکوۃ سال بورا ہونے کے بعد لازم ہوتی ہے اور حدیث میں جو فرملیا ہے کہ ذکوۃ کے ڈرے ایسانہ کرے، اس کامصداق تو وہ شخص ای صورت میں بنمآ ہے۔ (یہ امام ابو صنیفہ پر اعتراض ہے)

قاضی ابو براین العربی نے کہا ہے کہ میں نے ابو بر محرین الولید الفہری وغیرہ ہے ساہے کہ ہمارے شخ ابو عبداللہ محرین میداللہ الدامخانی کے پاس بڑاروں دینار مال تھا جب سال بورا ہونے کو آ آتو وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر کتے، اب میں بہت بو ڑھا ہوگیا ہوں اور میرے قویٰ بہت ضعیف ہوگئے ہیں، اور اب مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ مال تہمارا ہے، پھروہ اس مال کو گھرے نکال دیتے اور لوگ اپنے کندھوں پر مال اٹھا کران کے بیٹوں کے گھروں میں پنچا دیتے پھر جب دو سرا سال پورا ہونے کو آ آتو وہ بیٹوں کو کمی بہت تو تع ہے بورا ہونے کو آ آتو وہ بیٹوں کو کمی کام سے بلاتے اور بیٹے ان سے کتے، اے اباجان! ہمیں ابھی آپ کی زندگی کی بہت تو تع ہے اور جب تک آپ زندہ ہیں، ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور آپ کا مال ہمارے ہی لیے تو ہے سو آپ بید مال لے لیجئ، پھروہ لوگ سارا مال اپنے کندھوں پر اٹھا کر شخ کے گھر لوٹا دیتے اور ملک کی تبدیلی سے شخ بید ادادہ کر آتھا کہ اس سے زکوۃ ماقط ہوگئ، اور بید اقدام امام ابو حقیفہ کی رائے کے موافق ہے کیونکہ متفرق کو مجتمع کرنے اور مجتمع کو متفرق کرنے میں ان کے مراحک کی نزدیک نے گوۃ فرض نہیں ہوتی اور بید بہت عظیم مجدث ہے۔ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں اس پر ایک مبسوط کتاب کسی نزدیک نے گوۃ فرض نہیں ہوتی اور بید بہت عظیم مجدث ہے۔ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں اس پر ایک مبسوط کتاب کسی نزدیک نے گوۃ فرض نہیں ہوتی اور بید بہت عظیم مجدث ہے۔ امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں اس پر ایک مبسوط کتاب کسی

تبيان القرآن

ے اس کانام کتاب الحیل رکھاہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزو ص۲۰۹-۲۰۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے امام بخاری کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هے نے بھی امام ابو حنیفہ پر اسی طرح کے اعتراض کیے ہیں، ہم اس کی دو تین مثالیں پیش کر رہے ہیں:

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک منتشریالوں والا احرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: پارچ اس نے بعد بنانے کہ اللہ تعالی نے بچھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: پارچ نمازیں، ان کے سواتم جو نفل پڑھو، اس نے بوچھا یارسول اللہ! بیہ بتاہیے کہ بچھ پر کتنے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا: ماند علیہ رمضان کے روزے، ماسوا نفلی روزوں کے، اس نے بوچھا یارسول اللہ! بچھ پر کتنی ذکوۃ فرض ہے؟ تو رسول اللہ علیہ و مشان کے روزے، ماسوا نفلی روزوں کے، اس نے کہا: اس ذات کی حتم جس نے آپ کو کرم بنایا ہے، بچھ پر اللہ و سلم نے اس کو اسلام کے شری احکام بیان فرمائے۔ اس نے کہا: اس ذات کی حتم جس نے آپ کو کرم بنایا ہے، بچھ پر اللہ نے جو فرض کیا ہے، میں اس میں کوئی چیز زیادہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اگر اس نے بچ کہا تو سے خاس ہوگیا اور بعض لوگوں (امام بخاری کی مرادہ امام ابو صنیف) نے تو یہ کامیاب ہوگیا یا فرمایا اگر اس نے بچ کہا تو یہ جنت میں داخل ہوگیا اور بعض لوگوں (امام بخاری کی مرادہ امام ابو صنیف) نے یہ کہا ہے کہ ایک سو جیس اونٹوں کی زکوۃ میں دوحقہ ( تین سال کی دو اونٹریان) دی جاتی ہیں، اگر اس نے ان اونٹوں کو جان ہو جھ کر ہال کردیا یا کہ جبہ کردیا یا زکوۃ سے بھائے کاکوئی حیلہ کیاتو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٩٥٧ ، مطبوعه دارا رقم بيروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عشما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ مانی اللہ علیہ وسلم نے فرملاً؛ تم

اس کی نذر پوری کردہ اور بعض لوگ (بینی امام ابو صنیفہ) یہ کہتے ہیں کہ جب کمی شخص کے پاس ہیں اونٹ ہوں تو اس کے اوپر
اس کی نذر پوری کردہ اور بعض لوگ (بینی امام ابو صنیفہ) یہ کتے ہیں کہ جب کمی شخص کے پاس ہیں اونٹ ہوں تو اس کے اوپر
چار بحریاں زکوۃ ہے۔ پس اگر وہ سال پورا ہونے سے پہلے کمی کو بحریاں بخش دے یا زکوۃ سے بہتے کے لیے ان کو فروخت کردے
یا زکوۃ ساقط کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرے تو اس پر کوئی آلوان نہیں ہے، اس طرح اگر اس نے ان بحریوں کو ضائع کر دیا اور پھر
وہ مرگیاتو اس کے مال سے کوئی آلوان نہیں لیا جائے گا۔ (سمجے ابھاری رقم الحدیث: ۱۹۵۹، مطبوعہ دار ارقم بیروت)

حضرت عبداللہ کتے ہیں، میں نے نافع سے بوچھا: شغار کے کتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ایک محض کی بٹی ہے نکاح شغار سے منع فرمایا: عبیداللہ کتے ہیں، میں نے نافع سے بوچھا: شغار کے کتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ایک محض کی بٹی ہے نکاح کڑے اور وہ محض اس کی بٹی ہے نکاح کرے اور ہرایک اپنے رشتہ کے عوض دو سرے کو رشتہ دے اور مرنہ رکھیں، اور بعض لوگوں نے یہ کماکہ اگر وہ حیلہ کرکے نکاح شغار کریں تو یہ جائز ہے۔ (میچے ابھاری رقم الحدیث: ۱۹۲۰، مطبوعہ دار ارقم ہیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہیہ کما گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماعورتوں ہے متعہ کرتے ہیں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حضرت علی نے کمارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ حتعہ کرنے ہے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع فرملیا تھااور بعض لوگوں ہے ہیہ کما کہ اگر کوئی فخص حیلہ کر کے متعہ کرے تو وہ نکاح فاسد ہے اور بعض نے کمانکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے۔ (صبحے ابتھاری رقم الحدیث: ۱۹۷۱، مطبوعہ دار ارقم بیروت) حیلہ کے جوازیر علامہ قرطبی کے اعتراضات کے جوایات

فقہاء احناف کے نزدیک حیلہ کی کیا تعریف ہے اور قرآن اور سنت سے اس پر کیا دلا کل ہیں اس پر ہم بعد میں تفتیکو

کریں گے، پہلے ہم علامہ قرطبی اور امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی کے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فخض بفقد رنصاب مال کا مالک ہے اور سال پوا ہونے ہے ایک ماہ پہلے اس نے اپنامال کسی کو فردنت کردیا یا کسی کو ہبہ کردیا اور بیراس نے زکوۃ ہے بچنے کے لیے حیلہ کیاتو اس پر امام اعظم ابو صنیفہ کے نزدیک زکوۃ واجب نہیں ہے۔

ہم کتے ہیں کہ نیت کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اگر واقعی اس نے یہ عمل زکوۃ سے بچنے کے لیے کیاتو وہ یقینا سخت گناہ گار ہوگا، لیکن اگر اس نے کسی صبح نیت سے کسی جائز ضرورت کی بناپر مال فروخت کیایا ہبہ کیاتو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، آہم شرع احکام کا نفاذ تو ظاہر پر ہوتا ہے اور جب اس کے پاس بفقر رفصاب مال ایک سال تک نہیں رہا، بلکہ گیارہ مہینے رہا ہے تو اس کے مال پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی اور امام مالک اور وو سرے جن ائمہ نے گیارہ ماہ گزرنے کے بعد اس کے مال پر زکوۃ واجب کہ اس نے زکوۃ واجب نہیں ہوگی اور امام مالک اور وو سرے جن ائمہ نے گیارہ ماہ گزرنے کے بعد اس کے مال پر زکوۃ واجب کردی ہے، انہوں نے احکام شرعیہ بیش ترمیم کی ہے اور یہ فرض کرکے کہ اس نے زکوۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس کی نہیت پر اور غیب پر عظم نگایا ہے اور مسلمان کے متعلق بدگمانی کی ہے اور ہم اان تمام امور سے اللہ کی پناہ طلب کرتے

حیلہ کے جواز پر امام بخاری کے اعتراضات کے جوابات

ای طرح امام بخاری نے کماہے کہ ایک سوئیں او نؤں پر ذکاہ میں دوحقہ جیں یا ہیں او نؤں پر چار بھریاں ہیں۔ جس نے ذکوۃ سے نیجنے کے لیے ان میں سال پورا ہونے سے پہلے کی کردی تو امام ابو حفیفہ کے زددیک اس پر ذکوۃ نہیں ہے، اس کا بھی کی جواب ہے کہ اس کی نیت کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اگر اس نے واقعی ذکوۃ سے نیجنے کے لیے ایساکیا ہے، تو وہ سخت گناہ گار ہوگا کہ لیکن شرعی احتکام تو ظاہر حال کے اعتبار سے تافذ ہوتے ہیں، اور اگر سال پورا ہونے سے ایک ماہ پندرہ دن پہلے اس کی سرع احتکام تو ظاہر حال کے اعتبار سے تافذ ہوتے ہیں، اور اگر سال پورا ہونے سے ایک ماہ پندرہ دن پہلے اس کے پاس بعقد رفصاب مال موجود نہیں ہے تو زکوۃ واجب نہیں ہوگی اور اگر امام مالک کی طرح امام بخاری بھی یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس کیارہ ماہ بھی بعقد رفصاب مال رہا اس پر بھی ذکوۃ واجب ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی مدت میں ترجم کردی اور دو سری بھی وہ تمام خرابیاں لازم آئیں گی جن کو ہم نے امام مالک کے قول پر وسلم کی بیان کی ہوئی مدت میں ترجم کردی اور دو سری بھی وہ تمام خرابیاں لازم آئیں گی جن کو ہم نے امام مالک کے قول پر

امام بخاری نے جو یہ کما ہے کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ اگر حیلہ سے نکاح شغار کیا جائے ہو نکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے، یہ انہوں نے صبح نہیں کما۔ امام ابو صغیفہ یا کی بھی حتی فقیہ نے یہ نہیں کما کہ حیلہ کے ساتھ نکاح شغار کیا جائے، اگر لوگ آپس میں مرمقرر کے بغیر نکاح کریں گے اور اس رشتہ کے تباولہ کو مرقرار دین گے تو ان کااس رشتہ کے تباولہ کو مرقرار دینا باطل ہے، ان کا فکاح ہو جائے گااور فریقین کو مرشل اوا کرنالازم ہو گا بمرصال نکاح شغار میں حیلہ کاکوئی و خل نہیں ہے۔ باطل ہے، ان کا فکاح فاسد ہے اور بعض نے کمان کا مربوک فاسد ہے اور بعض نے کمان کاح جائز ہے اور ماحبین کے زویک متحہ باطل کمانکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے۔ اس کا بھی حیلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام ابو صنیفہ اور صاحبین کے زویک متحہ باطل ہے یعنی جو فکاح مدت معینہ کے کیا جائے، نیز متحہ کا بھی حیلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام ابو طفیہ انقاری جائز ہو صرف کا ہر مال پورا ہونے کے بعد بفقر رفعاب مال موجود نہیں ہے اس پر طاہر طال کے اعتبار سے زکوۃ واجب نہیں ہوگی، ہم صرف طاہر سال پورا ہونے کے بعد بفقر رفعاب مال موجود نہیں ہے اس پر طاہر طال کے اعتبار سے ذکوۃ واجب نہیں ہوگی، ہم صرف طاہر سال پورا ہونے کے بعد بفقر رفعاب مال موجود نہیں ہے اس پر التوبہ: سال میں دلائل ذکر کر بچے ہیں اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سرد ہے، ہم اس پر التوبہ: سال میں دلائل ذکر کر بچے ہیں اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سرد ہے، ہم اس پر التوبہ: سالے میں دلائل ذکر کر کھے ہیں اور اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سرد ہو ہوں۔

بھی ولا کل چیش کررہے ہیں:

دنیاوی احکام ظاہر پر بننی ہیں اور باطنی معاملات اللہ کے سپردہیں

علامه محربن طولون الصالحي المتوفى ١٥٥٠ و لكي بين:

حدیث میں ہے: مجھے ظاہر کے مطابق تھم دینے کا امرکیا گیا ہے اور باطنی امور اللہ کے سرد ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجھے یہ تھم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی تفتیش کروں اور نہ مجھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے بیٹ چاک کروں۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۳ میمج البھاری رقم الحدیث: ۳۳۵۱ میمج البھاری رقم الحدیث: ۳۳۵۱ منن ابو داؤ در قم الحدیث: ۱۳۵۳ میمج البھاری مطابق علم دینے کاا مرکیا گیا ہے اور باطنی امور اللہ کے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کامعنی ہے ہے کہ مجھے طاہر کے مطابق علم دینے کاا مرکیا گیا ہے اور باطنی امور اللہ کے سروہیں۔ جیساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 'ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن اس کے معنی کی آئید میں احادیث ہیں: آئید میں احادیث ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ جمرہ کے دروازے پر پہلے لوگوں کے جھڑے کی آواز سنی آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا: میں محض ایک بشر ہوں اور میرے پاس جھڑے والے آتے ہیں، اور ہوسکتا ہے کہ ان میں سے بعض دو سروں سے زیادہ چرب زبان ہوں اور میں اس کو سچا گمان کرکے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس (بالفرض) میں اگر کسی کو دو سرے مسلمان کا حق دے دوں تو وہ آگ کا ایک گڑا ہے خواہ دہ اس کو لے یا اس کو ترک کردے۔

اصیح البخاری رقم الحدیث: ۹۳۵۸ میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۱۵۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۳ سنن الزندی رقم الحدیث: ۱۳۳۹)

حضرت عمروضی الله عند نے فرملیا: ہم تمهارا مواخذہ ان اعمال پر کریں گے جو ہم پر ظاہر ہوں گے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢١٣١)

امام نسائی نے اپنی سنن میں بید بات قائم کیا ہے تھم میں ظاہر کا عتبار ہے، اور امام شافعی نے کتاب الام میں بید لکھا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بید خبر دی ہے کہ وہ ظاہر کے اعتبار ہے فیصلہ کرتے ہیں اور باطنی امور اللہ کے سرد ہیں اور اس کے
بعد امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطنی معاملات کا اللہ والی ہے اور اس
نے شمادت کی بتا پر تم سے سزا کو ساقط کر دیا۔

امام عبدالبرنے تمہید میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ دنیا کے احکام ظاہر پر مبنی ہیں اور باطنی معاملات اللہ کے سپرد ہیں- (الثذرة فی الاحادیث المشترة ج1 ص ۱۲۳-۱۳۳ رقم: ۴۲۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۳۲ھ)

امام محمد بن عبدالرحمٰن سخاوی متوفی ۴۰۰ه و اور علامه اساعیل بن محمد العجلونی المتوفی ۱۲۹۴ ہے نے بھی اس حدیث کی اس طرح تحقیق کی ہے۔ (المقاصد الحسنہ ص۱۱-۹۰۹ رقم: ۸۷۸ کشف الحفاء ومزیل الالباس ج۱۶ ص۱۹۴۰ س۹۹۴ رقم: ۵۸۵)

اب ہم حیلہ کے جواز پر فقہاءاحناف کے دلا کل پیش کررہے ہیں۔ حیلہ کے جواز پر قرآن اور سنت سے دلا کل

تو بوسف نے این جمائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی

فَبَدَءَ بِالْوَعِينِهِمُ قَبْلَ وِعَامَ آخِيهِ ثُمَّ

علاقی لینی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری ے برآمد کرلیا، ہم نے ای طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ ، بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نمیں رکھ کتے تھے۔ استنجرَحَهَا مِنْ وِعَلَاء الْحِبُو كَلْلِكَ كِلْنَا لِيُوسُفَ هُمَا كَانَ لِيَأْتُحُذَ آحَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِيكِ الابه-(يوسف: ٤٦)

اس کی مکمل تغییر سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ وَخُذْبِيد كَنَصْغُشَّافَ اصُّربُ بِهِ وَلاَتَحُنتُ-

اور (اے ابوب!) آپ اپنے ہاتھ میں تکوں کی ایک جھاڑو

لے کراس سے ماریں اور اپنی حتم نہ تو ڑیں۔ (M. : M.)

اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت ایوب کو اپنی قتم سے نکلنے کا حیلہ تعلیم فرمایا ہے، کیونکہ جب شیطان نے ان کی بیوی ے کما کہ وہ شیطان کے نام پر ایک بکری کا بچہ ذری کر دیں تو حضرت ابوب علیہ السلام نے قتم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو سو کو ڑے ماریں کے تو اللہ تعالی نے ان کو اس هم سے نکلنے کابیہ حیلہ تعلیم فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو سو تکوں کی ایک جھاڑو مار دیں۔

پرابراہیم نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا او کمایس بے شک بار ہونے والا ہوں 0 تو وہ ان سے بیٹے چھر کر چلے گئے۔ فَنَظَرَ نَظُرَةٌ فِي النَّحُوُّمِ ٥ فَقَالَ إِنِّي سَفِيْتُمُ 0 فَتَوَلَّوْاعَنُهُ مُكْبِرِيُنَ0

حضرت ایرا ہیم کے پاس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ کل ہماری عید ہے، آپ اس موقع پر عاضر ہوں۔ آپ ان کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔اس لیے آپ نے حیلہ کیااور فرمایا: میں بیار ہوں حالا نکد آپ بیار نہ تھ، آپ کا یہ کلام بطور توریہ تھا، آپ کی مرادیہ تھی کہ تمهاری بت پر تی کی وجہ سے میری روح بیار ہے اور انہوں نے یہ سمجھاکہ آپ کاجم بیار ہے۔

الكُورُويَةُ ٥ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا الله عالله يكاردوائي كى ١٥ ايرايم ن كما: بكداى فياب

فَسَتَكُوهُمُ مَانِ كَأَنُواينَ وَاللَّهُ وَنَ-(اللَّهُماء: ١٣-١٢) ان كابرابيب، وان ع يوجه لوا أكريه بولت بي-

حفرت ابراہیم نے یمال بھی حیلہ اور تورید کیا ہے۔ بنول کو حقیقتاً آپ نے تو ڑا تھا لیکن آپ نے بظاہراس کی نبست اس برے بت کی طرف کروی کو نکہ ان بنوں کو تو ڑنے کاسب می برابت تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کو لے کرارون کے غلاقہ میں گئے، وہاں صادوق یا ضحاک نام کاایک ظالم باد شاہ حکمران تھا، اس کا یہ معمول تفاکہ جو مخص اپنی بیوی کو لے کراس کے علاقہ میں حاضر ہو آوہ شوہر کو قتل کر دیتااور اس کی بیوی کو چھین لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جان بچانے کا بیہ حیلہ کیا کہ حضرت سارہ سے کما کہ تم کمنا کہ تم میری بمن ہو کیونکہ تم ميرى ايماني بمن مو- (فتح الباري جلدان ص ١٩٩٥ ميع لامور عدة القاري جز ١١٠ ص ١٩٠١ مطبوعه معرا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ججرت کی اور ان کے ساتھ ایک شریس داخل ہوئے، جس میں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا اس کو بتایا گیا کہ (حضرت) ابراہیم ایک عورت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور وہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورت ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم عليه السلام سے معلوم كرايا كه اس ابراہيم ? تمهارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمهاري كون ہے؟ حضرت ابراہيم نے فرمليا: وہ ميري بن ب، بحرسارہ سے كما: ميرى يات كو جھٹلانا مت، ميں نے ان كويد بتايا ہے كہ تم ميرى بمن مو اور الله كى فتم! اس وقت روے زمین پر میرے اور تمهارے سواکوئی مومن نہیں ہے-(یعنی تم میری ایمانی بمن ہو) قرآن مجید میں ہے:

تمام مومن بعائي بين-

النَّمَ الْمُومِينُونَ إِخْتُوهُ-(الْجُرات: ١٠)

(صح البحاري رقم الحديث: ٢٣١٤ ميح مسلم رقم الحديث: ٢٣١١ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٧٠ مند احر رقم الحديث: ٩٢٣٠،

عالم الكتب

حیلہ کی تعریف اور اس کے جواز پر علامہ سرخی کے دلائل

عش الائمه سرخي متوفي ٨٣٨٥ ألمعة بين:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک فخص آیا اور اس نے کما میں نے یہ فتم کھائی ہے کہ میں اپنے بھائی ہے بات میں کروں گا اگر میں نے اس سے بات کی تو میری بیوی کو تین طلاقیں۔ آپ نے فرہایا: تم اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو'اور جب اس کی عدت گزر جائے تو اپنے بھائی ہے بات کرلو' پھراس عورت ہے نکاح کرلو' اور بیہ نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے حیلہ کی تعلیم دی ہے' اور حیلہ کے جواز میں بکٹرت احادیث اور آٹار ہیں' اور جو آدی احکام شرع میں غور کرے گاتو وہ بہت معاملات کو اس طرح پائے گا۔

اگر کوئی فخص کی عورت سے محبت کر تاہو اور وہ پیچھے کہ اس سے وصال کاکیا حیلہ ہے؟ تو کہا جائے گاتم اس سے نکاح کر اور اگر کوئی فخص اپنی بیوی سے نگ ہو اور وہ بیہ سوال کرے کہ اس سے چھٹکارے کی کیاصورت ہے تو اس سے کہا جائے گاکہ تم اس کو طلاق دے دو' اور اگر طلاق دینے کے بعد وہ تادم ہو اور سوال کرے کہ اب دی بارہ اس سے وصال کا کیا حیلہ ہو تو اس سے کہا تو اور پھراس سے وصال چاہتا ہو تو اس کا جو تو اس کا کیا حیلہ ہو تو اس سے کہا جائے گاکہ تم اس سے رجوع کر لو' اور اگر وہ تمن طلاقیں دے چکا ہو اور پھراس سے وصال چاہتا ہو تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ وہ عورت عدت کے بعد کی اور فخص سے نکاح کرے اور وہ مباشرت کے بعد اس کو طلاق دے دے' پھراس کی عدت گزرنے کے بعد وہ اس سے دوبارہ نکاح کرنے موجو مختص احکام شرعیہ میں حیلہ کو مکروہ سمجھتا ہے وہ در حقیقت احکام شرعیہ میں حیلہ کو مکروہ سمجھتا ہے وہ در حقیقت احکام شرعیہ کوئی مکروہ سمجھتا ہے اور حیلہ کو مکروہ بھیتا ہے اور حیلہ کو مکروہ بھیتے کی وجہ صرف غور و قطر کی گئی ہے۔

ظامریہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ ہے انسان کی حرام کام ہے نکے جائے یا جس حیلہ کی وجہ ہے انسان کی طال چیز کو ماصل کرلے وہ حیلہ مستحسن ہے، اور محروہ تحری حیلہ ہے کہ جس حیلہ کی وجہ ہے انسان کسی حق کو باطلی کرے، یا کسی باطل چیز کو حیلہ سے مطمع کرکے اس کو حق ظاہر کرے، سوجو حیلہ اس طرح کا ہو، وہ محروہ (تحری) ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: 
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِيرِ وَالشَّقَوٰی وَلَا تَعَاوَنُواْ اللہ اور تم نیکی اور پر بیزگاری کے کاموں میں ایک دو سرے ک

عَلَى الْإِنْيَم وَالْعُدُوكِن - (المائدة: ٢) مدوكرت رجواور كناواور ظلم عن ايك دو سرك كا مدونه كو-

پس ہم نے حیلہ کی جو پہلی قتم بیان کی ہے 'اس میں نیکی اور تقویٰ پر معاونت ہے اور جو دو سری قتم بیان کی ہے 'اس میں گناہ اور ظلم پر معاونت ہے۔ (المبسوط ج ۳۰۰ ص ۲۱۰-۴۰۵ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت) حیلہ کے جواز میں معترضین کے منشاء غلطی کا ازالہ

مم الائمہ سرخی کی ان تصریحات ہے واضح ہوگیا کہ فقماء احناف کے نزدیک وہ حیلہ مستحن ہے جو نیکی اور پر بیزگاری کے کاموں کے حصول کے لیے ہوجس میں کی حرام کام سے بچنا اور کی طلال چیز کو حاصل کرنا مقصود ہو اور جس حیلہ ہے کی حق کو باطل کیا جائے یا کسی حرام چیز کو حاصل کیا جائے ، جس میں ظلم اور گناہ پر معاونت ہو وہ حیلہ ناجائز اور حرام حیلہ سے کسی حق کو باطل کیا جائے یا کسی حرام چیز کو حاصل کیا جائے ، جس میں ظلم اور گناہ پر معاونت ہو وہ حیلہ ناجائز اور حرام ہے ، اندا اگر کوئی شخص ذکوۃ یا کسی اور فرض یا اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق میں کسی حق کو ساقط کرنے کا حیلہ کرتا ہے تو وہ ناجائز اور حرام ہے، اندا ایک مثلوں سے امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ پر طعن کرنا علم اور دیانت سے بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی

مخص سال پورا ہونے کے مثلاً ایک ماہ پہلے اپنا بقد رنصاب مال ذکوۃ ہے بچنے کے لیے کمی کو ہمہ کر دیتا ہے، تو سال کے بعد بقد رنصاب مال نہ ہونے کی وجہ ہے اس پر زکوۃ فرض نہیں ہوگ، لیکن اللہ کے فرض کو ساقط کرنے کے لیے جو اس نے حیلہ کیا ہے، اس کی وجہ ہے وہ عذاب کا مستحق ہوگا اور ونیا ہیں بھی اللہ کا حق کھا کروہ فیض یاب نہیں ہوگا اور جلد یا بدیر اے کمی بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مکافات عمل ہے اور اس ہے بہت کم کوئی نیج سکا ہے۔ جن حضرات نے امام ابو حفیفہ پر متعصبانہ اعتراضات کے ہیں، کاش وہ جلد بازی نہ کرتے اور ان تمام امور پر غور کر لیتے۔ وفوق کے لیے عملیہ عملیہ کے ترجمہ میں مصنف کی شخصین

الله تعالی نے فرمایا ہے: وفوق کیل ذی علم علیہ - (یوسف: ۷۱) ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے "اور ہر (مثانی) علم والے سے بڑھ کرایک عظیم علم والا ہے - "اور مثانی کی قید اس لیے نگائی ہے تاکہ کوئی ہخص یہ اعتراض نہ کرے کہ اگر ہر علم والے سے بڑھ کرکوئی علم والا ہے تو پھراللہ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہونا چاہیے!

تحقیق مقام کے لیے ہم اس آیت کے چند مزید تراجم پیش کررہے ہیں: شخ محمود حسن دیوبندی متونی اسسالھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور برجانے والے سے اوپر ہالک جانے والا-

شخ امین احسن اصلای اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور برعلم والے علی الاتراک علم والا ب- (قدر قرآن جس مس ٢٣٣)

شخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٧ه لكهة بين:

اور تمام علم والول سے بڑھ كرايك براعلم والا ب- (بيان القرآن جا مس ١٩٥٠)

شخ تھانوی نے لفظ کل کو کل مجموعی پر محمول کیا ہے اور اس پر بھی ہد اعتراض ہو گاکہ تمام علم والوں میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے سواس ترجمہ کے لحاظ ہے اس ہے بھی بڑا کوئی علم والا ہو ناچاہیے۔

سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۹۹ساراس کے ترجم میں لکھتے ہیں:

اورایک علم رکھنے والا ایباہے جو ہرصاحب علم سے بالاتر ہے۔

اس پر بھی بیداعتراض ہوگاکہ ہرصاحب علم بین اللہ تعالی بھی داخل ہے اور مودودی صاحب نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی جس سے اللہ تعالی ہر پیپاحب علم کے عموم سے خارج ہوسکے اور اس بتاء پر بید لازم آئے گاکہ اللہ عزوجل سے بھی کوئی بالاتر علم والا ہو۔ (العیاد باللہ)

اعلی حضرت امام احمد رضافاضل بر ملوی متوفی ۱۳۳۰ه اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:
اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ (کنز الایمان س۳۹۱)
حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۴۰۴۱ه اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:
اور ہر علم والے سے اوپر (ایک) سب سے زیادہ علم والا ہے۔ (البیان س ۴۳۷)
حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ الاز ہری متوفی ۱۳۸۸ه اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:
اور ہرصاحب علم سے برتر دو سراصاحب علم ہو آہے۔ (جمال القرآن ص ۴۳۱)
یہ اس دور کے مشہور تراجم ہیں لیکن تمام تراجم میں ذی علم کو مطلق رکھا ہے اور ایک کوئی قید نہیں لگائی جس سے ک

ذی علم کے عموم سے اللہ تعالی خارج ہو جا آہ کیونکہ اللہ تعالی بھی ذی علم ہے، اگریوں ترجمہ کیاجا آگہ ہر(مثانی) علم والے کے اوپر ایک عظیم علم والا ہے، یا ہر(حادث) علم والے کے اوپر، یا ہر(فانی) علم والے کے اوپر یا ہر(ممکن) علم والے کے اوپر ایک عظیم علم والا ہے تو یہ اعتراض وارد نہیں ہو آ ہیہ تمام متر جمین اہلِ علم تھے لیکن اس اعتراض کو دور کرنے کی طرف ا ن کی توجہ منعطف نہیں ہوئی۔

مغرین نے اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، امام فخرالدین رازی متوفی ۱۰۲ھ اور علامہ حسن بن محمود نیشاپوری مترفی ۱۲۸ھ نے لکھا ہے: ہرزی علم کے اوپر ایک عالم ہے اور اللہ تعالی بھی ذی علم ہے، پس لازم آئے گاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایک عالم ہو، اس کا جواب ہے ہے کہ اس قاعدہ کے عموم سے اللہ تعالیٰ خارج ہے اور بیہ عام مخصوص عنہ البعض ہے ، تغیرکیرج ۲ ص۳۸۹، غرائب القرآن ورغائب الفرقان جس، ص۱۱۱)

قاضی عبداللہ بن عمرالبیناوی المتوفی ۱۸۵۵ ہے اس جواب کے علاوہ دو سرا جواب سے دیا ہے کہ ذی علم سے مراد مخلوق ہے۔ یعنی مخلوق ہیں جرذی علم کے اوپر ایک عالم ہے، اور اب جرذی علم کے عموم میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں ہوگاہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہوگاہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ علامہ کازرونی متوفی ۱۸۹ھ، علامہ محمدین مصلح الدین القوجوی المحنفی المتوفی ۱۸۹ھ، علامہ شماب الدین خفاجی خفی متوفی ۱۹۹ اللہ نے ان دونوں جوابوں کو بر قرار رکھاہے اور ان کی مزید وضاحت کی ہے۔

ً (انوار التنزيل مع الكازروني ج٣٠ ص١٠٠٠-٣٠ حاثيته الكازروني ج٣٠ ص ١٠٠٣ حاثيته الحقاجي ج٥٠ ص ١٩٣١ حاثيته محي الدين شيخ زاده ج٥٠ ص ١٢)

علامه سيد محود آلوى متونى ١٢٥٠ اله لكعة بي:

ہرذی علم کے اوپر ایک عالم ہے۔ اس سے لازم آئے گاکہ اللہ عزوجل کے اوپر بھی ایک عالم ہو، اور یہ طاہر البطان ہے،
اس کا جواب بیہ ہے کہ مخلوقات میں سے ہرذی علم کے اوپر ایک عالم ہے، کیونکہ یمال گفتگو مخلوق میں ہو رہی ہے، اور دو سرا
قرینہ یہ ہے کہ علیم مبالغہ کاصیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جو ہرذی علم سے زیادہ جانے والا ہے۔ پی متعین ہوگیا کہ علیم سے
مراد اللہ تعالی ہے تو اب اللہ تعالی کے مقابلہ میں جو ذی علم ذکر کیا گیا ہے وہ ذی علم لاز ان مخلوقات میں سے ہوگا اور دو سراجواب
یہ ہے کہ یہ عام مخصوص البعض ہے۔ (روح المعانی جرسا، س سے مطبوعہ دار الفکر بردت ، عام اور)

۔ اللہ تعلٰی کاارشادہے: انہوں نے کمااگر اس نے چوری کی ہے تو (کوئی ٹی بات نہیں) اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کرچکا ہے۔ سویوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے (دل میں) کماتم خود بدتر خصلت ک ہو' اور جو کچھ تم بیان کررہے ہو' اسے اللہ خوب جانباہے 0 (یوسف: ۲۷)

حضرت بوسف کی طرف منسوب کی گئی چوری کے متعلق روایات

جب تلاقی کے بعد شاق پالہ بن یاجن کی بوری ہے نکل آیا تو حضرت یوسف کے تمام بھائیوں کے سر جھک گئے اور انہوں نے آپس میں کمایہ بجیب بات ہے کہ راحیل نے دو بیٹوں کو جنم دیا اور دونوں چور نکلے، پھرانہوں نے بن یاجن ہے کما: اے راحیل کے بیٹے! تمماری وجہ ہے ہم پر کتنے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں، بن یاجن نے کما: تمماری وجہ ہے ہم پر کتنے مصائب آ کے ہیں! تم میرے بھائی کو لے گئے اور تم نے اس کو جنگل میں ضائع کردیا، اس کے باوجود تم بچھ ہے الی باتیں کرتے ہو، انہوں نے کما: شاق پیالہ تمماری بوری ہے کہے نکل آیا؟ بن یاجن نے کما: جس نے تمماری رقم کی تھیلی تمماری بوری میں رکھی تھی، ای نے میری بوری میں شاتی بیالہ کو رکھا ہے۔

بظاہراس آیت کا نقاضایہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے کما بن یا جن کاچوری کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی جو ہلاک ہوچکا ہے وہ بھی پہلے چوری کرچکا ہے، اور اس کلام سے ان کی غرض یہ تھی کہ چوری کرنا ہمارا شیوہ نہیں ہے، یہ اور اس کا بھائی ہی اس برائی میں ملوث تھے۔

بھائیوں نے حضرت بوسف کی طرف جو چوری منسوب کی تھی اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) سعید بن جبیرنے کما: حضرت یوسف کانانا کافر تھااور وہ بنوں کی عبادت کر تاتھا۔ بچپین بیس حضرت یوسف ہے ان کی مال نے کما کہ وہ ان بنوں کو چرا کر تو ژدیں، اس چوری کی طرف ان کے بھائیوں نے نسبت کی تھی۔ وہب بن منبہ اور قنادہ نے بھی اس کو بیان کیاہے۔

(۲) بچپن میں ان کے گھر کوئی سائل آیا تو حضرت یوسف نے گھرے کوئی چیزاٹھا کر سائل کو دی تھی، مجاہد نے کہاوہ انڈا تھا، کعب نے کہاہ وہ بکری تھی، سفیان بن عیبینہ نے کہاوہ مرغی تھی۔

(۳) عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ بھوگ کے ایام میں حضرت یوسف اپنے بچپن میں باپ کے دسترخوان سے بچھ چیزیں اٹھا کرما تکتے والوں کو دے دیتے تھے۔

(۳) این الی بچی نے مجابہ سے روائت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی جعزت اسختی کی اولاد ہیں سب سے بری تھیں۔ حضرت یوسف نے ان کی گود ہیں پرورش پائی اور وہ آپ سے محبت کرتی تھیں۔ جب وہ برے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے ان کو اپنی بمن سے طلب کیا انہوں نے کما ہیں اس کی جدائی پرداشت نہیں کر سمتی۔ حضرت یعقوب نے کما: بخد اس ہیں اس کو اب نہیں چھوڑ سکتہ پھران کی پھوپھی نے حضرت اسختی کا حترک پڑا اکمر پر بائدھنے کی پیٹی) حضرت یوسف کے پڑوں کے نئے بائدھ دیا، پھر کما حضرت اسختی کا منطقہ کم ہوگیا تا تاش کرواس کو کس نے لیا ہے، پھروہ پڑا حضرت یوسف کے پاس سے برآمد ہوا، پھر انہوں نے حضرت یعقوب کو اس واقعہ کی خبروی اور کما اللہ کی تھم! اب یوسف میری ملکیت ہے، اب میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں! حضرت یعقوب نے کما ٹھیک ہے، پھر جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی ذیدہ رہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی ذیدہ رہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جوپھی اسکام کو اپنے پاس رکھنے پر قادر نہ ہو سکے۔ سویہ ہوہ جو چیز جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوپھی انہوں کے خشرت یوسف علیہ السلام کی جوپھی زندہ رہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے پر قادر نہ ہو سکے۔ سویہ ہوہ جو چیز جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی طرف چوری کی نب کرتے تھے۔

(جامع البيان جزسه ص٣٩-٣٨ تغييرامام اين ابي حاتم ج2 ص١١٥٨-١١٥٨ معالم التنزيل ج٣ ص ٣٤٠ زادالمبير ج٣ ص ٣٩٣ تغيركبيرج٥ ص ١٩٣٠ الجامع لاحكام القرآن جزه، ص ٢٠٨)

واضح رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ان کے بھائیوں نے چوری کی جو نبست کی تھی، اس کے متعلق جتنی بھی روایات ذکر کی گئی ہیں ان ہیں ہے کی پر بھی چوری کی تعریف صاوق نہیں آتی، یہ سب ان کے بھائیوں کا ان کی طرف کذب اور بہتان تھا ہواں کے جائیوں کا ان کی طرف کذب اور بہتان تھا ہواں کے دعم میں حضرت یوسف وفات پا چھے تھے اور وہ فوت شدہ محض کا بھی برائی کے ساتھ ذکر کرنے سے باز نہیں آئے اور یہ اس پر واضح دلیل ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی نبی نہ تھے، کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد صفیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔

الله تعلق كاارشاوب: انموں نے كما: اے عزیز! اس كابل بہت بوڑھا ہے، آب اس كى جگہ ہم جس ہے كمى كو ركھ ليس، ہمارى رائے جس آپ بہت نيك لوگوں جس ہيں وسف نے كمااللہ كى پناه! ہم نے جس كى بورى بيس اپناسلان پايا ہے، اس كے علاوہ ہم كمى اور كوركھ ليس، پھرتو ہم طالم قرار پائيس كے 0 (يوسف: 24-24) بھائیوں کاحضرت یوسف سے فدید لینے کی درخواست کرنا

پہلے تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نبست کرکے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، پھراس کے بعد نری اور عاجزی کا طریقہ افتیار کیا وہ یہ اختراف کر پچھے تھے کہ جس مخض کے پاس چوری کا مال برآمہ ہو اس کو غلام بنا کرر کھ لیا جا آہے۔ اب انہوں نے یہ کما کہ ہم چند کہ چور کی سزا ہی ہے لیکن اس کو معاف کرنا بھی جائز ہے یا پھر فدید دے کراس کو چھڑالیم بھی جائز ہے۔ آپ اس کے بدلہ میں ہم میں سے کسی کور کھ لیجے۔ انہوں نے کما: ہمارا باب شی ہمیر ہے، شیح میر کامنی یا تو بہت یو ڑھا ہے یا اس کامنی ہے وہ بہت قدرو منزلت والا اور بہت دین دار ہے۔

انہوں نے کما: ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں ہے ہیں، انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کما تھا کہ آپ بہت نیک لوگوں میں ہے ہیں۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں:

(۱) اگر آپ نے ہماری درخواست منظور کرلی او پھر آپ بہت نیکی کمائیں ہے۔

(۲) آپ نے چونکہ ہمارا بہت اعزاز واکرام کیاہے اور ہمارے لیے بہت مال خرچ کیاہے، ہمیں بہت وافر مقدار میں گند م ریاہے اور ہمازی دی ہوئی قیت بھی ہمیں واپس کردی میہ اس کی دلیل ہے کہ آپ بہت نیک لوگوں میں ہے ہیں۔

(٣) منقول ہے کہ جب مصراور اس کے مضافات میں بہت ہوا قط پڑا اور نوگوں نے غلہ خرید نے کے لیے آخر کار اپنے آپ کو بھی حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کی مضافات میں بہت ہوا قط پڑا اور نوگوں نے غلہ خرید نے کے آخر کار اپنے کی اطلاک بھی ان کو لوٹا دیں ' بیہ واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا اس لیے حضرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: آپ بہت نیک لوگوں میں سے جیں ' ان کا مطلب بیہ تھا کہ آپ نے بہت لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے تو ہم پر بھی احسان فرمائیں اور بن یا میں کہ بھی ہم ہی ہے کی کورکھ لیں۔

حصرت بوسف عليه السلام نے فرمايا: معاذ الله ! اگر ہم نے كى مخص كو بغير جرم كے اپنے پاس ركھ ليا تو ہم ظالم قرار پائيس

اگرید اعتراض کیاجائے کہ یہ پورا واقعہ ٔ خلاف واقع امور پر جنی ہے ، بن یاجن پرچوری کاالزام لگنا اور اس کے فراق ک وجہ سے حضرت یعقوب کو مزید رنج اور غم جس جلا کرنا حضرت ہوسف علیہ السلام کے منصب نبوت کے کیسے لاکق ہے تو اس کا جواب ہم تفصیل سے پوسف: ۲۷ کی تغیر جس ذکر کر چکے ہیں۔

### فكتااستيئسوامنه حكصوافييًا كالكييرهم الموتعكمو

جب یوسعن کے بھان اس سے مایوس ہوسکتے تو انبوں نے تنہان میں مرقوشی ک ان کے بڑے بھان نے کہا کیا تے کوالم نہیں ہے

### اَتَ ٱبَاكُمُ قَالُ ٱخَذَا عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ

یں تقیرکریکے ہو، یں اس ملے ہور نہیں جاؤں کا مٹی کر میرا اپ مے اجازت

ہم پر تعینلست دی اور بلاسشب ہم

3690

# بِقِبَيْصِي هَانَا فَأَلْقُولُا عَلَى وَجُوا بِي يَانُتِ بَصِيرًا"

اس تنیس کونے کرماؤ اوراس کومیرے باپ کے چہرے پروال دو توان کی آنکھیں دیکھنے مگیں گی

### وَٱتُونِيْ بِأَهُلِكُمُ ٱجْمَعِينَ ﴿

اورابینے سب محرواوں کومیرے باس سے آؤ 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: جب یوسف کے بھائی اس ہے مایوس ہو گئے تو انہوں نے تمائی میں سرگوشی کی، ان کے برے بھائی نے کہا: کیاتم کو علم نہیں ہے کہ تہمارے باپ نے الله کی قتم لے کرتم ہے پکا عمد لیا تھا اور اس ہے پہلے تم یوسف کے معالمہ میں تقفیر کریچے ہو، میں اس ملک ہے ہرگز نہیں جاؤں گاہ حتی کہ میرا باپ جھے اجازت دے، یا الله میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے اور وہ سب ہے بہتر فیصلہ فرمائے والا ہے 0(یوسف: ۸۰)
فیصلہ فرمائے اور وہ سب ہے بہتر فیصلہ فرمائے والا ہے 0(یوسف: ۸۰)
بروے بھائی کا واپس جائے ہے انکار کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منت ساجت کی کہ وہ بن یاجین کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ ان جی ہے۔ کہ کو رکھ لیس لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور نہیں کیا جب وہ ناامید ہو گئے تو آپس جی بیٹے کر مشورہ کرنے گئے، کہ اب اس مشکل صورت طال کا کس طرح سامنا کیا جائے اور اس پیچیدہ البحن کا کیا حل تلاش کیا جائے، کیونکہ ان کے باپ نے بن یاجن کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان سے کی قشمیں لی تھیں کہ وہ بن یاجن کی حفاظت کریں گئے، سوااس کے کہ وہ سب کسی مصیبت جس گھر جائیں۔

الله تعالی نے فرمایا: ان کے بوے نے کما اس میں اختلاف ہے کہ بوے سے مراد عقل اور دانش مندی میں بوا مراد ہے یا عرض بوا مراد ہے۔
یا عمر میں بوا مراد ہے۔ متعدد اسانید کے ساتھ مجاہد سے مروی ہے کہ زیادہ عقل مند شمعون تھا اور عمر میں بوا رو تیل تھا قادہ نے کما یہاں رو تیل بی مراد ہے جو عمر میں بوا تھا اور جب بھائی معزت ہوسف کو قتل کرنے گئے تھے تو اس نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ (جامع البیان جز ۱۳ میں ۱۳۷۹) تغییر امام این ابی حاتم ج کے ص ۱۹۸۹ زاد المسیر ج میں ۱۳۲۹)

روبیل نے کما: اگر ہم بن یاجن کے بغیرائے باب کے پاس واپس کے توبیہ بڑے شرم کی بات ہے، ہم لوگ پہلے بھی

یوسف کے معالمہ جس خیانت کر چکے ہیں اور ہمارے اس اقدام ہے ہمارا باب بہت رنج اور غم جس جٹال ہوگا اور جب ہم بن

یاجن کے بغیرباپ کے پاس جائیں گے تو وہ بی سمجے گاکہ جس طرح ہم نے پہلے یوسف کے معالمہ جس خیانت کی تھی ای طرح

اب بنیاجین کے معالمہ جس بھی خیانت کی ہے، نیزوہ یہ بھی سمجھے گاکہ ہم نے جو کی قتمیں کھاکر باب ہے ان کی حفاظت کاوعدہ کیا

قلہ ہم نے ان قسموں اور ان وعدوں کو پورا نہیں کیا اندریں حالات جس اس وقت تک اس ملک سے نہیں جاؤں گاجب تک

میرا باپ جھے واپس نہ بلائے یا اللہ تعالی کی تقدیر سے کوئی ایسا سب بن جائے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس مل جائے اور جس اس کو

لے کرباب کے یاس جاؤں۔

الله تعالی کاارشادہ: (اس نے کما)اپناب کی طرف واپس جاؤاور کمواے ہمارے باب! بے شک آپ کے بیٹے نے ویک آپ کے بیٹے نے نے چوری کی ہے، اور ہم صرف اس بات کی گوائی وے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہو اور ہم غیب کے نگمبان نہ تھے 0 اور آ آپ اس بستی (والوں) سے پوچھ کیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے پوچھ کیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور بے شک ہم

فرور عج بي ٥ (يوسف: ٨١-٨٨)

بھائیوں کا خضرت یعقوب کے پاس واپس جانے کافیصلہ

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس معللہ میں غور و فکر کیاتو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ داپس جائیں اور جس طرح واقعہ پیش آیا ہے بلا کم و کاست ای طرح اپنے باپ کے سامنے بیان کر دیں۔

اگرید که اجائے کہ انہوں نے بغیر خود دیکھے یا بغیر کی گوائی کے کیے یہ شادت دی کہ بن یا بین نے چوری کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پیالہ ای جگہ بوری میں رکھا تھا جس جگہ ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، ہر چند کہ یہ بینی شادت تو نہیں تھی لیکن یہ واقعاتی شادت ہے اور واقعاتی شادت پر حسب ذیل دلائل ہیں: واقعاتی شمادت کے ججت ہونے پر قرآن وسنت اور عقل صریح سے دلائل

وَشَهِدُ شَاهِدُ مِنَ اَهُلِهَا اِنْ كَانَ قَيمِيهُ اَ فُدَّ مِنُ قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ الْكَاذِبِيْنَ 0 وَلَا كَانَ قَيمِينُ صُهُ قُدُّمِنُ دُبُرِفَكَ ذَبِيتَ وَهُومِنَ الصَّادِقِيدُنَ 0 فَكَمَّارَاْقَعِيثُ صَهُ قُدُّمِنُ دُبُرِقًالَ رائة مِنْ كَيْدِكُنَ الْآكَارُةَ كَيْدَكُنَ عَظِيمٍ -

(يوسف: ۲۸-۲۸)

اس واقعہ میں جس شادت کا ذکر ہے، یہ بھی بینی شادت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شادت کا انکار نہیں کیا اور نہ اس شادت کی ندمت کی بلکہ اس شادت کی حکایت کر کے اس کو مقرر اور ثابت رکھاہ اس سے معلوم ہوا کہ واقعاتی شادت بھی ججت ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوعورتوں کے پاس اپنے اپنے بیٹے و تھ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ان میں ہے ایک کے بیٹے کو کھاگیا ایک عورت نے دوسری عورت ہے کما کہ تیرے بیٹے کو بھیڑی نے نے کھلیا ہے اور دوسری نے کما تیرے بیٹے کو کھایا ہے۔ ان دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ چیش کیا مضرت داؤد علیہ السلام سے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کرویا ، پھروہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیما السلام کے پاس تمثیر اور ان کو واقعہ سلیا ، انہوں نے کما تیمری لاؤیس اس بچے کے دو کھڑے کرکے دونوں کو ایک ایک کھڑا دیتا ہوں، تو چھوٹی فورت کے کہ دونوں کو ایک ایک کھڑا دیتا ہوں، تو چھوٹی عورت کے کہ اللہ میں اس بچے کے دو کھڑے کرکے دونوں کو ایک ایک کھڑا دیتا ہوں، تو چھوٹی کو ت میں فیصلہ کردیا۔ عورت کئے گئی نہ نہ اللہ آپ پر رحم کرے میں اس خیج سے مضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کردیا۔ مورت کئے گئی نہ نہ اللہ آپ پر رحم کرے میں اس خیج سے تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کردیا۔ الاحقیت رقم الحدیث: ۲۰ رقم بلا محرار: ۱۵ کا الرقم المسلل: ۱۳۵۵)

بڑی عورت نے حضرت سلیمان سے کمہ دیا تھا: ٹھیک ہے آپ اس کے دو کلڑے کردیں، لیکن چھوٹی نے فور آ کہا: نہ نہ آپ ای کو دے دیں۔ اس واقعاتی شادت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ بچہ ای کا ہے۔ تب ہی یہ اس کے دو کھڑے کرنے پر راضی نمیں ہوئی اور بڑی کا بچہ نمیں ہے کیونکہ وہ تو اس کے دو کھڑے کرنے پر راضی تھی، اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ واقعاتی شادت جمت ہے۔

معرت عبدالله بن الزبيررضى الله عنمابيان كرتے ہيں كه معرت زبيرے ايك انسارى نے جھڑاكيه بقريلي زين سے

پانی کی نالی حضرت زبیر کے باغوں میں آ رہی تھی۔ انصاری نے کہا: اس پانی کو میرے لیے چھوڑ دو، حضرت زبیر نے انکار کیا پھروہ دونوں بیہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے زبیر پہلے تم پانی ہے اپنے باغ کو سیراب کرو پھریہ پانی اپ پڑوی کے لیے چھوڑ دو۔ انصاری اس فیصلہ سے خضب ناک ہوا اور اس نے کہا: آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کا پھوچھی زاد ہے! یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرو حضیرہو کیا اور آپ نے فرمایا: اے زبیر! تم پانی دینے کے بعد پانی روک لو، حتی کہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت زبیر نے کہا: میرا گمان ہے کہ یہ آپ موقع پر نازل ہوئی ہے:

آپ کے رب کی حم! یہ لوگ اس وقت تک مومن سیں ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھڑوں میں آپ کو حاکم اس کے ا فَكَا وَرَبَّرِكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيْمَاشَحَرَبَيْنَهُمْ -(الشاء: ١٥)

(الترندی رقم الحدیث: ۳۰۲۷ سنن ابو داؤ در قم الحدیث: ۳۶۷۱ سند البنزار رقم الحدیث: ۵۹۸ المستد رک ج۲۰ ص ۳۰۷) چونکه اس پیتریلی زمین میں پانی کی نالی سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے باغ میں پانی آنا تھااس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصلہ کیا کہ پہلے اس باغ کو حضرت زبیر پانی دیں گے اور پھروہ انصاری پانی دے گا اور بیہ واقعاتی شادت کی بناء پر فصلہ ہے۔

ای طرح قسامت کافیصلہ بھی واقعاتی شادت پر بنی ہے۔

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جالمیت میں قسامت کا رواج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ہر قرار رکھا۔ انصار کا ایک محض یمود کے قلعہ میں متعقل پایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمود سے ابتداکی اور ان پر پچاس قسمیں لازم کیں، یمود نے کہا ہم ہرگڑ حتم نہیں کھائیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا: کیا تم قتم کے، انہوں نے حتم کھانے سے انکار کیا بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمود پر دیت لازم کردی، کیونکہ متعقول بسرحال ان کے علاقہ میں پایا گیا تھا۔ (مصنف این ابی شیبہ جا م س ایس ہو اور دواؤد جا س ۲۲۲)

مش الائمه محمين احمد سرخي متوفي ٨٥٣ ه لكيت بين:

جب کوئی مخض کسی محلّہ میں منتقل پلیا جائے تو اس محلّہ والوں پر لازم ہے کہ ان کے پچاس آدی ہے قتم کھائیں کہ خدا ک حتم نہ ہم نے اس مخض کو قتل کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں اس قتم کے بعد وہ دیت ادا کریں گے۔

(المبسوط ج٢٦، ص ١٠١، مطبوعه دا رالمعرف بيردت، ١٣٩٨هـ)

قسامت میں اہل محلّہ پر جو قتم اور اس کے بعد جو دیت لازم کی جاتی ہے، یہ بھی دافعاتی شادت پر بنی ہے۔
دافعاتی شادت پر عقلی دلیل ہیہ ہے کہ ایک شخص کا آزہ آزہ گلاکٹا ہوا ہے اور اس کے پاس بی ایک شخص خون ہے بھرا
ہوا چھرالیے کھڑا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہیں تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ بھی شخص قاتل ہے اور اگر بعد میں
لیبارٹری ٹیسٹ سے جاہت ہو جائے کہ چھرے پر لگا ہوا خون اور متعقل کا خون ایک بی ہے تو پھراس کے قاتل ہونے میں کوئی
شبہ تمیں رہے گا اور یہ واقعاتی شاوت ہے۔

دوسری صورت سے کہ ایک مخص کولی تکنے سے مرکیااور اس کے پاس ایک مخص پکڑا گیا جس کے ہاتھ میں پہنول تھا اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ متعوّل کے جسم سے جو گولی بر آمد ہوئی ہے وہ اس نمبری ہے، جس نمبر کی گولیاں اس کے پہنول میں تھیں، اب اس مخض کے قاتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بید واقعاتی شادت ہے۔ اس طرح ایک مخض ٹوئی پہنے اور ایک ہاتھ میں قرا قلی ٹوئی لیے ہوئے بھاگ رہا ہے اور دو سرا مخض اس کے پیچھے نگے۔ سربھاگ رہا ہے توبیہ اس بات کی واقعاتی شادت ہے کہ وہ مخض اس کے سرے ٹوئی ا تار کربھاگا ہے۔

دو آدی ایک بیل یا اونٹ کے دعوی دار ہیں اور دونوں کے گھرایک گلؤں میں ہیں اس گلؤں میں جاکراس بیل یا اونٹ کو چھوڑ دیا تو جس آدمی کے گھریا باڑہ میں وہ بیل یا اونٹ چلا جائے تو یہ اس بات کی دافعاتی شمادت ہے کہ وہ بیل یا اونٹ اس مخص کا ہے۔

الغرض قرآن مجید احادیث اور عقلی قرائن ہے یہ ثابت ہے کہ واقعاتی شاد تیں بھی شری جمت اور عقلی دلیل ہیں۔ غیب کے جمہان نہ ہونے کے محامل

حضرت یوسف علید السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا: اور ہم غیب کے تکمیان نہ تھے، اس قول کے حسب زبل محامل ہیں:

(۱) ہم نے بیہ دیکھاکہ شاہی کارندوں نے شاہی بیالہ بن یا جن کی بوری سے بر آمد کر لیا اور حقیقت حال ہمیں معلوم نہیں ہے۔

(۲) مجاہر، حن اور قادہ نے کہا: جمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرتا ہے، اگر جمیں یہ پہلے معلوم ہو تاتو ہم اس کو باد شاہ کے پاس نہ لے جاتے اور نہ اس کو واپس لانے کے متعلق آپ کے سامنے کی فتمیں کھاتے۔

(۳) منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: چلو مان لیا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن باد ثاہ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ بنواسرائیل کی شریعت میں یہ مقرر ہے کہ جس پر چوری ٹابت ہو جائے اس کوغلام بناکر رکھ لیا جائے، ضرور تم نے اپ کی مطلب کی وجہ سے باوشاہ کو یہ بتایا ہو گاہ تب انہوں نے کہا کہ چوری کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہم نے باد شاہ سے یہ ذکر کیا تھا، اور اس وقت ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے گاہ کیونکہ ہم غیب پر ٹکمہان نہیں ہیں۔ لبستہ سے حصر سے اور ا

نستی سے یو <u>حصے کے</u> معانی

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیڈل نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا: اور آپ اس بستی (والوں) سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے۔ اکثر مغیرین کااس پر انقاق ہے کہ اس بستی سے مراد مصربے اور بعض نے کہا: اس سے وہ بستی مراد ہے جو مصرکے دروازہ پر تھی۔ پھر متن قرآن میں یہ عبارت ہے: آپ اس بستی سے پوچھ لیجئ اس میں عربی کے اسلوب عبارت کے مطابق مضاف محذوف ہے، اور دو سرامعنی علامہ ابو بکرالانباری نے بیان کیا کہ اس کامعنی یہ ہے کہ آپ اس بستی سے پوچھئے، وہال کے درو دیوار اور بازاروں سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتا تعیں گے کیونکہ آپ انبیاء میں سے ہیں، بلکہ اکابر انبیاء میں سے ہیں، بب آپ سوال کریں گے تو کوئی بحید نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان جماوات کو گویا کر دے اور آپ کو صحیح واقعہ کی خبردے دے اور بب آپ سوال کریں گے تو کوئی بحید نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان جماوات کو گویا کر دے اور آپ کو صحیح واقعہ کی خبردے دے اور بی کامیجزہ ہو جائے، اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت تی ہو اور اس کا صدق بہت واقعہ ہو تو کہا جا تا ہے کہ تم

بد ممانی دور کرنے کے لیے وضاحت کرنے کا ستجاب

اس آیت ہے یہ فقہی مسئلہ نکاتا ہے کہ جو آدی حق اور صدق پر ہو اور اس کو یہ گمان ہو کہ لوگ اس کے متعلق غلط فنمی اور بد گمانی میں جٹلا ہوں سے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بد گمانی اور غلط فنمی کو دور کرے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں مدیث ذکر کی ہے کہ تھت کی جگہوں ہے بچو۔

(كشف النقاءج ١٠ ص ٣٣ مطبوعه الغزالي دمثق)

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مجد میں اعتکاف میں بیٹے ہوئے تھے، میں آپ کی زیارت کے لیے گئی اور پچھ دیر آپ ہے باتیں کرتی رہی، جب میں جانے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک مجھے چھوڑنے آئے۔ جب میں حضرت ام سلمہ کے دروازے تک پینی تو دو انصاری گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذرا تھمرہ سے صفیہ بنت میں ہے، ان دونوں نے کہا: سجان اللہ! 
یارسول اللہ! اور ان کو یہ وضاحت ناگوار ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کی گزر گاتھوں میں پہنچ جا آئے، اور ان کو یہ وضاحت ناگوار ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان انسان کے خون کی گزر گاتھوں میں پہنچ جا آئے، اور جمھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ تمہمارے دلوں میں گوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۳۵ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۷۹ سنن ابن ماجه رختم الحدیث: ۱۷۷۹ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۳۵۷)

امام ابو بكر محدين جعفر الخرائلي متوفى ٣٢٧ه ابني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

بدیل بن در قاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس فخص نے اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر کھڑا کیااور اس کے متعلق کسی نے بر گمانی کی تو وہ اپنے آپ بی کو ملامت کرے۔

(مكارم الاخلاق ج ا، رقم الحديث: ٥٣٩، مطبوعه مطبعة المدنى ١١١١ه ، كنز العمال رقم الحديث: ٨٨١٥)

موی بن خلف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رات کو گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی راستہ میں ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو مار نے کے لیے درہ بلند کیاتو اس نے کما: یاامیر المومنین! یہ میری بیوی ہے؟ آپ نے فرمایا: تم الی جگہ ہاتیں کرتے کہ لوگ تم کو نہ دیکھتے۔ (مکارم الاخلاق رقم الحدیث: ۵۴۱)

الله تعالی کاار شاد ہے: یعقوب نے کما بلکہ تممارے داوں نے ایک بات گڑی ہے، تواب مبرجمیل ہی مناہ ہے، عنقریب الله ان سب کو میرے پاس لے آئے گا ہے شک وہ خوب جانے والا بہت حکمت والا ہے اور ان سے پشت پھیرلی اور کما بائے افسوس بوسف (کی جدائی) پر اور غم ہے ان کی آئے میں سفید ہو گئیں اور وہ غم پرداشت کرنے والے تنے نے بیٹوں اور کما بائے افسوس بوسف کو (بی) یا و کرتے رہیں ہے، حتی کہ آپ سخت بھار پڑجائیں گے یا بلاک ہونے والوں میں سے ہوجائیں گے و کما آپ بوسف کو (بی) یا و کرتے رہیں ہے، حتی کہ آپ سخت بھار پڑجائیں گے یا بلاک ہونے والوں میں سے ہوجائیں گے و کما تیس کے کہا تیس کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے (بیس کے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے (بوسف: ۱۹۸ - ۱۹۸)

بن یامین کے متعلق بات گھرنے کی توجیہ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنج بیٹوں کی بات سی توجس طرح انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق ان کو دی
ہوئی خبر پر بقین نہیں کیا تھا انہوں نے اس خبر پر بھی بقین نہیں کیا اور فرمایا: بلکہ تم نے اپنے دل ہے ایک بات بتالی ہے، اس
ہوئی خبر پر بقین نہیں تھی کہ تم نے جھوٹ کہا ہے بلکہ ان کی مرادیہ تھی کہ بن یا بین کو میرے پاس ہے نکا لئے اور اس کو مصر
ہونان کی مرادیہ نہیں تھی کہ تم نے جھوٹ کہا ہے بلکہ ان کی مرادیہ تھی کہ بن یا بین کو میرے پاس ہے نکا لئے اور اس کو مصر
ہونے ان کی مرادیہ نہیں تھی کہ تم نے جھوٹ کہا ہے تم نے ایک بات بتالی تھی، جس کے نتیجہ جس یہ مصیبت آئی، تم نے اس کو جانے اور اس سے منفعت حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک بات بتالی تھی، جس کے خمد و بیان کے اور قسمیں کھائمیں لیکن

تم نے جو کچھ سوچا تھا تقدیر میں اس کے بالکل خلاف تھا۔ صبر جمیل کی تعریف

حضرت یعقوب نے فرمایا: تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے۔ صبر جمیل کی تعریف میں امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ منتے ہیں:

الله تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے اور جب آدمی اپنے مرض یا مصیبت کا کسی کے سامنے اظہار کر آہے اور وہ اس مرض اور مصیبت کو ناپند کر آہے اور اس سے ناراض ہو آہے تو یہ اللہ کے فعل کی شکایت ہے۔ اس لیے یہ حرام ہے، ہاں اگر اس پر قرائن ہوں کہ وہ اللہ کے فعل کو ناپند نہیں کر رہا اور نہ اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کر رہا ہوں نہ اس پر ناراض ہے اور وہ اللہ سے شکاوہ ور شکایت نہیں کو باب بلکہ اپنے درد اور مصیبت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر اپنی تکلیف اور مصیبت کا اظہار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی خلاف اولیٰ ہے، اور اولیٰ یہ ہے کہ وہ مصیبت کا اظہار بالکل نہ کرے کیونکہ اس سے شکایت کا وہم ہو آہے، بعض علماء نے کہا جس نے اپنی مصیبت کا اظہار کیا اس نے صرفیں کیا اور صرحیل کا معنی بیرے کہ اس میں بالکل شکایت نہ ہو۔

(احياء علوم الدين ج٣٠ ص ٢٥٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩١٩ هـ)

نيزامام غزالي لكعة بي:

حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہا: مومن کے تقویٰ پر تمن چیزوں ہے استدلال کیاجا تا ہے:

اس کوجو نعمت نہیں فلی اس کے حصول کا اللہ پر بحروسہ رکھے، اور جو نعمت مل کئی ہواس پر اللہ سے راضی رہے اور بو
نعمت اس سے جاتی رہی ہو اس پر اچھی طرح صبر کرے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی تعظیم اور اس کی
معرفت کی نشانی ہید ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکلیت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرو- (ابس ابسی المدنیا فسی المصرض
والمسحف رات) (احیاء علوم الدین جس میں مطبوعہ بیروت، ۱۳۷۹ھ)

صبر جميل كے اجركے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما آ
ہے: جب میں اپنے مومن بندہ کو کسی مصیبت (یا مرض) میں جٹلا کر تاہوں، اور وہ اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کو قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور اس کا کوشت پہلے کوشت سے بھتر بنا دیتا ہوں اور اس کاخون پہلے خون سے بہتر بنا دیتا ہوں اور از سرنو اس کے عمل شروع کر دیتا ہوں۔ (سُنن کبریٰ للیہ تی جس ص ۲۵ میں المستدرک جا، ص ۲۵ میں

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو دو قطرے زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ (خون کا) قطرہ جو اس کے راستہ میں گرا ہو، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اس مخض کی آنکھ ہے گرا ہو جو آدھی رات کو اللہ کے خوف ہے کھڑا عبادت کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو دو مکھونٹ زیادہ محبوب ہیں: ایک صبر کا وہ مکھونٹ جب کوئی مخض سخت در د کو برداشت کر کے صبر کا کھونٹ بھرلے اور دو سراوہ کھونٹ جب کوئی مخص غصہ کو برداشت کرکے صبر کا کھونٹ بی لے۔

(مصنف ابن ابي شيبه ج٤٠ رقم الحديث:٣٣٣٩٨، مطبوعه دا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه )

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنمابیان کرتے ہیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والاوہ گھونٹ ہے کہ بندہ الله کی رضاکے لیے غصہ کو ضبط کرکے مبر کا گھونٹ بحرلے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث:۱۸۹ ۴ مند احمد ۲۲ ص ۱۲۸)

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کو مخفی ر کھنا اور مصائب اور بیاریوں کو چمپانا نیکی کے خزانوں میں ہے ہے اور جس نے اپنی پریشانی کا اظمار کیا اس نے صبر نمیں کیا۔ دشتہ مان ان اور بیاریوں کو چمپانا نیکی کے خزانوں میں ہے ہے اور جس نے اپنی کریشانی کا اظمار کیا ہوں میں میں میں

(شعب الايمان رقم الحديث: ٥٠٠٠ كامل ابن عدى جس م ١٠٨٨ تديم)

حضرت يعقوب كمائ افسوس كمن كاتوجيه

حضرت يعقوب عليه السلام نے كما: بلئ ميراافسوس يوسف كى جُدائى يا!

حضرت این عباس رضی الله عنمائے کمااس کامعنى ب: بائے بوسف ئے اوپر میرا طویل رنج وغم-

ابن قتبہ نے کما: الاسف کا معنی ہے بہت زیادہ صرت - سعید بن جبیر نے کما: اس امت کو مصیبت کے وقت کہنے کے لیے جو کلمات دیے گئے جس وہ جس اندالیا واندالیہ واجعون O (البقرہ: ۱۵۷) اگر انبیاء سابقین کویہ کلمات دیے گئے ہوتے تو معفرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ہے کلمات دیے گئے ہوتے اور وہ یدا اسفی علی یوسف کی بجائے اندالیا واندا الب واحدون کہتے ۔

اگرید کماجائے کہ حضرت بیقوب علیہ السلام نے کما: ہائے میرا افسوس بوسف کی جدائی پر اور بیہ تو شکایت کے الفاظ بیں، پھر حضرت بیققوب علیہ السلام کامبر جمیل کد حرکیا؟ اس کا جو اب بیہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی ک شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالی کی طرف شکایت کی ہے، مبر جمیل کے مثانی بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شکایت کرتے، انہوں نے تو خود کما تھا: کی طرف شکایت کی ہے، مبر جمیل کے مثانی بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شکایت کرتے، انہوں نے تو خود کما تھا: رائے میں آئی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ ہے۔ کہ آبوں۔

(يوسف: ۲۸)

این الانباری نے کہا: یہ دعائیہ کلمات ہیں اور ان کی مرادیہ تھی اے میرے رب! یوسف کا بو مجھے رنے اور افسوس ہ،
اس پر رحم فرما- اولاد سے محبت فطرت اور طبیعت کا نقاضا ہے اور اس کی جدائی پر رنے اور غم ہوتا یہ بھی فطرت اور طبیعت کا نقاضا ہے اور اس کی جدائی پر رنے اور ایسے کام کرے جن سے بے قراری نقاضا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممنوع یہ ہے کہ انسان غم سے چنے دیکار کرے اور ایسے کام کرے جن سے بے قراری اور سے بی کا اللہ سے اظمار ہو، ول میں رنے ہو، آئے کھوں میں آنسو ہوں اور اس نے رنے وغم کا اللہ سے اظمار ہو اور اس میں اللہ کی اور سے بلکہ اللہ کی طرف شکایت ہو تو یہ تمام امور جائز ہیں اور ان میں کی کی طاحت نمیں کی جائے گی۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف اوبار کے پاس گئے ، وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی الله عنه کے رضائی باپ تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا، ان کو بوسہ دیا اور ان کو سو تھا پھر ہم اس کے بعد آپ کے پاس گئے اس وقت حضرت ابراہیم اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے ، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آئھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا یارسول الله! آپ بھی؟ (رو رہے ہیں) آپ نے فرملیا: اے ابن عوف! بید آنسو رحمت ہیں! پھر آپ کی آئھوں بی اور دل محکمین ہے اور ہم زبان سے صرف وہی آپ کی آئھوں بی اور دل محکمین ہے اور ہم زبان سے صرف وہی بات کتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو' اور اے ابراہیم! ہم آپ کی جُدائی پر غم زدہ ہیں۔

(صح البخاري رقم الحديث: ٣٠٠٠، مع مسلم رقم الحديث: ١٣١٥، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣١٢٦)

امام عبدالرحن بن محدرازی ابن ابی حاتم متونی ۱۳۲۷ مدوایت کرتے ہیں:

ایث بن الی سلیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جرکیل قیدخانہ می حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محے، حضرت

یوسف نے ان کو پیچان لیاتو ان سے کمااے کرم فرشتے !کیا آپ کو حضرت بیتقوب کاظم ہے؟ کماہل، پوچھاکیا حال ہے؟ کما آپ

ے غم میں ان کی بینائی جاتی رہی۔ پھر پوچھا انہیں کتناغم ہے؟ کماستر درجہ زیادہ غم ہے۔ پہچھاان کو اجر بھی ہے گا؟ کماہل! ان

کوسوشیدوں کا اجر مطبح گا! (تغیرامام ابن ابی حاتم جے، رقم الحدیث: ۱۸۸۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباذ کمہ کرمہ، ۱۳۵۵ء)

حسن بھری نے کما: حضرت بیتھوب علیہ السلام مسلسل ای (۸۰) سال تک روتے رہے اور ان کی آئمیس خشک نہیں

ہوئیں اور جب سے ان کی بصارت می تھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں تھا۔

(زادالميرج، من ١٤١)

الله تعالی کا ارشاد ہے: بیؤں نے کہا آپ یوسف کو (بی) یاد کرتے رہیں گے حتی کہ آپ بخت بیار پڑجائیں گی یا اللہ تعالی کا ارشاد ہے: بیؤں نے کہا آپ یوسف کو (بی) یاد کرتے رہیں گے حتی کہ آپ بخت بیار پڑجائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں ہے ہوجائیں گے وہنوں اور جھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے 10 سے میرے بیؤ! جاد یوسف اور اس کے بھائی کو علاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے تو کافری مایوس ہوتے ہیں 0 (یوسف: ۸۵-۸۵) اللہ کی رحمت سے تو کافری مایوس ہوتے ہیں 0 (یوسف: ۸۵-۸۵) مشکل الفاظ کے معافی

جو چیزلائق شار نہ ہو اور اس میں کوئی خیر نہ ہو اس کو حرض کہتے ہیں ، حتیٰ کہ جو مخض ہلاکت کے قریب پہنچ جائے اس کو حسرض کہتے ہیں ، اس معنی میں حضرت بیقوب علیہ السلام کے جیؤں نے حضرت بیقوب علیہ السلام ہے کہا تھا حسنی تکون حسرضا (یوسف: ۸۵) تسحر پیض کامعنی ہے بیاری کا ازالہ کرنا اور کسی فخض کو کسی کام پر ابھارنا۔ قرآن مجید میں ے:

> حَرِّضِ الْمُوْمِنِيْسُنَ عَلَى الَّقِنَالِ- مومنوں كوجماور براتيخة يجدد (الانقل: ١٥٥)

(المفردات ج ١٠ ص ١٩١١ مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مكه مكرمه ١٨١٨ه)

المام داصدی نے اہل معانی سے نقل کیا ہے کہ مجت یاغم کی زیادتی کی دجہ ہے جم یاعقل میں جو فساد ہو تا ہے اس کو حرض کتے ہیں، ادر اس آیت کا معنی ہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کماکہ آپ ہروقت یوسف کو یاد کرکے روتے رہے ہیں، حتی کہ اس کثرت گریہ و زاری کی دجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ اپنے جم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا بجے اور خطروہ ہے کہ شدت غم کی دجہ سے آپ کی موت داقع ہو جائے گی۔

بنی: بث کامعی پیمیلانااور تقیم کرناہے۔ قرآن مجیدیں ہے: وبث فیدھامن کل دابد: (القرہ: ۱۲۳) اللہ نے زمن میں ہر فتم کے جانور پیمیلادیئے۔ انسان جب اپنے غم کو چھپائے رکھے تو اس کو ھم (فکر) کتے ہیں اور جب دو سروں سے اپنے غم کا ظمار کردے تو اس کوبٹ (پریٹانی) کتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کما: میں اپنی پریشانی اور غم کا صرف اللہ سے ذکر کرتا ہوں۔ یعنی چھوٹاغم ہویا بوامیں اس کا ذکر صرف اللہ سے کرتا ہوں۔

جن قرائن کی بتا پر حضرت بیتقوب کو حضرت بوسف سے ملا قانت کالیقین تھا حضرت بیتقوب علیہ السلام نے فرملیا: مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کاعلم ہے جن کاتم کو علم نہیں ہے۔ بینی اللہ کی رحمت' اس کے احسان اور اس کی وحی سے میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کوتم نہیں جانتے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی میرے

لیے وہاں سے کشادگی لے کر آئے گاجہاں کا مجھے علم بھی نہیں ہے' اس میں بیہ اشارہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ توقع تقی کہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی' اور اس کی حسب ذیل وجوہات ہیں:

(۱) روایت ہے کہ حضرت بیفقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو آپ نے اس سے بوچھاتھا: آیا تم نے میرے بیٹے بیوسف کی روح قبض کرلی ہے، اس نے کما نہیں، اے اللہ کے نبی! پھراس نے مصر کی طرف اشارہ کیا آپ اس کو وہاں وُھونڈیں۔

 (۲) حضرت یعقوب علیه السلام کو علم تفاکه حضرت یوسف علیه العلام کاخواب سچاہے کیونکه حضرت یوسف میں سعادت، شرافت اور کمال کے آثار بہت نملیاں تھے اور ان جیے لوگوں کے خوابوں میں خطاء نہیں ہوتی۔

(۳) یہ بھی ہو سکتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بیقوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی ہو کہ وہ عنقریب ان کو حضرت بوسف سے ملادے گا لیکن اس کا وقت معین نہ کیا ہو اس لیے ان کے دل میں قلق اور اضطراب تھالیکن ان سے ملاقات کا بہرحال بقین تھا۔

(۳) جب حضرت بیخفوب کے بیٹوں نے مصرکے بادشاہ کی نیک سیرت اور اس کے اقوال اور افعال کا کامل ہونا بیان کیا تو ان کا خیال تھا کہ بیہ یوسف ہی ہوں گے کیونکہ کسی کافر کی ایسی سیرت نہیں ہو سکتی۔

(۵) حضرت بعقوب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بن یا بین چوری نہیں کرتے، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس رکھا اس سے ان کو قوی گمان ہو گیا کہ چوری کے بہانہ سے حضرت یوسف نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔

الله تعالیٰ کی رحمت ہے مایوسی کے کفرہونے کی وجوہ

حضرت يعقوب عليه السلام نے فرمايا: اے ميرے بيۋ جاؤ، يوسف اور اس كے بھائى كو تلاش كرو-

جب ان دلا کل ہے حضرت بیفقوب علیہ السلام نے جان لیا کہ مصر کاباد شاہ بی دراصل حضرت یوسف ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: جاؤ جاکر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔

حضرت ابن عباس نے کما: اللہ کی رَوح سے مراد اس کی رحمت ہے۔ قنادہ نے کما: اس سے مراد اللہ کا فضل ہے۔ ابن بزید نے کما: اس سے مراد اللہ کی کشادگی ہے؛ اور بیہ تمام الفاظ متقارب ہیں۔

حضرت ابن عباس نے کما کہ مومن مصائب اور پریشانیوں بیں اللہ تعالی سے خیراور فضل کی توقع رکھتا ہے، اور راحت اور کشادگی کے ایام بیں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہے۔

اس آیت میں بے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے مایو سی ہونا کفرہ ، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت ہے اس وقت مایو س ہوگا جب اس کا بیہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو اس کی مراد کاعلم نہیں ہے یا اس کا بیہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو پورا کرنے ہے عاجز ہے اس پر قادر نہیں ہے، یا اس کا بیہ عقیدہ ہو کہ اس کو علم اور قدرت تو ہے لیکن وہ بخیل ہے وہ ایسا کرے گا نہیں، اور بیہ تمام وجوہ کفریں۔ اس لیے مومن کو اخیروقت تک بیہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی امید اور مراد کو پورا کر دے گا لیکن اگر کمی وجہ ہے وقت نکل جائے اور اس کی مراد پوری نہ ہو تو پھر یہ یقین کرلیزا چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا ہیا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان وہ تھی اور اس کو اس کا

آ خرت میں عطاکرے گایا اگر اس نے مراد پوری نہ ہونے پر صبر کیا تو اللہ تعالی اس کے بدلہ میں دنیایا آخرت کی کوئی مصیبت اس سے دور کردے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجب وہ یوسف کے پاس پنچ تو انہوں نے کہا: اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھروالوں کو تکلیف پنچی ہے، اور ہم آپ کے پاس حقیر ہونئی لے کر آنے ہیں، آپ ہمیں پوراغلہ ماپ کردے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، کیلیف پنچی ہے، اور ہم آپ کے پاس حقیر ہونئی لے کر آنے ہیں، آپ ہمیں پوراغلہ ماپ کردے دیں اور ہم پر صدقہ کریں کے ماتھ کیا ہے شک الله صدقہ کرنے والوں کو جزاد بتا ہے 0 یوسف نے کما کیا تم کی الله کے ساتھ کیا گئے الله صدقہ کرنے والوں کو جزاد بتا کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کما ہیں ہی یوسف ہوں اور بید میرا بھائی کے باتھ کیا تھاجب تم جمالت میں تص 10 انہوں نے کما کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کما ہی کو اور کا اجر ضائع نہیں فرما آ۔ ہے، کہا شد نے ہم پر احمان فرمایا، بے شک جو الله سے ڈر آپ اور مبر کر آپ تو اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرما آ۔

(پوسف: ۹۰-۸۸) حضرت بوسف کے بھائیوں نے حضرت بوسف کو ڈھونڈ نے کے بجائے غلہ کاسوال کیوں کیا؟ جب حضرت بعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں ہے کما کہ وہ جاکر حضرت بوسف اور بن یاجن کو ڈھونڈیں تو انہوں نے اپنے باپ کی بات مان کی اور مھر پہنچ گئے، اور حضرت بوسف علیہ السلام ہے کما: اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھروالوں کو تکلیف پہنی ہے، اور ہم آپ کے پاس حقیرہ نجی لے کر آئے ہیں، الخ۔

اگرید اعتراض کیاجائے کہ ان کے باپ نے تو ان ہے کہا تھا کہ جا کریوسف اور بن یاجن کو تلاش کرواور انہوں نے معر پہنچ کر غلہ ما نگنا شروع کر دیا اس کا جواب ہہ ہے کہ جو لوگ کسی کی تلاش میں نگلتے ہیں وہ اپنے مطلوب اور حصول کے لیے تمام ذرائع اور وسائل اور تمام جیلوں اور بمانوں کو کام بیں لاتے ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ہے اپنی نگ وستی اور نیز اور دسائل اور تمام جیلوں اور بمانوں کو کام بیں لاتے ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ہے اپنی نگ وستی اور ان کو غلہ کی شدید حاجت ہے ، وہ تجربہ بدحلی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کے پاس غلہ کی قیت اوا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے اور ان کو غلہ کی شدید حاجت ہے ، وہ تجربہ کر رہے تھے کہ اگر باوشاہ کا دل ان کے لیے زم ہو گیا تو ہم اس سے یوسف اور اس کے بھائی کے متعلق معلوم کریں گے اور اگر اس کاول زم نہیں ہوا تو خاموش رہیں گے۔

مزحاة كامعنی الی قیمت جم كومسترد كردیا جائے الا زجاء كامعنى ہے كم كم یا آہستہ آہستہ چلانا ان كے پاس جو پسے تنے وہ مقدار میں بھی كم تنے اور ان كی كیفیت بھی بہت معمولی تنتی گویا وہ بہت حقیرر قم تنتی اس لیے انہوں نے كما جمیں اور امارے گھر والوں كو بھوك اور ہلاكت كا سامنا ہے ، جمیں غلہ كی سخت ضرورت ہے اور ہمارے پاس بہت حقیرر قم ہے ، آپ بمارے لارے دیں اور جم پر معدقہ كریں۔

سوال کرنے کی شرائط اور احکام سوال کرنے کی شرائط اور احکام

انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے کما تھا کہ آپ ہم پر صدقہ کریں اس سے حقیقاً صدقہ مراد نہیں تھا کو تکہ وہ انبیاء علیم السلام کی اولاو پر صدقہ طلل نہیں ہے، اس کا معنی تھا آپ ہم پر کرم اور فضل فرائیں۔ یعنی ہماری رقم کے اعتبار سے جتنے غلے کا ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ اپنے فضل سے عتایت فرائیں، اور ابوسلیمان الدمشقی اور ابوالحن الماوردی اور ابویعلی نے یہ کما کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، ان پر صدقہ طال تھا۔

اس آیت سے سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان فقر اور فاقہ میں جٹلا ہو تو اس کے لیے اپنی تنگ دستی اور بد حالی کو بیان جائز ہے، بشر طبیکہ اس کامقعمد اللہ کی شکایت کرنانہ ہو، اور ای شرط کے ساتھ بیار کے لیے ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیاری کی کیفیت بیان کرنا جائز ہے اور ریہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے نیزاس سے ریہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت سوال کرنا جائز

حضرت قیصہ بن مخارق رصنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے قیصہ! سوال کرنا صرف تین مخصوں میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے: ایک وہ مخض جو مقروض ہو (اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے بیے نہ ہوں) دو سرا وہ جس کا تمام مال کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیاہو اور تیسراوہ مخض جو فاقہ ہے ہو اور اس کی قوم میں ے تین آدی یہ گواہی دیں کہ یہ فاقدے ہے۔اے تیمد! ان کے علاوہ جو مخص سوال کرکے کھائے گاوہ حرام کھائے گا۔ (تین گواہوں کا ہونا استجاب پر محمول ہے ورنہ جو مخص فاقہ ہے ہو اور کھانا خریدنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیزنہ ہو

اور کوشش کے بلوجود اے کوئی ملازمت یا مزدوری نہ ملی ہویا وہ بہت کمزور اور بیار ہو اور فاقد زدہ ہو، ایسی صورت میں گواہوں

کے بغیر بھی اس کے لیے بفقرر ضرورت سوال کرنا جائز ہے)

( سيح مسلم رقم الحديث: ١٠٣٣ من ابو داؤور قم الحديث: ١٣٠٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٢٥٤٩)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا: اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یوں نہیں کہا: اللہ آپ کو جزا دے ، کیونکہ اس کے خیال میں بادشاہ کافر تھاادر کافر کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ اس لیے انہوں نے جھوٹ سے بچنے کے لیے توریہ کیا اور کما اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے: توریہ کے ساتھ کلام کرنے میں جھوٹ ہے بیچنے کی مخنجائش ہے- (سنن کبری لکیستی ج\*۴ ص۱۹۹) اس آیت ہے ہی معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خیرات دینے والے کے لیے دعائیہ کلمات کے۔

بھائيوں سے ان كے مظالم يو چھنے كى وجوہ

حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کما: کیاتم کویاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جس تم جمالت میں تھے؟ معرت بوسف کے اس قول کی متعدد وجوہ بیان کی مئی ہیں:

(۱) امام این استخل نے کما ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف سے کما: اے امیر ہم اور جمارے کھروالے فقراور فاقہ میں كر فتاريس- آب بهم يرصدقد يجيئة وحضرت يوسف عليه السلام كاول نرم موكيا- (تغييرامام ابن ابي عاتم رقم الحديث: ٢٠١٨) (٣) کلبی نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف نے ان ہے کہا: مالک بن ذعر نے بتایا ہے کہ میں نے کئو کمیں میں ایک ایسالڑ کا

دیکھا تھا اور میں نے اس کو اتنے ورہموں کے بدلے خرید لیا، تو انہوں نے کہا اے باوشاہ! وہ غلام ہم نے پچاتھا، تب حضرت يوسف جلال ميں آ مے اور ان كو قتل كرنے كا حكم ديا ان كو قتل كرنے كے ليے لے جايا جار ہا تھاكد يموذا ليث آيا اور اس نے کہا: حضرت یعقوب تو ایک بیٹے کی گمشدگی پر اب تک غمزدہ ہیں اور رو رو کر نابینا ہو گئے، جب ان کو اپنے تمام بیٹوں کے قتل کی خربنے گی تو ان کاکیا حال ہوگا، چرکہا: اگر آپ ہمیں قتل ہی کررہے ہیں تو فلاں فلاں مقام پر فلاں نام کاہمارا باپ رہتا ہے اس كياس بهاراسلمان بجوادي- تب يوسف عليه السلام رويزے اور اس ير كما: كياتم كوياد ب...

(٣) ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بھائیوں نے مالک بن ذعر کوجو تحریر دی تھی، حضرت بوسف نے وہ تحریر نکال کران کو دکھائی تو انہوں نے میہ اعتراف کیا کہ انہوں نے وہ غلام فروخت کیا تھا، پجر حضرت یوسف نے ان کے قتل کا علم دیا اور پھرندکور العدر واقعہ ہے، لیکن میہ دونوں روایتی موضوع ہیں، حضرت یوسف کی جو سیرت قرآن مجید نے بیان کی ے،اس کے خلاف ہیں۔

(٣) حضرت يعقوب نے باوشاہ كے نام ايك رفقہ لكھ ديا تھا جس كوپڑھ كر حضرت يوسف كادل نرم ہوگيا۔ (معالم التنزيل ج٢، ص٣٧٥) زاد المبيرج ٣، ص٣٩٧)

اہام رازی متوفی ١٠٦ه ه اور علامہ قرطبی متوفی ١٦٩ه ه ناس رقعہ کے مندرجات اس طرح ذکر کیے ہیں:

یعقوب اسرائیل اللہ بن اسخی ذیح اللہ بن ابراہیم ظیل اللہ کی جانب سے عزیز مصرکے نام! حمدالتی کے بعد ہم وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل مصائب میں جٹلا ہیں، میرے دادا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں آگ ہیں ڈال دیا گیاتھا تاکہ وہ جل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مجانب میں جٹلا ہیں، میرے دادا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں آگ ہیں ڈال دیا گیاتھا تاکہ وہ جل جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجانب کے گلے پر چھری رکمی گئی تاکہ اس کو ذیح کر وہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کافدید دے دیا، اور رہاجی تو میراجو سب سے مجوب بیٹاتھ اس سے جائی جگل جگل جائی جائی جگل جائی ہیں جب سے اس کے فراق میں رو رہا میں اس کے پھر ہے نے کھالیا، میں جب سے اس کے فراق میں رو رہا ہوں اس کا ایک بھائی تھا۔ س کے فراق میں رو رہا ہوں اس کا ایک بھائی تھا۔ س کے اور جھے آگریہ بتایا کہ اس جوں، اس کا ایک بھائی تھا۔ س کے اور جھے آگریہ بتایا کہ اس کے بیا بھائی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور جھے آگریہ بتایا کہ اس کے بیا بھائی اسے باتھ لے گئے اور جھے آگریہ بتایا کہ اس کے اور کھائی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور جھے آگریہ بتایا کہ اس کے بیا بھائی تھا۔ س بیٹے کو وائی کر دیا تو جس کی مزاجی اس کو دعاووں گا اور اگر آپ نے اس کو وہائی کی دیا ہوں کہ اور اگر آپ نے اس کو دعاو دی گا دو اسلام۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کھوب خلاف دعاء کروں گاجی کا گھوں سے آئو جاری ہو گئے اور بھائیوں نے بھیان لیا کہ یہ پاوشاہ ہی دراصل یوسف علیہ السلام نے یہ کھوب خلاف دعاء کروں گاجی کی آئو ہوائیوں نے بھیان لیا کہ یہ پاوشاہ ہی دراصل یوسف ہے۔

(تغيركيرج٥، ص٥٠-٥٠٠ الجامع لا حكام القرآن جرو، ص١٢٢، ٢٢٣)

یہ کمتوب بھی جعلی اور وضعی ہے اور اسرائیلی روایات میں ہے ہے کیونکہ اس میں حضرت اسخق کو ذیحے اللہ بتایا گیا ہے اور تحقیق میہ ہے کہ حضرت اسلیمل علیہ السلام ذیحے اللہ ہیں۔

قرآن مجید نے اس سلسلہ میں جو فرملیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کما: کیاتم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جلل تھے 10س آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا اور کتنا ہوا جرم کیا تھا جسے کسی ہوئے بجرم سے کما جاتا ہے: کیاتم کو علم ہے تم نے کس ک خالفت کی تھی اور کیا جرم کیا تھا!

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کوجو ان کے مظالم یاد ولائے ہیں ان ہیں اس آیت کی تقدیق ہے: وَاَوْحَدِیْنَ اَلِیْدِوْلَتُنَیِّفَیْ اَلَیْمِیْ اِسْدِیْ مِیْمُ هٰ اَوْلَاکُمْ مِیْمَ اِسْدِیْ اِلِیْمِیْ اِس لاَیکَشْدُوُوْنَ - (یوسف: ۱۵)

کے اور اس وقت ان کو شعور نمیں ہوگا۔

حضرت بوسف نے فرملیا: اس وقت تم جلل تھے، گویا حضرت بوسف علیہ السلام نے ان کاعذر بیان کیاہ بینی جس وقت تم اللہ نے بین خلامات کام کیے تھے اس وقت تم جگری جمالت جس تھے اور اب تم ایسے نہیں ہو، یا اس کامعنی بیہ ہے کہ اس وقت تم باپ کی نافرمانی کے عذاب اور صلہ رخم کے نقاضوں سے جائل تھے اور اپنی خواہش کی پیروی میں ڈو ہے ہوئے تھے یا اس کامعنی بی ہے کہ اس وقت تم اس بات سے جائل تھے کہ مستقبل میں تمہارے ان مظالم کا کیا نتیجہ نکلے گا اور تم کو بیہ اندازہ نہیں تھا کہ جس کو تم خلام بنا کرچند سکوں کے موض نے رہے ہو، وہ کل باوشاہ بن جائے گااور تم اس کے دربار میں خوراک کے حصول کے لیے رخم کی فریاد لے کرحاضر ہوگئے!

بهائيول كاحضرت بوسف كويهجيان لينا

ان کے بھائیوں نے کما: کیا آپ بی یوسف ہیں؟ انہوں نے مطرت یوسف کوجو پچھان لیا، اس کی تین وجوہات بیان کی گئی :

(۱) حضرت ابن عباس نے فرملیا: جب حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کے دانتوں سے پھیان لیا۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنما کا دو سرا قول بیہ ہے کہ حضرت یوسف کے ماتھے پر تل کی طرح ایک نشانی تھی، اور حضرت بیفقوب، حضرت اسلحق اور حضرت سارہ کے ماتھے پر بھی اسی طرح کی نشانی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سرے آج ایارا تو بھائیوں نے اس قل کو دکھے کر انہیں پہیان لیا۔

(۳) امام ابن اسطحق نے کہا: پہلے حضرت یوسف نے اپنے اور ان کے در میان تجلب ر کھا ہوا تھا اور اس وقت وہ تجلب اٹھا دیا تھا اس لیے ان کے بھائیوں نے ان کو پہپان لیا۔ (زادالمسیر ج۳ م ۴۸۷ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ، ۲۰۸۵ھ) حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامنے اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کاؤکر کرنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی ہوں، بلکہ فرمایا: میں یوسف ہوں اور بیہ میرا بھائی ہے تاکہ ان کے بھائی اس پام سے یہ جان لیس کہ میں وہی ہوں جس پر انہوں نے ظلم تو ڑے تھے اور اب اللہ تعالی نے مجھے عزت اور سرفرازی عطافرمائی ہے، میں وہ ہوں جس کو عاجز سمجھے کرتم نے ہلاک کرنے کے لیے کئو کمیں میں ڈال دیا تھا اس کو آج اللہ نے ایک حکومت اور ایساافتدار عطافرمایا ہے کہ تم اپنی رمتی حیات ہر قرار رکھنے کے لیے اس کے پاس غلہ کی خیرات ما تکنے آئے ہو! حضرت یوسف فے فیوایا: بے شک اللہ تعالی نے جم پر احسان فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے فرمایا یعنی جمیس دنیااور آخرت میں ہر حم کی کامیابی اور کامرانی عطافرمائی ہے۔

نیز فرمایا: بے شک جو اللہ سے ڈر آے اور صبر کر آے تو اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرما آ۔

اس کامعنی یہ ہے کہ بے شک جو فض اللہ کی نافرمانی کرنے ہے ڈر آ ہے اور لوگوں کے مظالم پر مبرکر آ ہے تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کر آ۔ اس آیت کریہ میں معفرت یوسف علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا کہ وہ متقی ہیں اور جیسا کہ بعض مغمرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلفا کے ساتھ زنا کے تمام مقدمات میں ملوث ہوگئے تھے، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو آگر یہ بات صحیح ہوتی قرمانا صحیح نہ ہوتا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: انہوں نے کما بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلاشہ ہم خطاکار تھے 0 یوسف نے کما آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمائے والا ہے 0 میری اس قیص کو لے کر جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی اور اپ سب کھروالوں کو میرے پاس کے آؤ۔ (یوسف: ۹۳-۹۹)

حضرت بوسف کے بھائیوں کا عتراف خطا کرنااور حضرت بوسف کا نہیں معاف فرمانا

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں ہے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور جو شخص اللہ ہے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اور لوگوں کی زیاد تیوں پر مبر کر آئے تو اللہ تعالی اس کے اجر کو ضائع نہیں کر آ، تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کی تصدیق کی اور ان کی فضیلت کا اعتراف کیا اور کما: بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلاشہ ہم

فطاكارته-

مفرین کرام نے حاصلی اور منحطی بی فرق بیان کیا ہے۔ خاطبی وہ ہے جو فصد افطا کرے اور منحطی وہ ہے جس سے خطا سرزد ہو جائے۔ حضرت ہوسف کے بھائیوں نے اپ آپ کو خاطبی کما تھاہ کیونکہ انہوں نے حضرت ہوسف پر جو مظالم کیے وہ عمد اکیے تھے۔ حضرت ہوسف نے کما: آج کے دن تم پر کوئی طامت نمیں ہے، اللہ تعالی تہماری مخفرت فرائے اوروہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

علامه عبد الرحمٰن بن على بن محرجو زى متوفى ١٩٥٥ مكعة بين:

تشریب کامعنی ہے کی مخص کو اس کا برا کام یاد ولا کر اس کو طامت کرنا اور عار دلانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا: اس کامعنی ہے ہے کہ میں آج کے بعد تم کو تمہاری زیاد تیوں پر بھی طامت نہیں کروں گا۔ ابن الانباری نے کہا: آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ آج کا دن معاف کرنے کا پہلا وقت ہے اور آپ جیسے مخص کامنصب ہے ہے کہ وہ دوبارہ انہیں ان کا قصوریا دنہ دلائے۔

المم ابو بكراحم بن حسين بيهني متوفى ٥٨ مهم روايت كرتے مين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت ذیر بن العوام، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت خلد بن ولید کو گھو ڈوں پر سوار کرا کر دوانہ کیا (الی قولہ) پھر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا: ہو فض اپنے گھر ہیں بیٹھ گیا اس کو امان ہے، اور جس نے ہضیار ڈال دیے اس کو امان ہے، قریش کے سردار کعب میں داخل ہوئے اور ان ہے جگہ نگ ہوگئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کاطواف کیا اور مقام ابراہیم کے بیچے نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کے دونوں چو کھٹ پھڑ کر کھڑے ہو گئے، اور اس سند کے ساتھ میں روائت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پر آئے اور دروازہ کے وکھٹ کے دونوں بازہ پھڑ کر کھڑے ہو اور کیا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے چو کھٹ کے دونوں بازہ پھڑ کر کھڑے ہو اور کیا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہ تبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں اس کہا: آپ ہمارے براور ڈاد اور عم ذاد بیں اور انہوں نے یہ تین حرت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: میں اس طرح کہتا ہوں جس طرح حضرت یوسف نے کما تھا:

لاَ تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوَمُّ يَعْيُو اللَّهُ لَكُمُ الْيَوَمُّ يَعْيُو اللَّهُ لَكُمُ الْمَا الله تهارى مغفرت وهويت مَن الله تهارى مغفرت وهويت مَن الله تهارى مغفرت والواست نيادورم فرمان والا

پرمشرکین مکہ تیزی ہے اسلام میں داخل ہونے لگے جیے ان کے پیروں کی بیڑیاں کھول دی گئی ہوں۔ (السن الکبریٰ للیستی ج۹٬ ص ۱۱۸ مطبوعہ ملکان ، سبل المدیٰ والرشادج ۵، ص ۴۴۲، مطبوعہ بیروت) حضرت پوسف کی قمیص سے حضرت لیعقوب کی آئکھول کا روشن ہونا

جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو پیچان لیا تو حضرت یوسف نے ان سے اپنے باپ کا حال یو چھا، بھائیوں نے بتایا کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے، تب حضرت یوسف نے ان کو اپنی کیص دی اور کما: یہ قیص میرے باپ کے چرے پر ڈال دیناان کی آئکھیں روشن ہو جائیں گی۔

امام عبد الرحمٰن بن محمد رازي المعروف بابن ابي حاتم متوفى ٢٧٧ه و روايت كرتے ہيں:

مطلب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی قبیصوں میں سے ایک قبیص پہنائی تھی، حضرت ابراہیم نے یہ قبیص حضرت المحق کو پہنائی اور حضرت ایحق نے وہ قبیص حضرت یوسف کو پہنائی، پر انہوں نے اس قبیص کو لپیٹ کی ایک چاندی کی تکی یعقوب کو پہنائی اور حضرت یعقوب نے وہ قبیص حضرت یوسف کو کو تین میں ڈالا گیا اور جب ان کو قبیر میں رکھا اور اس کو حضرت یوسف کے مللے میں ڈال دیا، جس وقت حضرت یوسف کو کنو تین میں ڈالا گیا اور جب ان کو قبیر میں رکھا گیا ہوں جس وقت ان کے پاس ان کے بھائی آئے۔ ان تمام او قات میں وہ تکی ان کے مللے میں تھی اور اس وقت حضرت یوسف نے اس تکی ہے ہوئی گیا کہ دور ان کو قبیص فلسطین کے علاقہ کتھان میں تھی کہ حضرت یعقوب نے فرمایا: جمیے یوسف کی آئے۔ اس تکی سے میں روشن ہو جائیں گی۔ ابھی وہ قبیص فلسطین کے علاقہ کتھان میں تھی کہ حضرت یعقوب نے فرمایا: جمیے یوسف کی شخوشوں آری ہے۔

یہوؤانے کہا: پہلے حضرت بیقوب کے پاس میں خون آلودہ قیص لے کر گیا تھااور میں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑئے نے
کھالیا اب اس قیص کو بھی میں لے کر آؤل گااور سے بتاؤں گا کہ یوسف زندہ ہیں، جس طرح پہلے میں نے ان کو رنجیدہ کیا تھا
ای طرح اب میں جاکران کو خوشخری دول گا۔ (تغیرامام ابن انی حاتم جے ، ص ۱۹۹۹ مطبوعہ کمہ کرمہ ، ۱۳۱۵ھ)
ہمارے نمی صلی اللہ علیہ و سلم کے کپڑول اور آپ کے بالول سے بیماروں
کاشفایاب ہونااور و بگر برکتیں

حضرت اساء رضی اللہ عنما کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اساء کو ہتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مطلقاً رہیم کو حرام کہتے ہیں تو انہوں نے کہا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے 'انہوں نے ایک طیالیہ کروانیہ جب نکلا جس میں رہیم کے پیوند گئے ہوئے تنے اور اس کے سامنے اور پہنچے کے چاک پریا آستینوں پر رہیم کے بیل ہوئے بنے ہوئے تنے اور اس کے سامنے اور پہنچے کے چاک پریا آستینوں پر رہیم کے بیل ہوئے بنے ہوئے تنے اور اس کے سامنے اور پہنچے کے چاک پریا آستینوں پر رہیم کے بیل ہوئے بنے ہوئے بنا ہوئے بنا کہا ہوئے تنے اس کو بناکرتے تنے 'ہم بیماروں کے لیاس تھا، جب وہ فوت ہوگئیں تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہناکرتے تنے 'ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس (کے خسالہ 'دھوون) سے ان کے لیے شفاطلب کی جاتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدث:۴۰۹۹ منداحری۴۳۸ ۱۳۳۸ ۱۳۳۰ طبع قدیم مسنداحر رقم الحدیث:۳۷۸ ۴ طبع عالم الکتب بیروت) علامه شماب الدین احر خفاجی متوفی ۲۹۹ امد اس حدیث کی شرح مین لکھتے ہیں:

ہم آپ کے جبہ کو دھو کراس کا وحودن بیاروں کو پلاتے نتے اور ان کے بدنوں پر ملتے نتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثارے برکت حاصل کرتے تتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعلقی بیاروں کو شفا عطا فرہا آ تھا۔

(تسيم الرياض ج٣٠ ص ١٣٣٠ مطبوعه دا را لفكر بيروت)

قاضی عیاض بن موی متوفی ۱۳۵۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ابوالقاسم بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں بن سے ایک پیالہ تھا جم بیاروں کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے اور وہ اس سے شفاحاصل کرتے تھے۔

(الشفاءج ١٠ ص ٢٣٦) مطبوعه وارا نفكر بيروت ١٥١٥ه)

علامہ خفاجی نے لکھا ہے: بیار اس بیالہ میں پانی ڈال کر پیتے تھے اور شغاطلب کرتے تھے اور اس کو پینے ہے آپ کے آثار کی برکت سے ان کوشفاحاصل ہوتی تھی۔ (تیم الریاض جس مس مس مطبوعہ دارالفکر بیردت) عثان بن عبدالله بن موہب بیان کرتے ہیں کہ میرے گھروالوں نے ایک برتن بھی پانی ڈال کر بچھے حضرت ام سلمہ رضی الله عنما کے پاس بھیجہ اسرائیل نے تین انگلیوں کو طابیا بینی وہ چاندی ہے طبع گی ہوئی ایک چھوٹی می ڈبیا بھی تین انگل جتنی، اللہ عنما کی سلی الله علیہ وسلم کے مبارک ہلوں میں ہے کچھ بال تھے، جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو اور کوئی بیاری ہو جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا۔ میں نے کھنٹی کی شکل کی ایک ڈبیاد یکھی اس میں سرخ رنگ کے بال تھے۔ جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا۔ میں نے کھنٹی کی شکل کی ایک ڈبیاد یکھی اس میں سرخ رنگ کے بال تھے۔ جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا۔ میں نے کھنٹی کی شکل کی ایک ڈبیاد یکھی اس میں سرخ رنگ کے بال تھے۔ اس میں مرخ رنگ کے بال تھے۔ (میک ایک ایک ڈبیاد یکھی اس میں مرخ رنگ کے بال حق د

حافظ شماب الدين احمد ابن حجر عسقلاني متوفي ١٥٥٧ م كليمة بين:

اس صدیث سے مرادیہ ہے کہ جو مخص بیار ہو جا تاوہ حضرت ام سلمہ رصٰی اللہ عنماکے پاس ایک برتن بھیجتا ہوہ اس برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک بالوں کو رکھتیں پھراس برتن میں پانی ڈالتیں اور ان کا دھوون اس بیار کو پلاتیں، یا وہ آدی شفاطلب کرنے کے لیے اس پانی سے عنسل کر تااور اس کو اس پانی کی برکت حاصل ہوتی۔

( فح الباري ج ١٠٠ ص ٥٥٣ مطبوعه لا يور ١٠٠١ه)

امام حافظ احمد بن على بن هني حميم متوفى ٤٠ ١٥ ها إني سند ك سائق روايت كرت بين:

عبدالحميد بن جعفرائ والدسے روائت كرتے ہيں كہ حضرت خالد بن وليد رصى اللہ عند نے كماكہ ہم نے ہى صلى اللہ عليہ و سلم كے ساتھ ايك عمرہ كيا آپ نے سرك بال منذوائ لوگ آپ كے بال لينے كى طرف جيئے، ميں نے آپ ك عليہ و سلم كے ساتھ ايك عمرہ كيا آپ نے اپنے سرك بال منذوائ لوگ آپ كے بال لينے كى طرف جيئے، ميں نے آپ كي بينانى كے بالوں كو اپنى ثوبى كے بينانى كے بالوں كو اپنى ثوبى كے بينانى كے بالوں كو اپنى ثوبى كے بينانى كے بالوں كا من بينانى كے بينانى كے بال سے كران كو اپنى ثوبى ميں ركھ ليا اور ميں نے ان بالوں كو اپنى ثوبى كے اللے حقمہ ميں ركھ اس كے بعد ميں جس جنگ ميں بھى كيا جھے ہے ہاصل ہوئى۔

(مند ابويعلي جها، رقم الحديث: ۱۸۳ ، مطبوعه دا رالثقافتة العربيه دمثق ۱۳۱۲ه )

امام ابوالعباس احمد بن ابو بکر یومیری متوفی - ۸۳ ھے نے اس حدیث کو امام ابو بیعلی کے حوالے سے ذکر کرکے کہا ہے کہ امام ابو بیعلی نے اس حدیث کو سند منچے کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(مختفرا تحاف الساوة المهرة بزوا ئدالمسانيد العثرة جه، رقم الحديث: ۲۹۸۵، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت، ۱۳۱۵ه) حافظ ابن مجرعسقلانی متوفی ۱۹۵۳ه نے بھی امام ابو بیعلی کی سند ہے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ (المطالب العاليہ جم، رقم الحدیث: ۱۳۳۳) نیز حافظ عبقلانی نے اس حدیث کو امام سعید بن منصور سے تضیلاً ذکر کیا ہے۔ (اس تفصیل کو ہم امام طبرانی کے حوالے سے ذکر کریں گے) اور امام ابو بیعلی کے حوالے ہے بھی ذکر کیا ہے۔

(الاصابہ ج۱٬ ص ۱۱۳ مطبوعہ دا را لفکر بیروت ۱۳۹۸ه ۱۱ الاصابہ ج۲٬ ص ۱۲۷ مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ه ) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۳۷۰ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبدالحمید بن جعفراپ والدے روایت کرتے ہیں کہ جنگ برموک کے دن حضرت ظلد بن ولید کی ٹوپی کم ہوگئ،
حضرت ظلد نے کما: اس ٹوپی کو ڈھونڈو، لوگوں کو وہ ٹوبی نہیں لی۔ حضرت ظلد نے پھر کما: اس ٹوپی کو تلاش کرو، تو لوگوں کو وہ
ٹوبی مل گئ، وہ ایک پرانی ٹوبی تھی، حضرت ظلد نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیااور اپنا سرمنڈوایا، مسلمان
آپ کے بالوں کی طرف جھیٹے، جس نے آپ کی پیٹانی کے بالوں کی طرف سبقت کی اور ان بالوں کو جس نے اس ٹوبی جس رکھ لیا،
پھرجس جس جنگ بیس بھی گیا یہ ٹوبی میرے ساتھ رہی اور جھے ہے عطاکی گئی۔

(المعجم الكبيرج ٣٠ رقم الحديث: ٣٨٠٣ مطبوعه دا راحياء التراث العربي ميرد ت)

حافظ نور الدين البيشى المتوفى ١٠٠ه في كلها ب: اس مديث كو امام ابويعلى اور امام طبراني في روايت كياب اور ان دونوں کے راوی میچ ہیں۔ (مجمع الروا کدج ، ص ١٣٨٨) المام ابو عبداللہ محد بن عبدالله حاكم نيشابوري متوفى ٥٥ مهر نے بھي اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (المستدرک جسم ص ۲۹۹) امام ابو بکراحمد بن حسین بیعتی متوفی ۵۸ مرھ نے بھی اس صدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (دلا کل النبوۃ ج ۴ ص ۴۳۹) المام این الا ٹیر علی بن مجھ الجزری المتوفی • ۹۳ ھے نے بھی اس حدیث کوائی سند کے ساتھ روایت کیاہے- (اسدالغابہ ج م ۱۳۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت)

قاضی عیاض بن مویٰ مالکی متوفی ۱۳۸۵ هے اس مدیث کاذکر کیا ہے۔

(الشفاءج ١٠ ص ٢٣٦، مطبوعه دارالفكر بيروت، ١٣١٥ه)

ملاعلی قاری متوفی ۱۱۰ه اور علامه خفاجی متوفی ۲۹ اسے نے بھی اس صدیث کا ذکر کیا ہے۔ (شرح الثفاعلی ہامش سیم الرياض جه ص ١٣٣٠) علامه بدر الدين ميني متوفي ١٨٥٥ نے بحى اس صديث كا ذكركيا ہے- (عدة القارى جه ص ١٩٠٠ مطبوعه مصر ۱۳۸۸ اور خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين السيوطي متوفى االه حدث اس حديث كا امام سعيد بن منصور، امام ابن سعد، الم ابويعلى، المم حاكم اور المم ابوليم ك حوالول ع ذكركيا --

(الحسائص الكبري ج١٠ ص ١١٤ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠ ١٠٠٥)

حضرت بوسف عليه السلام كى قيص سے حضرت يعقوب عليه السلام كى آتھموں كى شغليانى كاتوايك واقعه ہے اور ہمارے نی سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کپڑول، آپ کے برتنوں اور آپ کے بالوں سے حصول شفاء کے متعدد واقعات ہیں اور سے آپ کے مبارک بالوں کی برکت تھی کہ حضرت خالدین ولید رضی اللہ عنہ کو ہرجنگ میں فتح حاصل ہوتی تھی۔

اورجب قافلہ (معرسے) روانہ ہوا تران کے باپ نے کہا اگرتم یہ نہ کہو کہ بورصا سطیا حمیاب

مجھے یوسف کی خومشبواری سے و بیٹول نے کہا اللہ کی قلم آپ اپنی اس پرانی مجتنب میں مبتلا ہی

مرجب نوش خبری سندنے وال آیا اوراس نے وہ قبیص اس کے جبرے پر وال دی قروہ فرز بینا ہو سے ،

نے کہاکیا یں نے تم سے بر بنیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کوانٹر کی واس ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم وط مہیں ک ڠٵڵۅٳؽٵٵۺؾۼ۫ڣٲؽٵڎؙٮؙٛۅ۫ؠێٵٳٵڴڰٵڂڟٟؠؽؘ۞ڰٵ

ں نے کباسے ہمارے باپ اہمارے گنا ہوں کی مخشش طلب کیجے، بے ٹنگ ہم گنہ گار ہیں 🔿 بعقور

تبيان القرآن

جلدينجم

ہے وہ حن تدبیرے عطاک اور مجھے توابوں کی تعبیر کا علم عطاکیا کے آسانوں اور زمینوں کو ابتداؤ كرف واله، تو اى دنيا اور آفرت يى ميرا كارساز ب، مجعے دونياسى، مسلان المثان،

### وَّٱلْجِقْنِيُ بِالطَّلِحِينَ ۞ ذٰلِكَ مِنَ ٱثْبَاءَ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ

الدمجھے نیک بندوں کے ساتھ طا وینا 🔾 برخیب کی بعض خبریں ہیں جس خیب کی ہم آپ کی طرف

### اِلَيْكَ وَمَاكُنْتُ لَكَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُوْ الْمُرْهُمُ وَهُمْ يَكُنُّرُونَ اللَّهِ وَالْمُرَادُ الْمُحْدُولُ الْمُرْهُمُ وَهُمْ يَكُنُّرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وی فرطنے بیں اورجیب برا دران یوسعت اپنی مازش پرتنفق ہوئے سے تضاورانی مازش پھل کریے تھے تواس وقت آپ ان کے پاس

### وماً اكْثُرُ النَّاسِ وَلُوْ حَرْضَتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا

موجودنے 🔾 اوراً پنواہ کتنا ہی جا بی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں بی 🔾 اوراً پال سے

## كَنْكُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ﴿

اس ا تبلیغ دین ، پرکسی اجرکا سوال بنیں کرتے یہ وقرآن ، ترموت تمام جہان والوں کے پیے نصیحت ہے 0

الله تعلقی کاار شاو ہے: اور جب قاقلہ (معرب) روانہ ہوا تو ان کے پاپ نے کما اگر تم یہ نہ کو کہ بوڑھا شھیا گیا ہے تو جھے ہوسف کی خُوشبو آ رہی ہے ہوئوں نے کما اللہ کی حم! آپ اپنی ای پرانی محبت میں جلا ہیں ۞ پھر جب خوش خری سانے والا آیا اور اس نے وہ قیص اس کے چرے پر ڈال دی تو وہ فور آ بیتا ہو گئے، یعقوب نے کما کیا ہیں نے تم ہے یہ نہیں کما تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف ہے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے ؟ بیٹوں نے کما اے ہمارے باپ! ہمارے کتا ہوں کی بخشی طلب کروں کی بخشی طلب کروں کی بخشی طلب کیوں ہے تک ہم گزاہ گار ہیں آ یعقوب نے کما ہیں عقریب اپنے رب سے تمہاری بخشی طلب کروں گئے ہے شک وہ بہت بخشی والا ہے حدر حم فرمانے والا ہے 0 (یوسف: ۸۵ سے ۲۰۰۰)

بهت فاصله سے حضرت يعقوب تك حضرت يوسف كى خوشبو يہنچنے كى توجيه

ابن الى الدول في حضرت ابن عباس رضى الله عنمات روايت كياكه أبهى حضرت يوسف عليه السلام كا قاقله حضرت المحقوب عليه السلام في خوشبو آحمي . يعقوب عليه السلام في حضرت يوسف كي خوشبو آحمي . المحقوب عليه السلام في حضرت يوسف كي خوشبو آحمي . ابن الي المدول في مهايل منافا صلاح عن أفرة تك كافاصله ب.

(جامع البيان رقم الحديث: ١٥١٠ تغييرا لم اين ابي حاتم رقم الحديث: ١١٩٦١)

اگرید اعتراض کیا جائے کہ جب حضرت ہوسف، حضرت یعقوب کے گھرکے قریب کو کیں بیں تنے تو آپ کو حضرت ہوسف کی خوشیو کیے آگئی؟اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

را) اللہ تعالی نے ابتداء میں حضرت ہوسف کا معاملہ حضرت یعقوب سے تحفی رکھاتھہ تاکہ حضرت ہوسف کمل مصیبت میں گرفتار ہوں اور اس پر مبرکرنے سے حضرت ہوسف کو اس مصیبت کا اور حضرت یعقوب کو ان کی جدائی کا پورا پورا اجر لے اور جب مصیبت اور جدائی کے ایام ختم ہو گئے اور کشادگی اور فرحت کا دور آگیا تو اللہ تعالی نے فاصلہ کے زیادہ ہونے کے باوجود ان کو حضرت ہوسف کی خوشیو پنچادی۔

(٢) جيساكہ بم نے پہلے بتايا تقاوہ قيص ايك جاندى كى تكى يس تقى اور وہ نكى حضرت يوسف كے مطلے ميں تقى، جب اس

قیص کواس نکی سے نکلا تو جنت کی خوشبو کمیں فضامیں پھیل گئیں اور جب وہ مانوس خوشبو کمیں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر حضرت بیقوب تک پینچیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ بیہ حضرت یوسف کی قیص کی خوشبو ہے اور جب حضرت یوسف کنو ئیں مِن تقے تو وہ قیص نکی میں بند تھی اور اس کی ہوائیں حضرت یعقوب تک نہیں چنچیں تھیں۔

(٣) مبا(مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا) نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی کہ خوش خبری دینے والے ہے پہلے وہ حضرت یوسف کی خوشبو حضرت بعقوب تک پنچادے ، تو اللہ عزوجل نے اس کو اجازت دے دی ، یمی وجہ ہے کہ ہرغم زدہ تک جب باد صباکے جھو تلے پنچ ہیں تو اس کی رُوح کو آزگی محسوس ہوتی ہے۔ (زاد المبرج ۴ من ۲۸۴)

تفتدون كمعانى

حضرت يعقوب عليه السلام ن كما تعاد لولاان تفسدون اس لفظ كيا في معنى بيان كي محة بين:

(۱) مقاتل نے کماناس کامعنی ہے اگر تم جھے کو جاتل قرار نہ دو۔

(٢) عبدالله بن الي بذيل نے حضرت ابن عباس رضي الله عنماے روايت كيا ہے: اگر تم مجھے بے و قوف نه قرار دو-

(٣) سعيد بن جبيراور ضحاك نے كما: اگرتم مجھے جھوٹانہ قرار دو-

(٣) حسن اور مجلوب كما: أكرتم مجھے بوصابے كى وجہ سے زاكل العقل نه قرار دو-

(۵) ابن قتبے نے کما: اس کامعی ہے اگر تم بھے ملامت نہ کو- (داوالميرج موس ٢٨٥)

ضلال کے معانی

اس كے بعد اللہ تعلق نے فرمایا: بيوں نے كمااللہ كى حم ! آپ ائي ضلال قديم ميں جما ہيں-

حضرت بعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مئے ہوئے تھے، یمال بیٹوں سے مراد ان کے ہوتے، نواے اور دیکر مجلس کے عاضرین ہیں۔ ضلا کے اس جگہ تین مطانی مراد ہو سکتے ہیں:

(۱) صلال کے معنی شقاء ہیں لینی آپ اپی ای پر انی بدیختی اور مختی میں گرفار ہیں جس کی وجہ سے آپ معزت بوسف کا عم جميل رب بي-مقال ناس معنى راس آيت ساسدلال كياب:

(قوم ممود نے) کماکیا ہم اپنوں میں سے بی ایک بشر کی پیروی

فَفَالُوْ ٱلْبَشَرَا مِنْهَا وَاحِدُ الْتَبِيعُةُ إِنَّا إِذَالَفِي

صَلَا قَسْعُير-(القم: ٢٣) كريں كے پر تو ہم ضرور بديختي اور عذاب ميں كر فار ہوں كے!

(٣) قادہ نے کہا: آپ اپنی پرانی محبت میں گرفتار ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولتے اور وہ آپ کے دل سے نہیں لکا۔ اس معنى يراس آيت سائتدلال كياب:

بے شک ہماراباب ضرور محبت کی تھلی وار فکتی میں ہے۔

إِنَّ آبَانَالَهِ فَى صَلَالِ مَّيسِيْنِ - (يوسف: ٨)

(٣) حسون: قادہ نے کمانیہ بہت علین کلمہ ہے اور ان کے لیے یہ ہر کر جائز نمیں تھاکہ وہ اللہ کے نبی کی شان میں ایسا کلمہ استعال کرتے۔ حسن بھری نے کہا: انہوں نے بیر اس لیے کہا کہ ان کے اعتقاد میں حضرت یوسف فوت ہو چکے تھے اور حضرت يعقوب ان كى محبت ميں صحيح فكرے بث يك تھے اور در حقيقت كنے والے خود صلال ميں جملاتھ۔

حضرت يعقوب كي بينائي كالوث آنا

یموذا جب حضرت معقوب کے پاس پنچاتو اس نے وہ قیص آپ کے چرے پر ڈال دی اور آپ ای وقت بینا ہو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کاساراغم جا تار ہااور آپ نے کہا: کیامیں نے تم سے نمیں کہا تھاکہ جھے اللہ کی طرف سے اا

چیزوں کا علم ہے جن کاتم کو علم نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف کاخواب سچاہے اور اس کی تعبیر ضرور یوری ہوگی- حضرت یعقوب نے بیٹوں ہے پوچھا: یوسف کس دین پر ہے؟ انہوں نے پنایا: وہ دین اسلام پر ہے، تب حضرت يعقوب نے كما: اب نعمت يوري موعني!

اینے مظالم کو دنیامیں معاف کرالیمنا

حضرت يعقوب كے بيوں نے كما: اے مارے باب! آپ مارے كنابوں كى بخشق طلب كريں- انہوں نے مغفرت كا اس لیے سوال کیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ظلم کیے تھے اور اپنے بلپ کو ان کی جدائی کے رنج وغم میں

اور جو مخص کسی مسلمان کو ایزاء پنچائے خواہ اس کی جان میں یا اس کے مال میں وہ ظالم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مظالم کی تلافی کرے، اس کاجو مال چھینا ہے وہ اس کو واپس کرے اور جو اس کو رنج پہنچلیا ہے اس کا زالہ کرے اور دنیا میں اس ے ایناقصور معاف کرا لے:

حضرت أبو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی کی عزت یا اس کی کی اور چیز پر ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کی اس دن آنے سے پہلے تلافی کرے جس دن اس کے پاس کوئی دعار ہوگا نہ درہم ہوگا اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے ظلم کے برابر دو نیک عمل لے لیا جائے گااور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لاد دیئے جائیں گے۔

( مح البخاري رقم الحديث: ٣٣٩٩ مند احمد رقم الحديث: ١٠٥٨٠)

بیوں کے لیے استغفار کو مؤخر کرنے کی وجوہ

یعقوب نے کہا: میں عنقریب اپنے رب سے تہماری بخشش طلب کروں گا۔ اس جگہ بیر سوال ہو تاہے کہ حضرت بعقوب نے ای وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی اور اس کو مو ٹر کس دجہ سے کیا؟ اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(١) امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٥٥ اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عطا اور عكرمه حضرت اين عباس رضى الله عنماے روايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: میرے بھائی یعقوب نے کما تھا کہ میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا ان کامطلب بیہ تھا کہ حتی کر جعد كى رات آ جائے- (جامع البيان رقم الحديث: ١٥١٧٩ مطبوعه دار الفكر يروت ١٥١٧ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت على بن ابي طالب رضى الله عند آئے اور انهول نے كما: آپ ير ميرے مال اور باپ فدا موں! ميرے سيندے قرآن نكل جا آ ب اور میں اس کویاد رکھنے پر قادر نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: اے ابوالحن ! کیا بیں تم کوایے کلمات نه سکھاؤں جو تم کو نفع پنچائمیں اور جن کو تم وہ کلمات سکھاؤ ان کو بھی وہ کلملت نفع پنچائمیں، اور جو پچھ بھی تم یاد کرووہ تمہارے سيند مين محفوظ رب- ميں نے كما إل! يا رسول الله! آپ سكھائية! آپ نے فرمليا: جب جمعه كى شب مو اكر تم سے موسكے تو رات کے آخری تمائی حصہ میں قیام کرو کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میرے بھائی بیقوب نے اپنے بیوں سے کما تھامیں عنقریب اپنے رب سے تممارے لیے بخشق طلب کروں گا- (بوسف: ٩٨) ان کی مرادیہ تھی کہ حی کہ جعد کی رات آجائے، اگرتم ہے ہو سکے تواس رات کے وسطیس قیام کردادر اگر تم سے بیانہ ہو سکے تو

اس رات کے اول میں قیام کرو' اور چار رکعات نماز پڑھو' پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یلیین پڑھو اور دو سری رکعت میں سورہ فاتخہ اور سورہ کم الدخان پڑھو اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الم انسجدہ پڑھو اور چو تھی رکعت میں سورہ فاتحه اور سورہ تبارک المذي پڑھو، اور جب ان ركعات ے فارغ ہو جاؤ تو الله تعالی كى حمد اور شاء كرو اور جھے ير اور باقي انبياء پر اچھی طرح سے درود شریف پڑھو، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرو اور اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے کے دعا کرو پھر آخر میں ہے دعا کرو: اے اللہ! جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے بیشہ گناہوں ہے بچا کر مجھے پر رحم فرما اور فضول کاموں کی مشقت سے بچاکر مجھ پر رحم فرماہ تو میرے جن کاموں سے راضی ہو مجھے ان میں حسن نظر عطا فرما، اے اللہ! آسانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے، اے جلال، اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک! اے الله! اے رحمٰن! میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نور کے وسیلہ سے سوال کر تا ہوں کہ تو اپنی کتاب کے حفظ کرنے پر میرے دل کولازم کردے جیسا کہ تونے مجھے اس کتاب کی تعلیم دی ہے اور مجھے اس طرح اس کی تلاوت کی توفیق دے جس طرح تو راضی ہو' اے اللہ! آسانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے! اے جلال اکرام اور غیر متصور غلبہ کے مالک! اے اللہ! اے رحمٰن! میں تیرے جلال اور تیری ذات کے نورے سوال کر تاہوں کہ تو اپنی کتاب کے پڑھنے کے ساتھ میری آ تھوں کو منور کردے اور اس کی تلاوت ے میری زبان کو روال کردے اور اس سے میرے دل میں کشادگی کردے اور اس سے میرے سینے کو کھول دے اور اس سے میرے بدن کو صاف کردے، کیونکہ تیرے سوا میری حق پر کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ تیرے سواکوئی حق کو لا سکتا ہے اور تناہوں سے پھرنااور نیکیوں کو کرنااللہ بلند و برتر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے،اے ابوالحن!تم تین یا پانچ یا سات جعد تک نیہ عمل كرية الله ك اذن سے تمهاري دعا قبول موكى اس ذات كى تم إجس نے مجھے حق دے كر بھيجا ہے يد دعاكى مومن سے تجاوز نہیں کرے گی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی حتم! پانچے یا سات جعہ گزرے تھے کہ حضرت على رضى الله عنه الى بى ايك مجلس ميس آئ اور كن لك يا رسول الله! يبله مين جاريا بانج آيتي به مشكل يادكر آخله جب میں ان کو یاد کر آتو وہ میرے سینے سے نکل جاتی تھیں اور اب میں جالیس یا اس سے زیادہ آیتیں حفظ کرلیتا ہوں اور جب میں ان کو زبانی پر متنا ہوں تو بول لگتا ہے جیسے میرے سامنے کتاب الله موجود ہے، اور پہلے میں صدیث سنتا تھا تو میرے سینہ ہے نکل جاتی تھی اور اب میں احادیث سنتا ہوں اور پھران کو بیان کر تا ہوں تو ان ے ایک لفظ بھی کم نسیں ہو تا۔ آپ نے فرمایا: رب كعبه كى قتم! اے ابوالحن! ميں اس پر يقين كر آبوں۔

(سنن الترندي رثم الحديث: ٣٥٤٠ مطبوعه دار الجيل بيروت ١٩٩٨ ء)

(۲) ان سے جلدی دعاکرنے کاوعدہ کرکے ان کو اٹھادیا عطا خراسانی نے کمانہ بوڑھوں کی بہ نبیت جوانوں سے حاجت جلد بوری ہو جاتی ہے ، کیاتم نمیں دیکھتے کہ حضرت ہوسف نے کمانہ آج تم پر کوئی ملامت نمیں ہے اور حضرت یعقوب نے کمانہ میں عفریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔

(٣) عجمی نے کہا: حضرت بیعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعاکواس لیے موخر کردیا تھا تاکہ وہ حضرت ہوسف علیہ السلام سے بوچھ لیس اگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو وہ ان کے لیے استغفار کریں گے اور حضرت انس بن مالک رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ! اگر الله نے ہمیں معاف کر دیا تو فبها ورنہ اس دنیا بلک رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اے ہمارے باپ! اگر الله نے ہمیں معاف کر دیا تو فبها ورنہ اس دنیا بیس ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ پھر حضرت بعقوب نے دعاکی اور حضرت یوسف نے آمین کی، پھر ہیں سال تک ان ک بیس ہمارے کے کوئی خوشی نہیں ہے۔ پھر حضرت بعقوب نے دعاکی اور حضرت یوسف نے آمین کی، پھر ہیں سال تک ان ک دعا قبول کرتی ہے دعا قبول کرتی ہے دعا قبول کرتی ہے دیا قبول نہیں ہوئی، پھر حضرت جرئیل علیہ السلام آئے اور کہا: الله تعالی نے آپ کی اولاد کے متعلق آپ کی دعا قبول کرتی ہے

اور ان کی خطاؤں کو محاف کردیا ہے، اور اس کے بعد ان سے نبوت کا عمد لیا گیا۔ (صحیح بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نمیں تھے، کیونکہ نبی اعلان نبوت ہے پہلے اور بعد تمام صفائر اور کبائرے عمد آ اور سمو آ معصوم ہو تا ہے... سعیدی غفرله)... (زاد المسيرج م ص ٢٥٤ ٤١٤ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٥٠١ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: پھرجب وہ (سب) یوسف کے پاس پنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا ان شاء الله آب سب امن ك ساته معريس ريس ك0 (يوسف: ٩٩)

حضرت يعقوب كالمصرروانه هونااور حضرت يوسف كااستقبال كرنا

الم ابو جعفر محمر بن جرير طبري متوفى ١١٥٥ ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہن:

فرقد السبخی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چیرے پر قبیص ڈالی مخی تو ان کی آٹکھیں روشن ہو گئیں اور انسیں بتایا کہ حضرت یوسف نے ان سب کو بلایا ہے، پھر حضرت یعقوب اور حضرت بوسف کے بھائی مصری طرف روانہ ہوئے، جب حضرت بوسف کو یہ خبر پہنچی کہ وہ مصرکے قریب پہنچ گئے ہیں تو وہ ان کے استقبال کے لیے شرے باہر آئے اور ان کے ساتھ مھرکے تمام سردار اور معزز لوگ تھے۔ جب پیقوب اور حفزت یوسف ایک دو سرے کے قریب پہنچ اس وقت حفرت یعقوب اپنے بیٹے یموذا کے سارے چل رہے تھے، جب حفرت یعقوب نے حفرت یوسف کے ساتھ محو ژوں پر سوار سرداروں اور معززین کو دیکھاتو پیوذا ہے ہو چھا: کیا یہ مصر کا بادشاہ ہے؟ اس نے کما: نہیں یہ آپ کا بیٹا ہے! جب دونوں ملنے کے قریب ہوئے تو حصرت ہوسف نے سلام میں پہل کرنا جاتی تو ان کو منع کیا گیا اور ان سے کما گیا کہ بعقوب سلام کی ابتداء كرنے كے مستحق بيں، تب حضرت يعقوب نے كما: تم پر سلام ہو! اے جھے سے ربح و عم كو دُور كرنے والے۔

(الجامع لاحكام القرآن رقم الحديث:١٥١٥١ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٥٠) هـ)

ر بھے بن انس نے کما: جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر مجئے تھے تو ان کے بیٹوں پوتوں اور پر پوتوں کی تعداد بهتر (۵۲) تقی پھرجب ان کی اولاد حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ مصرے نکل تواس وقت ان کی تعداد چھولا کھ تھی۔

(تغيرامام اين الي حاتم ج٤، رقم الحديث:١١٩٨٨)

حضرت یوسف کی مال کی و فات کے بلوجو د ان کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی توجیہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: جب وہ (سب) یوسف کے پاس پنچے تو اس نے اپنے مال باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اس جكہ ہيہ سوال ہو تاہے كہ حضرت يوسف كى والدہ راحيل تو بن يا بين كى ولادت كے وفت فوت ہو گئى تھيں 'اس سوال كے حسب زيل جواب جين:

(۱) امام ابن جرير ف كما: اس سے مراد ان كے والد اور ان كى خالد بيں - (جامع البيان رقم الحديث: ١٥١٥١١) امام ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ بن پامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھیں اس لیے اس آیت میں مال باپ سے مراد حضرت بوسف کے والد اور ان کی خالہ ہیں۔ (اللہ و نے کما حضرت بعضوب حضرت بوسف کی خالہ ے نکاح کر چکے تھے)... (تغیرالمام ابن ابی حاتم جد، ص ١٣٠١)

علامہ ابو عبداللہ قرطبی متوفی ۲۹۸ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول بیہ ہے کہ اللہ تعلقی نے ان کی مال کو زندہ کر دیا تھاہ تاکہ و حفرت يوسف كو بجده كرين اور حفرت يوسف كے خواب كى تعبير تحقيقى طور پر واقع ہو-

قرآن مجيد كى ظاہر آيت كے زيادہ موافق يہ ہے كہ حضرت يوسف كى مل اور ان كے بلب دونوں نے مجدہ كيا۔

ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی تغیر میں لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی زندہ کردیا تھااور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن بڑہ، مں ۱۹۴۰، مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۵۵ھ) نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے والدین کو زندہ کرنے اور الن کے ایمان لانے پر علامہ قرطبی کے ولا کل علامہ قرطبی نے سورہ البقرہ کی تغیر میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے:

ہم نے اپی کتاب "التذکرہ" میں یہ لکھا ہے: اللہ تعلق نے آپ کے ملی باپ کو زندہ کردیا تھااور وہ آپ پر ایمان لائے تھے، ہم نے اس کو اپنی کتاب "التذکرہ" میں تنصیل سے لکھا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج٢٠ ص ٨٩، مطبوعه دا را نقكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه قرطبى نے "التذكره" من جو لكھا ہو وہ يہ ہے:

امام ابو بكراحد بن على الحليب في كتاب السابق واللاحق بين اور امام ابو حفع عمر بن شابين متوفى ١٨٥ه ه ف الناح والمعتوخ میں، دونوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیاہے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنماییان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے جمتہ الوداع ميں ج كيه آپ جى كوساتھ لے كر عقبتہ الجون كے پاس سے كزرے اس وقت آپ غم زدو تھے اور رورے تھ، آپ کو رو تا ہوا دیکھ کریں بھی رونے گئی۔ یس نے عرض کیا: آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرملیا: اے حمیرا تھرجاؤ ایس نے اونٹ کے پہلوے ٹیک نگال، آپ کانی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ میری طرف آئے اور آپ خوشی سے مسکرا رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے مل باپ فدا ہوں! آپ میرے پاس آئے اس وقت آپ ممکین تھے اور رو رہ تھے، یا رسول اللہ! میں بھی آپ کو رو آد کی کر رونے گلی، پھر آپ ميرے پاس آئے اس وقت آپ خوشى سے مسكرا رہے تھے، يا رسول الله! اس كاكياسب ہے؟ آپ نے فرمليا: ميں ابني مال حعرت آمند کی قبرکے پاس سے گزرا میں نے اپ رب اللہ سے سوال کیاکہ اس کو زندہ کردے تو اللہ تعلق نے اس کو زندہ کر دیا پھروہ جھے پر ایمان کے آئی یا فرملیا: پھروہ ایمان لے آئی پھراللہ نے اس کو ای طرح لوٹاویا- (النائخ و المنسوخ ص ٩٨٣ رقم الحديث: ١٣٠٠ مطبوعه وارالباز مكه محرمه ١٣٧١ه) يد خطيب كي روايت كے الفاظ بيں اور امام سيلي نے الروض الانف ميں الي سند كے ساتھ روايت كيا ہے جس ميں محمول راوى بيل كه الله تعلق نے آپ كيشل اور باب دونوں كو زنده كيا اور وہ آپ ير ايمان لے آئے۔ (علامہ عبد الرحمٰن سمیلی متوفی ۵۸۱ء اپن سدے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مید دعا کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ کردے تو اللہ تعالی نے آپ کے (اكرام كے) كيے ان كو زندہ كرديا اور وہ آپ ير ايمان لائے ، پراللہ تعالى نے ان پر موت طارى كردى اور اللہ تعالى برجتزير قادر ہے، اور اس کی رحمت اور قدرت کی چیزے عابر نمیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلت کے الل ہیں کہ اللہ تعلق جو چاہے اپنے فضل سے آپ کو خصوصیت عطا فرمائے اور آپ کی کرامت کی دجہ سے جو چاہے آپ پر انعام فرمائے، صلوات الله عليه وآلم وسلم- (الروض الانف جه ص ٩٩٩ دارالكتب العلميه بيروت ١٩٧٨هـ)

علامہ قرطبی فرماتے ہیں: اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث سمجے میں ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر ک زیارت کی اجازت ما کئی تو آپ کو اجازت دی گئی اور آپ نے ان کے لیے استغفار کی اجازت ما کئی تو آپ کو استغفار کی اجازت نہیں دی گئی۔ (مسجے مسلم، البنائزر قم: ۹۰۸ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۷۵۲ مند احمد ج ۲ میں ۳۳۱) تو اس کاجواب یہ ہے کہ الحمد لله ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ استغفار سے ممافعت پہلے کا واقعہ ہے اور والدین کر بمین کو زندہ کرنے کا واقعہ بعد کا ہے، الم ابن شامین نے الناسخ والمنسوخ میں ای طرح محقیق کی ہے۔

حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه ايك مخص في كما: يا رسول الله! ميراباب كمال ؟؟ آپ في فرمايا: دوزخ میں۔ جبوہ واپس جانے لگاتو آپ نے اس کوبلا کر فرمایا: میراباب اور تمماراباب دونرخ میں ہیں۔

اس مديث بي باي مرد آ يكير جي ابوطانب بي (صحيح مسلم الايمان: ٢٣٥ من ابوداؤ در قم الحديث: ١٩٩٣م، منداحمد ٢٠٠٠ من ١١٩٥) ایک اعتراض بید کیا گیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کرنے کے متعلق جو حدیث ہے وہ موضوع ہے اور وہ قرآن مجیداور اجماع کے خلاف ہے اللہ تعالی قرما آہے:

اور ان لوگوں کی توبہ (معبول) نہیں ہے جومسلسل کناہ کرتے حَشْيَ إِذَا حَضَرَاحَدَهُمُ الْمَتُوتُ قَالَ إِنْ يُعِينُ ﴿ رَجِينَ فَي كَدِجب ان عِي سَا كُي فَعَ كُوموت آكاور الْانَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُونُونَ وَهُمُ كُفَّارًا أُولَافِكَ وه كه كدين في اب توب كي اورند ان كي اتوبه عبول ) جو

وَلَيُسَتِ النَّوْبَهُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ آغَتُدْنَالَهُمْ عَذَابُ الْكِيْمُ الالماء: ١٨

كفرى حالت مين مرجاتے بين-یس جو مخص کفری حالت میں مرکبااس کو حشر میں ایمان نفع نہیں دے گا بلکہ عذاب کے مشاہرہ کے وقت بھی اس کو ايمان لفع نميس ديتاتو دوباره زنده كرفي رايمان كيے تفع دے كا!

حافظ ابوالخطاب عمر بن دحیہ نے کہا ہے کہ اس پر بیراعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تشکسل اور تواتر ے آپ کی وفات تک ثابت ہوتے رہے ہیں تو آپ کے والدین کو زندہ کرنا اور ان کا آپ پر ایمان لانا بھی آپ کے اکرام اور آپ کے فضائل کے قبیل سے ہے اور آپ کے والدین کریمین کا ذندہ کرناعقلاً اور شرعاً محال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ بنو اسرائیل کامتعول زندہ کیا گیااور اس نے اپنے قاتل کی خبردی اور حضرت عینی علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ای طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے عرووں کو زندہ کیااور جب ان کا زندہ ہونامحال نہیں ہے تو زندہ ہو کر آپ پر ایمان لانے میں کیا چر انع ہے؟ اور سورہ نساء کی آیت: ۱۸ سے جو استدلال کیا گیاہے کہ جو کفرر مرے اس کو ایمان تفع نہیں دیتا اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کا غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا ثابت ہے' اس کو امام ابوجعفر طحلوی نے ذکر کیا ہے، تو اگر سورج کا غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا تافع نہ ہو آتو اللہ تعالی سورج کونہ لوٹا آله ای طرح اگر نبی صلی الله علیه وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کرنا نبی صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعمد یق کرنے کے لیے نفع بخش نہ ہو آنواللہ تعالی ان کو زندہ نہ فرما آ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار و کمیر لیے تھے اس كے باوجود اللہ تعالى نے ان كے ايمان كو تول كرليا اور ظاہر قرآن من بھى اى طرح ب اور جس طرح قرآن مجيد م ب لاَيْحَقَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابِ-(العرة: ١٨٢)

اور اصادیث محیدے ثابت ہے کہ ابولسب اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی تواس آیت کے عموم میں تخصیص کی گئی ہے، ای طرح نہ کور الصدر دلائل کی بناء پر النساء: ۱۸ میں بھی تخصیص کی جائے گی، اور اس کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ والدین کریمین کا زندہ کیا جاتا اور ان کا ایمان لاتا پہلے کاواقعہ ہے اور سے آیت بعد میں تازل ہوئی ہے۔

(التذكرةُ ج١، ص٢٣- ٥٣، ملحما، مطبوعه وارالبخاري المدينه المنورة ١٣١٧ه

الله تعالیٰ کاارشادہ: اور اس نے اپنے مال باپ کو بلند تخت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف کے لیے سجدہ میں کر گئے ، اور يوسف نے كما: اے ميرے باب ايد ميرے اس پہلے خواب كى تعبيرے، ب شك ميرے رب نے اس كو يج كرو كھايا، اور ب شکاس نے مجھ پر احمان کیاجب اس نے مجھ کو قیدے رہائی دی اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے در میان جو عناد پیدا کر دیا تھا اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا ہے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیرے کر آہے، ب شک وہ بے حد علم والا بہت حکمت والا ہے O(پوسف: ۱۰۰)

حفرت بوسف کے خواب کی تعبیر بوری ہونے کی مدت میں متعدد اقوال

وہب بن منب نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سترہ سال کی عمر میں کو کمیں بیں ڈالا گیا تھا اور وہ اپنے باپ ہے اس (۸۰) سال عائب رہے اور اپنے باپ ہے ملاقات کے بعد حمیس (۲۳ ) سال مزید زندہ ہے اور عزیز مصر کی بیوی کے بطن ہے حضرت یوسف کے دو جیٹے پیدا ہوئے۔ افراضیم اور مشااور رحمت نام کی ایک بیٹی تھی جو حضرت ایوب کی بیوی بی اور حضرت یوسف کے دو جیٹے پیدا ہوئے۔ افراضیم اور مشاور رحمت نام کی ایک قول بیر ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے یوسف کے در میان چار سو سال کی مدت تھی، ایک قول بیر ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے در میان جو رسی بھر اللہ تعلق نے ان کو طادیا۔ امام ابن اسمی کے کما: افھارہ سال جدائی رہی بھر اللہ تعلق نے ان کو طادیا۔ امام ابن اسمی کے کما: افھارہ سال جدائی رہی، ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن جزائ میں۔ ۱۹۳۹ء مطبوعہ وار الفکر بیروت، ۱۳۵۵ء ا

حضرت ہوسف کے خواب اور اس کی تعبیر پوری ہونے کے درمیان جو مدت گزری ہے امام ابن جو زی نے اس کے متعلق سات قول ذکر کیے ہیں: ۴۰ سال ۱۲۰ سال ۱۸۰ سال ۳۰ سال ۴۵ سال ۵۰ سال ۸۰ سال۔

(زادالمبيرج ۴، ص ۴۹۱، مطبوعه كمتب اسلامی بيروت، ۲۰۵۷هه)

یہ تمام اقوال تلنی بی اور کسی قول کی بنیاد کوئی قطعی اور بھنی دلیل نہیں ہے۔ حضرت بوسف کے لیے حضرت بعقوب کے سجدہ کی توجیمات

اس آبت میں فدکورہے کہ حضرت ہوسف کے مال پاپ حضرت ہوسف کے لیے بجدہ میں گر گئے 'اس پر بیداعتراض ہو آ ہے کہ حضرت بیخوب کا حضرت ہوسف کو بجدہ کرنامتھد دوجو دے موجب اشکال ہے:

- (۱) حفرت يعقوب اكابر انبياء سے بيں اور حفرت يوسف برجند كه ني تے ليكن حفرت يعقوب بلند مرتبہ كے تھے۔
- (۲) حضرت يعقوب بلب تے اور حضرت يوسف بينے تے اور اولاد كويد علم ديا ہے كہ وہ مال باب كے سامنے جمكى رہ: وَاحْدِ فِيضَ لَهُ مَمَا جَنَاحَ اللَّهُ لِي مِنَ الرَّحْمَةِ - اور زم دلى كے ساتھ ان كے لے عاجزى سے جمكنے رہنا۔

(ی امرائیل: ۲۳)

دریں صورت مل بلب کا بینے کو مجدہ کرنا بجیب و غریب ہے۔

(۳) حضرت بیفقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی بہ نسبت بہت عبادت گزار تنے اور ان سے بہت افضل تنے اور افضل کا مففول کو تجدہ کرنابہت مجیب ہے۔

اس اعتراض کے متعاد جوابات ہیں:

- (۱) اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ ان سب نے یوسف کی وجہ ہے اللہ کو بجدہ کیا اس پر بیہ اعتراض ہو گا کہ پھرخواب کیسے سیا ہوا'اس کاجواب بیہ ہے کہ خواب بھی بھی تھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند نے میری وجہ سے اللہ کو بجدہ کیا۔ (۲) حضرت یوسف بمنزلہ کعبہ تھے اور بحدہ اللہ کو تھا۔
- (۳) ہرچند کہ حفرت بیقوب ہر لحاظ سے حفرت یوسف سے افغل تھے لیکن انہوں نے اس لیے حفرت یوسف کو تجدہ کیا تاکہ ان کے بھاتیوں کو حفرت یوسف کے سامنے تجدہ کرنے میں عار محسوس نہ ہو جیسے ادارہ کا سربراہ کسی فحض کی تعظیم کرے

توادارہ کے باقی ارکان بھی اس کی تعظیم بجالانے میں عار محسوس نہیں کرتے۔

(٣) ہرچند کہ قیاں اور عقل کا کی نقاضا ہے کہ حضرت پیقوب حضرت ہوسف کو بجدہ نہ کرتے لیکن بعض احکام تعبدی ہوتے ہیں، ان میں عقل کا دخل نہیں ہو آجیے تیم وضو کا قائم مقام ہے جب کہ وضو ہے منہ صاف ہو آہ اور تیم میں خاک آلود ہاتھ منہ پر لیے جاتے ہیں، نیز اس میں بید دکھاتا ہے کہ نبی میں نفسانیت بالکل نہیں ہوتی، اللہ باب کو عظم دیتا ہے کہ بینے کو بحدہ کرے اور باپ طمانیت قلب کے ساتھ بیٹے کے لیے بحدہ کرتا ہے اور اس کے دل میں بیٹے کے خلاف کوئی میل نہیں آتا، سوایے عظیم بندے کی بندگی پر سلام ہو! سلام ہو حضرت بیتھوب پر!!

هماري شريعت ميس تجدؤ تعظيم كاحرام مونا

ماری شریعت من محدهٔ تعظیم حرام ب صدیث می ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو تھم دیتا کہ دو سرے کے لیے سجدہ کرے تو عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

إسنن الترزى رقم الحديث: 100 سنن ابوداؤد رقم الحديث: 1440 كثف الاستار رقم الجديث: 1444 منح ابن حبان رقم الحديث: 1714 المستدرك جه، ص 21-121 السنن الكبرئ لليستى ج2، ص 440 منداحه جه، ص 440 كال ابن عدى جه، ص 440 المشاه مشكوة رقم الجديث: 4400، مجمع الزوائد جه ص 440-140 كنز العمال رقم الحديث: 4420)

قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق احادیث

المعرف انس رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه صحابه كورسول الله صلى الله عليه وسلم سے زيادہ كوئى مخص محبوب نهيں تقا وہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ديمجھتے تو كھڑے نہيں ہوتے كيونكه ان كومعلوم تفاكمہ آپ اس كو تاپند كرتے ہيں۔

(سنن الترفدی رقم المدے: ۷۵۳ مستف این ابی شیبیت ۸ ص ۵۸۱ سند احمد ۳۳۰ سند ابویعلی رقم المدے: ۳۷۸۳ متنگیرین اور جبابرہ کی مخالفت اور اپنے رب کے سامنے تواضع کو پیند کرنے کے لیے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو ناپیند کرتے اور سادگی کے ساتھ بے تکلف ماحول میں رہے تھے۔

ابو مجلز بیان کرتے ہیں کہ حضرت معلویہ باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن الزبیر اور ابن الصفوان ان کو دیکھے کر کھڑے ہوگئے۔ حضرت معلویہ نے کماتم دونوں بیٹے جاؤیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے: جو فخض اس سے خوش ہو تا ہوکہ لوگ اس کے سامنے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ ابنا ٹھکاتا دو ذرخ میں بنا ہے۔

(سنن الترفدى رقم الحديث:4200 سنن ابوداؤد رقم الحديث:۵۲۲۹ مصنف اين الي هيبه ج۸ ص۵۸۱ مسند احرج ۴۰ ص۹۷ المعجم الكبيرج ۹۷ رقم الحديث:۸۹۹ شرح السنه رقم الحديث:۳۳۳۰)

خطرت ابوالمامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم عصامے نیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: جمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو، وہ بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۵۲۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۳۱ سند احمد ج۵، ص ۲۵۳)

قيام تعظيم مين غدابب فعهاء

علامد ابوسليمان خطابي شاقعي متوفى ١٨٨ه العين بين:

مسلمانوں کارئیس فاضل کے لیے اور حاکم عادل کے لیے کھڑے ہونااور شاکر د کااستاذ کے لیے کھڑے ہونامتخب ہے

جلد پنجم

تبيان القرآن

کردہ نہیں ہے، اور جس مخض کی صفات ان کے خلاف ہوں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے، اور جو مخض تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے، اور بعض علاء نے ذکر کیا ہے کہ عالم کے وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونا کروہ ہے، اور بعض علاء نے ذکر کیا ہے کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا منع نہیں ہے اور جس حدیث میں آپ نے فرمایا: جو مخص اس سے خوش ہوتا اور خیل اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے، اس کا محمل میہ ہے کہ وہ بیشار ہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے، اس کا محمل میہ ہے کہ وہ بیشار ہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ (معالم السن مع مختمر سن ابوداؤدج ۸، ص ۸۵، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت) علامہ یجیٰ بن شرف نووی شافعی متونی ۱۷۲ھ کھتے ہیں:

آنے والے کی تعظیم و تحریم کے متعلق ہمارا مختاریہ ہے کہ اس مخص کیلئے کھڑا ہونامتحب ہے جس بیں علم، نیکی، شرف، اقتدار اور حکومت کی کوئی فضیلت ہویا وہ رشتہ دار ہویا عمر بیں بڑا ہو، اور اس کیلئے کھڑا ہونا نیکی اور احرام اور اکرام کی وجہ سے ہونہ کہ ریاکاری یا اس کے تکبر کی وجہ سے ہو، اور ہم نے جس نظریہ کو اختیار کیا ہے بھی ملف اور خلف کامعمول ہے۔

(الاذكارج ١٠ص٥٠ ١٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ الباز مكه مكرمه ، ١٣١٥هـ)

علامه ابو عبدالله قرطبي مالكي متوفي ١٧٨ ه كيفت بي:

معراور عجم میں بیہ عادت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کوئے ہوتے ہیں حتی کہ اگر کوئی فیض دو سرے
کی تعظیم کے لیے نہ کھڑا ہو تو وہ اپنے دل ہیں عظی محسوس کرتا ہے اور بید گمان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت
نہیں ہے اور اس کے نزدیک اس کی کوئی قدرو منزلت نہیں ہے، اس طرح جب وہ ایک دو سرے سے ملتے ہیں تو ایک دو سرے
کے لیے خم ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں اور بید عادت مستمرہ ہے بلکہ ان کے آباء و اجداد سے بیر رسم چلی آ رہی ہے، خصوصاً جب وہ کام اور مال داروں سے ملتے ہیں تو خم ہو کر ملتے ہیں (اسی طرح علماء اور مشائخ ہے) اور انہوں نے اس معاملہ میں احادیث اور سنن سے بالکل اعراض کرلیا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے کمانیا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی فخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے، کیاوہ اس کے لیے جسک جایا کرے؟ آپ نے فرملیا: نمیں- اس نے کمان کیاوہ اس سے معافقہ کرے؟ آپ نے فرملیا: معافقہ کرے؟ آپ نے فرملیا: معافقہ کرے؟ آپ نے فرملیا: ملائے کا اور اس کو بوسہ دے؟ آپ نے فرملیا: ملی ا

(سنن الترفذی رقم الحدیث:۴۷۲۸ مند احمد ج۳ ص۹۹۸ سنن این ماجد رقم الحدیث:۴۵۰۹ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۲۸۷ السنن الکبری للیسقی جے ۲ ص ۱۰۰)

اگریداعتراض کیاجائے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمایا: قومواالی سید کسم وحیر کسم-

(صحح البخاري د قم الحديث: ٩٢٦٢ صحح مسلم د قم الحديث: ١٤٦٨)

ہم کتے ہیں یہ حدیث صرف حضرت سعد بن معاذر صنی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے اور دو سراجواب یہ ہے حضرت سعد بن معاذیکار تنے اور دراز گوش پر سوار ہو کر آرہے تنے اور آپ نے لوگوں سے کماان کو دراز گوش ہے انار نے کے لیے کھڑے ہو نا جائز ہے جب وہ اپنی تعظیم ہے فوش نہ ہو'اگر وہ اپنی تعظیم ہے خوش نہ ہو'اگر وہ اپنی تعظیم ہے خوش ہو تو چراس کی تعظیم ہے لیے اس وقت کھڑے ہو تا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے مختص کے لیے حدیث میں دو ذخ کے عذاب

كى وعيد ، (الجامع لاحكام القرآن جزه، ص اسهه مطبوعه دار الفكر بيروت، ١٥١٥ه)

علامه سيد محداين ابن علدين شاى حفى متوفى ١٧٥٧ه كلية بي:

آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق اعادیث

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کی مخض کو عادات خصائل اور شائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں تو آپ اُن کے لیے کھڑے ہو جاتے 'ان کو بوسہ دہتے اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے۔

(سنن الترمَدي رقم الحديث:٣٨٤٣ سنن ابوداؤه رقم الحديث:٥٣١٥ ميح ابن حبان رقم الحديث:٩٥٥٣ المعجم الكبير ٢٣٠ رقم الحديث:٩٠٣٨ السنن الكبري لليسقى ج٤٠ ص١٠١)

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حاریثہ رضی اللہ عنہ بھینہ ہیں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے جمرے میں تھے۔ انہوں نے آگر زورے دروازہ کھنگھٹٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ پشت تهبند تھینچے ہوئے اس کے (استقبال کے) لیے کھڑے ہوئے اور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ کو برہنہ پشت استقبال کرتے ہوئے برہنہ پشتہ نہیں دیکھا (حضرت ام المومنین کامطلب ہے کہ انہوں نے کی اور کے لیے آپ کو برہنہ پشت استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا) پھر آپ نے حضرت زید بن حاریثہ کو گھے لگایا اور ان کو بوسہ دیا۔

اسنن الترندی رقم الحدیث: ۲۷۳۱، کتاب النعفاء للعقبل جس، ص ۲۵۸) حضرت عکرمہ بن الی جسل رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ فتح کمدے دن وہ مکہ ہے بھاگ گئے تقے حتی کہ ان کی بیوی ام حکیم بنت الحارث نے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے لیے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو مامون قرار دے دیا، وہ بمن جا کران کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھاتو ان کے اکرام کے لیے کران کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھاتو ان کے اکرام کے لیے

كفرْ ٢ بوكة اور ان كو كلے لگاياور فرمليا: جرت كرنے والے سوار كو خوش آمديد ہو-

(المعجم الكبيرج عام صلاعه وقم الحديث:٩٠١ عافظ البيثمي نے كها اس كى سند منقطع ہے، مجمع الزوا كدج و ص ١٩٨٥ اسد الغاب ج٣٠ ص ١٨٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت یوسف نے کہا) اے میرے رب تو نے مجھے (مصری) حکومت عطاکی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کاعلم عطاکیہ اے آسانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے! تُونی دنیا اور آخرت میں میرا کارسازے، مجھے (دنیا ہے) مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملادینا ۵ (پوسف: ۱۰۱)

دعامين سوال سے يسلے الله تعالى كى حمدو شاكرنا

حفزت بیقوب علیہ السلام حضرت ہوسف علیہ السلام کے پاس چوجیں ممال رہے، پھران کی وفات ہو گئی، انہوں نے بیہ وصیت کی تقی کہ ان کو شام میں ان کے والد کے پہلومیں دفن کر دیا جائے۔ حضرت ہوسف ان کی میت کو لے کر خود شام گئے، پھر مصر لوث آئے اور اس کے بعد شیس سال تک زندہ رہے، پھر جب انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے بیشہ نہیں رہنا اور بسرحال اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو انہوں نے بید وعاکی۔

(غرائب القرآن و رغائب الفرقان جسم ۱۳۹۰ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۰ه) معلوم دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۱ه) است است میسی است کی حمد و نگاکرنی چاہیے اور اس کی نعمتوں کابیان کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کابیان کرنا چاہیے۔ حضرت و سف علیہ السلام کے جد کریم سیدنا ابرائیم علیہ السلام نے بھی ای طرح دعاکی تھی:

الذي خَلَقَنى فَهُويَهُدِينَ٥ وَالَّا مَرِضَتُ فَهُو يُطُعِمنِي وَيَسْفِينِ٥ وَالْا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ٥ وَالَّذِي يُعِينَيِّي ثُمُّ يُحْيِينِ٥ وَالْفِي اَطْمَعُ اللَّهِ يَعْفِرُ لِي خَطِينَتِي يُومَ والْفِينَ٥ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحِقْنِي يَومَ بِالصَّلِحِينَ٥ وَاحْعَلْنِي مِنْ وَرَثُوحَتَ وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ٥ وَاحْعَلْنِي مِنْ وَرَثُوحَتَ وَالْحِقْنِي واغْفِرُ لِآبِي واللَّهِ عَلَى مُنْ وَرَثُوحَتَ والنَّعِيْمِ٥ وَاغْفِرُ لِآبِي وَاللَّهُ كَانَ مِنَ الصَّلَايِينَ٥ وَلَا وَاغْفِرُ لِآبِي وَاللَّهُ كَانَ مِنَ الصَّلَايِينَ٥ وَلَا وَاغْفِرُ لِآبِي وَاللَّهُ كَانَ مِنَ الصَّلَايِينَ٥ وَلَا مَنْ وَلَهُ مِنْ الصَّلَايِينَ٥ وَلَا يَعْمَونَهُ وَلَا يَنْفَعُ مَالًا وَلَا وَاغْفِرُ لِوَيْ يَوْهُ يُبْعَثُونَ٥ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالًا وَلا بَنُونَ٥ (الشَّواء: ٨٥-٨٩)

جس نے بچھے پیدا کیا سووی مجھے ہدایت دیتا ہے 0 اور جو بھے کھلا آ ہے اور پلا آ ہے 0 اور جب میں بیار ہو آ ہوں تو وی بھے کھلا آ ہے اور پلا آ ہے 0 اور جو بھے وفات دے گا پھر بھے زندہ فرمائے گھے شفادیتا ہے 0 اور جو بھے وفات دے گا پھر بھے زندہ فرمائے گلا اور جس سے بھیے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری (ظاہری) خطا میں سعاف فرمادے گا 0 اے میرے رب! کھیے تھم عطا فرما اور بھی صافعین کے ساتھ واصل کر دے 0 اور میرے بعد آنے والی تعلوں میں میزا ذکر جمیل جاری رکھ 0 اور میرے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے 0 اور میرے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے 0 اور میرے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے 0 اور میرے (عرفی) باب کی مغفرت فرمائے شک دہ گراہوں میں سے تھا 0 اور میرے میں جھے حشرکے دن شرمندہ نہ کرنا 0 جس دن نہ مال نفع دے گا اور میرے مجھے حشرکے دن شرمندہ نہ کرنا 0 جس دن نہ مال نفع دے گا اور

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای طرح وعائیں کی بیں ، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تکا کی ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے ، میں یمال صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو اٹھے تو یہ کے: اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ وحدہ لاشریک ہے، اس کا ملک ہے اور اس کی حمد ہے اور وہی ہر چیز پر قادر

م ملد پنجم

ے- الحمد لله 'سبحان الله ولااله الاالله والله اكبر 'اور گناہوں سے باز آنا اور عبادت كى طاقت الله كى مدد كے بغير ممكن نہيں 'اس كے بعديہ كے: اے اللہ ! مجھے بخش دے يا جو بھى دعاكرے تو اس كى دعا قبول ہوگى، پھراگر اس نے وضو كيا تو اس كى نماز قبول ہوگى-

(میح ابھاری رقم الحدیث:۱۵۳ سنن این ماجہ رقم الحدیث:۳۸۷۸ سنداحد رقم الحدیث:۲۳۰۴ وارا رقم) موت کی دعاکرنے کے متعلق امام رازی کا نظر بیہ

امام فخرالدین رازی متونی ۲۰۱۹ ہے نے اس آیت کی تغییر میں یہ کما ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی اور انہوں نے قرادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے رب سے بلنے کی دعا کی اور ان سے پہلے کی نمی نے موت کی دعا نہیں کی اور اکثر مضرین کا یمی مختار ہے، بھرانہوں نے لکھا ہے کہ ہرصاحب محقل زندگی کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دے گاہ کیونکہ ونیا کی بڑی افعین زاکل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعیتیں باتی ہیں، ونیا کی بڑی لذیم کھانے، جماع کرنے اور عکومت اور اقتدار میں ہیں۔ کھلنے کی لذت بہت عارضی ہے بس جنتی دیر انسان لقمہ چیاتا ہے، حلق سے لقمہ نگلنے کے بعد کوئی لذت بہت مارشی ہے۔ بس جنتی دیر انسان لقمہ چیاتا ہے، حلق سے لقمہ نگلنے کے بعد کوئی آخریات میں انسان تحقیق نہیں رہتی، اور افتات میں جمال رہتا ہے اور حکومت اور اقتدار کی لذت کے ماتھ ان گئت ما کل، پریٹانیاں اور خطرات ہیں اور جب صاحب عقل ان محائی پر غور کرے گاتو وہ بھی تمنا کرے گا کہ حیات جسمانیہ ذاکل ہو جائے۔ امام رازی فرماتے ہیں: میرا بھی صاحب عقل ان محائی لذات کے معائب ہوں اور جس چاہوں تو ان کے عیوب بیان کرنے میں بری حضیم کا بیں صاحب عمل ان اٹھانا اور جھے دنیا ہے مسلمان اٹھانا اور جھے کی بیا بھوں اور اب اکثر اور اب اکثر او قات میں، میں حضرت یوسف کی، کی ہوئی وعائر تا رہتا ہوں کہ جھے دنیا ہے مسلمان اٹھانا اور جھے کی بیدوں کے ماتھ طاویا۔ (تغیر کیرج ۲۲ می میں محقیق مطبوعہ دار احیاء التراث العمل بیروت، ۱۳۵۵ھ)

میں امام رازی کے علوم و محارف اور ان کی نکتہ آفر منیوں کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچا میں ان کی تحقیقات اور قد قیقات سے استفادہ کر آبوں ان کے دسترخوان علم کا کیک ادفی ریزہ خوار ہوں اور ان کاروحانی شاگر د ہوتا اپنے لیے باعث فخر گردانتا ہوں اس کے باوجود بصد اوب مجھے امام رازی کی اس تحقیق سے اختلاف ہے، میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، اور معرت ہوست کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، اور معرت ہوست ملکہ ان کی دعایہ تھی کہ اے نہیں ہے، اور معرت ہوست کی تمنا نہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی بلکہ ان کی دعایہ تھی کہ اے اللہ اجب تو میری روح کو قبض فرباتا اس میں مرنے کی دعا نہیں ہے بلکہ تاحیات اسلام پر میری روح کو قبض فرباتا اس میں مرنے کی دعا نہیں ہے بلکہ تاحیات اسلام پر جینے کی دعا نہیں ہے بلکہ تاحیات اسلام پر جینے کی دعا نہیں ہے بلکہ تاحیات اسلام پر جینے کی دعا نہیں ہے۔

الم عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي متوفى ١٥٩٥ مع يي:

حفرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا کہ حضرت بوسف علیہ السلام کی مرادیہ بھی کہ اے اللہ! مجھ ہے اسلام کو سلب نہ کرناحتی کہ تو مجھے موت عطاکرے، اور ابن عقبل کہتے تھے کہ حضرت بوسف نے موت کی تمنانہیں کی بھی، انہوں نے مید سوال کیا تھا کہ ان کی موت صفت اسلام پر آئے اور اس دعاکا معنی یہ ہے کہ جب تو مجھے موت عطافرمائے تو حالت اسلام پر موت عطافرمائا۔ (زاد المسیری موسی معلومہ المکتب الاسلامی بیروت کے ۱۳۳۰ھ)

حفرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی مخص کی مصببت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنانہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہوتو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! جب تک میرے مصببت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنانہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہوتو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! جب تک میرے

تبيان القرآن

لے زندگی برتر ہوتو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے ہوت برتر ہوتو مجھے موت عطا کر۔ .

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٥١٥ مج مسلم رقم الحديث: ٢٧٨٠ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ١٠١٨ سنن الترذي رقم الحديث:

اعه سنن نسائي رقم الحديث: ٩٨٩ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٩٧٨٥ مستد احدج ٥٠٠٠ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٩٧٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعاکرے، جب تم میں سے کوئی شخص مرجا آئے تو اس کاعمل منقطع ہو جا آئے اور زندگی مومن میں صرف نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا: تم میں ہے کوئی مخص ہرگز موت کی تمنانہ کرے اگر وہ نیک مخص ہے تو ہو سکتاہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر بد کارہے تو ہو سکتاہے وہ تو ہر (مجھے البخاری رقم الحدیث:۲۳۵، سنن النسائی رقم الحدیث:۲۳۵، سنن النسائی رقم الحدیث:۱۸۱۸)

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: مجھے صالحین کے ساتھ طادے اس پر بیہ اعتراض ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو خود اکابر انبیاء میں سے ہیں اور صالحین کااطلاق تو انبیاء علیم السلام کے علاوہ ان سے کم مرتبہ کے لوگوں پر بھی ہو تاہے ، اس کا جواب بیہ ہے کہ صالحین سے حضرت یوسف کی مراد ہے ان کے آباء کرام ، حضرت ابراہیم ، حضرت المحق اور حضرت یعقوب علیم السلام۔

حضرت يوسف عليه السلام كي تدفين

المام عبد الرحمٰن محمر بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥٥ مكست بين:

جب حضرت ہوسف علیہ السلام کی وفات کاوقت قریب آیا تو انہوں نے یہوذا کو وصیت کی اور فوت ہو گئے، ان کی تدفین میں لوگوں نے نزاع کیا۔ حضرت ہوسف کی ہرکت کے حصول کے لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے محلہ میں حضرت ہوسف کو وفن کیا جائے، پھرانہوں نے اس پر اتفاق کرلیا کہ حضرت ہوسف کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان پر سے پانی گزر کر سب تک پہنچ جائے، پھرانہوں نے ککڑی کے ایک صندوق میں حضرت ہوسف کو دفن کر دیا، پھر حضرت ہوسف کا صندوق وہیں رہا حتی کہ حضرت موٹ علیہ السلام جب مصرے روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو لے گئے اور اس صندوق کو کنھان کی سرزمین میں دفن کر دیا۔ حسن بھری نے کہا: حضرت ہوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی عمرایک سو ہیں سال تھی۔ کی سرزمین میں دفن کر دیا۔ حسن بھری نے کہا: حضرت ہوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی عمرایک سو ہیں سال تھی۔ (زادا کمبیرج ۳) میں ۲۹۲، مطبوعہ الکتب الاسلامی بیروت، ۲۰۷۷ھ)

المام الحسين بن مسعود بغوى متوفى ١٥١٧ه لكية بي:

حسن بھری نے کما ہے کہ جب حضرت بوسف علیہ السلام کو کتو تمیں شالا میا تو ان کی عمرے اسال تھی اور وہ ۸۰ سال اپنے باپ سے غائب رہے اور جعشرت بعقوب سے ملاقات کے بعد ۳۳ سال زندہ رہے اور ۱۲۰ سال کی عمر میں وفات پائی، ان کے دو بیٹے اور ایک بٹی تھی، اس کے بعد امام بغوی نے امام ابن جوزی کی طرح تدفین کا واقعہ بیان کیا ہے۔

(معالم التنزيل ج ٢٠ ص ٧٩ ٣٠ مطبوعه وا را لكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه ٥)

حضرت موسیٰ کا ایک بردھیا کی رہنمائی سے حضرت بوسف کا آبوت نکالنا امام عبدالرحمٰن بن محمد ابن ابی حاتم متونی ۳۴۷ھ اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سند سری العدم الدیک آرچہ کی جد میں مناسل الدیسان کی الدیسان کی تاریخ

سعيد بن عبد العزيز بيان كرتے بيل كه جب حضرت يوسف عليه السلام پروفات كاوفت آيا تو انمول في اين بعائيوں كوبلا

حافظ جلا**ل الدین الیوظی متونی الاہ سنے بھی اس مدیث کو ا**مام ابن استخق اور امام ابن ابی عاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (الدرالمنثور جے ۲۰ ص ۵۹۲-۵۹۱) مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ)

حضرت موی علیہ السلام اور ہمارے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کو جنّت عطاکرنے کا اختیار تھا امام حافظ احمد بن علی حمی متونی ۲۰۰۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موی رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ و سلم کے پاس ایک اعرابی آیا، آپ نے اس کی عرت افزائی کی اور فرایا: ہمارے پاس آؤہ وہ آیا آپ نے اس سے فرایا: تم اپنی عاجت بیان کرو۔ اس نے کھا: ججے سواری کے لیے ایک او نمی چاہیے اور بمریال چاہیں جن کا ہم و دورہ دو ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرایا: کیا تم بنو اسرا کمل کو لے کر مصرے روانہ ہوئے تو وہ راست کی طرح ہونے ہے بھی عاج ہو؟ آپ نے فرایا: جب حضرت موئی بنو اسرا کمل کو لے کر مصرے روانہ ہوئے تو وہ راست بحول گئے۔ حضرت موئی نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے علام نے کھا کہ جب حضرت ہوئی تھی کہ ہم مصرے اس وقت تک ہوئی قوانہ نوں نے ہم سے (مین ہمارے آباء و اجدادے) یہ پہنت وجدہ لیا تھا اور اس پر ضمی تھی کہ ہم مصرے اس وقت تک روانہ نمیں ہوں گئے ہوئی ان کی قبر کی جگ کی جگ مطرت موئی نے پوچھا: ان کی قبر کی جگ کی کو روانہ نمیں ہوں گئے جب تک ان کی فتر کو ساتھ نہیں لے جا تیں گئے۔ حضرت موئی نے پوچھا: ان کی قبر کی جگ کی کو معلوم ہے؟ انہوں نے فرایا: بنوں نے کہا: بنوں میں گئی ہم ہماری کا ایک بو حیا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اس کو بلوایا کیں وہ آبی در خواست مظور نہ کریں۔ آب ہے دی گئی ہماری کیا در خواست مظور نہ کریں۔ آب ہے دی چھا: تماری کیا در خواست مظور نہ کریں۔ آب ہوں کی گئی آب کی در خواست مظور نہ کریں۔ آب ہو دوہ آپ کو دریا تے نیل کیا سے بانی نکاو، انہوں نے وہاں سے بانی نکاا۔ اس نے کما: یہاں کہ در خواست مظور کرلیں! تو وہ آپ کو دریا تے نیل کیا س کی در خواست مظور کرلیں! تو وہ آپ کو دریا تے نیل کیا س کو کہ کہ آب اس کی در خواست مظور کرلیں! تو وہ آپ کو دریا تے نیل کیا س کی در خواست مظور کرلیں! تو وہ آپ کو دریا تے نیل کیا س کی در خواست مظور کرلیں! تو وہ آپ کو دریا تے نیل کیا س کی در خواست مظورت یوسف کی نعش او پر اٹھائی تو گئی ہو دوبال سے حضرت یوسف کی نعش او پر اٹھائی تو گئی ہو دریا تے نمل کیا۔ آب کی کھرت یوسف کی نعش او پر اٹھائی تو

(مندابوليق جهام م ٢٥٠- ٢٣٩٠ رقم المديد: ٢٥٠ كا مطبوص وارالثقافت العربية ١١١١ه)

تههاز الأقرآن

حافظ نورالدین البیثمی متوفی ۷۰۸ھ نے لکھا ہے کہ مند ابو پیلی کی حدیث کے راوی صحیح میں اور اس وجہ سے میں نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔

(مجمع الزوا كذئ ۴۰ ص الحا- ۱۵۰ مطبوعه وارالكتب العربي بيروت ۴۳ ۱۳۱۳ موارد اللممآن ج۴ رقم الحديث: ۴۳۳۵، مطبوعه مؤسته الرساله بيروت، ۱۲۳۷هه)

امام ابوعبداللہ حاکم نیشاپوری نے اس صدیث کواچی سند کے ساتھ روابیت کر سکے لکھلہ کہ یہ صدیمث سیمج الاسناد ہے۔ (المستدرک ج۳ ص ۵۷۲-۱۵۵ علامہ ذہبی نے حاکم کی موافقت کی ہے، حافظ احمد بن علی بن جمر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ نے اس حدیث کاذکر کیا ہے: المطالب العالیہ ج۳ رقم الحدیث:۳۳۳۲)

الم ابو حاتم محدین حبان متونی ۱۳۵۳ ھے اس صدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

( معج ابن حبان ج۲٬ ص ۵۰۱-۵۰۰ رقم الحديث: ۲۲۳)

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی الله ھ نے اس حدیث کو متعد دائمہ حدیث کے حوالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (الدرالمنٹور خ۲، ۴، ص ۴۰۳-۳۰، مطبوعہ دارالفکر بیروت، ۱۳۱۳ھ)

المام ابو بكر محمد بن جعفر الخرائلي المتوفى ٢٥ ١٥ ١٥ الى سند كم سائقه روايت كرتے ميں: حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جاتا، اگر آب كاراده اے كرنے كا مو تاتو فهاتے ہاں! اور اگر آج كاراده نه كرنے كا مو تاتو آپ خاموش رہے، اور آپ كى كام كے متعلق "نه" نميں فرماتے تھے۔ آپ کے پاس ایک اعرابی آيا اور اس نے مجھ سوال کيا، آپ خاموش رے اس نے پھر سوال کيا آب خاموش رہے، پھراس نے تیسری بار سوال کیاتو آپ نے اسے گویا جھڑکنے کے انداز میں فرمایا: اے اعرابی مانگ کیا جاہتا ہے؟ ہمیں اس پر رفتک آیا اور ہم نے گمان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا۔ اس نے کمامیں آپ ہے ایک سواری کا سوال كر تا ہوں۔ نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمليا: بيہ تنهيں مل جائے گی، پھر فرمايا: سوال كرو، اس نے كما: ميں اس كے پالان كاسوال كر تامون، آب نے فرملیا: یہ تمهیں ال جائے گا، پھر فرمایا: سوال كرو، اس نے كما: ميں آپ سے سفر خرج كاسوال كر تا مول- آپ نے فرمایا: پیہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت علی نے کما: ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا اپھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرابی نے جن چیزوں کا سوال کیاوہ اس کو دے دو، پھراس کو وہ چیزیں دے دی گئیں پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اعرابی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بردھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: جب حضرت موی علیہ السلام کو سمند رپار جانے کا تھم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانو راائے گئے ،وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے پھراللہ تعالیٰ نے ان کے منه پھیرد ہے اور خود بخود ملیث آئے، حضرت مویٰ نے کہا: اے رب! یہ کیاما جرا ہے؟ تھم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس ہو، اس کی تعش کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت مویٰ کو پتا نہیں تھاکہ وہ قبر کماں ہے؟ پھر حضرت مویٰ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے، وہ قبر کمال ہے؟ لوگوں نے کما: اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک برهیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کمال ہے۔ معمد موی نے اس بوھیا کو بلوایا، جب وہ پہنچ می تو معنوت موی نے کما: كياتم كوحضرت يوسف كى قبركاعلم ب؟اس في كماذ بل إحسرت موى في كماد جميل بتاؤ-اس في كمانس الله كى حتم إجب تك تم بيراسوال يورانسي كروك إحضرت موئ في كما: بتاؤ تهمار اكياسوال ٢٠١٠ يرهيان كما: ين بير سوال كرتي بول كه جنت کے جس درجہ میں تم رہو گے، ای درجہ میں، میں رہوں! حضرت مویٰ نے کما: صرف جنع کا سوال کرد۔

جلد پنجم

نہیں! اللہ کی متم! میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تممارے ساتھ جنت میں تممارے ورجہ میں نہ رہوں! حضرت موی اس کو ٹالنے رہے حتی کہ اللہ تعالی نے وحی فرمائی: اس کو وہ ورجہ دے دو، اس سے تم کو کوئی کی نہیں ہوگ! حضرت موی نے اس کو جنت کا وہ ورجہ دے دیا، اس نے قبر بتائی اور وہ حضرت یوسف کی نفش لے کر سمندر کے پار گئے۔ (مکارم الاخلاق ج 4 ص ۱۲۲ رقم الحدیث: ۲۲۹ مطبوعہ مطبح المدنی معر، ۱۳۱۱ھ)

امام سلیمان بن احمر طیرانی متوفی ۳۰ ۱۱ ساحد نجی اس مدیث کو اپی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(المعم الاوسط ج ٨، ص ٢٥٤ - ٢٤٦، رقم الحديث: ٢٤٧٦، مطبوعه كمتبد المعارف رياض، ١٥٥٥ه)

حافظ البیثمی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوا کدج ۱۰ صابے) امام علی متقی ہندی متوفی ۵۵۹ھ نے بھی اس مدیث کا ذکر کیا ہے۔ (کنزالعمال ج۱۱ ص۵۲) رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مطبوعہ مظممتہ الرسالہ ہیروت)

ان حدیثوں کے اہم اور نمایاں فوا کدھی سے یہ کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ اختیار دیا ہے کہ جس مخض کوجو چاہیں عطاکر دیں کو نکہ آپ نے فرمایا: مانگ اے اعرابی جو چاہتا ہے ، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جت کا سوال کرنے کی ترغیب دی ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم ہیں اور نئی اسرائیل کی پڑھیا ہیں کتنافرق ہے! اور یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی کی طرف علیہ السلام کویہ اختیار دیا تھا کہ وہ نئی اسرائیل کی اس پیرزن کو جقت میں ابنادر جہ عطافر مادیں ، اور اللہ تعالی نے حضرت موئی کی طرف جقت عطاکر نے کا اختیار تھا ای جقت عطاکر نے کا اختیار تھا ای جقت عطاکر نے کا اختیار تھا ای جقت عطاکر نے کا اس پیرزن کا یہ احتقاد تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام نہ صرف جقت بلکہ جقت میں ابنادر جہ بھی عطافر ماسکتے ہیں ، اور یہ کہ ونیا اور آ خرت کی نعمین خواہ جنت ہو ، ان کا نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے سوال کرنا شرک نہیں ہے ، ان حدیثوں میں قبر سے اور یہ کہ ونیا اور آ خرت کی نعمین خواہ جنت ہو ، اس مسئلہ کی شخیق کرتے ہیں ۔

دش نکال کردو سری جگہ دو فن کرنے کا بھی ذکر ہے ، سواب بھی اس مسئلہ کی شخیق کرتے ہیں ۔

وفن سے پہلے اور وفن کے بعد میت کو دو سری جگہ منتقل کرنے کی تحقیق

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری پھو پھی میرے والد کی تغش لے کر آئیں تاکہ وہ ان کو ہمارے قبرستان میں دفن کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے ندا کی کہ محمداء کو ان کی قتل گاہوں میں ہی لوٹادو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث:۱۹۳۹ سنن الترزي رقم الحديث:۱۵۴ سنن النسائي رقم الحديث:۱۰۹۰ سنن الداري رقم الحديث: ۳۵ مند احمد جسه ص ۲۹۷ شکوة رقم الحديث:۱۶۰۷) د ما سند احمد جسه ص ۲۹۷ شکوة رقم الحدیث:۱۶۰۷)

طاعلى بن سلطان محد القارى المتوفى ١٩١٠ الص لكيمة جن:

اس مدیث کامعنی ہے شداء کو ان کے مقل سے خقل نہ کرو، بلکہ ان کو وہیں وفن کر دو جہاں ان کو قتل کیا گیا تھا ہای طرح جو آدمی کی جگہ طبعی موت مرجائے اس کو دو مرے شہر نہ خقل کیا جائے۔ الاز حار میں نہ کو رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امروجوب کے لیے ہے، کیونکہ جب میت کو ایک جگہ سے دو مری جگہ خقل کیا جائے گاتو غالب بیہ ہے کہ اس کا جم منفیر ہوچکا ہوگا البتہ اگر کوئی ضرورت ہوتو پھر میت کو خفل کرنا جائز ہے جیسا کہ اس مدیث میں ہے: امام مالک روایت کرتے ہیں: محضرت عمرو بن الجموح انصاری اور حضرت عمرو انصاری رضی اللہ عنما کی قبروں کو سیاب نے اکھاڑ دیا تھا ان کی قبر کھودی گئی قبرس سیاب کے قریب تھیں، یہ دونوں ایک قبر می مرفون تھے، یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبر کھودی گئی تقریب سیاب کے قریب تھیں، یہ دونوں ایک قبر می مرفون تھے، یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبر کھودی گئی تقریب سیاب کے قریب تھیں، یہ دونوں ایک جسموں کو قبرے نکلا گیاتو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا ہیں تاکہ ان کی قبر کی جاسکے، جب ان کے جسموں کو قبرے نکلا گیاتو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا ہیں

تبيان القرآن

لگنا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں' ان میں ہے ایک زخمی تھااور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا' اس کو ای طرح وفن کیا گیا تھا' اس کے ہاتھ کو اس کے زخم ہے ہٹا کر جب چھوڑا گیا تو وہ پھراپنے زخم پر آگیا۔ جنگ احد اور قبر کھودنے کے در میان چالیس سال کاعرصہ تھا۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث: ۹۰۲۳ الجماد: ۵۰ سنن کبری للیستی جس ۵۸-۵۵، مطبوعہ ملتان)

امام ابن جام نے کماہے کہ قبریر مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو کھودانہ جائے ، خواہ مدت کم گزری ہویا زیادہ ، ماسواعذر کے ، اور التجنیس میں مرقوم ہے کہ عذریہ ہے کہ مثلاً کسی مخض کو غصب شدہ زمین میں دفن کردیا گیا ہویا اس زمین پر کسی نے شفعہ کر دیا ہو' میں وجہ ہے کہ بھڑت صحابہ کو ارض حرب (وحمن اسلام کی زمین) میں وفن کر دیا گیا پھران کو ان کے وطنوں میں نہیں لو ثایا گیہ ای طرح اگر کسی مخص کافیمتی کپڑا اس کی رقم اور کوئی فیمتی چیز قبر میں گر گئی تو اس کو نکالنے کے لیے قبر کو کھو دنا جائز ہے ، اور تمام مشائخ اس پر متنق ہیں کہ کسی عورت کابیٹااس کی غیرموجودگی میں کسی اور شرمیں دفن کردیا گیااور وہ اس کے فراق پر مبر نمیں کر علق تب بھی اس کو بیہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کو اپنے شمر میں خفل کر کے دفن کر دے اور اگر کوئی مخص بغیر عسل کے یا بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیاتو اس فرض کی تلافی کے لیے بھی اس کو قبرے نکالنا جائز نہیں ہے، ہاں وفن سے پہلے اس کو ایک یا دو میل کے فاصلہ تک خفل کرنا جائز ہے ، کیونکہ اتنا فاصلہ تو قبرستان تک بھی ہو تا ہے۔ (بیہ ملاعلی قاری نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے کماہ اب ایک شرمیں کسی قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز ہے) امام سرخی نے کہا ہے کہ میت کو ایک شمرے دو سرے شمر منتقل کرنا مکروہ ہے، اور مستحب میہ ہے کہ ہر مخض کو ای قبرستان میں دفن کیا جائے، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرشام میں فوت ہوئے تھے پھران کی میت کو مدینہ لایا گیا تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کی زیارت کرتے ہوئے فرمایا: اگر تمهارا معالمہ میرے سپرد ہو تاتو میں تم کو وہیں وفن کرتی جمال تمهاری وفات بوئی تھی، پھرانجنیس میں فد کور ہے کہ میت کو ایک شمرے دو سمرے شمر خطل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ حضرت بعقوب علیہ السلام مصریس فوت ہوئے تھے اور ان کی میت شام منتقل کی منی اور حضرت موی علیہ السلام نے حضرت بوسف علیہ السلام کا تابوت بہت عرصہ کے بعد مصرے شام خطل کیا تاکہ ان کی قبران کے آباء کرام کے ساتھ ہوا بجنیس کی عبارت ختم ہوئی۔ ملاعلی قاری اس پر تبعرہ کرتے میں کہ بدبات کی سے مخفی نہیں ہے کہ بدہم سے پہلے کی شریعت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہم پر جحت نہیں ہے، اور شریعت سابقہ اس وقت جحت ہوتی ہے جب اس کے خلاف قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہ ہو اور یہاں رسول الله صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد موجود ہے كه شهداء كو دہيں دفن كروجهال وہ قتل ہوئے تھے؛ اور بيہ بھي ممكن ہے كه حضرت بعقوب اور حضرت بوسف مليهما السلام كو كمي عذركي وجدس شام منتقل كيا كيامو، اور صاحب المجنيس في كناه كي نفي كي ہے کراہت کی نفی نہیں کی اوراس متعیض میت کو خطل کرنا محروہ تنزیل ہے اور وہ خلاف اولی ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو پھرخلاف اولی بھی نہیں۔ (میچے یہ ہے کہ بلاعذر میت کو قبرے نکال کردوسری جگہ دفن کرنا محروہ تحری ہے) صاحب بدایہ نے کہاہے کہ وفن سے پہلے اگر میت کوایک شرسے دو سرے شرکمی فائدہ کی وجہ سے ختقل کر دیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے مثلاً حرم شریف کے قرب کی وجہ سے منتقل کیا جائے، یا کسی نبی یا ولی کے قرب کی وجہ سے منتقل کیا جائے یا اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں کو اس قبر کی زیارت میں سمولت ہو- (مرقات ج م ص ۷۲-۲۲) مطبوعہ مکتبد امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ه)

من برن رویرت میں میں میں ہے۔ اور ہوں کے بیار ہے کی دو سرے شریس کمی فائدہ اور مصلحت کی بنا پر منتقل کرنا بلا کراہت جائز ہے اور بے فائدہ اور بغیر کمی مصلحت کے میت کو منتقل کرنا کروہ تنزیکی ہے اور دفن کے بعد کمی عذر کی بنا پر دو سری جگہ میت کو منتقل کرنا بھی جائز ہے اور بغیر کمی ضرورت یا عذر کے دفن کے بعد میت کو قبرے نکال کردو سری جگہ دفن

كنامروه تري --

قاضی خال متوفی ۲۹۵ھ نے لکھاہے کہ بغیرعذر کے قبر کھود کرمیت کو خفل کرنا جائز نمیں ہے۔

( قَالُويُ قَامَى خَالَ على بامش الهندية ج ان ص ١٩٥٠ مطبوعه معر ؛ واسلاهه )

شرح صح مسلم ج من ١٨-٨٠٨ مي بحى بم في اس مسئله كاذكركيا ہے-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ غیب کی بعض خریں ہیں جس خیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور جب برادران پوسف اپنی سازش پر متنق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تقری در در بیروں

سيدنا محمر صلى الله عليه وسلم كى نبوت پر دليل

اس آیت سے مقصود بہ بتانا ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے اس مفصل واقعہ کی خبر دیاہ غیب کی خبر ہے، اس لیے

یہ آپ کی نبوت کا مجزو ہے اور آپ کی صدافت کی دلیل ہے، اور اہل کمہ کو علم تفاکہ سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کسی کاب وہوو

کا مطالعہ کیا ہے اور نہ کسی عالم کی شاگر دی افقیار کی ہے نہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور نہ کمہ علماء کا شمر تھا اس کے بلوجوو

آپ کا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو بغیر کسی ظلمی اور تحریف کے اور کسی سے پڑھے اور سے بغیر بیان کر دیاہ آپ

کا مجزہ ہے اور اس پر دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ

السلام کے بھائی ان کے خلاف ساز شیس کر رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ نہ تھے، پھر آپ نے ان تمام واقعات کو کہے جان لیا!

اور ظاہرے کہ اللہ تعالی کے بتائے بغیر آپ کو ان واقعات کا علم ضیں ہو سکتا تھا پس طابت ہوا کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی

الله تعالی کاارشاد ہے: اور آپ خواہ کتابی چاہیں اکٹرلوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں 0 اور آپ ان ہے اس (تبلیخ دین) پر کسی اجر کاسوال نہیں کرتے ہیے (قرآن) تو صرف تمام جمان والوں کے لیے نصحت ہے 0 (یوسف: مہدا مہدا) الله تعالی کانبی صلی الله علیہ وسلم کو کسلی دیتا

المام عبد الرحمٰن بن على بن محمد جوزي متوفى ١٥٩٥ لكيت بن:

قریش اور بہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ وریافت کیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بست تنصیل سے بیہ واقعات بیان فرمائے ، آپ کو امید تھی کہ سورہ یوسف کو من کریہ لوگ ایمان لے آئیں سے لیکن آپ کی بیہ امید ہوری نہ ہوئی اور آپ بہت رنجیدہ اور فمکین ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کا رنج زاکل کرنے اور آپ کو تنقی دیے تھی کہ بیات نازل فرمائیں۔ (زاد الممیرج ، م سہم ، مطبوص المکتب الاسلامی بیروت ، کے ایمان

اس دوسری آیت کامعنی بیہ ہے کہ قرآن مجید میں توحید ، رسالت ، مبدء اور معاد کے دلائل ہیں اور نیک کاموں کی نفیحت ہے۔ قرآن مجید مشامین پر مشمل ہے ، آپ کامنصب دولت کمانانمیں ہے اور نہ آپ نے اس کی بھی خواہش کی ہے ، آپ کا منصب دولت کمانانمیں ہے اور نہ آپ نے اس کی بھی خواہش کی ہے ، آپ کی کوشش تواصرف بیہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جا کیں اور وہ انحرہ کی ظلاح کو حاصلی کرلیں۔

# وَكَأَيِّنَ مِنَ أَيَاةٍ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ

آ سانوں اور زمینوں پس کتنی ہی الیی نشانیاں ہی جن سے کوگ منہ پھیرتے

مجوط برلا کیا تھا تر رسولوں کے پاس ہماری مرد کا مئی سوجس کر ہم نے جا ہوہ بچا ہو می اور

تبيان القرآن

جلد پنجم

## بُأَسْنَاعَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ®لَقَلُكَانَ فِي قَصَومِهِمُ

مجرموں کی توم سے بالافداب دور نہیں کیا جاتا 0 ہے شک ان کے تصول یں

## عِبْرَةٌ لِاُولِي الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثُكَا يُفْتَرَى وَلَكِنَ

عقل مادں سے ہے نعیمت ہے ، یہ وقت راکن ) کوئی من محفوت اِت نہیں ہے بلکہ

## تَصْرِيْقَ إِلَّذِي بَيْنَ يَدُيْ وَتَقْضِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَقَفْسَ فَي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن

یہ ان کا بوں کا معدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہویش اوراس میں ہرچیز کی تفصیل ہے اور یہ

## وَّرُحْمَةُ لِقُوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ﴿

مومنول کے ہے ہدایت اور دھت ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: آسانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں، جن سے لوگ مند پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں (ایوسف: ۱۰۵)

آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحدت کی نشانیاں

آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحد انہت پر بہت نشانیاں ہیں جن پر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس
کا نکات میں ہمیں جو سب سے عظیم چیز نظر آتی ہے وہ سورج ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مقرر نظام کے تحت طلوع ہو تا
ہے اور غروب ہو تا ہے، اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ کسی عظیم قادر وقیوم کے نظام کے تابع اور منخرہ، اور جس عظیم قادر
اور قیوم نے اس کا نکات کی سب سے عظیم چیز کو اپنے نظام کے منخراور اپنے احکام کے تابع کیا ہوا ہے، وہی اس کا نکات کا پیدا
کرنے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زشن میں ذر عی پیداوار، حیوانوں اور انسانوں کی تولیداور نشوونماکا
نظام واحد ہے اور اس نظام کی وحدت ہمیں بیہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا بھی واحد ہے، غرض
آسانوں اور زمینوں میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدت پر بہت نشانیاں ہیں لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے اور ان سے منہ
پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں!

الله تعالی کاارشاوے: اوران می سے اکثرلوگ الله پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک بی کرتے ہیں 0

(يوسف: ١٠٢)

ايمان لانے كے باوجود شرك كرنے والول كے مصاويق

حن ، مجلد ، عامراور معجمی نے کہا: یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو یہ مانے تھے کہ اللہ تعلیٰ ان کااور تمام کا کات کا خالق ہے ، اس کے بلوجود وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ عکر مدنے کہا: انبی لوگوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں: وَلَيْسُ سَالْتَهُمُ مُنَّنَ حَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تبيان القرآن

جلدينجم

وَلَئِنُ سَالْنَهُمُ مَّنَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَوْضَ وَسَنَّحَرَ الشَّمُسَ وَالْقَصَرَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَاكَثْمَ مِثْوَفَكُونَ - (العَكبوت: ١٤)

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اور سورج اور چاند کو کس نے منز کیا ہے تو وہ ضرور کمیں گے کہ اللہ نے، پھروہ کمال بحک رہے ہیں!

حن نے یہ بھی کماہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ عیمائی حضرت عیمیٰی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور بید شرک ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ میہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو زبان سے ایمان لاتے تھے اور ان کے دل میں کفر تھا۔ ر حن سے میہ روایت بھی ہے کہ میہ آیت ان مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو کسی مصیبت میں جٹلا ہوتے ہیں اور انہیں نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو افلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاکرتے ہیں اور جب اللہ ان کو اس مصیبت سے نجلت دے دیتا ہے تو وہ بجر شرک کرنے لگتے ہیں:

فُكُ مَن يُنكِحِ مُن مُنكُمُ مِن طُكُمُ مِن طُكُمُ مِن الْبَرْوَالْبَخْرِ تَكُ عُونَهُ تَضَرَّعُ الْآحُفَيَةُ الْفِنَ اَنْ لَحِنَا مِن الْهِ فِي اللّهُ مُنكُوم اللّهُ مُنكُوم اللّهُ مُنكُوم اللّهُ مُنكُوم اللّهُ مُنكُوم اللّهُ مُنكُوم اللّهُ مُنكُم اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(الانعام: ١٦٣-١٣)

آب بوچھے کہ حمیس سمندروں اور خطکی کی تاریکیوں ہے کون نجات دیتا ہے؟ جس کو ہم عاجزی ہے اور چیکے چیکے پکارتے ہو' اگر وہ ہمیں اس معیبت سے نجات دے دے وہ ہم ضرور شکر گزاروں جس ہے ہو جا کیں گے۔ آپ کہتے کہ حمیس اس معیبت ہے اور ہر سختی ہے اللہ بی نجات دیتا ہے پھر (بھی) تم معیبت ہے اور ہر سختی ہے اللہ بی نجات دیتا ہے پھر (بھی) تم شرک کرتے ہوا ہ

اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود نعمتوں کا اسناد اسباب کی طرف کرتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نسخ کے باوجود نعمتوں کا اسناد اسباب کی طرف نسخ کو بیماری سے شفاہو جائے تو کہتا ہے فلال دواسے یا فلال ڈاکٹر کے علاج سے وہ شفلیاب ہوگیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اسے اللہ نے شفادی ہے!

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مصائب اور شدا کہ بین بھی اللہ کی طرف ربوع نہیں کرتے، وہ مشائخ اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاکران کو پکارتے ہیں اور ان سے عدد طلب کرتے ہیں اور ان کی نذر اور ان کی ننیں مانے ہیں! ہرچند کہ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا اس عقیدہ سے جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کے اذن سے نضرف کرتے ہیں اور بیہ شرک نہیں ہے لیکن افضل اور اولی بھی ہے کہ صرف اللہ سے عدد طلب کی جائے اور بزرگوں کے وسیلہ سے اپنی حاجت برآری کے لیے دعا کی جائے دعا کی جائے دعا کی جائے وہ کے وسیلہ سے اپنی حاجت برآری کے لیے دعا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

اذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت جبتم سوال كروتوالله عنوال كرواورجب تم مروطلب فاستعن الله واذا استعنت كوتوالله عدوطلب كرو-

(سنن الترفذى رقم المحديث ٣٥١٩ منذ احرجه ص ١٠٩٣ ١ مهم ١٩٩١ المعم الكبير وقم الحديث ١٣٩٨٩ ١٣٩٨٩ عمل اليوم والليلة لابن السنى رقم المحديث ٣٢٥ شعب الايمان رقم المحديث: ٩٨٣ العقيل جه ص ٥٣٠ الآجرى، رقم الحديث: ٩٨٨ المستدرك جه، ص ٥٣١٠ طيت الاولياء جه ص ١٣٣٠ الآواب لليستى رقم المحديث: ١٠٧٣)

اور نذر عبادت مقصودہ ہے، اللہ تعالی کے سواکس مخلوق کی نذر اور منت مانتاجائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاوہ اس بات ہے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایساعذ اب آ جائے جو ان کا عمل احاطه كرفي يا ان ير اجانك قيامت آجائه اور ان كو خربهي نه بو ٥ (يوسف: ١٠٤)

یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا قرار نہیں کرتے ، اور وہ غیراللہ کی عبادت پر ڈٹے رہتے ہیں ، کیاان کو اس بات کاخو ف نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایساعذ اب آ جائے جو ان کو تکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیے یا ای حال میں ان پر اچانک قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دائمی عذ اب کے لیے دو زخ میں ڈال دے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ (لوگوں کو) اس کی طرف بلا آ ہوں، اور میرے پیرو کار بھی(اس کی طرف بلاتے ہیں)اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں0(یوسف: ۱۰۸)

یعنی اے محمہ! صلی اللہ علیک و سلم! آپ ان مشرکین سے کئے کہ میں جس دین کی دعوت دے رہا ہوں، ہی میرا طریقہ اور میری سنت ہے، ای طریقہ پر چل کر انسان جنت اور اخردی نعتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو پوری بصیرت اور بیٹین کے ساتھ اسلام کی دعوت دین چاہیے اور علماء کرام جو دین کی تبلیخ کرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ایمن اور سفیر ہیں، اس کے بعد فرمایا: اللہ پاک ہے بعنی مشرکین جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کا میرا ہے، فلاں اللہ کا مددگار ہے اور ایسی بی دو سری خرافات، اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور برتر اور بلند ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کورسول بنایا ہے، جن کی طرف ہم دحی کرتے تھے وہ بستیوں کے رہنے والے تھے، کیاان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیاتو یہ دکھیے لیے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیہاا نجام ہوا، ب شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھاٹھکانا ہے توکیاتم نہیں سمجھتے۔ (یوسف: ۱۰۹) نبوت کے متعلق مشرکیین کے شبہ کاازالہ

منکرین نبوت میہ کئتے تھے کہ اللہ نے اگر کوئی رسول بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا اور سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں میہ کیسے نبی ہو بھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پنے ان کارد فرمایا: کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو رسول بنایا ہے ، کسی جن یا فرشتہ کویا عورت کو رسول نہیں بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ بستیوں کے رہنے والے تھے اس سے مراد ہے کہ وہ شہروں کے رہنے والے تھے ، کیونکہ جنگلوں اور دیماؤں کے رہنے والے عموماً سخت ول اور غیرممذب ہوئے ہیں اور عقل و فعم سے عاری ہوتے ہیں اور شہروں کے رہنے والے عموماً عقل مند ، بروبار اور ممذب ہوتے ہیں۔ حس بھری نے کما: اللہ تعالیٰ نے جنگیوں اور دیماتیوں میں سے کوئی نبی بھیجا اور نہ عور توں میں ہے اور نہ جنوں ہیں ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا: کیاان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کیونکہ زمین میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین اور قوم لوط پر عذاب کے آثار موجود میں اگر میہ ان علاقوں میں سفر کرتے تو دکھیے لیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہو تاہے۔

اس آیت میں بیہ فرمایا ہے: ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو رسول بنایا ہے، اس میں بیہ دلیل ہے کہ بیہ عقیدہ غلط ہے کہ نی کا مادہ خلقت نور ہو آ ہے، کیونکہ نور مردیا عورت نہیں ہوتا، تمام انبیاء علیہم السلام نوع انسان سے مبعوث کیے گئے اور وہ سب مرد تھے اور وہ سب نور ہدایت ہیں البتہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حس سے بھی وافر حصہ ملاتھا، جب مرد تھے اور وہ سب نور ہدایت ہیں البتہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حس سے بھی وافر حصہ ملاتھا، جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانتوں کی جھریوں سے نور کی شعاعیں می دکھائی دیتی تھیں۔

الله تعالى كاارشاد ب: حتى كه جب رسول ناميد مونے لكے اور لوگوں نے گمان كياكہ ان سے جھوٹ بولا گيا تھا تو رسول كے پاس مارى مدد آئى، سوجس كو ہم نے چلاوہ بچاليا گيااور مجرموں كى قوم سے ہماراعذاب دور نہيں كياجا تان

(يوسف: ١١٠)

وظنواانهم قدكذبواكي توجيمات

اس آیت میں لفظ کذبوا کی قراءت دو طرح ہے منقول ہے: ایک وجہ ہے کنذبوا ذال پر تشدید کے بغیراور دو سری وجہ ہے کندبوا ذال پر تشدید کے بغیراور دو سری وجہ ہے کندبوا ذال پر تشدید کے ساتھ - عاصم محزہ اور کسائی کی پہلی قراءت ہے اور باتی قراء کی دو سری قراءت ہے۔

اگرید لفظ بغیرتشدید کے پڑھا جائے تو اس کانائب فاعل رسولوں کی امتیں ہیں اور اس صورت ہیں اس کے دو محمل ہیں:

(۱) جب رسول اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور قوم نے یہ گمان کرلیا کہ رسولوں نے ان سے جو مدد اور
کامیابی کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے ان سے جھوٹ بولا تھا تو اچانک ہماری مدد آپنجی ۔ یہ تغییر مسلم نے حضرت ابن عباس سے
روایت کی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۵۲۱۹) امام ابن جریر نے اس روایت کو اختیار کیا ہے اور ہم نے بھی اس کے مطابق
ترجمہ کیا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل برطوی متوفی ۴۳۰سات اور ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ المتوفی
ہوں۔ اس کا ترجمہ بھی اس روایت پر مبنی ہے۔

(۲) رسولوں نے مایوس ہو کرمید گمان کرلیا کہ ان ہے جو وعدہ کیا گیا تھاوہ جھوٹا تھاتو ہماری مدد آپینی - ابن ابی ملکیہ نے اس تغییر کو حضرت ابن مباس رضی اللہ عنما سے رواہت کیا ہے اور کما ہے کہ وہ رسل بشر تھے اور ضعیف تھے - رہن ابیان رقم الحدیث:۱۵۲۲ ابن جرتج نے کمانیس بھی اسی طرح کمتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس نے کمااور حضرت ابن مباس نے یہ

آیت پڑھی:

حتیٰ کے رسول اور ایمان والوں نے کما اللہ کی مدد کب آئے گی؟سنواللہ کی مدد قریب ہے۔ حَشَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالْكَذِيْنَ امَنُوامَ عَمُمَّاتَى بَصْرُ اللَّهُ الْأَرْنَ نَصُرَ اللَّهِ قَيْرِيْكِ-(البقه: ٢١٣)

ابن جرتئ نے کما: ابن ابی ملکہ نے ہتایا کہ حضرت ابن عباس کا ند ہب یہ تھا کہ رسول کمزور تھے، انہوں نے یہ گمان کرلیا کہ ان سے جھوٹاوعدہ کیا گیاتھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۵۴۲۸)

اس روایت کی توجید عنقریب آئے گی۔

امام فخرالدین محمد بن عمررا ذی متوفی ۲۰۲ه اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

مغرین نے کہا ہے کہ ان کا بیا گمان ضعف بشریت کی وجہ سے نقاہ گر بیا بہت بعید ہے کیونگہ عام مومن کے لیے بھی بیا جائز نہیں ہے کہ وہ بید گمان کرے کہ اللہ تعالی نے اس سے جھوٹاوعدہ کیا ہے، بلکہ اس گمان کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گاہ تورسولوں کے حق میں بیاکس طرح جائز ہو گاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان کریں۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام رازی نے اس روایت کو رو کر دیا ہے اس کے بعد امام رازی لکھتے ہیں:

اگراس آیت میں کذبوا تشدید کے ساتھ ہواور ظن بہ معنی یقین ہوتواں آیت کا منی ہوگاکہ رسولوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی امتوں نے ان کی امتوں نے ان کی امتوں نے ان کی معنی بھین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امتوں نے ان کی خلاف دعاء ضرر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایساعذاب نازل کیا جس نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔

اور اگر اس آیت میں عن بر معنی ممان ہو تو اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے سے

تبيان القرآن

مایوس ہو گئے تو انہوں نے بید ممان کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لا بچے ہیں وہ اب ان کی محکزیب کریں گے کہ رسولوں نے کافروں پر جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ عذاب اب تک نہیں آیا اور جب رسولوں نے اپنی امتوں کے متعلق بید ممان کیا تو کافروں پر عذاب آگیا اور اللہ تعالی نے رسولوں کو اور مومنوں کو اس عذاب سے بچالیا اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے اس آتیت کی جو آویل کی ہے وہ بہت عمدہ آویل ہے۔ (تغیر کبیرج ۲۰ ص ۵۲۱) مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۰) امام رازی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنماکی جس حدیث کاحوالہ دیا ہے وہ بیہ ہے:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنما ہے عروہ نے سوال کیا کہ یوسف: ۱۱ بیل لفظ کذہ وا تشدید کے ساتھ ہے یا بغیرتشدید کے ، حضرت عائشہ نے فرمایا: بلکہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی تھی (یعنی یہ لفظ تخدید کے ساتھ ہے) پس میں نے کما: اللہ کی هم! ان کو یہ بقین تھا کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی ہے اور یہ ان کا گمان نہیں تھا! حضرت عائشہ نے فرمایا: اے عروہ! انہیں اس کا بقین تھا۔ عروہ نے کما: شاید یہ لفظ بغیر تشدید کے ہو (یعنی انہیاء علیم اسلام نے یہ گمان کیا کہ ان ہے جموت بولا گیاتھا) حضرت عائشہ نے فرمایا: معاذ اللہ! رسول اپنے رب کے ساتھ یہ گمان نہیں کر سکتے اور ربی یہ آیت تو یہ رسولوں کے چرو کار تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے رسولوں کی تقدیق کی تھی اور جب ان تک اللہ کی مدد چنچنے میں دیر ہوگئی، حتی کہ رسولوں کی امتوں میں ہے جن لوگوں نے ان کی تقدیق کی تھی وہ اللہ کی مدد آگئی۔ جب ان تک اللہ کی مدد چنجنے میں دیر ہوگئی، حتی کہ رسولوں کی امتوں میں ہے جن لوگوں نے ان کی تقدیق کی تھی وہ اللہ کی مدد آگئی۔ اب ان کے چروکار بھی ان کی تکذیب کریں گے تو اللہ کی مدد آگئی۔ اب ان کے چروکار بھی ان کی تکذیب کریں گے تو اللہ کی مدد آگئی۔ اس می جو ابھاری رتم الحدیث: ۲۸ سے ان کی تحدید کریں تھی اور سولوں کی رہ تھی اور رسولوں کی آئی کی دد آگئی۔ ان کی تعدید کریں گو تو اللہ کی مدد آگئی۔ ان میں موگئے اور رسولوں نے یہ مگان کرلیا کہ اب ان کے چروکار بھی ان کی تکذیب کریں گو تو اللہ کی مدد آگئی۔ (مجمع ابھاری رتم الحدیث: ۲۸ سے ان کی معروف کی ان کی تعدید کریں تم الحدیث: ۲۰ سے ان کھی ابھاری رتم الحدیث: ۲۰ سے ان کی معروف کی ان کی حدید کریں گو ابھاری رتم الحدیث: ۲۰ سے ان کی تعدید کریں گو ابھاری رتم الحدیث کی در آگئی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس آئے کی چار توجیعات پیش کی گئی ہیں: کے ذبو ابغیر تشدید کے جو پڑھا گیاہے اس کی دو توجیعات ہیں:
پہلی توجید کا غلاصہ بیہ ہے کہ لوگوں نے بید گمان کیا کہ ان ہے جھوٹ بولا گیا تھا ہیہ صبحے توجیہ ہے اور دو سری توجیہ کا خلاصہ ہے کہ
رسولوں نے بید گمان کیا کہ ان ہے جھوٹ بولا گیا تھا ہیہ باطل توجیہ ہے۔ حظرت ام الموسنین عائشہ رضی اللہ عنمانے اس کو رد کر
دیا ہے اور امام رازی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ اور اگر کے ذبوا کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی بھی دو توجیعات
ہیں: پہلی توجیہ کا حاصل بیہ ہے کہ رسولوں نے بیہ بھین کرلیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تحذیب کردی ہے، اور دو سری توجیہ بیہ کہ رسولوں نے بیہ بھین کرلیا کہ ان کی امتوں نے ان کی تحذیب کردی ہے، اور دو سری توجیہ بے کہ رسولوں نے بیہ گلال کیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لاچھے ہیں وہ اب ان کی تحذیب کریں گے، بیہ حضرت ام المومنین کی توجیہ

ہے اور بیاسب سے بسرن و بہتہ ہے۔ س آبیت کے ترجمہ میں بعض متر جمین کی لغزش شخ محود حسن متوفی ۱۳۳۹ھ نے اس آبت کے ترجمہ میں لکھاہے:

یماں تک کہ جب ناامید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کما گیاتھا پنجی ان کو ہماری مدد پھر بچادیا حب ان

ہم نے جن کو چاہا۔ شند ہور ما تا ہور ا

اور چیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳ ۱۳ اور اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے: یہاں تک کہ پینیبرمایوس ہو گئے اور ان کو گمان غالب ہو گیا کہ جمارے فعم نے غلطی کی ان کو جماری مدد پینچی پھر ہم نے جس کو چاہد وہ بچالیا گیا۔

مفتی محر شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ ہے نے بھی انہی ترجموں کو مقرر ر کھاہے۔ (معارف القرآن ج۵ مس۱۷) واضح رہے کہ بیہ ترجے اس روایت پر بنی ہیں جس کو حصرت عائشہ رضی اللہ عنمانے رو کرویا ہے اور امام رازی نے

جلد پنجم

اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ طافظ ابن مجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ کوئی عام مسلمان بھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کے جھوٹ بولا تھا چہ جائیکہ رسول یہ گمان کریں اور حضرت ابن عباس کی طرف جو یہ روایت منسوب کی ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس میں مجاز بالحذف ہے یعنی رسولوں کے چیرو کاروں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا اور اس روایت کے ظاہرے حضرت ابن عباس کی تنزیہ کرنا واجب ہے۔ (فتح الباری جمن مل ۱۳۲۸-۳۷۸)

امام رازی کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے ، ہم چند مفسرین کے حوالے پیش کررہے ہیں: امام عبدالرحمٰن محمد بن علی جو زی متوفی عام ہ الکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی ہے: ہم نے آپ سے پہلے صرف مردول کو رسول بنایا انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی سوانہوں نے ان رسولوں کی جلذیب کی تو انہوں نے صبر کیاوہ بڑے عرصہ تک قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم ان کو جھٹلاتی رہی حتی کہ جب رسول مایوس ہو گئے ، ایک قراءت کے ذبواجس تشدید رسول مایوس ہو گئے ، ایک قراءت کے ذبواجس تشدید کی ہے اور معنی یہ ہے کہ رسولوں نے بھین کرلیا کہ ان کی قوم نے ان کی بحکذیب کی ہے، اور دو سمری قراءت تخفیف کی ہے اور معنی یہ ہے کہ رسولوں نے بھین کرلیا کہ ان کی قوم نے ان کی بحکذیب کی ہے، اور دو سمری قراءت تخفیف کی ہو معنی یہ ہے کہ ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ رسولوں نے جو ان سے اللہ تعالی کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ جموٹا انکلا تو پھر ماری مدد آ

(زادالميرج ٣٠ ص ٢٩٦ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٠ه)

علامه ابوعبدالله محدين احد قرطبي مالكي متوفي ١٩٨٥ علي بين

اس آیت کامعنی ہے کہ قوم نے ہے گمان کیا کہ رسولوں نے ان کو جوعذاب آنے کی خبردی تھی وہ جموت تھا اور ایک قول ہے کہ ان کی امتوں نے ہے گمان کیا کہ رسولوں نے جو ان سے اللہ کی مدد آنے کا دعدہ کیا تھاوہ جموث تھا اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ رسولوں نے ہے گمان کیا کہ اللہ تعالی نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس نے اس کے خلاف کیا اور ایک قول ہے ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ رسولوں کے متعلق ہے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالی کے متعلق ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالی کے متعلق ایسا گمان کریں گے اور اگر وہ ایسا گمان کرتے تو وہ اللہ تعالی کی مدد کے مستحق نہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی صدیف جو بخاری کمیں ہے اس میں بھی اس کی تاکید ہے۔ (الجامع لادکام القرآن جروہ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار النگر پروت میں ۱۳۳ میں اس میں بھی اس کی تاکید ہے۔ (الجامع لادکام القرآن جروہ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار النگر پروت میں ۱۳۳ میں

علامه ابوالميان محدين بوسف اندلى متوفى ١٥٨٥ ولكصة بن:

ابوعلی نے کہا: جس مخص نے اس آیت کا بیہ معنی کیا کہ رسولوں نے بید گمان کیا کہ اللہ نے ان کی زبانوں ہے ان کی امتوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس بیں انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور جس مخص نے بید کہا ہے اس نے بہت بوی جہارت کی ہے انجیاء علیم السلام کی طرف اس طرح کے گمان کی نسبت کرنا جائز ہے اور نہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف اس طرح جس نے بید گمان کیا کہ ان کے ساتھ کے نے بگان کیا کہ ان کے ساتھ کے نے بیگان کیا کہ ان کے ساتھ کے بید گمان کیا کہ ان کے ساتھ کے بوٹ وعدہ کے خلاف نہیں کر آاور اس آیت کا معنی یہ ہوئے وعدہ کے خلاف نہیں کر آاور اس آیت کا معنی یہ ہوئے وعدہ کے خلاف نہیں کر آاور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسولوں کی قوموں نے بید گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا۔

(البحرالميط ج٢، ص٣٣٦، ملحقًا مطبوعه دا رالفكر بيرونت ١٣١٢ه)

وافظ عمر بن اساعيل بن كثير متوفى ١١٥٥ ه لكعة بن:

قريش كے ايك نوجوان نے سعيد بن جبير سے سوال كيا جھے بتائے اس آيت كاكيامعتى ہے، ميں جب اس آيت كوير هتا

ہوں تو جی یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش جی شنے اس آیت کو نہ پڑھا ہو تا: حنی اذا استیٹ الرسل وظنوا انہم قلا کلفہ ہوا۔ سعید بن جیرنے کما: ہل! جب رسول اپنی قوموں ہے باہو س ہوگئے کہ وہ ان کی تقدیق کریں گے اور ان کی قوموں نے یہ مگان کیا کہ انہوں نے ان ہے جھوٹ بولا تھا پھرامام ابن جریر نے ایک اور سند ہے روایت کیا ہے کہ مسلم بن بیار نے سعید بن جیرے سوال کیا قوانہوں نے یہ جواب دیا، قوانہوں نے کھڑے ہو کر سعید کو گلے لگایا اور کما: اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کیا ہے اور امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود ہوایت کیا ہے کہ جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے ہے باہوس ہوگئے اور عذاب آنے جس آخیر کی وجہ ہے ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان جب رسول اپنی قوموں کے ایمان لانے ہے باہوس ہوگئے اور عذاب آنے جس آخیر کی وجہ ہے ان کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود دونوں ہے اس طرح روایت ہے اور حضرت ابن عباس کے دو سرے قول کو امام ابن جریر نے بالکل کمزور قرار ویا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کا انکار کر دیا اور اس کو قبول نیس کیا دو سرے قول کو امام ابن جریر نے بالکل کمزور قرار ویا ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کا انکار کر دیا اور اس کو قبول نیس کیا اور اس ہوئے۔ (تغیر ابن کھی بی میں موئے۔ (ادائکر جروت اور اس کا انکار کر دیا اور اس کو قبول نیس کیا اور اس ہوئے۔ (تغیر ابن کو قبول نیس کیا

علامه سيد محمود آلوي متوفي ١٥٤٥ الع لكعة إل:

بعض لوگوں نے یہ آویل کی ہے کہ ان رسولوں نے اپنی قوم پر عذاب آنے کی خبردی تھی اور ان کے لیے اس کاوقت معین نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنے اجتمادے اس کاوقت مقرر کرلیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے صدیبیہ کے سال کو اپنے اجتمادے عمرہ کے لیے مقرر کرلیا تھا، اور جب کافی مدت گزرنے کے بعد بھی عذاب نہیں آیا تو رسول مایوس ہوگئے اور انہوں نے اپنے اجتماد کی تعلیط اور محکویہ کی، اس کو اللہ تعلی نے یوں فرمایا: حتی کہ جب رسول مایوس ہوگئے اور انہوں نے اپنے اجتماد کی) محکویہ کی اس کو اللہ تعلی نے اللہ تعلی کا وعدہ عذاب کی محکویہ کی اللہ اللہ کی خدیب کی اللہ کی انہوں نے اللہ تعلی کا وعدہ عذاب کی محکویہ کی اللہ اللہ کوئی خرائی لازم نہیں آتی۔

اس کے بعد علامہ آلوی اس تاویل کورد کرتے ہوئے لکھتے ہیں؛ کہ رسل علیم السلام کی تعظیم کے زیادہ موافق اور جو چیز ان کی شان کے لا کُق نہیں ہے اس کو ان سے زیادہ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ سے بد گمانی کی نسبت کرنے کے بجلئے ان کی قوم کی طرف یہ نسبت کی جائے بیٹی ان کی قوم نے یہ گمان کیا تھاکہ رسولوں نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ (روح المعانی جزساں میں معاومہ دار الفکر بیروت 'کاسادہ)

علامہ آلوی نے بیہ غور نہیں کیا کہ اس آلویل میں بڑی خرابی ہے کہ انبیاء علیم السلام اللہ تعالیٰ کے وعدہ عذاب سے
مایوس ہوگئے طلا تکہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کفر ہے اور جب کہ حضرت ابن عباس کی صحیح روایت کی بناء پر معنی ہے ہوگا کہ
رسل عظام اپنی قوم کے ایمان المانے سے مایوس ہوگئے اور بڑے عرصہ تک عذاب نہ آئے کی وجہ سے ان کی قوم نے یہ گمان کیا
کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا ہیز جس تاویل کی بطا پر انبیاء علیم السلام کی طرف اللہ سے بدگمانی کی نسبت لازم آتی ہے اس کو
صرف خلاف اولی کمنا بھی درست نمیں بلکہ اس کو ناجائز کر کہ کر مستود کر دینا چاہیے۔ جس طرح امام رازی اور امام ابوالیان
اندلی نے کیا ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے جس طرح اس روایت کو مستود کر دیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات کے ترجمہ میں اس چیز کالحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی ایس بات نہ کی جائے جو انبیاء علیم السلام کی شان کے ناموافق ہو۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی اور چیخ این احس اصلاحی عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھتے لیکن یمال ان کا ترجمہ حضرت ابن عباس کی صبحے اور غیرمووکل روایت پر جنی ہے۔ الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک ان کے قسول میں عمل دالوں کے لیے تھیجت ہے یہ (قرآن) کوئی من گھڑت بات نمیں ہے، بلکہ یہ ان کتابوں کامصد ق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو کیں اور اس میں ہرچیزی تنصیل ہے اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے 0 (یوسف: \*\*)

خضرت يوسف في قصم كاحس القصص مونا

ان کے قصول سے مراد حضرت ہوسف ان کے بھائیوں اور ان کے والد کے قصے ہیں اور کمی قصد کاحن ہیں ہوتا ہے کہ
اس میں تصیحت ہو اور حکمت ہو۔ اللہ تعالی نے فرملیا: اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو ان واقعات میں غور و
قطر کریں کہ جو ہخص کمی کے ظلم و ستم پر مبر کرے اور جب اے کوئی حسین ، جو ان اور مقدر عورت گناہ کی وعوت دے اور
وہ اس سے اپنا وامن بچائے خواہ اس کے نتیجہ میں اس کو قید و بند کے مصائب اٹھانے پڑیں تو اللہ تعالی اس کو بہت عمدہ جزا دیتا
ہے، اور وہ بھائی جو اپنی طافت کے بل پر حضرت ہوسف پر ظلم کر رہے تھے، ایک وقت آیا کہ وہ حضرت ہوسف کے پاس غلہ کی
خیرات لینے آئے اور وہ سب ان کے سابئے بجدہ ریز ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ ظالم بالآخر ناکام ہو آئے اور مظلوم انجام کار

فرملیا: بیہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں بینی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا ہے یہ کوئی جموٹ نہیں ہے بلکہ سابقہ آسانی کتابوں کے موافق ہے اور ان کامصدق ہے۔ \*\* میں م

قرآن مجيد مين هرشے كى تفصيل كامحمل

اور فرمایا: اس میں ہرچیز کی تفصیل ہے، اس کے دو معنی ہیں: ایک سے کہ اس میں حضرت ہوسف کے قصد کی پوری تفصیل ہے، اور اس کا دو سرامعتی سے کہ اس قرآن میں بندوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح سے متعلق تمام احکام شرعیہ کی تفصیل ہے اور ان کی رشد وہدائت اور اصلاح عقائد اور مبداء اور معلوکی تمام تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس کامعتی سے نہیں ہے کہ اس میں ابتدائے آفرینش ہے لے کر قیامت تک رونما ہوئے والے تمام واقعات کی تفصیل ہے اور آسانوں اور زمینوں کے تمام حقائق اور ان کے تمام منافع اور مضار کی تفصیل ہے اور آسانوں اور زمینوں کے تمام حقائق اور ان کے تمام منافع اور مضار کی تفصیلات اس قرآن میں ہیں کیونکہ قرآن مجمد جنرافیہ اور سائنس کی کلب نہیں ہے بلکہ سے رشد وہدایت کی کلب ہے اور اس میں رشد اور ہدایت سے متعلق تمام تفصیلات ہیں۔

نیز فرملیا: مید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، قرآن مجید ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت سے صرف ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرملیا: یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ حرف آخر

آج مورخہ ۸ ذوالحجہ ۱۳۲۰ھ / ۱۵ مارچ ۱۳۰۰ء کو الحمد للله سورة پوسف کی تغییر کھمل ہوگئی۔ تبیان القرآن کی یہ پانچویں جلد ، ۱۵ مارچ ۱۹۹۹ء کو شروع کی تھی اور آج ۱۵ مارچ ۱۳۰۰ء کو یہ جلد پایہ یخیل کو پہنچ گئی، اور آج وہ مبارک دن ہے کہ کمہ کرمہ میں آج یوم عرفہ ہے اور مسلمان ج بیت الله کی سعادت ہے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ اس جلد میں سورة توبہ، سورة یونس، سورة سورة یوسف کی تغییر تکھوا دی ہے، الله العالمین! آپ نے جس طرح سورة یوسف کی تغییر تکھوا دی ہے، الله العالمین! آپ نے جس طرح سورة یوسف کی تغییر تکھوا دی ہے، اپنے فضل و کرم سے بقیہ سورتوں کی تغییر بھی جھے ہے تھی اور صحت و عافیت کے ساتھ تاجیات قائم رکھیں اور عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرائیں اور جمعے صالحین کے ساتھ لاحق کردیں، برچند کہ میں ناکارہ اور ناائل ہوں گر محض

اپنے کرم سے جھے مرتے سے پہلے اپنے محبوب سیدنا محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور مرتے کے بعد آپ کی شفاعت عطافرہائیں اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرہائیں اس کتاب کو فیض آفریں بنائیں اس کے مصنف اس کے ماشون اور محفوظ ناشر اس کے کمپیوزر اور مسلح کو اس کے قار کین اور معلونین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہرعذاب سے مامون اور محفوظ رکھیں اور ونیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہرعذاب سے مامون اور محفوظ رکھیں اور ونیا اور آخرت کی ہرسعادت اور کلمیابی اور ہرخوشی عطافرہائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين وائد المرسلين اول الشافعين والمشفعين وعلى اله المطهرين واصحابه الكاملين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته احمعين-



WWW.NAFSEISLANI.COM

جلدينجم

تبياز القرآن

# مأخذو مراجع

كتبالهيه

- ا- قرآن مجيد
  - ۲- تورات
  - ۲- انجیل

#### كتب احاديث

- ٧- المم ابوحنيف نعمان بن ثابت منوفي منده مستدام اعظم مطبوعه محرسعيد ايند سنز كراجي
  - ٥- الممالك ين الس المبحى، متوفى الدوموطالم مالك، مطبوعه وارا لفكريروت، ومهد
    - ٢- امام عبدالله بن مبارك منوفى ١٨١ه وكتب الربد ومطبوعه دار الكتب الطبيه بيروت
- ٤- امام ابويوسف يحقوب بن ابراجيم متوفى ١٨١ه ، كتاب الآثار ، مطبوعه مكتبدا ثريد ، سانك بل
- ٨- المام محمين حسن شيباني، متوفي ١٨٥ه موطالهم محر، مطبوعه نور محر، كارخانه تجارت كتب كراجي
  - ٥- المام محمين حسن شيباني، متوفي ١٨٥ه ، كتاب الآثار ، مطبوعد ادارة القرآن كراجي، ٢٠ ١١٥ه
    - ١٠ المم و كيع بن جراح متوفى ٤١٥ ، كتاب الزمد ، كتبته الدار مينه متوره ، ١٠ ماله
- ١١- ١١م سليمان بن داؤد بن جارود طيالي حنى متوفى ١٠٠٣ه مند طيالي مطبوعه ادارة القرآن، كراجي ١٩٠١هم
  - ١٢- امام محمرين ادريس شافعي متوفي ١٠٠ه والمسند ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ٥٠٠٠ه
  - ١١٠ امام محمين محمرين واقدمتوفى ٢٠٠٥ كتاب المفازى مطبوعه عالم الكتب بيروت مهه مهاه
  - ١١٠ امام عبد الرزاق بن بهام صنعاني متوني الهو المصنعت مطبوعه كمتب اسلاى بيروت ، مه ١١٠٠
    - ١٥- المم عبدالله بن الزبير حيدى متوفى ١١٩ه المستد ، مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - ١١- المام سعيد بن منصور خراساني ، كلى ، متوفى ٢٧٥ه ، سنن سعيد بن منصور ، مطبوعه دارا لكتب العلميد بيروت

- ۱۵- المام ابو بمرعبدالله بن محدين ابي هيب، متوفى ٣٣٥ه المصنعت، مطبوعه ادارة القرآن، كراچى، ٢٠١١ه، دارالكتب العلميه
   بيروت ٢١١٧ه
  - ١٨- المام الوبكر عبد الله بن محدين الي شيب متوفى ١٣٥٥ مند ابن الي شيب مطبوعه دار الوطن بيروت ١٨١٠ه
- ۱۹- امام احمدین حنبل معتوفی ۱۳۲۱ه المسند ، مطبوعه کمتب اسلامی پیروت ۱۹۸۰ ۱۱۱۱ ه و ارالفکر بیروت ۱۵۰ ۱۱۱۱ ه و ارالحدیث قابره ،
   ۱۳۱۲ ه ، عالم الکتب بیروت ۱۹۳۹ ه
  - ٢٠- المام احمد بن طنبل متوفى اسم و كتاب الزيد ، مطبوعه دار الكتب العلميد ، بيروت ، ١١١١ه
  - ا٢- ١٦م ابوعيد الله بن عبد الرحن دارى متوفى ١٥٥ه سنن دارى مطبوعه دار الكتاب العربي ٤٠٠ ١١ه
- ۳۲- امام ابوعبدالله محمدین اساعیل بخاری، متوفی ۳۵۷هه، صحیح بخاری، مطبوعه دار الکتب انعلمیه بیروت، ۱۳۱۲ اهدار ارتم بیروت-
  - ٣٠- امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخارى منوفى ٢٥٦ه ، خلق افعال العباد ، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١١١١ه
    - ٢٠٠ المام الوعيد الله محمين اساعيل بخارى متوفى ٢٥٧ه والدب المفرد مطبوعه دار المعرف بيروت ١٢١٢ه
  - ٢٥- المم ابوالحسين مسلم بن تجاح قشيرى، متوفى ١٣١١ه، صحيح مسلم، مطبوعه مكتبه زوار مصطفى الباز كمه محرمه، ١١١١ه
- ۲۷- امام ابو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه، متوفى ۳۷ مهر، منسن ابن ماجه، مطبوعه دارالفكر بيروت، ۱۳۵۵ه، دارالجيل بيروت، ۱۳۱۸ه
  - ٣٤- المام ابوداؤد سليمان بن اشعث مجستاني متوفي ١٥٥ اه وسنن ابوداؤد ومطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١١١ه
  - ٣٨- امام ابوداؤد سليمان بن اشعث بحستاني، متوفي ٢٥٥ اهه، مراسل ابوداؤد، مطبوعه نور محد كارخانه تجارت، كتب كراجي
  - ٢٩- الم ابوعيني محمين عيني ترفدي متوفى ١٤٥٥ منن ترفري مطبوعددار القريروت ١١١١١ وارالجيل بيروت ١٩٩٨ء
    - ٠٠٠- المم الوعيني عمرين عيني رزري متوفيه ٢٥٥ من الله عمريد مطبوعد الكتبة التجاريد ، مكه مرمد ١٥١١ه
    - ا٣- المام على بن عمردار تطنى متوفى ١٨٥ه ، سنن دار تطنى مطبوعه نشرالسنه الملكان وارالكتب الطميه بيروت ١١١١ه
      - ٣٦- امام ابن ابي عاصم متوفى ١٨٥ه والاحادو الشاني مطبوعه دار الرابي رياض الماله
    - ٣٣- امام احمد عمروبن عبد الخالق برار ، متونى ٢٩٣ه و البحرالزخار المعروف بدمند البيزار ، مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت
      - ٣٠٠- امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب نسائي متوفي سه ساه ، سنن نسائي مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣١٢ه
  - ٣٥- الم ابوعبد الرحن احمين شعيب نسائي متوفي سوسه على اليوم والبله مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ١٨٠١ه
    - ٣٧- امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب نسائي متوفي ١٠٠٠ من كبري مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١١٧١ه
    - ٣٤- امام ابو بكر محمد بن بارون الروياني متوفى ٢٠٠٥ مند السحاب مطبوعه دار لكتب العلميد بيروت ١١١١ه
    - ٣٨- امام احمد بن على المشنى التميمي المتوفى ٤ ١٣٥ مسند ابويعلى موصلي ، مطبوعه دار المامون تراث بيروت ، ١٠٠٠
      - ٣٩- امام عبدالله بن على بن جارود نيشابورى متوفى ٤٠٥٥ المستقى مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٤١١١ه
        - ٠٠٠ المام محمين الحاق بن فزير، متوفى الساح، صحح ابن فزير، مطبوعه كمتب اللاى بيروت، ١٥٥٥ الم
          - اسم- امام الويكر محمين محمين سليمان باغندى متوفى ١١٣ه ه مستدعمون عبد العزيز-
          - ٣٢- المام الوعوائد فيحقوب بن اسحاق، متوفى ١٣١٧هـ، مند أبوعواند، مطبوعه وارالباز كمه محرمه
      - ٣١٠- امام ابوعبد الله محمد الحكيم الترقدي المتوفى ١٣٠٥ و اور الاصول مطبوعه دار الريان التراث القابره ١٨٠ ١٨٠ ه

- ٣٣- امام ابوجعفراحدين محدالمحاوى متوفى ٢٣١٥ هذا شرح مشكل الآثار ، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٥١٥ ه
- ٥٥- امام ابوجعفراحمين محرالمحاوى، متوفى ١٣١٥ه، شرح معانى الآثار، مطبوعه مطبع مجتبائى، پاكستان لا بور، ١٠٠٠ ١١٠٠
  - ٣١- امام الوجعفر محمد بن عمروالعقيلي متوفى ٣٣٢ه ، كتاب الضعفاء الكبير وارا لكتب الطميه بيروت ١٨١٨ه
  - ٢٨٠- امام محمين جعفرين حسين خراعي، متوفى ٢٣١ه مكارم الاخلاق، مطبوعه مطبعة المدنى مصر ١١١١ه
- ٣٨- امام ابوحاتم محمة بن حبان البستى، متوفى ١٨٥٣ه والاحسان به ترتيب ميح ابن حبان، مطبوعه مؤسسة الرسالية بيروت، ٢٠٠٧ه
  - ٣٩- امام ابو بكراحد بن حسين آجرى، متوفى ١٠١٥هـ الشريعة مطبوعه كمتبه دار السلام، رياض، ١١١١هه
- ۵۰ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۱۳۳۰ه، مجم صغیر، مطبوعه مکتبه سلفیه ، مدینه منوره ، ۸۸ ۱۳۸۴ ه ، مکتب اسلای بیروت ، ۵۰ ۱۳۰۰ ه
  - ۵- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفي ١٣٠٥ه ، معجم اوسط ، مطبوعه مكتبته المعارف، رياض ٥٠ ١٨ه
    - ٥٢- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ١٠ ١٥٥ معم كبير، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت
  - ٥٠- امام ابوالقاسم سليمان بن احمر الطبراني المتوني ١٠٠٠ مند الشاميين ، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٥٠٠ ماه
    - ٥٨٠- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ٢٠٠٠ه و كتاب الدعة مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت والاسمال
- ۵۵- امام ابو بکراحمد بن اسحاق میشوری المعروف باین السنی، متوفی ۱۲۳۳ه ۵۰ عمل الیوم واللیلته، مطبوعه مؤسسته الکتب الثقافیه، بیروت ۸۰۰۱ه
- ۵۷- امام عبدالله بن عدى الجرجاني المتوفى ۱۵۳ هـ الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دار الفكر بيروت وار الكتب العلميه بيروت، ۱۳۱۲ هـ ۱۳۱۲ ملاهمة المام الما
- ۵۷- امام ابو حفعل عمر بن احمد المعروف بابن شامين المتوفى ۳۸۵ه النائخ و المنسوخ من الحديث مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۲ اه
  - ٥٨- امام عبدالله بن محمين جعفر المعروف بإلى الشيخ متوفى ٥١ ساح اكتب العيظ مد مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت
    - ٥٩- امام ابوعبدالله محمين عبدالله حاكم نيشابوري متوفى ٥٥ مهمة المستدرك مطبوعه دارالباز مكه مكرمه
    - ٢٠ امام ابولغيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفي ١٣٠٨ه و حليته الاولياء ومطبوعه دار الكتنب العلميه بيروت ١٨١٨ه
      - ١١- امام ابو هيم احمين عبد الله اصباني متوفى و ١١٠ مل النبوة مطبوعه دار النفاكس ميروت
        - ٣٢- امام ابو بكراحمة بن حسين بيهتي ،متوفي ٥٨ مهمه وسنن كبرى مطبوعه فشرالسنه ،ملتان -
    - ٣٥٠- المم ابو بمراحمة بن حسين بيهقي متوفى ١٥٨ه و كتلب الاساء والصفات ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت
      - ١٢٠ امام ابو بكراحمة بن حسين بيهني متوفي ٥٨ مهم معرفة السنن والآثارة مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت
        - ٧٥- امام ابو بكراحم بن حسين بيه في ٥٨ مه ولا كل النبوة مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
      - ٢٢- امام ابو بكراحمة بن حسين بيهتي متوفى ٥٨ مهم كتاب الآداب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠ ١٠٠ه
    - ٧٤- امام ابو بكراحدين حسين بيهني متوفى ٥٨ مهم كتاب فضائل الاوقات مطبوعه مكتبد المنارة مكه كرمه ١٠١١ه
      - ١٨- امام الوبكراحمين حيين بيهقي متوفي ٥٨ مهم وشعب الايمان مطبوعه دارا لكتب العلميه بيرونت ١٠ مهاه
        - ١٩- امام ابو بكراحمة بن حسين بيهق متوفى ٥٨ مهمة والبعث والتشور ومطبوعه وارالكر وبيروت والمالاه

- ۱۵- امام ابو عمر بوسف ابن عبد البرقر طبی متوفی ۱۳۳۳ ۵۰ جامع بیان العلم و فضله مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ا امام ابو شجاع شیروید بن شروار بن شیروید الدیلمی المتوفی ۵۵۵ الفردوس بماثور الخطاب مطبوعه دار الکتب العلمید بیروت،
  - ٧١- امام حيين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ه ، شرح السنه ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١١١ه
  - ٣٤- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر، متوفى اله ٥٥ و مختفر مّاريخ دمثق، مطبوعه دار الفكر بيروت، ١٠ ١٥٥ هـ
- ٣٧- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر، متوفى الماهد، تهذيب تاريخ دمثق، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت، ١٠٠٠ه
- 20- امام مجد الدين المبارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزرى المتوفى ٢٠١ه و جامع الاصول مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه
- ۱۵- امام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مقدى صبلى متوفى ۱۳۳۳ ه الاحاديث المختارة مطبوعه مكتبد النفتد المحديثيد، مكه
   مكرمد ۱۳۱۰ ه
- 22- امام ذكى الكرين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوفى ١٥٧ه و الترخيب والترجيب مطبوعه دار الحديث، قامره ، ٢٥٧ه ه ، ١٥٠٠ دار ابن كثير بيروت ، ١١٣٠ه ه
  - ٨٧- امام ابوعبد الله محمين احرماكي قرطبي متوفى ١٦٨ هـ التذكرة في امور الاخرة مطبوعه وارا الجاري مينه منوره
    - 29- حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفي ٥٠ ٤ ه المتبحر الرابح مطبوعه دار خعزي وت ١٩٧١ه
      - ٨٠- امام ولى الدين تمريزي متوفى ٢٣٧ه متكوة مطبوعه اصح المطالع ديلي وارار تم بيروت
  - ٨١- حافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف زيلي متوفى ١٧٧ه و نصب الرابي مطبوع مجلس على سورت بندا ١٥٥٠ه
    - ٨٠- المام محمين حيد الله ذركشي متوفي ١٩٥٥ عد اللكل المشورة كتب اسلام بيروت عاساله
    - ٨٣- حافظ نورالدين على بن ابي بكراليشي المتوفى ٢٠٨٥، مجمع الزوائد ، مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه
    - ٨٠٠ عافظ نور الدين على بن اني بكراليشي المتوفى ٥٠٥ كشف الاستار ، مطبوعه مؤسة الرساله بيروت ، ١٠٠ ١١٠
      - ٨٥- طفظ نور الدين على بن اني بكراليتي المتوفى ١٠٨٥ موار والسط مان مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت
        - ٨٧- امام محمين محمر جزري متوفى ١٨٣٥ من حصين مطبوعه مصطفى البابي واولاده مصر مصر ١٠٥٠ من
    - ٨٠- امام ابوالعباس احمد بن ابو بكربوميرى، شافعي، متوفى ١٨٥٠ زوا كدابن ماجه، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت
      - ٨٨- حافظ علاء الدين بن على بن عثان مارد بني تركمان، متوفى ٨٨٥ هذا لجو برالنقي، مطبوعه نشرال ماكان
      - ٨٩- حافظ مثم الدين محمين احمد ذهبي متوفي ٨٣٨ه و تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
    - ٩٠ حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٥ هـ المطالب العاليه ، مطبوصه مكتبه دار الباذ مكه مكرمه
      - ۱۹- امام عبد الرؤف بن على المناوى المتوفى اسه والهركوز الحقائق ومطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٤هـ
        - ٩٠- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى الله هو الجامع الصغير ، مطبوعه دار المعرف بيروت ، ١٩ ١١١ه
          - ٩٠٠ عافظ جلال الدين سيوطي متوفي الهه ه مند فاطمه الزهراء
        - ٩٠٠- فظ جلال الدين سيوطي، متوفي الهوه، جامع الاحاديث الكبير، مطبوعه دار الفكر بيروت ١١٣١ه

- ٩٥- حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى ٩١١هـ، البدور السافره، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت، ١٣١٢هـ، دار ابن حزم بيروت، ٩٥- ١٣١٢هـ العلمية بيروت، ١٣١٢هـ، دار ابن حزم بيروت،
  - ٩٦ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى الله هـ الحصائص الكبري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٥٠ ١٣ اه
    - ٩٤ عافظ جلال الدين سيوطي متوفي االاه الدر المتشره مطبوعه دار الفكر ، بيروت ١٥١٥ه
  - ٩٨- علامه عبد الوباب شعراني، متوفى ٣١٥ه ه، كشف الغمه، مطبوعه مطبع عامره، عثانيه، مفر، ٣٠ ١٣١٥ وارا لفكر بيروت، ١٨٠٨٥ ه
    - ٩٩- علامه على متقى بن حسام الدين بندى بربان بورى، متوفى ١٥٥٥ وكنز العمال، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت

### كتب تفاسير

- ١٠٠- حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمه متونى ١٨٥ ه ، تنوير المقباس ، مطبوعه مكتبه آيت الله العظلى ايران
  - ١٠١- المام حسن بن عبدالله البعرى المتوفى ١٠١ه تنييرالحن البعرى مطبوعه مكتبدا داديد مكه محرمه ١١١١ه
- ۱۰۲- امام ابوعبدالله محمين اوريس شافعي، متوفي ١٠٠٧ه احكام القرآن، مطبوعه واراحياء العلوم بيروت، ١١٧١ه
  - ١٠١٠- امام ابوزكريا يجي بن زياد فراء متوفى ٢٠٧ه معانى القرآن مطبوعه بيروت
  - ١٠٥٠ امام عبدالرزاق بن جهام صنعاني ، متوفي ٢١١هـ ، تغييرالقرآن العزيز ، مطبوعه دار المعرفه ، بيروت
  - ١٠٥- هيخ ابوالحن على بن ابراهيم في متوفى ٢٠٠١ه ، تغيير في مطبوعه دار الكتاب ايران ٢٠٠١ه
- ١٠١- امام ابوجعفر محمين جرير طبري متوفى ااساه ، جامع البيان ، مطبوعه دار المعرفه بيروت ،٥٩ ١١١٥ وار الفكر بيروت
- ١٠٥- امام ابواسحاق ابراجيم بن محموالرجاج متوفى السوه اعراب القرآن ، مطبوعه مطبع سلمان فارى ايران ٢٠٠١ه
- ۱۰۸- الم عبد الرحمٰن بن محدین ادریس بن ابی حاتم را زی متوفی ۱۳۴۵ و تغییرالقرآن العزیز ، مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه محرمه ، ۱۳۸۷ه
  - ١٠٩- امام ابو بكراحمد بن على رازى بصاص حفى متوفى ٤٥ ١١ه ١٠ حكام القرآن مطبوعه سهيل اكيدى لا بور ٥٠٠ ١١١ه
  - ۱۱۰ علامدابوالليث نفرين محر سمرقتدي متوفي ٢٥ ساه ، تغيير سمرقندي مطبوعه مكتبد دارالباز مكه محرمه ١٣١١ه
    - اا- فيخ ابوجعفر محمين حسن طوى متونى ١٨٥ه التيان في تغيير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيروت
    - ١١٢- علامه كمى بن الى طالب متوفى ٢٣٥ه مشكل اعراب القرآن مطبوعه اختشار ات نور ايران ١٢٠١١ه
  - ۱۱۳- علامه ابوالحن على بن محمرين حبيب ماور دى شافعي متوفى ۵۰ ۱۴هه والنكت والعيون مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت
    - ۱۱۳- علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشا يوزى متوفى ٣٦٨ هـ الوسيط ، مطبوعه دارا لكتب العربيه بيروت ١٥٧٥ هـ
      - ۱۱۵- امام ابوالحن على بن احمد الواحدى المتوفى ١٨٣٨هـ اسباب نزول القرآن مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
        - ١١١- امام ابوالحن على بن احمد الواحدى المتوفى ١٨٨ مه والوسيط ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥١٠ه
  - ۱۱- امام ابو محدا تحسین بن مسعود الفراء البغوی المتوفی ۱۹۵۳ ه معالم التشریل مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ ه
    - ١١٨- علامه محودين عمرز عيرى متونى ٨ ٥٣٠ كشاف مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١١٦١ه
    - ١١٩- علامه ابو بكرمحمة بن عبد الله المعروف بابن العربي، ما لكي، متوفى ١٣٥٠هـ ١٠ حكام القرآن، مطبوعه دار المعرف بيروت

علامه ابو بكرقاضي عبد الحق بن غالب بن عطيه اندلسي متوفى ١٣٥٥ه والمحر ر الوجيز ،مطبوعه مكتبه تجاربيه مكه مكرمه -110 شخ ابو على فضل بن حسن طبرى متوفى ٨ ٣٨ه ٥٠ مجمع البيان ، مطبوعه انتشار است ناصر خسروا مران ٢٠٠١ه -111 علامدابوالفرج عبدالرحمن بن على بن محمد جوزي حنبلي متوفى عصصه وزادالمسير ، مطبوعه مكتب اسلامي بيروت -177 خواجه عبدالله انصاري من علماء القرن السادس ، كشف الاسرار ، وعدة الابرار ، مطبوعه انتشارات امير كبير تسران -11 المام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمررا زي متوفى ٧٠١ه ، تغيير كبير ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ه -17.1 علامه محى الدين ابن عربي متوفى ١٣٨٨ هـ، تغيير القرآن الكريم ، مطبوعه اختثار ات ناصر خسرواريان ١٩٧٨ء -10 علامه ابوعبد الله محمدين احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ه والجامع لاحكام القرآن مطبوعه وار الفكر بيروت ١٥١٨ه -174 قاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي متوفى ١٨٥هـ انوار التشزيل ،مطبوعه دار فراس للنشر والتو زيع مصر -114 علامه ابوالبركلت احمدين محمر نسفى متوفى •ايره ، مدارك التشزيل ، مطبوعه دار الكتب العربية بيثاور -IFA علامه على بن مجمر خازن شافعي متو في ٢٥ ٧هـ و لباب الناويل ومطبوعه دارا لكتب العربيه ، پشاور -179 علامه نظام الدين حسين بن محر فمي متوفي ٢٨ ٢٥ هـ، تغيير نيشايو ري، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه -1100 علامه تقى الدين ابن تيميه ، متوفى ٢٨ ٢٥ هـ التغيير الكبير ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ٩٠ ١٠٠هـ -11-1 علامه منش الدين محمة بن ابي بكرابن القيم الجوزية ،متوفى الايحه ،بدائع التقبير ،مطبوعه دارابن الجوزييه مكه مكرمه -18-4 علامه ابوالحيان محمة بن يوسف اندلى متوفى ١٥٨٨ه البحرالمحيط مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٧ه -11-1-علامدابوالعباس بن يوسف السمين الشافعي متوفى ٤٥٦ه والدر المصئون مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت و١١٧١ه -11-1-حافظ مماد الدين اساعيل بن عمرين كثير شافعي متوفي ١٨٧٧ه ، تفسير القرآن ، مطبوعه اداره اندلس بيروت ، ٨٥٠ ١١١ه -110 علامه عماد الدين منصور بن الحسن الكازروني الشافعي، متوفي ٨٦٠هـ، حاشيته الكازروني على البيضاوي، مطبوعه دارا لفكر بيروت، -19-4 علامه عبد الرحن بن محمرين مخلوف معالبي، متوفى ١٥٨٥، تغييرالثعالبي، مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت -11-6 علامه ابوالحن ابراجيم بن عمرالبقاعي المتوفي ٨٨٥ه و نظم الدرر ومطبوعه دار الكتاب الاسلامي قابرة ١٣١١ماه -11-1 حافظ جلال الدين سيوطي متوفي االاح الدر المشور ، مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي ابران -11-9 -100 حافظ جلال الدين سيو طي متوفي الله هه علالين مطبوعه دا را لكتب المعلميه بيروت حافظ جلال الدين سيوطي متوفى الله ه الباب النقول في اسباب النزول مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت -101 علامه محى الدين محمد بن مصطفیٰ قوجوی، متوفی ۱۵۱۱ه ۵۰ حاشیه شیخ زاده علی البینیاوی، مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبند، دارا لکتب العلم -117 بيروت ١٩٩٠م فيخ فتح الله كاشاني متوفى ١٥٥هم منج الصادقين مطبوعه خيابان ناصر خسرواران علامه ابوالسعود محمد بن محمد عملوی، حنفی متوفی ۹۸۴ هه، تغییرابوالسعود، مطبوعه دارالفکر بیروت، ۹۸ ۱۳۹۸ وارالکتب العلمیه -100 بروت ۱۹٬۹۰۱۵ علامه احمد شهاب الدين خفاجي مصري حنفي متوفي ١٩٥ه ١٥٠ عناية القاضي -110 العلميد بيروت كالهام

تبيان القرآن

١٣٧١- علامه احمد جيون جونيوري، متوفى وسااه والقيرات الاحمديد، مطبع كري بميئ

١٣٧- علامدا العيل حقى حنى متونى عسااح روح البيان مطبوعه مكتبدا سلاميه كوئد

١٣٨- يشخ سليمان بن عمرالمعروف بالجمل، متوفى ١٧٠٨ والفتوحات الالهيد، مطبوعه المطبع البهيته، مصر، ١١٠٠ ١١١٠

۱۳۹- علامه احمد بن مجمر صاوى ما لكي متوفي ۱۲۲۳ه و تغيير صاوى ، مطبوعه داراحياء الكتب العربيه ، مصر

١٥٠- قاضى تناء الله يانى بن متوفى ١٣٢٥ه ، تغيير مظهرى ، مطبوعه بلوچستان بك ويوكوئد

الها - شاه عبد العزيز محدث وبلوى متوفيه ١٢٣ه، تغيير عزيزى مطبوعه مطبع فاروقي د بلي

١٥٢- ﷺ محمين على شو كاني، متوفى ١٣٥٠ه ، فتخ القدير ، مطبوعه دار المعرفه بيروت ، دار الوفاييروت ، ١٣١٨ه

۱۵۳- علامه ابوالفضل سيد محمود آلوى حفى متوفى ۵۴ اله٬ روح المعانى، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت، دارالفكر بيروت،

۱۵۸۰ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، متوفی ۷۰ مهاره، فتح البیان، مطبوعه مطبع امیریه کبری بولاق مصر، ۱۰ ۱۳۱۱ه، المکتبة العصريه بیروت، ۱۲۱۲ه

١٥٥- علامه محرجمال الدين قاعي، متوفي ١٣٣١ه، تغييرالقاعي، مطبوعه دار الفكر بيروت، ٩٨٠ها

١٥٦- علامه محدرشيد رضة متوفى ١٥٣ ١١ه، تغيير المنار، مطبوعه وار المعرف بيروت

١٥٥- علامه حكيم في منطاوى جو برى مصرى متوفى ٥٩ ١١٥ الجوا برفى تفير القرآن الكتب الاسلاميد رياض

١٥٨- فيخ اشرف على تحانوي متوفى ١٨٣ ١١٥ ميان القرآن مطبوعه آج كميني لامور

١٥٩- سيد محرهيم الدين مراد آبادي، متوفي ١٧٣ه اه ، خزائن العرفان، مطبوعه تاج كميني لميند لا بهور

١٦٠- هيخ محمود الحن ويوبندي متوفي ١٩٨٨ و شخ شبيراحم عثاني متوفي ١٩٨٨ واشته القرآن مطبوعه تاج تميني لمينثه لامور

١٢١- علامه محمط مربن عاشور ، متونى ٨٠ ١١٥ التحرير والتنوير ، مطبوعه تونس

١٦٢- سيد محرقطب شهيد ، متوفي ٨٥ ٣١٥ ، في ظلال القرآن ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٨٢٠ ١١٥ ه

١٦٣- مفتى احميارخان نعبى منوفى إساله ورالعرفان مطبوعه دارا لكتب الاسلامية مجرات

١٦١٠- مفتى محم شفيع ديوبندى متوفى ١٩٩١ه معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف كراجي ٤٥١١ه

١٦٥- سيد ابوالاعلى مودودي، متوفى ١٩٥ سلاء تنبيم القرآن، مطبوعه اداره ترجمان القرآن لابور

١٧٧- علامه سيد احد سعيد كاظمي متوفي ٧٠ ١٠ه التيبان ، مطبوعه كاظمي بهلي كيشنز ملكن

١٧٤- علامه محدامين بن محر عمار مكني ستيلى اضوء البيان، مطبوعه عالم الكتب بيروت

١٧٨- استاذاحد مصطفى المراغى، تغييرالمراغى، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

١٦٩- آيت الله مكارم شيرازي، تغيير نمونه ، مطبوعه دار الكتب الاسلامية ايران ١٩٠ساله

۱۷۰ جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری، ضیاء القرآن، مطبوعہ ضیاء القرآن پہلی کیشنز لاہور

اكا- فيخ اين احس اصلاحي، تدير قرآن، مطبوعه قاران فاؤ تديش لامور

١٤٢- علامه محود صافى اعراب القرآن و صرفه وبيانه ، مطبوعه انتشارات ذرين ايران

١٤٣- استاذمي الدين درويش اعراب القرآن وبيانه ، مطبوعه دارابن كثير بيروت

۱۷۳ أو اكثروميدز حيلي، تفييرمنير، مطبوعه دارالفكر بيروت، ۱۳۱۲ ا

١٤٥- سعيدى حوى الاساس في التعيير ، مطبوعه دار السلام

## كتب علوم قرآن

١٤١- علامه بدرالدين محمرين عبدالله زريشي متوفى ١٩٧٧ه و البرهان في علوم القرآن بمطبوعه وارا لفكر بيروت

221- علامه جلال الدين سيوطى متوفى الهد الانقان في علوم القرآن مطبوعه سهيل اكيد مي لامور

١٤٨- علامه محد عبد العظيم زر قاني مناتل العرفان مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

### كتب شروح مديث

9-1- عافظ ابو عمروا بن عبد البرمالكي ، متوفى ٣٠٠٠هـ ، الاستذكار ، مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ، ١٣١٣هـ

١٨٠- عافظ ابو عمروا بن عبد البرمالكي متوفي ١٣٠٣هـ، تمييد ، مطبوعه مكتبه القدوسيه لا يور ، ١٣٠٧هـ وار الكتب العلميه بيروت ١٩٠١هـ

١٨١- علامد ابوالوليد سليمان بن خلف باجي ما لكي اندلسي متوفي ١٢٧ه هذا المستقى، مطبوعه مطبع المعادة معر، ١٣٣٧ه

١٨٢- علامه ابو بكرمحمة بن عبد الله ابن العربي ما لكي متوفى ٣٣٥هـ عارضة الاحوذي مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت

١٨٣- قاضي عياض بن موى مالكي متوفى ١٨٣٥هـ ١ كمال المعلم به فوا كدمسلم ، مطبوعه دارالوفاييروت ١٩٩٠هـ

١٨٨- امام عبد العظيم بن عبد القوى منذرى متوفى ١٥٦ه و مخضرسنن الوداؤد ومطبوعه دار المعرف بيروت

١٨٥- علامد ابوالعباس احمر بن عمرا براجيم القرطبي الماكلي المتوفى ١٥٧هـ المقمم ، مطبوعه دارا بن كثير بيروت ، ١١٨٥هـ

١٨١- علامه يجي بن شرف نووى، متوفى ١٧١ه، شرح مسلم ، مطبوعه نور محدا مع المطالع كراجي، ٢٥ ساله

١٨٥- علامه شرف الدين حين بن محرالليسي، متونى ١٨٥ه شرح الليبي، مطبوعدادارة القرآن، ١١١١ه

٨٨- علامه ابوعبد الله محمين خلفه وشتاني ابي مالكي متوفي ٨٣٨ه وا كمال الملل المطم مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٨٥٠-

١٨٩- عافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفي ٨٥٨ ه وفتح الباري مطبوعه دار نشرا لكتب الاسلاميه لا مور

١٩٠- حافظ بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى منوفي ٨٥٥ ه عمرة القارى مطبوعه ادارة اللباعة المنيرية مصر ٨٠٣ ١١١ه

١٩١- علامه محدين محرسنوى ماكلي متوفى ٨٩٥ه ، مكمل الملل المعلم ، مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت ١٥١١ه

۱۹۲- علامه احد قطلانی متوفی ۹۱۱ هـ ارشاد الساری مطبوعه مطبعه مصر ۲۰ ساه

۱۹۳۰ - علامه عبدالرؤف مناوی شافعی، متوفی ۱۹۰۰ه، فیض القدیر؛ مطبوعه دار المعرفه بیروت؛ ۱۳۹۱ه، مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمهٔ ۱۳۱۸ه

١٩٨٠ - علامه عبد الرؤف مناوى شافعي، متوفى ١٩٥٠ هـ، شرح الثما كل، مطبوعه نور محمد اصح المطالع كراجي

١٩٥- علامه على بن سلطان محد القارى متوفى ١١٠١ه ١٥٠ جمع الوسائل مطبوعه نور محد اصح المطالع كراحي

١٩٦- علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ١١٠ه، شرح مند الي حنيفه ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠ ١٥٠ه

١٩٤- علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ١٩١٧ه و مرقات ، مطبوعه مكتبد امداديد ملكان ١٩٠٠ه

١٩٨- علامه على بن سلطان محدالقارى متوفى ١١٠ه و الحرز التمين مطبوعه مطبعه اميريه مكه مكرمه ، ١١٠ ١١٥٠

١٩٩- في محمد بن على بن محمد شو كاني متوفى ١٧٥٠ من المد الزاكرين ، مطبوعه مطبع مصطفى البالي واولاده مصر ٥٠٠ ١١١ه

٣٠٠- شيخ عبد الحق محدث دولوي متوفى ٥٥٠ اه اشعته اللمطت مطبوعه مطبع تيج كمار لكهنو

۲۰۱ شخ عبد الرحن مبارك بورى، متونى ۲۵ ۱۳۱۵ و تحفة الاحوزى، مطبوعه نشرالسنه ملكان، دارا حياء التراث العربي بيروت، ۱۳۱۹ هـ

۲۰۲- هيخ انورشاه كشميري، متوفى ۵۳ ۱۳۱۵، فيض الباري، مطبوعه مطبع حجازي مصر، ۲۵ سام

٢٠٠٠ - فيخ شبيراحمر عثاني، متوني ١٩٧٥ اله وفق الملم، مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي

٢٠٠٠ - ميخ محدادريس كاند حلوى متوفى ١٩٣٠ ١١٥ التعليق الصبيح ، مطبوعه مكتب عثانيدلا بور

#### كتب اساء الرجل

٢٠٥- علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على جو زى متوفى ١٥٥٥ والعل المتناهيد ومطبوعه كمتبه الريد فيصل آباد ١٠ مهاره

٢٠٦- طفظ جمال الدين ابو المحلح يوسف مزى ٢٣٠ ه و تمذيب الكمال ومطبوعه وار الفكر بيروت ١٣١٧ه

٢٠٤- علامه عشس الدين محمين احدوجي متوفى ٨٣٨ هديزان الاعتدال مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٦٠١١٠ه

٣٠٨- حافظ شماب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني متوفى ٨٥٨ ه و تنذيب التهذيب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

٢٠٩- حافظ شاب الدين احمين على بن جرعسقلاني متوني ١٨٥٨ ه ، تقريب التهذيب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

·٢١٠ علامه عمل الدين محمين عبد الرحمان المولوي، متوفى مهده والقاصد الحينه ، مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

٢١١- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي الله عن اللكي المصنوعه ، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ، ١١١ه

٢١٢- علامه محمين طولون متوفى ١٥٥٠ه والشذرة في الاحاديث الشترة مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٣ماه

٣١٣- علامه محمطا برفيني بمتوفى ٩٨٦ه ٥٠ تذكرة الموضوعات بمطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٥١١ه

٢١٣- علامد على بن سلطان عمد القارى المتوفى ١١٥ه وموضوعات كبير، مطبوعه مطبع مجتبائي ديلي

٢١٥- علامدا ساعيل بن محرالعجلوني معتوفي ١٦١١ه ، كشف الخفاء ومزل الالباس، مطبوعه كتبتد الغزالي دمشق

٣١٧- ليخ محمرين على شو كاني متوني ١٧٥٠ه والفوا بدائهموعه مطبوعه نزار مصطفيٰ رياض

٢١٧- علامه عبد الرحمن بن محددرويش متوفى ١٣١٤ه واتن المطالب مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٢ه

#### كتب لغت

٢١٨- امام اللغته خليل احمد فرابيدي متوفى ١٥٥ه كلب العين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ١١١١١ه

٢١٠- علامدا ساعيل بن حماد الجو جرى متونى ١٩٨٥ ما المحلح ومطبوعد دار العلم بيروت ١٠٠٠ ١١٥٥

٢٢٠- علامه حيين بن محدرا غب اصفهاني متوفي المعردات مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز كمه مكرمه ١٨١٨ه

٢٢١- علامه محمودين عمرز عشرى متوفى ٥٨٣ه الفائق مطبوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٣١٤ه

٢٢٢- علامه محدين اشيرالجزري متوفى ٢٠١٥ ه انهايه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ه

٣٢٣- علامه يحي بن شرف نووي متوفى ١٤٦ه و تهذيب الاساء واللغات مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت

٣٢٧- علامه جمال الدين محمد بن منظور افريقي متوفى الدين العرب مطبوعه نشرادب الحوذة تم اريان

٣٢٥- علامه مجد الدين محمر بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ٨١٥ والقاموس المحيط مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

٣٣٦- علامه محدطا بريني، متوفى ٩٨٦ه، مجمع بحار الانوار، مطبوعه كمتنيه دار الايمان المدينه المنوره، ١٣١٥ه

٢٢٧- علامه سيد محرم رتفني حيني زبيدي حنفي متوفي ٥٠١٥ه، تاج العروس مطبوعه المطبعه الخيرية معر

٢٢٨- لوكيس معلوف اليسوعي المنجد ، مطبوعه المطبعة المقاتوليك ، بيروت ، ١٩٢٧ه

٢٣٩- شخ غلام احدير دير امتوفى ٥٠ ١٠ ه الغات القرآن المطبوع اداره طلوع اسلام لامور

· ٢٣٠ - ابولعيم عبد الحكيم خان نشر جالند حرى و مند اللغات مطبوعه حامدايند مميني لامور

### كتب تاريخ سيرت وفضائل

٢٣١- امام محدين اسحاق، متوفى اهام كتاب السيروالمقازى، مطبوعه وارالفكر بيروت، ١٣٩٨ه

٢٣٢- امام عبد الملك بن بشام ، متوفى ١١٣٥ و البيرة النبويه ، وار الكتب المطيد بيروت ، ١١٧١ه

۲۳۳- امام محمد بن سعد متوفی ۱۳۳۰ه و اللبقات الکبری مطبوعه دار صادر بیروت ۱۳۸۸ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱ ۱۳۱۸ه

٣٣٠٠- علامدابوالحن على بن محمالمعلور دى المتوفى ٥٥ مهمة اعلام النبوت ، مطبوعه داراحياء العلوم بيروت ١٨٠٠ه

٢٣٥- امام ابوجعفر محدين جرير طبرى متوفى ١١٥٥ تاريخ الامم والملوك مطبوعه دار القلم بيروت

٢٣٧- عافظ ابوعمرو يوسف بن عبدالله بن محد بن عبد البرامتوفي ١١٧٨ه الاستيعاب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

٢٣٧- قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٨٥٥ والشفاء مطبوعه عبدالتواب اكيدى ملكان وار القربيروت ١٥١١ه

٣٣٨- علامه ابوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله سيلي متوفى المده والروض الانف مكتبه فاروقيه ملكان

٣٣٩- علامه عبدالرحمان بن على جوزي متوفى ١٩٥٥ والوفة مطبوعه مكتبه توريه رضوبه سكم

۳۴۰- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيداني المعروف بابن الاثيم ُ متوفى ۱۳۳۰هـ ُ اسد المظابه ،مطبوعه دارا لفكر بيروت ٬ دارا لكتب العلميه بيروت

٣٣١- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثير٬ متوفى ١٣٠٠هـ الكامل في النّاريخ، مطبوعه دارا لكتب العربيد بيروت

٣٣٢- علامه مش الدين احمد بن محمد بن الي بكرين خلكان متوفى ١٨٨ه ه وفيات الاعيان ومطبوعه منشورات الشريف الرصني ايران

٢٣٣- علامه على بن عبد الكافي تقى الدين يكي متوفى ١٨٨١ه وشفاء القام في زيارة خير الانام ، مطبوع كراجي

٣٢٠- حافظ عمادالدين اساعيل بن عمربن كثيرشافعي متوفي م ١٥٥٥ البدايد والنهايد مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٨١٨ه

٢٣٥- حافظ شهاب الدين احمرين على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٨ هـ الاصلب مطبوعه وارا لكتب العلميه بيروت

٢٨٧- علامه نورالدين على بن احمد سمهودى، متوفى ١٩١٥ هـ وقاء الوفاء، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت، ١٠ ١٠هـ

٢٣٧- علامداحد قطلاني متوفي الهد الموابب اللذنية مطبوعه دارا لكتب العلميد بيروت ١٢١٧ه

٣٨٨- علامه محمد بن يوسف الصالحي الشاي متوفي ١٣٨٦ه و سبل الحدي والرشاد ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ١١٨١ه

٢٣٩- علامداحدين جركمي شافعي متوفي ١٨٥٥ والصواحق المحرقة ،مطبوعه كتبته القابره ١٣٨٥٠ اله

٢٥٠- علامه على بن سلطان محد القارى، متوفى ١١١٠ه، شرح الشفاء، مطبوعه دارا لفكر بيروت

۲۵۱- منتخ عبد الحق محدث دبلوي متوفى ۵۳ اه اندارج النبوت المطبوعه مكتبه نوربير رضوبيه سمحمر

٢٥٢- علامه احمد شماب الدين خفاتي، متوفي ١٩٥ اه، شيم الرياض، مطبوعه دار الفكر بيروت

٢٥١٠- علامه محرعبد الباقي زر قاني، متوفى ١١١١ه، شرح الموابب اللدنيد، مطبوعه دار الفكر بيروت، ١١١١ه

٢٥٨- فيخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣١١ه فشرالليب مطبوعه تاج كميني لمينة كراجي

### كتب فقه حنفي

٣٥٥- مشمل الائمه محمين احمد سرخي، متوفي ٨٣ مهره المبسوط، مطبوعد دار المعرفد، بيردت، ٩٨٠ ١١٥٥

٢٥٧- منمس الائمه محمد بن احمد سرخي، متوفي ٨٣ ١٥ ، شرح سيركبير، مطبوعه المكتبة الثورة الاسلامية افغانستان، ٥٠ ١١٥٥

٢٥٧- علامه طاهرين عبد الرشيد بخارى متوفى ٢٣٥ه و خلامته الفتاوي مطبوعه الميدي لا وروعه ١٥٠٠

۲۵۸- علامه ابو بكرين مسعود كاساني، متوفى ۱۸۸۵ و، بدائع الصنائع، مطبوعه انج- ايم- سعيد ايند تميني، • ۱۲۵۰ وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه

٣٥٩- علامه حسين بن منصوراو زجندي متوفى ٢٥٩ه و فأوى قاضى خال ، مطبوعه مطبعه كبرى بولاق معر، ١٣١٥ه

١٧٠- علامه ابوالحن على بن ابي بكر مرغيناني، متوفي ١٨٥٠ مرايد اولين و آخرين، مطبوعه شركت عليه ملتان

١٧١- علامه محمين محود بإيرتي، متوفى ٨٨٤ه ، عناميه ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥١١ه

٣٦٢- علامه عالم بن العلاء انصاري والوي متوفى ٨٦٥ ه و فقوي آثار خانيه مطبوعه ادارة القرآن كراجي الهام

١٦١٠ علامه ابو بكرين على عداد متوفى ٥٠٠ه الجو برة المنيره مطبوعه كمتبد الماديه ملكان

٣٦٢- علامه محرشاب الدين بن بزازكردى، متونى ١٨٧ه، فأوى بزازيه، مطبوعه مطبع كبرى اميريه بولاق معر، ١١١٥ه

٢٦٥- علامه بدر الدين محود تن احمد يني متوفى ٨٥٥ و بنايه مطبوعه دار الفكر بيروت ١١١١ه

٢٧٦٠ علامه كمال الدين بن جام ، متوفى ٢٨١٥ فتح القدير ، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٥١٥٥

٣٦٤- علامه جلال الدين خوار زي كفايه مكتبه نوربير رضويه سكم

٢٧٨- علامه معين الدين المروى المعروف به محد طلامسكين متوفي ١٥٨٠ه ، شرح الكفز ، مطبوعه جمعيته المعارف المعربيه مصر

٢٧٩- علامدابرابيم بن محمر على متوفى ١٥٩٥ و فنيتد المستملى مطبوعه سيل أكيدى لا مور ١١١١١ه

٢٤٠- علامه محمد خراساني متوفي ٩٩٧ه ه عامع الرموز ، مطبوعه مطبع منشي نوا كشور ١٢٩١ه

ا ٢٥- علامه زين الدين بن مجيم، متوفى • ٩٥ هـ البحرالرائق، مطبوعه مطبعه علميه مصر ااسلاه

٢٧٢- علامه حامد بن على قونوى روى متوفى ٩٨٥ه و فآوي حامديه ، مطبوعه مطبعه ميمنه مصر واسااه

٣٧٣- علامه ابوالسعود محمد بن محمد عمادي متوفى ٩٨٢ه و ماشيه ابوسعود على ملامسكين مطبوعه جمعيته المعارف المعربير مصر ٤٨٧اه

٣٧٨- علامه خيرالدين رطي متوفى ٨١٥ه و فيآوي خيريد ، مطبوعه مطبعه ميمنه ، مصر ، ١٣١٥ه

٣٧٥- علامه علاءالدين محمرين على بن محمر حسكفي، متوفى ٨٨ • اه ؛ الدر المختار ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

۲۷۶- علامه سيد احمد بن محرحموى، متوفى ٩٨٠ اه ، غمز عيون البصائر، مطبوعه دار الكتاب العرسية بيروت، ٥٠ ١١ه

٣٧٥- طافظام الدين متوفى ١١١١ه وفقاوى عالم كيرى مطبوعه مطبع كبرى اميريد بولاق مصر ١١١١ه

٢٧٨- علامه سيد محمد اجن ابن علدين شامي متوفي ١٢٥٧ه ومنحته الخالق مطبوعه مطبعه علميه مصر ااسواه

٣٤٩- علامه سيد محمد البين ابن عليدين شاى متوفى ٣٥٢ اله و متحقيج الفتادي الحامديد ومطبوعه دار الاشاعة العربي كوئية

٠٨٠- علامه سيد محمد الين ابن عابدين شاى متوفى ١٥٥٣ه ورسائل ابن علدين مطبوعه سيل اكيدى لابور ٩٦٠ه ١٥٠ه

٢٨١- علامه سيد محمد البين ابن عابدين شاي متوفي ١٣٥٣ه و روالمحتار ومطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٠ه ١٩٠١ه

٢٨٢- امام احمد رضا قاوري متونى ١٣٠٠ه و بدالمحتار ، مطبوعه أداره تحقيقات احمد رضاكراجي

٣٨٣- امام احمد رضا قادري، متونى ١٣٠٥ه ، فأوى رضويه ، مطبوعه مكتبه رضويه كراجي

٣٨٠- امام احدرضا قادري متوفى ومهااه وفأدى افريقيه ومطبوعه مدينه وبالشنك تميني كراجي

٢٨٥- علامد امجد على متوفى ١٦ ١١٥ ، بمار شريعت ، مطبوع شخ غلام على ايند سنزكراجي

۲۸۷- شیخ ظفراحمه عثانی تفانوی متوفی ۹۳ ۱۱۵ و اعلاء السنن مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۰۱۵

٢٨٠- علامد تورالله نعيمي متوفى ١٠٥٣ه و قاوى توريه ، مطبوعه كميائن ير نشرزلا مور ١٩٨٣ء

## كتب فقه شافعي

٢٨٨- امام محدين ادريس شافعي، متوفى ٢٠٠٣ه والام ، مطبوعه دار الفكر بيروت و٢٠٠١ه

٣٨٩- علامه ابوالنحسين على بن مجرحبيب ماور دى شافعي متوفى ٣٥٠ه و الحادى الكبير مطبوعه وار الفكر بيروت ١٣١٠ه

۲۹۰ علامه ابواسطاق شیرازی، متونی ۴۵۵ مین المهذب، مطبوعه دارالمعرفه بیروت، ۱۳۹۳ه

٣٩٢- علامه يحيى بن شرف نووى متوفى ١٤٧ه و شرح المهذب مطبوعه دار الفكر بيروت

۲۹۳- علامه یجیٰ بن شرف نووی متوفی ۱۷۲۵ ه و رومته الطالبین مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۵۰ ۱۲۰۰ ه

٣٩٨- علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ه ه الحاوى للفتاوي مطبوعه مكتبه نوربير رضوبي فيصل آباد

٢٩٥- علامه مش الدين محمرين الي العباس وطي متوفى ١٠٠١ه الماية المحتاج المطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١١١١ه

٢٩٦- علامه ابوالفيهاء على بن على شراطي متوفى ٨٥ اله وحاشيه ابوالفيهاء على نماية المحتلج ومطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

### كتب فقه مالكي

٢٩٤- المام محنون بن سعيد شوخي مالكي متوفي ٢٥١ه والبدوت الكبري مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت

٢٩٨- كاضى ابو الوليد محمرين احمرين رشد ماكلى اندلى متوفى ١٥٥٥ مراية المجتبد ، مطبوعه وار الفكر بيروسة

۲۹۹- علامه خلیل بن اسحاق مالکی متوفی ۱۷۵ه مختصر خلیل مطبوعه دار صادر بیروت

• ١٠٠٠ علامه ابوعبد الله محمرين محمد الحطاب المغربي المتوفى مهنده وموابب الجليل مطبوعه مكتبه التجاح وليبيا

١٠٠١ علامه على بن عبد الله بن الخرشي المتوفي ١٠١١ه الخرشي على مختصر خليل ، مطبوعه دارصاد ربيروت

٣٠٢- علامه ابوالبركات احمد در دير مالكي متوفي ١١٩٥ه والشرح الكبير مطبوعه دارا لفكر بيروت

٣٠٠٣- علامه مثمل الدين محمدين عرفيه دسوقي متوفي ١٣١٩هـ وحاشيته الدسوقي على الشرح الكبير ومطبوعه دار الفكر بيروت

## كتب فقه حنبلي

٣٠٠٠ علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه ،متوفى ١٢٠ هـ المغنى ،مطبوعه دار الفكر بيروت ٥٠٠١ه

٣٠٥- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ١٧٠ هـ الكافى مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت الاسااه

٣٠٠- هيخ ابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ٢٨ ٤٥، مجموعة الفتاوي، مطبوعه بياض، مطبوعه دار الجيل بيروت ١٨٧٨ه

٣٠٧- علامه عمل الدين ابوعبد الله محمد تن قاح مفدى متوفى ١٣٧ه ٥٠ كتاب الفروع ، مطبوعه عالم الكتب بيروت

٣٠٨- علامد ابوالحسين على بن سليمان مرداوى متوفى ٨٨٥ و الانصاف مطبوعه داراحياء الزاث العربي بيروت

٣٠٩- علامه موى بن احمر صالحي متوفي ٩١٠ه و كشاف القناع ، مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١١٨١ه

#### كتب شيعه

١٣١٠ نج البلاغه (خطبات حضرت على معافشة ) مطبوعه الريان ومطبوعه كراجي

اا - فيخ ابو جعفر محمر من يعقوب كليني متوفى ١٣٩٥ والاصول من الكافى مطبوعه دار الكتب الاسلامية شران

٣١٢- من الكافي مطبوعة ومحدين يعقوب كليني متوفي ٢٣٥ه الفروع من الكافي مطبوعه دار الكتب الاسلامية تهران

٣١٣- عيخ ابو منصور احمد بن على الطبرى من القرن السادس الاحتجاج امؤسسة الاعلى للمطبوعات بيروت اسوه ١١٠٠ه

٣١٣- شيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني المتوفي ١٤٥٥ شرح نبج البلاغه ، مطبوعه مؤسسة النصراريان

١١٥٥ - ملاباقرين محمد تقى مجلسى، متونى ١١١٥ وق اليقين ، مطبوعه خيابان ناصر ضروار ان ٢٥٠١١٥

٣١٧- ملاباقرين محر تقى مجلسى، متوفى ١١١٥ حيات القلوب، مطبوع كتاب فرديش اسلامية سران

١١١٤ ماابا قربن محد أم مجلى متوفى والله وجلاء العيون ومطبوعد كالب فروسي الملاحية تفراك

### كتب عقائدو كلام

١١٨- امام محدين محد غزالي متوفي ٥٥٥ والمنقد من النبلال مطبوعدلا وو٥٥ والم

٣١٩- علامه ابوالبركات عبد الرحمان بن محمد الانباري المتوفى ٢٥٥ه والداعى الى الاسلام ومطبوعه وارابستائز الااسلاميه بيروت و ٣١٩- ٥

٣٢٠- شخاحد بن عبد الحليم بن تيميه متوفى ٢٨ عد العقيدة الواسطيه ، مطبوعه وارالسلام رياض ١٣١٨ه

٣١١- علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي ١٥٥ه من شرح عقائد نسفي مطبوعه نور مجدا صح المطابع كراجي

٣٢٢- علامه سعد الدين مسعود بن عمر تغتاز اني متوفي ١٥٥ه مشرح القاصد ، مطبوعه منشورات الشريف الرضي امران

٣٢٣- علامه ميرسيد شريف على بن محرجر جاني متوفى ٨٢٨ ه ، شرح الموافق مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران

١٣٧٠- علامه كمال الدين بن بهام معتوفي ١٨١١ه مسائرة مطبوعه مطبعة السعادة مص

٣٢٥- علامه كلال الدين محرين محد المعروف بابن اني الشريف الشفع المتوفى ١٠٠١ ومسامره مطبوعه مطبع السعادة معر

١٣٢٠ علامه على بن سلطان محد القارى المتونى ١١٠١ه، شرح فقد اكبر، مطبوعه مطبع مصطفى البالي واولاده مصراه عاه

٣٢٥- علامه محدين احد السفاري المتوفى ١٨٨ه وامع الانوار البحيد المطبوعه كمتب اسلاى بيروت ١٧١١ه

٣٢٨- علامدسيد عجد هيم الدين مراد آبادي معتوفي ١١٠١ه ، كقاب العقائد ، مطبوعه تاجد ارحرم مباشنك كميني كراجي

#### كتباصول فقه

٣٢٩- المم فخرالدين محدين عررازي شافعي متوفى ١٠٠٠ هـ المحصول ، مطبوعه كمتيه نزار مصطفى الباز كمه كرمه عاسماه

• ٣٣٠ علامه علاء الدين عبد العزيز بن احمد البحاري المتوفى • ٣٣٤ ه ، كشف الاسرار ، مطبوعه دار الكتاب العربي ١١٣١١ه

١٣٣١- علامه سعد الدين مسعودين عمر تفتازاني متوفي ١٩٧٥ ه وضيح وتكويج مطبوعه نور محد كارخانه تجارت كتب كراجي

٣٣٣- علامه كمال الدين محدين عبد الواحد الشيرياين بهام، متوفى ٨٦١ هـ التحرير مع التسير، مطبوعه مكتبه ألمعارف رياض

سسس علامه محب الله بمارى متوفى الاه المسلم الثبوت مطبوعه مكتبد اسلاميد كوئد

١٣٠٠ علامه احد جونوري، متوفى ١١١٠ ورالانوار ، مطبوعه أيج - ايم - سعيدايند كميني كراجي

٣٣٥- علامه عبدالحق خير آبادي متوفى ١١١١ه، شرح مسلم البوت مطبوعه مكتبدا سلامي كوئد

### كتب متفرقه

١٣٣٧- فيخ ابوطالب محمين الحن المكى المتوفى ١٨١٥، قوت القلوب، مطبوع معيد معر١٠٠١ الله

٢٣٠١- المام محمين محمر عزال، متوفى ٥٥٥ه أحياء علوم الدين، مطبوعد دار الخيري وت، ١١٧١ه

٣٣٨- علامدابوعبدالله محمين احدماكلي قرطبي متوفي ٢٩٨٥ هـ التذكره مطبوعه دارالبخارب مدينه منوره عا الهد

١٣٣٩- فيخ تقى الدين احمين تعيد حنيلى متونى ٢٨٥ه واعده جليله ، مطبوعه كمتبه قابره معر ٢٥١٠ه

٣٠٠٠- علامه عش الدين محمة ن احمدة بي معتوني ١٠٥٥ ا كليار ، مطبوعه دار الفد العربي قابره ، مصر

٣٨١- عي عمر الدين محمر الي بكراين القيم جوزيه متوفي اهده وجلاء الافهام ، مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ، ١١٨١ه

٣٣٧- علامه عبدالله بن اسديافعي،متوفي ١٨٧هـ، روض الرياحين،مطبوعه مطبع مصطفي البابي واولاده مصر،٥١٧ ١١١ه

٣٣٣- علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني، متوفى ٨١٦ه ، كتاب التعريفات ، مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ٢٠ ١٥ه ، مكتبه نزار مصطفىٰ الباز مكه مكرمه ، ١٨١٨ه

٣٣٣- حافظ جلال الدين سيوطي متوفي الله هو، شرح الصدور ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ١٠ ١١٥٠

٣٣٥- علامداين جركلي، متوفى ٢٩٨٥ فأوى حديثيده مطبوعه مطبع مصطفى البالي واولاده مصر٢٥١١ه

٣٣٦- علامه عبد الوباب شعراني متوفى ١٩٥٣ الميز النالكبري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ه

٣٣٧- علامه عبد الوبلب شعراني متوفى ١٥٥٥ اليواقية والجوابر، مطبوعه داراحياء الراث العربي بيروت، ١٨٧٨ه

٣٨٨- علامداحمين تجربيتي كلي متوفي ١٥٥ه الصواعق المحرقة ،مطبوعه مكتبدالقا بره ١٨٥٠ه

١٣٠٩- علامداحدين جريستي كي متوني ١٥٥٥ الزواجر ، مطبوعه د رالكتب العلميديروت ، ١١٧١ه

٣٥٠- امام احمد سرمندي مجد والف واني متوفي ١١٥٥- مكتوبات امام رباني، مطبوع مدينه ببلشنك مميني كراجي، ٤٠٠١

٣٥١- علامه سيد محمين محر مرتضى حيني زبيدي حفي متوفى ١٥٥٥ اله اتحاف سادة المستين مطبوعه مطبعه مين معر المساله

٣٥٧- من شيداحد كنكوي، منوني ١٣٧٧ه و قاوي رشيديد كال مطبوعه محد سعيد ايند سزكراجي

٣٥٠- علامه مصطفى بن عبدالله الشير بحاجي خليف كشف السطف ن مطبور ملبعد اسلاميه طهران ١٨٧١

١٣٥٧- المم احدرضا قادرى متونى مسهو الملفوظ مطبوعه نورى كتب خانه لا بور ، مطبوعه فريد بكس ال الا بور

٣٥٥- مع وحيد الزبان ، متوفى ١٣٨٨ و بدية المدى ، مطبوع ميوريريس والى ١٣٧٥ و١

٣٥٧- علامديوسف بن اساعيل النساني موفي ٥٥ ١١٥ ووابر البحار ومطبوعد وار الفكر بيروت ٢ ١١٧١٥

٥٥٠- في اشرف على تعانوى متوفى ١٣٠١ه و بعثى زيور ، مطبوعه ناشران قرآن لميند إلى

٣٥٨- فيخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣٧٢هم و تفظ الايمان مطروف مكتبه تعانوى كراجي

٣٥٩- علام عبد الحكيم شرف قادري نقشيندي نداءيارسول نله ،مطبوعه مركزي مجلس رضالا بور٥٠ ١٨٠ه



